

CHOCK STATES

مسول اور حلفات سول

قبل ولا دت باسعادت نبوی صلی الله علیه وسلم سے لے کر میں جاتک کے حوادث وواقعات سیرت طیبہ کے مبارک حالات طلق نظائے راشدین کی تابناک زندگیاں مسلمانوں کے کارنا ہے اوراس عہدز رہین کے مبارک حالات طلق کے دافعات بوری تفصیل وتو ضیح کیسا تھے۔

مير الدين الدين المران موان موان موان

اس بیر میں حضرت حسن کی صلح اور حضرت معاویة کی خلافت عامہ سے لے کر اسال بیرتک کے کممل حالات اسلامی تاریخ کے سب سے دخشان دور حکمرانی وکشور کا پورانقشہ

تصنیف، ریئیس المؤرخین علامه عبد الرحمن ابن خلدون (۲۳۱-۸۰۸) و ترجه حکیم احرین الرابادی و تربید، شبیر حسین قریشی ایم ال

لفنش كأردوبازاركابي طريمي

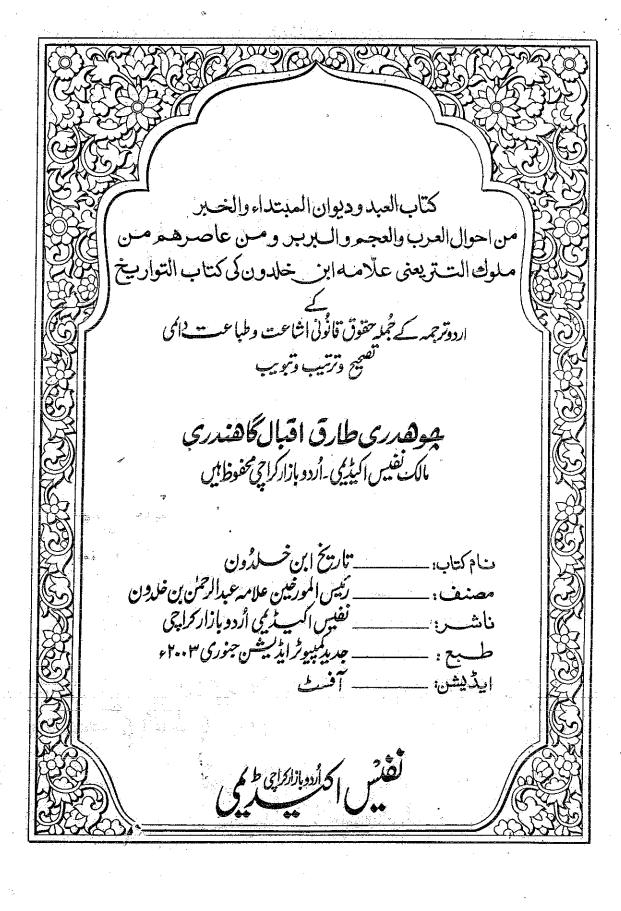

### نگاه او میل

#### (از چوہدری محرسلیم اقبال گاہندری)

تاریخ ایک ایسافن ہے کہ اسے بطور فن مسلمانوں نے ہی مدون کیا ہے اسلام سے پہلے کے واقعات افسائے تو کہے جاسکتے ہیں لیکن انہیں کسی طرح تاریخ نہیں کہا جاسکتا ان قصوں اور افسانوں کی مدد سے جوتاریخیں بعد کولکھی گئیں وہ خالص تاریخی اعتبار سے ندمر بوط نظر آتی ہیں اور ندان میں کوئی با قاعدہ تسلسل ملتا ہے۔

پیٹر صرف سلمانوں کوئی حاصل ہے کہ انہوں نے حوادثِ عالم کو خطقی ترتیب اور تاریخی تسلسل کے ساتھ پیش کیا۔
ان قابلی فخر مور خین میں رئیس المور خین عالم عبدالرحن بن خلدون کو سب سے بلند امتیازی مقام حاصل ہے شصر ف سلمانوں کے نزدیک بلکہ ساری دنیا کی نظر میں وہ سب سے بڑے مور خ اور فلسفہ تاریخ کے سب سے بڑے اہر مانے جاتے ہیں اور ہروہ خض جوان کی معرکة الآرا تاریخ کا بہ نظر غائر مطالعہ کرتا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ علامہ ابن خلدون بنصر ف اپنے وقت کے سب سے بڑے مور خ تھے۔ بلکہ وہ ایک امام المور خین ہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والے مور خین بیں۔
چاہے وہ وہ نیا کے کس ملک وطب میں پیدا ہوئے ہوں اس امام کے مقتدی اور اس استاد تاریخ کے شاگر دکا ورجہ رکھتے ہیں۔
علامہ ابن خلدون صرف واقعات کی کھتونی نہیں کرتے بلکہ انسانی اجماع کے ہر زُن پر ناقد انداور فلسفیا نہ نظر ڈالتے ہیں کہی علامہ ابن خلاوان کی تاریخ اور اس کے حقید کی نبیا در گی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین نظریات پیش کہی بنادیا 'سیاسیات کے لئے کلیات وضع کئے' اقتصادِ سیاسی کے جدید فن کی بنیا در گی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین نظریات پیش کے خوض یہ کہانی تاریخ کے فران بیاسی کے جدید فن کی بنیا در گی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین نظریات پیش کیا دیا تھا ہوں کی بیا در گی کیا میں ہو اس تاریخ کا مقدمہ کیا جاتا ہے۔ بلکہا پی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے بیم مقام کر کا تاریخ کا مقدمہ کا تاریخ کی زبان میں اور متعدد فیج ہولیوں میں ہاں تاریخ کا مقدمہ ہی اس سے میں خاریخ کی تاریخ کیا مقدمہ ہی اس سے معلم خالی خاری خاری کیا در ایک کیا مقدمہ ہی اس سے معلم خالی سے معلم خالی خلاوں کی تاریخ کا مقدمہ ہی اس سے معلم خالی سے معلم خالی کیا در خلا کیا مقدمہ ہی اس سے معلم خالی سے معلم خالی سے معلم خالی ہو کیا ہو کہ کیا مقدمہ ہی اس سے معلم خالی سے معلم خالی ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا

اردوزبان میں اس مقدمہ کے متعدد ترجیحتیم جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اصل کتاب تاریخ کا ترجمہ بہت دن ہوئے مرحوم عیم احمد حسین اللہ بادی نے کیا تھا ترجمہ بوری کتاب کا نہ ہوسکا تھا 'آخری جلد کا ترجمہ باتی تھا کہ کا م ذک گیا اور کا تو گویا بمیشہ ہی کے لئے بند ہو گیا جو حصے چھے تھے وہ بھی کمیاب اور پھر نایاب ہو گئے شائقین فن کے لئے ان کا حاصل کرنا بی مکن نہ رہا۔

دوتین سال ہوئے کہ لا ہور سے جلداوّل کا ترجمہ جناب ڈ اکٹر عنایت اللہ صاحب کے نام سے شاکع ہوا کھرایک

باراُ مید بندهی کہ بید کتاب ار دومیں چھپ جائے گی اس کے بعد بیہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی علمی مصروفیتوں نے اس کی اجازت نہ دی اور کام جلدا وّل سے آگے نہ بڑھ سکا۔

نفیں اکیڈی علمی کتابوں کی اشاعت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کے لئے آپ ہماری مطبوعات کی فہرست پرایک نظر ڈال کر ہماری خدمات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے بڑی کا وش اور تلاش کے بعد حکیم احمد حسین صاحب اللہ آبادی مرحوم کا ترجمہ حاصل کیا اور ارادہ کرلیا کہ اس کتاب کوشائع کیا جائے اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام اردوتر جمہ کی نظر تانی اس کی تبویب اور ذیلی عنوانات کی تحریر کا کام تھا ہم شکر گزار ہیں جناب مولوی شبیر حسین صاحب قریش ایم اے لئے رازاردو کا لیج کرا جی کے انہوں نے بڑی محنت اور عالمانہ قابلیّت کے ساتھ بی خدمت انجام دی اور بڑے حسن وخو بی کے ساتھ ایخام دی۔

اں اشاعت میں اس ترجمہ کونو جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

تارىخ ابنِ خلدون قبل از اسلام :

تاريخ الانبياء حصداوّل:

تاريخ الانبياء حصه دوم:

يبلاحصه: رسولُ اورخلفائے رسولُ

دوسرا حصه خلافت معاوييّر اورآ لِ مروان

تيسرا حصه خلافت بنوعباس

چوتھا حصہ خلافت بنوعباس

بإنجوال حصير اميران اندلس اورخلفا يرمصر

چھٹا حصہ غزنوی اورغوری سلاطین

ساتوال حصه لجوقى اورخوارزم شابى سلاطين

ان میں ساتویں حصہ یعنی سلحوتی اورخوارزم شاہی سلاطین کا ترجمہ تو حکیم احد حسین اللہ آبادی مرحوم کا موجود ہے بقیہ حصہ کے ترجمہ کی تکلیف جناب مولا ناسیدعبدالقدوس ہاشی ندوی کودی گئی جونہ صرف مسلمہ قابلیت اور وسیع مطالعہ رکھتے ہیں بلکہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں۔

ہم شکراداکرتے ہیں اُس فدائے بے نیاز کا جواپ اوٹی بندے سے بود اکام لے سکتا ہے کہ اس نے ہم کواچی تو فیق وکرم سے ہمیں اس قابل بنایا کہ دنیا کی سب ہے مشہور ومعروف کتاب تاریخ کواعلی ورجہ کی کتابت اور طباعت کے بعدتمام صوری اور معنوی خوبیوں کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں پیش کرسکیں۔

وما توفيقي الا بالله

群 12

## المنس المنا

#### ازعلامه عبدالقدوس بأثمى

تحمد الله الذي لا اله الا هو و نصلي على عبدة و رسوله الذي لا نبي بعده و على كل من اتبعه من الصحابة و من تعذهم الى يوم القيامة

اس دنیا پر ذراغور سیجئے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں ہر لمحہ تغیر ہوتا رہتا ہے ٔ جا ہے وہ گل تر ہو یا خار خشک ٔ جا ہے وہ ریشم ہویا فولا دُ تغیروتبدل ہے آزادی کے نصیب ہے غرض میہ کہ

> ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے یہی دُنیا کا کارخانہ ہے

ذرااورزیادہ غورونگرکریں تو یہ بھی ظاہر ہوجاتا ہے کہ پی تغیرات جونہ صرف اجرام واجسام میں رونما ہوتے ہیں 'بلکہ افکار میں 'انسانی اجتاع میں 'قوموں کے عروج وزوال میں 'سب ہی جگہ ہوا کرتے ہیں۔ بوی با قاعد کی کے ساتھ سے ایک کلی قانون کے ماتحت ہوتے رہتے ہیں۔ بوی بری سلطنیں قائم ہوتی ہیں جاہ وجلال کے نقط کمال پر بینی جاتی ہیں اس کے بعد زوال آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ بے نام ونشان ہوجاتی ہیں 'بہی حال صنائع' تجارت اور علوم کے میدانوں میں دکھائی ویتا ہے اور زوال آ جا تا ہے اور رفتہ رفتہ بے نام ونشان ہوجاتی ہیں 'بہی حال میں ہوتی ہے اور زوال کے وقت بالکل دوسری قتم کے حالات رونما ہوتے ہیں تر بیا ہوتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایک عظیم الثان تو ت بن جاتی ہیں بھرتغیر پیدا ہوتا ہے اس تحریک و جانوں میں مفادات کو اجتماع کی مفادات سے زیادہ اہمیت حاصل ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ تحریک ہوجی ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ تحریک ہوجی ہوجاتے۔

دنیا میں اسباب وعلل کا آیک با قاعدہ نظام قائم ہے ہر حادثہ کسی پچھلے حادثہ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور ہر واقعہ آئندہ کے سلسلۂ واقعات پراٹر انداز دکھائی دیتا ہے۔

میان کی قوانین کے بموجب حوادث وواقعات رونما ہوتے ہیں اگر ہم سنت اللہ فی الارض کہیں تو پیچے ترین تعبیر ہو گی۔اس سنت اللہ فی الارض کوخوادث وواقعات کی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا نام علم تاریخ ہے۔ پیچیوں قدم سے تعمید ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی تعمید کی ساتھ کی تاریخ ہے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کن وجوہ واسباب کی بناء پرایک قوم ترقی کرتی ہے اور کس تنم کی کمزوریوں اور نقائض کے بعد کوئی قوم مکبت اور زبوں حالی میں گرفتار ہوجاتی ہے ماضی پر گہری اور تفصیلی نظر ڈال کرہم اپنے لئے آئندہ کالانحیم کمل بناسکتے

ہیں۔ان غلطیوں سے بچنے کی سعی کر سکتے ہیں جن کا متیجہ تباہی و ہر بادی کی شکل میں ظاہر ہوتا رہا ہے اوران خوبیوں کے پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جن سے کسی قوم کی سربلندی حاصل ہوئی ہے۔

چونکہ تاریخ ہی کے ذریعے ہمیں سنت اللہ فی الارض سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور بیدواقفیت ہمارے افکار واعمال پر اثر انداز ہوتی ہے اس کئے خدائے بزرگ و برتر نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں لوگوں کو تاریخی واقعات کی طرف بار متوجہ کیا ہے' اور بار بار تاکید فرمائی ہے کہ حق کی تکذیب کرنے والوں کا کیا حال ہوا اس پرخور کرو' اور حق کو قبول کرنے والوں کا کیا حال ہوا اس پرخور کرو' اور حق کو قبول کرنے والوں کو کیسی کیسی سربلندیاں نصیب ہوئیں ان کو مجھو۔

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے اور بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک تخطیم الثان فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام سے ہمارے ارادوں میں استواری اور ہمارے حوصلوں میں بلندی پیدا ہوتی ہے ہم جب اپنی تاریخ کا کوئی ورق اللتے ہیں تو مرحوم علامہ اقبال کے بیشعر ہمارے کا نوں میں گو شخنے لگتے ہیں

مجھی اے نوجوانِ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا بھی ہے اس قوم نے پالا ہے اپوش محبت میں کیل ڈالا تھا جس نے پاوٹ میں تارج سر دارا

اس سے انکار نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں غلط افکار اور غلط اعمال کی بہت می مثالیں ملتی ہیں واما ندگیوں اور کمزور یوں کے بہت می مثالیں ملتی ہیں واما ندگیوں اور کمزور یوں کے بہت نمونے بھی دکھائی دیتے ہیں' کیکن ان سب کے باوجود بیا یک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بہت کی نمتیں ہمارے یہاں دوسری قوموں سے بہت کم ہیں اور اس کے برخلاف بیصاف ظاہر ہے کہ ہم نے افکار انسانی کو بہت می نمتیں عطاکیں' انسانیت کو بحیثیت مجموعی بڑے عظیم الثان فائدے بہنچائے ہیں ۔علوم میں' صائح میں' فلفہ میں' عمرانیات میں اور خصوصیت کے ساتھ اجتماعی افکار میں مسلمانوں نے جوفائدہ بی نوع انسان کو پہنچایا ہے۔وہ بے مثال ہے۔

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود تھے پتھر کہیں مجود شجر

اور یمی نبیں معبود ومبحود میں غلط نگاہی قائم تھی' کہیں برگزیدہ نسل کا یبودی عقیدہ کام کررہا تھا اور کہیں نسلی امامت کا برحتی ایک کی بیان کہیں زرد شیخوں کا نبیدائتی گئیگا راور کفارہ ' بھلا اس طوفانِ غلط نگاہی میں مساوات نسلِ انسانی ' اخوت عامہ اور انسان کے بیدائتی حقوق کا تصور بیدا ہی کیسے ہوتا یہ احسان ہے اسلام کا کہ اس نے دنیا کو بہتر افکار مساوات ' اوراخوت کے عطا کے اور بعد کے سیاسی واجتماعی افکار کی عمارت ان ہی بنیا دوں پر قائم کی جاسکی ۔ اس طرح عدل وانصاف میں تمام زریں اصول وافکاروہی ہیں جواسلام نے دنیا گوعطا کے ہیں ۔

میں کے کہ اسلام کے زریں اصول ہے سرتا بی کی بنا پرخود مسلمانوں کوبرے دن دیکھنے پڑے اور یہی سبنة اللہ اللہ فعی الازض ہے اللہ تعالی ایساصانع عالم نہیں ہے کہ اپنی مصنوعات سے بے واسط و بے خبر ہوکر بیٹھار ہے وہ ہمیشدان پرنظر

یہ چندسطریں جو تاریخ ابنِ خلدون کے اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کی جارہی ہیں یہ اس کتاب کا مقدمہ نہیں ہیں۔ مقدمہ تو خودعلامہ ابنِ خلدون نے تقریباً چے سوسفحات کی ایک ضخیم جلد میں لکھا ہے اس کا اردواور دوسری بہت ہی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ مقدمہ خودا پنی جگہ پڑا یک عدیم النظیر کتاب سمجھا جا تا ہے ریہ طور محض پیش لفظ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس پیش لفظ کے آخر میں علامہ ابنِ خلدون کا مخضر حال درج کر دیا جا تا ہے تا کہ ناظرین کتاب سے پہلے مصنف سے اچھی طرح واقف ہوجا کیں۔

#### علامهابن خلدون:

اہلِ مغرب یعنی تونس ومراکش کے لوگ اپنے لب ولہجہ میں زید کوزیدون اور ہدر کو بدرون کردیتے ہیں اسی طرح انہوں نے خالد کو بھی خلدون کر دیا۔ ان ہی خالد بن عثان کی اولا دائن خلدون کے نام سے مشہور ہوئے اور علم وسیاست میں اس خاندان نے بڑی شہرت حاصل کی تونس مراکش اور اندلس میں ابن زیدون ابنِ بدرون اور ابنِ خانوادوں کے خانوادوں سے زیادہ علمی شہرت ابنِ خلدون کے خاندان کے حصہ میں آئی۔

بیں برس کی عمرتک ابن خلدون نے اپنے وطن تونس ہی میں رہ کرعلوم متداولہ میں کمال حاصل کیا۔ بیز مانہ سلطان ابوالحن کا ہے اور اس سلطان کی قدر دانیوں نے اس زمانے میں بہت سے جلیل القدر علاء کو تونس میں جمع کر دیا تھا جن علامہ ابن خلدون نے کسب کمال کیا' خوش متمتی سے ابن خلدون کو محمد بن ابراہیم الا بی اور قاضی عبدالمہیس جیسے رگانہ روزگار سے استفادہ کا موقع مل گیا۔

ابن خلدون نہ صرف ایک بہت بڑاعالم تھا ایک بہت ہی ذبین نقیبہ اور قانون دان تھا بلکہ وہ ایک عظیم الثان سیاس مصربھی تھا۔ اس کا تعلق تمام سلاطین کے ساتھ تھا اور وہ سب بھی اس کے قدر دان تھے۔ اس نے کئی بار کامیاب سفارت کی خدمت بھی انجام دی۔ مثیر سلطنت بھی رہا اور قاضی بھی۔ لیکن بالآخر وہ سیاسی زندگی ہے اکتا گیا۔ سلطان تکسمان کے پاس خدمت بھی انجام دی۔ مثیر سلطنت بھی رہا اور قاضی بھی۔ لیکن بالآخر وہ سیاسی زندگی ہے اکتا گیا۔ سلطان تکسمان کے پاس

ے تقل کر فلعہ بن سلامہ بڑھ کیا 'بیدوا قعہ 6 کے جیو کا ہے جب کہ اس کی عمر ۴۲ سال ہو چی تھی۔ اسی فلعہ میں بیٹھ کر اس نے اپنی بیتار ت کا اور اس کا بے مثال مقدمہ کھا ہے۔

قلعدائن سلامدایک صحرائی قلعہ ہے جوعریف کے شیوخ کی قیام گاہ تھا'شہر سے دورایک پہاڑی پرواقع ہے ویسے تو اس قلعہ کی بھی کوئی اہمیت نہتی اور نہ آج ہے لیکن اس قلعہ کو بیرفخر ضرور حاصل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مؤرخ ائن خلدون نے پہیں رہ کراپنی تاریخ لکھی ہے۔

قلعدا بن سلامہ میں وہ بڑے سکون اوراطمینان کے ساتھ جا رسال تک مقیم رہا' اوراسی دوران اپنی مشہور تاریخ اور اس کا مقدمہ مرتب کیا۔اپنی زندگی کی اس حالت کے بارے میں خودلکھتا ہے کہ:

'' میں نے تمام دنیا کے بکھیڑوں ہے الگ ہوکر اس کتاب کی ٹالیف وتصنیف کا سلسلہ شروع کیا اور جس نے اسلوب سے میں نے اس مقد ہے کو تکمیل تک پہنچایا وہ اس گوشہ نشین زندگی کی یادگار ہے''۔

کہاجا تا ہے کہ قلعدائن سلامہ میں ابنِ خلدون کا داخلہ دارصل اس کی سیاسی زندگی کا خاتمہ تھا۔لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سیاست کی جو خدمت اس نے اس قلعہ میں بیٹھ کر انجام دی تھی وہ دنیا بھر میں چل کر سیاسی مناصب کے حاصل کر لیشے یا سیاسی تحریکات میں شریک وشامل رہنے سے زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔

اس کے ایمیں ۲۲ برس کی جہاں گردی کے بعد جب ابن خلدون نے پھراپنے وطن کومراجعت کی تواہل وطن نے اس کا پر جوش خیرمقدم کیا۔ بادشاہ کی توجہ اور اس کے الطاف کی وجہ سے وہ پورے انہاک سے اپنی تاریخ مرتب کرنے میں مصروف ہوگیا۔

اس طرح ابن خلدون نے پھر جارسال اپنے دطن میں بسر کئے اور ای عرصہ میں اپنی بے مثال تاریخ مکمل کی اور درس ونڈ ریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔اب اس کی عمر • ۵ سال کی ہوگئ تھی اس لئے فریضہ حج ادا کرنے کے لئے مضطرب تھا۔

وہ تونس سے جلالیکن مصر میں جہاں وہ صرف اسباب کج مہیا کرنے کے لئے تھہراتھا۔ پورے ۲۲ برس گذر گئے۔ صورت سے ہوئی کہ اس کی شہرت اس کے وروو سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی' چنا نچہ جیسے ہی وہ قاہرہ پہنچا طلباء اور ارباب علم نے اس کو گھیرلیا' تھوڑے ہی عرصے میں اس کے طریقۂ تذریس اور تفہیم کی سارے ملک میں دھوم پچ گئی۔ خود مصر کا سلطان ملک ظاہر بھی اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس نیت سے کہ اس کا مستقل قیام مصر ہی میں رہے اس کے اہل وعیال کوتو نس سے بلوایا۔ عران کا جہاز سمندر میں غرق ہوگیا۔

این خلدون براس کا بہت اثر ہوالیکن اس نے اور زیادہ انہاک سے سلسلہ درس ویڈ رکیس جاری رکھا 'سلطان ظاہر نے اسے قاضی القصنا ۃ مقرر کر دیا۔

مصر ہی کے قیام کے زمانہ میں مختصر سے عرصے کے لئے بیت المقدس بیت اللحم' بیت الخلیل بھی گیا۔ معزمیاء میں جب تیمور نے دستی ہور نے دمشق کا محاصرہ کیا تو سلطانِ مصرنے اپنے بیٹے کوا کیے فوج دے کر مدافعت کے لئے بھیجا' ابنِ خلدون بھی اس کے ہمراہ دمشق گیااوروہاں تیمور سے اس کی ملا قات ہوئی ان تمام واقعات کواس نے تفصیل کے ساتھ اپنی سوانح میں قلمبند کیا ہے دمشق کے مرحلے کے بعدوہ قاہرہ آگیا اور یہبیں رمضان اے کہ ھے بمطابق فروری نے میں اس کا انتقال ہوگیا۔

# و مقد (دل )

| صفحه           | عنوان                                                     | صفحه        | عنوان                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| r <sub>A</sub> | ابعث                                                      | ۳۱          | راب : ر                          |
| ٣٩             | معراج کے مختلف آراء                                       |             | حضرت محمر صلى الله عليه والدوسلم |
| ٠٠٠            | معراج جسمانی                                              |             | زمانة لل الزاسلام                |
|                | قریش میں اسلام                                            | ۲۳          | ملف فضول                         |
| 44             | اسلام کی خفیہ بیاج                                        |             | بت پرسی سے نفرت                  |
|                | ا سابقين الاولين                                          |             | نبي ڪ ظهور کي پيش گوئي           |
|                | در پرده تبلیغ کے زمانہ کے مسلمان<br>معرب ای               | نتوسو       | دور جهالت میں عرب میں نداجب      |
| سام ا          | معجزه رسول م<br>علانسة بيغ<br>علانسة بيغ                  |             | بت پرست                          |
|                | علانية ج<br>بى باشم كود كوت اسلام                         |             | و ين صنيف.                       |
|                | ا بی موروث منام<br>ابوطالب اوروفد قریش                    | 1           | الاندبب الأندب                   |
| lak            | مبلون برمنظالم<br>مسلمانون برمنظالم                       |             | صا کی ندیب<br>یہودی ندیب         |
|                | هجرت هبشه                                                 |             | ] بیرون مدرب<br>] عیسوی مذہب     |
|                | ملاانوں کے فلاف کفار کی سرگرمیاں                          | mp          | ا ما رون د.<br>ا ولادت نبوی      |
|                | عفرة محرة كا قبول اسلام                                   |             | سن ولا دت میں اختلاف             |
| <b>β</b>       | حضرت عمر كاقبول اسلام                                     |             | جيين کاز مانه                    |
| ۳ <b>۷</b>     | عراج م ال وقت مس لئے آئے؟                                 | -           | ش صدر کاواقعہ                    |
| rz<br>ra       |                                                           | <b>**</b> 4 | رسول اكرم كابتدائي زندگي         |
| 17/            | عهدنامه كالتلاف وججرت حبشة ثاني                           |             | شام کاسفر                        |
| <b>۾</b> م     | حضرت خدیجه "اورابوطالب کی وفات<br>ن این نبر مدسیلیغه سیره |             | حفرت خدیجی سے عقد                |
|                | ٔ   طائف میں جلیخ اسلام<br>  اہل طائف کی ایڈ ارسانی       | <b></b>     | العمير كعب                       |
| ۵۰             | ان طالف فی اید ارسای<br>ایام هج میں دعوت اسلام            | •           | الحجرِ اسودگاواقعه               |
| •              | ايامن ين دوي س                                            |             | المين كالقب                      |

| عنوان                                    | صفحہ   | عنوان                                | صفح          |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| ں کی مخالفت                              |        | مؤاخات (بھائی بندی)                  |              |
| ب عقبه                                   |        | ز کو ة واذان                         | 400          |
| ب میں اسلام                              | ۵۱     | عبدالله بن سلام كاقبول اسلام         |              |
| ت النساء                                 | ar     | غزده ابواء تعيير                     | ar           |
| نه میں اشاعت اسلام                       |        | اغرزه بواط                           |              |
| رت اسيد بن الحفير كا قبول أسلام          |        | غزوه عشيره                           | 44           |
| رت سعد بن معاذا در اسد بن زراه           |        | مدينه پرشب خون                       |              |
| ي عقبه ثاني                              | ۵۳     | د فاعی تدابیر                        |              |
| رگاعهدو بيان                             |        | حفرت حمزة كي سيف البحركوروائكي       |              |
| قيب .                                    | ar     | معركه سنية المرار                    |              |
| نانيكا قريش مين رزعمل ،                  | Ψ'     | گزربن جابر کا تعاقب                  | 44           |
| چاپ : ۲                                  | ۵۵     | حضرت عبدالله بن جش اور فرمان نبوي ا  |              |
| ت                                        | ωω<br> | حفرت عبدالله بن جش ٌ كانخله مين قيام | A.F.         |
| ت كاحكم                                  |        | سرية عبدالله بن فجش ٌ                |              |
| انوں کی ہجرت<br>م                        |        | مال غنيمت كي تقتيم                   |              |
| ے محم <sup>و</sup> کے خلاف قریش کامنصوبہ | ra     | قبله کا تبدیلی                       | 44           |
| نهٔ نبوی کا محاصره                       | :      | صوم دمضان                            |              |
| ,<br>• , , :                             | 64     | ٣: پاپ                               | 41           |
| بنت الى بكر ذ ات النطا قين               |        | غزده بدر عم                          |              |
| كاسفر                                    |        | جنگ بدرگی وجویات                     |              |
| رينه كالشقبال                            | ۵۸     | مجاہدین کی روانگی                    |              |
| ت <sup>عا</sup> قی کی ہجرت<br>مرکب       |        | حضرت محمدٌ كالضاومها جرين سے مشورہ   | 4            |
| يا کي تاسيس                              |        | اللم در يض كي كرفاري                 |              |
| سول .<br>رم سراقه                        |        | حضرت يسيس اورحضرت ومدى               |              |
| يونًا كاتعير                             | 1 "    | مشركتينِ مكه كي آمد                  | <b>س</b> و ب |
| مديينه                                   |        | ابوجهل کا جنگ پراصرار                |              |
| ت اسعد کی وفات                           | سوب    | رفتح كى بشارت                        | ٠            |

| صفحہ | عنوان                                    | صفحه              | ، عنوان                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵   | کم من مجاہدین کی واپسی                   | ۷۵                | ئىڭداجىگ بدر                                                                                                                               |
|      | جنگ احد                                  |                   | مجامدین کی مدینه کودانسی                                                                                                                   |
| AY   | آ غاز جنگ                                | 24                | مال غنيمت كي تقسيم مين اختلاف رائ                                                                                                          |
|      | حضرت مصعب بن عمير كي شهادت               |                   | حضرت عبادة بن الصامت السم                                                                                                                  |
| 1    | حضرت حظله کی شہادت                       |                   | مرتدين كاانجام                                                                                                                             |
|      | رسول اکرم پر کفار کی پورش                |                   | اہلِ مدینہ کونو ید فتح                                                                                                                     |
| :    | شهادت رسول کی افواه                      | 44                | اسران جنگ ہے حس سلوک                                                                                                                       |
| 12   | عابدين كاببازى يراجماع                   |                   | اسيرانِ جنگ کي ر ہائي                                                                                                                      |
| ٨٨   | وحی کا نزول                              |                   | حضرت عباس كاقبول اسلام                                                                                                                     |
|      | شہدائے جنگ اُ صد                         |                   | حضرت خدیجهٔ کابار بطور فدیه                                                                                                                |
|      | ابوسفيان كى دعوت جنگ                     | 40                | حضرت نيبٌ كيدينين آمد                                                                                                                      |
|      | حضرت جزه کی لاش کا مثله                  | 2/1               | مشركين ومجامد بن كامواز نه                                                                                                                 |
| 10   | جنگ أحد كے اسباب                         | <b>∠</b> 9        | غزوه سويق                                                                                                                                  |
| "]   | جبل أحد كے تيرانداز دن كوہدایت           | . <del>6-</del> 7 | غروه بحران سمجيه                                                                                                                           |
|      | رسول أكرم جنگي لياس مين                  |                   | کعب بن اشرف کی فتنه انگیزیا <u>ل</u><br>م                                                                                                  |
| 9.   | مشرکین کی بسپائی                         | <b>^ ^</b>        | كعب بن اشرف كاقتل                                                                                                                          |
|      | مجامد تیرانداز دن کی حکم عدولی           |                   | يېود کامدىينە مىل خوف دېراس                                                                                                                |
|      | خالد بن ولريد كاحمله<br>م                | Λ1<br>            | يبود يوں كى عبد شكى                                                                                                                        |
|      | رسول اكرم پر كفار كى يلغار               | ۸۲                | غزوه بنوقييقاع                                                                                                                             |
|      | غزده حمراءالاسد                          |                   | بنوقديقاع كى جلاوطني                                                                                                                       |
| 91   | حضرت أتم عماره بنت كعب                   |                   | ا سربیدز مید بن حارث<br>مربید میر                                                                                                          |
|      | عابد بن کا بہاڑ کے ٹیلے پراجاع           | .^~               | این ایی حقیق کی ریشه دوانیا ل<br>این این حقیق کی ریشه دوانیا ل                                                                             |
|      | ابوسفيان كى لافت زنى                     |                   | این البی حقیق کا نامته                                                                                                                     |
|      | حفرت عرِّ اورابوسفیان                    | ٨٣                | £: 🖫                                                                                                                                       |
| 97   | مشرکین کی مکه کومراجعت                   |                   | غزده أحد س <u>م</u><br>تریش می حنگ                                                                                                         |
|      | حضرت سعد بن الربيع كي شهادت<br>اي السن ب |                   | قریش مکه کی جنگی تیاریان<br>اماریت کار سرور می میرون م |
|      | الجگم البی مثله کی ممانعت<br>م           |                   | طریقہ جنگ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف رائے                                                                                                |
| 9,00 | شهداء کی مذفین                           |                   | مجاہدین کی روانگی                                                                                                                          |
|      |                                          |                   | <u> </u>                                                                                                                                   |

| عوان                            |    | صفحه                                  | عثوان                              | صفحد        |
|---------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| قزمان کی خورکثی                 |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بنوقر يظه اورقر ليش مين نفاق       |             |
| مخرين كوبهترين يهؤد كأخطاب      |    |                                       | كفار مكه كى واليبى                 | 107         |
| حرث بن سويدمنافق كالنجام        | -  | :                                     | بنوقر يظه كامحاصره                 |             |
| سورهٔ آلعمران                   |    |                                       | سردار بنوقر يظه كعب بن اسد         |             |
| رجيح كاواقعة مسمه               |    | 90                                    | حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ركى لغزش | شودا        |
| شهادت صحابةً                    | 1. | 94                                    | حضرت ابولبا به کی معافی            |             |
| بيرمعونه كاواقعه                |    |                                       | سعدبن معاذ كافيصله                 |             |
| سحابه کی شهادت                  |    |                                       | بنوقريظ كاانجام                    | ا • ام      |
| حليف مقنولين كاخون بها          |    | 92                                    | حضرت سعد بن معاذ کی شهادت          | , - ,       |
| ر سول اکرم کی تحقق کی سازش      |    | , 22                                  | الل رجيع كے خون كا قصاص            | 100         |
| غزوه بنونضير                    |    |                                       | غزوة الغاببر                       | 1•0         |
| بنونضير كي جلاوطني              | •  |                                       | غزوه بني مصطلق                     |             |
| غزوه ذات الرقاع                 |    |                                       | حفرت جورييه بنت الحرث              |             |
| غر وه بديدموحد                  |    | ۹۸:                                   | واقعدا فك                          | <b>1+</b> 4 |
| غزوه دومة الجندل                |    |                                       | أغلطنهى                            | 1•∠         |
| <u>@</u> : باپ                  |    |                                       | بنو <sup>مصطل</sup> ق كاوفد        | ·           |
| غزوه احزاب سيمج                 | -  | 99                                    | پاپ: ٦                             | 1•٨         |
| غروه خندق                       |    |                                       | صلح حد بيبئي                       | -           |
| جنگ احزاب                       |    |                                       | كمدكوروانكي                        |             |
| جنَّك كَي وجو بأت               |    |                                       | بيعت رضوان                         | Ш           |
| خندق کی کھدائی                  |    |                                       | مصالحت کی گفت وشنید                |             |
| <u>. وقريظ کي بدمهدي</u>        |    |                                       | صلح نامه حديبي                     |             |
| مدينا محاصره                    |    | 100                                   | الوّجندل بن سهيل كي آيد            |             |
| فريقين ميل جمر پيل              |    |                                       | صلى حديديب كاثرات                  | ۱۱۲         |
| حضرت نعيم بن مسعود کي ڪلمت عملي |    | 1•1                                   | ذ والحليفيه كاواقعه                |             |
| . وقريظه كامحاصره               | ·  |                                       | مديل بن ورقه                       |             |
|                                 | *  |                                       |                                    |             |

| صفحه      | عثوان                                                         | صفحه          | عنوان                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|           | ادائے عمرہ                                                    |               | صليس بن علقمه كي والبسي                                     |
|           | حضرت ميموند بنت الحرث سے عقد                                  | ľ             | حضرت خراش بن اميه سے بدسلو کی                               |
|           | حفز عمروين العاص أور حضرت خالد بن وليد كا قبول                |               | حضرت عثمانٌ بن عفان کی سفارت                                |
| 110       | اسلام                                                         | HĠ.           | شہادت عثان کی افواہ                                         |
|           | صحابه کرام کی بغرض جہادروانگی                                 |               | صلح کی پیشکش                                                |
|           | حضرت عبدالله بن رواحه كاخطبه جهاد                             |               | صلح نامد حديبي                                              |
| ·         | حضرت زيد بن حارثة كي شهادت                                    | 110           | صلح نامه برفريقين كرستخط                                    |
|           | حضرت جعفرهٔ کی شهادت                                          |               | سلاطین کودعوت اسلام کے خطوط                                 |
|           | حضرت خالد بن ولمية بحثيبت سيدسالار كشكر                       |               | مقوش شاومصر                                                 |
|           | مجاہدین کی مراجعت                                             | 114           | ہرقل کے نام خط                                              |
| IPA       | ى : بال                                                       |               | شجاع بن وہب والی دمشق<br>ه ه په په په                       |
|           | فی مکه مجھے                                                   | 11/           | شاه جش نجاشی کودعوت اسلام                                   |
|           | بنوخز اعداور بنوبکر کی عداوت<br>صلہ سرحینیہ                   | 119           | انجاش كاقبول اسلام                                          |
|           | صلح حدیدی تکمیخ<br>معلم سرطة                                  |               | حضرت ام حبيبه                                               |
| 119       | ابوسفیان کی ملمح مدیبیی کوشش<br>سن سر سن منا                  |               | اشاہ فارش کسریٰ کے نام                                      |
|           | ابوسفیان کی بے نیل دمرام دانسی                                |               | ا فرمان نبوی<br>ای مارس هدند                                |
| 1000      | حفرت عاطب کا خفیه خط                                          | 110           | کسر ٹی کا گستا خاندرو ہیہ<br>رسول اکرم کی گرفتاری کا تھلم   |
|           | مزینه کنود کی گرفتاری<br>رسول الله علی تی مکه کو روانگی       |               | ر سول اکرم کا باذان کو پیغام<br>رسول اکرم کا باذان کو پیغام |
| ,         |                                                               | IPI           | رسون الرم مع المادان ويبيام<br>  بازان كاقبول اسلام         |
|           | حضرت عباس اورابوسفیان<br>حضرت عمر اور حضرت عباس میں تلخ کلامی |               | ٠ ٧ : چاپ                                                   |
| اسوا      | ابوسفیان کوامان<br>ابوسفیان کوامان                            | ,,,           | مي بي .<br>غر <sup>ه</sup> ده خيبر <u>سي هي</u>             |
| I I I I I | ابوسفيان كاقبول اسلام<br>البوسفيان كاقبول اسلام               |               | ر رون پر ر <u>ت سے</u><br>پیرونیبر                          |
|           | ا بوسیان کی عزت افزائی<br>ا اوسیان کی عزت افزائی              |               | یهودنیبر <u>ت</u> معامده                                    |
|           | ابل مكركوامان                                                 | سونوا         | يەرىيەرى ئامۇرى<br>زىن بىت الحرث يېودىيەكاتل                |
| *         | عبدالعزيز بن خلل كاقل                                         | . <b>FI F</b> | مهاجرين حبشة سير                                            |
| A 100 110 | عبدالله بن سعد                                                | יואו          | ندک اور وادی القر کا کی فتح<br>فدک اور وادی القر کا کی فتح  |
|           |                                                               | 1111          |                                                             |
|           |                                                               |               |                                                             |

| صفحه     | عنوان                                       | صفحه   | عوان                                              |
|----------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|          | بنواسد كاقبول إسلام                         |        | جوينزت بن نفيل اور مقيس بن صباب كاقتل             |
|          | غزوه تبوك م                                 |        | زیارت کعبہ                                        |
|          | ہرقل کی جنگی تیاریاں                        | نماسوا | اہل مکہ سے خطاب                                   |
|          | منافقین کی ریشددوانیاں                      | ira    | بيعت                                              |
| 100      | مسلمانون كالثاراورجذبهٔ جهاد                |        | صفوان بن اميه اورابن الزبير كوامان                |
|          | مجابِدٌ مِن كَى روا كَلَّى                  | IPY    | بت خانهٔ بری کا انهدام                            |
|          | منافقين كےاعتراضات                          |        | انصاري تاليف قلوب                                 |
|          | اكيدروالى دومة الجندل كي اطاعت              |        | تطهيركعب                                          |
|          | مجاهدين كي مراجعت                           |        | عزى كا انهدام                                     |
| 10°4     | منافقين کی متحد کوانېدام<br>خت              | 12     | بنو ہواز ن اور بنو ثقیف                           |
|          | منافقین اور سورهٔ برأت                      |        | وريد بن الصمية كي ما لك كويبندونصائح              |
|          | عروه بن مسعود کی شهادت<br>شه                | IMA .  | زات انواط کاواقعه<br>پرون                         |
| 102      | بۇڭقى <b>ف كى اطاعت</b><br>مەركىلىك شەرىرىي |        | جنگ خنین                                          |
|          | عبدیالیل کی شروطاطاعت<br>نبرین مردن در      | 129    | بنو ہوازن کی پسپائی<br>آفسین سرت                  |
|          | بت خاندلات کاانبدام<br>۱۵ اه م              |        | بنو ہوازن کا تعاقب<br>طائف کا محاصرہ              |
| IM       | پاپ : ۹<br>سنة الوفوو                       | ,      | طالف فالشرہ<br>مجاہدین کی مراجعت                  |
|          | حية الودو<br>فتح مكه كا قبائل عرب براثر     |        | جاہد ین ک سرا بعث<br>طائف کے نواخی قبائل کی اطاعت |
|          | ن منده ې د رب په ر<br>بنوتم کا د فد         | 14.    | موازن کاوند<br>ہوازن کاوند                        |
| 10+      | ريدها ويوريد<br>بنوتميم كا قبول إسلام       |        | بنوموازن کوامان<br>بنوموازن کوامان                |
|          | ملوک حمیر کی اطاع <b>ت</b>                  |        | رسول اکرم کی رضاعی ہمشیرہ                         |
| 101      | بہرا کا نبوالب کا اور نبوقر ارہ کے وفود     |        | مال غنيمت كي تقسيم                                |
| <u>.</u> | بندهاتم كالبيزي                             | 161    | مال غيمت كي تقسيم پرانسار مي كشيدگي               |
| :        | بنت حاتم کی ر باکی                          |        | عناب بن اسيد                                      |
|          | عدى بن حاتم كا قبول اسلام                   | .      | غيرمسلمون فيحسن سلوك كاحكم                        |
| 101      | حج ادراعلان برأت                            | 164    | حفرت ابراہیم کی پیدائش                            |
|          |                                             | عونهما | كعب ابن زبير كوامان وانعام                        |

| صفحه                                   | عنوان                                         | صفحه         | عنوان                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 14.                                    | عامر بن صعصعه کی گستاخی                       | ۱۵۳          | سورهٔ برأت اور حضرت علَىٰ كِمتعلق مُختَلَف آراء   |
|                                        | عامركاانجام                                   |              | سورهٔ برأت اور حضرت علی ابوجعفر بن محمد بن علی کی |
|                                        | طے کاوند                                      |              | روایت .                                           |
|                                        | مدعی نبوت مسلمه کذاب                          | ۳۵۱          | ضام بن ثقلبه كا قبولِ اسلام                       |
| inr                                    | ٠: چالې                                       |              | ابن قیم جوزی                                      |
|                                        | حجة الوداع اوروفات                            |              | اہل بجزان کا قبول اسلام                           |
|                                        | تجة الوراع                                    | 100          | فرمان نبوئ                                        |
| 140                                    | تاسيس حكومت                                   | ,            | عمرو بن حزم کوارشادات ِنبوی ؓ                     |
|                                        | اسودننسي كالنروج                              | ۳۵۱          | غسان كاوفبه                                       |
|                                        | انل يمن كاارمداد                              |              | سلامان اوراز دے و <b>نو</b> د                     |
| IYA                                    | اسودشنی اور فیروز                             | 102          | جرش کامحاصره                                      |
| 14.4                                   | اسودننتی کاخاتمہ                              |              | ہدان <b>کا دفد</b><br>نیار پر                     |
|                                        | جيش اسامه<br>د اسماد                          |              | وفد ملوک کنده<br>مقدین                            |
|                                        | مسلمه كذاب وطليحه مدعيان نبوت                 |              | عبرقیس کاوفد                                      |
| 144                                    | علالت<br>میروم                                |              | علاء بن الحضر می کی امارت<br>بحرین برتقرری        |
|                                        | خطبه نبی ٌ                                    |              | بر ین پر شرر ری<br>بنوحنیفه کاوند                 |
| AFI                                    | واقعة قرطاس<br>حفرت ابو بكر ً كامر شبه        |              | بوسیفه اوند<br>کنده کا وفند .                     |
|                                        | تطرت ابوبر همر شبه<br>انتقال                  |              | منده و دمد<br>وائل بن حجر کاوفد                   |
|                                        | اسفان<br>حصرت!بوبکرکو امامت کا حکم            |              | و اکل بن جمراور حضرت معاویی <sup>ط</sup>          |
|                                        | سرت بومرو الماست المستقلم المرام كا آخرى خطبه |              | ندنج ويارب كيوور ·                                |
| 149                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 109          | نجران كاوفد                                       |
|                                        | وفات <u>الع</u><br>حفرت عرشک وارثی            | <del>-</del> | وفدر حقرموت                                       |
|                                        | حضرت الوبكر كاستقلال                          |              | عيس كاوفد                                         |
| 12.                                    | حفرت الويكر كأخطبه                            |              | خولان كادفد                                       |
|                                        | خطبه حفزت ابوبكر كالرثر                       |              | بنضليع كاشب خون                                   |
| ************************************** | مقيفه ني ساعده                                |              | بنوضليع كاسركوني                                  |

| صفحه . | عنوان                                    | صفحه     | عنوان                                             |
|--------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 122    | حباب بن المنذ ربن الجموح                 |          | تخبيرو تكفين                                      |
| *·     | عرش بن الخطاب                            | 141      | اخلاقی مسائل                                      |
|        | الشير أ                                  |          | جيش اسامه                                         |
|        | حباب بن المنذر                           | 128      | وفات نبوی پر صحابه ً کی وارنگی                    |
|        | بيعت ظافت                                | <u>.</u> | حضرت ابوبكر كاغير معمولي تدبرو فراست              |
| ÎZÂ    | حضرت على اور حضرت سفيان                  |          | تجهيزو تكفين كم متعلق غلطنهى                      |
| 149    | حضرت علی کی بیعت                         | 12 11    | قائم مقام کی ضرورت                                |
|        | خطبه خلافت                               |          | حضرت ابو بكرات كراست اقدام                        |
| ΙΛ•    | من گھڑتاورغلط روایتیں<br>و               |          | طيه ميارك                                         |
| IAI    | )) : 🎝 🖒                                 | 148      | از داج مطهرات                                     |
|        | حضرت ابوبكر صنديق اله تا ساج             | 1 244 -  | حفرت غدیج "                                       |
|        | ابتدائی مشکلات                           |          | حضرت عا نشه بنت ابو بكر "                         |
|        | جیش اسامهٔ کی روانگی                     |          | حضرت سودة بنت زمعة                                |
|        | حضرت ابوبكر كل حضرت اسامه كومدايت        |          | حفرت هفصه بنت حفرت عمرٌ                           |
| IAT    | ارتدادكاوبا                              |          | حضرت ام سلمة بنت الي اميه                         |
|        | منكرين زكوة ونماز                        |          | حفرت زیب بنت خزیمه                                |
|        | مدينه پرجمله                             |          | حفرت جورية بنت الحرث                              |
| 1/1/   | دفاع مدينه                               | 120      | حضرت ام بسيبة بنت الي سفيان                       |
|        | عبس وذبيان كي سركو بي                    |          | هِ فِصْرِت ندیبٌ بنت <sup>5</sup> ِش              |
| ,      | يمن كي مرتدين                            |          | حطرت صفيه بنت حي ابن اخطب                         |
| IMM    | فيس بن عبدالغوث كاصنعا بر قبضه           | :        | حفرَّت ميمونهٌ بت الحرث                           |
|        | قيس بن عبدالغوث كي شكست وفرار            |          | حضرت اساء بنت نعمان اور حضرت عمرة بنت يزيد كلابيد |
| 183    | عمروبن مغدى كرب                          |          | موالي                                             |
|        | بی عمر دبن معاویه کاصد قات کرنے سے انکار | 144      | کاتبین **                                         |
|        | معركة اعلاب                              | 1 1      | مقيفه بني ساعده كاواقعيه                          |
| YAL    | اہل نجران سے معاہدہ کی تجدید             |          | مسكه خلافت پر بحث وتحیص                           |
|        | حضرت جرید بن عبدالله کی یمن کوروانگی     | 144      | ابوير                                             |
|        | <u></u>                                  | 1        | <del></del>                                       |

| صفحه        | عنوان                                                        | صفحه     | عنوان                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|             | اہل بیامہ کا وفد                                             |          | نجران کی مہم                                           |
|             | اہل بحرین کاار تداد                                          |          | مرتدین کنده کی سرکوبی                                  |
| 199         | عظم بن ربنعه كاار مذاد                                       | IAZ      | قلعه بخيركا محاصره                                     |
| ••.         | عظم بن ربیعه کاخاتمه                                         |          | اشعث كوامان                                            |
|             | معركددارين                                                   | IAA      | خود مرمر مذامراء كاستيصال                              |
| . ree       | علابن الحضر می کا بحرین کی امارات پر تقرر                    |          | گیاره حبشیو ل کی روانگی                                |
| r+1         | عمان دمېره کے مرتدین                                         |          | امير لشكر كوخليفه اول كافرمان                          |
| , • ,       | عمان کی فتح                                                  |          | مرتدین کے لئے فرمان ہدایت                              |
|             | ابل نهره کی اطاعت<br>پر                                      | 19+      | طليحداسدي                                              |
|             | . پاپ: ۱۳                                                    | 191      | معركه بزانحه                                           |
| r• r        | فقوحات عراق وشام سلاجه تاسليم                                |          | طلحه کا فرار                                           |
|             | الل جيره کي اطاعت                                            | 197      | بنی عامراور ہوازن کی اطاعت<br>را                       |
| F++ F**     | جنگ سلاسل                                                    |          | ملمی بنت ما لک                                         |
|             | ہر مز کا خاتمہ                                               | 191"     | مربّد بن بی سلیم<br>خبر می تامید                       |
|             | حصن المراة كي فتح                                            |          | بی میم میں تفرقه                                       |
|             | جنگ ندار د<br>ا                                              |          | سجاح بنت الحرث                                         |
| <b>**</b>   | جنگ ولجه<br>اسال                                             | 141%     | سجاح وسليمه كاعقد واتحاد                               |
| :           | جنگ اليس<br>فق                                               |          | سجاح کافرار                                            |
| r•0         | المعيشيا كى فتح                                              | 16.4     | حضرت خالد بن دلید کی بطاح کی جانب روانگی<br>سازی مید : |
|             | حیره کا محاصره<br>معام چه که بیده                            | 190      | ما لک بن نویره<br>مسلمه کذاب                           |
| F• 4        | اہل جیرہ کی اطاعت<br>کرامت بنت عبدا سے                       | 194      | يىمەلداب<br>مىيلىمە كذاب اوررجال                       |
|             | حرامت بین حبران<br>حیره کے نواحی تیائل کی اطاعت              | . 1711   | يمه مداب اور رجان<br>مسلمه كذاب كي قوت مين اضافه       |
|             | بیره کے والی بی اصافت<br>حضرت خالد کا شاہ فارس کو پیغام      | <br><br> | يمه ملاات وقت ين اصافه<br>مجاعه کی گرفتاری             |
| ř•Z         | عشرت حالد کامهاه کاری پیجام<br>حضرت جریرین عبدالله کی روانگی | ·<br>:   | جبگ براری<br>جنگ بیامہ                                 |
|             | ا منرک فقح<br>ا انبارکی فقح                                  | ,        | جنب بیامیہ<br>محکم بن طفیل کا خاتمہ                    |
| <b>۲+</b> Λ | معرکه عین التمر<br>معرکه مین التمر                           | 192      | مهاری کا تاسید<br>مسیلمه گذاب کاقل                     |
|             | ر مين الجندل<br>دومة الجندل                                  |          | الل يمامه بي مصالحت                                    |
|             |                                                              | 19/      | سلمه بن تمير كاانجام                                   |

| صفحہ         | عنوان                                   | صفحه                                   | عنوان                               |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| YIZ.         | حضرت خالدٌ کی دعا                       | r+ 9                                   | جودي بن رسيد كاخاتمه                |
| ŀ            | حضرت غالدتكا خطبه                       | -                                      | معركه صيد                           |
|              | حضرت ابو بكرصد نين كى وفات كى اطلاع     |                                        | ?'S ?                               |
| MA           | جرجه كاقبول اسلام                       | ************************************** | شي کي مېم                           |
|              | حضرت عکرمدگی جانثاری                    |                                        | عتاب بن اسيد كاانجام                |
| <b>119</b>   | روميول كوشكست                           |                                        | جنگ فراض                            |
|              | حضرت ابو بكريكي وقات                    | 111                                    | حضرت خالد کی بغرض حج روا نگی        |
|              | سيرت عمد يق                             |                                        | فقوصات شام                          |
|              | الام علالت مين حضرت عمرٌ كوامامت كاحكم  |                                        | حضرت خالد بن سعيد کي شام کور دا نگي |
|              | المجبهير وتكفين                         | e<br>e                                 | جيش البدل                           |
| ¥10.         | ا حليه ونسب                             | rir                                    | حضرت عمروبن العاص كي روائگي         |
| 119          | ाँ हा <u>ु</u> हाहर्ष ह                 | , ,,                                   | بطریق ہان ہے جھڑپ                   |
|              | عمال                                    | rim                                    | حضرت شرجيل اورحضرت معاويه كي روانگي |
|              | <u>خ</u> يرات د جهاد                    | F I F                                  | مجاہدین کاریموک میں اجتماع          |
| 174          | عْنَائِمٌ كَامْسَاوِيْ تَقْتَيْم        |                                        | حضرت خالد من وليد كي شام كوروا گل   |
|              | مساكين دينامي كي سريرتي                 |                                        | خالد شام میں                        |
| <b>*</b> *** | خليفه اول                               | rim                                    | بی تغلب کی شکست                     |
|              | حفرت الوبكر كاحفرت عمر كوخطبه           |                                        | سوئي كأد شوار گذارراسته             |
| rrr          | حضرت عمر رضی الله عنه کا تقر ر          |                                        | اہل قریمتین سے جنگ                  |
|              | ا ۱۳: ټٍك                               | 710                                    | الل حوارين كي اطاعت مستحررة وه      |
| +++          | حضرت عمر فأروق أبن خطاب ساجية تا مهم يع |                                        | بقر _ کی فتح                        |
|              | حضرت ځالد کې معزولي                     | <u>.</u> * `.                          | معرکه برموک<br>ح                    |
|              | ومش كامحاصره                            |                                        | مص اوردشق کی قلعہ بندی              |
| 777          | فتح دشق                                 | MA                                     | جرجه كاقبول اسلام                   |
|              | بنگ قل                                  |                                        | رومیوں کی شکست<br>رفت               |
|              | بيسان وطبرريه كي اطاعت                  |                                        | بقر ہے کی فتح                       |
| rry          | معركه بابل                              |                                        | جنگ اجنادین                         |

| صفحه           | عنوان                                             | صفحہ         | عنوان                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.            | سربي بكربن عبدالله                                | ,            | ارزمیدخت کی تخت نشنی                                                                 |
|                | رستم کی قادسیہ کوروانگی                           | 1174         | حضرت البوبكر كي وصيت كالقيل                                                          |
| וייז           | اسلامی سفارت                                      | ].<br>       | حضرت عمرٌ كأخطبهُ جهاد                                                               |
|                | اسلامی سفارت یز دگرد کے در بارمیں                 | 777          | غراق کی مہم کے لئے جاہدین کی روانگی                                                  |
| 177            | نيك فال                                           |              | ابل نجران کی جلاوطنی کاعظم                                                           |
| 444            | فراض پرشب خون<br>سرسر سراری                       |              | جنگ نمارق                                                                            |
|                | رتتم اورا یک عرب کی گفتگو                         | 779          | جنگ کسکر                                                                             |
| 444            | رستم کی جیزه کوروانگی<br>ماریس طار برین           | . 444        | معركه باقيسا                                                                         |
|                | حضرت طلیحه کا کارنامه                             | PP-1         | جنگ جسر .<br>رین گ                                                                   |
| rra            | رشم اورز ہرہ کی گفت وشنید<br>پعرب دیا ہے:         |              | واقعات جنگ<br>حضرت ابوعبیدهؓ گیشهادت                                                 |
| ۲ <sup>-</sup> | ر بعی بن عامر کی سفارت<br>رستم اوزر بعی کی گفتگو  | النقية       | عشرت بولمبيده على سهادت<br>حضرت ثني كاستقلال                                         |
| rm             | ر ۱۰ورون کی مستو<br>حضرت ربعی بن عمر کی واپسی     |              | مسرت کی ۱۶ مسلال<br>مجاہدین کی مراجعت                                                |
|                | حضرت حذیفه بن محصن کی سفارت                       | ۳۳۳          | عبدین راند<br>بهن کی مدائن کور دانگی                                                 |
|                | مغیره بن شعبه کی سفارت                            |              | جابان اور مردان شاه کا <sup>ق</sup> ل                                                |
| +64            | دولت کی پیشکش                                     |              | جنگ بویب                                                                             |
|                | حضرت مغيره بن شعبه كإخطبه                         | ماساء        | حضرت فثني كانطبه جهاد                                                                |
| 100            | رستم كودعوت اسلام                                 |              | واقعات جنگ                                                                           |
|                | حصرت سعد بن الي وقاص كي علالت                     | 770          | <u> عب</u> ابدین کی فتح                                                              |
| rai            | حضرت سعد بن الي وقاص كاخطبه                       |              | جنگ انبار <del>نا</del> لی .                                                         |
|                | <i>برمزی گرفتاری</i>                              | 45.4         | معرکهٔ تکریت اور صفین برغلبه<br>سرین دنشه.                                           |
| ror            | واقعاتِ جنگ                                       | <u> </u>     | یز دگر د کی تخت نشینی<br>میرون در در در میرون در |
|                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | 7 <b>7</b> 2 | حصرت عربي الثني كوفر مان                                                             |
| rom            | قعقاع کی آید<br>فرن در در در مرن از               |              | مشاودت صحابه کرام <sup>۴</sup><br>هنگرت سعد بن ابی و قاص کی روانگی                   |
|                | فیروزان اور بندوان کا خاتمه<br>قعقاع کی جنگی حیال | KTA          | مستصرت منطقد بن ابی دفاق<br>حضرت مثنی کی وفات                                        |
|                | معرکه یوماغواث<br>معرکه یوماغواث                  |              | سرت کی فروقات<br>انشکراسلام کی ترتیب                                                 |
|                |                                                   | Pm9          | ا قاروق اعظم کا دوسرا فرمان                                                          |
| rom            | بمعركة يوم عماس                                   |              | فارون اسم ٥ دوسرابرمان                                                               |

| صفحه  | عنوان                                   | صفحه        | عنوان                                     |
|-------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 770   | مرغاب كامعركه                           | ráa         | مجاہدین کی بلغار                          |
| 777   | الآ: شَلَ                               |             | معر كه ليلة الهريره                       |
|       | فتح شام                                 | 101         | رتتم كاخاتمه                              |
|       | معر كه ذ والكلاع                        |             | آئن پوش دسته                              |
|       | فتح تمص                                 |             | ا جالينوس كاقتل                           |
|       | حضرت ابوعبيده اورخالد بن وليد كي فتوحات | <b>10</b> 2 | ا برا نیوں کی پسپائی                      |
| 142   | اہل قنسرین کی سرکشی واطاعت              |             | قاصد وخليفه ثاني "                        |
|       | فتح حلب                                 | ۲۵۸         | ابل پر قبضه                               |
| rya   | انطا كيەكى فتح                          |             | مدائن کی قلعہ بندی                        |
|       | معر که معره مصرین                       |             | ابل سباط کی اطاعت                         |
|       | عيسا کی امراء کی اطاعت                  | <b>109</b>  | يېره شير کامحاضره                         |
| F44   | بغراص پر قبضه<br>روفت                   |             | ز ہرہ کی شہادت                            |
| , 11  | قىيمارىيەكى فتخ                         | <b>۲</b> 4+ | د جله عبور کرنے کا واقعہ<br>ریر ہنت       |
|       | جنگ اجنادین<br>دنت                      | 771         | رائن کی فتح                               |
| PZ+   | فتح بيت المقدس                          | , ,,        | قصرا بيض<br>را بن                         |
| 124   | عیسائیوں کی مشروط اطاعت                 | 777         | مال غنيمت<br>ما ن ن س تقنيه               |
|       | حضرت عمرٌ کی بیت المقدس کوروانگی<br>صلہ | , 1,        | مال غنيمت کي تقسيم                        |
|       | صلح نامه بیت المتقدش                    |             | نادراشیاءادرفرش نوبهار<br>گستا            |
| 121   | خلیفه ثانی کی حثیت                      |             | جنگ جلولا                                 |
|       | حضرت عمرٌ كااسقبال<br>فلما سي تقد       |             | جلولا گامحاصره<br>جلولا کی فتح            |
|       | صوبه للطين كي تقسيم<br>زچه به           | 777         |                                           |
|       | فرجی نظام<br>                           |             | علوا <u>ن پر ق</u> ضه<br>الم غنست حدد عرف |
| 141   | د بوان کی ترتیب<br>حد میرون میشود.      | e.          | مال غنیمت اور <i>حضرت عمرٌ</i><br>موسی با |
| ļ     | حضرت عبدالله بن عمر كااعتراض<br>تقب     | ,           | معر که سبدان<br>والی فرات کی گرفتاری      |
| 1/2 1 | •                                       | 740         |                                           |
| 121   | متخوا بین بلحاظ درجات<br>دونه میشاند.   |             | ایله پر قبضه<br>مرزیان کی گرفتاری         |
|       | حضرت عمرٌ کے ذاتی مصارف                 |             | אַרגאַטטילטנט                             |
| 20.00 |                                         | 4 -         | <u> </u>                                  |

| صفحہ     | عنوان                                                           | صفحه          | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | حضرت عرائی اہل سفارت سے جواب طلبی                               | 120           | تکریت کامحاصره                                                                                                                                                                                                                   |
|          | المل سوس كي اطاعت                                               |               | فنتج تكريت                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ایک غلام کی امان                                                |               | فتح موصل                                                                                                                                                                                                                         |
| MA       | سياه كي اطاعت                                                   | 124           | بيئت اورقر قيا كي اطاعت                                                                                                                                                                                                          |
| İ        | ه الشكر كشي كأظم                                                |               | معرکة مص                                                                                                                                                                                                                         |
|          | b3                                                              | 122           | بنوایاد کی روم کوروانگی                                                                                                                                                                                                          |
|          | عمواس میں طاعون کی وباء                                         | ا مارسا       | بنوایاد کی اطاعت<br>دور کرونتی                                                                                                                                                                                                   |
| FAA      | حضرت عمر کی شام کوروانگی<br>۵                                   | 121           | جزیره کی فتح<br>عیاض بن عنم کی فتوحات                                                                                                                                                                                            |
| 190      | باب : (۱۵                                                       |               | مان مين کي رقع<br>راس عين کي رقع                                                                                                                                                                                                 |
|          | نتخ مصر                                                         |               | ران يان القام ا<br>العام القام ا |
| <u> </u> | مصر پریوج کشی کی اجازت<br>مصر سر فت                             |               | چین کا<br>حضرت خالید بن ولید گی معزولی                                                                                                                                                                                           |
| 791      | عین تمس کی فتح<br>صد                                            |               | مجد حرام کی توسیع                                                                                                                                                                                                                |
|          | ا مسلح نامه<br>فتر بر                                           |               | ایران پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                  |
| ŕgr      | فتح اسكندرىي                                                    |               | معركة اصطغر                                                                                                                                                                                                                      |
|          | مغرکه نهاوند<br>چه: میراد ۱۳ صرک می طل                          |               | مجاہدین کی پسپائی                                                                                                                                                                                                                |
|          | حضرت سعد بن الی وقاص کی جواب طبی                                | MAI           | مجاہدین کی کمک                                                                                                                                                                                                                   |
| -        | حضرت عمر کی صحابہ کمبارے مشاورت<br>حضرت نعمان بن مقرن کی روانگی | :             | حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی<br>سریر سر                                                                                                                                                                                          |
| rgm      | l i                                                             | :.            | کوفہ کی چھاؤنی کی تقمیر<br>میں میں میں اقت                                                                                                                                                                                       |
|          | مجاہدین کا آسید ہان میں قیام<br>واقعات جنگ                      | PA P          | بھرہ کی چھاونی کی تعمیر<br>فید میں کی فتح                                                                                                                                                                                        |
| 197      | روانعات بیک<br>حضرت نعمان کی شهادت                              | <b>17.7</b> F | خوزستان کی فتح<br>مدولان سرچند مده المرس                                                                                                                                                                                         |
| 190      | شرک میان می چود<br>اخمس کی مجاہدین میں تقسیم                    |               | ہر مزان سے جزیہ پر مصالحت<br>ہر مزان کی بدع ہدی                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 1 2  | د ینورگی آطاعت<br>د ینورگی آطاعت                                | የለ የ          | بر حراق کید مهدن<br>تجابدین کارام هرمز پر قبضه                                                                                                                                                                                   |
| i L      | الل بمدان کی مصالحت                                             | 17.95         | تشرير قبضه                                                                                                                                                                                                                       |
|          | امراءی تبریلیا <u>ل و</u> تقررات                                | 710           | بر مزان در بارخلافت میں<br>مرمزان در بارخلافت میں                                                                                                                                                                                |
| PAY      | اہل ہمدان کی سرکثی اوراطاعت                                     |               | حفرت عمراور ہر مزان کی گفتگو                                                                                                                                                                                                     |
| ray      | اصفہان کی فتح                                                   | PAY           | ہر مران کا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                 | #-<br>        | تشتره كامحاصره                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحه        | عنوان                                 | صفحه        | عنوان                                      |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|             | بيروذ كامعركه                         |             | مصالحت اورمعامده                           |
|             | حضرت ابوموسی سے جواب طلی              |             | حضرت مغيره بن شعبه كي معزولي               |
| r.a         | سلمى بن قيس كاكر دوب سے مقابلہ        | <b>79</b> ∠ | ال بهدان كى بغاوت واطاعت                   |
| m.a         | ېا: پاپ                               |             | وادی رود کامعر که                          |
|             | نظام حكومت                            |             | بل فروین کی اطاع <b>ت</b>                  |
|             | غاروق اعظم كى شهادت                   |             | ے کی فتح                                   |
| Ì           | حفرت عمرفاروق برجمله                  | <b>19</b> 1 | بزجان اور طبر ستان کی فتح<br>              |
|             | انتخابي مجلس كالتقرر                  |             | خ آ ذربائيجان                              |
| r.∠         | خلیفدهانی کی وصیّت                    |             | تفرت عتبةٌ كي آ ذر بأيجان كي امارت پرتقرري |
| 1 42        | رسول اکرم کے پہلومیں فن ہونے کی اجازت | 799         | شهر باروالی باب کی اطاعت                   |
|             | عهد فاروقی میں دسعت ِسلطنت            | רדי         | تضرت سراقته كاوفات                         |
|             | دوا ہم معرکے                          | •           | ننجر كامعركه                               |
| r•A         | أنظام حكومت                           |             | جاہدین کی جرجان کومراجعت                   |
|             | مصركا نظام حكومت                      | j~          | خ فراسان                                   |
|             | صوبول كانظم ونسق                      | *4          | ما مشكر كثى كاحكم                          |
|             | عمال کے فرائص                         |             | يا قان چين کي مراجعت                       |
| p-69        | عنال کی ایام حج میں حاضری             | p~+ 1       | : <i>دگر</i> د کا فرار                     |
|             | عمال کی تقرری کا طریقه کار            |             | : دگرد کےامراء کی اطاعت                    |
|             | عتمال کی فہرست                        |             | اروقِ اعظمٌ كاخطبه                         |
| P1+         | عمال كے خلاف تحقیقات                  | rot         | عركة ق                                     |
| <b>7</b> 11 | خراج                                  |             | مطوری فتح                                  |
| İ           | مردم شاری اورز مین کی پیائش           |             | نيراز وارجان كي اطاعت                      |
| +           | خراج وصول كاطريقه                     |             | ن <i>ېرك مرز</i> بان كى بعاوت              |
| ا المالم    | عشر                                   |             | سياؤ وارالجبروي مهم                        |
|             | تركوة                                 | <b> </b>    | كرمان كي فتح                               |
|             | عثور                                  |             | رئ اور بحستان کی فتح                       |
|             | بيت المال كاتيام                      | نما جما     | تح مران                                    |
| اسرس        | مرکزی بیت المال                       |             | •                                          |
| ا ۱۳        |                                       |             |                                            |

| صفح         | عنوان                                    | صفحه       | عنوان                                                                        |
|-------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | يبلامقدمه                                |            | سنه جری                                                                      |
| , , ,       | حضرت مغیره کی معزولی                     |            | امير المؤمنين كالقب                                                          |
|             | اسكندريه كي بغاوت                        | نماس       | رفاوعام                                                                      |
| بربو        | حضرت سعير بن ابي وقاص كي معزولي          |            | يتيمول كى پرورش                                                              |
|             | آ ذربا نیجان اور آرمینیه کی مصالحت       |            | قا فلے کی تگہبانی                                                            |
|             | قاليقا كى فتح                            |            | شیرخوار بچول کا وظیفه                                                        |
|             | حبيب بن مسلمه کی فتوحات                  | ۳۱۵        | حضرت عمرٌ كاحساس ذمه داري                                                    |
|             | سليمان بن ربيعيه كي فتوحات               |            | فرائض منصبى                                                                  |
| mpm         | حضرت معاويه کی پیش قند می                |            | انثرك كاستيصال                                                               |
|             | افريقه برفوج كشي كاحكم                   |            | برائيون كاانسداد                                                             |
|             | طرابلس كأتنخير                           | bm 1.48    | ا اوّ لياتِ فاروقي                                                           |
|             | زنانة ومغليه قبائل كي اطاعت              | MIA        | نسب ونام وولا دت                                                             |
|             | حضرت عثال کی صحابہ کہار سے مشاورت        | ب<br>الم   | ازواج                                                                        |
| m44         | جرجر كودعوت اسلام                        |            | حضرت عمرٌ كالم كلثوم سے نكاح                                                 |
|             | فریقین کی جانب سے انعامات کا اعلان       | MIA        | اولاد                                                                        |
|             | سبيطله کي اثخ                            |            | غذاولباس<br>م                                                                |
| r 10        | مال غنيمت<br>-                           |            | معاث                                                                         |
|             | قونىيكا تاراج<br>قىدارا                  | ه دیده     | حليه وعمر                                                                    |
|             | قسطنطين كااسكندريه برجملهاور بسيائي      | 1419       | ₩: ټٍك                                                                       |
| 777         | امیرمعاویدگی شام کی امارات پرتقرری       |            | حفرت عثمان بن عفان مهرسي تا هرسي                                             |
|             | قبر <i>ص</i> کی فتح<br>ماریخت            | ]<br> <br> | خلیفه کاانتخاب<br>دهنه سه می احمار ک                                         |
| <b>M7</b> 2 | اہلِ قبرص سے مشروط مصالحت<br>سازر کر     |            | حضرت عبدالرحن کی دست برداری<br>حضرت عبدالرحن کی حضرت عثان اور حضرت علی ہے    |
|             | مرقا کامعرکه                             | 1          | معترف حبراتر کن فی حفرت عمان اور حفرت می ہے۔<br>گفتگو                        |
|             | حضرت الوموی کی معزو لی<br>عبدا کی آتارین |            | حضرت ماراور حضرت ابن ابی سرح کی تلای<br>حضرت ماراور حضرت ابن ابی سرح کی تلای |
| MYA         | عمّال کی تقرری<br>ناسه ق                 | ł          | حضرت عمّانٌ كانتخاب                                                          |
|             | فارس پر قبطنہ<br>عندا کر تقیم            | ŧ          | بيعت خلافت                                                                   |
|             | عمّال کی تقرری                           | 1          | .پيٽ س                                                                       |
| ۳۲۹         | خراسان وکرمان کی بغاوت                   |            |                                                                              |

| صفحه         | عنوان                                  | صفحه  | عنوان                                 |
|--------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|              | صحابه كباركى برترى كااحساس             |       | نيشا پور کی فتح                       |
|              | تحقيقاتي كميشن                         |       | ابنِ عامرادرا حف كي فقوحات            |
| 461          | عبدالله بن سبا كاظهور                  | mm.   | ينخ پرفوج کشي                         |
|              | حضرت ابوذر اور عبدالله بن سبا          |       | کر مان پر قبضہ                        |
| ۲۴۶۲         | حضرت ابوذر پر کی طلبی                  | [     | سجىتان كى فتح                         |
|              | حضرت ابوذ رکوز بده جانے کی اجازت       | , , , | ذرخُاور <sup>ج</sup> ِل زور کی فتح    |
|              | افريقه تخمس كاواقعه                    | ,     | كابل ذرابلستان كي فتح                 |
|              | منی میں زیادہ رکعت پڑھنے کا الزام      |       | ابن عامر کی بچ کے لئے روانگی          |
| سوم نبو      | رسولیاکرم کی انگشتری                   |       | وليدبن عقبه كامقدمه                   |
|              | كوفه مين حضرت عثان ً كى مخالفت         | mmm   | وليدبن عقبه كي معزولي                 |
| مايماسة      | مخالف گروه کا کوفہ ہے اخراج            | , , , | عراق کی املاک کی فروختگی              |
|              | امير معاديداور صعصعه ميس تلخ كلامي     |       | طبرستان کی فتح                        |
| ر برس        | مخالف گروہ کی دمشق سے روانگی           |       | جرجان کی اطاعت                        |
| 773          | بھرے کے واقعات                         | FFI   | قرآن مجيد كي قراءت مين اختلاف         |
|              | عبدالله بن سبا كاكوفه اوربصره سے اخراج | mma   | عبد صدیقی میں قرآن مجید کی کتابی صورت |
|              | حمران بن ابان کی مخالفت                |       | مصحف صديقي كي اشاعت                   |
| ۲ کماسو      | عمّال دامراء کی مدینه ہے روائگی        |       | يزد كرد كافرار                        |
|              | يريد بن قيس كاخروج                     |       | يز د کرد کا تل                        |
| <b>3</b> 772 | آشتر کی فتندانگیزی                     | mm2   | يز دگر د کي قل کې مختلف روايتي        |
|              | واقعه جرعه                             |       | ساسانی حکومت کاخاتمه                  |
|              | حضرت ابوموسي كاامارت                   | 77X   | تر کوں کی بورش                        |
|              | کوفه پرتقرار                           |       | کوفیوں اور شامیوں میں تکرار           |
| mm/A         | حضرت عثان في محتال عد شاورت            |       | قارن كا خروج                          |
|              | عمّال کی والیسی                        | وسرس  | قارن کی شکست و خاتمہ                  |
|              |                                        | ماسا  | ₩: ټاپ                                |
|              | حفزت علق کی تقریه                      | :     | فتنداور بغاوت                         |
| ra.          | حضرت عثمان اور حضرت على كي تفتكو       | ĺ     | سابقين اولين اورمثاخرين مسلمان        |
|              | حضرت على كامشوره                       |       |                                       |

| 100      |                                                  | <del></del>                           | - Alexander                       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| صفحه     | عنوان ,                                          | ضفحه                                  | عنوان                             |
| mai      | ام المومنين مفرت ام حبيبات نازيباسلوك            | roi                                   | حضرت عثان كاخطبه                  |
|          | حضرت ابن عبال كى بحثيت امير حج مكه عظمه كوروانكى |                                       | تحقيقاتي كميثن                    |
| نا الرسا | بلوائيون كي بورش                                 |                                       | اعلان عام                         |
| ۳۲۹۳     | ا باپ                                            |                                       | عتال کی طلبی                      |
|          | حضرت عثان کی شهادت                               | ror                                   | صحابه کبار سے مشاورت              |
|          | شهادت                                            |                                       | حفرت عثانٌ كاشام جانے سے انكار    |
|          | حضرت عثال کی نعش کی بے حرمتی                     | rom                                   | مفسدین کی ریشه دوانیاں            |
| 744      | تجبينه وتكفين                                    |                                       | مفسدین کی مدینه کوروانگی          |
|          | عهد عثانی کے عتال                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | حضرت علیٰ کی بلوائیوں کوسرزنش     |
| myà      | عهدعثاني كي فتوحات كالجمالي جائزه                | Ι , ω ,                               | حفرت عثانؓ کے مکان کا محاصرہ      |
| P44      | تذ كره عثمان "                                   |                                       | حفرت عثان يرجمله                  |
| 117      | حضرِت عثمانٌ کے ابتدائی حالات                    | raa                                   | زماندمحاصره يبرامامت              |
|          | حضرت عثمان كى ججرت ميں فضيات                     | <u> </u><br>                          | بلوائيون كى روا كى كى اطلاع       |
|          | ذى النورين كالقب                                 |                                       | حضرت علی اورمها جرین وانصار کاوفد |
| MYZ      | سيرت وكردار                                      | ray                                   | مفسدین مصر کی واپسی               |
|          | سخاوت                                            |                                       | حصرت عثمان اور مروان              |
| ۳۹۸      | اسلام کی خدمات                                   | -                                     | حضرت عثمان كاخطبه                 |
| m44      | المل بيت كي خدمات                                | <b>70</b> 2                           | مروان کی تلخ کلامی                |
| ٠ ١ ٢    | متجد نبوی کی توسیع                               |                                       | حضرت علی کا ظهار نا راصگی         |
|          | مسجد شبوی کی مرمت                                | Maa                                   | حضرت علیؓ ہے امداد طلی            |
|          | ييررومه كاوقف                                    |                                       | مروان فاجغلی خط                   |
|          | صدقه                                             |                                       | مصر بوں کی بورش                   |
|          | عاق                                              | <u> </u>                              | فلاقت ہے دست بردای کا مطالبہ      |
| P21      | غلاموں کوآ زادی                                  |                                       | ووباره محاضره                     |
| F27      | سادگی وتواضع                                     |                                       | اقرارنامه جفزت عثان ً             |
|          | مصحف صديقي كياشاعت                               | m4.                                   | حفرت عثان كاخطبه                  |
|          | حضرت عثان کی قرائت امورسیاس میں مہارت            |                                       | مفسدین کی در بیره دخی             |
|          |                                                  |                                       |                                   |

| صفحه         | عنوان                                                            | صفحه          | عنوان                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              | چشه خواب کا واقعه                                                | 474           | حضرت عبيداللدين عمر كاخون بها                                                    |
|              | ابل بھرہ سے مراسلت                                               |               | اذان تانی کی وجه                                                                 |
| MAM          | حفرت عائشه كاخطبه                                                |               | ازواجواولاد                                                                      |
| <b>7</b> 10  | حكيم بن جبله كاحمله                                              | ۲۷۲           | ۲۰: ټپ                                                                           |
|              | وارالرزق كامعر كهاوراقرارنامه                                    |               | حفرت على بن افي طالب هي تاريم ج                                                  |
| TAY          | حفرت اسامه بن زید پرجمله                                         | -             | بيعت خلافت ،                                                                     |
|              | عثان بن حنیف کی گرفتاری                                          |               | جفرت طلحاً ورحفرت زبیر <sup>ه</sup> کی مشر وط بیعت                               |
| -            | حفرت طلحا ورحفرت زبير كاابل بفره سے خطاب                         |               | صحابہ کیار کا بیعت کرنے سے انکار                                                 |
| MAZ          | حکیم بن جبله کاحملها درخاتمهٔ<br>                                | <b>F</b> ZZ   | انتخاب خلیفه کامسئله<br>سره                                                      |
|              | حرقوص كافرار                                                     |               | ابل مدینه کودهم کی                                                               |
| ۳۸۸          | حضرت علی کی بھر ہ کور وا تگی                                     |               | خطبه خلافت                                                                       |
|              | حضرت علی اور عبدالله بن سلام                                     | MZ A          | قصاص کامطالبہ<br>مصامی عارفت میں رین                                             |
|              | امام خسن کے حضرت علی پراعتراضات<br>معرب عامیر میر در میر         |               | حضرت علی کافتل عثان ہے برأت کا اظہار                                             |
| ሥለ ዓ         | حضرت على كاامام حسن گوجواب<br>- بنا براي مديج                    |               | حضرت مغیره کامشوره                                                               |
| •            | قبائل اسدو <u>ط</u> ی پیشکش<br>مثال میدود ما میده                | <b>r</b> ∠9   | حضرت علیؓ اورحضرت ابنِ عباسؓ کی گفتگو<br>عمّال کی تقرری                          |
|              | عثان بن حنیف کی حضرت علی سے ملاقات<br>حوز یو در سرین بار عمل     |               | میمان بی سرری<br>قبیس بن سعد کی مصر کوروانگی                                     |
|              | حضرت ابوموی کاطرزعمل<br>محمد بن ابی بکراور <b>تحد</b> بن جعفر    |               | ین بی مطالب کا مطالب کا در ایسی<br>سهیل بن حذیف کی واپسی                         |
| <b>r</b> q.  | عدری بی براور در ان سر<br>عمارین باسری حضرت آبوموسی سے تلخ کلامی | <b>MA</b> +   | امير معاويةً، كا قاصد                                                            |
|              | مارین میرک سری او تول سے مال علاق<br>حضرت الوموسی کا خطبہ        |               | منیر سارتیا<br>حضرت علی گی شام پر فوج کشی                                        |
| <b>1</b> 491 | حضرت على كوال كوفه كي الداد                                      |               | رے کا کا میرمعاویہ ہے جنگ کا فیصلہ<br>اور حضرت علی کا امیرمعاویہ ہے جنگ کا فیصلہ |
| , ,,         | حضرت الدموسي كاكوفه باخراج                                       | ۳۸۱           | جنگ کی تیاریاں*<br>جنگ کی تیاریاں*                                               |
|              | الل كوفد كى حضرت على سے ذي تاريش ملاقات                          |               | الل مكه كى مخالفت                                                                |
| ۳۹۲          | فریقین کی مصالحانه کوشش<br>فریقین کی مصالحانه کوشش               |               | حضرت عبدالله بن عمر كي روا گلي                                                   |
| , 1,         | فریقین کی مصالحت پرآ مادگ                                        |               | حضرت عائشة كاقصاص عثان كامطالبه                                                  |
| ۳۹۳          | سبائيون کي فقندا گليزي                                           | ۳۸۲           | حضرت عائشهٔ کابھرہ جانے کا فیصلہ                                                 |
| J 71         | فریقین برحمله کامنصوبه<br>فریقین برحمله کامنصوبه                 | ,,,,,         | حضرت عائش مي بقره كوروانگي                                                       |
| :            | حضرت علی کی مراجعت                                               | <b>77</b> 0 P | سعيد بن العاص كامطالبه                                                           |
|              |                                                                  | 1, /11        |                                                                                  |

| صفحہ ر  | عنوان                                            | صفحہ        | عنوان                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | قیس بن سعد کاا نکار                              | سم وسو      | احف بن قیس کی کنارہ کشی                                                  |
| Pr.+4   | اميرمعاوية كاحكت عملي                            | 290         | حفرت زبیر کی علیحد گی                                                    |
|         | قیس بن سعد کی معزولی                             |             | اہل بھرہ کے تین گروہ                                                     |
| r+2     | قیس بن سعد کی کوفه کوروانگی                      |             | فریقین میں مصالحت<br>از میا                                              |
|         | محدبن اني بكر كامهمر كي امارت برتقرر             | 794         | مخالفین صلح کا احیا تک حمله                                              |
|         | امير معاويها ورغمروبن العاص                      |             | ا جنگ جمل<br>ا                                                           |
| ۸+۱     | جربز کی سفارت                                    | <b>29</b>   | حفزت طلخ اورحفزت زبیر" کی شهادت                                          |
|         | حضرت علیؓ کےخلاف برو پیگنڈہ                      |             | حضرت کعب کی شہادت                                                        |
|         | جرمر کی والپین<br>تا                             |             | حضرت عا نشه کی مماری پرتیروں کی بوچھاڑ<br>در مند شد                      |
|         | امیر معاویهٔ کا قصاص عثمان پراصرار<br>سرمه ه     | ۳۹۸         | ناقدام المؤمنين پر يورش                                                  |
|         | جنگ صفین<br>حدم علائی و ضراع انگا                |             | اقة پرحمله<br>انتثام جنگ                                                 |
|         | حضرت علی کی بغرض جنگ روانگی<br>واقعات ِ جنگ      | <b>7</b> 99 | ر مشرت عائشہ اور حضرت علی کی ملاقات<br>مشرت عائشہ اور حضرت علی کی ملاقات |
|         | والعات جمل<br>حضرت على كا فرات برحمله            |             | صحابه کبارگی شهادت<br>صحابه کبارگی شهادت                                 |
| ٠١١٩    | استرت 0 فرات پرمند<br>امیرمعادیه " کوبیعت بردعوت | ه ه کم      | احف بن قيس كااظهاراطاعت                                                  |
| · WII   | ر درباره آغاز جنگ<br>دوباره آغاز جنگ             |             | حضرت ابن عباس كالفره كي امارت يرتقرر                                     |
|         | مصالحت کی کوشش                                   |             | حضرت عا ئشگی مکه معظمه کوروانگی                                          |
| MIT     | امیرمعاویه کی زیاد بن حفصه کوپیش کش              | اجما        | واقعه جمل کی دوسری روایت                                                 |
|         | امیر معاویه گی سفارت                             | به ميا      | شہدائے جنگ جمل                                                           |
| ž.      | حضرت على كا خطبه                                 |             | جبله وعمران كاخروج                                                       |
| MIM     | عدى بن حاتم كى طے اور بنو ہر مزكى سر داري        | سوءهم       | ا کی: ټاپ                                                                |
|         | حضرت على كى بدايات                               |             | جنگ صفین                                                                 |
| الم الم | واقعات جنگ                                       | 1 .         | بمر بن الي حد يف                                                         |
|         | علوی کشکر کی شب بیداری                           | I .         | محد بن افي حذيفه كي مخالفت                                               |
|         | الميرمعا وبيركاتمله                              | 1           | محمر بن الي حذيف كامفر پر قبضه                                           |
| 110     | احمرو كيسان كامقابله                             | 1           | محمر بن ابي حذيف كافلَ                                                   |
|         | اشتر كاحمليه                                     | 1           | قیس بن سعد کامصر کی امارت پرتقر ر<br>سرچن                                |
|         | شاميوں کی پسپائی                                 | r+0         | امیر معادیه کی قیس بن سعد کو پیشکش                                       |

|               |                                        | <del>/</del>      |                                      |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                  | صفحه              | * عنوان                              |
| ۴۲۸           |                                        | MIZ               | حضرت عبيداللة أبن عمر كي شهادت       |
|               | كرخ كيالوائي                           |                   | حضرت عمار بن باسر کی جانثاری         |
|               | خوارج كابصره سے خروج                   | MIV               | حضرت عمار کی شهادت                   |
| و۲۹           | حضرت علیؓ کاشام پرفوج کشی کا فیصله     |                   | حضرت عبدالله بن كعب كي شهادت         |
|               | خوارج كودعوت اتحاد                     |                   | كيلة الهربي كامعركه                  |
|               | شام پر جمله کی تیاری                   | ١٩٩               | عمروبن العاص كي حكمت عملي            |
| ŀ             | حضرت عبدالله بن حباب كي شهادت          |                   | حضرت علی کا جنگ جاری رکھنے پراصرار   |
| <b>مسابعا</b> | خوارج سے اتمام مجت                     |                   | علوی فوج میں اختلاف                  |
| أسومم         | جنگ نهر وان                            | ſ <sup>⋫</sup> Ť◆ | اشترکی میدان جنگ سے دالیبی           |
| 171           | خوارج کی شکست                          |                   | تحکیم کی تجویز                       |
|               | حضرت على كى كوفه كومراجعت              |                   | تحكم كے انتخاب میں خارجیوں كا ختلاف  |
|               | معر پرعمر و بن العاص كاقبضه            | المم              | حکم کا نتخاب                         |
| J. L. L.      | اشتر کی و فات                          |                   | حکیم کاعبدنامه                       |
|               | محرین بکر کااظهاراطاعت<br>نبید         | prr               | معابده پردستخط                       |
|               | مفرفتح کرنے کامنصوبہ                   |                   | حضرت علیٰ کی مرِ اجعت                |
| 777           | حضرت عمروبن العاص كي روا نگي           | ۳۲۳               | خوارج کی علیحدگی                     |
|               | إجلك كا آغاز                           |                   | خوارج کواتحاد کی دعوت                |
|               | کنا خداور محمد بن ابی بکر کا انجام     | אאא               | خوارج کی اطاعت                       |
|               | ما لك بن كعب كي روا نگي اوروا پسي      |                   | حفرت على كاحفرت عمروبن العاص كوبيغام |
| ماجاما        | ابن حضرمی کی بھرہ ٹیں آ مد             |                   | حكمين كاجتماع                        |
| MA            | ابن حضری کاانبجام                      | rra               | حكمين كي تُفتكو                      |
|               | زیاد کا فارس کی امارت پر تقرر          |                   | فيصله كااعلان                        |
|               | حفرت علي مسير حفرت ابن عباس كى عليحد گ | rry               | حضرت عمرةً بن العاص                  |
| ان سولم       | حضرت علی کی شہادت<br>مک                |                   | حكمين ميں تالح كلاي                  |
| ץ שקק         | ابن مجم ادرشبیب بن مجره                |                   | سب وشتم کا آغاز                      |
| M.7           | حضرت على برحمله                        | M12               | ۲۲: ټا <b>پ</b>                      |
|               | حضرت على كالمحيت                       |                   | خوار جاور جنگ نیروان                 |
|               | حضرت امام حسن كي خلافت كامسكه          |                   | خوادج كا گنتاخاندرويه                |
|               | حضرت علی کی شہادت                      |                   | خوارج کی سرکشی                       |
|               |                                        |                   |                                      |

| صفحه     | عنوان                       | صفحه         | عنوان                      |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
|          | امام حسن کی بیعت خلافت      | rra .        | بن مجم کافل<br>بن مجم کافل |
| İ        | عراقی فوج کی غداری          |              | ميرمعاونيكاحمله            |
| MALI     | خلافت سے دست برداری         |              | رک بن عبدالله کا انجام     |
| à        | اميرمعاويه كي بيعت خلافت    |              | نروبن بكر كاقتل            |
| بابيابها | امام حسنٌ كا خطبه           | <b>۱</b> ۳۳۹ | تال                        |
|          | امام حسن کی مدینهٔ کوروانگی |              | ذ کره حضرت علیؓ            |
|          | قيس بن سعد کي مشروط بيعت    |              | نهد خلافت                  |
|          | سنهعام الجماعت              |              | زواج و اولاد               |
| سوسهم    | امير معاويه كي خلافت        | 44.          | لما فت حسن ابن علي ا       |

## ويباجه

قبل اس کے معتبر و متندتا رہے '' کتاب العبو و دیوان المبنداء و العبر فی ایام العوب و العجم و البوبو و من عاصر هم" من ذوی السلطان الا کبرتا لیف الشیخ الا مام علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون مغربی (رحمة الله علیہ) کے ترجمہ کی دو جلد میں شائع ہو چکی ہیں اور یہ کتاب فہ کور کے ترجمہ کی تیسری جلد ہے جس میں حالات و فدا ہب عرب قبل از اسلام اور آخضرت عظیم کی ولا دت و تربیت و نبوت و معراج و بجرت و بالتر تیب سنہ وارغز وات کے تقصیلی حالات تا خلافت سیدنا ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) مندرج ہیں۔ آگر چیعلامہ مؤرخ نے اسلامی تاریخ کو بھی اور واقعات کی طرح کسی قدرا ختصار کے ساتھ کہ کھا ہے کہ مکان میں نے ان کو بغرض ا نبساط قدر دانان فن تاریخ نہایت بسط و تفصیل سے تحریر کیا ہے جس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ مصفحات کا ترجمہ ۲۵ سے مقات کی گر کیا ہے جس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ مصفحات کا ترجمہ ۲۵ سفحات میں کیا گیا ہے۔ زادا کم عاد فی بدی خیرالعباد تالیف ابن قیم جوزی و شقی 'سیر قابل ابن اثیر' ابوالفد اء' فتوح البلدان وغیرہ سے میں نے اکثر مقامات پر مدولی ہے۔

میں اس ترجمہ کوکس رئیس یا امیر کی خدمت میں بنظر صلہ یا بخیال خوشا رنیس پیش کرتا' بلکہ نہایت اوب سے اپنے ذی علم وقدر دانِ فن تاریخ کے روبر و پیش کر کے اُمیدر کھتا ہوں کہ مختشم الیہم میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور اللہ جل شانہ' اس کومقولیت عامہ کا خلعت عنایت فرمائے گا' ھو حسبی و نعم الوکیل

ماه جمادي الثاني مراساء

ا حمد مسين غفرالله ونوبه وسرعيوبه

## ۱: بال

حظرت محمد عليسة

زمان فیل از اسلام: اگرچة لیش کو که بین ایک گونه حکومت حاصل ہوگئی اور قبائل معزاطران وجوانب ممالک کوشام و عراق بین اور پھی جاز میں بھی منتشر ومتفرق ہوگئے اور بعض ان میں سے بادبیشین وخانہ بدوش ہوگئے اور بعض اسبب عشرت اور سما مان تدن کے فراہمی میں مصروف ہوئے کہ بھی بیان اس وروم سے عراق وشام کے میدانوں میں لڑتے نظرا تے تھے اور گاہا ایک کا ہے اپنے حدود کی تفاظت کی غرض سے اپنی قوم کو جمع کر کے اہل عراق وشام سے برسر مقابلہ دکھائی ویتے تھے۔ ان لڑائیوں اور خوں ریزی میں بھی بیم کوئی موقع ہاتھ آ جاتا تھا تو خراج گزاری اور خواں ریزی میں بھی بیم کوئی موقع ہاتھ آ جاتا تھا تو خراج گزاری اور اطاعت شاہی سے مخرف ہو کر خوالفت کر بیٹھتے تھے الغرض ٹھنڈے کیلیج نہ بیخود پانی پیتے تھے اور نہ پینے ویتے تھے گزاری اور اطاعت شاہی مار مور بین قبائل معز مول کا کندہ 'بوجم آکل المور میں قبائل معز ملوک کندہ 'بوجم آکل المراری طرف سے دجوع کرتے تھاس زمانہ سے کہ تی حسّان نے ان کواپنا گور نرمقرر کیا تھا۔

در حقیقت عرب میں کوئی خاص حکومت نہ تھی ہاں آل منذر شاہانِ فارس کی طرف سے جرہ میں اور روم کی جانب سے شام میں آل جہید اور مقر و جاز پر بنو جرآ کل المرار حکمرانی کر رہے تھے۔ قبائل معز بلکہ کل عرب (بلا استفاء کسی قوم کے) بت پرست ملحد 'قاطع الرحم' اللہ کے ذکر سے روگر دانی کرنے والے ٹو کئے شکون کے لینے والے 'ستاروں اور پھروں کے بوجنے والے تھے۔ گوہ' بچھو سانپ اور سر دہ جانوروں کو کھاتے تھے۔ قبط اور خشک سالی میں اونٹوں کوزخمی کر کے ان کا خون پیا کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت عمدہ غذاؤں میں سے تھا اور بڑی عزت ان کی اس میں تھی کہ وہ ملوک آل منذر' آل جہید' بنو جعفر کے پاس وفو د ہوکر جاتے تھے تھوڑی باتوں پر لڑجا نا اور ایک مدت تک اس لڑائی کا جاری رکھنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تھا تی و غارت 'رہزنی و غار تگری روز مرہ کی باتھ تھی تھا تی و غارت 'رہزنی و غار تگری روز مرہ کی باتھ تھی تھا تی و خور پر تھیل تھا۔

بدکاری سے نفرت نہ تھی۔ شراب نوشی وعرقیات فشی پینے کا از حد شوق تھا کیں جب اللہ جل شانہ نے اس جاہل ان پڑھ قوم کے ظہور وغلبہ کا تھم صا در فر مایا اور ان کے ایام تحس کوا چھے دنوں سے بدلنا چاہا اور ان میں بجائے بت پرستی والحادث تو حید واسلام پھیلانے کا قصد کیا تو اس مقلب القلوب فعال لما یوید نے ان کوخیر واصلاح کی طرف ماگل کر دیا ان کے نمرے اعمال کو عمد وعاد ات سے والت کو عزت سے شرکوخیر سے گر ابی کو ہدایت سے نافر مانی کو اطاعت سے مشکل کوخوش حالی سے مقلمی و محبت سے بدل دیا۔ سے جب اللہ تعالی کی کام حالی سے مقلمی وعد اوت کو صدر واری سے قطع رحم وعد اوت کو صدر حمد و محبت سے بدل دیا۔ سے جب اللہ تعالی کی کام

کے کرنے کا قصد کرتا ہے تو پہلے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے چنا نچ کسی قدر دان میں تدنی حالت ، قبل از اسلام پیدا ہو چلی تھی۔ ان میں تو د داری کا مادہ پیدا ہو گیا تھا حق شناسی کی طرف مائل ہو چلے تھے۔ عرب کو فارس کے مقابلہ میں واقعہ مشہورہ فریقار میں کامیا بی حاصل ہو گئی تھی۔ جس کی خبر آنخضرت عیلی نے اپنے اصحاب کودی تھی اور بیار شاوفر مایا تھا۔ الیہ سوم انتصفت العوب من العجم ولی تصروا حاجب بن زدادہ (قبیلہ بوقمیم سے) کسر کی فارس کے پاس وفد کی شکل میں گیا اور اس سے امداد کا خواست گار ہوا جب اس نے عادت قدیمہ استر ہان سے کہا تو حاجب بن زرارہ نے از راونخوت و تکبر اپنے استر ہان سے رہان سے درگر دانی کی اور اپنی قوس (کمان) اس کودے دی۔

حلفِ فضولِ: انہیں واقعات کے دوران ترب پنی عزت وعظمت کے لئے الرّتے بھی جاتے تھے۔ قریش کوان سب باتوں میں اور اقوام عرب سے ایک مسلم فضیلت حاصل ہوگئ تھی۔ صلاحیّت اور خلق اللّه کی آسائش کا زیادہ خیال پیدا ہوگیا تھا۔ بنو ہاشم' بنو مطلب بنو اسد بن عبد العزیٰ بنوز ہرہ' بنوتیم نے جمع ہوکر باہم بیعہد واقر ارکیا کہ مکہ میں جومظلوم آئے خواہ اس کے خاندان والوں نے یاکسی غیر نے ظلم کیا ہواس کی مدد کی جائے اور ظالم کے خالف ہوکر مظلوم کا اچھا بدلہ دلائیں' قریش نے اس حلف کو حلف فضول کے نام سے موسوم کیا۔

بُت بِرِسِي سِين فَرِت بِن الوَامِ عرب کے دِلوں میں دین کی علاق کا شوق جاگزیں ہوا اور بت برتی والحادے ایک گونہ نفرت ہو چل تا آئکہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی اورعثان بن الحویث بن اسد اور زید بن عرو بن نفل عم عربن نفرت ہو چل تا آئکہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی اورعثان بن الحویث بن اسد اور زید بن عرو بن نفل عم عربن الخطاب (بنوعدی بن کعب ہے) ایک جلسه میں جمع ہوئے اور پھر ول اور بتول کی برسش سے بیزاری فلا ہر کر کے اقوام عرب کے سمجھانے اوران کو دین ابراہیم شکھانے پرآ مادہ ہوئے۔اس جبتو وفکر میں ورقہ بن نوفل نہایت استقلال سے نفر انی ہوگیا اورائل کتاب سے ان کی کتابی پڑھیں اور عبیداللہ بن جش اپنے خیال پرقائم رہاتا آئکہ اسلام کا دور آیا اور بیمی مسلمان ہوا حبوشہ کی طرف جمرت کی کیکن وہاں جا کر نفر انی ہوگیا اورائی حالت میں مرگیا ۔عثان بن الحویث انقاق وقت سے قیم روم کے پاس گیا تھر انی ہوا اس کی عزت وقد رکی گئ زید بن عروکا یہ حال ہوا کہ اس نے ڈیو کسی وی بن کو تول کیا اور نہ یہو دونسار کی کئی کتاب کا اجاع کیا 'بت پرسی چھوڑ دی مردہ جا نوروں اورخون کو کہا ہوا اپنی عرام کرلیا ۔ فطع رتم اورخون ریزی ہو کنارہ ش ہوگیا جب کوئی اس سے کچھ پوچھا تو یہ کہا تھا عبد د ب اب والهیم ایک بن میں ابراہیم کے خدا کی پستش کرتا ہوں ) بنوں کی برائیاں بیان کرتا اورا پئی قوم کو فیصوت و ملامت کرتا ہوش میں آگر کہہ اشتا تھا: "الملھم لوانی اعلم ای الوجوہ احب الیک لعبدت کی و لکم لا ولکن علم " (یعنی اے خدا آگر میں اس المحت کرتا جوش میں آگر کہہ اختیا تھا تا بہتے ہوں کی جوب تر ہے قبی اس طریقہ کو بین کرتا ہوں کرتا ہوں )

نبی علی علی کے ظہور کی پیشین کوئی اس کے بعد کا ہنوں اور مجموں نے قبل از نبوت یہ کہنا شروع کر دیا کہ عقریب عرب بین ایک نبوت اس کی حکومت بہت جلد طاہر ہوا جا ہتی ہے اس طرح اہل کتاب یہود و نصار کی توریت و انجاب کی میں ایک نبوت کی خبر دئینے گئے اور اللہ تعالی بھی اپنی نشانیاں طاہر کرنے لگا اصحاب فیل انجابی بنارتیں دیکھ دیکھ کے خضرت علیہ کی نبوت تھا بغداز ال حبشہ کی حکومت یمن سے سیف بن ذی بین نے ہاتھوں ختم ہوگئی اور سیف بن ذی بین ن ریادگار ملوک تبابعہ ) تخت حکومت یمن پر جانشین ہوا۔

عبدالمطلب اورا كثر روسامكة وفد ہوكرسيف بن ذى يزن كومبار كباد دينے آئے سيف بن ذى يزن نے عرب ميں نى كے ظاہر ہونے كى خبر دى اور عبد المطلب كو بالحضوص بيخوش خبرى سنائى كه وہ جليل القدر نى تمہارى اولا دہيں ہوگا بيواقعہ من كراكثر روسا عرب كو بيشه بيدا ہوا كه وہ ظيم الشان نى ان ميں سے ہوگا چنا نچے بعض بعض شرفاءِ عرب اہل كتاب كے مشائخ اور دريافت كيا مثلاً اميہ بن ابى الصلت ابوسفيان بن حرب كے ساتھ شام كى طرف كئے تھے انہوں نے (بيخيال كررك كه وہ نى شايد ميں ہى ہوں) كى رہبان سے دريافت كيا تھاياان كو بي خيال كر راكہ بجب نہيں نبوت انہوں نے (بيخيال كررك كه وہ نى شايد ميں ہى ہوں) كى رہبان سے دريافت كيا تھاياان كو بي خيال كر راكہ بجب نہيں نبوت بنوع بدالمناف ميں ہوااور وہ زمانہ آگيا كہ اظہار بنوت سے كفرى ظلمت دوركى جائے۔

دور جہالت میں عرب اور اعقاد کے تصبی فراہب (مترج) اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف ندا ہب اور اعقاد کے تصبی خان میں سے بت پرست ' بعض غدا پرست ' بعض لا ند ہب اور بعض صائی ' بعض یہودی ' بعض عیسائی تھے۔ بت پرتی عرب کے قدیم باشندوں میں پائی جاتی تھی۔ عاد شود عبد ان جرہم اولی 'عملیت اقل وغیرہ بتوں کی پرسٹش کرتے تھے لیکن ان کے تفصیلی حالات بعد زمانہ کی وجہ سے ہم کوئیس فل سکتے باقی رہے عرب عارب اور عرب مستعربدان کے بت دوقتم کے تھے ایک ملائک اور اروا ن اور غیر محسوس طاقتوں سے نسبت رکھتے تھے اور بیان کومؤنث خوال کرتے تھے اور دوسر گفتم کے وہ تھے جونا می اشخاص نے اپنے عمدہ کاموں سے شہرت حاصل کر لیتھی میر گروہ باوجود بت برسی کے ان کومغیود مطلق نہ جانیا تھا بلکہ ان کا بیاعقاد تھا کہ دنیاوی اختیارات ان کوئل حاصل ہیں اور عقبی کی نسبت ان کا میہ خیال تھا کہ دونا وہ تھے خدائے تعالی سے ان کے گنا ہوں کومعاف کرا دیں گے وہ صنام جن کی تمام خرب جاہلیت پرسٹش کر دہا تھا ان کی تفصیل ہیں ہے۔

(۱) مُبل میہ بہت بڑا بت تھا اور خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا (۲) دو پہہ بُت بنوگلب کا معبود تھا (۳) سواغ قبیلہ بنو کمیں کہ نہرت کا میہ بُت تھا (۳) بنوث میہ بنو مواد کا تھا (۵) بعوق کی پرستش بنو ہمدان کرتے تھے (۲) نسریمن کے قبیلہ بنو حمیر کا معبود تھا (۷) عزلی قبیلہ بنو غطفان کا بُت تھا (۸) لات (۹) منات ان دونوں بتوں کی پرستش تمام عرب کرتے تھے (۱۰) دواریہ نو جوان عورتوں کا معبود تھا (۱۱) اساف یہ کوہ صفایر تھا (۱۲) نائلہ کو و مروہ پر تھا ان دونوں بتوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں (۱۳) عبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی اور ان کے ہاتھ جاتی تھیں (۱۳) صبحب اس پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی (۱۳) کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی اور ایک بھیڑ کا بچان کے قریب کھڑا تھا اور حضرت اساعیل کی مورت خانہ کعبہ میں استخار ہے کے تیر تھے جواز لام کہلاتے تھا در ایک بھیڑ کا بچان کے قریب کھڑا تھا اور حضرت اساعیل کی مورت خانہ کعبہ میں موجود تھیں دو اور بیوق میں رکھی ہوئی تھی (۱۵) حضرت مربم اور دونوں میں سے تھے جن کی تصویر میں بھر دوں پر مقش کر کے بطوریا دگار کعبہ کے اندرد کھرا کے بعد ان کورت معبود ہیں درکہ دیا تھی کی پرستش کر نے لگے۔

دین حنیف خدا پری بھی کی قدر عرب جاہلیت میں تھی اور بیدونتم پرتھی ایک توایک غیر معلوم اور پوشیدہ قدرت کوجس کووہ اپنے وجود کا خالق قرار دیتے اور مانتے تھے لیکن اور باقی خیالات ان کے لاغہ ہی کی طرف زیادہ مائل تھے اور دوسراگروہ خدا کو برحق جانیا تھا' قیامت' نجات' حشر' بقائے روح اور اس کے جزاء وہزاکا قائل تھا۔ <u>ولا دت نبوگی</u>: جہورموَرْمین کا اس امر پراتفاق ہے کہ عبداللہ ابن عبدالمطلب کے انتقال کے چند مہینے ۱۲ رائیج الاول کو عام الفیل <sup>سا</sup>کے پہلے برس (یعنی ابر ہد کی چڑھائی کے پچین روز بعد )

لا مذہب عرب جاہلیت میں لا ذہبی کا بھی زور وشور پایا جاتھا جونہ تو بت پرست تھے اور نہ کسی کتاب اور الہا می ذہب کے پابند تھے وہ خداور حشر کے منکر تھے اسی وجہ سے جز ااور سزا کے بھی قائل نہ تھے وہ دنیا کواز کی وابدی قر اردیتے تھے۔
صابئی مذہب ہے اور ہم حضرت شیف اور حضرت اللہ می ذہب ہے اور ہم حضرت شیف اور حضرت اختوج یعنی اور ایس کے پیرو ہیں۔ ان کے یہاں سات وقتوں کی نمازیں اور ایک قمری مہینہ کا روزہ تھا یہ جنازہ کی نماز پڑھتے سے ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شایدان کا دعو کی صحیح ہولیکن سے عیب ان میں آگیا تھا کہ سی حسارہ (ساتوں ستاروں) کی بیستش کرتے تھے۔
پرستش کرتے تھے ہایں ہمہ خانہ کعہ کی بڑی عظمت کرتے تھے۔

یبودی مذہب : یبودی نہ ہب عرب میں پینتیویں صدی دنیوی (پانچ صدی قبل میں) ہنگا مہ بخت نفر میں آیا چند دنوں کے بعد یبودیوں کو ایک گونہ اطمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے اپنے نہ بب کو پھیلا ناشروع کر دیا یہاں تک کہ دفتہ رفتہ میں موری برطابق ۲۵۳ قبل میں میں دونواس حمیری با دشاہ بمن یبودی ہو گیااس سے عرب میں یبودیت کوترتی ہوئی ۔ عبیسوی مذہب نے عرب میں دخل پایا جبکہ مشرقی کلیسا میں خرابیاں اور بدعتیں رفتہ رفتہ رفتہ رواج پذیر ہوگئ تھیں عام مؤرفین کہتے ہیں کہ بیز مانہ ذونواس کا تقالیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ وہ تقریباً چیسو برس بیشتر گزر چکا تقااس مذہب کا شیوع زیادہ نجان میں ہوا اور عرب میں اس نے پچھزیادہ رواج نہیں پایا البتہ بنو بہو خسان اور بعض قضاعہ میں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی علاوہ ان کے بنونمیم مجوی اورا کشرقر کیش زند قد تھے۔ و السلمہ اعسامہ انتہاں کا خالمہ المتوجم

موں کسری نوشیرواں میں آنخضرت علیہ پیدا ہوئے۔عبدالمطلب بن ہاشم نے من جانب اللہ تعالیٰ آپ کی کفالت و پرورش کی قبیلہ بنوسعد بنو ہوازن اور بنونضر بن سعد میں آپ کا زمانہ رضاعت کم تمام ہوا۔ علیمہ بنت الی ذویب

ی سن ولا دت میں اختلاف موزجین میں اس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کہ عام الفیل کس سند عیسوی میں واقع ہوا تھا کین مابعد کے واقعات کے مطالعہ سے مقتل امریمی قرار پاتا ہے کہ عام الفیل و ہے ہے سے مطابق ہے کیونکہ جمہور مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے ماہ ہوئی تھی۔ پس جد بحرت کی تھی اور وہی جالیس برس کی عربیں نازل ہوئی تھی۔ پس جب ہم ان سنوں کو جس کے تو ترین سال قری برآ مد ہوتے ہیں اور جب شمی سال کی تطبیق کی غرض ہے اس مدت میں سے ایک برس منہا کیا جائے تا ہو گئی ہو اتھا کی وہ جاتے ہیں۔ پس جائے گا تو باون برس باتی رہ جا کس کے اور چر جب ان باون کو چھ سو بائیس میں سے منہا کر دیا جائے تو پائی رہ جا کہ وہ کے جی دائی اور اس میں بیا ہوئی تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر اس سے منہا گئی تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر اس سے منہا گئی تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں بیا ہوئی تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں بیا ہوئی تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں بیا ہوئی تھی اور اس سے میں عام الفیل تھی ہوا تھا کیونکہ مؤرخین کا اس امر میں بیا برس میں بیدا ہوئے تھے واللہ اعلم میں انقاق ہے کہ آپ عام الفیل کے پہلے برس میں بیدا ہوئے تھے واللہ اعلم

ع بین کا زماند ابتداً بعدولادت چندروزتک توبید نے آنخصرت عظیم کودودھ پلایا جوابولیب بن عبدالمطلب کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھیں۔ آنخصرت عظیم کے بچامخز گاوبھی ای توبید نے دودھ پلایا تھا اس سبب سے حزق وسروق این توبید آنخصرت عظیمت بھائی تھے۔ عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد عظیمت رکھا اور بی بی آمنہ نے احمد عظیمت کے نام سے موسوم کیا تھے۔ عبداللہ بن الحرث بن شخنہ بن زراح بن ناضرہ بن صفہ بن قیس نے دودھ پلایا جب آنخضرت علی کاس مبارک چار سال کا ہوا۔ سال کا ہوا۔ اس مبارک چار سال کا ہوا۔ اس وقت آپ اس مبارک کو نکالا اور اس سے ایک ساہ نقط صاف کر کے قلب کو اور آنتوں کو ہرف سے آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا اور اس سے ایک ساہ نقط صاف کر کے قلب کو اور آنتوں کو ہرف سے

ہاں وجہ سے کہ بی بی آ منہ نے خواب میں ایک فرشتہ کو دیکھا تھا۔جس نے کہا تھا کہ آپ کا نام احمر رکھنا۔ ولاوت کے ساتویں روز عبدالمطلب نے قربانی کی اور تمام قبائل قریش کی وعوت کی۔ آٹھویں روز ھپ دستور شرفاء عرب دودھ بلانے کی غرض ہے آپ کو صلیمہ سعدیہ کے پیر دکردیاوہ آپ کواپنے گھر لے گئیں' ہرچھٹے مہینے آپ کولا کر آپ کی والدہ اور دیگرا قربا کودکھا جاتی تھیں۔ جب آپ ووہرس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔لیکن بی بی آ مندنے بخیال مخالف آب وہوا آپ کو پھر حلیمہ سعدیہ کے سپر دکر دیا تھا۔ چار برس کی عمر تک آپان کے پاس رہاں اثناء میں حلیمہ سعدیہ ہر چھے مہینے آپ کو آپ کی والدہ واقر باسے ملا جاتی تھیں اس کے بعد بی بی آ منہ نے آب کواپنے پاس رکھالیا۔ جب آپ کی عمر چھ برس کی ہوئی تو بی بی آ مندآپ کو لے کرمدیند منورہ گئیں۔ واپسی کے وقت مقام اہواز میں بی ني آ منه كا نقال ہو گیا آنخضرت عظیم ملّہ میں بین کرایے داداعبدالمطلب كے سابی عاطفت میں پرورش یانے لگے۔ <u>ے شق صدر کا واقعہ علماء سیراس واقعہ کوشقِ صدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔اس باب میں بعض معتبر کتابوں میں بھی روایتی نقل کی</u> جاتی ہیں۔لیکن وہ ایی مختلف ہیں کہ جن کی مطابقت کسی قدرمشکل نظر آتی ہے قر آن مجید سے اس کی حقیقت اور اصلیت کا پیتنہیں ماتا۔البتہ شرح صدر کا قرآن مجید کے یارہ عم مورہ نشراح کی آیت اوّل السم نشسر ح لک صدر ک (کیاہم نے تیرے لئے سیفرنہ کھول دیا ب) سے ٹابت ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مدت کے بعدلوگ شرح صدر کو' شق صدر' کہنے لگے ہوں لیکن قرآن مجیدے اس کی اصلیت اور حقیقت کی تصدیق نه ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ واقعہ سراسر غلط ہے کیونکہ قرآن مجید احکام الہی کی کتاب ہے نہ کہ آ تخضرت ﷺ کی بالکل سوانح عمری ہے مشامی نے ایک مقام پر حلیمہ سے واقعِ شق صدر کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک روز آئے اور سربیان کیا کہ دوسفید یوش آ دمی ہمارے قریش بھائی کو پکڑ کرلے گئے اور ان کاسینہ جاک کرڈ الامیں اور میرے شوہراس مقام پر گئے دیکھا کہ آنخضرت عظیمہ کارنگ مارے خوف کے فق تھا میں نے ان کواپنے گلے سے لگالیان سے اضطرار کا باعث دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دوسفید بوش آ دمی میرے پاس آئے اور مجھ کو جے لٹا کرمیراول چیرااوراس میں ہے کوئی چیز نگال لیاکین مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جمسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ کدایک روز جب آنخضرت عظیمی لڑکوں کے ساتھ مکتہ میں کھیل رہے تھے كد هفرت جرائيل ان كے ياس آئے اوران كاول چير ااوراكي قطرہ فكال كركها كديد حصد شيطان كا تھا اس كے بعد اس كوسونے كے طشت میں آب زم زم سے دھویا اور پھراس کو بجنب وہ جہاں رکھا ہوا تھا رکھ دیا۔ لڑکے بیرواقعہ دیکھ کرز ہیرہ آنخضرت عصیفی کی کھلائی کے پاس بھاگ كرائے اوركها كەم يىلىك كولىك آدى نے مار دالاوه فورا آپ كے پاس آئيں تو حضور عظيمة كارنگ فتى پايا (انس كہتے ہيں كه) سیون کا نشان جوآپ کے سینہ پرتھا میں نے پچشم خود دیکھا ہے۔ان دونوں روایتوں میں مطابقت معلوم نہیں ہوتی۔ پہلی روایت اس امر کو ٹابت کرتی ہے کہ شق صدر مکہ کے باہر حلیمہ کے مکان کے قریب ہوااور دوسری روایت سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مکہ میں واقعہ ہوا ہے اور پھر ایک سونے کے طشت اور آب زم زم کا ذکر ہے اور ایک میں اس کا بچھ تذکرہ نہیں ہے پھر انہیں حضرت انس بن مالک ... اللہ دھویا۔ جس وفت اس واقعہ کی اطلاع حلیمہ بنت ابی و ویب کو ہوئی تو وہ اس خوف سے کہ مبادا اور کوئی صدمہ یا واقعہ پیش نہ آئے آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور واقعہ شق صدر سے مطلع گیا۔ بی بی آمنہ نے کہا کہتم ان کو واپس لے جاؤیہاں کی آب و ہوا ان کے مزاج کے موافق نہ ہوگی میں اس واقعہ سے مطلق ہراساں نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت سے کرامتیں مرحمت فرمائی ہیں۔

رسول اکرم علی آبندائی زندگی بعدازاں جب آپ کی عمر چے برس کی ہوئی تو بی بی آ مند آپ کو مدینہ منورہ اپنی اعرا اور اقارب سے ملانے کے لئے لے گئیں۔ واپسی میں مقام اہواز میں بی بی آ مند کا انقال ہو گیا اور جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو آپ کے داداعبد المطلب بن ہاشم فوت ہوگئے۔ بوقت وفات عبد المطلب نے آپ کو پرورش و تربیت کی غرض سے اپنے لڑکے ابوطالب کے سپر دکیا۔ ابوطالب نے نہایت شفقت و محبت پدری کے ساتھ آپ کی ورش کی دورش کی اورش مہر بان پدر کے آپ کی خرگیری کرتے رہے۔ زمانہ رضاعت و طفولیت سے ہی آپ کی حالت مجیب من اورش کی اورش میں ایک جا گئی بیزار تھے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے ظوت کو زیادہ پند کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ فی عرف کو ہر خصائل رذیلہ و عادات خمید سے اپنے حفظ والمان میں رکھا۔

شام کا سفر : جب آپ نے بارہ برس کے ہوکر تیرہویں سال میں قدم رکھا تو ابوطال کے ہمراہ شام کی طرف سفر کیا۔
بھر ہے کے قریب بجیرہ را بہب کے صومعہ کے پاس ہے ہوکر گذر کے۔ بجیرہ را بہب نے آپ میں آ ثار نبوت و کھے کراپی قوم کو طلب کیا اور آپ کی نبوت سے ان کو مطلع کیا جس کا قصہ کتب سیر میں موجود ومشہور ہے پھر دوبارہ آپ حضرت ام المومنین خد بجة الکبری بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی کا تجارتی سامان لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ نسطور ار ابہب کی طرف جس وقت آپ کا گزرہوا اس نے آپ میں شان نبوت و کھے کرمیسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا اس نے واپسی پر حضرت خد بجہ کی طرف جس وقت آپ کا گزرہوا اس نے آپ میں شان نبوت و کھے کرمیسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا اس نے واپسی پر حضرت خد بجہ گئے ہے کہ کو گل واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت خد بجہ نے بیان کرخود کو آپ کی نوجیت میں ویے کا ارا وہ ظاہر کیا۔ حضرت خد بجہ نے کرکے دوسا قریش کی موجود گل میں عقد کی رسم ادا کردی اور مختل عقد کی رسومات سے فارغ ہو کر حضرت ابوطالب نے دیل کا خطبہ کریو حال

جھ نے ایک دوسری روایت میں شق صدر کا واقعہ شب معران بیان کیا ہے کہ بیز مانداس زمانے سے جواس روایت میں ہے بالکل مختلف ہے ممکن ہے کہ حضرت انس کے بعدراوی نے اس روایت میں سے جوانس کی معران کے متعلق ہے ایک گڑا کاٹ کرعلیحہ و بیان کردیا ہوعلاو واس کے انس خود پروقت وقوع اس کے واقعہ کے موجود نہ تھے اور نہ انہوں نے ان راویوں کے نام بیان کئے جن کے ذریعہ سے ان کو بیر دایت کیتی بہر کیف علاو وان کے دوہزرگوں کے اور علاء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو مختلف طریقوں سے لکھا ہے۔ فیمن شاء ظیمیر جع الیا بھا

ا اس خطبہ کی نبیت نقادین فن تاریخ کا پی خیال ہے کہ پہ خطبہ ابوطالب کانہیں ہے بلکہ الحاتی ہے کیونکہ اولاً عرب جاہلیت کا پیدستورنہ تھا بلکہ وہ اکثر اور ہمیشہ بول کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہم میں بیٹر افت ہے بیرزرگ ہے ثانیا عرب میں سب سے پہلے کلام المحمد سے ابتداء کرنے کا طریقہ آنخضرت علیقہ نے جاری فر مایا ہے اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ آنخضرت سے پہلے الحمد یا اللہ کا لفظ موجود نہ تھا۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ بیطریقہ جاری کیا ہو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سب سے پہلے خداکی تعریف کی جائے اور اس کے معلی

((الحمدالله الذي جلعنا من ذرية ابراهيم و زرع اسمعيل وضعنے معد و عنصر مضر وجعل ابنا بيشا محد حوجا وحر ما امناو جعلنا امناء بيته و سواس حرمه و جعلنا الحكام على الناس أن ابن اخى محمد بن عبدالله من قال علمتم قرابته و هو لا يوذن باحد الارجج يه فان كان فى الدال قل فان المال ظل زائل

وقد خطب خديجة بنت خويلد و بذل لها من الصداق ما عاجله واجله من مالي كذا كذا و هو الله بعد هدا اله بنا عظيم و خطر جليل))

'' یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے ہمارے لئے ایک گھر بنایا جس کا بچ کیا جاتا ہے اور امن و
احترام والا بنایا اور ہم کواپنے گھر کا محافظ اور اپنے حرم کی خیر خبر لینے والا مقرر کیا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔
بلاشہ جہیں میرے جینے محمد بن عبداللہ کی دشتے واری معلوم ہے ان کا جس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گاای سے
بازی لے جا کیں گے اگر ان کے پاس مال کم ہے تو کیا ہے۔ مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے محمر نے خد پجر بنت
خویلہ کو پیام دیا اور میرے مال سے اتنا مہر مجل اور مؤجل منظور کیا ہے یعین ہے کہ چند دنوں کے بعد ان کی
حالت اچھی ہوجائے گی اور ان کانام چمک اٹھے گا۔ آئے ضریف علیہ کے کان مبارک اس وقت پچیس برس کا تھا
اور عقد آپ گافار کے پندرہ برس بعد ہوا۔

تعمیر کعید جب آپ پینس برس کے ہوئے تو قرایش نے جمع ہوکر کعبہ کومنہدم کر کے از سرنو بنانا نثروغ کیا۔ جس وقت مجر اسود کے رکھنے کی نوبت آئی تو آپس میں سب لڑنے گئے۔ ہر شخص بیرچا ہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں دفتہ رفتہ یہ جھگڑا اس قدر طول بکڑ گیا کہ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے پرقتم کھا بیٹھے۔ پھر پچھسوچ سمجھ کر قریش یک جا ہو کرمشور ہ کرنے گئے۔ ابوامیہ نے کہا کہ'' بہتر ہوگا کہ پہلے جو شخص مسجد میں داخل ہواس کوتم لوگ اپنا حاکم بنالو۔ قریش اس امر پر راضی ہوگئے۔

تجر اسود کا واقعہ: اس اثناء میں آنخضرت عظیمی تشریف لائے لوگوں نے کہا کہ بیامین ہیں یہ فیصلہ امانت داری سے کریں گے انہیں کو تھم بناؤ کی جس وقت آپ کے روبرویہ تضیہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک کپڑے میں ججر اسود کور کھ کریں گے انہیں کو تھم بناؤ کی جس وقت آپ کے روبرویہ تضیلت نہ ہوگی اور نہ کوئی جھڑا باقی رہ جائے گا چنا نچر قریش نے آپ کے کہنا ہے کہ کارے پکڑ لوگسی کو کئی پر کھونسیات نہ ہوگی اور نہ کوئی جھڑا ہوت تو است مقام کے قریب پہنچا تو آپ نے آپ وست مبارک سے لے کراس کواس کی جگہ پر رکھ دیا اس واقعہ میں یہ جارآ دمی عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمس اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ ابو جذیف بیش ہے۔

امين كالقب: اس كے بعد آنخضرت عليہ طہارت وعبادت ميں نہايت استقلال نے گوشش فرمانے لگے۔ آپ كى ذات بابركات ميں ايك اعلى درجه كا اخلاق اور صبر فصاحت و بلاغت وخش بيانی اس طرح جمع ہو گئي تھی كہ عالم شباب ہى ميں لا احسانات كا ذكر كيا جائے ثالثاً عرب جابليت ميں اس وقت تك عرب ميں مهر موجل كا رواج نہيں ہے پھراس كے كيا معنى كداس نے ميں اس حدم موجل اواكيا ہے۔ ميرے مال نے اس قدر مهر محجل اور اس قدر مهر موجل اور كيا ہے۔

آ پُ نے امین کالقب پالیاتھا۔

بعث: وی کے نازل ہونے سے پہلے آنخضرت علیہ نے رویاء صالحہ دیکھنا شروع کیا کا بهن اور آسانی کا بول کے عالم آپس میں ظہور شان و نبوت کے چے و تذکرے کرنے گئے آنخضرت علیہ عبادت کے خیال سے تبائی و خلوت کو زیادہ پیند فرمانے گئے۔ اکثر غار حرا میں شریف لے جاتے اور وہیں دود و چار چار را تیں متواتر عبادت اللی میں مصروف رہے۔ پینا فرمان کہ آپ کی ولادت کے چالیہ ویں سال اور بعض کہتے ہیں تیتالیہ ویں سال آپ پروی کی نازل ہوئی۔ بھی بھی فرشتہ کسی آدی کی شکل میں آتا اور آپ ہے بھی ہم کلام ہوتا تھا اور بھی آپ پر القاہوا کرتا تھا اور کی وقت چا دریا اور کوئی چیز لیسٹ کر لیٹ جاتے تھے۔ اور وی سلسلہ جرس کی آواز کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس آخر صورت میں آپ کو تو ت تکلیف ہوتی تھی جیسا کہ صدیث شریف میں آیا ہے ((و ہو اشد علی)) '' یعنی اور وہ بھی پر زیادہ سخت ہے' الغرض جو وی ابتدا آپ پر غار حالمیں نازل ہوئی وہ ﴿ الفراء و ربک الاکوم الذی بالقلم فار حمام الانسان من علق اقواء و ربک الاکوم الذی بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم کی نیمی ''آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھے جس نے انسان کو وہ علوم سکھا کے جس سے وہ نا آپ پر ھے آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا اور انسان کو وہ علوم سکھا کے جس سے وہ نا سے میں ہوں کا میں ہوں کا میں ہوں کی جس سے میں ہوں کہ سکھایا اور انسان کو وہ علوم سکھا کے جس سے وہ نا سے میں ہوں کا میں ہوں کی جس سے دو ہوں سے وہ نا کہ جس سے وہ نا ہم سکھایا اور انسان کو وہ علوم سکھا کے جس سے وہ نا سے میں ہوں کی سے وہ نا سے میں ہوں کا میں ہوں کی جس سے وہ نا ہم سے میں کے دریو علم سکھایا اور انسان کو وہ علوم سکھا کے جس سے وہ نا سے میں ہوں کی سے وہ نا ہم سے میں کی سے دور کی سے وہ نا ہم سے میں کی سے دور کی سے دی کی سے دور کے جس سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے میں کی کی دریو کی کی کی دریو کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی دریو کی کی کی دریو کی کی دریو کی کی کی دریو کی کی دریو کی کی کی دریو کی کی کی کی کی دریو کی کی کی کی دریو کی کی کی کی ک

معراج : بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں کی تقدیق کی اور آپ پر ایمان لائیں اس کے بعد آنخضرت عظیمہ پر

ا حدیث شریف میں دھرت عائش دور مطہرہ آنخضرت علیہ سروایت ہے کہ ابتدا جوآ پ پرادہم وی نازل ہوئی وہ رو یا عصاوقہ سے جوش سفیدی سی تمایاں ہوتہ میں دور آپ عار المیں معروف عبادت سے کہ اس اثناء میں دھرت جرائیل آئے اور کہا ''ب احد صد است و سول الله '' (اے مجر تم فال کے بیٹیر ہو) آنخضرت علیہ فالیہ اس اثناء میں دھرت جرائیل آئیں دوبارہ آئے اور وہی کلمہ اس آواز ہے کی قدر خالف ہو کر ملہ میں والیہ آیا اور حرے روز جب گھرآ پ تقریف لے گئے تو جرائیل آئیں دوبارہ آئے اور وہی کلمہ اس آواز میں قدر خالف ہو کر ملہ میں والیہ آئی اور حرے روز جب گھرآ پائیل آئیں دوبارہ آئے اور وہی کلمہ اس آواز میں اور کی میں آئی کہ میں اپنے گو پہاڑے یہ جھی پائیل گھر ہو ان آخوات میں دوبارہ آئیل نے آئیل آئی ہو اس موبال کی میں اپنیل آئی ہو جرائیل نے آئیل نے آئیل نے آئیل نے آئیل ہوں اور آخوا کہ میں جرائیل نے آئیل نے آئیل ہو اور آئیل ہوں اور آخوا کہ جرائیل نے آئیل ہو اور آئیل ہوں اور آخوا کہ اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو اور آئیل ہو انہ ہو گو آئیل ہو انہ ہو گوئی ہو گوئی ہو انہ آئیل ہو گوئیل ہو انہ ہو گوئیل ہو انہ آئیل ہو گوئیل ہو انہ ہو گوئیل ہو گوئیل ہو انہ ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل ہو گوئیل

نماز الخوض کی گئے۔ حضرت جرائیل آئے اور وضور کے جمع ارکان وافعال تمام تماز پر حکر آپ کو دکھائے۔ آپ نے ان کی پیروی کی۔ اس کے بعد حب معراج میں آپ مکتہ سے بیت المحقد اور پیرو ہاں سے ساتواں آسان اور سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے گئے: ﴿ فاو حی المیه ما او حی ﴾ ''لیس اللہ تعالیٰ نے آپ (عظیمیہ) پروی بیمی جو وی بیمی، ''
معراج کے متعلق مختلف آراء: (مترجم) علاء تاریخ وسر نے جن طرح واقع معراج جسمانی میں اختلاف کیا ہے۔
معراج کے متعلق مختلف آراء: (مترجم) علاء تاریخ وسر نے جن طرح واقع معراج جسمانی میں اختلاف کیا ہے۔
ویبائی اوقات معراج اور مکان اسراء (لیمی جس مکان سے آخضرت علیمیہ کو معراج ہوئی ہے) میں مختلف الروایات ہوتی
میں شفاء میں قاضی فیاض لکھتا ہے ((فیدھب معاویہ و حکمی عن الحسن و المشھور عنه خلافه و الیہ انشار محمد بن
متحق و و حی و المی ھذا اذھب معاویہ و حکمی عن الحسن و المشھور عنه خلافه و الیہ انشار محمد بن
اسحاق) گئی ''علاء کی ایک جاعت کن دریک آپ کورو حائی معراج ہوئی جونواب کا واقعہ قابل اتفاق ان نیاء کو جو السحاق) کی نیا ہے ''اور تشیر کیبر میں لکھا ہے (و حکمی عن معدمد بن جو یو الطبوی فی تفسیر عن حلیفتانہ قال ذلک نے بتایا ہے'' اور تشیر کیبر میں لکھا ہے (واقعہ تحالی معراج کی کی تن اسمانی میں معاویہ) یعن معاویہ) یعن معاویہ) یعن معاویہ) یعن معاویہ کی بین جو الم الفول ایضا عن عاقشہ و عن معاویہ) یعن مورو عا و انہ ما نقد جسلہ معراج نیس ہوئی المقول این عاقشہ و عن معاویہ) یعن میں مورو کے معاول ہوئی معراج نیس مورو کے قائل میں ہوئی ان جو کی مدیا واقعہ جسمانی معراج کی تاکل میں ان جو تارہ معلوم ہوئی کیا ہوئی سے دلائل میں جو تارہ اور انس سے متحول میں معاورہ ہوئی معراج معالی معراج کیا گئی موراج کو تاکل کا فرمان ہے۔
کے پاس بھی صدیقوں سے دلائل میں جو تقادہ اور انس سے متحول میں علاوہ از بیں قرآن سے بھی جسمانی معراج کیا گئی مان ہوئی ان سے جمی جسمانی معراج کے قائل معراج کے قائل کا فرمان ہے۔

هسبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المستخد الحرام الى المستجد الاقصى الذي باركنا حوله لترية من اتيناانه هو السميع البصير؟

'' دیعنی وہ پاک ہے جواپے بندے کوراتوں رات مجدحرام ہے مجدافعیٰ لے گیا جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے تا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا کیں بے شک اللہ خوب شنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی کیونکہ اسرکا کے معنی رات کے سفر کرنے کے ہیں نہ کہ حالت

ا علاء تاریخ نے اس امر پر اتفاق کرلیا ہے کہ بعد اقرا تعلیم وقو حید و برائت او ثان شرعی احکام ہے جس کو اللہ تعالی نے آپ پر فرض کیا تھا وہ نمازتھی۔ پس جب وہ بعد فرول وہی آپ بر نماز فرض کی گئی تو حضرت جرائیل آپ کی خدمت میں آئے اور اس وقت آپ اعلیٰ مک میں سے ان کو وہ وادی کی طرف لا نے اور تھو کر زمین پر ماری جس سے ایک چشمہ بیدا ہو گیا حضرت جرائیل نے اس سے وضو کیا اور آپ میں سے ان کو وہ وادی کی طرف لا نے اور کھو کر تا بی کی اس طرح وضو فر مایا جس طرح سے حضرت جرائیل نے کیا تھا بھر حضرت جرائیل نے اٹھ کر نماز پڑھی اور آپ نے ان کے ساتھ انہی کی پیروی میں نماز پڑھی نماز وضو کی تعلیم سے فارغ ہو کر آپ ملک میں تشریف لاے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم فر مائی واقدی کا بیان ہے کہ باتفاق علاء و سیر و تو ارت خصرت خدیجہ اول اہل قبیلہ بیں جس نے تخضرت علیہ کے حوزت اسلام قبول کی اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی اور عبد کے معنی جس میں روح وجسم دونوں ہوں جسم ہے روح 'یا

رویا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے جانے کو کہتے ہیں ہم کواس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ہم اسری کے معنی اس مقام پر رویا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جانا مراولیں پس اگر چداس کے معنی اصلی ( یعنی سفر شب ) ہم مراد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لفظ ''بعبدہ'' صاف طور سے کہ رہا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی کیونکہ اس کے معنی ہیں '' اپنے بندہ' کا وراس کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے پس جب تک روح اور جسم دونوں کا جانا نہ ثابت ہواس وقت تک 'اسری بعبدہ'' کے معنی درست نہیں ہوسکتے' روحانی معراج کے قائل اس آیت کے مقابلہ میں سورہ اسرئی کی دوسری روایت ہو جعلنا المرویا اللتی ارینا کے الا فتنه للناس کی لیخی '' ہم نے جو خواب آپ کودکھایا ہے لوگوں کی آزمائش تی کے لئے دکھایا' معراج کومانی والے جسمانی کہتے ہیں کہا گرچہ بالعموم رویا کے معنی خواب میں دیکھنے کے ہیں لیکن اس کا اطلاق آ کھ کے دیکھنے پر بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا ''رویا'' کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کے معنی آ تکھ سے دیکھنے کے ہیں اس ولیل سے کہ بخاری میں لکھا ہے۔ لہذا ''رویا'' کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کے معنی آ تکھ سے دیکھنے کے ہیں اس ولیل سے کہ بخاری میں لکھا ہے رابند ابن عب اس فی قولہ تعالیٰ و ما جعلنا المرویا اللتی اریناک الا فتنة قال ھی رویا و عن ارھا درسول (عن ابن عب اس فی قولہ تعالیٰ و ما جعلنا المرویا اللتی اریناک الا فتنة قال ھی رویا و عن ارھا درسول اللہ عب اس کی تغیر میں ابن عباس کا بھائی ہے کہ بیا گیا۔ آگھوں کی روایت ہیں گوبیت المقدس) کین ''و مساج علنا المرویا کی تغیر میں ابن عباس کے جایا گیا۔ آگھوں کی روایت ہی کوبیت المقدس کے واس وقت ہوئی جب راتوں رات آپ کوبیت المقدس کے جایا گیا۔

قادةً کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ شب معراج میں چت لیتے ہوئے تھے۔ حسن کی روایت شہادت دیتی ہے کہ آنخضرت علیہ معراج کی رات مقام جر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ معبر حرام میں آ رام فر مار ہے تھام ہانی کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ علیہ نماز عشاء نیا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ علیہ نماز عشاء نیا ہے کہ معراج ہوئی اور بعض میں سور ہے تھے اور فجر سے پہلے ہم نے آپ کو جگایا بعض علاء کہتے ہیں کہ جرت سے تین برس پہلے معراج ہوئی اور بعض ایک برس پہلے بتلاتے ہیں۔ بہر کیف بدایک اختلافی واقعہ ہے روایات سے کوئی تسکین دہ فیصلہ نہیں ہوسکتا البت اگر اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملہ پرنظر کی جائے تو بچھ بعید نہیں معلوم ہوتا۔

معراج جسمانی معراج جسمانی یاعلم رویا کے واقعات کوہم اس مقام پر بوجہ شہرت ذکر کر نانہیں چاہتے باتی رہے وہ احکام جوسورہ اسریٰ کو بغیر و کیھنے سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یمی احکام آنخضرت علیہ کوشب معراج میں مرحت ہوئے تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

و لا تبجعل مع الله الها آخر فتقعد (ترجم) الله كساته دوسرا معبود مقرر نه كرو ورنه قابل طامت و مذموماً مخذولا

آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی میا دونوں بوڑھے ہو جا کیں تو خبردار انہیں ہوں بھی نہ کرنا اور نہ انہیں ڈاغٹا بلکہ ان سے عزت والی بات کرنا اور ان کے آگے سرجھ کا دینا۔ وقضى ربك الاتعبدوا الآ اياه وبالوالدين احسانا اما يسلغن عندك الكبر احداهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما وقل لهما قولاً كريما

واحفص لهما جناح الذل من الرحمة وقبل رب ارجهما كما ربياني صغيرا و ات ذالقرئ حقه و المسكين

و ابن السبيل و لا تبذر بتذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا

ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم أن قتلهم كأن خطأء كبيرا

ولاتقربوا الزنبا انبه كبان فباحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس اللتي حرم الله الا بالحق

ولا تـقـربوا مأل اليتيم الا باللتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهدان العهدكان مسئولا

و اوقوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم

ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل

اولئك كان عنه مسئولا

ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الارض وكن تبلغ الجبال

كل ذلك كان سئيله عند ربك مكروها

اوران کے لئے میدوعا مانگتے رہنا کداے پروردگار جیسے مجھے انہوں نے کم سی میں محبت سے پالا ہے ای طرح تو جھی ان پررحم فر ما۔ ۔

عزيزوں كوان كاحق ادا كرواور فتاجوں كوبھى اور مسافروں كوبهى اورفضول خرجي نهكرو

نەتواپنا باتھ كردن بىل باندھ كرركھ اور نداسے بالكل ہی کھول دے کہ قابل ملامت بن کر اور تھک کر بیٹھ جاؤ\_

غربت کے ڈرسے اپنی اولا ڈمل نہ کروان کا اور تمہار ارزق ہمارے ذمہ ہے یاد رکھو اولا د کا قمل کرنا بڑا بھاری گناہ

زنا کاری کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور یُری راہ ہے ناحق کسی کوفل نہ کروجس کافل اللہ نے حرام کر دیا

' بجرقابل تعریف طریقے کے پیٹیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤجب تک وہ جوان نہ ہوجا پئیں اور عہد پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

جب ناپوتوپورا پورا ناپدادر سی تراز و سے تو او۔

جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچیے نہ پڑویا در کھو گان ' آ کھاوردل ہرایک سے بازپُرس ہوگی۔

زمین پراکڑ کرنہ چلونہ تو تم زمین ہی پھاڑ کیتے ہواور نہ پہاڑ کے برابراو نچ ہی ہو سکتے ہو۔

بيتمام بُرى باتين بين اورالله تعالى كونا يسند بين \_

اللہ نے تہمیں بید ین کی پگی ہا تیں وتی سے بتا کیں اللہ کے ساتھ دوسراشر یک معبود شکر وور ندیر سے بن کراور ذکیل موکر جہنم میں جمونک دیئے جاؤگے۔

ذلك مسا اوحَى اليك ربك من الحدكمة ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً

ان آیات کے دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ضروریات دین کے اعتقادی اور عملی احکام دونوں معراج میں مرحمت فرمائے اس دعوے کی تائید گزشتہ آیت بخو بی کرتی ہے علاوہ ان اعتقادی اور عملی احکام کے اللہ جل شانہ نے پانچ وقت کی نمازیں اور ماہ رمضان کے روز نے فرض کئے ہم کویقین کامل ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو بغور پڑھے گاوہ ضرور ہماری اس رائے سے اتفاق کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب انتی کلام المتر جم۔

اسلام کی خفیہ بہلیغ ایک مت سے حضرت علی ابن ابی طالب کی کفالت آنخضرت علی اور حضرت جعفر کی کفالت حضرت علی ابن عبد المطلب کررہے تھے یہ دونوں بزرگ مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت ابوطالب سے جھپ کر بہاڑ کے دونوں میں جا کرنماز پڑھتے تھے۔ اتفاق سے ایک دوزابوطالب اس طرف آئے گئے۔ آنخضرت علی نے ان کوایمان واسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابوطالب نے فر مایا ہیں ابنا اور اپنے آباء واجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا 'البتہ تمہاری وجہ سے تمہاری خالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد علی ابن ابوطالب کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا '' ویکھو مجمد علی کا ساتھ نہ چھوڑ تا' بیٹم کو بھلائی کے سوا کچھوٹ کی ساتھ نہ چھوڑ تا' بیٹم کو بھلائی کے سوا کچھوٹ کی سے نے نہیں گئے۔ کا ساتھ نہ چھوڑ تا' بیٹم کو بھلائی

سمالقین او لین: علماء سر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ ایمان لا ئیں بعد ازاں حضرت ابوبکرؓ وحضرت علیٰ بن ابوطالب اور حضرت زیدؓ بن حارثہ (آنخضرت علیہ کے خادم) وحضرت بلالؓ و بن حمامہ (حضرت ابوبکرؓ کے غلام) نے اسلام قبول کیا' پھر حضرت عمر بن عبسہ سلمی وحضرت خالد بن سعید بن العاصی بن امیہؓ مسلمان ہوئے۔ان بزرگوں کے بعد قریش کے ایک گروہ نے دین اسلام قبول کیا۔ جن کواللہ جل شاخہ نے آنخضرت علیہ کے مصاحبت کے لئے کل قوم سے برگزیدہ کیا اوران میں سے اکثر مشہور بابختہ ہوئے۔

ور بردہ تبلیغ کے زمانہ کے مسلمان : حضرت ابو بمرصد ہیں چونکہ رقیق القلب مجوب خلائق نرم مزاج تاجر پیشہ تھے۔
تالیف قلوب کا مادہ ان میں زیادہ تھا۔ قریش آپ سے زیادہ مانوس تھاس وجہ سے ان کے ذریعہ بنوامیہ میں حضرت عثان بن عفان بن الم العاص بن امیداور خاندان بنوعم و بن کعب بن اسد بن تیم سے طلح میں عبیداللہ بن عثمان بن عرواور بنوز ہرہ بن تصی سے سعد بن الجو و قب بن عبد توف بن عبد توف بن عبد توف بن عبد توف بن من المحرث بن قبر الله بن عبد العوام بن خویلہ بن اسد (بیآ تخضرت علیہ کی پھوپھی صفیہ کے بن المحرث بن فرارہ ان کا نام ما لک بن و ہیب بن عبد مناف بن خویلہ بن اسد (بیآ تخضرت علیہ کی پھوپھی صفیہ کے بن المحرث بن فرارہ بن المال بن المہد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المهد بن بلال بن المہد بن عبد الله بن المهد بن الموں بن المهد بن الموں بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ا

نے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ تو حید کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ پھر عمیز شعد بن ابی وقاص کے بھائی اور عبداللہ بن مسعود ابن عافل بن صبیب بن شع ابن قار بن مخزوم بن صابلہ بن کا ہل بن حرث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ حلیف بنو زیر ہ مسلمان ہوئے۔

معجز و رسول علی علی عبدالله بن معود عقبه بن مغیط کی بکریاں چرائے تھے ایک روز آنخضرت علی ان کے بکریوں کے گلہ کی طرف سے ہوکر گر رے اور ان کی اجازت سے اس بکری کا دودھ آپ نے دوہا جس کا دودھ بند ہوگیا تھا۔ عبدالله بن مسعود یہ مجزود کھے کرچران ہو گئے اور اسی وقت ایمان لے آئے ان کے بعد جعفر بن ابوطالب بن عبدالمطلب اور ان کی بوی اساء بنت عمیس بن نعمان ابن کعب بن قافہ ضعی 'سائب بن عثان بن مظعون' ابو عذیف بن عقب ابن رسیعه بن عبد شمن (ان کا اصلی نام ہشم تھا) اور عامر بن فہیر واز وی عمار بن یا سرعنسی بن مذی ابو مخزوم کے آزادہ کردہ غلام اور صهیب بن سنان (بنونمر بن قاسط حلیف بنوجلفان سے ) سلام الله علیم الجمعین اسلام لائے۔

علانہ بیلی ان ہورگوں کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی ایک چھوٹی می جماعت بن گی جس میں جوان لڑک ہوڑھ عورتیں سب شامل سے لیکن مشرکین کے خوف سے جنگل اور بہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہے۔ وہیں تمازیں بڑھتے ہے لیکن قریش سب شامل سے لیکن مشرکین کے خوف سے جنگل اور بہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہے۔ وہیں تمازی بڑھتے ہے لیکن قریش کا کوئی جلسہ الیا نہ ہوتا تھا جس میں تبلیغ اسلام فہ ہووی کے نازل ہوئے کے تیسر کے سال آنحضرت علی الله کو موسلہ ہوکر عامد دینے اور اسلام کی طرف بلا کران سے خاطب ہوکر فرمایا (دلو احبرت کم ان العدو مصح کم او مصد کم او مصد کم اما کنتم تصد قوفی قالو بلی قال فانی ندیر لکم بین یدی عذاب شدید) بین 'داگر میں خبر دول کئم پردشمن شیخ وشام میں حملہ کرنے والا ہے تو کیاتم مجھے جا مان لوگ بیت ایجا تو میں تمہیں ساسنے والے (آنے والے) مخت عذاب سے ڈرا تا ہوں۔ قریش اس اعلان کوشتے ہی منتشر ہوگئے بیئت اجماعی خالی رہی۔

بنی ہاشم کو دعوت اسمال م اس کے بعد آیت ہو انسان ہے جات ہے۔ الہانات اور وہی نازل ہوئی اس کے بعد متواتر الہانات اور وہی نازل ہونے گئے اس وقت آپ کے عظم ہے حضرت علی این ابی طالب نے تھوڑا سا کھانا تیاں کیا آپ نے اولا دعبد المطلب کے جمع کر کے کھانا کھلایا' اسلام کی دعوت دی' بت پرسی ہے منع فر مایا اور عذاب الہی ہے ڈرایا لیکن اولا د عبد المطلب نے ایک کان سے من کر دو سرے کان سے نکال دیا۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ ان کے بتوں کی برائیاں علی عبد المطلب نے ایک کان سے من کر دو سرے کان سے نکال دیا۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ ان کے بتوں کی برائیاں علی الا علان کی جاتی ہیں اور ان کی پہر ایک مقام پر جمع ہوئے اور آن کو سرخ کی خالفت کی اور ان کو آپ ہو نے اور آن کو اس کی ان ہوائے کی مخالفت کی اور ان کو آپ فول سے دو کئے گئی گئی ان ہو گئے دامل قریش ابوطالب کی مخالفت کی جو دہ و کر عذبہ وشیبہ فیل سے دو کئے بلکہ آن مخترت تھو تھا ہے جو دہ و کر عذبہ وشیبہ پیران ربیعہ بن عبر شمس ابوالیختری بن ہشام بن حرث بن اسد بن عبد العزی اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزی ولید بن

ل مورخین لکھتے ہیں کہ آس موقع پر ابواہب بھی موجود تھا اس نے یہ اعلان س کر ((بتا لک اما جعلنا الالھالة)) لین ا تھے پر تف ہو کیا ہم گوائی کئے جمع کیا تھا' ابواہب کے اٹھتے ہیں مورہ ﴿ تبت بلدا امنی لھٹ ﴿ نَازَلَ مِولَى

اس جلسه میں تقریباً چالیس آ دی تھی جس میں آنخضرت علی کے خاص اعز اوا قربا بھی تھے۔

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن بخزوم الوجہل عمر بن ہشام بن مغیرہ برادرزادہ ولید عاصی بن وائل بن ہشام بن سعد بن سہم نہیہ و منبہ پسران حجاج بن علی بن حذیفہ بن سہم اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبدمناف بن زہرہ کوانصاف کرنے کے لئے حضرت ابوطالب کے پاس بلالائے۔ان اصحاب نے حضرت ابوطالب سے آنخضرت علیہ کی تکلیف دہی کے بارے میں بحث ومباحث کیا حضرت ابوطالب نے ان کونہایت محقول جواب دے کرخاموش کردیا۔

ابوطالب اور وفد قرلیش: دوسرت دن پھر قریش مع ان اصحاب کے (جن کا اوپر ذکر ہو چکاہے) حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور اس امر کی خواہش کی کہ آن مخضرت علیہ کوان کے مواجہ میں بلاکراس جدید فعل سے روکیس اور ان سے بحث کریں۔ چنانچہ آنحضرت علیہ حسب طلب ابوطالب اس مجمع میں تشریف لائے قریش نے اپ واکل پیش کے۔ آن مخضرت علیہ فی خدا آیات پڑھ کرارشاد فر مایا: ((یا عصاہ لا اتر ک ھذا الامو حتی یظھو الله او العمل منتشر ہو او العمل میں بی پی چھوڑوں گا۔ حضرت ابوطالب یسس کر خاموش ہور ہے قریش کا مجمع منتشر ہو گیا۔ اس وقت جضور نے پھر حضرت ابوطالب سے مخاطب ہوکر دعوت اسلام دی لیکن حضرت ابوطالب نے کہا ''اے بردار رادے جو تمہارے وی میں آئے کہولیکن میں بخدا ہمی ایمان نہ لاؤں گا اور نہ اپنے آبائی دین کورک کروں گا۔

مسلمانوں پر مظالم ان وافعات کے بعد جب اہل قریش نے یہ ویکھا کہ آئخضرت علیہ وعوت اسلام سے بازئیں آتے اور مسلمانوں کی جماعت روز بروز بڑھتی جارہی ہے تو ہو ہاشم اور بنومطلب نے جمع ہوکر آنخضرت علیہ اور کل مسلمانوں کواذیتیں پہنچانے کا عہد و بیان کیا۔ بظاہران عہد و بیان میں بنوہاشم اور بنومطلب پیش پیش شے کیکن در حقیقت ہر قبیلہ عرب جواس وقت مکہ اور اس کے قرب و جوار میں تھا اس عہد واقر ار میں شامل تھا۔ یہاں تک کہ جہاں کہیں یہ لوگ فبیلہ عرب جواس وقت مکہ اور اس کے قرب و جوار میں تھا اس عہد واقر ار میں شامل تھا۔ یہاں تک کہ جہاں کہیں یہ لوگ غریب مسلمانوں کو پاتے بھر وں سے مارتے طرح طرح کی تکیفیں دیتے تھے نماز نہ پڑھنے دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں اونٹوں بکر یوں کی آئیس نہوں کی یہ تکیف و ہی صورے بڑھگی تو آپ نے نئر یہ مسلمانوں کو جبشہ کی طرف جرت کا تھم صاور فر مایا۔

ہجرت کر کے بیان میں اور اہل قریش سے تجارت کا عہد نا مدتھا وہ اکثر والی عبشہ کی تعریف کیا کرتے تھے الغرض سب سے کہلے عثان ابن عفان اور ان کی بیوی رقیہ بنت سہیل بن عبروبن عامر بن لوی اور زبیر بن العوام ومصعب بن عمیر بن عبرشس وابومنیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی عامری و سہیل ابن بیضا (بنوحرث بن فہرسے) عبداللہ بن مسعود عامر بن ربیعہ غزی حلیف بنوعدی (بیغز بن وامل کی اولا و سے تھے نہ کہ غرہ سے) اور ان کی بیوی لیل بنت انی خیشہ رضی اللہ عنم اجمعین کہ گیارہ بزرگ حبشہ ہجرت فرما گئے ان کے بعد پھر کے بعد و گیرے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کردی۔ آئیس اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ و کیرے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کردی۔ آئیس اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ ہجرت کر گئے بہاں تک کہ حبشہ میں مہاجرین کی تعداد تین سوتک بینے گئی۔ مہاجرین او لین کامشر کین ملکہ نے دریا تک تعاقب کمیالیوں خامرا بنا سامنہ لے کر طے آئے۔

مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں جب اہل قریش نے بید یکھا کہ آنخضرت عظیم کی تکلیف دی وایذ ارسانی سے آپ کے بعض اعزہ مانع ہوتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے بیشیوہ اختیار کرلیا کہ جو مکہ میں آتا تھا اس طرح

آ مخضرت علی کے سام کی مجنونیت اور کہانت کا ذکر کرتے نیز آپ کے پاس اس کوآنے جانے سے روکتے تھا اس کے بعد ایک گروہ نے آپ کی عداوت تکلیف رسانی اور استہزا پرعہد و بیان کرنے والوں کے مجملہ آپ کے بچا ابولہب اور عبد العزیٰ بن عبدالمطلب اور عتبہ پسران ربعہ وعتبہ بن الی معیط اور ابوسفیان بن حرث اور تھا کی العاص بن اُمیّہ اور نظر بن الحرث (بنوعبدالدار سے) اور اسود بن المطلب بن اسد معیط اور ابوسفیان بن حرث اور تھم بن الی العاص بن اُمیّہ اور نظر بن الحرث (بنوعبدالدار سے) اور اسود بن المطلب بن اس بن عبدالعزیٰ اور اس کا لڑکا زمعہ اور ابو بختری العاصی بن ہشام اور اسود بن عبد یغوث بن و بہب بن عبد مناف بن زہرہ (آنحضرت علیہ کے ماموں کا لڑکا) اور ابو جہل بن ہشام اور اس کا بھائی عاصی اور ولید بن المغیر ہ اور قیس بن الفاکہ بن المغیر ہ اور عاصی بن وائل ہی اور اس کے دونوں عمز ادعیہ و نبہ و امیہ وائی پسران خلف این تج اور خیرہ تھا ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ آنمخضرت علیہ اور ان اصحاب سے جوابیان لا چکے تھے مسخرہ پن کرتے تھا ور تکلف دیتے تھے۔

حضرت حمز قطی فیول اسلام ایک روزه آنخفرت علیه کووصفا کی طرف تشریف لے گئے تھا آل روزا تفاق سے ابوجہل بھی اس طرف سے گزرااور حسب عادت و رستور آنخفرت علیه کوخت و سست کہنے لگا۔ آپ کے دین (اسلام) کی تو ہیں اور برائیال بیان کرتے ہوئے آپ علیہ کے نزدیک بیج گیا کیا آپ علیہ نہایت مبر واستقلال سے ابوجہل کی تو ہیں اور برائیال بیان کرتے ہوئے آپ علیہ کے نزدیک بیج گیا گیا آپ آپ بھی مجد حرام میں تشریف کے کلمات نا ملائم سنتے رہے کیاں تک کہ ابوجہل آپ کے مبر وکل سے تنگ آ کر کعبر کی چلا آیا آپ بھی مجد حرام میں تشریف کے اس عدین تیم بن مرہ کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ اس واقعہ کے بعد اللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ اس واقعہ کے بعد ہی حضرت عزاق کو سالے اونڈی سے گزرے عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے یہ واقعہ حضرت عزاق کو سالے حضرت عزاق بن عبداللہ بن عبدالمطلب یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے چنا نچھ اس طیش کی حالت میں کی لونڈی نے یہ واقعہ حضرت عزاق کو منایا حضرت جزاق بن عبداللہ بن وقت قرایش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔

مرام نہایت ذاہت ہے والیس کر دیا۔

حضرت عمر کا قبول اسلام حضرت عرق ابن عبد المطلب کے بعد حضرت عرق بن الخطاب ایمان لائے ان کے ایمان اولا نے کا بیسب ہوا کہ ان کے کا نوں تک بین بین فاظمہ بنت الخطاب مع اپنے شو ہر سعید ابن زید کے سلمان ہو گئی ہیں۔ اور خباب بن الارت ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب بیہ سنتے ہی اپنی بہن کے پاس آئے اوران کو اس قدر مارا کہ خون بہنے لگا اس وقت فاظمہ بنت الخطاب نے کہا: ((قلد اسلمنا و کا ٹنا محمد انا فعل مصاب دالک)) لیعن ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ کے کہم کی پیروی کرتے ہیں اب جو پچھ تیرے دل میں آئے کر گزر۔ اس کلام کے سنتے ہی خباب بن الارت بھی گوشہ مکان سے نکل آئے اور تھی تا ہیں کرنے گئے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا گئے '' پچھ قرآن پڑھو'' خباب بن الارت نے سورہ طریز ھکر سائی جس سے حضرت عمر ابن الخطاب بخو فی خدا

حضرت عمر بن الخطاب انتاليس مردول اورتيكس عورتول كے حبثہ جخرت كرنے كے بعد اسلام لائے مسلمان اس وقت نہايت كمزور تھے۔ كعبين فنازيَّه يرضي من منه بحدايذاء وتكيف ويت تقر جب أب اسلام لائة تو المخضرت عليه سي عبر مين نمازير صلى كي ورخواست كى ، آ تخضرت الطاقة في فرمايا كه "ائى مشركين كا زور ب اورمسلمان كم بين اور كمزود بين "عرشين الخطاب في عرض كيا كه مهارادين (اسلام) سيا بي اب ياان كا ؟ آ مخضرت عليه في قرمايا كه ماراند بسياب على مضرت عرض الخطاب في دريافت كيا كه وخدا تعاري مدوكر عالياان كَيْ "أَتَحْضَرِتَ عَلِيلَةً فِي جوابِ دِيا كه خدا بهاري مد ذكر كا تب حضرت عمرٌ بن الخطاب نے عرض كيا كه " يارسول الله عليلية وه توابيع بتول كى پرستش علانيكري اورہم خداير تى جھپ كركزيں اور پھرخدا ہمارى مددكرے كاچلئے كعبدين نماز ادا تيجئے۔ جب تك عمر بحثن ميں جان ہے كو كاشخص آپ كوكعبہ میں نماز پڑھنے اے روک نہ مکے گا۔ چنانچہ حضرت عمر من الخطاب اور آنخضرت علیقہ مع صحابہؓ کے کعبیم من تشریف لاے اور نماز پڑھی پہلے تو مشرکین مكه مين كي نے دم نه ماداور پھر جس نے سراٹھایا اس عثر بن الخطاب برسر جنگ ہوئے بیمان تک كه كعبه بیں بلاخوف وخطر نماز سونے لگی آپ کے ایمان لانے کی بیروایت (جس کومورخ ابن خلرون نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے ) نہایت معروف ومشہور ہے لیکن ابن اسحاق کا بیربیان ہے کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی پیچ نے (بروایت عطاومجاہد ہاسانیدان لوگوں کے جنہوں نے اسلام عمر کی روایت عمر سے کی ہے) بیان کیاہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب كباكر تتي تقركه مين ابتدأ اسلام كاسخت خالف تقااوراس سففرت كياكر تا تقار ايام جابليت مين ماري بم سنون كا جلسه آل عمر بن عمران مخزوی کے مکان کے قریب رات کو ہوا کرتا تھا آ کہن میں سب لوگ کھاتے پیتے تھا کی روز میں اپنے مکان سے نکل کر جلسگاہ پر گیا۔ اتفاق سے اس وقت پیز کے دفتا والیں کے وال کوئی موجود شدتھا بجور ہوکرا یک شراب کی دکان کی طرف گیا جہاں پر جھاکوائیے دوستون سے ملاقات ہوجائے کا خیال تناليكن وبال بهي كمي كوندبايا و وكان بندشي الى وقت مير رول من ميه بات آنى كه جل كركعبا كاطواف بن كرين \_ چناميراس خيال ي كعبه من واخل موااس وقت جبکہ تقریبانصف شے گز ریکی تھی۔ میں نے آتحضرت علیہ گونماز پڑھتے ہوئے ویکھا۔ان دنوں آتحضرت علیہ بیت المقدس کی ظرف مند کر کے اکثر رکن امود اور کی کیمانی کے درمیان کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ جیپ کو آ بخضرت عظی گودیمون کدوه کیا کرتے میں اور کیا پر سے میں اس خیال سے میں آ ہت آ ہدائ قدر آ ب کرتر یب جا پینچا کہ آ ب کردوجا کیڑا ہوگیا میرے اور آگ کے درمیان صرف غلاف کعیہ حاک تھا ہیں جب میں نے قرآن سنا تو مجھے رقت طاری ہوگئے۔ میرے بدن کے دویکھٹے كنر ب ہو كياتے ميں جيك كر كھڑا اوا قرآن منتار ہا۔ يبال تك كه آنخضرت عليقة نماز فتح كر كے اپنے مكان كو واپس موسے اور ميل آنے ... الله،

بن ماشم کا معاشرتی مقاطعہ بھر جب قریش نے دیکھا کہ اکثر مسلمان نجاش کے ملک بیں چلے گئے ہیں جن پر ہمارا کی رضی مقاطعہ بھر جہ دونرے میں انتظاب (رضی کی دونریں چل سکتا اور جو معدود ہے چند ہاتی ہیں آپ ان کو بھی حضرت جز ہ ابن عبد المطلب وحضرت عرق بن الخطاب (رضی الله عنها) کے اسلام لانے سے ذرہ برابر بھی ایذ انہیں پہنچا سکے اور یو ما فیو ما مسلمانوں کی تعداد بردھتی جاتی ہے تب انہوں نے جمع ہوکر یہ عہد و پیان کیا کہ'' کوئی شخص ہم میں سے بنو ہاشم و بنوعبد المطلب سے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں نہ نکاح کر ہے اور نہ ان کے ساتھ ہوا میں سے بالست کرے اور نہ کوئی و نیاوی معاملہ کرے' اس پرسب لوگوں نے قسمیں اور نہ ان کے صاتح میں اور ایک محضر کھی کر دستخط کرکے کعبہ میں رکھ دیا اس جماعت میں بنو ہاشم میں صرف ابولہ عبد العزی بن عبد المطلب

 شریک تھا باتی سب ابوطالب کے ہمراہ تھے تین برس تک یہی عہد و پیان باقی رہا۔ بھائی سے بھائی چھوٹ گیا باپ بیٹے کے دیکھنے کاروا دارنہ ہوتا۔ بیچ وسز اکامعاملہ بند ہوگیا مسلمانوں کو بخت تکلیف ہونے لگی۔

عہد نامہ کا اتلاف : آخراہل قریش میں ہے چند آ دی اس عبد کو ڈنے پر آمادہ ہو گئے مجلہ ان میں ہے ایک (بنو حسل بن عامر بن لوگ) سے بشام بن عمرو بن الحرث ہے جنہوں نے نقض عہد میں بہت بڑی کوشش کی ایک روزان سے اور زہیر بن ابی امیہ سے اثناء راہ میں ملاقات ہوئی (اس کی ماں عائلہ بنت عبد الحطلب اپنے بھائیوں کے کہنے ہے مسلمان ہوگئ تھیں ) بشام نے زہیر سے نقض صحیفہ (عبد نامہ ) کے بارے میں گفتگو کی۔ زہیر نے بشام کی رائے سے اتفاق کیا اس کے بعد بشام مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے پاس گیا اور بنو ہاشم و بنو مطلب کی مجبوری کا حال کہ کر اس کو بھی نقش عبد پر آمادہ کر لیا اس کے بعد ابو بختری بن بشام اور زمعہ بن الاسود کے بہاں گیا ان لوگوں نے بھی بشام کی رائے سے اتفاق کیا اور نقش عبد پر تل گئے آئیں معاملات کے دوران آنخضرت عیالی کے ان لوگوں کو بیر خبر دی کہ اس عبد نامہ کو باستناء الہٰی کیٹروں نے کھالیا ہے۔ قریش کو بیرین کر تجب ہوائیکن جب انہوں نے کعبہ کو کھول کر دیکھا تو عبد نامہ کو کیڑوں نے باستناء الہٰی سے کھالیا تھا۔ ان چار آدمیوں نے تو پہنے ہی عبدشکی پرشم کھائی تھی عبد نامہ کے ضائع ہو جانے سے اور لوگوں نے اس جو ان بیار تھی جہدشکی پرشم کھائی تھی عبد نامہ کے ضائع ہو جانے سے اور لوگوں نے بستناء اللی بین بین بین میں تو پہنے ہی عبدشکی پرشم کھائی تھی عبد نامہ کے ضائع ہو جانے سے اور لوگوں نے بستناء اللی بین بین بین بین کر تھی جہدشکی پرشم کھائی تھی عبد نامہ کے ضائع ہو جانے سے اور لوگوں نے بستناء کی با بندی چھوڑ دی۔

آجرت حبشہ فائی اس واقعہ کے بعد حفرت ابو بکر جرت کے قصد سے گھر سے نظامین ابن الدغنہ ان کووائی لے اسے اس واقعہ کے بعد مہا جرین حبشہ کو یہ غلط خبر ملی کہ اہل قریش مسلمان ہو گئے جیں اس اطلاع پرعثان بن عفان اور ان کی بیوی ابو صد یفنہ اور ان کی بیوی مقداد بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وقد امه و مقداد بن عمر عبد الله بن مسعود ابوسلمہ بن عبد الله وقد امه و عثان پر ان مظعون اور ان کے لؤ کے سائے ، حتیس بن حذافہ ہشام بن العاصی عام بن ربیعہ اور ان کی بیوی عبد الله بن عبد الله بن محمد بن حوال الله بن المحمد بن حوال الله بن المحمد بن المحمد بن حوال الله بن المحمد بن الحرار بن محمد بن حوال الله بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن

حضرت خدیجی اور ابوطالب کی و فات جرت کے تین سال پہلے امّ المؤمنین خدیجی بنت خویلد کا دصال ہو گیا ان سے پنیس یا پیپن روز کے بعد حضرت ابوطالب نے وفات پائی ان دونوں کے انقال کی وجہ ہے آئخضرت عظیمہ کو خت صدمہ ہوا۔ در حقیقت حضرت ابوطالب کی وجہ سے آپ کو کئی ایذاء نہ پہنچا سکتا تھا' ہر کام میں وہ آپ کی اعانت کرتے اور مخالفین کو آپ عظیمت کی حالفت سے روکتے تھے۔ ای طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہے بھی آپ کو بے صدائس

البوطالب كي حالت زع من آمخضرت عليه تشريف لے ميح اورار شاوفر ما يا كدا ، چياجان اگر آپ اي زبان سے ايک بار بھي كلمه شياوت الله

تھا انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی جب مشرکین ملّہ آپ کو ایذ اکیں دیتے اور آپ مغموم وملول ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ آپ کو تلی وقتی دیتی تھیں۔

طاکف میں تبلیغ اسلام: الغرض ام المؤمنین حصرت خدیج اور حصرت ابوطالب کے انتقال کے بعد اسفہا ء مشرکین مکہ آنے خضرت علیہ کوزیادہ ایذاد دینے اور تکلیف وہی پر آ مادہ رہنے لگے۔ ایک روز آپ علیہ بغرض دعوت اسلام طاکف کی طرف تشریف لیے گئے وہاں کے سرداران عبدیالیل بن عمر بن عمیراوراس کے دونوں بھائیوں مسعود و حبیب کے پاس بیٹھ کر ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اسلام و مسلمانوں کی مدد کرنے اور اس پر قائم رہنے کی استدعا فرمائی کیکن ان تینوں آ دمیوں نے نہایت کئی اور درشتی ہے آپ کو جواب کو یا۔

اہل طاکف کی ایڈ ارسانی جب آنخضرت عظیہ ان کے ایمان لانے سے نا اُمیہ ہو گئے تو ان سے اس حال کے چھپانے کے لئے ارشاد فر مایالیکن ان لوگوں نے آپ کا یہ کہنا بھی نہ مانا بلکہ کمینے اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو آپ کے چیجے لگا دیا۔ ان لوگوں نے ان کے چیجے تالیاں بجائیں اور ڈھلے مارنے شروع کئے یہاں تک کہ آپ عتبہ وشیبہ ربیعہ کے لڑکوں کے باغ کی دیوار کے اوٹ میں بیٹھ گئے اس طرح جب پیچھا کرنے والے لڑکے وعوام الناس لوٹ گئے اور آپ عیابی کون اطمینان حاصل ہوگیا تو آپ نے سرمبارک آسان کی جانب اٹھا کرید عافر مائی:

((اللهم اليك اشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس انت ارحم الراحمين انت رب المستضعفين انت ربي الى من تكلني الى بغيض يتجهمني او الى عدوملكته امرى ان لم يكن يك على غضب فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له النظامات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من ان ينزل بي غضبك او يحل على سخطك لك العتبي حتى ترضى و لا حول و لا قوة الا يك))

"لین اے اللہ میں تجھے سے اپنی کمزوری کا' قلت تدبیر کا اور ذلت کا شکوہ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ مہر بان اور کمزوروں کا پروردگار ہے اور میرا بھی تو بی رب ہے' اے اللہ مجھے کس کے حوالہ کر رہا ہے کیا ایسے حاسد کے جو

ﷺ پڑھودیں تو کل بروز قیامت میں خداہے آپ کی شفاعت کراؤں گا حضرت ابوطالب نے پچھ جواب نددیا بلکہ منہ پھیرلیا تو حضرت ابوطالب نے کہا ((اختوت السناد علی المحاد)) لینی میں نے آتش دوزخ شرم کی دجہ سے اختیار کرئی آنخضرت عظیمی میں کہا وراخت کے اس کے بعد جس وقت حضرت ابوطالب کا انقال ہوا تو اثناءِ راہ حضرت علی این ابی طالب آخضرت عظیمی دی اوروض کیایار ہول اللہ عظیمی (رمسات عصرت انصال)) لیمی آ اے اللہ کے رمول آپ کا پچھ گراہ مرکیا 'آپ نے ان کو تسکیں دی اوروفن کرنے کی ہوایت دی کیلی تاتو آپ عظیمی جنازہ کے ساتھ تشریف لیا گیا در شان کے جنازے کی تماز بڑھی۔

ل سیرة این بشام میں کھا ہے کہ ان میں سے ایک نے جواب دیا تھا کہ اگر تھھ کو فدا اپنارسول کر کے بھیجا تو یوں ہی پاؤں گھیٹنا ہوا چانا۔ دوسر سے نے کہا کہ فدایس تھے سے ایک بات بھی نہ کرون گا کیونکہ تو خودکورسول کہنا ہے تو تہایت خوناک وقابل احتراز ہے۔ دانٹداعلم خونناک وقابل احتراز ہے۔ دانٹداعلم

مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمنوں کے جے تونے مجھ پر حاوی بنا دیا ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کئی بات کی پر واہ نہیں لیکن تیری عافیت میرے لئے زیادہ گنجائش والی ہے میں تیرے رخ اقدس کے نور سے جس کی تاریکیاں بھی کا فور ہو جاتی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی اصلاح موقوف ہے تیری ناراضگی اور غصہ سے بناہ مانگا ہوں۔ اے اللہ مجھ سے راضی ہوجا اور مجھے طاقت وقوت عطافر ما۔''

جب آنخضرت علی الله النه سے نا اُمید ہوکر واپس ہوئے تو شب کوایک تھجور کے باغ میں تظہر گئے۔ نصف شب میں جس وقت آپ نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو چند جن اس طرف سے گزرے انہوں نے اس مقام پر تو قف کر کے قرآن شریف سنااس کے بعد آنخضرت علی ملہ میں وافل ہوئے اہل ملہ بدستور آپ کی عداوت اور فد ہب اسلام کی نی کئی پر تظہر ہوئے تھے دوسا قریش میں ہے کئی نے آپ کواپٹی ہمسائیگی میں نہ لیا آخر کا رطعیم ابن عدی کے پڑوس میں آپ تھہر نے طفیل بن عمر والدوئ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہ صرف خودا کیا ن کلائے بلکہ اپنی قوم کواس کی طرف بلایا ان میں سے بعض ایمان لائے آن مخضرت علی نے ان کے تن میں دعافر مائی۔

ابن حزم کایہ بیان ہے کہ اس کے بعد واقعہ معراج ہوا پہلے آپ مکتہ سے بیت المقد گن تشریف لے گئے۔ بھر وہاں سے آسانوں پر گئے اور انبیاء کرام سے ملاقات کی جنت اور سدر قائنتٹی کو چھٹے آسان پر دیکھاای شب میں نماز فرض کی گئی۔ طبری کے نز دیک سراء (واقعہ معراج) اور نماز کی فرضیت ابتدائی وی تقی ۔ واللہ اعلم

ائیا م جج میں دعوت اسلام ان واقعات کے بعد آنخصرت علیہ مشرکین مکہ کے ایمان لانے سے کی قدرنا امیہ ہو گئے تو جے کے موقع پر جولوگ اطراف وجوانب سے آتے شے ان کے قیام کی جگہ پرتشریف لے جاتے ان کواسلام کی دعوت وسیح قرآن پڑھ کرساتے نیز اسلام اور مسلمانوں کی ایداد کے لئے ان سے فرماتے شے لیکن اہل قریش اس کام میں بھی مزاحت کرتے اور آپ کی خدمت کرتے تھا بولہ ہواں کام میں بطور خاص دلچیں تھی وہ اپنے کل کاموں کو چھوڑ کر آپ کے بچھے پڑگیا تھا جن لوگوں کو آپ نے ایم میں دعوت اسلام دی ان میں بنوعام بن صعصعہ (معرب ) اور بنوشیان و بنو تعیق بڑگیا تھا جن لوگوں کو آپ نے اور کوشیان اور کلب (قضاعہ سے) وغیرہ قبائل عرب شامل تھے ان سے بعض بات من کر میون سے جواب دیتے تھے اور بعض بیتے اور بعض ایذاء و تکلیف پرآ مادہ ہوجاتے تھے اور بعض ایڈ جم اس شرط پر ایمان لا کیں گئے کہتم ہم کو ملک و حکومت و لاؤ آئخضرت علیق جواب میں ارشاد فرماتے تھے کہ '' بھائی ہے کام اللہ جل شانہ کا ہم اس کا میں کو عدہ نہیں کرسکتا''۔

قبائل کی مخالفت ان سب میں سے بنو حنیفہ نے نہایت ورشکی سے جواب دیااور بے حدیثی سے پیش آئے اس کے بعد

ا علامدائن اثیر نے لکھا ہے کہ جمن دقت آپ نے ہو عامر کو دعوت اسلام دی تھی اس دقت ان میں سے ایک مخض نے کہا تھا کہ 'آگر ہم تمہاری مثابعت کریں اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری مثابعت کریں اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے نو کیا تم ہم کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بناؤ کے 'آپ نے فرمایا کہ 'نیکام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جیساوہ چاہے گا کڑے گا'اس شخص نے کہا کیا خوب اس دفت تو ہم تمہارے لئے اپنی گردنیں عرب کے سامنے کردیں اور جب تم کامیاب ہوجاؤ تو دوسرے لوگ صاحب حکومت ہوں جاؤ ہم کو تمہاری ضروری نہیں۔

آ تخضرت علی است نے اگر چداسلام تبول نہیں کیا لیکن تخق و در شتگی سے جواب بھی نہیں دیا اور جب مدینہ والیس آیا تو کسی لڑائی میں بن الصامت نے اگر چداسلام تبول نہیں کیا لیکن تخق و در شتگی سے جواب بھی نہیں دیا اور جب مدینہ والیس آیا تو کسی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ واقعہ یوم بغاث کے پہلے کا ہے اس کے بعد ملتہ میں ابوالیم رانس بن رافع اپنی قوم بنوعبدالا شہل کے ایک گروہ کے ساتھ خزرج کے مقابلے میں اہل قریش سے حلف لیٹے آیا آئے ضرب علی الی گروہ کے پاس بھی وعوت اسلام کی غرض سے تشریف لائے اس گروہ میں سے ایک نوجوان ایاس بن معاذیا می نے اپنی قوم سے خاطب ہو کر واللہ جس کا م کے لئے ہم لوگ آئے ہیں۔ اس سے بیا چھا ہے۔ ابوالی محر نے بین کر ایاس بن معاذکوا یک ڈانٹ پلائی ایاس بن معاذ خاموش ہو گے اور بیسب بے نیل ومرام مدینہ کو واپس آئے تھوڑے دنوں کے بعد ایاس بن معاذکا انتقال ہوگیا علیا عسر کہتے ہیں کہ ایاس بن معاذکا انتقال ہوگیا علیا عسر کہتے ہیں کہ ایاس بن معاذکا انتقال ہوگیا علیا عسر کہتے ہیں کہ ایاس بن معاذنہ نے بیات اسلام انتقال کیا۔

بیعت عقبیر ان واقعات کے بعد جب ج کازمانہ آیا تو پھر ہر کس ونا کس کے پاس حسب دستورتشریف لے جاتے اور ان کودعوت اسلام دیتے تھے ایک روز جب کہ آپ عقبہ کے قریب رونق افروز تھے بوفز رج کے حسب ذیل چھ آدمیوں سے ملاقات ہوگئی۔

(۱) ابوانامه اسعد بن زراره بن عدس بن عبید بن تغلیه بن غنم یا لک بن النجار (۲) عوف بن الحرث بن رفاعه بن سواد بن ما لک بن النجال بن عمر و بن عامر بن زید بن ما لک بن غضبه سواد بن ما لک بن غضبه بن ما لک بن غضبه بن ما لک بن غضبه بن ما لک بن غضبه بن ما لک بن غضبه بن ما لخزرج (۲۲) قطبه بن عامر بن حدیده بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه بن علی بن اسدا بن مراد بن بزید بن حشم (۵) عقبه بن عامر بن نابی بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمه (۲) جابر بن عبدالله بن نعمان بن سلمه بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بن معرب بن سلمه بن عبد بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بن عبد بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن سلمه بن عبد بن عبد بن عبد بن سلمه بن عبد بن سلمه بن عبد بن عبد بن سلمه بن عبد بن عبد بن سلمه بن عبد بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن سلمه بن بن کعب بن سلمه بن سلمه بن بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کعب بن سلمه بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم بن کلم ب

آنخضرت علیہ نے ایک لوگوں کو دعوت اشلام دی قرآن پڑھ کرسنایا چونکہ بیلوگ یہود کے پڑوس میں رہتے تھے اس وجہ سے ان کے کان اس آوازے آشا تھے کہ عقریب عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو کفر والحاد کی ظلمت مٹائے گا پس جب ان لوگوں نے قرآن سنا اور تو حید کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچیں تو آپیں میں ایک دوسرے سے خاطب ہو کر کہنے گئے '' واللہ بیودی نبی ہیں جس کا یہود تذکرہ کیا گرتے تھے آواس پر ایمان لائیں ایسانہ ہو کہ یہودہ م سے پہلے مومن ہو جائیں''ای قدر باتیں آپی میں کر کے آنحضرت علیہ سے خاطب ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ کی رسالت کی تھدیق کرتے ہو ان کین 'ای قدر باتیں آپی میں کر کے آنحضرت علیہ سے خاطب ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ کی رسالت کی تھدیق کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں یہود میں اور ہم میں اکثر جھڑا ہوا کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان کواس کی دعوت دیں جس کی دعوت آپ میں اور ان میں اتفاق پیرا کردے ہیں اس وقت ہمیں آپ سے زیادہ کو کی عزیز نہیں ہوگا''۔

یشرب میں اسلام آنخضرت علیہ نے ان کونہایت مہر بانی سے جواب دیا وہ لوگ رخصت ہو کر جب مدینہ واپس آئے تو جہاں اور جس جلسہ میں بیٹنے تھے اسلام ہی کا ذکر کرتے تھے رفتہ رفتہ یہ نوبت آگئ کہ انصار کا کوئی جلسہ اور کوئی مکان آنخضرت علیہ کے تذکرہ سے خالی ندر ہا یہاں تک کہ آئندہ سال ملّہ میں انصار کے بارہ بزرگ تشریف لائے ان میں سے بائج اضاص تو انہیں چھمیں سے تھے جوگزشتہ سال ایمان لائے تھے باقی سات بنے آئے والے حسب ذیل تھے۔

(۱) معاذین الحرث برادرعوف بن الحرث (جوگزشته سال آئے تھے) (۲) ذکوان بن عبد قیس بن احرم بن فہد بن تعلیہ بن صرامه بن اصرم بن عمر وابن عبادہ بن علیہ در بن عصیبہ (بنو حبیب سے) (۵) عباس بن عبادہ بن نصلہ بن مالک بن عجلا ن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف (ید دس بزرگ تو قبیله خزرج کے تھے) اور قبیلہ اوس سے بید دو بزرگ تھے (۲) ابوالہیثم مالک بن التیبان (یہ بنوعر و بن عوف بن جشم بن الحرث بن الخزرج عمر ابن مالک ابن اوس میں بیں) (۷) عوبم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین (یہ بنوعر و بن عوف بن مالک میں بیں)

بیعت النساء : ان متذکرہ بزرگوں نے قریب عقبہ کے آنخضرت علی کے دست مبارک پراس امر کی بیعت فرمائی کہ وہ کئی کہ وہ کئی کو اللہ تعالی کے ساتھ بڑی کے درک اور زنانہ کریں گے اپنی اولا دکوئل نہ کریں گے اور نہ کسی پر تہمت لگا ئیں گے (اس بیعت کو بیعت النساء کہتے ہیں یہ بیعت جہاد فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھے ) جنب ان لوگوں کی واپسی کا وقت آیا تو آن تخضرت علی ہے ان کے ہمراہ کرویا این آن تخضرت علی ہے اس کے ہمراہ کرویا این ام کلثوم ومصعب بن عمیر مسلمانا ن مدینہ کے امام تھا ور امام کلثوم ومصعب بن عمیر مسلمانا ن مدینہ کے امام تھا ور این ام مکتوم گو تر آن پڑھاتے تھے سعد بن معاق اور اسعد بن زرارہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔

مدينه على اشاعت اسملام: ايك روزا تفاق بصعد بن معاذ الواسيدا بن الحفير اسعد بن زرارة كي ياس آئ اور

لے <u>حضرت اسیدین الحضیر کا قبول اسلام</u>: سعدین معاذ واسیدین الحفیر کے اسلام کی مفصل کیفیت یہ ہے کہ جس وقت مصعب این عمیراور اسعد بن زرارہ بنوعبدالاشہل و بنوظفر ( کعب ابن الحرث ) کوایک کئویں کے چپوترے پر بنیٹھے ہوئے وغوت اسلام دے رہے تھے ان کے پاس وہ لوگ بیٹے ہوئے تھے جواسلام لا چکے تھے۔ سعد بن معاذ نے بیدواقعہ دیکھ کراسید بن الحضیر سے کہا کہ' تم ان لوگوں کے پاس جاؤاوران کے مجمع کومنتشر کر دوبیہ لوگ ہماری قوم کےضعفاءاورعورتوں کو بے دینی (اسلام) سکھاتے ہیں اگراسعد بن زرارہ میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو میں ان کے دفعیہ کے لئے کافی ہوتااس کے مقابلہ پر میں نہیں جاسکتا ہوں۔اسیدین الحقیر بین کراٹھے اورا پنی تلواز لئے ہوئے اسعدین زرارہ کے پاس آئے مصعب بن عمیر ٹنے کہا كه بهاني تم كيول كفر به به وآؤيية جاؤيس تم سے كچھ تفتكوكروں كا' اسيد بن الحفير نے جواب ديا كه تم لوگ مارے يہاں اس غرض سے آئے ہوك كزورعقيد ، والول كوبهكاؤ ؟ لهذا مين تم سے كهتا بهول كما كرتمبارى ضرورت بهوتو بيان كروور نديبال سے فوراً چليے جاؤ۔ مصعب نے كہاتم بيني تو جاؤ میں تم سے معتلوروں گا اگر تمہاری خاطر میں آئے تو جان لیناورنہ جس سے تم کونفرت ہوگی ہم اس کوتہارے یہاں نہ بیان کریں گے اسیدین الحضیری كهد كرك يبات تم ف انصاف كي كبي " بير ك اورم عب اسلام ك فقائل بيان كر ك قرآن سنان كاليدين الحفير بار باركيتر جات تح ((ما احسن هيذا البكلام)) "وليتني بيكلام كتناليجهائي"جب مصعب قرآن يره يكتواسيد في يوجهااس دين مين وافل مون كاطريقة توبتاؤ مصعب نے کہا کہتم اپنے جسم وکیڑوں کو یاک کرواوراس طرح ہے (ترکیب بتاکر) دورکعتیں نماز پڑھواور سیے دل سے کلمہ شہادت پڑھو۔اسید بن الحفیر نے نهایت صدافت اور خوثی ہے جسم و کیڑے یاک کر کے نماز پڑھی اور کلہ شہادت علی الاعلان پڑھ کرمصعب ہے تخاطب ہوکر کہا کہ "میرے والی شخص اور ہے اگر وہ مسلمان ہوگا تو پھرکوئی شخص تمہارا مخالف نظر شدا ٓ نے گامیں جاتا ہوں اوراس کوتمہارے یاس بھیجنا ہوں ' سعدین معا ذنے اسپدکوآ تے ہوئے و کھ کراٹی توم ہے کہا'' والنداسیدین الحفیر جس جالت ہے تہارہے یاس سے گیا تھااس حالت پڑتیں آتا جب اسید سعد کے پاس بینجے توسعد نے کہا ( (صاف علت )) لیمنی ' تونے کیا گیا؟'' اسیدنے جواب دیا کہ میں نے ان دونوں شخصوں سے ہاتیں کیس وہ اللہ کے سواکسی ہے بہیں ڈرتے میں ن ان کوئنے بھی کیا توانہوں نے کہا جو ہار سے زر یک بہتر ہے ہم کرتے ہیں اور کریں گے۔

مسلمان ہوجانے سے اسعد بن زرار ہ گونشیحت و ملامت کرنے گئے لیکن اللہ جل شانہ نے خودان دونوں کورا واسلام کی ہوایت اور بیمسلمان ہو گئے۔ چونکہ یہ بنوعبدالاشہل کے سردار تھے اس لئے ان کے مسلمان ہوجانے سے ایک ہی دن میں کل بنو عبدالاشہل جھوٹے 'بڑے' عورت ومردسب کے سب مسلمان ہو گئے تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں کوئی عورت یا مردمسلمان نہ ہو گیا ہو۔الا بنوا میہ بن زیدا ورحظمہ اور وائل اور واقف (بطون اوس) بدستورا پئی قدیم حالت پر قائم رہے۔ یہ لوگ اعلیٰ مدینہ میں رہتے تھے۔ان کے ایمان نہ لانے کا باعث ابوقیس سنی بن الاصلت شاعرتھا یہ لوگ سب اس کے مطبع تھے کیکن غروہ خندق کا وقت آیا کہ بہسب لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

بیعت عقبہ فائی مصعب بن عمیر قریباً سال بھر مدینہ منورہ میں رہاس اثناء میں انصار کاکثیر گروہ اسلام میں داخل ہو
گیا اور جب جج کا زماند آیا تو مصعب ابن عمیر مع ان لوگوں کے جوابیان لا چکے تھے جج اوا کرنے کی غرض سے ملہ روانہ
ہوئے تو اس قافلے میں ان کے ہمراہ وہ لوگ بھی تھے جو ہنوز اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ان لوگوں
کی بذسبت بہت کم تھی جواس وقت تک مشرف براسلام نہ ہوئے تھے۔ مسلمانانِ مدینہ نے ملہ مرمہ بھی کر آنخضرت علی تھی ہوئے میں اور آپ علی تھی ہوئے کے مرمہ بھی کو عرب سے بیت کی موس سے اپنی قوم
زیارت کی اور آپ علی تھی ہے اوسط ایا م تشریق میں عقبہ کے قریب ملنے کا وعدہ کیا۔ اس وعدہ کے ابھا ہے کھی تھے۔
سے چھپ کر عقبہ کے قریب آئے ان کے ہمراہ عبداللہ بن عمر و بن صرام اور ابو جا بڑا ور چندلوگ بھی چلے آئے تھے۔

النصار کا عہدو ہان: چنانچہ ای شب میں آنخضرت علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور اسلام میں داخل ہوئے اور اس امر کا قرار کیا کہ ہم ان سب چیزوں سے بھی گے جن سے ہم اپنی عور توں اپنی عزت کو بچاتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے اصحاب کے مددگار اور آپ کے خالفین آپ نے ہم آپ کے احباب واصحاب کے مددگار اور آپ کے خالفین کے مخالف ہوں گے۔ اس جلسہ میں عباس ابن عبد المطلب بھی آنخضرت علیہ کے ہمراہ آئے تھے۔ اگر چہ اس وقت تک وہ اپنی قومی مذہب پر قائم تھے۔ لیکن آنخضرت علیہ کا ساتھ دینے اور آپ علیہ کی مدد کرنے کو مجوب وعزیز رکھتے تھے۔ اس بیعت میں سب سے پہلے براء بن معرور شنے سبقت کی ان کے بعد اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

باره نقیب اس شب اسلام قبول كرنے والے الل مدينه ميں سے سب تہتر مرداور دوعور تين تعى - پھر آ مخصّرت عيك نے

کی حضرت سعد بن معافی اور اسعد بن زرارہ ان علاوہ اس کے بوحارث نے بین کرکہا سعد بن زرارہ معافی اور اسعد بن زرارہ اسعد بن زرارہ اسعد بن زرارہ کے پاس آپنج اور نہایت فضب ناک ہوکرا سعد بن زرارہ سے بیل سعد بن معافی بیست نے اسموری زرارہ سے کہا اللہ الگرمیر سااور تیرے قرابت نہ ہوتی تو تھوکوائی کوار نے آل کر ڈالی ہمارے ہی محلات میں آکر ہماری ہی قوم کو بہاتے ہوئی سعد بن رفاموش ہور ہے دالبتہ مصعب نے ان کوزی ہے بھیا بعد میں بیسی اسید کی طرح ایمان لے آئے اور جب لوٹ کرا پنے جا بیس آئے نوازہ ہوتی تو بی محلوث اموی فیکم ہی ''تم اپنے مجمع میں میراحکم کیا جانے ہو؟'' سب نے منفق ہوکر کہا ((سیدن و افضلانا رایٹ قوم ہو کہا اردو اسعد میں اس کے جواب میں سعد بن معافی نے کہا واللہ میں سے میں سے میں اس کی سے میں اس کو تو یہ سین سعد بن معافی نے کہا والسعد ومصعب کے وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ گئا سید بن الحضیر نے بھی اسعد کے مکان پر چھا آئے اس کلام کے سنتے بین کل بنوعبرالا فہل ان کے بچھے بیجھے اسعد کے مکان پر چھا آئے اس کلام کے سنتے بین کل بنوعبرالا فہل ان کے بیچھے بیجھے اسعد کے مکان پر چھا آئے اس کلام کے سنتے بین کل بنوعبرالا فہل ان کے بیچھے بیجھے اسعد کے مکان پر چھا آئے اس کلام کے سنتے بین کل بنوعبرالا فہل ان کی بیچھے بیجھے اسعد کے مکان پر آگئے۔ اور جو اور الدم کی مکان پر جھا آئے اس کلام کے سنتے بین کل بنوعبرالا فہل ان کے بیچھے بیجھے اسعد کے مکان پر آگئے۔ اور جو اور الدم کی ضرورت سے گئے تھوہ بھی می کر آتے جاتے ایک بی دن میں ایک تو م کان کو تو یہ ہے کہ پیشرافت سعد واسید کے حصہ میں تھی ۔ واللہ الم

ان میں سے ہارہ نقیب (حکام) منتخب فرمائے۔جن میں نوآ دی قبیلہ خزرج کے اور تین اوں کے تھے۔حضور علی ہے ان بارہ آ دمیوں سے خاطب ہوکر فرمایا کیتم لوگ اپنی قوم کی تعلیم و تعلم کے ذمہ دار ہوجیسا کیٹیٹی بن مریم کے حواری ذمہ وارتھے اور میں تم سب لوگوں کا ذمہ دار ہوں جن کوآ مخضرت علیہ نے نقیب مقرر فرمایا ان کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

نو بنوخزرج کے تھے جس میں سے بیتین بزرگ اسعد بن زرار ڈورافع بن مالک وعبادہ ابن الصامت شریک عقبی اولی میں تھے ان کے علاوہ بعد بن الرکتے الی زہیر بن مالک بن امری القیس ابن مالک بن تغلبہ ابن کعب ابن الخزرج' عبدالله بن رواحه ابن امری القیس تبراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه- ابو جابراین عبدالله این عمروین حرام - سعد بن عباده بن ولیم بن حار نه - منذراین عمروین حتیس بن لوذان بن تیزید بن تعلیه بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج اور تین قبیلہ اوس کے اسید بن حفیر بن ساک بن علیک بن راقع بن امری القیس بن زيد بن عبدالاشهل، سعد بن خيثمه بن حارث بن ما لك بن اوس رفاعه بن المنذ ربن زيد بن اميه بن زيد بن ما لك بن عمرو بن عوف بن ما لک بن اوں (رضی الله تعالی عنهم ) تصلیکن اہل علم بجائے رفاعہ بن المتذر کے ابوالیہثم بن التیبان کوشار کرتے

عقبه ثانييكا قرليش ميں رقبل: جب يبعت تمام ہوگئ اور بيلوگ آنخضرت ﷺ سے رخصت ہو آرا بی ا بی قیام گاہوں کو واپس ہوئے اس وقت اہل قریش کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی بھش نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور بعض نے اس کو جٹلایا' صبح ہوتے ہی اہل قریش کا ایک گروہ انصارؓ کی قیام گاموں پر آیا اور ان کو اسلام لانے اور بیعت کرنے پر سخت ست کہنے لگے۔انصار یے بھی ان کوتر کی ہتر کی جواب دیا۔ تب قریش وہاں سے اٹھ کرآئے اورآ پس میں دوبارہ مسلمانوں کی نکلیف دہی پرنشمیں کھا کیں عبداللہ بن ابی سلول نے کہا'' افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم ایک طرح اتفاق نہیں کرتی'' مقام منی ہے لوگوں کے متفرق ہونے کے بعداہل قریش کواس بیعت کی خبر کی تقیدیق ہوگئی۔ چنانچہ اہل قریش کے چندلوگ انصارٌ کوگرفنارکرنے کے لئے روانہ ہوئے لیکن انہوں نے کسی کونہ پایا۔سعد بن عباد ہ کوا ثناءِ راہ سے گرفنارکر کے لائے اور طرح طرح کی ایذا کیں دینے لگے تا آ تکہ جیرا بن مطعم وحرث بن امیہ نے سعد بن عبادہ کوان کے جوروستم کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ بیدونوں مدینہ میں صعد بن عبادہ کے پڑوں میں رہتے تھے۔

## ې: پاپ

مسلمانول کی ہجرت سب سے پہلے ابوسلم بین عبدالاسد مکہ سے ہجرت کر کے قبا میں جا کر تھیرے۔ ان کے بعد عامر اس بین رہید (طیف بنوعدی) مع اپنی بی بی پہلے ابوسلم بین عبدالاسد مکہ سے ہجرت کر کے قبا میں رہی بند بنو ہیں اور ایک گروہ بنواسد (خلفاء و بنواسد) جن میں زیب بنت بحق ام المومنین میں جا کر مقیم ہوئے ان کے بعد عکا شربن محق وام حبیبہ نے ہجرت کی۔ بعدہ حضرت عمر ابن الخطاب وعیاش بن ابی رہید ہیں سواروں محصرت عمر ابن الخطاب وعیاش بن ابی رہید ہیں سواروں کے ساتھ مدید ہجرت کی محل میں ہوئے ۔ لیکن ابوجہل ابن ہشام عیاش بن رہید کو الی مدینہ بنوامیہ بنوزید میں جا کر مقیم ہوئے ۔ لیکن ابوجہل ابن ہشام عیاش بن رہید کو الی مدینہ بنوامیہ بنوزید میں جا کر مقیم ہوئے ۔ لیکن ابوجہل ابن ہشام عیاش بن رہید کو اللہ علی میں مرائی کہ محل کے مدینہ جا آیا۔ یہ سب قبا میں رفاعہ بن عبدالمند را بنو کوف بن عمرہ کے مکان پر مقیم ہوئے ۔ ان کے بعد طلحہ بن عبداللہ اور صہیب بن سان نے ہجرت کی اور بنو ترث بن خرد کی بن صبیب بن اساف کے پاس قیام پذیر ہوئے لیکن بعض عبداللہ اور صہیب بن سان نے ہجرت کی اور بنو ترث بن خرد کی اور قبا میں بنوعمرو بن عوف میں کاشوم بن الہدام کے آزاد غلام) اور ان کے علیف ابومر فد کتان بن حصن غنوی نے ہجرت کی اور قبا میں بنوعمرو بن عوف میں کاشوم بن الہدام کے آزاد غلام) اور ان کے علیف ابومر فد کتان بن حصن غنوی نے ہجرت کی اور قبا میں بنوعمرو بن عوف میں کاشوم بن الہدام کے ایان میں مقبل میں کے میں کاشوم بن الہدام کے بیان مقبل میں ہوئے۔

<sup>۔</sup> ابوجہل نے عیاش بن رسیدے ملایہ بھنچ کر یہ کہاتھا کہ تیری مال نے شم کھائی ہے کہ تیرے بغیر نہ وہ کھانا کھائے گی اور نہ آرام سے سوے گی چل جھوکتے تیری مال نے بلایا ہے اس نے مجھ کوائ فرض سے بھیجا ہے عیاش بن رسیدان کے فریب میں آئے گئے اور اس کے ہمراہ مکہ والیس چلے آئے۔

ان کے بعد مکہ سے بنومطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت جن میں منطح ٹین اٹا شہ وخباب بن الارت (مولی عتبہ بن غزوان) منے قبامیں بنومسحلان کے پاس اورعبدالرحن بن عوف ایک گروہ مہاجرین کا لئے ہوئے بنوحرث بن الخزرج میں سعد بن الربیع کے مکان پر اور زبیر ٹین العوام وابو بسرہ بن الی رہم بن عبدالعزیٰ منذر بن محمد بن عتبہ بن احجہ کے مکان میں اور مضعب ابن عمیر بنوعبدالا شہل میں سعد بن معاذ کے پاس اور ابوحذیفہ بن عتبہ اور ان کے دونوں مولی سالم وعتبہ ابن غزوان ماز فی بنوعبدالا شہل میں عباد بن بشیر کے پاس آ کرمقیم ہوئے۔

سالم ابوحذیفہ کے آزاد کئے ہوئے نہ سے بلکہ ان کو قبیلہ اوس کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا جو ابوحذیفہ کے ساتھ بیای ہوئی تھی عثان بن عفان بنو نجار میں اوس برادر حسان بن ثابت کے مکان پر مقیم ہوئے سے الغرض رفتہ رفتہ مکہ سے کل صحابی میں مین میں موائے حضرت ابو بگر صدیق و حضرت علی ابن ابوطالب (رضی الله عنها) کے اور کوئی بائی نہ رہا تھا یہ دونوں بزرگ آنحضرت عظیمہ کے علم سے مکہ میں رہ گئے تھے ورنہ یہ بھی کب کے مدینہ بنجرت کر گئے ہوئے خور آنحضرت علی جناب باری عزاسمہ کے علم کے منتظر تھے۔

حضرت محر جالیہ کے خلاف قریش کا منصوبہ جب اہل قریش نے ان ہررگوں کے ہجرت کر جانے اور اہل مدینہ کے اسلام لانے سے سیجھ لیا اور و مکھ لیا کہ یہ سب لوگ رفتہ رفتہ مدینہ چلے گئے اور حسب خواہش ان کے عنقریب محمد عظیمتے بھی چلے جائیں گے تب اہل قریش کے مشامخین جواس وقت شریک مشورہ تھے وہ حسب ذیل تھے۔

بنوامیہ سے عتبہ وشیبہ وابوسفیان اور بنونوفل سے طعمہ بن عدی وجبیر بن مطعم و حارث بن عامراور بنوعبدالدار سے نضر بن الحارث اور بنومخزوم سے ابوجہل اور بنوسہیم سے نعبہ اور منبہ پسران حجاج اور بنوجے سے امیہ بن خلف۔

اس جلسہ میں علاوہ قریش کے اور قبائل کے لوگ بھی موجود تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ آنخضرت علیہ کوایک ننگ و تاریک مگان میں قید گردواور بعضوں کی بیرائے ہوئی کہ جلاوطن کردو۔ لیکن ابوجہل کی بیرائے ہوئی کہ نہ توان کو قید کرداور نہ شہر بدر کرد بلکہ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان نتخب کیا جائے اور وہ ٹل کر دفعتہ آنخضرت علیہ کو مارڈ الیس (عیاد آباللہ) اس صورت میں کسی فردواحد پر قبل کا جرم نہ عائد ہوگا اور نہ ہنوعبد مناف ان سب سے لئر سکیں گے زیادہ برای نیست کہ خون بہا و بیدنا جائے گا۔

کاش نی نبوکی کا محاصر و حاضرین جلسه نے اس رائے کو پسند کیا اور رات ہی ہے اس امر کی انجام دہی پر مستعد ہوگئے انخضرت علیق کی مطلع فرما دیا۔ چنائی جناب موصوف حسب علم باری حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلا کرخود مکان کے باہر آئے اللہ جل شاند نے دشن کی موصوف حسب علم باری حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلا کرخود مکان کے باہر آئے اللہ جل شاند نے دشن کی آئے تھوں پر اس وقت پر دے ڈال دیے آئخضرت علی نے یک مشت خاک پر بور ہو کی اول آیات موقع ہم لا یہ مصوون کی تھوں پر اس کی مرون کی گرا ہے بخر ت ابو بکر صدیق کے سکونہ مکان سے باہر تشریف لا ہے بنو بکر یہ معروف راستہ بن عبد ماللہ بن اربع طالد ولی کو را نہری کی غرض ہے اجرت پر مقرر کر لیا اور ان سے بیا کہ دیا کہ معروف راستہ بن عبد منات سے عبد اللہ بن اربع طالد ولی کو را نہری کی غرض ہے اجرت پر مقرر کر لیا اور ان سے بیا کہ دیا کہ معروف راستہ

جھوڑ کرغیرمعروف راہ ہے مدینہ لے چلیں۔اگر چیءبراللہ بن اریقط کا فراور عاصی بن وائل کے حلیف تھے لیکن ان دوٹو ل بزرگوں نے ان براعما دکرلیا تھا۔

غار آور الغرض آنخضرت علی اور حضرت الو برصدیق مکان سے نکل کر دات ہی کوایک غار میں چھپ کر بیٹے دہ جو انفل مکہ جبل آور میں تھا عبداللہ بن ابی بکر روزانہ غار پر آتے اور اہل مکہ کے مشوروں اور حالات سے آگاہ کر جاتے تھے۔ عامر بن فہیرہ (حضرت ابو بکرصدیق کے غلام) ان کی بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے پیچھے پیچھے نشان پا مٹانے کو چراتے ہوئے لاتے اور شب کو وہیں رہ جاتے تھا س غرض سے کہ بقدر حاجت دود دو وغیرہ آپ کو دے دیا جائے۔ اسماء بنت ابی بکر روزانہ مکہ سے کھا تا لاکر کھلا جاتی تھیں باوجود کمال احتیاط کے قریش بھی ڈھونڈتے ہوئے غارتک پینچ گئے چونکہ غارے منہ پر موزانہ مکہ سے کھا تا لاکر کھلا جاتی تھیں باوجود کمال احتیاط کے قریش بھی ڈھونڈتے ہوئے غارتک پینچ گئے چونکہ غارے منہ پر موزانہ کو بین نے اور دوائیں آگر آنخضرت علیہ اور حضرت ابو بکر ضدیق کو گئے ہونکہ کا مالیان کردیا۔ ابو بکر ضدیق کو گئے دوائے کے لئے سواونٹوں کے انعام کا اعلان کردیا۔

اسماء پیت ابی بکر ذات العطافین جب غارثور میں تین روز آنخضرت عظیہ وابو بکرصدیق کو گرر گئے اور اہل قریش کی کر ورگ العالیہ اللہ بن اربوکی کے بیٹ کا زور وشور مجس کم ہوگیا تب عبراللہ بن اربعط (جن کواجرت پر رہبری کے لئے مقرر کر لیا تھا) ال دونوں بزرگوں کے لئے سواری لے کر آئے جن میں ایک اونٹنی اپنے لئے بھی لائے اور اساء بنت ابی بکر شفرہ (ناشتہ یاز اور اواز مسم طعام پکا کر لائیں لیکن عجلت میں رہی لانا مجول گئیں جس سے ناشتہ لاکا دیا جا تا اساء بنت ابی بکر شنے اپنا ''نطاق '' ( کر بند ) بھاڑ کر ناشتہ کو باندھ کر لاکا دیا ای روز سے اساء کا بنت ابی بکر ذات العطاقین کے نام سے موسوم ہو گئیں۔

مدینه کاسفر آنخفرت علی اقد پرسوار ہوئے اور دوسرے پر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے پیچھے عام "بن فہر ہ سوار ہوئے اور دوسرے پر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے پیچھے عام "بن فہر ہ سوار ہو اشا ہراہ معروف و متعارف کو چھوڑ کرایک غیر مشہور داستہ اختیار کرلیے حضرت ابو بکر نے وقت روا تکی اپناگل مال (جو تخیینا چھ بزار در ہم کا تھا) اپنے ہمراہ لے لیا۔ اول شب سے دوسرے دن ظہرتک برابر سفر کرتے رہ ظہر کے وقت ایک بمیدان میں تھوڑی دیر کے لئے قیام کیا۔ اسی اثناء میں سراقہ بن مالک بن جشم (جو اہل قریش سے آپ کے گرفار کرنے کا وعدہ کر چکا تھا) آبہنچا آنخضرت علی نے اس کے تق میں بدوعا کی اس وقت اس کے گوش میں جن میں جن میں وقت اس کے گوش میں جن میں اور ہو کر آنخضرت علی سے امان کا خواہ متکار ہوا۔

العلاق كتاب نطاق پروزن كتاب م بيليع و كي عورتين اس كو پيهنا كرتي تغين سيايك كيرا او تا تھا حس كاوسط با ندها جا تا تھا اورا او پر كا حصہ ينج كي طرف زمين تك لؤكاد يا جا تا تھا اور ينج كا حصہ زمين پر لوشار بتا تھا اس ميں با شجامہ كی طرف زمين تک لؤكاد يا جا تا تھا اور ينج كا حصہ زمين پر لوشار بتا تھا اس ميں باشكة با نده ديا تھا اورا يک حصر يا تھا اس نے اساء بنت ابى بحر كي بيل كر حمد بي تي كورت الله بيل تھا اس نے اساء بنت ابى بحر كي بيل ابوجهل مي تھا اس نے بيل اور ايس ابو كى اپنى ابوجهل نے بيا تھا ہى بير ئے اورا بيل سے الله اور يا بيل اور جمل نے بيا نے ماريا بيل ما ني ادامين دو جمي ابنا سامنہ لے كر چلا گيا ۔

بر اور ايس ابوك )) يعن ' ميرا باليا بيا ہے' ميں ئے ادار لا اور ي )) ' ميں نہيں جانتی' ابوجهل نے بيا نظر ايل سامنہ لے كر چلا گيا ۔

آ تخضرت علی نے اس کوامان دی اور اس کے کہنے سے حضرت ابو بمر صدیق " نے حسب اجازت آ تخضرت علی اس کو اس کو اس کے اس کو امان نامد کھی کے اس کو ماتے جاتے تھان امان نامد کھی کردے دیا۔ سراقہ تو اس مقام سے واپس ہوا پھر جو جو آ تخضرت علی کے تعاقب میں اس کو ملتے جاتے تھان کو وہ واپس کرتا جاتا تھا اور عبداللہ بن اریقط آ تخضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق " کو ہمراہ لئے ہوئے اسفل مکہ سے نگل کر ساحل کی طرف بو صااحل عسفان سے ہوتا ہوا آئے میں پہنچا۔ پھر وہاں سے اس کے اسفل کو مطے کرتا ہوا قدید میں آیا پھر قدید سے نکل کرع جو تے ہوئے والی مدینہ سے قبامیں داخل ہوا۔

امل مدینه کا استقبال آنخفرت علیه مورخه باره رہے الاول بروز پیراغروب آفاب کے قریب مدینه میں رونق افروز ہوئے تھا کی مدینہ میں رونق افروز ہوئے تھا کی مدینہ تار بیف آوری کی خبرین کر بغرض استقبال آئے ہوئے تھا کی آفاب کے غروب ہوجانے کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہورہ ہے۔ اس اثناء میں آنخضرت علیہ کو حضرت ابو بمرصد بی کے ساتھ ایک مجبور کے باغ کی طرف سے تشریف لاتے ہوئے و مکھائی طرف دوڑ پڑے۔ آنخضرت علیہ مدینہ میں بینے کر قبامیں سعد میں ضفیر کے بال رونق افروز ہوئے اور حضرت ابو بمرصد این آئے بنوالحرث میں الخزرج میں مرب بین الخزرج میں مرب بن امناف بعض کے خیال میں خارج بن زید کے مکان پر مقیم ہوئے۔

حضرت علی کی ہجرت میں (کرم اللہ دجہ) نے آئی مخضرت علی کے روائی کے بعد آئی کے بعد آئی کے بعد آئی کے بعد آئی کے م حسب ہدایت لوگوں کی امائی ان اصحاب کو پہنچا کرخود مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ پوری رات اور آ دھا دن قریب دو پہر تک سفر کرتے تھے۔ دو پہر کوکسی محفوظ مقام میں روپوش ہوجاتے تھے۔ رفتہ رفتہ چندون بعد آئے تخصرت علیہ کے یاس قا پہنچ گئے۔

مسجر قبا کی تأسیس پیرے جعرات تک آنخضرت علیہ قامین مقیم رہ اس اثناء میں اہل قبا کی مجد تیار کرائی لیکن جعه کی نماز آب علیہ نے بوسالم بن عوف میں ادافر مائی۔ بید بینه کا پہلا جعد تھا جس کو آپ علیہ نوسالم بن عوف میں ادافر مائی۔ بید بینه کا پہلا جعد تھا جس کو آپ علیہ نوسالم بن عوف نے آپ علیہ کو گھرانا چاہا لوگوں میں اس بات کی بحث ہونے گئی تب آپ علیہ نے فر مایا کہ 'ممرے ناقہ کو خبران وہ بیٹھ جائے وہیں میں گھر جاؤں گا کیونکہ وہ منجانب اللہ مامور ہے'۔

تافیکہ رسول گینانچہ آپ عظی ناقد برسوار ہوکر علے اور انصار (رضی اللہ عنہم) آپ کے آگ چھے وائیں بائیں چلے ہم خص کے دل میں بھی ارباتھا کہ کاش ناقہ ہمارے قبیلہ میں ہمارے ہی مکان پر بیٹے جائے۔ ہم تنفس امیدی آئی کھوں سے ناقہ کود کیر باتھا اور ناقہ آہتہ چلا جار باتھا تا آ ککہ ناقہ بنو بیاضہ کے تحلہ میں پہنچا اور ان لوگوں نے ناقہ کی مہار پکڑنا جا بات کہ ناقہ بنو بیاضہ نے تو بیان اللہ مامور ہے۔ پھر آپ علی جا بی ۔ آئی میں گر نہوا ان لوگوں نے بھر آپ علی کا بنو ساعدہ کے محلہ میں گر رہوا ان لوگوں نے بھر آپ علی کا بنو ساعدہ کے محلہ میں گر رہوا ان لوگوں نے بھی ناقہ کی مہار پکڑنے کا قصد کیا اور ان میں سعد بن عبادہ و منذر میں مرقب میں گر اور ان میں سعد بن عبادہ و منذر میں مرقب میں گر بھی ا

ا این عماس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت بھی پیرے دن پیدا ہوئے اور حجرا سودکو پیرے دن اٹھا کر رکھا بھے رہیں تا پیرے دن فر مائی اور وصال مجی پیر بڑا کے دن ہوا۔

تھے آپ علی الزرن کی طرف گررہوا یہاں سعد بن الزبع و خارجہ بن زیر وعبداللہ بن رواحہ نے نیاز حاصل کیا گرنا قہ بنو حارثہ بن الخزرن کی طرف گررہوا یہاں سعد بن الزبع و خارجہ بن زیر وعبداللہ بن رواحہ نے نیاز حاصل کیا گرنا قہ بنو حارثہ بن الخزرن سے نکل کر بنوعدی بن النجار (عبدالمطلب کے شہیال) میں پہنچا ان لوگوں سے بھی آپ علی نے وہی کمات ارشاد فرمائے یہلوگ بھی خاموش ہور ہے یہاں تک کہنا قہ بنو مالک بن النجار کے محلّہ میں بیٹھ گیا جہاں اس وقت مجد نبوی کا دروازہ ہے اس کے مالک وہ دونوں لڑے ہمل وہ بیل تھے جو معاذ بن عضر از کے رشتہ داروں میں سے تھے یہ کوئی آباد مقام نہیں بلکہ کھے کھنڈرسا تھا البتہ کھور کے درخت یا مشرکین کی قبریں اور مربد (چارچو پایوں کے قید کرنے کا مکان) تھا۔ آپ علی ناقہ پر سے ازے تھوڑی دورچل کرلوٹا اور اس مقام پر آ کر پھر بیٹھ گیا جہاں تھا۔ آپ علی بیٹھ تھا۔ آپ علی بیٹھ کیا جہاں کہ بیٹھ گیا جہاں کہ بیٹھ اللہ بیٹھ بیٹھ کیا جہاں کہ بیٹھ بیٹھ تھا۔ آپ علیہ بیٹھ اللہ بیٹھ بیٹھ کیا جہاں کہ بیٹھ بیٹھ کیا جہاں کہ بیٹھ بیٹھ تھا۔

مسجد نبوی کی تعمیر آنخصرت علیه ناقد ساتر کو حضرت ابوابوب آپ علیه کااسباب اپنی گراش کے گئے۔ چنانچہ آن خضرت علیه بھی انہیں کے مکان پر مقیم ہوئے اس زمین کو مالکان مربد او زمین نے آپ کو ہبہ کرنا چاہالیکن چنانچہ آخوس تعلیہ نبیل کے مکان پر مقیم ہوئے اس زمین کو مالکان مربد او زمین نے آپ کو ہبہ کرنا چاہالیکن آپ علیہ نے قبول نہ فرمایا اور اس کو بہ قیمت خرید فرمالیا۔ اس کے بعد آپ علیہ نے نہوئے ۔ انصار ومہاجرین (رضی الله درختوں اور کھنڈروں کے صاف کرنے کا تھم دیا اور بنش نفیس مجد بنانے میں مصروف ہوئے۔ انصار ومہاجرین (رضی الله عنهم) بھی بنانے میں شریک ہوگے متجد کی دیواریں پھروں کے گلاوں اور کھنگل سے بنائی گئیں اور جیست کھجوری لکڑی اور پڑوں سے یائی گئی اور جیست کھجوری لکڑی اور پڑوں سے یائی گئی۔

میثاق مدینہ اس کے بعد آپ بھی نے بہودے معاہدہ کیا اور ایک عہد نامہ لکھ کردے دیا جس میں انصار و مہاجرین اور بہود کے حقوق کے شرا لطاتح بر کئے گئے تھے۔

(مترجم) اس مقام پرمضامین کی دلچپی کے پیش نظرہم اس عہد نامہ کوجس کوآپ ﷺ نے انصار اور مہاجرین ٹیزیہود کی موجودگی میں مرتب فرمایا تھا۔ سیرة بن ہشام سے نقل کرتے ہیں۔ و ھو ھڈاا

((بسسم الله الرِّحُمْنِ الرَّحِيْمِ هَذَا كِتَّابٌ مِّنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ( وَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنُ الْمُومِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنُ قُرِينِ النَّاسِ وَمَنُ تَبِعَهُمُ وَلَحِيْ بِهِمْ وَ جَاهِلَهُ مَعَهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْوَنِ النَّاسِ الْمُومُونَ مِنْ قُرِيشٍ عَلَى رَبُعَتِهُمْ تَعَاقَلُونَ ابَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفِدُونَ عَانِيهِمْ بِالْمُعُووُفُ وَ الْقِسْطِ الْمُمُومُونَ مِنْ قُرِيشٍ عَلَى رَبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولِي وَ كُلَّ طَانَفَةٍ تَفُدِي عَانِيهُا بِالْمَعُرُوفِ وَ الْقِسْطِ يَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنُ وَ بَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رَبُعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلُهُمُ الْاُولِي وَ كُلُّ طَانِهُمْ اللَّولِي وَ كُلُّ طَانِفَةٍ تَفُدِي عَانِيهُا بِالْمَعُرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْمُعَامِلُهُمْ اللَّولِي وَ كُلُّ طَانِفَةٍ تَفَدِّى عَانِيهُا بِالْمَعُووْفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْمُعَامِلُونَ مَعَاقِلُهُمْ اللَّولِي وَكُلُّ طَانِفَةٍ تَفَدِّى عَانِيهُا بِالْمَعُووْفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْمُعَالِكُمْ الْمُعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بَنُو الْمُعَالِيْنَ وَبَنُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ لَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عُرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُونُ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْالْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعُولُونَ مَعَاقِلَهُمُ اللَّهُ لَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَكُلُّ طَانِفَةٍ مُنْهُمْ تَفُدِى عَانِيهُا بِالْمَعُولُ وَلَى وَكُلُّ طَانِفَةٍ مُنْهُمْ تَفُدِى عَانِيهُا بِالْمَعُولُ وَلَى وَكُلُّ طَانِفَةٍ مُنْهُمْ وَلَوْلِي وَكُلُونَ مَعَاقِلُهُمْ اللَّهُ الْمُعُولُونَ مَعَاقِلُهُمْ اللَّهُ الْمُعُولُونَ الْمُعُولُونَ الْمُعُولُونَ وَالْمُولُونَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي وَالْمُعُولُونَ الْمُعُولُونَ الْعَلَمُ الْمُعُلُولُ الْمُعَلِّي الْمُعُولِي الْمُعُولُونَ الْمُعُولُونُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعُولُونَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُولُونُ الْمُعَلِي الْمُعُولُونَ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُع

مُؤْقِقِهُ يُنظِ بَيْسَ الْمُوزُ مِنْيُنَ وَ بَنُو النَّجُارِ عَلَى رَبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَ كُلُّ طَآئِفَةٍ تُفْدِي عَيُّ نَيْهَنَا بَنَالُمَعُرُوُ فِي وَالْقِسْطَ بَيُنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبَنُو ٱلْأَوْسِ عَلَى زَبُعَتَهِم يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُهَا مِن عَالِيْهَا بِالمَعْرُوفَ وَالْقِسُط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتُركُونَ مُّ فُورَجَّنا بَيْنَهُمْ وَ أَنْ يَعْطُو ُ هُ بِالْمَعْرُ وُفَ فِنَي فِذَاءِ أَوْ عَقُلِ وَلَا يُحَائِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلِني مُؤْمِن دُونَهُ وَ أَنَّ الْمُؤُمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنُ بَعَى مِنْهُمُ أَو أَبْتَعَى وَسِيْلَةَ ظُلُمٍ أَوُ اِثْمٍ أَوْعُدُوان أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ اَيُندِيْهَا مُ عَلَيْنَهُ حَمِيْعًا وَ لَوْ كَانَ وَلَدٌ أَحَدِهِمْ وَآلا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِر وَلا يَنْصُرُ كَافِرٌ عَمِلَى مُوْمِن وَ أَنَّ دُمَّةً اللَّه وَاحدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهُمُ أَدْنَاهُمُ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعُضُهُمُ مَوَّالِي بَعُض دُوْن النَّاسِ وَ أَنَّهُ مَنْ تُبِعُنَا مِنْ يَهُوُ دَ فَانَّ لَهُ النَّصُورُ وَالْاسْوَةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَّلَا مُتَنَاصِر عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ ٱسُلِمَ الُمُؤُمِنِيُنَ وَاحِدَةً لا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُون مُؤْمِن فِي قِتَالِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَآءٍ وَّ عَدُلِ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ مَ عَنَا تَعَقَّبُ بَعُضُهَا يَعُضًا وَ أَنَّ الْمُؤُمِنِينَ بَيْنِي بَعْضُهُم عَلَىٰ يَعُض بِمَا نَالَ دَمَآ غُرِجُهُ فِي سَبِيُلَ اللَّهِ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَن هَدَى وَ أَقُومِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرك مَالا لَّقُرَيْش وُّلا ّ نَـفُسًا وَلا يَحُولُ دُونُهُ عَلَى مُؤْمِنٌ وَّأَنَّهُ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتُلاَّ عَنْ بَيَّيَةٍ قَالِّهُ تَوَدُّ بِهِ الَّا اَنْ يَرْضَى وَلِنْيُ الْمَنْقُتُولُ وَ أَنَّ الْمُنْزُصِنِينَ عَلَيْهِ كَالَّةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ إِلَّا قِيَامُ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ مِن أَقَـرَّبُهَا فِي هَاذَهِ الْصَّحِيْفَةِ وَ امَّنَ بَاللَّهُ وَ الْيَوْمِ الْآخِرَ آنَّ يَنْصُرُّ مُتُحدِثًا وَلا يُؤْذِيهُ وَ انَّهُ مَنْ نَصَرَّهُ آوُ اواهُ فَانَّ عَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ وَ غَصْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُؤْخَذُّ مِنُهُ صَرُّفٌ وَلا عَذُلٌ وَ انَّكُمُ مَهُمَا اَخْتَلَفُتُمُ فيُه مِنْ شَهِيءَ فَانَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ وَ إِلَى مُحُمَّدٍ رَبِّينٌ ۖ وَ أَنَّ الْيَهُ وَدَيُنُ يَعُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَاهُوُا مُسحَارِبِيُسَ وَأَنَّ يَهُوْدَ بَسَيْ عَنُوفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤُمِنِيُنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنَهُمُ وَ لِلْمُسُلِمِيْنَ دِيْنَهُمُ مَوْ النِّهِمُ وَ ٱنْفُسْهِمُ الَّا مَنُ طَلَمَ وَ آثَمَ فَانَّهُ لَا يُوْبِقُ إِلَّا نَفُسْهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَنَّ لِيَهُؤُ دَينِيُ النَّجَارِ مِثْل مَا لِيَهُ وَدَ بَنِي عَوْفٍ وَانَّ لَيْهُوْدَ بْنِي الْحُرِثِ مِثْلُ مَا لِيَهُوْدَ بَنِّي عَوْفٍ وَ أَنَّ لِيَهُودَ بَنِي شَاعِدَةَ مِثْلَ مِنَا لِيَهُوْدَ يُنِيُ عَوْفٍ وَأَنَّ لِيَهُودَ بَنِي جُشُمَ مِغُلَ مَا لِيَهُودُة بَنِي عَوْفٍ وَ أَنَّ مَا لِيَهُوهَ تَنِي ٱلْأَوْسَ مِثْلُ مَـه لَيَهُ وَٰدَ يَنِنِي عَوُفٍ وَ أَنَّ لِيَهُوْدَ ضِي تَعَلَبَةَ مِثُلٌ مَا لِيَهُوْدَ يَنِي عَوَّفٍ إِلَّا مَنُ ظَلَمَ وَ آثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوبُقُ الَّا نَيْفُسَنهُ وَ ٱهْمِلِ بَيْتِيهِ وَ أَنَّ جَنفُنَةٌ بُطُنٌ مِنْ تَعُلَيَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ لِبَني الْشَّطْنَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُو لَدِينيُ عِيوُفَ وَ أَنَّ الْبِرَّ قُولَ الْاثُم وَ أَنَّ مَوالِي تَعْلِبَةَ كَانْفُسِهِمْ وَ أَنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِاذُن مُحَمَّدٍ ( وَيُرْكُمُ } ) وَ أَنَّهُ لَا يَنْحُجِزُ عَلَى ثَارِ جُرُحٍ وَ أَنَّهُ مِنْ فَتَكَ فَبَنَفُسِهِ فَتك وَ أَهْلَ بَيْتِهِ الّا مَنْ ظُلِمَ وَ أَنَّ ٱلتَّلَهُ عَبِلَتِ ٱبْدَرُ هِلَهُ! وَٱنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفُقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُؤُمِّنِيْنَ ثَفُقَتَهُمْ وَ ٱنَّ بَيْنَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ خَيَارَ بَ ٱلْمَالَ هَلَاهُمَ النَّصَْحِيْفَةَ وَ أَنَّ بِينَهُمُ النَّصْحَ وَ النَّصِيْحَةَ وَ البَرِّدُونَ الْإِثْمَ وَ أَنَّهُ لا يَأْتُمُ امْرُءً بْجَوْلِيُقِيْهِ وَ آنَّ النَّصْرُّ لِلْمَظْلُومُ وَ أَنَّ لَيْهُو وَ يُنْفِقُونَ مَا ذَامُواْ مُحَارِبَيْنَ وَ اَنَّ يَثُوبَ حَزَامٌ جَوُنُهَا لِلْأَهْلِ هُــٰذِهِ الْصَّنِيْحُفَةَ وَ اَنَّ الْجَارُ كَالنَّفُس غُيْرُ مُصَارِ وَلاَ اِثْمَ وَ اَنَّهُ لَا تُجَانُ حُرُمَةً اِلَّا بِاذُن أَهُلِهَا وَ اَنَّهُ مَا كُنانٌ بَيِّنُ أَهُلَ فِلْذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدْثِ أَوْ اشْفَجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ فَانَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوْجَلُّ وَ الْمَي مُحَمَّدٍ ( وَيُؤْثِرُ ) وَ أَنَّ الْـلَّهَ عَلَى أَتْقَنَي مَا فِئَي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ ابَرَّهُ وَ انَّهُ لَا تُحَازُ قَرَيُشٌ وَ لَا مَنْ

نَصَوْهَا وَ أَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصُوْعَلَى مَنْ ذَهَمَ يَثُرِبَ وَ اذَا دَعُواْ اللَّي صِ لُبَحٍ يُتَصَالِحُونَهُ وَ يُلْبِشُونَهُ وَ انَّهُمُ إِذَا دَعُوْا الَّني مِشُل ذَلِكِ فَانَّهُ لَّهُمْ مَا عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ إِلَّا مَنُ حَارَبَ فِي الدَّيْن عَلِي كُلُّ أَنَّاسَ خِصَّتُهُمُ مَنْ حَالِيهِمُ الَّذِي قَلْلَهُمْ وَ اَنَّ يَهُوُدَ الْآوُسِ مَوَالِْيهِمُ وَ اَنْفُسِهمُ عَلَى مِثْل مَا لَآهُل هَــــذِهِ النُّصَّحِيُّــفَةَ مَـعَ الْبَـرِ الْــمَحُض مِنْ أهُل هَلْإِهُ الصَّنحِيُفَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقَ مَا فِي هَذْه الصَّحِيُفَة وَ أَبَرَّه وَ أَنَّهُ لَا يَحُولُ هَٰذَا الْكَتَٰتُ دُونِ ظَالَمْ وَّ أَثِمْ وَّ أَنَّهُ مَنْ خَرْجَ أَمنَ وَ مَنْ قَعَةَ آمِنٍ بِالْمَدِيْنَتِهِ إِلَّا مَنُ ظَلَمَ أَوُ أَثْمَ وَ أَنَ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَ وَ اتَّقَى وَ مُحَمَّلًا رَّسُولُ اللَّه ( ﷺ ) ینی '' کینم اللہ الرحمٰنَ الرحیم ۔ میرمحمد رسول اللہ علیہ کا قرشی وینژ بی مسلمانوں کے لئے اور ان کے ماتخوں کے لئے اوران کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں کے لئے ایک فرمان ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کو چھوڑ ترسب ایک قوم ہیں۔ قرشی مہاجرا بی خوشحالی پر رہیں گے آپس میں ایک دوسرے کی ویت ویں گے اور دستور کے مطابق اپنے قید یوں کا فدیہ دیں گے اور مسلمانوں میں عدل سے کام لیا جائے گا۔ای طرح بنو عوف اپنی خوشجالی پر میں گے آئیں میں ایک دوسرے کی دیت دیں گے ان میں عہد جاہلیت والی دیتیں قائم رہیں گی اور ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے اپنے قید یوں کا فدیدد ہے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ مؤسماعدہ بھی اپٹی خوشحالی پر رہیں گے اور ان جس عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ارر ہیں گی اور ان کی ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیمہ دے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہو گا بنوجشم بھی اپنی خوش عالی پر رہیں گے اور آن میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ار رہیں گی اور ان کی ہر جما غت وستور کے مطابق اینے قید یوں کا فدید و سے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ بتوالنجار بھی اپنی خوشجا کی پر میں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقرار رہیں گی اور ان میں ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیپہ دیے گی اورمسلمانوں میں انصاف ہوگا۔ بنوعمر بن عوف بھی اپنی خوشحالی پر رمیں گے اور ان میں عہدِ جاہلیت کی دیتیں برقرار رہیں گی اوران کی ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا فدیپرد ہے گی اورمسلما نوں میں انصاف ہوگا۔ بنوندیت بھی اپنی خوشحالی پر رہیں گی اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر ارر ہیں گی اور ان میں ہر جماعت دستور کے مطابق اپنے قید بوں کا فدیددے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا اور ہنو الا وس بھی اپنی خوشحالی پررہیں گے اور ان میں عہد جاہلیت کی دیتیں برقر اررہیں گی اور ان کی ہر جماعیت دستور کے مطابق اپنے قید یوں کا فدرید ہے گی اور مسلمانوں میں انصاف ہوگا اور مومن ان بیں ایسی کشادگی نہ چھوڑیں گے جے وہ براہ نیکی دیت میں ویں اور موکن کا آزاد کردہ موکن غلام اپنے آقا کے سواد وہرے کا حلیف شه د گااور پر ہیز گارمومنوں کو باغیوں پراور طاقتوروں پرتر جیجے دی جائے گی اوران پر بھی جوظلم وفساد یا گناہ یا دعمن کی طرف ماکل ہوں تو ان میں ہے ہرا یک پر ہرطرح سے آنہیں قدرت واختیار حاصل ہوگا۔ اگرچہ وہ ان میں ہے کی کالڑ کا ہی کیوں نہ ہواور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کا فرکے بدلہ میں قل نہیں کرے گا اور ندمسلمان کے مقابلہ میں می کا فرکی مدد کی جائے گی یادر کھواللہ کی ذمہداری ایک ہے۔ اونی مسلمان کی بھی کا فر کے مقابلے میں مدد کی جائے گی مسلمان دوسرے لوگوں کے علاوہ باہم دوست ہیں جو پہودی مسلمانوں کے ماتحت ہوں گےان کی مدد کی جائے گی اور غیر مظلوم ہونے کی جالت میں انہیں تعبیہ کی جائے

گی اوران کے خلاف دوسروں کی مد دنہیں گی جائے گی اگر کسی نے کسی کو پٹاہ دیے دی تو جہاد میں بزابری کے ساتھ مسلمان مسلمان ہی کی اطاعت کرے گا اور لڑنے والے مجاہدین ایک دوسرے کے جانشین ہول گے اورایک دوسرے کی مدد کریں گے کیونکدان کا خون اللہ کی راہ میں گرا ہے اور متقی مومن بہترین اور انتہا کی سیدھی راہ پر ہیں۔کوئی مشرک قریش کے مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور شاس کی جان کواور نہ کسی مسلمان کے خلاف اش کی مرد کی جائے گی اگر کئی نے کئی مسلمان کو دلیل کی روسے ناحق قتل کر دیا تو اگر مقتول کے ولی راضی ہو جا کیں تو اس سے فدید قبول کرایا جائے گااور تمام مسلمان اس سے بیزار ہوں گے اور سب کواس کی مخالفت حلال ہےاور جومسلمان اللہ پڑ قرآن پراور قیامت پرایمان رکھتا ہےاہے سی بدعتی کی مدوکر نی جائز نہیں اور اگر کئی نے اس کی بددیا اعامت کی تو اس بر قیامت کے دن اللہ کا عصہ ہوگا اور اس کی توبیقی نا قابل قبول ہے اور فدریہ بھی اختلافات کی صورت میں قرآن وصدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہودی مومنوں کے ساتھ خرچ کریں گے جب تک وہ تر بی ہیں بنوعوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت میں بہودی اپنے دین پر ہیں اور مسلمان اپنے دین پر مسلمان ان کے غلاموں کے اور جانورول کے جافظ میں لیکن جوظلم یا گناہ کرے تو بجزائن کی ذات کے پاخاندان کے کوئی دوسرانہیں پکڑا جائے گا بجاری یہودیوں کے وہی حقوق ہیں جو بنوٹوف کے یہودیوں کے ہیں ای طرح بنوالحارث کے یہودیوں ك بنوساعده كے يود إول ك بنوجم كے يود إول ك بنواوس كے يود إول ك اور بنو تقليد كے یبود بول کے وہی حقوق ہیں جو بنوعوف کے یہود یوں کے ہیں مگر ظالم وخطا کارکو بجو اس کے نفس واہل بیت کے کسی اور کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ جفنہ تغلبہ کا ان کی ذاتوں کی طرح ایک خاندان ہے اور بنوشطنہ کے حقوق بھی بنوعوف کے یہودیوں کے حقوق کی مانند ہیں۔ یادر کھونیکی گناہ کی ضدیے اور ثقلبہ کے آزاد کردہ غلام ان کی ذاتوں کی طرح ہیں اور یہودیوں کے احباب انہیں کی طرح ہیں ان میں سے اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر کوئی نہ نکل سکے گا اور اپنے غالب خالف سے کوئی شخص نہیں روکا جائے گا اور جس نے کسی کو قل کیااس نے اپنے آپ کواورا پنے خاندان کولل کیاباں اگر مظلوم ہوتو اور بات ہے اور اللہ کی اس پر جحت ہے میبودیوں پڑا پنا خرچہ ہے اور مسلمانوں پڑا پنا اور آپن میں اس کے خلاف باہمی مدوکرنے کا عہد ہے جو اس عہد دالے سے لڑنا چاہے اور ان میں باہمی خبرخواہی اور پیدموعظت ہے اور نیکی گناہ کے خلاف ہے کوئی شخص اپنے حلیف پرزیادتی نہ کرے مظلوم کی مدد کی جائے گی جب تک مسلمان الاتے رہیں گے ان کا خرچہ یہود یون کے ذمہ ہوگا'اس عبد والوں کے لئے بیژب کا اندرونی حصر حرام ہے۔ پڑوی کواپنی ذات کی طرح ندنقصان پہنچایا جائے اور نداس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیراس کی حرمت میں خلل ڈالا جائے اگر اس عبد والوں ہے کوئی ایبانیا کام مرز دہوجس سے فساد کا ڈر ہوتو کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے اس عہد نامہ کی تقویٰ اور نیکی والی باتوں پر اللہ گواہ ہے۔ اہل قریش کی اور ان کے مدد گاروں کی مد ذہبیں کی جائے گی اور ان پر ہا ہمی امداد کا عہد ہے جب کوئی پیڑب پر غالب آنا جا ہے اور اگر مسلمان کی مصالحت وفیصلہ کے لئے بلائے جا کیں تا کہ لوگوں میں سلح کرادیں اورانہیں ملادیں تو وہ ان میں سلح کرا کر ملاب کرادیں اور اگر بیہودی سلح کرائے کے لئے بلائے جائیں تو ان پر بھی وہی ہے جومسلمانوں پر ہے۔

یعنی ملاپ کرا دیں کین جو دین کے بارے میں جنگ کرے (اس میں صلح و ملاپ نہیں) ہر شخص کے لئے وہ دی حصہ ہے جو اس کی طرف ہے ہے اوس میں جنگ کرے (اس میں اوران کی جانوں کے عدل وانصاف سے وہی حقوق میں جو اس عہد نامہ والوں کے لئے ہیں۔اس عہد نامہ کی تجی اور نیک باتوں پر اللہ گواہ ہے۔ اس عہد نامہ کے حتم میں ظالم و قطا کار واض نہیں۔ مدینہ ہے جو نکل گیا اسے امن ہے اور جو مدینہ میں بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے مگر رہد کہ ظالم و خطا کار ہو۔اللہ نیک اور متق کا دوست ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی رحتیں اور سلامتیاں ہوں۔

حضرت اسعد کی وفات : اسعد بن زراره بنوالنجار کے نقیب سے مجتب ان معاملات کے دوران ان کا انقال ہو گیا تو بنوالنجار آنخضرت علیق کی خدمت میں آئے اور بجائے اسعد رضی اللہ عنہ کے کسی دوسرے نقیب کے مقرر کئے جانے کی درخواست کی آنخضرت علیق نے ان میں سے کسی کونقیب بنانے کے لئے منتخب نہ فرمایا اور بیارشاد کیا ((انسا نسقیب کمرہ)) درخواست کی آنخضرت علیق نے ان میں سے کسی کونقیب بنانے کے لئے منتخب نہ فرمایا اور بیارشاد کیا ((انسا نسقیب کمرہ)) درخواست کی آنمین تمہارا انتیب ہوں' بیام بنوالنجار کے مناقب میں ہے اور اکثر بیلوگ اس پرفخر کیا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ کی مدیدہ جی آ مد عبداللہ بن اربقط (جوآ تخضرت علیہ اور حضرت ابو برصد بن کے ہمراہ بخر و رہو تخضرت علیہ کے بیری گئے تھے ) مدیدہ داللہ بوکر مکہ واپس ہوکر مکہ واپس آ کران دونوں بزرگوں کے بخریت مدیدہ بنی جانے کی عبداللہ بن ابی بکر کو اطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابی بکر مع ابنی بہن عائشہ اور ان کی مان ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے مکہ سے اجرت کرکے مدیدہ بہنچ آ تخضرت علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عقد کیا اور جنابہ موصوف سے جرت کرکے مدیدہ بہنچ آ تخضرت علیہ میں ابو بکڑ کے مکان پر خلوت نفر مائی اس کے بعد آ پ علیہ کے تصم سے ابورافع مکہ تشریف لے گئے اور آ پ کی بی بی رام المؤمنین ) سودہ بنت زمعہ اور آ پ کی لڑکوں کو مدید لے آ نے انہیں دنوں رؤسا اہل قریش ابواجی اور ولیدہ بن المغیر ہ اور عاصی بن وایل کا انقال ہو گیا ان کے مرنے کی اطلاع آ تخضرت علیہ کو ہوئی۔

موا خات (بهما کی بندی) بهرآب عظیم نیر الهام الهی مهاجرین وانصارین (مواخات) بهائی بندی کرائی اس طرح که حضرت جعفرین ابی طالب (حبشه مین تھ) وحضرت معاذین جبل میں اور حضرت ابو بکرصدیت و خارجہ بن زید میں اور عمر ابن الحظاب وعثان بن ما لک (بنوسالم) میں اور ابوعبیدہ بن الجراح وخضرت سعد بن معاذیمیں اور عبد الزمن بن عوف وسعد بن الزبیج میں اور زبیر بن العوام وسلمہ بن سلامہ بن وقش میں اور ظلحہ بن عبداللہ و کعب بن عبد الزمن بن عقان واوی بن تا بت (براور حسان) میں اور سعید بن زیدوا بی بن کعب میں اور مصعب بن میں اور عمد بن البہان عشی حلیف عمیر وابوایوب میں اور ابوعذیفہ بن علیہ ان عشی حلیف

<sup>۔</sup> آنخضرت ﷺ نے ججرت سے تین سال قبل ام المومنین حضرت خدیجہ کے انقال کے بعدام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ اپنا عقد کیا اس وقت ان کی عمر چھ برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ سات برس کی تھی۔

ع مدینه میں پہنچنے کے آٹھ مہینے بعد ماہ ذیقعد ہیں کی بعض کہتے ہیں کہ سات مہینے بعد قد وم مدینہ شوال میں جس وقت حضرت عائشہ کی عمر نو برس کی تھی۔ آنخضرت علیق نے خطوت فرمائی۔ واللہ اعلم

عبدالاشهل میں (بعض کہتے ہیں گہ ثابت بن قیس ابن اشاس میں )اور ابو ذرغفاری ومنذر بن عمر وساعدی میں اور حاطب بن ابی بلتعه (حلیف بنواسد بن عبدالعزیٰ) دعویم بن ساعدہ (بنوعمر و بن عوف) میں اور سلمان فارسی وابوالدر داءعمیر بن بلعته (بنوالحرث بن الخزرج) میں اور بلال ابن عمامه (مؤذن رسول عیسی ) وابورو بحد عمی (رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین ) میں رشتہ داریاں قائم کڑا کیں اور جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ایک دوسرے کے قرابت دار بنائے گئے۔

ز کو قووا و ان جس وقت آنخضرت علیقی کو مدینه میں جمعیت واطمینان حاصل ہو گیا اور آپ کے پاس مہاجرین وانصار (رضی اللہ عنہم) جمع ہوئے اور اسلام کوایک گونہ استحام حاصل ہو گیا، تو اس وقت زکو قوفرض کی گئی اور مقیم کی نماز امیں دو رکعتیں ہو ھائی گئیں جس سے چار رکعتیں پوری ہوئیں اس سے پیشتر دو ہی رکعتیں نماز مسافر و مقیم کے لئے تھیں۔

عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام عبداللہ بن سلام اسلام لائے تو یہودیوں نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا اور اور و خررج کے چندلوگوں کو بہکا کرمنافق بنالیا۔ جن کامیکام تفا کہ وہ مسلمانوں سے ٹرتے تھے اور کفروگفریات پراصرار کے ہوئے تھے ان منافقین کے سرداز بنوالخزرج سے عبداللہ بن ابی ابن سلول وجد بن قیس اور قبیلہ اور سے حرث بن مہیل بن الصامت وعباد بن حنیف و مربع ابن قبلی اور اس کے بھائی اوس (از اہل مجد ضرار) تھے اور یہودیوں میں سے جو بظاہر اسلام لے تھے الیکن خفیہ طور پر کفروکٹریات میں ڈو بے ہوئے تھے۔ سعد بن حیش وزید بن اللصیت و دافع بن خریمہ اور دفاعہ بن

ی اگر چه نماز مکه بی میں فرض ہوئی ہوئی تھی کیکن باشٹنا،مغرب اس کی تین رکعتیں تھیں اور باقی سب نمازیں دورور کعتین پڑھی جاتی تھیں۔ مدینہ جرت کے ایک مہینہ بعدظہرین وعشاء میں دور کعتیں بڑھائی گئیں۔ جب نماز کے اوقات مقرر کئے گئے تو آپ کو بیضال پیدا ہوا کہ کوئی علامت ایسی مقرر کرنی جاہے کہ جس سے مسلمان بغیر بلائے نماز کے لئے مسجد میں آیا کریں پہلے خیال گزرا کہ یہودیوں کی طرح ایک بوق (تیزمہیب أواز والا آلہ)ر کودیا جائے جونماز کے وقت بجادیا جائے لیکن آپ کو پیامر پیندند آیااس کے بعد آپ نے ناقوس رکھنے کے لئے ارشاوفر مایا مگریہ جمی کچھ مرغو بطبع اقدس نه ہوا ی اثناء میں عبداللہ بن زید بن نقلیہ بن عبداللہ برادر بوالحرث بن الخزرج نے شب کو پیخواب دیکھا کہا کی شخص سز یش ہاتھ میں ناقوس کتے میری طرف سے گزراعبداللہ بن زیدنے اس سے کہا کہ کیاتم اس ناقوس کوفروفت کرد گے؟ اس ہز یوش سے کہا کہتم اس کوفرید کے کیا کروگے؟ عبداللہ بن زیدنے جواب دیا کہ میں اس کومجد بین رکھ دوں گانماؤ کے وقت نماز پڑھنے کے لئے یہ بجایاجائے گا اس ہز یوش نے کہا کہ میں تم کونماز کے لئے بلانے کے واسطے اس سے اچھی تدبیر بتلائے ویتا ہوں۔اس محض نے بیا کہہ کر کلمات اوّان کے بتلائے مجمع ہوتے ہیں عبراللہ بن زیڈ آنخضرت عليقة كى خدمت مين آئ اور بيخواب بيان كيا آنخضرت علية بهت خوش بوئ اور بدار شادفرمايا كديدخواب شهاراسجا ب اور بلال كى چونکہ آواز بلٹرنتی ان کواس کام کے لئے منتخب فرمایا۔الغرض جب بلال نے اوان وی۔حضرت عمر بن الخطاب سن کرهاضر ضومت ہوئے اور بیگز ارش كى كدات في الله علي الله علي المان خواب و يكام برسول الله علي في مايا ((لله الحصد على ذلك)) ابن اسحاق كابيان به كداك حدیث کی محرین ایرا ہیم بن الحرث نے محمد بن عبداللہ بن زید بن فعلبہ بن عبدر ہے روایت کی ہے امام نو دی کہتے ہیں گذاذ ال مجلم جدیذ الهی یا باجتها و آ تحضرت علي شروع بهوئي مي محض عبدالله بن زيد كي خواب ديكھنے يرعمل درآ مرتبيل موااس ميں كوئي شك اور كسي كواختلاف تبيين ہے۔ والتداعلم م این اساق بعض الی علم نے راویت کرتے ہیں کرعبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تصان کا خود میدیان ہے کہ جب میں نے آنخضرت المسلقة كالذكرة أورآب كي صفت ونام وزمانه بعث كودرياف كياس وقت سات المسلقة من علني كاشتياق موايهال تك كرآب تشريف لائ أورقبا میں یوعمرو بن عوف میں مقیم ہوئے ایک روز میں باغ میں تھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری چودیھی خالدہ بنت الحرث پنیج بیٹھی ہوئی تھیں استنے میں ایک مخص آیا اور اس نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی تظریف آوری کی خبر سائی میں نے سنتے بی تکبر کی میری الله

زيدين التابوت وكنانه بن خيوراوغيره تتھـ

غزوه الواء ملے النے ہمراہ لے کراور قریش و بوضم ہ پر جملہ کرنے کو نظے۔ مدینہ میں آپ علی جہاد پر کمر بستہ ہوگئ تو دوسوا صحاب کو اپنے ہمراہ لے کراور قریش و بنوضم ہ پر جملہ کرنے کو نظے۔ مدینہ میں سعد بن عبادہ کو اپنا تا ئب مقرر فرما کے جس وفت آپ ودان وابواء میں پنچ۔ اہل قریش تو نہ ملے البتہ خشی بن عمر وسر دار بنوضم ہ بن عبد مناف بن کنانہ سے کہ جس وفت آپ نے دان وابواء میں کو قوم کی طرف سے عہد کرنے کے لئے فرمایا اس نے بموجب ارشاد والا آپ علی ہے عہد واقر ارکیا۔ اس کے بعد آپ علی ہوئی آپ نے اس کے بعد آپ علی ہوئی آپ نے بال میں صفور علی ہوئی ہیں ہوئی۔ یہ پہلاغز وہ تھا جس میں صفور علی ہوئی ہوئی آپ بھوٹ سے جہاں تک آپ نفس نفس شریک ہوئے تھے۔ یہ لڑائی غز وہ ودان وابواء کے نام سے موسوم ہے ودان وابواء مقام کا نام ہے جہاں تک آپ اس مرتبہ پنچے تھے یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے ملے ہوئے چھیل کے فاصلے پر واقع ہیں اس غز وہ میں اسلامی جھنڈ اس مرتبہ پنچے تھے یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے ملے ہوئے چھیل کے فاصلے پر واقع ہیں اس غز وہ میں اسلامی جھنڈ اس میں عبد الحد میں علی ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کے ایم میں تھا۔

<u>غُرْ و وَ بِواط</u>: ایک بار پھرآ پ عَلِی کوالہا م ال<mark>بی ہوا کہ تقریباً ڈھائی ہزاراہل قریش کا قافلہ جس میں امیہ بن خلف اور سو</mark>

(سیرة این ہشام) ا اس مہینہ میں آنخضرت سیالیٹ نے اپنی لڑی حضرت فاطمہ کا عقد حضرت علی بن ابی طالب سے کیا حضرت علی نے مہر کی رقم کی ادائیگ کے لئے اپنی زرہ فروخت کردی جس کو حضرت عثمان ابن عفال نے ساڑھے چارسودرہم میں خرید کرپھر انہیں کو دائیں دے دی علی بن ابی طالب ان درہموں کوایک چاور میں باندھ کر آنخضرت علیہ کے پاس لائے آنخضرت علیہ نے اپنی عزیز میں کا یمی مہر مقرر فرمایا اور اس سے خوشبو کی چیزیں اور گیڑے خرید کڑ افسار ومہاجرین کو بلاکر نکاح کردیا۔ آ دی اہل قریش کے ہیں مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰدا آ تخضرت علی ہے کم باری تعالیٰ اس قافلے کورو کنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے ہاہ رہ خی میں مدینہ سے نگلے اس مرتبہ مدینہ میں سائب بن عثانٌ بن مظعو ن کو قائم مقام حکمران بنایا۔ اگر چہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد بن معاذ کو آپ علی نے اس غزوہ میں مدینہ کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا تھا۔ بہر کیف آپ مقام بواط تک پہنچ گئے آپ کے پہنچ سے پہلے اہل قریش کا قافلہ نکل گیا تھا اس وجہ سے آپ جنگ کے بغیر مدینہ والیس آگے۔

غر وہ عشیرہ اللہ جادی الاقل میں پھر آپ اہل قریش سے جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ابوسلمہ بن عبدالاسد کواپنا قائم مقام مقرر کیا۔ مدینہ سے آپ عظیم کا کرعام راستہ کوایک طرف چھوڑ کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ اس راستہ کو بطن پنج سے گزر کرضحیرات بمام میں عشیرہ پر پایا اور وہاں پر بقیہ جمادی الاول اور چندرا تیں جمادی الثانی تک مقیم رہے اس مرتبہ آپ نے بنو مدلج سے عہد و پیان لیا اور بلاجنگ کے ہوئے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

مدینہ پر شب خون غزوہ عثیرہ کے بعد مدینہ میں آنخصرت عظیمہ نے تقریباً دس راتیں تیام فرمایا ہوگا کہ کرزین جابر فہرک نے مطراف فہرک نے مطراف فہرک نے مضافات مدینہ پرشبخون ماراای فہرک نے بہان تک کہ اطراف بدر (یعنی مقام سفوان) پنچے چونکہ اس مقام پرآپ کے پہنچنے سے پہلے کزرین جابر یہاں سے کوچ کر گیا تھا اس وجہ سے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

( مترجم ) اس مرتبہ بردایت ابن مشام مدینہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقام فرمایا تھا والیبی کے بعد بقیہ ماہ جمادی الآخر و رجب وشعبان تک آپ میں میں مقیم رہے۔انتی

<u>د فاعی مگر اپیر</u>: ان منذ کره غزوات میں آپ به نفس نفیس شریک رہےاس دوران آپ علی ہے جو دفاعی مدا بیراختیار فرمائیں اب ہم ان کاذ کر کرتے ہیں۔

ورمیان میں آ گئے۔ کے

۲) معرکہ شیخت المرار بھرعبیدہ بن الحرث بن المطلب گوساٹھ یا اس سوران مہاجرین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا یہاں تک کہ مہاجر مجاہدوں کا بیگر وہ شیخة المراریس پہنچا قریش کی ایک بہت بڑی جماعت سے ٹر بھیڑ ہوگئی عکر مہ بن ابی جہل اس کا افسر تھا اور بعض مورخ کیھے ہیں کہ کرز بن حفص ابن الا خیف تھا اس دفعہ بھی کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ لڑائی کا فوجت نہ آئی کیکن آئی بات ضرور ہوئی کہ مقداد '' بن عمر و اور عتب بن غزوان گفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں کی جماعت میں آ ملے جو کہ اسی غرض کے لئے مکہ سے کفار کے ساتھ چلے تھے۔ چونکہ جزوان گفار کے گرابی المطلب اور عبیدہ بین الحرث کی موائی نہایت قریب قریب واقع ہوئی تھی اس وجہ سے علماء نے اس بار سے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض جزوا بین عبد المطلب کی روائی کو مقدم ہتلاتے ہیں اور بعض اس کے برعکس لیکن اصلیت سے ہے کہ یہ پہلا اشکر تھا جس کو آئے قائم فرمایا تھا۔ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت حیق ہوئی تھی۔ و دوان سے قبل لیعنی ہجرت سے سات مہینے بعد ماہ شوال میں ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

كرز بن جابر كا تعاقب حضرت سعد عن الى وقاص كوآ ته مهاجرين كهمراه كرز بن جابر كوتا قب مي روانه فرمايا جس روانه فرمايا جس وقت الى خواف مدينة برشب خون ما دا تها -حفرت سعد بن وقاص في فرارتك اس كا تعاقب فرمايا تها ليكن الى كنه ملنح بروالي آكئه ـ الى كنه ملنح بروالي آكئه ـ

حضرت عبد الله بن جحش اور فرمان نبوی ششب خون مارنے والے گروہ کے تعاقب سے واپسی کے بعد ماہ رجب میں عبد الله بن جحش بن محصن بن اسدی بن خزیمهٔ میں عبد الله بن جحش بن ریاب اسدی بن ظروبی میں آٹھ مہاجرین ابوحذیفہ بن عتبۂ عکاشہ بن محصن بن اسدی بن خزیمهٔ عالمہ بن عتبہ بن غزوان بن منصور معد بن ابی وقاص عامر بن رسید عنزی وحلیف بنوعدی واقد بن عبد الله بن زید منات بن تمیم عالمہ بن

<sup>۔</sup> بعض علماء کا گمان ہے کہ آنخضرت سیالیٹی نے غزوہ ابواء سے واپسی کے وقت مدینہ میں ورود سے قبل اثناءِ راہ میں ممزہ بن عبدالمطلب کوسیف البحر کی طرف عیص کی جانب روانہ فرمایا تھا ان میں مہاجرین کے سواانصار میں ہے کوئی نہ تھا۔ابوجہل ابن ہشام سے ساحل پرسامنا ہوا تھا مجدی بن عمروائجہنی نے (جوفریقین کے معاہدہ میں شریک تھا) بچ بچاؤ کرا دیا لڑائی نہیں ہوئی ان کے جھنڈے کارنگ مفید تھا اوراس کو ابومر شد لئے ہوئے تتھے (میرۃ ابن ہشام وابن اثیر)

ے کتب سروتواریؒ کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرید میں اڑائی نہ ہونے پرمورضین وعلاء سب اتفاق کرتے ہیں لیکن بعض معتر کتابوں ہیں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن الحق تا اللہ وقاص نے ایک تیر ماراای وجہ سے پیمٹے اسلام میں براہ خدا حضرت سعد بی نے تیرا مارای کی تھی۔

ع مقدادٌ بن عمرو بہرانی بنوز ہرہؓ کے اور عتبہ بن غزوانؓ بن جابر مار فی بنونونل کے حلیف تھے بیدونوں بے چارے سلمان تھے لیکن مجوری ہے ہجرت نہر سکتے تھے۔ اس مرتبہ جب کفار مکمسلمانوں سے مقابلہ کرنے کو چلے تو یہ بھی موج کر چلے کہ بوقت جنگ مسلمانوں سے جاملیں گے چنا نچے ایسا بی کیا درصو عنه

ے۔ ابن اسحاق کا بیمیان ہے کہ آنخضرت عظیفہ نے غزوہ خشیرہ ہی کے دوران حفرت معدگوردانہ فرمایا تھااور پیٹرار (ارض بجاز) تک چلے گئے تصاور مدینہ بنتی کرخود بھی دوسری طرف روانہ ہوگئے تھے۔ والنداعلم

البير از سعد بن ليث مهيل بن بيضا فهرى (رضى الله عنهم اجمعين) كوروانه فر ما يا اورا يك خط لكه كرعنايت فر ما يا اوريه مدايت فر ما يا اوريه مدايت فر ما يك كر جب تك دودن كاراسته طے نه كرلو ـ اس تحريكو و كي كر جو كي كر جو كي كر استه طے كرنے كے بعد اس تحريكو و كي كر جو كي كر استه طے كرنے كے بعد اس تحريكو و كي كر اور كي كاران ميں كھا ہوائى چسل كرنا اور كى اپنے بهر ابى كو بجبر واكراہ اپ بهمراہ نه لے جانا ـ پس جب حضرت عبد الله بن جحق دودن كاراسته طے كر بچكے \_ حسب ارشا در سول علي الله اس تحريكو ديكھا تو اس ميں حسب و يل مضمون طے پايا:

'' تم کوچاہئے کہتم برابر چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ مکہ ﴿ عَلْ کے ما مین نخلہ میں پیٹی کرمقیم ہواور قریش کے منتظر رہواور ہم کوان کے حالات ہے مطلع کرتے رہو''۔

حضرت عبداللہ بن جحش کا نخلہ میں قیام :عبداللہ بن جحش نے اس مضمون کوفور سے پڑھ کربسروچہ تجول کیا اور اپ ساتھیوں سے خاطب ہو کرکہا'' اے بھائیو بھی کو آنخضرت علیا ہے نے تھم دیا تھا کہ دوروز کاراستہ طے کر کے س تحریکود کھنا اور کسی اپنے ہمرای کو بجر واکراہ اپ ہمراہ نہ لے جانا۔ چنا نچراب میں نے دودن کا راستہ طے کر کے رسول علیا ہے کہ تحریکو اور کسی اپنے ہمرای کو بجر واکراہ اپنی کہ وطا کف نخلہ میں بہتے جاؤں ۔ پس جس بڑھا۔ اب اس تحریر کے بموجب میں برابر سفر کرتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ مابین مکہ وطا کف نخلہ میں بہتے جاؤں ۔ پس جس خض کو شہادت عزیز ہووہ میر سے ساتھ آئے میں کی و بجر واکراہ اپ ہمراہیوں میں سے کسی نے جانے سے انکارنہیں کیا بلکہ بہ طیب خاطران کے ہمراہ چلے جار ہے تھے انفاق سے اثناء راہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص وعتب بن غزوان کا اونٹ راستہ بھول کر کسی اور طرف چلا گیا جس کی خلاش میں بیدونوں بزرگ اینے ہمراہیوں سے علیحہ وہو گئے اور بقیدا صحاب نخلہ میں جاکر مظہر گئے۔

مریہ عبداللہ بن بحش اللہ بن بحش اوراس کا بھائی نوف اور کم بن کیان تھا ہوا تھر ہوں جا تھیں ہوا تھا ہوں کا ہے۔ مسلمانوں الحضری وعنان بن عبداللہ بن المغیر ہاوراس کا بھائی نوفل اور تھم بن کیان تھا ہے واقعہ رجب کے آخری دن کا ہے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ بعض کہنے گئے کہ شہرالحرام میں جنگ ممنوع ہے بعضوں نے کہا کہ یہ موقع مناسب ہے حلاکر دو۔ بحث و تحرار کے بعدای آخرالذ کررائے پرسب نے افغاق کیا۔ واقد بن عبداللہ نے عروبی الحضری کے ایک تیر ماراجس سے وہ مرگیا اس کے مرتزی قافے والے پریٹان و مضطرب ہوگئے۔ مسلمانوں نے پہنچ کرعثان بن عبداللہ وہ کا ماراجس سے وہ مرگیا اس کے مرتزی قافے والے پریٹان و مضطرب ہوگئے۔ مسلمانوں نے پہنچ کرعثان بن عبداللہ وہ کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن کیسان کو گرفار کرلیا اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ کرلیا۔ نوفل اور چندلوگ بھاگ گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن میں گئی اور ان کے ہمراہیوں نے پانچواں حصہ تخضرت عبداللہ بن کے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن کیا گئی ہوئی کہ شہرالحرام میں قبال کیا گیا۔ بین کر کیا وری کہ فیان کے تعربی اور میں اور تمس (پانچواں حصہ) کو وی آنے تک روک رکھا۔ اس واقعہ سے حضرت عبداللہ بن جس تھیں تا ذران نے ہمراہیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اس وقت ان لوگوں کی تسکین خاطر کے لئے اللہ جل شائد نے یہ جس اور اس کے مراہیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اس وقت ان لوگوں کی تسکین خاطر کے لئے اللہ جل شائد نے یہ آپنے کے بین اور نو کم عن دین کی مان استطاعو ایک وہ تعیہ بین آپ فراد بیخ کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ فراد بیخ کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ شرائح کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ شرائح کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ خراد دیجے کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ میں ہو جھتے ہیں۔ آپ فراد بیخ کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ میں ہو کھتے ہیں۔ آپ فراد بیخ کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہوا گاہوں میں ہوگھتے ہیں۔ آپ فراد بیخ کہ ان میں لڑتا ہوا گاہ ہو۔ آپ میں ہوگھتے ہیں۔ آپ فراد بیخ کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہوگی کہ کے کہ ان میں لؤتا ہوا گاہ ہو۔ آپ کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کو کے کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کی کو کھر کیا ہو کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو ک

الله کونہ ماننا اورلوگوں کواللہ کی راہ ہے اورمسجد حرام ہے رو کنا اور اس کے باشندوں کوجلاوطن کرنا اور شرک قتل ہے بھی بوا گناہ ہے مشرک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے نہلوٹا دیں بشر طیکہ ان کے بس میں ہو' <sup>لے</sup>

عبدالله بن جحش اوران کے ہمراہی اس آیت کوئن کرخوش ہو گئے اور آنخضرت علیہ نے خس لے لیا اور باقی مال غنيمت كوتقسيم كرديا اور دونول قيديول كوز رفديه لي كرچپوژ ديا۔عثان بن عبداللد تو رہا ہوتے ہيں مکہ چلا گيا اور حكم بن كيسان مسلمان ہو گئے (رضی اللہ عنہ) اور حضرت سعدٌ وعتبہؓ بخیریت مدینہ واپس آ گئے۔ یہ پہلا مال غنیمت تھا جومسلمانوں کے ہاتھ آیا اور بیر پہلاخس بھی تھا جو مال غنیمت ہے اسلام میں نکالا گیا اور عمر و بن حضری پیہلامقتول ہے جومسلمانوں کے ہاتھ ہے مارا گیااس سے جنگ بدر کبری کی بنیاد پڑی۔(واللہ اعلم)

قبله کی تبدیلی : ہجرت مدینہ کے ستر ہویں مہینہ کے شروع میں بیت المقدیں کے بجائے کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل ہوا۔ آ تخضرت علی کے منبر پر چڑھ کراس بارے میں خطبہ پڑھا اور دورکعت نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی ہیہ را دیت ابن حزم کی ہے لیکن بعض تحویل قبلہ ہجرت ہے اٹھارہ مہینہ شروع میں بتلاتے ہیں۔ اس کے سوااور کسی نے پچھ روایت نہیں کی ۔

صوم رمضان: (مترجم)

قبلہ کی تبدّ ملی شعبان کے نصف مہینہ میں ہوئی اس سے پیشتر آنخضرت علیہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے بعض کہتے

اں آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن جحش مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ تشویف لائے تو آ تخضرت عصلی نے فرمایا کہ میں نےتم کوشہر حرام میں قال کرنے کا تھم نہیں دیا تھا خیر قیدیوں اور مال نتیمت کو تھا ظت ہے رکھولیکن یہود ومشر کین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ محدرسول علیقے اوران کے اصحاب نے شہر حرام میں لڑائی اورخون ریزی کی' مال کولوث کر قافلہ والوں کوقید کرلیالیکن جومسلمان مکہ ے آئے تھے وہ کہتے تھے کدریوا قعات ماہ شعبان کے ہیں جب لوگوں نے زیادہ چھٹر چھاڑ شروع کی توبی آیت نازل ہوئی۔ ﴿ يسسف لونک عن الشهير الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدعن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عند الله و المفتنة اكبر من القتل و لايز الون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، آنخضرت عليه في أشمر لياور مال غيمت تقسیم کردیا اہل مکہنے عثمان بن عبداللہ وعکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا لیکن آپ علیہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کوفدیہ لے کرنہ چھوڑوں گا جب تک میرےاصحاب سعدٌ عنتبہؓ نیآ جا کیں۔مجھ کواندیشہ ہے کہتم ان کوفل کرڈالو گے۔ پس اگرتم نے ایسا ہی کیا تو میں تمہارےان دونوں آ دمیوں کوفل کروں گا اس اثناء میں سعد وعتبہ آگئے آپ نے عثان وحکم کوفد میہ لے کرچھوڑ دیا۔عثان تو مکہ چلا گیا۔لیکن حکم مسلمان ہوگئے اور مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کیہ واقعد بيئر معونه مين شهيد ہوئے۔ بعد نزول آيت مذكوره عبدالله بن جمش اوران كے همرابيول نے آئخضرت بيالله كے عرض كيا كه بم كواس واقعه مين عام ين كاثواب ملح كا؟ أتخضرت عطي جواب دين كوست كدان كحق من بي آيت نازل موفى:

﴿إِنْ اللَّذِينَ امْنُوا وِ اللَّذِينَ هَاجِرُوا وَجَاهِدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اولتك يَرْجَعُونَ رحمة الله غفور الرحيم، '' یعنی ایمان لائے والے جمزت کرتے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رخت کے امید وار میں اوراللہ براہی بخشے والا اور انتہائی مہربان ہے'۔

اس واقعہ کے حدیث کی روایت زہری ویزید بن رو مان نے عروۃ بن الزبیر سے کی ہے۔واللہ اعلم

میں کہ آپتے میل قبلہ ( مین قبلہ کی تبدیلی ) نماز کی حالت میں نازل ہوئی تھی جب کہ آپ دور کعت پڑھ چکے تیسری رکعت میں ب آیت نازل ہوئی تو آپ عظیمہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔صحابہ بھی آپ کے ساتھ پھر گئے۔ واللہ اعلم

وه آيت جس تحويل قبله مواتها سيب

﴿قد نـرى تـقـلب وجهك في السمآء فلنولينك قبلة ترضها فوّل وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوّا وجوهكم شطره،

''یعنی ہم آسان کی طرف آپ کے چیرے کا بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں اس گئے آپ کو آپ کے پیندیدہ قبلہ کی طرف پھیردیں گے۔ آپ متجد حرام کی طرف منہ پھیرلیں۔مسلمانو! تم جہاں بھی ہواس کی طرف اپنے منہ پھیرلو''۔

جب شعبان كامهينه كزرنے لگاتو صوم (روزه) فرض كيا گيا اوربيآيت نازل مولى:

وشهر رمضاً ن اللذي النزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

" لینی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُتارا گیا جولوگوں کے لئے راہنما ہے اور جس میں ہوایت کے مضبوط دلائل ہیں اور سی و غلط میں فرق کرنے والا ہے۔ لبذا جو یہ مہینہ پائے اسے اس کے روز سے رکھنے جا بیکن "۔

## ٣: بال

## غزوه بدر ٢هي

جنگ بدر کی و جو ہات: ماہ رمضان کے شروع میں آنخضرت علیہ کے دیر بڑی کہ اہل قریش کا تجارتی مال واسباب سے جراہوا قافلہ شام سے مکہ آرہا ہے اس کے ساتھ تمیں یا چالیس آدی خاص اہل قریش کے ہیں جن کاسر دار ابوسفیان ہے اور اس کے ہمراہیوں میں عمر و بن العاصی ومحزمہ بن نوفل ہیں۔ آپ نے مسلمانانِ مہاجرین وافسار آکو جھے کر کے اس قافلی کا طرف پیش قدمی کرنے کا حکم صادر فر مایا۔ چونکہ آپ کو جنگ کا خیال غالب نہ تھا اس وجہ سے روائلی کے وقت پھے نیادہ اہتمام نہ کیا۔ اتفاق سے بی خبر رفتہ رفتہ ابوسفیان تک بھی گئی اس نے مسلمانوں سے ڈر کرضمضم بن عمر وغفاری کواجرت دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور سے کہ برفتا کہ تھا اور ای مجملہ دو کے دوال میں ہے اس کے سب نگل کھڑے ہوئے الا شاذ و تا در کسی وجہ سے نہ گئے۔ منجملہ دوڑ داور اپنے قافلہ کو بچاؤ ۔ چنا نچو اہل مکہ یہ بنتے ہی سب کے سب نگل کھڑے ہوئے الا شاذ و تا در کسی وجہ سے نہ گئے۔ منجملہ دوڑ داور اس کے ابواہب بھی تھا۔ آٹھ رمضان کے بعد جناب رسول علیج کے مدینہ سے روانہ ہوئے حضرت عمر و بن ام مکتوم گواپی کیا اس الشکر میں تین بجائے نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ گئے بھرمقام روحاء میں بھی کھر الولباب شرکھ کہ مقرر کرکے واپس کیا اس الشکر میں تین بجائے نماز پڑھانے کے کہ حضرت مصعب بن عمیر شرکے دو مراحضرت علی بن آبی طالب سے کے تیمر اکسی انساری کے ہاتھ میں تھاان آخری دو کی نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ سیاہ رنگ کے بیتھ میں تھاان آخری دو کی نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ سیاہ رنگ کے بیتھ میں تھاان آخری دو کی نہیں کیا جاتھ میں تھاان آخری دو کی نہیں کیا جاتھ میں تھاان آخری دو کی نہیں کیا جاتھ میں تھا کہ کے مقد واللہ المحل

مجامرین کی روانگی: صحابہ کے ساتھ اس معرکہ میں صرف ستر اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ساقہ پر قیس بن ابی صحیحہ بخاری کو مقرر فر مایا اور ان کے ساتھ انصار کی کو نشان تھا جو حضرت سعد بن معاذ لئے ہوئے تھے۔ (آنحضرت علیہ کی مدینہ کی پشت سے نکل کر ذی الحلیفہ کی طرف گئے۔ صغیرات بمام تک پنچے کر بیئر روحاء کی طرف بڑھے۔ پھر عام ومقہور راستہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر صفراء پنچے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آنمخضرت علیہ نے بسیس بن عمر والجہ بی طیف بنونجار کو بدر کی طرف ابوسفیان کے تبسس حال کے لئے عمر والجہ بی طیف بنونجار کو بدر کی طرف ابوسفیان کے تبسس حال کے لئے روانہ کر دیا اور خود اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صفراء کے دائیں جانب سے وادی ذقر ان پنچے اس مقام پر آپ کو مکہ سے روانہ کر دیا اور خود اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صفراء کے دائیں جانب سے وادی ذقر ان پنچے اس مقام پر آپ کو مکہ سے

ے اونٹ ستر تصاور آ دی تین سود س ٹیآبارہ تصاس وجہ ہے آنخضرت علیہ میں ابی طالب ومرشد بن ابی مرشد عنویؒ کے درمیان ایک اونٹ تھا اور ابو بکر وعمر وعبدالرحمٰنٌ بن عوف میں ایک اونٹ تھا۔غرض ای طرح تین تین عار عار آ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تھا۔

قریش کے نکلنے کی اطلاع ہوئی۔

حضرت محر علی الصار و مہاجرین سے مشورہ : آپ علیہ نے مہاجرین وانصار کوجع کر کے مشورہ کیا۔

پہلے مہاجرین نے نہایت خوبصورتی ہے بسر و چہتم ہر تھم کے بجالانے کا قرار کیا اور اس کے بعد آپ علیہ نے انصار کی طرف
رخ کیا ان میں سے حضرت سعد بن معاذ نے فکل کرع ض کیا'' اے رسول اللہ علیہ ایم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت
کی ہے۔ اگر آپ دریا میں کودنے کوفر ما کیں گے تو ہم اس میں بھی غوطہ لگا کیں گے۔ آپ اللہ کے نام پر ہمارے ساتھ چلئے ہم
ساتھ چھوڑنے والوں میں نہیں ہیں''۔ آئخضرت بھی ہیں کرخوش ہو گئے اور بیار شاد فر مایا'' کہتم لوگوں کو بشارت ہواللہ جل شانہ نے جھے سے فتح ونصرت کا وعدہ فر مایا ہے''۔

اسلم وعریض کی گرفتاری: اس کے بعد وادی ذقران سے دوانہ ہوئے بدر کے قریب پہنچ کر حضرت علی بن ابی طالب و حضرت زبیر وحضرت سعد کو چند آ دمیوں کے ہمراہ تجسس احوال کی غرض سے روانہ کیا اتفاق سے اہل قریش کے دو کم سن لڑکے ان لوگوں کے ہاتھ آگئے بیلوگ ان کو پکڑلائے آ مخضرت علیہ اس وقت نماز پڑھ دہے تھے۔ استفسار پران لڑکوں نے طاہر کیا کہ ہم اہل قریش کے سقر (پانی بحرنے والے ہیں) ان لوگوں نے ان کے کہنے کو بچے نہ جان کر مارنا شروع کیا اس امید سے کہ شاید مار بیٹ کے خوف سے ابوسفیان کے حالات بتلا دیں دو چار ہاتھ مار کھانے کے بعد ان دونوں نے کہنا شروع کیا ہم اہل قریش کے قافلہ والوں میں سے ہیں۔ اس اثناء میں آئے ضرت علیہ نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوکر ان لوگوں کو مارنے اس فارنی اور خواب دیا کہ ان لوگوں کو مارنے نے نے ارشاد فر مایا تم محصرتی بتلاؤ کہ اہل قریش کہاں ہیں؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ اس ٹیلہ کے اس طرف ہیں۔ ایک روز دس اون اور دوسرے روز نواونٹ ذرئح کرتے ہیں آپ نے ارشاد فر مایا کہ مشرکین کی تعداد ہزار اور نوسو کے درمیان ہے۔

حضرت بسیس اور حضرت عدی کی مخبری: بسیس وعدی کا (جوجاسوی کی غرض سے صفراء میں پہنچنے سے پہلے روانہ کئے گئے تھے) اس وقت تک کچھ پند ندتھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف جارہے ہیں لیکن تھوڑی ویر کے

ا ان بین ایک کانا م اسلم تھا جو ہوجاج سے تھا اور دوسر ہے کانام عریض ابو پیار تھا یہ ہوعاص بن سعید سے تھا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل قریش کے لئے پانی لانے کو نکے بین جب مارا گیا تو سمنے لئے کہ ہم ابوسفیان کے ہمراہیوں بیل سے بین ۔ یہ کران کو گول نے مارنا چھوڑ دیا۔ آگور کے جوڑ دیا۔ آگور کے جوڑ دیا۔ واللہ بیا الرقریش سے بین آ و کو گوئی بھے بیل کا و کر تھا کہاں بین انہون نے جواب دیا کہ یہ ٹیلہ جود کھائی دیتا ہے اس کے پیچھے بین پھر آپ نے دریافت کیا کتنے لوگ بین کو کور ان کے جواب دیا کہ گیر التعداد بیں جن کا ہم کو تارئیس معلوم تب آپ نے استفسار کیا رواز ندکس قدراونٹ کھانے کے لئے وَن کئے جاتے بین کوکوں نے کہا کبھی دس بھی نور آ کے نظر تا بیات دریافت فرمایا گی اور ان کی تعداد توسویا ہزار ہے پھر آپ نے سرداران قریش کی بابت دریافت فرمایا ۔ پیلوکوں نے عتب و شیبہ پسران ربیعہ ابوالبھر می بن بشام ، علیم بین حزام نوفل بن خویلہ کرت بن عامر بن نوفل طعیمہ بن عدی بن نوفل نظر بن الحرث زرمعة بن الاسود ابوجہل امیہ بن طاف نبید و مذید بسران تجاب "میں بن عروم عروبن عبد و فیر ہم کو بتایا یا۔ (سیر قابن بشام)

بعد بدر کے قریب ایک ٹیلہ کے نیچ پانی کے چشمہ کی طرف دو خص اونٹ پر سوار آتے ہوئے نظر آئے رفتہ رفتہ جب وہ پانی کے قریب ہی ان دونوں کے قریب ہی ابوا کے قریب ہی ابوا کے قریب ہی ابوا کے ابوا کے اور اپنے اونوں کو ایک ظرف میں پانی بلا نے گئے۔ مجدی بن عمر و (جہینہ سے ) ان دونوں کے قریب ہی ابوا کہ اس اثناء میں دوعور تیں آپ میں با تیں کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے دوسری سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل یا پر سوں اہل قریش کا قافلہ شام سے واپس ہو گا ان کے لئے کچھ کھانا وغیرہ تیار کررکھنا چاہئے دوسری نے جو اب دیا ضرور ایک پر سوں اہل قریش کا قافلہ شام سے واپس ہو گا ان کے لئے کچھ کھانا وغیرہ تیار کررکھنا چاہئے دوسری نے جو اب دیا ضرور ایک ورفوں گئے ہوئے تھے کہ دونوں توں کی باتیں وہ دونوں شتر سوار بھی سنتے ہی اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مسکر اتے ہوئے چلے گئے اس قرینہ سے معلوم ہوا کہ بید دونوں شتر سوار وہی بسیس اور وہی بسیس اور وہی بسیس اور وہی بسیس اور وہی بسیس اور وہی ہو کے لئے روانہ ہوئے تھے۔

مشركيين مكته كي آمد: ان لوگوں كے چلے جانے كے بعد ابوسفيان آنخضرت علي الله كارد كركت كى جبتو ميں آيا اور عبد كي الله احست احداً) يعن '' كيا تو نے كسى كو آتے جاتے ديكھا ہے' ، مجدى نے كہا ((دا كبين انا خايميلان الهذا لنيل في استقياالماء و مهضا)) يعن '' دوسواراس ٹيله كی طرف ہے آئے اوراونٹوں كو بٹھا كر پانى پلا يا اور چلے گئے'' ابوسفيان بيہ سنتے ہى اس مقام پر آيا جہاں پر انہوں نے اونٹوں كو بٹھا يا تھا اوراكي شيكى اٹھا كر تو ژكر كہنے لگا واللہ بيہ برب والے سے اس كے جانے كاسراغ ليا اور نہايت بيزى سے لوٹ كر قافلہ كو براہ والے سے اس كے بعد اس نے اونٹوں كر بٹھان قدم سے ان كے جانے كاسراغ ليا اور نہايت بيزى سے لوٹ كر قافلہ كو براہ سامل لے چلا' استے ميں اہل كم بھى آگے ان سے اس نے خوش ہوكر كہا '' چلو واليس چلو ہمارا قافلہ ميح وسالم في آيا'' ابوجہل نے كہا'' واللہ جب تك ہم اب بدرتك نه بنتی جا ئيں اور تين دن تك وہاں تھر كركھا پي كر مزے نہ اڑا گيں گے ہر گزوائیں نہوں گئے'' ۔ اخش بن شریق نے كہا كہم لوگ اپنے قافلہ كو بچانے كو آئے تھے چنا نچہوہ محقوظ رہا اب والیس چلنا چا ہے میں بہاں اب ایک ساعت نہ تھر وں گا۔

کے بلا جنگ اوٹے کا قصد کیالیکن ابوجہل نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ مشرکین مکہنے ابوجہل کی موافقت کی دونوں گروہ آیادہ جنگ ہوگئے۔

فتح کی بشارت: آنخضرت عظی فشکر اسلام کی مفیل درست و مرتب کر کے اپنی قیام گاہ پر صرف حضرت ابو بکڑ کو اپنے همراه كرواليل موئ اورالله جل شاندے دعاكرنے لكے ((اللهم ان تهلك هذه العصابة في الأرض اللهم ابنخولي ما وعبد ونيي) ليني ''اےالله اگر تُومسلمانوں کی پیچھوٹی سی جماعت ختم کردے گا تو دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما''۔حضرت ابو بکر المین ثم آمین کہتے جاتے اور کسی وقت انہیں کلمات کو دوہرا دیتے تھے اور حضرت سعد بن معاوَّ مكان كے دروازے پر انصار كے دو جار نوجوانوں كو لئے ہوئے هاظت كر رہے تھے۔ آ تخضرت علی وعاما نکتے ما نکتے تھوڑی دیرے لئے خاموش سے ہوگئے پھر دفعة چوتک کرفر مایا ((ابشریدا ابدابکر فقد اتی نصه الله)) ''لینی اے ابو بکر ٹنوش ہو جا وَ اللہ کی مدد آگئ''اس کے بعد آپ ً با ہرتشریف لائے اورلوگوں کولڑ ائی کی ترغیب دی اور ایک مطی کنگری اٹھا کرشاہت الوجوہ پڑھ کرمشر کین کے منہ پر ماری۔مشر کین کے گروہ سے عتبہ وشیبہ پسران رہیعہ اور ولیدا بن عنب نکل کرمیدان میں آئے اور للکار کرایے مقابل لڑنے والے کوطلب کیا۔اس طرف سے عبید ہ<sup>یا</sup> بن الحرث وحمز ہ بن عبدالمطلب وعلى بن ابي طالب ( رضي الله عنهم ) نكلے حضرت حمز ہؓ نے اپنے مقابل شيبہ کواور حضرت علیؓ نے وليد کوا يک ہي وار سے قبل کر دیا' لیکن عتبہ نے حضرت عبیدہؓ پر وار کیا جس سے ان کے پاؤں کٹ گئے اتنے میں حضرت حزہؓ وعلیؓ عتبہ پر ٹوٹ بڑے اور اس کو بھی قتل کر ڈالا۔میدان جنگ میں ان بزرگوں کے نکلنے سے پہلے نو جوانان انصار قرشی عوف ومعو ذیسران عفراءا ورعبدالله بن رواحه لزنے کو آئے تھے لیکن غیرقوم ہونے کی وجہ سے عتبہ وشیبہو ولیدنے ان لوگوں سے لڑنے سے انکار کیا تب حفزت عبیدہ وحفزت جز ہو حفزت علی آئے تھاس کے بعد قوم نے مجموعی حالت سے حملہ کیا مشرکین کوشکت ہوئی۔ مقتولین واسیران جنگ اس لزائی میں مشرکین میں ہے ستر آ دمی مارے گئے ان کے مشاہیر مکہ عتبہ وشیبہ پسران ربیعۂ وليد بن عتبهٔ خظله بن ابی سفیان بن حرب ٔ عبیده و عاصی پسر ان سعید بن العاصی محرث بن عامر بن نوفل اوراس کا چیازا دیما کی طعیمه بن عدی ٔ زمعته بین الاسود اوراس کا بیٹا حرث اوراس کا بھائی عقیل بن الاسود اوراس کا پچازاد بھائی ابوالبختری بن ہشام

ا النالوگول مع بہلے جیسا کہ آگے چل کرخود علامہ لکھتا ہے انسار کے تین تخض وف و معود پر ان عفراء و عبداللہ بن رواحہ شرکین مکہ کے مقابلہ پر آئے تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا ((من انته)) ''تم انگوک ہو' ان لوگول نے جواب دیا ((ره ط من الانصار)) ''تم انشار کے گروہ ہے ہیں' یہ کرمشرکین مکہ نے چلا کر کہا (من انته) ''تم سے الرنے کی ہم کوکوئی ضروت نہیں ہے' بین کرانصار خاموش ہوگئے اور مشرکین کی طرف سے ایک تحض نے با واز بلند کہا۔ ((با محسم الاحر جو البنا الحفاء فا من قومنا ))'' (اے مجمع اللہ کے ) ہماری طرف یعنی ہم سے لانے کو عفرت میں الحرث و حضرت علی گونا م بنام اٹھا کرمیدان میں ہماری قوم سے ہماری ذات والول کو بھیج'' تب آ تحضرت اللہ نے خطرت عبیدہ بن الحرث و حضرت علی گونا م بنام اٹھا کرمیدان میں بھیجا۔ جب یدلاگ میدان جنگ میں آئے تو پھرمشرکین نے دریافت کیا حضرت عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں اور حضرت عرق نے کہا میں عزق ہوں اور حضرت علی ہم لائی شروع ہوگی۔ مضرت علی ہم لوگ ہماری قوم و ہرداری کے ہواس کے بعد با ہم لائی شروع ہوگئی۔

نوفل بن خویلد بن اسد ابوجهل بن بشام (اس کومعاذ ومعو ذیسران عفراء نے ل کرتل کیا تھالیکن اس میں تھوڑ اسادم باقی تھاتو عبداللہ بن مسعود نے اس کاسر کاٹ آیا اوراس کا بھائی عاصی بن بشام اوران دونوں کا ابن العم مسعود بن امیہ ابوقیس بن الولید بن المغیر ہاوراس کا ابن عم ابوقیس بن الفا کہ نبیدومنہ پسران حجاج 'عاصی بن منہ 'امیہ بن خلف اوراس کالڑکاعلیٰ عمیر بن عثان (طلحہ کا چھا) وغیرہ اس لڑائی میں کام آئے اورعباس بن عبداللہ وعلی بن ابی طالب ونوفل بن الحرث بن عبدالمطلب وسائب بن عبد بن عبد ابن مطلب سے ) وغرو بن ابی سفیان بن حرب وابوالعاصی بن الربیح و خالد بن اسد بن ابی العیص وعدی بن الحزيز (برادرمصعب بن عمیر الله العیص وعدی بن الحفیر ہو والید بن الربیح و خالد بن اسد بن الحقیم و مدی بن الحفیر ہو والید بن ولید (برادر خالد الله عبد الله بن مشام بن المغیر ہو والید بن ولید (برادر خالد الله عبد الله عبد الله بن مال بن عمرووغیرہ قید کر لئے گئے۔

شہداء جنگ بدر اسلمانوں کی طرف سے اس معرکہ میں مہاجرین میں سے چھے جھائی حضرت عبیدہ بن الحارث بن المطلب محضرت عبیر من ابی وقاص و دوالشمالین بن عبد عمر و بن تصله خزائی (حلیف بنوز ہرہ) وصفوان بن بیضاء (بنوحرث ابن فہر سے) وہ بحث خادم حضرت عمر بن الحظاب (یہ تیر کے زخم سے شہید ہوئے) و عاقل بن البکیر لیٹی (حلیف بن عدی) اورانشار سے آٹھ صحابی فنبیلہ اوس کے سعد بن حشیمہ ومبشر بن عبد المنذ راور فنبیلہ خزرج کے یزید بن الحارث بن الحزرج و محمیر بن البہام (بنوصیب بن عبد خار شد سے) و حارثہ بن سراقہ بخاری وعوف و معو ذیپر ان عفراء (رضوان الله تعالی علیم الجمعین) جملہ جودہ صحابی شہید ہوئے۔

مجامدین کی والیسی: لڑائی ختم ہونے کے بعد آنخضرت علیہ نے مشرکین مکہ کوایک کوئیں میں ڈال کرمٹی ڈلوا دی اور شہداء صحابہ (رضی الله عنهم) کوعلیحدہ دفن کرا دیا۔ مال غنیمت کوعبد بن کعب بن مبذول بن عمروا بن غنم بن مازن بن نجار کے سپر دکر دیا پھر بوفت مراجعت جس وفت صفراء میں پنچ جیسا کہ اللہ تعالی نے تھم دیا ای طرح مال غنیمت کونسیم فر مایا اور نسز بن الحارث بن کلدہ (از بنوعبد الدار) کی گردن مارنے کا تھم دیا پھر یہاں سے روانہ ہو کرع ق انطبیہ میں پنچ اس مقام پر عتب بن الجارث بن کلدہ (از بنوعبد الدار) کی گردن ماری گئے۔ بیدونوں بھی قیدیان بدر کے ساتھ قید ہو کر آئے اور آنخضرت علیہ عنہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امید کی گردن ماری گئے۔ بیدونوں بھی قیدیان بدر کے ساتھ قید ہو کر آئے اور آنخضرت علیہ سے نہایت وشنی رکھتے تھے۔ الغرض آنخضرت علیہ اور صحافی من قیدیوں و مال غنیمت کے منزل بمزل سفر کرتے ہوئے

ا صفوں میں ترتیب کے بعد آنخضرت عظیمی جس وقت اپنی قیام گاہ پرآنے گے اس وقت مسلمانوں کو تملہ کرنے ہے تنے فرما آئے تھے گین مشرکین تیر پر تیرمار رہے تھے اور صحابہ اپنے کو بچاتے جاتے تھے لیکن آئی۔ تیر بچھ مولی حضرت عمر بن الخطاب کے نگاجس سے بیشہید ہو گئے ان کے بعد حارث بن سراقہ بخاری کے تیرنگا اور بیدی شہید ہو گئے اس اثناء میں آنخضرت علیقہ مکان سے باہر آئے اور لوگوں کولڑائی پرآمادہ کر کے فرمایا جس کے ہاتھ بیں محمد علیقیہ کی جان ہے اس کی قتم ہے کہ جو تحق آئی مشرکین سے لڑے گا اور مبروقل سے سید تیر ہوکر مارا جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں واعل کر بیگا۔ عمید ابن ایجام اس وقت ہاتھ میں ووچار مجبودیں لئے ہوئے کھار ہے تھے۔ بیستے ہی بول اٹھے واللہ ہم سے اور جنت سے آب دوری کیا رہ گئی بھی نہ کہ میرا بن الحام اس وقت ہاتھ میں ووچار مجبودیں ویا اور توار کے کومیدان میں چلے گئے اور لڑکر شہید ہوئے (رضی اللہ عنہ ) سیر قابن ہشام

#### مدينه منوره وينتن كن جب كرمضان كختم مونے ميں آ تهدن باتی تھے۔

(مترجم) ما لِ غنیمت کی تقسیم میں اختلاف رائے: آنخضرت ﷺ جس وقت جنگ بدر سے مظفر ومنصور ہوکر مدینہ واپس ہوئے اس وفت تک مال غنیمت تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آنے پائی تھی کہ اصحاب بدر مال غنیمت کی تقسیم پر مختلف اگرائے ہو گئے جن لوگوں نے مال واسباب جمع کیا تھاوہ یہ کہدر ہے تھے کہ یہ مال واسباب ان کا ہے جنہوں نے جمع کیا ہے۔ دوسرے وہ اصحاب تھے جو دشمنان خدا سے لڑے اور ان سے مقابلہ کیا تھاوہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کو پیر مال داسباب نداما بشک ہم نے مشرکین کوتمہاری طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہاں تک کرتم لوگ پا گئے جو کچھتم نے پایا ( یعنی مال واسباب جمع کرلیالوٹ لیا )اور جولوگ آنخضرت ﷺ کی حفاظت کرر ہے تھے ان کا دعویٰ پیرتھا کہتم لوگوں ہے ہم زیادہ مستحق ہیں ہم بخو بی اڑبھی سکتے تھے اور مال واسباب بھی جمع کر سکتے تھے کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہماری فتح ونصرت کا وعده فرمایا تھا کیکن ہم نے دشمنان دین کے آنخضرت علیہ پر حملے کے خوف سے ان کی حفاظت کی اس لئے تم لوگ ہم ہے زیادہ سکتی نہیں ہو۔

حضرت عباوه بن الصامت: ابن اسحاق بجند سلسله عبادة بن الصامت سے روایت کرتا ہے کہ عباوۃ بن الصامت ا کتے ہیں کہ سورۂ انفال ہم لوگوں کے نق میں نازل ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے انفال (مال غثیمت) کی تقتیم میں اختلاف کیا تقااور ہارے اخلاق میں کمی قدر فرق آ چلاتھا لیں اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے بصنہ سے لے کر رسول عظیف کے اختیار میں دے دیا۔ چنانچہ آپ نے سب مسلمانوں میں بحصہ مساوی تقسیم کر دیا۔ ابن اثیر تحریز کرتا ہے کہ مال غنیمت کے تقسیم کرتے وقت آنخضرت عظی نے حسب ذیل ان آٹھ اصحابؓ کوبھی حصہ دیا جو واقعہ بدر میں حاضر نہ تھے (۱) عثان بن عفان' (ان کو آنخضرت عَلِی ان کی بی بی رقیہ بنت رسول عَلِیْتُه کی علالت کی وجہ سے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ (۲) طلحہ بن عبیداللہ(۳) سعید بن زید(ان دونو ں صاحبوں کو مدینہ سے قافلہ کی جبتمو کے لئے بھیجے دیا تھا) (۴)ابولیا بہ(ان کو آنخضرت ﷺ مدینہ ہی میں بغرض انتظام چھوڑ گئے تھے )(۵) عاصم بن عدی ان کو عالیہ مدینہ میں چھوڑ گئے تھے (۲) حرث بن حاطب (ان کو بنوعمر و بن عوف کی طرف کسی وجہ ہے لوٹا دیا تھا) (۷) حرث بن الصمة (۸) خوات ابن جبیر (رضی الله تعالی عنهم ) بیاصحاب اگرچه واقعه بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن آن تحضرت علی نے ان کو مال غنیمت ہے حصہ دے كربدريوں ميں شامل كرليا۔ والله اعلم

مرتدین کا انجام: مشرکین مکے ساتھ دین کے پانچ آ دی بھی بدر میں لڑنے آئے تھے جن کومسلمانوں کی تلواروں نے موت كامره چكهاديا أنبيل مقولين مشركين ميل شاركيا \_ بواسد بن عبدلعزى بن قصى سے حرث بن زمعه بنومخروم سے إيوقيس ابن الفاكه بن المغير و وابوقيس بن الوليد بن المغير و بنوج سے على بن اميه بن حلف بنوسهم سے عاصى بن منبه به بدلوگ قبل جرت جس وقت آنخضرت صلى الله مكه عيل تقرايمان لا حِيم تقريكن جب علم ججرت صا در بوا اور آنخضرت عليقة مدينه ججرت فرما کئے ان لوگوں کوان کے اعزہ و خاص خاص ا قارب نے مکہ میں روک لیا آخر ان لوگوں نے ان کے سمجھانے سے اسلام چھوڑ دیا۔ واقعہ بدر میں اپنی قوم کے ساتھ آتے اور انہیں کے ساتھ مارے گئے۔

الل مدينه كونويد فتح: بدريس كامياني كے بعد آنخضرت عظيم في عبدالله بن رواحه كوالل عاليه مدينه كوخو خبرى سنانے ك لے اور اہل قافلہ مدیند کی بشارت کے لئے زید بن حارثہ کورواند کیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کدفتے جنگ بدر کی خبر مارے کانوں تک اس وقت کینی جس وقت رقیہ بنت رسول اللہ عظیم کو ہم لوگ مٹی دے رہے تھے میں زید بن حارثہ کے پاس آیا وہ مصلے پر کھڑے ہوئے کہدرہے تھے مارا گیا عتبہ بن رہیعہ وشیبہ بن رہیعہ ابوجهل بن ہشام و زمعہ بن الاسود و ابوالبختری عاص بن ہشام وامیہ خلف و نبیدومنیہ پسران حجاج اثناء کلام میں میں بول اٹھا اے والد کیا یہ بچ ہے؟ جواب دیا کہ ''ہاں واللہ بیسب مارے گئے''۔

اسیران جنگ سے حسن سلوک: اس کے بعد آنخضرت علیہ الاسادی خیوا) کین ' قید یوں کے سم اہ بدر کے قید یوں کا قافلہ تھا آپ نے ان کواپنے اصحاب میں تقسیم کردیا اور فرمایا: ((ستوصوا بالاسادی خیواً)) لینی ' قید یوں کے ساتھ ازراہ خیر نیک کرو' عباس بن عبد المطلب مثلیں بائد ھا کر دردولت پر رکھے گئے چونکہ ان کا ہاتھ اس تی سائد ھا گیا تھا ان کے کراہنے سے تمام شب آنخضرت علیہ کو نیندنہ آئی ۔ صحابہ نے نیندنہ آئی صحابہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا عباس کے کراہنے نے جھے سونے نہیں دیا یہ سنتے ہی ایک برزگ نے اٹھ کران کی مثلیں وصلی کردیں الغرض قیدیوں کے ساتھ صحابہ (رضی الدعنم) کا برتاؤ نہایت نرمی کا تھا جو پچھان کو میسر ہوتا تھا آپ جھی کھاتے جاتے تھا وران کو بھی کھلاتے تھے ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم رباور مصعب بن عمیر گل کے جو نہایات ہے کہ جب ہم لوگ قید ہوکر بدر سے آئے تو میں انصار کے ایک گروہ کی تھا ظت میں رکھا گیا دونوں وقت مجھے خرما اور دوٹیاں کھانے والی تھا ہوگی کو دے دیتا تھا۔

اسيران جنگ كى رمائى: چندروز كے بعد آپ نے اسے اصحاب كرام سے قيديان بدركى بابت مشوره طلب فرمايا كى نے كھورائے دى اوركو فى اورتى كه رباتھا اسے ميں حضرت عمر بن الخطاب بول الشيخيس! يا رسول الله علي مصلحت توبيہ كه ان كى قيد يول ميں سے جوجس كا عزيز ہو وہى اس كوتل كرے تا كه دوسرے مشركين كومعلوم ہو جائے كہ ہمارے دلوں ميں ان كى عزيز دارى وقر ابت كے لحاظ سے الله ورسول كى محبت بہت زيادہ ہے۔ آخضرت علي نے بين كر حضرت ابو بكر صديق فل كل طرف توجه فرمائى انہوں نے عرض كيا كہ يارسول الله علي تي كا لؤكا ہے طرف توجه فرمائى انہوں نے عرض كيا كہ يارسول الله علي ہيں ہمارے اور آپ كے اعزہ بين كوئى بي الحول كا لؤكا ہے اب جونكه الله جل شاخه نے ان پر ہم كوفئ و فررت دى ہے بہتر ہوگا كہ ان لوگوں سے فديد لے كران كوئى زاد كر دين عجب نہيں كه آئى۔ آپ نے فديد لے كران لا كيں۔ آخضرت علي كوئى در اردہ والدا ہے فديد پر قادر نہ ہو ساكا كوئى خضرت علي ہے از راہ احسان خود آزاد كرديا۔

حضرت عباس کا قبول اسلام: بدر کے مشرکین قریش کا فدیہ چار ہزاد درہم سے ہزاد درہم فی کس تک مقرر کیا گیا۔
حضرت عباس بن عبدالمطلب فی نے کہا کہ ''اے مجمد علیقہ کیا تم یہ چاہتے ہوکہ تبہارا چھا اوائے فدیہ کے لئے گدائی کرے''
آنخضرت علیقہ نے بدالہام الٰہی فرمایا کہ ان درہموں میں سے دے دیجئے جو آپ بوقت روائگی ام فضل کے پاس رکھ آئے۔
تھے۔حضرت عباس نے بین کر تعجب سے دریافت کیا تم کو کیے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بچھے بتایا اس پر حضرت عباس کا دل جرآ یا ای وقت مسلمان ہوگئے اور فدیہ جھی ادا کردیا۔

حضرت خدیجیہ کا مار بطور فدرہے انہیں قیدیوں میں ابوالعاص جی سے جس وفت اہل مکہ اپ اعزہ کا فدیدروانہ کر رہے تھے ان کی بی بی زینب (آنحضرت عظیم کی بیمی) نے اپنے گئے کا ہارا بوالعاص کے فدیہ میں روانہ کیا (یہ ہار حضرت خطیم کا کہا کہ انہوں نے اپنی لڑکی زینب کو جہز میں دیا تھا جب یہ ہار آنحضرت عظیم کے روبرو آیا تو آپ کو بے صدر قت موئی اور آپ عظیم نے معابیہ نے بخوشی مناصب مجمولواس قیدی کو چھوڑ دواوراس کا فدیہ بھی اس کودے دوصابہ نے بخوشی خاطراس مات کو منظور کر لیا۔

حضرت زیبن کی مدینہ میں آمد: علاء سر لکھے ہیں کہ حضرت ابوالعاص سے آنخضرت علیہ فی اور لے لیا تھایا کہ ابوالعاص نے خودوعدہ کیا تھا کہ بعدر ہائی زیب بنت رسول اللہ علیہ کو دید پہنچادے گا۔ بہر کیف جو واقعہ ہوا ہوکی کو پہنچہ معلوم نہیں ہوا۔ جس وقت ابوالعاص کہ کہ جانے لگے تو آنخضرت علیہ نے نید بن حارثہ اور ایک انصاری کو ابوالعاص کے ہمراہ کردیا اور یفر مایا ''یا کہ تم لوگ بطن یا نتج میں رہنا اور جب زیب آ جا کیں تو ان کے ہمراہ آ ناچنا نچہ ابوالعاص نے نکہ کہ مراہ کردیا بطن یا نتج کی کرزیب کو اپنے ہوئی کن نہ بن الربئے کے اونٹ پر سوار کرا کے دوانہ کردیا بطن یا نتج تک زیب گوان کا دیور (شو ہر کا بھائی) کنانہ پہنچانے آیا اور بطن یا نتج سے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہوئیں۔ ایک مہینہ بعد واقعہ بدر مدینہ پنچیں۔ بہتو کا خضرت علیہ کے اس دیا تھا میں کہ فتح کہ ابوالعاص تجارت کی غرض کے خواس کے ہوئے کہ آ دے تھا تناء راہ میں آنخضرت علیہ کا سربیل گیا اس نے تام کے دہاں سے تجارت کا مال واسباب پر قبضہ کر لیا بچھ لوگ کھا گئے کھلوگ گرفتار ہو گئے ان کے تخملہ ابوالعاص جمی تھا س واقعہ تا تا عراہ میں آئی تند مراہ کہ ہوئے کہا کہ کہا تھا ہوں کہ مراہ اور ابوالعاص تھیں کے بعد یہ مسلمان ہو گئے جس کی تفصیل آئیدہ مماس موقع بر بیان کی جائے گی۔

مشرکیین و مجامدین کا موازند: بدر مین مسلمانوں کے نفکر میں سر اونٹ اور دو گھوڑے تھے ایک مقداد بن عمر و کا غرجہ نامی اور دوسرا مرتد این مرسد کا موسوم بہیل تھا عازیوں کی تعداد تین سودس ہے کم نبھی اور نہ تین سواٹھارہ سے زیادہ تھی تجملہ ان کے ستریار آئی مباجرا درباتی سب اٹھاری (رضی اللہ عنہم) تھے تواریں معدود سے چند تھیں مشرکین کی تعداد توسو پا بزار کے مابین تھی سو گھوڑ سے جن میں سے ستری کر مکہ پہنچ تیس کو مسلمانوں نے عنیمت میں لے لیا۔ اور شہ سات سو تھے آگھویں رمضان کو آپ کہ دینہ سے روانہ ہوئے تھے اور ستر ہویں رمضان یوم جمعہ سے کے وقت لڑائی چیڑی۔ واللہ اعلم

غزوہ کدر نے: واقعہ بدرے واپسی کے بعد آنخضرت علیہ تک بیخر پنجی کہ غطفان اسلام کی مخالفت میں کدر پر جمع ہو سے بین اس وجہ سے واپسی کی سات راتوں کے بعد مدینہ سے جنگ کے قصد سے بنوسلیم کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں اپنے بجائے سباغ بن عرفط غفاری یا ابن مکتوم کو مقر رفر ماگئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کدر تک پنجیں وشمناں اسلام آپ کی تشریف آوری کی خبر من کرمنتشر ہوگئے تھے۔ تین روز تک آپ وہیں تیم رہ کر بلاجنگ واپس آگئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کی خبر من کرمنتشر ہوگئے تھے۔ تین روز تک آپ وہیں تیم کو ہر دار بنایا تھا۔ چنا نچ بنویہ غطفان وسلیم سے مقابل نے یہاں سے ایک سریہ کروانہ کی والحجہ تک آپ مدینہ میں مقیم رہے اس دوران بدر کے قید یوں سے فد میں لے کران کوچھوڑ دیا۔

غروه سولق جمل وقت بدنفیب اور نقصان اٹھانے والے مشرکین مکہ پچھلوگوں کو بدر میں پیوند زمین کر کے اور پچھکو مسلمانوں کی قید میں چھوڑ کرواپس ہور ہے تھے اس وقت ابوسفیان نے بیانذر کی تھی یافتم کھائی تھی کہ میں مدینہ پرجملہ ضرور کروں گا۔ اس وجہ سے ماہ ذی الحجہ میں دوسوسواروں کی جمعیت سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ شب کے وقت بونضیر

ا میفرده ماه شوال به بین بواج ملی بن ابی طالب کے ہاتھ میں اواء اسلام تھادی را تیں شوال کی گزر چکی تھیں تب آپ اس غروہ سے واپس ہوئے تھے۔

ع الله مقابلة على ملمانول كيتين آوي شهيد موت تقاور نصف شوال مين بيريدوالي مواقعات

میں پہنچا اور چیپ کرتی ابن اخطب کے پاس گیا۔ سلام بن مثلم سے ملا اور اس سے آنخضرت علی اور مسلمانوں کا حال در یا فت کر کے واپس ہوا۔ اتفاق سے اطراف مدینہ میں ایک تھجور کے باغ میں دو شخصوں کو جواپی کاشت کاری کے کاموں میں مصروف تقیل کر کے واپس ہوا۔ آنخضرت علی نے نیز مسلمانان مدینہ کوابوسفیان کا یفعل شاق گزرا آپ نے مدینہ میں مصروف تقیل کر کے واپس ہوا۔ آنخضرت علی نیز مسلمانان مدینہ کوابوسفیان کا یفعل شاق گزرا آپ نے مدینہ میں ابول باب بن عبدالمنذ رکوا پنا خلیفہ مقرر کر کے کدرتک ابوسفیان کا تعاقب کیا۔ چونکہ ابوسفیان اور مشرکیوں مکہ شکر اسلام کے چہنچنے سے پہلے ہی اس مقام سے روانہ ہوگئے تھے اور روائل کے وقت اپنے زادراہ سے سویق (ستو) کو چھوڑ گئے۔ مسلمانوں نے اس کو ختیمت جان کر لے لیا ای اعتبار سے اس غزوہ کا نام غزوہ کیولی رکھا گیا۔

غزوہ بحران: غزوہ سویق سے واپس آکر ذی الحجہ کے باتی ایام آپ نے مدینہ میں بسر کئے۔ ماہ محرم سمجے میں پھر غطفان پر چڑھائی کی۔ اس مرتبہ مدینہ میں عثان بن عفان کو اپنا ٹائب مقرر فر ما گئے تھے۔ ماہ صفر تک نجد میں تقہرے رہے۔ جب مشرکین میں سے کوئی متنفس برسر مقابلہ نہ آیا تب آپ بلا جنگ مدینہ واپس آگئے پھر اواخر ماہ رکھ الاول میں بخیال قریش مدینہ سے روانہ ہوئے ابن مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ بحران معدان (حجاز) تک بڑھ گئے تھے۔ جمادی الثانی تک قریش مدینہ سے روانہ ہوئے ابن مکتوم میں سے کوئی شخص مقابلہ پر نہ آیا۔ اس وجہ سے اس مرتبہ بھی بلا جنگ و جدال واپس ویس مقیم رہے کئی کفار قریش میں سے کوئی شخص مقابلہ پر نہ آیا۔ اس وجہ سے اس مرتبہ بھی بلا جنگ و جدال واپس تشریف لائے۔

ل بدوا تعرفريش مين مواتهاان دو مجفول مين سے ايک معبد بن عمروً انصاري تقے اور دوسراان کا حليف تھا۔

ع کبی غزوہ مستبھ کو ختم ہوتا ہے ای سند کے آخری مہینہ میں عثان بن مظعون گا انتقال ہوا یقیع میں فن کئے گئے اوران کی قبر کے سر ہانے ایک پھر علامت کے لئے کھڑا کردیا گیا بعض کہتے ہیں حسن ابن علی اس مہینہ میں پیدا ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ چرت کے ہائیسویں مہینہ علی بن ابی طالب ؓ کا فاطمہ ؓ بنت رسول اللہ علی تھے کے ساتھ عقد ہوا' پس اگر ہے جے ہے تو کہلی بات یقیناً باطل ہے۔واللہ اعلم

ت الاستاهيك ماه رزيج الاول بيس عثان بن عفالٌ كاعقدام كلثوم بنت رسول الله عليه كساته موااور ماه جمادى الثافي بين ال كي رخصتي مولى \_

کے بعد مدینہ لوٹ آیا۔ پہلے عاتکہ بنت اسید کی نسبت عشقیہ مضامین لکھے۔ بعد ازاں مسلمانوں کی عورتوں گا اپنی غزلیات و قصائد میں ذکر کرتااوران کے ساتھ تشہیب کرنے لگا۔

اس بین اشرف کافل از کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو مارے گا؟" محمد بن مار کر را آپ نے فرمایا (رمس بیفت ل ک عب ابن اشرف) ''کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو مارے گا؟" محمد بن مسلمہ و ملکان بن سلا مہ بن وش لیخ آ ابونا کلہ ( کعب کے رضا کی بھائی مجد الشہوف) ''کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو مارے گا؟" محمد بن معا ذوابو عیس بن حمر (حارثی ) نے عرض کیا ہم کوگ اس کو ماریں گئے آپ علی ہے ان لوگوں کو اجازت دی ۔ اور ان کے حق میں دعائے خمر کی ان میں سے ملکان بن سلامہ پہلے اس کے باس گئے اور بہاجازت آ مخضرت علی ہے آئے اف و بیزاری ظاہر کرکے اپن شگی معیشت کی شکایت کی اور بہا کہ تم کہ کو اور ہمارے ساتھیوں کو کھلا و اور ان کے ہاتھی لمکھانا فروخت کرو تمہارے اطبینان کے لئے بعوض اس کے تا دائے قیمت ہم آپ جو ہم تھیارتہمارے پاس رہن کئے ویتے ہیں'' کعب بن اشرف اس امر پرراضی ہوگیا۔ ملکان بن سلامہ نے کہا کیا اجب ہیں ان ہو گئے دی را اس میں کہ بیاراس شاہر پر ہمارے اور بھی اجب ہیں ان سے بھی باتھی ہوگیا۔ میں کہ بین اشرف ایس ان کے ہاتھی کھٹے اور تمہارے مکان سے باہراس شاہر پر ہمارے اور بھی اور بیا ہوگا کہ گور بن مسلمہ وغیرہ بھی آ ہے ہے آپس میں اور اور ان کے ماتھی چلئے گا۔ اپنی مسلمہ نے موقع و کھڑے کا ان اس کے ہاتھی کھڑ بین مسلمہ وغیرہ بھی آ ہے ہے آپس میں اور ان کے ماتھی جو ٹر تے بی اور کو کس کے کرتا جا رہا تھا۔ اس اثناء میں محمد بن مسلمہ نے موقع و کھے کرایک وار کردیا ان کے ہاتھ کے چھوڑ تے بی اور لوگوں نے بھی تواری بیا کیں ۔ کعب بن اشرف ایک جی مار کرم گیا اور اس کے اردگر دیا اور کون کردی کین پہلواریں جلا کیں ۔ کعب بن اشرف ایک جی کونکن آ ہے۔ اس ان کے ہاتھ کے چھوڑ تے بی اور لوگوں نے بھی تھوں کیوں بیا کیس کے کونکن آ ہے۔

یہود کا مدینہ میں خوف و ہراس: تھوڑی دور چل کرحث عریض کے انظار میں تھہرے جب یہ آگئے تو پچپلی شب
میں آنخضرت علی خوف و ہراس: تھوڑی دور چل کرحث عریض کے انظار میں تھہرے جب نماز سے ان لوگوں
میں آنخضرت علی خوف کے مارے جانے کی اطلاع دی کعب کو مارتے وقت حرث آپس ہی کی تلوارے زخی ہوگئے تھے۔ ای
وجہ سے وہ تیزی سے چل نہ سکتے تھے اور ان کے ساتھی ان کا انظار کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ آنخضرت علی ہے نان کے
زخم پر اپنا لب لگادیا جس سے بھم الہی وہ اچھا ہوگیا۔ یہودیوں پر اس واقعہ سے خوف طاری ہوگیا ہر یہودی مسلمان سے
قررنے لگا آپ نے بھی بالہا م الہی یہودیوں کوئل کرنے کا تھم دے دیاای زمانہ میں حویصہ المسعود مسلمان ہوگئے اور ان سے

ے حوصة بن مسعود کے اسلام لانے کا ماہراہ ہے کہ آل کے بعد کعب بن اشرف ببودی کے آپ ایک اسے اسے اسے اسے کو کھم دیا کہ تم لوگ جہال کہیں بیودیوں پر قابو پارٹنل کر دو۔ انقاق ہے ایک روز محصہ ابن مسعود (حوصہ کے بھائی نے) ابن شبینہ ببودی پر تملیکر کے اسے قبل کرڈ الا (ابن شبینہ تجارت پیشہ آدی متح ویصہ اور انل مدیناس کے بہال ہے دادسند کیا کرتے تھے) حوصہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور محصہ سے بڑے تھے انہوں نے محصہ اور انل مدیناس کے بہال سے دادسند کیا کرتے تھے) مور کے بال ہے جس کے مال سے قوشکم سیر ہوتار ہا ہے محصہ نے کہا واللہ محصکو اس کے قبل کا ایسے شخص نے کہا کیا تو بھے کہتا ہے کہا گرائی اس کے قبل کا ایسے شخص نے کہا کیا تو بھے کہتا ہے کہا گرائی دور سے کہا کیا تو بھے کہتا ہے کہا گرائی

یہلےان کے بھائی محصہ بعض یہود یوں کے قتل کی وجہ سے اسلام لا پیکے تھے۔

یہود ایول کی عہد شکنی ؛ بدر میں فتح یا بی کے بعد وہاں سے دالیتی پرایک روز آنخضرت علیہ بنوقیقاع کے بازار میں تشریف لے گئے اور ان کوانہیں کی کتابوں سے سمجھانے لگے اثناء واعظ میں آپ علیہ کے نے فرمایا اگرتم لوگ اپنی بے دینی اورتح دے بازندآ ؤ کے تو اللہ جل شاند کاتم پراس طرح غضب نازل ہوگا جیسا کہ قریش پر بدر میں نازل ہوا اورٹھیک اس طرح تم لوگ بھی ذلیل وخوار ہو گے جیسا کہ وہ لوگ ہوئے'' یہود قینقاع بین کر برہم ہو گئے اور کہنے لگے'' تم اس غرہ میں نہ ر ہنا' تمہاراالیں قوم سے مقابلہ ہوا تھا جولڑائی سے واقف ہی نہتھی اس وجہ سے تم کوجو ملنا تھامل گیا ( یعنی فتح ہوئی ) واللہ اگرتم بم كوآز ماؤكة تم كومعلوم موجائ كاكه بم لوك مردين "بهود بنوقيقاع كواس جواب يرتسكين نبيس موئي بلكه بوجه شامت اعمال نہایت درشتی ہے آپ کو انہوں نے واپس کیا اور صلح نامہ ہے منحرف ہو گئے جو آنخضرت عظیمہ نے جمرت مکہ کے بعد مدینه میں درود کے وقت تحریر فرمایا تھا۔اللہ جل شانۂ نے بیآیات نازل فرمائی:

﴿ اما تُحَافِنَ مِنْ قُومٍ حَيَانَةً فَانْبِذَ اليهم على سواء إن اللَّهُ لا يحب الخائنين و لا يحسَبَن الذينُ كفروا سبقوا ط انهم لا يعجزون و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوا لله وعدوكم اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم طو ما تنفقوا من شئي في سبيل الله يوف اليكم و انتم لا تظلمون،

لینی'' اورا گرڈ رے ٹوکسی قوم کی خیانت ہے پس بھینک دے ان کی طرف ان کے عہد کواس طرح پر کہ برابر ہو جا کیں (لیعنی عہد فکنی کا الزام تم پر عا کد نہ ہوگا ) بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور نہ

الله محد عظامة مير تقل كاحكم دية تو مجهولول كردينا ؟ محيصه ن كهاوالله الرمجهولوتيري كردن مارن كاحكم دياجا تاتوبي شك مين تيري كردن مارتااور ذ را بھی بھائی ہونے کا خیال ندکرتا حویصہ ریس کرمتعب ہو گیااور بےساختہ کہداٹھا کہ جس دین کی محبت دلوں میں اس درجہ ہوجائے وہ بلاشبہتل ہے۔اس کے بعد حویصہ آنخضرت علیہ کے باس آئے اور سے دل ہے مسلمان ہو گئے۔

ل ابن اسجاق مچند سلنله ابن عباس معروايت كرتے بين كرآ بيكريمه ﴿قبل الله ين كلفو و استخلبون و تحشوون الى جهنم و بنس المهاد قد كأن لكم اية في فنتين التقة فنة تقاتل في سبيل الله و اخرى كافرة يرونهم مثليهم لاي العين و الله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعسرة الاولى الابصار ﴾ يعن "آ پكافرول سے كهدو وجلدى تم شكست كهاؤ كاورجهم كى طرف جمع كي جاؤ كاوروه بدترین بچھونا ہے تمہارے لئے بھڑ جانے والی جماعتوں میں نشانی ہے ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں کڑر نئی ہے اور دوسری کا فریبے۔مسلمان اپنی آئٹھوں سے کا قرون کودگناد کیور ہے ہیں اور اللہ جس کو جا ہتا ہے اپنی مدد سے تا ئیدفر مادیتا ہے بلاشباس میں آئکھوں والوں کے لیے بری عبرت ہے' بوقیعقاع کی بایت نازل ہوئی ہے یمی فاضل بروایت عاصم بن عربی قاده بیان کرتے میں کہ سب سے پہلے یہود بنوقیقاع نے عبد تکنی کی اوراثناء بدرواُ عدمیں لڑے۔ این ہشام کہتے ہیں کہعیداللہ بن جعفر بن المسور بن مخز مدنے ابوعون ہے روایت کی ہے کدوشمن دین اسلام سے اس وجہ سے جنگ کی گئی کہ ایک مسلمان عورت بنوقینقاغ کے بازار میں گی اور جو کچھاس کو بیٹنا تھا اس کوفروخت کر کے زرگر کی دکان پر جا کربیٹھی یہودیوں نے اس کے چیرہ کوکھولنا جایاعورت نے اس ا انکارکیا۔ زرگر نے اٹھ کر چیکے ہے اس کے کپڑے کے دونوں کنارے اس کی پشت کی طرف باندھ دیئے جب وہ غریب کھڑی ہو گی تو اس کاستر کھل گیا۔ بیلوگ میننے سکیجورت نے شور مجایا چنانچہ ایک مسلمان مرد نے پہنچ کراس زرگرگو مارڈ الا۔ یمبودیوں نے اس غریب مسلمان کو تنہایا کرقل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع مسلمانان مدینه کوموئی تو وہ تخت برہم ہوئے اور آنخضرت علیہ نے نقص عہد کی وجہ سے ان سےغوم (مذہبی لڑائی) کا اعلان کر وباروالتداعكم

گمان کریں وہ لوگ جو کا فرہوئے ہیں کہ انہوں نے پیش دستی کی ہے۔ بے شک وہ لوگ عا جزنہ کرسکیں گے اور اے مسلما نو! مہیا کر وجو پچھ کرسکو قوت ہے اور آ مادہ رکھنے گھوڑ وں ہے اس سے ڈراؤ وشمنان خدا اور اپنے وشنوں کواوران کے سواروں کوتم نہیں جانتے ہواللہ ان کو جانتا ہے اور جو پچھ خرج کرو گے اللہ کی راہ میں پورا کیا جائے گاتمہاری طرف (یعنی ثواب دیا جائے گا) اور تم پرظلم نہ کیا جائے گا''۔

غرزوہ بنوقینقاع بعض غروہ بنوقیقاع کا سبب بین ظاہر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو کسی مظلم کی وجہ سے ان کے بازار میں قبل کیا چونکہ یہودازراہ حسد واقعہ بدر سے بجرائے ہوئے تھے۔اس غریب مسلمان پرٹوٹ پڑے اور عہدشکی کی ۔الغرض جب آیئہ مرقومہ بالا نازل ہوئی تو آنخضرت علیلتہ نے ان پر حملہ کی تیاری کی۔ مدینہ میں بشیر بن عبدالمنذ را اور بروایت بعض ابول باب کو بجائے اپنے مقرر فرما کر بوقیقاع کی طرف بڑھے۔ بنوقیقاع مضافات مدینہ میں رہتے تھے ان کے مروایت بعض ابول باب کو بجائے اپنے مقرر فرما کر بوقیقاع کی طرف بڑھے۔ بنوقیقاع مضافات مدینہ میں رہتے تھے ان کے خوج بندرہ روزتک آپ نے ان کو بلا جنگ محاصرہ میں میں سے تین آدی زرہ پوش تھے۔ بیسب عبداللہ بن سلام کی قوم کے تھے پندرہ روزتک آپ نے ان کو بلا جنگ محاصرہ میں رکھا سولہویں روز آپ کے حکم سے اسحاب بنوقیقاع میں واخل ہوئے اور ان کی مشکیس با ندھ کوئل کرنے کولائے۔

بنوقینقاع کی جلاوطنی عبراللہ بن ابی ابن سلول نے ان کی سفارش کی اور آنخضرت علیقہ سے انہائی منت ساجت کر کے ان کی جان کی جان کی جان ہوتے ہوا وطنی کا کر کے ان کی جان بخشی کرائی۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی سلول کے کہنے سے قبل تو نہ کیا لیکن اسباب وہتھیا ر لے کر جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ چنا نچے عبادة ابن الصامت نے ان کو خیبر تک نکال دیا اور آنخضرت علیقے مال غیبمت لے کر مدینہ واپس آئے یہ بہلا خمس ہے جس کو آنخضرت علیقے نے اپنے دست مبارک سے لیا۔ اس کے بعد عید الانتی کا دن آیا آپ نے اپنے اصحاب کی جمراہ لے کر صحراء میں جا کرنماز ادا فر مائی اور دست مبارک سے دو بکریاں قربان فرمائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آنخضرت علیقے نے یہ بہلی قربانی کی تھی۔ واللہ اعلم

سمر بیرزید بن حارث اور ان کی جیز بھاڑی پر سلمانوں کاخوف کھا ایسا خالب ہوگیا تھا کہ وہ ان کی چیڑ بھاڑ کے خوف سے عام راستہ پر چلنا گوارانہ کرتے ہے۔ اگر چہ تجارت کی وجہ سے سفر کرنا ان کے لئے ضروری تھا۔ لیکن مجھوری ان کوگوں نے شام کا راستہ چھوڑا اور عراق کا راستہ اختیار کیا۔ راستہ نہ جانے کی وجہ سے فرات بن حیان کو (قبیلہ بکر بن واکل سے ) رہبری کے لئے اجرت پر مقرر کیا۔ اس کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ کہ سے عراق ہوتا ہوا موسم سر ما میں روانہ ہوا جس میں ایوسفیان بن حرب و صفوان بن امیہ بھی ہے۔ جب آنحضرت علی ہوگئے کواس قافلہ کی روائی اور اس کے مال و اسباب کی میں ایوسفیان بن حرب و صفوان بن امیہ بھی ہے۔ جب آنحضرت علی ہوگئے۔ اور بیربن حارثہ کو چھوٹ سے شائد روز سے مولی تو آپ نے زید بن حارثہ کو چھوٹ کے ہمراہ روانہ کیا۔ زید بن حارثہ گو گئے۔ صرف فرات بن سفر کر کے قافلہ قریش سے مقابلہ کیا اور کا میاب ہوئے۔ ابوسفیان و صفوان اور اس کے ہمراہ کی ہو گئے۔ اس واقعہ میں مال غنیمت کا انداز واس سے بخو بی ہوسکتا ہے کہ اس حال علی گئے۔ اس واقعہ میں مال غنیمت کا انداز واس سے بخو بی ہوسکتا ہے کہ اس

ل ال غزوه مين آنخضرت عليه كالواءمبارك حضرت تمزة بن عبدالمطلب كي باته مين تفا

مال غنیمت سے جونمس نکالا گیا تھااس کی تعداد بیں ہزارتھی۔

ابن الی حقیق کی ریشہ دوانیاں۔ کعب بن اشرف یہودی کے مارے جانے کے بعد سلام بن ابی حقیق یہودی نے سر افھایا یہ خیر کار ہے والا تھا اس کی کنیت ابورا فع تھی یہ اکثر بلکہ ہمیشہ آنخضرت علیقہ اور آپ کے اصحاب کو طرح کر حال ما لائم کلمات سے ایذ اکس دیتا تھا تھا آپ کے مقابلہ پرلوگوں کو ابھار تا اور گروہ بندی کر تا لائم کلمات سے ایذ اکس دیتا تھا علی الاعلان تخت و سُست کہتا بھر تا تھا آپ کے مقابلہ پرلوگوں کو ابھار تا اور گروہ بندی کر تا ہورہ قبائل سے جوا کید دوسرے پر آنخضرت علیقہ کی اطاعت وا مداد میں فوقیت کے خواہاں تھے یہ بالکل ناممکن تھا کوئی ایک بھی ایسانہ تھا جو اسلام اور آنخضرت علیقہ کی ذات خاص سے متعلق اس کوا کی فرق کرنے اور دوسر ااس کے جواب میں نہ کر ہے۔ بنواوس کعب بن اشرف یہودی کوئی کر چکے تھے لیکن بنوخورج اس جیسا کوئی کام انجام نہیں دے سکے تھے مالا نکہ وہ اس قبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے قبل کی اجازت شرارتوں کی اطلاع ہوئی تو بنوخورج آن خضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے قبل کی اجازت خارت کوئی کام انجام نہیں افری تھے۔ بن اشرف کی طرح اسلام اور اسلام یوں کا مخالف اور آنے خضرت علیقہ کی جانی دشمن تھا اس کے قبل کی اجازت کے آپ نے ان کوا جازت دے دی۔

ابن افی حقیق کا خاتمہ : چنانچ قبیلہ خزرج خاندان بوسلمہ ہے آٹھ آدی روانہ ہوئے مجملہ ان کے عبداللہ بن علیک مسعود بن سنان وابوقادہ وحرث بن ربعی (رضی اللہ عنم سے ۔ ان سب کے مرداد عبداللہ بن علیک مقررہ وے ۔ روائی کے وقت آنخضرت بھی نے ان لوگوں اور عورتوں کے قل کرنے کو مع فرمادیا۔ نصف جمادی الثانی سرھ بجری میں بدلوگ مدینہ سے نکل کر خیبر پنچے اور ابن ابی حقیق کے مکان کے قریب قیام کیا۔ رات کو جب وہ اپنے مکان کے دروازے بند کر کے سور ہاتھ اس کو آواز دی ابن ابی حقیق نے جیسے بی دروازہ کھولا بدلوگ شمشیر بر ہند لئے ہوئے کھس پڑے درواز کے بند کر کے سور ہاتھ اس کو آواز دی ابن ابی حقیق نے جیسے بی دروازہ کھولا بدلوگ شمشیر بر ہند لئے ہوئے کھس پڑے اور ابن ابی حقیق نے جا بی کا فیسل پر کھڑے ہوگرائن ابی درواز کے مار کے مار کے مار کے واپس ہوئے اور آئخضرت عقیق کے مکان سے نظمے وقت ان لوگوں بین سے ایک شخص کی پنڈ کی بین خدمت میں اس نے قبل کی اطلاع دی۔ ابن ابی حقیق کے مکان سے نظمے وقت ان لوگوں بین سے ایک شخص کی پنڈ کی میں خدمت میں اس نے قبل کی اطلاع دی۔ ابن ابی حقیق کے مکان سے نظمے وقت ان لوگوں بین سے ایک شخص کی پنڈ کی میں خوٹ آگئ تی ہے اس کی شکایت کی گئ آپ نے اس پر ہاتھ بھیر دیا وہ اچھا ہوگیا۔

## ي : پاپ

## غزوه أحد سم

قریش مکتہ کی جنگی تیاریاں ان سابقہ واقعات اور معرکہ بدر کے بعد اہل قریش کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت کا خیال ترقی پذیر ہو گیا اہل قافلہ ہے مالی المداد کے خواست گار ہوئے جب قابل اطمینان و بقدر کفایت مالی جمج ہو گیا شب اہل قریش اپنے حلیفوں اور دوستوں کے ساتھ شوال سابھ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے ۔ وسط میں پیادوں کی جماعت تھی اردگر دنیزہ پر وار اور تیرا نداز سواروں کا گروہ تھا۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنے اور سین بیر ہوکر لڑنے کا حلف اٹھالیا گیا۔ چوتھی شوال کو مدینہ کے مقابل ایک وادی کے کنارے احد کے قریب مقام ذوالحلفیہ ربطن سنجہ ) میں آکر پڑاؤڈ ڈالا دئین بڑار کی ان کی جمعیت تھی سات سوان میں زرہ پوش جنگ آ زمودہ لوگ تھان کے علاوہ دوسو گھوڑے تھاں گئل وہ کو مقتولین جو مقتولین بر پر دوسو گھوڑے تھاں گئل وہ کے ساتھ بیدرہ عور تیں بھی دف لئے ہوئے تھیں جو مقتولین بدر پر دوتی اوران کولڑائی پر ابھارتی اور غیرت دلاتی تھیں۔

طریقۂ جنگ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف رائے : ان حالات کی اطلاع جب آنخفرت علیہ کو ہوئی تو آپ نے ار شاد فر مایا کہ مدید کی قلعہ بندی کر لواور با ہرکوئی نہ نکلے۔ اس صورت میں اگر مشرکین مکہ ہم پر تملہ کریں گے تو ہم ان سے لڑیں گے ور منہ فیر۔ اس رائے پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی اپنی پر زور تائید کی کیکن ان چند صحابیوں نے اس رائے سے اختلاف کیا اور جنگ کے لئے پیش قدی پر بمنت وزاری آنخفرت علیہ کو آبادہ کیا جو اس واقعہ میں شہید ہوئے علاوہ ان کے اس میں وہ لوگ بھی شریک سے جو بدر میں شاط نہیں ہوسکے سے۔ آنخفرت علیہ ان لوگوں کے اصرار پر اندر تشریف لے گئے اور سلح ہو کر بکر اہت باہر آئے اس وقت ان لوگوں نے اپنے اصرار کوخلاف مرضی بھی کر عرض کی (ریست تشریف لے گئے اور سلح ہو کر بکر اہت باہر آئے اس وقت ان لوگوں نے اپنے اصرار کوخلاف مرضی بھی کر عرض کی ارزیک کر لڑائی نہ رسول اللہ علیہ ان شدخت فاقعدی ) یعنی 'اے رسول اللہ علیہ اگر آپ کی رائے ہوتو بیٹھ جا سے بینی باہر نکل کر لڑائی نہ کی جو جائے یہ کوٹل لڑائی کے وہ اپنی آئے ۔ آپ علیہ نے خواب کے ہوئے وہ اپنی آئے ۔ آپ علیہ کے ہوئے واپس آئے ۔ آپ علیہ کے ہوئے واپس آئے ۔ آپ علیہ کے ہوئے واپس آئے ۔ آپ علیہ کے ہوئے واپس آئے ۔ آپ

مجامدین کی روانگی: ایک بزار صابول کو لے کرآپ عظی مدینے مطاور ابن ام مکوم کو بقیہ ملمانان مدینہ کے

نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ گئے جس وقت آپ علی کے مدید واصد کے وسط میں پنچے۔عبداللہ بن ابی ایک ثلث آ دمیوں کو اپنچ ہمراہ لئے کرآپ علی ہے جس وقت آپ علی کے مدید واصل کے وسط میں کنچے۔عبداللہ بن ابی ایک ثلث آ دمیوں کو اپنچ ہمراہ لئے کرآپ علی ہے اس وجہ سے علی کہ ہو گیا کیونکہ یہ جنگ اس کی مرضی کے خلاف تھی اور مدید ہے ہا ہرنگل کر مقابلہ کی تیاری کی گئی تھی۔ آپ علی ہے اس جا تر ہے۔ آپ علی ہے کہ ہمراہ سات سوآ دمیوں کا گروہ تھا جس میں بچاس سوار اور بچاس تیرانداز شامل تھے۔ آپ علی ہے ہوئے وروز وروز کو بن عوف سے عبداللہ بن جبیر اور خوات بن جبیر کو تیرانداز وں کا سر دار مقرر کرکے لئنگر کے پیچے جبل احد پر بٹھا دیا تا کہ شرکین مکہ مسلمانوں بے جبے سے حملہ نہ کر سکیں اور لواء مظفر کو مصعب بن عمیر (بنوعبدالدار) کے سپر دفر مایا۔

کمسن مجامدین کی واپسی: سمرہ بن جندب الفز ارک ورافع بن خدیج مار قی اس وقت پندرہ پندرہ برس کے تھے پہلے
آپ نے ان کو واپس کیالیکن جب اصحاب نے عرض کیا کہ ٹیہ تیرا ندازی جانے ہیں تو آپ نے ان کو تیرا ندازوں ہیں شامل
فرما دیالیکن حضرت اسامہ بن زید و حضرت عبداللہ بن عمر بن الحظاب و حضرت زید بن ثابت بخاری و حضرت عمرو بن حرام و
براء بن عازب حارثی واسید بی ظہیر و عرابتہ بن اوک و زید بن ارقم وابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ فیصے اس بناء پر
لوٹا دیا کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی عمریں چودہ چودہ برس کی ہوں گی۔

جنگ اُ حد قریش کے سواران مینہ خالد بن ولید اور میسرہ پر عکر مد بن ابوجہل مامور تھے آپ علی نے اپنی سیف ابود جانہ ساک بن خرشہ ساعدی کومرحمت فرمائی ہے بہت بڑے شجاع اور جوانمر دنیز فنون جنگ کے بخو بی ماہر تھے قریش کے ہمراہ اس لڑائی میں ابوعا مرعبد عمر و بن شقی بن ما لک بن نعمان (حنطلہ عسیل ملائکہ) کا باپ طلیعہ تھا۔ بیایا م جاہلیت میں را بہ بہو گیا تھا جب اسلام کی روشی پھلی تو اس پر بدیختی سوار ہوگئ مسلمانوں کی رقی و کھی نہ سکااس وجہ سے مکہ جلاگیا۔ کفار مکم معرک اُ حد میں اس کواس خیال سے لائے تھے کہ بنواوس جس کا بیسر دارتھا اس کو دیکھ کر آ مخضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیں کے لیکن ان کا خیال بالکل غلط نکا۔ چنانچے ابوعام راسی خیال سے سب سے پہلے میدان جنگ میں گڑتے کو آیا اور بنواوس کو دیلے گئی راتے کو آیا اور بنواوس کو دیلے کی تاری کو کھوٹ تیری آ کھی کو خوت

آغا نے جنگ: اس کے بعداڑائی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں نے جی کھول کر مقابلہ کیااس میں حضرت حزۃ وحضرت طلحہ وحضرت شیبہ وحضرت الاد جنانہ وحضرت الود جانہ وحضرت الود جانہ وحضرت نضر بن انس (رضی اللہ عنہم) ہڑی بڑی مشکلات میں مبتلا ہوئے۔ ان کے علاوہ انصارؓ کی ایک جماعت سینہ پر ہوکر شہید ہوئی لڑائی کا آغاز نہایت دشوار اور سخت ہوگیا پہلے تو قریش کے پاؤں میدان جنگ ہے اکھڑ گئے مسلمانوں کے جلے سے منہ چھپا کر بھا گے لیکن اس کے بعد جو نہی تیراندازان اسلام اپنا مرکز قیام چھوڑ کر آگے ہوئے مشرکین نے پلیٹ کر تیراندازوں کو پیچھے سے مارنا شروع کردیا۔ مسلمانوں کی صفیں در ہم برہم ہوگئیں۔

حضرت مصعب بن عمير کی شهاوت : دشمان خدارسول الله علی کئے لین حضرت مصعب بن عمیر علم بردار نے جو آپ کئے کی سی حضرت مصعب بن عمیر علم بردار نے جو آپ کے پاس ہی تھے گفار کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے آنخضرت علی کے باس ہی تھے گفار کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے آنخضرت علی کے باس میں دائیں جانب کے بنی میانی ہوئے تھے۔ دائیں عتب بن ابی وقاص وعمر و بن قمید لیٹی نے پہنچا ئیں تھیں اور یہی اس امر کے بانی مبانی ہوئے تھے۔

خضرت حظلیہ کی شہاوت ابوسفیان پرحظلہ نے جیسے ہی دوڑ کروار کرنا چاہا شداد بن اسودلیثی نے ایک گڑھ سے نکل کر روک کروار کر دیا جس سے حضرت حظلہ شہید ہو گئے۔ بیاس وقت جنبی تھے ( یعنی ان پرغسل جنابت فرض تھا ) آنخضرت علیلی نے فرمایا کہ ان کوملائکہ نے عسل دیاہے )

رسول اکرم علی پر گفار کی بورش مشرکین نے آپ علی پر پھراؤ شروع کیا تو آپ علی اللہ عنہ ایک ٹر ہے میں گرنے کے حضرت علی نے پیچ کو دا آباتھ پکر لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا چرہ مبارک کے دخم کو مالک بن سنان خدری (والد ابوسعید خدری) نے خون سے صاف کیا مغفر (لو ہے کا خود) کے دو علقے چرہ تک اثر آئے تھے جن کو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے لکالا مشرکین لڑتے ہوئے آپ علی کے پاس پہنچ کے کئی صحابی اس مقام پر شہید ہوگئے ۔ آخری صحابی عمار بن بزید بن السکن تھے جو آخضرت علی کے پاس پہنچ کے کئی صحابی اس مقام پر شہید ہوگئے ۔ آخری صحابی عمار بن بزید بن السکن تھے جو آخضرت علی کے بات کی غرض سے شرکین کا مقابلہ پر آئے اور شہید ہوئے ۔ ان کے بعد مشرت طلح نے مشرکین کا مقابلہ کیا یہاں بھی خوا نے کئی خوا سے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھی ہوگئے گئی مشرکین آپ کے پاس سے دور ہو گئے ابود جانے آپ کوچھائے ہوئے کو اس کے گئی کو ایک تی آپ کھی ہوگئے جو اللہ تعالی کی جائے گئی کو ایک کر آپ گئی آپ علی ہوگئے نے اپنے دسنے مبارک سے آگھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالی کی قدرت سے انگھی ہوگئی۔

شہا دت رسول علیہ کی افواہ: نظر بن انس الرئے ہوئے صحابہ کی اس جماعت تک پہنچ جو متحر کھڑے ہوئے تضابہ کی اس جماعت تک پہنچ جو متحر کھڑے ہوئے تضافر بن انس نے ان سے کہا'' تم لوگ کیا ویکھتے ہو؟''ان لوگوں نے کہا کہ''آنخضرت علیہ تو شہید ہوگئے اب کیا کریں''نظر بن انس نے کہا'' چلولا وجو کام آنخضرت علیہ کے حالت حیات میں کرتے' وہی اب کرواورای

حال میں اپنی جان وے ووجس حالت میں آنخضرت علی شہید ہوئے ہیں'۔ یہ کہ کرآ گے بوصے اور لائے لائے شہید ہوئے ہیں'۔ یہ کہ کرآ گے بوصے اور لائے تو شہید ہوئے ان کے جسم پرسر زخم لگ بچے سے اکھر ویں زخم سے شہید ہوئے ۔ اسی لوائی میں حضرت حزا ہیں عبد المطلب زیادہ چوٹ یا وس میں آئی تھی اس وجہ سے وہ لنگر اکر چلتے تھے۔ اسی لوائی میں حضرت حزا ہیں عبد المطلب آنخضرت علی شہید ہوئے ان کو وحثی نظام بن مطعم بن عدی نے شہید کیا۔ عمر و بن قمید نے اسی اثناء میں مصعب بن عیر عظم بروار لشکر اسلام کو آنخضرت علی شہید ہوگئے مصعب بن عیر عظم بروار لشکر اسلام کو آنخضرت علی ہوگئے کے پاس شہید کیا اور اس خیال سے کہ آنخضرت علی شہید ہوگئے ہیں کم بخت نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر چلاکر کہد دیا الا ان مصحمد قد قتل لین ''کان کھول کری لوجم علی فرائے ہوگئے گئے''اس آ واز کے سنتے ہی اصحاب کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے' ہوش وحواس جاتے رہے تحرکے عالم میں کھڑ ہے ہوگے کی سے بچھنہ بن پڑتا تھا جمرت زدہ ایک دوسرے کود کھر ہے تھے کہ کعب بن ما لک شاعر (از بوسلمہ) نے آنخضرت علی کھی سے بچھنہ بن بڑتا تھا جمرت زدہ ایک دوسرے کود کھر ہے تھے کہ کعب بن ما لک شاعر (از بوسلمہ) نے آنخضرت علی کہاں کر بی واز بلند کھا'' واور اللہ علی ہو جاور اللہ علی ہو ہو کہاں کر بی واز بلند کھا'' میں وجوا ورسول اللہ علی ہوں نے اسے دوبارہ کہنے سے روگ دیا۔

### مجامدین کا پہاڑی پراجماع صحابہ اس آواز کے سنتے ہی آپ کے پاس آ کرجع ہو گئے اور آپ کے مراہ پہاڑی

گھائی کی طرف چلے گئے جن میں حضرت ابو بکڑ وعمرٌ وعلیٌ وزبیرٌ وحرث ابن الصمة انصاری رضی الله عنهم شامل تھا ہے میں ابی بن خلف آ پنچا آ مخضرت علیہ نے حرث بن الصمة کے ہاتھ سے نیزہ لے کراس کے گلے میں مارا جس کی چوٹ سے منہ پھیر کر بھا گامشر کین نے آ واز دے کرکہا کہ ایک خفیف چوٹ کھا کر بھاگ نکلا دوڑ اور محمد علیہ کو پکڑ ۔ ابی نے کہا واللہ اس زخم سے میں جانبر نہ ہوں گا یہ نیزہ محمد علیہ نے مارا ہے اگر کسی اور نے مارا ہوتا تو مجھ کو مطلق خیال نہ ہوتا۔ چنانچہ والبسی کے وقت اثناء راہ میں مرگیا۔

وحی کا نزول: لڑائی ختم ہونے پرعلی بن ابی طالب پائی لائے آپ نے منددھوکر وضو کیا اور پہاڑی چٹان پر چندے تو قف کر کے بیٹھ کراپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہرا دافر مائی۔اللہ تعالیٰ سے فکست خور دہ مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت کی اس وقت اللہ جل شائد نے بیآیت نازل فر مائی:

﴿إِن الذِّين تولُّوا مَنكم يوم التقي الجمَّعن انما استزلهم الشَّيطُن ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم،

'' بے شک تمہارے جوآ دمی اس دن جس دن دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے انہیں ان کے گنا ہوں کی وجہ سے شیطان نے ڈگمگا دیا تھا۔ اللہ نے ان کا قصور معاف فرماویا۔ واقعی اللہ انتہائی بخشش والا اور نہایت برد بارہے۔

منتهدائے جنگ اُصد جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا' اس اڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت عرفی ابی عبد المطلب اور حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جحش و حضرت عبد الله بن جوئے تھے بلاغتسل و نماز وفن کیا گیا اور مشرکین کی جانب سے بائیس نفر مارے گئے ان میں ولید بن العاصی بن ہشام و ابوا میہ بن ابی حذیفہ بن المغیر ہ و ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر ہ و ابوع و عمر و بن عبد الله بن جمح شامل تھا۔ آخر الذکر شخص جنگ بدر میں قید ہوکر آیا تھا آنحضرت علی نے اس کے غریب اور کشر العیال ہونے کی وجہ سے بلافد سے اس شرط پر چھوڑ ویا تھا کہ آئے مقابلہ پر نہ آئے گالیکن جب اس لؤائی میں وو بارہ گرفتار ہوا تو آپ بلافد سے اس کی گردن زنی کا حکم ویا۔ البتہ ابی بن خلف کوآنخضرت علی ہے نے اپ دست مبارک نے تن کیا۔

حضرت حمزہ کی لاش کا مثلہ الوائی کے بعد آنخضرت علیہ حضرت حزاۃ بن عبدالمطلب کے لاشہ پر کھڑے ہوئے افسوں کرتے رہے ہنداور اس کے ساتھی عورتوں نے ان کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ کان اور ناک اور اعضائے تاسل کاٹ ڈالے تھے (عرب ای کومٹلہ کرنا کہتے ہیں) جب آنخضرت علیہ نے بیامور ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو قریش پر فتح یاب کرے گا تو میں ان میں تمیں آ دمیوں کومٹلہ کروں گا اس کے بعد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

(مترجم) جنگ أحد کے اسباب جنگ احدی قریش کوابھارنے والاوا قعہ بدرہے جس میں ان کوشکست فاش اور بہت بے طرح ہزیمت ہوئی تھی اس واقعہ میں عبداللہ بن ابی رہید عکر مہ بن ابی جہل وصفوان بن امیداور ابوسفیان وغیرہ پیش پیش تھے۔ قبائل کنانہ وہامہ مع اپنے خلفاء کے شریک تھے ابوسفیان اپنی زوجہ ہند بنت عتبہ کو عکر مہ بن ابی جہل اپنی زوجه ام حکیم بنت الحرث بن المغیر ہ فاطمہ بنت الولید بن المغیر ہ (اپنی ہمشیرہ خالد) کو صفوان بن امید بریرہ بنت مسعود ہمشیرہ عمر و بن مسعود کو ممر و بن مسعود کو ممر و بن مسعود کو ممر و بن العاص بریط بنت منب بن المجاح کو طلحہ بن البی طلح سلاقہ بنت سعد اپنی زوجہ کو ساتھ لے گیا تھا علاوہ ان کے اور رؤ ساء قریش کی عور تیں اور خناس بنت مالک بن المحمد بن المحرک اور تھی بیا تورش دف بجاتی اور بیا شعار پڑھی تھیں سے علقہ بنوجرٹ بن عبد منا قابن کنانہ ہے ) شریک معرک احد تھی بیا تورش دف بجاتی اور بیا شعار پڑھی تھیں سے علقہ بنوجرٹ بن عبد منا قابن کنانہ ہے ) شریک معرک احد تھی بیا تورش دف بجاتی اور بیا شعار پڑھی تھیں سے علقہ بنوجرٹ بن عبد منا قابن کنانہ ہے ) شریک معرک احد تھی بیا تورش دف بجاتی اور بیا شعار پڑھی تھیں

ان تسقب لمي و انسع انسق و نسسف سرش السند مسارق او تسديس ديسروا انسف سارق في سروا وامسق

''اگرتم لڑائی میں پیش قدمی کرو گے تو ہم تہہیں گلے لگا ئیں گی اور تمہارے لئے بستر بچھا ٹیں گی اور اگرلڑائی سے بھا گو گے تو ہم متنفر ہوکرتم سے جداء ہوجا ئیں گی''۔

اس کشکر کے علم بردار بنوعبدالدار تھے اور سردارا ابوسفیان بن حرب تھا بدھ کو کفار قریش جبل اُ حد کے سامنے ایک وادی میں پنچے ۔ جعرات اور جمعہ تھبرے رہے۔

جہل اُ حدے تیرا ندازوں کو ہدایت آ بخضرت عظیقہ بروز جمعہ بعد نماز جمعه اوال سے بمطابق ۱۳۳ وکو مدینہ سے بخاس تیرا ندازوں کو بخرص مقابلہ نکلے اور پندرہ تاریخ ماہ ندکور بروز بیرمیدان میں صف آ رائی کی سات سوآ دمیوں میں سے بچاس تیرا ندازوں کو جبل احد پر بٹھایا اور بیتھم دیا کہتم لوگ یہاں سے حرکت نہ کرنا خواہ ہماری فتح ہویا شکست ہواس غرض سے کہ کفار کالشکرورّہ ہے۔ نکل کرشکر اسلام پر پیچھے سے تملیدنہ کر سکے باتی ساڑھے چھوآ دمیوں کو لے کرآ گے بڑھے۔

تلواروں سے جہم اور سہیں ہماری آلمواروں سے جنت عطافر مادے گاتو کیا تم میں سے کوئی میری تلوار سے جہم اور سہیں ہماری آلمواروں سے جنت عطافر مادے گاتو کیا تم میں سے کوئی میری تلوار بلائی کداس کا شانہ سے باز واور پاؤں مشاق ہے؟ ''علی آبن ابی طالب شر ما کروا پس ہوئے آنحضرت ہوگئے نے کہا تم کوئس چیز نے اس کے وار نیارا کرنے سے روکا علی ابن ابی طالب شر ما کروا پس ہوئے آنحضرت ہوگئے نے کہا مشرکیوں کی پسیائی اس کے بعد آنحضرت ہوگئے نے اپنی تلوارابود جانڈ کومر حمت فرمائی جیسا کداو پر ندکور ہوااور دھر سے علی مشرکیوں کی پسیائی اس کے بعد آنحضرت ہوگئے نے اپنی تلوارابود جانڈ کومر حمت فرمائی جیسا کداو پر ندکور ہوااور دھر سے علی ابن ابی طالب اور دھر سے جمعے تا ہی ہوگئے کہا گا گیا گروہ کو اور اور کا رہوا اور دھر سے علی مدفر مائی اور لشکر کفار کو شکست ہوئی عور تیں بھاگ بھاگ کرٹیلوں پر جا پہنچیں ۔ ابو سعد بن ابی طحہ کوسعد عنا بیت سے مسلمانوں کی مدفر مائی اور لشکر کفار کو طالب بھاگ کرٹیلوں پر جا پہنچیں ۔ ابو سعد بن ابی طحہ کوسعد ابن ابی طور واران لشکر کفار اور مارے گئے ان کا علم ہو عبد الدار چھوڑ کر بھاگ کے ۔ بنوا کی طور وار کا کی گروہ کو تا ہوائی کو ایک کرٹیلوں سے بیٹھ کر سیند وگرون کے دور سے ایک کی گروہ کو ایک غلام جنوب اس کے ہاتھ کرٹیلوں وربیتک نوبین پر پر اربااور والوں اسال کی گروہ اور اور اور ان اسال کی گروہ کو تا ہوائی تو کفار کا علم نوبی پر پر اربااور والوں اسال کی گروہ کو اس اور وران اسلام کے موروں کوئی تو کوئی کوئی کرٹی کرٹیلوں کوئی کرٹیلوں کی گروہ کی تو کر کوئی کوئی کوئی تو کوئیلوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیلوں کوئیلوں کرٹیلوں کوئیلوں کیا گروہ کوئیلوں کوئیلوں کرنے کوئیلوں کے کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیلوں کوئیل

مجاہد تیراندازوں کی حکم عدولی ای اثناء میں تیراندازان اسلام میں سے تیں آ دی اپی فتح اور کفار کی خارت گری نیز ان کی شکست اور بزیمت دیکھ کرنی اور اپنے افسر عبداللہ بن جبیر کے حکم کے خلاف اپنی جگہ چھوڈ کراڑنے والی جماعت سے آسلے چنانچہ اس خلاف ورزی کے نتیجہ میں تھوڑی ویر کے بعد مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی اور جس امر کا خوف آخضرت علیقتے کو پہلے سے تھاوہ بی پیش آگیا۔

خالد بن ولید کا حمله اشکرکفار کے سواران میمند کے سردار خالد بن ولید نے میدان خالی و کیوکرایک میل کا چکر کا ہے کردرہ سے نگل کر پہلے ان بقیہ بیس تیرا ندازوں پر حملہ کیا جو جمل احد پر حسب حکم آنخضرت عظیم نیٹے بیٹے بیٹے بیٹے اور عکر مدنے مسلم ٹیر اندازوں کو خالد بن ولید سے مصروف جنگ و کیے کردوسری طرف سے نشکر اسلام پر بینی پیچھے سے حملہ کرویا۔ اسی وقت اڑائی کا نقشہ بدل گیا مشرکین کے سواران میمنہ ان بیس تیرا ندازوں کو ای جگہ پر شہید کرے عکر مدے آ ملے اور اس فوری تغیر و تبدل میں عمرہ بت علقہ نے دوڑ کرمشرکین کاعکم اٹھا کر کھڑا کردیا۔ ابوسفیان نے جب یہ بدلا ہوازنگ و یکھا تو قدم جما کردہ بارہ جملہ کردیا مسلمانوں کے باؤں اکھڑ گئے اور ان کوجن مصائب میں مبتلا ہونا تھا مبتلا ہو گئے۔

رسول اکرم علی بی کفار کی بیغار این اسحاق نے باسانید محود بن عمروے روایت کی ہے کہ جس وقت فریقین ایک دو
سرے سے دست بدست اونے گے اور کفار کا لنظر آنخضرت علیہ کے قریب بیٹے گیا آپ نے اس وفت فر مایا ( (من د جول
یشسری لنا نفسه )) لیمن '' ہے کوئی جو ہمارے لئے اپنی جان قربان کر دے؟'' زیاد بن السکن ٹین کر کھڑے ہو گئے ان
سکمانوں نے بیٹی کر جمیع کفار کو منتشر کیا۔ آپ نے ممارہ کی نسبت ارشاد کیا ( (او لسو ہ مسلسی )) ''ان کو مجھے قریب کو ''
لوگوں نے آنخضرت کیا تھے کا قدم مبارک اپنے رضاروں سے لگا لیا اور اس حالت میں جابجق ہوگئے۔ اس دارہ گیرو پریشانی
میں حمز ہیں عبد المطلب شہید ہوئے آخضرت تھی تھے جمرہ مبارک برنہ تھی آیا جس کی تفصیل او پربیان کی گئی۔
میں حمز ہیں عبد المطلب شہید ہوئے آخضرت تھی تھی کے چمرہ مبارک برنہ تھی آیا جس کی تفصیل او پربیان کی گئی۔

حضرت الم عمارہ بنت کعب ابن ہشام تحریفرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی جانب ہے ایک عورت شریک جنگ ہوئیں جن کا نام ام عمارہ نسید بنت کعب مازید تھا۔ بیآ تخضرت عظیمت کی روانگی کے بعد پیچھے پیچھیلڑائی دیکھنے کی غرض ہے گئی تھیں جب تک مسلمانوں کی بازی چڑھی رہی ہے تماشا دیکھتی رہیں لیکن جس وقت مسلمانوں کو شکست ہوئی اور آنخضرت عظیمت کی پہنچ کواڑنے کی ان کے مونڈ ھے پر بھی ایک زخم آنخضرت عظیمت کی پہنچ کواڑنے کیاں۔ ان کے مونڈ ھے پر بھی ایک زخم ایک خضرت عظیمت بر بھی ایک زخم ایک خضرت علیمت ہوئے تھا۔

تمجاہدین گائیماڑ کے شلے پراجھاع کرائی خم ہونے کے بعد آنخضرت عظیمہ مع اپنے اصحاب کے پہاڑے ایک شکے پراڑے ایک شکے پر جامحہ ہوئے دکھائی دیئے آنخضرت علیمہ نے امران کو 'پر مناسب شیلے پر جامحہ بر سے کہ کوئی شخص نبی سے بلند ہو حضرت عمر بن الخطاب "یہ سنتے ہی چند آ دمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر ان سے مقابل ہوئے اوران کولڑ کر پہاڑ سے بنج اتارہ یا۔ بیروایت ابن ہشام کی ہے اور ابن اشیر کے نزویک خالد بن ولیدنہ تھے بلکہ ابوسفیان تھا)

ابوسفیان کی لاف رقی اس کے بعد ابوسفیان اپ ہمراہیوں کو ایک مقام پر جمع کر کے نظر اسلام سے خاطب ہو کر کھنے لگا انہی القوم محمد ''کیاتم لوگوں میں محمد جیں' تین بار دریا فت کرنے پر بھی جب اس کا جواب حسب ارشاد آتخضرت علی القوم ابھی قبحافه ''کیاتم لوگوں میں ابو قافہ یعنی ابو بکر جیں' کی جو جواب نددیا گیا تو کچھ دریسو چکو دریسو چکو کر بہ آواز بلند دریا فت کیا انسی تین باراس فقرہ کی بھی اس نے تکرار کی لیکن اس طرف سے خاموثی اختیار کی گئی پھر پچھ دریسو چ کر بہ آواز بلند دریا فت کیا انسی القوم عمو بن الخطاب ''کیاتم لوگوں میں عمر بن الخطاب ہیں؟'' جب اس سوال کا جواب بھی سوائے سکوت کے پچھ نددیا گیاتو اس وقت وہ خاموش ہوکر اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا اما ھولاء فقلہ قتلو ا '' یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مارے گئے''۔

حضرت عمرٌ اورابوسفیان حضرت عمرٌ بن الخطاب کواس بات کے سننے کی تاب ندر ہی چلا کر غصہ سے بول اٹھے ((کا ذہبت ای عدو الله قد ابقی الله ما ینجزیک)) لین ' اے اللہ کے دشن توجوہ اے انجی تجھے ذکیل کرنے والے موجود ہیں ' الوسفیان کو بین کر کسی قدر تعجب ہوا چھراز راہ فخر کہنے لگا علی هبل اعلی هبل لین ' اے ہمل (دیوتا) تیری ہے ہواور تیرابول بالا ہو' آنمخضرت علی ہے نے حضرت عمرٌ بن الخطاب سے فرمایا تم یہ کو ((اللہ اللہ اعلی و اجل)) لیمن ' اللہ ہی سب کے برتر اور مسب سے برتا ہے ہوائی عضرت عمرٌ بن الخطاب کی سب سب کے برتر اور مسب سب کے برتر اور مسب سب برتا ہے ہوائی علی ہونے لگا آنمخضرت علی ہے حضرت عمرٌ بن الخطاب کو الدین الفا ب کے برسوال کا جواب بتایا۔

الوسفيان أن لنا العزى و لا عزى لكم "ليعنى عزى (ديوى) مارى بيرتمباري نيس".

عمر بن الخطابُ الله مولنا لا مولى لكم لين "الله بماراي مدد كارية تمهارانبين.

الوسفيان هذا بيوم بدريعتي وجلك احدجلك بدركابدله باوراب بم دونون برابر بين .

عمر بن الخطاب لا سواع قسلان افي الجنة و قتلاكم في النار ليثي 'برابري نبيل بي يوتك بهاري وي جنت بيل بين اورتهار رجهنم بين بين' - اس مکا کے کے ختم ہونے کے بعد ابوسفیان نے حضرت عمر بن الخطاب کواپنے قریب بلایا۔حضرت عربی مکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے پاس گئے۔

الوسفيان انشدك يا عمر اقتلنا محمداً يعن "اعترامين سالله كاواسط وركر يو پهامول كيام فر (صلى الله عليه وسلم) كول كرديا ميد "

مشرکین کی مکترکوم اجعت ابوسفیان اس گفتگو کے بعدلوث گیا اورا پیشانجیوں ہے ہا وازبلند کہا ((موعد کم ہدر السعام السعام السقابل) بینی آئندہ سال بدر میں تم سے لڑائی کا وعدہ ہے۔ اوھر سے صحابہ نے آئخضرت علیہ کی اجازت سے جواب دیا ((نعم ھو بیننا و بینک موعدا)) لیعنی 'اچھاوہی ہمارا اور تیرا وعدہ ہے' اس کے بعد آئخضرت علیہ نظالہ المنائی طالب کو ایوسفیان کے بیچے روانہ کیا اور فرمایا'' کہ اگریة وم گھوڑ وں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہوت ہم کھی کہ بہت جلد المنائی طالب ہیں اورا گھوڑ وں پر سوار ہوت ہم کھو کہ بہت جلد الماع دینا میں ہور دگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قریش نے مدینہ کا قصد کیا تو ہیں بھی ان پر حملہ آور اطلاع دینا میں ہور دگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قریش نے مدینہ کا قصد کیا تو ہیں بھی ان پر حملہ آور اور کی اور اکا اور ان سے بہت انجھی طرح بدلوں گا میں ابی طالب ابوسفیان کے پیچھے گئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑ ہے ہو کر دیکھا اور وائی آئی ایک طرف روانہ ہو گئے''۔

حضرت سعد بن الرئیج کی شہاوت قریش کی روائی کے بعد آپ عظیمت نے سعد بن الربیج انصاری کو تلاش کیا وہ ایک گڑھے میں زخی پائے گئے ان میں اتنا وَم ندتھا کہ اٹھا کر آپ تک لائے جاسکتے۔انصاری صاحب نے اپنے متلاشی سے آخری کلام یہ کیا کہ'' میر اسلام رسول اللہ عظیمت کے بہنا اور کہنا کہ آپ نے میر بے ساتھ وہ سلوک واحسان کئے ہیں جو نبی اپنی امت کے ساتھ کرتا ہے اللہ کو جرائے خیروں اور میری قوم سے سلام کے بعد کہنا کہ آگر تخضرت علیمت کو میر بعد کو کہنا ہے کہ تو اگر تم میں سے کوئی آیک بھی زندہ ہوتو میں کل اللہ جل شانۂ کے رو بروتم بعد کوئی تکیف ہوگئے۔
بعد کوئی تکایف ہوئی یا ان کو کسی نے بچھ تکلیف پہنچائی تو اگر تم میں سے کوئی آیک بھی زندہ ہوتو میں کل اللہ جل شانۂ کے رو بروتم بعد وامن گیر ہوں گا اور تمہا راکوئی حیلہ وعذر نہ سنوں گا''۔ یہ کلام ختم کرتے ہی خود بھی ختم ہو گئے۔

بحکم الہی مثلہ کی ممانعت و حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب مثلہ (ناک کان کاٹے ہوئے) کے ہوئے سان دادی میں پائے گئے آنخضرت علیہ کو تحت صدمہ ہوا اور آپ نے فرما یا اگر اللہ جل شانہ مجھے قریش پرغلبہ مرممت فرمائے گانو میں ان کے ہیں آ دمیوں کا مثلہ کردں گا۔ صحابہ نے بھی یہن کرا ہیا ہی کہا۔

ين الله جل شاند في يدايت نازل فرماني:

﴿ أَنْ عَاقِبتُمْ نَعَاقِبُوا بَمِثُلُ مَا عُوقِبَتُمْ بَهُ وَ لَئِنْ صِبْرِ تُمْ هُو حَيْرُ للصبرين

مخریق کو بہترین بہود کا خطاب: اس لڑائی میں علاوہ مسلمانوں کے ایک یہودی بخریق نامی بھی قبل ہوااس کا پیما جراہوا کہ جب اس کوآ مخضرت عظیمہ کی پیش قدمی کی جربیجی تو اس نے اپنی قوم سے کہا اے گروہ یہودتم جانتے ہو کہ عظیمہ کی مدتم پرفرض ہے یہودیوں نے کہا آئ ہفتہ کاون ہے۔ بخریق نے یہ کہ کرکہ'' ہفتہ اس میں مانع نہیں ہوسکتا ہی عید ہما اور کفار کا مقابلہ ہے''۔ اپنی تلوارا ٹھائی اور میدان میں جا کرتل ہو گیا چونکہ اس نے روائل کے وقت یہ کہدویا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محمد عید ہما ہے۔ بچھ مطالبہ نہ کرنا اس وجہ سے یہود خاموش رہے آئے خضرت علیہ ہے۔ نے اس کا واقعہ س کرمخرین کو بہترین یہود فرمایا۔

حرث بن سوید منافق کا انجام ای از ان میں حرث بن سوید بن الصامت منافق مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ ہے اڑنے اس کا کے لئے لگا جب مقابلہ کا وقت آیا تو یہ بجدر بن زیاد وقیس بن زید کوشہید کر کے مکہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کا تعاقب کیا لیکن یہ دور گل گیا تھا اس وجہ ہے واپس تشریف لے آئے بھر اس نے اپ بھائی کے ذریعہ ہے آئے تشرت عقیقیہ کے سمعانی جابی اللہ تعالی نے اپ بی عقیقیہ کواس کو معافی دینے ہے منع فرمایا لیکن چندر وزبعد خفیہ طور ہے مدینہ گیا ایک روز اتفاق سے گرفتان نے اس کو قت بی کہ روز اتفاق سے گرفتان بن بین اور آئحضرت عقیقہ کے تم سے مقان بن بن عفان نے اس کو تل کر دیا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حرث بن سوید نے قیس بن زید کو تن نہیں کیا تھا اس وجہ سے قل کیا تھا کیونکہ مجذر نے اس کے باپ سوید کوفل کیا تھا۔ سوید کا قتل نے دیکوشہداء احد میں ذکر نہیں کیا۔ مجذر کو اس نے اس وجہ سے قل کیا تھا کیونکہ مجذر نے اس کے باپ سوید کوفل کیا تھا۔ سوید کا قتل وقت ہوا تھا۔

سورہ آگی عمران ان واقعات کے دیکھنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مبروقم و ثابت قدمی اور منافقوں کے لئے بیٹر انی اس کے حتی میں بازل فرمائیں جس کئے بیٹر انی اس کے حتی میں بازل فرمائیں جس کی تفصیل کے لئے ایک جداگانہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے میر بے زویک ٹائری کا عنوان بدل جانے کا اور کوئی ظاہری یا واقعی سبب اس کے سوائے نہ تھا جس کا تذکرہ او پر ہو چکا ہے۔ اگر چہ کتب تو اربخ میں بے شک مورخوں نے کھنے ویا ہے۔ واللہ اعلم۔ انتی کیام المر جم

غزوه حمراء الاسمد : جنگ أحد سے واپسی پر دوسرے دن ۱۲ شوال سام بروز اتوار آنخضرت علیہ وشمنان خدا کے

مقابلے کے قصد سے پھر تیار ہوئے اور تھم دیا کہ اس غزوہ میں جابر بن عبداللہ کے علاوہ صرف وہی لوگ شرکت کریں گے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے مع زخمیوں کے روانہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے مع زخمیوں کے روانہ ہوئے اور مدینہ سے بنانچہ سول اللہ علی کے اس مقام پر مقام حمراء اسد میں پہنچ کر قیام کیا۔ تین روز تک آپ اس مقام پر مقیم رہے اس دوران معبد بن ابی معبد نزاعی اس طرف سے ہوکر مکہ جارہا تھا کہ اثناء راہ میں روحا میں ابوسفیان سے ملا۔ اس وقت بیلوگ (نعوذ باللہ) اسلام کے استیصال سے مدینہ کی طرف لوٹے پر آمادہ ہور ہے تھے۔معبد نزاعی نے آئے خضرت علی ہی پیش قدی سے مطلع کیا۔ ابوسفیان اس خبر کے سنتے ہی اس خیال سے کہ مبادا انجام دگرگوں نہ ہوجائے فوراً مکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

ا ' ابن انحاق لکھتا ہے کہ جس وقت آنخضرت عظیمیے کے منادی نے بیتکم سنایا کہوائے ان لوگوں کے جوشر یک معرکدا حد ہوئے ہیں اور کو کی شخص شرکت نہ کرے جاہر بن عبداللہ بن عمر و بن حرام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بیوض کیا کہ یارمول اللہ عظیمیے میں شریک والدا حد میں شریک ہوئے تتھاور مجھے گھر میں اس وجہ سے چھوڑ گئے تتھے کہ گھر میں ممیں اور میری سات بہنوں کے سواکوئی اور نہ تھا اور انہوں نے بھی بہن کہا تھا کہ ابھی تجھ پر جہاوفرض نہیں ہے۔ ممیں رسول اللہ عظیمے کے ہمراہ جاتا ہوں چنانچہوہ گئے اور شہادت پائی۔ میں اپنے مکان پر اپنی بہنوں کے پاس رہ گیا۔ آنخضرت علیات نے بیس کران کواس غزوہ میں شرکت کی اجازت مرجمت فرمادی۔

ائن اثیروائن بشام لکھتے ہیں کہ الوسفیان مع اسیے ہمراہیوں کے جس وقت مدیند کووالی ہونے کوتھائی وقت معبد فرا آئی مدیند کی طرف آتا ہوا د کھائی دیا خود ابوسفیان نے معبد خزاعی ہے آنخضرت علیہ کا حال دریافت کیا تب معبد خزاعی نے کہا کہ محمد علیفہ تنہارے تعاقب میں ایسی جمعیت ے نگلے ہیں کدائں سے پیشتر میں نے نہیں دیکھی تھی اوراس مرحیہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی ہمراہ لیا ہے جواحد میں جھوٹ گئے تتھے ابوسفیان نے کہا وريحك ما تقول فوالله قد احمعنا الرجعة لنستاصل هستيهم " تف بوقي يرتوكيا كبتا بخداك قتم بم في لوشخ يران كي بقية دميول ک نئ کن پرانقاق کرلیاتھا' بمعبد نے کہامیں جھے کواس فعل ہے منع کرتا ہوں' کیا تو ای وقت بیباں سے روانہ ہوگا جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے گا۔ایو مفیان بین کراینے ارادے سے باز آیا اورعبدالقیس کے سواروں سے جویدینہ کوجارے تھے برکہلا بھیجا کہ ہمارا قصدتمہارے استیصال کا تھا لیکن ہم قوم ہونے کی وجہ سے درگر رکرتے ہیں آنخضرت علیہ کویہ پیغام جمراءالاسدیں پہنچا۔ آپ نے من کر ((حسب الله و نعم الو کیل)) فرمایا اور مدینه دالیس ہوئے۔ا ثناء راہ میں ابوعز ہ عمر و بن عبیداللہ بھی ٹل گیا اسے مسلمانوں نے گرفنار کرلیا۔مشرکین قریش اس کوحمراء اسد میں سوتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ وہی مختص ہے جوقیدیان جنگ بدر میں تھا اورغریب وکثیرالعیال ہونے کی وجہ ہے آنخصرت ملی اللہ علیہ وللم نے اس کو ہلافدیہ چھوڑ دیا تقااور بیاقرارایا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جھیار نداٹھائے گالیکن اس نے خلاف وعدہ جنگ احد میں لوگوں کوٹرائی پر ابھار ااورخود بھی لڑنے آیا جب اس مرتبه گرفتار ہوکر آنخضرت صلی الله علیه وسل کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو چھرخوشا مدونتیں کرنے لگا کیکن آپ نے اس کے قتل کا تھم دے دیا اور فرمایا'' کیمئومن دومر متبددھوکانہیں کھاسکیا''۔معاویہ بن المغیر ہ بن ابی العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھاؤنے کو آیا تھالیکن روانگی کے وقت عجلت میں راستہ بھول کرایئے گروہ سے علیحدہ ہوگیا۔ مجبور ہوگر ندینہ میں حضرت عثان ٹین عفان کے مکان پرآ کررویوش ہوگیا۔ صبح کومثان ٹین عفان نے اس کور کیچیکر کہا'' تونے مجھواورائے کو بھی ہلاک کرلیا'' معاویہ نے کہامیں تمہارے پاس اس وجہہے آیا ہوں کہتم پنسبت اوروں کے میرے زیادہ عزیز وقریب ہوتم مجھکوا بی پناہ میں لےلوحضرت عثالٌ بن عفان چونکدر حیم اور کنیہ پرورتھے۔لہٰڈااس کواپنے گھر میں بٹھا کرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موے کیکن ان کے پینچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوگئ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ معاویہ بن المغیر ، مدینہ میں عثالثًا کے گھریز ہے اس کو گرفتار کرلاؤ۔ حضرت عثاق بن عفان نے عرض کیا کہ مجھاس کی تم ہے جس نے آپ کومعبوث کیا ہے میں اس کے لئے امان طلب كرنے كوآيا بول آبات مجھے دے د بيجے -آب سلى الله عليه وسلم نے ان كے كہنے سے تين ون كى امان دى اور يرفر مايا ' كواكراس كے بعد مدين ہے قريب بھي گهيں دڪھائي ديا تو قتل كر ديا جائے گا'۔ حضرت عثان رضي الله عنه اپنے گھر پر تشريف لائے اور اس كو پچھ كھانا وغيرہ دے كر رفست کر دیا گر معاویہ شامید اندال سے آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کی عرض سے مدید الله

رجیع کا واقعہ اماه صفر سم پیس چندا دی بطون عضل وقارہ (بنوہون قبیلہ نزیمیہ برادر بنواسد) کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئ اور ظاہر کیا کہ ہماری قوم مشرف بہاسلام ہو چی ہے۔ ہم اور ہماری قوم قران پڑھتے اور احکام شرعیہ سیھنے کے شائق ہیں۔ لہٰذا آپ ایسے چندلوگ ہمارے ساتھ کرد ہیجئے ہو ہمیں نہ ہی با تیں سکھا ہیں۔ آپ عظیے نے ان کے کہنے سے شائق ہیں سے حسب ذیل جھ آ دمی روانہ فرمائے: (۱) مر شد بن ابی مرشد غنوی (۲) غالد بن البکیر لیٹی (۳) بنو عمر و بن عوف کے عاصم بن ثابت بن ابی الافلح (۴) بنو جمب بن کلفہ کے ضیب بن عدی (۵) زید بن الد عنہ بن بیاضہ بن عام (۲) عبداللہ بن طارق صلیف بنوظفر (مدضی اللہ عنہ م) اور مرشد بن ابی مرشد کو افر مقر رفر مایا۔ جب بدلوگ رجیج پر پہنچ تو عضل وقارہ والوں نے ان کے ساتھ غداری کی بنو نہ یل نے آ کر گھر لیا۔ مرشد اپنے ہمراہیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور و ہیں سے والوں نے ان کے ساتھ غداری کی بنو نہ یل نے آ کر گھر لیا۔ مرشد اپنے ہمراہیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور و ہیں سے لڑائی پر آ مادہ ہوئے مشرکین نہ بل وعضل وقارہ نے کہا آ وئم کو امان دیتے ہیں ہمارامقصود بید تھا کہ تم ہے لڑیں بلکہ ہم کم کو امان دیتے ہیں ہمارامقصود بید تھا کہ تم ہے لڑیں بلکہ ہم کم کو خلاد وعاصم (رضی اللہ عنہ کھرا ہے ہے کہا آ وئم کو امان دیتے ہیں ہمارامقصود بید تھا کہ تم پئیس ؟ کین مرشد و خلاد وعاصم (رضی الله عنہ کھرا ہی نے مشرکین کے مبار اس کی خراجی نے تھے کو اگر ایل کی عرب کھرا ہی نے تھے کہا آ وئم کو امان دیتے ہیں ہمارامقصود کے یا نہیں؟ کین مرشد و خالد وعاصم (رضی الله عنہ می ) نے مشرکین کے عہد و بیان نیز اقرار و بیان پر اظمینان نہ کیا لڑے اور کرشہد ہو گئے۔

شہا دت صحابی ان اوگوں کے شہید ہونے کے بعد ہذیل کو میطع دامن گیر ہوئی کہ عاصم کا سرکاٹ کرسلافہ بنت سعد بن شہا دت صحابی ان لے جاتا چاہے اس سے خاطر خواہ قیمت وصول ہوگا۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ سلافہ نے جنگ احدیث نذر مانی تھی کہ عاصم کے کاسئر سر میں شراب نوشی کروں گی کیونکہ انہوں نے اس کے دولڑکوں کو معرکہ احدیث قبل کیا تھا مگر بذیل کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی لاش کے اردگر دز نبوروں ( ہر ) کو بھیج دیا جس کے سب سے کفار بذیل عاصم کا منہ کے اس کے سب سے کفار بذیل عاصم کا سر نہ کا میں سر نہ کا میں سے سر نہ کا دیا ہوں کو گرفتار کے مکہ لے چلے جس سر نہ کا میں سینچ عبد اللہ بن طارق نے تلوار کھنچ کی اسکیے آدمی کیا کر سکتے تھے کفار نے دور سے ان پر تیر برسانے مشروع کردیے یہاں تک کہ بیغریب بھی شہید ہو گئے۔خبیب وزید باقی رہے وہ مکہ میں لائے گئے۔ قریش نے ان کوخرید کر بے جرم وقصور شہید کیا۔ (رضی اللہ عنہم)

حجہ میں روپوش رہا۔ چوتھے روز آپ نے زید بن حارثہ وعمار ٹین یائر کو تھم دیا کہ معاویہ مدینہ کے قرب وجوار میں ہے جاؤنل کر ڈالو یا گرفتار کر لاؤ''۔ زیڈ دعمار ''حکم ملتے ہی روانہ ہوئے اوراس کوجماۃ میں گرفتار کر کے قل کر دیا۔ اس معاویہ نے حضرت جز ڈبن عبد المطلب کی لاش کو پایال کیا تھا اور ان کی ناک کائی تھی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ اس سال نصف رمضان ان کی ناک کائی تھی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ اس سال نصف رمضان میں حضرت حسن ٹین علی پیدا ہوئے ان کی ولادت کے بیچاس دن کے بعد حضرت فاطمہ "بنت رسول اللہ پھر حاملہ ہو تیں اور بعد انقضاء مدت جمل حضرت حسن ٹین علی پیدا ہوئے۔ واللہ انتخاب مدت جمل حضرت حسن ٹین میں پیدا ہوئے۔ واللہ انتخاب مدت جمل حضرت

ا این شام نے لکھا ہے کہ قریش نے مکہ کے قیدی ضیب وزید کو ہنہ یل کے حض خرید لیا۔ خبیب کو تجیر این ابی اباب شمیمی حلیق بنونوفل نے اور زید کو صفوان بن امیہ نے لیاچونکہ صفوان کاباپ امیہ بن حلف واقعہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ ہے ادا گیا تھا اس نے باپ کے خون کے بدلے میں زید کو تل کرنے کی غرض سے خلام نسطاس کے حوالہ کیا اور وہ ان کو صدود حرم سے باہر متعم میں لے گیا قتل کے وقت قریش کے اکثر لوگ موجود سے ان میں سے الوسفیان نے کہا اے زید کیا تم اس کو لیٹ نہ کہ بجائے تھا دے اس وقت تھر تھے تھے ہوئے اور ہم ان کی گردن ہارتے اور تم اپنے اہل وعیال میں ہوں' ابوسفیان بوتے اور ہم اپنے اہل وعیال میں ہوں' ابوسفیان بوتے ؟ زید نے ترش روگ سے جواب دیا'' واللہ ہم اس کو ہرگز پسند نہ کریں گئے کہاں کو کی قتم کی اذبیت پنچے اور ہم اپنے اہل وعیال میں ہوں' ابوسفیان نے یہ می رسول اللہ عظیمی کے دوست' تھر تھے گئے۔ گئے ہوئے کہ دوست' تھر تھے گئے۔ گئے ہوئے کہ دوست' تھر تھے گئے۔ گئے ہوئے کہ دوست' تھر تھے گئے۔ گئے ہوئے کہ دوست میں ویکھا جسے کہ محمد رسول اللہ عظیمی کے دوست' تھر تھے گئے۔ گئے کہ دوست میں ویکھا جسے کہ محمد رسول اللہ علیہ کے دوست تھر تھے کہ میں دوست میں ویکھا جسے کہ محمد رسول اللہ علیہ کے دوست' تھر تھے گئے۔

بیر معونہ کا واقعہ ناہ صفر سم میں ملاعب الاسند ابو براء عام نہ تو مسلمان ہی ہوااور نہ اس نے اسلام کو ففرت کی نگا ہوں سے ویکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے عرض کیا کہا ہے جھر (علیہ ہے) اگرتم اپنے چنداصحاب کو اہل نجد کی طرف بغرض دعوت اسلام روانہ کروتو جھے امید ہے کہ وہ لوگ اسے قبول کرلیں گے۔ آپ نے فرمایا '' جھے ان لوگوں سے اطمینان نہیں ہے' ابو براء نے کہا'' میں تبہار ہے اصحاب کا معین و ہمدر دہوں'' آنخضرت علیہ نے اطمینان کے بعد منذر بن عمر و ساعدی کو پالیس اور بعض کہتے ہیں ستر صحابیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ انہیں لوگوں میں حرث بن الصمة وحرام بن مجان (انس کے ماموں) وعامر بن خبیرہ وونافع بن مذیل بن ورقاء (رضی الله عنهم) بھی شامل تھے جس وقت بدلوگ بیر معونہ پر (جو کہ ارض بنو عامر بن الطفیل عامر وحرہ بوسلیم کے درمیان واقع ہے) پہنچ تو انہوں نے آسخضرت علیہ کے یاس روانہ کیا۔

صحابہ کی شہاوت عامر بن الطفیل نے اس نامہ نائی کو دیکھا تک نہیں اور شہید کر کے بنوعامر کو بقیہ اصحاب کے تل پر اکھارا۔ جب انہوں نے ان کی امداد ہے انکار کیا تواس نے بنوسلیم سے کہا چنا نچان میں سے عصیہ ورعل و ذکوان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان چالیسوں کو بلا ہرم وقصور شہید کر ڈالا انہیں لوگوں کے پیچے پیچے منذر نی اجیح جلاتی اور عمرو بن امیضم گا آرہ ہوتا ہوا رہے وور سے لشکر اسلام پر پرندوں کواڑتے ہوئے دیکھر کھرا گئے جب قریب آئے تو ان کو بستر شہادت پرسوتا ہوا پایا۔ منذر بن اجی تو لؤکراسی جگہ شہید ہوگئے اور عمرو بن امیضم کی کو دشمنان خدا گرفتار کرکے لے گئے۔ عامر بن الطفیل نے ان کو بنومنز کا سمجھ کر داڑھی تر اش کر چھوڑ دیا۔ بیوا تع رجیعہ کے قریب معرفر کورونما ہوا۔

حلیف مقتو کین کا خون بہا: عمر و بن امیضمری جس وقت بیر معونہ سے مدینہ کو والیس آرہے تھے۔ اثناء راہ میں ان کو دو
شخص ملے جو کلاب یا بنوسلیم کے تھے۔ بید دونوں آدمی عمر و بن امیہ کے ساتھ ایک باغ میں تھہر۔ جب بیسو گئے تو عمر و بن امیہ
ضمری نے ان کو بنوعا مریا بنوسلیم کا سمجھ کرفتل کر ڈالا۔ حالا نکہ ان کے ساتھ آٹخضرت علی کا عہد و بیان تھا کیکن عمر بن امیہ
ضمری نے ان کو بنوعا مریا بنوسلیم کا سمجھ کرفتل کر ڈالا۔ حالا نکہ ان کے ساتھ آٹخضرت علی کا عہد و بیان تھا کیکن عمر بن امیہ
جب انگوشتام میں قبل کرنے کے لئے لائے تو انہوں نے شرکین سے کہا ''اگر تم مناسب سمجھ تو بھے کو اس قدر مہلت دو کہ میں دور کعتیں نماز پڑھ لوں''
جب انگوشتام میں قبل کرنے کے لئے لائے تو انہوں نے شرکین سے کہا ''اگر تم مناسب سمجھ تو بھے کو اس قدر مہلت دو کہ میں دور کعتیں نماز پڑھ لوں''
مشرکین نے جواب دیا'' اچھی تھوڑی دیر تک تم اپنی جان اور بچالؤ خبیب "نے باطمینان تمام دضوکر کے دور کعتیں نماز اداکر کے مشرکین سے خاطب ہوکر کہا
مشرکین نے جواب دیا'' اچھی تھوڑی دیر تک تم اپنی جان اور بچالؤ خبیب "نے باطمینان تمام دضوکر کے دور کعتیں نماز اداکر ویا تو میں بہت طویل نماز پڑھتا اس کے بعد خبیب سولی پراٹھ اسے گئے ای وقت سے بیطریقہ جاری ہوا کہ مسلمان تمل کے وقت دور کعتیں نماز بڑھا کر تے ہیں۔
مسلمان تمل کے وقت دور کعتیں نماز بڑھا کر تے ہیں۔

ا ان چاکیس آ دمیوں میں ہے صرف کعب بن زید برا در بنوذینار بن نجار میں کچھ دَ م باقی تھا جواس معر کہ سے جا نبر ہوئے اور جنگ خندق میں شہید معربی کا است

ع این ہشام نے لکھا ہے کہ منذرؓ کے باپ کانام محمد تھا اور وہ عتبہ بن اچھ بن جلاح کے بیٹے تھے انہوں نے جب اپ ہمراہیوں کو بستر شہادت پرسوتا ہوا پایا تو عمر ڈبن امیہ سے کہا تمہاری کیا رائے ہے جمعر وٌ بن امیہ نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک مناسب بیہ ہے کہ آ اطلاع دیں منذرؓ نے کہا میری طبیعت اس کو پینڈ نہیں کرتی کہ میں اس مقام کو چھوڑ کر چلاجا کو بہاں پر کہ منڈر بن عمروخاک وخون پر لیٹا ہو میں تو اس جگہ شہید ہونا چا ہتا ہوں تم جاکراس واقعہ کی اطلاع کر دینا منذر نے بید کہ کرقاتلین کولاکا رااورلؤ کر شہید ہوگئے۔ (رضی اللہ عنہ)

ضمری کواس کی اطلاع نہ تھی۔ عمر وین امید نے مدینہ میں بیٹنج کر آنخضرت علیہ کوکل واقعات اور نیز ان کے آل سے مطلع کیا آپ علیہ نے فرمایا ''تم نے ایسے دو شخصوں کو آل کیا ہے جن کا خون بہا ضروری ہے''۔

رسول اکرم علی کے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعلی (رضی اللہ عنہ م) بھی تھے۔ بونضیر نے مقتولوں کا خون بہا دینے کی غرض سے ان کے پاس گئے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعلی (رضی اللہ عنہ م) بھی تھے۔ بونضیر نے بظاہر خوشی سے قبول کر لیا۔ آپ ایک ویوار کے ساتھ بیٹے گئے لیکن در حقیقت مشرکین نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کے قبل کی پوری پوری بوری بر کرلی۔ انہول نے ایک محض عمرو بن محاس بن کعب نامی کو دیوار پر اس ہوایت کے ساتھ پڑھا ڈیا کہ وہ اور سے آپ بر کرلی۔ انہول نے ایک محض عمرو بن محاس بن کعب نامی کو دیوار پر اس ہوایت کے ساتھ پڑھا ڈیا کہ وہ اور این کے ساتھ بر پھا گراد ہے۔ جس سے پولگ دب کرم جا کیں اللہ عل شانہ نے بذریعہ وی اپنے بی (عظیم کردیا آپ اس مقام سے اٹھ کر مہ بنہ چلے آ نے صحابہ وہیں بیٹھ رہے جب پچھ تا خیر ہوئی تو برحق کو اس سازش سے مطلع کردیا آپ اس مقام سے اٹھ کر مہ بنہ چلے آپ کے صحابہ وہیں وہ اس کی مطلع کردیا آپ اس مقام سے اٹھ کر مہ بنہ کی دی اور ان کے صلاح ومشورہ سے ان کو مطلع قرمایا اور بونضیر پر عملہ کرنے نے گئے۔ آپ نے اللہ جل شانہ کی وی اور ان کے صلاح ومشورہ سے ان کو مطلع فرمایا اور بونضیر پر عملہ کرنے کے گئے۔ آپ نے اللہ جل شانہ کی وی اور ان کے صلاح ومشورہ سے ان کو مطلع فرمایا اور بونضیر پر عملہ کرنے کے گئے۔ آپ نے اللہ جل شانہ کی وی اور ان کے صلاح کے مقام دیا۔

غو وہ بنونضیر چنانچہ ابن ام کمتوم کو اپ بجائے مدینہ میں مقرد فرما کر ناہ رہے الا ول میں بنونفیر کا محاصرہ کرلیا۔ ان لوگوں نے بھی جاروں طرف سے قلعہ بندی کر لی۔ چھردوز تک آپ ان کا محاصرہ کئے رہے ان کے مجودون کے باغات کاٹ ڈالنے اور درختوں کو جلا دینے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن الی اور چند منافقوں نے بنونفیر سے یہ کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں البتہ نکل کراڑ و تو ہم بھی اڑیں گے اور اگر جلا وطن ہوئے تب بھی ہم سب ہوں گے۔ اس پر بنونفیر کچھ مغرور سے ہوگئے۔ آخر کار ذکیل اور محروم ہوکر امن کے خواستگار ہوئے عبداللہ بن الی بن سلول بنونفیر کی طرف سے مغرور سے ہوگئے۔ آخر کار ذکیل اور محروم ہوکر امن کے خواستگار ہوئے عبداللہ بن الی بن سلول بنونفیر کی طرف سے آخضرت ساتھ کی خدمت میں سے بیام لایا کہ بنونفیرا پئی جانوں کی امان اور اس قدر مال واسباب کی حفاظت جا ہتے ہیں جس قدر اور نٹ اٹھا کرلے جاسکے۔

غزوہ ذات الرقاع غزوہ بونفیر کے بعد آنخضرت سلی الله علی وسلم شروع جمادی الاوّل سی بیتک مدینه میں مقیم رہے اس کے بعد نجد کی طرف بنومخارب و بنونغلبہ (غطفان) میں اعلاء کلمیة الله کی غرض سے روانہ ہوئے۔ مدینه میں حضرت ابوذر غفاریؓ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثال بن عفان کو اپنا نائب مقرر فر مایا۔ نجد میں پہنچ کر غطفان کی ایک جماعت سے سامنا

ہوا۔ لڑائی کی تو بت نہیں آئی۔ فریقین ایک دوسرے وڑرگئے آنخضرت علیہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلوٰۃ الخوف پڑھی اس غزوہ کانام ذات الرقاع ہاں وجہ ہے کہ بہاڑی راستوں میں چلتے چلئے غازیان اسلام کے پاؤں چسٹ گئے تھاور انہوں نے رفع تکلیف کے خیال سے پاؤں میں کپڑے لیٹ لئے تھے۔ واقدی نے لکھا ہے کہ اس غزوہ میں آنہوں نے رفع تکلیف کے خیال سے پاؤں میں کپڑے لیٹ لئے تھے۔ واقدی نے لکھا ہے کہ اس غزوہ میں آنہوں نے خضرت علیہ جس بہاڑ پراتر سے تھاس کانام ذات الرقاع ہے کونکہ اس میں سیابی سفیدی اور سرخی کے نشانات پائے جاتے ہیں ای اعتبار سے اس غزوہ کانام ذات الرقاع رکھا گیا۔ اس مؤرخ کا پیدخیال ہے کہ پیغزوہ محرم میں ہوا تھا۔ غزوہ میں برکی طرف اس وعدہ کے ابھا کی غرض سے روانہ ہوئے جو کہ جنگ احد میں فریقین کے درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ ' جنگ احد میں فریقین کے درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ ' درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ ' درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ ' درمیان ہوا تھا جس کا ذکر اس سے بیشتر کیا جا چکا ہے کہ ' درمیان ہوا تھا جس کا درمیان ہوگا ہوں گیا اور اس کا اقرار کیا گیا تھا' ایوسفیان بھی اہل کم کو لے کر حسب وعدہ آیا۔ طرف سے بیکم رسول اللہ عیاتی ہوا تھا وراس کا اقرار کیا گیا تھا' ایوسفیان بھی اہل کم کو لے کر حسب وعدہ آیا۔ علی اس کو سے کسی واقعات اس کے بعد ھو شرف کیا تھا' ایوسفیان بھی اہل کم کو لے کر حسب وعدہ آیا۔ علی اس کو کسی واقعات اس کے بعد ھو شرف کیا ہوتا ہے۔

غزوہ وومۃ الجندل : چندمینوں کے بعد آخر سے سمای اول ہے (مطابق السام) میں استیمال و منتشر کرنے کی غزوہ وومۃ الجندل میں جمع ہونے والے گروہ کے مدینہ سے نقل وحرکت کی ضرورت مونی ۔ آپ کو جو کہ سلمانوں کے خلاف دومۃ الجندل میں جمع ہونے والے گروہ کے مدینہ سے نقل وحرکت کی ضرورت ہوئی۔ اس مرتبہ آپ نے سباع بن عفط غفاری کو اپنا نائب مقرد کرکے ماہ رہے الاول ہے کو مدینہ سے پیش قدی فرمائی۔ چونک آپ علی الله کے پہنچنے سے پہلے خالفین کا گروہ منتشر ہوگیا تھا۔ لہٰذا بلاجنگ نا آپ والی تشریف لے آئے۔ ای غزوہ میں عینہ بن صن کواراضی مدینہ مویشیوں کے جمانے کی اجازت دی گئی۔ کیونکہ اس کے ملک میں خشک سالی کی وجہ سے سبزی کا وجود برائے نام تھا اور مدینہ میں بارش کی وجہ سے باغات اور کھیت ہرے بحرے تھے۔

ے ای سے میں آنخضرت علیہ نے امسلم ام المؤمنین ہے اپنا عقد کیا اورای سندیں زید بن ثابت کو کتب یہود کے پڑھنے کا عم دیا اورای سند کے ماہ جادی اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آنخضرت علیہ نے جنازہ کی ماہ جمادی الاول میں عبداللہ بن عثان بن عقال جو سال کی عمر میں اوران کی والدہ رقیہ بنت رسول اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آنخضرت علیہ نے جنازہ کی مماز پڑھائی ۔ بعضون کا خیال ہے کہ ای سند میں خسین من بن علی بن ابی طالب پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم

و ابن اجرجی اس غزوہ میں لا انی ندہونے پر اتفاق کرتا ہے کین لکھتا ہے کہ سلمانوں نے کفار کے پچھاونٹ اور بکریوں پر قبضہ کرلیا تھا۔

# چاپ : <u>@</u> غزوهٔ احزاب سم ج

غروہ خندق الله این عرفی وہ الاحزاب بھی کہتے ہیں بیشوال ہے میں ہواتھا اور سیجے کہ غزوہ سیج میں ہوا ہاں اربع بیان کی تائید عبدالله این عمر الله علیه وسلم یوم احدو انا ابن اربع عشرہ سعتہ نم اجازنی یوم الحدو انا ابن اربع عشرہ سعتہ نم اجازنی یوم الحندق و انا ابن حمس عشرہ سنة لین مجھر سول اکرم عظیم نے احد کردن وفا دیا جب میں ۱۳ سال کا تھا پھر خشرق کی لڑائی کی اجازت دے دی جب کہ میں ۱۵ سال کا تھا "پس اس قول سے معلوم ہوا کہ جنگ احداور جنگ خشدق میں صرف ایک برس کا وقفہ ہاور بہی سے جب کہ میں دورہ تا لجندل سے بلاشہ پہلے مواجہ۔

جنگ کی و جو ہات : اس غزوہ کا باعث اور سب بد ہوا کہ جب بنونضیر جلاوطن ہو کر خیبر کی طرف چلے گئے تو ان میں سے چندلوگ منجملہ ان کے سلام بن الی الحقیق و کنانہ بن الربیج بن الی الحقیق و سلام و مشکم و می ابن اخطب بنونضیر سے اور ہو دبن قیس و الوعمارہ بنو وائل سے تھے مکہ چلے گئے وہاں انہوں نے مکہ والوں کو آنخضرت عظیمات کی مخالفت اور لزائی پر اُبھارا۔ جولوگ قابل جنگ نہ تھے ان سے مالی امداد حاصل کی۔ اس کے بعد بنو خطفان پنچے اور ان کو بھی لڑائی پر آ مادہ کیا۔ چنانچے ابوسفیان بن حرث سر دار قریش اور عتبہ بن حصن نے دس بزار کی جعیت کے ساتھ مدینہ کارخ کیا۔

خندق کی کھدائی : آنخضرت علیہ نے ان کی روائلی کی خبرش کر مدینہ کے اردگر دخندق کھودنے کا حکم دیا اورخودہمی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق کی خبرش کر مدینہ کے خندق کھودنے کی رائے دی تھی۔ خندق کی تیار کی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی۔ خندق کی تیار کی کے بعد کفار کا فشکر پہنچا اور مدینہ کے باہراُ حد کی جانب تھہرا۔ آنخضرت علیہ میں میں این ام مکتوم کو اپنا تا ہے مقراف کے درمیان کر تین بڑار مسلمانوں اور کفار کے درمیان خدق حاکم تھی۔ خندق حاکم تھی۔

<u>بنوقر بظہ کی بدعہدی</u> مشرکین مکہ و بنوغطفان کی دیکھادیکھی مسلمانوں سے عہد و پیان کے باوجود بنوقر بظہ بھی مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہو کراسی گردہ میں سے مل گئے۔اس خبر کے سنتے ہی رسول اللہ عظیمی نے سعد بن معاذ وسعد ابن عبادہ و خوات بن جبیر وعبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ عنہم) کو بنوقر یظہ کا حال معلوم کرنے کی غرض سے روانہ کیا ان لوگوں نے بنوقر یظہ کو جیسا سنا تھا دیسا ہی پایا۔حضرت سعد بن معاق نے چونکہ وہ ان کے حلیف تھے بہت کچھ سمجھایا' نصیحت وفضیحت کی لیکن ان لوگوں کے دماغ سے میں معفن ہوانہ نکلی مجبور ہوکر حضرت سعد بن معاذم حمایہ جمراہیوں کے واپس آگے اور آنخضرت علیہ سے کل واقعہ عرض کیا۔

مد بیندگا محاصر و آپ کو بخوتر یظ کی غداری اور عهد هئی سے صد مدہ وار مسلمانوں کو چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا گیا۔ بخو حارثہ و بنوسلمہ نے لا ای کے بحارت میں بھارے مکانات مدید نے باہراور کھے ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک ہمینہ تک بلاکی لڑائی کے محاصرہ قائم رہااس کے بعد آشخصرت علیقہ کا قصد ہوا کہ عینیہ بن صن وحرث بن عوف سے تگ شا اثمار مدینہ کہ بنوں کے تبائی کچل) دے کر مصالحت کر لی جائے اور اس طویل محاصرہ سے نجات حاصل کی جائے اس مدینہ (مدینہ کے باغوں کے تبائی کچل) دے کر مصالحت کر لی جائے اور اس طویل محاصرہ سے نجات حاصل کی جائے اس بارے بیں آپ نے سعد بن محاف اللہ علیقہ کیا اللہ جل شانہ نے آپ کو اس طرح مالے۔ ان دونوں بزرگول نے اس دائے آپ وار اس طویل کا حرور ایسا ہے تو آپ محاصرہ کی جائے آپ کو اس طرح دائیا کہ ہے تا اس میں ہماری خوب اور مجبوب ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں یا پہلے آپ نے اس میں ہماری مجبوب ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں یا پہلے آپ نے اس میں ہماری محاصرت محاصرہ کی ہے۔ دھڑت بیسلے کرنا چاہتا ہوں بیل نے اس مرتبہ بین خوالہ کیا ہے کہ جرب نے شخص ہو کرتم پر ایک کمان سے تیرا ندازی کی ہے۔ دھڑت ہماری کرنا چاہتا ہوں بیل نے اس مرتبہ بین خوالہ کیا ہے کہ جرب نے شخص ہو کرتم پر ایک کمان سے تیرا ندازی کی ہے۔ دھڑت شربائی کی تو ہماری کو بین اس و بیدا وار کیول دے دیں؟ واللہ ہم ان کو ایک خربا بھی میاں اور پیلیا مال و بیدا وار کیول دے دیں؟ واللہ ہم ان کو ایک خربا بھی مواسے تلوار کے نہ دیں گے آپ مطمئن خوب ہو تک ہم کیل بیا ہوں بی بیا ہو کہ کو بیات سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاموں ہوگئے اور مصالحت کی بابت سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاموں ہوگئے اور مصالحت کی بابت سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاصرت بھی ہو کہ کو بینہ نے کہ جس کہ کم کی بابت سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاصر کی کو بینہ کے کہ بینہ کے قریب نہ آپ کی گا'' آپ محضرت سکھی ہو کہ کو کے کو بیات سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاصر کی کو بینہ کے قریب نہ آپ کے گا'' آپ محضرت سکھی ہو کہ کو بیات سکوت اختیار فرمایا۔ تر خاصر کی بیات سکوت کیا دور کو بیا گار وہ کہ بینہ کے قریب نہ آپ کے گاری بیا ہو کہ کو بیات سکوت کیا کہ کو بیات سکوت کیا دور کو بیات سکوت کیا ہو کیل کی بیات سکوت کیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کو بیات سکوت کیا ہو کہ کو بیات سکوت کیا ہو کی بیات سکوت کیا ہو کہ کو بیات سکوت کیا ہو کہ کو بیات کی بیات کیا ہو کی کو بیات کی کو بیات کی بی

فریقین میں جھڑ پیں اس کے بعد قریش کے چند سوار (جن میں عکر مہ بن ابی جہل وعرو بن بن عبدوو بنو عامر بن لوئ سے اور بنو محارب سے ضرار ابن الخطاب شامل ہے ) اپنا لشکر سے نکل کر مسلمانوں کی طرف بزھے لیکن خند ق و کھ کر ایک و وسرے کا مند کئے لئے گئے گئے گئے گئا کہ اس سے بہلے عربوں میں پر مکر وفریب فد تھا۔ بہر حال ان لوگوں نے کئی نگ مقام سے نکل چلے کا ارادہ کیا یہ سوچ کر سوار اب کھاراپ کھوڑوں کو ہمیز کرے خند ق چاند گئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آکر لڑنے والوں کو طلب کیا۔ علی ابن ابی طالب چند محالیوں کو ہمراہ لے کر ان کے سامنے آئے اور عمر و بن عبدو و کو آل کر و الا باتی اس کے ہمراہی اپنے گروہ میں سے جس طرح آئے ہے اس طرح والین ہو گئے انہیں ایا م میں حضرت سعد بن معافہ کے ایک تیررگ اگل چا لگل چا لگا۔ بھش کہتے ہیں کہ ابوا سامہ جمی علیف بنو مخروم میں نے دعل میں کہ جبان بن قیس بن العرف نے یہ تیر ما دا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ابوا سامہ جمی علیف بنو مخروم سے دعل میں کہتے ہیں کہ ابوا سامہ جمی علیف بنو مخروم

"اے خدا اگر تونے قریش کی لا ائی ہاتی رکھی ہوتو مجھ کو بھی اس کے لئے ہاتی رکھ۔ مجھ کو اس سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں کہ میں اس قوم سے لاوں اور ان سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول عظیمہ کو ایذا تیں دیں اور ان گوحم سے نکال دیا ہے اور اگر تونے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کردی تو اس زخم کو ہماری شہادت کا وسیلہ کردے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی تمنا نہیں ہے کہ مرتے وقت میری آئی تھیں ہوتر یظہ کی ذات د کی کر کھنڈ کی ہوں''۔

حضرت نعیم بن مسعود کی حکمت عملی عاصرے کے دوران نعیم بن مسعود بن عامر بن افیف بن نظبہ بن منذر بن ہلال بن خلاوہ بن افتح بن ریث بن غطفان رضی اللہ عنیم خدمت اقد میں حاضر ہوئے اورع ض کیا گہ'' یا رسول اللہ عظیم میں آپ برایمان لا یا میری قوم ابھی میری اس حاست سے واقف نہیں ہوئی آپ علی اس کے جھالا نے میں آپ برایمان لا یا میری قوم ابھی میری اس حاست سے واقف نہیں ہوئی آپ علی اس کے دفعیہ کی جوتہ بیر مناسب مجھوکرو'' کوموجود ہوں ۔ آنخضرت علی نے فرمایا ''کہتم ایک تج بہ کارآ دی ہو'ان مشرکیون کے دفعیہ کی جوتہ بیر مناسب مجھوکرو'' اللہ حسوب حدمة) ''اس واسطے کراڑائی فریب ہے' نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بنتے ہی بنوقر بنظر کے باس کے رایم لوگ زمانہ جا ہلیت میں ان کے دوست شے اور ان سے مراسم رکھتے تھے ) اور یہ مجھایا گرتم کو قریش اور بوغطفان نے احمق بنا کو گئی اور ان گرائی تو یا در گئی ہوں کے نصف بلاوتم سے لیس کے اور اگر گئیں میں میں تھا جم کے لیس کے اور اگر گئیں تھا جم کے لیس کے اور اگر گئیں کہ مارکہ کر کہتم ان تھا جم کے لیس کے اور ان میں دہیں گئی اور دو اس امریم کر کو گئی ہوں کو گئی اور واس امریم کر کو گئی کہ منا کہ ہوگئی ہوگئی کہ منا کہ مقابلہ نہ کر سکو کے لہذا مناسب میں ہوگئی کو گل اس اطمینان کے لئے کہتم ارب ساتھ وہ ہر حال میں رہیں گئی اور دو اس امریم کر کو گئی کہ کہ کہ کو گئی اور دو اس امریم کر کا دو ہوگئے۔

کے ہمراہ یوں کا مقابلہ نہ کر سکو کے لہذا مناسب میں ہوگئی کے دل میں بیا بات اتر گئی اور دو اس امریم کر کا دو ہوگئے۔

اس کے بعد نعیم بن مسعود ابوسفیان کے پاس پنچاوراس کویہ چرکا دیا کہ'' یہود بنو قریظہ تمہاری ہمراہی ہے بددل ہو کر میں ہے بددل ہو کر میں گئے ہیں اوران سے بیدوعدہ کرلیا ہے کہ قریش کے لڑکوں کو ہم بطور ضانت اپنے قبطہ میں لے کر تمہار سے میرد کر دیں گئے 'جب بیریا ابوسفیان کے بھی ذہن شین ہو گئیں تو تعیم ابن مسعود یہاں سے اٹھ کر غطفان کے پاس گئے اوران سے بھی یہی با تیں کہیں۔

بنوقر یظہ اور قریش میں نفاق ابوسفیان وغطفان نے تیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتوں کی تصدیق کے لئے اتفاق سے بیر کی رات بنوقر یظہ سے کہلا بھیجا کہ تم لوگ تھ بھیگئے کے پڑوی میں رہتے ہوان کی نقل وحرکت سے بخوبی واقف ہو گے البندائم پہلے تملہ کرو ۔ بنوقر یظہ نے یوم السبت کا حیلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بیام بھیجا کہ ''جب تک تم اپ لڑکوں کو ہمارے اطمیتان کی غرض سے ہمارے حوالے نہ کرو گے ہم ہر گز نہ لڑیں گے ''اس بیام کے بینچے ہی تھیم بن مسعود کی خبر کی تقدیق ہوگئی پس ان کو بنوقر یظہ کی طرف سے کھڑکا پیدا ہو گیا۔ اس کے جواب میں قریش نے لڑکوں کے حوالے کرنے سے صاف انگار کردیا گیاں کرنے بران کو بجور کرنا چا ہا جس سے بنوقر یظہ کو وہ خیال جس کو تھیم بن مسعود گئے بیان کردیا تھا بھین کے درجہ کو بینچ گیا اور تھیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی تقدیل جو گئی اس وجہ سے قریش و بنوقر یظ میں نا اتفاقی ہوگئی۔ درجہ کو بینچ گیا اور تعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی تقدیل تی ہوگئی اس وجہ سے قریش و بنوقر یظ میں نا اتفاقی ہوگئی۔

کفار مکہ کی واپسی اس کے بعداللہ جل شاند نے قریش وغطفان پرایک بخت ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے' ہانڈیاں الٹ گئیں۔ ضروری اسباب اڑ گئے آنخضرت علیقے نے کفار کی نااتفاق سے مطلع ہو کر حذیفہ بن الیمان کو قریش کی نقل وحرکت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ انہوں نے میچ کو واپس آ کرمشر کین کی واپسی کی اطلاع دی۔ آنخضرت علیقے بھی مع اپنے اصحاب سے میچ کو کمہ بینلوٹ آئے۔

بنوقر یظ کا محاصر ہے: غزوہ خندق سے واپسی کے بعد بہ نظر گوشالی اس دن بعد نماز ظهر بنوقر یظ پر جہاد کرنے کا الہام ہوا۔ آنخضرت علی نے اپنے اصحاب کو بیتکم دیا اور فر مایا کہ کوئی شخص سوائے بنوقر یظہ کے کہیں اور نماز عصر نہ پڑھے۔ چنانچہ آپ مع اپنے اصحاب کے مدینہ سے نکلے رایت اسلام اسلامی جسنڈ اعلی ابن ابی طالب کو دیا اور مدینہ میں اپنے بجائے این ام مکتوم کو چھوڑ ایجیس دن تک ان کا محاصرہ کئے رہے۔

سردار بنوقر یظر کعب بن اسعد: اس اثنامیں کعب بن اسد بنوقریظ نے اپی قوم کوئع کر کے کہا'' اے گروہ یہوداگر تم لوگ اپنی جان و مال اور عورتوں اور بچوں کومسلما نوں کی دست برد ہے بچانا چاہتے ہوتو سمعاً و طاعقۂ اسلام قبول کرلو پاہہ کہ ہفتہ کی دات کو محر عظیمی پرشب خون مار کراپنے کو ان کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ وہ ہفتہ کی دات کو اس خیال سے کہ یہود یوم السبت (ہفتہ کے دوز) کوئیں لڑتے ہافل رہیں گے اور اگر ان دونوں امور کو تا پہند کرتے ہوتو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی عورتوں اور بچوں کو تل کرو۔ مال و اسباب کوجلا دو تب شمشیر بکف ہو کر محد رسول اللہ علی تھے سے لڑوا کر اس صورت میں ہم نا کام ہوئے تو عورتوں اور بچوں کی گرفتاری کارنے ہم کونہ ہوگا اور اگر کہیں فتح یاب ہو گئے تو عورتیں بہت ی ل جا کیں گی اور لڑے بھی پیدا ہو

ا حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ جم وقت میں قریش کے نشکر میں گیااس وقت اس قدر تیز ہوا گے جھو کئے چل رہے تھے کہ پاؤں رکھتے تھے کہیں ' پڑتے تھے کہیں ہوا کے جھو کوں کے ساتھ تاریکی بھی الی چھائی ہوئی تھی کہ ایک کو دوسرے کا چبرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابوسفیان نے بیحالت دیکھ کر کہا ''اے گروہ قریش تم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لوتا کہ ہوا اور تاریکی کے صدمہ سے محفوظ رہ سکو' خذیفہ کہتے ہیں کہ ہیں نے بھی ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لیا جو میر سے قریب تھاتھوڑی دیر کے بعد پھر ابوسفیان نے کہا کہ بوقر طریح ہے بدعہدی کی اور ہم لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا ہے لہذا اب میں مکہ کو واپس ہوتا ہوں تم لوگوں کو ایسی کہ میرے جی میں آیا کہ واپسی کے وقت میں اس کو مار ڈالوں جو میر ااس تاریکی میں ہم نشین تھا گئی تو نگر آئے خضرت علی تھے تھے تھے کہی سے چھیڑ کرنے سے منع فرما دیا تھا اس وجہ سے خاموش رہا۔

اس تاری میشا میں اس تاریکی میں ہم نشین تھا گئی تو نگر آئے خضرت علی تھے تھے کہی سے چھیڑ کرنے سے منع فرما دیا تھا اس وجہ سے خاموش رہا۔

اس تاری میشا میں اس تاریکی میں ہم نشین تھا گئی تو نگر تو تھیں سے چھیڑ کرنے سے منع فرما دیا تھا اس وجہ سے خاموش رہا۔

ع ابن احاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ عظیمی خوروہ خندق ہے تی کی نماز کے بعد والیس آئے آپ نے اور سلمانوں نے ہتھیا رکھول کرر کھ لئے لیکن ظہر کے وقت جیسا کہ ڈیبری نے روایت کی ہے جرائیل علیہ السلام ایک فچر پر سوار سبر تمامہ باند ہے ہوئے آئے اور آنخضرت عظیمی ہے تا طب ہوکر فرمایا کیا آپ نے ہتھیا رکھول ڈالے ہیں؟ آپ علیجہ نے فرمایا ہاں! پھر حضرت جرئیل نے فرمایا ہنوز ملا کلہ نے ہتھیا رئیں کھولے اور نہ وہ اپنے وہمنوں کے مقابلہ سے واپس ہوئے ہیں اللہ جل شاند آپ علیجہ کو ہو فریظ کی طرف جانا ہوں اور ان کی بناء کو مترازل کے دیتا ہوں' آن مخضرت علیجہ نے بیر بندا کرادی کہ کو کی تھی سوائے ہو قریظ کے اور کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ ابن اسحاق ہی نے یہ کھی لکھانے کہ بعض اصحاب جو کسی ضرورت علیجہ نے ہیں ندا کرادی کہ کو کی تعشاء کے وقت بدظر تمیل تھی ہو قریظ میں آ کرنماز عصر پڑھی اس پر نہ کہی لکھانے کہ بعض اصحاب جو کسی ضرورت علیجہ نے بہر جیلے گئے سے انہوں نے عشاء کے وقت بدنظر تمیل تھی ہو قریظ میں آ کرنماز عصر پڑھی اس پر نہ لئہ جل شاند نے اور ند آخضرت علیجہ نے کہارائی نظام فرم مائی تھی۔ واللہ اعلم

J. P.

جائیں گے۔ بوقر بطر نے ان میں سے ایک بات بھی تسلیم نہ کی۔

حضرت ابوالباب بن عبد المنذ رکی لغزش اس کے بعد ان لوگوں نے آئضرت علیہ سے ابوالباب بن عبد المنذ رکود یکھتے بن عمرو بن عوف کومشورہ کی غرض سے اس وجہ سے طلب کیا کہ بنو قریظہ ان کے خلفاء میں تھے۔ ابوالباب بن عبد المنذ رکود یکھتے بی کل بنو قریظہ جن میں ان کے لاکے اور عور تیں بھی شامل تھیں جمع ہو گئے اور رور و کر کہنے لگے کہ کیا تمہاری بھی بہی رائے ہے کہ بم مجمد علیہ کے کہ کیا تمہاری بھی بہی رائے ہے کہ بم مجمد علیہ کے کہ میں تھے بندی چھوڑ دیں اور حصار سے نکل آئیں۔ ابوالباب ہاں کہ کر آئی خضرت علیہ کے پاس نہ کہ بم مجمد علیہ کے باس نہ میں نے بات کہ بات میں میں ہے بات کے بات میں بیادہ ہوگراس کے انتظار میں مجد کے ستون سے خود کو بند ہوا دیا کہ اللہ جل شاندان کو اس خطابے معافی فرمائے۔ ابولباب نے ول میں سے بھی عہد کر لیا تھا کہ اس سرز میں پر میں داخل نہ ہوں گا جہاں پر میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ کے ساتھ بددیا نتی کی ہے۔

کے مطابق حکم دیا"۔

بنوقر یظہ کا انجام اس کے بعد آپ علی کے حکم ہے بنوقر یظہ بازار مدینہ کی طرف لائے گئے اور خند قیل کھود کران کی گردنیں ماری گئیں۔ان کی تعداد چھاور سات سو کے در میان تھی عور توں میں صرف ہنا نہ زوجہ حکم قرنلی کو آل کیا گیا کے قبل کا سحت میں ماری گئیں۔ان کی تعداد چھاور سات سوید بن الصامت پر دیوار پر سے ایک چھی گرا دی تھی جس کی چوٹ سے وہ شہید ہو گئے ۔ تھے۔ ثابت بن قیس بن الشماس کی سفارش سے زبیر بن قرظی کی محم اس کے بیوی بچوں کی جال بخشی کر دی۔اس کا مال و اسباب بھی واپس دے ویا گیا اور ام منذ ربعت قیس نجار یہ کور فاعہ بن سوال قرظی کو مرحمت فرمایا۔اس واقعہ کے بعد رفاعة مسلمان ہو گئے اور آن کو آخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت بھی تھیہ ہوئی۔ان معاملات سے فارغ ہوکر آپ نے بنوقر یظہ مسلمان ہو گئے اور آن کو آخضرت میں اللہ علیہ سلم کی صحبت بھی تھیہ ہوئی۔ان معاملات سے فارغ ہوکر آپ نے بنوقر یظہ میں ربین سے سواروں کو تین تین جے اور پیادوں کو ایک ایک حصہ مرحمت فرمایا۔قیدیاں بنوقر یظہ میں ربین۔

حضرت سعد میں معا ڈیکی شہا دیں ان واقعات کے بعد سعد بن معاذ رضی الشعنہ کی وہ دعا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے مشجاب ہوگئی۔لیکن ان کی رگ انگل سے پھرخون جاری ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے ایس انہوں نے شہداء جنگ خندق کے

ع ریحانہ بنت عمرو نے آپ نے عقد کرنا چاہاتھا لیکن ریحانہ نے کہا مجھے اس حالت میں رہنے دیجئے اس میں آپ کو اور جھ کو آسانی ہے۔ آن محضرت علیقے نے من کران کوان کی حالت پر جھوڑ دیا چونکہ انہوں نے قیر ہونے کے وقت یہودیت کے جھوڑ نے سے انکار کیا تھا اس وجہ سے آپ کو ان کی طرف خیال لگار ہتا تھا۔ ایک روڑ آپ علیقے صحابہ میں نظر بیف رکھتے تھے کہ چھھے ہے گئی کے پاؤں کی آہے۔ معلوم ہوئی آپ نے قرمایا کہ یہ نظیہ بن سعد ہے دیجانہ کے اسلام کی خوشجری سانے آیا ہے استے میں نظابہ بن سعید آ سے اور عرض کیا کہ'' ریجانہ مسلمان ہوگئ'' یہن کر آپ خوش ہوگئے اور آپ کے زیاف دفات تک چرآب بی کی ملک میں ہیں ہے۔ ساتویں وعدہ کو پورا کیا (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) مشرکین کے گروہ میں اس لڑائی میں جارا دی مارے گئے یہ جاروں نضر قریش کے تھے مشرکین کے مفتولوں کے مجملہ عمر و بن عبدو داوراس کالڑکا حمل و نوفل بن عبداللہ بن المغیر، وشامل تھے۔اس ہنگ خندق کے بعد سے پھرکفار قریش نے مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی یہاں تک کہ مکہ فتح ہوگیا۔

ہل رجیع خون کا قصاص بہوتر بطہ کی فتح کے چے مہینے بعد جمادی الاولی ہے میں اہل رجیع کے عاصم بن ثابت وخبیب بن عدی کے خون کا بدلہ لینے کی غرض ہے آپ نے دوسوسواروں کی جعیت کے ساتھ بولیان کا قصد کیا۔ مدینہ سے نکل کر سیدھے شام کے داستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان مج سیدھے شام کے داستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان مج و سیدھے شام کے داستہ پر آگئے رفتہ رفتہ ان مج و سیان جا اس موکر ممرکز وں میں جھپ گیا عسفان کے درمیان جا اس میں شرکین کا گروہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی منتشر ہوکر پہاڑوں میں جھپ گیا لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

غروہ الغاب عینے بن صن فراری نے آئے خضرت علیقہ کے واپس ہونے کے چندراتوں کے بعد بنوع بداللہ بن عطفانی کو لے کراطراف مدینہ پر جنون مارااوران کی اونٹنیاں پکڑلے گیا۔ اس واقعہ میں اس نے بنوغفار کے ایک شخص کو جو وہاں موجود تھا تی کرے اس کی بیوی کو ہمراہ لے گیا۔ سلمہ بن عروبین الاکوع آسکی رضی اللہ عنہ واقع و کی کرمسلمانا اپ مدیدواس سے مطلع کرے اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے آئے ضرت علیقے کی اطلاع پرعینیہ کی گرفتاری کے لےمقداد بن الاسودوعباو بن پشر وسعد بن زیداشہ کی وعکاشہ بن محصن ومحرز بن نصلہ اسدی والوقادہ (بنوسلمہ کے) مہاجرین وانصار (رضی اللہ عنہ می) کو لے کر سلمہ سلمہ سے جا ملے۔ ان میں سعد بن زیدرضی اللہ عنہ کومر دارمقر رفر مایا۔ بیسوارانِ اسلام نہایت تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے دشمنانِ خدا تک پہنچ گئے۔ دونوں گروہوں میں لڑائی ہوئی محرز بن نصلہ رضی اللہ عنہ کوعیدالرم ن بن عینیہ نے شہید کیا۔ مشرکوں کوشکست ہوئی۔ ایک دن اور درات آپ چشمہ بن ذوقر دیرمقیم رہے اور مجملہ ان ناقوں کے جومشرکین سے واپس لیے مشرکوں کوشکست ہوئی۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کے تھے۔ ایک ناقد فرن کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس کو اس کو بعد مدینہ واپس کی وہ مشرکوں کو بعد کیا۔

غرز وہ بنی مصطلق اس غزوہ کے بعد رسول اللہ علیہ ماہ شعبان کے جا موثی کی حالت میں مدینہ میں مقیم رہے۔ کیا تعجب تھا کہ بچھ دنوں سکون کی بہی کیفیت قائم رہتی کیکن مشرکین کوچین کہاں ل سکتا تھا۔ نہوہ خود آ رام سے رہتے تھے۔ انہوں نے غزوہ لغابہ کے بعد بنوالمصطلق میں جمع ہوکر مسلمانوں پر مملہ کرنے کی تیاری کی۔ ان کا سر دار حرث بن الی ضرار پدر جویزیدا م المومنین تھا۔ آنخضرت علیہ نے ان کا سر دار حرث بن الی ضرار پدر جویزیدا م المومنین تھا۔ آنخضرت علیہ نے ان کا سر دار حرث بن الی خزاور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو ان کی چیش قدی سے مطلع ہوکر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کہتے ہیں کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ اور بعض کے بین کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی دھی اللہ عنہ اور بعض کے بین کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی دھی اللہ عنہ اور بعض کے بین کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی دھی اللہ عنہ اور بعض کے بین کے بین کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی دھی اللہ عنہ اور بعض کے بین کہ نمیلہ بن عبداللہ لیشی دیں عبداللہ کی بیشی کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کی بیش کا دور بھی اللہ عنہ اور بوجو کیا ہوں کہ بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کے بین کے بین کے بین کے بین کی کے بین کی کے بین کے بین کے بین کی کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کے بین کے بین کی کے بین کی کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کی کی کے بین کے بین کی کے بین کی کے بین کی کے بین کے بین کی کے بین کی کے بین کے بین کی کے بین کی کی کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین

ا این اسحاق نے کھانے کہ جنگ خندق میں سوائے چھآ دمیوں کے اور کوئی "بیزئیں ہوا اور وہ پیش تین آ دمی ہوعبدالا شہل ہے (۱) سعد بن معاقی (۲) انس بن اوس بن عقب بن عبد ایک آدمی سوریاں ہے کہ بن بن استعمان (۲) نظامیت بن عبد ایک آدمی سوریاں ہے کہ بن بن اوس بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن کی سوریاں ہے کہ بن عبد وہ بارے کئے۔ زید (رضی اللہ عنہم ورضوا عند) مشرکین کی طرف سے تین نظر منبہ بن عثان بن عبید (عبدالداری) وٹوافل بن عبداللہ بن المغیر و بن عبد وہ بارے کئے۔ منبہ بن عثان کے تیرلگا تھا جس کے زخم سے مکہ میں جامرا اور پچھلے دوعین معرکہ میں مرے۔

ا پنا ٹائب مقرر فر ماکر لروانہ ہوئے۔ چشمہ (یا جاہ) مریسیع پر قدید وساحل کے درمیان مشرکین بنوالمصطلق سے نہ بھیڑ ہو گئا۔ فریقین نے اٹک دوسرے پر حملہ گیا۔ مشرکین کو شکست ہوئی جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مال واسباب پر قبضہ کرلیا گیا اور عورتیں ویجے گرفتار کرلئے گئے۔

حضرت جور یہ بنت الحرف المحمولات بور یہ بنت الحرف مردار بوالمصطلق بھی تھیں بیٹا ہت بن قین گے حصہ میں آئی تھیں۔ تا بہت بن قیس نے ان کو مکا تبہ (معاوضہ لے کرآ زاد کردیا ) کردیا جس کی واجب الا دار قم کو آخضرت علیہ نے ادا فرما دیا اور جوریہ پیٹ کو لیے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے ادا فرما دیا اور جوریہ پیٹ کو لیے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے ادا فرما دیا ان جوریہ پیٹ عقد کرلیا ہے تو انہوں نے آپ کی دامادی کی وجہ ہے جو المصطلق کے اپ متبوضہ تمام قیدیوں کو آزاد کردیا ان آزاد کے جانے والوں کی تعداد سو تے ترب یا اس سے پھوڑا کدھی ۔ اس لوائی میں بولیٹ بن بکر کے بجائے ہشام بن صبابہ لینی کودشن کے دھو کے بین عباد قابمن الصامت رضی اللہ عنہ کے فائدان کے ایک فیض نے قبل کیا نیزا ہی لوائی میں والیمی کے وقت بر کہ جہا ہی ہوگئی ہی۔

منا فیق عبد اللہ بن الی عبداللہ بن الی ابن سلول نے کہا تھا کہ اگر ہم بخیر وعافیت مدید بھی گئی تو شرورہم وہاں سے ان رفول کو وکال دیں گئی اللہ عنہ کی کانوں میں کہا تھا کہ اور کھی کا قور ہم کی شان میں کہو تھی کہ کو فیص کو زید کن ارقم کی کہ نوان میں کہو تھی حیورا کو کو کال دیں گئی کو ترب مدید میں ابنی اللہ اور اس کا ان کے بیا ہے بیا اللہ بن الی و تو اس کے ای طور سے باز برس کی ۔ گھر میں دو کو کال دوں ' پھر جب مدید میں مین تو میں خود کو کال دوں' ' پھر جب مدید میں مین تو میں میں دو اور کھی کہ دیا کہ تم کو عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلول سے باز برس کی ۔ گھر میں داخل نہ ہونے دیا اور علاد یہ یہ ہدیا کہ تم کو عسال سے باز برس کی ۔ گھر میں داخل نہ ہونے دیا اور علاد یہ یہ ہدیا کہ تم کو میں اس وقت تک مکان میں قدر میں دور کے دور کا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن قدم نہ در کھے دور کا گھر کی دور کو کال دوں' کھر جب مدید میں کہتم کو میں اس وقت تک مکان میں قدر میں نور کھے دور کا گھر کی دور کھر دور کال دور میں گئی ہو کہ کہ کو کھر کی دور کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور

پس بیآ تخضرت علی کے اجازت سے مکان میں داخل ہوا اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے خدمت اقد س میں عاضر ہوکر عرض کیا'' یار سول اللہ مجھے بی نجر پنجی ہے کہ آپ میرے باپ کوئل کی فکر میں ہیں مجھ کواس کا خوف ہے کہ آپ کہیں میرے سواکسی دوسرے کواس کا مربرے قاتلوں کو چھوڑ میرے سواکسی دوسرے کواس کا مربر مامور نہ فرمائیں میر انفس اس امر کو قبول نہ کرے گا کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو چھوڑ ووں اور اگر میں نے اس کوئل کر ڈالا تو حقیقتا میں نے ایک کا فرایک مسلمان کے بوسلے مارااس وجہ سے میں بیرگزارش کرتا ہوں کہ آپ بھے کو میرے باپ کے مار نے کا بھم دیجئے میں انبھی اس کا سرکاٹ کر حاضر کرتا ہوں''۔ آپ مخضرت علی ہے ہیں بھول کہ آپ بھم کو میرے باپ کے مار نے کا بھم دیجئے میں انبھی اس کا سرکاٹ کر حاضر کرتا ہوں''۔ آپ مخضرت علی ہے ہیں دول کہ آپ بھم کو میرے باپ کے مار نے کا بھم دیجئے میں انبھی اس کا سرکاٹ کر حاضر کرتا ہوں''۔ آپ مخضرت علی ہوں کہ تا ہوں کہ آپ بھم کو میرے باپ کے مار نے کا تھم دیجئے میں انبھی اس کا سرکاٹ کر حاضر کرتا ہوں''۔ آپ مخضرت علی ہوں

ے ۲ شعبان ۲ بھے بروز پیرآ پ بھٹے ندینہ سے روانہ ہوئے اس مرتبہ غز وات پہابقہ کے خلاف منافقین کا بھی ایک گروہ آ بیشتر بھی کئی غز وہ میں شریک نہیں ہوا تھا۔

ع اس گڑائی میں مہاجرین کاعکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عذکے ہاتھ میں اور انصار کا رایت سعد بن عباد ۃ رضی اللہ عندے ہاتھ میں تھا مشرکوں کے مقتولوں کی تعداد معلوم نہیں ہوئی البتہ مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک شخص شہید ہوا اور دہ بھی دھوکہ میں۔

کران کودعادی اوران کی تسکین کردی کدان کے باپ کے ساتھ تختی کے بجائے ٹرمی کی جائے گی۔ واقعہ کا فک: اسی غروہ میں واقعہ افک پیش آیا الل افک کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بدگوئی کی جس کا ذکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کتب سیر میں بیرواقعہ تصریح کے ساتھ مذکور ہے اللہ جل شاخہ نے ان کی برائت و پزرگی وشرافت کی بابت آیات نازل فرمائی ہیں۔

غلط بنی صحیح میں بیذ کرآ گیا ہے کہ والیس کے وقت حضرت سعد بن عبادہ وسعد بن معاقبیں کھے باتیں ہوگئ تھیں۔ در حقیقت بیغلط بنجی ہے کیونکہ سعد بن معاقب بعد فتح بنو قریظہ سم پی میں انقال کر چکے تصاور غزوہ بنوالمصطلق آجے میں ان کے انقال کے

ل بدواقعداس غزوه مين مراجعت كوفت بيش آيا حفزت عائشرض الله عنها آمخضرت عليه كي ان بيويون مين سي تفيل جن سي آب كوبهت زیادہ انس تھا۔لیکن اس واقعہ میں وحی نہ نازل ہونے ہے آپ بھی بخت متر دود وتتحیر تھے۔قصرمخضراس کا پیپ کے غزوہ بنوالمصطلق سے واپسی نے وقت ایک مقام پرآپ نے قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لئے لشکرے باہر کئیں۔ جب لوٹ کرآ کیں توایے گلے کو توایے گلے کو ہار ے خالی بایا جس کووہ اپنی بہن ہے روانگی کے وقت عاریتا کے کرآئی تھیں ۔ناچار ہارکی تلاش میں جہاں قضائے حاجت کو گئی تھیں چر گئیں۔انے میں لشکر نے کوچ کر دیا اور جولوگ آیے کی محمل کواونٹ بررکھا کرتے تھانہوں نے بھی محمل کواٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔ چونکہ عائشصغیرہ من تھیں۔ بدن میں گوشت نہیں مجرا تھان لوگوں کو کچھ خیال پیدا نہ ہوا۔ جب حصرت عائشلٹکر کاہ میں ہار لے کرآ نمیں ٹولشکر کونہ پایا۔ پیخیال کر کے جب بیلوگ کسی مقام پر قیام کریں گے اور مجھ کونہ دیکھیں کے قضرور میری تلاش میں آئیں گے۔ایک جادر لپیٹ کرلیٹ رہیں تڑے کا دفت تھا نیندآ گئی۔مفوان بن معطل میشرالنوم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سب سے پیچھے کوچ کیا کرتے تھاں میں مصلحت تھی کہ بیچھوٹی چیزوں اور آ دمیوں کو با آسانی شکرتک پہنچادیے تھے انہوں نے حضرت عائشہرضی الله عنها كوزيين بر لينے ہوئے و كيوكر ﴿الله و اناليه واجعون ﴾ پرها صفوان كي آ وازين كر حضرت عائشه جاگ اٹھيں صفوان نے اپنااونٹ بٹھاد ماحضرت عائشاس برسوار ہوگئیں مفوان نے اونٹ کی مہار پکڑلی اور روانہ ہوگئے تا آ کیکشکر میں بہنچ گئے لشکراس وقت ظہیرہ میں تھا۔ عبدالله بن الى منافق اورمنافقين كاايك گروه كشكريس موجود تقااس نے اس واقعه كود يكھتے ہى جو پچھ كہنا تقا كہنا شروع كر ديا۔اپنے حسد ونفاق كوظا ۾ كرئے . لگا۔ لیکن آ تخضرت عظیم خاموش تھے جب تشکر اسلام مدیند پہنچا تو آپ نے اسیا اصحاب سے اس واقعہ کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ بدواقعہ بالکل غلط ہے۔ وشمنوں کے سکہنے پرخیال ندفر مائیے۔ ہرگز آپ حضرت عائشہ سے علیحد کی ندہیجے لیکن حضرت علیؓ نے کہا كرآپ حضرت عائش كوكرد يجرّ ومرى عورت سے عقد سيجيم كيكن جب على في ديكھا كدر مول الله عليه اس واقعه ميں يس وينيش فرمات ميں تو حضرت علیؓ نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ شک وشبہ کوچھوڑ دیجئے ناحق کا صدمہ ندا تھائے۔ان کےعلاوہ اور صحابہ رضی اللہ عظیم نے بھی اس واقعہ کوئ کر کہا ((سبحانک هذا بهتان عظیم)) چونکه دینه بین کرحفرت عائشه بیار بوگی تھیں اوران کوان واقعات سے پچھآگا ہی نتھی ۔البترآ مخضرت علیہ ان ے مخاطب کم ہوتے تھے اس وجہ ہے آنخصرت علیقتھ ہے اچازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنباا پنے میکے چلی آئیں چند دنوں کے بعد ایک روز رات كوام سطح بنت الي رائم بن المطلب كي مراه قضاء حاجت كوبا برفيار بي تعين - اثناء راه ين المسطح في مسطح كالشرخ المسطح ب كهاتم في كيا كياية ص مهاجرين بيس سے برديين شريك مواب-ام مطے نے جواب ديا كدكياتم كواس واقعد كى اطلاح نييں مولى؟ حضرت عائش ديني الله عنهائے كها کون ساداقعہ؟ ام سطح نے سارا واقعہ بیان کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا س کر پریشان ہوگئیں قضاء جاجت بھی نہ کرسکیں روتی ہو تیں واپس چلی آئیں شب وروز رونے کے سوا بچھ کام ندھا۔ ایک تو بیاری دوسرے بیصد مداس کے بعد آنخضرت علی ہے نے لوگوں کو جع کر کے بین خطبہ بر ها جس میں بعد حمد و تناء بيهان فرمايا كه "اب لوگول كاكيا حال موگا جنهول نے مير ساہل بيت كى بابت مجھايذ اپنجائى ہےاوران پرافتز اور بہتان با ندھتے ہيں اور ا پیے تھن کی نسبت کہتے ہیں جس ہے بیل نے نیکی کے سوا کھٹیلیں دیکھااوروہ بھی کسی میرے مکان میں میرے ساتھ کے سوادا فل نہیں ہوا' ۔اسید بن حقیرین کراٹھ کھڑے ہوئے اور کینے گئے 'اے رسول الله اگروہ لوگ اس کے قبیلہ کے ہیں تو ہم ان کی برادری کے ہیں انہیں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اگر جارے بھائی خزرج سے بیں تو ہم آپ کے تکم کے منظر بین ۔ اس پر حفرت سعد بن عباد نے اٹھ کر کہا کہ اللہ

بیں مہینے بعد ہوالہذاد و خصول کا جھگڑا غروہ بوصطلق کے بعد ہواپس ابن اسحاق نے جوز ہری سے اور زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت علی سے اور سعد بن عباد ق سے گفتگو ہو کی تھی وہ اسید بن الحضر کی باتیں تھیں ۔ واللہ اعلم

بنومصطلق کا وفیر دوبرس بعد آنخضرت سلی الشعلیه وسلم نے بنومصطلق کے مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لئے ولید بن عقبہ بن معیط رضی الشعنہ کوروانہ کیا 'جس وقت ولید بنومصطلق کے قریب پنچے۔ بنوالمصطلق ان کے استقبال کے لئے نگلے۔ ولید پی خیال کرکے بیاوگ میری ہلاکت کی غرض سے آئے ہیں۔ لوٹ آئے اور آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کو بیار المان کی مرح فیل پر آ مادہ ہوئے تھے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے ان کی بدع ہدی کی بابت مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا اس اثناء میں بنوالمصطلق کا وفد (ڈیپوٹیشن) آیا اور ملاقات سے پہلے ولید کی واپسی پرافسوس ظاہر کرنے کے بعد

۔ جھ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خیال بیہے کہ اہل افک خزرج ہے ہیں اوراگر آپ کی قوم سے ہوتے تو بیدنہ کہتے" باتوں باتوں میں دونوں میں نزاع بڑھ گل۔ آمخصرت ﷺ منبرے اتر آئے بیقول صاحب زادالمعاد فی مدی خیرالعباد کا تھا۔ لیکن این اثیر داہن مشام لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آ تحضرت عظی نے محابہ رضی اللہ عنہم ہے مشورہ کیا تھا اور حضرت اسامہ اور علی نے جو کچھان کے دل میں آیا مشورہ دیا تھا جبیبا کہ انجھی مذکورہ وابہر کیف اس خطبہ کے بعد استخصرت علی معرف عائش رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کے ماں باپ اور انسار کی ایک مورث بھی یہ بیٹی ہوئی رور ہی تھیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدوثنا کی اس کے بعدان سے خاطب ہو کرفر مایا ''اسے عاکثہ می کو پھی معلوم ہے تہادی نسب لوگ كيا كت بين؟ اگر في الحقيقة تم يكوني تغزش موكى يه واللد يرجوع كرون بدين من محرت عائشر رضي الله عنها كي أنوقتم كي اور اس اشظار میں رہیں کمان کے نال باپ بھے جواب دیں جب ان لوگوں نے بھے جواب نددیا تو انہوں نے ایسے مال باپ سے کہاتم لوگ آ ہے، اللہ کو جواب دوان لوگول نے کہاہم کیا جواب دیں ہماری سمجھ میں پیچنہیں آتا۔ تب حضرت عائشرضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں ہرگز تو بنہیں کڑوں گی اللہ اس كوخوب جائناً ہے كديس اس سے برى ہوں وہ ب شك ميرى تصديق كرے كا باقى رہے تم لوگ اگريس اس سے انكاركرتى ہوں تو مجھے تم لوگ سے مذہبانو كاس كئي مين بحى وي كمتى مول جويدريوسف في كهاتها يعن ﴿ في صبر حقيل والله المستعان على ما تصفون ﴾ حضرت عائش فرماتي مين كه ائل وقت میں نے معقوب کا نام بہت یاد کیالیکن یادئیں آیا۔ تب مجبور موکر میں نے ان کو پدر ایوسف سے تعبیر کیا۔ میرے وہم وگمان میں بھی ہے بات نہ تھی کہ اللہ جل شانہ میری بریت کے لئے وی بھیجے گا۔ آیات طبیر نازل کرے گا جس کی لوگ تلاوت کریں گے الغرض ای اثناء میں حضرت عظیمہ ای جگدے الحضف پائے منے کدوی نازل ہونے کے آٹار نمایاں ہو گئے آپ کیک جاوراوڑ ھاکرلیٹ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیل کہ محقواس مطلق علم ندتھا كدوى كيانازل موگى كليمة ميں برم و بے كناه تھى جب سلسلدوى ختم مواتو آپ الحد كر مينھ كئے پيشانى سے پيند يو نجھتے جاتے اور فرماتے تے ((ابشىرى يا عيائشة فيقيد انول الليه بوأتك)) ليئ 'اے عائش مبادك ہواللہ جل ثانہ نے تمہارى برائت نازل فرما دي ہے''۔ حضرت عائشد ضی الله عنهانے من كرخدا كاشكراداكيا۔اس كے بعد آنخضرت عليه بابرتشريف لائے خطبہ برح كران آيات كوجو بارؤتطمير عائشه ضي الشعبهانازل وكأتخيل يرحاهان المدين جاوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرالكم بل هو حير لكم لكل امراء منهم ما ا كتسب من الاثم و الذي تولى كره منهم له عذاب عظيم لين الزام لكان والى تهارى بى ايك جاعت بالرائر مواية لتررا نسمجھ بلکے تبہارے لئے اچھاہے ہرآ دمی پراس کی کمائی کے برابر گناہ ہے اور جواس جماعت کاسر غنہ ہے اس کے لیک اہل ت ا فک پرحد قذف (حرام کاری یازنا کی تہمت لگانے کی سزا) جاری کرنے کا حکم دیاچنانچیہ طلح بن استاء وحمان بن ثابت وحمنته بنت جحش کو جوکہ اس واقعہ میں زور وشور مجازے تھے۔اسی اسی درے مارے لیکن عبداللہ بن ابی باوجود میکہان کامر دار تھارو پوش ہوجانے کے سبب سے ج گیا۔

اظہار کیا کہ بنوالمصطلق ان کی تشریف آوری کے سبب سے استقبال کو آئے تھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بیان کو مان لیااور اللہ جل شانہ نے بنی آیت نازل فر مائی :

﴿ يا ايها الذين امنوا ان حاء كم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبرا قوما بجهالة فتصحبوا على ما فعلتم نادمين ﴾

ں میں ہے۔ ''اے ایمان والوں اگر کوئی فاس تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کرلیا کرو' کہیں ایفانہ ہو کہ جبر گری میں کسی پر حملہ کر بیٹھوا وراپنے کئے پرنا دم ہونا پڑجائے''۔

経済的 Miller Eller Aller Start Berlind Berlinder (1986年)。

rational data to the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of t

## سهل ساند مرا المهدآر المد نبره ۱۰۰ صلح عد يبير

الله على بشام نے لکھا ہے کہ اس خبر کا پہنچانے والا آپ علیہ اس برین تقیان کھی ہے وہ آپ سے غسفان میں ملا اور سہا ''اے رسول الله علیہ علیہ میں برگز نہ جانے پاؤے اور خالد بن ولید الله علیہ تھا ہے کہ میں ہرگز نہ جانے پاؤے اور خالد بن ولید سواروں کو لے کر کراع النیم کی طرف جلوہ گری کے غرض سے روانہ ہوا ہے آن مخضرت علیہ نے بین کرفر مایا کہ قریش پر افسوس آتا ہے کہ ان کے وماغ کو لا آئی کے خیال نے جرائیا ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا گر آئی مجھو کہ تھی ہرے اور آئندہ وہ مجھے پروہ فتی یاب ہوجاتے تو ان کا بھی مقصد تھا اور اگر الله تعالی مجھوان پر غالب کردیتا تو وہ اسلام میں واغل کر لئے جاتے بخدا میں ان سے اس وقت تک لڑتا جاؤں گا۔ جب تک مردان خدا غالب نہ ہول گے۔

کے ایک پھر میں گڑوا دیا اللہ کی قدرت ہے اس قدر پانی نکلا کہ تمام کشکر کے صرف کو کا فی ہو گیا۔ مؤرخین کیھتے ہیں کہ پیمل براء بن عازب نے کیا تھا۔

بیعت رضوان آخضرت عظی اور کفار قریش میں نامد دیام شروع ہوا۔ حضرت عثان بن عفان ان دونوں میں نامد بری یا سفارت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ اتفاقاً مکہ سے دالیتی میں ان کو کچھتا خیر ہوئی اور یہاں یہ خبر مشہور ہوگئ کہ مشرکین نے ان کوشہید کر ڈالا۔ آنخضرت عظی ہیں کر بہت برہم ہوئے ای وقت مسلمانوں کوطلب کر کے آیا۔ درخت سے مشرکین نے ان کوشہید کر ڈالا۔ آنخضرت علی ہیں کر بہت برہم ہوئے ای وقت مسلمانوں کوطلب کر کے آیا۔ درخت سے خیاب نے بیٹے بیٹے کرم نے اور لڑائی سے نہ بھاگئے کی بیعت کی اور اینا بایاں ہاتھ دا کیں ہاتھ پر مارا اور فر مایا کہ یہ بیعت عثال کی جانب

مصالحت کی گفت و شنید: نامہ و پیامہ کے بعد سب سے پیچے سیل بن عمر وقریش کی جانب ہے آنخفرت عظیم کے پاس آیا اور یہ بات قرار پائی کہ اس سال قربائی کر کے واپس چلے جا ہیں۔ سال آئندہ مکہ میں آپ عظیمہ اور آپ کے صحابہ الم ہوں تین دن سے زیادہ نہ ظہریں۔ بیٹ وی برس تک قائم رہے۔ ایک دوسر رکو کسی تنم کی بلا ہتھیا رسوائے تکوار کے داخل ہوں تین دن سے زیادہ نہ ظہریں۔ بیٹ وہ اپنی قوم میں واپس کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص ایذا نہ بہنچا ہیں۔ نیز یہ کہ جو شخص کفار میں سے مسلمانوں میں جا ملے وہ اپنی قوم میں واپس کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص مسلمانوں میں جائے گا۔ اور جو شخص مسلمانوں میں سلمانوں میں اور شہر مسلمانوں کو واپس نہ کیا جائے گا۔ بیٹر طاصلمانوں کو شاق کر ری بعض نے اس میں بحث بھی کی لیکن آنخضرت علیہ ہوں اور اللہ جل شانہ کو سے اس میں مسلمانوں کے لئے بہودی و بہتری کی صورت بیدا کرے گا۔

ابوجندل بن سہبل کی آمد : عہدنامتر کریئے جانے کے دوران ابوجندل بن سیل آگے یہ اس واقعہ ہے پہلے ایمان لا پیکے تھے۔ سہبل اپنے لڑکے ورکو کی تھے۔ سہبل اپنے لڑکے کو دیکھتے ہی چلااٹھا ((ھندا اول منا نقاضی علیہ)) ''یہ وہ پہلا تھی ہے جس پر ہمارے تمہار نے درمیان فیصلہ ہونا ہے''۔ آنخضرت علیہ نے یہ سنتے ہی ابوجندل کو سہبل کے سپر دکر دیا اوریہ تسکین وی کہ اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی نجات کی صورت نکالے گا مگر عام مسلمانوں کو یہ امرشاق گزرا اس کے بعد قریش کے تمیں جالیس آدی کو تمہارے لئے کوئی نجات کی صورت نکالے گا مگر عام مسلمانوں کو یہ امرشاق گزرا اس کے بعد قریش کے تمیں جالیس آدی کو

سوارانِ اسلام گرفتار کرکے لائے بوسلمانوں پر شخون مارنے کی غرض ہے آئے تھے۔ آخضرت علیہ نے ان کوجمی آزاد کردیا ان واپس ہونے والوں میں عتبی بھی شامل سے۔ الغرض جب صلح نامہ کھا گیا اور دسخط ہو کہ مثل ہوگیا تب آپ علیہ نے فربانی کرنے اور سرمنڈ ان کا تھم دیا۔ صحابہ کو چونکہ شرا کط سلم شاق گزریں تھیں لہندا انہوں نے اس تم کی تعمیل میں قوقف کیا۔ آپ کو اس سے رنج ہوا آپ نے اپنی لی بی ام سلمہ سے اس کی شکایت کی۔ ام سلمہ نے بیرائے دی کہ آپ باہر شریف کیا۔ آپ کو اس میں کہ تا باہر شریف کے بیان منڈ ایسے بھر صحابہ بھی آپ کی اتباع کریں گے۔ چنا نچر آپ نے ایسا ہی کیا مسلمانوں نے آپ کی اتباغ کی اس دن آ مخضرت علیہ کا سرمبارک خزاش بن امیر خزاجی نے مونڈ اتھا۔

صلح حدید بید کے اثرات زہری روایت کرتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں اور کفار قریش میں نزاع قائم تھی اس وقت تک کوئی کسی نے لیے طاح کا میں میں نزاع قائم تھی اس وقت تک کوئی کسی ہے لیے دوسرے سے ملنے کا کوئی کسی کے نذہب پر معرض ہوتا اور نہ اسلام کی کوئی برائی کرتا تھا۔

فو والمحلیفه کا واقعہ ندیدے والیس کے بعد ابولیمیر عتبہ بن اسید بن جاریہ تعنی طیف بنوز ہرہ مکدے بھاگ کر دید چلے آئے یہ پہلے بی سے سلمان تھان کی قوم نے ان کوقید کر رکھا تھا۔ از ہر بن عبدعوف عم عبدالرحمٰن بن عوف واغلی بن شریق سردار بنوز ہرہ نے جو بنوعا مربن لوئی کے ایک شخص کوئی اپنے خادم کے آنخضرت عظیم کے پائی بھیجا۔ آپ عظیم نے بموجب عبدنا مدابو بصیرعتبہ بن اسید کوان دونوں آ ومیوں کے خوالے کردیا۔ جب بیلوگ ذوالحکیف پنچے تو ابوبسیر نے ان میں سے ایک کی تکوار اٹھالی اور عامری پر اس زور سے وار کیا کہ اس نے دم تک نہ لیا فوراً مرگیا۔ دومرا بیوا قعد دیکھ کرا پنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابوبسیر آنخضرت علیم نے بیاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ''اے رسول اللہ علیم آنے اپنا عبد پورا کیا اور اللہ نے بچھکو تیم اوران

ہ تخضرت عظیم کے اس کا جواب ان کو ایسے الفاظ میں ویا جس سے ابواصیر میں بھو گئے کہ یہ پھر کفار قریش کے حوالے کر دیے جا کیں گئے۔ اس وجہ سے ای وقت وہ لا یہ سے نکل کر ساحل کی طرف چلے آئے جس راستہ سے قرلیش شام کو جائے تھے رفتہ ان میں قریش کا ایک گروہ جو اسلام دوست اور مسلمان تھا آسلا۔ ان لوگوں نے قرلیش کے قافلوں کو چھیٹر نا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ قرلیش نے مجبور ہوکر آنخضرت علیہ سے بید درخواست کی کہ ان لوگوں کو آپ مدینہ بلا لیس۔ اس کے اور لوٹنا شروع کر دیا۔ قرلیش معیط ہجرت کر آئیس۔ ان کو لانے کے لئے ان کے بھائی عمارہ وولید آئے۔ اللہ عمل شانہ نے عور توں کو والیس کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچے وہ شرط جوع ہدنا مدیس کھی گئی تی شوٹ گئے۔ پھر اللہ جارک و تعالی نے مسلمانوں پر مشرک عور تیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ گئے۔ گئے ا

ا از تجملہ حضرت عمر بن الحطاب نے اپنی بیوی قریبہ بعث البی امیرین المغیر ہاورا م کلنوم بنت عمر و بن جرول خراعی کوطلاق دیا دی میں نے معاویہ بن الی سفیان سے عقد کر لیااور دوسری نے ایوجم بن صفہ یف بن عالم ہے۔

مترجم

ملیس بن علقمہ کی واپیم : انہوں نے علیس بن علقمہ یا ابن زمال سردار احابیش کو حال دریافت کرنے کے لئے روانہ کیا۔آ مخضرت علیہ نے اس کوآتے ہوئے دیکھر کرفر مایا کہ سامنے سے ہٹ جا کہ قربانی کے اونو ل کوآگر دو حلیس قربانی کے جانوروں کو دیکھر کرآ مخضرت علیہ کے باس تک نہ گیاراستہ ہی سے لوٹ کرقریش سے کل واقعہ بیان کیا۔ قریش نے کہا بیٹ جا جنگلی آ دی کچھ بھتا بو جہتا نہیں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس بات سے حلیس کو غصر آگیا اور اس نے نہایت تیز آواز سے کہا اے گروہ قریش واللہ ہم نے تم سے عہد کیا ہے وہ شخص روکا کہا اے گروہ قریش واللہ ہم نے تم ہمارے ساتھ اس بات کا حلف نہیں لیا اور نہ اس امر پر ہم نے تم سے عہد کیا ہے وہ شخص روکا جائے گا جو بیت اللہ کی زیارت کوآتا ہے بھے کواس کی قسم ہے جس کے قسم میں صلیس کی جان ہے یا تو محمد کو جس کا م کے لئے وہ آئے ہیں اجازت دو گے یا میں اپنے کل صبھی ں کو لے کر چلا جاؤں گا''۔قریش نے رنگ بے رنگ و کھی کر زی سے کہا بھائی صلیس تم خاموش رہو جوتم کہو گا ذرا ہم اپنا اظمینان تو کر لیس ۔

حضرت خراش بن المبیرے بدسلوکی: ابن اسحاق کہتے ہیں کدان واقعات کے بعد پہلے آنخضرت علیہ نے خراش بن امید خراش بن امید خراش بن امید خراش بن امید خراش بن امید خراش کے اہل مکہ کے پاس اصلی حالات کہنے کے لئے روانہ کیا اہل مکہ نے آپ کے اونٹ کو ذرح کرڈ الا اور خراش بن امید کے آل پر آمادہ ہو گئے۔ حبیثیوں نے درمیان میں پڑکر بچایا خراش بیجارے جان بچا کر آنخضرت علیہ کے پاس آئے اورکل واقعات عرض کئے۔

حضرت عثمان من عفان کی سفارت آپ علیہ نے حضرت عمر بن الخطاب کواہل مکہ کے پاس بھیجے کے لئے بلایا حضرت عمر بن الخطاب کواہل مکہ کے پاس بھیجے کے لئے بلایا حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا ' یارسول اللہ علیہ بھے مکہ جانے میں پھے عذر نہیں ہے لین جھے اپنی ذات کا قریش سے خوف ہے۔ مکہ میں کوئی بنوعدی بن کوب نہیں ہے جو میری حمایت کرے یا ان کورو کے گا۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ قریش مجھ سے کس قدر برہم ہیں اور مجھے دکھے کر کس قدر آگ بگولا ہوجاتے ہیں۔ لیکن میں اس کام کے لئے اپنے سے زیادہ اچھے شخص کو بتا تا ہوں آپ حضرت عثمان ہی بنا تا ہوں آپ حضرت علیہ نے اس رائے کو بہند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلا کر ابوسفیان اور رؤسا قریش کے پاس مکہ روانہ فرمایا۔ جب میہ مکہ پہنچے تو سب

سے پہلے ابان بن سعید بن العاص سے ملا قا<del>ت ہو گی</del>۔عثان بن عفانؓ نے آنخضرت علی کا پیام بڑایا۔ وہ حضرت عثانؓ کو ابوسفیان اوررؤسا قریش کے پاس لے گیاانہوں نے ان سے بھی آنخضرت علیہ کاکل پیام کہددیا جب حضرت عثمان مید پیام پنجا چکے تو قریش نے کہا'' کہ تمہارااگر جی جاہتا ہوتو طواف کرلؤ' عثانٌ بن عفان نے جواب دیا کہ میں پیغل ہرگز نہ کروں گا جب تک آنخضرت علی طواف نه کرلیں قریش بین کرخاموش ہو گئے اوران کوروک لیا۔

شہا دے عثمانؓ کی افواہ: آنحضرت ﷺ اورمسلمانوں کو پہ خرپینی کہ حضرت عثانؓ بن عفان کواہل مکہ نے قل کر ۔ ڈالا ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن ائی بکرنے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ کو جب پیخر پنجی تو آ پ نے فرمایا کہ جب تک میں اس قوم سے خون بہا نہ لے لوں گا ہرگز حرکت نہ کروں گا' لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا اس بیعت سے حاضرین میں سے سوائے عبد بن قیس ارا در بنوسلمہ کے کسی نے اٹکار نہیں کیا سب سے پہلے ابوسنان اسدی نے بیعت کے

کم کی پیشکش پھر قزایش نے سہیل بن عمرو برا در بنوعامر بن لوئی کوآ تخضرت علیق کے پاس صلح کرنے کی غرض سے بھیجا اور سے مجادیا کہ محمد عطالیہ ہے سنے کرولیکن وہ اس سال واپس جائیں تا کہ عرب ریز نہیں کرمگر بجیر مکدمیں واخل ہوئے ہیں۔ آ تخضرت عظیم نے اس کوآتے دیکھ کرفر مایا کہ اب قریش صلح کی طرف مائل ہوئے کیونکہ انہوں نے اس مخض کو بھیجا ہے۔ الغرض سہیل آنخضرت عصلے کے پاس آیا اورشرا تطامی نامہ طے کرے عہد نامہ کھاجانے لگا۔

صلح نا مدحد بيب : آنخضرت علي في ابن الى طالب سي فرمايالكموربسيم الله الوحمن الرحيم سهيل في كها مين سنبين جانتاباسمك اللهم لكهاؤا بي في ارشادفر مايا يكي كسو يحرفر مايا لكهور

یعنی (بیوہ ہے جس پراللہ کے رسول محمر نے سہیل ہے سلح کی) سہیل نے اس پر بھی اعتراض کر دیا اگر ہم تم کورسول اللہ جانے تو تم سے کیوں لڑتے؟ تم اپنااوراپے باپ کانام لکھاؤ' آنخضرت علیہ نے فرمایا اچھالکھو۔

((هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله و سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يا من فيهن الناس ديكف بعضهم عن بعض على اته من اتى محمد امن قريش بغير اذن وليه رده عليهم و من جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه علية و ان بيننا عيبة مكفوفه و انه لا اسلال و لا اغلال و انه من احب ان يدخل في عقد محمد و عهده دخل فيه و من احب ان يلخل في عهد قريش و عهد هم دخل فيه وانك ترجع هنا عامك هذا فلا ندخل علينا مكة و انبه اذا كان عام قابل خرجنا عنك ...... فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاث

معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها ....)

یعنی'' بیوہ ہےجس پراللہ کے رسول محمد بن عبداللہ نے سہیل سے ملح کی اور دس سال تک لڑائی موقوف کرنے پر ا تفاق کرلیا۔ اس دی سالہ مدت میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا اور لوگ امن ہے رہیں گے اگر کوئی قرشی محمہ علیہ کے پاس این ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا تواہے آپ علیہ کولوٹانا پڑے گا اورا گرکوئی سلمان اہل قریش کے باس آئے گا تو قرشی نہیں لوٹا کی گے۔ مارے درمیان لڑائی کا فتنہ موقوف رے گا نہ کوار سونی جائے گی اور نہ خیانت کی جائے گی۔ ہر مخص مختار ہے جس کے ساتھ جیا ہے مل جائے خواہ محم صلی اللہ وسلم کے ساتھ یا قریش کے ساتھ اس سال محمد علیہ واپس ہوجائیں اور عمرے کے لئے مکدنہ آئیں۔ ہاں انگلے سال آپ مع صحابہ ؓ کے عمرے کے لئے مکہ میں آسکتے ہیں اور تین دن تھبر سکتے ہیں بشر طیکہ اسلحہ میں سے ان کے پاس صرف تلواریں ہوں اوروہ بھی میان میں ہوں''۔

صلح نامه برفریقین کے دستخط بیع مدنام لکھا جارہاتھا کہ ابو جندل بن سہیل آگے اور ازروئے معاہدہ ہذا ابو جندل اپنے والد سہیل بن عمرو کے حوالے کردیے گئے جیسا کہ اوپر ندکور ہوا معاہدے کی تحریر کے بعد اس کی تکمیل کی غرض سے اس سلم فریقین کے حسب ذیل مما کدین نے دستخط کئے عبد الرحمٰن بن عوف عبد اللہ بن سہیل بن عمر سعد بن ابی وقاع ہے محمود بن مسلمہ کرز بن حفص اور علی ابن ابی طالب ۔

ال كے بعد آنخصرت عليه في منذايا وريديندكووالي موسة اثناءرائي سورة فتح إلى الله وست المنادات مورة فتح إلى الله و لك الخ كازل بوكى جس مين ان واقعات اور نيز بيعت الرضوان وغيره كاتذكره م فيمن شاء الاطلاع عليها فليرجع اليها "جوش بيعت الرضوان كاعلم حاصل كرنا جام وه سوره فدكوره كا مطالع كرے"

سلاطین کودعوت اسلام کے خطوط عمرة الحدید بیاورا پی و فات کے درمیان آنخضرت علیہ نے اپنجس اصحاب اللہ کو عرب و بھی اصحاب اللہ کی طرف دعوت اسلام کے خطوط دے کر روانہ کیا۔ سلیط بن عمر قربن عبد شرق بن عبد و و برادر بنوعا مرق بن لوئی کو جوزہ بن علی والی بمامہ کی طرف اور علاء بن الحضر کی کومنڈ را بن ساوی برادر بنوعبد القیس والی بحرین کے پاس اور عمرو بن العاصی کو جیز بن جلندی ابن عامر بن جلندی والی عمان کی جانب اور حاطب بن ابی بلعة کومقوش والی سکندر بدی عمرو بن العاصی کو جیز بن جلندی ابن عامر بن جلندی والی سکندر بدی طرف اور جیٹ بن خرید کورٹ بن شرغسانی والی طرف اور وجیٹ بن خریمہ کوحرث بن شرغسانی والی دمشق کی طرف اور غرابی المراب کو اسلام بن خریمہ کوحرث بن شرغسانی والی دمشق کی طرف اور وجیٹ بن امری کی طرف روانہ فر مایا۔

مقوفس شا<u>ہ مصر</u> :مقوس والی اسکندریہ نے حاطبؓ بن ابی بلتعہؓ کی بہت عزت کی اور آنخضرت عظیمہ کے نامہ مبارک کو تو قیر کی نگاہوں سے دیکھ کر قبول کیا۔ واپسی کے وقت چارلونڈیاں بطور ہدیہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں روانہ کیس من جملہ ان کے ام المؤمنین ماریرضی اللہ عنہا مادرا براہیم ابن رسول اللہ علیہ تھیں۔

<u>ہر فل کے نام خط</u> وحیہ کلبی جوآ تخضرت علیہ کے سفیر ہو کر قیمِر روم کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پہلے وہ بھرے گئے وہاں سے والی بھرے کے ذریعہ قیمر روم ہرقل کے دربار میں پنچے۔اس خط میں بیعبارت تھی۔

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فأنى ادعوك بدعاية الاسلام اسلمه تسلم يوتك الله اجرك مرتين. فأن توليت فأن عليك أثم الاريسين و يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بيننا و بينكم أن لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فأن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون))

'' بیخط اللہ کے رسول محمد ﷺ کی طرف سے ہرقل شاہ روم کے نام ہے ہوایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہومیں آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں آپ اسلام لے آئیں سلامتی سے رہیں گے اور اللہ آپ کو دہرا اجردے گا اور اگر آپ اسلام سے پھر جائیں گے تو آپ پر رعایا کے گناہوں کا وبال ہوگا۔ اے اہل کتاب ایسے دین کی طرف آ جاؤجس پر ہمارا اور تہارا اتفاق ہے کہ ہم اللہ کے سواکوئی دوسرا معبود ندمانیں اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کریں اور اللہ کوچھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کورب ند بنائے 'پھرا گروہ پھر جائیں تو تم کہہ دوا ہے اہل کتاب ہمارے اسلام پر گواہ رہو''

ہرقل نے اس خط کو پڑھ کرا پنے سراور آئکھوں پر رکھااور دریا فت احوال کے لئے فوراً ان لوگوں کوطلب کیا جوآپ کی قوم کے اس کے ملک میں بخرض تجارت گئے ہوئے تھے۔ چنا نچہ غزوہ سے ابوسفیان نوغیرہ بلوائے گئے۔ ہرقل نے ابوسفیان وغیرہ سے آٹخضرت علیلی ہوگئی اس کے بعد وغیرہ سے آٹخضرت علیلی ہوگئی اس کے بعد ہرقل نے تابیلی ہوگئی اس کے بعد ہرقل نے تابیلی نوٹ کی اور ایک جلسے میں نصاری کو جمع کر کے اس امر کو پیش کیا لیکن سب نے بہ ہرقل نے آپ علیلی کی اور ایک جلسے میں نصاری کو جمع کر کے اس امر کو پیش کیا لیکن سب نے بہ

ے ابوسفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت تھی جس وقت پرلوگ قیصر کے دربار میں ہے ہے ہرقل نے قریشیوں کوابوسفیان کے پیچیے بھایا اور کہا کہ میں ان سے کچھ دریافت کروں گا اگریہ کچھ چھوٹ کہیں توان کوتم جھٹلانا''ابوسفیان کہتے ہیں کداگر مجھکواس کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ مجھ سے ہرقل نے آنخضرت عظیمہ کے حالات دریافت کئے میں نے ان کوتحقیر کے ساتھ بیان کرناشروع کیا۔لیکن ہرقل نے میرے کہنے برغورند کیا اور پہلاسوال اس نے بیرکیا گئم میں اس کا (محمد عظیمہ ) نسب کیسا ہے؟ میں نے کہادہ نسبا اچھا ہے۔ پھراس نے سوال کیا کیا اس کے خاندان میں کوئی ایسا گزراہے اس جیساد تو کی کیا ہو؟ میں نے کہانہیں! پھراس نے دریافت کیا کیااس کی حکومت تھی اوراس کے پاس ملک تھاجس کوتم لوگوں نے چھین لیا؟ میں نے کہانییں! چھراس نے یو چھاتم میں ہے اس کے مطبع کم قتم کے آ دی ہیں؟ میں نے کہا گزور غریب نوتمر۔ پھراس نے کہا کیاوہ لوگ جواس کے مطبع ہوتے ہیں اس کودوست رکھتے ہیں اوراس کے ساتھ رہتے ہیں یااس سے علیحدہ بھی ہوجاتے ہیں؟ میں نے جواب دیااس کے تبعین میں ہے کسی نے آج تک اس سے علیحد گینہیں اختیار کی۔ چھراس نے سوال کیا تمہاری اوراس کی لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے کہامجھی وہ ہم پرغالب آجا تا ہےاور بھی ہم اس پر ۔ پھراس نے کہا کیا بھی وہتم سے برعبدی بھی کرتا ہے؟ میں نے اس کے جواب دینے میں بہت بچے سوچالیکن اس کے سواکوئی دومرا جواب نیددے سکا۔ برقل بیسن کرتھوڑ ی دیرتک خاموش ہیٹھار ہا۔اس کے بعد پھرابوسفیان سے مخاطب ہوکر کہنے لگا ایشخص میں نے تجھ سے پہلے اس کا نسب دریافت کیا۔ تُونے کہاوہ اوساط الناس سے ہے۔ بلاشبہ انبیاءایسے ہی نسب کے ہوتے ہیں۔ میں نے پھر تجھ سے دریافت کیا کہ اس کے خاندان میں ہے کسی نے اس جیسا دعویٰ کیا ہے۔ تونے کہانہیں! پھر میں نے سوال کیاتم میں ہے کسی نے اس کا ملک چھین لیا ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے اس نے بیغل اختیار کیا؟ تونے کہائیں! میں نے اس کے تبعین کا حال دریافت گیا تونے بیان کیا کہ ضعفاءومسا کین اس کا تباع کرتے ہیں۔ بےشک انبیاءورسل کا اتباع ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ چرمیں نے تجھ سے سوال کیا کہ جو محض اس کا اتباع کرتا ہے اس سے جدا ہوجا تا ہے؟ یااس کو ہمیشہ دوست رکھتا ہے۔ تونے کہااس کے تبعین اس کو دوست رکھتے ہیں اس ہے بھی جدانہیں ہوتے۔ بلاشبہ طلات ایمان کی یہی صفت ہے جس قلب میں ایمان واغل ہوتا ہے اس سے چرکھی نہیں نکلتا۔ پھر میں نے تجھ سے اس کے عہد واقرار کی نسبت دریافت کیا تو نے کہا کہ وہ کبھی برغهدی نہیں کرتا۔ اگر تونے بیرسب باتیں بچے بتلا کیں بین تو بلاشہوہ اس چیز پر غالب آئے گا جو میزے ان دونوں قدموں کے بیٹی ہے بینی (تخت قیصری پاسلطنت روم ) اوراگر میں س کے باش موجود ہوتا تو میں اس کے یاؤں وبا تا اس کے بعد اس نے مجھے رخصت کیا۔ میں گف افسوس ماتا ہوا دربار ے یہ کہتا ہو باہرآیا''افسوں ابن آئی کیشہ ( کفار مکہ آنخضرت علیہ کی تو بین واہانت کے لئے بیالفاظ استعمال کرتے تھے) کا بیرحال ہے کہ ملوک اس سے ہاوجوداس سلطنت کے ڈریتے ہیں''۔

ع نبیض معتبر مؤرخین کتے ہیں کہ آس سے پہلے برقل نے آنخضرت عظیمہ کی بابت ایک تخص کولکھا جورومہ میں رہتا تھا اور کتب آسانی سے بخوبی واقت تھا۔ اس تخص نے رومہ سے لکھا کہ یہ وہی تخص ہے جس کا ہم لوگ انظار کرتے تھے قواس کی اتباع کر اور اس کی نبوت کی تھدیق کر اس پر برقل نے بطارقہ روم کو ایک مکان میں جمع کیا اور دروازہ بند کرا کے کہنے لگا میرئے باس اس تخص کا نامہ آیا ہے جو اینے دین کی دعوت لاہے ....

ا نقاق انکارکیا۔ جلسہ درہم ہرہم ہو چلاتھا قیصر نے مجلس کا رنگ بدلتا دیکھا تو لوگوں کونرمی سے بلایا اوران کی تالیف قلوب کی۔ ابن اسحاق سے روایت کی جاتی ہے کہ اس مجتمع کے منتشر ہونے کے بعد قیصر نے اراکین دولت کو طلب کر کے آئے خضرت علیقے کو جزید دینے کی بابت تجویز پیش کی لیکن سب کے سب نے اس سے بھی انکارکیا پھر اس نے کہا بہتر ہوگا کہ ارض سورید ( یعنی فلسطین واردن و دمشق و محص وغیرہ بلادشام ) دے کرصلے کر کی جائے۔ اراکین دولت نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ واللہ اعلم

شجاع بن وجب والى دمشق ابن اسحاق كهتا به كه جو خطشجاع بن وجب اسدى لے كرحرث بن شمر غسانى والى دمشق كياس كئے تھے۔ اس ميں كھا جواتھا: ((السلام على من اتبع الهدى و امن به ادعوك الى ان تو من بالله وحده لا شريك لمه يبقى لك ملك) " بدايت كى پيروى كرنے والوں اوراس ايمان لانے والوں پرسلام پنچے۔ ميں تمہيں الله وحده لا شريك لمه يبقى لك ملك) " بدايت كى پيروى كرنے والوں اوراس ايمان لانے والوں پرسلام بنچے۔ ميں تمہيں الله وحده لا شريك له پرايمان لانے كى دعوت ديتا جوں اس سے تمہارا ملك باتى رہے گا" شجاع بن وجب كہتے بيں كهرت بن شمر غسانى اس مضمون كود كھر بہت برہم ہوا اور كمال طيش سے كہنے لگا" كون شخص ميرا ملك جمھ سے چھينے كا ميں خوداس كى طرف جا تا جوں"۔ تخضرت عليم نے بيام كن كرفر ما يا تھا اس كا ملك جانے والا ہے۔

شاہ جبش مجائشی کو دعوت اسلام: نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف جونامہ نامی عروبن امیدالصخری کی معرفت دوبارہ دعوت اسلام ذریعہ جعفر بن ابی طالب اوران کے ہمراہیوں کے روانہ کیا گیا تھااس کی عبارت ریتی :

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم عظيم الحبشه سلام عليك فاني احمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن و اشهد ان عيسي بن مريم روح الله و كلمته الفاها الى مريم الطيبة البتول الحمنية فحلمت بعيسي فخلقه من روحه و نفخه و اني ادعوك الى الله وحده لا شريك له و المولاة على طاعته تستبعني و تومن بالذي جاء ني فاني رسول الله و قد بعثت اليك ابن عمى جعفر اومعه نفر من المسلمين فاذا حاؤك فاقرهم و دع التجري و اني ادعوك و جنودك الى الله فلقد بلغت و نصحت فاقبلوا الضحى و السلام على من اتبع الهدي))

جود یتا ہے اور بے شک وہ نی ہے۔ جس کا ذکر ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں پس آؤہم سب اس کا اتباع کریں۔ تا کہ ہماری و نیا اور دین کی بھلائی ہو بطارقہ روم ہے سنتے ہی جلا الشخے اور نظئے کی فرض سے دروازہ کی طرف بھا گے ہرتی نے ان کی برہمی اور جان کے خوف سے ان کو پھر والی بلا یا اور کہا کہ میں ہم کو آز مار ہا تھا۔ اب مجھ کو تبہاری مضبوطی و کھے کرخوشی ہوئی ان لوگوں کے چلے جانے بعد ہرقل نے وجہ ہے کہا کہ میں جا نتا ہوں کہ تبہار سے دوست (حجم ) نی مرسل ہیں لیکن مجھ کو اس اظہار سے اپنی جان کا خوف ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو ہیں اس کا اتباع کرتا اس کے بعد ہرقل نے وجہ ہو کو استف اعظم روم کے پاس بھیجا استف اعظم نے حال من کر کہا کہ تمہارا دوست نی مرسل ہے اس کا ذکر ہم کتب آسانی میں پاتے ہیں۔ یہ کہ کر اس نے اپنا عصالیا اور کلیہ میں بہنے کر علیاء نصار کی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میر سے پاس احمد عظیظہ کا نامہ اس کے دور ہو نے دائی عرف بلاتا ہے اور میں شہادت و بتا ہوں کہ اللہ ایک ہو اور اس کو تل کو اللہ وجہ ہے اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ علیاء نصار کی میہ سنتے ہی اس پر ٹوٹ پڑے اوران کو تل کر ڈالا۔ وجہ ہے نے بیال اوٹ کر ہم قل سے کہا بھی کو کہی اس کا خوف ہے تب اس واقعہ کے بعد ایوسفیان تلاش کر کے بلائے گے اوران سے باتیں ہو کمیں۔ والڈ اعلم

'' یہ خط اللہ کے رسول مجمہ علی کے طرف سے نجاثی اسم سات کا مہدہ کے نام ہے آپ پرسلامتی ہو میں آپ کے آگا اور آگا اور اللہ کا شکا شکر اداکر تا ہوں جو با دشاہ ہے' پاک ہے ہر عیب سے سراسر سلامتی ہے' امن دینے والا اور سب کی یہ خبر لینے والا ہے ادر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عینی روح اللہ بیں ادر اس کا وہ کلمہ بیں جو اس نے مربے صدیقتہ کی طرف ڈالا جو پاک دامن میں ۔ چنا نچہ آپ حالمہ ہو گئیں پھر اللہ نے عیسی کو اس طرح آپی روح اور پھونک سے بیدا کیا تھا۔ میں آپ کو اللہ کی دعوت دیا ہوں' جو یکتا ہے ادر شرکت سے بری ہے اور اس کی اطاعت کے کا موں میں تعاون کی بھی آپ میری دیا ہوں' جو یکتا ہے ادر شرکت سے بری ہے اور اس کی اطاعت کے کا موں میں تعاون کی بھی آپ میری بیروی کریں اور قرآن پر ایمان لے آپی جو میرے پاس آپا ہے۔ بلا شہر میں اللہ کا رسول ہوں میں آپ کے بیروی کریں اور قرآن برا ہموں ان کے ساتھ مسلمان ہو جائیں میں آپ کو مع آپ کے لئنگر کے اسلام کی دعوت پاس بہنچیں تو آپ سرکشی چھوڑ کر ان کے سامنے مسلمان ہو جائیں میں آپوری کرے اسلام کی دعوت باس بینچیں تو آپ سرکشی چھوڑ کر ان کے سامنے مسلمان ہو جائیں میں آپوری کرو۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں دے رہا ہوں۔ میں نے ہمر دو انہ بینے کردی ہے لہذا میری خیر خواہی قبول کرو۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں رسلامتی ہو۔

نجاشى كافبول اسلام نجاشى ناسكايد وابترركيا:

((الى محمد رسول الله من النجاشي الاصحم ابن الحرسلام عليك يا رسول الله من الله و رحمة الله و بركاته احمد الله الذي لا اله الاهو الذي هدانا للاسلام اما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فما ذكرت من امر عيسى فو رب السماء و الارض ما تريد بالراى على ما ذكرت انه كما قلت و قد عرفنا ما بعثت به اليناو قد قرينا ابن عمك و اصحابه فاشهد انك رسول الله صادقاً مصدقاً فقد بايعت ابن عمك و اسلمت لله رب العالمين و قد بعثت بابني ارخا الاصحم فاني لا املك الانفسى ان شئت ان ايتك فعلت يا رسول الله فاني اشهدو ان الذي تقول حق و السلام عليك يا رسول الله))

"اللہ کے رسول محمد علی ہوا ور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کاشکر ہے جس کے سواکوئی حق دارعبادت اللہ کی طرف سے سلامتی ہوا ور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کاشکر ہے جس کے سواکوئی حق دارعبادت نہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہوایت عطافر مائی۔ اے اللہ کے رسول آپ علی کے خاص بھے لی گیا آپ نے علی کے بارے میں جو کچھ فر مایا ہے۔ اللہ کی حتم ہم اس پراپنی دائے سے پھاضا فد نہ کریں گے۔ بلا شہر عیسی آپ کے بیان کے مطابق ہیں۔ آپ جس شریعت کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں اسے ہم نے بیچان لیا ہے۔ میں نے آپ کے بیان کے مطابق ہیں۔ آپ جس شریعت کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں اسے ہم نے بیچان لیا ہے۔ میں نے آپ کے بیان کے مطابق ہیں اور پہلی کتابوں میں آپ علی گئی تھدین بھی ہے۔ میں نے آپ کے آپ اللہ کے بیچ رسول علی ہیں اور پہلی کتابوں میں آپ علی تھدین کی تھدین ہی ہے۔ میں نے آپ کی بیعت کرلی ہے اور اللہ کی رضا کے لئے مسلمان ہوگیا ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت ہیں اپنے بیٹے ارضا صحم کو بھیج رہا ہوں۔ جمھے بجو اپنے کی اور پراعتاد نہیں۔ اے اللہ کے رسول علی بیٹ ارضا صحم کو بھیج رہا ہوں۔ جمھے بجو اپنے کی اور پراعتاد نہیں۔ اے اللہ کے رسول علی بھی بار میں تو میں بھی حاضر خدمت ہو جاؤی گا کیونکہ جمھے آپ کی صدافت کا یعین رسول علی اگر آپ جمھے بلا کیں تو میں بھی حاضر خدمت ہو جاؤی گا کیونکہ جمھے آپ کی کی صدافت کا یعین رسول علی اگر آپ جمھے بلا کیں تو میں بھی حاضر خدمت ہو جاؤی گا کیونکہ جمھے آپ کی کی صدافت کا یعین رسول میں ہے۔ دوالسلام

حضرت الله حبیب رضی اللہ عنہا مور خین کھے ہیں کہ نجاثی نے اپ لڑکے کو ساٹھ عبشوں کے ہمراہ ایک کتی پر استخصرت علیہ کی فدمت میں روانہ کیا تھا۔ اتفاق سے وہ کتی ڈوب گی ریجی لکھا ہے کہ آپ نے نجاشی کوام حبیبہ سے اپنا عقد کرنے کو لکھا تھا۔ چنانچہ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعہ سے ان کے پاس پیام بھیجا انہوں نے خالد بن سعید بن العاصی کو اپنا و کیل کر دیا۔ خالد بن سعید نے چار سود ینارم ہر پر بوکالت نجاشی ام حبیبہ کا عقد آئخضرت علیہ کے ساتھ کیا اور نجاشی نے نوش ہوکراس میں سے بچاس مثقال لونڈی کومرحت کے رکین لونڈی نے لونڈی ام حبیبہ کے پاس کے کرآئی ام حبیبہ نے خوش ہوکراس میں سے بچاس مثقال لونڈی کومرحت کے رکین لونڈی نے نوش ہوکراس میں سے بچاس مثقال لونڈی کومرحت کے رکین لونڈی نے نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اورخوشبو کی چیزیں لے کرام حبیبہ کے پاس گئیں اور ان کو نجاشی کے کہنے سے واپس کر دیئے۔ نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اورخوشبو کی چیزیں لے کرام حبیبہ کے پاس گئیں اور ان کو حاصل کیا۔ انہوں نے آئی کے کہنے سے واپس کر دیئے۔ نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اورخوشبو کی چیزیں لے کرام حبیبہ کے پاس گئیں اور ان کو حاصل کیا۔ انہوں نے آئی کے کہنے سے واپس کر دیئے۔ نجاشی کی عورتیں اس دن عود وغیر اور خوشبوں نے آئی کے خضرت علیہ میں شرف نیاز ماصل کیا۔

شاہ فارس کسریٰ کے تام فرمان نبویؓ: کسریٰ شاہ فارس کے خط میں کھاتھا:

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى و امن بالله و رسوله اما بعد فانى رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثما المجوس)

'' پیخط اللہ کے رسول محمد عظیمی کی طرف سے سمریٰ شاہ فارس کے نام ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر اور اللہ پراوراس کے رسول عظیمی پرایمان لانے والوں پر سلامتی ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام دنیا کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں تا کہ ہرزندہ محض کو ہوشیار کردوں۔ آپ اسلام لے آئیں 'سلامتی سے رہیں گے۔ اگر آپ اسلام قبول نہ کریں گے تو آپ پر مجوسیوں کا گناہ ہوگا''۔

كسرى كاكتنا خاندرويي : كسرى ني ال خطاكو پهار دالار آنخضرت عليه ني رين كرفر مايا ((فرق الله ملكه))

''اللہ اس یارہ بارہ بارہ کروے''ابن اسحاق کی روایت میں ((و امن باللہ و رسولہ)) کے بعد ((و اشھد ان لا اله الا الله الد و حدہ لا شویک له و ان محمد اعبدہ و رسوله و ادعوک بدعایة الله فانی انا رسول الله الی الناس کافة لا نذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین فان آبیت فائم لاریسین علیک)) ''اور میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کسوا کوئی تن دارعباوت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شر پکے نہیں اور محمد علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں آپ کواللہ کی دعوت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمام لوگوں کی طرف رسول اللہ علیہ بن کرم بعوث ہوا ہوں تا کہ انہیں ہوشیار کردوں جن کے دلوں میں زندگی ہے اور کا فروں پر اللہ کا عذاب ثابت ہوجائے'' نہ کور ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کسریٰ نے اس خط کو پڑھ کر چاک کر ڈالا اور غصہ سے کہنے لگا کہ'' مجھے کواوراس نے خطالکھا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنے نام کوتح بر کیا ہے۔ باذان گورنریمن کولکھا جائے کہ فوراً دوآ دمی بھیج کراس تجازی شخص کو گرفتار ۔ کراکے میرے پاس بھیج دے۔

رسول اکرم علی اور ترین جادی کی گرفتاری کا تھم نے باذان گورزیمن نے بانویداور ترخسرہ کو سرزمین جازی طرف روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ یہ اور ترخسرت علی کے باذان گور یافت کیالوگوں نے کہاوہ مدینہ میں ہیں۔ قریش نے بیواقعہ سن کر بہت خوشی منائی۔ بانویہ وخسرہ چندونوں بعد آنخضرت مدینہ بیجی گیااور کہا کہ '' ہمارے شہنشاہ نے ملک باذان کو تہاری گرفتاری کا تھم دیا ہے اور اس نے ہم کواس کا م پر مامور کیا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ چلے چلو۔ اس میں تہاری اور تہاری قوم کی بہتری ہے اور اگر تم افکار کرو کے تو تہارے حق میں بہت برا ہوگا تم خود ہلاک کردیئے جاؤ کے تہاری قوم بھی تباہ کردی جائے گا'۔ آنخضرت علی تہاری تو م بھی تباہ کردی جائے گا'۔ آنخضرت علی تہاری تو م بھی توجہ نہ کی اور ان کو دراوند سے داڑھی منڈ انے لب بوھانے ہے منع فر مایا۔ بانویہ اور خوخسریہ نے کہا ہمارے خداوند نے ایسا ہی تھم دیا ہے (خداوند سے مقصودان کا کسری تھا) آنخضرت علی نے کہا گیادن مقرد کیا۔

ہے بحال رکھوں گا اور ملک باذان کواس کی قوم کی سرداری دے دول گا''۔خرخسرہ بانو بید یہ پیام لے کر باذان کے پاس پہنچ اور اس سے سارا واقعہ ہو بہو بیان کیا۔ باذان نے کہا یہ کلام غیر معمولی آ دمیوں کا کلام نہیں ہے۔ یہ با تیں نبیوں کی سی بین میں اس کی پیشین گوئی کا نتیجہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا۔

باذان کا قبول اسلام: باذان اس فکروخیال میں تھا کہ شیرو یہ کا خطآ پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا میں نے کسر کی کولل کر دیا اور قبل کرنے کا سبب ہیہ ہے کہ وہ اہل فارس پرظلم کرتا تھا، شرفاء ملک ورؤسا شہر کو بلاوجہ قبل کراتا اور ان کے مال واسباب لوٹ لیتا تھا۔ جس وقت میرا پیفر مان تجھ کو طیفوراً میری اطاعت قبول کر لے جیسا کہ اس سے پہلے تو شاہان فارس کا مطبع تھا اور اس شخص کی بابت جس کی گرفتاری کا کسر کی نے تجھ کو تھا۔ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اس سے تاصد ورحکم ثانی کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا''۔ باذان کو جس وقت شیر و یہ کا پی فرمان ملا اس نے اسی وقت آن مخضرت علیقی کی رسالت کی تقد ایق کی اور آب علیقی کرنا کے باذان سے بعد واپسی مدید ہیں کہا تھا۔ یہ برایمان نہو گئے۔ با نویہ نے باذان سے بعد واپسی مدید ہیں کہا تھا کہ میں نے کہا نا کھایا لیکن اس شخص سے زیادہ بارعب میں نے کھانا کھایا لیکن اس شخص سے زیادہ بارعب میں نے کئی کو نہ پایا۔ باذان نے وریافت کیا کیا ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا لیکن اس شخص سے زیادہ بارعب میں نے کئی کو نہ پایا۔ باذان نے وریافت کیا کیا ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا لیکن اس شخص سے زیادہ بارعب میں ۔ واقدی کا بیان ہے کہ مقوش باوشاہ قبط کو اسلام کی وعوت دی گی تھی کیکن وہ اسلام نہیں لایا۔

حلیف بوسہم ومعمر بن عبداللہ بن نصلہ عدوی وابو حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عامر بن لوئی وابوعمر و مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبر شمس بن عامر بن لوئی وابوعمر و مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبد شمس (رضی اللہ تعالی عنهم) کو حبشہ سے روانہ کر دیا۔ یہی لوگ ان مہاجرین میں سے باتی تھے جو بجانب حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ چعفر بن ابی طالب مع اپنے ہمرا ہیوں کے اسی دن آنخضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے لگا کر ارشا دفر مایا ((ما ادری بسایہ ما انسا اسر بفتح حیبر ام بقدوم جعفر)) '' یعنی خرنہیں میں کس سے خوش ہوں' فتح خیبر سے یا جعفرے آنے ہے''۔

فدک اور وادی القری کی فتے: جب اہل فدک کواہل خیبر کے شکست کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آنخضرت علیہ کے خدمت علیہ کی خدمت میں یہ پیام بھجا کہ'نہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے۔ مال واسباب سے ہم کو سرو کارنہیں ہے'۔ آنخضرت علیہ نے ان کی بیدرخواست قبول فر مائی چونکہ فدک پر صلم نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس پر کسی سوار و پیادہ کو نیزہ وتلوار چلانے کا موقع ملا تھا۔ آئی وجہ سے بلاتقسیم جیسا کہ جناب باری عزاسمہ نے تھم دیا۔ آپ کے قبضہ میں رہا اور پھر خیبر سے مراجعت کے وقت آپ نے وادی القری کی طرف رخ کیا اور اس کو ہزور تیخ فتح کر کے اس کے مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ آپ بیکھی کا غلام مدعم میں شہید ہوا۔

ادائے عمرہ فق خیر کے بعد تا انقضاء شوال کے آپ مدینہ میں متیم رہے۔ جب ذیقعدہ کا بیا ندر کھائی دیا اس منقعی عمرے کوادا کرنے کے لئے مدینہ کے سب نہ ہوسکا تھا۔اور طے پایا تھا کہ سال آئندہ از روئے معاہدہ عمرہ ادا کرنے آئیں۔قریش کے چنداوباش طبیعت نوجوانوں نے دارالندوہ میں اپ کے مسال آئندہ از روئے معاہدہ عمرہ ادا کرنے آئیں۔قریش کے چنداوباش طبیعت نوجوانوں نے دارالندوہ میں اپ کے خلاف مشورہ کیا لیکن گزشتہ سال کے معاہدہ کے سب سے ان کو روک نہ سکے مجبور ہو کرخود مکہ سے نکل گئے اس خیالی کر اہت سے کہ آئخضرت علی سے ملاقات نہ ہو۔

حضرت میمونه بنت الحرث سے عقد ارسول الله عظیه مع ان صحابہ کے جوسال گزشته میں بلا ادائے جمع مقام صدیبیہ سے واپس گئے تھے مکہ میں داخل ہوئے طواف کیا تین روز تک مقیم رہے اور بعد احلال 'بنو حلال بن عامر میں میمونه بنت الحرث و (ابن عباس و خالد بن ولید کی خالہ ) سے عقد کیا اور یہ قصد کیا کہ مکہ ہی میں شپ عروی کی رسم اوا کریں لیکن ایام مقررہ کے تمام ہوجانے سے قریش نے ان کو مکہ میں تھم رنے نہ دیا چنانچے نہایت عجلت کے ساتھ آپ مع اپنے اصحاب کے مکہ سے دوانہ ہوگئے۔ ام المومنین میمونہ بنت الحرث سے مقام سرف میں رسم عروی اداکی۔

ل ال مرتبعد ينه سي آپ نے روانگی كے وقت بجائے البي عويف بن الا ضبط الديلي كومقر رفر مايا تھا۔

ا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ تین یوم مقررہ ختم ہونے پر قریش مکہ نے خویطب بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس کومع چند نفر قریش کے آنخضرت علیقہ کے والیں چلے جانے کے خدمت اقدس میں جیجا۔ آنخضرت علیقہ نے خویطب سے کہا کہ' اگرتم مجھے مہلت و ہے دیتے تو میں میمونہ بنت المحرث من المحرث من المحرث من المحرث من المحرث من من مورت نہیں ہے تم حسب وعدہ اللہ عنہا سے عروی کر لیتا اور تم لوگوں کی وعوت کر تا''۔ خویطب نے ترش روائی ہوگئے اور ابورافع کومیمونہ بنت الحرث ام المومنین کے پاس چھوڑ گئے یہ ان کومقام مون میں خدمت اقدس میں لائے ہیں۔ وہیں آپ علیقہ نے ان سے خلوت کی اور ذی جہ میں واضل مدینہ ہوئے۔

## جنگ موته رم ھ

حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولبيد كا قبول اسلام: عمرة القضائ والبي ك بعد المخضرت عليه به بعدار العاص العالم و ٢٢٤ عنك مدينه موره بل مقيم رب اس كے بعدام اء اسلام كوشام كاطر ف روانه كيا۔ ليكن اس واقعہ سے پيشتر عمرو بن العاص و خالد بن الوليد و عثان بن ابي طلح مرداران قريش (رضى الله عنهم) ايمان لا يحكي تقے عمرو بن العاص كي ايمان لا نے كا ما جرابيہ ہوا كه قريش كى طرف سے نجاشى والى جشہ كے پاس ان مها جرين كو لينے كے جو مكہ سے قريش كے مظالم سے نگ آ كر حبشہ چلے گئے تھے۔ اتفاق سے نجاشى كے دربار ميں عمرو بن امية الضم كال (جو آخو مكہ سے قريش كے مظالم سے نگ آ كر حبشہ چلے گئے تھے۔ اتفاق سے نجاشى كے دربار ميں عمرو بن امية الضم كال جو تفاق بيات توں باتوں بين نجاشى پر اسلام كى حقانيت آ خضرت عليہ كے سفر ہوكر گئے تھے ) اور عمرو بن العاص على باتوں باتوں بين نجاشى كے ساتھ پيش آ يا۔ عمرو بن العاص بنجابی ناس وجہ سے اس نے مها جرین كے دسینے سے انكار كيا اور عمرو بن العاص سے نها بيت تحق كے ساتھ پيش آ يا۔ عمرو بن العاص بطا برنجاشى كے دربار سے ناكام نظر كيكن اس ناكامى نے ان كا كام كر ديا۔ ان كے دل كو جو كفرو الحاد كى تار كى ميں بڑا العاص بطا برنجاشى كے دربار سے ناكام نظر كيا خالد بن وليد شعاعوں نے اپن طرف تھنے لي قبل ميں بين كے خالد بن الوليد سے ملے اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے سے اتفاق كيا اور ان كے احراد من الوليد سے ملے اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے سے اتفاق كيا اور ان كوا بنے ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے سے اتفاق كيا اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے سے اتفاق كيا اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے سے اتفاق كيا اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے ہے اتفاق كيا اور ان كوا بن ارادہ سے آگاہ كيا خالد بن وليد نے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كا رائے ہے ان كو رائے ہے ان كو رائے ہے کیا ہے کو رائے ہے کہ کو رائے ہے کو رائے ہے کہ کو رائے ہے کا رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کیا ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو رائے ہے کو

صحابہ کرام کی بغرض جہادروانگی۔ ان بزرگوں کے اسلام لانے اور بجرت کرآنے کے بعد آنخضرت علیہ نے نام کی طرف لشکر اسلام روانہ کیا۔ اس لشکر میں خالد بن الولیڈ بھی شامل تھے۔ لشکر کا سردار زید بن حارثہ کو مقرر فر مایا اور ہدایت فرمائی کر' آگرا تفاق سے زید کو کوئی حادثہ پی آ جائے تو جعفر بن ابی طالب کو کشکر کا سردار مقرر کرنا اوراگر یہ بھی کسی حفاء البی میں مبتلا ہو جا نمیں تو مسلمانوں کو حادثہ نا گہائی میں مبتلا ہو جا نمیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں اوراگر یہ بھی کسی قضاء البی میں مبتلا ہو جا نمیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے جس کو چا ہیں اپنا امیر بنالیں' ۔ آنخضرت علیہ نے یہ چند ضروری آنے والی با قبل سمجھا کر لشکر اسلام کورخصت کیا۔ لشکر یوں کی تعداد تقریباً تین ہزارتھی ۔ جب بیاوگ رفتہ رفتہ مقام معان سرز مین شام میں پنچے تو یہ خبر معلوم ہوئی کہ ہرقل با دشاہ ردم مسلمانوں کی نقل وحرکت سے مطلع ہوکہ مقام مواب سرز مین بلقاء میں تھی اور اس کے ہمراہ ایک لاکھروی سیابی اور ایک لاکھروی سیابی اور ایک کے مقراہ نوا ہوگی اور قیس قبائل سے متعلق ہیں۔ بنوراشہ کا مالک سیابی اور ایک لاکھروی بین رواد ہے۔ اسلامی کشکردوشب معان میں مقیم رہا اور با ہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ علیہ کو خط کھا جائے۔ بن رافنہ فوجی والداد کا انتظار کیا حالے۔

حضرت عبد الله بن رواحه كا خطيه جها و: عبدالله بن رواحه في اسلامي تشكر كايه پس و پيش و يكي كر بلند آواز سے لوگول كوا بي طرف محاطب كر كها: ((انتم انما خرجتم تطلبون الشهادة و ما تقاتل الناس بعده و لا قوة الا بهذا الذين السدى اكرمنا الله به فانطلقوا الى جموع هر قل عند قرية موتة و رتبو الميمنة و الميسرة و اقتلوا و ما هي الاحد

المحسنین اما ظهور و اما شهاده)) لینی ''تم شہادت کے شوق سے نگلے ہوہم اکثریت اور طاقت کے ہل پرنہیں لڑتے ہم تو اس دین کے لئے کڑتے ہیں جے عطافر ماکراللہ نے ہمیں سعادت بخشی ۔ لہذا ہر قل کے نشکر کی طرف اور مونہ کی طرف بڑھواور اپنالشکر میمنداور میسرہ سے ترتیب دے کرلڑ وتہ ہیں دونیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی (فتح یا شہادت)

حضرت زید بن حارث کی شہادت ۔ اس کلام کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک تازہ روح دوڑ گئے۔ زید بن حارث ایک ہارہ کی شہادت ۔ اس کلام کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک تازہ روح دوڑ گئے۔ زید بن حارث ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں رایت اسلام لے کراٹھ کھڑے ہوئے اور برقل سے مقام مونہ میں صف آ رائی کی زید بن حارث رایت اسلام لئے ہوئے لشکر کے آگے تھے۔ میں میں قطبہ بن قادہ عذری اور میسرہ میں عبایہ بن ما لک انساری تھے۔ زید بن حارث لڑتے آگے بڑھ گئے۔ دشمنان سلام کے نرنے میں پھنس گئے چاروں طرف تکوار اور نیزوں میں گھر کراڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

حضرت جعفر کی شہا دت: ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے دوڑ کررایت اسلام اٹھالیا اور لڑنے گئے یہاں تک کہ ان کا گھوڑا زخی ہو کر گر بڑا اور یہ پاپیا دہ ہو کرلڑنے گئے دشمنانِ اسلام نے چاروں طرف سے ان پر وارشروع کردیئے۔ جب ان کا دایاں ہاتھ کٹ کرگرا تو انہوں نے رایت اسلام کو بائیں ہاتھ سے سنجالا۔ جب یہ بھی کٹ کرگرا تو عبداللہ بن رواحہ نے بہتے کر رایت اسلام کے لیا اور لڑنے گئے تھوڑی دیر تک لڑ کریہ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا رنگ ابتداء بی سے بظاہر برائی اور ان کا رنگ ابتداء بی سے بظاہر بگڑتا ہوانظر آر ہاتھا ان کی شہادت سے اور زیادہ خطرناک ہوگیا۔

کانے سے پہلے آنخضرت علیقہ نے ان امراءِ لشکر اسلام کے شہید ہونے کی اطلاع <sup>یا</sup> ای دن دے دی تھی جس روزیہ لوگ

ا این بشام نے علاوہ زیدین حارثہ وجعفر بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے شہداء غزوہ مونہ بین نو آ دمیوں کے نام لکھے ہیں وہو ہذا۔ یوعدی بن کعب ہے مسعود بن الاسود بنو مالک بن حسل سے وہب بن سعد۔ بنوعرث بن الخرز ن سے عباوہ بن قیس 'بنوعنم بن مالک بن نجار بن اساف بنو مازن بن نجار سے سراقہ بن عمرو بن عطیہ وابوکلیب وجابر پسران عمرو بن زید بنو مالک بن افصی سے عمروو عامر پسران سعد بن الحرث بن عباد رضی اللہ عنہم ورضوعتہ

ع این اسحاق نے روایت کی ہے کہ جس روز غازیان اسلام پر مقام مونہ میں بیرحاد شد پیش آیا اس وقت آپ عیادہ کے البام البی کل واقعات کی اطلاع ہو گئ آپ ئے مسلمانوں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا تمہارے لشکر کی بی خبر آئی ہے کہ ان لوگوں نے دشنوں کا مقابلہ کیا ہی زید شہید ہوا جھ

شہید ہوئے تھے۔ جب بیلوگ غز وائے موتہ سے واپس ہوئے تو آنخضرت علیقہ نے ان لوگوں کامدینہ سے باہرا سقبال کیلہ جعفر بن ابی طالبؓ کی شہادت سے آپ کو شخت صدمہ ہوا۔عبداللہ بن جعفرؓ کو (بیاس وقت لڑکے تھے )اٹھا کراپنی سواری پر سوار کرلیا۔ جوش محبت وفر طِغم سے آنسونکل آئے ان کی مغفرت کی دعا کی اور فر مایا ''کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو باز ومرحت فر مائے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتے ہیں اس روز سے جعفر ابن ابی طالب ذوالجناحین کے لقب سے موسوم ہوئے۔اسی اعتبار سے بعض ان کوطیار بھی کہتے ہیں۔

<sup>.....</sup> حَمَّ (الله نے اس کو بخش دیا) اس کے بعد جعفر شنے رایت اسلام لیا دشمنان اسلام نے ان کو جاروں طرف سے گیر لیا یہاں تک کہ یہ بھی شہید ہوگئے۔ (الله نے ان کوچی بخش دیا) پھرعبداللہ بن رواحد نے پر بھم اسلام لیا میہ کرآ مخضرت علیہ تھوڑی دیر غاموں رہے انصار کا چیرہ اس سے متغیر ہو گیا اور عبدالله كى طرف سے ان كوسو بطنى پيدا ہوگئى۔ پھرآ تخضرت عليہ نے فرمايا كديم خالفوں سے لاے اور شہيد ہوئے۔ بے شك سب كے سب جنت میں اٹھائے گئے پیسباس وقت تخت زریں پر ممکن ہیں لیکن عبداللہ کا تخت ان دونوں آ دمیوں کے تخت سے گھٹ کر ہے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے رایت اسلام لینے کے وقت کسی قدر پس و چش کیا تھا۔ پھر فرمایا کدان کے بعدرایت اسلام کوسیف من سیوف الله خالد بن الولید نے لیااورار اتی کی بگری ہوئی حالت کوسنجالا۔ ای دن سے خالد بن الولید شیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ واللہ اعلم

## ان بالي من مله رم

بنوخر اعداور بنو بکرکی عداوت: اس سے پیشر ہم تحریر کے ہیں کہ جس وقت مقام حدید پیش آنحضرت علیہ الشعلیہ وسلم وقریش میں مصالحت ہوئی اور عہد نامہ لکھا گیا تھا اس وقت خزاعہ خواہ مؤمن ہوں یا کافر آنخضرت علیہ کے گروہ میں داخل ہوگئے تھے اور قریش کروہ میں بنو بکر بن عبد منا قابن کنانہ شامل تھے اور زمانہ کا بلیت سے ان دونوں قبیلوں خزاعہ و بکر میں ان بن چلی آر ہی تھی ۔ اس وجہ سے کہ مالک بن عباد بنو حضری حلیف اسود بن زرن الدیلی البکری پھے تجارت کا مال لے کر خزاعہ کے ملک میں گیا تھا۔ خزاعہ نے اس کے معاوضہ میں موقع پا کر خزاعہ کے اس کو مار ڈالا نے زاعہ نے اس کو آل اس کا مال واسب لوٹ لیا تھا۔ بنو بکر نے اس کے معاوضہ میں موقع پا کر خزاعہ کے ایک آ دمی کو مار ڈالا نے زاعہ نے اس واقعہ سے برہم ہو کرسلمی وکلثوم و ذویب شرفاء بنو بکر قبل اسلام کو مقام عرفہ میں بڑکرا پی قد کی عداوت کو بھلادیا تھا۔

میں بڑکرا پی قد کی عداوت کو بھلادیا تھا۔

صلح حد بیبیر کی تنتیخ: مقام حدیبیدین ایک معادی صلح ہوگئ اور مونین و کافرین ایک دوسرے سے بےخوف ہو گئے اس وقت بنو بکر ہے نوفل بن معاویہ نے خزاعہ سے بدلہ لینے کا موقع مناسب سمجھ کرخزاعہ پر حملہ کر دیا۔

نوفل بن معاویہ کے ساتھ اس واقعہ میں کل بنو بکر شامل نہ تھے بلکہ سر فیصدان کے ہمراہ نظے اور باقی نے روانگی ہے انکار کر دیا۔ قریش میں سے صفوان بن امیہ وعکر مہ بن ابی جہل وہل بن عمر ووغیرہ نے پوشیدہ طور سے ان کی امداد کی۔ نوفل بن معاویہ میں جی بہتر اہیوں کے خزاعہ پر پڑھ گیا۔ خزاعہ مقابلے ہے مجبور ہو کر حرم میں آچھے کین نوفل کے جوشِ انقام نے ان کو جرم میں بھی بناہ نہ لینے دی۔ چنا تجہ خزاعہ سے چند آ دمی حرم میں مارے گئے بدیل بن ورقاء خزاعی کے گھر میں گھس گئے اور اس کو لوٹ کروالیں چلے آئے۔ اس واقعہ نے سلے حدید بیہ کو فنج کر دیا اور بھی فنج مکہ کا باعث ہوا۔

ابوسفیان کی صلح حد بیسی تجدید کی کوشش: اس داقعہ کے بعد بدیل بن درقاءاور عروبن سالم اپنی قوم کے چند آ دمیوں کو لے کرآ تخضرت علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنو بکر اور قریش کی عبد تکنی وظلم کی شکایت کر کے امداد کے خواستگار ہوئے۔ آپ علیقے نے ان سے امداد کا دعدہ فرمایا جس وقت ریدلوگ واپس ہوئے۔ آپ علیقے نے فر مایا ابوسفیان مکہ سے بدت صلح بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے آرہا ہے لیکن بے نیل ومرام واپس جائے گا اور یہی واقعہ فتی مکہ کا باعث ہوگا۔ قریش اپنے کئے پر پشیان ہوں گے چنا نچہ ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء سے مقام عسفان میں ملاقات ہوئی ابوسفیان نے کہا بدیل تو کہاں سے آرہا ہے؟ بدیل نے بچواب ویا ای واوی سے بدیل ہے کہہ کر آئی گڑی ام المحومنین ام جیبہ کے پاس گیا۔ ام حیبہ نے فرش کو لیسٹ لیا اور ابوسفیان رفتہ رفتہ مدینہ بیل بی گئی کراپی گڑی ام المحومنین ام جیبہ کے پاس گیا۔ ام حیبہ نے فرش کو لیسٹ لیا اور ریکھا ہے آئے کے بول ایسفیان نے جھلا کر کہا اے لڑکی تو میر سے لیسٹ لیا اور ریکھا ہوگا۔ اور ایسفیان اٹھ کر مجد بیسٹ لیا اور ایسفیان نے جھلا کر کہا اے لڑکی تو میر سے بعد شریس مبتلا ہوگا۔ ام حیبہ نے جواب ویا تھی کیس۔ کین آپ علیہ میں نور اسلام سے منور ہوگئی اس کے بعد ابوسفیان اٹھ کر مجد میں آیا اور آئے خضرت علیہ سے کھیا تھیں۔ کین آپ علیہ سے میں آباد را کہ خواب نہ دیا۔ تو وہاں سے حضرت میں آباد را کے باس گیا اور ان سے سفارش کرنے کو کہا انہوں نے افکار کیا۔ تب حضرت علیہ کی باس گیا وران سے سفارش کرنے کو کہا انہوں نے افکار کیا۔ تب حضرت علیہ کی باس گیا قصد ہوئی ہوتا کہ آئے خضرت علیہ گا کیا قصد ہوئی ہوتا کہ آئے خضرت علیہ گئی کیا تصد ہوئی میں تو بیٹ لیتا۔ میں تو ٹیٹ لیتا۔

ابوسفیان اس بات کون کرچیا حضرت علی بن الی طالب کے پاس جلاآ یا۔ حضرت علی ابن الی طالب کے پاس اس وقت ان کی بیوی فاطمہ تر نہرا اور حسن بیٹے ہوئے تھے۔ ابوسفیان نے اپنی وہی التجا حضرت علی ابن ابی طالب ہے بھی پیش کی۔ حضرت علی نے فرمایا '' میں اس سلسلے میں آنخضرت علی ہے گھا تھا گونہیں کر سکتا جس میں انہوں نے بچھ قصد کر لیا ہے''۔ ابوسفیان بیس کر حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا '' اے بنت محمد (علی کے اس لڑکے دسن کی حضرت فاطمہ نے جو اب دیا کوئی محض ارش کر ہے؟ حضرت فاطمہ نے جو اب دیا کوئی محض آن کو میے تم نہیں دے سکتی ہو کہ بیم محمد (علی ہے) سے جا کر میر کی بچھ سفارش کر ہے؟ حضرت فاطمہ نے جو اب دیا کوئی محض آن محضرت علی ہے کہ سکتی اور نہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟''

حضرت حاطب کا خفید خط: ابوسفیان کی روانگی کے بعد آنخضرت عظیم نے مکہ کی طرف چلنے کا تھم دیا صحابہ

(رضوان الله علیم ) سامان سفروآ لات حرب درست کرنے گئے اس اثنا میں حاطب ابن الی بلتعة نے ایک خط میں ان حالات کولکھ کر ایک عورت مزید کنود نامی کے ہاتھ اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ آئخضرت علیمی کو بذریعہ وجی اس امر کی اطلاع ہو گئی۔ آپ علیمی نے حضرت علیمی زبیر اور مقداد (رضی الله عنہم) کو اس عورت کو ڈھونڈ نے اور گرفتار کرنے کے لئے روانہ کیا ان لوگوں نے اس کوروضہ خاخ میں بہنچ کر گرفتار کرلیا ساراا سباب اس کا ڈھونڈ الکین خط کا پہتہ نہ لگا تب آپس میں کہتے لگے کہ رسول اللہ علیمی نہایت سے بیں تبجب ہے کہ خط نہیں ماتا ''۔

مزینہ کنود کی گرفتاری علی نے اس عورت سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تو اس خطا کو دے دے ورنہ ہم بہت تک کریں گے عورت اس دھمکی میں آگئ اور اس نے اپ جوڑے سے نکال کر خط دے دیا۔ یہ لوگ اس عورت کو مع خط کے آخضرت علیقہ کے پاس بکڑلائے آپ نے حاطب بن حاطب بن الی بلتعہ سے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے۔ حاطب نے عرض کیاا ہے رسول اللہ علیجہ واللہ علی مسلمان ہوں مجھے اسلام میں بچھ شک وشبہیں ہے لیکن میرے متعلقین قریش میں جی میں نے یہ چاہا تھا کہ وہ میرے غیاب میں میں رے اہل وعیال کی تفاظت کریں۔ حضرت عرابی نا الحاجب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیجہ معلوم نہیں کہ اہل بدد کی مجھے اجازت و پیچے تا کہ میں اس منافق کی گردن مارووں۔ آنخضرت عرابی کے عرف کیا بھو ہو کرو میں نے تمہارے گنا و میان میں اس منافق کی گردن مارووں۔ آنخضرت عرابی کے عرف کیا ہو کرو میں نے تمہارے گنا و میں اللہ جل شان میں اللہ جل شان میں اس منافق کی گردن مارووں۔ آنخضرت علیج کے بین 'جو چاہو کرو میں نے تمہارے گنا و میں نے تمہارے گنا و میں نے تمہارے گنا و میں گنان میں اللہ جل شان شد نے ارشاوفر مایا ہوا عدم لوا ما شنانے مانی قد غفوت لکم کی لیعنی ' جو چاہو کرو میں نے تمہارے گنا و میں نہ میں دول کوئی دول کوئی نہ دول کے ایک کوئی اس کی کروں کی دول میں کہ کھی اس کی دول کی کوئی کروں کی کہ کال کروں کی کہ کی کوئی دول کوئی کروں کی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کروں کی کوئی کروں کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کروں کی کی کوئی کروں کی کوئی کوئی کوئی کی کروں کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کروں کی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کروں کی کوئی کوئی کوئی کروں کی کروں کی کروں کی کوئی کوئی کی کروں کی کروں کی کوئی کروں کوئی کوئی کوئی کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کوئی کروں کوئی کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں

حضرت عباس الوسفيان: حضرت عباس بن عبد المطلب كول مين دفعة بيضال پيدا بوا كه اگر قريش في اس مرتبه المخضرت علي سي الور البي علي كه من بجر داخل بوئة قريش كي خيريت نبيل ب- بيخيال دفة رفة

اس قدرتر تی پریرہوا کہ حفزت عباس ابن عبدالمطلب آنخضرت علیہ کے خچر پرسوار ہو کر اس ارادہ سے لشکر سے باہر چلے کہ مبادا مکہ کے کسی جانے والے کے ذریعہ اہل مکہ کو سمجھا دیں اتفاق سے ابوسفیان بن حرب وبدیل بن ورقاء و تھیم بن حزام مخبری کی غرض سے مکہ سے نکل کر وادی میں پھرر ہے تھے۔ بدیل بن ورقاء کہدر ہے تھے کہ بیآ گ بنوخز اعری ہے ابوسفیان نے اس کا جواب دیا'' خزاعہ میں بیقوت کہاں ہے آئی وہ نہایت کمزور اور ذکیل ہیں ان کے یاس ا تنالشکر ہرگز جع نہیں ہوسکتا''۔حضرت عباسؓ نے بیرکلام س کر بلند آ واز سے کہا پیشکررسول اللہ عظیمہ کا ہے۔ واللہ ہم اگرتم پر فتح یا ب ہو گئے توتم کو مارڈ الیس کے افسوس قریش کی حالت پر بہتر ہوگا کہ امن کے خواستگار ہوجاؤ اور اطاعت قبول کرلو۔ ابوسفیان اس آواز کوڈھونڈ تا ہوا خفزت عبال کے پاس آیا حفزت عبال اسے اپنے ہمراہ لئے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب " اینے ساتھ ابوسفیان کولاتا دیکھ کراس کی طرف جھٹے ۔حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اس کوایتے امن میں لے لیا ہے حضرت عرفین الخطاب نے کہا میر دشمن خدا اور رسول عظیفہ ہے مید بغیر کسی عہد واقر ارکے ہاتھ آ گیا ہے میں اس کو زندہ نہ چھوڑ وں گا چونکہ عمر بن الخطاب پیادہ تھے اورعباس وابوسفیان سوار تھے اس وجہ سے حضرت عباس ابوسفیان کوایے ہمراہ کئے ہوئے نہایت تیزی سے آتخفرت علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے اوران کے بیچے بیچے کوار کھنچے ہوئے حضرت عمرٌ بن الخطاب آپنچے اور عرض کیا یارسول الله علیہ میں خدا! ابوسفیان بلاسی عبد واقر ارکے ہاتھ آ گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی ابھی گردن مار دول۔حضرت عباسؓ نے کہایا رسول اللہؓ میں نے اس کواپیے وامن میں کے لیا۔حضرت عمرابن الخطاب اس پر ملتفت نہ ہوئے اس کے قتل پر اصرار کرتے رہے اور تکوار کھینچے ہوئے حکم واشارہ کے منتظرتھے کہ حضرت عبال نے جھلا کر کہاا گریہ بنوعدی ہے ہوتا تو عمرٌ تم انتااس کے قبل پراصرار نہ کرتے لیکن چونکہ تم جانتے ہو کہ میہ بنوعبدمثان سے ہے اس وجہ ہے اس کے قتل پرتم زیادہ مچل رہے ہو۔ حضرت عمر ابن الخطاب ؓ نے جواب دیا واللہ تہارااسلام میرے نزدیک خطائب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا اس وجہ سے کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ علیہ کا بھی مبارک خیال یمی تھا حضرت عباس افسوس ہے کہ تمہارا میری نسبت ایبا خیال ہے تم جو جا ہو سمجھومگر میں اس کو زندہ نہ چھوڑ ول گا۔

ابوسفیان کوامان عباس اس کلام کا جواب بھی نہ دیے پائے تھے کہ حضرت عمر ابن الحظاب ابوسفیان کی طرف جھیئے اس کلام کا جواب بھی نہ دیے پائے تھے کہ حضرت عمر بن الحظاب پین کردم بخو وہو کے تلوار کو المحضرت علی ہے نے ارشاد کیا میں نے اس کوشی جمرے لئے مہلت دی حضرت عمر بن الحظاب پین کردم بخو وہو کے تلوار کو نیام میں کرلیاس کے بعد حضرت عباس کو دیے تھے میں لئے جا وہ تھے میرے پاس لا نا دوسرے دن میں ہوتے ہیں عباس ابن عبد المطلب ابوسفیان کو ہمراہ لئے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آئخضرت علی نے ابوسفیان سے نخاطب ہو کرفر مایا: ''ابوسفیان کیا ابھی تیرے نزد یک اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تو لا الدالا اللہ پر ایمان لائے ابوسفیان نے عرض کیا میرے ماڈر و بدر آپ پر قربان ہوں آپ نہایت جلیم و کریم ہیں بخدا کل سے جھے یقین ہوگیا کہ اگر ابوسفیان نے عرض کیا میرے ماڈر و بدر آپ پر قربان ہوں آپ نہایت جلیم و کریم ہیں بخدا کل سے جھے یقین ہوگیا کہ اگر سواتے اللہ کے اور کوئی اللہ ہوتا تو جھے کوشرور آپ کی امداد سے مستغنی کردیتا۔

الوسفیان کا قبول اسلام: آنخفرت علیه نیار ارشاد کیانشرم کی بات ہے کیا ایمی اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تو مجھے الله کا رسول علیه جانے ''ابوسفیان نے کہا میرے مادر و پدر آپ پے فدا ہوں اس امر میں مجھے ہیں و پیش ہے۔ حضرت عباس نے کہا تھے پر تف ہوتو اپنی گردن زنی سے پہلے اسلام لا۔ ابوسفیان مین کرعباس کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا عباس نے کہا دیکھ وہ عمر "آرہے ہیں ہیں محمد رسول اللہ کہددے ورند آتے ہی وہ تیری گردن اڑا دیں گے۔ ابوسفیان نے بیاضتے ہی گھبرا کر محمد رسول کہد دیا اور مسلمانوں میں داخل ہوگیا۔

ارادہ سے بچھلوگوں کو جمع کیا تھا چنانچیان کا سامنا خالد بن الولیڈ سے ہوگیا مسلمانوں میں سے کرزین جابر (بنومحارب سے ) حسیس بن خالد (خزاعہ سے ) سلمہ بن جہینہ شہید ہوئے مشرکین کی طرف سے تیرہ آ دمی مارے گئے۔ باقی آ دمیوں کو آپ علیقے نے امن دے دیابیہ فتح ۲۰ رمضان ۸ھ کوہوئی۔

عبد العزى بن نظل كافتل ایم فتح كم و بند آ دمیوں كاخون آپ علی فی مباح كردیا تقا۔ مجله ان كے ایک عبد العزی بن نظل (بنوتیم الا درم ابن غالب سے) تقااور پہلے مسلمان ہوگیا تقااس كوآپ علیہ نصدقات وصول كرنے بھیا تھا۔ اس كے ساتھ ایک انصاری اور ایک غلام روی تھا اثناء راہ میں غلام روی كواس نے قتل كر ڈ الا اور مرتد ہوكر كمه بھاگ سجی اتھا۔ اس كے ساتھ ایک انصاری اور ایک غلام روی تھا اثناء راہ میں غلام روی كواس نے قتل كر ڈ الا اور مرتد ہوكر كمه بھاگ میں تقادیوم فتح كم و كوامن دے سكے لیكن اس كوو ہاں میں بناہ نہ كی ۔ سعد بن حریث مخروی اور ابو برزہ اسلمی نے قتل كیا۔

عبد الله بن سعد : دوسراعبدالله بن سعد بن ابی سرح آنخضرت علیه کاکات تھا یہ مرتد ہوکر مکہ جلا گیا تھا۔ یوم فتح جان کے خوف سے جھپ گیا فتح کے بعد حضرت عثان ابن عفان کے پاس آیا یہ اس کے دضائی بھائی تھے۔ حضرت عثان اس کو آئے اور عش کیا کہ میں نے اس کو اس ویا تھوڑی ویر تک آپ علیه سکوت میں آخضرت علیه کی خدمت میں لے کرآئے اور عض کیا کہ میں نے اس کو اس ویا تھوڑی ویر تک آپ علیه سکوت میں سکوت رہے ایک ساعت بعد آپ علیه نے بھی امن وے ویا پھر جب یہ باہر اکلا تو آپ علیه نے ضما بیٹ فرمایا جب میں سکوت میں تعالقہ نے اس کی گرون کیوں نہ مار دی۔ انصار کے کسی نو جوان نے عرض کیا کاش آپ نے ہم کو اشارہ کر دیا ہوتا آخضرت علیہ نے اس کی گرون کیوں نہ مار دی۔ انصار کے کسی نو جوان نے عرض کیا کاش آپ نے ہم کو اشارہ کر دیا ہوتا آخضرت علیہ نہیں کہ ان ان من من اللہ عنہ مان دی کے بعد عبداللہ بن سعد نہایت سپائی اور صفائی سے کوئی برائی ان سے ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر وعثان رضی اللہ عنہمانے ان کواپنے زمانہ خلافت میں مختلف بلاد کا حکمر ان مقر کراتی ا

حویر شبن بن نفیل اور مقیس بن صابه کافل : تیرا قابل گردن زدنی حویر شبن نفیل بزعبر صی سے تفایہ بن برک کہ میں آنجو سے کا بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یوم فتح قتل کیا تھا۔ مقیس بن صابہ بھی انہیں قابل قتل کو بہت ایذا کیں دیا تھا اس کو حفرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یوم فتح قتل کیا تھا۔ مقیس بن صابہ بھی انہیں قابل قتل کو اور ڈالا تھا ) قتل کر کے مرتبہ ہو کر مکہ بھاگ آیا تھا یوم فتح اس کو نمیلہ بن عبداللہ لیٹی (اس کے بچا کے میں اس کے بھائی کو مار ڈالا تھا ) قتل کر کے مرتبہ ہو کر مکہ بھاگ آیا تھا یوم فتح اس کو نمیلہ بن عبداللہ لیٹی (اس کے بچا کے مور شیس کے مارا نجملہ ان کے این انسل کی دولو تلایاں تھیں۔ جن کا شب وروز رہ کا م تھا کہ وہ دولوں آئے تضرب علی وہ بو گئی تھیں ۔ ایک قوان میں سے ماری گئی اور دوسری نے اس کی درخواست کی آپ نے اس کو امن دے دیا ان کے علاوہ بنو عبدالمطلب کی ایک خاد مہسارہ نامی بھی اس گروہ میں سے تھی لیکن امن کی درخواست نے اس کی بھی جان بخش کرادی۔ نیز بنو مخروم کے دوشھوں حرث بن مشام وز ہیر بن ابی امیہ برادرام سلم شنے نے ام بانی "بنت ابی طالب شے پناہ طلب کی۔ ام ہائی شید نان کو امن دیا اور آنخصرت عقالیہ نے اس کو بحالہ قائم رکھا۔

زیار ت کعب فتے کے بعد آنخضرت علیہ مجدحرام میں داخل ہوئے کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ

عنہ سے کلید لے کر کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ عظیفہ کے ہمراہ اس وقت حضرت اسامہ و بلال وعثان بن طلحہ رضی الله عنہم تھے جاورت بیت اللہ انہیں کے قبضہ میں رکھی۔ پس اس وقت سے آج تک اولا دشیبہ بیت اللہ کے جاورہ وتے چلے آتے ہیں۔ کعبہ کے اندر باہر واطراف میں جس قدراصنام تھے۔ ان کوتو از کر گرا دیئے کا حکم دے ویا۔ خود به نفس نفس دست مبارک میں ایک چھڑی لئے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمار ہے تھے جاء المحق و زھق المباطل ان المباطل کے مان زھوقا است کے ہوئے ہتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمار ہے تھے جاء المحق و زھق المباطل ان المباطل کے مان زھوقا است کے ہوئے ہتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمار ہو جاء المحق و زھق المباطل ان المباطل کے مان زھوقا است کے ہوئے والاتھا''۔ آپ علیف کے ان کمات فرمانے اور اشارہ کرنے سے کوئی بت ایسانہ تھا جواوندھا' منہ کے بل نہ گر پڑا ہو جب نماز کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ عنہ جم ہوئے اور جماعت کے ساتھ بے خوف وظرنماز ادا کی۔

اہل مکہ سے خطاب: اس کامیا بی وفتح کے دوسرے دن آنخضرت عظیم باب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور رسوم جاہلیت'، مجاورت بیت اللہ وسقایۃ الجاج کو برقر ار رکھا اور پیفر مایا کہ''اس نے قبل اور نداس کے بعد مکہ کسی کے لئے حلال نہیں ہوا اور بے شک آج کے دن ایک ساعت کے لئے میرے واسطے حلال ہوگیا تھالیکن آب بھراس کی حرمت حسب سابق بحال ہوگئ

ے اس مضمون کو آنخضرے صلی اللہ علیہ نے ایک جداگانہ خطبہ میں (جو آئیدہ فقل کیا گیاہے) بیان فرمایا تھا جیسا کہ ابن اسحاق نے کھیاہے کہ فتح کمدے دوسرے دن ایک فزاع نے ایک بنز کی مشرک کو مارڈ الا۔ آنخضرت عظیم نے بین کرصحابہ کوجمع کرکے بیدخطبہ پڑھا

(ريا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم حلق السموات و الارض فهى حرام الى يوم القيمة فلا يحل لا مرى يومن بالله و اليوم الاحر ان يسفك فيها دما و لا يعضد فيها شجر الم تحلل لاحد كان قبلى و لا تحل لاحد يكون بعدى و لم تحلل لى الاهذا الساعة غضبا على اهلها الاثم قد رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسول الله من الشاف على اهلها فقولوا أن الله قد احلها لرسوله و لم يحللها لكم يا معشر خراعة ارفعوا ايديكم عبن القتل فلقد كثر القتل لقد قتلتم قتيلا لا ديته فمن قتل بعد مقامي هذا فاهله بخير النظرين ان شا و اقدم قالمه و ان شاوا فعقله))

'' اے لوگواللہ نے جس روز آسان زمین پیدا کے تھای روز مکہ حرم فرما دیا تھالہذا مکہ قیامت تک حرام رہے گا۔لہذا اللہ اور قیامت پرائیان لانے والے کے لئے بہ جائز نہیں کہ وہ اس میں خون ریزی کرے یااس کا کوئی سرمبز درخت کا نے مہینہ بھے ہے پہلے کی کے لئے علیل ہوا اور ند میر ہے بعد طال ہوگا اور میرے واسطے بھی بجو اس ساعت کے طال نہیں کیا گیا۔اب اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی میرا بہ پیغام موجود فیر موجود کو پہنچا ہے۔اگر کوئی تم سے بہا کہ اللہ نے مہدا ہے دسول اللہ تھا ہے کہ درسول اللہ علی حرمت حسب سابق لوٹ آئی میرا بہ پیغام موجود فیر موجود کو پہنچا ہے۔اگر کوئی تم سے بہا کہ اللہ نے کہ اسٹے رسول علی ہو بھی ہم نے ایک شخص کو گرتم ہمازے لئے طال نہیں کیا۔ اس بی خزاع قبل سے اپنے ہاتھ روک لو بہت کچھ خون ریزی ہو بھی ہم نے ایک شخص کو مارڈ واللہ جس کی دیت (خون بہا) میں دوں گا اگر کوئی آئے کے بعد کسی کوئی کرے گا تو مقتول کے وارڈوں کو اختیار ہوگا جا ہے خون کے بدلے قبل کر دیں یا دیت لیں '۔ در حقیقت یہ دوخطے ہیں لیکن مؤرث نے سلسلہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کل کے وارڈوں کو اسٹے میں کی دول کے وارڈوں کو اختیار موگا نہیں کی دیت اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ علی کی دول کے اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس اس امر پر نظر نہیں کی۔واللہ اللہ کلام میں اس اس اس اس کی دو تو نے کہ اس کی واللہ اللہ کی اس کی دیا۔

ال ك بعد آب علية في خطبه يرها:

((لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده الا ان كل ماثورة اودم اومال يدعى فى الحاهلية فهو تحت قدمى هاتين الاسد انة الكعبة و سقاية الجاج الاوان قتل الخطا مثل العمد بالسوط و العصافيه الدية مغلظة مائة من الابل منها اربعون فى بطونها او لادها يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالاباء الناس من ادم و ادم خلق من تراب قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا و ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خيبر يا معشر قريش ما ترون الى فاعل بكم قالو اخيراً اخ كريم و ابن اخ كريم قال فانى اقول كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقآء))

'' حق دارعبادت الله بی ہے جو تنہا ہے اور شریک سے بری ہے۔ الله نے اپناوعدہ پوراکیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اللہ کو تکست ذی۔ کان کھول کرین لؤ ہر رسم یا خون یا مال جس کی جاہلیت میں دعویٰ کیا جاتا تھا میر ہے یا ور تنہا الشکر کو تکست ذی۔ کان سب کو سل دیا ) ہاں کعبہ کی جادرت اور زمزم بلائے کا عہدہ حسب دستور ہاتی ہے یا در کھول خطاف تھا تھا کی طرح ہے خواہ کو رون سے ہویا لا تھیوں سے دونوں کی دیت تھین ہے لین مواون ہے یا در کھول خطاف خطاف تھیں ہوں اے اہل قریش اللہ نے تم سے جاہلیت کا خروراور باپ وا داپر فنز کر نا ختم کر دیا تم ملی سے بیدا ہوئے اللہ نے فر مایا لوگو! ہم نے تمہیں مرداور عورت سے دیا تم کی اولا دہیں اور قبیلے بنا دیے تا کہ ایک دوسرے کو پہچان لو پھر جو سب سے زیادہ تم تی ہو بی اللہ کے نزدیک سے زیادہ تم تی جائے والا اور خبردار ہے''۔

اے اہل قریش تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ بولے اچھائی کا خیال ہے کیونکہ آپ بہترین بھائی ہیں اور بہترین بھائی کے بیٹے ہیں فرمایا اچھاتو میں وہی کہتا ہوں جو یوسفٹ نے اپنے بھائیوں سے کہاتھا کہ آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔

بیعت : خطبہ سے فارغ ہوکر آپ کوہ صفاح جا بیٹھے اور لوگوں سے مہما انکن اطاعت خدا اور رسول کی بیعت لینے لگے مردوں کی بیعت سے فراغت پاکر آپ نے حضرت عمر میں الحطاب کوعور توں سے بیعت لینے پر مامور کیا اور خود بنفس نفیس ان کے لئے استغفار کرتے رہے۔

مفوان بن امیداورابن الربیرگوامان بعقوان بن امید فتح کے بعد جان کے خوف سے بین کی طرف بھاگا۔ عمیر بن وہب (اس کی قوم سے) نے آنخضرت میں خاصرہ میں حاضرہ وکرصفوان کی امان کی درخواست کی آپ نے اس کوامان دی اور اس امر کے اظہار کے لئے اپناوہ عمامہ مرحمت فرمایا جو کہ مکہ میں داخلے کے وقت آپ کے سرمبارک پرتھا۔ عمیر بن وہب صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے اس نے آنخضرت علی سے دومہینے کی مہلت طلب کی آپ نے چارم بیند کی مہلت عطافر مائی۔ ابن الزبیر شاعر بھی نجوان کی طرف بھاگ گیا تھالیکن پھر پچھسوچ سمجھ کرواپس آیا اور ہیرہ بن ابی وہب مخزومی شوم رام بانی بین کی فتح کے وقت مکہ چلا گیا تھا اور وہیں بحالت کفر مرکبا۔

بت خانہ عزیٰ کا انہدام ان واقعات کے بعد آن مخضرت علیہ نے مکہ کے اطراف وجوانب کی طرف سرایاروانہ فرمائے لیکن ان کو قال سے منع فرما دیا منجملہ ان کے خالد بن الولید بنوجذیمہ بن عامر بن عبد منا ق 'بن کنانہ کی طرف روانہ کئے گئے۔ انہوں نے بنوجذیمہ سے لڑائی کی اور مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ جب حضرت خالد آنمخضرت علیہ کی معرفت بنوجذیمہ کو واپس کر دیا اور ان کے خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ علیہ نے اس مال واسباب کو حضرت علی کی معرفت بنوجذیمہ کو واپس کر دیا اور ان کے مقتولین کی ویت (خون بہا) اوا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی کوعزئی کی جانب روانہ کیا۔ مضرو کنانہ اس کی جاہلیت میں بے مدتعظیم کرتے تھے اور اس کی مجاورت بنوشیان قبیلہ بنوسیم صلفاء بنوہاشم کے قبضہ میں ہے حالد بن الولید شنے اس کومنہدم کر دیا۔

انصار کی تالیف قلوب: انسار گوفتی مکہ کے بعد آنخضرت علیہ کے بلاتین قیام سے بینیال پیدا ہوا کہ شایداب آپ کہ ہی میں قیام نے بینیال پیدا ہوا کہ شایداب آپ کہ ہی میں قیام فرمائیں گے۔ مدینة تشریف نہ لے جائیں گے اس وجہ سے ان کوایک گونہ صدمہ ہوا آپس میں اس سلسلے میں کچھ کہتے سننے گئے آنخضرت علیہ کو جب اس امر کی خبر ہوئی تو باہر تشریف لائے 'انصار گوجی کڑے خطبہ پڑھا اور فرمایا ''کہ ہماری زندگی وموت تے متعلق ہے''۔

(منزجم) تظہیر کعب ابن اسحاق نے مخلف اسناد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ کمہ کی فتح کے بعد مکہ میں پندرہ را تیں تھے مرہ ہاں اللہ علیہ ملک فتح کے بعد مکہ میں پندرہ را تیں تھے مرہ ہاں اثناء میں برابرنماز قصر کرتے رہے ان بتوں کو جو خانہ کعبہ میں تھے ان حضرت ابراہیم واساعیل وعیدی ومریم علیہم السلام کی تصاویر کو دن کرا دیا باقی رہے وہ بت جواطراف و جوانب مکہ میں تھے ان کے منہدم کرنے کو صحابہؓ کوروانہ کیا۔

بنو ہواز ن اور بنو تقیف : یوں تو کمہ کی فتح سے پہلے عربوں کوآ مخضرت عظیمہ کی مسلسل کا میابیوں ہے آپ عظیمہ کی نسبت ایک خاص خیال پیدا ہو گیا تھا اوران کی رگوں میں جوشِ انتقام یا حسد ورشک کا خون دوڑ رہا تھا۔ پرانی عداوتوں کا خیال پند اور سے بھلا کرایک دوسرے سے راہ در سم پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے چنا نچے ہوازن و ثقیف اسی وقت سے خیال اپنے دلوں سے بھلا کرایک دوسرے سے راہ در سم پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے چنا نچے ہوازن و ثقیف اسی وقت سے

جب کہ آنخضرت علی کے بعد سے بقصد مکہ روانہ ہوئے جو کئے ہوگئے تھے لیکن فتح مکہ کے بعد سے بھے کر کہ آنخضرت علی شاید ہم پر تملہ کر دیں۔ بونضیر میں مالک ابن عوف کے پاس مسلمانوں کے خلاف بھع ہوئے اس مجمع ومشورے میں بونضیر بن معاویہ بن معاویہ کے اور ان معاویہ بن معاویہ کے اور ان معاویہ بن معاویہ کے اور ان کے افلاف بنو مالک بن تقیف بن بکر شریک تھے۔ بنو ہوازن میں سے کعب و کلاب شریک نہیں ہوئے۔ بنوجشم کے ہمراہ ان کے افلاف بنو مالک بن ثقیف بن بکر شریک تھے۔ بنو ہوازن میں سے کعب و کلاب شریک نہیں ہوئے۔ بنوجشم کے ہمراہ ان کے سر دار درید بن الصمة بن بکر بن علقمہ بن خزاعہ بن جشم بھی تھا۔ گواس کو پیرانہ سالی نے کسی کام کا نہ رکھا تھا۔ بہ مشکل تمام اپنے مقام سے حس و حرکت کر سکتا تھا لیکن اس کو جہاں دیدہ و جنگ آن زمودہ ہونے کی وجہ سے صلاح و مشورہ کی غرض سے ساتھ لے لیا تھا۔ ثقیف میں قارب بن الاسود ابن مسعود بن معتب اور بنو مالک بن ڈوالخمار سمجے بن الحرث بن مالک اور اس کا بھائی احمس سر دار تھا اور ان سب کا سر دار مالک بن عوف بنونشیر کا سر دار بنایا گیا۔

فرات الواط کا واقعہ: آنخضرت علیہ نے ان کی آمد کی خبرین کرعبداللہ بن ابی حدودالاسلمی کوجاسوی پرمقرر کیا اور صفوان بن امیہ ہے سو (۱۰۰) زر ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ چار سوزر ہیں مستعار لے کر بارہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کے قصد سے پیش قدی فرمائی دس بڑار صابی تو وہ تھے جو مدید سے آپ کے ہمراہ آئے تھے اور دو ہزار مسلمانان فتح مکہ بیں بجائے اپ عمل بین امید بن امید کو تعدین فرمایا منجملہ ان لوگوں کے جوائی واقعہ میں آپ کے ہمراہ گئے تھے عباس بن مروائی وضحاک بن سفیان کا بی اور چندلوگ عبس و ذیباں ومزید و بنواسد کے تھے اثناء راہ میں ایک درخت سدر کی طرف ہوکر گزرے جس کوعرب ایام جا بلیت میں ذات انواط کے نام سے موسوم کرتے اور اس کی تعظیم وطواف کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ جا بھی جا بلیت میں ذات انواط کے نام سے موسوم کرتے اور اس کی تعظیم وطواف کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ جا بلیت میں ذات انواط کے نام سے موسوم کرتے اور اس کی تعظیم وطواف کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ جا

ے ان لوگوں میں مہاجرین وانصار (رضی اللہ عنہم ) نہیں شریک تھے۔ صرف وی لوگ تھے جو پوقت فٹٹیا بعد فٹٹے مکدا نیان لائے تھے جیسا گداہن اسحاق نے حرث بن مالک سے روایت کیا ہے۔

ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط مقرر فرمایئے جیسا کہ ان کے لئے ہے۔ آنخضرت علیہ نے اس سوال سے ناراض ہوکر ارشاد فرمایا: ''تم نے مجھ سے ویسائی کہا ہے جیسا کہ قوم موکا ٹانے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک اللہ ان کے اللہ کی طرح بنا دو۔ قتم ہے اس کی جس کے قضہ میں میری جان ہے مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کا راستہ اختیار کروگے۔ جوتم سے بیشتر گزر بچکے ہیں۔ خبر دارا یسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دؤ'۔

جنگ حنین کے دونوں جانب کمین گاہ میں جب کر بیٹھ رہے تھے۔ جس وقت نشکر اسلام اس وادی سے ہوکر گزرا کفار نے وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہ میں جب کر بیٹھ رہے تھے۔ جس وقت نشکر اسلام اس وادی سے ہوکر گزرا کفار نے کمین گاہ سے نکل کر دفعۃ مملہ کر دیا۔ مسلمانوں کالشکر اس اچا تک مملہ سے منتشر وغیر مرتب ہوگیا۔ آئخضرت علی ہے نہ ویک آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعلی عباس وابوسفیان بن چندان کو دالی آنے کے لئے آواز دی لیکن وہ والی نہ ہوسکے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر وعلی عباس وابوسفیان بن الحرث اور ان کے لئے کے تعفر وفضل وقتم پر ان عباس اور ان کے علاوہ ایک جماعت صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی تھی۔ آخضرت علی ہے اور ان کے لئے سفید فچر دلدل نائی پر سوار تھے اور حضرت عباس نے آپ کے کہنے سے صحابہ کو پکارا۔ صحابہ نے اور شخ کا قصد کیا لیکن کفار کے اثر دہام نے روک دیا۔ مجبور ہو کر وہیں تھم کے اور لڑنے گے۔ جنگ کی حالت بظاہر مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کو اس پہلے حملے مسلمانوں کے خلاف نظر آر بی تھی۔ یہ بو ہواز ن لڑتے لڑتے آئے خشرت علی کے قریب پہنچ گئے مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں شکست کی ہوئی۔

بنو ہوازن کی بیسیائی جب آنخفرت علیہ نے اللہ اکبر کہ کردلدل کو آگے بڑھایا تواس آ واز کے سنتے ہی اردگردسو سے قریب صحابہ آپ کے پاس جمع ہوگئے اورسب کے سب نے ایک جموعی قوت سے حملہ کیا بنو ہوازن بسپا ہو کر پیچھے ہے مسلمانوں نے ان کو گروں کو تید کرلیا۔ مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ بنو مالک کے ستر آ دمی اس معرکہ میں کام آئے مخملہ ان کے ذوالخمار کا وراس کا بھائی عثان بسران عبداللہ بن رسعہ بن الحرث بن صبیب تھا۔ قارب تبین الاسودا حلاف ثقیف منجملہ ان کے ذوالخمار کا وراس کا بھائی عثان بسران عبداللہ بن رسعہ بن الحرث بن صبیب تھا۔ قارب تبین الاسودا حلاف ثقیف

ے۔ یہ دارن اور ثقیف کاعلم بردار تھاجب بیمارا گیا تو عثان بن عبداللہ نے علم کے لیااورلڑنے ساکھ جب ریکھی تنے اجل کے نذر ہوا تو اس وقت مشرکین کوشکست ہوئی۔

سے بروایت ابن اسحاق میا خلاف کاعلم بردارتھا جب جنگ کا پانسہ بلٹتا دیکھا تو اپناعلم ایک درخت سے لگا کر بھا گ گیا اس کے دیکھا دیکھی اس کے پچا زاد بھائی ادراس کی کل قوم بھا گ نگل ۔ شروع جنگ سے اپنارایت (جھنڈا) چھوڑ کر بھاگ گیا اس وجہ سے ان میں ہے کوئی مارائہیں گیا۔ مالک بن عوف نصری نے اپنی قوم کی ایک جھا گے سوارانِ اسلام نے ان کا تعاقب کیا ایک جھا گے سوارانِ اسلام نے ان کا تعاقب کیا ورید بن الصمة اسی دارو گیر میں رہید بن رفیع بن اہمان بن تعلید بن مربوع بن عوف بن عوف بن امراء لقیس کے ماتھ سے مارا گیا۔

بنو ہوازن کا تعاقب آ تخضرت علیہ نے ان بنو ہوازن سے لڑنے کے لئے ابوعام اشعری عم ابوموی کوروانہ کیا جو اوطاس کے ایک تھجور کے باغ میں پناہ گزیں تھے۔ جب ابوعام سلمہ بن ورید بن الصمة کے تیر سے شہید ہو گئے تو ابوموی نے رایت اسلام لے کر نہایت شدت سے حملہ کیا اور اپنے بچا کے قاتل کو مار ڈالا۔ مشرکین باغ سے نکل کر بھا گے بنونشیر بن معاویہ سے رباب میں قتل کا بازار گرم ہو گیا ہوازن کے جتنے لوگ اس معرکہ میں آئے تھے سب کے سب مارے گئے مسلمانوں میں سے چار آ دمی (۱) ایمن بن ام ایمن (برادراخیانی اسامہ) (۲) بزید بن زمعہ بن الاسود (۳) سراقہ بن الحرث عجلانی (۴) ابوعام اشعری (رضی الله عنهم) شہید ہوئے۔

طاکف کا محاصرہ: واقعہ تین سے فارغ ہوگرا پڑنے قیدیوں اوراموال فنیمت کو پھر اندیں ہج کرنے کے لئے فرمایا اوران کی حفاظت کے لئے مسعود بن عمر و فیفاری کو مقرر کر کے طاکف کا قصد کیا لئین آپ کے پنچنے سے پہلے ثقیف نے طاکف میں داخل ہو کر درواز ہ بند کرلیا تھا اورائل طاکف کو اپنا ہمدر دیتا لیا۔ حنین سے طاکف آتے ہوئے حصن مالک بن عوف نفری ملا آنحضرت علی ہے دولی تلعہ سے اسلام لانے کے لئے فرمایا جب اس نے انکار کیا تو وہ آپ کے تقم سے منہدم کر دیا گیا بجشبہ یہی واقعہ الم کے ساتھ بھی پیش آیا جو بوثقیف میں کسی شخص کا تھا۔

طائف کے سرداروں میں ہے موہ بن مسعود فیلان بن سلمہ چونکہ اس داقعہ سے پیشتر فنون جنگ کی تعلیم کی غرض سے حرش کئے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے نہ تو وہ نین میں شریک ہوئے تھے اور نہ طائف میں حصار کے وقت اس کو کچھ کہ د پہنچا سکے۔ اگر چہان کواس محاصرہ کی خبر پہنچا۔ ایکن انہون نے اپنی فیر حاضری کوالیے نازک وخطرناک وقت میں حاضری سے زیادہ بہتر سمجھا۔ محاملہ من کی مراجعت آئے خضرت علیہ تقریباً میں روز تک طائف کا محاصرہ کے رہے اثناء محاصرہ میں اہل قلعہ تیرو پھر برساتے تھے ایک مرتبہ چند صحابہ میں اسلامی کشکر آپ کے حکم سے مختیق کے ذریعہ سے ان کے مضبوط قلعہ پر پھر برسانا شروع کرد ہے جس سے نے ایک خندتی کھود کر طائف کے شریباہ تک جانے کا قصد کیا۔ اہل طائف نے ان پر تیرو پھر برسانا شروع کرد ہے جس سے نے ایک خندتی کھود کر طائف کے ساتھ والیں آئے ۔ آئے خضرت علیہ نے نے ان کے باغ کٹواڈالے اس پر بھی حصار چھوڈ کر جر آنہ کی طائب طائف نے باغات کی بربادی پر پھر خیال نہ کیا تو آپ نے صحابہ کرام سے تملاح ومشورہ کرکے حصار چھوڈ کر جر آنہ کی طرف درخ کیا جہاں پر قیدیان ہواز ن واموال غنیمت جمع تھا۔

طا کف کے نواحی قبائل کی اطاعت ان ایام میں جب کہ طاکف کا آپ علیہ محاصرہ کئے ہوئے تھے طاکف کے گردونواح کے دواور بھی وفود کے ذراجہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کرایمان لائے۔اثناء محاصرہ میں

ا صاحب زادالمعاد نے کھا ہے کہ چھ بڑار قیدی اور چوہیں ہزار اونٹ خالیس ہزار سے زیادہ بھیز بکریاں اور چار ہزار اوقیہ جا ندی واقعیمین میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔والقداعلم

مسلمانوں میں سے معید بن سعید بن العاص وعبداللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ برادرم ام سلمہ وعبداللہ بن عامر بن رسیدعز می حلیف بنوعدی اورعلاوہ ان کے بارہ صحافی جس میں چارانصار ( رضی الله عنهم تھے ) شہید ہوئے۔

موازن کا وفد: جس وقت آپ جر اندمین پنچ قیدیان و مال غنیمت کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ہوازن کا وفد آیا اوراس نے ان کے اسلام لانے اورامن کی خواہش فلا ہر کی۔ آپ علی ہے نے فر مایا کہ تم لوگ اپنے اہل وعیال واپس لینا چاہتے ہو یا مال واسباب کو۔ بنو ہوازن کے وفد نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے اہل وعیال کو واپس چاہتے ہیں تب آپ علی نے اہل و اسباب کو۔ بنو ہوازن کے وفد نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے اہل وعیال کو واپس چاہتے ہیں تب آپ علی ارشاد فر مایا جو کچھ میر الور بنو مطلب کا حصد تھا وہ سب تمہارا ہے لیکن وہ حصہ جو مہاجرین وانصار کا ہے اس کی بابت تم لوگ بعد نماز ظہر کھڑے ہو کہ میر کا کہ نہم لوگ مسلمانوں سے بذریعہ رسول اللہ علی اور سول اللہ علی ہے مسلمانوں کے ذریعہ اپنی وعیال کی سفارش کرتے ہیں '۔ میں اس وقت وہ حصہ بھی تم کو دے دوں گا غالبًا مہاجرین انصار راضی ہو جا تیں گے۔

مال غنیمت کی تقسیم اب باتی رہامال واسباب اس میں ہے آپ عظیم نے مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ زیادہ حصدان مسلمانان قریش کو مرحت فرمایا جن کی تالیف قلوب مقصودتھی اوروہ وقت فتے یا بعد فتح مکھا بمان لائے تھے۔ بعض کوان میں سے سوسو جھے اور بعض کو بچاس بچاس اور بعض کوان دونوں کے درمیان میں دیا۔ ان لوگوں کومولفۃ القلوب کہتے ہیں میں سے سوسو جھے اور بعض کو بچاس بچاس اور بعض کوان دونوں کے درمیان میں دیا۔ ان لوگوں کومولفۃ القلوب کہتے ہیں کتب سیر میں بالنفصیل مذکور ہیں جو قریب قریب جالیس افراد منجملہ ان کے ابوسفیان اور ان کالڑکا معاوریہ بن تھم بن حزام و

و جس وقت ان کو چالیس اوقیہ چاندی اور ایک سواونٹ دیے گئے تو انہوں نے کہا میرے لڑکے بیزید کا حصہ لاؤ۔ آپ عظیمہ لاہ

صفوان بن امیه مالک بن عوف اور عینیه بن حصن بن حذیفه بن بدر واقرع بن حابس وغیره بین ان لوگول کوسوسو جھے دیئے گئے تھے اور عباس بن مرداس کو پہلے بچاس حصد دیے گئے تھے لیکن جب اس نے اپنے دوایک اشعار پڑھے جس شے اس کی ناراضگی ظاہر ہوتی تھی تو آپ علیقے نے فرمایا ((اقطعوا عنی لساند فاتموا الیه المانة)) ''مجھ نے اس کی زبان کوروک دو پس سواس کے بھی پورے کردؤ'۔

عماب بن اسيد عماب بن اسيدنهايت زامدو باشرع اورجوان صالح تضانهوں ہي نے سب سے پہلے اسلام ميں امير مورکمسلمانوں کے سام اس سے پيشر عرب جابليت مورک سلمانوں نے ج اس صورت سے ادا کيا جس طرح اس سے پيشر عرب جابليت کما کرتے تھے۔

غیر مسلمول سے حسن سلوک کا تھکم ای سند میں آن مخضرت علیقے نے عمروین العاص گوجیز وعبد لیران جلندی کے بیار عمان کی طرف صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ کیا۔ جیفر وعبد نے بہنوشی خاطران تھم کی اطاعت کی۔ نیز ای سند میں آپ نے مالک بن عوف کوان کی مسلمان قوم اور ثقیف کا جواطراف طائف میں رہتے تھے سر دار مقرر کیا اور میں تھم دیا کہ جولوگ مسلمان نہیں ہوئے ان پرزیادہ مختی نہ کی جائے۔ بلکہ تالیف قلوب کا خیال رکھنا یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو

دی سی می می او قیداورا یک مواونت اور دور پھرانہوں نے کہا معاوید کا حصد و تب آپ سلی علیہ وسلم نے جالیں او تیر جاندی اور مواوت میں کا حکم فرمایا۔

جائیں۔ چنانچے اپیابی ہوا جولوگ کہ وقت فتح مکہ یا بعد فتح مکہ ایمان لائے اسلام میں داخل ہوئے اور مولفۃ القلوب کے نام سے موسوم ہوئے۔ وہ اگر چہ اور صحابہ سابقین اولین مہاجرین وانصار سے درجہ میں متفاوت ہیں۔ کیکن ان کا بھی اسلام نہائیت اچھا ہوا اور وہ اس زمانہ کے اعلی ورجہ کے وین دارمسلمان سے خواہ وہ کسی درجہ کا ہوافضل ہیں۔ کیونکہ رینعت کہ انہوں نے بحالت اسلام رسول اللہ علیہ کے کود کیھا دوسروں کو ہرگز نصیب نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابراہیم کی پیدائش ای سندیں بطن ام المؤمنین ماریہ سے ابراہیم بن رسول اللہ عظافہ پیدا ہوئے۔اس کے علاوہ آنخضرت علیہ فی پیدا ہوئے۔اس کے علاوہ آنخضرت علیہ فی نے کعب بن عمیر "کو ذات اطلاع (سرز مین شام) کی طرف قضاعہ کے ایک گروہ کے پاس دعوت اسلام دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ان کے ہمراہ پندرہ آدی تھے۔قضاعہ اور اس کے سردار سدوس نے کعب ابن عمیراور ان کے ہمراہ پول کو مارڈ الا ان میں سے صرف ایک مسلمان خداجائے کی طرح سے اپنی جان بچا کرمہ بندوالیس آئے۔واللہ اعلم کعب ابن ز ہمیر کوا مان وا نعام شروع و مطابق اسام ) میں طائف سے والیس کے بعد کعب ابن زہیر شاعر آنخضرت علیہ کی خدمت میں آیا اس سے بیشتر اس کا خون آپ علیہ نے مہاح کردیا تھا لیکن جس وقت اس نے خدمت افترس میں جاریا ہو کہ اور این تصدر وفد (جس کا پیطلے ہے)

((بانت سعادفقلبي اليوم متبول متيم الرها لم نهذ مكبول))

سعاد کے جانے کے بعد میرادل پاراپارا ہے۔اس کے نشانات کا غلام ہے اوراس سے الگنہیں ہے بلکداس کی محبت میں مقید ہے۔ پڑھا تو آپ نے اس کے صلہ میں اپنی چا در مرحمت فرمائی جس کواس کے انتقال کے بعد ورثاء کعب ابن زہیر سے امیر

معاوية فريدليا تفااوراس كوايك زمانة تك خلفاء تبزكاً هفاظت سے ركھتے چلے آرہے تھے۔

بنواسد كا قبول اسلام: بهراس واقعه كے بعد بواسد كے وفود آنخضرت عليه كياس آئے اورا يمان لائے منجمله ان كے ضرار بن الا زور تھے۔ ان لوگوں نے بعد اسلام به نظر فخريد كہا تھا يارسول الله عليه قبل اسكے كه ہمارے پاس كسى كوتبليغ كى غرض سے آپ جيجيں ہم لوگ خود حاضر ہو گئے۔ اس پر اللہ جل شاند نے بير آية نازل فرمائی:

﴿يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان أن كنتم صدقين ﴾

''لوگ اپنے اسلام کا آپ علی پراحیان جنائے ہیں۔ آپ علیہ فرماد یجئے کہ جھ پراپنے اسلام کا احیان نہ جنلاؤ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تنہیں ایمان عطافر مایا''۔

اس وفد کے بعد دووفد کا ماہ رہیج الاول میں اور آئے اور رویفع بن ٹابت البلوی کے یہاں مقیم ہوئے۔

غزوہ تبوک ہو جے ہوں کی جنگی تیاریاں: اس غزوہ کا محرک اصلی خود ہرقل بادشاہ قسطند ہوا کیونکہ وہ آپ علیہ کی بیم کامیابیوں کوس کر بقصد حملہ تیاری کرنے میں مصروف ہوگیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خراآپ علیہ کو بھی ہو گئی تو آپ نے ماہ رجب و چیس رومیوں کے خلاف جہا دکرنے کی تیاری کا حکم وے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد مسافت کی تو آپ نے ماہ رجب و چیس رومیوں کے خلاف جہا دکرنے کی تیاری کا حکم وے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد مسافت وشمنانِ دین کی گرفت فصل اور میوہ جات نیز سامیہ کی کی موسم گرم ہونے کی صعوبتوں اور وشوار یوں کو بھی بیان فرما دیا۔ ورنہ اس سے پہلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے پیلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے پیلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے پیلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کس طرف جانا ہوگا مدینہ سے پیلے اکثر اس امرے اظہار کے بغیر کہ کس راہ اور کر انہ کرتا تھا۔

منافقين كى ريشه دوانيال: ال مرجه چونكه آپ علي في بيل استاداد وظاهر فرما ديا-ال وجه سامنفين

لوگوں کو بہکانے گے اور اس فکر میں ہوگئے کہ جہاں تک ممکن ہولوگوں کوغر وہ میں جانے سے روکیں۔ چنا نجے اس گروہ کے پچھ
لوگ ایک یہودی کے مکان میں جمع ہو کرصلاح ومشورہ کرتے اور لوگوں کو بہکانے کی فکر کرتے تھے کہ آنخضرت عظیمہ بن عبیداللہ کو اس مکان کے جلا دینے اور ویران کرنے کا تھم دے دیا۔ بوسلمہ سے ابن قیس اور چنداعراب نے حلیہ وحوالہ کر
کے مکان میں تھہرے رہنے کی اچازت چاہی۔ آپ نے ان کواجازت دے دی اور ان سے سخت ناراض ہوئے یہ حال تو منافقین کا تھا۔

مسلمانوں کا ایمار اور جذبہ جہاد: اب مونین کے حالات سنے رسول اللہ علیہ نے جس وقت لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور مال واسباب کے فراہم کرنے کوفر مایا تو جو چیز جس کے پاس تھی اس نے لاکر حاضر کردی۔اس غزوہ میں سب سے زیادہ مال واسباب حضرت عثان این عفان نے دیا بیان کیا جا تا ہے کہ ایک ہزار دیا رس خاور نوسواونٹ مع اسباب کے اور سوگھوڑے دیئے تھے۔ بعض وہ غریب صحافی جن کے پاس کی خشقاوہ آنخضرت سیات کے پاس آئے اور سواری کے لئے عرض کیا۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری موجود فرقی آپ نے جواب دے دویجارے دوتے ہوئے اور نے۔ا ثناء راہ میں یا مین بن عمیر نظری کی انہوں نے آن سے دونے کا سب دریا فت کیا۔ آن لوگوں نے کہانہ تو ہمارے پاس سواری کو فکر میں ہے اور نہ ہم میں اس قدراستطاعت ہے کہ خرید کرے آنخوس تا سے اور نہ ہم میں اس قدراستطاعت ہے کہ خرید کرکے آنخوس دے دیا۔ یا مین بن عمیر کا دل بین کر بھر آیا اور انہوں نے اس وقت ان کے لئے اونٹ خرید کردیے۔

مجامدین کی روانگی جب صحابہ ہمہ تن مستعدہ تیار ہو گئے تو مدینہ میں محر بن مسلمہ اور بعض کہتے ہیں کہ سباع بن عرفط اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا قائم مقام کر کے پیش قدی فر مائی ۔ تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول ایک گروہ لے کر آپ عظالت کے ہمراہ ہولیا لیکن تھوڑی دور چل کرمع اپ ہمراہیوں کے واپس چلا آپا۔ چر میں پہنچ کر آپ علی سے ایک استعال نہ کرے اور اس پانی سے گند ھے ہوئے آپ علی سے کوئی استعال نہ کرے اور اس پانی سے گند ھے ہوئے آپ فرون کو اور تو ہوئے اس طرف سے چلیں کوئی شخص تنہا قافلہ سے نہ نکلے ۔ اتفا قاد و شخص بنوساعدہ سے علیحدہ علیحدہ فکلے ۔ اتفا قاد و شخص بنوساعدہ سے علیحدہ علیحدہ فکلے ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ کے مس کرنے سے اچھا ہو گیا اور دوسرے کو ہوانے طے کے بنوساعدہ سے علیحدہ علی دیا جن کو ایک مدت کے بعد اہل طے نے آپ علی خدمت میں واپس کیا۔

منافقین کے اعتر اضات: آ گے بو صوت اثناء راہ میں آپ کا ناقہ کم ہوگیا منافقین کی بن آئی آپس میں کہنے لگے کہ محر ﷺ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوآسان سے خبریں ملاکرتی ہیں ہم آسانی حالات کو جانتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اپنے ناقد کا

ا و فغریب طحابیه جن کے پاس واری فیتی اور جن کا واقعہ مؤرخ کتاب نے بیان کیا ہے نہیں سالم بن غیبر وعلیہ بن بزید والوسلی المناز کی دعمرو بن عمہ وسلمہ بن صحر وغریاض بن ساریہ رضی اللہ تنہم بعض روایات میں بجائے ان کے عبداللہ بن معقل اور معقل بن بیاز میں ابن اسحاق نے انہیں میں مرو بن الحمام بن الجموع کو بھی شارکیا ہے۔

حال نہیں جانے کہ وہ اس وقت کہاں ہے آنخضرت علی ہے نہیں کرفر مایا بخدا میں پھینیں جانتا سوائے اس کے کہ میروے رب نے جو پھی جھے سکھا دیا ہے اور اب میں بدالہام اللی کہتا ہوں کہ ناقہ فلال مقام پر ہے۔ مہاراس کی ایک ورخت سے انک گئی ہے جس سے وہ رکی ہے۔ یہ کہ کر آپ علی ہے ایک سحائی کو بھیج کرناقہ کو منگوالیا۔ قول بالا کا کہنے والا منافقین میں سے زید بن اللصیت قبیلہ قنیقاع سے قما کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اس نے تو بہ کرلی اور بخشی بن جیرتا ئب ہو گیا تھا اور سے دعا کی تھی کہ اس گناہ کے کفارہ میں ایسے مقام پر شہید کیا جائں جہاں میرانام ونشان نہ ملے اللہ تعالی نے بید عاقبول فرمائی اور بیج بیک کہ اس میرانام ونشان نہ ملے اللہ تعالی نے بید عاقبول فرمائی اور بیجنگ کیا مہیں شہید ہوئے۔

ا كيدروالى دومة الجندل كى اطاعت: الغرض جب آنخضرت على تبخيه و آپى آمدى فهرس كريسي الله اورالى دومة الجندل كى المدرى الغرض جب المندورية الله اورالى حربا واذرح أپى فدمت ميں آئے جزيد و كرسلى كرلى۔ آپ على الله في الله كالمدرى صلى نامه لكى كراى مقام سے فالد بن الوليدر فى الله عنہ كواكيدرى عبدالملك والى دومة الجندل كى طرف روانه كيا۔ اكيدرى عبدالملك كنده كابا دشاه لعرائى مقام بولت قالو بن الوليد كو عبدالملك كنده كابا دشاه لعرائى من و شكار تھا اور دومة الجندل كا حكمران تھا آپ على الله في وقت فالد بن الوليد كو الله عندى كو شكار تھا ہوا ملى كار القاق سے اكيدراكيدرونى الله عندى كو اپنے قلوم سے نكل اس المرسے مطلح فرما ديا تھا كہ اكيدر تم كو شكار كھيا كوا پنے قلوم سے نكل الله عندى كالى خورت الله عندى كا الله عندى كا الله عندى كابا مرد كھا۔ تو الله عندان الوليدرضى الله عندى كے آخذ الى الله عندى كابار كو تا الله كو تا كے خطرت على خدرت ميں لائے۔ آپ على الله عندان كو تا الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كے الله كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا ك

مجامدین کی مراجعت بیں روز تک تبوک میں مقیم رے نہ تو کوئی عرب منتصر ہیں سے مقابلہ پرآیا اور نہ رومیوں نے

ا۔ کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرا یک کے لئے صلح نامہ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا تھا لیکن تلاش کرنے سے صرف ایک صلح نامہ ملتا ہے جس میں تحسینہ والی ایلہ کا نام درج ہے خالباً بھی رعامیتیں اورلوگوں کو بھی دی گئی ہوں'وہ صلح نامہ جو والی ایلہ کولکھا گیا تھا ہے۔

(ربسم الله الرحمن الرحيم هذاامنة من الله و محمد النبى عَلَيْ ليحينة بن رويه و اهل ايله شفتهم و سيارتهم في البر و البحر لهم ذمة الله و محمد النبى و من كان معهم من أهل الشام و أهل البحن و أهل البحر فمن أحدث منهم من أهل الشام و أهل اليمن و أهل البحر فمن أهد منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه و أنه لن أخذه من الناس و أنه لا يحول ما له يعول ما يردونه و لا طريقا يردونه من بحر أو بر)

''لینی پیاللہ کی اور محمد رسول اللہ کی طرف سے بحسینہ بن روپیہ کے لئے اور ایلہ والوں کے لئے امن نامہ ہے کہ ان کی کشتیاں اور قافے فیصلی اور آئی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ذمہ واری میں بیں اور ان کے ساتھی بھی جو شام' بین اور سمندری علاقہ کے ہیں۔ لیکن اگران میں سے کوئی نئی بات پیدا کردیے تو اس کا مال اور اس کی جان کے درمیان حائل نہ ہوگا اور جو لے لے گاائی کا ہے اور کسی کو بیر وانہیں کہ آئیں دریا یا خشکی کے رائے ہے روگ

ع بن سعید نے لکھا ہے کہا کیدروالی دومۃ الجند ل ہے آتخضرت علی نے دوہزارادنٹ آتھ سوگھوڑے چارسوزر ہیں چارسونیزے لے کرصلے کی تھی۔ والنداعلم سامنا کیا۔ اکیسویں روز وہاں سے کوچ کر کے مدینہ کوروانہ ہوئے اثناء راہ میں اتنا تھوڑ اساپانی ملاجس سے ایک دوخض کے سوائسی اور کوسیراب نہ کرسکتا تھا۔ لیکن آپ کی ممالعت کے باوجود منافقین میں سے دوخضوں نے اس پانی کو صرف کیا۔ آپ علیہ ان سے نہایت ناراض ہوئے اور باتی پانی میں اپناوست مبارک رکھ کر دعا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ کی دعاسے وہ یانی وافر کردیا کہ کل لشکر کو کافی ہوگیا۔

منافقین کی مسجد کا انہدام ،جب آپ مدینہ کے قریب پنچ تقریباً ایک ساعت کا راستدہ گیا ہوگا کہ آپ عظیمہ نے منافقین کی مسجد کا استدہ گیا ہوگا کہ آپ عظیمہ ما لک بن وحثم سالی ومعن بن عدی بجلی کو مجد ضرار کا کو منہدم کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مبحد کو منافقین نے بنایا تھا جس وقت آپ غزوہ تبوک کے لئے جارہ ہے منافقین نے آکر التجا کہ آپ اس مبحد میں نماز پڑھتے جا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر میں ہوں اور ایک ضروری کا م کے انجام دینے کو جارہا ہوں والیس کے بعدد یکھا جائے گا۔ اس والیس کے وقت آپ کو منہدم کر کے اس کے عملہ کو جلادیا۔

مناققین اورسور ہ برائت: اس غزوہ میں بوسلمہ ہے گعب بن مالک اور بنوعمر و بن عوف ہے مرار ۃ بن الربیج اور ہلال بن امید بن واقف طالکہ صالحین صحابہ میں ہوئے ای وجہ ہے جگم رسول اللہ علیہ بچاس دن تک ان اوگوں ہے نہ کوئی بولیا تھا اور نہ ان ہے کوئی معاملہ کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کی تو بہ مقبول ہوئی وہ لوگ جو بلا کمی عذر کے اس غزوہ میں نہیں گئے تھے وہ تقریباً تمیں آ دمی تھے سورہ برات میں بکثر ہ آیا ہاں منافقین کی بابت نازل ہوئی ہیں۔ یہ آخری غزوہ تھا جس میں بنشر ہوئے ہے۔

عروہ بن مسعود کی شہا دت جی وقت آنخفرت علیہ طائف کا حصار چھوڑ کرجر انہ سے مکہ تشریف لے آئے اور وہ بن مسعود (طائف کے سردار) آکر ملے اور نہایت سپائی سے ایمان الارہ سے مدینہ تشریف لارہ سے شے۔ اثناء راہ میں عروہ بن مسعود (طائف کے سردار) آکر ملے اور نہایت سپائی سے ایمان لاکر آپ کی اجازت سے طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے لوٹ گئے۔ والیسی کے بعد ایک روز جب کہ وہ اپنے مکان کی جہت پر کھڑے ہوئے اذان دے رہے تھے کسی شخص نے تیر مارا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ عروہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ شہد اسے مسلمین کی قبور میں دفن کیا جائے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے لڑے ابوا کمیلئے اور قارب بن الاسود بن مسعود مدینہ آئخضرت علیہ کے خدمت میں آئے اور ا

بنو تقییف کی اطاعت : اگر چہ مالک بن عوف پہلے ہے تقیف پرختی کرر ہے تھان کی تجارت ان کی آمدور فت بند کرر گی تھی ان کے مویشیوں کوچھین لیتے تھے وقت ضرورت ان کے آدمیوں سے بیگار کراتے تھے لیکن اس کے باوجود تقیف کے قلوب اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ ان لوگوں کوغرز وہ تبوک سے آنخضرت علی کے اپنی کی خبر پیٹی اس اسے اصل یہے کہ اس مجد کوبارہ منافقین نے ل کر بنوایا تھا اس میں بیٹے کر آنخضرت علی کے خلاف مشورہ کرتے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا مضوریہ بناتے تھاں کا ذکر کلام یاک ربانی میں جی کیا گیا ہے۔ وقت ان کو بیخیال پیدا ہوا کہ اب عربوں کو آنخضرت علیہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہم ان کے مقابلہ پر جاسکتے بیں لہندا انہوں نے عبدیالیل بن عمر بن عمیر کو بمنت وساجت آنخضرت علیہ کی خدمت میں امان طلب کرنے اور اظہار اسلام و بیعٹ کی غرض سے بھیجنا کیا ہا۔لیکن عبدیالیل کوعروہ کے خلاف توقع شہادت نے مدینہ کی طرف نہ جانے ویا جب تک کرائل نے ان کے احلاف میں سے دوشخصوں اور تین آدمیوں کو بنو مالک سے اپنے ہمراہ نہ لے لیا۔

عبد یا اینل کی مشر و طاطاعت: رمضان و کوعبدیالیل این ہمراہیوں کے ساتھ بیت واظہار اسلام کی غرض سے مدید یہ نے آنخضرت عظیم نے ان لوگوں گومجد کے ایک قبہ میں تشہرایا۔ خالد بن سعید بن العاص ان سب کی طرف سے وکسل تھے۔ جب تک خالد نہ کھاتے عبدیالیل اوران کے ہمراہی بھی نہ کھاتے انہوں نے آپ سے بذریعہ خالد بن سعید کے میں امور پیش کی سے خالد نہ کھاتے عبدیالیل اوران کی ہمراہی بھی نہ کھاتے اس خیال سے کہ ان کی عور تیں اوران کی اوران کی مراہی بھی نہ کھاتے اس خیال سے کہ ان کی عور تیں اوران کی اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی میں اوران کی بیار میں کہ اس کے جائے ہو گئی استدعائے وظا افکار فرمایا بلکہ اس سے ناراضگی ظاہر فرمائی دوسرے استدعائی نسبت ارشاو فرمایا کی استدعائی اوران کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اوران پی قوم کی طرف سے آنخضرت عظیمات کی بابت فرمایا یہ بیت کی آپ نے ان پرسب سے کم میں عثان بن افی العاص کو حکمر ان مقرر فرمایا کیوں کہ بیاوروں کی بنسبت زیادہ ذہبی بی بیعت کی آپ نے ان پرسب سے کم میں عثان بن افی العاص کو حکمر ان مقرر فرمایا کیوں کہ بیاوروں کی بنسبت زیادہ ذہبی امور کھنے اور قرآن بی نے خضرت کی آپ نے ان پرسب سے کم میں عثان بن افی العاص کو حکمر ان مقرر فرمایا کیوں کہ بیاوروں کی بنسبت زیادہ ذہبی امور کھنے اور قرآن بی نے خضرت کی آپ نے نان پرسب سے کم میں عثان بن افی العاص کو حکمر ان مقرر فرمایا کیوں کہ بیاوروں کی بنسبت زیادہ ذہبی امور کھنے اور قرآن بی نے خور اور کی بیادہ دور کھنے تھے۔

بت خاندلات کا انهدام انهیں اوگوں کے ہمراہ ابوسفیان بن حرب و مغیرہ بن شعبہ لات کے منہدم کرنے کوروانہ کے گئے تھے لیکن ابوسفیان کی وجہت پیچھے رہ گئے اور مغیرہ نے پہنچ کراپنے ہاتھ سے لات کوتو ڈکرگرا دیا۔ بنومعتب دور سے چیرت و خوف کی آنکھوں ہے اس ماجرے کو دیکھے رہے اس اثناء میں ابوسفیان بھی آ گئے جو کچھ خزانہ بت خانہ میں مال و اسباب و زیورات تھے سب کو یکجا کرکے پہلے اس سے عروہ واسود پسران مسعود کا قرض ادا کیا گیا جیسا کہ آنخضرت علیہ اس نے ارشاد فرمایا تھا۔ بعدازاں باقی کومسلمانوں میں تقسیم کردیا۔

ا وه دوآ دی جواحلاف کئے تھے یہ تھے(۱) تعلم بن عمرو بن ویب (۲) شرجیل بن عمیلان اور بنوما لگ ہے یہ تین اشخاص عثان بن ابی العاص واوس بن عوف ومیز بن خرشہ تھے۔

# باپ: <u>۹</u>: پا

فنخ ملتہ کا قبائل عرب پراٹر: جس وقت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہوئے اور ثقیف مسلمان ہو ویا ۔ اور آفیف مسلمان ہو دیا ۔ این اسحاق کہتے ہیں کہ عرب دراصل عرب کے سب سے بڑے قبیلہ قریش کی اسلام سے خالفت و موافقت کا انظار کر رہے تھے اور بغور بید کی بیر کی سلام سے خالفت و موافقت کا انظار کر ہے تھے اور بغور بید کی بیر کی سلام سے خالفت و موافقت کا انظار کر ہے تھے اور بغور بید کی بیر کی اسلام سے خالفت و موافقت کا انظار کر ہے تھے اور بغور بید کی بیر کی اسلام سے خالفت و موافقت کا انظار کے بیت اللہ اور معبد کے جاور شہر حرام کے حال کرنے والے اور حال کے جرام کرنے والے اور قوی ویکی روایت کے اعتبار سے حصرت اسماعیل کی اولا دھن عرب کا کوئی قبیلہ ان کی سرداری اور ہادی ہونے اور حضرت اسماعیل کی اولا دیس کے اعتبار سے حصرت اسماعیل کی اولا دیس کے دین کے مرب کی دشن ہو گئے تھے اس وجہ سے تمام عرب میں ایک شور بی ہوا تھا گئین جب اللہ جل شانہ کی عنایت سے مکد تی میں ایک شور بی ہوا اور قریش نے سلام قبول کر لیا تو اس وقت عربوں کو معلوم ہوگیا کہ اب کی میں آنخضرت عیل ہوئے کی طافت ٹیس مور نے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ۔ اس کی ظرف کے گروہ کے گروہ فتح ملہ کے بعد آ کرمشرف بہ اسلام ہوگیا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ۔ اس کی ظرف کے گروہ کے گروہ فتح ملہ کے بعد آ کرمشرف بہ اسلام ہوگیا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ۔

﴿ اذا جاء نصر لله و الفتح و رايت الناس يدخلون في دين لله افواجاً فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا ﴾

''جباللہ کی مدواور فتح آ جائے گی اور سبلوگوں کواللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ اپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنے لگیں اور استغفار کرنے لگیں۔ واقعی اللہ خوب تو بہ قبول کرنے والا ہے''۔

بنوتمیم کا وفد: غزوہ تبوک کے بعدسب سے پہلے آنے والا وفد بنوتمیم کا تھا اس میں ان کے حسب ذیل رؤسا شامل تھے۔ عطار دین حاجب بن زرارہ بن عدس (بنووارم ن مالک سے ) وختات بن زید واقر ع بن حابس وز برقان بن بدر ( بنوسعد سے ) وقیس بن عاصم وعمر و بن الاہتم (بید دنول بنوم عرّ سے تھے وقعیم بن زید اور عینیہ بن حصن فزاری۔ حرب کا دستورتھا جس جگذان کا دفعہ جا تااس کے ہمراہ آیک خطیب (لیکچرر)اورایک شاعر ہوتا تھا۔ چنانچیای دستور کے موافق ہوتیم کے وفد کے ہمراہ بھی خطیب وشاعرا ہے۔ بنظر دلچین ناظرین بنوتمیم اور آنخضرت کے خطیبوں کے خطیباور شاعروں کے ایک ایک شعر درج کئے جاتے ہیں۔ ابن بشام لکھتے ہیں کہ جب ان کے خطیب کوا جازت ہوئی تو ان میں سے عطار دبن حاجب کھڑے ہوگر کہنے گلے ((الحمدلله الذي له علينا الفصل و السمن وهواهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا اغراهل المشوق و اكثره عددا و أيسسره عبلية فيمين مشلنيا فتي الناس السنا برؤس الناس و اولى فقلهم فمن فاخر فافليعد و مثل تحددنا و انا لو نشاء لاكثرنا الكلام و لكن نحيا من الاكتار و انا الغرف بذلك اقول هذا الان تاتوا بمثل قولنا و امر افضل من امرنا) ليتي التدكا شكر ب کہ جس کا ہم پراحسان وفقل ہے اور وہ اس کا اہل ہے آئی نے ہملیں یا دشاہ بنایا اور بہت سامال دیا جس ہے ہم خیرات کرتے ہیں اور ہملی اس نے معززین الل مشرق سے بنایا اور تعداد میں زیادہ اور قوت میں زیادہ قوی بنایا ہم جیبالوگوں میں کون ہے؟ کیا ہم سر دارنیں اورلوگوں میں انصل نہیں؟ اگر کوئی ہم پرفخر کرے تواہے چاہئے کہ وہ ہماری طرح اپنی تعداد گنوائے اگر ہم چاہیں تو اس سے بھی زیادہ تقریر کر سکتے ہیں لیکن افراط ومبالغہ ہے شرم ہم تی ہے۔ حالا نکہ ہمیں سب بچھ معلوم ہے بیل کہتا ہوں ہماری تقریر کی طرح کوئی تقریبیش کر داور ہمارے کارناموں سے اضل کوئی کارنامہ دکھاؤ''۔اس قدر كَيْنِ كَ بِعد بنوتيم كاخطيب بينه كيا أن تخضرت عليه في ثابت بن قيس بن الشماس كي طرف مخاطب بوكرار شاوفر مايا ((ق م ف اجب المواجل في حطية)) يعين المصلى المحض ك خطبه كاجواب وي تابت كلم يات بى المحد كركويا بوك ((الحمد لله الذي السموات و الارض خلقه قبضي فيهن امره و وسع كرسيه علمه و لم يك و شي قط الامن فضله ثم كان من قدرته ان جعلنا ملوكاً و اصطفى من خير خلقه رسولا اكرمه نسباً و اصدقه حديثاً و افضله حسباً فانزل عليه كتابه وائمته على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا النساس الى الايسمان به فامن برسول الله المهاجرون من قومه و دورحمة اكرم الناس حساباً و احسن الناس وجوها و خيىر النئاس فعالا ثم كان اول الخلق اجابة و استجابة الله حين دعاه رسول الله نحن فنحن انصار الله و زراء رسوله نقاتل الشابس حتى يومنوا بالله فمن امن بالله و رسوله منع منا ماله و دمه و من كفر جاهدناه في الله ابدا و كأن قتله علينا يسيرا اقبول هذا و استغفرالله لي و للمومنين و المومنات و السلام عليكم) يعني "اس الله كاشكر ب بس ترمين وآسان بنائ ان مين اينا علم جاری کیااللہ کاعلم اس کی کری ہے بھی زیادہ وسیع ہےاور ہر چیزاللہ کے فضل کا نتیجہ ہے اس نے اپنی قدرت سے ہمیں باوشاہ بنایااوراپنی بہترین مخلوق میں سے ایک رسول چنا جس کا حسب ونسب اعلی وافضل ہے اور جوانتهائی سیاہے پھراللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور آپ کولوگوں پرامین بنایا۔ آپ تمام د نیا والوں میں سب سے زیادہ نیک ہیں پھر آپ نے لوگوں کوامیان کی وقوت دی اور آپ پر آپ کی قوم میں سے مہاجرین ایمان لائے۔جو آپ کے سخزیز بھی تھے۔ بیشرلیف النفس تھے اور ایکھے کامول کی شہرت میں بھی ممتاز تھے اور شاندار کارنا ہے انجام دیے والے تھے بھر رحت عالم کی دموت پر ہم الصارسب سے پہلے لیک کہنے والے تھاں لئے ہم اللہ کے دین کے مددگار اور اللہ کے رسول کے وزیر میں اور لوگوں سے اور تے رہیں گے۔ جب تک وہ اللہ پرایمان ندلا کیں چرجواللہ پرایمان لے آئے گاوہ ہم سے اپناخون اور اپنامال محفوظ کرلے گااور جو کفر پراڑ الرّ ہے گا ہم اس سے ہمیشہ جہاد کرتے ر ہیں گے اوراس کا قال ہم برآ سان ہوگا اللہ مجھے اور تمام مومن مردوں اور فورتوں کو بخش دے آمین والسلام'۔

اس خطبه كختم بون برثابت بن قيس خطيب اسلام بينه مح اورز برقان بن بدر شاعر بزنميم الهر كرقصيده برز صنه لكاجس كامطلع يقا

نبحن البكرام فلاحي معاوليا منا الملوك و فينا تنصب أليع خطیب کواجازت دی۔ جب ان کا خطیب عطار دخطبہ پڑھ چکا اور اس میں اپنے مفاخر بیان کرچگا تو ان کے شاعر زبر قان بن بدرا ٹھا۔ اس نے اپنی قوم اور اپنے فخر پیاشعار پڑھے۔

بنوتميم كا قبول اسلام: اس كے بعد آنخضرت عليه في بنوالحرث بن الخرری سے ثابت بن قيس بن الشماس اور صان بن ثابت (رض الله عنها) كو بلایا۔ ان دونوں بزرگول نے خطبہ واشعار پڑھے جس كوئ كر بنوتميم كے وقو دوئك ہو گئے اور ب ماخته يہ كہدا تلے ((هذا السرجل هو موید من الله خطیبه اخطب من خطیبنا و شاعره اشعر من شاعر فا و اصواتهم اعلى من اصواتها) بعن" ان كى الله تا مرفر ما تا ہے اور ان كامقر رہمارے مقررسے اور شاعر ہمارے شاعر محت الجماعے وران كام قرد ان كى آوز يں ہمارى آوازوں سے بلند ہیں۔

اس کے بعد ان لوگوں نے ہراطاعت جمکا دیے اور بطیب خاطر اسلام قبول کرلیا۔ آنخضرت علیہ نے ان کو معقول صلاحت علیہ کا در جب وہ معقول صلام حت فرمایا۔ آپ علیہ عزت کرتے اور جب وہ رخصت ہونے لگنا تو اس کوصلہ مرحمت فرماتے تھے۔

ملوک حمیر کی اطاعت: تبوک ہے واپسی کے بعدرمضان میں حمیر کے بادشاہ کا خط حرث بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال و نعمان کی معرفت آنخضرت علی کے پاس بعض کہتے ہیں کہ ذی رعین و ہمدان ومعاذ لے کر آئے تھے اور زرعہ ابن ذکی بزن

ﷺ جہدی ''ہم وہ شرفاء ہیں کہ گوئی قبیلہ ہمارے مقابلہ کانہیں ہم میں بادشاہ بھی ہیں اور ہم میں عبادت خانے بھی بنائے جاتے ہیں''۔ اتفاق سے حسان اس وقت موجود نہ تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت علی ہے شاعر بنوٹیم کے جواب دینے کو بلایا ہے تواپیخ مکان سے اشعار پڑھتے ہوئے لکلے جس کا مطلع مدتھا

علي انف راض من معدو راغم

منعنا رسول الله اذحل وسطننا

لین '' ہم نے اللہ کے رسول عظیمہ کی طرف سے جب آپ ہمارے پائ تشریف لے آئے۔ مدافعت کی خواہ معبد والے راضی ہول یا ناراض'' جب آنخضرت عظیمہ کی خدمت میں پنچاورآپ کے حکم ہے جواب دینے کو کھڑے ہوئے آؤاپ کلام کوائ شعرے شروع کیا۔

ان السادوائیس میں فیصر و احسونیسم بین''نہراوراس کے ہم مثل خاندان لوگوں کے لئے اسی سنتیں جاری کر گئے جن کی پیروی کی جاتی ہے'' ابن شام نے لکھا ہے کہ بعض الل علم کا بیرخیال ہے کہ بوتیم کے شاعر نے میریہ تصیدہ پڑھا تھا جس کا مطلع یہ تھا۔

التنساك كما يعلم النباس فضائنا إذا الجبال فوا اعتد احتصار المتواسم

یعنی دہم آپ کے پاس آئے ہیں جب لوگ ایا م ج میں مجلسول میں جمع ہوتے میں تو آئیں ہماری فضیات معلوم ہے''اور حسان بن تابت نے اس کا جواب دیا تھا مطلع پیضل

هل السمنجد الالسود البعدود و الهندى و جناء السماسوك و احتمال العظايم

یعن و بزرگی طاقت و ہذایت سے شاہا ندعزت و جاہ اور بڑے بڑے مضائب برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے' بنوتیم کے شاعر کے اشعار پہلی روایت کے اعتبار سے آٹھ اور دوسری روایت کے مطابق جاراور صان بن ثابت کے اشعار اٹھارہ باعتبار روایت سابق اور پھلی روایت کے لحاظ سے گیارہ تھے۔ کمانی سیر قابن بشام کی طرف سے مالک بن مرة الربادی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کرترک بت پرتی سے بیزاری اور اسلام کا اظہار کیا۔ آپ نے اس کے نام ایک خطالعا یا اور معاذ ابن جبل کواس کے قاصد مالک بن مرة کے ہمراہ صدقات جمع کرنے اور ارکان وین سکھانے بھیجا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی سلول سروار منافقین وی قعدہ میں مرگیا اور آ مخضرت علیقے نے نجاشی کے انتقال کی خبر صحابة کودی کدوہ ماور جب میں قبل غزوہ توک انتقال کرگیا۔

بہرا کا'بنوالبکاءاور بنوفرارہ کے وفود: انہیں ایام میں بہرا کا وفد (جس میں ہیرہ آ دمی ہے) آیا'مقداد بن عمرہ کے یہال مقیم ہوا۔ دومرے دن مقداد بن عمرہ ان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے اسلام کا ظہار کیا آپ نے ان کوصلہ مرحت فر مایا۔ وہ لوگ خوش ہو کروا پس ہوئے۔ پھر بنوالبکاء کا وفد (جس میں تین آ دمی ہے) اور دس آ دمیول کا بنوفزارہ کا وفد (جس میں خارجہ بن حصن اور ان کے برا در زادہ جربن قیس تھے) اور طے سے عدی بن حاتم کا وفد کیے بعد دیگرے آئے اور اسلام لائے۔

بنت ماتم کی اسیری : عدی بن ماتم کے وفد کے آنے سے پیشتر قبل غزوہ تبوک آئے ضرب علی اللہ نے دور حضرت علی ابن ابی طالب نے بلاد طے کے قریب پہنچ ابن ابی طالب نوبلاد طے کے قریب پہنچ کران بی طالب نوبلاد طے کورث بن ابی شرنے کران پر شب خون مارا ماتم کی لڑکی کوقید کرلیا اور ان کے بت خانہ ہے دو تلواروں پر فبقنہ کرلیا 'جن کورث بن ابی شمر نے چڑھایا تھا 'عدی اس شبخون سے پہلے شکر اسلام کی روائی کی خرس کر شام میں بلادِ قضاعہ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کے جم خیال وہم ند بہ (یعنی نصاری) بکثر ت سے بیس جب ماتم کی لڑکی گرفاز ہوکر آئی اور حسب معمول خطیرہ (دروازہ مجد کے سامنے جہاں پر کفار کی عورتیں اور بیچ قید کئے جاتے تھے) میں قید کی گئی۔

بنت حاتم کی رہائی آئے خضرت علیہ خطرہ کی طرف سے گزر ہے تو اس وقت عاتم کی اس لڑک نے روکر کہا'' میراباب مرگیا جوسر پرست تھا وہ بھاگ گیا ۔ مجھ پراحیان کیجے' اللہ تعالی تمہار نے ساتھ احیان کر ہے گا'۔ آئے خضرت علیہ دریافت کیا تیراسر پرست کون تھا؟ لڑکی نے جواب دیا عدی ابن عاتم' چرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہی اللہ اوراس کے رسول علیہ سے بھاگا ہے' لڑکی نے کہا ہاں ۔ ای تتم کے سوال وجواب دوروز متواتر ہوئے۔ تیسر بے روز جب کہوہ اپنی التجا کے بورا ہوئے۔ تیسر بے روز جب کہوہ اپنی التجا کے بورا ہونے نے ساتھ ہوگئ تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تھی پراحیان کرتا ہوں اور تھے بلا فدیہ چھوڑتا کہوں تو جانے کے بیرا ہوئے سے نامید ہوگئ تھی آ جائے تو میں اس کے ہمراہ تھے بھیجوں گا تا کہ تو آ ممانی کے سمراہ شام جا کہ پاس بھی جائے ۔ انقاق سے اس واقعہ کے دوسرے روز چندلوگ اس کی قوم کے بنوقضا میں کے اس واقعہ کے دوسرے روز چندلوگ اس کی قوم کے بنوقضا میں کے قافلے کے ہمراہ شام جا دیے تھا آپ علیہ نے اس کوان کے ہمراہ دوانہ کردیا۔

 درجہ کامحس ہے۔ عدی اس کلام کے سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد کی شکل میں مبحد نبوی میں حاضر ہوا۔

آپ نے اس کی انتہائی عزت کی اور اپنے ہمراہ اپنے دولت خانہ پر لے آئے۔ خود زمین پر بیٹے اور مہمان کو گلاے پر بٹھایا '
اثناء راہ میں ایک ضعیف عورت مل گئی جب تک وہ بات کرتی رہی آپ کھڑے رہے عدی بن حاتم کو اس خلق نے مسخر کر لیا۔

اس کو اس بات کا بورا بورا یقین ہو گیا کہ آنخضرت عظیمت برحت نبی ہیں۔ ظاہری باوشاہ نہیں ہیں پھر باتوں باتوں میں آپ عظیمت نے اس سے فرمایا کہ تو اپنی تو م کے ساتھ لڑائی پر جاتا ہے اور ان سے مرباع (مال غنیمت سے چوتھائی) لیتا ہے '
عدی بن حاتم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا '' یہ تیرے دین میں ناجا کز ہے عدی بن حاتم ہیں کر متجب ہو گیا اور اس کو آپ کو نبوت کا اور زیادہ وثو تی ہو گیا۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ شایدتم کواس دین میں داخل ہونے سے ان کی تخابی مانع ہوگی کیونکہ تم دیکھتے ہوکہ ان کی حاجتیں بہت ہیں اگر چہاس میں پچھشک ٹہیں کہ عقریب اللہ جل شاندان کواس قدر مال دے گا کہ بیہ کو مال و بینا چاہیں گے تو کوئی لینے والانظر نہ آئے گا اور پھڑتم کواس دین میں بیا مرجمی داخل ہونے سے روکے گا کہ بیلوگ تعداد میں کم بین اور ان کے دشمن بکٹر ت ہیں۔ بخد اس میں تم ذرہ بھڑ بھی شک نہ کروکہ تم عقریب بیسنو کے کہ ایک کورت قادسیہ اپنے آون پر بسوار بے خوف و خطر اس مکان کی زیارت کوآئے گی اور شاید تہ ہیں اس وین کے قبول کرنے میں خیال بھی مانع ہوگا کہ حکومت و سلطنت دوسری قو موں کے قبضہ میں ہے لیکن تم یقین رکھو کہ عقریب بیلوگ بابل کا شاہی کی فتح کر لیں گا اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ عدی بن حاتم خاموش بیٹھا ہوا ہے سب با تیں سنتا رہا جب اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ عدی بن حاتم خاموش بیٹھا ہوا ہے سب با تیں سنتا رہا جب آئے خضرت علیات کا سلسلہ کلام منقطع ہوا تو اس نے ہاتھ بوھا کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں واپس آیا۔

جے اور اعلان برائت: اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے نبی برق علی پرچالیس آیتیں اول سورہ براءت کی نازل فرمائیں جن میں اس معاہدے میں زمیم کرنے کا بیان تھا۔ جو آپ کے اور شرکین کے درمیان بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکنے کی بابت ہوا تھا۔ جس میں بیاد کام تھے کہ اس سال کے بعد شرکین مبحر حرام کے قریب نہ جا کیں اور بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کرنہ کریں اور جس سے آنحضرت علی نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پوراکر دیا جائے اور ان لوگوں کے برہنہ ہو کرنہ کریں اور جس سے آنحضرت علی فی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پوراکر دیا جائے اور ان لوگوں کے لئے جن کے ساتھ عبد نہیں کیا گیا ہوم اللہ علیہ میں ابو بر شمد این کو ام پر مقرر کر کے ان آیات کے ساتھ روانہ کیا 'جن کا اوپر ذکر ہو چکا۔ جب بی ذو الحلیفہ میں پہنچ تو دھڑے علی ابن ابی طالب کو آپ نے بھیجا۔ حضرت علی نے حضرت صدیق سے ان آیات کو لیا۔

<sup>۔</sup> سورہ پڑاءت اور حضرت علی کے متعلق مختلف آراء ابن خلدون وابن اثیر کی تحریب معلوم ہوتا ہے کہ آنخصرت علیہ نے حضرت اللہ کے متعلق مختلف آراء ابن خلدون وابن اثیر کی تحریب معلوم ہوتا ہے کہ آنخصرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا حضرت ابو بکڑ صدیق اور انہوں نے حضرت ابو بکڑ صدیقہ واپس آئے پھر وہاں تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکڑ صدیقہ واپس آئے پھر وہاں تھے۔

سور ہ براء ت اور حضرت علی ابو بمراس خیال وخوف سے کہ شاید کوئی آیت ان کی بابت نازل ہوئی ہوگی۔واپس آئے اور آنخضرت علی سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آیت تمہارے قل میں نازل نہیں ہوئی۔لین ان آیات کو کوئی غیر شخص مشرکین تک نہیں پہنچاسکتا' سوائے میرے یا تیرے خاندان والوں کے۔پس حضرت ابو بکر صمدیق جج کرانے پر

ھے۔ حسب بھم آنخضرت علیہ امیر جج ہوکر گئیکن کتب سیرے اس کی شہادت کافی نہیں لتی۔ سیرۃ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے وہ میں حضرت ابو بکر شمدیق کو امیر جج مقرر کر کے روانہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر شمدیق مسلمانوں کو لے کرمدینہ سے روانہ ہوئے اور سورۃ براءت کی آیات کو اس عہدنامہ میں ترمیم کی بابت نازل ہوئیں جو آنخضرت علیہ اور مشرکین میں ہواتھا کہ کوئی شخص ہیت اللہ کی زیارت سے ندرہ کا جائے۔ بیرکیشہر ترام میں لڑائی نہ کی جائے یہ کہ شرکین اور مسلمانوں میں بیمعاہدہ عام سمجھا جائے۔

ابوجعفر محمد بن علی کی روایت اس کے بعد سورہ برائت کی آیات بالنفھیل لکھتے ہیں کدائن اسحاق نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے علیم بن علیم ہن علیم میں عباد بن حفرت علیہ بن ابود من حفر میں اوراس سے پیشتر حضرت ابو بحر صدیق بن افراس سے پیشتر حضرت ابو بحر صدیق بن بخرض اوا کے جامیر جج ہوکر دوانہ ہو گئے تھے لوگوں نے آنحضرت علیہ کے حضرت ابو بکر صدیق کی معرفت اس کو آپ نے بھی دیا آپ دو بیت آپ کو من اوراس سے بیشتر حضرت ابو بکر صدیق کی معرفت اس کو آپ کے بھی دیا آپ سے بھی کہ کر آپ نے بھی کہ کر آپ نے بھی کہ کر آپ نے بھی کہ کر جاد اور جس وقت لوگ بوم الحر منی بیل جج ہول تو ان آپات کو سا کر ہددینا کہ جنت میں کوئی کا فرنہیں واضل ہو سکے گا اور اس سال کے بعد سے کوئی مشرک کی نہ کرنے ہے گئا تو ان بھی ہو کرنے کر سال میں ہو سکے گا اور اس سال کے بعد سے کوئی مشرک کی نہ کرنے ہے گئا تا کہ جنت بھی کوئی مشرک کی نہ کرنے ہو وہ ابنی مدت تک پورا کیا جائے گا بعد انقضاعے معیا واللہ ورسول کے عہد سے وہ میں ہوئی۔ '

چنا پچے حضرت علی اُبن اَبی طالب آنتخضرت علی کے ناقہ پرسوار ہو کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکڑھیدین تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکڑھیدین نے ان کو آتے ہوئے دیکھی کر دریافت کیا تم امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی این ابی طالب نے کہا ماموراس کے بعد دونوں آدمی ساتھ ساتھ گئے حضرت ابو بکڑھیدین نے لوگوں کو جج کرایا اور حضرت علی این ابی طالب نے بیم الخر کھڑے ہوکر آیات براءت سنا کر جو بیام آنخضرت علی این ابی طلی الاعلان کہدیا۔

ای قیم جوزی این قیم جوزی دشق نے زادالمعادین لکھاہے کہ بعدواہی غروہ توک بقیدرمضان دشوال ذیقعدا تخضرت علی کے اس کے بعد حضرت اپویکر ضدیق تین سوسلمانوں کے ہمراہ میں مقربانی کے جانوروں کو لے کرروانہ ہوئے ہمراہ میر مقربانی کے جانوروں کو لے کرروانہ ہوئے ہم الحقیضرت علیہ کی طرف سے شخاور پانچ انہوں نے اپنی طرف سے لئے ان کی روائی کے بعد سورہ براہ سے کی آبان کی جانوروں کو لے کرروانہ ہوئے ہو تخضرت علیہ کی طرف سے شخاور پانچ انہوں نے اپنی طرف سے لئے ان کی روائی کے بعد سورہ براہ یہ کی آبان کی ہوائی کے بعد سورہ براہ یہ کہ کہ اور انہ کیا حصرت این آبی سائی طالب کی مواث کی کے دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ ویا ہمراہ وی انہوں نے جو اب دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کے حصرت این آبی طالب کی موسلے کی اور بیانی اور کی کے دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کے حصرت این ان طالب کو روائی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کے حصرت این ان طالب کو دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کے حصرت این ان طالب کو دریافت فر مایا ہم ہم ہویا ہمراہ وی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہوی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہوی کہ دریافت فر مایا ہم ہوی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہوی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہوی کہ دریافت فر مایا ہم ہم ہو کہ دریافت فر میں اس کے بعد مشرک کو مور موری کو کہ موریا ہوں کی کو موریا ہوں کو کہ دریافت کر ایوائی کو موریا ہوں کہ دوریا ہوں کو کہ دریافت کر ایا موری کو کہ دریافت کر ایا ہو کہ دریافت کو کہ دریافت کر ایا ہو کہ کہ دریافت کو سائے کے اور میت اللہ کا بر ہنہ ہو کہ دھرت ابو کہ موری کو انہ ہو کہ دھرت ابو کہ موری کو انہ ہو کہ دھرت ابو کہ موری کو انہ ہو کہ دوریا ہوں کو دریافت کر ایا دوروں برزرگ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے اور میت اسی طالب خاصرہ ان دو دن سراہ ہوں) واقعہ میں ان الفاظ ہور دن موری کو دن سراہ ہوں) کو دن سراہ ہوں) دو نوری کو دن سراہ ہوری کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دنون کو دن

ادر حضرت علی سورہ براءت کی آیات سنائے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو ج کرایا اور حضرت علی ابن ابی طالب نے قریب عقبہ یوم النح کھڑے ہوکر سورہ براءت کی آیات پڑھ کرلوگوں کو سنادیا۔

ضام بن نظابه کا قبول اسلام بطری نے کھا ہے کہ اس میں آیہ ﴿ حد من اموالهم صدقة تطهوهم و تو کیهم ﴾ " لے ان کے مال سے صدقہ طاہر کر ان کو اور پاک کر ان کو' نازل ہوئی۔ جس سے مسلمانوں پرصدقات فرض ہوئے اور نظابہ بن سعد اور قضاعہ سے سعد ندیم کے وفود آئے اور بنوسعد بن بکرنے ضام بن نظابہ کو وفد مقرد کر کے بھیجا' آئخضرت علیقے نے ان لوگوں سے اسلام کی بیعت کی اور تو حید صلاق و ' دُلُو و ' جج 'صدقہ کی علیحہ و علیحہ و تعلیم فرمائی ۔ ضام بن نظابہ نے کہا بے شک میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور جس سے آپ نے بچھی خور مایا ہے اس سے احر از کروں گا اور بخد اس سے زیادہ نہ کروں گا اور جس سے آپ نے بچھی خور مایا ہے اس سے احر از کروں گا اور بخس نے جسیا کہ وعدہ کیا ہے اس سے احر از کروں گا ور بخد اس خور میں ہے جات کہ وعدہ کیا ہے گئی کہ اور تھی ہو گئی ہے اس کے دھام بن نظابہ جس وقت اپنی قوم میں پنچ ای وقت ان کی قوم نے بالا نقاق اسلام بول کرلیا اور جہور کا بی خیال ہے کہ ضام بن نظابہ بھی میں آئے تھے بیدوا قعات و ہے کو تمام کردیے ہیں آور اس کے بعد ناھے کا دور شروع ہوتا ہے۔

ابل نجران کا قبول استلام : اھ (مطابق اسلام) کے ماہ رہے الثانی یا جمادی الاول میں آنخضرت علیہ نے خالد بن الولید کوائیک برید کا سردار مقرر کر کے نجران اور اس کے اطراف وجوانب کی طرف روان فرمایا۔ اس سرید میں چارسو صحابی تھے۔ آپ علیہ نظام بن الولید کو سمجھا دیا تھا کہ پہلے بنوح ث بن کعب کو دعوت اسلام تین باردینا اگروہ اسلام قبول کرلیں تو ان کو دین و فرہ ب کی تعلیم کرنا ورندان سے لڑنا۔ لیکن جس وقت خالد بن الولید نجران پنچ اور دعوت اسلام دی ۔ لوگوں نے فورا بے چوک و چراسمعا و طاععہ اسلام قبول کرلیا۔ خالد بن الولید نے ایک اطلاعی خط سے اس واقعہ کو ۔ آپ مورث بن کعب کے تخضرت میں بین الحسین ذوالقصہ ویزید بن عبدالمدان ویزید بن انجرا وعبداللہ بن قراد الزیادی وشداد بن عبداللہ الضابی وعمرو الذین عبداللہ الضابی وعمرو الذین عبداللہ الفیا بی تھے۔ ایک عبداللہ الفیا بی تھے۔ ایک اللہ بی تو اللہ بی قراد الزیادی وشداد بن عبداللہ الفیا بی تھے۔ ایک عبداللہ الفیا بی تھے۔

ا کھٹے کہ اس کی نہایت عزت و تعظیم کی اور ان سے دریافت کیا کہتم لوگ جاہلیت میں اپنے دشمنوں میں کرتے ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ'' ہم لوگ آپس میں جو کام کرتے ہے متفق ہو کر کرتے ہے' نفاق کو

پاں شآنے دیتے تھاور جب مظفر ہوتے تھاتو کسی پرظلم نہ کرتے تھ'۔ آنخضرت عظی نے فرمایا یہ تم سے ہو ہمیشہ اتفاق سے کام لینا' نظاق سے احتراز کرنا۔ شروع ماہ ذک قبدہ ملاجی جس وقت پیلوگ مرز نشان سے نجران واپس ہوئے۔ آپ نے قیس بن الحصین کوان کا سردار مقرر فرمایا اور ان کے پیچھے عمر و بن حزم بخاری کو فرائض وسنن کی تعلیم کی غرض سے نجران کا عامل بنا کر روانہ کیا اور ایک فرمان کھ کر آئیس عنایت فرمایا جس کا اہل سے نے ذکر کیا ہے اور فقہا میے اسپنے استدلال میں باس پراعتاد کیا۔ وہو ہذا

فرمان نبوى عليسة

((بسسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله و رسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهد امن محمد النبي عُلِيْكُ بعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في المره كله فان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون))

'' بنم الله الرحمن الرحيم بيدالله اوراس كے رسول عليقة كا فرمان ب\_ائيان والو! البين عهد كو اپورا كروً رحمت عالم كاعمرو بن تزم كوجب كه انبين آپ نے يمن كا حاكم مقرر كر كے بھيجا تھا يہ عبد نامه و يا تھا اس بين آپ نے انبيل تھم د يا تھا اور فرما يا تھا كہ ان كے تمام كاموں بين اللہ سے ڈرنے كا تھم د يا تھا اور فرما يا تھا كہ اللہ ان كے مها تھ ہے جواللہ سے ڈرتے ہيں اوران كے مها تھ بھى جواحسان كرنے والے ہيں''۔

سلا مان اور آزد کے وفود: شوال میں سلامان کا سات آ دمیوں کا وفد آیا جس میں ان کے سردار حبیب ابن عمر وہی سے ۔ بیاسلام لاسے اور فرائض وسنن کی تعلیم پاکروا پس بھی گئے انہیں ایام میں از دکا دس آ دمیوں کا وفد آیا ، جس میں صرد بن عبداللہ از دی بھی تھے۔ فردہ بن عمر و کے یہاں بیسب مقیم ہوئے۔ اگلے دن آنخضرت علیقی کی خدمت با برکات میں حاضر ہوکر مشرف بالاسلام ہوئے۔ آپ نے از دی مسلمانوں کا صرد بن عبداللہ کو امیر بنایا اور ان کے گردونواح کے مشرکیوں پر جہاد کرنے کا حکم دیا۔

جرش کا محاصرہ: چنانچہ والی کے بعد صرد بن عبداللہ نے جرش کا محاصرہ کرلیا اس وقت جرش میں پھولوگ شعم اور یمن کے چند قبائل آباد سے شہر بھی محفوظ تھا۔ علاوہ اس کے اہل یمن بھی مسلما نوں کے جملہ کی خبرین کر اس کی مدد کو آگئے۔ ایک مہیئہ تک صرد نے جرش کو محاصرہ میں رکھا۔ جب فتح ہوتا نہ دکھائی دیا تو صردمحاصرہ چھوڑ کر چیچے ہے۔ اہل جُرش نے صرد کے پیچے ہٹے کو پسپائی خیال کر کے ان کا تعاقب کیا۔ جبل شکر میں پہنٹی کر صرد نے قدم جماد سے اور صف آرائی کر کے جنگ پر آبادہ ہوگئے۔ اہل جرش کو اس میں شکر اس میں ہوئی اس سے پیشتر اہل جرش نے دوافراد کو آتی مخضرت میں گئے۔ کہ خدمت میں آگر آپ کے حالات دریا فت کرئے اور دیکھنے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ آپ نے ان الوگوں کو واقعہ جبل شکر اس دن بٹلایا جس روز وہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر جب وہ لوگ اپنی قوم میں آئے اور آپ کے حالات ان سے سے تو وہ لوگ بی تھی مسلمان ہوگئے۔

ل واقدی نے لکھا ہے کہ حبیب بن عمر و نے آنخضرت علیہ ہے دریافت کیا تھا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا وقت پر نماز کا پڑھنا۔ واللہ اعلم

ہمدان کا وقد اس سنیں ہمدان ایمان لائے ۔ ان کے وقو دھرت علی ابن ابی طالب کے ہمراہ عاضر خدمت اقد س ہوئے ۔ واقعداس کا اس طرح پر ہے کہ پہلے رسول اللہ عظیقہ نے عالد بن الوليد کو يمن کی طرف بغرض دعوت اسلام روانہ کیا تھا۔ یہ چھ مہینہ تک وہاں تھہرے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے 'لیکن کسی نے قبول نہ کیا۔ تب آنخضرت عظیقہ نے دھرت علی ابن ابی طالب کوروانہ کیا اور فر مایا کہ خالد بن الولید کو واپس کر دینا۔ حضرت علی نے مقامات کین میں بینج کر لوگوں کو جمع کیا پہلے ان کو اللہ جل شانہ سے عذاب وعماب سے ڈرایا اس کے بعد آنخضرت علی کا فر مان والا منان پڑھ کرسایا۔ به افضال اللی کل ہمدان نے اس دن اسلام قبول کیا آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں سجدہ شکر اوا کیا اور قبی بارالسلام علی ہمدان فر مایا اس کے بعد اہل یمن جوق در جوق مسلمان ہونے لگے اور ان کے قبائل کے وقو د بھی کیا اور تین بارالسلام علی ہمدان فر مایا اس کے بعد اہل یمن جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔

وفر ملوک کندہ: ای سال فردہ بن مسیک مرادی ان کے ہمراہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحہ ہوکر آیا اور اسلام قبول کر کے سعد بن عبادہ گئے یہاں بغرض تعلیم قرآن وفر ائض اسلام تھہرار ہا۔ داپسی کے وقت آپ نے فردہ بن مسیک مرادی کومراد وزبید ومزنج کا عامل مقرر فر مایا اور حضرت خالد بن سعید بن العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا 'چنا نچہ خالد آنخضرت عیالیہ کی وفات کے وقت تک اس کام میں مامور رہے۔ اس کے بعد عمرو بن معدیکر بزبیدی نے قیس بن ممثور مرادی سے آنخضرت عیالیہ کے باس چلنے کے لئے کہا۔ جب قیس نے انکار کیا تو عمرو بن معدیکر بزبید کا وفد ہوکر حاضر ہوا اسلام لاکرا پنی قوم میں واپس گیا لیکن آنخضرت عیالیہ کے وصال کے بعد مرتد ہوگیا۔

عبر قیس کا وفد است میں عبدقیس کا وفد آیا جس میں جارود بن عمر وسر دارتھا۔ اس قبیلہ کے کل چھوٹے بڑے عیمائی مذہب رکھتے تھے اور وفات کے بعد رسول اللہ عظامتہ منہ برکھتے تھے اور وفات کے بعد رسول اللہ عظامتہ کے منذر بن نعمان بن المنذر معروف برعرور کے ساتھ مرتہ ہوگئے۔ مگر جارود بن عمر و بدستورا پنے اسلام پر ثابت قدم رہے اور نہایت استقلال سے باوجودا پی توم کے عداوت کے اوامر (احکام) کی پابندی اور نوابی (وہ باتیں جن کا ذکر شرع میں منع ہے) سے احتراز کرتے رہے بہاں تک کران کا انتقال عبد قیس کی وابسی سے پہلے ہوگیا۔

علاء بن الحضر می کی امارت ، حرین برتقرری: فتح مکہ بیشتر آنخضرت علیقے نے علاء بن الحضر می کومنڈ ربن سادی العبری کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ منذرانہیں کے ہاتھ پراسلام لائے تصاور نہایت خوبی ہے اپنی اسلامی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد قبل روت الل بحرین ان کا انقال ہوا۔ علاء بن الحضر می آنخضرت علیقیہ کی طرف ہے بحرین کے ایم مقرد کئے گئے تصاوران ہے یاس رہتے تھے۔

بنو حنیفه کا وفد: ای سندمیں بنو حنیفه کا وفد آیا جس میں مسلمہ بن حبیب کذاب اور جال بن عقو ہ اور طلق بن علی بن قیس اور سلمان بن خطلہ ان کا سردار تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ چندروز تھبرے ہوئے الی ابن کعب سے قرآن پڑھتے رہے۔ رجال وطلق وغیرہ اکثر خدمت اقدس میں آتے تھے اور مسلمہ اپنے جائے قیام پر باجازت آنخضرت علی بخرض مفاطنت اسباب رہتا۔ جب سے سب میمامہ والین آئے تو مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ طلق نے اس امر کی شہادت وی کہ رسول اللہ علی نے جو کہ آئے تعدہ بیان کیا جائے گا۔ بیان کیا جائے گا۔ بیان کیا جائے گا۔

کنده کا وفد اس میں تقریباً دس آدمیوں کا کنده کا وفد جن کا سردارافعث بن قیس تھا آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ گنده کے وفود میں ساٹھ اور بعض کہتے ہیں ای آدمی ہے۔ یہ لوگ ریشی کپڑے پہنے ہوئے ہے اسلام لانے کے بعد آنحضرت علیلہ نے ان کوریشی کپڑے پہنے کی ممانعت فرمادی۔ اضعیف نے انتاء داہ کلام میں آپ سے عرض کیا ((نحس بنو آکل المواد و انتا ابن آکل المواد ان المواد و انتا ابن آکل المواد) یعنی جم اور تم ایک خاندان کے بین "آنخضرت علیلہ نے نہ کام اس کر بنس کرفر ما پائیس! جم نظر ابن کنا کئی کا اولاد ہیں نہ قوجم ابی ماں بر جمت لگائے ہیں ، رندا پئے باپ سے آگار کرتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب اور رئید بن الحرث نے اپنے آپ کوائل سے منسوب کیا ہے نہ دونوں آدمی تھارت پیشر ہے۔ جب اطراف وجوان عرب میں جاتے ہے۔ تو اپنے آپ کوبنوآ کل المراد بتاتے ہے۔ اس وجہ سے کہ نوزوں آدمی خاندان کے ودکو آگل المراد کی میں جاتے ہے۔ تو اپنے آپ کوبنوآ کل المراد بتاتے ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کندہ میں سے تھی " چونگہ بنوآ کل المراد کی طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم بن عرب کیا گئی میں کئی میں سے تھی " چونگہ بنوآ کل المراد کیا تھا کہ کا المراد کی طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم بن عرب کیا گئی میں سے تھی " چونگہ بنوآ کل المراد کی طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم بن عرب کیا گئی ہوئی گئی کیا گئی کیا کہ کہ کا المراد کی طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم بن عرب کیا کہ کہ کوبنوآ کل المراد کیا طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم بن عرب کیا گئی ہوئی کیا کہ کوبنوآ کل المراد کیا طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلم کیا کہ کا کہ کوبنوآ کیا گئی کا کہ کوبنوآ کیا کہ کا کہ کوبنوآ کی المراد کی طرف منسوب کرتے ہے " ۔ واللہ اعلی کیا کہ کوبنوآ کی کا کہ کوبنوآ کی کا کہ کوبنوآ کی کا کہ کا کہ کوبنوآ کیا کی کوبنوآ کی کا کہ کوبنوآ کی کا کہ کوبنوآ کی کا کہ کوبنوآ کیا کہ کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کی کوبنوآ کیا کہ کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی کوبنوآ کی

واکل بن جحر کا وقد: آی زبانہ میں کنانہ کے وفد کے ساتھ حضر موت کا بھی وفدا آیا۔ پیلوگ ولیعہ کی نسل سے بین -ان کے سر دار جمد وقوس ومشرح بھی آئے ہوئے تھے۔ سب نے بخوشی خاطر اسلام قبول کیا اور واکل بن جحر بھی انہیں ایا م میں حاصر خدمت ہو کرمسلمان ہوئے۔ آنخضرت علی نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کران کے لئے دعافر مائی اور ان کے آنے کی خوشی میں صلوق جامعہ کی نداولوا کرنماز شکر بیا دائی۔ معاویہ کو تھم ویا کہ واکل ابن ججر کو قبا میں لے جا کر تھم ہرائیں۔ واکل بن ججر سوار تھے اور معاویہ بیا دہ۔

واکل بن ججراور حضرت معاوید: معاوید ناوراه میں کہا کہتم جھکوا پنی جو تیاں دے دو۔ تا کہ زمین کی گری سے میرے پاؤں محفوظ رہیں۔ واکل نے کہا میں اس کو تہمیں ٹہیں بہنانا چاہتا کیونکہ میں اس کو یہن چکا ہوں۔ س پر معاویہ نے کہا اچھا تم اپنے چھچے جھے بٹھالد۔ واکل نے جواب دیا کہتم ملوک کے ارادف (چیچے بیٹھے والوں میں ) سے ٹمیس ہو پھر معاویہ نے کہا کہ زمین کی پیش نے میرے پاؤٹ جااد ہے۔ واکل بین کر بول اٹھے (رامش فی ظل فاقسی کفاک میہ شوفاً)) لیمنی ' تو میرے ناقہ کے ساری میں چل بچھے بی شرف کافی ہے' ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ڈیانہ خلافت معاویہ میں واکل ان کے پاس بھی فرد لے کر گئے تھے انہوں نے بھی ان کی عزت کی تھی۔

ند جج ومحارب کے وفود: ای سنہ میں محارب کے دی آ دمیوں کا اور ندخ سے الرہائے پندرہ آ دمیوں کا دفد آیا اور مسلمان ہوکرانہوں نے قرآن پڑھا اور فرائض اسلام کی تعلیم لے کراپئی قوم میں والیس گیا' پھرای قوم کے چندلوگ خدمت اقدس میں آئے اور آ یہ کے ساتھ انہوں نے جج اداکیا۔ نجران کا وفید ای سندین نصاری نجران کاوفد حفر موت سے آیا جس میں سر سرداراوران کا سردارعا قب عبداً سے آلئوں کے و سے آلوران کا اسقف ابو حارشہ ( بکر بن واکل ) اور سیدا بہم تھا ان لوگوں نے مبعد نبوی میں داخل ہو کر دینی امور پر بحث و مباحثہ شروع کیا۔ اسی اثناء میں سورہ آلی عمران کے شروع کی آیات اور آبید مبابلہ نازل ہوئی۔ نصرانیان نجران نے مبابلہ کرنے سے گزیر کیا۔ آنخضرت عظیمی نے ان کی استداد کی ہموجب ان سے سلے کرلی اور ہزار حلہ صفر اور ہزار رجب میں اور چندزر ہیں اور نیزے اور گھوڑے بطور جزیدان پر مقرر فر مایا۔ ابوعبید ڈین الجراح کوان کا عامل مقرر کرے ان کے ہمرا ڈروانہ کیا اس کے بعد عاقب وسید آئے اور مسلمان ہوئے۔

<u>وفد حضر موت</u> اسی سندیں صدف کا وفد حضر موت سے آیا جس میں تقریباً دس آدمی تصان سب نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا فرائض اسلام اورا وقات نماز سیکھ کرواپس گئے بیرواقعہ ججۃ الوداع کا ہے۔

عبس کا وفعه است پیل عبس کا وفعد آیا این کلبی کہتے ہیں کہ ان میں صرف ایک شخص وفعہ لے کر آیا تھا اور مسلمان ہو کرجس وقت والیس جار ہاتھا۔ اثناء راہ میں انقال ہو گیا۔ طبری کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم بھی اسی سنہ کے ناوشعبان بیٹ وفعہ لے کر آیا تھا۔ واللہ اعلم

بنو سیلع کی میر کوئی : جب و حید الدینه پنچ اور آنخضرت علیه سے بنو شیلع کی بدعوانیوں کا تذکرہ کیا۔ تو آپ نے زید بن حارثہ کو مسلمانوں کے ایک تشکر کا افر مقرر کر کے روانہ فرمایا۔ زید بن حارث نے بنو شیلع پر مقام قضقاض میں حرول کی جانب سے حملہ کیا ہند اور اس کا لڑکا مج ایک جماعت کے مارا گیا۔ اس واقعہ میں بنو ضبلع کے ساتھ کچھ لوگ بنو ضبیب کے بھی تھے۔ جو بنو شبلغ کے ساتھ شرکت کی وجہ سے مارے اور قید کر لئے گئے۔ رفاعہ بن زید مجمع ابوزید بن عمرواور جند لوگ اپنی قوم کو لئے کر خدمت اقد س میں آئے اور اس واقعہ سے آپ کو مطلع فرمایا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ میں معتولین کی بابت کیا کروں؟ رفاعہ اور ان کے حامیوں نے کہا ''آپ ہمارے زندوں کو چھوڑ دیجے ''۔ آپ نے خضرت

علی ابن ابی طالب کو اونٹ پرسوار کر کے ان کے ہمراہ روانہ کیا اور حقرت صدیق کے لئے اپنی تلوار مرجت فرمائی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور زید بن حارثۂ میں فیفا محلیتن میں ملاقات ہوئی اور وہیں بنوضبیب کے قیدی اور ان کا مال و اساب ان کوواپس کردیا۔

عامر بن صعصعه کی گُتا خی : اس سند میں عامر بن صعصعه کاوند آیا جس میں عامر بن اطفیل بن ما لک وائد بن رہیعہ بن مالک تھے۔ عامر نے آنخضرت علیہ ہے کہا کہ 'یا محد علیہ این ہے بعد حکومت مجھے دے جانا''۔ آپ نے فرمایا'' یہ نہ تیرے لئے ہے نہ تیری قوم کے لئے اللہ جس کو چاہے گا دے گا'۔ پھر عامر نے کہا'' اچھاتم مجھے جنگل ومیدان وے دواور اپنے لئے آبادی وشہر مخصوص کر لو''۔ آپ علیہ نے اس کا جواب دیا '' یہ بھی نہیں ہوسکتا کیکن میں بھے گوڑوں کی گردنیں ویتا ہوں کیونکہ توایک مردشہ سوار ہے''۔ عامر نے ترش روئی سے جواب دیا کہ'' میں تہمارے اس میدان کوسواروں اور پیا دوں سے بھردوں گا'۔ یہ کہ کرعامر مع اپنی تو م کے واپس ہوگیا۔ آپ نے فرمایا ((اللهم اکفیهم اللهم ادھد عامر پیادوں سے بھردوں گا'۔ یہ کہ کرعامر مع اپنی تو م کے واپس ہوگیا۔ آپ نے فرمایا ((اللهم اکفیهم اللهم ادھد عامر سے بیردوں گا'۔ یہ کہ کرعامر معن عامر)) یعن ''اے فاران کے لئے گائی ہوجا'اے فداعامر کو ہوایت حصد دے اور اسلام کوعامر سے بیرواکر دے''۔

طے کا وفد: ای سند میں طے کا وفد آیا جس میں پندرہ آ دمی اوران کے سردارزیدالخیل وقبیصہ بن الاسود (بنونہاں ہے) سے سے کا وفد آیا جب اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ نے اسلام لانے کے بعد زیدالخیل کا نام زیدالخیر رکھا اوران کو کتھے سے سندنید الخیل کا نام زیدالخیر رکھا اوران کو کنواں اور زمین بطور جا گیرم حمت فرمایالیکن واپسی کے وقت نجد میں پہنچ کران کا انتقال ہوگیا۔ ﴿انسا لَلْهُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسْاءُ وَ انسا الْمِسَاءُ وَ انسا الْمِسْاءُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰمَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰمَ وَ انسانَ اللّٰمَانِ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰهُ وَ انسانَ اللّٰمَانِ وَ انسانَ اللّٰمَانِ وَ انسانَانُ وَ انسانَانُ وَ انسانَانُ اللّٰمَانِ وَ انسانَانُونُ وَ انسانَانُ وَ انسانَانُونُ وَ انسانَانُ وَانْمَانُ وَانْمَانُ وَانْمَانُونُ وَانْمَانُونُ وَانْمَانُ وَانْمَانُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمَانُونُ وَانْمُونُ وَانْمَانُونُ وَانْمَانُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُونُ وَانْمُو

مرعی نبوت مسیلمه گذاب ای سندیل بیامه ی مسیله گذاب نوت کا دعوی کیا اور به ظاہر کیا کہ محمد رسول الله علیقہ کے کاموں میں شریک ہوں طلق نے اس کی شہادت دی مسیلمه نے محض دعوائے نبوت پر اکتفا نہ کیا بلکه آخرت علیقی کی خدمت میں حسب زیل مضمون کا ایک خط البھیجا ((من مسیلمه رسول الله المی معجمه رسول الله مسلام علیک فانی قد اشر کت فی الامر معک و ان لنا نصف الارض و لقریش نصف الارض و الله مسلام علیک فانی میں بروایت ابووائی عبدالله ہموی ہے کہ مسیله گذاب کا خطابن الواحد وابن اٹال کے رائے ہے۔ آنحضرت علی الله مسیلم سید کے اس میں بروایت ابووائی عبدالله ہم موی ہے کہ مسیله گذاب کا خطابن الواحد وابن اٹال کے رائے ہے۔ آنحضرت علی الله مسیله کی مسیله کی الله مسیله کی شہادت دو کہ میں الله کا رسول ہوں۔ ابن الواحد وابن اٹال نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم مسیله کے رسول ہونے کی شہادت دیے ہیں۔ آپ نے دین کرفر مایا کہ میں اس کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے قضہ میں میری جان ہے کہا گریاں قاصد کوئی کرتا ہوں جس کے قضہ میں میری جان ہے کہا گریاں قاصد کوئی کرتا ہوں جس کے قضہ میں میری جان ہے کہا گریاں قاصد کوئی کرتا ہوں جس کے قضہ میں میری جان ہے کہا گریاں قاصد کوئی کرتا ہوں جس کے قضہ میں میری جان ہے کہا گریاں قاصد کوئی کرتا ہوں جس کے قضہ میں میں میں تھا میں قاصد کوئی کرتا ہوں کے قضہ میں میں میں کرتا ہوں کی شہادت و تی کہا کہ میں اس کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے قضہ میں میں کہا کہ تا کہ میں تا دولت اللہ علی میں میں کرتا ہوں کی میں میں کرتا ہوں کرتا ہوں کے قائم میں کرتا ہوں کی میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا

لىكىن قىرىيىش قوم يعتدون)) '' يەنى مسلمەكى طرف سەاللەكى رسول محد على كام ہالىلام علىك! دىكھىم مىل رسالت مىل آپ كاشرىك ہول آ دھى زمين ہارے لئے ہاورآ دھى اہل قريش كے لئے ـ مگر قرشى زيادتى كرتے ہيں'' ـ آنخصرت على ليے ناس كاحب فديل جواب ديا:

((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله على مسيلمة الكذاب سلام على من البعد الله على الله على من البعد المون الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين))

" ينظ الله كرسول محمد عليه كر ف سيمسيلم كذاب كنام به بدايت كي يروي كرف والول برسلام بووز شن الله كي بروي من المجام بربيز كارول كا وارث بنا و ما اورضن انجام بربيز كارول كا وارث بنا و ما اورضن انجام بربيز كارول كا من "

طبری نے لکھا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت علیہ کی ججہ الوداع سے والیس کے بعد کا ہے جیسا کہ ہم بیان ب گے۔

## باپ: ٠٠

### ججة الوداع اوروفات

عِجة الوواع : ان واقعات كے بعد ذيقعده كامبينة كيا۔ جب اس كى پانچ راتيں باقى رو كئيں تو آپ بقصد فج مدينت روانہ ہوئے۔آپ کے ہمراہ مہاجرین وانصار اور رؤسا عرب کا آیک گروہ اور سواونٹ تھے۔ مکہ میں اتو ارکے دن جب کہ چارروز ذی المجہ کے گزر چکے منظ داغل ہوئے۔حضرت علیؓ ابن ابی طالب بھی جونجران میں صدقات جمع کرنے گئے ہوئے تھے مکہ میں آپ کے ساتھ گئے اور آپ کے ساتھ کج کیا۔ آپ نے اس مرتبدلوگوں کومنا سک نج کی تعلیم دی۔ اس کے سنن بتلائے اوران کے لئے رحمت کی دعا کی اور عرفات میں ایک طویل خطبید یا۔جس میں حمد وثناء کے بعد بیار شادفر مایا: ((ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلى لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ايها الناس ان دماء كم و اموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا و حرمة شهر كم و ستلقون ربكم فيسألكم من اعمالكم و قد بلغت فمن كان عنده امانة فليودها الى من ائمنه عليها و ان كان ربا فهو موضوع و لكن لكم رؤس اموالكم لا تظلمون قضى الله انه لا ربا و ان ربا العباس بن عبدالمطلب موضوع كله و ان كل دم كان في الجاهلية موضوع كله و ان اول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب و كان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هـ أيل فهو اول منا ابداء من دم الجاهلية ايها الناس أن الشيطان قد يئس من أن يعبد بارضكم هذه ابداً و لكنيدرضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم فاحذروه على ديسكم ايها الناس انما النسئي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاماً ليواطئو اعدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله و يحرموا ما احل الله الا وان الزمان قد استدار كهيئة يوم حلق الله السموات و الارض و ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهر في كتباب الله يوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم ثلاثة متوالية ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم و رجب الفود الذي بين جمادي و شعبان. اما بعد ايها الناس فان لكم على نسائكم حقاولهن عليكم حقالكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احد تكرهونه وعليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المصاجع و تضربوهن ضر باغير

ميرج فان انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف و استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملكن لا نفسهن شيئا و انكم انما اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا ايها الناس و اسمعوا قولى فانى بلغت قولى و تركت فيكم ما ان استعصمتم به فلن تصلوا ابدا كتاب الله و سنة نبيه ايها الناس اسعموا قولى و اعلموا ان كل مسلم اخ للمسلم و ان المسلمين اخوة فلا يحل لا مرئ من مال اخيه الا ما اعطاه اياه من طيب نفس فلا تظلموا انفسكم الاهل بلغت قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد))

" لین لوگو! میری با تیں س لو مجھے کھ خرنیں شاید میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد بھی ملاقات نہ کر سکوں۔لوگو! دیکھوتمہارے خون اور تمہارے مال تم پر مرتے دم تک اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا بیددن اور بیرمبیند حرمت والا ہے۔تم عنقریب اپنے رب سے جاملو گے اور وہ تم سے تمہارے مملوں کے ہارے میں پوچھے گا میں نے تہمیں اللہ کا پیغام پیٹیادیا ہے اگر کی کے پاس کی کی امانت ہوتو وہ اے اس کے مالک کوادا كرد اورا كرسود موتو وه موقوف كر ديا كياب بال تهمين تمهارا سرماييل جائے كا ندتم ظلم كرو ندتم برظلم كيا جائے۔اللہ نے فیصلہ فرماویا ہے کہ سود ختم کردیا گیا۔عباس کا تمام سود موتوف کردیا گیا اور جاہلیت کے تمام خون باطل کردیے گئے دیکھوسب سے پہلاخون جو باطل کیاجاتا ہے وہ ربیدین حارث بن عبد المطلب كا ہے۔رہید بولیٹ کے شیرخوار تھے اور انہیں بنو ہذیل نے قبل کر دیا تھا اس لئے میں ان کا خون باطل کر کے جاہلیت کے خونوں کے باطل کرنے کی ابتداء کرتا ہوں۔لوگو! تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پو ج جانے سے ناامید ہو گیا ہے۔لیکن دیگر معمولی گناہوں میں اپنی اطاعت کئے جانے پرخوش ہے۔اس کئے اپنا دین اس ہے محفوظ رکھولوگو حرمت والے مہینوں کا ہٹا دینا ماننا کفر میں زیادتی ہے اس سے کافر گراہ ہو جاتے ہیں كدايك بىم مينه كوايك سال مين طال كردية مين اورايك سال حرام ٔ تا كه حرمت والي مبينون كي تعدا دروند ڈ الے اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں۔ دیکھوڑ مانہ گھوم گھام کراپنی اصلی صورت پر آ گیاہے ، جس صورت براس دن تھا جب خدا نے زمین وآ سان پیدا کئے تھے اوراللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے ہارہ نے جس دن اللہ نے زمین وآسان پیدا کئے تھے ان میں سے حار حرمت والے ہیں۔ تین ( ذی قعدہ ذی الحجہادرمحرم) تو لگا تارین اور تنہا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ (آپ نے حمد وصلا ۃ کے بعد فرمایا )لوگو!عورتو ں پرتہارے بھی حقوق ہیں'ان کا فرض ہے کہ وہ تہارے بستریر کمی کونہ سلائيں اور تھلم کھلا بے حیاتی کی مرتکب نہ ہوں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تہمیں اجازت دی ہے کہ انہیں ان کے بستر وں میں چھوڑ دواورانہیں اس طرح مارو کہ جسم پرنشان نہ پڑے۔ پھراگر وہ باز آ جا کیں تو انہیں غیر معروف تان ونُفقه دواورعورتوں سے بھلائی ہے بیش آؤ کے یونکہ وہ تمہارے حصہ میں شریک ہیں اور واتی طور پر کسی چیز کی مالک نہیں۔تم نے انہیں اللہ کی امانت ہے حاصل کیا ہے اور انہیں اپنے لئے اللہ کی آیتوں ہے حلال کرلیا ہے۔لوگو! میری باتیں سنواور سمجھو میں نے تہمیں شرعی احکام سمجھا دیتے ہیں اورتم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کدا کرتم اسے مضبوط پکڑے رہو کے تو بھی گمراہ نیہ ہو گے بعثی اللہ کی کتاب کواوراس کے

نی عظام کست کو لوگومیری با تیں سنو کینین ما نو ہر مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لئے کسی شخص کو اپنے بھائی کے مال میں وہی حلال ہے جے وہ خوشی سے دے دے رخر دار اپنے اوپر ظلم نہ کرو (پھر پوچھا) کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے جواب دیا بے شک آپ نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا فر مایا اے اللہ گواہ رہنا''۔

تاسیس حکومت چونکہ کسر کی کے گور نرباذان کے ایمان لانے سے اکثر باشندگان بین بھی مشرف بداسلام ہوگئے تھے اس وجہ سے آنخضرت علی نے بدستور بین کی حکومت پر قائم رکھا تھا اوراس کے ساتھ کی کواس کا شریک اور حقدار نہیں فر مایا تھا۔ یہاں تک کداس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی اطلاع آپ کو ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت ہوئی۔ آپ نے اس کے ملک کو اس کے ملک کو اس کے ملک کو اس کے ملک کو اس کے ملک کو اس بین اس طرح تقسیم فر مایا کہ صنعاء پر اس کے لڑکے شہرین باذان کو اور مارب پر ابوموسی اشعری کی کو اور جند پر یعلی بین امیہ کو اور ہمدان پر عامر بن شہر ہمدانی اور عک واشعر بن پر طاہر بن ابی ہالہ کو اور مابین نجران واقع وزید پر خالہ بن سعید بن بن امیہ کو اور نظام کر نے دبن لبید بیاضی کو اور سکا سک و سکون پر عکا شد بن ثور بن اصفر العاصی کو اور معاویہ بن کندہ پر عبراللہ المہا جر بن ابی امیہ کو مقرر فر بایا لیکن عبداللہ المہا جر نے اپنے نہ جانے کا ایک معقول عذر پیش کیا۔ جس سے ان کے اعمال کا بھی زیاد بن لبید انتظام کرتے رہے اور معاذ بن جبل اہل یمن و بلا و حضر موت کی تعلیم کے پیش کیا۔ جس سے ان کے اعمال کا بھی زیاد بن لبید انتظام کرتے رہے اور معاذ بن جبل اہل یمن و بلا و حضر موت کی تعلیم کے لئے روانہ کئے گئے۔

اس واقعہ سے پیشتر عدی بن حاتم بنو طے کے صدقات وصول کرنے کواوراسد دو مالک بن نویرہ صدقات بنو حظلہ پراور علاء بن حضری بحرین کی طرف اور حضرت علی ابن ابی طالب نجران کی جانب صدقات اور جزید (خراج) وصول کرنے کو بیجے گئے تھے۔ بنوسعد کا صدقہ انہیں میں سے دو شخصوں پرتقسیم کردیا گیا تھا ان میں سے حضرت علی ابن ابی طالب نجران سے صدقات وصول کرکے ججۃ الوداع میں آ کرشر یک ہوگئے تھے جیسا کہ کتب تواریخ میں فہ کور ہے۔

اسووعتسی کا خروج : اس کانام عبدله بن کعب اور لقب ذوالحمار تھا۔ شیریں کلای شعبدہ بازی اور فال لکا لئے بیں اپنی نظیر ندر کھتا تھا اس کی شیریں کلامی اور تالیف قلوب ہے لوگ بہت جلداس سے مانوس ہوجاتے تھے۔ مقام کہف حنار میں پیدا ہوا اور و بیں نشو و نما پاکہ برا ہوا' ہوش سنجالا آ تکھیں کھولیں تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ندج و نجران والوں نے اس کی تحریر کوسمعا و طاعة قبول کرلیا' چنا نجدائل نجران نے جمع ہو کرعمر قربن حزم و خالا بن سعید العاصی کو نکال دیا اور قیس بن عبد یغوث نے دفعیۂ حملہ کر کے فروہ بن مسیک کو جلاوطن کر دیا۔ فردہ اس و فت آ مخضرت علیہ کے کا طرف سے مراد پر حکمران تھے۔ اس کے بعد اس و فت آ مخضرت علیہ کی طرف سے مراد پر حکمران تھے۔ اس کے بعد اس و فت سے سراد پر حکمران تھے۔ اس کے بعد اسود عنسی سات سوسواروں کو لے کر صنعاء کی طرف بڑھا۔ شہرابن با ذائ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اسود عنسی نے شہرابن با ذان کو شکست دے کر مارڈ اللا اور اس کی بیوی ہے نکار کر کیا۔ صنعاء و حضر موت کے در میان اعمال طاکف تک اور عدن کی طرف سے بحرین تک اپنے قبطہ میں لے لیا۔

ابل يمن كا ارتداد: اس واقعه اكثر ابل يمن مرتد ہو گئے عمر و بن معد يكرب خالد بن سعيد بن العاصى كے همراه

تے۔ اس نے اسود عنسی کی طرف میلان ظاہر کیا۔ خالد بن سعید گوتا ب نہ آئی تلوار تھنج کرآ گے بڑھے۔ دونوں آدمیوں میں دودوہاتھ چل گئے۔ خالد نے اس کی تلوار سمصامہ تو ژکراس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تب عمرو بن معد بکرب گھوڑے سے اس کا اسود بن عنسی کی طرف بھاگ گیا۔ اسود نے اس کو نہ رج کا سر دار بنادیا اس کے شکر کاسر دارقیس بن عبد یغوث مرادی تھا اور ایا ہور اس کی طرف سے فیروز و دادویہ مکر ان کر رہے تھے۔ اہل بمن کا بیرنگ ڈھنگ دیکھ کر معاذ بن جبل ٹکل کر بھاگے اور مارب میں ابوموٹی کی طرف سے گزرے۔ ابوموٹی ہمراہ روانہ ہوگئے۔ معاقر نے سکون میں قیام کیا لیکن ابوموٹی مارب میں ابوموٹی کی طرف سے گزرے۔ ابوموٹی ہمی ان کے ہمراہ روانہ ہوگئے۔ معاقر نے سکون میں قیام کیا لیکن ابوموٹی نے سکاسک میں جا کردم لیا اور طاہر بن ابی ہالہ بلادعک (جہاں صنعاء) میں جا چھے۔ لیکن عمرو بن حزم و خالد بن سعید نے مدینہ بھی کران کل واقعات سے آنخضرت عظام کو مطلع فر مایا۔

اسود عنسی اور فیزوز: اس اثناء میں جب کہ اسود عنسی کو ملک یمن پرایک مسلم حکومت حاصل ہوگئ اور اس نے شہر ابن باذان کو آل کے بعد اس کی بیوی آزاد کواپنے گھر میں ڈال ایا۔ یہ فیروز کی چیازاد بہن تھی، فیروز کواسود کی بیر حمیں پیند نہ آئیں اس لئے فیروز اسود سے کبیدہ خاطر ہوگیا۔ فیروز کے علاوہ قیس بن عبد یغوث بھی اسود کے ہر نرم وگرم احکام کی پابندی کررہا کھار ہا تھالیکن کوئی مناسب موقع ہا تھا میں اسود کے ہر نرم وگرم احکام کی پابندی کررہا تھا۔ بیبال تک کہ آنخضرت علیقے نے اسود کی گوشائی وسرکو بی کے لئے ویر بن نخیس کی معرفت جس طرح ممکن ہوا کہ خطاکھ تھا۔ بیبال تک کہ آنخضرت علیقے نے اسود کی گوشائی وسرکو بی کے لئے ویر بن نخیس کی معرفت جس طرح ممکن ہوا کہ خطاکھ کرا بوموئ ومعاذ "وطا ہرگی طرف روانہ کیا۔ لیکن ان لوگوں کو جب بیمعلوم ہوا کہ قیس بن عبد یغوث اسود سے کبیدہ خاطر ہے تو انہوں نے اس کو محاذ "وطا ہرگی طرف روانہ دار بنالیا۔ پھر فیروز اپنی پچپازاد بین آزادز وجہ اسود کے پاس گیا اس نے اسود کے آل کرا انہوں نے اس کو بھی کہ اسود کوقیس و فیروز کی بدد کی کی خبر ہوگئی۔ اس نے اس لوگوں کو عمل تشہونے کا وعدہ کیا' بنوز کوئی تد ہر مکمل نہ ہونے پائے تھی کہ اسود کوقیس و فیروز کی بدد کی کی خبر ہوگئی۔ اس نے ان لوگوں کو عمل آئی کر نی چا ہے۔ بیلوگ بھاگ کرمضا فات میں رو پوش ہو گئی کی اس کی بوی مسا ہ آزاد سے پوشیدہ خط و کما بت حاری رہی۔

اسود عنسی کا خاتمہ: ایک روز موقع پا کر فیروز اور قیس اسود کے گھر میں نقب کے ذریعہ سے گئس گئے اس کو گرفتار کر کے دن کا کر ڈالا۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آگیا۔اذان ہوئی ویربن نخیس ٹے نماز پڑھائی فجر کی نماز کے بعد اسود کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو اس کے مجعین نکل پڑے شہر میں ایک ہل کچائی مسلمانوں اور اسود کے مقلدین میں تھوڑی دیر تک گڑائی ہوئی رہی آخر کا رجو پچھان کے ہاتھ میں تھا اس کو بھی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صنعاء و نجران مربقہ بن مبتد میں دیر تک گڑائی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخضرت علی ہوگیا۔ آخر کا درمنا قشہ ہوائین بہت جلد سب ہوگوں نے معاقبین جبل کے امیر ہونے پرا تفاق کر لیا اور ان کے پیچھے کے سلم میں کی قدر منا قشہ ہوائین بہت جلد سب لوگوں نے معاقبین جبل کے امیر ہونے پرا تفاق کر لیا اور ان کے پیچھے نماز بڑھی۔

اس واقعہ سے فراغت پاکران لوگوں نے ایک قاصد آنخضرت علی فی خدمت میں روانہ کیالیکن اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کو بذر بعدالہام اس کی خبر ہوگئ اور آپ نے فرمایا کہ''شب گزشتہ کوئنسی مارا گیا اس کوایک مردِمبارک فیروز نامی نے قبل کیا ہے''۔لیکن جب قاصد پہنچا تو آنخضرت علیہ کاوصال ہو چکا تھا۔ جیش اسامید: آخری ذی الحجرآ تخضرت علیه جی الوداع سے مدیدوائی ہوئے ما و مذکور تم کر کے حم م کے مہینہ میں آپ نے بلادش م پر جہاد کی تیاری کا تھم ویا اور ان مجاہد بن پر اسامید بن ذید بن حارث کو امیر مقر رفر ما کر بیارشاد فر ما یا کہ ''بلقاء و داروم کی طرف سے اردن تک یا ارض فلسطین میں شام کے بلاد میں کفار و شرکین پر جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام '' بلقاء و داروم کی طرف سے اردن تک یا ارض فلسطین میں شام کے بلاد میں کفار و شرکین پر جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام لائیں یا مطبع ہوجا کیں''۔ اس فشکر میں مہاج میں اولین اور برے برے جلیل القدر صحابہ گوروا گی کا تھم دیا گیا تھا۔ اسامیٹر بن زیاد میں اسلام تا کی تیاری میں سے کہ آئی ہے میں اور و سیلہ کے ارتد اد کی خبر آئی ۔ آپ و روس کی شدید تکلیف سے سر پر پی با ندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایس دو اسلام کے ارتد اد کی خبر آئی ۔ آپ و روس کی شدید تکلیف سے سر پر پی با ندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایس دو اسلام کے ارتد اد کی خبر آئی ۔ آپ و روس کی شدید تکلیف سے سر پر پی با ندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایس دو اس کے این کونا لیند ہیدہ سر پر پی باندھ کے ہیں۔ میں نے اس کونا لیند ہیدہ سر پر پی باندھ کی معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے اسامیٹی امارت میں بھی جو دونوں کئن بھی دونوں کئن میں دونوں کئن میں دونوں کئن ہی دونوں کذا سے بہلے اس کے باپ (زید) کی امارت میں بھی لوگوں نے اسامیٹی امارت میں بھی بحث و کلام کیا ہے اور اس سے بہلے اس کے باپ (زید) کی امارت میں بھی لوگوں نے بہل آئی کہ امارت میں بھی امیر ہونے کے قابل ہے جاتے جاو ۔ اسامیٹی روائی سے بہل تک کہ اسامیٹی روائی سے بہل آپ کہ اسامیٹی روائی سے بہل آپ کہ اسامیٹی روائی سے بہل آپ کہ اسامیٹی روائی سے بہل آپ کہ وسل ہوگیا۔

مسیلی کذاب وطلیحہ مدعیان نبوت: اسود علی کزمان خروج میں ججۃ الوداع کے بعد مسلمہ بمامہ میں اور طلیحہ بن خویلد بنواسد میں ظاہر ہوا انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آن مخضرت علیہ نے نامہ و پیام سے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے ان اعمال کو جو اسلام پر ثابت قدم رہے۔ مسلمہ وطلیحہ کے خلاف جہاد کرنے کو لکھا۔ اسود کے ساتھ جو پچھ واقعات پیش آئے۔ وہ اس سے پیشتر لکھے جا چکے ہیں باقی رہے مسلمہ اور طلیحہ ان کی سرکو بی کو ہر طرف سے عرب کا اسلامی لشکر نکل پڑا۔ مسلمہ کا خط آنخضرت علیہ کی خدمت میں آیا جس کا جواب بھی دیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد طلیحہ نے بھی سلمہ وطلیحہ پر گزرے۔ وہ آئندہ بیان کے عدم عالی کے بعد جو پچھ واقعات مسلمہ وطلیحہ پر گزرے۔ وہ آئندہ بیان کے علام علیہ کے ان شاء اللہ تعالی۔

علالت: اگر چه آنخفرت علی پسب بہلے اللہ جل شانہ کے قول (اذا جاء نصر الله و الفتح) والی پوری سورة میں آپنے وصال کی خبر منکشف ہوگئ تھی۔ اس کے بعد صفر الدر (مطابق ۱۳۲هم) کی دوراتیں باتی تھیں کہ آپ کے در دہوا آپ ائ درد کی حالت میں ازواج مطبرات کے گھروں میں باری باری پھرتے رہے یہاں تک کہ میمونڈ کے مکان میں طبرات نے زمانیہ علالت جمرہ عائشہ میں گزارنے کی اجازت دی۔ آپ وہاں سے عائشہ صدیقہ میں طبرات نے زمانیہ علالت جمرہ عائشہ میں گزارنے کی اجازت دی۔ آپ وہاں سے عائشہ صدیقہ ا

ا کتب سروتوارئ میں لکھاہے کہ آپ نے اس لڑائی میں چھوٹے بڑے سب صحابہ گوروائی کا تھم ویا تھا۔ حضرت ابو بکروعباس وعمروعثان وعلی رضی اللہ علی عبالی اللہ علی وعباس وعمروعثان وعلی رضی اللہ علی عبالی اللہ علی وعباس رضی اللہ علی عبالی شاہدے کے تصریح ماسامہ کی خرص سے اپنے پاس روک لیا۔ باقی اور جلیل القدر صحابہ حضرت اسامہ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے اسامہ مدینہ سے ایک گوس چل کر جوف میں تھی ہوئے اور وہاں سے حضرت ابو بکر وغیر وغیرہ رضی اللہ عظیما حضرت اسامہ سے اجازت کے کر آئخضرت عظیمی کو و کھنے آتے تھے اور وائی طبح جاتے تھے اس مقام سے اسامہ کو چی فیہ کرنے بائے تھے کہ رسول اللہ عظیمی کا وصال ہوگیا۔

کے مکان میں آگئے' باہرنگل کرلوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ شہداء احد پر نماز پڑھی اوران کے لئے دعاءِ مغفرت کی۔اس کے بعد ارشاد فر مایا'' بے شک ایک بندہ کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے دنیا اور اس چیز کا جواس کے پاس ہے ( یعنی آخرت کا ) اختیار دیا' پس بندہ نے اس کو اختیار کیا جواس کے پاس ہے''۔ حضرت ابو بکڑاس جلسے میں حاضر ہے وہ اس فقرہ کو سمجھ کر رو اسے اور عرض کیا'' یا حضرت علی ہے ہم آپ کا اپنی جانوں اور بچوں سے فدید دیتے ہیں''۔ آپ نے فر مایا خاموش رہو''۔اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا۔ ان کے حق میں دعائے خیر فر ماتے جاتے رہے اور آٹھوں سے آنسو جاری ہے۔

خطبه ني على الله الكلامين آب في المحافر مايا:

((اوصید کسم بتقوی الله و اوصی الله بکم و استخلفه علیکم و اوعد کم الیه انی لکم نلیر و بشیر الاتعلوا علی الله فی بلاده و عباده فانه قال لی و لکم تلک الذار الاخرة نجعلها للذین بشیر الاتعلوا علی الله فی بلاده و عباده فانه قال لی و لکم تلک الذار الاخرة نجعلها للذین لا یویدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین و قال الیس فی جهنم مثوی متکبرین)) در ایمی تمهیس تی تم می بالله کوشاخه بنا تا بمول اور الله فی می تمهیس جنم سے درانے والا اور جنت کی بثارت دینے والا بمول الله کی الله کی الله کی بالله کی بدول پر برتری عاصل نه کرو کونکه الله نه محصد اور تم سے فرمایا ہے کہ بم نے آخرت کا گران کے لئے بنایا ہے جو دنیا میں برتری اور فساد کا قصد نیس کرتے اور حن انجام پر بیزگاروں کے اور فرمایا کہ جنم میں مغروروں کے سواکی کا ٹھکا نہیں '۔

اس کے بعدلوگوں نے عسل کی بابت دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا''میرے انہیں کپڑوں میں گفنا دینایا مصری کپڑا ہو یا حلہ بمانیہ ہو''۔ پھرنماز کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ''جھےکو میرے (تخت) پرمیری قبر کے کنارے دکھ کرایک ساعت کے لئے باہر چلے جانا تا کہ ملا تکہ نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد گروہ کے گروہ نماز پڑھنا' پہلے میرے خاندان کی عورتیں''۔ قبر میں اتار نے کی بابت فرمایا'' کہ میرے خاندان والے جھے قبر میں رکھیں''۔

 نہ ہو۔ لوگ اس سلط میں بحث و مباحثہ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بھراس کلام کا اعادہ کرانا چاہاتو آپ نے ارشاد فر مایا:

'' کہتم لوگ جھے میری حالت پر چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں اس سے اچھا ہوں جس کی طرف تم جھکو بلاتے ہو'۔ پھر آپ نے

تین امور کی وصیت کی۔ ایک بید کہ شرکین بڑیو عرب سے نکال دیئے جائیں ، دوسرے بید کہ وفود کو جائزہ دیا جائے جیسا کہ ان کو
جائزہ دیا جاتا تھا اور تیسری پر آپ نے خود سکوت کیا ہید کہ داوی خود بھول گیا۔ پھر آپ نے انصار کے قی میں وصیت فرمائی کہ بیلوگ
میرے معاون و مددگار ہیں میں اپنی قوم سے بھاگ کر ان میں آ ملا یہیں تم لوگ اپنے کریم وصن کے ساتھ نیک سلوک کرواور ان کی
فلطی سے درگز رکروا ہے گروہ مہاجرین تم لوگ بڑھتے چلے گئے اور انصار نہیں بڑھے ہیں۔

حضرت ابوبکر کا مرتبہ: آپ علی نے معبدی طرف کے جتنے دروازے تنصب کے بند کرنے کا تھم وے دیااور حضرت ابوبکر کے درواز ہرارشاوفر مایا کہ ''میں کسی کوابوبکر سے اپنی صحبت میں افضل نہیں جانتا اورا گر میں کسی کواپنا خلیل بنا تا تو ابوبکر کواپنا خلیل بنا تا''۔

حضرت البوبكر كوا ما مت كا حكم: اس كے بعد پھر دردكى شدت ميں اس قدر زيادتى ہوئى كه آپ علي خافل ہو كئے ۔ امہات المؤمنين اور فاطمر وعاس وعلی سب کے سب آپ علی کے ۔ امہات المؤمنين اور فاطمر وعاس وعلی شب کے سب آپ علی دا کر جمع ہو گئے اس عرصہ میں نماز كا وقت آگيا در ميں كى قدر كى معلوم ہوئى ۔ ففلت جاتى رہى ليكن شعف كى وجہ سے اٹھ نہ سكتے تھے۔ ليكن آپ نے حاضرين سے خاطب ہوكر ارشاد فر ما يا كہ ابو بكر سے نماز پڑھوائے كے لئے كہوًام المؤمنين حضرت عائش نے عرض كيا كہ وہ (ابو بكر الكے ضعیف و رقتی القلب ضعیف الصورت آ دمی ہیں ۔ آپ كی جگہ بر كھڑ ہے ہوكر نماز نہ پڑھا سكیں گے ۔ حضرت عمر كواس امر پر مامور فر ما يا آپ نے اس سے انكار كر بے حضرت ابو بكر كوا مامت پر مامور فر مایا۔

رسول اکرم علی کے حضرت الویکر نے بیچے بنے کا قصد کیا۔ آپ علی کے حضرت الویکر کا مونڈ ھا پکڑ کرد بادیا اور ان کوجکہ تشریف لائے۔ حضرت الویکر کا مونڈ ھا پکڑ کرد بادیا اور ان کوجکہ تشریف لائے۔ حضرت ابویکر کا مونڈ ھا پکڑ کرد بادیا اور ان کوجکہ سے بننے نہ دیا اور خود ان کے پہلو میں بیٹی کرنماز پڑھنے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت ابویکر نے نمازتمام کی اس کے بعد حضرت ابویکر نے آپ کی علالت کی عالت میں تیرہ نمازین پڑھا کیں ، حالت نرع میں آپ علی کے پاس ایک پیالدیائی کا بحرا ہوا رکھا تھا۔ باربار آپ علی ہوئے وست مبارک اس سے تر فراکر چرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے ((السلھ اعنے علی مسکر ات السوت)) یعن 'اے خدامیر کی مدرکر سکرات موت پر '۔ پس جب پیر یعنی وفات کا دن آپا تو صبح کی نماز کے وقت آپ علی ایک بیٹر کرنماز ابویکر نے اس مرتبہ بھی نماز سے بیچھے بنے کا قصد کیا گئر نیٹ آپ نے ان کو پھڑا ہے باتھ سے لوٹا دیا اور دا کیں طرف بیٹر کرنماز اور کی اس مرتبہ بھی نماز سے بیچھے بنے کا قصد کیا لیکن آپ نے ان کو پھڑا ہے باتھ سے لوٹا دیا اور دا کیں طرف بیٹر کرنماز اور کی اس مرتبہ بھی نماز سے بیٹر کی اللہ منا اور کی باشر اس سلیلے میں تر پوئی الزام لگانا ہے بہلے علم والتممت علیکم نعمتی و رصبت لکھ الاسلام ذیا کہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلاشراں سلیلے میں تر پوئی الزام لگانا ہے بہلے علم واستعداد کو فاہر کرنا ہے۔ جیب بات ہے کہ قرآن مجد میں غیبت کی برائی ہو تھوٹ برے نصد ترکن کے دور بیس نے تر کے قرآن مجد میں غیبت کی برائی ہو تھوٹ برے نصد ترکی دروں اور تک کورہ وں اور تک کو ایک کورہ وی کا خوالے کا برائی ہوئیا نے ایک کو تک کی ایک کورہ وں اور تک کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کو تک کورہ وی کورہ وی کو تک کورہ وی کورہ وی کورہ وی کو تک کورہ وی کورہ وی کورہ وی کو تک کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ وی کورہ ویک کورہ وی کورہ وی ک

تسمسکون علی بشنی انی لم احل الا ما احل القران و لم احرم الا ما حرم القران)) کین ''لوگوا آگ گرک انفی اور اندهیری رات کیکڑے انفی اور اندهیری رات کیکڑے کی طرح فتنه آگیا خبر داردین کے خلاف کوئی بات پیدانہ کرنا۔ میں نے وہی چیز طلال حرام کی ہے جو قرآن میں ہے''۔ جب آپ علی ہے اپنا سلسلہ کلام ختم کیا۔ تو حصرت ابو بکڑنے فرمایا کہ''ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علی ہے اللہ کی عنایت سے نہایت خوش سے سے کی جیسا کہ ہم جا ہتے تھ''۔

وفات المجان المجان المجان المحال المجان المحال المجان المحال المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان الم

حضرت عمر کی وارقکی: آخضرت علی کاوصال ہوتے ہی صحابہ رضی اللہ عظیم پریشانی پیل گئی۔ جو خض اس واقعہ کوسنتا تھا جران وسشدر رہ جاتا تھا نہ تو ان کے ہوش وحواس باتی سے جواس وقت جرہ شریفہ اور مجداقد سیس موجود سے اور نہ وی سے بری سے جویے نہرس کر جوق در جوق جو سے آرہے سے ابویکر اس وقت اپنا اللہ علی ہوئے ہوئے سے دھرت عمر بن الخطاب اور اکثر جلی القدر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود سے حضرت عمر بن الخطاب اس حادث تا گہانی سے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب اور اکثر جلی القدر صحابہ رضی اللہ عنہ واللہ علی ((ان رجالا من المنافقين زعموا ان رسول الله علی مات و انه لم یمت و انه ذهب الی ربه کما ذهب موسی و ليرجعن فيقطعن من المنافقين زعموا ان رسول الله علی اللہ علی ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہوگئے حالا نکہ آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ موئی کی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے کئی اور والی کرآ کران لوگوں کے ہاتھ پاول کا ٹیس گئی میں کہ وی عضرت علی کا وصال میں یہ جارہے جارہے تھے لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی محض ان سے یہ کہنا تھا کہ تم تلوار نیام میں کرلو۔ آنخضرت علی کا وصال میں یہ کہا

حصرت ابو بکر کا استقلال: اس عرصہ میں بیدواقعہ جال گدازی کر حضرت ابو بکر آپنچ اور سید سے جمرہ مبارک میں عائشاً گی گود سے سرمبارک لے کر بغور ویکھا۔ کہا میرے مال باپ آپ علیہ پر قربان ہوں بے شک آپ نے موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھا تھا اور اب ہرگز اس کے بعد آپ کوموت نہ آئے گی۔ ﴿انسا لمللہ و الله

المیسه د اجعون ﴾ کہتے ہوئے باہر آئے حضرت عمر بن الخطاب لوگوں سے وہی باتیں کہدر ہے تھے کہ حضرت ابو بکر ٹے نے حضرت ابو بکر ٹے نے حضرت کی حیات میں کہ درہے تھے کہ حضرت ابو بکر ٹے نے دوبارہ کہنا نا مناسب سمجھ کر علیحدہ کھڑے ہوگئے ہوئے کہ حضرت ابو بکر ٹے دوبارہ کہنا نا مناسب سمجھ کر علیحدہ کھڑے ہوکر لوگوں سے ناطب ہوئے جس قدر آ دمی عمر کے پاس جمع تھے وہ سب حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کر حضرت ابو بکر ٹے یاس جلے آئے۔

حضرت الوبكركا خطب الله فان الله حى لا يموت ثم تلاوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات قد مات و من كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ثم تلاوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقت انقلب على عقبيه فلن يغمر شيئاً و سيجزى الله الشاكرين) لين "جوم علي الله الشاكرين) لين "جوم علي اوقت القديم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يغمر شيئاً و سيجزى الله الشاكرين)) لين "جوم علي المقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يغمر شيئاً و سيجزى الله الشاكرين) فين "جوم علي الله الشاكرين عن "جوم علي الله الشاكرين الله يقي أن يراهى عمر الله المناكرين إلى تولي الله الله المناكرين المن الوث عالم الله الله على المرابع الله الله على المرابع على يا قل كر دي جا كي تو المن الوث المن المرابع الله الله المناكرة المن المول المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكري المناكرين المناكرين المناكرين المناكرين المناكري

خطبہ البو بکر کا اثر: حضرت ابو بکڑ کی زبان ہے ان آیات کا نکلنا تھا کہ دفعۃ لوگوں کے خیالات بدل گئے اور جربت کاعالم ایسادور ہوگیا کہ گویا اس سے پہلے وہ تھا ہی نہیں اس فور کی تغیر و تبدل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس آیت کے نزول کا حال ہی نہیں جانتے تھے عمر کہتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت ابو بکڑ کے کہنے پر مطلق خیال نہیں کیا۔لیکن جس وفت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو جھے یہ معلوم ہوا کہ بیا آیت ابھی نازل ہوئی ہے کارے خوف کے میرے پاؤں تھرا گئے اور اس قدر کا نے کہ میں زیبن برگریز ااور میں نے یہ بھولیا کہ آیہ کا وصال ہوگیا۔

تجہیز و کھیں: علی آپ علی آپ علی ہے کہ بیت مبارک کوئیک لگائے ہوئے مسل دے ہے اور عباس اور ان کے دونوں لڑک کروٹ دلاتے جاتے اور اسامہ وستر ان پان ڈالتے تھے۔ ان لوگوں نے قبل عسل دینے کے اس امر میں اختلاف کیا تھا کہ آپ کر بر ہند کر کے نہلائیں یا گہری کپڑوں کے۔ ناگاہ مکان کے باہر سے بیہ آواز آئی '' کپڑے ندا تارے جائیں آپ کو مع کپڑوں کے نہلائیں یا گہری کپڑوں نے ایسانی کیا بحنسل دینے کے بعد تین کپڑوں میں گفنایا دوئو سفید تھے اور ایک برویمائیہ تھی کپڑوں میں گفنایا دوئو سفید تھے اور ایک برویمائیہ تھی کپڑوں خور تا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس میں بھی باہم

اختلاف ہواکوئی کہتاتھا کہ لحد (صندوتی) قبر کھودی جائے اور کسی کی رائے بغلی قبر بنانے کی تھی۔ حضرت عباس نے وہ مخصوں کوان دونوں آ دمیوں کو بلانے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے بید عاکی کہ جوقبرا پنے نبی علیلی کے لئے بیند کرتا ہواس کو بھیجے ۔ پس وہی خض پہلے آیا جوقبر صندوتی بناتا تھا یعنی ابوطلحہ "زید بن مہیل یہی اہل مدینہ کی قبر کھودا کرتے تھے۔ چنانچہ نہوں نے رسول اللہ علیلی کے لئے صندوتی قبر بنائی۔

اختلافی مساکل (مترجم) بیدواقع بھی اسلام کے ان واقعات میں ہے ہے جن ہے اسلام میں عظیم تفریق اوراختلاف رونما ہوئے ۔ لیکن اگر دیدہ بصیرت ہے تعقی وغور کی عینک لگا کر دیکھا جائے تو ندا ختلاف باتی رہ جاتا ہے اور ندیجر کی بحث و کلام کا موقع ملتا ہے۔ اکثر معتبر و مستند کتب تو اربخ و سیر کے مقامات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چبیس صفر بروز بیر آنخضرت علیقی نے لوگوں سے رومیوں کے ظاف جہاد کی تحریک مقامات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چبیس صفر بروز بدا ایس کے خاص اپنے دست مبادک سے ایک نشان درست کر کے اسلمہ اللہ مقرم مرکز کے سامہ کی علالت کے خاص اپنے دست مبادک سے ایک نشان درست کر کے اسلمہ کو دیا اور فرمایا ((غیر بسم اللہ و فی سبیل اللہ و قاتل من محفو باللہ)) یعن 'جہاد کر اللہ کا مورالہ کی راومیس اللہ کو فی سبیل اللہ و قاتل من محفو باللہ کے اور ہریدہ بن الحصیب اسلی کود ہے کا حکم میا خاص اور لڑاس سے جواللہ کے سامہ کی مقرب اللہ کو قات میں البو عبدہ بن الجماع میں شروع ہو چی تھی۔ اسلم دی مختلہ ان کے حضرت علی عباس ابو برع مراح علی میں رواع ہو چی تھی۔ اسلم دین الد عنہ می شامل سے دلین روائی کے وقت چونکہ آپ عبالی علالت شروع ہو چی تھی۔ اسلم درخی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں رواع ہو چی تھی۔ اسلم درخی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں روائی کے وقت چونکہ آپ عباس اللہ کی علالت شروع ہو چی تھی۔ اس لیے اسلم درخی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں دائر میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں معد میں دور عبور چی تھی۔ اسلم درخی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں دور عبور چی تھی۔ اس لیے اسلم درخی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں دور عبور کی میں روائی کے وقت چونکہ آپ عباس اللہ کی علالت شروع ہو چی تھی۔ اسلم درخی اللہ میں مور عبور کی میں دور تکی کے وقت چونکہ آپ عباس اللہ عنہ میں دور عبور کی تھی۔ اسلم درخی اللہ عبر میں دور تکی کی مور دور تکی کی میں دور تکی کی میں دور تکی کی مور دور تکی کی دور دور کی دور کی میں دور تکی کی دور تک کو تک کو تک کو تک کو تک دور تک کی مور تکی کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کور تک کو تک کو تک کو تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کور تک کو

ا علاء سروتواری نے لکھا ہے کہ پہلے قبر میں حضرت علی اور فضل قیم پسران عباس وستران اترے تھے۔اس کے بعداوس بن خولی انصاری نے حضرت علی سے کہا خداتم کو سمجھائے ہمارا بھی حصدرسول اللہ علیقہ میں ہے حضرت علی نے بین کر اوس بن خولی کو قبر میں اترنے کی اجازت دی بس یہی جار بڑرگ تھے جنہوں نے آ ہے کو قبر میں اتارا۔

آپ علی نے حضرت اسامہ گی اجازت سے حضرت علی وعباس کوروک لیا۔ بقیہ بیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کے ساتھ مدید سے نکل کر جرف میں خیرہ زن ہوئے۔ اس مقام سے کوج کی نوبت نہ آئی تھی کہ آخر روز بدھ جمعرات کی درمیائی شب کے اول وقت سے آپ کی علالت زیادہ ہوگئ جس سے ایک تبلکہ عظیم پیدا ہوگیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای دن عشاء کے وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کرنماز پڑھانے پر متعین فرما دیا۔ اس وجہ سے حضرت اسامہ نے کھی جرف سے آگے بڑھنے کی جرات نہ کی اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ہمراہ تھے۔ وہ ان سے اجازت لے کر آئے خضرت علی بڑھنے کے دیکھنے کے لئے آتے رہے بہاں تک کہ پیرکا دن آگیا۔ اس دن گزشتہ دنوں کی بہنست مرض کی شدت اسامہ نے کہ ایک برقصد کوج سوار ہورہ ہے۔ کہ ام ایمن ما در اسامہ نے کہا بھے ہوگئے۔ اسامہ نین کر بقصد کوج سوار ہورہ ہے۔ کہ ام ایمن ما در اسامہ نین کر بقصد کوج سوار ہورہ ہے۔ کہ ام ایمن ما در کے سنتے ہی اسامہ نے کہا بھیجا کہ آئے خضرت علی ہو ان از عیس ہیں اسامہ اور کل صحابہ رضی اللہ عنہم اس خبر قیامت کے اثر کے سنتے ہی اسامہ نے زبال جرف سے مدید آگئے۔ برید ہونے نشان الاگر جمرہ کے درواز و پر کھڑا کردیا۔

وفات نبوی علیت برصحابے وارنی جب دو پہر کے وقت آپ ملی اللہ علیہ وہلم کا انقال ہو گیا۔ تو اور زیادہ ورونل بر پاہو گیا ہو گیا ہی کے ہوش وحواس بجاندرہ ایک تبلک عظیم ہر پاہو گیا۔ حضرت عمر سیکہ درہ سے کے درسول اللہ علی کا وصال نہیں ہوا حضرت عمر سے متان ایک سکتہ کے عالم میں بشت بدیوار بیٹھے ہوئے تھے نہ کی سے بولتے تھے نہ کسی کی بات کا جواب دیتے سے دھنرت علی روتے روتے روتے بہوش گئے ۔ حضرت عباس ادھر چران پھر رہے تھے ۔ حضرت عاکش شرمبارک اپنسینہ برسے میں سات ابو برگو فرہوئی اوروہ آگئے ۔ انہوں نے پہلے حضرت عاکش کے سیند پر سے میں سات ابو برگو فرہوئی اوروہ آگئے ۔ انہوں نے پہلے حضرت عاکش کے سیند پر سے سرمبارک اٹھا کر روشی کی طرف دیکھا۔ پیشانی پر بوسہ دے کر کہا '' ایکھے زندہ رہے' ایکھے مرے'' کہہ کر لٹا کر باہر آئے ۔ خضرت عمر مربر ہن شمشیر لئے ہوئے بار بار (رہا مات رسول اللّٰہ علی وسلیہ وسلم )) کہدرہ سے تھلوگوں کا ایک ہوم لگا ہوا تھا۔

تجہیر و کفین کے متعلق غلط نہی : حضرت ابو بکر ان اہم امور سے جن کودین کے ساتھ گہراتعلق تھا۔ فراغت پا کر تجہیز و تنفین میں آ گرشر یک ہوئے اور منگل کے دن دو پہر کے بعد دن کیا۔ جیسا کہ معتبر کتب تو اربح وسیر میں بالفاظ ((دف م المعند نصف النهاد من یوم المناشاء)) ' اور دن کئے گئے اگلے دن دو پہر کے وقت بروز منگل' مرقوم ہیں اور یہی زیادہ صح روایت ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ تین دن تک بے گوروکفن رہے۔ دفن نہیں کے گئے اس طرح پر کہ آپ کا انقال بڑو در پیر بوقت شب ہواادر بدھ کی رات کو وقت دفن کے گئے۔ میر بے زد یک اس روایت کی رو ہے بھی تین دن فہیں ہوتے کیونکہ پیرکا دن گزر کر رات کے وقت انقال ہوا جو کہ منگل کی رات تھی' پھر منگل کو دن کے وقت آپ دفن نہیں کئے گئے بلکہ رات کے وقت آپ دفن نہیں کئے گئے ۔ اس حساب سے تقریباً ایک دن اور رات کے بعد آپ دفن کئے گئے ۔ لوگوں نے باخہی سے اوھر منگل کی رات تھی ) مدفون ہوئے ۔ اس حساب سے تقریباً ایک دن اور رات کے بعد آپ دفن کئے ۔ لوگوں نے باخہی سے اوھر منگل کی رات کے ساتھ دن کو بھی شار کرلیا ، جس دن در حقیقت آپ موجود تھے۔ لیکن علی و حالت بزع میں شخاورادھر بدھ کی رات کے ساتھ بدھ کے دن کو بھی شامل کرلیا ۔ جس کی رات ہی کو جہیز و تکفین و تدفین و تدفین و تر فین سے فراغت ہوگی تھی ۔ منشاء اس فلطی کا شاید لیلۃ الاربعاء اس رات کو کہیں گے جس کے متی بدھ کی رات کے ہیں ۔ اہل عرب ہر رات کو موجود و دن کا میں شار کرتے ہیں ۔ مثلاً لیلۃ الاربعاء اس رات کو کہیں گے جس کے تو بدھ کے دن کے بعد آ ہے ۔ جوعرب کے تزویک ورضیقت کیا تہ الحمیس (جمعرات کی رات ) اس رات کو کہیں گے جو بدھ کے دن کے بعد آئے ۔ جوعرب کے تزویک ورضیقت کیلۃ الحمیس (جمعرات کی رات ) سے ۔

قائم مقام کی ضرورت ابعضوں کا خیال ہے کہ بیعت ابو بکڑے بعد تجہیز و تفین کا کام شروع ہوا تھا۔ اگر پیروایت بجائے خود تھے مان کی جائے تو بھی رسما پیرطر یقد تہا ہت ورست معلوم ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب سی جلیل القدر شخص کا انقال ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس کا کوئی جانشین یا گھر کا پیشوانہیں بن جاتا اس وقت تک کوئی کا منہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس جلیل القدر شخص کے مرنے سے گھریا خاندان یا ملک و حکومت وشہر بے سردار کے رہ جاتا ہے اور سب کے سب ایک مساوی درجہ میں ہو جاتے ہیں۔ بیز جبرت و سکتہ کی حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا وفن کفن سے پہلے ایک ذمہ دار قائم مقام کی ضرورت بوری کرنا مقتنائے فطرت ہے۔ پھر جیسے بی کوئی شخص قائم مقام ہو گیا یا اس نے اس گھریا خاندان یا ملک و حکومت یا شہر کا کام سٹیمال لیا تو فرانس کے تھم سے کل کام ہونے لکیں گے۔

حضرت الوہ کر گئے ہوئے تو حفرت القدام اگر حفرت ابو بکڑا ہے ہاگامہ میں جس وقت کہ کسی کے ہوش وحواس بجانہ تھے۔ پیش بنہ ہو گئے ہوئے تو حفرت عرش کوان کے پر بوش کلام ہے کون روکتا۔ حضرت عائش کے بینہ پر سے سرمبارک کون اٹھا تا ' سقیفہ میں انصار وہ ہا جرین گئے جھاڑے کو کون ختم کرتا ' مرتدین کا کون قلع قع کرتا۔ ان واقعات کے ویکھنے والے بخو بی بھے لیں سقیفہ میں انصار وہ ہا جرین گئے وہ بھے کو کہ بھے کو کہ بیام مورت میں مخترت علیق نے دصیت فرما دی تھی کہ بھے کو میں مرح خاندان والے نہلا کیں چرکون ساموقع تھا کہ حضرت ابو بکر وصیت کے خلاف غسل دینے میں مصروف ہوجاتے۔ جب کے حضور علیق کے خاندان والے بموجب وصیت جہز و تکفین میں مصروف ہوگئے تھے۔ لبذا ایسے نازک وقت میں حضرت الوبکر صدیتی کا حضور علیق کے خاندان والے بموجب وصیت جہز و تکفین میں مصروف ہوگئے تھے۔ لبذا ایسے نازک وقت میں حضرت الوبکر صدیتی کا حضور علیق کے دولت کدے پر صرف حاضری کی خاطر موجود رہنا مناسب تھا یا ان خطر ناگ ترین جھکڑوں کا رفع جو آنخضرت علیق کے دصال کی خبر پر رونما ہوئے تھے۔ جنہیں ہے کہ وکاست بلا رورعایت نہایت تھے و مستند کیا ہوں کے منتخب کرے لکھ دیا گیا جس میں کسی کی طرف داری ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

صلید مبارک : آنخصرت عظیم نه تو بهت طویل القامت تصاور نه بهت زیاده پسته قدر مربزا جری بولی دارهی دونول باز داورقد پرگوشت سرخی بائل گذری رنگ گول بری بری سیاه پردونق آنکھیں سرکے بال سید سے پیشانی چوڑی تھی۔ آئن کا بیان ہے کہ آپ کے بالوں پر بیری کے آثار نمایاں نہیں ہوئے تصلیکن بعض کہتے ہیں کہ آپ کی ڈاڑھی میں سامنے

تقریباً بیں پچیس سفید بال سے جن کو آپ نے بھی کہی چیز سے نہیں رنگا۔ جابر بن سمرۃ " کہتے ہیں کہ آپ کے سریس بھی چند سفید بال سے جوتیل لگانے اور کنگھی کرنے سے جیپ جاتے سے سرے بال بھی کا ندھوں تک اور بھی کا نوں تک ہڑھے دہتے سے سرییں تیل بکٹر ت ڈالتے اور آ تکھوں میں سرمہ لگاتے تھے' شجاع' خلیق' شیریں کلام' فصیح' خندہ رو' جمیع محاس خاہر و باطن سے مزین تیج تبسم کے سوابھی کھلکھلاکر آپنہیں ہنتے۔

حضرت خدیج این ہشام نے لکھا ہے کہ تیرہ عورتیں آپ کی زوجیت میں آئیں۔ جن میں سے انتقال کے وقت نوموجود تھیں 'سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیج آپ کے عقد میں آئیں۔ یہ خویلد بن اسد کی لڑکی تھیں ان کی پہلی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن غرارہ بن نباش بن عدی سے عقد نانی ہوا بن عابد بن عبداللہ بن ذرارہ بن نباش بن عدی سے عقد نانی ہوا کے جرجب ان کے بھائی ۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ تو اس کے بعدان کا تیسرا عقدان کے باپ خویلد یا بعض روایتوں کے بموجب ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آخصرت علیہ ہے کہ دیا۔ آخصرت علیہ کے خضرت علیہ ہے کہ دیا۔ آخضرت علیہ ہے کہ اور چارلڑ کیاں زینب رقید انتقال ہوگیا لیکن چاروں لڑکیاں جوان ہو کر بیا ہی گئیس اور صاحب اولا دہو کیں۔ اولا دذکور کا عالم طفلی میں انتقال ہوگیا لیکن چاروں لڑکیاں جوان ہو کر بیا ہی گئیس اور صاحب اولا دہو کیں۔

حضرت عا کشتہ بنت حضرت ابو بکر معن حضرت خدیجہ کی حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا جَرتِ سے تین برس پہلے انقال ہو گیا۔ تب آپ نے سودہ بنت زمعہ یا عاکشہ صلا یقہ سے عقد کیا۔ عقد کے وقت حضرت عاکشہ کی عمرسات برس کی تھی۔ مکہ میں آپ کے والد بزر گوار حضرت ابو بکڑنے آپ کے ساتھ عقد کیا اور مدینہ میں پہنچ کر جب کہ ان کا سنویا وی برس کی تھی ۔ مرس کی تھیں کہ آئے خضرت علی تھی کا وصال ہو گیا۔ ان کا مہر چارسود رہم مقرر ہوا تھا جس کو برس کی تھیں انہوں نے مدینے میں وفات پائی۔ یہ آپ کی مجبوب ترین از واج میں سے بیں۔

حضرت سود و الله بنت زمعی اسود الله بنت زمعه بن قیس بن عبد شمل کی پہلی شادی سکران بن عمرو بن عبد شمل سے ہوئی تھی۔ جب یہ جرت کر کے جشہ چلا گیا اور وہاں نصرانی ہو کر مرگیا تب ان کے باپ زمعہ نے چار سو درہم مہر پر ان کا عقد آنخصرت علی سے کردیا آپ نے مہرادا کردیا۔

حضرت زینب مبنت خزیمید بھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے چارسودرہم مہر پرعقد کیا۔ اس سے پہلے وہ عبیدۃ بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف کے اور عبیدۃ سے پیشتر مبہم بن عمر و بن الحرث کی زوجیت میں تھیں ۔ پیطبعًا رحیم اورغریب ترس زیادہ تھیں ای وجہ سے ان کوام المساکین بھی کہا کرتے ہیں۔

حضرت جويريةً بنت الحرث: مجرعام الريسيع مين جويريةً بنت الجاضرادخزاى (بوالمصطلق) عقد كيا- مد بنو

المصطلق کے قید ایوں میں ہے تھیں تقسیم کے وقت ثابت بن قیس بن ثاس کے حصہ میں آئیں ۔ انہوں نے اپنے کو مکا تبدذاتی مال وے کر (آزادی حاصل کرنا) کر لیا تھا۔ آنخضرت علیہ تشریف لائے اور بیارشاد کیا کہ گیا میں تجھ کواس ہے بہتر کوئی مات بتلاؤں ۔ جو پر بیٹر نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میں تمہاری واجب الا درقم ادا کے دیتا ہوں ہے جمھے عقد کر لؤ جو پر بیٹر نے اس کو منظور کر لیا آپ نے اس وقت وہ رقم ادا کر کے ان کواپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہ پہلے سافع بن صفوان مصطلقی کے زکاح میں تھیں۔

حضرت الم حبیب بین الحاصی نے کیا۔ بھرام حبیب بین ابی سفیان بن حرث سے عقد کیا۔ ان کا نام رابلہ تھا ان کا عقد خالد بن سعید بن العاصی نے کیا۔ جس زمانہ میں یہ دونوں حبشہ متھے نجاشی نے آپ کی طرف سے ان کا مہر چار سودینا را دا کیا۔ یہ پہلے عبداللہ بن جحش اسدی کی زوجیت بین تھیں ان کا انتقال زمانہ خلافت معاویہ میں ہوا۔

حضرت نینٹ بنت جحش : پرزین بنت جش آپ کی زوجت میں داخل ہوئیں۔ پہلے بیزید بن حارث آپ کے آزاد کردہ غلام کے عقد میں تھیں۔ ان کا مبر بھی آپ نے چارسودر ہم ادافر مایا۔ انہیں کے قصہ میں ﴿ فلما قضی زید منها و طواً زوجنا محملا ﴾ نازل ہوئی ہے ان کا انقال زمانہ غلافت حضرت عمر بن الخطاب میں ہوا۔

حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب: پھرعام خیبر میں صفیہ بنت حی ابن اخطب سے نکاح کیا۔ یہ پہلے سلام بن مثلم کی زوجتھیں۔ پھر کنانہ بن الربچ ان کے شوہر ہوئے۔ جنگ خیبر میں یہ گرفتار ہو کرآئی تھیں۔ آپ ایک نے اپنے لئے ان کومنت فرمایا اور بعد نکاح ولیمہ کیا جس میں گوشت وغیرہ نہ تھا۔

حضرت میمونی بنت الحرث بچرمیمونه بنت الحرث سے نکاح به احضرت عبائ بن عبدالمطلب نے آپ کی طرف سے ان کا حیارت میموند بنت الحرث میں داد کی است میں اس کے خالد بن ولید کی میں اللہ تعین ۔ بید حضرت عبائ و خالد بن ولید کی خالہ تھیں ۔

حضرت اسماع بنت نعمان اور حضرت عمر فابنت برا بد كلابيد پس به گياره امهات المؤمنين بين به بنت آپ نے مقارت (تعلق ياقربت) كي - ان ميں دوآ پ عليه كي حيات طيب بين انقال فرما گئين (يعني فديج وُندن بنين آئي - ايك مقارت المؤمنين كو چيور كرآ پ عليه نے انقال فرمايا دو بيويان ايئ تين جن سے نوبت مقارت نبين آئي - ايك سلم بنت نعمان كنديدان سے آپ سلى الله عليه وسلم نے نكاح كيا - ليكن سفيد داغ ہونے كی دوبرے آپ نے ان كوان كے طافدان كي طرف لو نا ديا - دوسرى عمرة بنت يزيد بن كلابيدان كو تحور أن مائية بواقعا كه بيد سلمان موسي تين تين الله عليه وسلم الله عليه وسلم ان كي خوابش ظاہر كي آپ عليه نان كي خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابن کي خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابش خوابس خواب نے آپ خوابس خوابس نے خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس نے خوابس خوابس خوابس خوابس نے خوابس خوابس نے خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس نو خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس خوابس

ان امہات المؤمنین میں سے چھ خدیجہ بنت خویلد بن اسمد عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قافہ و حصہ بنت عمر بن الخطاب بن نفیل وام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرث وام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدود بن نفر بن ما کہ بن حسل بن عامر بن لوئی فرشیات اور باتی عربیات سوائے صفیہ بنت حی ابن اخطب کے قیس واللہ اللہ علم موالی : آئے ضرت عظیم کے موالی (آزاد غلام) بھی تھے مجملہ ان کے زید بن حارث اور ان کے لڑکے اسامہ بن

زید اور و بان کی کنیت ابوعبداللہ تھی ) سرات کے رہنے والے تھے۔ آپ علیہ کے انتقال کے بعد بیم میں چلے گئے اور و بیں ہے ہے میں ان کا انتقال ہوا۔ شقر ان (بیم بیسہ کے رہنے والے تھے نام ان کا صالح تھا) ابورا فع ابرا ہیم (بیم باس ابن عبدالمطلب کے مملوک تھے۔ انہوں نے ان کو آنحضرت علیہ کو جبہ کر دیا اور آپ نے آزاد کیا) اور سلمان فاری (ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی بیاصفہان کے رہنے والے تھے۔ بوکلب میں سے ایک مخص ان کو کی لڑائی سے گرفتار کرلایا اور ایک بہودی کے ہاتک کی کنیت ابوعبداللہ تھی بیاصفہان کے رہنے والے تھے۔ بوکلب میں سے ایک مخص ان کو کی لڑائی سے گرفتار کرلایا اور ایک بہودی کے ہاتھ میں وادی ام القرئی میں فروخت کر ڈالا۔ یہودی ما لک نے ان کو مکا تیب (وہ غلام جو ما لک کی اما زاد ہو جائے) بنایا۔ آخضرت علیہ نے ان کی مدو کی اسٹونٹ میں موسوفہ نے اسٹر ط سے آزاد کیا تھا کہ ہمیشہ آخضرت کی تا آزاد ہو گئے کی خدمت کیا کریں) اور ابو کبشہ سلیم (ان کو آخضرت علیہ نے خرید فر ماکر آزاد کر دیا تھا۔ بیکل لڑا تیوں میں شہد کی خدمت کیا کریں) اور ابو کبشہ سلیم (ان کو آخضرت علیہ نے خرید فر ماکر آزاد کر دیا تھا۔ بیکل لڑا تیوں میں شریک ہوئے تھے) اور رہاح دسود اور فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فضالہ اور مرحم (بیوادی القرئی میں شہد ہوئے تھے) اور ابو خیم وادر فیل الکہ تھے۔

کاتبین علماء سروتواری نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان و حضرت علی ابن الی طالب کا ہے گاہے آنخضرت علی ہے کہ کے اول جس کو کلفے والوں میں سے تھے۔ان کے علاوہ خالد بن سعید واپان بن سعید وعلاء بن الحضر می بھی لکھا کرتے تھے۔اول جس کو آپ علیہ کا شرف حاصل ہواوہ ابی بن کعب بیں انہیں کا تبین میں زید بن ثابت معاویہ بن ابوسفیان اور خطلہ اسید شار کئے جاتے ہیں کی زمانہ میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی لکھا کرتے تھے لیکن کچھ دن بعد مرتد ہوگئے پھر یوم فتح مکہ اسلام کی طرف رجوع کیا۔

سقیفہ بن سما عدہ کا واقعہ: آنخضرت علیہ کے انقال ہے آپ کے جانا رصحابہ رضی اللہ عنہم پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ قدرتی تھی اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ بعضوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ کا انقال ہی نہیں ہواان کا یہ کہنا فرطِ مجت کے سبب سے تھانہ کہنا نہی ہے۔ اس انتاء میں انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے فرطِ مجت کے سبب سے تھانہ کہنا گئے ہیں انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے کہا تھ پر بیعت کرنے کے لئے جمع ہوگئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ '' رسول اللہ علیہ کہنا کہ کہنا ہوں اللہ علیہ کہنا کہ کہنا ہوں نے دین کی مدد کی رسول اللہ علیہ کہنا ہوں نے اس کی مخالفت کی ۔ چنا نجے فریقین میں بحث و تکرار ہونے گی ۔ وفتہ رفتہ اس اس کی اطلاع حضرت وقت اس کی مخالفت کی ۔ چنا نجے فریقین میں بحث و تکرار ہونے گی ۔ وفتہ رفتہ اس اس کی اوعبیدہ بن الجرائ سقیفہ روا نہ ہوئے ۔ اثنا عوراہ حضرت عاصم بن عدی وحضرت عوم بن عدی وحضرت عوم بن عدی وحضرت عوم بن عدی وحضرت عوم بن عدی وحضرت عوم میں بن عدی وحضرت عوم میں بن مدی وحضرت عوم میں بن مدی وحضرت عاصم بن عدی وحضرت عوم میں بن میں جہن قد رجلہ میں بہن میاحثہ ہونے لگا۔

مسئلہ خلافت پر بحث و تحصیص : ابو بکر جم اوگ سابقین اولین میں ہیں رسول اللہ عظیم کے ساتھ مکہ میں رہے کفار کے ہاتھوں سے ایذ اکیں اٹھا نمیں۔ پھر انہیں کے ہمراہ ججرت کی ۔ تم لوگ اس بارے میں ہم لوگوں سے بحث نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہتم کوئق ونصرت نیز سابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بایں لحاظ ہم لوگ امراء ہیں اور تم وزراء ہو۔

حباب بن المنذر بن المجموع: مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں ہے ہوا ور ایک تم میں سے یہ کہ کر انصار کی طرف تا طب ہوکر کہا'' اے گروہ انصار "اگر مہاجرین اس سے انکار کریں تو ان کوتم اپنی تلواروں سے اپنے شہر سے نکل باہر کرو' دین کی اشاعت ہمارے ذریعہ سے ہوئی ہے' ہم لوگ خلافت رسول اللہ عظیم کے مستحق ہیں لیکن بخیال رفع نزاع ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امیر ہوا در ایک ہم میں ہے۔

عمر بن الخطاب تم كوخوب يا د ہوگا كەرسول الله على في تم كوتمبارے ساتھ حسن سلوك كى وصيت كى ہے اور اگرتم كو استحقاق امارت ہوتا تو آخضرت على ہے اور اگرتم كو استحقاق امارت ہوتا تو آخضرت على ہے اور اگرتم كے استحقاق امارت ہوتا تو آخضرت على ہے اور اگرتم ك

عر بن الخطاب ال قدر كہنے يائے تھے كەحباب بن الممنذ رائھ كر بحث كرنے لكے اور دونوں آدميوں ميں زور زورے باتيں ہونے لگيں ۔ حضرت عبيده ان دونوں بزرگوں كوروك رہے تھے اور پر كہتے جاتے تھے اے گروہ افصالاً اللہ ہے ڈروتم لوگ وہ اسے مالئے كومتبرل ومتغير كرديا ہو۔ اسے طبائع كومتبرل ومتغير كرديا ہو۔

بشیر اسعد بن العمان بن کعب بن الخزر ن بے شک رسول الله علی قبیلة قبیلة قریش سے تھاوران کی قوم امارت وخلافت کی زیادہ مستحق ہے اور ہم لوگ اگر چدانسار وین اور سابق الاسلام ہیں ۔ لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصود الله تعالی کا راضی رکھنا تھا اور اس کی اطاعت مدنظر تھی ۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا ہیں نہیں چاہتے اور نداس بابت ہم مہا جرین سے جھڑا کرنا چاہتے ہیں۔

حباب بن المنذر: ال بشرتون والله يوى بزدلى ظاهر كي توني سارا كارخانه بي درهم برهم كرديا

بشیر بنیں میں نے برد کی سے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ میں امارت وخلافت کے لئے الیماقوم سے نزاع کروں جواس کی مستحق ہے کیا تونے نہیں سنا کہ رسول اللہ عظیقیہ نے فرمایا ((الایسمة من قویش)) ''کل امام قریش سے ہوں گے''۔

ال کلام کے تمام ہوتے ہی دوچارانصارٌ ومہاجرینؓ نے اس صدیت کی تقعدین کردی جس سے حباب بین المنذر کا خیال بدل گیا اور دفعۂ وہ شور وغل جواس مجمع میں امارت کے سلسلے میں برپاتھا۔ بالکلیدر فع ہُوگیا سب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں ہوگئے۔ حضرت الوبکرؓ نے حضرت عرؓ والوعبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں ہر گز بیعت شانوں گاجب تک الوبکر شموجود ہیں۔ حضرت الوعبیدہؓ نے اس دائے سے اتفاق کیا۔

بیعت خلافت: جب بشر من سعد نے اٹھ کرسب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت عمرٌ وا ہوعبید ہ م نے پھراوس نے کیونکہ بیززرج کی امارت سے کبیدہ خاطر تھے۔انہیں لوگوں میں اسید بن حضر بھی تھے۔ان کے بعد بیعت

#### ننحن قسلنا سيد الخزرج سعدين عباده

#### فسرميسنساه بسهمين فسلم نسخبط فسواده

'' لیعنی ہم نے سعدین عبادہ مردار خزرج کو قل کر دیا۔ ہم نے اُن کے ووتیر مارے اور ان کے دل ہے۔ خطافیں کی''۔

حضرت علی اور حسرت ابوسفیان نیسیت با جماع انصار و مها جرین (رضی الله عنم) ہوئی۔ اگر چه ابتدا انصار عیں سے معد بن عباد اور مها جرین میں سے حسرت علی و بنو ہائٹم وزیر ططح بیعت میں پیچےر ہے۔ لیکن واقعات و حالات قبل و بعد بیعت برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگول کا ابتدا بیعت سے خلف (پیچے رہا) کرنا تقاضائے بشریت ہے تھا نہ کہ کی اور خیال و وجہ سے ۔ جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے ۔ حسرت ابو بکر کی بیعت کے بعد ایک روز حسرت ابوسفیان میں دور خوات کے بیاس میں ایک بجیب شورش دیکھا ہوں' جس کو سواے ابوسفیان میں دور کو کئی ہوئے آئے کہ'' مدینہ میں میں ایک بجیب شورش دیکھا ہوں' جس کو سواے کشت و خون کے اور کوئی چیز نہیں فرو کر سمی اے ابو کر مہاناف ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے سرداری کا کیئے سیخی ہوئے اور حشرت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ابور کہ بات ہے کہ حکومت و سلطات قریش کے نہایت بچوٹے اور حقر قبل حضرت علی و عباس کہ بیجیب بات ہے کہ حکومت و سلطات قریش کے نہایت بچوٹے اور حقر قبل بیجیب بات ہے کہ حکومت و سلطات قریش کے نہایت بچوٹے اور حقر اور اور اور بیاد وار کہ بیان میں میں ایک بیک بیجھیئے میں ابور کر سے اور کوئی بات نہیں ہو کہ اور کہ بیات کی سے دیا اگر تم کہو میں ابور کر پر میدان تک کردوں اور بیک بیک بیجھیئے میں اسے سواروں اور بیادوں سے بھردوں' علی نے بین کراس کا جواب نہا ہو تی کوئی کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں سوائے فقد و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہو گئی ۔ بخد اتم نے اسلام میں آتش فت تروش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں صوائے فقد و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہو گئی ۔ بخد اتم نے اسلام میں آتش فتر وشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں صوائے فقد و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہو گئی ۔ بخد اتم نے اسلام میں آتش فتر وشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ بیات میں میں میں تو میں کوئی کوئی کے دیا کوئی کوئیس کی کوئی کی کوشش کی ہوئیں کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس ک

حضرت علی گی بیعت : ابوسفیان اس جواب ہے آپ پہ پہ پہتان ہو کراٹھ گئے اور حضرت علی سید ہے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ انفاق ہے اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس جفرت علی بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خصرت ابو بکر کے جاتھ ہوں ''۔ حضرت ابو بکر کے خصرت علی کو ہئا دیا۔ تب حضرت علی نے فر مایا :''آپ نے سیفہ میں میری عدم موجودگی میں بیعت کیوں لی ؟ آپ نے بھے ہم مشورہ تک نہ لیا۔ آپ جھے کو بلوالیت ''۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا :''کہ میں سیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا مشورہ تک نہ لیا۔ آپ جھے کو بلوا لیت ''۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا :''کہ میں سیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا کھا انسان رومہا جرین کا نزاع رفع کرنے گیا تھا۔ انساز کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر ہواور مہا جرین کہتے تھے کہ ہم میں سے ہو دونوں اس بات برلانے پر تیار ہو رہے تھے میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے ہو دونوں اس بات برلانے پر بیعت کی باتی رہا ہو اس میں مصروف تھے تو میں تم کو بلوایا نہیں اور میں نے مشورہ نہیں لیا۔ اس کا انسان تم خود کر سکتے ہوں کہتم جب جبیزہ تھیں میں مصروف تھے تو میں تم کو بلیے حض اس کام کے لئے وہاں سے بلوا تا اور اس سلط شری حضرت علی ہے ہوں کہتم جب بہتی ہوں کہ تم بیت نہ لیتا تو بہت جلداس قد رفتہ وفساد بر پا ہو جاتا کہ جس کا فرو کر تا اس می جب ہو اس کے بلوایا نہیں روز بعد حضرت علی نے دھرت ابو بگی ہو جب تا کہ جس کا فرو کر تا اس کے باتھ پر بیعت کر لی علا مہ طبری نے لکھا ہے کہ تخضرت علی ہے کہ بتھ پر بیعت کر لی علا مہ طبری نے لکھا ہے کہ تخضرت علی ہے کہ بتھ پر بیعت کر لی علا مہ طبری نے لکھا ہے کہ تخضرت علی ہے کہ بتھ پر بیعت کر لی علا مہ طبری نے لکھا ہے کہ تخضرت علی ہے کہ بتھ پر بیعت کر لی علا مہ طبری نے لکھا ہے کہ تخضرت علی ہو کہ ہو گیا ہے دھرت اور بیا ہو جب کہ کو خصرت علی ہے دھرت کو لی تھا کہ جو بیعت کر لی تھا کہ جو بیات کہ ہو گی ہو گیا ہے دھرت علی ہو ہو کہ کو کہ ہو کہ کہ ہو گی ہو گیا ہو کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو کہ کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو کہ ہو گی ہو گی ہو گیا ہو کہ ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گی گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہ

خطبہ خلافت: حفرت ابوبکر بیعت سقیفہ کے دوسرے دن متجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھ کرلوگوں سے بیعت عامہ لی۔اس کے بعد کھڑے ہو کرحمہ ونعت کے بعد حاضرین سے ناطب ہو کر فر مایا:

((ایها الناس قدولیت علیکم وسلت بحیر کم فان احسنت فاعینونی و ان اسات فقومونی الصدق امانة و الگذب خیانة و الضعیف فیکم قوی عندی حتی احدله حقه و القوی ضعیف عندی حتی احدله حقه و القوی ضعیف عندی حتی احد منه الحق ان شاء الله تعالی لا پدع منکم الجهاد فانه لا یدعه قوم لا اضربهم الله بالذل اطبعونی ما اطعت الله و رسوله فاذا عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم قوموا الی صلواتکم رحمکم الله))

''لینی لوگو! میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں حالا نکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔اگر میں ٹھیک ٹھیک رہوں تو میری مدد کر واور اگریری راہ اختیار کر لوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ بچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور تم میں جو کمزور ہے 'وہ میرے نز دیک قوی ہے ۔ جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں اور قوی میرے نز دیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق والیس نہ لےلوں کوئی شخص جہاد ترک نہ کرے کیونکہ اللہ جہاد چھوڑ نے والوں پر ذات ڈال دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں اور جب نافر مانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرو۔اچھا اب نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پر رمون اللہ تم پر

من گھڑت اور غلط روایتیں: اس واقعہ کے دوران لوگوں نے خوب خوب قصافتر اع کے ہیں کوئی کہنا ہے کہ (عیاد باللہ) حضرت عرف نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ کا گھر جلا دیا اس وجہ سے کہ وہاں وہ لوگ جمع ہوتے تھے جنھوں نے بیعت سے خلف (توقف) کیا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت عرف حضرت علی کی مشکیں بائدہ کر بیعت کرنے کو پکڑلائے تھے اور حضرت فاطمہ کے ایک لات ماری تھی جس سے اسقاط حمل ہوگیا ((السی غیسر ذلک)) لیکن میرے نزدیک ان روایات کی اس کے سوائے کوئی اصلیت نہیں ہے کہ عجبت کے پردے میں بھی لوگوں نے بزرگان دین کی ہر پہلو سے تو بین کی ہر پہلو سے تو بین کی ہر۔ ((والله یھدی من یشاء الی صواط مستقیم))

## چاپ: ۱ حضرت ابوبکرصد بق الط الھ تا ساھ

ابتدائی مشکلات: آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ سوائے سعد بن عبادہ کے مہاجرین وانصار رضی الله عنہم بنے بالا تفاق حضرت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ بشرط صحت روایت کمی نے بیعت سے خلف نہ کیا۔ پس ان سے شاذ ہونے کی وجہ زیادہ چھٹر چھاڑنہیں کی گئ انہیں اپنی حالت پرچھوڑ دیا گیا۔

جیش آبامد کی روائی: حضرت ابو بکر نے اپی خلافت بیل سب سے پہلاکام جو کیا۔ وہ شکرا مامٹ، کو روانہ کرنا تھا۔ اگر چہ اس وقت تقریباً کل عرب مرقد ہو گیا تھا۔ اکر قبائل کے قبائل اسلام سے پھر گئے تھے ایسے قبیلے بہت کم تھے جن میں شاؤ مرقد ہو گئے تھے۔ برطرف نفاق کی تاریکی چھا گئے تھی خالف ہواؤں کے جو نئے چل رہے تھے ارقد اولی سیاہ گھٹا کیں اللہ ی چلی آ رہی تھیں۔ مسلمان خریب الی شب تاریک بی اللہ ی خال اللہ علی اللہ یہ مہنہایت استقلال سے ابو بکر نے لوگوں کو اسامٹ کے اتھ رواگی کا تھم دیا۔ اسامٹ نے اس خیال سے کہ شاید کو گئی انہ ہوا کہ بیا سے بیش ندا جائے ۔ حضرت عرفی والو بکر نے لوگوں کو اسامٹ کے اتھ رواگی کا تھم دیا۔ اسامٹ نے اس خیال سے کہ شاید کو گئی انہم امر بیا تھی کہ اس بیش نہ تا ہوگا ہے اور اگر رواگی لشکر منروری تھی میں سول الشملی اللہ علیہ وکا تو اسامٹ نے اور اگر رواگی لشکر منروری تھی میں سول الشملی اللہ علیہ وسلم کا تو بھی میں سکن اللہ علیہ وسلم کے تھی کوئیں مال سے کوئی کر اور کی جھے مدید میں جو رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کا اور کہنے گئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی کوئیں میں اسلم کوروائہ کرتا کی کھلوٹ کے جائے گا تو بھی میں سکن اللہ کھی اس کوروائہ کرتا کی کھلوٹ کے جائے گا تو بھی میں اسامٹ کوروائہ کرتا کی حضر سے اسامٹ کوروائہ کرتا ہے کھلا تر ارز یا کی کھلوٹ کے جائے گا تو بھی میں اس کوروق ف کرے۔ میں جب تک اسامٹ کوروائہ کرلوں ہرگز ایک کھلا تر ارز ہوا کی انہ تھی پکڑے ہو کے اسلمٹ کی مصر سے اسامٹ کی حضر سے اسامٹ کو مورا بیا ہے : یہ کہ کر حضرت عرفی کا ہاتھ پکڑے ہوئے النے اور اسامٹ کے حضر سے ابو بکو کھی کو حضر سے اسامٹ کو مورا بیا ہے : یہ کہ کر حضرت عرفی کا ہاتھ پکڑے ہوئے کا اسامٹ کے وادرا اسامٹ کے حضر سے ابو بکو کھی کے حضر سے ابو بکو کھی کے دورا ایا ہے : یہ کہ کر حضرت عرفی کو کھی کے اور اسامٹ کے میں موروز کی کھی کی کے حضر سے ابو بکو کھی کے دورا ایا ہے : یہ کہ کر حضرت عرفی کا ہاتھ کیکڑے ہوئے کا ہاتھ کیکڑے کے اور اسامٹ کے حضر سے اسامٹ کے اسامٹ کے موروز کے اسے کھی کھی کے دورا ایا ہے : یہ کہ کر حضر سے کا ہوئی کے دورا کیا ہے : یہ کہ کر حضر سے کا بھی کی کی حضر سے اسامٹ کو موروز کے اسامٹ کو کوروز کے اسامٹ کے دورا کے دیا گے کھی کوروز کے اسامٹ کوروز کی کوروز کے دورا کیا ہے کی کھی کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے

ساتھ ساتھ مدینہ سے نکلے۔ اسامیٹ اثناء راہ میں حضرت ابو بکرٹنے فرمایا

'' میں تم کوان چند باتوں کی ہدایت کرتا ہوں ان کوتم یا د کرلو۔ میہ کہ خیانت نہ کرنا' جموٹ نہ بولنا' بدعہدی نہ کرنا' بچوں' بوڑھوں اورعور تو ں کوتل نہ کرنا کسی پھلدار درخت کوندا کھیڑنا اور نہ جلانا اور نہ کا ثنا ۔ کھانے کے سوا بکری گائے اور اونٹ کوظلماً نہ و ت کرنا کسی قوم کے پاس پینچ کران کونری سے اسلام کی طرف بلانا اور ، جب سی ملوئو اس کے هظ مراتب کا خیال رکھنا ۔لیکن جوشش اسلام کی مخالفت کرے اس کی بے تامل كردن ماردينا اور جب كهانا شروع كرنا والله كانام لي كركهانا -ا اسامةً ان كل كامول كوكرنا جن كاحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تم كو ديا ہے۔ اس ميں پچھ كى خەكرنا اور خەزياد تى جاؤاللہ كے نام پراللہ كى راہ میں کفار ہے لڑو''۔۔

ابو بكرًا الله تدريا تين مجها كرجرف سے واپس آئے اور اسامہ نے جیسا كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما یا تھا دارون وبلقار میں پہنچ کرلڑائی چھٹر دی جالیس دن اور بعض کہتے ہیں کہستر دن کے بعد بے ثنار لا تعدا د مال غینمت وقیدیوں کو كے كرواپس آئے۔اسامة كى بيروا كلى اوران كى لڑائى مىلمانوں كے حق ميں بے حدمفيد ثابت ہوئى عربوں كا خيال بدل كيا بہت ی یا تیں جن کووہ کرنے والے تھاں واقعہ خُر کر خاموش ہور ہے۔

اريد او كى وبا اس زمانه ميں جب اسامة روميوں سے لزرے تقے حضرت ابو بكر بالكل خاموثى كى عالت ميں بيٹھے رہے۔ اگر چیمر بوں کے مرتد ہونے کی خبریں وقتاً فو قتاً آتی رہیں آخر ردت کی پینوبت بیٹنج گئی کہادھر سوائے قبیلہ قریش وثقیف کے کل قبائل عرب عام طور سے کل یا بعض مرتد ہو گئے اور ادھر مسلمہ کذاب کے کاموں میں ایک گوندا سخکام پیدا ہو گیا۔طلیحہ ك ياس قبائل كے اور اسد كاايك خاصه كروه جمع موكيا عطفان مرتد موكئے \_ بنوموازن نے ان سے اتفاق كيا صدفه بندكر دیا سلیم کے خاص خاص لوگ اسلام سے پھر گئے علیٰ ہذا ہرمقام پراکثر آ دی ارتدادی بلائے بدیش مبتلا ہو گئے یمن مجامہ بنی اسداور ہرایک مقام کے امراءونوابین کے قاصد عرب کے عام طور سے مرتد ہونے کی خبریں لانے لگئے حضرت ابو بکر تہایت استقلال ومضوطي سے ان كل خروں كوئ كر خطوط اور تامه بروں سے محاسبہ كرتے رہے اور ان كى سركونى كے لئے اسام لاكى

منكرين زكوة ونماز قبياعيس وذبيان جوش مردا كل سابل پڙے عبس ابرق اور ذبيان ذي القصه ميں آ اترے۔ ان کے ماتھ کچھلوگ بنی اسدو بنی کنانہ کے بھی تھے۔ان لوگوں نے منفق ہو کر چند آ دمیوں کوبطور وفد حضرت الوبکڑ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچے انہوں نے بمقابلہ معززین مدینه نمازی کی اور زکا قاکی معافی کی درخواست کی۔حضرت ابو بکڑنے کہا واللہ اگرایک عقال (جس ری ہے اونٹ کے پاؤں بائدھتے ہیں) نہ دیں گئتو میں ان سے جہاد کروں گا اور پانچ وقت کی نماز میں سے ایک رکعت کی بھی کی نہ کی جائے گی۔

مديينه يرجملين مرتدين كے وفودية خشك جواب من كراپيز كروه ميں واپس آئے اور مسلمانوں كى قلىل تعداد سے آگاه كيا۔ عبس وذبیان اس خبر کے سنتے ہی مارے خوش کے جامدے باہر ہو گئے۔ای وقت بلاپس ویپش مدینہ پرحملہ کر دیا۔لیکن ان کے حملہ کرنے سے پہلے ابو بکڑنے بیا نظام کر رکھاتھا کہ گشت پر علی وزیر وطلحہ وعبداللہ بن مسعود کو مقرر کیا تھا اور جولوگ مدینہ میں موجود تھے۔ ان کو مجد نبوی کے سامنے یک جاکر رکھاتھا۔ جس وقت عبس و ذیبان نے اسلامی گشت پر حملہ کیا۔ حضرت ابو بکرٹے نے اس واقعہ سے مطلع ہوتے ہی مسلمانان مدینہ کوان کی کمک پر جسے ویا۔ مرتدین کو شکست ہوئی اسلامی گشکر ذی شب تک ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے بعد مرتدین دوسرے راستہ سے بانسری و دف بجاتے زمین پرپاؤں پہلتے طرح طرح کی حکات و تماشے کرتے ہوئے لوٹے۔ جس سے اسلامی گشکر کے اورٹ بھڑک کر بھاگے۔ مسلمانوں نے اونٹوں کو ہر چند کی حرکات و تماشے کرتے ہوئے لوٹے۔ جس سے اسلامی گشکر کے اورٹ بھڑک کر بھاگے۔ مسلمانوں نے اونٹوں کو ہر چند بھیرنا چاہائین اونٹوں نے مدینہ میں بہنچ کر دم لیا۔

دفاع مدینہ : ادھرمرتدین نے بیہ بھرکر کہ مسلمانوں کو تکست ہوگئ۔ اہل ذی قصہ کو مدینہ پر عملہ کے لئے کہلا بھجا۔ ادھر الو برطؤہ دمقا بلہ کے قصد سے مسلح ہوکر نظے۔ مینہ پر نعمان بن مقرن کو اور میسرہ بن عبداللہ بن مقرن اور ساقہ پر سوید بن مقرن کو کو مقرر کر کے فیحر کی نماز اول وقت پڑھ کر مرتدین پر عملہ آور ہوئے۔ دو پہر نہ ہونے پائی تھی کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے فیج نمینہ کی مرتدین میدان جنگ سے بھاگ نظے۔ بن اسد سے حبال مارا گیا۔ ظہر کے وقت حضرت نعمان چند مسلمانوں کے ساتھ مالی نفیمت لے کر مدینہ والی تعرف اور حضرت ابو بکر ٹر مرتدین کے تعاقب بین وی قصہ تک بروھے چلے۔ اس اشاء میں بنوذ بیان وجس نے موقع پر نعمان پر دفعظ محملہ کر کے مال غنیمت لوٹ لیا اور جس قدر مرتدین و مشرکین نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس اور بی قدر مرتدین و مشرکین نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس کا بدلہ نہ لوں کا اور جب تک و شمنان خدا سے اس کا بدلہ نہ لوں گا۔ آسائش سے نہ بیٹھوں گا محرف کہ و کے آبیجے۔

عبس و فربیان کی سرکو بی ابوبکر نے ای وقت اسامہ کو مدینہ میں اپنے بجائے مقرر کر کے شکر اسلام کو مرتب گیا اور چند
آ دمیوں کو لے کر ذی نشب و ذی قصد کی طرف پیش قدی فر مائی۔ ابر ق پہنے کرعبس و فربیان و بنو بکر ( کنانہ) تعلیہ بن سعد اور
ان کے ہمرا نیوب سے مقابلہ ہو گیا۔ فریقین نے کشت و خون کا بازار گرم کر دیا۔ انجام کار مرتدین شکست کھا کر بھاگے۔
مسلمانوں نے ان کوشمشیر و نیز ہ پر رکھ لیا اور ایک کثیر جماعت ان میں سے ماری گئی۔ اس واقعہ کے بعد ابر ق میں حضرت
ابو بکرٹ نے چندروز قیام کر کے بنو ذبیان کوان مقامات سے بالکل بے دخل کر کے مسلمانوں کے قضہ میں دے و میا اور خود مدید

یمن کے مرتکہ مین : بوقت وفات رسول الله علیہ وسلم مکہ و بن کنانہ پر عمّاب بن اسید اور طاکف اور اس کے متعلقات پر عمّان بن البیادر منماز پڑھانے اور متعلقات پر عمّان بن البی العاص اور مجر موازن پر عکر مدبن البی اور نجران مع اس کے متعلقات پر عمر و بن حزم نماز پڑھانے اور ابوسفیان بن حرب صدقات پر اور مابین زمع وزبید بحران تک پر خالد بن سعید بن العاص اور ہمدان پر عامر بن شہر ہمدانی اور صنعاء پر فیروز ویلی اور جند پر یعلی بن امیداور مارب پر ابوموسی اشعری اور اشعر میں وعک پر طاہر بن انی بالہ اور حصر موت پر صنعاء پر فیروز ویلی اور جند پر یعلی بن امیداور مارب پر ابوموسی اشعری اور اشعر میں وعک پر طاہر بن انی بالہ اور حصر موت پر

زیاد بن لبید بیاضی وعکاشہ بن توربن اصغرغوثی اور کندہ پر مباجرین ابی امید (رضی الله عنهم) عامل تصاور معاذبین جبل کل ملک بین میں الله عنها حرین ابی امیہ پرغزوہ تبوک میں بین میں ایک ضلع سے دوسر سے ضلع میں دورہ کرتے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے چونکہ مہاجر بن ابی امیہ پرغزوہ تبوک میں آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم تاراض ہوئے اگر چدام المؤمنین ام سلمہ کی سفارش سے وہ ناراضکی رفع ہوگئ تھی اور آپ نے ان کو کندہ کا عالی مقرر فرمایا تھالیکن آپ کی علالت وا تقال کی وجہ سے مہاجر بن ابی امیہ کندہ نہ جاسکے اور زیاد بن لبیدان کی قائم مقامی میں کام انجام دیتے رہے۔

قیس بن عبد یغوث کا صنعاء پر قبضہ: آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اہل یہن اسوعنسی کی وجہ سے مرتد ہوگئے تھے جن کی اصلاح آپ نے پہلے نامہ و پیام سے فرمائی آخرالا مرائی زمانہ میں اسود مارا گیا اور یمن میں بھراسلام کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ لیکن جب آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کے وفات کی خرابل میں کو پیچی تو وہ بھی دیگر عربوں کی طرح پھر مرتد ہو گئے۔ خالد جوعنسی کے فتر کر بھی سے مارے جانے کے بعد مابین نجران وصنعاء کے مسلمانوں کے خلاف اُدگوں کو برا بھیختہ کر رہا تھا۔ عروبی معدد یکرب قیس بن عبد یعوث و نیرہ کے برائی گئوٹ کی ہوا بالکل بگڑئی قیس بن عبد یعوث نے اپناء فیروز ووادوریہ وخشش کو حیلے سے اس غرص سے ان محب ہوائی ماصل ہو جائے گا۔ لیکن مصلح کھلا برسر میدان خود تو تر آیا قالہ سے کہلا بھیجا کہ موقع مناسب ہے میسی کا لئکر لے کرا بناء فیروز پر جملہ کر کے صنعاء پر قبضہ حاصل کر لینا چاہئے ۔ عب بھی تیری مدوکہ تیاری کا حال معلوم ہوا تو اس نے قبس سے مدوجا ہی ۔ قبس نے اظہار مجب سے اس کو نصحتیں کیں اور دھوکہ سے قبل کرنے کی غرض سے اس کی دعوت کی ۔ اتفاق سے داود میہ پر اس کو کا میا بی حاصل ہوگئ اور فیروز وشنش بخوف جان محب کھا گئے ۔ قبس نے ان کا توا قب کیا ۔ لیکن میہ خوالان میں ، سے ماموں کے باس پناہ گزیں ہو گئے ۔ قبس نے لوٹ کر بھاگر کیا اور فیروز وشنش بخوف جان معلاء بھی گئی اور فیروز وشنش بخوف جان کھا گئی ۔ تھیں نے اموں کے باس پناہ گزیں ہو گئے ۔ قبس نے لوٹ کر صنعاء پر قبف کر لیا اور فالہ بھی عنسی کا لفکر لئے ، سے اس سے آکر مل گیا۔

قیس بن عبد یعوث کی شکست و فرار: فروز وشنش نے اس واقعہ سے حضرت الوبکر صدین کومطلع کیا۔ جناب موصوف نے فیروز کو بدستور ولا بہت صنعاء پر قائم رکھ کر طاہر بن الی ہالہ و عکاشہ بن ثور ودی ااکلاع سمیفع و ذی طلبیم وشب و ذوی بتان شہر کواس کی امداء کو کھا اور اسلای کشکر ظفر پیکر کے جیجے کا وعدہ کیا۔ فیروز کے پاس جب طاہر و عکاشہ و غیرہ کے اس جا بیان میں میں امداء کو کھا اور اسلای کشکر ظفر پیکر کے جیجے کا وعدہ کیا۔ فیروز کے جائیں اور دوسرے گروہ کو کہ جیت ہوگئا۔ تیس نے بیان کر پہلے بیا تظام کیا کہ فیروز کے عیال واطفال کے دوگر وہ کر کے آیا کو عدن کی طرف جیجا تا کہ براہ دریا جلا وطن کر دیئے جائیں اور دوسرے گروہ کو کھنے کی گا وارہ و پریشان ہوکر جس طرف چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد عندی کا کھنے پر بن عقبل بن ربیعہ وعک نے لاکوں کو چین لیا اور کا کہ اور اس کے سراہ ہوکر قیس سے لڑے۔ بیاڑائی صنعا کے اس کے سراہ ہوکر قیس سے لڑے۔ بیاڑائی صنعا کے باہرا یک کھلے میدان میں ہوئی۔ فریقین میں شاہدر در لڑائی قائم رہنے کے بعد قیس کو شکست ہوئی۔ وہ بھاگ کرای مقام پر چلا باہرایک کھلے میدان میں ہوئی۔ فریقین میں شاہدر در لڑائی قائم رہنے کے بعد قیس کو شکست ہوئی۔ وہ بھاگ کرای مقام پر چلا

گیاجہاں برفالہ کے ساتھ تھا۔

عمرو بن معدى كرب اس كے بعدقيں كے ساتھ عمرو بن معدى كرب بھى آكرىل كيا۔ بياسى زمانديش مرتد ہوكيا تھا جس وقت کہ اسووعنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ فردہؓ بن مسیک اورقیس اور بیتقریباً ایک ہی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیس کوقبل اسلام عمرو بن معدی کرب صدقات مراد پرمتعین فرمایا تھا اور عمرو بن معدی کرب ا پی قوم سعدالعشیر ہے علیحدہ ہو کرز بید کے ساتھ حاضر خدمت اقدس ہو کرایمان لایا تھا۔ جب اسود نے نبوت کا دعویٰ کر کے بغاوت اختیار کی اور مذجج نے اس کا نتاع کیا۔ تو عمر و بن معدی کرب بھی منجملہ انہیں لوگوں میں سے تھالیکن فروہ مع اپنے ہمراہیوں کے اسلام پر فابت قدم رہا اور اس وقت اسود علتی نے عمر وین معدی کرب کواپٹا نائب بنالیا تھا۔ بنی عمروبن معاوید کا صدقات دینے ہے انکار: ای زمانہ میں کندہ بھی مرتد ہوکر اسود عنبی کے تالع ہوگئے تھے ان کے مرتد ہونے کی علت میر ہوئی تھی کہ زیاد کندی (جوان سے صدقات وصول کرنے پر متعین تھے۔ بن عمرو ابن معاویہ ( گندہ) میں ایک روز صدقات وصول کرنے کو گئے۔ بن عمر و بن معاویہ نے باوجو دصدقات واجب ہونے کے ان کو دیخ سے انگار کیا۔ زیاد نے ان پر حملہ کر کے ان کوشکت دی۔ اس دجہ سے کل بن عمرو بن معاویہ اس واقعہ سے برہم ہو کر صدقہ وے سے منکر ہوئے اور مرتد ہو گئے۔اگر چیشراحیل بن اسمط نے اپنی قوم بن عمر و بن معاویہ کوصد قد سے اٹکار اور مرتد ہونے سے بہت روکا کیکن انہوں نے جب ان کی نہنی ۔ تو شراحیل مع اپنے لڑکوں کے زیاد " سے آ ملے اور پیربیان کیا کہ ' بنی عمرو بن معاوییہ سے بعض سکاسک وحضر موت واہضعہ وحمد ومشرح ومخوس اور انکی بہن عمر وہ نے سازش کر لی ہے۔ اگر تم نے ان کو ایک دن کی بھی مہلت دے دی ۔ تو پھران پر کامیا ہی حاصل کرنی دشوار ہوجائے گی''۔ زیادؓ نے بین کراسی وقت ان پرحملہ کر دیا اورائیٹ خونریز لڑائی کے بعد مرتدین گروہ کومنتشر کر کے مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کرواپس ہوئے۔اثناءِ راہ میں اشعث بن قیس و بن حرث بن معاویہ سے ملاقات ہوگئی۔قید یوں کی عورتوں نے اشعث و بنی حرث سے فریا د کی۔جس سے اشعث و بنی حرث کی رگ حمیت جوش میں آگئی اور اس نے خفلت کی حالت میں زیاد پر تملہ کر کے کل قید یوں کو چھڑ الیا۔ اس کے بعد کل بنی معاویداور سکاسک وحفر موت نے ان کے مطیع ہوئے تھے سب کے سب جمع ہوکر ارتداد پر قائم رہے۔ معرکهٔ اعلاب: حضرت ابو بکر صدیق پہلے تو اہل ردت سے نامہ و پیام سے محارب کرتے رہے۔مہاجرین وانصار " کوان کی سرکو بی کو

سر کہ اعلامی مصرت ابوبر صدی چیچوا ان دوت ہے امدو پیام سے کار بر کے رہے۔ مہاجرین والصار اوان کی سرلوبی او نہیجا کین جب الحدوث میں اور کین جب الحدوث میں کہ جیت ہو باقی جا تھ جا تی ہے اور دیگرامور سے ان کوایک گونہ اطمینان بھی حاصل ہو کیا۔ تب موصوف الصدر نے عماب بن اسید کو مکہ اور عثان بن البا العاص کو طاکف میں لکھا کہ جس قدر لوگ اسلام بر ثابت قدم ہیں اور وہ بنا خیر تہامہ میں جو مرتدین مرتز ہیں ہوئے ان کو لے کر مرتدین پر جملہ کردو۔ چنا نچے تہامہ میں جو مرتدین مدلے و خزاعہ کا گردہ جمع ہور ہاتھا۔ ان کوعتان عبن اللہ کو متنز قبل و عنارت کر کے متفر قبل کردیا اور جس قدر لوگ از و دشعم و بحیلہ کے شنوا ق میں موجود تھے۔ ان کوعتان عبن

کے بنی عمر وین معاویہ کندہ کا ایک جھوٹا ساقبیلہ تھا اس لڑائی اور ارتداد کا بائی مبائی عداء بن صحر برادر شیطان بن جر ہے۔ زیاد نے اس کا اونٹ بار برواری کے لئے پکڑلیا تھا جس پرعداء بن جمر نے بے حد شور وغل مجا کرلوگوں کوڑیا ڈگی مخالفت پر ابھار دیا اور سب کے سب مرتد ہو گئے۔ مذہ میں مدار اور میں نے فرد مشعم ہے ایک مداروں میں میں تھی کہ منت کے ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

ع عثان بن العاص نے از دوشتم و بجیلہ کی جماعت مرتدہ کے منتشر کرنے اوران کے زیر کرنے کوا یک سرپیردوانہ کیا تھا جس کی افسری عثان بن الی رہید کے قضہ بیل تھی اور مرتدین کے گروہ کا سر دار حمیضہ ابن العمان تھا۔

العاص نے ان کے قبائل مرتدہ کی دیکھا دیکھی ایک گروہ عک واشعرین کا بھی مرتد ہوکراعلاب (راہ ساحل) میں جمع ہوا۔ طاہر بن الی ہالہ مع مسروق عکی کے بیس کران کی سرکوئی کوروانہ ہوئے ۔ فریقین سے مقام اعلاب میں لڑائی ہوئی ۔ میدانِ جنگ طاہر کے ہاتھ رہا۔ عک واشعرین کوشکست ہوئی۔ بے شاران کے آدمی مارے گئے طاہر بن الی ہالہ نے اس واقعہ سے حضرت ابو بکر کومطلع کیا اوران کے تعم کے انتظار میں لشکر لئے ہوئے تشہرے رہے۔

اہل نجران سے معامدہ کی تجدید: اہل نجران نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کوئ کرچالیس ہزار سواروں سے خروج کیا اور اپنے وفود (جمع ہے وفد کی جمعتی ڈیپوٹیشن ) کو حضرت ابو بکڑی خدمت میں بغرض تجدید عہدروانہ کیا۔حضرت ابو بکڑنے ایک جدید عہد نامہ لکھ کران کو دے دیا اور پہلی ظاہر کر دیا کہ عرب میں دودین نہیں رہیں گے۔

حضرت جرید بن عبداللہ کی یمن کوروا کی ان واقعات کے بعد جرید بن عبداللہ واقرع دو بربن بخیس واپس آئے۔ جن کورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اسوعنسی کے خروج کے زمانہ میں روانہ کیا تھا۔ پھر ابو بگر نے جرید گواس غرض سے یہن کی طرف واپس کیا کہ جولوگ اسلام پر ثابت قدم ہیں۔ ان کو لے کر مرقدین سے ٹریں اور شعم کو زیر کر کے جمعیت اسلام کی تکبداشت اور حفاظت کی خاطر نجران میں ظہرے دیاں ۔ جرید بیرتھم پاتے ہی پھر یمن واپس آئے۔ خشم کے چند آ دمیوں نے مقابلہ کیا۔ جن کو وہ قل وقید کر کے نجوان کی طرف چلے گئے عثان بن ابی العاص والی طاکف نے بھائی خالہ گا ابو بحریس آؤمیوں کو اپنے بھائی کی سرکر دگی میں خالیف انال طاکف پر اور عمالی بین اسید مکہ وائل کہ پر اپنے بھائی خالہ گی مرکز دگی میں باخ سو آئی کے منتظر رہے۔ جب یمن کی اہتری عدوت کی حالت حدم تجاوز ہوگی اور سرکر دگی میں باخ سو آئی مورت کی حالت حدم تجاوز ہوگی اور سرکر دگی میں کی گڑی ہوئی کیفیت سلحق نظر ند آئی ۔ شب مہاجر بن ابی امیہ حضرت ابو بکر سے بحن کی ابتری عدوت کی حالت حدم تجاوز ہوگی اور سے مطرح اس کی بگڑی ہوئی کیفیت سلحق نظر ند آئی ۔ شب مہاجر بن ابی امیہ حضرت ابو بکر سے بحن کی بخاوت و کرنے کے بمن کی بخاوت ہوئی ان میں سے بخت کی سے بوئے خالد بن اسید وعبدالرحمان بن ابی العاص کو مح ان میں حالہ بن اسید وغیدالرحمان بن ابی العاص کو مح ان میں وائوں سے ملاقات کی مرتد بن کے حالات سے ان کو مطلع کیا۔

نجران کی مہم : نجران میں پہنچنے کے دوسرے دن عروبن معدی کرب وقیس بن مکشوح نے ایک گروہ مرتدین کالے کر مقابلہ کیا۔ لڑائی کا آغاز نہایت خطرناک تھا چاروں طرف سے مرتدین گھیرے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی عنایت سے مرتدین کومسلمانوں نے میدان سے مارکر بھا دیا ہے شار مرتدین اس واقعہ ش کام آئے عمروبن معدی کرب وقیس بن مکسوح گرفتار کرکے مدینہ ابو بکڑ صدیق کے پاس بھیج دیے گئے۔ عمروبن معدی کرب وقیس بن مکسوح نے روٹ سے تو نہ کی اور دوبارہ اسلام بیں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکڑ صدیق نے ان دونوں آ دمیوں کو پھر بین کی طرف واپس کردیا۔

مرتذین کندہ کی سرکونی: مہاجر بن ابی امیہ نجران کی مہم سے فارغ ہوکر صنعاء واپس پہنچ کر قبائل مرتذہ کی سرکو بی اور سرگروہ مرتذین کی گوشالی میں مصروف رہے۔ جن لوگوں نے توبہ کی ان کو پھر اسلام میں داخل کرلیا اور جنہوں نے ذرا بھی

ل خالیف جمع ہے خالف کی۔اہل عرب مخلاف اس مقام کو کہتے ہیں جہاں تبدیل آب وہوا کے لئے اہل شہر جاتے ہیں۔

سرتابی کی ان کی فوراً گردن اڑادی۔الغرض صنعاء کو بھی مہا جربن ابی امیہ نے مرتدوں سے صاف کر کے حضرت ابو بر صدیق کواس سے آگاہ کیا اس وقت حضرت ابو بر صدیق نے عکر مرجن ابی جہل کے ساتھ کندہ پر حملہ کرنے کو کھا۔ عکر مرجن ابی جہل ایک آ زمودہ کارتے ان کے پاس انہیں دونوں اطراف عمان سے ایک گروہ مہرہ واز دونا جیہ وعبدالقیس اور ان کے ساتھ ساتھ کندہ کی سرکو بی کوروانہ ہوئے۔ بیر مع ان لوگوں کے مہا جربن ابی امیہ سے آسلے اور ان کے ساتھ کندہ کی سرکو بی کو روانہ ہوئے۔ مقام مغازہ مابین مارب وحضر موت کے زیاد کندی کا خط ملاجس میں انہوں نے کندہ پر نہایت تیزی سے حملہ کرنے کی تحریک کھی۔ مہا جربن ابی امیہ نے خط ملتے ہی اپنے بجائے عکر مہ کو شکر کا سر دار مقرد کرکے خود بھے حصہ اسلامی فوج کالے کر نہایت عجلت سے زیاد سے مالے اور ان کی ہمرا ہی میں کندہ کی مقابل ہوئے۔ کندہ کی افسری افعث بن قیس کر رہا قا۔ مقام مجر الزیرقان میں صف آ رائی ہوئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہہ کر تملہ کیا۔ مرتدین کندہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک

قلعہ بخیرہ کا محاصرہ: اشعب کندہ و سکاسک وسکون و حضرموت کے بقیہ السیف کو لے گر قلعہ بخیرہ میں جا چھیا اور ایک پیاڑی و دشوارگر ارراستہ کے سواہر طرف سے قلعہ بندی کر گی۔ اس اثناء میں عکر می شیح بقیہ اسلای لشکر کے آگئے اور انہوں نے اس راستہ کو بھی بند کر دیا ، جس کو اشعث نے مد دور سد کے لئے کھول رکھا تھا۔ چند دنوں کے حصار کے بعد اشعث نے مجبور ہوکراس شرط سے قلعہ کا دروازہ کھول دیے گا قرار کیا کہ اس کی قوم کے نوآ ومیوں کو مع ان کے اہل وعیال و مال کے پناہ دی جائے ، مہاجر و زیاد اس شرط پر راضی ہو گئے۔ اشعث نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر نے گھس کر دشمنان وین کو تل و بیار ناشروع کر دیا۔ اس واقعہ میں قید بوس کی تعداد کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بزار صرف عور تیں قید ہو تیں تھیں۔ جب مسلمانوں نے اس سے فراغت پائی تو اس وقت اشعث کا وہ خط کھولا گیا جس میں اس نے مامونین کے نام کھے تھے 'لیکن انفاق سے نام کھتے وقت یہ اپنانام کھتا بھول گیا۔ لبذا مسلمانوں نے فوراً اس کی بھی مشکیس با ندھ لیں اور قید یوں کے ساتھ بخرض صدور تھم حضرت ابو بکر شمد بی گیا۔

اشعث کو ایان : ابوبکر صدیق نے اشعث سے کہا کہ تو مرتد ہوگیا۔ مسلمانوں سے لڑا۔ ان کی خوزیزی کی اس کی پاداش میں تجھ کوئل کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث نے جواب دیا کہ میں نے بذریعہ خطابی قوم کی جان بخشی کرائی ہے ابوبکرٹ نے کہا ہے شک صلح اور اس ای کے لئے ہے جس کا نام صحیفہ میں مندرج ہے اور جس کا نام صحیفہ میں نہیں ۔ اس کا قول مر دوداور وہ قابل کردن زنی ہے۔ اشعث بین کر تھوڑی دیر تک خاموش بیشار ہااس کے بعد ندامت سے اپنی آ تھوس نیجی کرکے کہنے لگا ہے خلیفہ دسول اللہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ میر ااسلام آپ قبول سمجھے اور میری بی بی میر سے حوالہ سمجھے ۔ حضرت ابوبکرٹ نے اس کی تو بہ قبول کرلی اور اس کی بیوی یہ کہ کراس کے سپر دکر دی کہ جھے کو امید ہے کہ آئندہ تھے سے نیکی کے سواا ورکوئی فعل ہر ز دنہ ہوگا اور بھیشہ مجھے تیری نیکی کی خرماتی رہے گی ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیت نے مالی غنیمت کوشیم کردیا اور قیدیاں کندہ سے فندیہ کے کران کو بھی آز ادکر دیا۔

خود مرم تد امراء کا استیصال اس پیشتر ہم تحریر کے بین کہ حضرت ابو بر صدیق حضرت اسامہ کو شام سے واپسی پراپنا نائب مقرد کر کے ربغہ ہی طرف بزھے تھے اور بن عس و ذبیان و کنانہ کوابر ق بیں شکست دے کر پھر مدینہ واپس آئے تھے۔ اس اثنا میں لشکر اسامہ کی سفر کی تکان دور ہوگئی تھی اور وہ دشمنانِ خدا کے مقابلہ و مقاتلہ پر آمادہ ہوگئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین و مخرفین اسلام کی سرکو بی کی غرض سے گیارہ لشکر تیار کر کے ہرا کی کے لئے ایک ایک نشان اور ایک ایک سر دار مقر رکیا اور ان کو تھی کہ ہر قبیلہ سے چند مسلمانوں کوان کی اپنی حفاظت کے لئے چھوڑ کر باقی کو ایٹ ہمراہ لے کر ایل ردت سے مقابلہ و مقاتلہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ پھر دائر واسلام میں داخل ہوجا کیں یا یہ کہ صفح ہستی سے ان کانام ونشان مٹ جائے۔

گیارہ جیشوں کی روائی ان کے علاوہ ایک لواء خالد بن ولید کے لئے تیار کیا اور ان کو تھم دیا کہ پہلے طلبحہ پر چڑھائی کرو۔ اس کے بعد ان بین فرم پر بطاح میں جملہ کرنا اور ایک لواء عکر میڈ بن ابی جہل کودے کرمسلمہ و نمامہ کی طرف روائی کا تھم دیا۔ پھران سے بعد انہیں وونوں کی طرف شرحیل بن حسنہ کو روائہ کیا اور فرمایا کہ بمامہ نے فراغت حاصل کرکے قضاعہ سے لڑنا۔ پھرکندہ پر حضر موٹ میں جملہ کرنا اور ایک لواء خالد بن سعید بن العاص کو دیا۔ پر رسول الشرحی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بمن سے اپنا صوبہ چھوڑ کر کہ بینہ چلے آئے تھے۔ ان کو الو بکر صدیق نے مشارف شام کی طرف بوجے کو کہا اور ایک لواء عمر وہن العاص کودے کرمرتہ بن تضاعہ سے لڑنے کے لئے فرمایا اور ایک لواء حذیفہ بن مصن اور ایک عرفی بن ہر تمہ کودے کر سابق الذکر کو اہل و با پر اور مو خر الذکر کو مہرہ پر جملہ کرنے کا تھم دیا اور ایک لواء طریفہ بن عاجز کودے کر بنی سلیم اور ایک لواء علاء مراہوں بنی موازن کی سرکو بی پر متعین کیا اور ایک لواء سوید بن مقرن کے لئے بنا کر ان کو بھن کی طرف بوجے کا تھم دیا۔ حضری کے لئے بنا کر ان کو بھن کی طرف بیسجا اور ایک لواء علاء حضری کے لئے بنا کر ان کو بھن کی طرف بیسجا اور ایک لواء علاء حضری کے لئے تیار کر کے بچرین کی طرف بوجے کا تھم دیا۔

امیر کشکر کوخلیفهٔ اوّل کا فرمان الغرض برایک نشکر پرایک ایک امیر مقرر کرئے ایک بی عبارت کا برایک امیر کوایک ایک فرمان کلیم کردیا جس کی عبارت میتھی :

((بسسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد من ابى بكر خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حسين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام و عهد اليه ان يتقى الله ما استطاع فى امره كله سره و جهره و امره بالجهد فى امر الله و مجاهدة من تولى عنه و رجع عن الاسلام الى امانى الشيطان بعد ان يعذر البهم فيدعوهم بدعاية الاسلام فان /جابوه امسك عنهم و ان لم يحببوه شن غارته حتى يقروا أنه ثم ينبهم عليهم والذى لهم فياخذ ما عليهم و يعطيهم الذى لم يحببوه شن غارته حتى يقروا أنه ثم ينبهم عليهم والذى لهم فياخذ ما عليهم و يعطيهم الذى لهم لا ينظر هم و لا يرد المسلمين عن قتال عدوهم فمن اجاب الى امر الله عزوجل و اقرله قبل ذلك منه و اعان عليه بالمعروف و انما يقاتل من كفر بالله على الاقررا ربما جاء من عندالله فاذا اجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل و كان الله حسيباً بعد فيما استسربه و من لم عندالله فاذا اجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل و كان الله حسيباً بعد فيما استسربه و من لم يجب الى داعية الله قتل و قوتل حيث كان و حيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من احد شيئا مما

اعطى الأسلام فمن اجابه اقرقبل منه و اعانه و من ابي قاتله فان اظهره الله عليه عزوجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح و الميزان ثم قسم ما افاء الله عليه الاالخمس فانه يبلعتاه و يمنع اصحابه العجلة والفساد. و أن لا يدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم و يعلم ما هم لئلا يكونوا اعيواناً و لئلايوتي المسلمون من قبلهم و ان يتفقل بالمسلمين و يرفق بهم في السيروا المنزل ويتفقد هم ولا يعجل بعضهم عن بعض و يستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة و لين القول)) ' و بینی شروع الله کے نام سے جونہایت مهربان اور رحم والا ہے۔ ابو بکر خلیفہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فلاس محض سے جب کہ آپ نے اسے مجاہدوں کا امیر بنا کر مرتذ ہونے والوں سے لڑنے کے لئے بھیجا تھا۔ بیع ہد ہے کہ مقد ورجرا پنے ٹمام کاموں میں خلوت وجلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے کاموں میں سرگرم عمل رہے اور جو اسلام چھوڑ کر شیطانی آرز وؤں کی طرف لوٹ گئے ان سے جہاد کرے پہلے انہیں اسلام کی وعوت دے۔اگر مان لیس تو فبہا در ندان پرحملہ کرے۔ جب تک اسلام کا آقر ار نہ کرلیں۔ پھرانہیں وہ حقوق بتائے جو ان برواجب ہیں اور انہیں ان کے حقوق بھی سمجھا دے دوسروں کے حقوق ان سے لے لے اور ان کے حقوق أنبيل دے دے اور انہيں مبلت نددے اور مسلمانوں کو جہاد سے ندرد کے سپر جب اللہ کا تھم مان لے اور اس کا قرار کر لے تو اس سے قبول کر لے اور ٹیک کاموں میں اس کی مدد کرے جنگ ای ہے کرے جواللہ کے یاس سے آئی ہوئی شریعت کا اٹکارکردے۔اگراسے مان لے قو پھراس پرکوئی راہ نہیں ہے اور اس کے ول کے حالات سے اللہ واقف ہے اور وہی اس کامحاسب ہے اور جواللہ کی دعوت نہ مانے اس سے جنگ کی جائے اور جہاں بھی ہوتل کردیا جائے۔اللہ بج اسلام کے کسی سے کوئی چیز قبول نہیں فرما تا۔ پھر جس نے اسلام قبول کرایا اس کا اسلام مان لیا جائے گا اور اس براس کی مدد کی جائے گی اور جس نے اٹکار کر دیا اس سے جنگ کی جائے پھراگراللہ ان پر عالب کردے تو ان کا اسلحہ اور آگ ہے تل عام کرے۔ پھر مال غنیمت میں سے یا نچواں حصه نکال کراسے مجاہدوں میں تقتیم کردے اور یا نچواں حصہ ہمارے یا س بھیج دے اور اپنے ساتھیوں کوجلدی ے اور فسادی اے سے روک دے اور مجاہدوں میں غیروں کو داخل شہونے دیا جائے۔ جب تک انہیں جان بیجان نہ لےمبادا وہ جاسوس ہوں اوران ہے مسلمانوں کو پچھاذیت پہنچ جائے اورمسلمانوں کی خیرخرر کھے ۔ راستوں اور پڑاؤ میں ان سے محبت و بیار سے پیش آئے مسلمان کوایک دوسرے سے جلدی نہ کریں اور امیر ان کے ساتھ حسن معاشرت اور زم کا ی سے پیش آئے"۔

مرتقرین کے لئے فرمان مدایت نیفرمان قوہ تھا جوم داران لشرکوروا کی کے وقت دیا گیا تھا۔لیکن ان لوگوں کے روانہ ہونے سے پیشتر حفرت ابو بکر صدیق نے فرمان قوہ تھا جوم داران لشرکوروا کی کے وقت دیا گیا تھا۔ جن کی مرکو پی وائد ہو رہے تھے یک خطوط بھی ایک ہی مضمون کے تھے۔ جس میں ہم اللہ کے بعدید کھا تھا:

(( هذا عهد من ابوب کو خلیفة الرسول الله صلی الله علیه وسلم الی من بلغه کتابی هذا من عنامة او خاصة اقام علی الاسلام اور جس عند سلام علی من اتبع الهدی و لم یوجع الی الصلالة و الهوی فانی احمد لیکم الله الذی لا اله الا هو و حدہ لا شریک له و اشهد ان محمد اعبده

ورسوله و اومن ما جاء به اكفر من ابى و اجاهده (اما بعد ثم قرر امر النبوة و وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و اطيب فى الموعظة) ثم قال و انى قد بعثت اليكم فلانا فى جيش المهاجرين و الانصار و التابعين باحسان و امرته الا يقتال احداً و لا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فمن استجاب له و اقرو كف و عمل صالحاً قبل منه واعانه ومن ابى امرته ان يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على احد منهم قدر عليه فمن اتبعه فهو خير له و من تركة فلن يعجز الله و قد امرت رسولى ان يقرء كتابى فى كل مجمع لكم و الداعية الاذن فاذ اذان المسلمون فاذنوا كفوا عنهم و ان لم يوذنوا فاستا لوهم بما عليهم فان ابوعاجلوهم و ان اقروا قبل منهم و

حملهم على ما ينبغي لهم))

اسی مضمون کے خطوط متعدد سفراء لے کرلشکر اسلام کی روا تگی سے پہلے روانہ ہو گئے۔اس کے بعد سر داران لشکراپنا ابناا سلامی جمنڈالئے ہوئے مع اس فر مان کے جس کا ذکراو پر ہو چکا نکل کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے خالد بن الولید نے طلبحہ و بنی اسد پر حملہ کیا۔

طلیحہ اسدی: جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زبانہ میں طلیحہ مرتد ہوکر نمیرا ہیں آ کر مقیم ہوگیا تھا۔ یہ کا بن تھا اس نے دعوے نبوت کیا تھا اور بنی امرائیل کے چند فرقے اس کے مطبع ہو گئے تھے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی سرکو فی کو ضرار بن الا زور کی سرکردگی میں چند مسلمانوں کو روانہ فرمایا تھا' ہنوز طلیحہ کی سرکو فی نہ ہونے پائی تھی کہ آنخضرت صلی الله علیہ

وسلم کی وفات کی خرمشہور ہوگئی جس سے اس کے کاموں میں ایک گونداستی کا پیدا ہوگیا۔ غطفان و ہوازن و طے اس کے حامی ہوگئے۔ ضرار اور ان کے ساتھی اعمال سب کے سب مدینہ چلے آئے اور اس کے بعد غطفان کے وفو دابو بکر ضمدیت کی خدمت میں معافی و ترک زکو ہ کے لئے حاضر ہوئے ۔ لیکن ابو بکر ضمدیت نے اس سے انکار کیا اور ان پر ہملہ کے خیال سے پیش قدی فرما کر ذی القصہ میں ان کے مقابل ہوئے اور ان کو شکست دی ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر بیان کیا شکست کے بعد غطفان اور بنی اسد بزافہ میں طلبحہ ہے آکر مل گئے اور طے نے بھی ایسا ہی کیا' خالد بن الولید ان لوگوں کی سرکو بی کے لئے غطفان اور بنی اسد بزافہ میں طلبحہ ہے آکر مل گئے اور طے نے بھی ایسا ہی کیا' خالد بن الولید ان لوگوں کی سرکو بی کے لئے آگے بڑھے اور ان کی روائی سے پہلے طے کی طرف عدی بن حاتم روانہ کئے گئے تھے۔ جن کی کوششوں اور مد برانہ حکمت عملیوں کی وجہ سے ططبحہ کی ہمرا ہی سے علیمہ ہو کر پھر دائر واسلام میں داخل ہو گئے۔

معرکہ برزا نھے۔ اس اناء میں خالد بن الولیڈ مجی برائ بھی التر بھی التر بھی التر بھی برائی گئے۔ جہاں برطلیحہ اور عینیہ بن صن مرتدین کے روہ کے ساتھ طبر ہے ہوئے تھے۔ انتکار اسلام سے عکاشہ بن قصن و ثابت بن اقرم انصاری پترول کے لئے لئے۔ انفاق سے طلیحہ اور اس کے بھائی جہال نے حالت تخت صدمہ ہوا۔ خالد بن اس کے بھائی جہال نے حالت تخت صدمہ ہوا۔ خالد بن ولید نے انصار پر ٹابت بن قیس کو طے پر عدی بن حاتم کو مقرو کر کے طلیحہ سے مقابلہ کیا۔ لڑائی کا آغاز فریقین کے لئے دکھرا کہ نازہ بھی کو سے انساز پر ٹابت بن قیس کو طے پر عدی بن حاتم کو مقرو کر کے طلیحہ سے مقابلہ کیا۔ لڑائی کا آغاز فریقین کے لئے دکھرا کہ اور اور معہوں کے خطرناک نظر آ رہا تھا۔ وہو کہ دینے کے لئے ایک چا دراوڑ ھے ہوئے وہو کہ دینے کے لئے ایک چا دراوڑ ھے ہوئے دو کے انظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت مرتدین کے پاول میدان جگ سے اکھڑتے نظر آ کے اس وقت عینیہ لوگوں کولا تا ہوا چھوڑ کر طلیحہ کے پاس دوڑ کر آیا اور دریا فت کیا تہا ہوا ہے۔ کہا ''دہیں'' عینیہ بین کر کھر میدان جگ میں چلا ہے۔ سے مقصود میتھا کہ کیا تیرے پاس میرے بعد وہی آئی تھی؟ '' مینیہ نے کہا کیا کہا کہا کہ گلیج نے جواب دیا دہ جھو کے پاس بھاگہ کر دوبارہ طلیحہ کے پاس آیا اور دریا فت کر کے پھر میدان جگ کولوٹ گیا۔ چندسا عت کے بعد پھر طلیحہ کے باس بھاگہ کر آیا اور دریا فت کی اس کھرا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گلیج کہ تیرے کہ کہا ہے کہ تیرے لئے وہ بھی لڑائی سے لوٹو۔ عینے کی زبان سے ان کلمات کا نگانا تھا کہ میدان جگ مرتدین سے خالی ہوگیا۔ بہت سے مرتدین مارے گئے بھلوگ اگلیاں لئا ہے۔

طلیحہ کا فرار طلیح مع اپنی ہوی کے گھوڑ نے پرسوار ہوکر شام کی طرف چلا گیا اور قبیلہ قضاعہ ٹی کلب میں جا کر مقیم ہوا۔ یہاں تک کہ ٹی اسد و عظفان ایمان لائے اور آخرالا مریہ بھی مسلمان ہوکر حضرت عرض بن الخطاب کی خلافت کے زمانہ میں جج کو آیا مدید گیا اور خوب خوب کا میابیاں حاصل کیں۔اس لڑائی میں جو مقام بڑا خدید کی اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی عیال بی اسد کوکوئی صدمہ نہیں چینچ پایا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس مقام بڑا خدید بی ان کو کھوظ مقام پر بھیجے دیا تھا اور اس کے بعد بخوف آئندہ مسلمان ہوگے۔

بنى عامر كے مرتدين اى زمانديں بني عامر روت واسلام ميں پس ويش كرر ہے تھے اور زياوہ تر ان كوظليم كے كاموں

ے تنائج اور آسد و غطفان کے انجام کا خیال پیش نظر تھا۔ قرق بن بہیر ہ کعب میں اور علقمہ بن ٹلا شرکلب میں سرداری کررہے سے علقہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں طاکف کی فتح کے بعد مرتد ہوکر شام چلا گیا تھا۔ پھر جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تب اپنی قوم میں واپس آیا حضرت ابو بکر صدیق نے بین خبر پاکرا یک سریہ بسرداری قعقاع ابن عمر و رہن تمیم ) روانہ کیا ، قعقاع ابن عمر و نے علقمہ پر حملہ کیا اور اس کومع اس کے اہل وعیال وقوم کے ابو بکر صدیق کے پاس پکر لائے ان لوگوں نے مدینہ میں بہنچ کرتو یہ کی اور دوبارہ شرف بداسلام ہوئے۔

بنو عام اور ہوازن کی اطاعت: قرة بن ہیر ہ طریہ ہاجرا گزار کر بعد وفات آخضرت صلی الشعلیہ وسلم ہی ہی مدابد لدین بین ذالک سے قا کہ اتفاق سے حضرت عمر ڈبن العاص (جن کوآخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے جہۃ الوداع سے مدابد لدین بین ذالک سے قا کہ اتفاق سے حضرت عمر ڈبن العاص والی کے وقت عمان کی طرف سے ہو کر گزرے۔ قرة نے ہو تا تان کو شہر آیا۔ وصوم وصام سے دعوت کی جب سب لوگ ملاقات کر کے ہث طرف سے ہو کر گزرے۔ قرق بن العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ عربوں نے تہارا دین خراج دین خراج دین کیا۔ عمر ڈبن العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ عربوں نے تہارا دین خراج دین خراج دین العاص نے ہو کہا ہو کہ دین خراج دین العاص سے کہا کہ اگر زکو ق معاف کر دی جائے تو بہت زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ عربوں نے خاطر ہو کر کہ یہ جائے ہو کہ دین ہو جائے تا ہو کہ اور ای سے کہیدہ علم کہ کہ دین کہ ترکی اور ای سے کہیدہ علم کہ کہ دین کو در کہ کہا اور ای سے کہا کہ اگر ہو العاص نے اس باو کی کہا ہو کہ دین کہا ہو کہ کہا ہو کہ دین کہ خوال کے ای کو قبل اور کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہ بن کہ ہو کہ کہا ہو کہ کہ ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا ہو کہ کہا کہا کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہن کو قبل اور کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کہا کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کہ کہا کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو ک

سلمی بنت ما لک: اس کے بعد قبائل عطفان و سلیم وغیرہ کے بقیہ لوگ سلی بنت ما لک بن حذیفہ بن بدر بن ظفر کے پاس حواب میں جاجمع ہوئے اوراس کو اپنا پیشوا بنالیا یہ سلمی وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں قید ہوکر آئی تھی کیکن انفاقیہ ام المؤمنین حضرت عا منش کے روبر و برگئی۔ ام المؤمنین حضرت عا منش نے حضرت صلی الله علیہ وسلم سے کہر کر آڈاد کرادیا تھا۔ بھر جب بیقوم میں لوٹ کر آئی تو مرتد ہوگئی اور پھی لوگ غطفان و ہوازن و سلیم و طے واسد کے اس کے پاس آ کر جمج ہو گئے۔ جب اس کی اطلاع خالہ بن الولید کو ہوئی تو وہ مرتدین سے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے سلنی سے آکر مقابل

ا ابن اشرے تکھا ہے کہ جس وقت عینیہ پابہ زنجیر مثلیں بائدھی ہوئی مدینہ میں آیا تھا اس وقت مدینہ کے لڑکوں کا ایک گروہ اس کے پیچھے تھا اور وہ سب کہدر ہے تھے کہ اے دہمی ایمان تہیں لایا اور شاب لا وَل گا۔ حضرت ابو کر صدیق نے بین کراس کے قل کا تھم دیا۔ حضرت ابو کر صدیق نے بین کراس کے قل کا تھم دیا۔

ہوگئے ۔سلنی ایک ناقبہ پرسوارلوگول کولژار ہی تھی۔سوآ دمی اس کے ناقبہ کے پاس مارے گئے جب اس کا ناقبہ زخمی ہوکرگرااور پیجی ماری گئی تواس وقت مرتدین کا گروہ میدانِ جنگ سے بھاگ نکلا' مسلمانوں کوفتتے ہوئی۔

مرتدین بنی سلیم باقی رہے بنی سلیم ان میں الفجاء ۃ بن عبدیالیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ 'میں مسلمان ہوں میری آپ مدر سیجے بھے لڑائی کا سامان دیجے میں اہل ردت سے لڑوں گا''۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو ہتھیار جنگ دے کراہل ردت سے لڑنے کا حکم دیا۔ الفجاۃ بن عبدیالیل ہتھیار جنگ لئے ہوئے مدینہ سے نکل کر جون (یا جواء) پہنچا اور مرتد ہو کر بن شرید سے بخبہ بن ابی المثنی کو بن سلیم و ہوازن کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کو روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹر پا کر طریفہ بن حاجز کو الفجاۃ و نجبہ پر جملہ کرنے کے لئے کھا اور ان کی امداد کے لئے عبد اللہ بن قبیں الحاثی کو روانہ کیا۔ فریقین نے ایک کھلے میدان میں صف آرائی کی۔ نجبہ تو میدان جنگ میں مارا گیا اور الفجاۃ بھا گاجس کو طریفہ نے تعاقب کرکے گرفتار کر لیا اور اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لائے اور حضرت ابوبکر صدیق نے مصلے مدینہ میں آگر والی ہیں ڈلوا دیا اور ابو شجرہ بن عبد العزی ابوالحسن ان بھی ہی سلیم کے ساتھ اسلام میں مدینہ میں آگر والی ہو ان کے اللہ مرتدین کے بھی خوالی میں ڈلوا دیا اور ابو شجرہ بن عبد العزی ابوالحسن ان بھی مرتدین کے قال میں ڈلوا دیا اور ابو شجرہ بن عبد العزی ابوالحسن ان بھی شیار کی الیا ہو الحسن کی ابوالحسن کی سلیم کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا یہ بھی مخبلہ مرتدین کے قال

جَنْ تَمْيِم مِيْنِ تَفْرِق مِنَ الله عليه وسلم كا وفات كے بعد بن تميم ميں آپ كے عمال كى تفصيل يہ تى كہرباب وعوف و ابناء ميں زبرقان ميں بدرقيس بن عاصم مقاعس وبطون ميں ۔ صفوان بن صفوان وسرہ بن عمر وبن عمر و ميں وكيج بن مالك بن مالك ميں مالك بن مالك بن نويره حظله ميں تھے۔ پس جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وصال كى خبر مشہور ہوئى تو صفوان صدقات مالك ميں مالك ميں مالك بن نويره حظله ميں تھے۔ پس جب آنخضرت ابو بکر صفرت ابو بکر صدیق كے پاس مدينہ چلے آئے۔ ليكن قيس بن من عمر واور زبرقان مرباب وابناء وعوف كے صدقات لے كر حضرت ابو بکر صدیق كے پاس مدينہ چلے آئے۔ ليكن قيس بن عاصم في مقاعس وبطون ميں ان كى مخالفت كى كيونكہ وہ اليے وقت كا منتظر تھا۔ ان دونوں بزرگوں كے چلے جانے اور قيس كى عاصم في مقاعس وبطون ميں ان كى مخالفت كى كيونكہ وہ اليے وقت كا منتظر تھا۔ ان دونوں بزرگوں كے چلے جانے اور قيس كى الفت كى وجہ سے بلاد بنى تميم ميں تفرقہ شروع ہوگيا۔

سیاح بنت الحرث اس اثناء میں جب کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ الوجھٹر رہے تھے۔ سیاح بنت الحرث بن سویدز (بیطن غطفان فلیلہ بغلب سے تھی آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعداس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا) خروج کیا اور بذیل بن عمران نے بن تغلب بن عقبہ ابن ہلال نے نمرین سلیل بن قیس نے شیبان میں اور زیاد بن ہلال نے اس کی اتباع کی بذیل بن عمران نفرانی تھا۔ لیکن اس نے اپنے وین کوسیاح کے دین کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جائے بت الحرث الاقت الحرث التحق میں اختلاف تو پہلے بی تھا سیاح کے کروہ کو لئے ہوئے مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو بکر و مسلمانوں سے لانے کو چل ۔ بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے بی تھا سیاح کے خوب حین المان کو مدینہ پر فوج کئی کرنے دوک کر خوبی سے مصالحت کرلی اور اس کو مدینہ پر فوج کئی کرنے ہوئے وی کئی میں ایک اس سے بل گیار باب و مدید نے بطون بنی تمیم پر حملہ کرنے کی تھی ہوگر کے گئے اس کے بعد بحیثیت کل صلح کرلی اور اس پر حملہ کرلی اور کرنے ایک کرلی اور کرنے کے اس کے بعد بحیثیت کل صلح کرلی اور میں جن بر جملہ کر کے اس کے بعد بحیثیت کل صلح کرلی اور سیاح میں اپنے ہمراہوں کو فلست ہوئی۔ اس کے متعدد ہمراہی قید کرلئے گئے اس کے بعد بحیثیت کل صلح کرلی اور سیاح می اپنے ہمراہیوں کے مدید کی طرف روانہ ہوگر نیاج پیٹی ۔ اور بین خزیمہ بھی نے بن عمر وکو لے کراس پر حملہ کردیا۔ سیاح می اپنے ہمراہیوں کے مدید کی طرف روانہ ہوگر نیاج پیٹی ۔ اور بین خزیمہ بھی نے بن عمر وکو لے کراس پر حملہ کردیا۔

فریقین میں سخت اڑائی ہوئی۔ سجاح کے ہمراہیوں میں سے ہذیل وعقبہ گرفتار کر لئے گئے۔ پھر فریقین کی اس شرط پُر صلح ہوئی کداوس بن خزیمہ قیدیان سجاح کوچھوڑ دے اور سجاح اوس کے شہروں میں کسی قتم کا تصرف ندکرے۔

سچاح اور مسیلم فراب کا عقد وا تخاد: اس واقعہ کے بعد ما لک بن نویر و کیج بن ما لک اس سے ملیحدہ ہوکرا پی قوم میں

چلا ہے۔ چنا نچہ ہوت کے ہمراہی اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کوروک بھی نہ سکے اوران کی امداد واعانت سے نامید ہوکر بی صنیفہ

کی طرف بڑھے۔ سیلم نے بید خیال کرے کہ اگر وہ ہجاح سے متصاوم ہوگا اور اس سے لڑائی میں مصروف ہوجائے گا تو شامہ بن

ا ٹال مجامہ میں ضرور چینے چھا ٹرکرے گا اور شرصیل بن صنیا وراسلا کی لٹکر بھی شب خون و عارت گری پر آ مادہ ہوجائی سے سے بات کے پاس فیتی تھا نف بھیجے اور اس سے بید ہوا بھیجا کہ پہلے عرب کے کل بلا دنسف ہمارے سے اور نسف قریش کے ۔ لیکن چونکہ

قریش نے بدعہدی کی ہے لہذا وہ نسف میں نے تم کو دے دیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ سجاح خود اس کے پاس آئی اور اس سے امن کی خواست گار ہوئی۔ بہرکیف مسیلم اس سے طنے کو قلعہ سے نکل کر اس خیمہ میں آیا۔ جو ملا قات کے لئے سجایا گیا اور منظم کیا گیا وہ معلق نے میں ہوئی وہ بی بیٹر نوٹ کا اقراد کر لیا اور موجوائی گی دوجیت میں دے دیا۔ تین روز تنگ اس کی پاس خیمہ میں تی ہوئی موجود کر بجات کی نوٹ کر لیا اور موجود کو اس کی تو میں اور خود کر اپنی قوم میں آئی۔ تو اس کی تو میں بلا اوا نے میر نکاح کر نے پر اس کو لعنت ملامت کر نے بہورہ ہوگر جاح مسیلم کے پاس پھر لوٹ آئی اور اس سے میر کا نقاضا کیا۔ مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جا اسے ہمراہوں سے کہددے کہا مسیلم نے کہا جو اس کے نوع کر خواس کے کوئی معانے کر دیں جن کوئی معلق نے تم پر فرض کیا تھا۔

سجاح کا فرار اس کے علاوہ مسلمہ سے سجاح میامہ کی نصف پیداوار لے کراور سلح کر کے جزیرہ کوواپس ہوئی اور ہذیل و عقبہ کوآئیدہ سال کی نصف پیداوار لینے کے لئے چھوڑ گئی۔ اتفاق سے اثناء راہ میں خالد بن الولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر سے سامنا ہوگیا۔ جس سے اس کی جماعت منتشر ہوگئی اور وہ خود بنی تغلب کے جزیرہ میں جا کر مقیم رہی کی بہاں تک کہ معاویہ نے عام المجاعة (قط سالی) میں اس کومع بنی غطفان اس کے قبیلہ کے کوفہ میں لا کر شہر ایا۔ اس زمانہ میں سجاح ایمان لائی اور باتی زمانہ میں اچھی طرح بسری۔

رسار روی اور بن تمیم نے پھر حضرت خالد بن الولید کی بطاح کی جانب روانگی: جس وقت ہجاح جزیرہ کو واپس ہوئی اور بن تمیم نے پھر اسلام قبول کرلیا۔ اس وقت تک مالک بن نویرہ ای شش وق شن رہا۔ بطاح میں قبیلہ تمیم بنی حظلہ اس کے پاس جمع ہوگئے۔
لیکن مالک بن نویرہ چونکہ خو داس سے متر دو تھا۔ اس نے بنی حظلہ کا مال واسباب محفوظ مقام پرر کھوا ویا اور ان کولڑ ائی کرنے سے منع کر کے اپنے مکان پرلوٹ آیا۔ خالد بن الولید میں کر حظلہ مالک بن نویرہ کے پاس بطاح میں جمع ہورہ بیل شکر اسلام لے کران کی سرکو بی کو بیڑھ اگر چرانصار نے ابتداء خالد بن الولید کی خالفت کی اور میر کہا کہ جب تک خلیفہ کا کوئی تھم نہ اسلام لے کران کی سرکو بی کو بیڑھ نے اگر چرانصار نے ابتداء خالد بن الولید کی خالفت کی اور میر کہا کہ جب تک خلیفہ کا کوئی تھم نہ ہوئے تو ہم پر ان کے نہ بوسی کے لیکن پھر میرسوج کر کہ مبا دااگر میرلوگ ناکام ہوئے تو ہم پر ان کے نہ پچانے کا الزام عاکہ ہوگے۔ پس خالد بن الولید نے بطاح پہنچتے ہی ایک سرید روانہ کیا اور اس کو یہ ہوایت کر دی کہ گا۔ حضرت خالد کے ہمراہ ہوگے۔ پس خالد بن الولید نے بطاح پہنچتے ہی ایک سرید روانہ کیا اور اس کو یہ ہوایت کر دی کہ

لوگول کواسلام کی طرف بلائیں جو تحض اس سے انکار کرے اس کو گرفتار کر لائیں تا کہ تل کیا جائے۔

ما لک بن فو برہ : چنانچہ مالک بن نوبرہ کو مع چند نفر بن تغلبہ بن بر ہوئ کے گرفتار کرلائے ۔ لوگوں نے حضرت خالاً بن الولید کے پاس بیٹی کر شہادت میں اختلاف کیا۔ بعض نے تو بیکہا کہ ما لک بن نوبرہ اوراس کے ہمراہیوں نے اذان دی اور نماز پڑھی ۔ خالاً بن الولید نماز پڑھی ۔ خالاً بن الولید نماز پڑھی ۔ خالاً بن الولید ان کے ایک اس مختلف شہادت سے کوئی بتیجہ نہ نکال سکے مجبور ہوکران لوگوں کوزیر گرانی ضرد بن الازور قد کر دیا۔ رات میں ان کے منادی نے اوفوا سرا کم کی نمازی بی عاورہ کنانہ میں قال کے لئے استعال ہوتا تھا۔ پس اس ندا کے سنتے ہی ضرار نے چونکہ کنانی تھے۔ سب کوئل کرنا شروع کر دیا۔ خالاً بن الولید شور وغل کی آ واز من کر منع کرنے کی غرض سے باہر نظے لیکن اس سے بیٹ تر ضراران کے تل سے فراغت عاصل کر چکے تھے۔ ابوقا دہ وغالد میں اس بات پر قدر رے جھڑا ہوا کہ ابوقا دہ ناراض ہوکر حضرت ابو بر صد یہ تھڑا ہوا کہ ابوقا دہ ناراض ہوکر حضرت ابو بر صد یہ تھا۔ ابوقا دہ ناراض ہوکر حضرت ابو بر صد یہ تھا۔ کے تو حضرت عمراین کے معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بر صد خالاً بن الولید حسب طلب حضرت ابو بر صد نے من نوبرہ کے مقدمہ میں حضرت ابو بر صد خالاً بن الولید سے قصاص لینے اور ان کے معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بر صد خال الفاظ میں فرما دیا کہ جس اس تبور کو نیام میں تبیس کرنا جو بات الفاظ میں فرما دیا کہ جس اس تبور کوئن بہا بہت المال کے معزول کے نوبر کا فرون کے لئے سان پر رکھا ہو'' اس کے بعد ما لک اور اس کے ہمرا بیوں کا خون بہا بہت المال سے دے دیا دو خالد تون کرا دیا کہ خون بہا بیت المال سے دے دیا دو خالد تون کرا دیا کہ دو خالائات اور اس کے ہمرا بیوں کا خون بہا بیت المال سے دیا دو خالد تون کیا دیا دو خالد تون کہا ہوں کے سے سال کا دوراس کے ہمرا بیوں کا خون بہا بیا دیا دیا دیا دوران کے کئے سان پر دکھا ہو'' اس کے بعد ما لک اور اس کے ہمرا بیوں کا خون بہا بیت المال سے دیا اور خالد تون کیا میں اس بیات کی دورا دور خالد تون کہا ہوں کے اور خالد تون کے سان بر دکھا ہو'' اس کے بعد ما لک اور اس کے ہمرا بیونکر تھوں کے معزول کے کے سان بر دکھا ہو'' اس کے بعد ما لک اور اس کے ہمرائوں کیا کہا ہوں کے سان بر دکھا ہو' کیا کہا کہا کے سان بر دکھا ہو' کا خون کہا ہوں کے سے سان کیا کو کے سان کر دکھا ہو' کیا کو کیا کے سان کر دکھا ہو' کیا کہا کے سان کر دک

مسیلمہ کذا ہے۔ جس وقت حضرت ابو پکڑھند بق نے گیارہ فکر مرتدین عرب کی سرکو بی کے لئے روانہ کئے تھے۔ اس وقت عکر مہ بنی ابی جہل کو مسیلہ کذا ہے۔ سے لائے بمامہ کی طرف جیجا تھا پھران کے بعد شرحیل کو انہیں کی المداد کی غرض سے روانہ کیا۔ عکر مہ بنی ابی جہل نے بحث میں خود مکر مہ کو حکست ہوئی اس وقائد کی المداد کی غرض اس وقت ہے۔ جب میں خود مکر مہ کو حکست ہوئی اس وقت ہے۔ جب حضرت ابو بکڑھن کے آئے ہوئے تم نے تعلمہ کیوں کر دیا خیر جو بھے ہوا اچھا ہوا لہ بین کا رخ نہ کرنا۔ شاکر دوں میں عیب نکالتے ہو بغیر شرحیل گے آئے ہوئے تم نے تعلمہ کیوں کر دیا خیر جو بھے ہوا اچھا ہوا لہ بین کا رخ نہ کرنا۔ حد نیفہ وعرفی کے بیاس جاؤ اور ان کی ماتی میں مہرہ اور اہل میمان سے لاو۔ جب ان کی جنگ نے فراغت حاصل ہوتو تم مع النے لئکر کے مہاجر بن ابی امیہ کے باس بی وحضر موت میں چلے جاؤ۔ شرحیل کو کھا کہ تم خالا بن الولید کے اعمال کی طرف حلے جاؤ اور میں جب خالد بن الولید کے اناور عمرو بن العاص کے ہمراہ ہو کے بیں۔ اس اثناء میں جب خالد بن الولید الفاص کے ہمراہ ہو کے بیں۔ اس اثناء میں جب خالد بن الولید الفاص کے ہمراہ ہو کے بیں حاس مرتب ہو گئے ہیں۔ اس اثناء میں جب خالد بن الولید الفات من کر راضی ہوگئے۔ تب انہوں مدین کی طرف روانہ کیا اور کافی قعداد آدمیوں کی ان کے ہمراہ کردی۔ مہاج بن پر الوحذ بیف اور زید سے نے خالد بن الولید کو سیاح بن پر الوحذ بیف اور زید سے نے خالد بن الولید کو سیاح بن پر الوحذ بیف اور زید سے نے خالد بن الولید کو سیاح بن پر الوحذ بیف اور زید سے نے خالد بن الولید کو سیاح بن پر الوحذ بیف اور زید سے نے خالد بن الولید کو سیاح بن پر الوحذ بیف اور زید سے انسان بر تاب بن قبل و بر ایک براہ میں عاز ب سے م

مسيلم كذاب كي قوّت ميل اضافه خالد بن الوليدروا كل كاحم يات بي مدينة على كالتكر كانظار من بطاح

میں آ کر گھبر گئے۔ جس وقت اسلامی لشکر آ گیااس وقت بمامہ کی طرف روانہ ہوئے بنی حنیفہ کا اس وقت زور وشور تھا۔ بیان
کیا جاتا ہے کہ چالیس ہزار جنگ آ ورسیا ہی بمامہ کے قریات اور وا دیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ عکر مہ کی طرح شرحبیل نے بھی
عجلت کر کے لڑائی شروع کر دی۔ جس میں ان کو بھی ناکا می ہوئی اس کے بعد حضرت خالد پہنچانہوں نے شرحبیل کو مجلت کرنے
پر طامت کی لڑائی کی نوبرت نہیں آئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیت نے ایک اور گروہ کو حضرت خالد کی مدد کے لئے بھی ویا۔ ایک تو
خود مسلمہ کے بیاس جمعیت کشر تھی دوسر سے جاح کی باقی مائدہ فوج بھی آ کر اس سے مل گئے تھی۔

مسیلمہ کذاب اور رجال: رجال (اس کانام نہار تھا اور بیشرفاء بی حنیفہ سے تھا) بن عنقوۃ نے مسیلمہ کے نبوت کی شہادت دی اور بیبیان کیا کہ آنخضرت عظیفہ نے اس کو حکومت میں شریک کیا ہے۔ رجال کے اس کہنے کا اثر لوگوں پراس وجہ سے زیادہ ہوا کہ یہ بجرت کر کے آنخضرت علیفہ کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے خدمت اقد س میں مقیم رہ کر قرآن پڑھا دین کی با تیں سیمی تھیں۔ جب مسیلہ مرتد ہوا تو آنخضرت علیفہ نے اس کو اہل میامہ کی تعلیم اور مسیلہ کے سمجھانے کے لئے بھیجالیکن اس نے میامہ بین کر مسیلہ کی مطابحت وا تباع کر لی۔ اس کی اذان دینے لگا اور رسول اللہ علیفہ کی وفات کے بعد اس کی رسالت کا اقرار بھی کرلیا تھا۔ مسیلہ بہت سے نقرہ بنا بنا کرلوگوں کو سنا تا اور کہنا تھا کہ بیقر آن ہے اور چند با تیں خلاف عادات انسانی وکھلا کر اس کو مجرہ بنا تا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو اور بنی حنیفہ کو حضرت خالد میں الولید کے قریب وینچنے کی خبر معلوم ہوئی اور ان لوگوں نے جنگ کے قصد سے میامہ سے باہر صف آرائی گی۔

مجاعہ کی گرفتاری مسلمہ تک پینچنے کا ایک روز کا سفر باقی تھا کہ حضرت خالد ؓ نے شرحبیل کومقدمۃ انجیش پرمقرر کرکے خود آگے بڑھنا چاہا۔ لیکن اتفاق سے شب کے وقت مجاعہ سے ٹم بھیڑ ہوگئ جو چالیس یا ساٹھ آدمیوں کا گروہ لے کر بلاد بنی عامرو بن تمیم کی طرف شب خون مارنے گیا تھا شرحبیل نے مجاعہ پرحملہ کر دبیا اور لڑ کرمجاعہ بن مرارہ کے علاوہ پورے گروہ کوفرشِ زمین رآزام کے ساتھ سلادیا۔

جنگ بیمامہ: اس واقعہ کے بعد حضرت خالد آئے۔ مسلمہ و بی حنیفہ نے بڑھ کرتنے وسنان سے ان کا استقبال کیا۔ مسلمہ کے ہمراہ اس معرکہ میں چالیس ہزار فوج تھی۔ اس کے مقدمہ پر رجال تھا مسلما نوں کا لشکر تعداد میں تیرہ ہزارتھا۔ جس کی افسری خالد ابن الولید کر رہے تھے اور ان کی ماتحی میں نامی گرای ولا ورلڑنے والے کام کر رہے تھے۔ فریقین نے نہایت تحق ہے لڑائی شروع کی بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ یکی لڑائی فریقین کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہوگی وونوں طرف سے لڑنے والے جی تو ڑکر لڑ رہے تھے پہلے تملہ میں بنو حنیفہ لڑتے لڑتے حضرت خالد کے اس خیمہ تک بھی گئے جہاں پر بجاء قید تھا اور اس خیمہ تک بھی گئے جہاں پر بجاء قید تھا اور اس خیمہ میں ام تم مائی مرقبہ کے پاس میں ہوئے گئے بہاں کو خیمہ کے پاس میں ام تم مائی مرقبہ کے باس کے بعد لشکر اسلام اللہ اکبر کہہ کر بنی حقیفہ پر ٹوٹ پڑا جس سے بنی حقیفہ بدحوای کے عالم میں بھاگ نگلے۔ سے علیمہ میں طفیل کے (جود قید کی میں ویر ایک کی خیفہ بدحوای کے عالم میں بھاگ نگلے۔ میں مطفیل کا خاتمہ بی بھائی اللہ کا خاتمہ بھی میں خیفہ اللہ کا میں ہوئے کے اپنا ہوئے حقیفہ فائی امنع میں حقیفہ بینا ہوئے حقیفہ فائی امنع میں مطفیل کا خاتمہ بی بھائی دیے حقیفہ فائی امنع میں حقیفہ فائی امنع میں حقیفہ کیا ہیں میں خوالی کے اس میں میں کھی جو اس کے میں میں بھائی اس کے دور ان برائی باغ تھا جس کی میں خوالی کے انہائی در دان در باغ میں بھائی اس کے در دان در باغ کی باغ تھا جس کو میں میں بھائی اس کے در دان در باغ کی باغ تھا جس کی میں خوالی کے حقیفہ فائی امنع کے میں در دان در باغ کی باغ تھا جس کے در دان در دان در باغ کی باغ کے در دان در باغ کی باغ کے در دان در باغ کی باغ کی در دان در باغ کی باغ کے در دان در باغ کی باغ کی بر خوالی کے دور اس کی در دان در باغ کی باغ کی در دان در باغ کی باغ کے در دان میں کی در دان در باغ کی باغ کی در دان در باغ کی باغ کی در دان میں کی در دان در باغ کی در دان در باغ کی در دان کی کی در دان در باغ کی در دان کی در دان کی کی دور دان کی کی در دان کی کی در دی کی در دان کی کی در داخت کی در دان کی کی در دان کی کی در دان کی کی دور دان کی در دان کی کی در دان کی در دان کی کی در دان کی کی در دان کی کی در دان کی کی در دان کی کی در دان کی کی کی کی در در در دان کی کی کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

ادبساد کسم)) "اے بی حنیفہ حدیقہ میں چلے جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بیرین کر بی حنیفہ تو حدیقہ چلے گئے اور محکم بن الطفیل ایک ساعت تک لڑتا رہا۔ یہاں تک کہ عبد الرحن بن ابی بحرنے اس کوفل کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت مخت سے پاؤں جما کرلزائی شروع کردی رایت اسلام ثابت بن قیس کے ہاتھ میں تھاجب پیاؤ کرشہید ہو گئے تو حضرت زید بن الخطاب نے لیا پھرابوحذیفہ پھرسالم مولی ابوحنیفرنے پھر براء برادراوں بن مالک نے نے کرمقابلہ کیا۔اللہ جل شانہ کی عنایت سے مرتدین

گوشکست ہوئی۔ <u>مسیلمه کذاب کاقتل</u> :مسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے صدیقة تک پینچادیا جہاں پرمسیلم مقیم تھا۔ تھوڑی دیر تک صدیقة کے دروازے پرلڑائی ہوتی رہی انجام کاراسلام ولشکر حدیقة کی دیواریں اور دروازہ تو ڑکر اندر کھس گیا۔ لوگوں نے مسیلمہ سے کہا کہ ''وہ تیرادعدہ کہاں ہے جو تیراخدا تھے سے کرتا تھا''۔ مسلمہ نے جواب دیا کہ ہر مخف اپنے اہل وعیال کے لئے لڑے۔ بیموقع ان باتوں کے دریافت کرنے کانبیں ہے۔ مسلمہ نے بیکہ کر جب اپنی نجات کی صورت نبیں دیکھی توزرہ اور خود پہن کر گھوڑے پرسوار ہوااور ایک گروہ کو ساتھ لے کر لڑتا ہوا با بر لکا۔ باغ سے بونجی پاہرا یا وحتی نے ایک ایسا تیر مارا کہ مسیلمه اپنی جگہ سے ترکت نہ کر سکااور حضرت زید بن الحظاب نے رجال بن عظو ہ کوقل کرڈ الا۔ اس واقعہ سے مرتدین کے ر ہے سبے ہوٹ وحوال بھی جاتے رہے۔ سترہ ہزار جنگ آ ور بنوحنیفہ مارے گئے۔افوائی کے فتم ہونے کے بعد حفزت خالد ا بن الوليد مجاعد كواپ ماتھ لئے ہوئے مرتدوں كے متولين كى طرف سے گزرے د حضرت خالد بن الوليد نے محكم كى لاش دیکھ کر دریافت کیا کہ بیروہی (مسیلمہ) ہے؟ مجاعد نے کہاواللہ مسیلمہ اس سے اچھاتھا۔ پھر حضرت خالد ؓ بن ولید نے مسیلمہ روی کل ومیم اختیس کو د کھا کر کہا کہ تیرے سر داریبی شے اوریبی تھ پر حکومت کرتے تھے۔مجاعہ نے کہا مسلمہ یمی ہے اور بیر اوگ ایسے ہی تھے لیکن تم ان لوگول کے قبل پر نازاں نہ ہو۔ ان سے زیادہ دلا وراور جنگی قلعہ پمامہ میں موجود ہیں۔ ان کے زیر کرنے کے لئے ایک مدت چاہئے۔تم بھی کوچھوڑ دواور جھ سے اور میری قوم سے مصالحت کر لوتو میں ان کوتم سے سالے کر لینے پر

<u>ل بمامه سے مصالحت</u>: خالد بن الوليد چونکه کی فذر مال غنيمت جمع کرا پچکے تقے اور لشکريوں کو کمر کھول دينے کا تخم سے فقط ان کے نفوں کی بابت ملے کروں گا۔ مجاعہ خالد کے پاک سے اٹھ کراہل بیامہ کے پاک گیااور عور توں کو مسلے کر کے ناه کی نصیل پر کھڑا کرنے خالد کے پاس واپس آیا اور کہا کہ دہ لوگ تحش اپنی جانوں پر مضالحت نہ کریں گے۔خالد نے ی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا تو اس کی فضیلین ہتھیاروں سے چیکتی نظر آئیں اور نظر اسلام کی بیریفیت تھی کہ انصار ٹیمل تین سو اُدى اوراى قدرمها جرينُ اوراى قدرتا بعينُ عن سے شهيد ہو چکے تھے۔ جو باقی تضان ميں رُضِوں كى تعداد تھى۔ان ے کے پیش نظر حفزت خالد ؓ نے مجاعہ سے نصف مال وا سباب وزیمن مزروعہ وغیر مزر دعہ و باغات وقیدیوں کی بنیاد پرصلے گاتجویز پیش کی لیکن ان لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو رابع (چوتھا کی) مال داسباب پرصلح کر لیا۔ صلح نامہ لکھنے

کے بعد قلعہ کھولا گیا توسوا ہے عورتوں اورلڑکوں کے ادر کوئی نظر نہ آیا نے خالد نے مجاعہ سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ و غاکی اور فریب سے سلح نامہ کھوالیا۔ مجاعد نے عرض کیا اے امیر میری قوم میں کسی قتم کی استطاعت باقی ندرہ جاتی اگر میں بید حلیہ ندکرتا مجھے اب معاف فرمائے میں نے ان کی رسوائی کے خیال سے سیسب پچھ کیا۔ خالد بن الولیدیین کر خاموش ہور ہے اور اس

صلح نامه كوبحاله قائم ركھا۔

سلمہ بن عمیر کا انتجام کیکن سلمہ بن عمیر نے کہا کہ'' ہم اس سلح کوقبول نہ کریں گے اور قلعوں کو محفوظ رکھیں گے اور اہل قرى كولزائى بِآ ماده كريں كے غله ورسد كافى ہے موسم سرماجى آگيا'' \_ مجاعد نے اس سے اختلاف كيا اور كہا كه اگر ميں حيله و فریب نہ کرتا تو خالد بھی اس شرط برائے میں نے نہایت چالا کی سے میں نامد کھوایا ہے۔ مجاہ کے کہنے پرسات آ دمی اس کی قوم سے نکلے اور خالد سے انہوں نے سلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور جس خیال پروہ اس سے پیشتر تھے اس سے براءت ظاہر کر دی۔ سلمہ بن عمیر کے دل میں خالد کی جانب سے ایک خلش مضمر ہوگئی اور اس نے ان کے ساتھ د عابازی كا تصد كرايا \_ مرسلم كي مرابيول في خالدكواس ناشا كتة حركت مطلع كرديا جس كى پاداش ميس خالد في اس كوقيد كرديا

لیکن ہے تیدے نکل بھا گا لیکن پھرلوگوں نے اس کوگر فقار کر کے مارڈ الا۔ امل میامه کا وفد: حفرت ابو بکر صدیق نے سلمہ بن قش کوایک خط وے کر حضرت خالد کے پاس بھیجا۔ جس کا مضمون پیٹھا

ك "اگرالله جل شانه مرمّدين پرتم كوفتح ياب كرے تو بنوحنيفه ہے جو بالغ ہو چكے ہوں 'وہ سب كے سب قتل كئے جائميں البتة نوعرار کے اور عورتیں قید کر لی جائیں'' کیکن اس خط کے پہنچ سے پہلے حضرت خالد مسلم کر چکے تھے۔ اس وجہ سے اس خط

ہمل درآ مدنہ کیا گیا ۔لہذاان میں سے ایک گروہ کواپنے خط کے ساتھ وفد کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس روانہ م كرديا\_ حضرت خالدنے اپنے خط ميں مسلمہ كے مارے جانے اور اہل كيامہ پرفتح پانے نيز صلح كرنے اور ان لوگوں كے

اسلام لانے کا مفصل حال کھھاتھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اہل وفد سے بکمال عزت واحتر ام ملاقات کی اوران لوگوں سے

مسلمہ کے بنائے ہوئے فقرات کو دریافت فر مایاان لوگوں نے جو پچھانہیں یا دتھا پڑھ کرسنایا۔حضرت الو بکڑ صدیق نے فرمایا

'' والله پي کلام خدانېيں ہے پاک ہے وہ اللہ جس کووہ گمراہ کرے اس کا کوئی ہادی نہيں اور جس کووہ راہِ راست پر لاتے اس کو

كوئى گر اونہيں كرسكنا جاؤا بنى قوم ميں رہواوراسلام پر ثابت قدى دكھاؤ۔جس سے اللہ اوراس كارسول عليہ راضى ہو'۔

اہل بچرین کا ارتداد: خالد بن الولیدنے بیامہ نے فارغ ہوکراس کی دادیوں میں سے ایک دادی کی طرف رخ کیا۔ جہاں پر

عبدالقيس وبكربن واكل وغيره بطون ربيعه جمع ہور ہے تھے۔ بيلوگ آنخضرت عليقي كى وفات كے بعد مرمد ہو گئے اورا ى طرح منذر

بن سادی بھی رسول اللہ علیہ کے وصال کے تھوڑ ہے دنوں بعد اسلام بھوڑ بیٹے اتھا۔ بیر جارود بن المعلی وہی ہیں جو وفد کی صورت میں بن سادی بھی رسول اللہ علیہ کے وصال کے تھوڑ ہے دنوں بعد اسلام بھوڑ بیٹے اتھا۔ بیر جارود بن المعلی وہی ہیں جو وفد کی صورت میں

آ تخضرت علی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں سے اسلام لاکر اپنی قوم میں آئے ان کی تحریک پر وہ لوگ ایمان

لائے تھے۔ کین جب عبدالقیس کوآنخضرت علیہ کے انقال کی فہرمعلوم ہوئی تو وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ''اگر محمد علیہ

نی ہوتے تو ندمرتے ''جارود بن المعلیٰ نے کہا'' تمہاری عقلوں پر پھر پڑیں کیاتم نے پنہیں سنا اور کیاتم نیہیں جانتے ہو کہ اللہ

تعالی نے محمد عظیفہ سے پہلے اور انبیاء کرام بھیجے تھے اور وہ لوگ اپناز مانہ جاہلیت پورا کر کے مرکئے ہیں؟ ای طرح محمد علیفیہ بھی ایک نبی تھے جب ان کا زمانہ وفات آیا تو وہ بھی مرگئے''۔ جارود نے من کر کلمہ شہادت پڑھا عبدالقیس کے دل پر ان کلمات کا ایما فوری اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے لگے اور اسلام پر ٹابت قدم رہے۔

طلم بن رہیجہ کا اوند اور اہن اسحاق نے کھا ہے کہ حضرت ابو پکر شمدیق نے علاء بن الحضری کو مند رکی طرف مقر دفر مایا اس سے پیشر آئے خضرت علی ہے۔ نہیں کو مند رکا حاکم مقر دفر مایا تھا۔ پس جب آپ کا انقال ہوگیا اور بطون رہیجہ مرتد ہو گئے اور ان لوگوں نے منذ ربن العمان بن المهند رکو (جو کہ مغرور کے نام سے موسوم تھا) اپنا حاکم بنا کیا اور اس کی حکومت کو سلیم کرلیا۔ جیسا کہ چرہ میں اس کی قوم نے کیا تھا اور جارود کی وجہ سے عبدالقیس اسلام پر ثابت قدم رہے اور بکر بن واکل نے ردت پر قیا م کیا اور حظم بن براور بنوقیس بن نظیم ٹرون کر کے خطیف و ہجر کے در میان قیا م پذیر ہوا اور اس نے چند آ دمیوں کو دارین کی طرف عبدالقیس کو اسلام ہے پھیر نے کے لئے بھیجا کین عبدالقیس نے اس سے انکار کیا تو اس نے جند آ دمیوں کو جو اتی کی طرف عبدالقیس کو اس سے انکار کیا تو اس نے مغرور بن سوید کو جو اتی کی جو ان اس نے جو ان ہی گئی کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اس آئی میں مضرت علاء بن انحصر کی اہل ردت سے لڑنے کے مسلم کر دوان جو بی تھی ہو کہ بن کا ویسا بی با دشاہ بنا ورن گئی ہو گئی کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اس آئی میں حضرت علاء بن انحصر کی اہل ردت سے لڑنے کے مسلم کر دوان جریت ہو اس کے گرین آئی ہو تی بہ جو اس کے گرین آئی ہو تی بی خدر تھیا ہو گئی ہو تی بی میں میں مقر تھی ہو تھی ہو گئی اور اس کی قوم پر جو اس کے گرین آئی ہو تی ہو تی ہو گئی ہو گئی ہو تی رہی ہو ان کے اور نسل میں بیچے مئی تھی سے بیاس آئی کر دی ۔ ایک ماہ کا لی لا آئی ہو تی رہی بی نہ ان پر عالب ہو تے سے اور نہ دو ان سے لڑائی میں بیچے مئی تھے۔

معظم بن اربیعہ کا خاتمہ انقاق سے ایک روزشب کے وقت پھی شور فل کی آواز آنے گی ۔ علاء بن الحضری نے کان لگا کرسنا تو علاوہ شور وفل کے گانے بجانے لڑنے فنول بکنے کی آوازیں بھی آربی تھیں۔ تھوڈی دیر تک خاموثی کے عالم میں لیٹے ہوئے سنتے رہے۔ جب صبر نہ ہوا تو انہوں نے ایک مجبر کو بھیجا اس نے وہاں سے آکرا طلاع دی کہ کل فریق خالف شراب پی کرمست پڑے ہوئے بیں۔ علاء بن الحضری نے اس خبر کے سنتے ہی ای وقت اسلامی لشکر کو حملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ نبرد آز مایان اسلام خند تی کو عبور کر کے مرتدین کے سرتدین حالت نشر میں نداینے کو سنجال سے اور بحض کھوڈول پر سوار ہو کر دوارین کے مرتدین کے سرپر بھی گئے۔ مرتدین حالت نشر میں نداینے کو سنجال سے اور بحض کشتیوں میں سوار ہو کر دارین میں جا چھیے اور بحض اپنی تو میں جا ہے۔ حکم بن دبیعہ (جو مرتدین کا سرگروہ تھا) اپنے کو پچھ سنجال کر گھوڑ سے پر چڑھ دہا تھا کہ قیس بن عاصم نے بھی کر اس پر ایسا دار کیا کہ کر سے اس کا ایک پاؤل کٹ کر گزر بڑا است میں جا بر بن جیرات کیا اور اس نے تو کہ کے میں جا بر بن جیرات کیا اور اس نے تو ہو تھیں پر تملہ کرد یا قیس نے اس کا دار فالی دے کر ایک ایسا ہی قدار کہ اس کی گردن دوش سے میں جا بر بن جیراتی کیا اور اس نے قبی پر تملہ کرد یا قیس نے اس کا دار فالی دے کر ایک ایسا ہو تھا را کہ اس کی گردن دوش سے میں جا بر دی جیرقیس نے لیک کر حکم بن دبیعہ کا مختام کردیا۔

معر که دارین :عفیف بن منذر نے مغرور بن سوید کوگر فتار کر لیا تمام شب کشت وخون کاباز ارگرم رہا۔ منح ہونے تک جب

میدان مرتدین سے خالی ہوگیا تو علاء نے ضبح کی نماز کے بعد مغرور کے قل کا تھم دے کر مالی غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ بکر بن وائل میں ان لوگوں کو جواسلام پر ثابت قدم رہے تھے اور خصفہ تمیں اور ثنی بن حارث کو اہل ردت کے روکنے کو ککھا لیکن اس خط کے جہنچنے سے پہلے اہل ردت دارین میں پہنچ گئے۔ مسلمانا ن بکر بن وائل علاء کو جب اس سے مطلع کر کے خود دارین کی طرف بہتر ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے بر بھے تو علاء بن الحضر می بھی اس اطلاع پر اسلام کے شکر لئے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے کنارے پر بہنچ کر شتی نہ ملنے سے نشکر اسلام رک گیا۔ علاء بن الحضر می نے گھوڑ سے ساتر کر جماعت کے ساتھ دور کعت نماز پر بھی اور سب کے سب دعا کرنے گئے:

((يما ارحم الراحمين يا كريم يا حليم يا احديا صمديا حي يا محى الموتى يا حي يا قيوم لا اله الته التان على الموتى يا حي يا قيوم لا الله

دعا حتم کرنے کے بعد علاء نے گھوڑے پر سوار ہوکرا یک ایڑ دیا اور اسلا می شکر ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دریا پایاب ہو گیا اور اسلامی شکرنے اس کوعبور کر کے دشمنانِ خدا کے سر پر پہنچ کر قبل و غارت کر تا شروع کر دیا اور ایک شب وروز کی لڑائی کے بعد مرتدین کوشکت ہوئی چھ ہزار سوار اور دو ہزار پیا دے ان کے مارے گئے باتی جس قدر تھے وہ سب گرفتار وقید کر لئے گئے۔

علاء بن الحضر عي كا بحرين كي ا مارت برتقر را اس خداداد كاميا بي كي بعد علاء بن الحضر مي كا بحرين وا پس آئ ورد بر حرانه بين الشكر اسلام كوهم رن كا كالتين فتنه الكيزوں نے بي غلط خبر مشہور كر دى كه ابوشيان و ثغلبه و تر شيبانيوں كوردت بر ابھاركران كومسلمانوں سے لا اتى كے جمع مور ہے جمل وقت علاء ان فتنه الكيزوں كے كہنے پراعتاد كر كے ابوشيان وغيرہ كے مقابل ہوئے ۔ اس وقت حقيقت حال كا انكشاف ہوا اوروہ لوث كرا بى الكيزوں كے كہنے پراعتاد كر كے ابوشيان وغيرہ كے مقابل ہوئے ۔ اس وقت حقيقت حال كا انكشاف ہوا اور وہ لوث كرا بى قيام گاہ پرآئے اور حضرت ابو بكر صديق كو ايك خط كھا۔ جس ميں ابل خندق كى شكست اور حظم كے مارے جانے كى مفصل كيفيت درج كي تھى حضرت ابو بكر صديق اس خط كو پڑھ كر بہت خوش ہوئے اور علاء كو حكومت بحرين پرمقرر كر ديا ۔ اس كے بعد ثمامہ بن ابنال ایک گروہ كو ہمراہ لے كرنكل كھڑ ابوا۔ اتفاق سے قيس بن تغلبہ بن بكر بن وائل كے راسته بين مل گيا 'اس كے بيا سطم بن ربيعہ كی سیاہ جا ورتھی ۔ ابل قافلہ نے کہا اس نے حظم كو مارا ہے قيس بن تغلبہ نے ہر چند کہا كہ ميں نے اس كوئين مارا بھی کو اور سے نبادیا ہے لين ان لوگوں نے ان كے کہنے پر مطلق توجہ خدى اور ان گرفتار کرکے مارڈ الا۔

عمان ومہرہ کے مرتدین اس سے پیشتر زمانہ جاہیت میں عمان کی حکومت یقیط بن مالک از وی کے خاندان میں تھی الکین انقلاب زمانہ میں اس کے خاندان سے حکومت نکل کر جیز وعبد پسران جاندی کے قبضہ میں آگئ تھی۔ آٹخ ضرت علیہ الکین انقلاب زمانہ میں اس کے خاندان سے حکومت نکل کر جیز وعبد پسران جاندی کے قبضہ میں آگئ تھی۔ آٹخ شرت کا مقال و مہرہ مرتد ہو چلے تھے۔ اس وقت یقیط بن مالک نے موقع مناسب و مکھ کر نبوت کا دعوی کر کے عمان سے جیز وعبد کو ذکال دیا اور خود عمان پر حکومت کرنے لگا۔ جیز نے حضرت ابو بکر صدیق کواس واقعہ سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مذیفہ بن محصن ضمیری کو عمان کی طرف اور عرفجہ بارتی کو مہرہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔

روائلی کے وقت حذیفہ کو حکم دیا کہ مہم عمان سے فارغ ہو کر مہر ہیں عرفیہ کو مد ددینا اور دونوں آ دی جیز کی رائے سے کام کرنا"
اگر چہ اس سے پیشتر عکر میڈبن الی جہل کو بمامہ کی طرف مسلمہ سے لڑنے کو بھیجا تھا۔ لیکن عکر میڈ کو بوجہ عجلت شکست ہوئی تھی اور حصرت ابو بکر خمد لین نے ان کو لکھ کر بھیجا تھا کہ تم حذیفہ وعرفی کے ساتھ شریک ہوکراہل عمان و مہر ہ سے لڑنا اور جب مہم عمان و مہرہ سے فارغ ہوجاؤ تو یمن چلے جانا (جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں) اس وجہ سے عکر میڈبن ابی جہل ۔ حذیفہ وعرفی کے چہنچنے سے بہلے عمان پہنچ گئے اس کے بعد جب حذیفہ وعرفی ہم گئے تو انہوں نے جیز وعبد کو ایپ آنے نے سے مطلع کیا۔ جیز وعبد فوراً اپنی موجودہ فوج بے کراسلامی لشکر میں آگئے اور صحرائے عمان میں خیمہ ڈن ہوئے۔

عُمّان کی فتح بقیط نے یہ خبر پاکراپے لٹکرکوجع کی اور کمال مردائی سے شہریں لاکر مقابلہ کی غرض سے ظہرایا۔ مقدمة ایکسش میں عکر مدائے اور میمنہ برحد یفید اور میسلم ہرع فجہ اور روسا ممان جو بنوز اسلام پر ثابت قدم سے مع جیز وعبد کے قلب میں سے ادھریقیط اور اس کے ہمراہی ایک کیئر تعداد میں صف بصف مقابلہ میں گھڑ ہے تھے اور ان کے پیچے ان کی عور ٹیں اور لائے سے نافر فجر کے بعد لڑائی شرع ہوئی فریقین نے بی تو ٹر کر گڑنا شروع کیا لڑائی کا آغاز نہایت خطرناک نظرار را تھا۔ مسلمانوں کا لئنگر نشیب میں اور مرتدین کی بلغار بلندی پرتھی۔ گر بایں ہمدم ملمان بھٹی پر مرد کھر برابرا کے بور سے جات سے مسلمانوں کا لئنگر نشیب میں اور مرتدین کی بلغار بلندی پرتھی۔ گر بایں ہمدم ملمان بھٹی پر مرد کھر برابرا کے بور سے جات سے مسلمانوں کا لئنگر نشیب میں اور مرتب کی بلاد کھر اور وحرے میں نیز کے بور سے تھا کہ بھوٹے بات کھر اور جو میں نیز کے لئے ہوئے تھا کہ یقیط فتیا ب ہوجا تا کین ا بھا گائی ناجہ کا ایک گروہ جس میں حریث بن ارشداور پچھوگ گیا اور انہوں نے اللہ اکر جمہر کا مردار سے رہوئی تھا کہ یقیط فتیا ب ہوجا تا کین ا بھا گائی ناجہ کا ایک گروہ جس میں حریث بن ارشداور پچھوگ گیا اور انہوں نے اللہ اکر جمہر کا مردار سے اور میں کھر تو تا امداد سے بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ اکر جمہر کہ میں تھر تو تا امداد سے بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ اکر جمہر کی مردی تھا کہ ہوئے تو بول کی تعداد کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مال نغیمت کی تھیم کے بعد جوٹس (پانچواں حصہ) حضرت ابو بڑھ میں مردین کے پاس مدینہ بھیجا گیا تھا اس میں آٹھ سوقیدی تھاؤ ائی کے ختم ہوئے کے بعد جوٹس (پانچواں حصہ) حضرت ابو بڑھ میں مردی نہیں کی طرف دوانہ ہوئے۔

اہل مہرہ کی اطاعت : مہرہ میں پچھلوگ عمان اور از دوعبدالقیس و بن سعید قبائل کے ہاں جا کرشریک ہوگئے اور یہ لوگ دوگروہ ہوکر حکومت وریاست کے لئے ایک دوسرے سے لڑر ہے تھے۔عکرمہ نے مہرہ میں پہنچ کر دونوں گروہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک نے ان میں سے اسلام قبول کرلیا اور دوسرے نے (جس کا سردار میں تا تھا) اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ عکرمہ نے گروہ اول کے ساتھ ہو کر حملہ کیا اور دوسرے فریق کو شکست دے کران کے سردار کو مارڈ الا بہت سے مال و اسباب پر قبضہ کرلیا۔ مسلمانوں کو اس واقعہ سے بہت مدد پہنچی اس کے بعد اس اطراف و جوانب کے کل رہنے والے نجہ اسباب پر قبضہ کرلیا۔ مسلمانوں کو اس واقعہ سے بہت مدد پہنچی اس کے بعد اس اطراف و جوانب کے کل رہنے والے نجہ رضہ وساطی و جزایر و مرولسان واہل جرہ وظہور الشحر و فرات و ذات الخیم و فرہ بالا تھاتی مسلمان ہوگئے۔ عکر مہ نے اس واقعہ کا رہنے والے خبر ایک اطلاعی خط حضر سے ابو بکر صدیق براہ یمن مہا جربن الی امیر کی طرف دوائے ہوگئے۔

## چاپ: ۱۳ فتوحات عراق وشام ساچ تا ساچ

اہلی جیرہ کی اطاعت: محرم ۲اھ (مطابق ۱۳۳ ھے) میں حضرت ابو برصدیق نے خالدین الولید کو بمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عراق میں ایلہ کی جانب شال بھرہ کے قریب فارغ ہونے کے بعد عراق میں ایلہ کی جانب شال بھرہ کے قریب واقع ہے) نیزیہ بھی لکھا کہ اہل فارس اوران لوگوں کی تالیف قلوب کرنا۔ جوان کے ملک میں دیگر فد جب وطت کے آباد ہیں ابعض کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید بمامہ کی مہم سے فارغ ہو کرمدینہ حضرت ابو برصدیت کے باس آئے اور بہال سے ان کے تھم سے عراق کی طرف روانہ ہو کر بانقیا دیوسو ما پنچے ۔ ان کے تھم انان جابان وصلوبانے حاضر ہو کر دس ہزار دینار پرمصالحت کرلی حضرت خالد بن الولید اس قم کو وصول کر کے جیرہ پنچے ۔ اپنے بیرایا سی میں قبیصہ طائی کے ہمراہ جیرہ کے رہی خوش خالد نے ان لوگوں سے کہا ہم اعلاءِ کلمۃ اللہ کی غرض شرفا ہو لئی کہ اسلام قبول کرویا مطبح اسلام ہو کہ جزید دوقہ ہم تہماری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں آئے جین تم لوگ اسلام قبول کرویا مطبح اسلام ہو کہ جزید دوقہ ہم تہماری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں آئے جین تم لوگ اسلام قبول کرویا مطبح اسلام ہو کر جزید دوقہ ہم تہماری جان اور مال کے ذمہ داراور محافظ ہوں گیا برسر میں تھی میں آئے جین تم لوگ اسلام قبول کرویا مطبح اسلام کی اطاعت قبول کر کے نوے ہزار درہ ہم جزئی شرفتار کی اسلام کی اطاعت قبول کر کے نو بہرار درہ ہم جزئی شرفتار اور محافظ ہوں گیا بیرسر میں تارین جنگ میں آئے ۔ شرفاءِ جرہ نے اسلام کی اطاعت قبول کر کے نو بے ہزار درہ ہم جزئی شرف کی گیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے حضرت خالد کو اسفل عراق میں ایلہ کی جانب سے داخل ہونے کا تھم دیا تھا اور عیاض بن عنم کو لکھا تھا کہ دو واعلی عراق سے داخل ہو کر مضن سے لڑائی شروع کر کے عراق میں خالد سے جا کرمل جا کیں اگر چہ اس سے پیشتر مٹنی بن حارث شیبائی حضرت ابو بکڑ صدیق سے اجازت حاصل کر کے عراق چلے گئے تھے اور حضرت خالد کے بہتے ہے اس وقت حضرت خالد کے بہتے ہی بہلے لڑائی چھیر دی تھی ۔ بس جس وقت حضرت خالد بن ولید عراق پہنچے اس وقت حضرت ابو بکڑ کے تھم سے مٹنی بن حارث وحر ملہ و مدعور (با معذور) وسلمان ایلہ میں حضرت خالد کے شکر سے آئر کرل گئے۔

ل نعمان بن منذرك بعداياس بن قبيصه طائى امير جره بنائ كئے تھے۔

ع يديبالجزيه كاملام فارس اليا-

جنگ سلاسل : حضرت خالات ہمراہ دی بزار فوج تھی اور تنی بن حارث کے ساتھ آٹھ بزار ۔ خالات نے اپنے کوگل تین حصوں میں منتسم کر کے ایکے حصد پر ٹئی کو اور درمیانی پرعدی بن حام کو مقرر کیا اور پچھلے پر خو در ہے اور فوج کے متیوں حصوں کو صیر مختلف راستوں ہے اس طرح پر روانہ کیا کہ برحصہ دوسرے حصہ ہے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ پہلے دونوں حصوں کو حصیر میں دشمنان دین ہے مقابلے کی غرض ہے جمع ہونے کا تھم دیا۔ شاہ فارس کی طرف سے اس صوبہ کا گور نر بر مز تامی ایک شخص میں دشمنان دین ہے مقابلے کی غرض ہے جمع ہونے کا تھم دیا۔ شاہ فارس کی طرف سے اس صوبہ کا گور نر بر مز تامی ایک شخص نہایت ولیرا دو نبر روآ زما تھا جو خشکی بیل عرب سے اور بحر میں ہند ہے اور تار بتا تھا۔ بر مز خالاتی آ مد کی من کر ارد شیر کر کیا کے خیال کے اپنی ایک اطلاعی عرضد اشت بھی کو خود نہایت بگلت سے تیاری کر کے ایک منتظم فوج کے جوئے حصیر آپنی اس کے مقدمہ انجین نے اور دو انوش جان (اولا دارد شیر اکبر سے ) تھے انہوں نے بھا گئے کے خیال سے اپنی فوج کو چاروں طرف سے کہیں پر تھا دو انوش جان (اولا دارد شیر اکبر سے ) تھے انہوں نے بھا گئے کے خیال سے اپنی فوج کو چاروں طرف سے کے مقابلہ پر تھا دہ ایس میں اپنی اپنی صفوں کو منظم کیا۔ اتقاق سے اسلامی لشکر جوان کے مقابلہ پر تھا دہ ایس میں اپنی نہ تھا خالا کے ہمراہیوں نے کہا کہ تم میہ کیا کر رہے ہو؟ لشکر بوان پائی کے مقابلہ پر تھا دہ ایس میں اپنی نہ تھا خالا کے ہمراہیوں نے کہا کہ تم میہ کیا کر رہے ہو؟ لشکر بول پائی کے مرجائے گا۔ خالائے جواب دیا 'دمبر کر داللہ تعالی میں اپنی نہ تھا جان کی اردگر دیں جشرے تھر گئے۔

حصن المراق کی فتح الرائی فتم ہونے کے بعد حضرت خالد نے مال غنیمت سے خمس اور نوید فتح دے کر قاصد کو حضرت ابو بکر اصد کی تاریک کو الربی کا ان بھیجا اور خود حسنیر سے روانہ ہو کر موضع جمر اعظم (بھرہ) میں جا انزے۔حضرت مثی بن حارث کو دشمنان خدا کے بیچے روانہ کیا۔ چنانچ شن نے حصن المراق کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ حاکم قلعہ کی بوی مسلمان ہوگی۔ اس کو فتی نے اپنی آوجیت میں لے لیا۔ نہیں ایام میں حضرت خالد بن ولید نے معقل بن مقرن کو ایلہ کی ظرف بھیجا تھا لیکن اس کو عقبہ بن خزوان نے حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ میں مالے میں فتح کیا۔

جنگ مذار بھرائے اردشیر نے ہرمز کی اطلاعی عرضداشت (جس میں اس نے خالد کی آمد کولکھا تھا) پڑھ کر ہرمز کی مدد پر قارن بن قریانس کوفوج کے ساتھ روانہ کیا تھا۔لیکن اس کے پہنچے سے پہلے ہرمز مارا جاچکا تھااور اس کے ہمراہی میدان جنگ ے بھا گے ہوئے چلے آر ہے تھے۔ مقام ندار میں قارن اور منہر میں ہر مزکے شکریوں سے ملاقات ہوئی۔قارن نے ان لوگوں کو دم ولا سددے کر دوبارہ الزائی پرآبادہ کیا اور اپنے ہمراہ لے کراشکر اسلام سے مقابلہ کرنے کی غرض سے نہر پرآ کر تھہرا۔ حضرت خالد ہن ولید بیس کر شکر اسلام کو منظم کر کے قارن کے مقابلے پرآئے ۔فریقین نے مردائلی سے لڑائی شروع کی اثناءِ جنگ میں معقل بن الأشی بن النباش نے قارن کو اور عاصم نے انوش جان کو اور عدی نے قباد کو ایک ہی حملہ میں مار دوس کے دالا۔ جس کی وجہ سے پھر لشکر فارس کو شکست ہوئی۔ اس معر کہ میں ان لوگوں کے علاوہ جو دار و گیر وقت نہر میں ڈوب گے۔ تقریباً تین ہزار فارس کے لشکری مارے گئے۔ جو باقی رہان سے بڑئیہ لے کراپی حفاظت میں لے لیا۔ مسلمانوں کو امال فارس سے بے حد مال واسباب ملا اور ان کے مقتولین کے لڑکوں اور عورتوں کو قید کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ قارن کی لڑائی کے بعد مسلمانوں نے فارس سے کوئی بڑی لڑک لڑائی کیانام شی لیعن نہر ہے۔

جنگ و کی اس شکست کے بعد اردشر نے سواد کے بہت بڑے شہروار اندر عز کوروانہ کیا اور اس کے پیچے ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ بہن جاذویہ کوجی بیجا۔ اندرعز نے اپنی ہمراہی فوج کے علاوہ اردشیر کے تھم کے بموجب جیرہ و کسکو کے درمیان سے عرب ضاحیہ اور دہ بقانوں کا یک گروہ کثیر کوانے لئکر جی شامل کر کے دلج میں صف آرائی کی ۔ حضرت خالد "بن ورمیان سے عرب ضاحیہ اور دہ بقانوں کا یک گروہ کثیر کوانے لئکر جسن شامل کر کے دلج میں کا میں چھپا دیا تھا اور بقیہ لئکر کو دو حصوں میں مقسم کر کے مقابل ہوئے تھے۔ اسلامی لئکر حضرت خالد بن ولید کے اشارہ سے لڑتا ہوا آہت اور بقیہ لئکر کو دو حصوں میں مقسم کر کے مقابل ہوئے تھے۔ اسلامی لئکر حضرت خالد بن کا ہونے کا کروہ کیا کہ کو کا کہ کردا کیں بازو سے حملہ کردیا۔ اور سامنے سے لانے والے اسلامی لئکر نے آگے سے اور حضرت خالد نے ایک کوس کا چکر کا میں کردا کیں بازو سے حملہ کردیا۔ انگر فارس اس اچا تک حملہ سے گھبرا گیا آیک گروہ کثیر ان کا مارا گیا اور اندر عز لڑتے لڑتے بیاس کی شدت سے مرگیا۔ باقی لئکر یوں کا وحضرت خالد نے ایک کوس کا چکر کا نے کردا کیں بازو سے حملہ کردیا۔ لئکر فارس اس اچا تک حملہ سے گھبرا گیا آیک گروہ کثیر ان کا مارا گیا اور اندر عز لڑتے لڑتے بیاس کی شدت سے مرگیا۔ باقی لئکر یوں کا وحضرت خالد نے امان دے کرائی خاطت میں لے لیا۔

جنگ الیس : چونکداس لا انی میں دوعیسائی بی واکل کا جار بن بحیر دوسراعجل کا ابن عبدالاسود مسلمانوں نے گرفتار کرلئے تھے۔ اس وجہ سے بی واکل کے نفرانی برہم ہوکر مسلمانوں کے خلاف مقام الیس میں جمع ہوئے عبدالاسود عجلی کو اپنا سردار بنایا۔ اردشیر نے شکست کے عبد بہمن جاذو میہ کو عرب کے نفرانیوں کے ساتھ مقام الیس میں پہنچ کر مدد دینے اور ان کے ہمراہ ہوکرلائے کو لکھا اور لکھا کہ جب تک جابان مرزبان نہ بن کے اس وقت لوائی نہ چھٹری جائے۔ بہن جاذو دیر عجل وہی وائل کے نفرانیوں کے باس مشورے کی خرض سے واپس آیا۔ لیکن اردشیر کی علالت نے اس کو عجلت کے نفرانیوں کے پاس اردشیر کا میدییام پہنچا کر اردشیر کے پاس مشورے کی خرض سے واپس آیا۔ لیکن اردشیر کی علالت نوشیعہ وعرب اس کو عجلت کے ساتھ الیس کی طرف او شخ نہ دیا۔ اس اثناء میں جابان نفرانیان عرب بنی عجل وہمی ان کی طرف اسلامی انسان میں الیس میں آگیا۔ جب ان لوگوں کے اجتماع کی خبر حضرت خالائین ولید کو پینچی ۔ تو وہ بھی ان کی طرف اسلامی انسان کو روانہ ہوئے۔ ان کو جابان مرزبان کی شرکت کی اطلاع نہ تھی۔ انہوں نے الیس میں پہنچ کر بلاکسی انظار کے اعلان گئیس میں آگیا۔ جب ان کو جابان مورزبان کی شرکت کی اطلاع نہ تھی۔ انہوں نے الیس میں پہنچ کر بلاکسی انظار کے اعلان جنگ کر دیا اورخود میدانِ جنگ میں بڑھ کرلڑ نے والوں کو طلب کیا۔ فرین مخالف کی فوج سے مالک بن قیس مقابلہ یہ آیا جس میں خرش کے الیس میں تعبد کی میں مقابلہ یہ آیا جس

کو حضرت خالد نے دم لینے کی بھی مہلت شددی۔ مالک بن قیس کے مارے جانے کے بعد الزائی کا بازار بے حد گرم ہو گیا'
عرب کے نفرانی لڑتے جاتے تھے اور آئیس پھاڑ پھاڑ کر بھن جاذو یہ کود مکھر ہے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا
انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی مایوسانہ کوششوں نے جواب دے دیا اور بھن جاذو یہ کے آنے سے قطعاً
نامید ہو گئے تو ایک دوسر سے پر منہ کے بل گرتے پڑتے میدان جنگ سے بھا گے مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر
دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کثیر قید کر لیا گیا۔ جن کو حضرت خالد نے تل کیا اس قدر کثیر التعداد آدمیوں کے مارے جانے سے
خون کی ندی جاری ہوگئی۔ جونہر الدم کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس واقعہ میں مقتولین کی تعداد سرتر ہزار بیان کی جاتی ہے۔
مال غنیمت کا کوئی سے انداز ہنیں ہوسکا۔

امعیشیا کی فتح فالد عجمیوں کے کھانے پر جا کر کھڑے ہوگئے اور دن مجر کی لڑائی سفر میں تھے ہارے اور بھو کے پیاسے ملمانوں نے لڑائی ختم ہونے پر کھانا شروع کر دیا۔ بید داقعہ ماہ صفر میں داقعہ ہوا ہے اس کے بعد خالد اپنالشکر لئے ہوئے امعیشیا جا پنچے اور تیزی سے اس پر تملی کر دیا کہ اہل امعیشیا اپنامال واسباب تک دوسرے مقام پر نہ بھیج سکے اسلامی لشکر نے اس واقعہ میں اس قدر مالی غیمت فراہم کیا کہ اتا کی اور واقعہ میں نہیں ملا ہوگا۔

 پڑھ کراس کو کھا گئے تھوڑے عرصہ کے عالم بے ہوتی میں پڑے رہے اوراس کے بعداٹھ کر بیٹھ گئے۔اچھی طرح سے باتیں کرنے لگے۔ابن عبداللے تحض موجود کرنے لگے۔ابن عبدان کو گوں نے میں ایساایک شخص موجود رہے گا'۔اس کے بعدان کو گوں نے جھزت خالد سے ایک لا کھنوے ہزاریا دولا کھنوے ہزاراور کرامت بنت عبدالی کو رکھنے کو رکھنے کی گا

کرامت بنت عبداسی : صلح کے بعد کرامت شویل کو دے دی گئی کیونکہ اس سے پیشتر ایک وقت میں جبکہ انخضرت علیقہ بطور پیشین گوئی کے جمرہ پراپئی امت کی استیلاء کا ذکر فرمار ہے تھے۔ اس وقت شویل نے کرامت بنت عبدالمسیح کو آنخضرت علیقہ سے ما مگ لیا تھا اور آپ علیقہ نے کرامت کے دینے کا شویل سے وعدہ کرلیا تھا۔ پس جب جمرہ فتح ہوا تو شویل نے فالڈ کو آنخضرت علیقہ کا وعدہ یا دولا کر کرامت کو لے لیا اور کرامت نے ایک ہزار درہم اپنی قیمت دے کرائے آپ کوآزاد کرالیا یہ واقعہ ماہ رہے الاول سامے کا ہے۔

حیرہ کے نواحی قبائل کی اطاعت: جمرہ کے گردونواح کے دیہات وقصبات اور چھوٹے چھوٹے شہروالے جوجرہ کے آخری انجام کو دیکھ رہے تھے۔ فتح جمرہ کے بعد خالد کے پاس آئے اورا طراف جمرہ سے ماہین فلا تیج تک پر دومرتبہ ہزار ہزار درہم دے کر خالد سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ضرار بن الا زور وضرار بن الخطاب وقعقاع بن عمرووشی ہزار درہم دے کر خالد سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ضرار بن الا زور وضرار بن الخطاب وقعقاع بن عمرووشی ابن حارث دومینیہ بن الشمناس (رضی الله عنهم) امراء کشکر کوسواد جمرہ کی طرف بھیجا اور پیچم دیا کہ ''اگروہ لوگ اسلام قبول کر لیں یا جزید دینا منظور کر لیں تو ان سے بچھ نہ کہنا ورنہ تل و غارت کا کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا جائے۔ پس ان لوگوں نے حسب الحکم حضرت خالد حمرت خالد جلہ تک فتح کرلیا۔

حضرت خالد كاشاهِ فارس كو بيغام: اى اثناء مين حضرت خالد في شهنشاهِ فارس كو بعد حمد ونعت كے اس مضمون كا خطاكھا:

((اما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم و فرق كلمتكم و لو لم نفعل ذلك كان شرا لكم فادخلواني امر ناندعكم و ارضكم و نجوزكم الى غير كم و الاكان ذلك فانتم كارهون على ايدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحيات))

'' العنی حمد و نعت کے بعد تمام ستائش اللہ کے واسطے ہیں نے تبہارے نظام کو کھول دیااور تبہارے مکر کوست کردیااور تبہارے کر ویااور آلم ایا اور آلم ایسانہ کرتے (لیعنی تملہ نہ کرتے ) تو تبہارے لئے برائی ہوتی۔
پس تم لوگ ہمارے تھم کے مطبع ہو جاؤ ہم تم کو اور تبہارے ملک کو چھوڑ ویں گے اور ووسروں کی طرف چلے جائیں گے (لیعنی تم ہے محرض نہ ہوں گے ) ور نہ یہ ہوگا کہ تم لوگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگے جو موت کو دوست رکھتے ہو'۔

اورشہنشاہ فارس کے مرزبانوں کے پاس ایک مشقی مراسلہ اس مضمون کا بھیجا:

((اما بعد فالحمدلله الذي فضل حدتكم و فرق كلمتكم و جفل حرمكم و كسرشوكنكم

ف اسل موا تسلموا و الا ناعتقدوا امنى الذمة و ادوالجزية والافقو اجتنكم يقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر)

'' تعنی الله کاشگر ہے جس نے تمہاری تیزی توڑ دی' تمہاری جعیت منتشر کر دی۔ تمہاری عورتیں جھادیں اور تمہاری شوکت خاک میں ملادی لہذا اسلام لے آؤ۔ سلامتی سے رہو گے ور ندمیر سے ذمہ میں آجاؤ اور جزیدا دا کرواورا گریہ بھی ندما نوتو میں تمہارے مقابلہ کے لئے ایسے جانباز لایا ہوں۔ جنہیں موت ای طرح محبوب ہے عصیے تمہیں شراب محبوب ہے''۔

ایرانیول میں اختلاف بار چان دنوں اہل مجم میں اردشیری موت کی وجہ سے آپیں میں اختلاف ہور ہا تھا۔ لیکن باوجود طوائف الملوکی کے خالد کے مقابلے کے لئے وہ سبہ منق تھے۔ انہوں نے بہن جا ذویہ کوایک نظر پرافر مقرر کر کے مسلمانوں کو لڑنے کو بھی درو کے خالد ایک برس تک شام پر حملہ کرنے سے پہلے جمرہ میں مقیم سے بھی جروہ کے بالائی حصہ کواور گائے جیرہ کے تجانی حصہ کواپ قبضہ میں لانے کی فکر کرتے رہے اور اہل فارس کے گروہ کے گروہ اس کے بچانے پر کر بستہ رہے۔ جس پر خالد تب بھی میں مند آتا تھا۔ جس کی حکومت کو سب اہل فارس تسلیم کر لیتے اور اہل فارس کے ساتھ جمع ہو کر خالد تھا جو بہرام اور اس کے ساتھ جمع ہو کر خالد تھا جو بہرام جورکی نسل سے تھے۔ لیس جورکی نسل سے تھے۔ لیس جب خالد گا خط فہ کورہ بالا پہنچا تو کسر کی کے خاندان کی عورتوں نے فرخ زاد بن بندوان کواس امر جورکی نسل سے تھے۔ لیس جب خالد گا خط فہ کورہ بالا پہنچا تو کسر کی کے خاندان کی عورتوں نے فرخ زاد بن بندوان کواس امر کے لئے مقرر کیا کہ وہ ایسے خص کو بادشاہ بنا ہے جس کے مطبع اہل ٹسر کی ہو سکتے ہوں۔

حضرت جریر بین عبداللد کی روانگی: جره کی فتے کے بعد جریر بین عبداللہ الیجلی خالد کے پاس آگے اس سے پیشتر وہ خالد بین سعید بین العاص کے ساتھ شام میں ہے۔ وہاں سے خالد بین سعید کی اجازت سے حضرت ابو بکر کے پاس اس غرض سے چلے آئے ہے تھے کہ وہ اپنی قوم کے تفر قد کو دور کر کے سب کوایک کر دیں جیسا کہ آنخضرت علی نے خالد بین سعید سے اس کا وعدہ فر مایا تھا۔ حضرت ابو بکر پیش کر خالد بین سعید سے خت نا راض ہوئے اور فر مایا کہتم بچھ سے فضول با تیں کر نے آئے کہ ہوتم دیکھتے ہو کہ اس وقت فارس وقت پنچے جب کہ دہ بھتے ہو کہ اس وقت فارس وروم کے بہم میں ہم مصروف ہیں ۔ تم سید سے خالد کے پاس جاؤ وہ اس وقت پنچے جب کہ دہ جرہ فتح کر چکے تھے اور اس ہے پہلے عراق میں کار ہائے نمایاں انجام وے چکے تھے۔ ان میں بیشر یک نہیں ہو سکے اور نہ انہوں نے اہل ردت کے قل و جنگ میں خالد کے ساتھ شرکت کی۔

انبارکی وقتی: جره پر بضنہ کر لینے کے بعد خالہ الشکر کومنظم کر کے انبار کے قصد سے روانہ ہوئے اور مقدمۃ الجیش پر اقرع بن حالیں کومقر رکیا۔ شیر زاد والی سابا طاشکر انبار کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے لشکر اسلام کے مقابلہ پر اپنے لشکر کوآ راستہ اور فصیلوں اور خند قول کو درست کر کے مسلمانوں کی نقل وحرکت دریا فت کرنے کی غرض سے جاسوسوں کومقر رکیا۔ خالہ نے انبار بیٹی کراس کا خاصرہ کر لیا اور شہر پناہ کی فصیلوں کے مقابلے پر مٹی کے دید سے باعد ھر تیر باری شروع کر دی۔ جس سے یک لخت ایک ہزار آ دمیوں کی آ تکھیں چھوٹ کے کئیں۔ اس کے بعد کمزونا تو اں اونٹوں کوؤن کرکے خند ق کو بجر دیا اس طرح اسلامی خند قوں کو این اثیر نے تھا ہے کہ ای دجہ سے اس واقعہ ون دکھا گیا ہے۔ واللہ اعلیٰ اسلامی خند قوں کو این ان اثیر نے تھا ہے کہ ای دجہ سے ان واقعہ واز دات العیون دکھا گیا ہے۔ واللہ اعلیٰ

عبور کر کے انبار کی فصیل تک پہنچ گیا۔ اس مقام پر مسلمانوں اور کفار کے در میان ایک سخت خطرنا ک لڑائی ہوئی۔ اہل انبار نے ہر چند اسلامی لشکر کو پسپا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ بجائے پیچھے بٹنے کے آئے بڑھتے گئے۔ ناچار ہو کرشہر ڈاد نے حضرت خالد نے خشرت فالد نے شہرزاد سے اس شرط پر صلح کرلی کہ مشہرزاد بلا اسباب وہتھیار جنگ صرف تین روز کا کھانا اور اپنے مخصوص لوگوں کا کھانا لے کرشہر چھوڑ دے' ۔ شہرزاد بموجب صلح انبار چھوڑ کر بہن جاذو رہے پاس چلا گیا اور حضرت خالد مظفر ومنصورا نبار میں داخل ہوئے۔

و منته الجندل : فق عین التر کے بعد حضرت خالد کے پاس عیاض بن عنم کا خط آیا جو نفر انیوں اور مشرکین عرب جمرا دکلب
وغسان و تنوح وضحاعم سے دومته الجندل میں لڑر ہے تھے عیاض نے نفر انیوں اور مشرکین عرب سے تنگ ہو کر حضرت خالد "
سے اعانت کی درخواست کی تھی۔ حضرت خالد "کالشکر اگر چہ شب و روز لڑائی کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ لیکن اس کی رگوں
میں اسلامی خون کا جوش دیبا بی موجود تھا جیسا کہ لڑائی سے پہلے تھا۔ حضرت خالد "نے خط پاتے بی لشکر کو تیاری کا تھم دیا اور خود
مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ دومتہ الجندل میں دور میں تھے ایک اکیدر بن عبد الملک دوسرا جودی بن ربیعہ نے دونوں
مسلم انوں کے مقابلہ پر تلے ہوئے تھے۔ اکیدر نے حضرت خالد "کی آمدی خبرش کراسیے ہمراہیوں سے سلم کرنے کو کہا جب

ان لوگوں نے انکار کیا تو اکیدران کا ساتھ چھوڑ کرنکل کھڑا ہوا۔حضرت خالدؓ نے بیرواقعہ من کر چند آ دمیوں کوا کیدرکوگر فتار کرنے کے لئے بھیج دیا جنہوں نے اس کے ہمراہ جو پچھ تھاا کیدر کوٹل کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔

معمر کر مصید : اہل فارس نے حفرت خالہ گے دومۃ الجندل کی طرف چلے چانے کے بعد جرہ کو واپس لینے کی ایک آخری کوشش کی انہوں نے جرہ کو خالہ سے خالی پاکراس پر ہر ور قبضہ کر لینا ایک آسان امر بھی کراپے شکر کومنظم کرنا شروع کر دیا۔
جرہ کے عربوں نے بھی عقبہ بن عقبہ کے قل سے برہم ہوکر مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھا دا۔ چنا نچہ دو نا می سپر سالا رزر مہر و روز بدا نبار کی طرف خرون کر کے حصید وخنافس تک پہنے گئے ۔ قعقاع بن عمر و نے (جس کو حضرت خالہ نے بطور نائب کے جرہ میں مقرر کیا تھا) پی خبرس کر دونو جیس جرہ سے اہل فارس کے مقابلہ پر دوانہ کیس ۔ جو ان وونوں کے درمیان رویف میں حضرت حاکل ہوگئیں۔ اس اثناء میں حضرت خالہ ہر استہ جرہ مدائن والیس آرہ ہے تھے۔ قعقاع میں عمر و وابولیلی مصید میں حضرت خالہ ہما کہ جہاں پر ان کو گول کو ایک مشہور و خالہ ہے ان کا تعا ہے بہتے اہل فارس سے بھڑ گئے ۔ ابقی ایک حصہ خنافس کی طرف بھا گا جہاں پر ان کو گول کو ایک مشہور و نامورشہ موار بہو دان ایک کروہ کی ہو کے ۔ باتی ایک حصہ خنافس کی طرف بھا گا جہاں پر ان کو گول کو ایک مشہور و نامورشہ موار بہو دان ایک کروہ کی ہو کہ جو سے مقبی ہو گئے۔ باتی ایک عمر کہ میں خوال کو ایک بیا گارہ ہو کہ کا کہ کو کہ کی کرف کی ایک بڑا گروہ لئے نامورشہ موار بہو دان ایک کرف کی طرف بھا گا مشیخ میں ہذیل بن عمر ان وربیعہ بن بچر۔ عرب جزیرہ کا ایک بڑا گروہ لئے ہوئے اہل حصید کی امداد کی غرض ہے مقبیم تھا۔

مصیح کی فتح خالد نے یہ واقعات من کر قعقاع وابولیا کا کا یک معین وقت و یوم پر شیخ کے قریب جمع ہونے کو کھا۔ پس جس وقت یہ لوگ یوم پر شیخ کے قریب جمع ہونے کو کھا۔ پس جس وقت یہ لوگ یوم ووقت مقررہ پر شیخ کے قریب آ گئے اس وقت حضرت خالد نے ہذیل اور ان لوگوں پر جوان کے ہمراہ شے تین طرف سے حملہ کر کے ان جس سے بے شارو بے حد آ دمیوں کو تہ تغ کر ڈالا۔ ہذیل چند آ دمیوں کو لے کر بھاگ گیا۔ مشیخ میں ہنے عبد العزیز بن ابی رہم (اوس منا آ سے) اور لبید بن جریز بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت ابو بکر شحد یق بن ابن اثیر نے کھا ہے کہ ان قید یول میں قبیلہ کلب کے بھی بہت ہے آ دی تھے جن کو بی تم نے خالد سے یہ کہ کر کہ ہم نے ان کوامن دے دیا ہے لگا اور پر لوگ ان کے صلفائ ہو تھے۔ تھا ور حضرت ابو بکر شحد یہ کیا اور پر لوگ ان کے صلفائے تھے۔ یہ کہ کر کہ ہم نے ان کوامن دے دیا ہے لگا ہے۔ یہ کیا یا در پر لوگ ان کے صلفائے تھے۔

نے ان کے اسلام کی بابت لکھ دیا تھا۔ لیکن اس معرکہ جنگ میں ہذیل کے ہمراہیوں کے ساتھ قبل ہو گئے تھے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا خون بہا اوا کیا اور ان کی اولا دیے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت عمرؓ فاروق حضرت خالدؓ سے متذکرہ دونوں اصحاب اور مالک بن نویرہ کے قبل سے کبیدہ خاطر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق سے اکثر فر مایا کرتے تھے کہ'' جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گاس کا یہی نتیجہ ہوگا''۔

شنی کی مہم : اس واقعہ کے بعد ہذیل تو عمّاب بن اسید کے پاس بشر جا پہنچا۔ لیکن خالد ' تعقاع اور ابولیل اور وحقف راستوں سے ربیعہ بن بحیرتعلی پرحملہ کرنے کوروانہ کر کے خودا کی جدا گا نہ راستہ سے روانہ ہوئے اورا کی وقت و ہوم مقررہ پر جمع ہونے کی ہدایت کردی۔ ربیعہ بن بحیرتعلی شی میں (جورصافہ کے مشرقی جانب ہے) اہل فارس کی کمک کے لئے آ کر تھرا ہوا تھا اس کے ہمراہ بھی عربوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ حصرت خالد ہے ہمراہیوں کوربیعہ پر تین طرف سے حملہ کرنے کا تھم دیا۔ اس واقعہ میں وشمنان خدا اپنے آپ کوسنجال بھی نہ سکے۔ سوائے عورتوں اور لڑکوں کے سب مارے گئے۔ ایک متنفس ان میں سے نہ بچا۔ عورتوں اور لڑکوں کومملمانوں نے قید کر لیا۔

عناب بن اسید کا انجام: خالہ بن ولید مہم تی سے فارغ ہو کرنہایت تیزی و عجلت سے قبل اس کے کہ رہید کا واقعہ ان کو معلوم ہوا بشر بن عناب بن اسید کے سر پر جا پہنچے جہاں کہ ہذیل نے جا کر پناہ فی تھی ۔ چاروں سے طرف ان کو گھر کرایک ایک کونٹل کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت خالد رصافہ کی طرف بڑھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہلال بن عقبہ اور اس کے ہمر اہی منتشر و متفرق ہو کر بھاگ گئے تھے۔ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

جنگ فراض: پھر رصافہ ہے رضاب و فراض کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دونوں مقامات شام وعراق و جزیرہ کی سرحد پر واقعہ ہیں۔ یہاں پر فارس وعرب جزیرہ کی امداد کوروی کشکر اور قبائل تغلب و نمر دایاد کی ایک بہت بری جماعت موجود تھی۔ حضرت خالد نے فراض پنج کے مسلسل جنگ ہیں مصروف رہنے کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا کر دیے۔ روی کشکر نے فرات کے قریب پنج کر حضرت خالد نے فراض پنج کر حضرت فالد نے بواب کہا بھیجا کہ'' یا تو تم فرات کوعبور کر کے آئیا ہم کوعبور کرنے کی اجازت دے دو'۔ حضرت فالد نے جواب دیا کہ'' تم فرات کوعبور کر کے آئیا ہم کوعبور کر کے آئیا ہم کوعبور کر کے حضرت فالد نے جواب دیا کہ '' تم فرات کوعبور کر کے آئیا ہم کوعبور کر کے آئی ہم کوعبور کر کے آئیا ہم کوعبور کر کے حضرت فالد کے حضرت فالد نے ان کا یہ مطالبہ رو کر دیا۔ روی کشکر چا رونا چار فرات کو اسفل کی طرف سے عبور کر کے حضرت فالد کے مقابلہ پر آیا اور لڑائی شروع کر دی ۔ لڑائی کا آغاز خطر تاک تھاروی اور ان کے ہمرای ایک فیصلہ کی لڑائی کڑر ہے تھے۔ اسلای کشکر آئر چشب وروز لڑتے لڑتے تھک گیا تھا لیکن اللہ اکبر کی آواز پر ان کی رگوں میں اس طرح خون جوش کے ساتھ دورہ کر الحمقات تھا جیسا کہ لڑائی کرنے سے جھیٹ جھیٹ جھیٹ کر ایسا وار کرتے تھے۔ جبہم لڑائی کے بعد میدان جنگ ہے کہ کہ دورہ کرتا تھا اورہ وہ لوگ طیش سے جھیٹ جھیٹ کر ایسا وار کرتے تھے۔ جبہم لڑائی کے بعد میدان جنگ سے کئی کہ کہ کہ کہ کہ دورہ کرتا تھا اورہ وہ لوگ طیش سے جھیٹ جھیٹ کر ایسا وار کر کے تھے۔ جبہم لڑائی کے بعد میدان جنگ سے کیک کہ کہ دورہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوران فریق ٹائی کے ایک لاکھ آدی

حضرت خالد کی بغرض حج روانگی: آخری ماہ ذیقعدہ تک حضرت خالد فراض میں مقیم رہے۔ لیکن اس ماہ کے ختم ہونے سے پانچ را تیں قبل حضرت خالد نے اسلامی لفکر کو چرہ کی طرف واپس ہونے کا تھم دیا اور ساقہ کے ساتھ شجرۃ بن الاغر کوروانہ کر کے خود فراض سے چند آ دمیوں کو لے کر جج کو چلے گئے لیکن حج کرکے اس عبلت سے واپس آئے کہ چرہ اسلامی لشکر کے ساتھ داخل ہو گئے کسی کوسوائے ان لوگوں کے کہ جن کو پہلے سے معلوم تھا ان کے جانے آنے کا حال نہ معلوم ہوا۔ لیکن جب حضرت خالد سے ناراض ہو کرعراق سے شام کی طرف بھیج دیا جج جب حضرت الدیکر صدیق کو بیا حال معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت خالد سے ناراض ہو کرعراق سے شام کی طرف بھیج دیا جج سے واپسی کے بعد خالد نے سوق بغداد وقطر بل وعقر تو ماومکسن و با در دبا پر شبخون مارکران کے مال واسب پر قبضہ کرلیا۔ اسی مہینہ حضرت ابو بکر محمد یق بھی حج کے لئے گئے اور اپنے بجائے مدینہ میں عثمان کی مقرر کرکے گئے۔

حضرت خالد بن سعید کی شام کوروانگی: اوائل ساچ (مطابق ۱۳۳۴ء) میں جے سے واپس ہوکر حضرت ابوبگر صدیق نے بین کہ مصدیق نے خالد بن سعید بن العاص کوایک لشکر اسلامی کا سروار مقرد کر کے شام کی طرف روانہ کیا۔ لیکن بعض کہتے بین کہ موصوف کو حضرت خالد گئی عواق کی طرف روانہ کیا تھا لیکن خالد بن سعید کی شام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن خالد بن سعید چند طرف روانگی سے قبل حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تھم واپس لے لیا تھا۔ آن محضرت عظیق کی و قات کے بعد خالد بن سعید چند روز تک حضرت ابوبکر صدیق کی بیت سے بس و بیش کر رہے تھے اور علی و عثان بن عفان روز سائے بنی عبد مناف کے باس کے بقد خالد بن سعید نے حضرت صدیق آئی ہی سعید کو دوبارہ کے تھے۔ اگر چیکی نے ان کو بیعت سے بس و بیش کرنے سے منع فر مایا تھا اس کے بعد خالد بن سعید کو دوبارہ سعید کو دوبارہ سعید کر کی اور جب ان کے بیعت کر لیا کہ قاصد تا تھم خانی تیا میں مقیم رہیں۔ مسلمانان عرب کو جہاد پر آ مادہ و تیار کریں اور کسی امیر لشکر مقر رکر کے روانہ کیا اور تھی خالد بن سعید کی تح کہ سے سوائے اس کے نہ لڑیں جوان سے لڑے چانے خالد بن سعید کی تح کہ سے سوائے اس کے نہ لڑیں جوان سے لڑے چانگے خالد بن سعید کی تح کہ سے عرب کا ایک گروہ کثر جمع ہوگیا۔

جیش البرل قیرروم نے بیخرین کرشام میں عرب الضاحیہ جراوی و کلب وغیان ولام و میری ہو ہیا۔

ابھار کر لڑائی پر تیار کر دیا۔ خالد بن سعید نے حضرت ابو بکر صدیق کواس سے مطلع کیا اور وہ حسب تھم ان کے عرب الضاحیہ کی طرف بڑھے جس وقت خالد بن سعید ان کے نشکر گاہ کے قریب بہنچ وہ لوگ گھرا کر متفرق ہو گئے۔ خالد بن سعید ان کے مورچوں پر بضے کی ابو بکر صدیق آئے بڑھے۔ بطریق روم ماہان ٹائی ایک لشکر کو لے کران کے مقابلہ پر آیا۔ خالد بن سعید ان کے سعید نے نہایت تخت کڑائی کے بعد بطریق ماہان کو فکار کے بڑے حصہ کوقل کر ڈالا۔ ایک خطیس اس سعید نے نہایت تخت کڑائی کے بعد بطریق ماہان کو فکست دے کراس کے لشکر کے بڑے حصہ کوقل کر ڈالا۔ ایک خطیس اس معرکہ کا تفصیلی حال لکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے بیاس روانہ کیا اور امداد کی درخواست کی۔ اتفاق سے بیخط اور ذول کا ان میں محمد کر گئی گئی سے اور عکر میں بن آئی جہل مع ان لوگوں کے جوان کے ساتھ تہا مہ و تجروعمان و بحرین سے آئے تھے ایک ساتھ میں اس میں مہم کا اہتمام کرنے گئے کی مدینہ بہنچ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو خالد بن سعید کی طرف بھیج دیا۔ بیز اس وقت شام کی مہم کا اہتمام کرنے گئے کی مدینہ بہنچ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو خالد بن سعید کی طرف بھیج دیا۔ بیز اس وقت شام کی مہم کا اہتمام کرنے گئے کی مدینہ بہنچ ابو بکر صدید کیا دور و کسید کی طرف بھیج دیا۔ بیز اس وقت شام کی مہم کا اہتمام کرنے گئے کی مدینہ بہنچ ابو بکر صدید کیا گئی اور مقدیق کے ان کو کو کار کیا ہو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے کار

امراء صدقات کوتبدیل کرکے خالد بن سعید کی مدد کے لئے بھیج ویا ای اعتبارے اس لشکر کانام جیش البدل رکھا گیا۔ حضرت عمر و بین العاص کی روانگی چنانچ عمر و بن العاص کوشام کی مہم کے بیش آجانے سے صدقات سعد بذیم و بن غذرہ سے تبدیل کر کے جہادروم میں خالد بن سعید کے ساتھ شریک ہونے کو کھا اور فلسطین کی طرف سے حملہ کرنے کا جم ویا جن کو آتخضرت علیقے نے ممان کی طرف روانہ کیا تھا اور ان سے آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ممان سے واپسی پر پھر وہ اپ مضافات واعمال کی طرف بھیج دیئے جائیں گے لیکن جب بدآ تخضرت علیہ کی وفات کے بعد عمان سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بعد عمان سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آئے تھے ان کو بھیجا اور ولید بن عقبہ کو جو کہ صدقات قضاعہ کے متولی تھے اردن کی جانب بوصف کے لئے لکھا اور ایک حصد لشکر پریزیڈ بن ابی سفیان کو امیر مقرر کر رہے تھے اور ایک جماعت پر حضرت ابو عبید ہیں الجراح کو افر مقرر کر کے حص پر حملہ کرنے کوروانہ کیا اور ان میں سے برایک کو ضروری ضروری بدایتیں میکر دیں۔

پطریق با مان سے چھڑ ہے: جب خالا بن سعید کویہ معلوم ہوا کدان کی امداد کے لئے مدینہ سے اسلامی عسا کرروانہ کئے بین تو انہوں نے رومیوں سے جھڑ کرنے میں عجلت سے کام لیا اورا مراء لشکرا سلامی کے آنے سے پہلے رومیوں سے متصادم ہوگئے۔ بطریق بامان ایک کثیر التعداد فوج لے کران کے مقابلہ پر آیا اورا یک لڑائی سلام کر دمشق کی طرف چلاگیا۔

الویکرصدیق نے جو فط عمر ڈین العاص کو کلھا تھا اس کے آخری نقرے یہ ہیں (دانسی کست قدر دو تک علی العمل الذی و لاک رسول الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر خک لما هو حیر لک صلی الله علیه وسلم مرة ووعدک بعد احری انجاز للو اعید رسول الله صلی الله علیه وسلم و قدا حبت ان افر خک لما هو حیر لک فی الدنیا و الاحرب الا انسکون الذی ایت فید احب الیک ) یعنی میں نے رحمت عالم کا وعدہ کوراکر نے کی غرض ہے تمہیں وہ وعدہ دو اے جے

صلى الدنسا و الاحرب الا ابيكون الذي الت فيه احرى العارفية وسول الله صلى الله عليه وسلم و قداحب الي افر على عام وعير لك في الدنسا و الاحرب الا ابيكون الذي الت فيه احب اليك) يعنى مين نرحت عالم كاوعده لوراكرني كي فرض تهمين وه وعده ديا به مهمين الله كرسول علي في الدنسا الدي الموردون و المراد والمردون جودين العاص الله التي مجوب به وقود من الموسلام من المهمار المورد ومال تمهارت لي محبوب الموقو في عمروين العاص في التي المورد ومال تمهارت لي محبوب الموقو في عمروين العاص في التي الموارد الموسلام المورد عليه المورد والمجامع لها فانظر الشدها و احشاها و المصلها نادم به)) "ولين عن إسلام كريرول مين سايك بهول المراقب المورد على المورد على المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد

ع جومدايتين حضرت ابو برصديق نے امراء اسلام كوروا تكى كے وقت كى تحيين اس كاخلاصه وزجمه بيہ ب

ے ابن اخیر کی تحریرے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایوعید ہ بن الجرائی بلقاء کے دروازے پر ومیوں سے لڑے تھے جس میں اہل بلقاء نے زیر ہو کر صلح کر لی تھی۔ یہ پہلی سلے تھی جوشام میں ہوئی۔ چرروی عربسرز مین قلسطین میں جمع ہوئے جن کے سرکرئے کو پر بدین البی سفیان نے ابوامامہ با ملی کوروا نہ کیا۔ عربہ میں رومیوں اور بزید بن ابی سفیان سے لڑائی ہوئی رومیوں نے جماگ کرواشن میں جاکروم لیا۔ ابوامامہ نے ان کو ہاں سے بھی لڑکر ہوگایا ان لڑا کیوں کے بعدم ج صفر کا واقعہ بیش آیا جس میں سعیدا بن خالد شہید ہوئے۔ خالد شام کولوشتے ہوئے من الصفر میں جا پہنچ۔خالد کے ساتھ اس واقعہ میں ذوالکا ع قوم کہ والیہ بن عقبہ بھی تھے۔جس وقت بدلوگ دمش کے قریب مرج الصفر میں واخل ہوگئے۔ ماہان نے چاروں طرف سے ان کا راستہ بند کر کے ہما ہم کر دیا۔ انقاقیہ سعید بن خالد سامنے پڑگئے اور انہیں سے اس کا مقابلہ ہو گیا اس نے ان کوشہید کر ڈالا۔ان کے باپ خالد نے بی خبر س کر مع اپنے چند ہمراہیوں کے شام سے بھاگ کر ذی المروہ (قریب مدینہ) میں آ کر دم لیا۔ان کے چلے آنے کے بعد عکر میں انتحاج ہوئے اپنے چند ہمراہیوں کے شام کے قریب رومیوں کے مقابلہ پرصف آ راء رہے۔اس اثناء میں شرحبیل میں صنہ عراق سے حضرت ابو بکر شعد این کے باس حضرت خالد بن ولید کے سفیر ہوکر آئے ہوئے تھے۔ابو بکر شعد این نے چند آ دمیوں کو جمع کر شرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ اردن کی طرف روانہ کردیا اور شرحبیل کی جگہ یرولید بن عقبہ کوروانہ کیا۔

حضرت شرحبیل اور حضرت معاویه کی روانگی شرحبیل بن حسنه خالد بن سعید ا ناء راه میں ملتے ہوئے اور ان کے ہمراہیوں میں سے پچھوالوگوں کو لیتے ہوئے اردن کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد ابو بکر صدیق نے ایک چھوٹا سائشکر منظم کر کے معاویہ بن ابی سفیان کی سرکردگی میں بزید بن ابی سفیان کی مددکوروانہ کیا۔ معاویہ فن کی المروہ سے بقیہ لوگوں کو لے کر بیزید بن ابی سفیان کی جانب چلے۔ جب خالد بن سعید ذی المروہ میں تنہارہ گئے۔ تو ان کو مدینہ میں آنے کی اجازت دی گئی۔

محیابدین کا برموک بیس اجتماع: پس جب به امرا انشر این انشر کئے ہوئے شام پینے گے اور برقل کوان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے اپنے سرداران نشکر کوجع کر ہے ہو بوں سے لانے کے لئے منع کیا اور بدرائے ظاہر کی کہ عرب جو چاہتے ہوں ان کودے کرسلے اپنے اس کے اراکین نشکر نے اس سے انکار کیا اور عرب سے لائے پر آ ماد گی ظاہر کی ۔ ہرقل نے مجبور ہو کر اپنے امراء نشکر کواسل می شہر سالا روں کے مقابلہ پر اس طرح تقسیم کیا کہ شیقہ تد ارق (اپنے حقیقی کی ۔ ہرقل نے مجبور ہو کر اپنے امراء نشکر کواسل می شہر بالا واس کے مقابلہ پر باتناء کی طرف اور دراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف روانہ کی کورے ہزار فوج کے ساتھ محرق بی ان انعاص کے مقابلہ پر باتناء کی طرف اور دراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف روانہ کی ساتھ اردن کی طرف روانہ کی سے برارو جا کہ ہو گیاں ہو کہ ساتھ اردن کی طرف اور دراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف روانہ کی ساتھ اردن کی طرف اور دراقص کو بمقابلہ پر جابیہ کی طرف روانہ کی اس امراء اسلام میں بہتاری اور کر شرت فوج من کر صلاح و معرض دوان میں ڈالن ہے۔ لابندا کل اسلامی لئی کر کو بجا بورکر لانا اللہ میں ہم ہو گئے۔ تھر سے تعلیم میں جماب کر منام کوروائی بھر اور کی میں جماب کر تا مسلمانوں کو معرض دوان میں ڈالن میں ہم ہو گئے۔ کو مسلمانوں کے معرف کوروائی شیفی ہوں کے نظر کا افر راحلی شیفی ہوں کے نظر کر کر ہوں کے نظر کر کا افر راحلی شیفی ہوں کے نظر کر کا افر راحلی شیفی ہوں کہ درمیان میں مقدم الکون کی جو می سے تھے مسلمانوں کے درمیان میں مقدمة الکون جو می سے تھے مسلمانوں کے درمیان میں مقدمة الکون حال میں دائی دی خالدین والیڈ کو کھا اوران سے امداد طلب کی۔ حضرت ابو برخوص کے خالدین والیڈ کو کھا کوری کے کہا تو اس کے خوالدین دیں جانہ کوری ان کر کھر تا کو کھی اوران سے امداد کر کے خالد میں تو کو کھا اوران سے امداد طلب کی۔ حضرت ابو برخوص کے خالدین والیڈ کو کھی کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والی خوال کوری کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کے خالدین والیڈ کوری کوری کے خالدین والیڈ کوری کوری کے خالدی کوری کے خالدی کوری کے خالدی کوری کوری کے خالدی کوری کوری کے خالدی کوری کے خالدی کوری کوری کوری کے کا کوری کوری کے کوری کوری کے کوری کے ک

## پرامیرمقررکر کے عراق ہے روانہ کیااور عراق میں ان کے بجائے فتی بن حارث کوامارت پر متعین فرمایا۔

سوئی کا وشوار کر ار است خالات بین کرجواب دیا کہ جھے کو پر داستہ طے کرنا ضروری ہے بھے اس سے زیادہ کیا کام ہوگا کہ بیں رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کے لئے جارہا ہوں۔ ٹیر امقصوداس کینے سے پہنے کہ میں ان کی مدد کو خدجا وَں میں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں وقف کردی ہے۔ رافع پہ جواب من کرخاموش ہوگیا اور خالات نے اپنے امراء شکر کو طلب کر کے تھم دیا کہ ''تم لوگ اپنی جماعت سے کہدوں کہ برخص اپنے لئے پانچ ون کے لئے پانی لئے بانی لئے بانی کے وان کے کہو وقف دے کر محرر پانی بلا دیا اور ان کے پاوس پی اونوں کے کجادوں سے چھا گلوں اور مشکیزوں کو کھول کر پانی ہمرانیا اور اؤنٹوں کو کچھے وقف دے کر محرر پانی بلا دیا اور ان کے پاوس پر کہوں نے اپنا انظام کر لیا اس وقت حضرت خالد "بن کپڑے لیے لئے ہوئے دیئے تاکہ دوزانہ کے سفر سے کہوں اور مشکیزوں کے بیٹے روانہ ہوا چار شافہ دوز کی مسافت طے کر کے پانچویں دو تعلمین کے ولید کو اپنے ہمراہ کے کر آگے ہوئے اور اسلامی لشکر ان کے بچھے روانہ ہوا چار شافہ دوز کی مسافت طے کر کے پانچویں دو تعلمین کے قریب پنچے دافع نے لوگوں سے کہا کہوں تھا ہم کو گوئے فارنہیں آتا۔ رافع نے بین کر ((اناللہ دانا الیہ راجعون)) پڑھ کر کہا ''افسوں تم بھی ہلاک ہوئے اور جھو کھی ہلاک کیا۔ میں بہلے ہی کہنا تھا کہ پر راستہ دشوارگز اربے''۔

سوی کی کا معترکہ : تھوڑی دور چل کر پھراس نے لوگوں کوئونٹی کے ڈھونڈ نے کے لئے کہالوگوں نے دور سے ٹونٹی کود کھے کرتگیر کی۔ رافع نے کہااس کی جڑکے پاس کھودو لوگوں نے اس کے کہنے ہے ایک گڑ بحر کا گڑھا کھود کرچشمہ کا منہ کھول دیا لشکریوں نے سپر ہوکر پانی پیااورا پنے اونوں کو بلاکر چھا گلوں اور مشکیزوں کو بھر لیا تھوڑی دور چلنے کے بعد سوئی میں بہنچ گئے بہی سوئی بہراء کے دہنے کا مقام تھا لوگ حالت غفلت میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے اور اس کا مغنی (گویا) گار ہا تھا مسلمانوں نے ان پر چھاپہ مارا ان کے کوے اور ان کے سر دار مرقوص بن نعمان بہرانی کو مار کران کے ہال واسیاب پر قیمنہ کر لیا۔

امال قریتین سے جنگ : پھریہاں ہے روانہ ہو کراہل ارک و تد مر ہے سکے کرتے ہوئے قریتین پنچے قریتین والوں نے اسلامی لشکر سے مزاحت کی باہم لڑائی ہوئی جس کا نتیجہ ریموا کہ مسلمانوں نے اس کوشکست دے کران کے مال واسباب پر قبضہ کرایا۔ اہل حوارین کی اطاعت :اس کے بعد اسلای لشکر حوارین میں پہنچا یہاں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پھر یہاں سے عصر کے وقت روانہ ہوکر دوسرے روز ظہر کے قریب قصم میں پہنچا۔ یہاں قبیلہ قضاعہ کے بنی مشجعہ رہتے تھے۔ان لوگوں نے خالد سے سلح کر کے اپنی جان اور جھوٹی عزت بچالی۔

لیمرے کی فتے اس کے بعد خالد اسلای لئکر لئے ہوئے رافع کے ساتھ من ربط پنچے اور ای دن غسان پر تملہ کر کے ان کوئل وقید کیا اور ای مقام سے ایک سریہ کنیہ غوط کی طرف بھیجا جوان کے مردوں کو مارکر ان کے لڑکوں اور عورتوں کو گرفتار کر لایا۔ دومر نے روز مرج ربط سے چل کر بھرے میں پہنچے اور اہل بھر کی سے لڑکر ان پر کامیا بی حاصل کی۔ بیشام کا پہلاشر تھا جو خالد واہل عراق کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ خالد نے یہاں کے اور جواس وقت تک دومرے مقامات سے مال غنیمت حاصل ہو چکا تھا اس کو مسلمانوں پر تقسیم کر کے حسب دبتور شمس ربانچواں حصہ ) حضرت ابو بر صحدیق کے باس مدید کوروانہ کیا اور خود یہاں سے ماہ رائے ال فی ساتھ کے آخری دن بروز ہفتہ چل کر غازیان شام کے باس مرموک میں پہنچے گئے۔

مص اور دمشق کی قلعہ بندی : اس رومی کشکر کا نہایت بھوٹا حصہ تکست کھا کرمرتا کھپتا ہرقل تک پہنچا جوان دنوں لڑائی کا بنجے سننے اورا پنظرکو مدد پہنچانے کی غرض ہے تھیں بل مقیم کھا اپنے کشکر کی بیر غیر متوقع تکست من کراوران کی بدحوا ہی و کھو کے تھیں میں نہ تھبر سکاای وقت تھیں سے نکل کر دوسر سے شہر چلا گیا اور تھیں ووشق کی قلعہ بندی کا حکم دے دیا ہائی واقعہ بندی اسلام کشکر کی تعداد چھیا لیس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ ان میں ستائیس ہزار تو ان امراء کے ہمراہ سے جن کو ابو پکر شمد بیت نے شام پر تملیکر نے کے لئے مدینہ سے روانہ کیا تھا اور دس ہزار خالد بن ولید کے ہمراہ عراق سے آئے سے اور تین ہزار وہ الوگ شے۔ جو خالد بن سعید کے بھاگ جانے کے بعد باقی رہ گئے تھے اور چھ ہزار نگر میہ بن الی جہل کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ بیرلؤائی بھی تھا دی بھی کہ تھی اور شدرومیوں نے خالد بن سعید نے پہلے اپنے باہ جمادی الاول میں ہوئی اس سے بیشتر نہ اپنی تیاری عربوں نے بھی کی تھی اور شدرومیوں نے خالد بن سعید نے پہلے اپنے باہ جمادی الاول میں ہوئی اس سے جیشتر نہ اپنی تیاری عربوں نے بھی کی تھی اور شدرومیوں نے خالد بن سعید نے پہلے اپنی لئکر کے ایک ہزار آذمیوں کی جماعت علیمہ کر کے اس پر ایک ایم مقرر کر دیا اور اس کا نام کر دوئی رکھا تھا کیونکہ رومیوں

نے بھی اپنے لشکر کواسی طرح پرتقسیم کیا تھا اس اڑائی میں افی سفیان بن حرب بہت زیادہ نیک نام رہے وہ بڑے مخصول میں پڑ گئر تھ

جرجہ کا قبول اسلام: ارباب سیروتواری نے لکھا ہے کہ اثناء جنگ میں مدینہ سے ایک قاصد ابو بکر صدیق کے انتقال اور عرف اورق میں کا مارت کی خبر لے کرآیا۔ خالد نے اس کولوگوں سے مخلی رکھا۔ پھرامراء نشکر روم سے جرجہ نکل کرمیدان میں آیا اور خالد کو بلا کراسلام کی حقیقت دریافت کی۔ خالد نے اس کوخوب سمجھایا اور اچھی طرح سے اس کے ذہن نشین کروا دیا کہ جس نہ جب پروہ ہے وہ باطل ہے اور اسلام ایک سچاویا ک وصاف نم بہ ہے نجات ابدی اس کے قبول کرنے سے ملتی ہے اللہ تعالی نے جرجہ کی چثم بھیرت کھول دی وہ نہایت سچائی سے مسلمان ہوکر اسلام میں آ ملا۔ رومیوں کواس واقعہ سے بے صد

مدمههوا

رومیوں کی شکست: دوسرے دن خالد بن ولید نے نشکر اسلام کی ایک جماعت لے کرحملہ کیا جس میں جرجہ بھی تھے۔
الر انی کا آغاز نہایت خطرنا کے تھارومیوں کی لاش پر لاش گرتی جاتی تھی اور وہ لڑائی ہے منہ پھیرتے نظرندآئے تھے۔ دو پہر
تک یہی کیفیت رہی مسلمانوں نے اشارہ سے ظہر کی نماز اوا کی اور خالد بن ولید نے اللہ اکبر کہ کرحملہ کردیا۔ روتی اس وفعت ملہ سے تھبرا کرمیدان جنگ ہے بھاگ نظے۔ اس لڑائی میں جرجہ عکر مدین ابی جہل اور ان کے لڑے جم ووسلمہ بن ہشام وعمر وایان پہران سعید وہشام بن العاص و ہبار بن سفیان وظیل بن عمر ووغیرہ (رضی اللہ عنہم) نامی گرامی امراء نظر اسلام شہید ہو گئے ابوسفیان کی ایک آئی تیر لگنے سے جاتی رہی۔

بھر ہے کی فتح بعض نے کہا ہے کہ خالہ بن ولید عراق سے شام کوروا نہ ہوئے توا ثناء راہ میں بھرے میں مسلمانوں سے
اس وقت طے جس وقت لوگ بھر ہے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کے ساتھ مل کراس کو جزئیہ (خراج) پرفتح
کیا تھا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فلسطین کی طرف بغرض امداد عمر ڈبن العاص آیا۔ عمر ڈان دونوں غور میں اور رومی لشکر جلق میں
تدارق برادر برقل کی ماجتی میں تھا۔ پھرروی لشکر جلت سے فکل کراملہ کے قریب اجنادین کی طرف آیا۔ مسلمانوں نے غور سے
ان پر حملہ کر کے نہایت مروا گل سے بسیا کر دیا۔ بیم عمر کہ نصف ماہ جمادی الاول میں واقع ہوا تدارق تو اس لڑائی میں مارا
گیا اور برقل یہاں سے لوٹ کر مسلمانوں سے قاقو صہ میں برموک کے نزدیک مقابل ہوا۔ اس صاب سے واقعہ برموک
ر جب میں اجنادین کے بعد ہوا اور مسلمانوں کو ابو بکر صدیق کے انتقال کی خبر اس وقت پینچی جب کہ جمادی الثانی کے آئھ دن

(مترجم) جنگ اجناوین ابن اثیر نیکھا ہے کہ مجملہ چھالیس ہزار کشکر کے جواس واقعہ میں خالد کے ہمراہ تھا ایک ہزار مہاجرین وانصار تھے۔ جن کوآ مخضرت علیلیہ کی صحبت بابر کت نصیب ہوئی تھی اور ان میں ایک سووہ صحابی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے مقابلہ پر رومیوں کا دولا کھ جالیس ہزار کالشکر آیا ہوا تھا۔ ہرقل کا بھائی پوری فوج کا افسراعلی تھا اور اس کی ماتحق میں نامی گرامی تجربہ کارسپر سالار کام کر رہے تھے ایک مہینہ پیشتر سے تسیس ور بہان و بطریق لوگول کولڑائی کی اس کی ماتحق میں نامی گرامی تجربہ کارسپر سالار کام کر رہے تھے ایک مہینہ پیشتر سے تسیس ور بہان و بطریق لوگول کولڑائی کی

ترغیب دیتے اوران کوسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے قلب لئکر میں بطریق اعظم اطلسی غلاف میں انجیل کو لیلیے ہوئے صلابی نشان کے پنچ کھڑا ہوالٹکر کولڑائی برآ مادہ کررہاتھا۔

حضرت خالد کی دعا خالد بن واید نے اس کے تشکر کا پیرنگ دیکھ کر پہلے اپ تشکر کومنظم کیااور ہر ہر دار کوموقع موقع ہے کھڑا کر کے تشکر کے تشکر کے تاریوں کوسورہ انفال پڑھنے کا تھم دیا اور خود قلب میں کھڑ ہے ہو کر مہاجرین وانصار (رضی اللہ عنہم) کوسب سے علیحدہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کرید دعا کرنے لگے''اے پروردگارعا کم میدوہ تیرے خاص بندے ہیں جنہوں نے تیرے درسول علیق کا ساتھ دیا ہے اور ان کے مددگار و معاون رہے ہیں۔ تیری مرضی کے لئے انہوں نے اپنے گھر بارعیال و تیرے درسول کی عزت رکھ کر ہماری مددنہ کرا ہے وین کی مدد کر اے بہوں کے جارہ سازتو ان کے ذریعے سے دین اور اپنے سے رسول کی عزت رکھ کر ہماری مددنہ کرا ہے دین کی مدد کر اے بہوں کے جارہ سازتو ان کے ذریعے سے ہماری مدکر اور کھار کے ہاتھ سے ذکیل وخوار نہ کر۔

حضرت خالد الله كاخطبه: خالداس وعائد فارغ موكر تشكريوں كى طرف متوجه موئة اور حدونعت كے بعد نهايت فصاحت و بلاغت ے ایک خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''اے مسلمانوا پیدن تہاری آ زمائش وامتحان کا ہے آج کے دن تم کونے فخر كرنا جائية اورشد ما كارى كودخل ويناجا بيعتم لوگ آج جوكام كروخاص الشرتعالي كے لئے كرواورايي نيك اعمال سے اس کوراضی کرو۔ بیدہ دن ہے کہ اگرتم مارے گئے تو بے شک جنت میں جاؤ گے اور اگر دشمنان خدا پرفتے پاب ہو گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ کیاتم نے نہیں سنا کہ آنخضرت علی نے فرمایا ہے' 'کہ جنت آلوار کے سارین ہے' پس اگرتم لوگوں کو جنت لینا اور اللہ کوراضی کرنا ہے تو لڑوا لڑوا لڑوا شایداس کے بعد پھراپیا موقع تم گونہ ملے اور تنہاری موت آ جائے۔ بستر پر ذلت کی حالت میں مرفے سے بہتر ہے کہ برسرمیدان اللہ کی راہ میں مارے جاؤ اورای خون آلودہ کیڑے میں دفن کردیتے جاؤ تا کہ قیامت میں تمہارے فی سپیل اللہ کڑنے اور کڑتے کڑتے جان دے دیئے گی وہ شہادت دیں۔اے بھائیو! میوہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں کیاتم لوگ جنت میں جانا پیند نذکرو کے او کھواللہ کی رحت تم پر نازل ہوا چاہتی ہے تم کواللہ تعالی اپن عنایت سے فتح یاب کر لے گا۔ نیک نیتی سے اس کی راہ میں کوشش کرواوراس امر کو بخو لی مجھولوکہ ابتم ے دنیا چھوٹی ہے۔اللہ اللہ برخص اپنے لئے زاد سفرتیار کر لے اور اگرتم لؤ کرشہید ہوئے یافتح یاب ہو گئے تو تم سے زیادہ مجوب الله كنزويك اوركوني منهو كااورا كرتم في لرفي من كيح بهي بس وييش كياتوتم دنياتو چھوے ہي گئ بنهايت ب عزتی سے کفارے ہاتھ سے مارے جاؤ کے اور قیامت تک تم سے اللہ کی رحمت دور رہے گی مجرتم اللہ کواور اس کے رسول علیہ کواوراس کے خلیفہ کو کیا مند دکھا و گے پہلوچلوا پی مراد ایں حاصل کرود یکھود شمنان خدا تمہاری طرف بڑھنے کا قصد کرتے ہیں۔ پل تم ال سے پہلے کہ وہ تم پر ملد کریں تم ان پر فوٹ پر واگر تم نے ان کوخند تن کی طرف لوٹا دیا تو پھر کیا ہے ان کوشک سے ہوگی اور اگرخدانخواسته انہوں نے تم کوشکست دی تو خدا کی شم ایک قدم بھی پیچیے بنیاا پئے کوچم میں ڈالنا ہے۔ چلو آ گے بوھوا ورتبہارے ا يك ايك قدم پر بزار بزارنيكيال كهي جاتي بين \_ آؤجو بچھ لينا ہے آج ہي لے لوكل پر ہاقی ندر كھؤ''۔

حضرت الوبگر صدیق کی وفات کی خبر: اسلای تشکرکا دل اس تقریر ہے ہم آیا سب کے سب نے اللہ اکبر کہ کہ کہ کہ تو اللہ اکبر کہ کہ کہ تو اللہ کی خبر نے تاکہ بنا اللہ جہل وقعقاع بن عمر وکو آ کے بڑھ کر لڑائی شروع کر دیئے کا تھم دیا۔ روی تشکر نے اسلامی تشکر کو آ کے بڑھ کر کہت کو ان کے تیر ندروک سکے تو اس وقت اسلامی تشکر کو آ کے بڑھ کر جہیت پڑے۔ لڑائی نہایت تیزی ہے ہورہی تھی اور ہر فریق دوسرے کے بٹادیے کی کوشش کر رہا تھا۔ سما اور ویٹرے لے کر جھیٹ پڑے۔ لڑائی نہایت تیزی سے ہورہی تھی اور ہر فریق دوسرے کے بٹادیے کی کوشش کر رہا تھا۔

ال اثناء ميل مدينه سيخمية بن زينم آئے اور انہوں نے خالد كوبلا كر چيكے سے حضرت ابو بكر صديق كے انتقال اور عركى امارت کی خبر دی۔ خالد نے مسلحتًا اس خبر کو مشتہر نہ کیا لڑائی جس طرح سے شروع ہوئی تھی اسی طرح جاری رکھی۔ جرجه كا قبول اسلام تهورى ديرك بعدروى شكرى صف سے جرجه لكل كرميدان مين آيا اور خالد بن وليدكو بلوايا فريقين ایک دوسرے کوامن دے کر باہم گفتگو کرنے لگے۔

جرجة عالا بحي كواميد ب كه جووا قديم جوگاتم وه جھے بيان كرو كے۔

خالدٌ بےشک ہمارے مرہب میں جموث بولنا سخت گناہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے جموثوں پرلعنت فر ماتی ہے۔

جرجيًّ اچھا يہ تلاؤك كياتمهارے ني عليه پرآسان كوئى تلواراترى تھى۔جسكوتمهارے نبي عليه نےتم كودى ہے اور جس ذرايد سے تم جس قوم پر خمله آور ہوتے ہوا ور فتحیاب ہوتے ہو۔

حالية نبير ..

جرجة عربهس سيف الشكول كهاجاتا إدركول بميشه فتياب موت موج

خالر الشاقالي فيهم مين أيك ني معبوث كياب مين يعلياس كوجلتا وتقااوراس بالزوا تفاأس كم بغدالله تعالى في مجه ہدایت دی اور میں مسلمان ہوگراس کامطیع ہوگیا۔ تب اس نے میرے فتح یاب ہونے کی دعافر مائی اور کہا گہ توسیف اللہ ہے تجه کواللہ تعالیٰ نے مشر کین کے لئے بھیجا ہے تو ہمیشہ مظفر ومنصور ہوگا۔

جرج من تم ہم لوگوں سے كيوں الرق آئے ہو؟

خالد جم لوگوں نے خدا کو بھلا دیا ہے اس کے نبی علیقہ کوئیں مانتے ہم لوگ یا تو اسلام قبول کرلویا ہمارے مطبع ہوجاؤ جزیہ د دا درا گریه دونول با تین منظور نه هون تو لژو \_

جرجيٌّ جوِّحُض تمهاري دعوت قبول كرليتا ہے وہ كيسا تمجھا جا تاہے؟

خاللہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں کسی کوکسی پر کوئی فضیات نہیں ہے اسلام کی حیثیت ہے امیر وغریب سب

جرحیهٔ کیاتنهاری طرح اس کوبھی اجر ملے گا؟

خالم الشرتعالي بخيل نہيں ہے جو خص نيك نيتي ہے ہم ميں داخل ہو گاوہ ہم سے افضل ہو گا اور اس كو اللہ تعالى دين و دنيا میں عزت عنایت فرمائے گا۔

جرجة كاول خالد عجراب عرام الاورانهول فنهايت يالى اسلام قبول كرليا خالد في ان كونها كرووركت نماز پڑھوائی اوراپنے ساتھ لے کرلڑائی کو نگلے۔ پہلے حملہ میں رومیوں نے مسلمانوں کوان کے اس مورچہ سے ہٹادیا۔ حضرت عكرمديكى جانثاري جس طرف عرمة بن ابي جهل اوران كے بچاح دي بن بشام تھے عكرمة نے بيكه كركه افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ علیفی کے ساتھ تو تمام عمر لڑتے رہے اور آج دشمنان خدا کے روبرو پیچھے قدم پڑرہے ہیں۔ بلند آواز ے کہا ((من ببایع الموت))''کون تحض مرنے کی بیت کرتا ہے'' ( لینی کون شخص اس امر پر بیت کرتا ہے کہ مرکز میدان سے بٹے یافتح مند ہوکر ) حرث بن ہشام اور ضرار بن الا زور نے بیٹن کر جارسونا می گرامی جنگ آ وروں کے ساتھ بیعت کی اور رومیوں کے لشکر میں اللہ اکبر کہ کر کھس گئے اور نہایت مردا تگی ہے لڑتے رہے یہاں تک کہ بعض زخی ہوکر آیا ہے ہو گئے اور بعض

الحقني بالصلحين) عقر

شهيد ہو گئے۔

رومیوں کو شکست خالد و جرجہ ون وصلے تک ازتے رہے لٹکریوں نے ظہر وعصر اشارہ سے پڑھی مغرب کے قریب مسلمانوں نے رومی سواروں کو بھا گئے کے اراد نے میں دیکھ کرراستہ وے دیا جس سے سواروں کا زیادہ حصہ جان بچا کر بھاگ گیا۔البتہ پیادوں میں سب کے سب نہ نتیج کردیئے گئے بارہ ہزارروی علاوہ ان لوگوں کے جوعین معرکہ میں کام آئے مارے گئے اورا یک گروہ ان کے سرواروں کا گرفتار کرلیا گیا جن کی دوسرے دن گردن ماری گئی۔ کامیابی کے بعد خالد تداوق کے خیمہ میں داخل ہوئے عکرمہ بن الی جہل اور ان کے لڑ کے میدان جنگ سے زخی حالت میں اٹھا کر لائے گئے رحفزت خالد نے عكرمه كاسراتها كرايخ زانو پرركه كرچند قطرے ياني كےان كے حلق ميں ڈالے اور عكر معظمة شهادت يڑھتے ہوئے راہى جنت ہو گئے اس معر کہ میں عکر مداور ان کے لڑ کے کے علاوہ تین ہزارمسلمان شہید ہوئے \_رضی اللہ عنہم ورضوا نہ \_ <u>(مترجم) سير ڪِصلا بق</u> ابو بَرُّصد بق کي وفات بروزمنگل بونت شب ہوئي جب که آنھ راتيں جمادي الثاني <u>سام ڪي</u> باتی رہ کئیں تھیں تیجے میہ کہتریسٹھ برس کی عمر پائی۔بعض کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے چاول یا حرجے میں زہر دیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک روز سردی کے وقت آپ نہائے تھے جس سے بخار آگیا۔ پندرہ روز تک بخار میں مبتلا رہے گھرسے ہاہر ندآ سکتے تھے۔آپ کے علم سے حضرت عمر لوگول کونمازیں پڑھاتے تھے۔آپ نے دو برس تین مہینہ دس دن خلافت فرمائی اور بعض مورخ ان کے زمانہ خلافت کو دوبرس تین مہینے چیمیں دن بیان کرتے ہیں۔عام ُلفیل کے تین برس بعد پیدا ہوئے۔ مجھیٹر و تکفین آپ کی وصیت کے بموجب اساء بنت عمیس (آپ کی بیوی)اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹے نہلا یا اور تین کپڑوں میں کفنایا۔ان میں سے دو پرانے تھے جوان کے استعال میں تھے اور ایک نیاخرید کرلیا تھا عنسل و کھین کے بعد جس تخت پر آنخضرت عَلِينَا كُوا ثَمَايا تَمَاا ي يرحضرت الوبكرٌ صديق بهي الله الله عَلَيْ اورعبدالرحمن بن ابي بكرٌ وعمَّان وطلحة في قبر مين اتارا اوران کے سرکوآ مخضرت علیہ کے مونٹر موں کے برابرر کھا اوران کی لحد کوآ مخضرت علیہ کی لحد سے ملا دیا اوران کی قبر کو آ تخضرت الله كا قبرى طرح مطح ركها رسب ت آخرى كلے جو مفرت ابو بركى زبان سے فكے ده (( توفينے مسلماً و

حلیدونسی ابوبکرگارنگ سفید رضار ملکے چرہ پررگیس نمایال نمیف البدن آئیس اندرکوکھی ہوئی تھیں۔ بالوں کو حناء و کم سے رنگتے تھے۔ نام ان کاعبداللہ گنیت ابوبکر تھی ابوقی فہ عثان بن عامر قریش کے لڑے تھے آئخضرت علی کے ساتھ ساتویں پشت مرہ بن کعب بن شریک ہیں۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمی بنت صحر بن عمرو بن کعب بن معد بن ثیم تھیں ہے بھی قدیم الاسلام ہیں اسے لڑ کے ابوبکر کے بعد اسلام لائیں۔

از واق واولا در ابوبر نے دونکاح جاہلیت میں کئے ایک قبیلہ بت عبدالعزی ابن عامری بن لوی کے ساتھ جس ہے اساء وعبداللہ پیدا ہوئے۔ اور دوسرا ام رونان و عد بت عامر بن عمیر کنانیہ کے ساتھ جس سے عبدالرحل و عاکش ڈوجہ رسول (عظیلہ) پیدا ہوئیں۔ دونکاح اسلام لانے کے بعد کئے ایک اساء بت عمیس سے جوان سے پہلے جعفر بن ابی طالب کے کے نکاح میں تھیں۔ ان سے محد بن ابی بکڑ پیدا ہوئے اور دوسرے حبیبہ بنت خارجہ بن زیدانساری ہے جن سے آپ کی وفات کے بعدام کلثوم پیدا ہوئیں۔

عمال حضرت ابومکر صدیق کی کتابت علی این الی طالب و زیدین ثابت وعثانٌ بن عفان اکثر کرتے تقے علاوہ ان کے وقت

ضرورت جوسا منے آجا تا تقااس سے کھالیتے تھے۔ ان کے عہد خلافت میں حضرت ابوعبیدہ میت المال کے اور عمر ابن الخطاب وار القصاء کے متولی تھے اور عمال جو اطراف و جوانب بلاد میں ان کی طرف سے حکمر انی کرتے تھے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

مکہ: عتاب بن اسیدًان کا انقال انقاق سے ای دن ہوا ہے جس دن ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی۔
طاکف: عثان بن الی العاص مضعاء مہاجر بن الی العاص خصر موت: زیاد بن لبید انصاری خولان بعلی بن مدید خولان بعلی بن مدید خولان بعلی بن مدید خولان بعلی بن مدید خولان بعلی بن مدید معاذبن جبل جند معاذبن جبل معاذبن الحضری میں عملاء بن الحضری میں عملاء بن الحضری میں عبد اللہ بن الور میں عبد اللہ بن الور میں عبد اللہ بن الور میں عبد اللہ بن الور میں عبد اللہ بن الور میں بن عبد اللہ بن الور میں عبد اللہ بن الور میں بن عبد اللہ بن الور میں بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عب

حضرت ابوعبیدہ وشرصیل ویزید وعرق برایک علیحدہ علیحدہ ایک ایک اشکر کے اضر تصاوران سب کے اضراعلی خالد بن ولید تص اور شام میں رومیوں سے لڑر ہے تھے بہی گویاان کے وزیر صفہ جنگ یا سپد سالار کل افواج اسلامیہ تھے۔حضرت ابو بکر صدیق کی انگونگی پر ((نسعہ المقادر الله)) کندہ تھاان کے انقال کے بعد ابو قافہ چھ برس اور چندایا م زندہ رہ کرستانو ہے برس کی عمر میں رہ گزائے عالم جادوانی ہوئے۔

حیرات و جہاد آپ سابقین اولین میں ہے ہیں۔ سب سے پہلے آخضرت علیہ پرایمان لائے۔ آپ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے ''میں نے کئی کواسلام کی دعوت نہیں دی گریہ کہ اس کے دل میں اولا اس سے پچھے کشیدگی نہ پیدا ہوئی ہوسوائے الوبکڑے''۔ آخضرت علیہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور شرف صحبت کا فخر انہیں کو حاصل ہوا۔ بدر'احد'احزاب بڑے برٹ مشاہد میں ہمر کا ب رہے۔ سات آ دمیوں کو ٹرید کر آزاد کیا منجلہ ان کے بلال وعامر بن فہیر ہوز نیرہ و نہدید وغیرہ ہیں۔ پڑے مشاہد میں ہمر کا ب رہے۔ سات آ دمیوں کو ٹرید کر آزاد کیا منجلہ ان کے جب بینظیفہ ہوئے اور گرنب مرتد ہوگیا۔ ب گوار علیہ برادی میں ہزادی ہوگیا۔ ب گوار کھنے ہوئے ذکی القصد کی طرف نکلے۔ حضرت علیہ کے کہ کو اور کہنے گئے ''اے خلیفہ رسول اللہ علیہ کہاں جارہے ہوئیں تم سے وہی کہتا ہوں جو آنخضرت علیہ ہے ہوئے اور کہنے گئے تکوار کو نیام میں کرلوئے میں کہا تھا خدا کے لئے اپنی تلوار کو نیام میں کرلوئے بذاتہ نہ لڑنے خاو میادا کہیں کی مصیبت میں نہ بتلا ہوجا وَ اور اگر ایسا ہوا تو نظام اسلام باتی نہ دہ جائے گا''۔

غنائم کی مساوی تقتیم الوبکرٹ ان کو سمجادیا اور لشکر کے ساتھ جا کر مرتدین کو منتشر کردیا۔ مال غنیمت کو سابقین اولین اور متاخرین اسلام اور جروعبدو مردوعورت میں برابر تقتیم کرتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ اس فعل پراعتراض کیا آپ نے اس کا جواب دید دیا کہ 'سابقین اولین جو پہلے سے ایمان لائے ہیں تو اس کا اجرا للہ تعالی ان کو آخرت میں وے گا اور بہتو دنیا ہے اس

میں سب مسلمان برابر ہیں'۔

مساکین ویتامی کی سریسی ایام سرمایس کمبل اور کیور فرید کریده تورتون اور پیم بچون کودیتے سے خلافت سے پہلے ان کا مال واسباب کے بین دہت خلافت کے چھے مہینے بعد اپناسب مال واسباب مدینہ لے آئے۔ ہرروز بازار جا کر مجبور تورق اور اجائے سے لیکن بیت خلافت کے چھے مہینے بعد اپناسب مال واسباب مدینہ لے آئے۔ ہرروز بازار جا کر مجبور تورتوں اور مردوں کو ضروریات کی اشیاء فرید کر لا ویتے ہے۔ اپنی ہریوں کوا کر خوداور کھی دوسر لوگ چرانے لے جاتے ہے اوران کا دودھ خوددوھ کرغر باکوتیم کردیتے ہے۔ ایک روز خلافت کے بعد ایک تورت نے کہا''اب توتم خلیفہ ہوگئے ہوا بر ہمارے گھر میں دودھ کہاں سے آئے گا اور تم کیوں دو ہوگ'۔ ابو بکر نے بیش کر جواب دیا'' بخدا میں تم لوگوں کے لئے دو ہوں گا میں اس خلافت سے اپنی عادت کونہ برلوں گا'۔ چنا نچرابیا ہی ہوا جب تک زندہ رہے بکریوں کا دودھ خوددوھ کرغر باکود سے میں اس خلافت کے بعد تجارت کچوڑ دی تھی رات دن مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انتقال کے دفت میں صرف رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انتقال کے دفت میں صرف رہتے ہے۔ حضرت ابو بکر نے انتقال کے دفت میں صرف رہتا ہے۔ اس کے عوض ان کی مملوکہ ذریون کو فروخت کر کے اس کی قبت بیت المال میں داخل کردی جائے''۔

خلیفہ اوّل مسلمانوں میں یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے صرف کے لئے رعیت نے تنخواہ مقرر کی تھی اور یہ پہلے خلیفہ تھے کہ جن کے باپ زندہ تھے اور بیدوالی ہوئے اور یہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے مصحف قر آن کو مصحف کے نام سے موسوم کیا اور یہی سب سے مملے خلیفہ کہلائے۔

ظاہر فرمائی۔ جب ان لوگوں نے اتفاق رائے کرلیا تب حضرت ابو بکڑ صدیق گھر سے نگل کر باہر آئے اور لوگوں سے خاطب ہوکر کہا کہ'' میں نے عمر گواپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس سے میں نے تنہاری بہتری کا قصد کیا ہے کیس تم لوگ جو وہ کہیں گے اس کو سنواور ان کی اطابعت کرؤ''۔ یہ کہ کر حضرت عثمان گو بلایا اور ان سے بیرعبد نام لکھوایا۔

حفزت عرش كاتقرر

(ربسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهدبه ابوبكر خليفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اخر بالدنيا و اول عهده بالاخرة في الحال التي يومن فيها الكافرون و يوقن الفاجر انبي استعملت عليكم عمر بن الخطاب و لم ال لكم خيرا فان صبروا عدل فذالك علمي به و رائي فيه و ان جار وبدل فلا علم لي بالغيب و الخير اردت و لكل امرا ما اكتسب و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلون)

'' یہ وہ عبد نامہ ہے جے ابو بکر خلیفہ رسول اللہ علیہ نے اپنے آخری زبانہ میں دنیا ہے جاتے وقت اس حالت میں کھوایا ہے جس میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر کو بھی یفین آجا تا ہے کہ میں نے تم پر عمر گوخلیفہ بنایا اور میں نے تم برا کر عمر کر میں اور افصاف ہے کام لیس تو جھے بہی اور میں نے تم بارے میں بہی وائی ہیں گئے ہوا گر عمر طبر کر میں اور افصاف ہے کام لیس تو جھے بہی یفین میں نے تو یعین تعالیم میں ہوجائے گا کہ وہ کس بہتری ہی جا ہی ہے جواس نے کمایا ہے ظالموں کو جلد ہی معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس کروٹ پر چھے دیے جا کمیں گئے۔

جھ ہے کہ جب وہ بچھ کی معاطع میں زی کرتے ویصے میں تو وہ تی کرتے ہیں اگر خلافت ان کے ہر دکردی جائے تو تنی چھوڑ دیں گے کیونکہ بہب وہ بچھے کی برغصہ کرتے دیکھے میں تو وہ نرم ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد پھان گو جا کر عمر گا حال دریافت فرمایا عثان نے کہا کہ حضرت عمر کا باطن فلاہر سے اچھا ہے اور ہم میں کوئی ان جیسانیمں ہے حضرت او برگر نے بیان کر ان و نول آ و میول کو اخفاء را زکو فرمایا۔ اس اثناء میں طلح بین اللہ تعالی ہے جا اللہ تعالی ہے بعد والے ہیں اللہ تعالی آپ سے مندواللہ آگئے حضرت او برگر نے جواب ویا کہ 'میٹھ کے جب اللہ تعالی ہے بعد والے ہیں اللہ تعالی آپ سے مندواللہ آگئے حضرت او برگر نے جواب ویا کہ 'میٹھ کے بیت اللہ تعالی ہے بعد والے ہیں اللہ تعالی آپ سے مندواللہ آگئے حضرت کی ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو بر نے جواب فرمایا کہ جمری تنظو وی بہتر بن کلو تی کو مقر رکیا ہے'' رحضرت طلح " بیت کر خاموش ہو گئے اور حضرت ابو برگر نے حضرت عثان کو عبد نامہ لکھنے کا حکم دیا در حضرت ابو برگر نے حضرت ابو برگر نے حضرت عثان کو عبد نامہ لکھنے کا حکم دیا در حضرت الو برگر شدت علالت کی وجہ ہے دک در کر کر کو لئے تھا اور حضرت عبان کلائے بین علی الوگوں میں بر ضے جائے کا حکم دیا اور خود با برآ کر لوگوں نے تا طب بوکر فرمایا '' کہنا تموالو گئی پر رضامتہ ہو جس کو میں نے اپنا خلیف میں بر ضے جائے کو اللہ بیاں نے جائے کو اللہ نے بیا کہنا سٹواوران کی اطاعت کر دیم نے بین خور بین کیا بیک مشورہ کے بعد کیا ہوگوں نے من کر ((سمعنا و اطعما)) کے ذبان ہو اس کے بعد حضرت ابو برگر نے حضرت ابو برگر نے حضرت عرکو چندو صیتیں کیں بور تو تریب کو قل نے من کر ((سمعنا و اطعما)) کے ذبان ہو کہ دیا اس کے بعد حضرت ابو برگر نے حضرت عرکو چندو صیتیں کیں بھر وی میں میں عرف میں گئی جائے میں گ

## چاپ: ۳ حضرت عُمرِ فاروق النانِ خطاب سابھ تا سمعھ

حضرت خالنگی معزولی: ۲۳ جادی الثانی ساچ بروز پیرحضرت ابوبکر صدیق (خلیفه رسول الله) کی وفات کے بعد حضرت عمرًا بن الخطاب تخت خلافت برمتمكن ہوئے۔ انہول نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا كام جو كيا وہ بير قا كہ شام میں رومیوں سے برسر جنگ نشکر اسلام کے امیر حضرت خالد مین ولید کوسر داری سے معزول کر کے ان کے بچائے حضرت الوعبيده بن جراح كواميرلشكرمقرركيا-حضرت عمر فاروق "كايه فرمان عين اس وقت پينجاجب مسلمان يرموك ميں فريق مخالف ہے مقروف جنگ تھے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے مقلقا اس خبر کوتا اختیام جنگ پوشیدہ رکھا۔لیکن جب برموک فتح ہو گیا اور رومیوں کوشکست ہوئی اس وقت بیخبر ظاہر کر دی گئی اوراس وقت سے اسلامی کشکر کے سر دار حضرت ابوعبیدہ قرار پائے۔ دمشق کا محاصرہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح برموک میں بشیر بن کعب حمیری کواپنا نائب مقرد کر کے فنل (سرز مین اردن ) کی طرف بڑھے۔ اثناء داہ میں معلوم ہوا کہ شکست خور دہ رومی لشکر فنل میں جمع ہور ہاہے اور برموک کی لڑائی ہے پہلے رومیوں کا جولٹنگر دمشق میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ ان کی امداد کو پہنچنے والا ہے۔ ہرقل با دشاہ روم بھی حمص میں مقیم ہے۔حضرت الوعبيدہ بن جراح "نے حضرت عمرٌ فاروق کی اجازت کے بعد اسلامی سواروں کا ایک دستے فل کا محاصر ہ کرنے کے لئے جمیج دیا' بقیہ فوج کے چند جھے کئے ان میں سے ایک حصہ کوچھ و دمثق کے درمیان پڑاؤ کا حکم دیا۔ دوسرے حصے کو دمثق وفلسطین کے درمیان مورچہ بندی کا حکم دے کرخود مع حضرت خالدین ولید دمشق کی طرف بڑے۔ دمشق پر پہنچتے ہی مغرب سے حضرت خالدٌ بن وليد نے مشرق كى طرف ہے خود حضرت ابوعبيد ، من جراح نے شال كى جانب سے يزيد بن ابى سفيان نے اور جنوب کی طرف سے عمرو بن العاص نے محاصرہ اس کرلیا۔ دمشق میں ان دنوں رومیوں کا نامی سپیسالار فسطاس بن نسطورس اوران کا ل ۱۲ کرم سماجی کواسلای کشکرمهم مرخ صفرے فارغ ہؤکر دمشق کی طرف بڑھا۔ اثناء راہ میں خوط اور اس کے گرجار پرزورششیر قبضہ کرلیا۔ اہل دمشق نے یین گرشیر پناه کے دراوز دن کو بند کرلیا۔حضرت خالد بن ولیڈ اور حضرت ابوعبیدہ کی سرکردگی میں اسلامی تشکر دشق پراتر ایر مشرقی باب کی طرف خالد ین ولید نے باب توما کی طرف عمروین العاص نے باب فراویس کی طرف شرحیل اور باب الجابید کی طرف حصرت ابومبیدہ نے محاصرہ کیااور پڑیدین الى سفيان باب صغير سے باب كيسان تك كيرے ہوئے تھے۔ جس كليسه پر حضرت خالد من وليد أ كرائز نے تھے وہ " فالد" كے لاج خرجی پیشوا ہان بحثیت ذمہ دار حاکم موجود تھا۔ لیکن اسلامی کشکر کمال ہوشیاری سے ستر راتوں تک اور بعض کے قول کے مطابق چھ مہینے تک اس کا محاصرہ کئے رہا۔ بھی منجنیقوں نے نیم پر پھر برساتا تھا اور بھی کامیا بی حاصل کرنے کے جوش میں تیراندازی کرتا تھا۔ محاصرے کے دران ہول نے اہل دشق کی المداد کے لئے محص سے کثیر التعداد فوج روانہ کی جس کو ذوا لکاع (جو دمثق اور محص کے درمیان غالبًا سی خطرے کی روک تھام کے لئے متعین تھے ) دمثق میں داخل نہ ہونے دیا۔ چنانچہ اہل دمشق ہرقل کی المداد سے ناامید ہوگئے۔ اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی سیدسالا راور ان کا جری لشکر دمشق کو بیجانے فتح کرنے برتیار ہوگیا۔

فنج ومشق ایک روزشام کوخالد بن ولید دمشق کے محافظوں کو عافل پا کر کمند کے ذریعہ سے شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ گئے اور دو رسیاں لٹکا دیں جن کے ذریعہ معقاع بن عمر واور ندعور بن عدی بھی شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔اشنے میں شہر پناہ کے محافظ بھی چونک اٹھے اور یہ متذکرہ تینوں مسلم سروار محافظوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پنچے امرے شہر میں المربیج گئی۔ چاروں سے

..... خاہنام ہے موسوم ہوا۔ جواسقف ( مذہبی پیشوا ) اس کلیسہ کا حاکم تھا اس نے ایک روزشہریناہ کی فسیسل پر پڑھ کرخالد کو بلایااور تھوڑی دیر گفت وشنید کرنے کے بعد کہنے لگا کہ'' اگرتم مجھ سے مصالحت کر لواور ایک معاہدہ لکھ دو کہ تھار ہے گر جااور جان و مال محفوظ رہیں گے تو میں تم کویہ شہر حوالہ کر دول گا اور ایسی مذیبر بتلاؤں گا جس سے تم بہ آسانی فتح حاصل کر لوگے'' ۔ حضرت خالد ؓ نے قلم دوات اور کا غذمتگوایا اور حسب ذیلی عہد نامہ لکھ کر دے دیا۔

(ربسم الله الخرص الرحيم هذا ما اعطى حالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها اعطاهم امانا على انفسهم و اموالهم و كنائسهم و سور مدينتهم لا يسكن و لا يهدم شفى من دورهم لهم بذلك عهد الله و ذمه رسوله صلى الله عليه وسلم و الخلفاء و المومنين لا يعرض لهم الا بحير اذا اعطوا الجزية))

یعیٰ ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیدہ حقوق ہیں جوخالدین ولید نے ہوقت فتح دشق اہل دمشق کوعطا کئے ہیں۔اہل دمشق کوان کی جان ومال کی امان دی جائے گی۔ان کے کلیسا اوران کاشہر پناہ محفوظ رکھے جائیں گے ان کے مکانات نہ تو مسار کئے جائیں گے اور نہ اس میں لشکر اسلام کا کوئی محض سکونت اختیار کرے گیا۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے قسہ دار ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اورکل مسلمان اہل ومشق سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے بشر طیکہ وہ جزیدا واکر نے رہیں'۔

اسقف بيت بدنامه ركراپ كيسايل چهاگيا اور حفرت خالد اين شيخ كامول عن فال بين نيز مشرقي در دازه سنگ عن آكيا دوزرات كواسقف كاليك فرستاده حفرت خالد عن آكر ملا اور بيان كياكه (آن آن الل دهن كي عيد ہے سب كے سب شراب نوشي ميں معروف اور اپنے كامول عن فال بين نيز مشرقي در دازه سنگ بارى سے كر در ہوگيا ہے بين سير هياں مهيا كے ديتا ہوں تم مسلمانوں كو لے كوقلحه پر پڑھ جاؤ اور قبضہ كر اور تحق كر اور كي اور قبل كر ديوارت كا كور كر دين عفرت فالد مي حضرت فالد مي جند مسلمانوں كي شهر بناه كے فيل پر پڑھ كے اور فلول آن كي طرف سے بر رابيد كا اور قبل كر اور دور اور كو كوروازه كوكول ديا۔ حضرت الوعبيده من جو باب الحياب پر جنگ كر رب تھے۔ چند مسلمان ان كي طرف سے بھى دشق ديوارش بناه پر پڑھ گئے اور قبضہ كر لياره كي لئز كر ايل كي حضرت الوعبيده من ابوعبيده من المولاد عن اس المولاد كي المولاد عن اس المولاد كي المولاد عن اس المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي المولاد كي ا

لڑائی شروع ہوگئے۔ ہرکس و ناکس حضرت خالد اور ان کے دونوں ساتھیوں پر حملہ آور ہور ہاتھا اور یہ بینی مدافعت کرتے اور اپنے کوان کے وار سے بچاتے ہوئے رفتہ دنو درواز سے کی طرف بڑھتے ہوئے درواز سے کور یہ بینی مدافعت کرتے اور اپنے کوان کے وار سے بچاتے ہوئے رفتہ دو ان کی طرف بڑھتے ہوئے درواز ہور ان کے جرابی ہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنے مقابل کو مار کر با تھ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلے ہی حضرت خالد اور ان کے ہمراہیوں نے بہ آواز بلند تجبیر کہی جس کی صداسے کل میدان گوئی اٹھا اور ان کے ماتحت فو جیوں نے کامیابی کے جوش مسرت میں تکواریں کھنچ کر حملہ کر دیا۔ اہل ومثق سر داروں نے اس فوری تغیر سے گھرا کر اپنی طرف کے فرایق محاصرہ سے ملح کی درخواست کی ان لوگوں نے سلح کر لی۔ چنا نچ ہم محملہ کہت اپنی اپنی سمت سے شہر میں داخل ہوئے اس معرکہ میں چونکہ صرف خالد بن ولیدا لیسے سر دار ہوتے۔ جو ہز ورتیخ داخل ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت خالد بن ولیدا لیسے سر ذار ہے۔ جو ہز ورتیخ داخل ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت خالد بن ولیدا گئے۔ جو ہوں تی بذر رہی جنگ طاصل ہوئی۔

جنگ فیل سیف نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمرٌ فاروق کواں فتح کی خربیجی گئی تو انہوں نے لشکر عراق کوعراق کی جانب والیس کرنے کا تھم دیا۔ چنا نجہ ابو عبیدہ ابن جراح نے لشکر عراق پر ہاشم بن عتبہ کوا میر مقرر کرے عراق کی طرف روانہ کیا اور دمشق میں یزید بن ابی سفیان نے وجہ کئی کو تد مرکی طرف اور ابوالا زہر قشری کو حوارن و مثینہ کی جانب روانہ کیا۔ ان لوگوں نے صلح وامان کے ساتھ ان مقامات پر قبصنہ کر لیا' یہی اس کے حاکم مقرد کئے گئے۔

فیل کی مہم میں حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالد گومقدمۃ الجیش پر قلب لشکر پرشرحبیل بن حسنہ کو میمنہ پر عمرو بن العاص کوسواروں پر ضزار بن الا زور کواور پیا دوں پر عیاض بن عنم کومقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ رومیوں نے آ دھی رات کے بعد اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ شرحبیل بن حسنہ مقابل ہوئے۔ لڑائی کا شور وغل من کر دیگر مرداران لشکر اسلام بھی اپنی اپنی فوجیس لئے ہوئے میدان میں آ گئے۔ کی روز تک متواثر شب وروز لڑائی ہوتی رہی۔ رومیوں کا ٹامی سردار سقلا بن مخراق اور کئی نامی گرامی سپر سالارمع اسی ہزار رومیوں کے مارے گئے۔ بے شار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

بیسان وطبریہ کی اطاعت اس کے بعد اسلامی گئر بیسان کی طرف بڑھا اور محاصرہ کے بعد لڑائی شروع کر دی لیکن جب بیسان کے محافظ کامیا بی کی امید بیں بیسان پراپی آئی جانیں فدا کر چکے تو اہل بیسان نے مجود ہو کر صلح کر لی اور اہل طربیہ ہی جن کا ابوالا عور سلمی محاصر کئے ہوئے تھے سلم ہوگی اس طرح پور ااردن بھی پرامن طریقہ پرفتے ہوگیا اور مسلما توں نے اردن کے شہروں اور قصبات میں انتظام کی غرض سے اپنا لشکر مقرر کر دیا اور اس فتح یا بی ہے جو اللہ تعالی کے فضل سے ان کو حاصل ہوئی ۔ حضرت عرق فاروق کو مطلع کی ۔

ا بزید بن ابی سفیان نے اپنے زمانہ حکومت میں دمشق میں اس کے ساحلی مقامات صیدا عمر قد جبیل اور بیروت کو فتح کیا اور وہاں کے اکثر رہے والوں کو جا وطن کر دیا تھا۔ ان کے شکر کے مقدمۃ الحیش حضرت امیر معاویدا فسر تھے۔ انہوں نے عرقد اکیلے فتح کیا ہے۔ (این افیر)

واقدی کا خیال ہے کہ جنگ برموک ہے ہے ہیں ہوئی تھی ہرقل انطا کیہ سے بھاگ کر برموک پہنچا تھا اور وہاں سے قط طنیہ گیا تھا' برموک آخری لڑائی ہے اوپر ہم نے بروابیت سیف لکھا ہے کہ واقعہ برموک سلاھ میں ہوا تھا اور البو بکر صدیق کی وفات کی خبر لشکر اسلام میں اس روز پہنچی تھی' جس دن روی لشکر کوشکست ہوئی تھی۔ واقعہ برموک کے بعد ومثق کی طرف بڑھا تھا اور اس کوفتح کیا تھا اس کے بعد ومثل کا واقعہ اور دیگر لڑائیاں ہرقل کے بھاگئے سے پہلے ہوئی ہے۔

معرکہ با بل : قریب کو لے کرشام کی طرف جد خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صد این اکبر کااس مضمون کا علم نامد ملا کہ ' قتم امیر لشکر ہوئا فی اس خور کو لے کرشام کی طرف روانہ ہوئے اور ڈنی بن حارث جمرہ میں قیام کر کے لشکر کی تہذیب کرنے گئے۔ خالد بن ولیداس علم کے مطابق شام کی طرف روانہ ہوئے اور ڈنی بن حارث جمرہ میں قیام کر کے لشکر کی تہذیب کرنے گئے۔ ادھراہل فارس نے اپنی تقیم حالت کو درست کیا۔ شہر بیزان بن اردشیر بن شہر بن سابور کو سلامے میں عنان حکومت سپردگ ۔ اس نے تخت حکومت پر شیطے ہی دی ہڑار فوجیوں کو ہر مڑکی سرکردگی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لئے جمرہ کی طرف روانہ کیا ۔ لیکن شخی بن حارث نے ہیرہ سے نکل کر بابل میں مورچہ قائم کیا اور فریقین سے گھسان کی لڑائی ہوئی ۔ اہل فارس اپنے لئنگر میں سب سے آگے ہا تھیوں کی کیئر تعدادر کھتے تھے گویا ہے ہی کیا دیر مدمد تھا جس کی آئرے مسلمانوں پر جملہ کرتے تھے۔ لیا ہی میں منافی بن عارث نے لئے اور فریقین سے مقاجس کی آئرے مسلمانوں پر جملہ کرتے تھے۔ لیا ہوئی کی کیا میں کی آئرے مسلمانوں کے درخ سے ذراہٹ کر لشکر فارس کی طرف برخ سے اور نہا ہیت تیزی سے اس طرح لشکر فارس پر چڑھائی کی کہ ان کوا پے منبطانے اور بیجے تک کی مہلت نہ دی ۔ امال کی شکر ان کوا پے شبطانے اور نہی تیزی سے اس طرح لشکر فارس پر چڑھائی کی کہ ان کوا پے شبطانے اور نہی تک کی مہلت نہ دی ۔ اہل فارس اس اچا تک جملہ سے گھرا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے بھوئے ۔ املامی لشکر ان کوتی وقی کرتا ہوان کے تھا قب میں اطراف مدائن تک چلاگیا۔

ارزمید خت کی تخت نشینی اس لڑائی کے بعد وجلہ کے جھے کوچھوڑ کر پورا ملک عراق مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اس کے بعد شہریزان کا انقال ہوگیا۔ اہل فارس میں بادشاہ بنانے کے سوال پراختلاف ہوگیا۔ لیکن چندروز بعدارز میدخت بنت کسرٹی کو بادشاہ بنانے پراتفاق ہوگیا لیکن رسم تخت نشین ہوا۔ کسرٹی کو بادشاہ بنانے پراتفاق ہوگیا لیکن رسم تخت نشین کے بعد ہی تخت سے اتاروی گئی اور سابور بن شہریزان تخت نشین ہوا۔ فرخ زاد بن بندوان کو قلمدان وزارت حوالہ کیا'ارز میدخت سے شادی کرلی۔ ارز میدخت کو یفعل ناگوارگزرا۔ فوراً شیاوش کو لکھ بھیجا اہل فارس کے نامی گرامی سے سالاروں میں سے تھا شیاوش فوجی جمعیت کے ساتھ میں شب عروی آپہنچا اور فرخ

زاد کومع اس کے ساتھیوں کے قل کرڈالا اورارز میدخت کو دوبارہ تخت حکومت پر بٹھایا۔

ے شہریزان نے بل روانگی ہرمز مثنیٰ کواس مضمون کا خطاکھا'' میں نے تہاری طرف وحشیان فارس کا ایک نشکر عظیم بھیجا ہے۔ جو درحقیقت مرغیوں اور سور
کے چروا ہے ہیں۔ میں تہارے مقابلے میں سوائے ان لوگوں کے اور کسی کوئیں روانہ کرسکتا'' مثنیٰ نے جواب میں لکھا کہ'' تواپ اس وعوے میں اگرسچا
اور حد سے متجاوز ہے تو یہ تیرے لئے نقصان رساں اور ہماڑے لئے بہتر ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹوں کی برائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اور
انسانوں کے زود کی رسوا ہوں گئے ہم کو تیری دھمکی سے ذرا بھی بھی خوف جہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیر کمروفریب کو مرغیوں اور سور کے چروا ہوں
تک محدود کر دیا ہے'' شہریزان اور اس کے اداکین دولت اس مضمون کو دیکھ کر دنگ ہوگئے جھلا کر ہرمز کو دس بڑار لشکر اور ایک سو ہاتھیوں کے ساتھ
مسلمانوں کے مقابلہ پرروانہ کیا۔

تاریخ این خلدون (صداول) \_\_\_\_\_ رسول اور خلفائے رسول حضرت ابو بکر ظی وصیبت کی تعمیل آل کسری اس طوا کف المملو کی میں مصروف اور با ہم برسر پریکار تھے کہ حضرت صديق اكبركاوصال ہوگيااور جب حضرت مثنيٰ كوحضرت صديق اكبرگا كوئي حال معلوم نه ہوا تو انہوں نے بشير بن الخصاصہ كواپينا نائب مقرر کر کے خود مدینہ کا قصد گیا تا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواہل فارس کے حال سے آگاہ کر کے ان پرحملہ کرنے کی اجازت اورامداد حاصل کریں لیکن مدینہ میں حضرت مثنیٰ کے پہنچنے سے پہلے حضرت صدیق اکبرنے عنانِ خلافت حضرت عمرٌ کے سپر د کر دی تھی لیکن جب حضرت صدیق اگبرکواس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے حضرت عمرٌ فاروق کو بیہ وصیت کے میا کی تھی کە د کل کے دنتم سب سے پہلے میدکام کرنا کہ مجاہدوں کومٹنی کی سرکر دگی میں عراق کی طرف روانہ کرنا اور خالد کے لشکر کوشام سے حراق کی طرف واپس جانے کا حکم دینا''۔صدیق اکبر پیچکم دے کراسی رات کوانتقال فرما گئے اور حضرت عمرٌ فاروق نے حسب وصيت خليفهاول كاحكام نافذكردية - حضرت عمرٌ فاروق اكثر فرمايا كرتے تھے "الله ابو بكر" پررم كرے۔ مرحوم نے حضرت خالد کی امارت کی پردہ پوشی کی کیونکہ بوقت و فات مجھ کو خالد کے کشکر کوعراق واپس بھیجنے کا حکم دے گئے اور ان کا يجه ذكرنه كيا"

حضرت غمر کا خطبہ کہا و : حضرت عمر فاروق نے بعت خلافت لینے کے بعدلوگوں کومٹنی بن حارث کی سرکروگی میں عراق کے جہاد پر جانے کی تلقین فر مائی اورمہاجرین وانصار کو جمع کر کے فر مایا '' کہاں ہیں وہ مہاجرین جنیوں نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے۔اس سرز مین کی طرف قدم بردھا ئیں جس کے وارث بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں وعدہ کیا ہے اور بیارشاد فر مایا کہ'' بے شک دین اسلام کوکل دینوں پر غالب کرے گا پس اللہ تعالیٰ اپنے وین کوظا ہر کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والوں کوعزت و فتح دینے والا ہے اور مختلف مما لک کاان کو دارث و ما لک بنانے والا ہے''۔ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے! کہاں ہیں انصار! جنہوں نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کو اینے یہاں تھہرایا اور ان کی اور ان کے دین کی مدد کی اور ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ گفارے لڑتے رہے۔اس ملک کی طرف چلیں جس کی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور وہ کام کریں جن کی بابت الله تعالى نے كتاب قرآن ياك بين ان الفاظ سے خوشنووى ظاہر كرتا ہے - ((ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا

ل تاريخ از كائل المن اثير مين بيوصيت ال طرح مذكور ب ((انسي لا يرجعوان اصوت يومي هذا فاذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المنتي ولا تستفلنكم مصيبة عن امر دينكم ووصية ربكم فقدر واليتني متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما صنعت و اما اصيب المخلق بمثله و أذا فتح الله على أهل الشام فارد وأهل العراق فانهم أهل دولاة أمره و أهل الجراءة عليهم)) " مجي أمير بركم المجال على مرجاؤں گالیں جب میں مرجاؤں گانو تم کل کا دن شاگر رنے وینا پہاں تک کمٹنیا کے لوگوں کوٹر ائی پر نہیجے دو۔ دیکھوکوئی مصیبت تم کوتمہارے دین کام اورتمهارے رب کے تھم سے غافل نہ کر دے بے شک تم نے بوقت وفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم و بکھاہے کہ اس وقت میں نے کیا کیا ؟ اور کئی شخص کو تكليف نهيں عوتی اور جب اہل شام پر فتح نصيب ہو جائے تو اہل عزاق کوعراق کی طرف واپس جیجے دینا کیونکہ اہل عراق اس کی سرداری کے اہل اور وہاں کے کامول کے متولی میں اوران پران کو جراءت حاصل ہے'۔ اس وصیت سے باو لے اغور بشر طیکہ انصاف سے ہو ہر محض سجھ سکتا ہے کہ حفزت ابو بکر ا صدیق کی خلافت دنیا کی سے غرض نبھی در شدہ مرتے وقت اپنی بیوی بچول کے قت میں وصیت کرجاتے یا اپنے او کے کواپنا و کی عهد خلافت بنادیتے۔

کانهم بینیان مرصوص)) ''لینی بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جواس کی راہ میں صف بہ صف ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ کچ کی ہوئی دیوار ہیں اور پھراس کے ساتھ'' ﴿و احسریٰ تسحبونها فیصر من الله فقع قریب﴾ '' بھی فرمایا ہے چلوا چلوا! اللہ کے نیک بندوچلو!!''۔

امل نجران کی جلاوطنی کا حکم: ان کے بعد یعلی بن امید کو بین کی طرف جیجا اور ان کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اہل نجران کو جلاوطن کرویے کا حکم ویا اور ان سے فر مایا کہ اہل نجران سے کہد دینا کہ'' ہم تم کو الله تعالی اور اس کے رسول کے حکم سے جلاوطن کرتے ہیں' اور وہ حکم ہے ہے کہ'' مرز بین عرب میں دو دین نہیں رکھے جا کیں گے اور ہم تم کو تنہارے رہے کے لئے تبہارے ملک کی طرح دوسرا ملک بہ نظر ایفاء ذمد دیتے ہیں جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ہے'' بعد تم الله میں میں میں فرق الله تھے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ نمار قی الفرض ابوعبیدہ فقی شی بن حارث سعد بن عبید اور سلیل بن قیس کے تمراہ میں حرق کی طرف روانہ ہوئے۔ فارس میں فرخ زاد کے قل کے بعد آرز میر خت دوبارہ عنان حکومت پر متمکن ہوکر حکر انی کرنہی تھی ۔ بوران نے والی فارس میں فرخ زاد کے قل کے بعد آرز میر خت دوبارہ عنان حکومت پر متمکن ہوکر حکر انی کرنہی تھی ۔ بوران نے والی

ہ دن میں مرن راد سے ن سے بعد ہ روئید ملک و دبارہ مان و مت پر سس ،و رسم ران کرون کے بروان سے دبان آ خراسان رستم کو آرزمید خت پر حملہ کرنے کو لکھا اور رستم کو آرزمید خت کے خلاف ابھار دیا۔ رستم کثیر فوج کے ساتھ مدائن آ پہنچا اور چندروز کے محاصرے کے بعد مدائن فتح کرلیا شیاوخش کو آل کر کے آرزمید خت کی آ تکھیں نکلوالیں اور بجائے اس

ا سلیط بن قیں ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے کی نے ابوعبیدہ کی سرداری پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس لٹنگر پران لوگوں میں ہے کی کوسردار بناؤ جوسابقین اولین میں ہے ہونے واہوہ مہاجریں میں سے ہو یا انصار میں سے فاروق اعظم نے کہا واللہ میں ایسانہ کرول گااللہ تعالیٰ نے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں اور بیان کے لئے کافی ہے۔ آگر میں ایسا کرول گاتو اوروں کوشاق گزرے گا۔ میں بے شک اس کوسر دارمقر رکروں گاجس نے سب سے پہلے عراق کے جہاد کی تحریک پرلیک کہا ہے۔ بظاہر اس روایت اور علامہ ابن ظلدون کی بیان کروہ روایت میں اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن جس وقت بیروایت سابقہ روایت کا تقریبادی جائے گی تو اختلاف باقی ندرہے گا۔ مجما لا

کے بوران کو تخت حکومت پر بٹھایا۔ مرزبانان فارس اس کی حکومت سے بہت خوش ہوئے اور نہایت خوش ہے اس کی اطاعت کو اپنے لئے نخر وعزت کا ذریعہ مجھا۔ اگر چہ ابوعبیدہ کے فارس پہنچنے سے پہلے بوران کو متحکم اور قابل اطمینان حکومت حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود پہلے نتی اور ایک ماہ خود حضرت ابوعبیدہ اپنا جری نشکر لئے ہوئے جیرہ پہنچ گئے۔ رستم نے سواد کے دہقانوں کو مسلمانوں سے لڑنے کو لکھا اور ہر طرف ایک ایک کار آ ذمودہ سپہ سالار روانہ کیا۔ چنا نچہ فرات کی ایک طرف چابان کو مسلمانوں سے لڑنے کو لکھا اور ہر طرف ایک ایک عمالہ پر بھیجا اور ان سب کو ایک دن اور ایک معین وقت پر نشیبی فرات میں جمع ہونے کا تھم دیا۔ ختی نے جرہ سے نکل کرخفان میں قیام کیا۔

ابع عبدہ مثنیٰ کوسواروں کی فوج پر مقرر کر کے جابان سے بھڑ گئے 'جوایک فوج کیر لئے ہوئے نمارق میں فروکش تھا۔
اہل فارس پچھ عرصہ تک تو جم کراڑتے رہے لیکن جب مسلمانوں کے نامی سردارابوعبید ہ نے اللہ اسم کہ کرفتہ م آگے بڑھایا اور
مسلمانوں کا جری کشکر بھی اللہ اکبر کہتا ہوائشکر فارش کی طرف بڑھا اس وقت اہل فارس کا لشکر حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلا ان کی
فوج تتر بتر ہوگئی۔ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے میدان جنگ سے بھا گے ایک شخت خوز پر جنگ کے بعد جابان کو مطربی فضہ
تیمی اور سردان شاہ کو (جولئکر فارس کے میمنہ کا افسر تھا) اکن بن شائ عکمی نے گرفتار کرلیا ہا کہ نے تو مردان شاہ کو گرفتار
کرتے ہی قبل کر ڈالا ۔ لیکن جابان نے مطرکو دھوکا 'دیا۔ امان حاصل کر کے نکل کو انہوالیکن مسلمانوں میں سے پھر کسی شخص
اسے گرفتار کرلیا اور حضرت ابوعبید ہ کے پاس لایا۔ حضرت ابوعبید ہ نے اس کے تل کا تھم وے دیالیکن جب ان میں سے کسی نے ایک
کہم مطراس کو امن دے بچے ہیں تو یہ کہر کرچوڑ دیا کہ' کل مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں پس جب ان میں سے کسی نے ایک
بات اختیار کرلی تو سب نے گویا اس کو افتیار کرلیا''۔ جابان رہا ہونے کے بعد اپنے گروہ میں جاملا۔ حضرت ابوعبید ہ نے ان

جنگ کسکر نری کسرائے فارس کا خالہ زاد بھائی تھا اس کے ساتھ تمیں ہزار فوج تھی۔ مینہ ومیسرہ پر نفد ویہ اور شرویہ و پسران بسطام کسرائے فارس کے ماموں زاد بھائی تھے۔ جس وقت بوران اور شم کو جابان کی شکست کی خربی ہی اور میں معلوم ہوا کہ شکست خوردہ گروہ کسکر میں مزی کے پاس آ گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے جالینوس کی سرکردگی میں ایک اور عظیم فوج نری کی مدد کوروانہ کی ۔ لیکن اسلامی نشکر اور اس کے سروار نے جونمارق سے جالینوس کے نشکر کا تعاقب کررہ ہے تھے لشکر کے نشی میں مقالمیہ میں مین خوج میں مالاور میں میں مقالمیہ میں مین خوج سے پہلے لڑائی شروع کردئی تھی حضرت ابوعبیدہ قلب میں تھے سعد وسلیط میمنہ ومیسرہ اور مقدمة انجیش میں مثنی تھے نزی نے مسلمانوں کے میسرہ پر اور نفد و یہ وشیر و یہ نے قلب و میمنہ پر حملہ کردیا لیکن جری کھیرا گیا اور چیچے مؤرکرا پی برحستا ہود میکھ کر چارکوس کا چکر کاٹ کرزی پر پیچے سے حملہ کر دیا ۔ نزی اس غیر متوقع عقبی حملہ کود کھیرا گیا اور چیچے مؤرکرا پی

ے جابان نے گرفتار ہونے کے بعد کہا کہتم جھوگرفتار کر کے کیا کرو گے تم جھھے چھوڑ دومیں تم کو دوغلام نہایت حسین اور فیتی دوں کا مطرنے نادائستگی میں اس کوچھوڑ دیا مگراس کمبخت نے ایفانہ کیا۔

پنچ بہاں تک کہ دست بدست لڑائی ہونے گی اور تلواریں بھی نیام سے نکل آئیں۔ حضرت ابوعبید ڈنے بھی ہا واز بلند تبیر کی اور اسلامی لشکر بے ساختہ پر جوش آ واز سے اللہ اکبر کہدا تھا۔ جس سے میدان جنگ گوئے اٹھا اور فریق خالف کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کی وجہ بھی کہ غنیم کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ مسلمان اپنی فتح کے وقت اللہ اکبر کا نعره بلند کرتے ہیں۔ بزی بھاگ کھڑ اہوالیکن اسلامی لشکر نے فتی وعاصم کی سرکردگی میں اس کا تعاقب کیا اور دسرے حصد نے غنیم کے لئکر یوں کو تل اور قید و بندگی سزادی ۔ ان کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کرلیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کسکر اور سقاطیدا ہل فارس سے خالی ہو گیا۔ اسلامی سرزار نے ان قصبات اور شہروں کو جن کے رہنے والوں نے اسلام لانے یا جزید دسینے سے انکار کیا' تا خت و تاراج کر ڈالا اور ان کے لڑکوں اور عورتوں کو گرفتار کرلیا اور اہل سواد پر جزید مقرر کر دیا۔ حضرت ابوعبید ڈنے کا بشارت نامہ' ممس اور مال غنیمت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں مدید روانہ کیا ور جالینوس سے فار دی ہو تھے۔ اور خالیوں سے فار دی اور خالیوں سے فار دی میں مدید روانہ کیا ور جالینوس سے فار دی کہ دوست میں مدید روانہ کیا ور جالینوس سے فار دی کے دہ حصرت فاروق اعظم کی خدمت میں مدید روانہ کیا ور جالینوس سے فار دی کر دیا ہو تار دی کر دیا ہو جالیوں سے فار دی کر دیا ہو جالیوں سے فار دی کر دیا ہو تار دی کر دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہو جالیوں سے فار دی کر دیا ہو تار دی کر دیا ہو کہ دی دی دوانہ کیا ور جالینوں سے فار دی کر دیا ہو تار دی کر دیا ہو کر دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو کر دیا ہو تار دی کر دیا ہو تار دیا ہو تھا ہو تار دی کر دیا ہو تار دیا ہو تار دی کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار کر دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو تار کر دیا ہو

معرک ہاقیسیا: یہ تو پہلے کہ جا لینوں کورسم و بوران نے نری کی مدوکوروا نہ کیا تھا کین اس کے پہنچنے سے پہلے ابوعبیدہ نے لائی چھٹر دی تھی جس کا نتیجہ اہل فارس کے خلاف ہوا اور اسلامی کشکر کے قت میں نکلا۔ مسلمانوں کا کامیا بی کے ساتھ غیم کے شہروں نہیں اور مال واسباب پر قبضہ ہوگیا اس کے بعد جالیئوں پہنچا اور مقام باقیشیا (سرز مین باروسا) میں قیام کیا ابوعبیدہ نے سقا لمیہ سے نکل کر باقیشیا میں جالینوں کا مقابلہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں اس کو میدان جنگ سے مار بھگایا۔ جالینوں کی شکست کے بعد ابوعبیدہ نے نم کس کر باقیشیا میں جالینوں کا مقابلہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں اس کو میدان جنگ سے مار بھگایا۔ جالینوں کی شکست کے بعد ابوعبیدہ نے تر بیا کل اطراف سواد پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں پر جزیہ قائم کر کے جمرہ والیں آگئے۔ حالا نکہ حضرت فاروق اعظم نے روائلی کے وقت سمجھا دیا تھا کہ '' اے ابوعبیدہ تم مکر وفریب خیانت اور بدباطنی کی الی سرز مین پر جسمے جارہے ہو جہال کی پوری قوم شر کرنے پر جری ہوگئی ہے اور نیکی کو بھلا بھی ہے پس تم ان کو نیکی کی تعلیم دینا اور دیکھتے رہنا کہ وہ کس انداز پر چلتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان پر قابور کھنا اور اپنے راز کو چھیانا کیونکہ اہلی راز جب تک اپنے راز کو چھیائے رکھے گا ہے امور سے محفوظ رہے گا جن کو وہ برا اپنی زبان پر قابور کھنا اور اپنے راز کو چھیانا کیونکہ اہلی راز جب تک اپنے راز کو چھیائے رکھے گا ہے امور سے محفوظ رہے گا جن کو وہ برا اپنی تا ہور جب اس نے افغا کر دیا تو نقصان المحائے گا''۔

جنگ جسر : شکت خوردہ جالینوں اپنے شکت خوردہ اشکر کے ساتھ مدائن میں رستم کے پاس پہنچا۔ رستم غصہ سے کانپ اٹھا

نے بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل فارس اس قد رحواس باختہ ہوکر بھا گے تھے کہ دستر خوان پر نفیس نفیس کھانے چنے تھے وہ چنے کے چنے رہ گئے اور چہلہ اور میوہ جات کے زی بھی تھا جوا کہ اعلیٰ درجہ کی مجور ہوتی ہے سلمانوں نے وہ سیر ہوکر کھایا 'ابوعبیدہ نے شن کے ساتھ زی کو بھی روائد کیا اور پر کھا کہ'' ہم کواللہ جل شانہ نے وہ عمدہ اورنفیس کھانے کھوا ہے ہیں جن کواکاس ہائی ۔

حفاظت میں رکھے ہوئے تھے ہمارا ہی چا ہا کہ ان کو آپ کی خدمت میں بھی بھیج دیں تا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام وافضال کا شکر بیا واکر ہیں۔

ع ابن اثیر نے لکھا ہے کہ اُور اُن ختم ہوئے کے بعد ابوعبیدہ نے شنی کو بارد ہا کی طرف اور عاصم کو نہر جو در کی طرف اور سابط کو زوائی اور اہل اندرو وغیرہ کی طرف روانہ کیا ان لوگوں نے جو وہ ہاں جمع تھان کو بھی اور اور میاں کے بغر اور کر جزید دے کرسلے کر کی اور فرخ و فراو محداد ابوعبیدہ کے طرف روانہ کیا ان لوگوں نے جو وہ ہاں واساب اور اعلیٰ وفیس میوے پیش کئے ۔ غرض کہ اس طرح سے چاروں جانب سے سواد فتح ہو گیا اس کے بغد کی الندیں ہی گیا۔

حاضرین سے ناطب ہوکر بولا'' اہل مجم میں سے کون شخص ہے جواہل عرب سے لڑسکتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا'' بہمن جادویہ ذوالحاجب''۔ رستم نے جادویہ کوتیں ہزار فوج اور تین سو ہاتھی کے ساتھ جیرہ کی ظرف روانہ کیا اور اس کی ممک پر جالینوں کو مامور کیاا ورحکم دیا کہ''اگراس مرتبہ جالینوں میدان جنگ سے بھا گے تو ضروراس کی گردن مار دینا''۔اس لشکر میں د فِش کاویانی ( تحسر کی کاعلم ) بھی تھا جس طول بارہ گز اور عرض آٹھ گز اور نمر کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ بہن جادویہ نے مدائن سے حیرہ تک اثناء راہ میں جتنے قصبات اور شہر پڑے وہاں ہے بھی آ دمیوں کو بھرتی کرتا ہواقس ناطف میں آ کرپڑ اؤ ڈالا۔ ابوعبیدہ سے من کر مسکر سے مروحہ پہنچ گئے لیکن دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے فریقین اس وقت تک لڑا گی ہے رکے رہے جب تک کہ فریقین کی باہم رضا مندی سے فرات پر پل تیار نہ ہو گیا۔ پیر پل این صلوبانے بنایا تھا۔ وا قعات جنگ بل بننے کے بعد بہن جادویہ نے حضرت ابوعبید ہؓ ہے معلوم کرایا'' کہتم دریاعبورکر کے ہماری طرف آؤ کے یا ہم کوعبور کرنے کی اجازت دو گے''اس بارے میں حضرت ابدعبیدہ کی رائے تھی کہ نشکر اسلام دریا عبور کر کے فزیق مخالف سے نبرد آ زما ہو۔ لیکن بعض سر داران لشکر اسلام جن میں سلیط بھی شامل تھے اس رائے کے مخالف تھے۔ لیکن حضرت ا بوعبیدہ نے ان لوگوں کی کچھندی اور دریائے فرات عبور کر کے اہل فارس کے شکر پرحملہ آور ہوئے تعوڑے عرصہ میں سرز مین قس ناطف سوار 'پیادوں اورلڑنے والوں ہے الیم بھرگئ کہ تل رکھنے کی جگہ ندملتی تھی \_ فریقین کی صفوں کی ترتیب کے بعد جنگ شروع ہوئی اہل فارس نے اپنے لشکر کے آگے ہاتھیوں کورکھا فارس کے تیراندازوں نے تیراندازی شروع کر دی۔ اسلامی سواروں نے حملہ کرنے کا قصد کیا تو ان کے گھوڑ ہے سامنے کالی کالی پہاڑیوں کونقل وحرکت کرتے ہوئے دیکھ کر بدک کر بھاگ جاتے تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے انہوں ئے بھی ہاتھی کی شکل وصورت دیکھی ہی نہتھی۔علاوہ اس کے ایرٹی لشکر کے ساتھ دف بانسری اور جھانچھ وغیرہ ساز بھی تھے جن کو وہ جنگ کے وقت بجاتے تھے۔حضرت ابوعبیدہ نے بیرنگ و مکھ کرفوج کو پہیل لڑتے۔ کا حکم دیا اورخود پیدل ہو کر تکبیر کہتے ہوئے آ گے بڑھے۔اہل فارس کے تیراندازوں نے ان کورو کنا جا ہالیکن ان کے جوش اسلام اور شوق شہادت نے انہیں نہایت تیزی کے ساتھ نئیم کی صفول تک پہنچا دیا اور لشکر فارس سے دست بدست لڑنے گئے۔ تھوڑی دیر تک لڑائی کابیرنگ قائم رہالیکن چند ساعت کے بعد جب بہمن نے اپنا گروہ کومنتشر ہوتے دیکھا تو اس نے ہاتھیوں کو بڑھانے کا تھم دیا۔ ہاتھیوں کے آ گے بڑھنے سے مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ گئیں پریشان ہوکرادھرادھر بٹنے لگے۔

حضرت الوعبيده كى شهادت : حضرت ابوعبيده نے چلا كركها "اے اللہ كے بندوتم لوگ ہاتھوں پر حملہ كيوں نہيں كرتے؟ چلو بڑھكران كے خرطوم (سونڈ) كوا كے وارسے كائ ڈالو كيا تمہارى تكوار ميں زنگ لگ گيا ہے؟ كياتم دشمنان اسلام كوان نا پاك جانوروں كى وجہ سے چھوڑ دو گے؟ نہيں! ئہيں! كيا وہ لوگ آدى نہيں جي جنہوں نے ان كواپنے قابو ميں كر

کے نمریقتح نون وکسرہ میم بیااسکان میم ایک درندہ ہے جوصور تأثیر کے مشابہ ہوتا ہے گرائ سے قدیش چھوٹا ہوتا ہے اور خباثت اور جراُت میں بڑا ہوتا ہے۔ ہے اس کی جلد پر سفید و سیاہ دھے ہوتے ہیں۔ شاہانِ ایران کا قاعدہ تھا کہ کسی کے جب قبل کا ارادہ کرتے تھے تو مقول کونمر کی کھال پہنا دیتے تھے گویا ہے۔ ان کے غضب کا ظہار کا طریقہ تھا۔

رکھا ہے؟ کیا وہ تمہاری طرح آ دی نہیں ہیں جن کے تھم سے یہ جانور چانا اور حرکت کرتا ہے بڑھواور بڑھ کران کی سونڈول کو تلوار کے ایک وارسے کاٹ ڈالو'۔ حضرت ابوعبیدہ ٹی یہ کرآ گے بڑھ اور نیک کرایک ہاتھی پرتلوار چلائی پہلے ہی وار میں اس کی سونڈ کاٹ ڈالی بید دکھے کر ہاتھی بان نے حضرت ابوعبیدہ پر نیز ہے سے وار کیا لیکن انہوں نے خود کو بچا کر دوسرے وار میں ہاتھی کے اگے دونوں پاؤں اڑا دیے ہاتھی ڈمین پر گر بڑا اور اس کا سوار حضرت ابوعبیدہ کی تلوار کے سامیہ میں موت کی نیند سوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ کی تیون و مردائل سے لڑائی شروع کر دی اور کی سوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ کی سونڈ اور ٹائلیں کاٹ کران کے سواروں کو خاک وخون کے بچھونے پرسلا دیالیکن اتفاق سے حضرت ابوعبیدہ ایک ہاتھی کے سامنے پڑگے اس نے ان کے بکڑنے کا قصد کیا اور انہوں نے اپنے کو بچا کراس کی سونڈ پر وار کیا' سونڈ تو کئے کرز مین پر آ رہی لیکن بچتے بچتے بھی ہاتھی نے ان پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا جس سے وہ وب کرشہید ہوگئے۔

حضرت منتنی کا استقلال: ان کی شہادت کے بعد پے در پے سات آدمیوں نے لواء اسلام سنجالا اور لؤکر شہید ہوئے آخویں شخص مثنی ہے۔ جنہوں نے لواء اسلام کو لے کر دوبارہ ایک پر جوش لڑائی کا قصد کیا لیکن اسلامی لشکر کی مفیں ٹوٹ گئی تھے۔ جنہوں نے کیے بعد دیگر سات امیروں کو شہید ہوتے دیکی کر بھا گنا شروع کر دیا۔ ایک پر جوش دلا ور نے بیرنگ دکھ کر بل کو تو ڑالا اور کہا ''اب لوگو امروجس حالت میں تمہار اسر دار اور تمہارے بھائی مر پیکے ہیں یافتی مند ہو ڈلت سے ہماگ کر جان بچانا گوارا نہ کرو' بہمن جاود یہ نے تی کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ جو میدان جنگ میں نہ تھم مسلم و فرات میں ڈوب گئے اور جولوگ مستقل مزاجی سے میدان جنگ میں سید بیر ہو کر لڑے اور لڑتے رہے وہ کمال شوق سے شریت شہادت پی کر آرام کے ساتھ سوگے۔ مثنی عروہ بن زید انجیل اور ابو تجن ثقنی جیے وغیرہ چند آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے نہ ہے مسلمانوں مین سے جولوگ فرات عبور کر کے چلے گئے ان سے مثنی نے برآواز بلند کہا'' میں تمہارا محافظ ہوں تم لوگ بلی کو درست کر دو' پھران لوگوں سے خاطب ہو کر کہا جو جان بچانے کے خیال سے خود کو فرات میں ڈالتے ہو کھی تو بند کی تو مثنی لاکت میں ڈالتے ہو کھی خوف نہ کرواور ڈوب کرا پی جان میں نہ دو' ۔ جب ان لوگوں نے اس پر بھی توجہ نہ کی تو مثنی لاک میں مصروف ہو گئے۔ خوف نہ کرواور ڈوب کرا پی جان میں نہ دو' ۔ جب ان لوگوں نے اس پر بھی توجہ نہ کی تو مثنی لاک میں مصروف ہو گئے۔

مجاہدین کی مراجعت عروہ اور ابو مجن نہایت مردائی سے لاتے رہے۔ بالآ خرشیٰ زخی ہوئے ابوزید طائی نصرانی مارا گیا یہ چیرہ میں کسی ضرورت سے مثنیٰ کے پاس آیا تھا اور ملکی جوش انقام سے مثنیٰ کے ساتھ ہوکر اہل فارس سے لار ہاتھا۔ اس عرصے میں بل دوبارہ درست کردیا گیا اور مثنیٰ نے بقیہ آ دمیوں کے ساتھ لاتے ہوئے فرات عبور کر لیا۔ آخر میں بل کے پائے سلیط بن قیق شہید ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو سابقہ معرکوں کی نسبت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چار ہزار آدمی شہید کی جوئے اور ڈوب گئے دوہزار بھاگ گئے تین ہزار باقی بچے دوسری طرف لشکر فارس کے چھ ہزار آدمی کام آئے۔

ا منجملہ ان مقتولوں کے عقبہ وعبداللہ بسران قبطی بن قبیں بھی تھے جوشر یک احد تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے بھائی عباد بھی شہید ہوئے تھے میہ شریک احد نہیں تھے۔ قبیس بن السکن بن قبیس ابوزید انصاری بدری ای معرکہ میں شہید ہوئے تھے ان کے اعقاب باقی نہیں رہ انصاری بھی شہید ہوئے میشریک احد تھے۔ علاوہ ان کے ابوامی فرازی صحافی بن مسعود برادر ابوعبیدہ اور ان کے کڑے جربن الحکم بن مسعود بھی شہید

کردیاہے بیواقعہ ساچھاہے۔

جابان اور مردان شاہ کافتل بہن کی مراجعت کے بعد جابان ومردان شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ مثنیٰ نے بیخبر پاکر بجائے اپنے عاصم بن عمر دکو مقرر کیا۔ عاصم چند سواروں کو لے کر جابان ومردان شاہ کے مقابل ہوئے ۔ ان دونوں نے بیٹجھ کر کہ یہ ہمارے لشکر کے ہیں۔ ان کے پاس آ گئے انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اہل لیس اس واقعے سے مطلع ہو کر گرم جوثی کے ساتھ اپنے سرداران کے چھڑانے کو فکلے۔ لیکن مثنیٰ کو مستعد پاکر شختہ ہے ہوئے اور شخی سے ملکے کر لی ساتھ اپنے سرداران کے چھڑانے کو فکلے۔ لیکن مثنیٰ کو مستعد پاکر شختہ ہے ہوئے اور شخی سے ملکے کر لی ساتھ اپنے ان کے قید یوں کو مارڈ الا تھا۔

ا این اثیر نے لکھا ہے کہ جریر نے حضرت مرفارہ ق اعظم سے رسول عظیم کے اس وعدے کے ابغا کا نقاضا کیا جس گاؤ کرمؤرخ کتاب ہدائے کیا ہے اور حضرت مرفارہ ق اعظم سے رسول عظیم کے '' جینے لوگ جا لمیت میں جیلہ کی طرف منسوب ہوئے تھے ان سب کو جریر کے پاس جمع کردو' ۔ پس جب بدلوگ جمع ہوگئے اور حضرت مرفارہ ق نے ان کو ہراق جانے کا تھم دیا تو ان لوگوں نے سوائے شام کے اور کسی طرف جانے سے انکار کیا ۔ تب حضرت عمرفارہ ق بنس نفیس عراق جانے پر مستعد ہو گئے کیکن آخر میں طے پایا کہ جریراوران کی قوم کو مال غفیمت کے شمس کا چوتھا حصد دیا جائے ۔ پہنے تی جریراس امر پر راضی ہوگئے اور حضرت عمرفارہ ق سے رخصت ہوگئے میں اور دونہ ہوئے۔

ہمدانی ان کی نقل دحرکت سے مطلع ہو کر فرات کے دوسرے کنارے پر ان کے مقابلے کے لئے آن پہنچا اور مثنیٰ سے کہلا بھیجا'' تم خود دریائے فرات عبور کرتے ہماری طرف آؤیا ہم کو عبور کرنے کی اجازت دو' ۔ مثنیٰ نے کہاتم خود عبور کرتے ہماری طرف آؤ۔ چنا نچہ مہران اپنی فوج کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے ثنیٰ کے مقابلے پر آیا اس کے میمنہ ومیسر ہ پر مردان شاہ این آزادیہ اور مرزبان جرہ تھا۔ اس نے اپنے پورے لشکر کے تین جھے کئے تھے۔ ہر حصہ کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک جھنڈ اتھا۔ سب سے آگے پیادوں کی فوج تھی ان کے بعد ہاتھیوں کا جھنڈ تھا جن پر بڑے بڑے ہوشیار تیرانداز سوار تھے اور دا کیں باکیں سواروں کارسالہ تھا۔

واقعات جنگ بنتی کی زبان سے پہلی بار لفظ 'اللہ اکبر' پورے طور سے نگلے نہ پایا تھا کہ لشکر فارس نے گھرا کراس بے ترتیمی سے حملہ کر دیا کہ فریقین کے سوار و بیادہ ایک دوسرے سے ل گئے ۔گھسان کارن پڑا۔ شخی نے لشکر فارس کے قلب پر حملہ کیا جس میں مہران تھا۔ مہران تاب مقاومت نہ کر سکا۔ ناکا می کے ساتھ پیچے ہٹا اس کی مد کو میمنہ بڑھا کیاں لشکر اسلام کے میسرہ نے مدافعت کر کے قلب کی مد دسے ان کو بازر کھا اور ان کوا پنے ساتھ لڑھ اُن میں مصروف کر لیا عما کر اسلام کا مینہ اللہ فارس کے میسرہ برحملہ کر رہا تھا ہو گھر اگل فارس کے میسرہ برحملہ کر رہا تھا ہو گھر اگل اور وہ لوگ تواس باختہ ہو کر گھر اگھرا کر حملے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی قوت و دانائی نے ان کی امداد سے اپنا ہاتھ کھنے کیا اور وہ لوگ حواس باختہ ہو کر مالیہ ناکوشش کرنے گئے۔ مثنی نے عما کر اسلام کو للکار'' تم پر اللہ اکبر واللہ اکبو کیا تم لوگ آئے پھر مسلمانوں کورسوا کرو گئے؟ بی تو ڈرکرلؤ ودیکھو تہارے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ بچے ہیں (رالملہ اکبو اللہ اکبو کا للہ اکا اللہ واللہ واللہ اکبو اللہ اکبو واللہ الکہ واللہ اکبو واللہ اللہ واللہ واللہ کی خون پر سور ہے ہیں '' السحمدین اللہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں'' یک تی بیل اللہ تعالی خاک وخون پر سور ہے ہیں''۔

مجامد مین کی فتے: عما کراسلام کا دل اس آواز سے بھر آیا سب کے سب نے پوری قوت سے اللہ اکبر کہ کر بھر پور حملہ کر دیا جس کی تاب نہ لاکر لشکر فارس میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ان کے سر داروں نے ان کے واپس لانے کی کوششیں کیس جوسب بے سودر ہیں۔ مثنی نے لشکر فارس کورو بہ شکست دے کر آگے بڑھ کر بل کا راستہ روک لیا اور فارس کے دوڑتے ہوئے سواروں کو تہ بھے کرنا شروع کیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد شار کرنے سے معلوم ہوا کہ سوئا وی عسا کر اسلامیہ کے شہید ہوئے۔ لیکن تقریباً ایک لاکھ آدی اہل فارس کے مارے گئے۔ باتی جو کسی طرح فٹی کر بھاگ فیلے تھے ان کی گرفتاری کے لئے شخان کی گرفتاری کے لئے شخان کی گرفتاری کے لئے شخان کے دون اور کے اس سائٹکرروانہ کیا جوان کا تعاقب کرتا ہوا ساباط تک گیا۔ آخر اس لشکر نے بھاگئے والوں کے اموال پر قبضہ کر لیا دوون شب وروز لیا اور اہل فارس نے بجوری لاور اس کے قبضہ میں آگیا اور اہل فارس نے بجوری ماوراء دیا۔ اور جلہ ان کے قبضہ میں آگیا اور اہل فارس نے بجوری ماوراء دیا۔

جنگ انبار تانی اس واقع کے بعد فتی جرہ یں بشر بن الخصاصیہ کوچوڈ کرسواد کی طرف بوچے ۔ کیس (انبار کے ایک گاؤں) میں پڑاؤڈ الا۔ اس اعتبارے اس جنگ کوغزوہ انبار تانی یاغزوہ کیس ٹائی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ اس مقام پرمٹنی کو جاسوسوں نے خنانس وسوق بغداد پرحملہ کرنے کی رائے دی اور پہتلایا کہ خنانس زیادہ قریب ہے وہاں مدائن اور سواد کے تاجر آتے جاتے رہے ہیں۔ ربیعہ وقضاعدان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فتی بیس کراس دن تو خاموش ہور ہے لیکن موقع پاکر عین بازار کے دن خنافس پر دفعت مملہ کر دیا اور وہاں کے کل مال واسباب پر قبضہ کر کے انبار واپس آگئے۔ یہاں سے سفرہ جنگ کا سامان درست کر کے ایک راہبر کے ساتھ بغداد کی طرف رات ہی کوروانہ ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس کے سے سفرہ جنگ کا سامان درست کر کے ایک راہبر کے ساتھ بغداد کی طرف رات ہی کوروانہ ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس کے

ی منجملدان سوآ دمیوں کے جواس معر کے میں شہیدہ و ہے مسعود برادر شی اور خالد بن ہلال وغیرہ تھے مشیٰ نے اختیا م جنگ کے بعد شہداء کو جم کرا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوران کو فن کرادیا مسلمانوں نے جمیوں کی بہت ہے بھیڑ بکری اور خور دنی اشیاء پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس بیس ہے پھیان اوگوں کے اہل وعیال کے بھی کھانے کوروانہ کیا جو مدینہ سے لڑنے کو آئے تھے اور حسب وعدہ ربع خس جریر کو دیا گیا اہل فارس کا نامی سر دارم ہران سپر سالا رافواج فارس بی تعلیال کے بھی کھانے کو روانہ کیا جو مدینہ سے لڑھا ہے کہ میران کا میران کے مہران کا میران کے باتھ ہے مارا گیا۔ لڑکا بعد قل مہران اس کے گھوڑ اور متصر اور کے کاحق ہے نقوج البلد ان میں کھا ہے کہ مہران کو جریر بن عبداللہ اور منذر ربی حسن بی ضرار نے مارا تھا مہران کو قبل ہوں ہیں جھی ان چا ہور منذر کا بی خوا ہوگیا۔ جریر کہتے تھے میں نے مہران کو مارا ہے اور اس کا کل اسباب جھے النا چا ہے اور منذر کا جم کو گئا تھا کہ میں نے مہران کو مارا ہے میں اس کے مال واسباب کا الک بول جب جھڑ ازیادہ بڑھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منڈرکواں کا گھوڑ اواسباب دیا گیا اور حریر کوائل کے بچھیا رہو کے جھوڑ اور سباب کا الک بول جب جھڑ ازیادہ بڑھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منڈرکواں کا گھوڑ اواسباب دیا گیا اور جب کھڑ ازیادہ بڑھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منڈرکواں کا گھوڑ اواسباب دیا گیا اور جب کھڑ ازیادہ بڑھا تھی تھوٹ کے بھوٹی تھی ہوں کہ بھوٹی اس کے مال واسباب کا الک بول جب جھڑ ازیادہ بڑھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منڈرکواں کا گھوڑ اواسباب دیا گیا اور جب بھرکوائل کے بھوٹی اس کے مال واسباب کا مال کے موال کے بھوٹی کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کے بھوٹی کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کے بھوٹی کیا کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو

ے ان جاسوسوں میں سے ایک انباری تھا جس نے بازارخنائش کی رہبری کی تھی اور دوسرا خیری تھا اس نے بغداد کی رہبری کی تھی مثنی نے ان لوگوں سے دریافت کیا'' بیدونوں مقامات کینئے قاصلے پر ہیں'' جاسوسوں نے جواب دیا''ایک دن کی مسافت پر بیدونوں واقع ہیں'' یہ سے گون جلداورآ سافی سے ہاتھ آجائے گا''انہوں نے کہا''خنائش''۔

ے خنافس رہید وقضاعہ کے تھیکے میں تھا۔ان کے سوارول کے دورستہ یہال حفاظت کی غرض سے رہیجہ تھے رہیعہ کے دستہ سواران پرسلیل بن قبیس تھا اور قضاعہ کے سوارول پراومانس بن ویرہ حاکم تھا۔عسا کراسلام نے ان پر بھی حملہ کردیا اوران کے اٹا ثے کوان سے چھین لیا۔

بازار میں پہنچ کرقل و غارت کا سوداخر ید وفر وخت کرنے لگے۔ سونا چاندی اور قیتی سے تیتی اسباب جس قدر لے سکتے سے

لے کر پھرانباری طرف لوٹ آئے اور مضارب عجلی کورکان (یا کباٹ) کی طرف روانہ کیا جہاں پر بی تغلب کی ایک جماعت

رہی تھی لیکن مضارب کے چہنچ سے پہلے ہی بی تغلب رکان چھوڈ کر بھاگ رہے تھے ید کھے کر مضارب بھی ان کے پیچھے پلل

پڑے یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کو مارڈ الالیکن جب یہ لوگ انبار کی جانب لوٹے تو فرات بن جہاں تغلبی اور عقد بن نہاس
قبائل تغلب پر شب خون مارنے کے لئے صفوں کی طرف بڑھے اور پھر ان دونوں کے بعد خود فتی بھی روانہ ہوئے کین صفین

میں ان کے چہنچ سے پہلے ہی بی تغلب بھاگ گئے تھے۔ اس وجہ سے شی فرات عبور کر کے جزیرہ کی طرف چلے جزیرہ

میں ان کے چہنچ سے پہلے ہی بی تغلب بھاگ گئے تھے۔ اس وجہ سے شی فرات عبور کر کے جزیرہ کی طرف چلے گئے۔ جزیرہ

میں ان کے چینچ کہ ان کے ساتھ ای کو دی کو کہ کھانا شروع کر دیا۔ انقاق سے اہل خفان کا ایک قافلہ ادھر آگیا جس پر ان

لوگوں نے سوار کی کے جانوروں کو ذری کر کے کھانا شروع کر دیا۔ انقاق سے اہل خفان کا ایک قافلہ ادھر آگیا جس پر ان

لوگوں نے سوار کی کے جانوروں کو ذری کر کے کھانا شروع کر دیا۔ انقاق سے اہل خوان کا ایک قافلہ ادھر آگیا جس پر ان

اسباب جو پھی تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے محافظ وادی رو یہ کی تھی کیا۔ عور توں اور بچوں کو قید کر کے مال و اسباب جو پھی تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تغلب کا پی قبیلہ وادی رو یہ کھی تھی تھا۔ نظر اسلام کے بنور بیعہ نے اپنے تھے کے کوش قید یوں کو تر پی کی کور بید نے اپنے جو بی تھار کور ایک آز ادکر دیا۔

معرکہ تکریت اور صفین پرغلیہ جب ٹی کو یہ معلوم ہوا کہ سلمانوں کے مفتوحہ اور مقبوضہ شہروں میں رہنے والے دجلہ کی طرف جارہ ہیں۔ تو مثنیٰ نے ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ میمنہ پرنعمان بن عوف شیبانی کو میسرہ پر مطرشیبانی کو اور مقدمة الحیش پر حذیفہ بن محصن خلفانی کو مقرر کیا تکریت میں فہ بھیڑ ہوئی ۔ لشکر اسلام نے ان پر اور ہال تکریت پرغلب پا اور مظفر و منصور انبار واپس آیا۔ متب اور فرات بوصفین کی طرف گئے تھے انہوں نے نمر و تغلب پرضفین میں شب خون مارا ان کے آ دمیوں کی ایک کثیر تعداد نے پانی میں ڈوب کر جان دے دی جو باتی بچے ان کو عتب و فرات نے قبل کر ڈالا یا گرفتار کر لیا۔ ان فو حات سے اہل فارس کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب چھاگیا اور ان کا اقتد ار دریائے فرات کو د جلہ کے ما بین موجیس مارنے لگا۔ ان کے ہتھیاروں کے عکس فرات و د جلہ کی لہروں میں دکھائی دینے گئے۔

یز و گرد کی تخت تنتینی جس وقت نظر اسلام سواد میں اہل فارس کو پیم شکستیں دے رہا تھا۔ اس وقت رستم و فیروزان میں باہم اختلاف تھا۔ دونوں میں سل کرانے کے لئے سر داران فارس جی ہوکران دونوں کے پاس گئے اور کہا کہ ''تم دونوں کے اختلاف سے ہم لوگ ذات وخواری میں مبتلا ہو گئے تم دونوں آ دمی اگر اختلاف سے ہم لوگ ذات وخواری میں مبتلا ہو گئے تم دونوں آ دمی اگر باہم شغق ہوجا و تو بہتر ہے در نہ ہم پہلے تم سے لڑیں گے بعد از اں اپنے وشمنوں سے لڑکر اپنی جائیں دیں گے۔ عرب کی وحثی قو میں کہاں تک بڑھ آتی ہیں بغد ادکولوٹا تکریت پر حملہ کیا اب ان دونوں کے بعد باقی کیا رہ گیا ؟ صرف مدائن! وہ بھی ایک نہ

ی محافظین تافلہ میں ہے تین آ دی گرفتار کئے گئے تھے مثنیٰ نے ان ہے بنی تغلب کا حال دریا ہت کیاان میں ہے ایک نے کہا کہ ہم تم کو بنی تغلب کا پیتہ اس شرط بربتا ہے ہیں کہ 'تم ہم کومنے ہمارے اہل دیال کے امن دو' مثنیٰ نے اس باٹ کومنظور کرلیااوراس نے مثنیٰ کوتغلب کا پیتہ بتلایا دیا۔

ایک دن ان کے حملہ کی نذر ہوجائے گا۔ رستم و فیرز ان اس تقریر کوئی کر قائل ہو گے اور یہ دونوں سرداران فارس کے ساتھ توران کے پاس گئے اور اس سے خاندان کسری کے کسی مرد کو بادشاہ بنانے کی درخواست کی۔ چنا نچہ خاندان کسری کی کل عورتیں جع کی گئیں اور ان سے دھم کی دے کر دریافت کیا جانے لگا۔ ان میں کسی نے بیان کیا'' خاندان کسری میں ایک نوعم لڑکے یہ دگرو کے سوااور کوئی باتی نہیں رہا۔ یہ لڑکا شہریار بن کسری کی اولا وسے ہاس کی مال نے اپنے بھائی کے پاس اس کورو پوش کر دیا ہے بیان کرنا شروع کیا گئیں اور پوش کر دیا ہے بیاس زمانے سے اس کی حفاظت میں ہے۔ جس وقت کہ شیرو یہ نے اپنے بھائیوں کوئل کرنا شروع کیا تھا۔ رستم و فیرز ان نے بیان کراس کی مال سے دریافت کیا اور یہ دگر دکواس کے ماموں کے پاس سے لائے (اس وقت اس کی عمراکیس برس کی تھی) اور اس کو فارس کے تخت شاہی پر بھایا یہ دگر د نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے ملک کے کل مرز بانوں کو طلب کر کے سرز مین ملک اور عوام کی حفاظت کی تخت تاکیدگی۔ نامی گرامی آ زمودہ کا رسپر سالاروں کو صدود جرہ و المیداون بول کے ساتھ روانہ کیا۔

ا۔ اس میں حضرت فاروق اعظم کے ممال اس تفصیل سے تھے۔ مکہ میں عماب بن اسید طائف میں عنان بن ابی عاص یمن میں یعلی بن مینہ ممال و پمامہ میں حذیقہ بن محصن 'بحرین میں علاء بن حضری شام میں ابوعبیدہ بن جراح کوفداور جو بلاداس طرف کے مفتوح ہوئے تھے۔ شی بن حارث اورکل مما لک اسلامیہ کے قاضی القصاۃ علی ابن الی طالب رضی اللہ عنبم اجمعین تھے۔

دریافت فرمایا که "کہاں کا قصد ہے؟" حضرت فاروق "اعظم نے مچھ جواب نہ دیامسلمانوں کوجع کرے عراق کی مہم پر ، جانے کی بابت مشورہ کیا سب کے سب نے بالا تفاق جانے کی رائے دی۔اس مشورہ کے بعد اصحاب رسول الله (صلی الله عليه وسلم) يعني متوسلين خليفه وقت حضرت عثمانٌ وحضرت على حضرت طلحه حضرت زبير حضرت عبدالرحمٰن (رضى الله عنهم) كو مشورے کی غرض سے طلب کیا۔ان بزرگوں نے فرمایا مناسب سے کہ آپ خود مدینہ میں مقیم رہیں اور لشکر اسلام پر سی صحافی رسول (صلی الله علیه وسلم) کومقرر کر کے عراق کی جانب روانه کردیں۔اگراس کو کامیا بی حاصل ہوگئ تو نورعلی نورور نہ اور کسی صحابيًّ كواميرلشكر روانه كيا جائے۔ يہاں تك كه الله تعالى فتح تصيب كرے اور دشمنانِ دين كو ہلاك كرے اس ميں دشمنوں پر

زباده اربرے گا۔

حضرت سعد بن الى وقاص كى روا تكى : حضرت فاروق اعظم نے اس رائے كوشتىن سمجھا اور پندفر مايا اورمثيروں کے بالا تفاق مشورے ہے سعد بن ابی وقاص کو اس کام کے لئے منتخب کیا۔حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں صدقات ہوازن پر متعین تھے۔حضرت فاروق اعظمؓ نے طلی کا خط روانہ کیا اور جنگ عراق کا سپرسالا راعظم بنا کرروا تگی کا حکم دیا۔ روا نگی کے وقت چند کلمات بطور تصیحت کے ارشا وفر مائے'' ایے سعد بن ابی وقاص تم کو پیخیال کدتم رسول الله سلمی الله علیہ وسلم کے ماموں اوران کے صحابی ہواللہ تعالیٰ ہے بے پروانہ کردے کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں معاف کرتا بلکہ برائی کو نیکی ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے نزد کی کسی میں سوائے اطاعت وریاضت کے نسبت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اس کے زویک کل مخلوق برابر ہیں اور نہ ہب ودین کے اعتبار سے مختلف ہیں۔اللہ تعالیٰ سب کا پالنے والا ہے اور میسب اس کے بندے ہیں ہاں اعمال صالح سے ایک دوسرے پرفضیات دی جاتی ہے اور اطاعت کے ذریعہ سے اس کی خوشنو دی حاصل ہوتی ہے۔ پس آنہیں امور کو پیش نظر رکھنا جوتم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کرتے و کیھیے ہیں اور انہیں امور کو لا زم سمجھنا جن کورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اختيار فرمايا تھا'تم کومبر وتحل اختيار کرنا جائے''۔اس تقرير کے ختم کرنے کے بعد سعد بن ابی و قاص کوجار ہزار غازیان وعسا کراسلام کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا۔ حمیضہ بن نعمان بن حمیضہ بارق پڑعمر ین معدی کرب وابوسره بن ابی رہم ندجج 'پزید بن الحرث صدائے عذرہ پر حبیب ومسلمہ اور ثر بن عبدالله ہلالی قیس عیلان پر اور حمین بن نمیر ومعاویه بن خدیج سکون و کنده برا نسر بنائے گئے۔ پھر حضرت سعد کی روانگی کے بعد دو ہزار یمنی و و ہزار نجد کی

حَنْكِ ٱ ورول كوروانه كيا\_

حضرت متنی الله کی و فات جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص بز ورود میں بنیجاس وقت مثنیٰ بن حارث کی موت کی خبر ان کومعلوم ہوئی اور بیانا گیا کہ مثنی نے بوقت انقال بثیر بن النصاصیہ کوامیر مقرر کیا ہے ان کے ہمراہ آٹھ ہزار کی جعیت تھی۔ پھر جب یہاں ہے آ گے بڑھے تو تین ہزار کی جمعیت ہے بنی اسدخزن وبسطہ کے مابین حضرت سورے آ ملے ج حضرت فاروق أعظم کے لکھنے کے مطابق حضرت سعد کے انتظار میں اس مقام پرتھبرے ہوئے تھے۔ پھر جب سعد اس مقام ے روانہ ہوکر سیراف پنجی تو یہاں اخعث بن قیس اینے قبیلے کے دو ہزار غازیوں کو لے کرحاضر ہوئے یہاں مثنیٰ کے بھائی معز

بن حارث شیبانی ان ہے آ کر ملے اور مثنی کی ضروری ہدایتیں جو انہوں نے انقال کے وقت کی تھیں حضرت سعد ہے بیان فرمائیں۔ بیسیراف میں ہی تھیرے ہوئے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے لشکر کا جائزہ لینے اورلشکر کی صف بندی کا تھم بھیجا۔ لشکر اسلام کی تر تبیب : حضرت سعد نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو غازیان اسلام کی تعداد تمیں ہزارتک بیٹی گئی تھی انہوں نے ہر دس دس آ دمیوں پر ایک ایک کار آ زمودہ شخص کو مقرر کیا۔ سرداری کا جھنڈ اان کو عطا کیا جوسابق الاسلام صحابی تھے ہر اول ساقہ میمنہ میسرہ نیا دول سواروں پر جدا جداسردارمقرر کئے۔ جن کی تفصیل درج ذبل ہے۔

| نام افسر                 | . حضہ                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز هره بن عبدالله بن قناد | مقدمه یعنی ہراول                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| عبدالله بن العصم         | مینه (لشکر کا دامان حصه)                                                                                                                                                                                              |
| شرحبيل بن السمط كندى     | ميسره (نشكر كابايال حصه                                                                                                                                                                                               |
| ي ال                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | ساقە (كشكركا يچھلاھىمە)                                                                                                                                                                                               |
| سوادبن ما لک تمیمی       | طلالع (پټرول)                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| سلمان بن ربیعه با الی    | مجرد (بے قاعدہ فوج)                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| جمال بن ما لك الاسدى     | پيرل                                                                                                                                                                                                                  |
| عبدالله بن ذي السهمين    | شترسوار                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالرحن بن رسيد با الى  | قاضی وفززا فچی                                                                                                                                                                                                        |
| سلمان فاری               | راید (لیتی رسد وغیرہ کے                                                                                                                                                                                               |
|                          | بندوبست كرنے والے                                                                                                                                                                                                     |
| ہلال ہ <i>جر</i> ی       | متر.?                                                                                                                                                                                                                 |
| زياد بن البي سفيان       | کا تب (سیکرٹری)                                                                                                                                                                                                       |
|                          | عبدالله بن العصم<br>شرحبيل بن السمط كندى<br>عاصم بن عرواتميى<br>سواد بن ما لك تميى<br>سلمان بن ربيعه با بلى<br>عبدالله بن ذى السمين<br>عبدالله بن ذى السمين<br>عبدالرحلن بن ربيعه با بلى<br>عبدالرحلن بن ربيعه با بلى |

فاروق اعظم کا دوسرا فرمان سعد نے لئکری ترتیب ہے فراغت حاصل کرنے کے بعد مثنیٰ کے لئے دعائے

مغفرت کی'ان کے بھائی معنی کوان کی سرداری پر بحال رکھا اوران کی بیوی سلمی سے اپنا عقد کرلیا۔ ہنوز سیراف سے آگے نہ بڑھنے پائے تھے کہ حضرت فاروق اعظم کا ایک دوسرا فر مان آن پہنچا۔ جس میں قادسیہ کی طرف بڑھنے کو لکھا تھا کہ'' قادسیہ میں تم اپنے مور پچ ایسے مقام پر بناؤ کہ آگے تمہارے زمین فارس ہواؤر پیچھے تمہارے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تعالی تم کوفتح نصیب کرے تو جس قد رچا ہو بڑھتے چلے جاؤاوراگراس کے برعکس ہوتو پہاڑ پر پناہ لواور پھران کے رنگ ڈھنگ دیکھ کرحملہ کرو''۔ حضرت سعدنے اس ہوایت کے بموجب سیراف سے کوچ کیا اور آہستہ آہستہ قادسیہ کے اطراف وجوانب پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھے۔ زہرہ بن عبداللہ ہراول کے سردار تھے۔

سریه بکرین عبداللد ایک سریه برین عبدالله لیشی جره کی طرف روانه کیا جس وقت بکرین عبدالله لیش سنحسین سے آ کے بڑھے کچھشور فل اور راگ باہج کی آ واز سنائی دی سن گر تھبر گئے یہاں تک کہ وہ لوگ قریب آ گئے ۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد بن آزاد بیمرز بان جرہ کی بہن صاحبہ نیں کے یہاں عردی میں جاری ہے۔ بکر بن عبداللہ نے موقع یا کرشیرزاد بن اُ زاد پر حمله کردیا اورایک ایباوار کیا که اس کی کمرٹوٹ گی ان کے ہمراہی سواروں نے اورلوگوں پروار کرنا شروع کرویا۔ راگ باج والے تواپی جان بیا کر بھاگ کے اور شیر زاونے ای میدان میں تڑپ کر جان دے دی۔ بحربن عبدالله اوران کے ہمراہیوں نے دلین کو جیرہ کی تمیں شریف زادیوں اورایک سولونڈیوں کو گرفتار کرلیا۔ مال واسباب کی کوئی انتہا نہ تھی نہاس کی قیمت سادہ دل عرب جان سکتے تھے۔ صبح کوبکر بن عبداللہ مال واسباب کے ساتھ مقبوضہ دلہن عورتوں اور لونڈیوں کولے کرعذیب بینچے حضرت سعدنے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں ہے کوچ کرکے قادسیہ پہنچے اور حیال قطر ہ میں عتیق وخندق کے درمیان اپنے موریع قائم کئے۔ قد لیں اس مقام سے نشیب میں ایک میل کے فاصلہ پرتھا۔ رستم کی قا دسیدکوروا نکی حضرت سعد بن ابی وقاص قاوسیه میں تقریباً دوم بینهٔ تک تشکر فارس کے انتظار میں تشہرے رہے کیکن کوئی فوج مقابلہ پر خد آئی اس زمانہ میں جب رسنداور غلے کی ضرورت ہوتی تھی تو مسلمان ساہی کسکراورا نبار کے درمیا فی مواضعات سے اپنی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتے تھے۔ گویا قدرتی طور سے سیمقامات لشکراسلام کے رسد غلبہ اور بھیٹر کریوں کی فراہمی کے بمپ مقرر کئے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی شکایت بز دگر دکو پہنچائی گئی اوراسے بتلایا گیا کہ جمرہ سے فرات تک کاعلاقہ لشکر اسلام نے لوٹ لیا ہے اس کے آباد مقامات کو ویران کر دیا ہے ان مقامات کو انہوں نے قبل وغارت گری کی جولاں گاہ بنار کھا ہے اگر شہنشاہ اس کے انداد کی طرف توجہ کرتا ہے تو خیر ورنہ ہم لوگ عرب کی اطاعت تبول کرلیں گئے'۔ یز دگرونے رستم اور دیگر اراکین دولت کوطلب کر کے مشورہ کمیارستم نے کہا'' مناسب ریہ ہے کہ ایک شکر عظیم جیجے کے بجائے کیے بعد دیگراہل عرب کی سرکو بی کے لئے بے در پے مختلف سر داروں کی سرکر دگی میں لشکر روانہ کے جا کیں۔ دفعتہ عجلت کر ك الشرعظيم بيج دينا اور شكست كهانا خلاف مصلحت ب-اس كے مقابلے ميں ايك الشكر كى شكست كے بعد دوسر الشكر كا

<sup>۔</sup> اس سریہ بیل تمیں مشہور اور جنگ آزمودہ آ دی تھے۔ دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ بیسریہ عذیب سے روانہ کیا گیا تھا اور حفزت سعد نے سیراف نے کوج کر کے عذیب بیس ڈیرے ڈالے تھے جہاں اہل فارس کا میگڑین رہتا تھا اور وہ با جدال وقبال ان کے مفت ہاتھ آگیا تھا۔

مقابلہ کرنانستا آسان ہے'۔ یزدگرد نے جواب دیاد تنہیں' امعر کہ کارزار میں تیرا جانا بہت ضروری ہے تو جہاں دیدہ اور
کارآ زمودہ ہے عربوں کے ساتھ نبرد آزمائی کے تجھے متعداد مواقع ملے ہیں چھوٹے چھوٹے جیش بھیج کراڑا نا اور ان کی شکست کے بعد دوسری فوجوں کو بھیجنا دولت کا نقصان اور حکومت کی اہانت ہے جب تک قادسیہ کا میدان سواروں اور
شکست کے بعد دوسری فوجوں کو بھیجنا دولت کا نقصان اور حکومت کی اہانت ہے جب تک قادسیہ کا میدان سواروں اور
پیادوں سے نہ جردیا جائے ان پر دفعۃ دندان شکن حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک عرب کی لالچی بدو تو میں اپنے افعال و
حرکات سے بازند آئیں گی'۔ رستم بادل ناخواستہ روائلی پر آ مادہ ہو گیا اور افواج کی فراہمی کے بعد ساہا طیس اپنے لشکر کی
صف بندی و تر تیب کرنے لگا۔

اسلامی سفارت حضرت سعد بن الی وقاص نے ان واقعات کی اطلاع در بارخلافت میں کی رحضرت فاروق اعظم نے جواباً لکھا کہ''اہل فارس کی جنگ کی تیاری سے اور کثرت سے تم کو پریشان اور خائف نہ ہونا جا ہے اللہ تعالی سے امداد کے خواستگار ر ہوا درای پر بھر دسہ کر داور قبل از جنگ چند آ دمیوں کو جو ذی عقل وفر است اور بحث مباحثہ کاشعور رکھتے ہوں' شاہ فارس کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیج دو۔اللہ تعالیٰ اس کاوبال بھی انہیں پرڈائےگا''۔ چنانچے حضرت سعدنے ایساہی کیا اور چنداصحاب کویز دگرد کے پاس روافہ کیا۔ بینعمان بن مقرن قیس بن زرارہ اضعت بن قیس فرات بن حبان عاصم بن عرم عمرو بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ مثنیٰ بن حارث رضی الله عنهم تھے۔ یہ لوگ عربی گھوڑوں پر سوار کوڑے اور نیزے ہاتھوں میں لئے تکوار گلے میں جمائل کئے اور کندھوں پر چا دریں ڈالےا پی لشکر گاہ ہے نکل کررستم کوچھوڑتے ہوئے سیدھے پر دگر د کے دربار شاہی کوروانہ ہوئے۔ا ثناءراہ میں جس طرف سے گزرتے تھا یک بھیٹرلگ جاتی تھی رعب و داب کا پیرحال تھا کہ کوئی شخص انگی سے اشارہ بھی نہ کرسکتا تھا ۔گھوڑ ہے اگر چہ بے زین تھے لیکن رانوں سے نکلے جاتے تھے۔ اسلامی سفارت یر وگرد کے در بار میں: یز دگرد نے ان لوگوں کے آنے کی خرس کر اپ در بارکوآ راستہ کیا امراء وزراءارا کین دولت اور نیز رسم کوجع کر کے ترجمان کے ذریعہ دریافت کیا '' تم لوگ کس وجہ سے ہمارے شہرول میں آئے اور کس چیز نے تم کواڑائی پرابھارا ہے؟ کیااس کی یہی وجہ ہے کہ ہم تمہاری سرکو بی سے ان دنوں عافل ہو گئے ہیں'' نعمان بن مقرن نے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہوکر کہا''اگرتم لوگ جواب دے سکتے ہوتو کسم اللہ جواب دوور نہ جھے اجازت دو کہ میں ان کو جواب دوں''۔ ہمرا ہیوں نے کہا'' بہتر ہےتم ہی جواب دو'' فعمان نے ترجمان سے خاطب ہوکر کہا'' بے شک اللہ تعالی نے ہم پراحیان کیااور ہماری ہوایت کے لئے اپنے پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جن کی پیشفیش ہیں انہوں نے ہم کواللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا پس بعض لوگوں نے اس کو قبول کرلیالیکن بعض نے اس کی روگر دانی کی۔ انہوں نے جمیس مخالفین اسلام سے جہاد کرنے کا تھم دیا تھا۔ مخالفین جزید دے کریا اسلام قبول کرئے ہمارے ساتھ ہوگئے۔ رفتہ رفتہ ہماری جعیت بڑھ گئ اس طرح ہم ان کی بھلائی اور فضیلت ہے جان گئے جس کووہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لائے تھے۔ بعد از اں انہوں نے ہم کو ہمارے ملک عرب کے پڑوی ممالک کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے اوراس کے تبول کرنے کا حکم دیا اور بصورت دیگر جنگ کاپس اگرتم ہمارے دین کو قبول کرنے ہے انکار کرو گے تو بیتمہاری ذلت کا سامان ہوگا اورتم کو جزید ویٹا پڑے گا۔ کین اگراس سے بھی افکار کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے'۔ پردگردیے تقریری کر برافروختہ ہوگیا لیکن ضبط کر

کے ترجمان کے ذریعہ سے کہا'' میرے نزویک روئے زمین پر کوئی قوم تم سے زیادہ جنگی' غیر مہذب' وحثی تعداد میں کم'
برائیوں میں زیادہ نہیں ہے۔ تہمیں یا دہوگا کہ جب تم لوگ شرارت وسرگئی پرآ مادہ ہوتے تھے تم لوگ فارس کی طمع نہ کرو۔

کے قصبات ودیبات کے زمینداروں کوتم پر مامور کردیتے تھے وہ تہماری سرکو بی کردیتے تھے۔ تم لوگ فارس کی طمع نہ کرو۔

البتہ اگرتم کو پچھ ضرورت ہوتو بیان کروہ ہم تم کو کھانے کو دیں گئی بہنے کو کپڑے دیں گے اور تم پرالیے شخص کو حکمران بنا دیں

گر جو تہمارے ساتھ زی واحسان سے بیش آئے گا' نعمان اس تقریر کا جواب نہ دینے پائے ہوتی ہے۔ میں اس کا جواب دیتا

الشے'' پیروساء اور شرفاع رہ بین شرفاء عرب ایس لغو باتوں کا جواب نہر دیتے حیا بائے ہوتی ہے۔ میں اس کا جواب دیتا

ہوں پہلوگ اس کی تصدیق کرتے جا نمیں گے۔ تم نے عرب اور اہل عرب کی خالت بیان کی ہے یقینا اس سے بھی بدر جہا

البر حالت میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنافشل واحسان کیا اور ائل مروئے زمین پرفتے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پس حمیمیں

اگر ذلت وخواری قبول ہے تو ہزید دینا منظور کرو' ورشہ بیٹوار ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان تطبی فیصلہ کرنے والی ہے یہ گراسلام قبول کر کے خود کو بیالو''۔

گراسلام قبول کر گر خود کو بیالو''۔

نیک فال : یزدگرد کا غصہ اس تقریر سے ہوئوں کو چہا کر بولا ''ایزد کی تیم ہے۔ اگر جھے سے پیشتر کسی نے سفیروں کو تل کیا ناک 'سکوت کی حالت میں بیٹھار ہا پھراپنے ہوئوں کو چہا کر بولا ''ایزد کی تیم ہے۔ اگر جھے سے پیشتر کسی نے سفیروں کو تل کیا ہوتا تو میں اس وقت تم لوگوں کو مارڈ التا''۔ پھریز دگرد نے اپنے خادم سے ایک ٹوکری مٹی منگوا کر کہا ''اس کو ان کے سردار کے سر پررکھ کر مدائن سے باہر ذکال دو''۔ پھران کی طرف متوجہ ہوکر بولا''اس کو اپنے سردار کے پاس لے جاؤاوراس سے یہ کہدو کہ ہمارے ملک سے بید ملا ہے۔ میں بہت جلدر سم کو تمہاری سرکو بی کو بھیتنا ہوں جو تم سب کو قادسید کی خندت میں دفن کر دے گا اس کے بعد وہ تنہارے ملک کو سابور سے زیادہ پامال کرے گا''۔ عاصم نیس کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مٹی کی ٹوکری اپنے کند ھے پراٹھا کر بولے '' میں اس گروہ کا سردار ہوں'' پھراپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہوکر کہا'' چلوخود کسر کی فارس نے اپنی زمین ہم کو دے دی عاصم اور ان کے ساتھی مٹی کی ٹوکری لئے ہوئے سید ھے حضرت سعد کے پاس پنچ کل ماجرا بیان کر کے کہا' مبارک ہوا تاہدتو الی نے ان کے ملک کی مٹی ہم کو مرحمت فرمائی ہوئے۔ ۔

یزدگرد کے حاضرین در ہارام و کوعرب کے سفیروں کی گفتگواور مٹی کی ٹوکری کواٹھا کرخوشی و مسرت سے روانہ ہونا نہایت شاق گزرا۔ اس عمل سے و الوگ فکر ورنج کے دریا میں ڈوب گئے۔ رستم ان کی باتوں اور بلند خیالی سے جیران ہوگیا۔ یز دگر دیے تھوڑی دیر کے بعد مہر سکوت تو ڈکر کہا'' میں نے عرب میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کواحتی نہیں و یکھا۔ ان کو بیکسی

ے امام ابوالعیاس احدین کیچیا این جار بلاؤری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ'' جب پر دگر دنے مٹی کی ٹوکری منگوائی تو عمر و بن معدی کرب نے اٹھے کراپئی چا در بچھادی اور مٹی لے کراپئر کھڑے ہوئے تھ''۔

عجیب خوش فہی ہے کہ انہیں کل روئے زمین پر قبضہ ل جائے گا اور زعم باطل میں ان کے سردار نے مٹی کی ٹوکری اپنے کندھے پررکھ لی' ۔ رستم نے جواب دیا'' خداوندیہ لوگ بڑے عالی خیال و ذی عقل ہیں ان لوگوں نے اس مٹی سے اپنا حسن تفاؤل اور آپ کی بدفائی مراد لی ہے' ۔ یز دگرد نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور رستم کو ان لوگوں کے جانے کے فور اُبعد جمرہ کی طرف بڑھنے کا تھم دے دیا۔

فراض پر شبخون : سفیروں کی روانگی کے بعد اشیاء خور دنی کی کی محسوس ہوئی۔ سواد بن مالک تمیمی فراض پر شب کے وقت سواد بن وقت چھا پہ مار کر تین سوجانور گرفتار کر لائے جن میں خچر' گدھ' بکریاں گائے اور بیل شامل تھے۔ صبح کے وقت سواد بن مالک ان مویشیوں کو لئے اسلامی لشکر گاہ میں آئے۔ حضرت سعدنے ان کوفو جوں میں تقسیم کر دیالیکن مزید گوشت گی کمی کی وجہ سے متعدد شمریے آ دمیوں اور مویشیوں کو پکڑ لانے کے لئے روانہ کئے ۔ لشکر میں گوشت کی کمی تھی اور غلہ کی جنس ان کے یاس کا فی تھی۔

رستم اورائی عرب کی گفتگو رسم طوعاً و کر ہا بدائن ہے جنگی ہتھیا رجح کر کے اور ساٹھ ہزار فوج کے کر ساباط کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوج کے مقدمہ پر جالینوں تھا جس کے ہمراہ چالیس ہزار کا اشکر تھا۔ ساقہ میں ہیں ہزار فوج تھی۔ مینہ پر ہرمزان میسرہ پر مہراہ بین ہبرام رازی تمیں تیں ہزار کی جعیت کے ساتھ تھے اور ان کے ہمراہ تین عوہاتھی بھی تھے۔ ان میں ہے ایک سو قلب میں چھڑ پھڑ مینہ اور میسرہ میں ہیں مقدمہ اور تمیں ساقہ میں تھے۔ ساباط سے روانہ ہو کر رستم نے کو ٹامیں پڑاؤ کیا۔ انقاق سے آیک عرب کو رستم کے پاس پکڑلائے۔ رستم نے اس سے استجاباً دریا فت کیا ''تم لوگ یہاں کس ضرورت ہے آئے ہواور کیا ڈھونڈتے ہو؟''۔

عرب: ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کوتمہارے ملک اور تمہارے نوجوانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔اگرتم ایمان نہ لائے۔ رستم :اگرتم اس جنبو میں قتل ہوگئے؟

عرب جو شخص اس تلاش میں مارا جائے گا جنت میں جائے گا اور جو پچ جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ اپناوعد ہ پورا کرے گا۔ رستم: پھرتم کواس سے کیا حاصل ہوگا ؟

عرب: ہم نہ ہی ہمارے اور بھائی ہی۔اللہ کا دین تو بھیلے گا ہم کواس کا یقین محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپناوعدہ بورا کرے گا۔ رستم: تم اس قلیل تعدا د کے ساتھ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟

عرب : ہم کیا کرتے جو پچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گاتمہاری بدا عمالیاں تم کونیت و نابود کردیں گی اورتم ہمارے زیرنگین

ے ابن اثیر نے لکھا ہے کہ فراض پر شبخون مارنے کے بعد حضرت سعدنے دوسرا سربیدوانہ کیا جس نے بنی تغلب ونمیر کے اونٹ مع ان کے آدمیوں کے گرفتار کر لئے تتھے۔سعدنے ان کو بھی دوسرے دن فرخ کر کے تقتیم کردیا پھر عمرو بن الحرث نے نہرین پر شبخون مارا اور بہت ہے مویق پکڑلائے ان ایام کو ایام اباقر کہتے ہیں اور پہلے واقعہ کو جس میں سواد نے فراض پر چھاپہ مارا یوم الحتان سے موسوم کرتے ہیں۔

آ جاؤگے۔

رستم ہو ہمارے فضب سے نہیں ڈرتا ہمارے پاس اس وقت (حاضرین کی طرف اشارہ کرکے) اس قدر جنگ آورموجود ہیں۔
عرب بڑو ان پر کیانا زکرتا ہے بیسب قضاء وقدر ہیں جو تجھے گھیر کے لائیں ہیں اور پہ تجھے جان برنہ ہونے دیں گے۔
رستم کی جیرہ کو روانگی ۔ رستم اس تقریر سے برافر وختہ ہوگیا جلاد کو بلا کر اس غریب عرب کی گردن مارنے کا حکم دیا
بعداز ان کو قاسے جیرہ کوروانہ ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے فوجیوں نے رعایا کولوٹنا' ان کی محورتوں کو بعزت کرنا اور شراب پی
کر بدستی کرنا شروع کیا۔ جب اس کی اطلاع رستم کو ہوئی تو اس نے لیکر پوں کو سخت سبید کی بعض کو سزائے موت دی اور
این ہم نشینوں سے قاطب ہو کر کہا'' وقتم ہے این داور دادار کی! اس عرب نے جو کہا تھا بچ کہا تھا اور بے شک جو وبال ہم پر
آئے گا ہماری بدا عمالیوں سے آئے گا'۔ رستم نے جیرہ میں پہنچ کر اہل جیرہ کو جمع کیا' سمجھایا' بجھایا مسلمانوں کے خلاف
اجازا۔ ابن بھیلہ نے کہا'' کیا خوب! تم خود مسلمانوں کی مدافعت نہیں کر سکتے 'اور ہم کو مدافعت نہ کرنے پر ملامت کرتے
ہو'۔ رستم ہی خت جوا بس کر خاموش ہو گیا۔

سواروں کا آیک دستہ روانہ کیا جاسوسوں نے حضرت سعد تک پیڈیم کیا۔ رستم نے اس سے باخبر ہوکران کی مدافعت کے لئے سواروں کا آیک دستہ روانہ کیا۔ حضرت سعد نے عاصم بن عمروکی سرکردگی میں چند سواروں کو اہل سرید کی کمک کے لئے بھیجے دیا۔ اتفاق سے عاصم عین چھٹر چھاڑ کے وقت اللہ اکبر کہہ کر پہنچ گئے۔ سواران فارس عاصم کود مکھتے ہی بھاگ کھڑ ہے ہوئے ۔ اہل سریداور عاصم مال غنیمت لئے ہوئے اپنے لشکرگا ہوا ہی چلے آئے۔ اس کے بعد حضرت سعد نے عمرو بن معدی کرب اور طلیحہ اسدی کو اہل فارس کے رنگ ڈھنگ حالات دیکھنے کو بھیجا۔ تقریباً تین میل اپنے لشکرے با ہر گئے ہوں گے کہ اہل فارس کا ہراول دکھائی دیا۔

عنہ کے پاس نینچ گزرے ہوئے کل واقعات بیان کئے پھرتر جمان کو بلایا گیا اور اس کے ذریعہ اس قیدی ہے باتیں ہوتی رئیں جو تھوڑی دیر بعد مسلمان ہو گیا اور معر کہ جنگ میں بڑے بڑے نمایاں کام کئے۔ اہل فارس کے حالات اور لڑائی کے طریقے بتائے اس سے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو بہت مدد ملی طلیحہ کی مردانگی ہے یہ اس درجہ متاثر اور مفتون ہوا کہ اس نے طلیحہ کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔

رستم کی جرہ می کوروانگی اس واقعہ کے بعدر سم نے جرہ سے کوج کر کے قادسہ میں پڑاؤ ڈالا۔ جہاں پر اہل فارس اور ملمانوں میں ایک قیامت خزلوائی ہونے والی تھی۔ اس کو مدائن سے روانہ ہوئے چے مہینے گزرگئے تھے۔ اس کے دل پر مسلمانوں کا خوف بے حدمتو کی ہوگیا تھا۔ اس لئے لڑائی سے پہلوہی کرتا تھالیکن پڑدگرد کے تھم سے مجود تھا۔ وہ بار باراس کو تا کیدا مسلمانوں سے متصادم ہوجانے کو لکھتا تھا۔ مورخوں نے اس کے خائف ہونے کی بدود لکھی ہے ''اس نے مدائن سے روانہ ہونے کے بعد ایک شب خواب ' دیکھا کرائی فرشتہ آ سان سے انزا ہے اوراس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاروق اعظم جی بعد کی شرشہ نے ابل فارس کے جنگی ہتھیا رچھین لئے اوران کو متفال کر کے رسول اللہ علی وسلم کود سے حضرت فاروق اعظم جی ابل فارس کے جنگی ہتھیا رچھین لئے اوران کو متفال کر کے رسول اللہ علی وسلم کود سے دھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے حوالہ کردیا۔ اہل فارس نے بدد کھی کر محملین ہو کر مر نیچا کر آبیا'' رستم وزیرہ می گی گفت و شفیعے۔ رستم نے قادسے بی کھر کر ملمانوں کے لئے متبق میں ابنا خیمہ نصب کرایا دوسرے دن سے مسلمانوں کے لئے متبوار ہو کر نہر کی طرف جا کر بل سے ایک بلندمقام سے مسلمانوں کے لئے کہ وہ کہ اپنے وزیرہ ان کورٹ کی مقادل کر دیا۔ کا کورٹ موجوا کہ بھی با تیں کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نیچ زیرہ ان تہا اینے خیمہ سے کہ کہ ایجوا کر میں میں کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نیچ زیرہ ان تہا اینے خیمہ سے کہ کہ کورٹ کردیا۔ کا کردی سے کہ کہ کورٹ کردی کے کہ مقام پر آ کر کھڑ ہے ہو گئے۔

رستم تم ہمارے پڑوی ہوال لئے ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور تمہاری حفاظت بھی کرتے تھے۔ زہرہ: اس تقریر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟

ر ستم تم کویا دہوگا کنہ مارے یہاں سے تم لوگوں کے لئے وظا نَف مقرر تھے تم جب ہمارے یہاں آتے تھے تو تم کوہم انعام و اکرام دیتے تھے اب بھی اگرتم کواس کی ضرورت ہوتو ہم تم کو خاطر خواہ انعام دیں گے۔

ز ہرہ ہماری پیمُوض ہر گزنہیں ہے ہم تو اپنی آخرت بنانے آئے ہیں اور در حقیقت تم جیسا کہتے ہوہم ویسے ہی تھے لیکن اللہ

ا اس خواب کی اصلیت کے بارے بیل پیچ لکھنا مشکل ہے مکن ہے کہ رشم نے الیا خواب دیکھا ہولیکن سوال یہ ہے کہ رشم نے بیخواب کس ہے بیان کیا اور پھر بیروایت کس کے ذرایعہ ہے مؤرخول تک پینچی اس کے علاہ ہا ان اثیر نے ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جس کو باور کر ہا مفتضا ہے عقل ہے اور دوہ ہیں ہے کہ رسم نے شاباط ہے کوئ کرنے کے بعد اپنے بھائی بندول کو صلیا نوں کے چڑھا نے اور بیزدگر دکھ مقابلہ پر بھیجنے کے مفصل واقعات لکھے سے بندوان نے نجوم کے ذریعہ بیشین گوئی گئی بانی کو پچلی نے گندا کردیا ہے اور شر مرغ نے خوبصورتی کا جامہ پہن لیا ہے ذر ہو بیشین گوئی گئی کہ بانی کو پچلی نے گندا کردیا ہے اور شر مرغ نے خوبصورتی کا جامہ پہن لیا ہے ذر ہو بیشین گوئی گئی ہا وارتم ہے جو ملے ہوئے ممالک بیں ان پر غالب آ جائے گی۔ لڑنا مصلحت کے خلاف ہے جہاں تک ممکن ہوطرہ دینا بہتر ہے '۔ بیا یک ایساواقعہ ہے جس پر بیرائے قائم ہو گئی ہوئی ہے کہ رسم کا خیال بندوان کی اس تحریر سے بدل گیا ہواوروہ اس کی ہدایت کی وجہ ہے جنگ کرنے سے جی چرا تار ہا ہو۔

جل شاخہ نے ہم میں اپنا نبی صلی الشعلیہ وسلم بھیجا اس نے ہم کو دین حق کی طرف بلایا۔ جسے ہم نے قبول کر لیا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے جوشخص اس دین کوقیول نہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ ہم کومسلط کر دے گا اور ہمارے ذریعہ سے وہ اس سرکشی اور بے دینی کا بدلہ لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ ہم کوغلبہ وقتح دے گا۔

رستم : تم لوگ اب بھی اقلیت ہو ہماری اس عظیم الشان فوج کے مقابلہ پر کیا آسکو گے؟

ز ہرہ: بیرخیال غلط ہے ہم اپنے وین حق کی برکت سے تم پر یقیناً غالب ہوجا کیں گےاور جب تک ہم میں سے ایک مخف بھی زندہ ہے تبہارے مقابلے سے مندنہ موڑے گا۔

رستم وه کون سادین ہے جس کوتم حق کہتے ہو؟

ز بره: شهاوتی ( اینی اشهد آن لا الدالا الله و اشهد آن محمداً رسول الله) کوزبان سے کہنا دل سے اس پراعتقا در کھنا۔ یہی وین ہے۔

رستم بيرتوعقا كدبين اورعملاً كيا كرنا بوتا ہے؟

ز ہرہ: شرک اور بت پرتی کا عالم ہے دور کرنا کو گوں کو خلق کی عبادت ہے بچا کر اللہ کی طرف بلانا مخلوق ہونے کی حیثیت ہے ہم تم سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بشر طیکہ ہمارا اور تنہارا دین ایک ہو ورنہ بھائی ہونے کے بجائے تمہارے جانی دشن ہیں۔

رستم: اگر ہم تمہاری دعوت قبول کرلیں اور تمہارے دین میں داخل ہوجا کیں تو کیاتم بغیر جنگ وجدال لوث جاؤگے؟ زہرہ: (خوثی کے اپھیمیں) واللہ ہم بلا جھڑے واپس چلے جائیں گے!

حضرت ربعی بن عمر کی سفارت دستم بین کراپ خیے میں آیا اور سرداران شکر کوطلب کر کے زہرہ سے جو گفتگوہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ سرداران شکررسم کی تقریب کراوراس کار بحان مسلما توں کی طرف دیکھ کر برافر وختہ ہوگئے۔ ترش رو بھیں بچیں بوکراٹھ کر چلے گئے مجلس ورہم برہم ہوگئی اس کے بعدرستم نے حضرت سعد کے پاس کہلا بھیجا''تم ہمارے یہاں کسی سفیر کو بھی جو وجس سے ہم مصالحت کی گفتگو کریں'' چنا نچ سعد نے رستم کے پاس ربعی بن عامر کوروانہ کیا اہل فارس نے ان کو قطرہ میں ظہرا کررسم کوربی کے آنے سے مطلع کیا۔ رستم نے اپ لیکٹ سونے کا تخت اوراس کے چاروں طرف دور دورتک و بیاوتریکا فرش پرروی قالینوں کو بچوا کر تکیوں کو کھوایا جن کے فلا ف زریفت کے اور جما لرموتیوں کے تھے۔ وجیہداور خوب روامراء کو اپنی پروی قالینوں کو بچوا کر تکیوں کو کھوایا جن کے فلا ف زریفت کے اور جما لرموتیوں کے تھے۔ وجیہداور خوب روامراء کو اپنی پہنی گھوڑے برسوارا ور ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے فرش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے نیام میں بند تکوار گلے میں لئکا نے ہوئے گھوڑے برسوارا ور ایک ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے فرش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند تے ہوئے قالین کوش تک پہنچ گھوڑے سے از کرایک قالین میں نیزہ سے موراخ کر کے لگام کواس میں پھندا دیا اور بیل میں نیزے سے موراخ کر کے لگام کواس میں پھندا دیا اور بیل کو کوں سے فرش کو یا مال کرتے ہوئے جلے۔

رستم اور ربعی کی گفتگو: اہل فارس ان کی ان حرکات کوهارت سے خاموشی کی حالت میں دیجے رہے جب رسم کے

رستم نہیں اتنی مہلت دو کہ ہم اپنے روسا ملک اور ارکین سے اس معاملہ میں خط و کتابت کرسکیں''۔

ربعی بینیں ہوسکتا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے دشنوں کو تین دن سے زیادہ مہلت نہ دیا کریں ان تین دن میں غور کرکے بیا تو اسلام قبول کرلوتا کہ ہم تم کو اور تمہارے ملک کو چھوڑ کر چلے جا کیں یا پھر جزید دینا منظور کرلوئیں ہم اس کو قبول کرلیں گے اور ہم تم اس کو قبول کرلیں گے اور جب بھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے لیکن اگر ان دونوں امور میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہ کرو گے تو چو تھے روز ہم تم سے لئیں گے اور ان شاء اللہ تقال ہم تم کوزیر کریں گے اور ہی ہمار ااور ہمارے کل ساتھوں کا قول وقر اور ہے ''۔

سے لئیں گے اور ان شاء اللہ تقال ہم تم کوزیر کریں گے اور ہی ہمار ااور ہمارے کل ساتھوں کا قول وقر اور ہے''۔

رستم : کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟

ربعی نہیں لیکن سارے مسلمان ایک جسم کی مثل ہیں ہم میں سے ہر متنفس ہرامر میں مختارہ مجاز ہے۔ ہم میں اعلیٰ اونیٰ کا کوئی امتیاز نہیں۔ انتیاز نہیں۔ انتیاز نہیں۔ انتیاز نہیں۔ انتیاز نہیں۔ انتیاز نہیں۔ اور اس کے افسران فوج ربعی کی اس تقریرے دیگ ہوگئے اور ایک سکتہ کی جالت میں تھوڑی دیر تک بیٹے رہے بعداز اس رستم نے ربعی کی تلوار دیکھ کرکھا ''اس کی نیام بہت بوسیدہ ہے عالباً تلوار بھی ایک ہی ہوگئ' ربعی تلوار نیام سے تھینچ کر بولے' نیام اس کی بوسیدہ ضرور ہے لیکن میں نے اسے سان پر ابھی عالباً تلوار بھی ایک ہی ہوگئ' ربعی تلوار نیام سے تھینچ کر بولے' نیام اس کی بوسیدہ ضرور ہے لیکن میں نے اسے سان پر ابھی

ر کھوایا ہے' ۔ پھر رستم نے ربعی کا نیز ہ اٹھا لیا اور اس کا پھل دیکھ کر طنز اُ بولا'' اس کا پھل بہت چھوٹا ہے لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا''۔ ربعیؓ نے بے پروائی سے جواب دیا پھل اس کا چھوٹا ضرور ہے لیکن سیدھا دشمن کے سینے میں تیر جاتا ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی ایک چھوٹی چنگاری ایک شہر کوجلا دینے کو کافی ہوتی ہے''۔

حضرت رکعی بن عمر کی والیسی: تصور ای دیرتک ربعی اور ستم میں ای قسم کی نوک جھونک ہوتی رہی۔ پھر ربعی اس بے تکلفی سے اٹھ کر نیزے کو نیکتے ہوئے اسپے گھوڑے کے پاس آئے اور سوار ہوکرا پے لشکرگاہ میں پہنچ گئے۔ رستم نے ربعی کے والیں ہونے کے بعد ایک مجلس خاص میں اراکین سلطنت اور افسران فوج کو جع کرکے کہا: ''تم لوگوں نے ویکھا کہ کس بے باکی سے وہ عمر بی نژاد شخص با تیں کر رہا تھا''ان میں سے ایک نے کہا''وہ بہت بد تہذیب وحثی غیر تربیت یا فتہ تھا پوشاک دکھی اونٹ کا جھول پہنے ہوئے تھا تمام قالینوں کو خراب کر ڈالا''۔ دوسرے نے جواب دیا''ارے صاحب اس نے ایک قالین کو درمیان سے بھاڑ کر گھوڑے کی راس اس میں باندھ دی تھی''۔ تیسر ابول اٹھا ''پر کیا لڑیں گے توار کی نیام تک تو درست نہیں نیزے میں صرف دو انگل کا پھل ہے اس سرے سے اس سرے تک صرف ایک بانس کی بدشکل کئڑی ہے۔ رستم کو درست نہیں نیزے میں سرف دو انگل کا پھل ہے اس سرے سے اس سرے تک صرف ایک بانس کی بدشکل کئڑی ہے۔ رستم کو ان لوگوں کی سے با تیں پہند نہ آئیں۔ جھلا کر بولا''تم لوگ صورت وشکل کی طرف دیکھتے ہو ڈتف ہے تہاری عقل پر!اس کی رائے اور گفتگو دیکھو۔ اس کے خیالات بی غور کر وکس قدر دورس اور ہے باکی سے باتیں گرتا تھا''۔

حضرت حدّ ایفہ بن محصن کی سفارت دوسرے دن رسم نے پھر ربتی کو بلوا بھیجا۔ حضرت سعد نے بجائے ان کے حذیفہ بن محصن کوروانہ کیا۔ چنا نچہ حذیفہ بن محصن بھی ای طور طریقہ سے رسم کے پاس گئے۔ جس طرح ربعی گئے تھے لیکن یہ اپنے گھوڑے سے نہا تر ہے۔ فرش روندتے ہوئے رسم کے قریب پہنچ اوراسی اندازے گفتگو وکلام کیا جیسا کہ ربعی نے کیا تھا رستم نے دریافت کیا'' کیا سب ہے کہ آج تم بھیج گئے ہوگل والے صاحب نہیں آئے''۔ حذیفہ نے جواب دیا'' ہماراا میر! گرم وزم آدمیوں کو بھیج کرعدل کرتا ہے گل ان کی باری تھی آج میری ہے''۔ پھر ستم نے بوچھا' ہم کو مہلت کتنے دنوں کی دے سکتے ہو؟'' حذیفہ نے کہا'' آج سے تین دن کی'' رستم میس کرخاموش ہوگیا۔ حذیفہ نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی اوراسلامی شکرگاہ میں جا کہیجے۔

رستم کو حذیفہ کی تیزی اور حاضر جوانی نے تعجب میں ڈال دیا' تھوڑی دیر تک اس غور وفکر میں رہا کہ''حرب سے لڑنے کی بابت کیا کرنا چاہئے؟ یز دگر دکا تھم جنگ کرنے کا ہے اور بدلوگ بھی بغیرلڑے یا جزیہ لئے والیس نہ جا کیں گئے'۔ جب اس کے دل و د ماغ نے کچھ فیصلہ نہ کیا تو اپنے اراکین نشکرے خاطب ہو کر کہا'' بیاڑائی نہا بت خطرنا ک ہے ان میں سے بہتے ہوگا کہ ان کا دین قبول کر لیا جائے یا جزیہ دینا منظور کیا جائے''۔ حاضرین ہوگا کہ ان کا دین قبول کر لیا جائے یا جزیہ دینا منظور کیا جائے''۔ حاضرین ہوئے'' تو بہتو بہا ان اس مقول کا دین اس قابل ہے کہ ہم لوگ قبول کر یں؟ اب ان کی بیشان ہے کہ ہم ان کو خراج دیں؟ جن کو ہم بدترین خلوق سیجھتے ہیں' آپ مطلق متر و دینہ ہوں پہلی ہی جنگ میں ان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ قاعدہ ہے کہ جب چیوٹی کی موت کے دن آتے ہیں تو اس کے پرنگل آتے ہیں''۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی سفارت: رسم ان کی یہ جہالت آمیز تقریرین کرخاموش ہوگیا اسکا دن پھر سعد کے لئکر سے
ایک آدی کوسلے کی گفتگو کرنے کے لئے بلوایا۔ اس مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کئے اور کمال دلیری سے رسم کے تخت پر چڑھ کراس کے
برابر بیٹھ گئے۔ حاضرین نے ان کو تخت سے اتار دیا مغیرہ نے کہا'' واللہ ہم نے تم سے زیادہ نا دان تو م و نیا میں نہیں دیسی ہم
لوگ عرب ہیں ایک دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ بجیب احمق ہو کہ ایک کوتم نے معبود بنا کر تخت پر بٹھا دیا ہے تم جھے
بوایا ہے۔ میں تمہارے بلا نے پرآیا' تم نے میرے ساتھ یہ
بتاؤ کہ تم لوگوں میں بعض معبود اور بعض بندے ہیں' تم نے مجھے بلوایا ہے۔ میں تمہارے بلانے پرآیا' تم نے میرے ساتھ یہ
برتاؤ کیا کہ تم نے مجھے تخت سے اتار دیا' اس سے میں سجھتا ہوں کہ تم لوگ ضرور مغلوب ہوگے۔ واللہ کوئی بادشاہ اس نوٹ ت پرائی کوئی بادشاہ کو خدا بنا ہے'' یہ مغیرہ کی اس تقریر کوئی کر چھوٹی حیثیت
بادشاہی نہیں کرسکتا اور ندایی قو م بھی سرسبڑ ہو سکتی ہے جوا سے بادشاہ کو خدا بنا ہے'' یہ مغیرہ کی اس تقریر کوئی کر اس تا در کہا مرتبہ والے حاضرین نے دل ہی دل میں تقد بی کی سربر اس امراء ورؤساء نے تھارت کی نگا ہوں سے دیکھر کہا '' اللہ
اس کوموت دے جو ہماری تحقیر کرتا ہے''۔

وولت کی پیشکش اس کے بعدر سم نے فارس اور اہل فارس کی عظمت کیز دگر دی سطوت محومت اور اہل عرب کی تنگی معیشت کا داری اور ٹیم وحثی ہونے پر طولانی تقریر کرتے ہوئے کہا''تم لوگ مفلوک الحال تھے اور قبط کے دنوں میں ہم سے مدد خیا ہے تھے ہم تم کو مجود میں اور جو دیتے اور تمہارے امیر وں کو کپڑے نچر زرو مال دیتے تھے اور تم میں سے جو جس قدر اٹھا کر لے جاسکتا تھا 'اس کو ای قدر مجبود میں اور غلہ لے جانے کی اجازت تھی۔ اس وجہ سے ہماری غیرت و جمیت تمہارے قبل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اب جو بچھ ہوا سو ہوا اب بہتر میں ہے کہ تم لوگ لوٹ جاؤ ہم تم کو اور تمہارے امیر کومویش کیا کہ نے دویہ نے ماری خواہ دیں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کا خطبہ مغیرہ بن کراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رہول صلی اللہ علیہ وکہ کہا'' تم نے جو بچھ عرب کی تنگی معیشت؛ فاقد متی' ہی وی کا اللہ علیہ وکہ کہا'' تم نے جو بچھ عرب کی تنگی معیشت؛ فاقد متی' ہی وی کا اللہ علیہ وکہ کہا'' تم نے جو بچھ عرب کی تنگی معیشت؛ فاقد متی' ہی وی کا حسور بھی ہے کہ آئی حال بیان کیا وہ سب حج اور ہم اس سے انکار تبیں کرتے و بنا کا دستور بھی ہے کہ آئی تنگی ہے تو کل فرانی ہوگا ، جو کا عرب ہوگا اگر تم لوگ اس کا شکر اواکر تے جو تم کو حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ تم ہو گا تو اللہ تعالیٰ تم ہو گا تو اللہ تعالیٰ تم ہو گا تا بلکہ تمہار ایشکر اس سے کم ہو تا جو تم کو حاصل ہے لین چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوائیس کیا۔ اس لئے کھڑا ان نہمت کی ہوائی تعرب کی ہو اور اگر ہو تو تو ان ہو گا اللہ تعلیہ وسلم کو بھیجا جس نے ہم کوراہ است کی ہوائی بنا لیس گے اور تھا را دو میں اللہ جو ان بور نہم تو ہو گا ہوں کا خرواؤ ہم تم کو ابنا بھائی بنا لیس گے اور تہارے ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جا کیں گے یا جزیہ دیا اغتیار کے جو انوں کا خرہ چھو لیا ہو گا ہوں کا خرہ و چھوڑ کر دوسری طرف چلے جا کیں گے یا جزیہ دیا انتقار کر واور اگر ہو و و خیال بیس منظور نہ ہو گا ور جو انوں نے تمہارے تو جو انوں نے تمہارے کی اور تو لوگ ہم ہی کا حرب ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ ہم میں سے مارا جائے گا جزت میں واخل ہو گا اور جو لوگ میں ہو گا ہوں جو گا ہوں گا در خواک ہوں ہو کی ہو گا ہوں جو گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہو تھر ہوں ہو گی ہو گا ہوں تا کی گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گو ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا

گرضلے نہ کروں گا جب تک تم سب کوتل نہ کرلوں گا''مغیرہ اپنے لٹنگر میں واپس آ گئے۔اس کے بعدر ستم نے اہل فارس کو جمع کر کے صلح کی بابت مشورہ کیا اور جنگ کے انجام سے ڈرایالیکن اہل فارس نے بدا نقاق رائے کڑائی کو پیند کیا اوراسی رائے

رستم کو دعوت اسلام: اس کے دوسرے دن اتمام جمت کے لئے حضرت سعد نے ایک شخص کو بغرض دعوت اسلام رستم کے یاس بھیجا۔ رستم نے حسب عادت پہلے عربوں پراپنے احسانات جنائے پھران کو مال وزردینے کا اقرار و وعدہ کیا۔ آخراس قاصد کے ناکام واپس آنے پرطرفین سے اعلان جنگ ہو گیا۔ رستم نے حضرت سعد کے پاس کہلا بھیجا کہتم ہماری طرف آؤ ع يا بهم تمهاري طرف آ كر تملد آور بول؟ حضرت سعدنے جواب ديا " تم ماري طرف آؤ" رستم كويد جواب شام كوفت ملااس نے بال کی طرف رخ کیالیکن چونکہ حضرت سعد نے اس خطرے کو پہلے ہی تا ڈلیا تھا اس کئے اپنے چند آ دمیوں کو پہلے ہی ملی کی محافظت پر متعین کر دیا تھا۔انہوں نے حضرت سعد کواس ہے آگاہ کیا۔حضرت سعد نے رہتم کے ماس بیام بھیجاتم یل کی طرف رخ نہ کرو ہم نے اس پر قبضہ کرلیا ہے ہم اس کو خالی نہیں کریں گئے '۔ رستم مین کرعثیق میں تھم گیا صبح ہونے تک بانس مٹی وغیرہ کافی مقدار ہے جمع کر کے بل باندھنا شروع کر دیا دو پہر ہے قبل ہی بل بندھ کر تیار ہو گیار تتم مع کشکر فارس وریا عبور کر کے بخت زرین پر بیٹھا اور اشکر کی ترتیب میں مصروف ہوا۔ جنگی ہاتھیوں میں سے نصف کوئع سفید ہاتھی ، قلب میں اورنصف میں سے ایک نصف کومینہ میں دوسرے نصف کومیسرہ میں رکھا۔ جالینوں سستم مینہ کے وسط میں اور فیرزان میسرہ اوراس کے درمیان میں تھا۔ بردگر دنے مدائن سے قادسیہ تک تھوڑے قاصلے برخبررسانی کی غرض ہے ڈاکیوں کومقرر اور متعین کر دیا تھا تا کہ قادسیہ میں رہتم پر جووا قعہ گزرے یا جو پچھوہ کرے اس کی اطلاع فوراً اور بہ آسانی پر دگر دکو ہوجائے اس زمانے میں پنجررسانی کابیآ سان طریقہ نکالا گیا تھا۔

حضرت سعد کی علالت رسم کورتیب نشکر میں مصروف دیکھ کرمسلم افواج نے بھی تیاری شروع کر دی۔حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں پھوڑ وں اور عرق النساء کی بیاریوں میں مبتلا تھے۔اس وجہ سے گھوڑے پر چڑھنا تو در کناراٹھ کر بیٹے بھی نہ سکتے تھے بدرجہ مجبوری قصریر چڑھ گئے جو قادسیہ میں ان کے پہنچنے سے پہلے بنا ہوا تھا اور ایک بوریئے برسینے کے بل بیٹھ گئے بعض لوگوں کے حضرت سعد کی اس خاندشینی براعتراض شروع کمیا۔حضرت سعد بیرس کر باہرآئے پھوڑوں اور زخموں کو دکھلایا اس کے بعد

طعنه زنول میں ہے کسی نے بید وشعر کیے تھے۔

وسنعتذ بيئاب القادسيب محصم ونسوة سعدليسس فيهن ايم

تقاتل حتى انزل الله تهره فابنسا وقدا مت انساء كثيره

لیخی' اللہ کی مددآ نے تک اعدائے وین سے کڑتے رہیں گے دھرت سعد جانبے درواز ہ قادسیہ میں جھیے رہیں لیکن ہم ایک حالت میں واپس ہول گے کہ بہت ی فورتیں بیوہ ہوگئی ہوں گی لیکن معد کی غورتوں میں ہے کوئی بیوہ نہ ہوگئ'۔ان اشعار کوئ کرکر حضرت معدقصر سے باہر آ گئے اور لوگوں کو جمع کر کے ا ينه مرض كوبتلايا اورزخمول كود كلايا تقارا ين مجوري بيان كي مرض كوبتلايا زخمول كود كلايار

دوسری دوایت ہے بالنفسیل معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد با قاعد ہ نوخ کولڑار ہے تھے عسا کرسلام کی قیادت حضرت سعد ہی کے ہاتھ میں تھی جسب ضرورت احکام کاغذیزلکھ کر گولی بنا کرفوج کے اضروں کی طرف جیسکتے تھے۔ لوگوں کی طعنہ زنی بند ہوگئی۔حضرت سعد نے خالد بن عرفظہ کواپنا نائب مقرر کیا اور جن لوگوں نے باوجو دعذر صحیح ہونے کے اپنی طعنه زنی بندنه کی ان کوایئے قصر میں قید کر دیاان میں سے ایک ابو کجن ثقفی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کوشراب نوشی کے جرم میں قید کیا تھا اس کے بعد نہایت نصیح و بلیغ خطبہ دیا اورلو گوں کو جہا دیر ابھارا۔اللہ تعالیٰ کے انعامات اور وعدوں کو بیا د دلا یا اور سب کواس سے مطلع کیا کہ خالد بن عرفظہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ پھر چنداصحاب رائے اور جنگ آ زمودہ اشخاص کولشکر کی صفول میں گھوم کر جہاد جنگ پرابھارنے کے لئے بھیجا۔منجملہ ان کےمغیرہ ٔ حذیفہ ٔ عاصم طلیحہ ' قیس' غالب وعمروشامل تھے اور شعراء میں شاخ 'طبیہ عبدی' عبدہ بن الطیب (رضی اللہ تعالی عنبم ) شریک تھے۔ ریاوگ مسلم افواج کی صفوں میں گشت کر کے مجاہدین اسلام کو جہا دیرا بھارنے گئے۔قاریوں نے حضرت سعد کے حکم سے سورہ انفال پڑھنا شروع کی۔تمام لشکر میں ایک عالمگیر جوش پھیل گیاسب کی آئکھیں طیش سے سرخ ہوگئیں دل میں سکون اوراس کے ساتھ انعام و جنگ کا جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن الى وقاص كا خطبه :حضرت سعدن امراء لشكر سے خاطب موكر فر مايا" اے عازيان اسلام اينے اینے موریے اور مقامات پر پہاڑ کی طرح جے رہنا اور جب متحرک ہوتو دریائے پر جوش سیلاب کی طرح جنبش کرنا میں نماز ظہر کے بعد پہلی تکبیر کہوں گاتم لوگ بھی تکبیر کہنا اورلشکر کی صفوں کو درست کر کے مستعد ہو جانا اور جب دوسری تکبیر سنوتو تم بھی تکبیر کہنا اور سکتے ہو کرنوک دار نیز وں کو دشمنوں کے سینوں میں پیوست کرنے کے لئے سامنے کر لینا اور شمشیر بکف ہو جانا۔ پھر جب تیسری تکبیر کی آوازتمہارے کانوں تک پنچے تواینے اپنے لشکر کوموقع موقع سے لے جا کراڑائی پرٹل جانا۔ چوقی تکبیر کو سنتے ہی دفعتۂ تکبیر کہتے ہوئے اعدائے دین کی صفوں میں گھس جانا اور لاحول ولاقو ۃ کہدکر دست بدست لڑنے لگنا''لیں جب سعد فی تیسری تکبیر کھی تو اشکراسلام سے لڑنے والے نکے اوران کے مقابلے پر کار آ زمودہ سوار آئے۔ پہلے نیز ہ بازی ہوتی ر ہی پھرتکوار کے ہاتھ چلنے لگے۔ دلا وران عرب رجزییا شعار پڑھتے اوراڑنے والوں پرحملہ کرتے تھے۔

مرمز کی گرفتاری: پہلا جو شخص اس لڑائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ شاہرادگان فارس سے ہرمزنا می ایک شاہرادہ تھا۔ اس کو غالب بن عبدالله اسدی میدان جنگ سے قید کر کے سعد کے پاس لائے اور پھر لوٹ کرلائے چلے گئے۔ اس ا ثناء میں ایک دوسرے شہوار شکرفارس سے نکل کرمیدان میں آیا۔ عمرو بن معدی کرب نے صف لشکر سے نکل کر گھوڑے سے اٹھا کرز مین پر

ا ابن اشر نے لکھا ہے کہ تیسری تبیر کو سنتے ہی لئکر اسلام سے سب سے پہلے عالب بن عبد اللہ اسدی رہز پڑھتے ہوئے نکلے لئکر فارس سے ہر مزآیا سے بر مزآیا سے ہوئے تھا۔ فارس کے مشہور ملوک سے تھا اس کو عالب نے آئے کے ساتھ ہی گرفاز کر لیا اور سعد کے پاس پہنچا کر والی گئے۔ پھر عاصم نے اس پر نیزہ کا وار کیا اس نے ان کے نیزہ کو سے بھی رہز پڑھتے ہوئے میدان میں آ کر لڑنے والے کو طلب کیا اہل فارس سے ایک سوار نکل کر آیا عاصم نے اس پر نیزہ کا وار کیا اس نے ان کے نیزہ کو سے بھی گا عاصم نے دوسر سے ہاتھ ہے کہ اور مف لئکر فارس سے بر پر روک لیاعاصم نے دوسر سے ہاتھ ہے گواں ہے باس کے پاس کھے کھانے کی چیز بی تھیں جن کو صرف مورچہ والوں نے جوسا منے تھے کھایا۔ عاصم کی سے گرفار کر لائے۔ پیشکر فارس سے ایک شخص جا ندگا گرز لئے جڑاؤ تاج پہنے گھوڑے کو کداتا ہوا نکا لئکر اسلام سے عمرو بن معدی کرب مقابلہ پر آئے۔ اس نے ان بید کیر کی وقت سے جنگ مغلوبہ تروع ہوگئ۔

پر کرز چلایا انہوں نے اس کے وارکو خالی دے کر کم میں ہاتھ ڈال کرا ٹھالیا اور اپنے آگے گھوڑے پر بھا کرلائے اس کے بعدر شم نے ہاتھ ہول کو بڑھنے کا حکم دیا اور اسی وقت سے جنگ مغلوبہ تروع ہوگئ۔

يُك ديااوراس كے بعد سينہ پر چڑھ كرذ الا خوذ زرہ ألات حرب جو بچھ تھا لے ليا۔

واقعات جنگ رستم نے لاائی کاعنوان بدلا ہوا دیکھ کر جنگ مغلوبہ شروع کر دی وفعۃ ہاتھوں کو مسلمانوں کی طرف برطایا۔ بحیلہ نے نہایت مردائی سے ان کا مقابلہ کیا۔ سعد نے بنی اسد کو بحیلہ کی کمک کا حکم دیا۔ طلبحہ بن خولید اور جمال بن مالک نے ہاتھوں کے برط حتے ہوئے حملے کے سیلاب کوروک دیا۔ پھر طلبحہ کی طرف ایک نامی سید سالار فارس جملہ کرتا ہوا برطاحہ نے لیک کرایک وارے اسے صاف کر دیا۔ افعث بن قیس نے بنواسد کولات دیکھ کر کندہ سے مخاطب ہو کر کہا ''اب طلبحہ نے لیک کرایک وارے اسے صاف کر دیا۔ افعث بن قیس نے بنواسد کولات دیکھ کر گندہ سے مخاطب ہو کر کہا ''اب گروہ کندہ کیا ناموری اور مردائی کا سرہ بنی اسد کے سر پر باندھا جائے گا؟ اللہ تعالی ان کواجر دے کیا مردائی دکھارہ ہیں! وقت تک اپنی جگہ سے جنبش دیکھواس وقت عرب کی ہرقوم اپنی مور چہ ہے حرکت کر چی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تم نے اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش ہی نہیں کی افعیف یہ کہ کر آگے بڑھا ان کے بڑھان کے بڑھنے کے ساتھ ہی کندہ نے بھی حرکت کی اور فارس کے انبوہ کثیر کو جو بحیلہ و بی اسد کو گھیرے ہوئے لڑر ہا تھا چیچے ہٹا دیا۔ رشم نے اشارے سے کل لئگر کو جموی قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جس میں ذوالحاجب و جالیوں بھی تھا اس کے بعد سعد نے جو تھی تکبیر کہی جس آ واز کے سننے سے کل افواج قام واسلامیہ نے بھی تکبیر کہی جس آ واز کے سننے سے کل افواج قام واری تھی جس کی اور واری کی جو اور جنگ و جدال کی چی جل رہ کے تھا ور جنگ و جدال کی چی جل رہ کی تھیں کی ورس ایک دوسرے میں خلط ملط ہوگئ تھیں۔

معرکہ بوم الر ماق : جنگی ہاتھوں نے مسلمانوں کے مینہ ومیسرہ پر تملہ کیا اسلامی سواروں کے گھوڑ ہے ان کالے کالے بہاڑوں کود کھے کر بدک کر بھا گے عاصم بن عمرو نے سعد کے تھم سے تیراندازوں کو ہاتھیوں اوران کے سواروں پر تیراندازی کا تھم دیا۔ خود عاصم نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر تملہ کیا ان کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی ہاتھیوں کے سونڈوں پر تملہ کیا۔ تیراندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ ان کے سواروں کو جواب دینے کا موقع نہ ملا۔ اکثر ان میں سے منہ کے بل اوند ھے گر پڑے جو باقی رہان کومجوراً پیچھے ہنا پڑا شام تک بیلا ان ای انداز میں جاری رہی۔ بالآخر رات نے اپنے سیاہ دامن میں بڑے جو باقی رہان کو چھپالیا۔ فریقین نے اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کو نیام میں کر کے میدان جنگ سے اپنے اسپے لشکرگاہ کی طرف مراجعت کی اس لڑائی کانام یوم الرماۃ ہے۔ محرم سماھے میں دوشنہ کے دن بیلا انکی ہوئی تھی۔

صبح کو بعد نماز فجر حضرت سعد نے شہداء کو دنن کرایا ' رخیوں کوعورتوں کے سپر دکر دیا وہ ان کی تیار داری میں معروف ہوئیں اور حضرت سعد نے ترتیب لشکر کی طرف توجہ کی اس اثناء میں دور سے ایک گر دنمایاں ہوئی اور گھوڑوں کی بنہنا ہٹ سے میدان گو نجنے لگا تھوڑی دیر کے بعد جب گر دیھٹی تو لشکر عراق کا نشان دکھائی دیا جو شام میں لڑرہا تھا اور قاروق بنہنا ہٹ سے میدان گو نجو شام میں لڑرہا تھا اور قاروق بنہنا ہٹ سے میدان گو ختے لگا تھوڑی دیر کے بعد جب گر دیھٹی تو لشکر عراق کا نشان دکھائی دیا جو شام میں لڑرہا تھا۔مقدمة اعظم نے بعد فتح دشق اس کی واپسی کا تھم دیا تھا۔ اس لشکر پر ابوعبیدہ نے ہیں میں تا دمیوں کی ایک ایک کمٹری قائم کی تھی اور ہر انجیش برقعقاع بن عروقے۔ ان کے ہمراہ ایک بڑار فوج تھی انہوں نے میں میں تا دمیوں کی ایک ایک کمٹری قائم کی تھی اور ہر

ہے۔ اس انٹیر نے لکھا ہے کے لشکر اسلام کے مقتولوں کی تعداد پانچے سوتھی ان شہداء کو سعد نے قاد سید کے مشرق عذیب اور عین انشنس کے مامین ایک وادی میں ذہبی کرایا تعال

ایک پرجدا گاندافسرمقررکر کے ایک کودوسرے سے اس قدر فاصلہ پررکھاتھا کہ ایک دوسرے کود مکھے نہ سکتا تھا۔ قعقاع کی آمد: دوسرے دن لڑائی چیڑنے سے پہلے تعقاع کی فوجیں آئی شروع ہوگئیں۔قعقاع نے حاضر ہُو کر سعد کو سلام کیا'شام سے شکر عراق کے واپس آنے کی خوشخری سنائی اور اجازت لے کرمیدانِ جنگ میں اڑنے کونکل گئے۔ <u>ذ والحاجب فيرزان اور بندوان كاخاتمه</u> <sup>: شكر فارس ئے ذوالحاجب مقابلہ پر آیا تعقاع نے پہچان لیا اور شهداء</sup> جسر کو یا د کر کے کمال مردانگی سے حملہ کیا تھوڑی دیر تک لڑتے رہے آخر میں تعقاع نے نیز ہ چھوڑ کر تلوار تھینجی لی اور اس تیزی سے دار کرنا شروع کیا کہ ذوالحاجب جوابی حملہ نہ کرسگا آخر کار قعقاع نے اس کوتل کر ڈالا۔ اس کے قل سے جس قدر لشکر اسلام میں خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اس سے بدر جہازیا وہ لشکر فارس میں رخی فخم کا اظہار کیا گیا۔ پھر قعقاع نے جوش مسرت سے ایک چکر لگا کرلڑنے والے کوطلب کیالشکر فارس سے فیرز ان اور بندوان نکل کرآئے قعقاع نے فیرز ان کی طرف قدم برهایا۔ بندوان نے ان پر پیچھے سے تملہ کرنے کا قصد کیاا قا قاحرث بن طیبان ابن الحرث بن تیم اللات کی نظر پڑگئی صف کشکر ہے جھپٹ کر ہندوان کے سر پر پہنچ گئے قعقا کے نے فیرزان کوادر بندوان کوٹرٹ نے اس جگہ پرڈ عیر کر دیا۔ قعقاع کی جنگی جال : تعقاع نے اس لڑائی میں ایک جالا کی کہ دس دس اونٹوں کو ایک ایک قطار میں کر کے ان پر جھولیں ڈال دی تھیں اور ان پر بڑے ہوشیار تیرا ندازوں کو بٹھا کرلشکر فارس کے سواروں پرحملہ کرنے کو کہا تھا اور ان کے گردوپیش سوارول کورکھا تھا چنانچہ قعقاع کی بیتر ہیر کارگر ہوگئ سواران فارس کے گھوڑے ان مصنوعی ہاتھیوں کو دیکھ کر بے قابوہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سواران فارس نے ان کو پھیرنے کی ہر چند کوشش لیکن بے سودتھی۔ اہل فارس کوان مصنوعی ہاتھیوں سے اس سے زیادہ نقصان پہنچا جس قد رمسلمانوں کواصلی ہاتھیوں سے برداشت کرنا پڑا تھا۔ قعقاع نے اس معرکہ میں تمیں حملے پہم کئے اور ہر حملے میں ان کے بڑے بڑے برے سر داروں گول کیا۔سب سے آخر میں جو محض ان کے ہاتھ سے مارا گیاوہ ہزر چمبر ہمدانی تھا۔ سیتان کاشنرادہ برازاعور بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا دو پہر تک لڑائی کا ٹیمی رنگ رہا۔ لشکر فارس كاكوئى شهسوار باقى ندر ہاكہ جوميدان جنگ ميں آيا مواور تعقاع نے اس كوفل ندكيا مو۔ دوپېر كے بعد جب اہلِ فارس قعقاع كے مقابلے پر جانے ميں پس دپيش كرنے لكے تورستم نے مجموعي قوت سے حمله كرنے كا حكم ديا۔

معرکہ لوم اغوان ایک طرف سے اہل فارس نے پورش کر کے شکر اسلام کوچا صربے میں لینے کا قصد کیا۔ دوسری طرف سے افواج قاہراہ اسلامیہ نے اپنی چکتی ہوئی تلواروں کے جوہر دکھانے شروع کر دیئے۔ نصف شب تک لڑائی نہایت ڑورو شور سے جاری رہی۔ فارس کے نامی گرامی سردار مارے گے مسلمانوں کی طرف سے تقریباً ایک ہزار آ دی شہید و مجروح ہوئے اور لشکر فارس کے دس ہزار سیابی مارے گئے ۔ حضرت سعد نے شہداء کو جمع کر کے دفن کرایا زخمیوں کومیدان جنگ سے اٹھا کر علیحدہ جیموں میں لائے جواس کام کے لئے نصب کئے گئے تھے اور انہیں عورتوں اور لڑکوں کے سپر دکر دیا۔ فارس کے مقتولوں کی لاشیں میدان جنگ میں یوں ہی بوئ ور بین نہاں پر کوئی نوحہ خوانی کرتا تھا اور نہاں کی جہیز و تکھین کی ٹمی کو پڑاوہ سے سے منہ بر مقتولوں کی لاشیں میدان جنگ میں یوں ہی بڑی رہیں نہاں پر کوئی نوحہ خوانی کرتا تھا اور نہاں کی جہیز و تکھین کی ٹمی کو براوہ سے ۔ حالت یہ تھی کہ مردارخور پر ند بھی ان ناپاک لاشوں پر نہیں آتے شے ۔ لشکر فارس کی یہ کیفیت تھی کہ سب کے منہ بر مقی ۔ حالت یہ تھی کہ مردارخور پر ند بھی ان ناپاک لاشوں پر نہیں آتے شے ۔ لشکر فارس کی یہ کیفیت تھی کہ سب کے منہ بر

ہوا ئیاں جھوٹ رہی تھیں لڑائی ختم ہونے پراپنے اپنے خیموں میں نڈھال پڑے تھے نہان میں وہ جوش باقی رہ گیا تھا جواس ہے پیشتر تھا اور نہ ان کواپنے مقتول سپاہیوں کے انقال کا پچھ خیال تھا۔ برعکس ان کے اسلامی لشکر کا جوش کا وہی ہال تھا۔ ہر فر دبشر کے چیرے پر بشاشت کے آثار نمایاں تھے مورتیں اور لڑ کے خوشی سے اپنے زخیوں کی تیار داری کررہے تھے اور جو مجھے وتندرست تنظے وہ شوق جنگ میں بے تاب کہوئے جاتے تھا اس دوسرے دن کی لڑائی کو یوم اغواث کہتے ہیں۔ معرکہ بوم عماس: تیرے معرکہ کانام بوم عماس ہے قعقاع نے عسا کراسلامی سے رات ہی کو کہدر کھاتھا کہ چندرسالے مور ہے سے باہرشام کی طرف اس وقت چلے جائیں اور صبح ہوتے ہی سوسوار گھوڑ ااڑ اتے ہوئے میدان جنگ میں آئیں۔ اس طرح بے در بے ان سواروں کی فوج آتی رہے۔ چنانچے مجمع ہوتے ہی پہلا رسالہ میدان جنگ میں آیا۔ مسلمانوں نے جوش مسرت سے نعرہ اللہ اکبر بلند کیا اورغل بڑگیا کہ شام سے امدادی فوج آگئی ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی حملہ ہوا۔ حسن اتفاق سے کہ ابھی رسالہ ندآنے پایا تھا کہ ہاشم بن عتبہ سات سوسواروں کو گئے ہوئے آپنچ جن کوابوعبیدہ نے شام سے امداد کی غرض ہے بھیجا تھا انہوں نے اپنے ہمر ای سوارول کوستر ستر آ دمیوں پرتقسیم کر کے میکے بعد دیگرے میدان جنگ میں آئے كاحكم ديا مجے سے شام تك تھوڑى دير كے بعد سواران اسلام كے رسالے ميكے بعد ديگر ميدان ميں آتے رہے اور ہرايك كے آئے پراللہ اکبرے شور سے سارا میدان گونج المتا تھا اور اہل فارس کی روح فنا ہوئی جاتی تھی۔ پھر عسا کر اسلامی نے ان کے م قلب براس زوزے حملہ کیا کہ صفوں کو بھاڑتے ہوئے متیق تک نکل گئے اور وہاں سے لوٹ کران کے مینہ پرحملہ کیا 'متم نے ل جس وقت بیار الی زور وشورے جاری تھی اس وقت ابولجن ثقفی مشہور بہا در اور شاعر جوشراب پینے کے جرم میں قید تھا قید خانہ کی کھڑ کی ہے لڑ ائی کا تماشہ دیچہ رہاتھا جب صبط نہ ہوسکا بے تاب ہوکرسکی ( سعد کی بیوی ) ہے کہا'' تم مجھ کو خدا کے لئے چھوڑ دواگر میں ندہ نئے گیا تو چھروا پس آ کراینے ہاتھ ہے بیر یاں پہن لوں گااوراگر مارا گیا تو مجھے فن کرا دینا' مملئی نے کچھ خیال نہ کیا ابولجن افسوں کے کہجے میں اشعار میڑھنے لگا جس کے دوشعر فقل کئے

و ازنک مشدودا علی و ثاقبا

كفي احزناان ترتدي الخيل بالقنا اسے بڑھ کر کیاغم ہوگا کہ موار نیز ہ بازی کررہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوں۔

جانتے ہیں

مصاريع من دوني تصم المناديا

اذتمت عسائي الحديد واغلقت جب میں کھڑا ہونا خیا ہتا ہوں تو زنجیرا تھے نہیں دیتی اور اس طرح دروازے بند کردیتے جائے ہیں کہ کئی کو یکاروتو وہ شتا ہی نہیں سلمی کے دل پران اشعار کا ایسااتر پژا که انہوں نے خود آ کر بیڑیاں کاٹ دیں اور خاص سعد کی سواری کا گھوڑا'' بلقاءُ'' نامی دیا ابو تجن سوار ہو کرمیدان جنگ میں اُکلا اور نیز ہیازی كرت بوئ الله اكبركه كرمينه برحمله كيار چرتكبير كه كرميسره يرفوث برااوراس زوروشور يحمله كيا كه جس طرف جاتا تفاصف كى صف الثاويتا تفارتهام لشکراس کے مردانہ دار تملیہ سے متحیرتھا کہ مدکون جری ہے خود سعد بھی حیران متصادردل ہی دل میں کہتے تھے کہ'' حملے کا نعاز تو ابو جن کا ہے لیکن وہ تو قید ہے اگروہ قید نہ ہوتا تو میں بیکہتا کہ ابو تجن ہے اس پر طرفہ تماشہ ہیے کہ بیتو میرا گھوڑا بلقاء ہے جب رات ہوئی توابو تجن نے میدان جنگ ہے والیل آ کرخود بی بیریاں پہن لیں علیٰ نے ان سے اس قید کی وجد دریافت کی۔ ابو بچن نے جواب دیا کہ مجھ کو اور کسی وجہ سے امیر نے قیز بیس کیا میں جاہلیت میں دائم الخرتهااوروه كم بخت عادت اب بهي نبيس چيشي اگرييخ كونيس ملي توزبان بي ساشعارين كهدكروا كفته ليتا مون "جب موني اوراس كا تذكره معدك روبرو بونے لگا توسلی نے پتمام حالات بیان کے سعد نے ای وقت ان کور باکردیا اور کہا '' والله مسلمانوں پر چوشخص ایسی جاشاری کرے میں اس کوقیونیس كرسكنا''۔ابوجن نے كہا''واللہ ميں بھي آج ہے بھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا''۔ چنانچہ ابوجن نے پھرشراب بيس لي۔

لڑائی کارنگ بدلا ہوا و کھے کہ ہاتھیوں کوآگے بڑھانے کا حکمہ یا اوراس کے گردو پیش سواروں کارسالہ متعین کیا۔

مجابلہ بین کی بلغوار: اگر چہ اس جملہ بیں سواران اسلام کے گھوڑے بدک کر بے قابونہ ہوئے لیکن ان متحرک سیاہ
پہاڑیوں نے عسا کراسلام کوغیر مرتب کر دیا۔ جس طرف بدکل جاتے ہے وَل کا دَل پھٹ جاتا تھا۔ سعد نے قعقاع وعاصم
کے پاس کہلا بھیجا کہ فیل سفید کو چو تہارے مقابل ہے مارواور جمال وشر صیل کو زیل اجرب کے ہلاک کرنے پر مقرر کیا۔
قعقاع وعاصم نے تو فیل سفید کولیک کرایک بی وارسے ہلاک کر دیا۔ باقی رہافیل اجرب جس کے مارنے پر جمال وشر صیل
متعین شفوہ و زخی ہوکر بھاگا۔ اس کو بھاگتا ہوا و کھے کر اور ہاتھی بھی اس کے پیچے بھاگ گھڑے ہوئے ۔ دم کے دم میں وہ
ساہ بادل بالکل چھٹ کے لشکر فارس کی صفیل درہم برہم گئیں۔ اسلامی سپاہی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگے اور ان کو حصلہ
متام دل جوف و خطر کے اعتبار سے فریقین کے لئے برابر رہا۔ اسلامی لشکر نے میدان جنگ میں اشار سے سے ٹویا ہے نتیجہ
متام دن خوف و خطر کے اعتبار سے فریقین کے لئے برابر رہا۔ اسلامی لشکر نے میدان جنگ میں اشار سے سے ٹویا ہے نتیجہ
علیم و بھور کر تر سے صفوں میں مھروف ہو گویا ہے۔ تھا تھوڑی دیر کے لئے فریقین ایک دوسرے سے ٹویا ہو نتیجہ
علیم و بھرکر تر سے صفوں میں مھروف ہو گئی آفیا کو شوری و بر کے لئے فریقین ایک دوسرے سے ٹویا ہو بہتی علیم و بھرکر تر سے صفوں میں مھروف ہو کے۔

معرک الیان الهرمیره فریقین صفول کوم تب کرکے پھر میدان جنگ میں پنچ اور مغرب کے بعد ہے تمام رات لاتے رہے اس لڑائی کا نام لیلۃ الهرمیره ہے سعد نے لڑائی ہونے سے پہلے طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب اپنے سپہ سالار کے تھم پر عامل نہ ہوئے متعین کیا تھا کہ اس سمت سے ایرانی لشکر تملہ نہ کر سکے لیکن طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب اپنے سپہ سالار کے تھم پر عامل نہ ہوئے خاضہ میں پہنچ کر مشورہ کیا طلیحہ قارس کے لشکر کے پیچھے سے تبہیر کہہ کر آپڑے کشت وخون کا بازار گرم کر دیا اور عمر و بن معدی کرب شیبی لشکر پر یلغار کر کے طلیحہ سے آ ملے اور نہایت تیزی سے لڑائی شروع کر دی سب سے پہلے جس نے امیر لشکر (سعد) کی بلاا جازت لڑائی چھیڑی وہ قعقاع اور ان کی قوم تھی ان کے بعد بنی اسد پھر نخع پھر بحلیہ پھر کندہ نے تھے سعد ہر قبیلے کے حملے کے سعد ہر قبیلے کے حملے کے سعد ہر قبیلے کے حملے کے وقت ((اللّٰہ ہم اعفول ہم و انصر ہم ہم)) ''اے اللہ ان کی مغفرت کر اور ان کی مدد کر'' کہتے جاتے تھے سعد نے حکم دیا تھا کہ تیسری تبیر پر حملہ کیا جائے لیکن لشکر فارس کی طرف سے پہلی ہی تبیر پر تیرا ندازی شروع ہوگئی ۔ اس وجہ سے تعمام دیا تھا کہ تیسری تبیر پر حملہ کیا جائے لیکن لشکر فارس کی طرف سے پہلی ہی تبیر پر تیرا ندازی شروع ہوگئی ۔ اس وجہ سے تعمام دیا تھا کہ تیسری تبیر پر حملہ کیا جائے لیکن لشکر فارس کی طرف سے پہلی ہی تبیر پر تیرا ندازی شروع ہوگئی ۔ اس وجہ سے تعمام دیا تو م کو لے کر لؤٹ پڑے پھران کی دیکھی اور قبائل بھی لڑنے گئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے تعمام ان تو م کو لے کر لؤٹ پڑے کے گران کی دیکھی اور قبائل بھی لڑنے گئے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا ہے تعمام کیا جائے کے تعمام کیا جائے کی تعمام کیا جائے کہا دیکھی اور قبائل بھی لڑنے کے تمام رات قیامت خیز ہنگامہ برپار ہا سوا

شور وغل کے پچھاور سنائی نددیتا تھا نہ میدان جنگ سے حضرت سعد ورستم تک کوئی خبر جاتی تھی اور نہان کے پاس سے کوئی تھم لڑنے والوں تک پہنچ سکتا تھا۔ پھر حضرت سعد جاگتے اور دعا کرتے رہے۔

آئین پوش وستہ رستم نے آل ہوتے ہی لشکر فارس میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جالینوس نے ان کے رو کئے اور لڑائی جاری رکھنے کی کوشش کیکن بے سودھی۔ باقی رہا فارس کا وہ رسالہ جو سرتا پالو ہے میں غرق تھا وہ میدان جنگ میں لڑرہا تھا۔ قبیلہ حمیضہ نے ان پر حملہ کر دیالیکن تلواریں زرہوں سے اچٹ اچٹ کررہ گئیں مجبور ہوکر پیچھے بلنے کا اراوہ کیا سر دار نے للکارا ' خبرد آن ماؤں نے جواب دیا تلواریں کا منہیں دیتیں' سر دار نے غصے میں آ کرایک سوار پر اس زور سے بر چھے کا وار کیا اس کی کرٹوٹ کئی اوندھا منہ کے بل گر پڑا ہے دیکے کراوروں کو بھی جرائت ہوئی اور کمال مردا تھی سے لڑکر سب کو خاک وخون پر موت کی نہ دیں ایک کہ ذور دیا تھیں مشکل تھیں میں اور میالی میں اور کمال مردا تھی سے لڑکر سب کو خاک وخون پر موت

کی نیندسلا دیا یہ تمیں ہزار میں بہ مشکل تمیں سواروں نے اپٹی جان بچائی۔ ماروں سرقیا نوروں نے دروں میں مشکل تمیں سواروں ہے اپٹی جات بچائی۔

جالینوس کانمل: ضرار بن الخطاب نے ایرانیوں کا نشان دوش کا ویائی لوٹ لیا جس کے عوض میں انہوں نے تمیں ہزار دینار
پائے اور وہ در حقیقت دولا کھ دس ہزار کی مالیت کا تھا۔ جنگ ہائے سابق کے علاوہ اس معرکے میں لشکر فارس کے دس ہزار
سپائی کام آئے اور اسلائی لشکر کے چھ ہزار نے جام شہادت نوش کیا اس معرکے سے قبل ڈھائی ہزار مسلمان جنگ سابق میں
شہید ہو چک تھے۔ شہداء جنگ کے دفن کرنے کے بعد مال غیمت اور آلات ترب اس قدر جمع ہوئے کہ اس سے پیشتر اور نہ
اس کے بعد اس قدر جمع ہوئے سعد نے رستم کا سامان ہلال بن علقمہ کو دیا اور قعقاع اور شرحبیل کو تعاقب کے لئے روانہ کیا۔
اس کے بعد اس قدر جمع ہوئے سعد نے رستم کا سامان ہلال بن علقمہ کو دیا اور قعقاع اور شرحبیل کو تعاقب کے لئے روانہ کیا۔
ان کے پہلے زہرہ بن حیوۃ ایک دستہ لے کرلشگر فارس کے منہز م گروہ کے پیچھے نکل چکے تھے۔ جالینوس مقام حرازہ میں منہز موں

کوجمع کرر ہاتھا۔اس اثناء میں زہرہ نے پہنچ کرحملہ کر دیا۔سب کومع جالینوں کے قبل کرڈ الا اور جالینوں کا اسباب لے لیا۔ یہ اسباب بہت فیمتی اور کثیر تھا اس لئے امیر لشکر سعدؓ نے زہرہ کو دینے میں تامل کیا۔ دربار خلافت سے استفسار کیا فاروق اعظم ؓ نے لکھ بھیجا'' ابھی لڑائی کا خاتمہ نہیں ہوا زہرہ نے بہت بڑا کا م کیا ہے اس کی دل شکن نہ کی جائے علاوہ جالینوں کے سباب کے اس کواس کے ہمراہیوں کو یا پنچ سودیناراوردو''۔

ایرانیول کی پسیاتی بزیت کے بعد سلیمان بن ربیعہ بابلی اور عبدالر من بن ربیعہ فارس کے ایک دستہ فوج سے جا پھڑے۔جس نے خاتمہ جنگ پر پسیا ہوکر نہ بھا گئے اور میدان جنگ میں مرجانے کی شم کھائی تھی۔ چنا نچے عبدالرحمٰن نے وہیں ان سب کوڈ ھیر کر دیا۔ ایرانیوں کے نشکر کے فرار ہونے پر ایران کے تمیں سردار میدان جنگ میں ٹابت قدمی سے لاتے رہے جن کے مقابلے میں اسلامی نشکر سے تمیں سوار نظے اور دم بحر میں ان سب کوئل کر کے میدان کو نما لفوں سے صاف کر دیا۔ سردار ان ایران کے مقابل کے ساتھ میدان جنگ میں سردار ان ایران کے بھا گئے والوں میں ہر مزان ابود وزاد بن بھیں 'قارن وغیرہ تھے۔استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں کشہر کرلؤنے والوں میں شہیریار بن کہار' قروان ابوازی' خسر وشنوم ہمدانی ابن الهرید وغیرہ شے ان لوگوں نے بھگڈ رہیئے پر بھی نہایت ٹابت قدمی سے جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں مرادانہ وارجان دی۔

قاصد اور خلیف کانی حضرت سعد نے فاروق اعظم کوفتح کی خونجری کھی اور شہداء عما کراسلامیدنام بنام کھے۔ عمر فاروق کا میں حال تھا کہ جس دن سے جنگ قادسیہ شروع ہوئی تھی جہ ہوئے ہی مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے اور دو پہر ڈھلے تک قاصد کا انتظار کرتے تھے معمول کے موافق ایک دن مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے قاصد کے انتظار میں چٹم براہ تھے دور سے ایک شرسوار نظر آیا۔ فاروق اعظم فرط شوق سے بے تا بہ ہو کر مفصل حال دریا فت کرنے گئے قاصد نے کہنا شروع کیا ''اللہ تعالیٰ نے مسلما نو ل کوفتح نصیب کی ۔ اس قدر مشرکین معرک کہ جنگ میں مارے گئے اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا''۔ خاتمہ جنگ سے بعد اشکر اسلام

ا این اثیر نے لکھا ہے کہ شرسوار کی رکاب پکڑے ہوئے عمر فاروق دوڑتے جاتے تھے اور برابر حالات پوچھتے جاتے تھے جب مدینہ بیل بیٹیچیو شتر سوار نے دیکھا کہ جولوگ ملتے ہیں وہ ان کوا میر المؤسنین کہ کر پکارتے ہیں خوف سے کا نپ اٹھا اور کہا کہ ' حضرت نے جھے اپنانام کیوں نہ بتایا مجھ سے بہت بردی گستا نی ہوئی'' نے فاروق اعظم نے کہا'' بھائی کوئی حرج نہیں تم سلسلہ کلام منقطع نہ کرو' چنا نچہای طرح اس کے ساتھ مکان تک آئے ایک مجمع عام میں فتح کی خوشخری سنائی اور ایک نہایت پر اثر تقریر کی جس کا آخری فقرہ پی تھا'' بھائیوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بناؤں میں خوداللہ تعالیٰ کا غلام ہوں البتہ خلافت کا بار میرے سر پر ہے اگر میں اس طرح پر تبہارا کا م کروں کہتم لوگ آ رام سے اپنے مکانوں میں سوؤ تو میری خوش فصیبی ہے اور اگر میری پیخواہش ہو کہتم میرے دروازے پر حاضر ہوتو میری بریختی ہے میں تم کو تعلیم دیتا ہوں ۔ قول سے نہیں بلکھل ہے''۔

یہ سنتے ہی اس کے بیٹوں نے ایک ساتھ با گیں اٹھا ٹیں اور دشمن پر بجل کی طرح ٹوٹ پڑے جب نظرے اوجل ہوئے تو خنساء نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کرکہا'' اے اللہ میرے بیٹوں کو بچانا'' کتاب الاعانی میں کھاہے کہ خنساء کو اصاف شعر میں سے مرشد گوئی میں بہت بڑا کمال تھا ہازار عکاظ میں اس کے خیصے کے دروازے پرایک علم نصب کیا جاتا تھا جس پر لکھا ہوتا مرثی العرب یعنی تمام عرب سے اچھی مرشد گو۔ با نظار صدور احکام دربار خلافت قادسیہ میں تھیرار ہا۔ یہاں تک کدور بارخلافت سے وہیں قیام کرنے کا فر مان صادر ہوا۔ جنگ قادسیہ سماج میں بعض کہتے ہیں کہ ہاج میں اور ایک روایت کے مطابق آباج میں ہوگی۔واللہ اعلم۔

با بل پر قبضہ: اہل فارس نے قادسہ سے بھاگ کر بابل میں قیام کیا بابل ایک محفوظ اور متحکم مقام تھا۔ یہاں پران کے نامور سر داروں میں سے تحیر خال مہران اہوازی ہر مزان وغیرہ موجود تھے ان لوگوں نے دوبارہ سامان جنگ مہیا کر کے فیرزان کولشکر کاسر دار مقرر کیا۔ سعد فتح کے بعد دومہینہ تک قادسیہ میں انظام کی غرض سے تھہرے رہے۔ پھر حسب الحکم فاروق اعظم اہل وعیال کوایک کثیر التعداد فوج کی حفاظت میں مقام تیق میں چھوڑ کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ مقدمہ الحیم میں انظام کی غرض سے تعرب کی مقدمہ الحیش میں زہرہ بن حیوۃ مرصیل بن السمط اور عبداللہ بن المعتمر کو متعین کر کے روانہ کیا۔ مقام رستن (برس) میں بھری سے شہر بھر ہو گئی۔ بھیری معرکہ جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھاگا۔ برس کے رئیس (بسطام) نے حاضر ہوکر زہرہ سے سے کہ کر لیا۔ موقع جا بجا بل تیار کرا دیے جس سے اسلامی لشکر بہ آسانی بابل تک پہنچ گیا۔ فیروزان نے بابل سے نکل کر مقابلہ کیا اور پہلے بی حملہ میں معرف ان لوگوں کے جو بابل میں تھے بھاگ ذکلا 'سعد نے بابل پر قبضہ کرلیا۔

<u>مدائن کی قلعہ بندی</u>: فارس کی فوجیں بابل ہے بھاگئے کے بعد چندگردہ میں منقسم ہو گئیں پچھتو ہرمزان کے ساتھ اہواڑ میں جا پنچیس ۔ فوج کا ایک حصہ فیرزان کے ہمراہ نہادند کی طرف چلا گیا جہاں پر کسر کی کاخز انہ تھا اور ایک گروہ کوتخر خان ومہران لے کر مدائن کی طرف چلے گئے ۔ اثناءراہ میں جتنے بل تھے سب کوتوڑ ڈالا اور شہر کی جاروں طرف سے قلعہ بندی کر لی۔

ا ہل سما باط کی اطاعت سعد نے بابل ہے کوچ کیا اور مقدمۃ انجیش پرز ہرہ کو مامور کر کے آگے بڑھنے کا حکم ویا۔ زہرہ کی سما باط کی اطاعت سعد نے بابل ہے کوچ کیا اور مقدمۃ انجیش پرز ہرہ کو مامور کر کے آگے بڑھنے کا ایک مشہور کیس بیر بن عبداللہ لیا اور اس کے اس مشر بیار نے کوئی سے نکل کرز ہرہ کا مقابلہ کیا۔ اثنائے جنگ بیں شہر یار مارا گیا اور اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس عرصہ میں سپہ سالار لشکر اسلام بھی آگئے اور انہوں نے شہریار کے قاتل کو اس کا

ے کوٹی ایک مشہور تاریخی مقام ہے۔ نمر وو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پہیں قید کیا تھا اس وقت قید خانے کی جگہ محفوظ تھی۔ سعد و کیھنے گئے اور درود پڑھ کریہ آیت پڑھی ﴿ تلک الایام نداد لھا بین الناس ﴾

ع جس وقت زہرہ کوئی گے قریب پنچے اور شہر یار کوزہرہ کے آنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے کوئی سے نکل کرمیدان جنگ میں آ کر پکارا'' جو بہا در تمام لکتکر میں نتخف ہو ہیر سے مقابلہ یرآئے'' زہرہ نے جواب دیا'' میں خود تیر سے مقابلے پرآنے کو تھالیکن تیرا بید جوئی ہے تو تیری سرکوئی کو کئی معمولی شخص جائے گا' بیا کہ کہ کر ابونباعثہ نایل بن جسم اعربی کو اشارہ کیا گھوڑا کدا کر میدان میں پہنچے شہر یار نے ان کو کر ور خیال کر زور سے کھیٹی اور اس کی اگر سے بیٹے شہر یار کا انگوٹھا آ گیا نایل نے اس زور سے کا ٹاکہ شہر یار تمامل گیا۔ نایل بیٹ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس کی کمر سے نیٹر نکال کر پیٹ میں بھوٹک و یا۔ شہر یار کے مار سے جائے نو جیس جو اس کے دکاب میں تھی ہوگئے نایل کو تھم دیا کہ وہی لہاں پہن کر اور اسلی سے کہ کا بیٹر میں جائے گئے سعد نے بیدو کی کرنایل کو تھم دیا کہ وہی کر سوائے اللہ سے اگر آئیس دیا ہے کہ کرسوائے اللہ سے اگر آئیس ۔ خیائی نایل فرز بی برق پوشاک اور اسلی سے آراستہ ہوکر جمع عام میں آئے عرب کی سادہ لوج تو جائیس دیکھ و کھو کہ کہ کرسوائے اللہ کے اور پچھے نایل شہریار کی فرز ق برق پوشاک اور اسلی سے آراستہ ہوکر جمع عام میں آئے عرب کی سادہ لوج تو جائیس دیکھ و کھو کہ کو کہ کی کرسوائے اللہ کے اور پچھے نایل شہریار کی کو کہ کہ کی کہ کے اور پچھے نایل شہریار کی کو کہ کہ کی کو کہ کے دور کے کھونہ کہتی تھیں ۔

اسباب دے دیااس کے بعد زہرہ ساباط کی طرف بڑھے۔اہل ساباط نے زہرہ سے بزیددے کرسلے کر لی اور زہرہ نے رسالہ کسر کی کوشکست دی۔

بہرہ فتیر کا محاصرہ کل اسلامی فوجیں مدائن کے قریب بہرہ فیریں جمع ہوئیں جب مسلمانوں نے ایوان شاہی کودیکھا تو جوث مسرت سے تکبیر کے نعر بے بلند کئے خوش ہوہ وکرایک دوسرے سے کہنے لگا((ھذا ابیض کے سری ما وعد الله)) '' یہ کسری کا کل ابیض ہے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے''۔ ذی الحجہ ہے اور کسلام نے اس مقام پر پڑا و کیا تھا اور تین مہینے کے محاصرے کے بعد اس کو فتح کیا۔ اثناء محاصرے میں اسلامی سواروں نے اطراف و جوانب سے ہزاروں آ دمیوں کو گرفتار کرلیا۔ فاروق اعظم نے لکھا تھا کہ جو تھی جزید دینا قبول کرے یا ہتھیا رڈ ال دے یالئے تے ہوئے بیٹے جائے تواس کو امان دے دینا اور جو تھی محالے اور اس کو گرفتار کر وقواس کی بابت تم کو اعتبار ہے' عربی دجلہ کے کل دہقان اور اہل سواد مسلمانوں کی امان میں آ گئے اور ان کی حکومت کو تعلیم کرلیا' باقی رہ گیا بہرہ شیر اس کا محاصرہ کئے رہے موقع موقع سے مختبین نیا تھا۔

نه جرہ کی شہا دست ایک دوزانین میں سے ایک مرزبان جس کا دیوکا سائن وتوش تھا نکل کرمیدان میں آیا اورشیر کی طرح دھاڑ کر کہنے لگا'' تم میں سے کوئی ایسا تخص ہے جومیرے مقابلے پڑا ہے'' نہر ڈید سنتے ہی صف لشکر سے نکل کرمیدان میں آئے پہلے دونوں میں نیزہ بازی ہوتی رہی ۔ پھر ایرانی مرزبان نے نیزہ پھینک کرتلوار کھنے گی 'زہر ڈنے بھی اس پرتلوار چلائی تھوڑ کی دیر تک تلوار چلتی رہی جب اس سے بھی مرزبان عہدہ برآ نہ ہوا تو کندھے سے کمان اتار کرتیر برسانے لگا اور ذہرہ نے بڑھ ہر ہوگے اور وہ مرزبان بھی اس مقام پر انہیں کے ہاتھوں بڑھ بردھ کروار کرنے شروع کردیئے اور انجام لڑتے لڑتے زہر ہ شہید ہوگئے اور وہ مرزبان بھی اس مقام پر انہیں کے ہاتھوں

ے مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ زہرہ گوشیب خارجی نے زمانہ جاج بن یوسف میں شہید کیا ہے۔

و جلہ عبور کرنے کا واقعہ الغرض جب اہل ہمرہ شرکو کاصرے کی شدت وطوالت سے غلہ اور سامان جنگ کی کی محسوں ہوئی اور ان میں لڑائی اور مقابلے کی قوت باتی نہری تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ اسلامی لشکر جب بڑھتا ہوا شہر کے قریب پہنچا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص سوار ہو کر شہر پناہ کے دروازے پر گیا۔ دور سے ایک آدی دکھائی دیا جو اشارے سے کہدر ہاتھا کہ ''شہر میں اب کوئی متنفس باتی نہنیں ہے۔ سب کے سب اس شہر کی طرف چلے گئے جہاں ایوان شاہی ہے''۔ سعد شع فوج اسلام بہرہ شیر میں واقل ہوئے۔ بہرہ شیر اور مدائن میں صرف د جلہ حائل تھا۔ سعد نے بہرہ شیر سے آگے بڑھنے کا قصد کیا اسلام بہرہ شیر میں واقل ہوئے۔ بہرہ شیر اور مدائن میں صرف د جلہ حائل تھا۔ سعد نے انہیں تو ڈکر بیکار کر ڈالا تھا۔ د جلہ کے کیاں جہاں بیل بند ھے تھے انہیں تو ڈکر بیکار کر ڈالا تھا۔ د جلہ کے کنارے دور دور نظر دوڑ انے پر بھی کسی کشتی کا پیتہ نہ چلتا تھا۔ پھو وقت سعد دریا عبور کرنے کی قکر میں د جلے کے کنارے پڑاؤ ڈالے پڑے در ہے۔ اس عرصہ میں ایک جاسوں نے آکر کہا کہ'' تم د جلہ کے کنارے ہی پڑے رہوگے تم پر تیسرا دن نہ آئے ڈالے پڑے در ہے۔ اس عرصہ میں ایک جاسوں نے آکر کہا کہ'' تم د جلہ کے کنارے ہی پڑے رہوگے تم پر تیسرا دن نہ آئے گا کہ یزدگر دمدائن کاکل ماں واسباب اور خزانہ لے کر کسی طرف چلا جائے گا''۔

سعد ین کراش کون ایسا بهادر ہے جو عبور کے وقت افتری حفاظت کرے 'عاصم بن عمر منے جواب دیا' حس ہوں اللہ تعالی نے جھے
ایکار کر کہا' کون ایسا بهادر ہے جو عبور کے وقت افتر کی حفاظت کرے 'عاصم بن عمر نے جواب دیا' میں ہوں اللہ تعالی نے جھے
اس کام کے لئے پیدا کیا ہے' یہ کہ کر چھ و تیرا ندازوں کو لے کر بلند مقام پر دجلے کے کنارے جا بیٹے اور سعد ٹے نے (رنستعین باللہ و نتو کل علیہ حسبنا و نعم الو کیل و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)) پڑھ کر گھوڑ کے کودریا میں ڈال دیا اور ان کی دیکھادیکھی اور لوگوں نے بھی مردانگی سے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگر چہ نہایت ز خاروموان تھا لیکن ان کی ہمت و استقلال کا بیرحال تھا کہ موجیں گھوڑ ول سے آ کر گراتی تھیں اور سواران اسلام رکاب سے رکاب ملاتے با تیں کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ذرہ بھر بھی طبیعتوں میں اضطراب نہ تھا اور پیمین و بیار کی ترتیب میں مطلقاً فرق آیا۔ ایرانی بیر جرت انگیز تماشہ دیکھی کر متحد جب عساکر اسلامی نصف دریا سے زیادہ عبور کر آیا تو ان سے سید سالار خرزاد نے جرت انگیز تماشہ دیکھی کر متحد جب عساکر اسلامی نصف دریا سے زیادہ عبور کر آیا تو ان سے سید سالار خرزاد نے تیرا نداز وں کو تیر برسانے کا تکم دیا جس کا تری بیرت کی جواب اس طرف سے عاصم نے دیا۔ تھوڑی دیرے بعد جب ایرانی تیر انداز وں کو تیر برسانے کا تکم دیا جو تھر پہم تیرا جل کے نشانے سے بھاگی کھڑے ہوئے۔

<u>مداکن کی فتح</u> اس اثناء میں سعد مع اسپے ہمراہیوں کے دجلہ کے کنارے پر پینچ گئے اور ایرانی تیرانداز وں پرحملہ کر دیا۔

کے سعد ٹے اس وقت جونقریر کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بہا درو! تمہازے دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہوکر اب دریا کے دامن میں پناہ لی ہے تم جب تک اس کو خبور کرو گے اس وقت تک تم اس پر کامیا بی نہ حاصل کر سکو گے۔اگر میر ہم بھی سرکر لوقو پھر مطلع صاف ہے کشتیوں کا از ظار کرو گے تو ایک زمانہ گزوجائے گا' کیا تمہارے جوش نے تم ہیں اس قدراستقال نہیں پیدا کیا کتم اللہ کا نام لے کراس دریا کو بور کر جاؤے ہماری پیرائے ہے کہ اس سے پہلے کے دنیا تم کواپنے گرداب میں لے اپنے دشمنوں سے نیٹ لوسین نے اللہ کے بھروسہ پر اس دریا کو بور کرنے کا قصد کیا ہے'' ۔ لوگوں نے بیٹھرین کر بیک زبان ہوکر کہا'' جلواللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں میں تم کو کا میاب کر ہے گا''۔

ایرانی کمال بےسروسامانی سے مدائن چھوڑ کر حلوان کی طرف بھاگے۔ یز دگر دنے اپنی حرم اور خاندان شاہی کواس سے پہلے ہی جس قدر مال واسباب اٹھاسکتا تھا اٹھا کر روانہ کر دیا تھا۔ جب اس نے پی خبرسی تو خود بھی مدائن چھوڑ کر نکل گیا' بایں ہمہ مدائن میں کپڑے' اسباب فیمی ظروف اور سامان آرائش اس قدرتھا کہ جس کی قیمت کا صبح انداز ہنیں ہوسکتا' خز انہ شاہی میں تین ہزارگائے' کی کھالیں دینار سرخ سے بھری ہوئی ملیں۔ جس کورستم قادسیہ جاتے وقت چھوڑ گیا تھا اور اس قدر مصارف فوج کے لئے اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔

قصر ابیض: اسلامی فوجیس جوق در جوق شهر میں داخل ہوئیں اہل شہرنے قصرا بیض میں داخل ہو کر دروازہ پند کر لئے اور اس کے بعد جزید دیے کرائے کو بچالیا۔ سعدؓ جب قصرا بیض میں داخل ہوئے تو ہر طرف سنا ٹا تھا ول پرایک عبرت ہی چھاگئ بے اختیار بیآ بیتیں زبان سے نکلیں:

﴿ كم تركوا من جناتٍ و عيونٍ و ذروع و مقامٍ كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و اورثناها قوماً اخرين﴾

پھرو ہیں ایک سلام ہے آٹھ رکھتیں صلوٰ قافق پڑھیں 'بجائے تخت مہر نصب کرایا 'نماز جھاتی ایوان میں اواکی (بدیبلا جھہ تھا جوعراق میں پڑھا گیا) ایوان شاہی میں جس فدر تصویری تھیں ان کو بحالہ قائم رکھا ایک کوجی ان میں سے نہیں ہٹایا چونکہ قیام کا قصد ہوگیا تھا اس وجہ سے تھرنہیں گیا۔ زہرہ بن حیوۃ کوابرانیوں کے تعاقب میں نہر دان کی طرف دوانہ کیا۔ مالی فیسمت نالی فیسمت کے بچھ کرنے پرغم و بن عمر و بن مقرن اور تھیم پرسلیمان بن دبیعہ بابلی ما مور کئے گے۔ چتا نچہ قصر ابیض اور ایوان شاہی میں جو پھھاوہ اور جو مال واسباب اہل مدائن اس بھکڈ رئیس لوٹے ہوئے لئے جاتے تھے سب کو یک جانبی تھی اور ایوان شاہی میں جو پھھاوہ اور جو مال واسباب اہل مدائن اس بھکڈ رئیس لوٹے ہوئے لئے جاتے تھے سب کو یک جانبی تھی اور ایوان شاہی ملبوں 'تاج زر نگار اور زرہ جس کو کرئی فر ومباہات کے وقت پہنا تھا۔ بیسب بھگوڑ وں سے چھینا جا بجتا کیا تھا۔ ایوان شاہی ملبوں 'تاج زر نگار اور زرہ جس کو کرئی فرد کی گوار وہ بیا شاہ بھڑ بہرام گورسیا وخش نعمان بن منذ رکیا تھا۔ ایوان شاہی کرز ہیں اور تکوار بی تھیں۔ کرئی ہرم' قباد فیروز کی تکوار بی اور خور شے۔ ان سب نا درات اور یا دگار شاہان فارس کو تعقار کی زر ہیں اور تکوار کی جس کی ہیں۔ معافی نے ان کوار کی جوند والی کی توار کی جس تکوار کو جا ہیں۔ لیس کو تعقار کے فیروز کی تعقار ایک ہزار دوروز کی جون کے ایوا ہوں میں سے جس تکوار کو جا ہیں۔ لیس کو تعقار کی فروز کی تعقار ایک ہزار دوروز کی جس کا کوروز کی تعقار ایک ہزار دوروز کی جوز کی جوز کی جوز کی کہار کی کہار کی تعقار ایک ہزار دوروز کی جس کا کوروز کی کی کوروز کی کی کی کوروز کی کی کھرار کی کی کوروز کی کی کی کوروز کی کوروز کی کی کوروز کی کی کوروز کی کھرار کی کی کوروز کی کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کی کوروز کی کی کھرار کی کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کی کی کوروز کی کھرار کی کی کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز

اوقیہ پونے چارتو لہ کا ہوتا ہے بعض نے لکھا ہے کہ ایک سوہیں رطل کا ایک قبطار ہوتا ہے اورا یک رطل ساڑھے سینٹس تو لے کا۔

اس اخیر نے لکھا ہے کہ جس وقت اسمالی کشکر مدائن میں واٹل ہوا ایک بلڑسانی گیا تھر ابیش اور اس کے جائب خانہ ہے جس کے ہاتھ جو چزگی اس کو لئے وہ بھا گا جا تا تھا۔ اتفاق سے عصمت بن خالد ضی ایک غیر معمولی راست سے ہو کر گزرے دیکھا کہ دوخض وہ گلا ہوا تھا۔ دوسرا پیرواقع د کھی کر گدھوں کو چھوٹر کر ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے چلے جارہ ہے عصمت نے لیک کر ایک پر گلوار جلائی تو وہ اس مقام پر شینڈا ہوگیا۔ دوسرا پیرواقع وہ کھوٹر کر ایمائی ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے جلے جارہ ہے عصمت نے لیک کر ایک پر گلوار جلائی تو وہ اس میں جہتی قبتی ہوئے تی خالد ان گدھوں کو عمرو بن مقرن کے پاس لائے جو مال غنیمت کے جمع کرنے پر مامور سے اسباب اتار گیا تو اس میں جہتی قبتی اور پیشانی پر بڑٹ ہوئے سے سوار چاندی کا تھا اور جو بیش نے سے اور پیشانی پر بڑٹ ہوئے سے سوار چاندی کا ایک اور بھی ہوئے کی پالان تھی۔ بیش قیت یا قوت و ہیرے اس کی مہار میں سے اس کا سوار بھی سے کا تھا اور سرے یا وُں تک جو اہرات سے مرصع تھا۔

قعقاع نے قیصر دوم ہرقل کی تلوارا ٹھائی اور سعدؓ نے اپنی طرف سے بہرام گور کی زروان کومرحت فرمائی۔
مال غنیمت کی تقسیم : مال غنیمت سے حسب دستورخس نکال کر در بار خلافت بھیجا گیا۔ کسر کی اور نعمان کی تلواریں ،
نوشیرواں کا تاج 'بادشاہوں کے پہننے کے زرنگار کپڑے فروش اور قدیم یادگاریں لوگوں کے دیکھنے کو بجنسہ روانہ کر دیں۔
بعد ازاں مال غنیمت ساٹھ ہزار لشکر یوں میں تقسیم کیا گیا ہر سوار کو بارہ بارہ ہزار ملے۔ بیکل فوجیں سواروں کی تھیں پیا دہ ان میں کو گئی نہ تھا ایوان شاہی کا سامان لوگوں میں تقسیم کر کے اہل وعیال کو عتیق سے بلوا کرائی ایوان میں تھہرایا اور پہیں ان کو مقیم میں کو گئی نہ تھا ایوان شاہی کا سامان لوگوں میں تقسیم کر کے اہل وعیال کو عتیق سے بلوا کرائی ایوان میں تھہرایا اور پہیں ان کو مقیم رکھا جب تک جلولا' طوان' تکریت اور موصل قتح نہ ہولیا۔

نا در اشیاء اور فرش نو بہار : سعد نے علاوہ نمس کے جو چزیں دربار ظلافت میں بھیجی تھیں ان میں ہزار ہا نادرات و عائزات روزگارا سباب تھے۔ کسری کا فرش جونو بہار کے نام سے موسوم اور نو سے گر لمبااور ساٹھ گڑ چوڑا تھا۔ مسلم بھیج دیا گیا بھول بتیاں درخت نہریں نصوریی نیخیے سونے چاندی کے تاراور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ شاہان فارس ایام گری میں جب کہ بہار کا زمانہ منقضی ہوجا تا تھا اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کرتے تھے جب سے چیزیں مدینہ میں پہنچیں اور عامت السلمین کے سامنے لائی گئیں تو دیکھنے والوں کی آئھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسباب کو فاروق اعظم نے لوگوں میں تقسیم کرویا فرش فو بہار کی نسبت ان کا منشاء تھا کہ تقسیم نہ کیا جائے اور چندلوگوں نے بھی عندالاستفسار یہی رائے ظاہر کی لیکن حضرت علی مرتضی کی رائے اس کی تقسیم کی ہوئی چنا نچے اس کو بھی کاٹ کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کردیا گیا۔ علی مرتضی کے حصہ میں اس کا جو کھڑا آیا تھا اس کو انہوں نے تھی ہزار میں فروخت کیا۔ حالا تکہ وہ نفیس کھڑوں میں سے نہ تھا۔

جنگ جلولا اس کے بعد فاروق اعظم نے سعد بن ابی و قاص گوان کے کل مفتوحات پرنماز اور جنگ کا متولی مقرر کیا۔
حذیفہ بن الیمان ساحل فرات کے خراج پر اورعثان بن حنیف کنارہ دجلہ کے شہرول کے خراج وصول کرنے پر مامور کئے
گئے۔ایرانی مدائن سے بھاگ کر جلولا میں پناہ گزیں ہوئے اور جنگ کی تیاریاں کرنے گے اور آ ذربائیجان باب اور حیال
سے مدوطلب کر کے ایک عظیم الثان فوج مرتب کی مہر ان رازی کو اپنا سرگروہ بنایا۔ شہر کے چاروں طرف خند قیں کھدوا کیں استوں اور گزرگا ہوں پر لوہ ہے گو کھرو بچھوا دیئے۔ یز دگردان دونوں حلوان میں تھا۔ سعد ہم کو بیخ ہو آئیوں نے فاروق اعظم نے لکھ بھیجا ''تمیں ہزار کی جعیت ہاشم بن عقبہ کوا برائیوں کے مقابلہ پرروانہ کرو مقدمہ الحیش پرقعقاع کو مواد اور حیال کے درمیانی شہروں کی حکومت دو'۔

جلولا کا محاصرہ: ہاشم اپنے لشکر جرار کو مدائن سے لے کر روانہ ہوئے چوتھے دن جلولا پہنچ کرمحاصرہ کیا۔ ای روز تک گھیرے رہے۔ اثناء محاصرہ میں وقاً فو قاً ایرانی نکل نکل کر مقابلہ کرتے رہے۔ آخری لڑائی سب لڑائیوں سے زیادہ خطرناک اور لیلۃ الہریرہ سے کہیں بڑھی تھی۔اللہ تعالی کی عنایت سے اس روز اس زور وشور سے آندھی چلی کہ اندھیرا ہوگیا۔ فارس کالشکر مجبور ہوکر پیچھے ہٹالیکن گر دوغبار کی وجہ سے بچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہزاروں سوار خندق میں گر کرم گئے۔اہل قارس نے خندق کے مختلف مقابات کو پاٹ پاٹ کر راستہ بنالیا اور اپنے بچاؤ کے لئے خود اپنے قلعہ کوخراب کرڈ الا۔ مسلمانوں کو پی خبر ہوئی توانہوں نے پھر کمریں باندھ لیں۔ دونوں حریف میدان جنگ میں دل تو ژگراڑتے رہے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کوروک رہا تھالیکن قبیقاع جومقدمۃ الحیش کےاضر تھے کمال مردا نگی ہے بڑھے جاتے تھے۔

جلولا کی فتح نیانچہ تعقاع ای ہے ہوئے راستہ کر رکر قلعہ کے دروازے تک پہنچ گئے ۔ لوگوں میں بیفل ہوا کہ تعقاع نے خندق پر قبضہ کرلیا۔ اسلای لشکر نے بیہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دفعہ مملہ کر دیا۔ ایرانی لشکر بہا ہو کر جھا گا' حالت اضطراب میں ان کے حوال بچاندر ہے۔ ای طرف بھا گا جس طرف اہل فارس نے مسلمانوں کے حملے کی تیاری سن کرلو ہے کے گو کھر و بچھوا دیئے تھے۔ گھوڑے زخمی ہوگئے چلنے کے قابل نہ دہے۔ بیادہ یا ہوئے اسلامی لشکرنے ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ ایرانیوں میں سے جولوگ اس معرکہ میں جانبر ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھا ایرانی اس معرکے میں کام آئے۔

حلوان پر قبضہ ِ تعقاع ان کے تعاقب میں خانقین تک بڑھے چلے گئے۔ یزدگر دیے خبرس کر حلوان کو چھوڑ کررے کی طرف بھاگ گیا اور حلوان میں مفاظت کی غرض ہے خسر وشنوم کو چندر سالہ کے ساتھ چھوڑ تا گیا۔ قعقاع جب حلوان کے قریب پنچے تو خسر وشنوم نے مقدمۃ انجیش پر زمینی و ہقان حلوان ما مور تھا۔ قریب پنچے تو خسر وشنوم نے مقدمۃ انجیش پر زمینی و ہقان حلوان ما مور تھا۔ یہ پہلے قعقاع کے مقابلے پر آیا قعقاع نے اس کوئل کر کے مقدمہ پر جملہ کر دیا خسر وشنوم بیصورت و کھے کر میدان جنگ سے بھاگ نکا قعقاع نے حلوان پر قبضہ کر لیا۔

معرکہ سبدان ناشم جلولاء سے مدائن واپس آئے معلوم ہوا کہ اوین بن ہرمزان نے ایک لشکر از سرنومرتب کر لیا ہے اور بقصد مقابلہ کہل کی طرف آر ہا ہے۔ سعدرضی اللہ عنہ نے ایک فشکر ضرار بن الخطاب کی ماتحی میں روانہ کیا۔ مقام سبدان میں صف آرائی ہوئی ضرار نے اوین کو گرفتار کر کے قل کردیا اور ایرانیوں کے تعاقب میں نہروان تک پڑھتے چلے گئے 'سبدان کے مفتوحہ مقامات الل سیدان کووائی کردینے اورو بیں مقیم رہے۔ بعض کاخیال ہے کہ سیدان کاواقعہ نہا وند کے واقعہ کے بعد ہواہے۔

والی فرات کی گرفتاری : فاروق اعظم نے جس وقت مثنیٰ بن حارث کوجرہ کی طرف روانہ کیا تھا اسی زمانہ میں قطبہ بن مار میں فقادة السد دی کو بھرے کی جانب بھیجا تھا۔ قطبہ نے فاروق اعظم سے امداد طلب کی۔ وارالخلافت سے شریح بن عامر بن سعد بن بکر کو بھرہ جانے کا تھم ملا۔ چنا نچ شریح بن عامر قطبہ بن عامر کو بھرے میں چھوڑ کر ابواز کی طرف بڑھ گئے۔ اثناء داہ میں ایرانیوں سے مقابلہ ہوا کمال ولا وری سے لڑکر میدان جنگ میں مردانہ وارجان دی فاروق اعظم نے ان اطراف پر عتب بن غروان کو حاکم میا میں خووان کی مدو پر بھیج دو۔ پس جس وقت عتبہ جہال جسر میں پہنچ والی فرات بہ خبر پا بن الحضری کو لکھا کہ عرفی بن ہر تھہ کو عقبہ بن غروان کی مدو پر بھیج دو۔ پس جس وقت عتبہ جہال جسر میں پہنچ والی فرات بہ خبر پا کہ سوسیا بی سے کیکن اہل اسلام نے اہل کفر کے چھڑا دیے ایک ایک وجہ بین کر قاروق اعظم کے جہال اب بھر ہا گھڑا دیے ایک ایک کوچن چن کر قبل کیا۔ آخر میں والی فرات کوقید کرلیا اور سماج میں مقام خریبہ بر آ اتر سے جہال اب بھر و گھڑا دیے ایک ایک کوچن چن کر قبل کیا۔ آخر میں والی فرات کوقید کرلیا اور سماج میں مقام خریبہ بر آ اتر سے جہال اب بھر و گھڑا دیے ایک ایک کوچن چن کر قبل کیا۔ آخر میں والی فرات کوقید کرلیا اور سماج میں مقام خریبہ بر آ اتر سے جہال اب بھر سے گھڑا دیے ایک کوپ جن کر کہ اور کیا گیا ہے اور سعد نے عتبہ کو فاروق اعظم کے تھم سے بھر سے کی طرف روانہ کیا تھا اور رہا کی میدنہ تک وہاں تھم ہے دور سے۔

ایلہ پر قبضہ اب الل ایلہ نے مسلمانوں کی خالفت پر کمر باندھی اہل ایلہ کے ہمراہ کشتیوں پر چین کا اسباب تھا۔ عتب نے
پانچ سوسواروں سے مقابلہ کیا اور لڑائی ختم ہونے پراپ لشکرگاہ میں واپس آئے۔اللہ تعالیٰ نے اہل ایلہ کوالیا مرعوب کرونیا
کہ وہ کمال بے سروسامانی سے معمولی معمولی اسباب اٹھا کر شہر خالی کر کے دریا عبور کر گئے۔اگلے دن اسلامی لشکر شہر میں داخل
ہوا جس قدر مال واسباب پایا باہم تقشیم کر لیا اس کے بعد بھرہ کی بنیاد پڑی سب سے پہلے مسجد بنائی گئ مسجد کی چھت مجبور کے
چوں وغیرہ سے بیا۔

مرز بان کی گرفتاری: ایرانی ایله فکست کھا کردشت میاں میں پینچے جہاں مرزبان نے ان لوگوں کی امداد کے لئے ایک

گروہ کثیر جمع کررکھا تھا۔ عتبہ کو پینج برلی فوراً پہنچ کراس گروہ کواور پیچھے ہٹادیا۔ مرزبان کو گرفتار کرلیا گیا قادہ نے اس کا تا ن چسن کرفاروق اعظم کے پاس بھیج دیا۔ فاروق اعظم نے تاج مرصع دیکھ کروہاں کی حالت دریافت کی لوگوں نے بیان کیا کہ دنیا وہاں بھٹی پڑتی ہے۔ سیم وزرابل پڑتا ہے'۔ لوگوں کو اس خبر سے بھرے کی طرف رغبت ہوئی۔ اکثر آدمی مدینہ سے بھرے میں آرہے۔ پھر عتبہ نے بجاشع بن مسعود کو لشکر پراپی طرف سے امیر مقرر کرکے فرات کی طرف بھیجااور امامت پر مغیرہ بن شعبہ کوتا واپسی مجاشع مقرر کرکے عتبہ خود فاروق اعظم کے پاس چلے آئے۔

مرغاب کا معرکہ: روائی کے بعد عتبہ مرداران فارس سے الف بیکان نے سلمانوں سے جنگ کرنے کی ٹھائی۔ مغیرہ بن شعبہ نے مقام مرغاب میں اس سے مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ لڑائی نہایت زور وشور سے جاری تھی اور فریقین بی تو ٹر کر گرر ہے سے مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ لڑائی نہایت زور وشور سے جاری تھی اور فریقین بی تو ٹر کر گرر ہے ہے سا کر اسلای کی عورتوں نے دو پٹول کے پرچم بنائے اور اپنے کشکریوں سے آملیں۔ ایرانیوں نے نشانوں کو دیکھ کہا تھی چاتھ پاؤں ڈھیلے کردیئے اور یہ بچھ کے کہ عسا کر اسلامی کی مدوآ پہنچی۔ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے کا میا نی کہ بعد مغیرہ نے متبہ کو پھر ان کے مفتوحات کی طرف بعد مغیرہ نے بثارت نامہ فتح فاروق اعظم کی خدمت میں روانہ کیا۔ فاروق اعظم نے عتبہ کو پھر ان کے مفتوحات کی طرف واپس کیا جو بہ تضائے الٰہی راستے میں انتقال کر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ھاچے میں عتبہ کو بھر و کی امارت دی گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کا وہ مقرد کیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے مغیرہ بن شعبہ کو مقرد کیا۔ دو برس تک یہ عکومت کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تو معزول کئے گئے بجائے ان شعبہ کو مقرد کیا۔ دو برس تک یہ عکومت کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تو معزول کئے گئے بجائے ان کے ابوموئی مامور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عتبہ کے بعد ابوسیرہ اوران کے بعد مغیرہ مقرد کئے گئے ہے۔

## باپ: <u>ه</u>و فتح شام

معرکہ ' ذوالکلاع فیل میں رومیوں کوشکست وینے کے بعد ابوعبیدہ '' اور خالد رضی الله عنها نے بقصد حمص 'روانہ ہو کر ذ والكلاع ميں پراؤ ڈالا۔ ہرقل شہنشاہ روم نے تو ذر بطریق كوان كے مقابلہ پر بھيجا جس نے مرج روم ميں بہنچ كر قيام كيا توذربطرين نے خالد بن الوليد كے مقابله يراورش بطرين نے ابوعبيدة كے مقابلے يرمور چه قائم كيا۔ تمام رات فريقين خوف ورجاے نہ سوئے کی کو اشتیاق جنگ بے چین کئے تھا اور کوئی خوف جان سے کانپ رہاتھا۔ میں ہوتے ہی تو ذر نے دِ مثن كارخ كيا 'خالد بھى اس كے يہجيے بيجيے روانہ ہوئے۔ يزيد بن الى سفيان كويي خبر پنجى تو انہوں نے دِمثق سے نكل كر تو ذر كا راستہ روکا اوراڑائی شروع ہوگئ اس اثناء میں خالدنے پہنچ کر رومیوں پر پیچیے سے حملہ کر دیا۔ دو دوحملوں نے رومیوں پر میدان جنگ تنگ کردیاس کثیرالتعدا دروی فوج سے جوتو ذر کے ہمراہ تھی معدودے چند جاں برہوئی مال واسباب جو پچھان ے ہمراہ تھااس کومسلمانوں نے لوٹ لیا۔ یزیدتو دمشق کووالیس چلے گئے اور خالد مرج روم کی طرف لوٹے۔ فتح محمص ابوعبیدہؓ نے خالدؓ کی روانگی کے بعد شمس بطریق ہے لڑائی چھیڑ دی تھی۔ ہنوز کوئی فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ خالدؓ ا بنی رکاب کی فوج لئے آپنچے۔اسلامی شکر جوش مسرت سے اللہ اکبر پکاراٹھا جس سے سارامیدان جنگ گونج گیا۔رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اثناء دار د گیریں مٹس بطریق ابوعبیدۃ " کے ہاتھ سے مارا گیا رومیوں نے میدان جنگ سے بھاگ کر ممص میں پناہ لی۔ ہرقل اس ہزیمت کا حال من کربطریق ممص کوشہر سپر دکر کے الرصا چلا گیا۔ ابوعبیدۃ نے ممص میں پہنچ کرشہر کو جاروں طرف سے گھیرلیا' اہل جمص نے امان طلب کی۔ ابوعبیدہؓ نے مصالحت کر لی۔ زمانہ محاصرہ میں ہرقل نے اہل جمض کی امداد کی غرض سے اہل جزیرہ کوروانہ کیا تھا۔لیکن چونکہ سعد بن ابی و قاص نے عراق کے عسا کراسلامی سے ایک گروہ کو ہیت و قرقیسا بھیج دیا تھا اس وجہ سے اہل جزیرہ ممس کے چھڑانے کونہ پہنچ سکے۔مجبور ہوکراپنے بلادکوواپس آئے اور اہل ممس نے المداد سے ناامید ہوکرانہیں شرائط پر کے جس پراہل دِشق نے سلے کی تھی۔ حضرت الوعبيده أورخالد بن وليدكي فتوحات فتحمص كيعد الوعبيدة فيصمط بن الأسودكو بنومعا ويقبيله كنده

حضرت ابوعبیدہ اور خالدین ولیدگی فتو حات : فتح ممص کے بعد ابوعبید ہ نے سمط بن الاسود کو بنومعا ویہ قبیلہ کندہ
یر اضعث بن قیس کوسکون مقداد کو یلی پر اور ان سب پر عباد ۃ بن الصامت کوسر دار مقرر کر کے جماۃ کم پر فوج کئی کی۔ اہل جماۃ
یر اضعث بن قیس کوسکون مقداد کو یلی پر اور ان سب پر عباد ۃ بن الصامت کوسر دار مقرر کر کے جماۃ کم پر بیاں پر بیکل مشس قا
میں میں ایک بڑا شلع ادر قدیم شرخ بلہ ان چھ بڑے شلعوں کے ہے جو مما لک شام میں مشہور ہیں اس کوا تھر بین کے ہم بیر بنانا چاہتے ہیں کہ
جس کی زیارت کو دور در از ملکوں سے لوگ آتے تھے قدیم زمانہ میں میں میں میں مقدم ہے جن میں سے دِمش میں مقدم ہے جن میں سے دِمش میں اردن اور فلسطین زیادہ مشہور ہیں۔
شام کا ملک ضلع چیشلعوں میں مقدم ہے جن میں سے دِمش میں اردن اور فلسطین زیادہ مشہور ہیں۔

ل یا ایک قدیم شمر ہے جو مص وقتسرین کے درمیان واقعہ ہے۔

نے جزیداور خراج دے کرملے کرلی۔ بعداز ال اسلامی فوجیس شیرزی طرف بوھیں اور شیرز کو بہلے فتح کر کے معرہ کا قصد کیا۔
معرہ کومعرۃ النعمان بھی کہتے ہیں اور نعمان بن بشیرانصاری کی طرف اس کومنسوب کرتے ہیں۔ اہل معرہ نے شہر سے نکل کر
اہل حماۃ کی طرح صلح کر کی۔ دلا ور ان اسلام لا ذیبہ پنجے اور اس کو ہزور تیج حاصل کر کے سلمیہ کو کبھی اسی طرح فتح کیا۔
بعداز ال ابوعبیدہ نے خالد بن الولید کو تشرین کی طرف روانہ کیا۔ بیناس نے (جس کا رہبہ ہرقل کے بعد سب سے زیادہ کھا ) مقابلہ کیا خالد نے اس کو ویران کھا ) مقابلہ کیا خالد نے اس کو بیا کر کے قشرین کا محاصرہ کرلیا۔ پہھوصہ بعد شہر فتح ہوگیا لیکن خالہ بن ولید نے اس کو ویران کر دیا اور با ستبقال کم اس طرف سے خالہ نے دوسری طرف سے عیاض بن غنم نے کوفہ سے عمر بن ما لک نے اور قرقیسا کی جانب سے عبداللہ بن المعتمر نے موصل کا قصد کیا۔ ہرقل بینچہ پا کر قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ جب فاروق اعظم کو ان اعلم منی بالرجل)، ''میں خالہ گوان کو جانب کو فاروق اعظم نے نہ اور المعرف کے خابہ فیسے میں خالہ کو اور کو خاب نے وار الموجہ کے بعد شی کی خابہ تقدم رہنے سے فاروق اعظم نے نہ کو کھر افر لئنگر بنایا کو کو ورنہ آتے بائے۔ چنانچہ ابوعبیدہ کے بعد شی بن مارٹ کے خابہ قدم رہنے سے فاروق اعظم نے نہ کی کو کھر افر لئنگر بنایا کو خور دنہ آتے اور خابہ کو کر ورنہ آتے بائے۔ چنانچہ ابوعبیدہ کے بعد شی بن مارٹ کے خابہ قدم رہنے سے فاروق اعظم نے نمی کو کھر افر لئنگر بنایا کو کر ورنہ آتے بائے۔ چنانچہ ابوعبیدہ کے بعد شی بن مارٹ کے خابہ قدم رہنے سے فاروق اعظم نے نمی کو کھر افر لئنگر بنایا کی بعد واقعہ قسم نے نمی کو کھر افر کیا۔

اہل قنسر بین کی سرکشی واطاعت مہم قسرین سے فارغ ہوکر ابوعبیدہ نے حلب کی طرف کوچ کیا اثاء راہ میں یا حلب کے قریب بیج کر میز آئی کہ' اہل قنسرین نے عہد شکنی کی اور بلوہ کر دیا''۔سمط کندہ چند دستہ فوج کے سر دار مقرر ہوکر اہل قنسرین کی سرکو بی کوروانہ ہوئے۔قسرین بیچ کرشہر کا محاصرہ کیا دوبارہ بر ورتیخ فتح کیا اور بہت سامال واسباب لوٹ لیا اس عرصے میں ابوعبیدہ حلب کے قریب مقام خناضر (یا خاضر) میں جا اترے۔ یہاں پرعرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے جنہوں نے جزید دے کرصلے کر کی اور چند دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

فتح حلب الل حلب ابوعبيده "كي آمد كي خبر من كر قلعه مين بناه كزين موسئ عياض بن عنم في جومقدمة الحيش كافسر

ا لاذقی بھی ایک قدیم شہر ہے اس کی مضوطی اور استواری اس درجتھی کہ باو خود شدت حصار کے عسا کر اسلامی فتح یاب نہ ہوتے تھے۔ ابوعبیدہ ٹے اس کی فتح کی بیایک نئی تدبیر نکالی کہ میدان میں بہت سے غار کھدوائے جس کی رومیوں کو اطلاع نہ ہوئی۔ ایک روز فوج کو بھی کہ دریا اور بظاہر خمص کی طرف روانہ ہوئے۔ کیکن جو بھی رات نے اپنے سیاہ والمن سے دنیا کو ڈھانپ لیا۔ ابوعبیدہ مع آبی فوج کے لوٹ آئے اور انہیں غاروں میں چپ رہے۔ صبح ہوتے ہی اہل قلعہ نے مسلمانوں کے چلے جانے کو تا سیر نیسی خیال کر کے دروازہ کھول دیا اور اپنے کاروباز میں مصروف ہوگئے عسا کر انسلامی نے غاروں سے نکل گردفتاً حملہ کر کے شہر میں چلے آئے اور جن میں جانے ہوئے۔ کے اور کی ایک میں بھوٹر کر بھاگ گئے تھا گئیں فتح و تسلط کے بعد امان طلب کر کے شہر میں چلے آئے اور جن بددے کر آباد ہوگئے۔ عبادہ بن الصامت نے ایک جامع مسجد بنوائی اور عیسائیوں کے کلیے ان کودے دیے گئے۔

ع سلمیه کی وجه شمیدائن اثیرنے یا کھا ہے کہ سلمیہ شہر موقفکہ کے قریب تھا جو کسی زمانہ میں عذاب البی کی وجہ سے الگ دیا گیا تھا۔ جن میں سے حرف سو آ دمی بچے تھے پھران سوآ دمیوں نے اپنے لئے سومکان ہوائے۔اس کا نام سلم ماند رکھا یعنی'' سوآ دمی بچے 'کثرت استعال سے مسلم ماند سلمیہ ہوگیا۔ 'لیکن سیتاویل اس وقت ہوگتی ہے جب کہ اہل سلمیہ عربی ہوں اوران کی زبان عربی رہی ہواورا گروہ مجمی تھے جیسا کہ موجودہ نسل کی زبان شہاوت و ب رہی ہے تو اس تاویل کی گنجائش نہیں۔ تھے۔ شہر کا محاصرہ کرلیا بعد چندے امان دے کراور مقبوضہ شہروں کی طرح ان شرائط پرصلے کر لی کہ عیسائی رعایا جزیہ دیا کریں اور سلمان ان کے جان و مال اور گرجوں سے معترض نہ ہوں۔ ابوعبید ہ نے اس صلح وامان کو جائز رکھا اور معاہدہ لکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسائی حلب چھوڑ کرانطا کیہ چلے گئے تھے یہاں تک کہ انطا کیہ فتح ہوگیا۔ اس وقت عیسائی مصالحت کر کے حلب واپس آئے۔

انطاکیہ کی فتے ابوعبیدہ علب کو فتح کر کے انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ انطاکیہ کی قیصر کے شاہی محلات تھے۔ اکثر اوقات بخرض تبدیل آب وہوا قیصر یہاں قیام کرتا تھا۔ یہاں پر فخلف مقامات سے عیسائی بھاگ بھاگ کرآئے تھے اور اس کو اپنا مامن و فجاسمجھ کرمقیم تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر من کر انطاکیہ کے باہر صف آراء ہوئے ابوعبیدہ نے پہلے ہی تھلہ میں ان کے حوصلے پت کردیے عیسائی فوجیں شکست اٹھا کرشہر میں پنجیس اور ابوعبیدہ نے نان کوچاروں طرف سے گھیرلیا۔ چندروز کے بعد عیسائی بوزید کے میں ان کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر جلا وطنی یا جزید دیئے پر شلے کر لی جوعیسائی جزید نہ دے سکاوہ انطاکی چھوڑ کر کسی اور طرف چلاگیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے پھر بدع ہدی کی عیاض بن غنم اور حبیب بن مسلمہ نے پھر لڑ کر ان کو زیر کیا اور ان کی ورخواست پر حسب شرا کو انتظام کر نا ایک انسرنو انتظام کر نا ایک خصر بی کی اور میں ہو اوقات معینہ یران کو دی جاتی تھیں۔ غیر معمولی واقعہ تھا سی وجہ سے ابوعبید ہے در بار خلافت کو اس سے مطلع کیا۔ فاروق اعظم کے لکھنے پر شہر کی محافظت کے لئے فوجیس مامور کر کے ان کے وظائف اور شخواہیں مقرر کر دیں جواوقات معینہ یران کو دی جاتی تھیں۔

معرکہ معروہ مصرین اس کے بعد رومیوں کا ایک گروہ حلب کے قریب معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوا ابوعبیدہؓ نے بین کر کشکر کو کچ کا تھم دیا اور سرمیدان لڑکران کے مجمع کومنتشر کیا۔عوام الناس کا کوئی شارنہیں' عیسائیوں کے بہت سے فدہبی پیشوا بھی میدانِ جنگ میں مارے گئے اہل حلب کی طرح صلح کی درخواست کی۔ ابوعبیدہ نے منظور کرلی اور معاہدہ لکھ کردے دیا۔

عیسائی امراء کی اطاعت ان واقعات سے ساکراسلامی کی بہادری واقوری استقلال اورعزم کالوگوں کے دلوں پر سکہ بیٹھ گیا۔ جس طرف کوئی افسر تھوڑی ہی فوج لے کرنکل جاتا تھا عیسائی امراء خود آ کرملے کر لیتے تھے ابوعبید ہ نے چاروں طرف اسلامی فوجیں پھیلادیں۔ رفتہ رفتہ منہ مناکر اسلامی نے قشرین اورانطا کیہ کے کل شہروں پر قبضہ کرلیا۔ پھر حلب کو دوبارہ فق کرکے قودی کا قصد کیا۔ مقدمة انجیش پرعیاض بن غنم تھے۔ بلاکی جدال وقبال کے شرائط شرخون کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ اس خراز اورای کے قریب قبضہ تھے بہت آ سانی سے اس طرح مفتوح ہوگئے کہ کہیں پرخون کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ منظم ان من ربید با بلی نے مصالحت سے فتح کیا۔ عیاض نے اہل دلوک نیاب سے اہل نتا کے شرائط پرمصالحت کرلی۔ مگریدا کیک شرطاضا فدکردی کہ '' وقت ضرورت فوجی خدمت بھی انجام دینی ہوگئ'۔

بغراس بر قبضہ: ابوعبید ہ حب ہدایت فاروق اعظم جن جن شہروں کو فتح کرتے تھان پراپی طرف ہے ایک عامل مقرر کر کے اس کی حفاظت کو ایک کشکر چھوڑتے جاتے اور اس کے سرحدی مقامات پر حفاظت کی غرض سے فوجی گار ڈمتعین کرتے

سے۔ رفتہ رفتہ شام میں جس قدر شہر فرات تک سے ان پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا بعد از اں ابوعبید ہ نے فلسطین کی طرف مراجعت کی اور ایک لشکر بسر داری میسرہ بن مسروق عینی بغراس روانہ گیا یہاں عرب کے بہت سے قبائل عنسان توخ اور ایاد پہلے سے آباد سے لیکن مسلمانوں کی آمدین کر رومیوں کے ساتھ ہر قل کے پاس جانے کی تیار بیاں کر رہ سے میسرہ بن مسروق نے پہلے کا اور پہلے کے آباد عید ہ اس معرکہ میں ضائع ہوئیں اثناء جنگ ابوعبید ہ نے مالک بن اشتر نخی کو استر نخی کو ان پر حملہ کیا۔ ہزاروں جائیں اس معرکہ میں ضائع ہوئیں اثناء جنگ ابوعبید ہ نے مالک بن اشتر نخی کو انظا کیہ سے میسرہ کی کمک پر بھی دیا۔ حریف گھرا کر میدانِ جنگ سے پہا ہوکر بھا گا۔ عسا کر اسلامی شہر پر قبضہ حاصل کر کے ابوعبید ہ کے پاس واپس آئے۔ خالد ایک چھوٹا سالشکر لے کر مرعش کی طرف برد سے اور لؤکر اس شرط پر اس کو مفتوح کیا کہ عیسائی شہر چھوڑ کو تکل جا کیں۔ حبیب بن مسلمہ نے صن حرث کوائی شرط پر فتح کیا۔

قیسا رہیر کی فتح : انہیں واقعات کے اثناء میں بزید بن ابی سفیانؓ نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو بھکم فاروق اعظم ؓ قیسار یہ کی طرف فوج دے کرروانہ کیا۔ اس وقت علقمہ بن مجز زعزہ میں قیفاء بطریق روم سے الر رہے تھے۔ معاویہ نے قیسار بیکوایی محاصرہ میں لے کرلڑائی شروع کردی۔ چندروز تو اہل قیسار بیانے مقابلہ کیا آخر کار جب کہ ان کے ای ہزار آ دی معرکہ جنگ میں کام آ چکے تھے۔میدان جنگ چھوڑ کر بھا گے اور معاویہ نے قیساریہ پراپی کامیا بی کا جھنڈ ا گاڑ دیا۔ جنگ اجنادین مهم من روم سے ابومبیدہ و خالد فارغ ہوکر جس وقت حمس میں آئے۔ عمر و شرحبیل نے بیسان کے مقامات پر مملہ کر کے انہیں فتح کرلیا اہل اردن نے ڈر کرمصالحت کرلی رومیوں کواس سے سخت برہمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے غزہ بیسان کی اطراف سے ایک کثیر التعداد فوج جمع کر کے اجنادین میں قیام کیا۔ بطارقہ روم سے ارطبون نامی ومشہور بطریق سرنشکر تھا۔عمروشرحبیل نے پی خبریا کر اردن میں ابوالاعور اسلمی کوچھوڑا اور خود نہایت استقلال و ثابت قدمی ہے رومیوں کی طرف بڑھے۔ارطبون بطریق نے اپنی فوج کے دو حصے علیحدہ کر کے ایک کورملہ میں دوسرے کو بیت المقدی میں تشہرایا تھا اور باقی فوج کئے ہوئے خودا جنادین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔عمرو نے علقمہ بن حکیم فراسی اورمسر وربن العکی کو بیت المقدل پرحمله کرنے کوروانه کیا ابوایوب المالکی کوالل رملہ ہے جنگ کرنے کو بھیجااورخو دارطبون کے مقابلہ کواجنادین کی طرف بڑھے اجنادین میں بہت سخت اڑائی ہوئی۔ دونوں حریف جنگ برموک کی طرح جی تو ڈ کرلڑے۔ آخر میں ارطبون پسیا ہو کر بیت المقدل کی طرف بھا گا۔عسا کر اسلامی نے جو بیت المقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے راستہ وے دیا چنانچے ارطبون بیت المقدل چلا گیا اور عمر واجنا دین میں جااتر ہے۔ اس سے بیشتر ہم اس واقعہ کوان لوگوں کی روایت کے مطابق جنگ ر موک سے پہلے لکھ آئے ہیں جنہوں نے واقعہ اجنادین کو قبل رموک بیان کیا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کی روایت کے لحاظ ہے اس واقعہ کو ہم نے تحریر کیا ہے جو جنگ اجنادین کو واقعہ یرموک کے بعد بیان کرتے ہیں۔

فتح بیت المتقدس: بیت المقدس میں ارطبون کے پینچنے کے بعد عمر و نے غز ہ کوفتح کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ غز ہ خلافت صدیق اکبڑ میں مفتوح ہوا۔ بہر کیف اس کے بعد عمر و نے سبط پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا (یہاں پریجیٰ بن زکر یاعلیہاالسلام کی قبر

لِ بغراس مضافات انطا کیہ میں ایک مقام تھا جس کی سرحدایثیائے کو چک ہے مان تھی۔

## مترجم:

عیسائیوں کی مشروط اطاعت مورخوں نے لکھا ہے کہ ابوعبیدہ نے خطالکھا تھا کہ'' بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پرموتوف ہے جلدتشریف لا ہے'' عمر فاروق نے بیخط پاتے ہی معززین سحابہ کومشورہ کی فرض ہے جمع کیا۔عثان رضی اللہ عنہ نے کہا '' عیسائی ہمت ہار کیے ہیں آپ ان کی درخواست منظور نہ سیجنے گا تو ان کواور بھی ذلت ہوگی اور وہ اب بلا جدال و قال و بغیر کسی شرط کے ہتھیارڈ ال ویں گے' علی ابن ابی طالب نے اس رائے ہے اختلاف کیا عمر فاروق نے اس کو پہند کیا علی ابن ابی طالب نے اس رائے ہے اختلاف کیا عمر فاروق نے اس کو پہند کیا علی ابن ابی طالب نے بیت المقدس کی طرف ابن ابی طالب نے بروایت بعقو بی عثان بن عقان کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب سام کو مدینہ سے بیت المقدس کی طرف میں نہ میں دورہ ہوں کی میں میں کی طرف میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا گورہ کی دورہ کیا گورہ کی دورہ ک

حضرت عمر رضی اللّدعنه کی بیت المحقد س کوروا بنگی عمر فاروق رضی اللّدعنه کا پیر معمولی سفر نه تھا بلکه اس سے دشمنوں

کے قلوب پر اسلامی ہیت وجلال کا بٹھانا مقصود تھالیکن بایں ہمہروا نہ ہوئے تو کس سروسامان سے کہ نہ تو ان کے ہمراہ نقارہ تھا نہ نو بت تھی نہ خدم وحثم' نہ لا وَ نشکر ڈیر وہ نجیمہ کا کیا ذکر ہے معمولی جھولداری بھی نہ تھی سواری میں ایک گھوڑا تھا اور چندمہا جمہیں و انصار ہم رکاب ہے۔ پھر بھی پینچر جہاں پہنچی تھی کہ عمر فاروق رضی اللّه عنه نے مدینہ سے بیت المقدس کا قصد کیا ہے زمین کا نب اٹھی تھی بعض نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللّه عنه کے ساتھ مہا جرین وانصار میں سے کوئی شخص نہیں گیا تھا۔ آپ رضی اللّه عنہ سے ساتھ مہا جرین وانصار میں سے کوئی شخص نہیں گیا تھا۔ آپ رضی اللّه عنہ سے اور آپ رضی اللّه عنہ کے اللّه عنہ کے ساتھ مہا جرین وانصار میں سے کوئی شخص نہیں گیا تھا۔ آپ رضی

صلح نامہ بیت المقدس طری نے لکھا ہے کہ معاہدہ صلح بہیں لکھا گیا ہے اور بلاذری واز دی کا بیان ہے کہ کہ نامہ بیت المقدس میں لکھا گیا وہ بتا مہدرج بیت المقدس میں تحریر کیا گیا۔ بہر کیف جو معاہدہ بموجودگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں لکھا گیا وہ بتا مہد درج ذیل ہے۔

هذا ما اعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين اهل إيليا من الامان اعطاهم امانا لانفسهم و اموالهم و كشائسهم و صلبانهم دسقيمها و بريها و سائر ملتها انمه لا يسكن كنائسهم و لاينقض منها ولامن غيرها والامن صلهم والامن شئ من اموالهم والا يكرهون عملى دينهم ولايضار احدهم منهم ولايسكن بايليا معهم احد من اليهود على اهل ايليا ان يعطوا الجزية كميا ينعطى اهل المدائن وعليهم ان اخرجوا منها الروم و اللصوت فيمن حرج منهم فهوا من على نفسه و ماله حتى يبلغوا ما منهم و من اقام منهم فهوا من و عليه مثل اهل ايليا من الجزية و من احب من اهل ايليا ان ليس بنفسه و ماله مع الدوم و يخلي بيعهم وسلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وضلبهم حتى يبلغوا مامنهم وعلى مافي هذا الكتاب عهدالله و دمة رسوله و دمة الخلفاء و دمة المصومنيين اذا اعتطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك حالمة بن الولية و عمرو بن العاص و عبادالرحمان بس عوف و معاوية بن ابي سفيان و کتب حضر ۵۱۹

بدوہ رعامیتی بیں جواللہ کے بندہ عمر نے ایلیا والوں کودیں ان کی جان مال گریخ صلیب بیار تنزرست اوران کے کل مذہب والوں کو امان دی جاتی ہے کی کوان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کرنے کا اختیار نہ ہو گا اور نہ وہ گرائے جائیں گے نہان کواور نہائے احاطے کونقصان پینچایا جائے گا نہائلی صلیوں اور ندان کے موقوفات میں کچھکی کی جائے گی ندہب کی بابت ان پر کچھ جبر نہ کیا جائے گا اور ندان میں ہے کسی کوضرر پہنچایا جائے گا اور ایلیا میں ان کے ساتھ میودی شرے یا کیل گے اور اہل ایلیا پر بیفرض ہے کہ اور شہر والول كى طرح جزييدي يونانيول اورمفسدول كونكال ديں \_ پس يونانيول ميں جوش<sub>ار سے</sub> نکلے گا اس کے جان و مال کوامن ہے جب تک محفوظ مقام پر پہنچ نہ جائے اور جو خض ان میں سے ایلیا میں رہنا جا ہے واس کو بھی امن ہے ادراس کوالل ایلیا کی طرح جزئید بیا ہوگا اور اہل ایلیا ہے جو محض اپنی جان و مال لے كران كساته جانا جا بيكوان كواوران كواوران كرجاؤل اورصليول کوامن ہے بہال تک کہ وہ اپنے محفوظ مقام پر بینچ جا تیں اور جو کچھاس عبدنامديس بناس پرالله تعالى كا الله ك رسول كا ان ك جانشيول كا مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرطیکہ اہل ایلیا چزیہ مقررہ دیئے جائیں اس وثیقہ پر خالد بن وليد عمروبن العاص عبدالرحل بن عوف اورمعاوية بن الي سفيان ني اب اپ این دستخط بطورگواہ کے مرقومہ ماھے۔

ال معاہدے سے پیر چند باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (١) يدكه مسلمانول في النائد جب برورتلوار نبيل بهيلايار
- (۲) میدکدان کے عہد حکومت میں دوسرے قد بہ والول کو بہت بروی فد ہی آزادی حاصل تھی۔
- (۳) ہیر کہ جبر بیہ غیر تو مول سے جزیبے میں لیاجا تا تھا بلکہ ان کو قیام کرنے اور جزیید دینے میں اختیار تھا اوران دونوں صورتوں میں ان کوامن دیا گیا تھا۔

خلیفہ فانی کی حیثیت عمر فاروق کی سواری میں جو گھوڑا تھا اس کے ہم روزاند سفر کی وجہ سے گھس گئے تھے۔ اس وجہ سے وہ رک رک کرفدم رکھنا تھا اور لباس اور سروسامان بھی آپ کا ایک معمولی حیثیت کا تھا جس کو دی کھوڑ وہ سلمانوں کوشرم آتی تھی۔ عمر فاروق اس کا ایک عدہ گھوڑا حاضر کیا اور ایک نہایت عمرہ دنیس بوشاک پیش کی عمر فاروق نے لباس دیکھوڑ مایا کہ ''اللہ تعالی نے جوعزت ہم کو دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہ ہمارت ہمارک بیش کی عمر فاروق نے لباس دیکھوڑاس کے پہننے کی ضرورت نہیں ہے''۔ باقی رہا گھوڑا اس پرلوگوں کے کہنے سنے سے سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ عمر فاروق نے کہاں سے کھی ہے'' یہ ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ عمر فاروق نے اس کے مند پرطمانچہ مار کر فرمایا '' کمنت بیغرور کی چال تونے کہاں سے کھی ہے'' یہ کہہ کر احر پڑے اور بیادہ پابیت المقدی میں واض ہوکر سب سے پہلے مجدانصیٰ میں گئے بھراب واؤ دیے پاس پہنچ کر سورہ

داؤ دکی گی آیت پڑھ کر مجد ڈادا کیااور پھر عیسائیوں کے گرج میں آئے اوراس کود میکھتے رہے۔

(مترجم) و بوان کی ترتیب دیوان کی ترتیب محتر م بینظیمیں ہوئی دیوان مرتب کرنے سے فاروق اعظم کو مقصود تمام ملک کوفر ہی بنانا تھا۔ وہ اس حقیقت کو کہ ہر مسلمان فوج اسلام کاسپائی ہے عملاً جاری کرنا چاہتے تھے لیکن ابتداء اسلام میں الی تعمیم کی قدر ناممکن الوقوع تھی اس وجہ سے پہلے پہلے قریش وانصار سے شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت مخز مہ بن نوفل جمیر بن معظم عقیل بن ابی طالب بہت بڑے نساب اور حساب و کتاب میں ماہر تھے۔ عمر فاروق نے ان کوطلب کر کے بی خدمت بن معظم عقیل بن ابی طالب بہت بڑے نساب اور حساب و کتاب میں ماہر تھے۔ عمر فاروق نے ان کوطلب کر کے بی خدمت بردی کہ تمام قریش اور انصار کا ایک رجٹر تیار کریں جس میں ہر شخص کا نام ونسب تفصیلاً درج ہو۔ ان لوگوں نے نقشہ بنا کر پیش کیا تو اس میں ینقص تھا کہ خلافت حکومت کے لیاظ سے ترتیب قائم کی گئی تھی۔ یعنی پہلے بنو ہاشم پھرا ہو بکر صدیق کا خاندان پھر عمر فاروق کا فیندان کی اردق کی فیند کیا تا ارشاد فر مایا ''یول نہیں! پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے زیادہ قریب ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ قرب و بعد قرابت کے لجاظ سے ہر شروع کر و کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے زیادہ قریب ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ قرب و بعد قرابت کے لجاظ سے ہر قبیلے کو کھنے ہے آؤاور جب میرے قبیلے کی فویت آئے تو جھے کو بھی کھنو'۔

حضرت عبداللدین عرض التدین عرض اعتراض اسموقع پر به یا در کھنے کی بات ہے کہ جب عمر فاروق نے اسامہ ہن زید کی شخواہ
اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی توانہوں نے کہا''واللہ اسامہ مجھ سے کی موقع پر برد ھے نہیں پائے''عمر فاروق نے جواب
دیا' کہاں لیکن اسامہ گورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قرب زیادہ ہا اور آنحضرت اسامہ کو تجھ سے زیادہ دوست رکھتے تھے'' م
عرفاروق کی یہ تجویز نہایت قابل قدراور قابل لحاظ ہے کیونکہ اگر تربیب سابق باقی رہ جاتی تو خلافت خود غرضی کا ذریعہ بن جاتی
الغرض حسب بدایت رجم تیار ہوا اور ذیل کے نقشے کے موافق شخوا ہیں ہوئیں جن بزرگوں کے نام درج رجم ہوئے ان کی
بوی اور بچوں کی بھی شخوا ہیں مقرر کی گئیں اور ان کے غلاموں کی وہی شخوا ہیں مقرر ہوئیں جو ان کے آقاوں کی تھیں ۔ عام
مہاجرین وانصار کی ہولیوں کی شخواہ دوسودر ہم تک اور اہل بدر کی اولا دذکور کی شخواہ دو ہزار درہم مقرر ہوئی۔

| تعدا دخواه                | تقسيم مدارج 🕝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰۰ ہزار درہم سالانہ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٠٠٥ بزاردر بم سألاند     | علي ابن ابي طالب من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ••••ا بزار در جم سالانه   | ازواج مطیرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •••۱۲۰۰۰ بزار درجم سالانه | عاكشفديقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠٠٥ برارور جم سالانه     | اصحاب اہل بدر (لینی جولوگ بدر میں شریک تھے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۰۰ بزاردر جم سالاته     | اصحاب بدر كرار كول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٠٠ بزارور بم سالانه     | شركاء بدركے بعدے سكح حديبية تك كے اصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰۰۰ برار در جم سالانه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ووريم سالانه              | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |

| لغداد تخواه                    | ، تقتيم مدارج                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••• ۳۰۰۰ بزار در جم سالانه     | مهاجرين قبل فتح مكه وشركاء فتح وغزوات تاوا قعات قادسيه                                                         |
| • • • ابترار در جم سالان       | جولوگ فتح مكديس ايمان لائے ياجنگ قادسيد رموك بين شريك ہوئے                                                     |
| ۲۰۰۰ درېم سالانه               | شرکاء جنگ بمامه                                                                                                |
| ••• ١٩ دو بزارتك على قدر مراتب | یمن اورقیس والول کو جوشام میں تھے                                                                              |
| المعدد ورجم سالانه             | تا دسیداور برموک کے بعد کے جاہدین                                                                              |
| ۵۰۰ درہم سالانہ                | هنی کی فوج روزیف میں است میں است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں کا م |
| ٠٠٠ ورجم سالات                 | کیٹ اوران کے بعد کی فوج                                                                                        |
| ۲۵۰ درہم سالانہ                | رىچ كى قۇج ردىق                                                                                                |
| ا ۵۰۰ ورجم سالانه              | ابل بدرگی بیو یون کو                                                                                           |
| ۴۰۰ ورہم سالانتہ               | از واج اَمَل بدر کے بعد شر کا صلح حدیب یتک کی بیو بوں کو<br>صل                                                 |
| ا ۲۰۰ ورہم سالانہ              | صلح حد میسیے بعد کی بوایوں کے اس عہد تک کی بیوایوں کو                                                          |

حسن حسین ابوذ راورسلمان فاری (رضی الله عنهم) کو باشتناء اینے اہل کے اہل بدر میں شرکی کر کے پانچ پانچ ہزار در ہم تنخوا بین تھیں ۔ انتہا

حضرت عمر کا استقبال برید بن ابی سفیان پھر ابوعبدہ بن الجراح بعد از ان سواروں کا رسالہ لئے ہوئے خالا بن ولیداستقبال کوآئے۔ یہ سب دیاو حریر کی قبائیں اور طلے پہنے ہوئے ہے۔ فاروق اعظم شکلف کالباس ویکھ کر برہم ہوگے۔ گھوڑے سے کودے کر گئریاں اٹھا اٹھا کر ان کوگوں کو ماریں اور کمال طیش سے کہا'' ہم لوگوں کے کا موسا اٹھا کر ان کوگوں کو ماریں اٹھا اٹھا کر ان کوگوں کو ماریں اٹھا کو اس زیب وزینت سے آئے ہواور دوئی برس میں اپنی حالت تبدیل کر دی۔ عجمیوں کی عاوت اختیار کر لی'۔ ان لوگوں نے عرض کیا'' ان قباؤں کے بیچ ہتھیار جنگ ہیں' ۔ یعنی ہم نے فن سپہ گرئی ہیں چھوڑا ہے''۔ فاروق اعظم نے کہا: '' بن چھم مفا کھٹیں ہے''۔ پھر آپ جا بیدیں داخل ہوئے ارائین بیت المقدیں طنے کوآئے۔ ارطبون معرکی طرف بھاگ گیا۔ اہل بیت المقدی نے جزید و کر کر صالحت کر کی اور درواز رکھول دیے اورائل رملہ نے بھی ایمائی کیا۔ صورت فلسطین کی تھی مفال مقرر کیا اور درواز رکھول دیے اورائل رملہ نے بھی ایمائی کیا۔ صورت فلسطین کی تھی ہیں تاریخ کی ایمائی کیا۔ دوسرے پرعافمہ بن محرز مامور ہوئے اور بیت المقدی میں تھی مفال مقرر کئے گئے اوران کو رملہ میں قیام کرنے کا تھم دیا گیا۔ دوسرے پرعافمہ بن محرز مامور ہوئے اور بیت المقدی میں تھی مورت کی تھم دیا گیا۔ دوسرے پرعافمہ بن محرز مامور ہوئے اور بیت المقدی میں تھی تھی اورق اعظم نے چندے قیام کیا۔ بہیں پر بڑے بڑے افروں اور دوسا عشیر نے آئر ملاقات کی۔ فاروق اعظم نے جید کی تھی میں کہتے ہیں لاحق کی ہیں۔ بیوں اوروگر بیت المقدی گئے موران کی کرانے مورد کیا تھی کہتے ہیں لاحق کہتے ہیں اورق اعظم میں کہتے ہیں لاحق کی ہیں۔ بیوں اوروگر بیت المقدی گئے موران کی کرانے کو کھی بنائے کا تھی دیا۔ بیوا تھا سے کہیں بعض کہتے ہیں اورق اعظم کیا۔ بیکس کیا کے کہتے ہیں کی کرانے کیا۔ بیکس کی میں کو کھی کی کرانے کیا تھی ہیں کرانے کا تھی دیا ہے کا مقام دیا ۔ بیوا تھا سے کا ہیں بعض کرتے ہیں۔ المحدد کی کرانے کی کرانے کیا تھی کرنے کرانے کی دوروں کے بعد ہیں کرانے کی کرانے کی کرانے کیا۔ بیکس کی کرانے کی کرانے کیا کے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کر بوروں کر کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کی کر کرنے کرانے کر کرنے کر کرنے کر کرانے کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر ک

رومیوں میں سے جوشن اس ملح کا مخالف تھاوہ ارطبون کے ہمراہ مصر چلا گیا۔ارطبون نے زمانہ فتح مصر میں وفات پائی بعض کہتے ہیں کہ ارطبون مصر نہیں گیا بلکہ روم چلایا گیا اور وہیں کسی صوبہ میں پیوند خاک ہوا۔

فو بی نظام: ای هاچ میں فاروق اعظم نے فوجی نظام درست کیا اور تمام عرب کے جدا جداو ظا کف اور تخواہیں مقرر کیں اور جب وہ دفتر یار جر مکمل ومرتب ہو گیا تو اس کا نام دیوان رکھا۔ صفوان بن امیہ حرث بن بشام اور سہیل بن عمر و کی تخواہیں جب اوروں سے کم مقرر کی گئیں تو ان لوگوں نے احتجاجاً کہا''واللہ ہم اپنے سے کی کوافضل نہیں دیکھتے 'ہماری تخواہیں مقرر کی لیکن '۔ فاروق اعظم نے جواب دیا''میں نے سابق الاسلام ہونے کے لحاظ سے تخواہیں مقرر کی سیک '۔ فاروق اعظم نے جواب دیا''میں نے سابق الاسلام ہونے کے لحاظ سے تخواہیں مقرر کی سیک نے بین نہ کدافضیات واولیت کے خیال ہے''۔ صفوان نے کہا''ہاں یہ بات البتہ قائل پذیرائی ہے''اور مقرر ہ وظیفہ تجول کر کے بیسب کے سب ملک شام چلے گے اور برابر جہاد کرتے ہے ہے۔ یہاں تک کہ وہیں کی لڑائی ہیں شہید ہوئے۔ دیوان مرتب ہونے کے وقت علی ابن ابی طالب اور عبد الرحن بن عوف نے کہا''تم اپنی ذات سے شروع کرو''۔ فاروق اعظم نے کہا ''تم اپنی ذات سے شروع کرو''۔ فاروق اعظم نے کہا ''تم اپنی ذات سے شروع کرو''۔ فاروق اعظم نے بیا متور ہوئی کی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باعتبار قرابت دور ہوتا جائے۔ اس کو بیتر تیب لکھتے جاؤیہاں تک کہ جب نوبت آئے تو جھکو تھی لکھ دو''۔ بیواضح رہے کہ خلفائے راشدین میں ہوتا جائے۔ اس کو بیتر تیب لکھتے جاؤیہاں تک کہ جب نوبت آئے تو جھکو تھی لکھ دو''۔ بیواضح رہے کہ خلفائے راشدین میں ہوتا جائے۔ اس کو بیتر تیب لکھتے جاؤیہاں تک کہ جب نوبت آئے تو جھکو تھی لکھ دو''۔ بیواضح رہے کہ خلفائے راشدین میں سے آپ کا نسب رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں جاکر ملتا ہے۔

"نخوا ہیں بلی ظرد رجات الغرض اس ہدایت کے موافق جب رجٹر تیار ہوگیا تو فاروق اعظم نے کسی کی پانچ ہزاراور کسی کی چار ہزار کسی کی جار اور کسی کی چار ہزار کسی کی دو ہزار ہزار کیا تھے سؤ تین سؤ اڑھائی سؤ دوسوعلی قدر مراتب تنخواہیں مقرر کیس ۔ از واج مطہرات (رضی اللہ عنہن ) کی تخواہیں دس دس ہزار مقرر کی گئیں اور عاکثہ تھمدیقہ کو علاوہ مقررہ تخواہ ہے دو ہزار زائد دیے گئے اور عور توں میں بھی مراتب کے لحاظ سے وظائف مقرر کئے گئے ۔ اہل بدر کے لئے پانچ ہزار درہم 'پھر چار ہزار' پھر تین ہزار' پھر دوسواور لڑکول کوسوسواور مساکین کو دودوجریب ماہوار شخواہیں تجویز ہوکر دی گئیں اور بیت المال میں پچھ

بھی ہاتی نہ رکھا گیا۔

حضرت عمرٌ کے ذاتی مصارف بعض نے بیت المال میں کی قدر ہاتی رکھنے کی درخواست کی۔ عمر فاروق نے جواب دیا''میرے بعد یہی بناء فساد ہوگا''۔ پھر صحابہ سے فاروق اعظم نے بیت المال سے اپنا نفقہ مقرر کرنے کی ہابت دریافت کیا۔ صحابہ نے بعقد حاد وی اعظم کی ضروریات ہو ھے کئیں اور صحابہ نے بعد چندے جب فاروق اعظم کی ضروریات ہو ھے کئیں اور اب وہ دو پیان کے مصارف کو کافی نہ ہوتا تو صحابہ نے ام المونین خصہ (عررٌ فاروق کی بیٹی) کے ذریعے سے زیادتی شخواہ کی تخواہ کی تخواہ کی تخواہ کی تحریک کی ۔ فاروق اعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی معاشرت 'لباس' بچھونے کو پوچھا کیسا تھا اور آپ کی بسر اوقات کیونکر ہوتی تھی۔ ام المونین نے بتلایا'' اس مقررہ رو پیرے کم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گذر ہو جاتی تھی'' ۔ فاروق اعظم نے جواب دیا'' واللہ میں فضول خرجی کو پیند شرکروں گا اور نہ دنیاوی امیدوں کو اسمیدوں کو تین شخصوں نے سفر کیا پہلا تو اپناز اوسفر لے کر شرک اوروہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں گرز گیا اور منز ل تک پیچھا کیا اور منز ل تک پیچھا کی اوروہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں گرز گیا اور منز ل تک پیچھا کی اوروہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں کو ترکی کی اوروہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں کی ترکی کا دورہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کی دورہ کی کی اوروہ بھی اس سے جا ملا اب دونوں صاحبوں کے میں میں سے جا ملا اب دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں صاحبوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دون

کے بعد تیسرے کی باری آئی پس اگر اس نے انہیں دونوں کا راستہ اختیار کیا اور ای نتم کا زادِ راہ لیا جیسا کہ ان دونوں صاحبوں نے لیا تھا تو یہ بھی منزل تقصود پر آن ہے جا ملے گا اور اگر کوئی دوسراراستہ اختیار کیا تو ان سے ہر گرنہیں مل سکتا اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

تکریت کا محاصرہ ای سنے جہادی الاولی کے آخریا اوائل جہادی الانی میں تکریت مفتوح ہوا۔ مرزبان تکریت نے فقی میں منتبہ ہوکر مسلمانوں کے مقابلہ میں اور سرزمین جزیرہ کولشکر اسلام کی بلغار سے بچانے کی غرض سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں تھیں۔ رومیوں کو بھی اپنے درد کا شریک بنالیا تھا عرب کے چند قبائل ایا و تفلب نمر اور مشارجہ بھی شریک جنگ ہوگئے سے سعد بن ابی وقاص کو اس کی خبر گلی دربار خلافت میں اطلاعی عرض واشت بھیجی تھم صادر ہوا کہ "
عبداللہ بن المعتم کو سرلشکر ربعی بن الافکل کو افر مقدمة الجیش عرفحہ بن ہر شمہ کوسواروں پر خارث بن حیان کو میمنہ پر فرات بن حبان کو میسرہ پر اور ہائی بن قیس کوساقہ پر مامور کر کے پانچ بڑار کی جعیت سے تکریت کی طرف لشکر اسلام روانہ کر و چنا نچے عبداللہ بن المعتم کی طرف لشکر اسلام روانہ کر و چنا نچے عبداللہ بن المعتم کی طرف لیک میائی سے نا امید ہو عبداللہ بن المعتم کریت کا میائی سے نا امید ہو عرب کو ملالیا جس سے روز اندمرزبان تکریت کے طالات معلوم ہوتے رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا امید ہو عرب کو ملالیا جس سے روز اندمرزبان تکریت کے طالات معلوم ہوتے رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا امید ہو تو رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا امید ہو تو رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا امید ہو تو رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا مید ہوتے رہے اخیر شیں رومیوں نے اپنی کا میائی سے نا امید ہو تو رہے اخیر شی رومیوں بر مال واسیاب بار کر کے براہ د جلہ بھاگ جانے کا قصد کیا۔

فتے موصل: بیان کیاجا تا ہے کہ غبراللہ بن المعم نے عہد خلافت فاروقی میں ربعی بن الافکل کو بسر کردگی قبائل تغلب ایا داور نفر موصل اور ننیوا کی طرف روانہ کیا تھا۔ چنا نجے ربعی نے ان مقامات کو بصلے دامان فتح کیا۔ بید دونوں قلع دجلہ کے کنارے (ایک شرقی جانب دوسر نفر بی سبت) پر نہایت مستحکم ہے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عتب بن فرقد نے معلی مینوا پر (جو دجلہ کے شرقی جانب ہے) بر در تیخ قبضہ حاصل کیا تھا اور اہل موصل نے (جو دجلہ کے غرب میں ہے) جزید دے کرصلے کر لیا دموصل مفتوح ہوئے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ عتب بن فرقد نے فتح کے بعد جزیرہ عیاض بن غنم کوموصل کی طرف روانہ کیا تھا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہیئت اور قرقیدا کی اطاعت قبل واقعات منذکرہ بالا جزیرہ والوں نے برقل کو لکھا تھا کہ آپ شام کی طرف توجہ فرما سے اور تمس پر دوبارہ فوج کشی سے جزیرہ مرد دیئے کو تیار ہیں۔ چانچہ اظہار مستعدی کی غرض ہے جزیرہ والوں نے ایک بری فوج مرتب کر کے ہیئت روانہ کی جس کی سرحد عراق سے ملی تھی۔ سعد نے بینجر پاکر عمر بن مالک ابن جبیر بن مطعم کو سرائشکر مقرر کر کے بیر ہے کا تھم دیا ان کے مقدمہ اکبیش پر حرث بن زید مامور سے عمر بن مالک نے ہیت پر پہنچ کرما صرہ کیا لیکن مقرر کر کے بیر ہے کا تھم دیا ان کے مقدمہ اکبیش پر حرث بن زید مامور سے عمر بن مالک نے ہیت پر پہنچ کرما صرہ کیا اثر ان بیال ہیئت نے شہر کی فصیلوں کو پہلے سے مضبوط کر لیا تھا اس کے اروگر دختہ قیس کھود کی تھیں جس سے مسلمانوں کے حملے کا اثر ان تک نہ پہنچا تھا۔ عمر بن مالک نے مجبور ہو کر نصالحت کر کو حرث بن زید عامری کے پاس ہیت کے کا صرے پر چھوڑ ااور نصف لئے کر قرقیسا نے مجبور ہو کر جزید دے کر مصالحت کر لی ۔ بعد از ان عمر بن مالک نے حرث بن زید کو کر تا ہوئے۔ اٹل قرقیسا نے مجبور ہو کر جزید دے کر مصالحت کر لی ۔ بعد مقابلہ پر خند تی تیا رکر کے لاائی جاری رکھو یہاں تک کہ اسلام لا نمیں یا جزید دین حرث بن زید نے رومیوں سے بعید بھی پیا مقابلہ پر خند تی تیا درومیوں نے جزید دیا قبول کیا حرث ان سے مصالحت کر کے عمر بن مالک سے آبلے۔ میا سے تابلہ کہ اسلام لا نمیں یا جزید دین والک سے آبلے۔

معرکہ تھے اہل جزیرہ کی تحریک پر برقل نے فوج کیٹر کے ساتھ تھیں کا قصد کیا۔ ابوعبیدہ کو یہ خبرگی تو انہوں نے بھی اپنی فوجیں بہتے کر کے تھی کے باہر صف آرائی کی۔ اس اٹناء بیں خالد بن ولید قتس بین سے آپنچے دونوں نے متفق ہو کر فاروق اعظم میں کول حالات لکھ جیجے۔ فاروق اعظم نے فوراً چاروں طرف قاصد دوڑ ائے سعد کولکھا کہ آج ہی قعقاع بن عمرہ کو (جو کوفہ میں بین) چار ہزار سوار دے کر تھیں بھار کھی ہو ۔ ہرقل نے چر جنگ پر کمر باندھی ہوا دورابوعبیدہ نے نے تھی کے باہر صفیل بھار کھی ہوتے ہوئے حران والر ہا کی طرف بڑھے کا تھی کہ دیا۔ ولید بن عقبہ کو عرب کے قبائل ربعہ وقنوع کی روک تھام پر جو جزیرہ میں آباد سے مامور کیا اور جنگ ہونے کی صورت میں ان سب سرداروں پر عیاض بن غنم کوسردارمقرر فر مایا۔ فاروق اعظم نے اس انظام پر بھی قناعت نہ کی خود مدید منورہ سے روانہ ہوکر بقصد تھیں کی کمک کو جا ہیے میں آتھ ہرے۔ جب جزیرہ والوں نے بیسنا کہ خود ان کے شہوں میں اسلامی انشکراتر آیا ہے۔ تو ہرقل سے علیمہ ہوکر جزیرہ چلے گئے۔ ابوعبیدہ نے نہ ورمیوں نیر جملہ کر کے ان کو خود ان کے شہوں میں اسلامی انشکراتر آیا ہے۔ تو ہرقل سے علیمہ ہوکر جزیرہ والے گئے۔ ابوعبیدہ نے نہ ورمیوں نیر جملہ کر کے ان کو خود ان کے شہوں میں اسلامی انشکراتر آیا ہے۔ تو ہرقل سے علیمہ ہوکر جزیرہ جلے گئے۔ ابوعبیدہ نے نہ ورمیوں نیر جملہ کر کے ان کو خود ان کے شہوں میں اسلامی انشکراتر آیا ہے۔ تو ہرقل سے علیمہ ہوکر جزیرہ جلے گئے۔ ابوعبیدہ نے زومیوں نیر جملہ کر کے ان کو

ا اس جملے کی مفصل کیفیت اور کتابوں میں ہیکھی ہے کہ جب جمص کے حاصرہ میں تنہارہ کی اور قبائل عرب جوان کی امداد کو آئے تھے باقی رہ گئو آیک ون ان لوگوں نے خالد کو پوشیدہ طور ہے کہلا بھیجا کہ تنہا ان لوگوں نے خالد کو پوشیدہ طور ہے کہلا بھیجا کہ تنہا ان لوگوں نے اور چلے جانے کا مطلق فکر نیس ہے میر نے زویکے تبہاراعدم اور وجود وونوں برابر بیں۔ افسوس اس کا ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں بلکہ و دسر شخص (ابوعبیدہ) کے ہاتھ میں بوں اور وہ حملہ کرنا پہند نہیں کرتا ہے۔ ابوعبیدہ نے خالد سے حملہ کرئے کی بابت پوچھا خالد نے کہا ''میری رائے جو دسر شخص (ابوعبیدہ) کے ہاتھ میں بوں اور وہ حملہ کرنا پہند نہیں کرتا ہے۔ ابوعبیدہ نے خالد سے حملہ کرئے کی بابت پوچھا خالد نے کہا ''میری رائے جو ہے کہ معلوم ہے اب عیسائیوں ہے کس بات کا اندیشہ ہو ہو کہڑت فوج کے بل پراڑتے ہیں اور اب تو کھڑت ہو گئے ہیں کرخاموش ہو رہے تھوڑی دیر کے بعد متمال کے ابوعبیدہ نے قلب فوج اور خالد و عاس نے میمنہ میسرہ کو لے کرحملہ کیا۔ قبال عرب (جیسا کہ خالد ہے اقرارہ و چکا تھا) ابتری کے ساتھ چھے کو ہے ان کے بلخے ہے روسیوں کا باز دو قبل کی بہت نہیں ہوئی۔ بھراس کے بعد ان کو بلخے ہے بھراس کے بعد ان کو بیٹن قدی کی کہت نہیں ہوئی۔ بھراس کے بعد ان کو بیٹن قدی کی کہت نہیں ہوئی۔

پیپا کیا۔معرکے تیسرے دن عراق سے قعقاع پہنچ۔ ابوعبیدہؓ نے فاروق اعظم کومژرہ فتح کے ساتھ قعقاع کے آنے کی بھی اطلاع کردی۔ فاروق اعظم نے تھم بھیجا کہ'' مال غنیمت میں قعقاع کوبھی شامل کرؤ'۔

بنوایادگی روم کوروائی عیاض بن غنم نے جزیرہ میں پہنچ کر سہیل بن عدی کورقہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل رقہ نے کا صرہ ہونے کے ساتھ ای جزید دے کر صلح کرلی پھرعیاض نے حران کارخ کیا جزیرہ میں جس قد رقبائل عرب تھیں ب نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ البتہ ایا دو بن نزار رومیوں کے ساتھ روم چلے گئے۔ حران والوں نے بھی جزید دینا قبول کر لیا۔ اس کے بعد سہبل اور عبداللہ کوالر ہاکی طرف بھیجا۔ محاصرہ کی بھی نوبت نہ آئی تھی کہ اہل الرہانے صلح کی درخواست کی جزید وینا منظور کیا۔ غرض نہایت کم مدت میں رفتہ رفتہ تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک خفیف لخفیف لوا کیاں اور مفتوح ہوگیا۔ ابو عبیدہ شنے فاروق اعظم میں وقت جابیہ سے والی ہور ہے تھے فتح جزیرہ کے حالات لکھے اور بید درخواست کی کہ''اگر خالد کو آپ اپ فاروق اعظم کو جس وقت جابیہ سے والی ہور ہے یاس عیاض بن غنم کو چھوڑتے جاسے''۔ فاروق اعظم نے درخواست منظور کر کیا۔ ہمراہ مدینہ لے جا کیس تو ان کے بجائے میر سے پاس عیاض بن عقبہ کو وہاں کے عرب پر مامور کیا۔

الی اور عبیب بن مسلمہ کوعراق مجم اور اس کی لؤ ائی پر اور ولید بن عقبہ کو وہاں کے عرب پر مامور کیا۔

بنوایادی اطاعت ناروق اعظم و جب بیمعلوم ہوا کے قبیلہ ایا دیا و شاہ روم کے ملک میں جاکر آباد ہو گیا ہے تو آپ نے ہول کو خطا کھ کو کھی گئے۔ ان ہوا ہے تم کا ایک قبیلہ امارا ملک چھوڑ کر تمہار ہلک میں آباد ہیں نکال کر تمہار ہے ہاں بھی تعالیٰ کی اگر تم ان کو اپنے ملک سے نکال نہ دو گے تو ہم کل عیسا ئیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تمہار ہے ہاں بھی دیں گئے۔ ہول نے قبیلہ ایا دکوا پنے ملک سے نکال دیا چنانچے قبیلہ ایا دکے چار ہزار آدمی شام اور جزیرہ میں آکر آباد ہو دی ہے۔ ولید بن عقبہ نے اسلام لانے پر مجبور کیا اور فاروق اعظم گواس امر کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے لکھا کہ 'ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروا گروہ جزید دینا منظور کرلیں تو قبول کر لؤیدا مرکہ اسلام کے سواکوئی غیر مسلموں کی درخواست منظور نہ کی جائے گی جزیر قالعرب (مابین مکہ مدینہ اور یمن) کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا کا ان کو ضرور پابند کروکہ دہ اپنے کی جزیر قالعرب (مابین مکہ مدینہ اور یمن) کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا کا ان کو ضرور پابند کروکہ دہ اپنے کی جائے گی جزیر قالعرب (مابین مکہ مدینہ اور یمن) کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا کا ان کو ضرور پابند کروکہ دو انہ کوروانہ کی جائے گی جزیر قالعرب (مابین مکہ مدینہ اور یمن کو ملمان ہونے سے نہ روکیں''۔ چند دنوں کے بعد بنوایا دنے ایک وفد دار الخلافت کوروانہ کا کوروانہ کی کوروانہ کی کوروانہ کو کوروانہ کو کوروانہ کی کا کوروانہ کے کوروانہ کی کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کی کا کوروانہ کی کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کو کوروانہ کیا کونی کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کو کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کو کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ

کیا اور حضرت عراسے یہ ورخواست کی کہ'' جزید کے نام سے ان سے کوئی رقم نہ وصول کی جائے''۔ فاروق اعظم نے درخواست مظور کر لی اور اس رقم کوصد قد کے نام سے موسوم کر کے دو چندوصول کرنے کا تھم بھیج ویا۔ چونکہ بنوایا دکو ولید بن عقبہ سے بدو جود چند برہمی پیدا ہوگئی تھی اس وجہ سے ان کومعز ول کر کے فرات بن حیان اور ہند بن عمر الحجلی کومقرر کیا۔

جزیرہ کی فتح ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 19 میں سعد نے عیاض بن غنم کوامیر لشکر مقرر کر کے جزیرہ کی طرف روانہ کیا اس لئیکر میں سعد کے لاکے عمر وہمی تھے۔ چنا نچے اس سندمیں جزیرہ مفتوح ہوا۔ اس کے بعد عمر و نے عیاض کے ساتھ الرہا کو فتح کیا۔ اہل حران نے جزید دے کر سلح کر لی۔ ابو موٹی نے تصنیبین مفتوح کیا' اسی زمانہ میں سعد نے عثان بن ابی العاص کوار مینیہ پر بھیجا تھا۔ ارمینیہ والوں نے بھی جزید دے کر مصالحت کر لی' اس کے بعد صوبہ فلسطین سے قیساریہ مفتوح ہوا۔ اس روایت کے لحاظ سے جزیرہ فتوحات میں داخل کیا جاتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ شنے عیاض بن غنم کواپنا جانشین بنایا تھا۔ چنا نچے ابومبیدہ شکے کے انقال کے بعد فار دق اعظم نے بھی عیاض کو محص قدر بن اور جزیرہ کی حکومت پر مامور کیا۔

عیاض بن عنم کی فتو حات: اس کے بعد شعبان ۱۸ ایوبین پانچ ہزار کی جعیت سے عیاض بن عنم جزیرہ کے سرکونے پر تارہ ہوئے ہیں بانچ ہزار کی جعیت سے عیاض بن عنم جزیرہ کے کر جوروز کے حاصرے کے بعد جزیہ لے کر مصالحت کر لی۔ رقہ کے اطراف و جوان کے ہراول کے افسر تنے ) رقہ پر تیج ان کی طرف بڑھے استے میں عیاض بھی مصالحت کر لی۔ رقہ کے اطراف و جوان بن مطل اور حبیب بن اوس اس کے حاصرے پر چھوڑ کرالرہا کی طرف چلے گئے۔ اہل الرہانے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا تھوڑی دیر تک بدحوای کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھر کرلڑائی شروع کر دی۔ آخر کا راہل الرہانے امان طلب کی عیاض جزیہ لے کر بمصالحت بھرحران کی طرف واپس آئے۔ اس وقت صفوان اور حبیب نے اہل حران سے سلے کر لی تھی اور حران کے گردونواں کے کل قلعات اور دیہات پر قبنہ کرلیا تھا اس کے بعد سمیا طرف واپس آئے ۔ اس وقت صفوان اور حبیب نے اہل حران سے سلے کرلی تھی اور حران کے گردونواں کے کل قلعات اور دیہات پر قبنہ کرلیا تھا اس کے بعد سمیا طرف واپس آئے ۔ اس مقت کے دونواں کے اس میں بھی کے دونواں کے اس میں بھی کر دونواں کے اس مین میں بھی کر دونواں کے اس مقت کے دالی بیات کر دی کا جھنڈ الہراتے ہوئے رقہ واپس اور کے جمع میں بھی کر دی ہوئے جمع میں بھی کر دونواں کے اس مقت کے دونواں کے دونواں کے دونے دونوں میں بھی کر دونواں کر گئے۔

راس عین کی فتے فاروق اعظم نے عیاض کی جگہ پر عمیر بن سعد انصاری کو مامور کیا انہوں نے راس عین کو فتح کیا۔ بعض کا
یہ بیان ہے کہ عیاض نے ان کوراس عین کے سرکرنے کے کو بھیجا تھا اورا میک قول بیہ ہے کہ عیاض کی وفات کے بعد حضرت عمر اللہ ایوموں اشعری کوراس عین کے فتح پر مامور کیا تھا۔ بعض مؤرخوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فتح جزیرہ عیں خالد بن ولید عیاض کے ہمراہ تھا اور آمد کے جمام میں نہانے گئے تھے کسی تیل سے مالش کرائی تھی جس میں شراب بھی تھی لیکن بعض مورخوں کا یہ خیال ہے کہ ابوعبیدہ کے بعد خالد کسی سردار کے ماتحت نہیں رہے۔

ملطبیر کی فتح غرض عیاض نے سمیاط کے مفتوح ہونے کے بعد حبیب بن سلمہ کو ملطیہ پرفوج کشی کرنے کا حکم دیا۔ حبیب نے ملطیہ فتح کیااور وہاں پرایک چھاؤنی لتائم کر کے ایک شخص کوافسر بنایا۔ جس وقت عیاض بن غنم نے جابیہ سے کفار کے ملک

ابن اثیرنے لکھا ہے کہ حبیب بن سلمہ نے ملطیہ میں پہلی مرتبہ چھاؤنی نہیں قائم کی تھی بلکہ دوسری بار جب الل ملطیہ نے بغاوت کی

میں دلیرانہ قدم بڑھایا تھا۔ فاروق اعظم نے کاچ میں مدینہ منورہ کی طرف مراجعت کی۔ان دنوں شام میں حسب ذیل عمال تھے جمع میں ابوعبیدہ اوران کی ماتحتی میں قسر بن میں خالد بن ولید' دِمثق میں یزید بن ابی سفیان' ارون میں معاویہ' فلسطین پرعلقمہ بن محرز اور سواحل پرعبداللہ بن قیس (رضی اللہ عنہم)

حضرت خالد بن ولید کی معزولی: فتح کے بعد جزیرہ میں بیہ بات مشہور ہوئی کہ خالد بن ولید عیاض بن عنم کے ساتھ مہم جزیرہ سے بے حد مال لائے ہیں اور آپی مدح کے صلہ میں اضعف بن قیس کو دس ہزار درہم دیے ہیں۔ فاروق اعظم میں جہ جہ نویبوں نے اس واقعہ کی نیز جمام آ مہ میں شراب سے بدن ملوانے کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے ابوعبیدہ کو خطاکھا دو کو کیوں سے اتار کی جائے اور اس کے عمامہ سے اس کی مشکیں با ندھی جا کیں اور بیدوریا فت کیا جائے کہ اضعف کو تم نے انعام اگر اپنی جیب خاص سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے اور بیت المال سے دیا ہے تو خیات کی ہے۔ کہ اضعف کو تم نے انعام اگر اپنی جیب خاص سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے اور بیت المال سے دیا ہے تو خیات کی ہے۔ بہر کیف دونوں صورتوں میں معزولی ہی ہو بارہ دریافت کیا جائے المال سے دیا "خالد نے جواب فیدیا خاصورت ہیں بلایا۔ قاصد نے پوچھا" بیا تھا م تم نے کہاں سے دیا "خالد نے جواب فیدیا خاصورت ہیں میں بلایا۔ قاصد نے پوچھا" نیا تھا میں دویارہ دریافت کیا 'خالد نے جواب دیا" خالد نے جواب دیا تی جیب سے اضعف کو دیا نے اٹھ کر فاروق اعظم نے تھی میں مول دیں ٹوپی اور عامہ والیس کر دیا اس کے بعد فاروق اعظم نے خالد کو جواب دی گی اور اس قدر ہوئے تو فاروق اعظم نے نے فاروق اعظم نے خالد سے دیا بیاں اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس قدر معرف میں بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فاروق اعظم نے بوچھا" تہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس قدر میں تو بین میں بلایا جیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فاروق اعظم نے بوچھا" تہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس قدر میں تو بی تو بیا تھی دولیں کی دولت کہاں سے آئی اور اس قدر میں تو بیا تھی دولیں کی دولت کہاں سے تو بیا سے دینہ بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فاروق اعظم نے بوچھا" تہارے پاس تی دولت کہاں سے آئی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کہاں سے تا بی دولت کی دولت کہاں سے تا دولت کو تا دولت کی دولت کہاں سے تا دولت کو تا دولت

<sup>.</sup> الا اورعبد شکنی کی اورامیر معاویہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے حبیب بن سلمہ کو دوبارہ ملطبیہ پرفوج دے کر روانہ کیا جسکوانہوں نے پھر فتح کیا اور جھاؤنی قائم کرکے ایک شخص کواس کا حاکم بنادیا۔

ل فاروق اعظم نے جہاں اور انظامات مد برانہ کئے تھے وہاں ایک بیا تظام نہایت وانائی سے کیا تھا کہ ہرفوج کے ساتھ پر چہنو لیں مقرر کر دیے گئے جو فوج کی ایک ایک بات کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ''عمر کے جاسوں ہرگشکر کے ساتھ رہتے تھے جو ہرواقعہ فوراً لکھ بھیجتے تھے''۔ دوسرے مقام پرلکھا ہے کہ''عمرے کوئی امر پوشیدہ نہیں رہتا''۔

ع واقع معزولی کوعام مورخین کصے ہیں کہ' فارق اعظم رض اللہ عنہ نے عان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی معزول کیا تھا۔ چنانچہ ابن اثیروغیرہ نے ابیا ہی کلصاب اوراسی فاضل نے سابھ میں فالد کے معزول ہوئے کے واقعات کصے ہیں' ۔ پھرانہیں واقعات کو کیاچے میں ایک الگ عوان قائم کر کتح بر کیا ہے جہ کہ ورخ و شخو کے بعد جو پہلاکام کیا تھا پیتھا کہ فالد کو حسا کر اسلامی کی مرواد کی ہے معزول کرتے ہیا ہی ان کے ابو بیرہ کو مقرر کیا اور پھراس مقام برخ جزیرہ کے بعد اس واقعہ و بہت ہی میر ہے ترویک ان اسلامی کی مرواد کی ہے معزول کرتے ہیا ہی ان کے ابو بیرہ کو مقرر کیا اور پھراس مقام برخ جزیرہ کے بعد اس واقعہ و ووبارہ لکھے ہی میر ہے ترویک ان مصارف کا حساب و کتاب نہ ہیں ہے واقعہ ہے کہ فوالد بن ولید زمانہ خلافت ابو برگر صدیق سے بعض اس قتم کی بے اعترالیاں کرتے ہے کہ فوج بات نا گوارگر در ہی مصارف کا حساب و کتاب نہ جو کہ عمل کرن ان میں ہوئی تھی ہوئے ہوئے ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئی کہ مصارف کا حساب و کتاب نہ جو ابول کو مدحیہ قصائد کی مصارف کا حساب و کتاب نہ جو ابول کو مدحیہ قصائد کرن کہ کہ جھیجا کہ 'دم میں شرح پر سے سالا رہ کتا ہوئی ہوئے ہوئے ہوئی کرنا آ بیا ہوں۔ اب اس کے خلاف نہیں کرسان' فاروق اعظم اس میں بیا میں ان کو بنظر چشم نمائی سے سالا رہ کو بیان کیا۔ بیا میں ان کو بنظر چشم نمائی سے سالا رہ کو بند کی سے واقعہ پیش آ بیا میں کہ بیان کیا۔

انعام تم نے کہاں سے دیا؟ 'خالد نے جواب دیا' الی غیمت سے اور اپنے دو ہر سے حصہ سے اگر ساٹھ ہزار سے ذیادہ نکلے تو وہ تہارا ہے 'جانچنے سے ہیں ہزار زیادہ نکلے' بیت المال میں داخل کردیئے گئے اس کے بعد دونوں میں صفائی ہوگئ ۔ مسجر حرام کی توسیعے: کاھ میں عمر فاروق کی کونشریف لے گئے ۔ صی مبحہ کو وسیع کیا ہیں راتیں مکہ میں مقیم رہے حم کے گردوپیش کے مکانات خرید کر ڈھا دیئے اور ان کی زمین صحن حرم میں شامل کردی' جس شخص نے خریداری کے بعد اپنا بقضہ اٹھانے سے انکار کیا اس کا مکان جر آڈھا دیا گیا۔ یہ غیر رجب سنہ مذکور میں شروع ہوئی واقف کاری کی وجہ سے اس خدمت پر مخرمہ بن نوفل' از ہر بن عبد عوف مویطب بن عبد العزی اور سعید بن پر بوع مامور کئے گئے۔ مسافروں کی آسائش کے لحاظ سے ماہین مکہ و مدینہ جا بجام کانات اور کنو کیں بنائے جانے کا تھم دیا گیا۔

ایران برفوج کشی: زمانه خلافت صدیق اکبر میں علاء بن الحضری بجرین کے گورز تھے۔ فاروق اعظم نے ان کومعزول کرکے قد امت بن مظعون کو مامور کیا۔ بعد چندے ( کاچیس) پھرعلاء بن الحضری کو بخرین کی گورزی پر بحال کیا۔ علاء بن الحضری بڑے ہمت اور حوصلے کے آدی تھے۔ ہمیشہ ہر میدان میں سعد بن ابی وقاص سے بڑھ کرفقہ مارنا چاہتے تھے۔ جب ان کو اہل ردت کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوئی اور سعد قاوسیہ کی لڑائی میں فتح یاب ہوئے تو علاء کو بخت رشک پیدا ہوا فارس پر حملہ کرنے کے ارادہ سے فوجیس تیار کیس ۔ خلید بن منڈر کو مراشکر مقرد کر کے ان کی مانحتی میں الگ الگ فوجوں پر جارود بن معلی اور سوار بن ہمام کو مامور کر کے بلا اجازت فاروق اعظم براہ دریا فارس پر فوج کشی کردی۔

معرکداصطر فاروق اعظم اوران سے پیشر صدیق اکبر " بھی دریا کے سفر سے بعداحر ازکرتے تھے۔ فاروق اعظم ابعد " فتح مدائن اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ' ہمارے اور فارس کے درمیان آتشیں پہاڑ حائل ہوجاتے تو اچھا ہوتا نہ وہ ہم تک آسکتے اور نہ ہم ان تک پینچ سے " ۔ لیکن اتفاقی طور سے پیلڑ انکی چھڑ گئی اسلامی فوجیس اصطحر میں پینچ کر جہاز سے ساحل پر اثریں وہاں کا حاکم ہر بذیا می فوج کثیر لے کرمقا بلے پر آیا۔ دریا کو دوسری طرف سے عبور کر کے جہاز اور عساکر اسلامی کے اُتریں وہاں کا حاکم ہر بذیا می فوج کثیر لے کرمقا بلے پر آیا۔ دریا کو دوسری طرف سے عبور کر کے جہاز اور عساکر اسلامی کے بیابیوں میں پچھ ہراس پیدا ہوا اور نہ سپر سالار فوج (خلید) کی ثابت قدمی واستقلال میں پچھ فرق آیا۔ خلید نے بڑے جوش بہایا باہلہ ہم خودان سے لڑے گئے کہ اور فوج سے مخاطب ہو کہ کہ '' مسلما نو! بے دل نہ ہونا انہوں نے ہم کولڑ انک کے لئے نہیں بلایا بلکہ ہم خودان سے لڑے گؤ آئے ہو۔ اگر چانہوں نے ہمارے جہاز ول پر ایک گونہ قبضہ کرلیا ہے کئی اللہ پر پھروسہ کرکے کہ کہ کہ اور ان شاء اللہ تعالی جہاز کے ساتھ ان کا ملک بھی ہمارے قبضہ میں آجا دی گئے۔

مجامدین کی بیسیائی : خلید و جارو د بوی مردانگی ہے رجز پڑھے ہوئے بڑھے دونوں نشکروں کا مقام طاؤس میں مقابلہ ہوا۔ جارو دستکڑوں کونہ تنظ کر کے شہید ہوگئے۔خلید نے اپنی فوج کو بیادہ ہو کرلڑنے کا حکم دیا۔معرکہ نہایت بخت تھا بڑاروں ایرانیوں نے خاک وخون پر توپ کر جانیں دیں۔عسا کراسلامی کا بھی زیادہ حصہ کام آگیا جس کے سبب آگ نہ بڑھ سکے بیجھے ہے تو جہاز دریا میں نہ یایا دشمنوں نے اسے پہلے ہی غرق کر دیا تھا۔مجبور ہوکر براہ خشکی بھرہ کی طرف روانہ ہوئے۔

بدقتمتی ہے ادھر بھی نہ جاسکے ایرانیوں نے اس طرف کی بھی راہیں بند کر دی تھیں ہر طرف سے ناکے روک رکھے تھے۔مقابلے کی غرض ہے ایرانی فوجیں سلح کھڑی تھیں۔

مجامد مین کی کمک: فاروق اعظم گواس کی اطلاع ہوئی بہت برہم ہوئے بھرہ میں عتبہ بن غزوان کولکھ بھیجا کہ ایک جری فوج تیار کر کے مسلمانوں کے بچانے کوفارس کی طرف روانہ کرو علاء کو بھی تہدید آمیز خطاکھا جس میں بیتھم دیا تھا کہ تہمارے پاس جس قد رفو جیس ہوں ان کولے بحرین سے سعد کے پاس جلے آؤ۔ عتبہ نے بارہ ہزار فوج جس میں عاصم بن عمر و عرفجہ بن ہر خمہ احف بن قیس جیسے دلا دروجری تھا بوہر ۃ اپنی فوج لئے ہوئے خلید تک بینج گئے ادھرا برانیوں نے ہر طرف سے فوجیس ہوئے کررکھی تھیں جن کا سردار شہرک تھا دونوں حریفوں نے استقلال و ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی شروع کی اور جی تو کر کرلڑ ہے۔ بالآخر مسلمان فنخ یاب ہوئے ایرانی لشکر میدان جنگ سے بھاگ نگلا۔ بے انتہا ایرانی مارے گئے مسلمانوں نے جی کھول کر لوٹائیس چونکہ آگے ہوئے کا تھی فاتھرہ و اپس آئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی اس واقعہ کے بعد عتبہ نے تج کی اجازت طلب کی ج سے فارغ ہوکراستعفا پیش کیا۔ فاروق اعظم نے نامنظور کر کے ان کو پھران کی گورزی پر بھیج دیا۔ اثناء راہ مقام بطن نظلہ بیں پہنچ کر عتبہ کا انقال ہو گیا جائے ان کے تا انتقام سال ابوسرۃ بن ابی رہم گورزی کرتے رہے عتبہ نے ان کو اپنا قائم مقام کیا تھا۔ فاروق اعظم نے یہ تقرری برائے چند قائم رکھی۔ بعد از اں مغیرہ بن مامور کیا مغیرہ اور ابو بکرہ میں رنجش پہلے سے تھی ایک دوسر کو د کھی نہ تقرری برائے چند قائم رکھی۔ بعد از ان مغیرہ کا اخیائی بھائی تھا ایک روز ان دونوں نے مغیرہ کو حالت غیر میں د کھے لیا ابو بکرہ نے مغیرہ کو امامت سے روک دیا اور فاروق اعظم کو بیواقعہ کھے کر بھیجا۔ فاروق اعظم نے اسی وقت ابوموی کو امیر مقرر کر کے مغیرہ کو امامت سے روک دیا اور فاروق اعظم کو بیوا فاروق اعظم نے اسی وقت ابوموی کو امیر مقرر کر کے انتیاس صحابیوں کے ساتھ جن میں انس بن ما لک عمران بن حصین اور ہشام بن عامر (رضی الله عنہم) تقدم ایک فرمان کے مغیرہ کے باس روانہ کیا اور مدعی اور مدی عالیہ کومع گواہان ثبوت طلب فرمالیا۔ مضمون بیتھا:

((اما بعد فقد بلغني عنك بناءٌ عظيم و بعثت ابا موسى اميراً فسلم اليه ما في يدك و العجل))

''اما بعد۔ جھ کوتمہاری نبیت ایک بہت بڑی خربینی ہاور میں ابوموئی گوامیر مقرر کر کے بھیجتا ہوں جوتمہارے قبضے میں ہواس کوان کے سپر دکر کے فوراً چلے آئو''۔

جب مغیرہ اور ابوبکرہ مع گواہوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم لوگوں کی شہادت لینے لگے گواہوں نے شہادت میں اختلاف کیا۔ زیاد پوری شہادت نہ دے سکا۔ فاروق اعظم نے اس کومیں کوڑے مارے مغیرہ نے کچھ کہنے کا قصد کیا فاروق اعظم نے فرمایا'' جیپ رہ واللہ اگرشہادت کا تکملہ ہوجا تا تو میں تجھ کو بھی سزادیتا''۔

کوف کی جھا ونی کی تعمیر سام میں فاروق اعظم گواس امر کا حیاس ہوا کہ عرب کواور ملکوں کی ہوا مخالف ہے اس دجہ سے ان کے چہروں میں تغیر پیدا ہوگیا۔ ہوا یہ کہ کی مقام سے دفو د آئے تھے آپ نے ان کے چہروں کے رنگ مغیر ہونے کی

وجدوریافت فرمائی۔وفو دیے عرض کی'' ہمارے چہروں کے رنگ کو دوسرے ملکوں کی آب وہوانے متغیر کر دیا ہے'' یعض نے لکھا ہے کہ حذیفہ نے جو کہ شعد کے ہمراہ تھے فاروق اعظم کو کھا کہ'' عرب کو دوسرے سرز مین کی آب و ہوا موافق نہیں آتی اوران کی صحت اچھی نہیں رہتی''۔فاروق اعظم نے سعد سے دریافت کیا سعد نے حذیفہ کے بیان کی تائید کی فاروق اعظم نے سعد کو کھی تھیجا''سلمان وحذیفہ کو اس کام پر مامور کروکہ وہ دونوں آ دمی عرب کے ذاق کے موافق کوئی مقام تجویز کریں''۔

چنانچہ دونوں نے مقام کوفہ کو پیند کیا اور وہیں جھاؤنی قائم کرنے کی تجویز کی۔ بعدازاں سعد کے پاس آئے اور
ان کواپنی تجویز ہے آگاہ کیا 'سعد نے در بارخلافت پی اس کی اطلاع کی اور قعقاع اور عبداللہ بن المعتم کو لکھ بھیجا کہ'' اپ نظروں میں کی شخص کونا ئب مقرر کر کے ہمار سے پاس چلآؤ''۔ پس جب بید دونوں بزرگ سعد کے پاس آگئے تو سعد مدائن سے دوانہ ہو کر محرم سے ایھ میں 'جنگ قادسیہ کے دو برس دو مہینہ بعداور جب کرتین برس آٹھ مہینے فاروق اعظم کی خلافت کے گزر چکے ہے۔ مقام کوفہ بنیخ 'کوفہ کی مرز بین کوخوب دیکھ بھال کرفاروق اعظم گواس مضمون کا دوبارہ خطا کھا:

"میں نے چھاؤئی قائم کرنے کے لئے کوفہ کو پہند کیا ہے بیہ مقام جیرہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ اس میں بری و بحری دونوں حیثیتیں موجود ہیں اور اہل عرب کے نداق کے مطابق ہے ہیں نے عسا کر اسلام کو بہیں لا کر تھم رایا ہے اہل عرب کے لئے یہ مقام نہایت مناسب ہے اور جن لوگوں نے مدائن میں رہنا پہند کیا ہے میں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا ہے بیرا قصد ہے کہ میں اس کو چھاؤنی بناؤں لڑائی کے زمانہ میں لشکر باہر چلا جایا کرے گاور بعدا ختیا م جنگ واپس آیا کرے گا'۔

کوفہ میں قیام کرنے کے بعد عام لوگوں پراس کی خوبی طاہر ہوگئ جوقوت وتوانائی کی حالت ان کی پہلے تھی وہ پھرلوٹ آئی بھرہ کی حچھا وُنی کی تغییر: اسی زمانہ میں اہل بھرہ عمجی تیسری باراپنے اپنے مکانوں میں آ انزے۔ ان دونوں مقامات کے مکانات باجازت فاروق اعظم پھوں' گھاس' بانس سے بنائے گئے ۔تھوڑے دنوں کے بعد کوفہ اور بھرے میں

آتن زدگی ہوئی کل مکانات جل گئے۔ سعد نے فاروق اعظم سے اینٹ اورگارے کی عمارتیں بنانے کی اجازت طلب کی فاروق اعظم سے اینٹ اورگارے کی عمارتیں بنانے کی اجازت طلب کی فاروق اعظم سے اجازت دی لیکن پیشر طلکادی کہ کوئی شخص تین کمرول سے زیادہ نہ بنائے اور مکانات زیادہ مرتفع اور طول و طویل نہ ہول۔ ((الزموا السنة فلزمکم الدولة)) ''رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے طریقہ کو پکڑے رہودوات تمہاراساتھ نہ چھوڑے گئی 'کوفد کے بسانے اور بنانے پر ابو ہیاج بن مالک اور بھرہ کی تغیر پر ابوالح اب عاصم ابن الدف مامور تھے۔ کوفہ کے حدودار بعہ کے ایک جانب طوان تھا جس کی حکومت قعقاع کے بضنہ اقتد ارمین تھی۔ دوسری طرف ماسبذان تھا جس کی بخرار بن الخطاب عامل تھے۔ تیسری جانب قرقیسا تھا۔ عمر بن مالک یہال کے گورز تھے چوتھی طرف موصل تھا جس کی ولایت پرعبداللہ بن المعتم مامور تھے۔

خوزستان کی فتے : فارس کا نامی سردار ہر مزان جنگ قادسیہ ہے بھاگ کرخوزستان چلاآیا تھا (جو اہواز کا دارالحکومت تھا)
خوزستان اور اس کے اردگر دشہروں پر قابض ہو کر میسان ٔ دشت عیسان ٔ حدود بھر ہ نما در اور نہر تیری حدود اہواز تک اپ تصرف و قبضہ کو ہو حالیا تھا۔ چونکہ خوزستان کی سرحد بھر ہے لی ہوئی تھی بغیراس کے فتح کئے ہوئے بھرے میں پورے طور ہے امن قائم ہیں رہ سکتا تھا اس وجہ سے فتہ بن غز وان نے سعد سے امداد طلب کی ۔ چنا نچ نعیم بن مقرن اور تھیم بن مسعود فتہ بسی کہ کہ پر بھر ہ اور اہواز کے حدود پر بھیج و بے گئے۔ عتبہ نے (بنو عدویہ بن خطلہ سے) سلمی بن القین اور حر ملہ بن سریط کو بھرہ کی دوسری سرحد میسان کی طرف بھیج دیا۔ سلمی اور حر ملہ نے بنوعمر بن ما لک کوجوخوزستان میں رہتے تھے ملکی اور قومی جوش و غیرت ولاکر بلایا۔ غائب وائلی اور کلیب بن وائل کلبی سرداران بنوعم بن ما لک اس تحریک ہے متاثر ہوکر ملنے کو آئے اور یہ غیرت ولاکر بلایا۔ غائب وائلی اور در بر تیری پر جملہ کرو گے ہم بھی شہر کے اندر سے حلی آ ور ہوجا کیں گ

جر مزان سے جزیبے ہر مصالحت: جس دن اور جس وقت حملہ کرنے کا باہم عہد و بیان ہوا تھا ٹھیک ای دن اور ای وقت ایک طرف سے جزیبے ہر مصالح اور تعیم افواج کوفہ کے مردار تھے۔ دونوں سپہ سالا روں نے دونوں طرف سے ہر مزان پر حملہ کیا 'لوائی شروع ہوگی شہر کے اندر سے عالب اور کلیب مردار تھے۔ دونوں سپہ سالا روں نے دونوں طرف سے ہر مزان پر حملہ کیا 'لوائی شروع ہوگی شہر کے اندر سے عالب اور کلیب حسب قر ارداد حملہ آور ہوئے منادر اور نہر تیری پر قبضہ کرلیا ہر مزان اس اچا تک واقعہ سے تھبرا گیا۔ اس کی فوج کی ترتیب جاتی رہی مجبور ہوگر میدان جنگ سے جان بچا کر بھا گا عسا کر اسلامی نے تعاقب کیا ہزاروں ایرانی اس دارو گیر میں مارے گئے دریائے دبیل پر بہنچ کر اسلامی لشکر تھہر گیا اور ہر مزان سوق ابواز کے بل سے عبور کر کے نکل گیا لیکن اس نے اپنے کو مسلمانوں نے مناور نہر تیری اور ابواز کے ان مقامات کے علاوہ جن پر اثاء جنگ میں ان کا قبضہ ہوگیا تھا باتی ابواز پر جزیبے لے کر ضلم کرلی۔

جرمزان کی بدعهدی : افواج اسلامی کا ایک ایک دسته نهرتیری اور مناور مین تظهرا دیا گیا غالب اور کلیب کوان کی سرواری دی گئی - بعد چندے غالب اور جرمزان میں سرحد قائم کرنے میں اختلاف ہوا۔ سلمی اور حرملہ نے غالب اور کلیب کی رائے سے اتفاق کیا ' ہرمزان بگر گیا - بدع ہدی پر کمر بستہ ہوکر کر دول کو جمع کر کے مخالفت و جنگ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عتبہ بن فران خروان بگر گیا - بدع ہدی پر کمر بستہ ہوکر کر دول کو جمع کر کے مخالفت و جنگ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عتبہ بن فروان کی جماگ بھاگ

کردام ہرمز چلاگیا۔ حقوص نے سوق اہواز پر بقنہ کر کے جزیہ مقرر کیا اورا پنے دائرہ حکومت کوتشر تک برطالیا۔ فاروق اعظم کوفتح کام وہ کھر بھیجا اور ہرمزان کے تعاقب میں جزین معاویہ کوروانہ کیا جوقر پشغراور دورق تک برط سے چلے گئے۔ ہرمزان نے مجور ہوکر پھر سلح کی درخواست کے فاروق اعظم کی درخواست سے اس شرط پر مصالحت ہوئی کہ'' جینے شہروں پر مسلمانوں نے بختہ کرلیا ہے اس پر وہ قابض رہیں باقی شہروں پر ہرمزان کا قصہ رہے بشرطیکہ وہ بزیہ مقررہ ادا کرتا جائے''۔ اس مصالحت کے بعد حرقوص نے جبل انہواز پر ڈیرے ڈال دیئے اور ویران شدہ شہروں کے آباد کرنے میں مصروف ہوئے۔ مجاہد من کا رام ہرمز پر قیصنہ : ان واقعات کے اثاء میں پر دگرواہل فارس کوملمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا اور عایا انہواز سے انہ اسلام کے خلاف ابھار رہا تھا اور دعایا حالات دربار خلافت میں کھر بھیج فاروق اعظم نے سعد کوکھا کہ'' ایک عظیم فوج فیمان بن مقرن کی ماتھی میں ہرمزان کے مقابلہ پر دوانہ کروتا کہ وہ بڑے نہ بایوس کے فاروق اعظم نے سعد کوکھا کہ'' ایک عظیم فوج فیمان بن مقرن کی ماتھی میں ہرمزان کے مقابلہ پر دوانہ کروتا کہ وہ بڑھی نہ بایوس کی الک نجز او بی فیمار موران کو اور کے بایک مقرر کے جائیں۔ ہرمزان کو مالا ورشی اللہ عنم میں بالار اعظم ابوس میں ابوس میں ابوس میں ابوس میں ابوس میں بہر مزان کو اس کے مالا راحظم ابوس میں ابوس میں ابوس میں بہر میں ابوس میں بہرمزان کی مارون کی انہوں کو مرتب کر کے نعمان کا راستہ دوکا قریب رام ہرمز بھر کی فور تب کر کے نون کی انہوں کی خور ابول کی خور اس کے دونوں فریق صف آ راہو نے لیکن پہلے ہی تبلہ کی جائیں۔ ہرمزان شکست کھا کر بھاگ لگا نومان نے دام ہرمز بھر تھی تھر کیا ہونے کر بھر کی فال نیمان نے دام ہرمز بھر تھی تھر کیا ہے اس میں بھر بھر کے انہوں کی جائیں۔ ہرمزان شکست کھا کر بھاگ کو مرتب کر کے نعمان کا راستہ دوکا قریب کے اس کے انہوں کی خور بھر کیا گھا کو مرتب کر کے نعمان کا راستہ دوکا قریب کیا ہونے کیا گھا کہ مور کے نعمان کے دام ہرمز کے کہ کے اس کے انہوں کے دولی کھی کے دولوں کو کے کھر کی کو مرتب کر کے دولوں کو کہ کے دولوں کے کہ کی کھور کے کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا گھا کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی

تشتر کا محاصرہ: استے میں بھرہ کی اسلامی فوجیں آپینی اور یہ معلوم کرے کہ رام ہرمز پر نعمان کا قبضہ ہوگیا ہے اور ہرمزان تشتر میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف فوجیں مرتب کر رہا ہے تشتر کی طرف سیلاب کی طرح ہوجیں ۔ تشتر میں اس وقت ایرانیوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ جہال واہواز کی ایرانی فوجیں میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر یہیں آ کر جمع ہوری تھیں۔ ہرمزان نے قلعہ کی مرمت کرائی تھی چاروں طرف سے خندق اور برجوں سے متحکم کرلیا تھا۔ فاروق اعظم نے ان واقعات ہرمزان نے قلعہ کی مرمت کرائی تھی چاروں طرف سے خندق اور برجوں سے متحکم کرلیا تھا۔ فاروق اعظم نے ان واقعات سے مطلع ہوکر ابوموی کو بھرے سے مسلمانوں کی مدد پر روانہ کیا اور ان کو افواج اسلامی بھرے کا سپر سالار مقرر کیا۔ قصہ مختصر مسلمانوں نے متعدد حملے ایک سے بڑھ کرائی کئے بہت ک مسلمانوں نے متعدد حملے ایک سے بڑھ کرائی کے بہت ک لڑائیاں ہوئیں آخری جنگ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہالیکن ہرمزان نے شہر میں محصور ہوکر لڑائیاں ہوئیں آخری جنگ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہالیکن ہرمزان نے شہر میں محصور ہوکر لڑائیاں ہوئیں آخری جنگ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہالیکن ہرمزان نے شہر میں محصور ہوکر

تشتر ہر قبضہ: ایک دن کا ایک مخص نے اندرون شہرہے تیر میں ایک خط با ندھ کر ابوموی کی طرف بیجیز کا جس کا مضمون بیتھا اللہ ابوموی نے اس آخری معرکہ میں نہایت دانائی ہے صف آزائی کتی میند پر براء بن بالک تھے میسر ہ براء بن عادت انصاری کو دیا تھا۔ انس بن مالک کی دکاب میں موارون کا رسالہ تھا۔ دونوں نو جس ایک آخری فیصلہ کرنے والی لڑائی لڑیں براء بن مالک جو میند کے سرواز نظے مارتے اور صفوف اعداء کو چیرتے ہوئے خندق کو عبور کر کے شہر پناہ کے درواز ہے تک پہنچ گئے ہر مزان نے عین درواز بے پر براء کا مقابلہ کیا جب براء لڑکر شہرید ہوگئے تو بھی شہید ہوگئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مجموعی قوت نے مورہ اللہ اکبر مار کر حملہ کیا۔ ہر مزان نے جبحوی قوت نے مورہ اللہ اکبر مار کر حملہ کیا۔ ہر مزان نے جبحوی قوت نے مورہ اللہ اکبر مار کر حملہ کیا۔ ہر مزان نے جبحوی قوت نے مورہ اللہ اکبر مار کر حملہ کیا۔ ہر مزان نے جبحوی قوت نے مورہ اللہ اکبر مار کر حملہ کیا۔ ہر مزان نے جبحوی قوت نے مورہ اللہ اس کے ایک کے دورہ سالم اور کی تھا تھی ہوں کہ کو کہ اس کے دورہ سالم اور کے جب کر بھا تک بند کر لیا اور محصور ہو کر لڑائی جارئی دورہ کی ہے۔

ع دیگرمورخوں نے لکھا ہے کہ اُنا عجاصرہ میں ایک باشدہ شہرچپ کرابوموی کے پاس آیا۔ بیدرخواست کی کہ ''اگر مجھے جان ومال واولا وکی امان وی جائے تو میں ایسا پوشیدہ راستہ بتا دوں جس کے ذریعہ ہے شہر پر ہا آسانی قبضہ ہوجائے''۔ ابوموی نے بیشرط منظور کرلی اور ایک عرب اسرش نامی کوائن کے ہمراہ کرویا وہ شخص اسرش کواپنے ہمراہ لئے ہوئے نہروجیل ہے جو جلہ کی ایک شاخ تشر کے نیچ جاری تھی عبور کر کے ایک میں رنگ کی راہ ہے شہر میں وافل ہوا اور اسرش سے کہد دیا گرتم اپنا منہ کیڑے سے چھپا کر میرے جیجے جیجے جیجے کے آؤ۔ چنانچہ دونوں گلی کوچوں سے گزرتے ہرمزان کے کل کی طرف سے کے لئے مرمزان در بارخلافت میں ابوہرہ نے ہرمزان کوایک سفارت کے ساتھ جس میں انس بن مالک اوراحف بن قیس بھی تھے دید منورہ روانہ کیا۔ دریہ بیٹنی کر ہرمزان نے مرصع تاج (جس میں یا قوت وہیرے لگے ہوئے تھے) سر بھی تھے دید منورہ روانہ کیا۔ درینہ کے دستور کے موافق قیتی جڑاؤ زیوارت پہنے اور کمرے مرضع تلوارلگائی۔ غرض ہمہ تن شان وشوکت کی تصویر بن کر دارالخلافت میں داخل ہوا۔ تمام مدینہ اس کی زرق برق قیتی پوشاک کا تماشائی بنا ہوا تھا۔ فاروق اعظم اس وقت مجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ ہرمزان اس ٹھاٹھ سے حاضر ہوا تو آپ نے اللہ کاشکر اوا کیا کہ اسلام کے ذریعہ سے ایسوں کواس نے زیر کیا ہے۔

کرو'۔ پھر ہر مزان نے پانی انگاجب پانی سامنے آیا تو ہاتھ میں پانی کا پیالہ کے کر بولا''میرے دل میں بیڈ خطرہ گزرتا ہے کہ پانی چنے کی عالت میں تم محصل نہ کر ڈالو'۔ فاروق اعظم نے ارشاد کیا'' تم مطلق خوف نہ کروجب تک پانی نہ پی لو گے کسی فتم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤگے'' ہر مزان نے بیالہ ہاتھ سے رکھ کرکہا'' اب میں پانی نہیں بیوں گا اس شرط کے مطابق تم مجھے قبل بھی نہیں کر سکتے' تم نے مجھے امان دی ہے''۔

بر مزان کا قبول اسلام: فاروق اعظم اس مغالطے پرجران ہوکر ہوئے ''تو جھوٹ کہتا ہے''۔ ہر مزان کچھ ہو لئے نہ پایا تھا کہ انس جول اسلام نفان یہ کہتا ہے آپ نے فر مایا جب تک پورا حال نہ کہدلو گے کسی قتم کا خوف نہ کر داور جب تک پانی نہ پی لوگ کسی خطرے میں نہ ڈالے جاؤگ ''۔ انس گی اس تقریر کوئن کر حاضرین جلسہ نے بھی ان کے قول کی تا ئید کی ۔ فاروق اعظم نے ہر مزان سے کہا'' تو نے مجھے دھوکا دیا لیکن میں مجھے دھوکا نہ دول گا مناسب ہے کہ مسلمان ہو جا''۔ ہر مزان نے مسلمان ہو جا''۔ ہر مزان نے مسلمان کر جواب دیا '' میں تو پہلے ہی سے ایمان لا چکا تھا''۔ بید کہہ کر ہر مزان نے کلمہ تو حید پڑھا۔ فاروق اعظم بہت ہوئی ہوئے' کہ بید میں قار کی ایک مکان ویا اور ساتھ ہی دو ہزار سالانہ تخواہ بھی مقرر کر دی۔ مہم فارس میں اکثر اس سے مشورہ لیتے تھے۔

حصرت عمر کی اہل سفارت سے جواب طلی: اس کے بعد فاروق اعظم نے اہل سفارت کی طرف متوجہ ہوکرارشاد

کیا شایدتم لوگ ذمیوں کے ساتھ اچھا برتا و نہیں کرتے ہواس وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ نقص عہد کیا کرتے ہیں۔ اہل سفارت
نے عرض کی ''ہم لوگ ہمیشہ اپنے عہد و پیان کا خیال رکھتے ہیں اور وعد نے کا ایفا کرتے ہیں''۔ فاروق اعظم اس کا کچھ جواب
نہ دینے پائے تھے کہ احف بن قیس نے عرض کیا'' امیر الموشین آپ نے ہم کو بلا و فارس سے آگے بڑھنے کی ممانعت کر دی
ہوگین جب تک ان کا باوشاہ (یو وگرو) زندہ رہے گا اس وقت تک اہل فارس برابر لڑتے رہیں گے۔ یہ قو می جوش ہے
یر دگر دی حیات تک فرونہیں ہوسکتا''۔ فاروق اعظم احف کی تقریر سے قائل ہو گئے اور بلا د فارس میں آگے بڑھنے کی
اطازت دے دی۔

ا ہل سوس کی اطاعت: ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ ابوہبرہ مع مقترب بن ربیعۂ عسا کر اسلامی بھرے کو لئے ہوئے ایرانیوں کے تعاقب میں سوس تک پہنچ گئے اور سوس کے قریب پڑاؤڈ الاتھا۔ سوس میں اس وقت شہریار برادر ہر مزان موجود تھا ابوہبرہ نے محاصرہ کرکے رسد وغلہ کی آیدورفت بند کردی مجور ہوکراہل سوس نے سلے کر کیا ہے۔

ایک غلام کی امان : ان واقعات کے اثناء میں تعمان بن مقرن کوف کی اسلامی فوجوں کو لے کرنہاوند کی طرف برسے مقترب و ربن عبداللہ کے پاس پنچے۔ جو چند بیا بور کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ ایک روز جند بیار بور والوں نے خودشہر پناہ کا اسس سے رکس نے اس شرط پرسلح کی تھی کہ اس کے خاندان کے سوآ دمیوں کوجان و مال کی امان دی جائے۔ ابو برہ نے اس کو منظور کرلیا تھا۔ چنا نچہ اس بناء پرشہر پناہ کا دروازہ کھولا گیا۔ رئیس ایک ایک آ دی کونا مزد کرتا جا تا تھا ابو برہ اس کے امن دیتے تھے اتفاق بیہے کہ خود رئیس شہرنے ابنا تام نہ لیا اور دمیوں کی تعداد پوری ہوئی ابو برہ نے فورا اس کو گرفتار کر کے تی کا تھم دے دیا کیونکہ وہ سوک شارے باہر تھا۔

دروازه کھول دیا اور کمال اظمینان سے اپنے کاروبار میں مصروف رہے مسلمانوں کو بخت تجب ہوا اہل جندیار بورے دریافت
کیا کیا معاملہ ہے؟ جواب ملاکن تم نے جزیہ پرمصالحت کرلی ہے اب ہمارے اور تمہارے درمیان مناقش کیا رہا " تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام (جوسوں کا رہنے والا تھا) اس نے امان نامہ بشرط ادائے جزیہ کھے کر تیر میں با ندھ کر پھیجا تھا۔
مسلمانوں نے جت کی کہ ایک غلام کے امان دینے ہے تم امان نہیں پاسکتے۔ اہل شہر نے کہا ' نہم آزاد اور غلام نہیں جانے ''
فریقین میں جب بحث مباحث سے بچھ طے نہ ہوسکا تو در بار خلافت میں قضیہ پیش ہوا۔ فاروق اعظم نے غلام کے امان دینے کو حائز ارکھا۔

سباہ کی اطاعت بعض نے فتح سوں کا واقعہ اس طرح تحریکیا ہے کہ واقعہ طولاء کے بعد پر دگر و نے اصطحر میں جا کر قیام
اختیار کیا۔ خاندان شاہی کے کل ادا کین اور سباہ سر ہزار سوار ول کوا ہے در کاب میں لئے اس کے ساتھ تھا 'پر دگر د نے سباہ کو حب تغیر موں کی طرف اور ہر مزان کو تشرکی جانب روانہ کیا۔ سباہ نے اصطحر میں چلا گیا ہے تو ان لوگوں نے ابوہ دی ہے جو سوس کا محاصرہ کے جلولاء کی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ برد دگر د بھا گ کر اصطحر میں چلا گیا ہے تو ان لوگوں نے ابوہ دی ہے جو سوس کا محاصرہ کے ہوئے تھے جزیرہ دے کر مصالحت کر لی۔ اس کے بعد ابوہ دی رام ہرجز گے اور وہاں سے لکل کر تشرکو جا تھی اجہاں سباہ رام ہرجز اور اتشر کے در میان ڈیرے ڈالے پڑا تھا اس نے اپنے ہمراہیوں کو ابوم دی ہے ساتھ کرنے اور اس شرط پر اسلام تیول کرنے پڑا مادہ کیا گئر وہ لوگ آئر کے در میان ڈیرے ڈالے پڑا تھا اس نے اپنے ہمراہیوں کو ابوم دی سے اور اگر عرب برسر جنگ آئے گا تو یہ اس کوروکیں گاور اگر عرب برسر جنگ آئے گا تو یہ اس کوروکیں گاور اگر کر اس کے ساتھ ان لوگوں کی تخوا ہیں مقرر کر دیے اور وہ لوگ تشرکی فتح و جنگ میں شریک کے سب مسلمان ہو گئے فاروق اعظم نے ان کے بڑے بڑے میں گیا اور قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں کو دے دیا تشر اور ایس کے بیاس میں گھس گیا اور قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں کو دے دیا تشر اور اس کے بیا معتوج ہوئے۔ سب مسلمانوں کو دے دیا تشر اور ایس کے بعد مفتوجہ باد را دیا ہے میں 'اور بعض کہتے ہیں کرے ہے میں مفتوح ہوئے۔

ل اوربیاکھا کہ سلمانوں کاغلام بھی مسلمان ہاس نے جس کوانان دے دی ہے اسے تمام مسلمانوں نے امان وے دی۔

دارالجبر کاسارید بن زنیم کنانی کو کرمان کاسبیل بن عدی کو بعثان کاعاصم بن عمروکوادر کران کاسم بن عمیر تعلی کوعنایت کیا ۔ لیکن ۸۱ جداور بعض کہتے ہیں کہ ۲۱ جدیا ۲۲ جدک ان لوگوں کو روانہ نبیں کیا ۔ اس کے بعد سید سالا ران لشکر اسلام حسب علم فاروق اعظم ان شہروں کی طرف روانہ ہوئے ۔ جن محسر کرنے کی خدمت ان کوسپر دکی گئی تھی ۔ چنا نچ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ان شہروں کو فتح کیا جیسا کہ ہم آئندہ علیحدہ علی حدمیان کریں گے۔

قط : الجي ميں سرز مين عرب ميں بہت بڑا قط پڑائ پرندے تک بھوک سے پريثان ہوکر آ دميوں کے پاس بے دھڑک چلے آتے تھے۔ غلم کا گرانی سے عام پريثانی بھيل گئ ساتھ ہی اس کے عواس ميں طاعون شروع ہوگيا۔ زمانہ قحط ميں فاروق اعظم نے بجيب وغريب سرگری ظاہر کی۔ تازمانہ قط دودھ کی کھانے کی قتم کھالی۔ تمام مما لک اسلاميہ کے صوبہ جات کے افسروں کو لکھ بھيجا کہ ہر جگہ سے اہل مدينہ کے لئے غلہ روانہ کیا۔ چنا نچ ابوعبيد ہے نے چار ہزاراونٹ غلے کے بھیجے۔ عمرو بن العاص نے براہ دريا ہے قلزم مصر سے بہت ساغلہ کروانہ کیا۔ خود فاروق اعظم اہل مدينہ کو لئے کرنماز استدقاء پڑھئے گئے نماز کے بعدا کی نہایت پراٹر خطبہ پڑھا۔ عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ بکڑ کران کے وسلے سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوکر دعاما تکی دعافتی نہوئی تھی کران تھے سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوکر دعاما تکی دعافتی نہوئی کی کران نے والی برسایا جس سے قط کی شکایت جاتی رہی۔

عمواس على طاعون كي و باء: اسى زمانه ميں جب كرج بيں قبط پرنا ہوا تفاعمواس ميں طاعون كيوث أكلا۔ بڑے برے حالي جليل القدر عالى مرتبہ انقال كر كئے۔ ابوعبيدہ معاذبن جبل برنيد بن ابی سفيان حرث بن ہشام سهيل بن عرشه بن سهيل اور عامر بن فيلان رضى الله عنهم اسى مرض ميں ہبتلا ہوكر را بى عالم آخرت ہوئے۔ فاروق اعظم كواس كى اطلاع ہوئى۔ آپ نے ابوعبيدہ كولكو بھيجان عساكر اسلاى كوطاعونى مقام سے ذكال كركى دوسرے مقام پرتيام كراؤ'۔ ابوموئ كوية عم وياكہ كوئى مقام بن فياكہ كركى دوسرے مقام پرتيام كراؤ'۔ ابوموئ كوية كم وياكہ كوئى مقام جس كى آب و ہواعدہ ہو تلاش كر داور خود بقصد شام روانہ ہوئے۔ مقام سرغ ميں پہنچافران فوج نے آكر ملاقات كى اور شدت و باكى اطلاع دى۔ اكثر لوگوں نے فاروق اعظم كوعواس ميں جانے سے روكا۔ ان ميں حضرت عبد الرحن بن عوف بھى تھے انہوں نے عرض كيا كر'و و باكى بابت رسول الشملى الله عليہ وسلم سے ميں نے ساہے كہ جہاں پر وباء ہو وہاں نہ جاؤاوراگراس مقام پر وباء بھيل جائے قوجہاں پرتم ہوتو و ہاں سے نہ بھاگؤ''۔ عمر فاروق رضى الله عنہ بين الى سفيان اور اردن پر شرحبيلى بن حدث كو واليس ہوئے۔ بجائے يزيد بن الى سفيان کے دشق ميں ان کے بھائى معاویہ بن الى سفيان اور اردن پر شرحبيلى بن حدث كو ماركيا۔

ا مؤرخوں نے تکھا ہے کہ بین جہاز غلے بھرے ہوئے بحقازم کی راہ ہے عمرہ بن العاص نے روانہ کئے۔ برایک میں تین تین ہزارارہ ب غلہ تھا۔
اروب تقریباً دوئن بااس سے بچھزیادہ کا ہوتا ہے۔ جب ان جہازوں کے آنے کی خبر عمر فارون کو ہوئودان کے ملاحظ کو بندرگاہ تک تشریف لائے جو مدید سے تین منزل کے فاصلے پر ہے اور بندرگاہ میں دو بڑے بڑے مکان بنوائے اور قبط زدوں کا مفصل نقشہ بقیدنا م و سکونت و مقدار غلہ بنانے پرزید بھر بیات کو مامور کیا جب بینقشہ تیار ہوگیا تو ہر محص کو چک دی گئی جس پر عمر فاروق کی مہر شہت تھی۔ ای چک کے مطابق سب کوغلہ ملیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر روز بیں اوٹ ذری کرتے تھا ورائے اہتمام سے کھانا بچوا کر قبط زدول کو کھلاتے تھے دو نہیں اوٹ فرق کے مطابق سب کوغلہ ملیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر دوز بیں اوٹ فرق کرتے تھا ورائے اہتمام سے کھانا بچوا کر قبط زدول کو کھلاتے تھے

حضرت عمر کی شام کوروانگی: اب اس طاعون میں کثرت سے لوگوں کا انقال ہوگیا اور سرز مین شام میں بڑے بڑے عالی حوصلہ اور بلند خیال بزرگ آغوش لحد میں سو گئے اور ایک گونہ اس بلائے بدکا زور کم ہوگیا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی الله عند نے اس الشخند کے اور اند ہوئے۔ متوفیوں کے متر وکہ کو حسب جھھی شری ان کے ورثاء پر تقسیم کیا اور مما لک اسلامیہ کی حدود پر فوجیں متعین کیس مقتل میں متوفیوں کے متر وکہ کو حسب جھھی شری ان کے ورثاء پر تقسیم کیا اور مما لک اسلامیہ کی حدود پر فوجیں متعین کیس مقتل کی سامور شہوں میں دورہ کرتے رہے ملاج میں شریح بن حرث کندی کو قضاء کوفہ پر اور کعب بن سوار از دی کو قضاء بھرے پر مامور فرمایا' اس سند میں جج کرنے کو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جلولاء اور مدائن اس سند میں مفتوح ہوئے ہیں کہ قیسا رہے ہیں کہ قیسا رہے ہی مفتوح ہونا بیان کیا جا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسا رہے ہی مفتوح ہوا۔

## باب: <u>( )</u> فتح مصر

مصر برفوج کشی کی اجازت: جس وقت عرفاروق بیت المقدس تشریف لے کے تھاسی زمانہ میں عروبن العاص نے اس سے ملک مصر پرفوج کشی کی اجازت لے بی تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم نے مدینہ والی آکر زبیر بن العوام کو عمر بن العاص کی کمک پرروائہ کیا (چار بزار) اسلامی فوجیس معرکی جاتا ہے یا اس سے ملک مصرکی کمرف روائہ ہوئیں اور بالیون پر قبضہ کرکے براہ ریف مصرکی جانب بردھیں۔ ابومریم جاتا ہی اوراسقف جس کومقوس نے مسلمانوں کے بردھتے ہوئے سیلاب کورو کئے کی غرض سے روائہ کیا تھا انگر اسلام میں آیا عمرو بن العاص نے حسب بدایت عمرفاروق تین شرطیں (۱) اسلام قبول کرنا (۲) جزید دینا (۳) یا گرنا پیش کیں۔ جبیبا کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اورغور وفکر کے لئے تین دن کی مہلت دی۔

عین شمس کی فتے ابوم یم اوراسقف مقوس کے پاس گیا ارطبون امیر روم نے پہلی دوشرطوں میں ہے ایک کوبھی قبول نہ کیا اوراپ نشکر کومرتب کر کے مقابلہ پر آ یالیکن پہلے ہی حملے میں شکست کھا کر بھا گا ہزاروں رومی اس معر کے میں کام آ گئے۔
مسلمانوں نے بڑھ کرعین شمس کا محاصرہ کیا اور پہیں سے ابر ہہ بن صباح کوفر ما کے حصار پر اور اسکندریہ کے محاصر سے کے لئے عوف بن ما لک کوروانہ کیا۔ فرماء تا اور اسکندریہ والے عین شمس کے آخری نتیجہ کے دیکھنے کی غرض سے لڑتے رہے بہاں تک کہ ایک مدت کے حاصر سے کے بعد عمرو بن العاص اور زبیر بن العوام نے اہل عین شمس سے جزیہ لے کرملے کرلی اور اس سے بیشتر اثناء جنگ میں جن کو گرفتار کرلیا تھا ان کو مالی غنیمت کے ساتھ مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ اہل مصر نے شرائط صلح میں اس

ا جس طرح مصریر فوج کشی کے بارے میں موزمین نے اختلاف کیا ہے ای طرح اس کے منتوح ہونے کی باہت بھی ان میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص نے مصروا سکندر ریے ہی ہے میں اور بعض کہتے ہیں کہ الاج میں فتح کیا ہے۔ لیکن میرے زودیک جیسا کہ ابن اخیر نے لکھا ہے کہ محرکو قبل عام الرما ہ (یعنی زمانہ قبط) مفتوح ہوجانا چاہئے کیونکہ عمرو بن العاص نے مصر سے براہ بحقلام غلہ کے جہازات روانہ کئے تھے اور قبط الماج میں پڑاتھا اس بناء پر الاج کی روایت میچے وقرین قباس معلوم ہوتی ہے۔

ع فرماایک شهر ہے جو بحروم کے کنارے پر واقعہ ہے اور کسی زمانہ میں آبادتھا جالینوں کی رصد گاہ ہونے کی وجہ سے متاز شہروں میں شار کیا جا تا تھا۔ سرکاری فوجیس بہیں رہتیں تھیں ۔

امر کا اور اضافہ کرنا چاہا کہ کل قیدی ان کو واپس وے دیئے جائیں۔ عمر و بن العاص اس کے خلاف تھے کیکن فاروق اعظم م جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس شرط کو بھی منظور فر ما کر قید یوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ صلح ملک نامہ :عمر و بن العاص نے جوسلح نامہ کھا تھا اس کی عبارت رہتی :

((بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الامان على انقسهم و مهم و اموالهم و كافتهم و صاعهم و مدهم وعدهم لا يزيد شئى فى ذلك و لا ينقص ولا يساكنهم النوب و على اهل مصر ان يعطوا الجزية اذا اجتمعوا على هذا الصلح و انتهت زيادة نهر هم خمسين الف الف و عليه ممن جبى نصرتهم فان ابى احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الجزى بقدر ذلك و من دخل فى صلحهم من الدوم و النوب فله ما لهم و عليه ما عليهم و من البي و اختار الذهاب فهوا من حتى يبلغ ما منه و يخرج من سلطاننا و عليهم ما عليهم اثلاثاً فى البي و اختار الذهاب فهوا من حتى يبلغ ما منه و يخرج من سلطاننا و عليهم ما عليهم اثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على ما فى هذا الكتاب عهد الله و ذمتة و ذمة رسوله و ذمة الخليفة أميس المومنين و ذمة المومنين و على النوبة الذين استجابوا ان يعينوا هكذا و كذا الخليفة أميس المومنين و ذمة المومنين و على النوبة الذين استجابوا ان يعينوا هكذا و كذا وراسا و كذا و كذا فرسا ان لا يغزوا و لا يمنعوا من تجارة صادرة و لا واردة شهد الزبير و عبد الله و محمد ابناه و كتب وردان و حضر. هذا نص الكتاب منقولا من الطبرى))

ال صلح میں كل اہل مصر شامل تھاور انہوں نے اس كو قبول كر ليا تھا۔

بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس اس لڑائی میں شریک اور قلعہ فسطاط میں محصورتھا اورای کی درخواست پر معاہدہ کھا گیا تھالیکن ہرقل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تواس نے برہم ہوکر لکھا کہ قبطی عربوں کے مقابلہ میں ستی کرتے میں ان سے لڑائی نہیں لڑکتے تھے تو رومیوں کی تعداد پر کھی کم نتھی اور ای وقت ایک عظیم الثان فوج مرتب کر کے اسکندریہ کی طرف روانہ کی کہ وہاں پہنچ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور بڑھتے ہوئے سیال ہے کورو کے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مقوش نے عمرو بن العاص سے بارہ ہزار دینار پر اس شرط سے مصالحت کر کی تھی کہ'' جو شخص چاہے اسکندر یہ چھوڑ کر چلا جائے اور جس کا جی چاہے شہرار ہے''۔ فتح اسکندر یہ کے بعد عمرو بن العاص نے اپنے کل لشکر یوں کواسی مقام پر تھہرایا اور جب ان کومصروا سکندریہ کی فتح سے اطمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے لشکر کومر تب کر کے نوبہ کارخ کیا لیکن اس فوج کشی میں ان کوکامیا فی نہیں ہوئی تھی۔

معرکہ نہا وند اہواز کے فتح ہونے کے بعد یز دگر دئم و میں جاکر مقیم ہوا۔ مرو کے قرب وجوار کے امراء نے مسلمانوں ک دست درازی کا حال لکھ کریز دگر دسے مدوطلب کی یز دگر دئے ملوک باب طوان طبر بتان جرجان سند خراسان اصفہان اور ہمدان کوخطوط لکھے۔ مسلمانوں کے خلاف امداد طلب کی۔ چاروں طرف سے دفعتۂ قومی جوش پھیل گیا اور ڈیڑھ لاکھ کا ٹڈی دل کشکر بسرگر وہی فیروزان نہاوند میں جمع ہوگیا۔

حضرت سعلاً بن افی و قاص کی جواب طلی : اس واقعہ سے تھوڑے دنوں پیشر اشکراسلام کے چند سپاہی سعد بن ابی و قاص سے کشیدہ خاطر ہوکر مدینہ چلے آئے تھے فاروق اعظم سے ان کی شکایت کی تھی فاروق اعظم نے تفیش کی خدمت محر بن مسلمہ کو بپردکی اور در پردہ خود بھی مختلف موقعوں پر لوگوں سے سعد کے حالات وریافت کرتے رہے۔ وریافت اور تفیش سے معلوم ہوا کہ صرف بنوعیس شکایت کر رہے ہیں اور کسی کوکوئی شکایت نہیں ہے اشنے میں سعد بہ ہمراہی محمد بن مسلمہ دارالخلافت مدینہ آئے اور فاروق اعظم نے سعد سے بوچھا''اے سعدتم کس طرح نماز پڑھتے ہو''۔ سعد نے عرض کی'' پہلی دور کعتوں میں طوال مفصل اور آخری دو میں قصار' فاروق اعظم نے کہا'' میراخیال ہے تبہاری بابت ایسا ہی تھا''۔ پھر پوچھا ''کوفہ میں تبہاراکون نا ئب ہے''۔ سعد نے عرض کی'' عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ حضرت عمر کی صحابہ کمبار سے مشاورت فاروق اعظم نے اس رائے کو پیند کر کے نعمان بن مقرن کو رانشری کے لئے انتخاب کیا۔ جو محاصرہ سوں سے واپسی کے بعد کوفہ میں گور زمقر رکئے گئے تھے اور ان کو پیم میا کہ ''کوفہ سے نگل کرکسی چشمہ پر با تظارا فواج اسلامیہ قیام کریں عبداللہ بن عبداللہ بن عنبان کو پیفر مان بھیجا کہ لوگوں کو نعمان کے ہمراہ اند کو واند کرو'۔ چنانچے عبداللہ نے حذیفہ بن الیمان اور نعیم بن مقرن کے ہمراہ ایک فوج مرتب کر کے رواند کی تقرب حرملہ اور ان لوگوں کو جو

ا۔ عراق کے مغربی مصے کو عراق عرب اور مشرقی مصے کو عراق مجم کہتے ہیں۔ عراق مجم کے ثال میں طبرستان جنوب میں شیراز مشرق غیں خوزستان مغرب میں شہر مراضہ ہے اس زمانے میں اس کے بڑے شہر اصفہان معدان اور زیے ثار کئے جاتے تصاوران دنوں رے ویران ہوگیا ہے اور اس کے قریب طبران جو شاہان قاحیار کا دار السلطنت ہے آباد کیا گیا ہے۔

ع یز دگردفتخ جلولاء کے بعدر سے بھاگ گیا تھالیکن یہاں کے رئیس کی بے دفائی سے اصفہان وکرمان ہوتا ہوا خراسان پنج کرمقام مرومیں قیام کیا اورا یک آتش کدہ بڑا کراطمینان کے ساتھ رہنے گااوراس کو یہ خیال ہوا کہ عرب کی فتوحات کا سلسلہ سرحدی مقامات تک پہنچ اس کو ینجر پنچی کہ عراق کے ساتھ خوزستان بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور ہر مزان جو سلطنت کا ایک رکن تھازندہ گرفتار ہوگیا تو طیش میں آ کر پھر لٹکر کی فراہمی میں مصروف ہوا۔

ا ہواز میں تھے اور جنہوں نے سوس اور جندیبالورکو فتح کیا تھا پہلے بھیجا کہ ''اصفہان اور فارس کی نا کہ بندی کرلوتا کہ ایرانی نہاوند کی طرف بڑھنے نہ یا کیں اور نہان کو مد د پہنچا سکیس۔

مجامدین کا اسپ و ہاں میں قیام: الغرض جب نعمان کے پاس فوجیں اکھی ہوگئیں تو انہوں نے طلبحہ اور عمروین معدی کرب کو جاسوی پر متعین کیا۔ عمروین معدی کرب اثناء راہ سے لوٹ آئے لیکن طلبحہ راستہ کود کیھتے بھالتے نہاو ندتک راستہ صاف ہے۔ نعمان نے بین کر لشکر گوآ راستہ ومرتب کیا کے اور دہاں سے واپس آ کر نعمان کو مطلع کیا کہ نہاوند تک راستہ صاف ہے۔ نعمان نے بین کر لشکر گوآ راستہ ومرتب کیا ال لشکر میں بڑے بریے جلیل القدر صحافی شامل تھے۔ حذیفہ بن الیمان عبداللہ بن عمر جریے تعلی مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن معدی کرب اور طلبحہ زیادہ قابل ذکر ہیں۔ نعمان نے مقدمہ کھیش پر نیم بن مقرن کو مامور کیا 'مینہ پر حذیفہ بن الیمان کو معدی کرب اور طلبحہ زیادہ قابل ذکر ہیں۔ نعمان نے مقدمہ کھیش کر نیم براری میں معدی کرب وردن ہوئے کو جی اور ساقہ پر بجاشع بن مسعود کو ہامور کر کے غیس ہزار کی جیست سے کوفہ سے روانہ ہوئے کو جی وقیام کرتے ہوئے نہاوند پنچے۔ نہاوند سے ٹومیل کے فاصلہ پر مقام اسپ وہان میں بڑاؤ ڈالا۔

فیروزان ایرانی لشکر کاسپر سالارتھااس کے ساتھ ہی شاہی رسالہ اور دونش کاویا نی تھا جس کوایرانی فتح وظفر کی ٹیک فال سجھتے تھے۔اس کے لشکر کے میمنہ پر زروق اور میسر ہ پر بہن جا دویہ بجائے ذوالحاجب کے تھااس معرکے میں ایرانیوں کے وہ سر دار بھی شریک تھے جو جنگ قاد سیہ سے بھاگ کرادھرادھر جان بچاتے پھرتے تھے۔

 ار انیوں کے تیر کا نشانہ بنتے جاتے تھے مسلمان سپاہی برابر کام آرہے تھے لیکن افسر کی پیاطاعت تھی کہ کئی کے ہاتھ کو حملہ کی دیت سے ذراجی حرکت نہ ہوتی تھی۔

حضرت نعمان کی شہاوت: اس اثاء میں آفاب ست الراس سے گزرگیا اور دو پر ڈھلی نعمان نے کھڑے ہو کرعسا کر اسلای کے سامنے ایک پُر اجراد اپنے لئے شہادت کی دعا کی اور لئکریوں سے خاطب ہو کر کہا'' میری پہلی تنجیر پرتم لوگ مسلح اور جنگ پر آمادہ ہو جانا دوسری تجمیر پرتلواریں نیام سے نکال کر حملے پرتل جانا اور جب میں تیسری تجمیر کا نعرہ بلند کروں تو تم لوگ بھی تجمیر کے نعرے بلند کر کے تملہ کردینا''۔ چنا نچراس ہدایت کے موافق زوال کے بعد آفاب دو پر ڈھلے نعمان کی تیسری تجمیر پرلٹکر اسلام نے تکبیر کے نعرے بلند کر کے دفعہ تملہ کر دیا اور اس بے جگری سے لڑے کہ گئوں میں اللہ کرکے دفعہ تملہ کر دیا تو اس بہادرانِ اسلام کی تلواروں کی جھڑکار کے اور کوئی آواز نہ سائی دیتی تھی یا کسی کسی وقت کا نوں میں اللہ اکبری صدا آ جاتی تھی بہادرانِ اسلام کی تلواروں کی جھڑکار کے اور کوئی آواز نہ سائی دیتی تھی یا کسی کسی وقت کا نوں میں اللہ اکبری صدا آ جاتی تھی نمان کی گھوڑا بھی پھٹل کر گراسا تھ ہی خود بھی گرے وہ زخوں سے چور چور تھے۔ بعض کہتے تھے کہ نعمان تیر کھا کر گرے تھا تھا۔ میدانِ جنگ میں اس قدر خون بہا کہ چلنے والوں کے پاؤں پھٹل جاتے تھے کہ نعمان تیر کھا کر گرے۔

فخ نہاوند : ہرکیف نعمان کے گرتے ہی ان کے بھائی نیم نے جھیٹ کرعلم لیا اور ان کے کپڑے پہن کراؤنے گئے۔اس تہ ہیں میں رات ہوگئی جوابرانی برستور جاری رہی اس عرصہ میں رات ہوگئی جوابرانی دلا وری سے جان پر کھیل کراڑر ہے تھے وہ بھی اب ایسے گھرا کر بھا گے کر راستہ بھول گئے۔ گھوکھر و سے زخی ہو کرسینکڑوں ہزاروں مر گئے ایک لاکھ سے زیادہ ایرانی اس اڑائی میں کام آئے۔ تمیں ہزار عین معر کے میں مارے گئے۔ فیرزان ہدان کی طرف بھاگا نعیم بن مقرن نے تعاقب کیا قریب درہ پہنچ کر فیرزان بیاوہ یا ہو کر بہاڑ پر چڑھ گیائیکن چونکہ نعیم بن مقرن سے پیشتر قعقا کا ایرانی نشکر کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے اور نعیم سے پہلے درہ میں پہنچ گئے تھے۔ایک چھوٹا سامعر کہ ایرانیوں سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ ہے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ ہے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ ہے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و غارت سے جولوگ ہے وہ ہمدان میں جان بچا کر داخل ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلمانوں کی قبل و مارت سے جولوگ ہوں میں بھوں بھوٹا ہو گئے جہاں کہ خسر وشنوم مقیم سے اس مقام پر ہوا مسلم بھوٹا ہو کہ کے ہوں ہوں کی گئے ہوں کی تھوٹا کی ہوں کی تھوٹا کا ہوں کی گئے ہوں کی کھوٹا کا معامرہ کرلیا۔

ا نعمان بہت بوئے صفیط اور استقلال کے آدی تھے۔ جس وقت پیزٹی ہوکرگرے پکارے کر کہدویا گڈ' اگر میں ای حالت میں مزجاؤں تو بھی کوئی شخص لڑائی جھوڑ کر جھے اٹھانے کو خد آئے۔ اتفاق سے ایک سپاہی ان کی طرف آفکا انعمان کو زخمی خاک وخون میں بڑپتا ہوا و کھوگر ہے ہا تر بڑا پاس بیٹھنا چاہتا تھا کدان کا تھم یاد آگیا ان کوائی حالت میں چھوڑ کرفورا چلاگیا۔ لڑائی ختم ہونے اور فتح یاب ہونے کے بعد ایک دوسرا سپاہی ان کے پاس سے ہوکرگر زادیکھا کہ نعمان دم تو ڈر ہے ہیں۔ سر ہانے آگر بیٹھ گیا اور ان کے سرکوزا ٹو پر کھالیا۔ نعمان نے آئل کھیں کو ورا اطلاع دو' ۔ اللہ بوچھا' 'منتیج کیا ہوا' اس نے عرض کی' اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی' نعمان نے اللہ تعالی کاشکر اواکر کے کہا' 'فاروق اعظم' کوفورا اطلاع دو' ۔ اللہ انہر کس قدر صابط واسٹنقلال اور صبر اس مبارک زمانہ کے لوگوں میں بھرا ہوا تھا۔

مال غنیمت عدیفہ بن الیمان جو نعمان کے بعد سر لشکر مقرر ہوئے تھے نہا وند پنج کر مقیم ہوئے مال غنیمت چاروں طرف سے سائب بن الاقرع کے پاس جمع کیا جانے لگا۔ یہاں ایک مشہور وعظیم الشان آتش کدہ تھا۔ ہربذ (متولی آتش کدہ) نے حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کی ''اگر مجھے امان دی جائے تو میں ایک متاع میش بہا حاضر کروں'' چنا نچہ اسے امن دے دیا گیا اور اس نے دو تھیلے جو اہرات سے بھرے ہوئے جو کسر کی پرویز کے رکھے ہوئے تھے لا کر پیش کئے ۔ مسلمانوں نے ان کوشس کے ساتھ سائب کی معرفت فاروق اعظم میں دوانہ کیا'فاروق اعظم گوہفتوں سے لڑائی کی بچھے جرمعلوم نہ ہوئی تھی سائب نے دو تھے گئے گئے میں اور جو اہرات کے تھیلے پیش کے فاروق اعظم شہداء نہا وند پر روئے فتح پرخوش نہ ہوئے۔ جو اہرات کو بیت المال میں داخل کرنے کا تھی دیا اور سائب کوشکر میں واپس چلے جانے کو فر مایا۔

خمس کی مجامدین میں نقسیم سائب کہتے ہیں کہ جھ کو کوفہ سے فاروق اعظم میں کا قاصد آ کر لوٹا لے گیا۔ فاروق اعظم نے مجھے دیکھ کر فربایا''میں شب گزشتہ میں سویا تو معلوم ہوا کہ فرشتے مجھے ان جو اہرات کے رکھ لینے پرچشم نمائی کرتے ہیں اور آگ کو مشتعل کر کے داغ دینے کی دھمکی ویتے ہیں۔ لہذا میں اس کو بیت المال میں ندر کھوں گا بیچا بدین کا حق ہے آس کو لے جا کا اور فروخت کر کے لشکر اسلام میں تقسیم کردو'' سائب اس کو کوفہ لائے اور عمرو بن حریث بخروی کے ہاتھ دولا کھ در ہم پر فروخت کیا۔ زرش کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ عمرو بن حریث نے فارس جاکراس کو دوچند قیت پر فروخت کیا۔

اہل دینورکی اطاعت: واقعہ نہاوند میں سواروں کو چہ چھ ہزاراور پیاووں کودودو ہزاردرہم ملے سے اس لڑائی کے بعد پھراریانیوں کو پیش قدمی کی جرائت نہیں ہوئی۔ آتش جوش انقام ایسی بچھ گئ کہ دوبارہ مشتعل نہ ہو گئی۔ ابولولؤ فاروق اعظم کا قاتل نہاوند کا تھا اس لڑائی میں گرفتار کیا گیا تھا مدینہ میں جب نہاوند کے کسی قیدی کود کھیا تھا تو رو کر کہتا ((اکل عمر کبدی)) ابوموی اشعری واقعہ نہاوند میں شریک تھے اور اہل بھرہ کے سردار تھے نہاوند سے واپس ہوتے ہوئے دینور کا محاصرہ کیا۔ پہنے روز کے محاصرہ کیا۔ پہنے روز کے ماصرے کے بعد جزید لے کرصلے کرلی۔ پھر شیروان کی طرف کئے اہل شیروان نے بھی اہل دینور کی طرح مصالحت کرلی۔

اہل ہمدان کی مصالحت سائب ہن الاقرع صمیرہ مرکز نے کو بھیجے گئے چنا نچر سائب نے بہ مصالحت صمیرہ کو فتح کیا۔
ہمدان کا نعیم اور قعقاع محاصرہ کئے ہوئے تھے اہل ہمدان شدت محاصرہ سے گھبرا گئے۔ خسر وشنوم نے صلح کا پیام بھبجا اور جزیہ
دے کر مصالحت کر لی باقی رہے اہل ماہیں انہوں نے بھی اہل ہمدان کی تقلید کی۔ جوام راء اور ملوک پر دگر د اور اہل ہمدان کی تقلید کی۔ جوام راء اور ملوک پر دگر د اور اہل ہمدان کی امداد کو آئے تھے انہوں نے بھی مجبور ہو کر جذیفہ امیر لشکر کی خدمت میں نیاز نامہ بھبجا اور مصالحت کر لی۔
امراء کی تبدیل ان تقرید است اس کے بعد فاروق اعظم نے ایران کی عام تغیر کا تھم دیا۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد یک کرض سے کو فدروانہ کیا۔ ابوموئ کو دے دیا۔ تب عار بن یا سرمقرر کئے گئے۔ ابن مسعود کو محص سے طلب کر کے تعلیم دینے کی غرض سے کو فدروانہ کیا۔ ابوموئ کو

ان کی امداد پراوراہل بھرہ کی امداد پر بجائے ان کے عبداللہ بن عبداللہ کو مامور کیا چند دنوں بعدان کو اصفہان بجائے حذیفہ

ك بهيج ديااوربقر بي كاحكومت برعمروبن سراقه كوشعين كيا-

اہل ہمدان کی سرکشی اوراطاعت اس اثناء میں اہل ہمدان کی بغاوت کی خبر پہنی۔ فاروق اعظم نے نعیم بن مقرن کو بغاوت فروکر نے پر مامور کیا۔ جب ہمدان کے فتح ہونے میں دیر لگی بغاوت فروکر نے پر مامور کیا۔ جب ہمدان کے فتح ہونے میں دیر لگی تو تمام اصلاع میں اسلامی فوجیں پھیلا ویں۔ جنہوں نے نہایت کم مت میں باستثناء ہمدان باقی تمام مقامات فتح کر گئے۔ بید حالت و کی کھر ہمدان کے محصورین نے ہمت ہاردی اور طوعاً وکر ہائے کر گئے۔

اصفہان کی فتح بنیم بن مقرن ہمدان کے بعد قراسان کی طرف سے ۔ عتبہ بن فرقد اور بکر بن عبداللہ کو آذر بائیجان کی جانب برخ صنے کاتھم دیا اور یہ ہدایت کی کہ ایک آدمی حلوان کی طرف سے اور دوسرا شخص موصل کی جانب سے داخل ہوجس وقت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان اصفہان کی سرحد پر پنچ (یہ بنی حبلی کے حلیف اور نامی گرامی انسار میں سے سے ) ۔ فاروق اعظم نے ابوموسیٰ کو ان کی مدد پر متعین کیا ان کے لئکر کے میند اور میسرہ پر عبداللہ بن ورقاء یاجی اور عصمة بن عبداللہ تھے۔ ایرانی فوج کا افسر اعلیٰ اسپ بدال اور اس کے مقدمۃ انجیس پر شہریار بن جادویہ اصفہان کے بام مقام دستات میں مقابلہ ہوا۔ لڑائی کا عنوان سواروں کو لئے ہوئے موجود تھا۔ اسلامی اور ایرانی فوجوں کا اصفہان کے باہر مقام دستات میں مقابلہ ہوا۔ لڑائی کا عنوان بظاہر مسلمانوں کے لئے خطرناک نظر آرہا تھا لیکن دو پہر کے بعد مسلمانوں کے حملوں نے ایرانیوں کے چھڑا دیے۔ عبداللہ بن ورقاء نے گھوڑ ابر حماکر شہریار پر جملہ کیا اور پہلے ہی واریش اس کوئل کر ڈ الا۔

مصالحت اور معامدہ: ایرانی لشکراس واقعہ ہے گھبراکر میدان جنگ ہے بھاگ نکلا اسپیدان نے رستاق دے کرکے کی اس کے بعد عسا کراسلامی نے خاص اصفہان کا محاصرہ کیا یہاں کے رئیس فا دوسفان نے سلح کا بیام بھیجا۔ بالآ خراس امر برمصالحت ہوگئی کہ باشندوں میں ہے جس کا جی چاہے اصفہان چھوڑ کرنکل جائے اور جور ہنا چاہے وہ جزید دے کر رہے۔ جو فخص اصفہان چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی زمین کے مالک مسلمان ہوں گئے ۔ اس سلح و معاہدے کے بیشتر ابوموی اہواز کی کمر اہ اصفہان میں مظفر و مصور داخل ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کو فیصل ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کے تھے اوران کے ہمراہ اصفہان میں مظفر و مصور داخل ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کو اصفہان کی بیشار کر کے سہیل بن عدی کی اصفہان کی بیشار کر کے سہیل بن عدی کی محرک کے بیشار کر کے سہیل بن عدی کی محرک کے بیشار کر کے سہیل بن عدی کی محرک کی بیشار کے جان پی عبداللہ بن عبداللہ نے اصفہان میں سائب بن اقرع کو اپنا نا ئب بنایا اور کوچ و قیام کر نے ہوئے سہیل کے باس بی جی گئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی بعض نے لکھا ہے کہ نعمان بن مقرن فتح اصفہان میں شریک ہوئے تھے۔ فاروق عظم نے مدینہ سے ان کواہل کوفہ کا سروار مقرر کر کے روانہ کیا تھا۔ چٹانچہ جنگ اصفہان میں شہید ہوئے لیکن صحیح یہ ہے کہ نعمان

ا ویگرموَرخوں نے لکھا ہے کہ فادوسفان نے قبل پیام سلح میہ پیام بھیجا تھا کہ دوسروں کی جان کیوں ناحق ضائع کی جائے آؤ ہم اورتم لا کرخوہ فیصلہ کر لین عبداللہ نے اس کومنظور کرلیا۔ دونوں حریف میدان میں آئے۔فادوسفان نے تلوار چلائی عبداللہ نے مردا تکی سے اس سے حیلے کوروکا کہ فادوسفان آخیران ہوکردہ گیااور بےاختیار بول اٹھا'' میں تم سے اب نداڑوں گا''اس واقعے کے بعد فادوسفان نے سلح کا پیام دیا تھا۔

جنگ نها وندمیں شہید ہوئے تھے اور ابوموی نے قم وقاشان کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے <u>اسے میں مغیرہ بن</u> شعبہ کو حکومت کوفہ سے معزول کیا اور معمار کو متعین کیا۔

اہل ہمدان کی بغاوت واطاعت: آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ ہمدان میں خبر وشنوم نے قعقاع اور فیم سے کولی سے کھی اور اطاعت وفر ما نبرداری کی صانت دی تھی لیکن زیادہ زمانہ گڑر نے پایا تھا کہ بدعهدی شروع کردی۔ فاروق اعظم نے فیم کو ہمدان کی بغاوت فروکر نے کولکھ بھیجا۔ فیم نے حذیفہ کو اپنا تا ئب مقرر کر کے ہمدان کا رخ کیا اور جب ہمدان کے محاصرے میں دیر گئی تو تمام صوبہ میں فوجیل بھیلا دیں کل صوبہ فتح ہوگیا۔ مجبور ہوکر اہل ہمدان نے جزید دے کر مصالحت کی اور بعض کہتے ہیں کہ بیٹو توات سے میں ہوئی ہیں۔ لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیٹو توات سے میں ہوئی ہیں۔

وادی رود کا معرکے: اس اٹناء میں کہ قیم ہمدان اور اس کے اطراف و جوانب کے انظام میں معروف سے پیٹر کیٹی کہ ویلم اور اسفند یار براور سے نے اہل آ فر با بیان کو فراہم کر کے بعاوت کا جھنڈ ابلند کیا ہے۔ قیم نے ہمدان میں برید بن قیس ہمدانی کو اپنا نائب بنایا اور فوجیں مرتب کر کے اسفند یار کے مقابلہ کو بڑھے۔ وادی رود میں دونوں تریفوں کا مقابلہ ہوا۔

اللہ تاہم نے فتح کی بٹارت در بایر خلافت میں جیسی ۔ قاروق اعظم نے کھا کرر کے و بین قیام اختیار کرو' ۔ معابل قروین کی بٹارت در بایر خلافت میں جیسی ۔ قاروق اعظم نے کھا کرر کے و بین قیام اختیار کرو' ۔ معابل قروین کی اطاعت بعض نے کھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کوف سے جریر بن عبداللہ کو ہمدان کے مرکز کے کو جیسیا اہل قروین کی اطاعت بعض نے ہمان کو بست فرج کی بٹارت در بایر فلا میں کہ مغیرہ بن شعبہ نے کوف سے جریر بن عبداللہ کو ہمدان کے مرکز کے کہ جیسیا تھا۔ چنا نچا انہوں کے ہمدان کو بست فرج کی باور اس کے کل بلاد پر قبنہ حاصل کیا۔ بعض کہتے بیں کہ مغیرہ خوداس مہم کے مرکز کے وقت کرنے کو گئے تھے۔ جریران کے شکر کے مقدمہ انجیش پر تھے۔ قصہ مختمر جریر نے جب ہمدان کو فتح کیا تو براء بن عازب کو قروین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قروین نے ویلم میں از پر سے کھر اتما شاد کیا دہا کہ ویدہ کیا گئی الرائی کے وقت مرف ایل قروین کے اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ویلم پیاڑ پر سے کھر اتما شاد کیا در باور کیا کی درخواست کی۔ معابلہ ملے کھا گیا فریقین میں مصالحت ہوگی اس کے بعد براء نے ویلم اور جیلان پر جہاد کی خوص سے فرج کئی کی درخواست کی۔ معابلہ ملے کھا گیا فریقین میں مصالحت ہوگی اس کے بعد براء نے ویلم اور جیلان پر جہاد کی خوص سے فرج کئی کی۔

رے کی قتے۔ نعیم ہمدان کی مہم سے فارغ ہوکر حب تھم حضرت فاروق اعظم رے کی طرف بڑھ ابوالفر حان نے اہل اسے کی اور رے کی طرف سے سلے کی درخواست کی لیکن سیاوخش بن مہران بن بہرام چوبین بادشاہ رے نے اس سے مخالفت کی اور دیاوند طبرستان تو مس اور جرجان والوں سے امداد طلب کی ایک عظیم فوج جمع ہوگئی ٹم طوفک کرفیم کے مقابلے پر آیا اس سے ابوالفر حان اور سیاہ وخش میں شکررنجی ہوگئی۔ ابوالفر حان نے مسلمانوں سے سازش کر لی۔ ایک روز منذر بن عمر وکواپ سے ابوالفر حان اور سیاہ وخش ہوگئی۔ مہراہ لئے ہوئے شہر پرحملہ کیا جملے کے ساتھ شہر فتح ہوگیا۔ ب جمد ہمراہ لئے ہوئے شہر کے وقت خفیہ شہر میں داخل ہوئے سے کوائشر اسلام نے شہر پرحملہ کیا جملے کے ساتھ شہر فتح ہوگیا۔ ب جمد و ب شار مال غنیمت ہاتھ آیا جیسا کہ اللہ تعالی نے مدائن میں مسلمانوں کوعنایت کیا تھا۔ کامیا بی کے بعد نعیم نے ابوالفر حان سے بلادرے پرمصالحت کر لی اور اس کی حکومت اس کودی (چنا نچر رے کی ریاست ابوالفر حان کے خاندان میں قائم رہی)

اور پرانے شہر کو ہر باد کر کے جدید شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ فتح اور کامیا بی کی خبر در بارخلافت میں جیجی۔

جرجان اورطبرستان کی فتح ارے کی فتح کے بعد اہل نہاوند نے جزید دے کرمصالحت کرلی فیم نے عمر فاروق کے حکم کے مطابق اپ بھی تھے۔ سوید نے قومس پر بغیر کسی جنگ کے مطابق اپنے بھائی سوید کوقومس پر بغیر کسی جا ان کے ہمراہ ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ سوید نے قومس پر بغیر کسی جنگ کے بعد لیا بدا یک وسیع صوبہ تھا یہاں سے جرجان وطبرستان بالگل قریب ہیں۔ سوید اور اہل طبرستان سے نامدو پیام ہونے کے بعد جزید دیے رضلح ہوگئے۔ بعدہ سوید نے جرجان کارخ کیا جوطبرستان کامشہور ضلع ہے۔ وہاں کے حاکم نے بھی جزید دے کرصلح کرئی۔

ان واقعات کے تحریر کے وقت ہم نے فتح طرستان کو جرجان سے پہلے بیان کیا ہے لیکن واقعہ اصل یہ ہے کہ سوید نے پہلے جر جان کے حاکم سے نامہ و پیام کیا اور اس سے مصالحت کی۔ پھر پینجبر من کر طبرستان کے رکیس نے بھی جو سپہدار کہلاتا تا تقایل کے لاکھ درہم جزید دے کر صلح کر کی اور خود سوید سے ملئے کو آیا اور طبرستان کے سرحدی مقامات اور ان کے استحکام کو دکھلایا۔

بعض کہتے ہیں کہ طرستان میں ہے دمانہ خلافت عثان بن عفان میں فتے ہوا تھا۔معاہدہ میلی میں جو حاکم جرجان کے مقابلہ میں لکھا گیا تھا ہوتھا کہ مسلمان جرجان اور دہتان کے امن کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جولوگ بیرونی حملوں کے روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری رہیں گئے'۔

 باب کی طرف بڑھے۔ بکیر کی روانگی کے بعد عتب نے موجود ہ فوج لے کرشہرز وراورصامعان پر چڑھائی کی اور ان شہروں کولڑ کر جز بیہ وخراج پر فتح کیا۔ایک گروہ کثیر کردوں کا اس مقام کی لڑائی میں مارا گیا اس کے بعد فاروق اعظم کو اپنی فتو حات کا حال لکھ بھیجا۔انہوں نے ان کوآذریا ٹیجان کا والی مقرر کیا اور ہر ثمہ بن عرفجہ کوموصل کی حکومت دی۔

فتح باب بکیر بن عبداللہ آ ذربا میجان کی فتح کے بعد باب کے قریب پہنچنے نہ پائے سے کہ فار دق اعظم نے ایک نئی فوج تیار کر کے بہمراہی سراقہ ان کی مدد کوبھر ہجیجی اور ہرفوج کے حصہ پر جدا جدا افسر مقرر فر مایا۔ مقدمۃ الحبیش پر عبدالرحمٰن بن ربیعہ کو مامور کیا' میمنہ' ابن اسید غفاری کو دیا اور میسر ہ پر سراقہ بن عمر وکور ہے کا تھم دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر سلمان بن ربیعہ تعین ہوئے اور ابوموی اشعری کو بجائے سراقہ کے بھرے کا حاکم بنایا۔ سراقہ کی روائلی کے بعد حبیب بن مسلمہ کو جزیرہ سے ان کی کمک پر بھیجا اور بجائے ان کے زیاد بن حظلہ کو مامور کیا۔

شهر یاروالی باب کی اطاعت باب کا حاکم ان دنوں شهریار (شهریار کی اولاد سے) تھا جس نے بی اسرائیل کو پامال کیا تھا اور ملک شام کو ان کے قبضے نکال لیا تھا' سلطنت ایران کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبرین کر صلح کا پیام بھیجا۔ عبدالرحمٰن نے (جومقدمۃ الحیش کے افسر سے ) کھھا'' تم کوایان دی جاتی ہے جو کہنا ہوخو دھا ضربوکر کہو' ۔ چنا نچہ شہریار نے حاضر ہوکر درخواست کی'' مجھ سے بعوض جزیہ کو جی خدمت کی جائے میں ہروقت مسلمانوں کا مطبع رہوں جائے پشریار نے حاضر ہوکر درخواست کی'' مجھ سے بعوض جزیہ کو قلت کا معاوضہ ہے اس لئے پہشر طامنظور کر لی گئی اور گا' ۔ عبدالرحمٰن نے اس کو مراقہ کے پاس بھیج دیا چونکہ جزیہ درحقیقت محافظت کا معاوضہ ہے اس لئے پہشر طامنظور کر لی گئی اور ایک اطلاعی عرض داشت فاروق اعظم کی خدمت میں منظوری کی غرض سے روانہ کی آپ نے بھی منظور فرمالیا۔

حضرت سراقیہ سی کی وفات باب کی مہم سے فارغ ہوکر سراقہ نے امراء کشرکوار مینیہ کے پہاڑی شہروں پر فوج کشی کرنے کا تھم دیا۔ بکیر بن عبداللہ کوموقان کی جانب عبیب بن مسلمہ کوتفلیس کی طرف حذیفہ بن الیمان کو جبال اللان کی ست اور سلمان بن ربعہ کوایک دوسری جانب روانہ کیا اور اطلاعی عرض داشت دربار خلافت میں بھیج دی میم ہم ہمام نہ ہوئے پائی تھی کہ سراقہ کا پیانہ عمر لبریز ہوگیا عبدالرحن بن ربعہ کو اپنا نائب مقرد کر کے انقال کر گئے۔ فاروق اعظم کو یہ خرمعلوم ہوئی تو انہوں نے عبدالرحن بن ربعہ کو حکومت پر بحال رکھا اور ترکوں پر حملہ کرنے کا فرمان بھیجا۔ ان امراء میں سے بگیر بن عبداللہ نے موقان کو جہاں سے ایران کی سرحد شروع ہوتی ہے فتح کر کے دائر ہ حکومت اسلام میں لے لیا۔ بقیدا مراء کشکر نے فتح یا بی کوئی حصہ نہیں لیا۔

بلنجر کا معرکد: عبدالرحمٰن بن ربیدکوترکول پرفوج کشی کاحملہ پنچا تو انہوں نے باب سے نکل کر بلنجر کارخ کیا۔ بلنجر میں ترکول کا پایہ تخت تھا۔ شہر یاران کے ہمراہ تھا اس نے تعجب سے بو جھا کہاں کا قصد ہے؟ ہم لوگ بہی غنیمت سمجھتے تھے کہوہ ہم سے چھٹر جھاڑ نہ کریں۔ عبدالرحمٰن نے جواب دیا جب تک میرا نیزہ ترکول کے سینے میں نہ گس جائے گا جھے صبر نہ آئے گا۔ الغرض بلنجر کے قریب بنج کرترکول سے معرکہ آرائی کی ترک شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عسا کر اسلامی مظفر ومنصور مال غنیمت لئے ہوئے واپس آئے اور برابرعہد خلافت عثمان تک ان پرفوج کشی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے قوی مال غنیمت لئے ہوئے واپس آئے اور برابرعہد خلافت عثمان تک ان پرفوج کشی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے قوی ا

صمحل ہو گئے۔

مجاہدین کی جرجان کو مراجعت: ترکوں کا بیاعقاد تھا کہ مسلمانوں کوکوئی قبل نہیں کرسکتا کیونکہ ان کے ساتھ ملائکہ رہتے ہیں۔ انفاق سے انہیں لڑائیوں میں ایک مسلمان کو گرفتار کرلیا گیا جس کوان لوگوں لے جاکر نے شہید کرڈالا۔ پھر کیا تھا ترکوں کی جراءت اور دلیری بڑھگان ہی لڑائیوں میں عبدالرحان لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ توان کے بھائی سلمان نے علم کو سنجالا ان کے ہمراہ ابو ہریرہ دوی بھی تنے ان دونوں بزرگوں نے نہایت مردانگی سے ترکوں کا مقابلہ کیا اور براہ جیلان حردان کا متابلہ کیا اور براہ جیلان

خراسان کی فتے: یردگرد فتح جلولاء کے بعدرے چلا گیا تھاوہاں کے مرزبان آبان جادویہ نے بے وفائی کی برداشتہ خاطر ہوکررے سے اصفہان گیا۔ جب وہاں بھی فتو حات اسلامی نے اس کوچین سے نہ بیٹھنے دیا تو کرمان کی طرف آیا اور پھروہاں سے واپس ہوکر مرو (سرز مین خراسان) میں آ کر قیام پذیر ہوا اور سے خیال کر کے کہ عرب کی فتو حات کا سیلا ب سرحدی مقامات تک پہنچ کرختم ہو جائے گا آتش کدہ بنوا کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگا طبیعت من جلی تھی چین سے نہ بیٹھا گیا مکومت اسلامی درہم برہم کرنے کی غرض سے ہرمزان اہل ابواز فیرزان اورائل جبال کوسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ چنا نجے ان سب نے عہد شکنی کی اوراس کا ذاکھ اللہ جل شانہ نے ان کو چکھایا۔

عام الشکر کشی کا تکم : فاروق اعظم نے ان واقعات سے مطلع ہوکر ملک فارس پر عام شکر کشی کا تکم دیا اور ہاتھ سے متعدد علم تارک کے نای گرامی افسر وں کومرحمت فر مائے۔ احف بن قیس کو خراسان کا علم عنایت کیا تھا۔ احف نے <u>المح یا ۲۲ ہے</u> میں خراسان کا درخ کیا۔ طب بن کرمروشاہ جان کی طرف جھیجا۔ نیشا پور پرمطرف بن عبداللہ کواور برخس کی جانب حرث بن حسان کوروائہ کیا۔ یز دگر دشینشاہ فارس مروشاہ جان میں تیم میں مطانوں کی آمد کی خبرس کرمروروز چلا گیا۔ احف نے مروشاہ جہان کا رخ کیا اور کوفد کی فوج کو مقدمہ آئیش میں رکھا۔ یز دگر دمقا بلہ سے جی چراکر بہاں سے بھی بھاگا اور سیدھائٹ پہنچا۔ احف نے مروروز پر قبضہ کرلیا کوفد کی المدادی فوجیس برد دگر دمقا بلہ سے جی جراکر بہاں سے بھی بھاگا اور سیدھائٹ پہنچا۔ احف نے مروروز پر قبضہ حاصل کر کے بلخی پر حملہ کردیا۔ یز دگر دمقا سے آگئیں احف نے مروروز پر قبضہ حاصل کر کے بلخی پر حملہ کردیا۔ یز دگر دمقا سے کھا کر دریا عبور کر کے فاقان چین کے پاس چلاگیا احف نے میدان خالی پاکر ہر طرف اپنی فوجیس بھی ویس خوار میں خوار سان کو خدمت بین عامر کودی۔ فاروق اعظم کی خدمت بین عامر کودی۔ فاروق اعظم نے جواب میں کھا 'میلی کی کومت ربھی بین عامر کودی۔ فاروق اعظم کو حدد یا سے خدمت بیلی نامہ بشارت فتح بھیا۔ فاروق اعظم نے جواب میں کھا 'میلی کو جواب ای پراکھا کروروز یا سے درمیا۔ کا میدوریا کی میدوریا۔ کا میں کھا ' جہاں گی گھی جواب ای پراکھا کروروز یا سے درمیا۔ کی میدوریا۔ کا میدوریا کی خواب میں کھا ' جواب میں کھا ' جہاں گی گھی جواب ای پراکھا کروروز یا سے درمیا۔ کا میدوریا کی میدوریا۔ کی میدوریا کی میدوریا۔ کی میدوریا۔

خاقان چین کی مراجعت بردگردخاقان چین کے پاس گیاتواس نے بوی عزت وتو قیر کی فوج کثیر لے کر بغرض ایداداس کے ہمراہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔احف ان دنوں پنج میں مقیم تصفاقان کی آمد کی خبرین کرعسا کراسلامی کو لئے ہوئے مروروز میں پنج کرقیام کیا۔خاقان بلخ ہوتا ہوا مروروز پہنچا اور یز دگرداس سے علیحدہ ہومروشا جہان کی طرف بڑھا۔ احنف نے کھے میدان جنگ کر نامناسب نہ بھے کر نہر عبور کر کے ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھا صف آرائی کی کوفہ اور بھرہ کی بیس ہزار فوجیں ان کے رکاب میں تھیں۔ مسلمانوں نے ضرورت کے مطابق خندقیں بنالیں اور مور پے قائم کر لئے ایک مدت تک دونوں فوجیں بالمقابل صفیں جمائے پڑی رہیں۔ ایک روز ضبح کواحف میدان جنگ گئے ادھر سے وستور کے مطابق ایک ترک طبل علم لئے نکلا احف نے اس پر جملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے ردوبدل کے بعداحف نے اس پر جملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے ردوبدل کے بعداحف نے اس پر جیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر کر مرگیا۔ اس کے بعد قاعدے کے موافق دو بہادر میدان میں آئے احف نے ان کو بھی اس جگہ ڈھیر کر دیا۔ اب خود خاقان میدان میں آیا تو وہ اپنے بہادروں کو مقتول دیکھ کر اس درجہ خاکف ہوا کہ اس وقت اس نے فوج کو واپسی کا تھم دے دیا۔

بن دگر کا فرار : یا دگر دو بیخر مروشا بجهان میں ملی جس وقت وہ حارث بن نعمان کا مروشا بجهان میں محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ فتح سے ناامید ہو کر کاصرے سے دست کٹی کر لی خزانہ و جواہرات جمع کر کے خاقان کے پاس جانے کا قصد کیا امراء دربار نے اس سے نخالفت کی اور سلمانوں سے سلح کر لیٹے پر مصر ہوئے کیونکہ سلمان ایفائے وعدہ اور پابند کی عہد میں ترکوں سے بدر جہا اچھے تھے۔ یز دگر د نے جب ان کا کہنا نہ مانا تو ان لوگوں نے بلوہ کر دیا اور سارا سامان واسب چھین آبا۔ یز دگر د بے سروسامانی کے ساتھ نہر عبور کر کے خاقان چین کے پاس جلا گیا اور فاروق اعظم کے اخیر عہد خلافت تک ترکوں کے دارالسلطنت فرغانہ میں تھی رہا یہاں تک کہ زمانہ خلافت عثمان بن عفان میں اہل خراساں نے بعاوت کی اور بیاس وقت وماں سے واپر ۱۰ ا

یز دگر د کے امراء کی اطاعت یز دگر د کے چلے جانے کے بعداس کے اراکین دولت احف کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ کل جوابرات وغیرہ دوسرے مال غنیمت کے ساتھ لشکر ہوئے۔ کل جوابرات وغیرہ دوسرے مال غنیمت کے ساتھ لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت میں سواروں کواسی قدر حصہ ملاجس قدر قادسیہ میں ملا تھا۔ اس کے بعدا حف بلخ میں آئے اور میں تقام اختیار کیا۔ فاروق اعظم میں کوفتح کا بشارت نامہ لکھا۔

فاروق اعظم كاخطبير فاروق اعظم نے اہل مدینہ کوجع كرے عردہ فتح سايا اورايك پر اثر تقرير كى جس سے سامعين كے دل وہل گئے۔ آخر ميں آب نے فرمایا:

((الاوان ملک المجوسية قال ذهب فليسوا يملكون من بلادم سبر ايضه بمسلم الاوان الله فله اورتكم ارضهم و ديارهم و اموالهم و ابنائهم لينظر كيف يعلمون فلا تبدلوا فيستبدل الله يكم غيركم فانى لا اخاف على هذا الامانة ان توتى الا من قبلكم))

د يعن آگاه بوجاؤ ب شك آخ بجوبيول كي حكومت جاتى ربى - لي وه ايخ ملك ين ايك بالشت زين ك

لے پہلے ترکوں کاعام دستورتھا کے لڑائی شروع ہونے سے پہلے تین بہادر کیے بعد دیگر سے طبل علم لے کرمیدان جنگ میں جاتے تھا اُس کے بعد سارا انگر جنبش میں آتا تھااور تھسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔

بھی مالک ندرہے جس ہے مسلمانوں کو ضرر پہنچا سکیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کوان کی زمین اُن کے ملک ان کے اماد ان کے اموال اور ان کے لڑکوں کا وارث و مالک تمہارے اعمال جانچنے کی غرض سے بنایا ہے۔ پستم لوگ اپنی حالت نہ تبدیل کرنا ور نہ اللہ تعالیٰ تم سے حکومت چھین کردوسروں کودے دے گامجھے کوخوف اس امت پرائی کا ہے کہ مباد اان پروہی حالت نہ طاری ہوجوان سے پیشتر والوں کا حشر ہوا ہے''۔

معرکہ توج جس وقت امراء اسلام نے بقصد جہاد عام نظر کئی کے ادادے سے بھرے سے فارس کا رخ کیا اور ہرامیر
اپنی فوج رکاب میں لئے ہوئے اپنے مقررہ ومتعینہ جہت کی طرف بڑھا اہل فارس میں تعلیلی بڑگئ ایرانیوں کا جھامنتشر ہو
گیا۔ اپنے اپنے شہرکو بچانے کی غرض سے متفرق ہو گئے اس سے ان کی شکست کی بنیاد بڑتی ہے اور یہی باعث تفریق ہوا۔
مجاشع بن مسعود ارد شیر اور سابور کی طرف روانہ ہوئے۔ ایرانیوں نے ان کو توج میں روکا۔ فریقین نے لڑائی شروع کروی۔
بالاً خرمجاشع نے کمال مردا گئی سے توج کو ہرور تیج فتح کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے جزید دے کرمصالحت کرلی۔ مجاشع نے بشارت نامہ فتح اور شی در بار خلافت میں روانہ کیا۔

اصطحری فنج اصطری میں فتح برعثان بن ابی العاص ما مور سے ۔ انہوں نے جب اصطری کارخ کیا تو ایرانیوں نے بہت بڑے سامان سے لشکر اسلام کو جور میں روکالیکن مسلمانوں کی فتح کا سیلاب ان کے رو کے ندرک سکا۔ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھا گے حاکم اصطر ہر ہنے نے جزید پرصلح کی درخواست کی جس کوسپر سالا راشکر اسلام نے منظور کرلیا۔ جولوگ اثناء جنگ میں مکانات چھوڑ کر بھاگ گئے ہتے وہ بھی صلح کے بعد واپس آئے ۔ عثمان نے تمس اور فتح بشارت نامہ فاروق اعظم کی خدمت میں روانہ کیا اس کے بعد عثمان بن عاص نے گازرون ونو بند جان کو فتح کر کے اس کے گردونو اح بر قبضہ کرلیا۔

نے نہایت مردا کی سے شکست دے کرتوج پر قبضہ کرلیا اور ایرانی لنکر نے بھاگ کر سابور میں دم لیا ہے کہ من ابور سے شہرک کو مارڈ اللہ جو ہاتی رہے ان کو سابور میں گھیرلیا۔ یہاں تک کہ اہل سابور نے جزید دے کرسلے کی ہے ہم سابور سے فراعت پا کراسلو کا رخ کارخ کیا۔ اہل سابور سے اعانت کے خواہاں ہوئے اس اثناء میں فاروق اعظم شہید ہو گئے اور عثان ابن عفان شخیفہ سوم نے عبید اللہ بن عمر کو بجائے عثان بن ابی العاص کے روا نہ کیا انہوں نے اصلو کا کا صرب میں عبید اللہ پر جینتی سے عفان شخیفہ سوم نے بناوت اور بدعہدی کا قصد کیا لیکن پھر پھرسوج کر فاموش رہ گیا۔ زمانہ محاصر بیں عبید اللہ پر جینتی سے سابور کے حاکم نے بناوت اور بدعہدی کا قصد کیا لیکن پھر پھرسوج کر فاموش رہ گیا۔ زمانہ محاصر نے میں عبید اللہ پر جینتی سے ایک پھر گرا اجب کے معرف کی گئی کے بعد شہر سابور فتح ہوا۔ ایک گروہ کثیر ایر اینوں کا اس واقعہ میں کام آ یا۔ لیا وووا را جمجر و کی فتح ساریہ بین زینم کنائی نے زمانہ عام کشرشی میں بیاود وارا جمجر و کی فتح ساریہ بین خور کی ہوئے۔ ایک کشر سے نظر کر حق اور نیا کہ کہر کے شکر مرتب کیا شہر سے نگل کرصف آ رائی کی۔ میدان میں جس وقت یہ دونوں فوجیس المسلوب نے اکراو فارس کو جح کر کے ایک کشر مرتب کیا شہر سے نگل کرصف آ رائی کی۔ میدان میں جس وقت یہ وقت یہ دونوں فوجیس المسلوب کی اور نیا تھا کہ ایرائی لگر میں سابوب المسلوب کیا تو ایرائیوں کو شکست ہوئی۔ بیشار مال فنیمت خواہ اس کو جو گئر ہوں کی اور خواہرات کا تھیا واروق اعظم میں ہوئے ایک اور وہ اس کو ایک کو روخت کر کے تھیے کر دیا۔ فاروق اعظم میں ہوئے ایک اور وہ نے ایک ایک وہروٹ کر کے تھیے کر دیا۔

کر مان کی فتح کر مان کی فوج کشی کاعلم سمیل بن عدی کودیا گیا تھا۔ چنا نچہ سستے میں ایک فوج لے کرجس کا ہراول بشیر

بن عمر الحجلی کی افسری میں تھا کر مان پر حملہ آور ہوئے۔ پیچھے سے عبداللہ بن عتبان بھی کمک پر پہنچ گئے۔ کر مان
والوں نے فقض وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر کرلڑائی چھیڑ دی اثناء کارزار میں
کر مان کا مرزبان بشیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ فریق مخالف کی فوج میں بھکڈ رچ گئی۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔
عبداللہ اور بشیر جے رفت و سیرزاد تک فوجیں لئے بڑھے چلے گئے۔ بے شاراونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں بعض نے
کھا ہے کہ عبداللہ بن ورقاء خزای نے کرمان کو فق کیا ہے اور فتح کرمان کے بعد سے طبین ہوتے ہوئے فاروق اعظم کے
اس مدین آئے ہے۔

زرنج اور بجستان کی فتح بحتان کوسیتان بھی کہتے ہیں۔ ملک عاصم بن عمرہ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن عمیرا گئے تھے۔ یہاں کے رہنے والے سیتان سے باہرنگل کرایک خفیف لڑائی لڑ کر بھا گے۔ عاصم برابر برحتے چلے گئے اور زرنج پہنچ کر محاصرہ کر لیا (جو بحتان کا دوسرا مقام ہے) چند دنوں کے بعد محاصرہ کے محصورین نے صلح کی درخواست کی۔ چنا نچہان کی درخواست کے مطابق سلح کرلی گئی۔ یہ ملک خراسان سے بڑا تھا اس کے حدود دور دور تک پھلے ہوئے تھے۔ اس ملک پر قبضہ کرنے سے قندھار ممالک ترک اور دوسری قوموں کے ملک کی فتح کی باتھ آگئی اور وقافو قا

ان پر حملہ ہوتا رہا۔ عہد حکومت معاویہ بن ابی سفیان میں شاہ اپنے بھائی زمین با دشاہ ترک سے رنجیدہ ہو کر بحتان کے ایک شہر آمل نامی میں آیا۔ سلم بن زیاد بن ابی سفیان والی بحتان سے عہد و پیان کر کے امیر معاویہ کو مطلع کیا۔ امیر معاویہ نے اس کو منظور کر لیالیکن ساتھ ہی یہ لکھا کہ 'نہ یہ لوگ بڑے غدارا ورفر بی ہیں ان کے عہد و پیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ جب موقع پائیں گے بلاد آمل پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے '۔ چنانچ ایسا ہی ہوا کہ انتقال کے بعدامیر معاویہ کے شاہ نے غداری کی اورکل بلاد آمل پر قبضہ کرلیا۔ زبیل نے آمل کا بیرنگ دیکھ کرزرنج کا محاصرہ کرلیا اور اس عرصہ میں بھرے سے مدد آگئ اور ترکوں کو بھا گنا ہڑا۔

مکران کی فتح : امراء عام شکر کثی ہے (۳۳ ہیں) تھم بن عمر و تعلی نے کران کا قصد کیا۔ ان کے بعد شہاب بن خارق میں اسپیل بن عدی اور عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان بھی روانہ ہوئے سب نے دوین پینچ کراسلامی فوج کومرتب کیا۔ والی مکران راسل) نے نہر مکران کے کنار بے نہایت اہتمام سے صف آرائی کی اور اہل سندھ کی امدادی فوج لے کرمسلمانوں کے مقابلے پرآیا 'اسلامی بہاوروں نے ایک بہت بڑی جنگ کے بعدراسل کوشکت دے کرمکران پر قبضہ کرلیا۔ تھم نے صحار عبدی کی معرف نامہ بیثارت فٹے اور خس دربار خلافت کوروانہ کیا۔

سندھ کے متعلق صحار عبدی کی رائے: فاروق اعظم نے مران کا حال دریافت کیا صحار عبدی نے عرض کی:

((ارض سهلها جبل و مانوها و شل وشرها و عددها بطل و خيرها قليل و شرها طويل و

الكثير بها قليل))

فاروق اعظمؓ نے سہیل اور عاصم کولکھ بھیجا کہ فوجیس جہاں تک پہنچ چکیس ہیں وہیں رک جائیں اور جو بلا داس وقت تک فتح ہو چکے ہیں انہیں پراکتفا کیا جائے۔

بیروذ کا معرکد: فاروق اعظم نے جس وقت امراء اسلام کوعام اشکر شی کا ایک ایک علم مرحت فرما کرمقررہ سمتوں کی طرف روائلی کا تھم دیا تو بیا تو بیا تو بیان گا میں روائلی کا تھم دیا تو بیان گا میں مفاظت کی غرض سے بیا نظام کر دیا تھا کہ ابوموی اشعری کوفوج کیر کا سردار بنا کرحد و دبھرہ پر قیام کرنے کا تھم دیا تھا۔ نہر تیری اور مناور کے مابین مقام بیرو ذیاں اہل ابواز کی مشہور تو م کر داسلامی فتو حات کے نیلاب کی روک تھام کی غرض سے جمع ہوئی۔ ابوموی کواس کی فہرگی انہوں نے بیرو ذاہواز کی مشہور تو م کر داسلامی فتو حات کے نیلاب کی روک تھام کی غرض سے جمع ہوئی۔ ابوموی کواس کی فہرگی انہوں نے بیرو فریر نیلوں نے بی تو ٹر کرمقابلہ کیا۔ مہاجر بین زیاداس واقعہ میں شہید ہوئے۔ ایک بہت بوئی فوزیز جنگ کے بعد مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ مشرکوں نے بھاگ کر قلعہ میں پناہ کی اور قلعہ بند ہوکراڑ ائی جاری رکھی اس کے بعد ابوموی ان بھر ہوگئی تراس نیا ہی کا میابی حاصل کی۔ مشرکوں نے بھاگ کر قلعہ میں پناہ کی اور قلعہ بند ہوکراڑ ائی جاری رکھی اس کے بعد ابوموی والیس آئے افراس عرصہ میں رکھے بین زیاد نے بیروذکو فتح کرلیا تھا اور جو پچھاس میں تھا اس کولوٹ لیا تھا۔ فتح کا بشارت نامہ اور شن در بار خلافت کوروا نہ کیا۔

حضرت ابوموی سے جواب طلی ضہ بن محص عزی نے وفد کے ساتھ جانے کا قصد کیا ابوموی نے اجازت نہ دی

اس پرضبہ ناراض ہوکر فازوق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ابومویٰ کی شکایت کی کہ'' دہقا توں کے ساٹھ اڑکوں کواپی غلامی کے لئے منتخب کیا ہے زیاد بن ابی سفیان کو بھرہ کا اپنی طرف سے والی کیا ہے خطبہ کوایک ہزار انعام دیا ہے۔ فاروق اعظم نے ابوموسیٰ سے جواب طلب کیا اور ابومویٰ کے معقول جوابات کو تبول کیا۔

سلمہ بن قیس کا کر دول سے مقابلہ : انہیں ایام میں فاروق اعظم کے پاس مسلمانوں کا ایک گردہ بغرض جہاد جی ہو گیا۔جس پر انہوں نے سلمہ بن قیس انجی کو امیر مقرر کر کے حسب دستور کفار پر جہاد کرنے کوروانہ کیا اور قدیم دستور کے مطابق وسیتیں کیں۔ انفاق سے ان لوگوں کا کردول سے سامنا ہوگیا۔ سلمہ نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا جزیرادا کرنے کو کہا اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے ۔ تو تو اور نیام سے مینی کر بھڑ گئے۔ ظہر سے مغرب تک لڑائی ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے اشار سے سنماز پڑھی اور اللہ اکر کا فروق وہ سے مملکہ کردیا۔ کردول کے پاؤں میدان جنگ سے انکٹر گئے۔ فلم سے ممالکہ نے انگر گئے۔ فلم سے ممالکہ بات کو با جا دول ان کو آل و عارت کیا اور جو بچھ مالی بنیمت ہاتھ آیا اس کو با ہم تقسیم کرلیا۔ مال غیرمت میں یا قوت کا ایک کلڑا نکل آیا سلمانہ نے اس کو بہا جا زے اور اس کو بیا تھے تاروں کو میا نے دولا کو کا میں اور قاطم کے پاس بھیج دیا۔ فاروق اعظم میں کرکہ اور ان کے حصول کی تفسیل و کیفیت دریا فت کی۔ فاروق اعظم میں کرکہ اور لوگوں کو اس میں سے بچھ حصر نہیں دیا گیا بہت ناراض ہوئے اور اس کو فور اُوا پس لے جانے کا حکم دیا چنا نچ سلم نے اس کو فردت کرے مجاہدوں میں تقسیم کردیا۔

## چاپ: 99 نظام حکومت

فاروق اعظم کی شہادت درید منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوی غلام فیروز نامی رہتا تھا جس کی کنیت ابولوء لوء تق اس نے بازار میں ایک دن فاروق اعظم سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ جھ سے بہت زیادہ رقم لیتا ہے آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم نے رقم دریافت فرمائی اس نے بتلایا کہ دو درہم روزانہ (قریباً سات آنے ہوتے ہیں) پھر فاروق اعظم نے استضار فرمایا کہ تو کام کیا گرتا ہے؟ اس نے عرض کی'' آئی گری' نقاشی' نجاری''۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلہ میں بیرقم زیادہ نہیں ہے۔ پھر مخاطب ہو کر کہا'' میں نے ساہے کہ تو ایک قتم کی چگی بنا تا ہے جو ہوا کے زور سے چاتی ہے۔ مدینہ میں آئے کی تکلیف رہتی ہے تو مجھے اس قسم کی ایک چگی بنا دے!'' اس نے عرض'' بہت خوب! میں ایس چکی بنا دوں گا جس کی آواز اہل مشرق بھی سنیں گے''۔ ابولوء لوء اس قدر با تیں کرے دل بی دل میں ناراض ہو کر چلا گیا اور فاروق اعظم اس کے تورتا ڑگے۔ فرمایا'' یہ جھے گوٹن کی دھمکی دیتا ہے''۔

حضرت عمرٌ فاروق برحملہ دوسرے دن سے کے دفت فاروق اعظم نماز پڑھانے مبحد میں آئے ابولوء لوء بھی خنجر کے کر داخل ہوا نے جنج و دو دھارا تھا۔ درمیان میں ایک نوک نکل ہوئی تھی۔ جول ہی شفیں درست ہو کیں فاروق اعظم نے نماز شروع کی۔ ابولوء لوء نے درمیان صف سے نکل کر چھوار کئے ایک ان میں سے ناف کے بیٹے پڑا فاروق اعظم نے فوراً عبدالرحنٰ بن عوف کو تھی گرا بی جگہ پر کر دیا اور خودصد مہ زخم سے بہوش ہو کر گر پڑے۔ عبدالرحن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھاتے رہے۔ ابولوء لوء نے مبحد سے نکل کر پڑھاتے رہے۔ ابولوء لوء نے مبحد سے نکل کر کئی آ دمیوں کو زخی اور گلیب این ابی بحرکیش کی شہید کیا بالا خروہ گرفار کیا گیا اور اس نے خود کئی کر لی۔

انتخابی مجلس کا تقرر: نمازختم ہونے کے بعد فاروق اعظم گولوگ گھر پراٹھالائے۔ آپ نے عبدالرحن کو ہلا کرفر مایا'' میں تم سے بچھ عبد لینا چاہتا ہوں'' عبدالرحن نے کہا کیا آپ مجھ سے بچھ عبد کریں گے؟ فر مایانہیں! واللہ میں ایسا نہ کروں گا! میں ان لوگوں کی نسبت عبد و بیان کروں گاجن سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم راضی وخوشی تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کہ کر آپ نے علی عثمان ڈز بیر اور عبدالرحل بن عوف کو بلایا اوران لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا'' تین روز تک تم لوگ طلحہ کا انتظار کرنا اگروہ آ جا کیں تو فیہا ورنہ تم لوگ مشورہ کر کے کسی کواپنے میں سے امیر بنالینا ''۔

خلیفہ تانی کی وصیت نیر کہہ کر کچھ دیر تک آپ خاموش ہے پھران لوگوں سے خاطب کو کہا ''جوش خلافت کے لئے مختب ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے' کیونکہ بیروہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی 'اپنے گھر میں گھہرایا - بیر تہارے حسن ہیں ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنا اور ان کی لغزش وخطا سے درگزر کرنا اور مہا جرین کا بہت بہت پاس کرنا کیونکہ بہی لوگ مادہ اسلام ہیں اور ذمیوں کا پورا بورا خیال کیا جائے ۔ اللہ کی ذمہ داری کو کھوظ رکھنا یعنی ان سے جواقر ارکیا جائے وہ پورا کیا جائے''۔ اس کے بعد راسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو کھوظ رکھنا یعنی ان سے جواقر ارکیا جائے وہ پورا کیا جائے''۔ اس کے بعد آپ سے باتھ اٹھا کر کہا:

((اللُّهم قد بلغت لقد تركت الخليفه من بعدي على انقى من الراحة

پھرابوطلحہ انصاری اور مقدادین الاسود کوطلب کر کے حکم دیا کہ جب بیلوگ تقرر خلیفہ کے مشورے کی غرض سے جمع ہوں تو تم دروازے پر کھڑے دہناکسی کوان کے پاس جانے ندوینا جب تک وہ باہم مشورہ ندکر لیں۔

رسول اکرم علی کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت : بعدازاں اپ اڑے عبداللہ کو باکر کو چھامعلوم کرو میرا قاتل کون ہے؟ عبداللہ بن عرفے عرض کی ابولوء لوء غلام مغیرہ فر مایا: الحمد للہ مجھے ایسے محض نے بہل مارا جس نے ایک بجدہ بھی اللہ تعالی کو کیا ہو۔ پھر عبداللہ کو عاکش صدیقہ کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کئے جانے کی اجازت طلب کی ۔ عاکش صدیقہ نے اجازت دی۔ فاروق اعظم میں کر بہت خوش ہوئے اور عبداللہ سے خاطب ہو کر فر مایا ''اگر لوگ امتخاب خلیفہ میں مختلف ہوں تو تم کشرت رائے سے موافقت کرنا اور اگر فریقین برابر ہوں تو تم کا طب ہو کر فر مایا '' اگر لوگ امتخاب خلیفہ میں عبدالرحن بن عوف ہوں''۔

مدیند منورہ میں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذخی ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو لوگوں نے آپ کود کیھنے کی اجازت چاہی۔ مہاجرین وانصار آپ کے دیکھنے کو آئے۔ علی رضی اللہ عنہ وابین عباس رضی اللہ عنہ م آپ کے سر ہائے بیٹے ہوئے تھے لوگوں کا بی خبیال تھا کہ زخم کاری نہیں لگا شفا ہو جائے گی طبیب آیا اس نے فاروق اعظم گونبیذ پلائی بجنہ زخم کی راہ سے نکل گئے۔ پھر دودھ پلایا وہ بھی یوں ہی نکل گیا اس وقت لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے ۔ طبیب نے فاروق اعظم سے کہا'' آپ کی گواپنا ولی عمد شخب کرد بھے'' جواب ویا'' میں کرچکا'' رخی ہونے کے بعد برابر وکر اللہ کرنے فاروق اعظم سے کہا'' آپ کی گواپنا ولی عمد شخب کرد بھی نہوا ہی فلا فٹ کے دس برس چھ مہینے بعد جان بحق تسلیم ہوئے۔ (اٹاللہ واٹا الہ راہ علی اس سے بہاں تک کہ شب چہار شنبہ کا ذی الحج ہے ان میں ہو گائی ۔ وہا تا ہوا ہے گئی وہا نہ فلا فٹ کے دس برس چھ مہینے بعد جان بحق تشریل اتا را۔ اللہ راجون ) صبیب نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ وہان علی فلا فٹ کے دس برس چھ مہینے باد دی رس سے مہینے باد دن رہا تا اس اس میٹر فلا فٹ کے دس برس چھ مہینے باد دن رہا ہوں اس میں میں وسعت سلطنت : (متر جم) فاروق اعظم کا کل زمانہ خلافت وی رس چے مہینے باد دن رہا ہوں کے دوراز بورا اس کے عدوراز بورا اس کے عدوراز بورا اس کے عدوراز بورا اس کے عدوراز بورا اس کے غوبی ہوسکا آپ اور پر پڑھ آئے ہیں ۔ نو صات فاروق کی وسعت اوران کے عدوراز بورا اس سے بخوبی ہوسکا آپ کہ معظمہ سے شال کی جانب ۲۰۱۱ میل مشرق کی جانب کروں میں جو بوران کی ہوسکا ہیں کہ معظمہ سے شال کی جانب ۲۰۱۱ میل مشرق کی جانب ۲۰۱۸ میل جوب میں اور دوران کی جانب ۲۰۱۱ میں مشرق کی جانب کروں کی جانب ۲۰۱۱ میں کو اس کے دوران کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کو دوران کی دوران کی مسلم کو بانب ۲۰۱۱ میان کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میان کی جانب ۲۰۱۲ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کی جانب ۲۰۱۱ میں کو کو کی جانب ۲۰۱۱ میں کی کو کی کی کو کو کی جانب ۲۰ میل کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کر کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو

مغرب کی جانب جدہ تھا۔ اس میں شام' مھڑ عراق عرب' جزیرہ' خوزستان' عراق عجم' آ رمینیہ' آ ذربائیجان' فارس' کڑمان' خراسان اور کران جس میں کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا۔

ووا ہم معرکے : ان تمام لڑا ئيوں ميں جودس برس اور پھر زائد زمانے ميں ہوئيں فاروق اعظم بنفس نفيس کی ميں شريک نہيں ہوئ فوجيں ہر جگہ کام کر رہی تھيں اور سر داران لشکر ہر موقع پر ان کولڑا رہے تھے ليکن ان کی عنان حکومت فاروق اعظم ملائے میں تھی ان سب لڑا ئيوں ميں دومواقع نہايت خطر ناک تھے مص کا واقعہ جب اس پر قيصر روم نے دوبارہ اہل چزيرہ کی اعانت سے چڑھائی کی تھی ۔ دوسرا نہاوند کا معرکہ جب کسر کی فارس نے تمام ملک ایران میں نقیب دوڑا کر ایک قو می جوش پیدا کردیا تھا۔ ان دونوں موقعوں پر فاروق اعظم ہی کا کام تھا کہ انہوں نے خالفین کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو صرف روکا ہی نہیں بلکہ ان کو دیا۔

نظام حکومت حضرت فاروق اعظم نے اپنے نظام حکومت کوقائم رکھنے کی غرض ہے اپنے مقبوضہ ملکوں کوفتاف صوبوں پرتشیم کر دیا تھا۔ اسلام میں جس نے سب کے پہلے اس کی ابتداء کی اور حسب اقتصاء مصلحت وقت اس کی حدود قائم کیس وہ فاروق اعظم سے انہوں نے اسلامی مقبوضات کوآ محصوبوں پرتشیم کیا۔ مکہ مدینہ شام قائم ہوئے جزیرہ 'بھرہ 'کوفہ معر فلسطین کے مقامت قبل فتح ہونے کے مصوبے یا ضلع سے آن کو بھالہ اس طرح رہنے دیا ، فلسطین کومعاہدہ امن کھے جانے کے بعد دو صوب پرتشیم کردیا تھا ایک کا صدر مقام ایکیا اور دوسرے کا رملہ قرار دیا تھا اور شایداسی وجہ سے مورخوں نے ان صوبہ جات اور اضلاع کی تقریح نہیں گی۔

مصر کا فطام حکومت مصر کوچی آپ نے دوحصوں پرتشیم کردیا تھا ایک مصر کا بالائی حصہ جس کوصعید کہتے ہیں۔اس کے متعلق ۲۸ ضلع سے آور دوبرامصر کانشیم حصہ جس میں پندرہ ضلع سے نارس خراسان اور آذر با ٹیجان کے انتظامات اور تشیم کوجیسا عہد سلاطین کیانیہ میں ہا وارا بجر و اردشیر سابور امہواز ' عبد سلاطین کیانیہ میں ہا دارا بجر و اردشیر سابور امہواز ' جدر سابور امہواز ' میں نیشا پور ' برات ' مرو مودود ' فاریاب ' طالقان ' کمخ ' بخارا' با دئیس' جدر سابور شمان طوس' خرخس اور جرجان آذر با ٹیجان میں طبر ستان رے قروین زنجان قم ' اصفہان ' ہمدان ' نہاوند دیور طوان ' ماسندان ' مهر جان ' شہر زور اور صامعان وغیرہ وغیرہ اصلاع شامل سے۔

صوبہ کانظم ونسق اکر صوبوں میں یہ چے ہوے ہوے ہدہ وارجو ملک وانظام کے ذمہ دار تھر ہے تھے۔ والی (گورز) جوکل صوبہ کا عالم ہوتا تھا' کا تب (عالم صوبہ کا عبر دیوان (فوجی دفتر کا میرشی) صاحب الخراج (افر صیغہ یا بورؤ آفر می وفتر کا میرشی) صاحب الحراث (بولیس کا افراعلی) صاحب بیت المال (افر خزانه) قاضی (جوفعل مقد مات کرتا تھا) جس کو صدر الصدور یا منصف یا بچے نے تعبیر کیجئے صوبوں کے علاوہ اضلاع میں بھی حب ضرورت عامل (لفیٹیئٹ گورز)'افر خزانهٔ قاضی ہوتے تھے۔ لیکن میرسب والی صوبہ کے ما تحت اور اس کے ذریکر انی کام کرتے تھے۔ جولوگ صوبوں کے خدمات قاضی ہوتے تھے۔ لیکن میرسب والی صوبہ کے ما تحت اور اس کے ذریکر انی کام کرتے تھے۔ جولوگ صوبوں کے خدمات انظامیہ پر مامور ہوتے تھان کو در بارخلافت سے تخواہ دی جاتی تھی اور این کام کرتے تھے لیکن فاروق اعظم نے اِن کوخلاف اس سے پہلے دستور یہ تھا کہ لوگ ملکی غدمت کے معاوضے میں تخواہ لینا پندنہیں کرتے تھے لیکن فاروق اعظم نے اِن کوخلاف اس سے بہلے دستور یہ تھا کہ لوگ مقتم سے اصلاح کی اور ان کی دیا نت ور است بازی قائم رکھنے کی غرض سے بودی بودی مقتم اور مال عظم نے باتی تھی ہوتی تھی اور مال غنیمت کی تقسیم سے جو ملتا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔

عمال كفرائض عمال تقررى كوفت يعهد ضرورليا جاتا تفا:

(۱) ترکی گھوڑے پرسوار نہ ہونا (۲) باریک کیڑے نہ پہننا (۳) چھنا ہوا آٹا نہ کھانا (۳) دروازے پر دربان نہ رکھنا (۵) اہل حاجت کے لئے ہمیشہ دروازے کو کھلا رکھنا اس کے علاوہ ان کے اور فرائض اکثر پروانہ تقرری میں درج ہوتے تھے اور اس امر کا تنی سے انتظام کیا جاتا تھا کہ ممال اپنے فرائض سے بالنفصیل واقف ہوں۔ اکثر آپ ان کے فرائض اپنے خطبوں میں بیان فرمادیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عاملوں کو نخاطب کر کے ایک خطبہ میں فرمایا تھا:

((الاواني لم ابعثكم امراء و لا جبارين و لكن بعثتكم ائمة الهدي و يهتدي يكم فاروا على المسلمين حقوقهم و لا تضربو هم فتذلوهم و لا تحمد وهم فتصنتنوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فياكل قويهم ضعيفهم و لا تستاثروا عليهم فتظلموهم))

'' یعنی آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے تم کوامیر اور سخت گیر مقرد کر کے نہیں بھیجا ہے بلکدامام بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تم سے ہدایت پائیں (تقلید کریں) تم لوگ مسلمانوں کے حقوق ادا کرواوران کو زدوکوب نہ کرو کہ وہ ذکیل ہوں اور نہان کی بے جا تعریف کرو کہ خلطی میں پڑیں اور نہان کے لئے اپنے دروازوں کو ہندر کھو کہ زبروست کم ورکوستا کیں اور نہان سے کی بات میں اپنے کوتر جے دو کہ بیان برظلم کرنا ہے''۔

عمال کی ایام تج میں حاضری بھمالک مقوضہ میں جتنے عمال تھے سب کوایام تج میں حاضر ہونے کا حکم تھا۔ کیونگہ زمانہ ج میں تمام اطراف کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ فاروق اعظم بالاعلان کھڑے ہو کر فرماتے تھے جس عامل سے کمی شخص کو پچھ شکایت ہووہ پیش کرئے میں نے ان کوتم پراس لئے حاکم کر کے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تم کوستا کیں یا تمہارا مال واسباب چھین لیس بلکہ اس لئے میں بھیجتا ہوں کہ تم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا طریقہ سکھا کمیں۔ پس اگر کمی عامل نے اس کے خلاف کمیا ہوتو جھے بتاؤمیں اس کا انتقام لینے کوموجود ہوں۔

عمال کی تقرری کا طریقه کار عمال کی تقرری کے دوطریقے تھا ایک مید کہ جن کومکی انظامی خدمتیں سپر دکی جاتی تھیں ان کے انتخاب کے وقت مہاجرین اور انصار کا ایک جلسہ ہوتا تھا اس عام اجلاس میں ارا کین مجلس شور کی جس کا انتخاب کرتے تھے وہی اس خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ دوسر ادستوریہ تھا کہ صوبے یا ضلع کے باشندوں کو امتخاب کا تھم بھیج دیتے تھے جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کو انتظامی ومکئی خدمت سپر دکی جاتی تھی۔ چنا نچہ عمان بن صنیف کی تقرری پہلے قاعدے کے موافق ہوئی اور عمان بن فرقد ومعن بن بزید کی دوس سے طریقہ بر۔

عمال کی فہرست عمال جوع بدخلافت فاروق اعظم میں مما لک اسلامیہ کے نظم ونسق پر ماموراورایک ذرمدداری کے عہدے پر تضان کی اجمالی فہرست میہ ہے اس سے ناظرین کومعلوم ہوجائے گا کہ فاروق اعظم نے کس صبط ونظم سے ملک کا انظام چلایا تھااوران کی حکومت کی کل کن پرزول سے بنائی گئی تھی۔

| نام مع مزيد حالات                                                 | عہدہ | ضلع ياصوبه |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ا بوعبيدة ميشهور صحابي بين اورعشره مبشره مين داخل بين _           | والى | ثام        |
| یز پدین ابی سفیان بنوامیه میں ان سے بڑھ کرکو کی فخش مد بر نہ تھا۔ | والي | شام        |
| اميرمعاوية سياست ومتربير مين ان كوخاص ملكه تقا_                   | والى | شام        |

|                                                                                            |                | , V.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| عمر وبن العاص انہوں نےمصر کو فتح کیا تھا ملک داری کا مادہ ان میں اچھاتھا۔ان کی ماتحتی میں  | والی           | ممر         |
| عبدالله بن سعد بن افي سرح بالائي مصريس تع جس كوصعيد كتية بين اورشيبي حصد مصرين أيك         |                |             |
| د وسراحا کم تھالیکن وہ بھی عمروین العاص کے ماتحت تھا                                       |                |             |
| سعد بن الى وقاص ميدرسول الله صلى الله عليه وسلم ك مامول اورعشره مبشره ميل تصر - جنگ قادسيه | والي           | كوفه        |
| ڪفائح ہيں۔                                                                                 |                |             |
| عتبہ بن غرزوان ٹامی صحافی اور مہاجرین میں سے ہیں بھرہ انہیں کا آباد کیا ہوا ہے۔            | والي           | بقره        |
| ابوموی اشعری نامی اورمشهور جلیل القدر صحابی ہیں۔                                           | والى           | بصره        |
| نافع بن عبدالحارث _                                                                        | والى           | مكه عظمه    |
| خالد بن العاص میااد جهل کے بھتیج اور معزز شخص تھے۔                                         | والى           | مكهعظمه     |
| عثان بن ابی العاص میا بو بر صد بی کے زمان طلافت سے بہاں کے والی تھے۔                       | والي           | طا كف       |
| یعلی بن امیهٔ بیرعبدخلافت صدیقی میں خولان کے والی تصفیلاء بن الحضر کی بیرعبدخلافت صدیقی    | والى           | يين         |
| میں بحرین کے عامل متھاور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ان کو يمن پر مامور فرما يا تھا۔   |                |             |
| نعمان_                                                                                     | صاحب الخراج    | مدائن       |
| حد يف بن اليمان ـ                                                                          | والي           | مائن        |
| عیاض بن عنم میر جزیرہ کے فاتح ہیں۔                                                         | وآلی           | 0/7.        |
| عمروبن سعيد                                                                                | والي           | مص          |
| خالد بن حرث و صانی _                                                                       | صاحب بيت المال | اصفهان      |
| سمره بن چندب                                                                               |                | سوق الأهواز |
| نعمان بن عدی صحابیت سب سے پہلے انہیں کووراثت کا مال ملاتھا۔                                |                | ميبان       |
| علقمه بن ڪيم _                                                                             | والي           | ايليا       |
| علقمه بن مجرزب                                                                             | والى           | ربله        |
| قدامة بن مظعون ميديهال كے صاحب الاحداث (بوليس كے اضراعلی ) بھى تھے۔                        | صاحب الخراج    | بخرين       |

عمال کے خلافت میں بیمال کی تحقیقات اسدالغاب فی احوال السحاب میں بقسمن تذکرہ محمہ بن سلمہ نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم کے عہد خلافت میں بیمال کی تحقیقات پر بہی مامور سے جب بھی کی عامل کی شکایت پیش ہوئی تو اس کی تحقیقات پر بہی مامور کئے جاتے ہے۔ ایک مرتبہ جاتے ہے۔ انتہا بین بہا القدر صحابی بین تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ایک مرتبہ اس معد بن وقاص کی شکایت گذری۔ جنہوں نے قادسیہ فتح کیا تھا اور کوف کے گورنر تھے۔ بیدوہ زبانہ تھا کہ ایرانیوں نے دوبارہ بری تیاری سے پیش قدمی کی تھی اور نہاوند کے قریب آپنچ تھے۔ فاروق اعظم نے باوجود کیدوقت اور زبانہ ایت تگ ہور ہا تھا۔ محر بن مسلمہ کو کوف دروانہ کیا۔ چنا نچہ انہوں نے کوف کی ایک مبد میں جا کر عوام الناس کے بیانات لئے اور سعد بن وقاص کو ہمراہ لئے ہوئے کہ دخترت عمر محمد میں جا کر خوام الناس کے بیانات لئے اور سعد بن بن مسلمہ کو تحقیقات پر مامور نہ فرماتے ہے۔ بھر یہاں فاروق اعظم نے خود بھی ان کا بیان لیا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عمر محمد بن مسلمہ کو تحقیقات پر مامور نہ فرماتے تھے۔ بلکہ عامل صوبہ کو براہ راست مدینہ میں طلب فرما لیتے تھے اور خود اس کا بیان قلم بند

کرتے اور وہاں کے باشدوں سے بطور خفیہ اس کے حالات دریافت کرتے تھے بیا کثر اس وقت ہوتا تھا کہ جب کہ صوبہ کا حاکم صاحب اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ امیر معاویہ کے ساتھ بھی عمل درآ مد ہوا تھا۔ جو شام کے والی تھے اور ابومویٰ کی جس وقت شکایت گزری تھی تو فاروق اعظم نے مستغیث کا بیان خود اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا تھا اور ابومویٰ کو مدینہ میں طلب کر کے اس کی تحقیقات کی تحقیقات کی چند آ دمیوں کو بطور کمیشن کے مامور کرتے تھے۔ جو کتب تواری کے ویکنے والوں مرحمٰی نہیں۔

خراج استورمقررکیا گیا تھا۔ رسول الشرکی الشاعلہ و کم منظم قاعدہ شقا اور شاملام ہی میں عبد خلافت قاروقی سے پیشترکوئی دستورمقررکیا گیا تھا۔ رسول الشرکی الشاعلہ و کم منارک زمانہ میں جس وقت خیبر فتح ہوا تھا تو وہاں کے بہود ہوں سے بنائی پر محاملہ طے ہوا تھا۔ لین انہیں کے قبضے میں چھوڑ دی گئی تھی اور مالا نہ پیدا وار سے پچے بطور خراج کے نیس بنایا گیا تھا جس مقام کے کل باشند مسلمان ہوگئے تھے۔ ان سے عشر (وہ یک جو پیدا وار کی زکو ہ ہے) لیا جاتا تھا اور غیر نہ ب والوں سے باحساب برائے نام سرمری طور سے پچھرقوم لے کیا جاتی تھیں۔ جو پیدا وار کی زکو ہ ہے) لیا جاتا تھا اور غیر نہ ب والوں سے باحساب برائے نام سرمری طور سے پچھرقوم لے کی جاتی تھیں۔ مردم شاری اور زمین کی بیمائی گئی واروق اعظم کو جب آنے میں مہمات جنگ سے ایک گونہ فراغت حاصل ہوئی اور عراق عرب پر پورا پورا بورا قبضہ ہوگیا اور جنگ یرموک سے رومیوں کے تو صلے پست ہوگی تو انہوں نے خراج تا تا تم کرنے کی خرض سے عراق کی مردم شاری اور زمین کی بیائش کرائی۔ سعد بن ابی وقاص نے نہایت جاتے اور احتیاط سے مردم شاری کے کاغذات مرتب کئے۔ عثان بن صفیف اور حذیقہ بن الیمان جواکا برصاب میں سے تھے بیائش پر مامور ہوئے تھے۔ چنا نچے عثان اور حذیقہ نے درتوں کی بیائش کرائی۔ سعد بن ابی وقاص نے نہایت جاتے اور احتیاط سے جے بیائش پر مامور ہوئے تھے۔ چنا نچے عثان اور حذیقہ نے درتوں کی مردم نے درتا ہے میان کی ترتیب دی۔ مردو مدز بین تین کروڑ ساٹھ لا کہ جریب تھم ہی ۔ اور حذیقہ نے درتوں کی ناروق اعظم نے ان تمام زمینوں کو مالکان سابق کے تبضہ میں دے دیا اور ان پر حسب ذیل لگان مقرر کیا۔

| ایک یادودرہم سال ایک درہم نقریباً موریکا ہوتا ہے۔ | جو في جريب                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الادريم مال                                       | نیشکر فی جریب                           |
| ۵درېم سال                                         | رونی فی جریب                            |
| •ادرہم سال                                        | انگور فی جریب                           |
| ١٠ورهم سال                                        | نخلتان   في جريب                        |
| ٨وريمال                                           | عل في جريب                              |
| سور ہم سال                                        | ر کاری افی جریب<br>گ                    |
| Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun           | گيهول في جريب<br>مدري                   |
| ایک دوجم سال                                      | زمین افآده<br>قابل زراعت دوجریب پر      |
| UCCONCE                                           | 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |

سال بندو بست میں عراق کا کل خراج ۸ کروڑ ساٹھ لا کھ درہم سالا نہ ہوا تھا اور اس کے دوسرے سال لگان کی شرح کم ہونے کی وجہ سے بہت کی افقاد ہ وزمین ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ وجہ سے بہت کی افقاد ہ فروڈ سے دس کروڈ میں ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ خراج کی وصول کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کو بدستور خراج کی وصول کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کو بدستور جاری رکھا البتہ جہاں جو کچھ جرو تعدی کا اثر تھا اس کو ذائل کر دیا۔ چنا نچے دومیوں کے زمانے میں مھر سے علاوہ خراج کے کثیر مقدار میں غلہ فظنطنیہ جاتا تھا اور ہر جگہ کی فوج کے رسد کے لئے یہیں سے غلہ دیا جاتا تھا جو خراج میں بجرانہیں کیا جاتا تھا۔ مقدار میں غلہ فظنطنیہ جاتا تھا اور ہر جگہ کی فوج کے رسد کے لئے یہیں سے غلہ دیا جاتا تھا جو خراج میں بجرانہیں کیا جاتا تھا۔

فاروق اعظم نے ان دونوں قاعدوں کوموقف کردیا اور دہاں کے دفاتر جن جن زبانوں میں تھا سی طرح اسلام میں بھی رہنے دیا۔ عراق وابران کا دفتر فاری میں شام کارومی میں مصر کا قبطی میں جیسا پہلے تھا دیسا ہی فتح کے بعد رہا اور جولوگ اس محکم میں پہلے سے کام کرتے تھے وہی بدستور ملازم رہے۔

حصرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں عراق شام اور مقر تین بہت بڑے بڑے ملک تھے۔ان ملکوں کا خراج جو پچھ عہد خلافت فاروق میں وصول ہوتا تھا وہ اس تفصیل سے تھا۔شام سے ایک کروڑ ۴۰ لا کھ دینار لیتن ۵ کروڑ ۸۰ لا کھ روپے۔ عراق سے دس کروڑ ہیں ہزار درہم مصرے ایک کروڑ جو لا کھ دو بیار لیتن ۵ کروڑ ہیں بااس سے پچھم یازیادہ۔ عشر اس کے علاوہ اور جو زمینیں مسلمانوں کے قبضہ میں تھیں ان سے عشر لیا جاتا تھا۔ لیتن بیداوار کا دسوال حصد بیرخراج نہ تھا بلکہ زکو ہ کی ایک فتم تھی۔ رسول اللہ تعلیم اللہ علیہ دسلم نے بیشرح مقرر فر مائی تھی اور وہی فاروق اعظم کے زمانے میں بھی قائم رہی کیا تاریک وی اور وہی فاروق اعظم کے زمانے میں بھی قائم رہی کیا تاریک وی اور وہی فاروق اعظم کے زمانے میں بھی تائم

تصانواس يررعايية عشرمقرر كياجا تاتحاب

ز کو ق علاوہ ان آ مدنیوں کے جن کا ذکراو پر کیا گیا جس قاعد ہے وحضرت فاروق اعظم نے گویا ایجاد کیایا ان کے عہد خلافت میں اس کا اضافہ ہوا۔ یہ تھا کہ تجارتی گھوڑ وں پرز کو ق نہ تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑ وں کی تجارت کا وجود نہ تھا۔ پس قرینہ حال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق سے سواری کے گھوڑ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتنی فرنائے تھے جس کے مفہوم کوفاروق اعظم نے قائم رکھ کراس کے دوسرے افراد پرزکو ق قائم کردی اور انہیں کے زمانہ میں ذکو ق کی صدمیں ایک اس نئی آ مدنی کا اضافہ ہوا۔

عشور: عشور ميجى ايك ئى آيدنى تھى جس كو حضرت فاروق اعظم في ايجاد كيا ـ موزيين لكھ بيل كه جب مسلمانول ك تعلقات غیرملکوں سے بردھے اور وہ لوگ تجارت کی غرض ہے قریب وبعید مما لک غیر میں آنے جانے گے تو وہاں کے دستور ك مطابق تجارتي اسباب بردس في صدى محصول درآ مدليا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس كى خبر حضرت فاروق اعظم كو موئى آ ب نے تھم دیا کہ غیر ملکوں کے تاجر جوممالک اسلامیہ میں آئیں ان سے بھی محصول اس قدر لیا جائے۔ چند دنوں کے بعد جب اس صیغہ کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آئی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے تمام ممالک مقبوضہ میں سے قاعدہ جاری کرویا۔ دس فی صد حربیوں سے یا پنج فی صد ذمیوں سے اور وُھائی فیصد مسلمانوں سے لیا جاتا تھااور جس مال کی قیمت دوسودرہم سے کم ہوتی تھی اس کامحصول معاف تھا محصول صرف تجارتی اسباب اور کھلی ہوئی چیزوں پرلیاجا تا تھا کسی کے اسباب کی تلاشی کا حکم نہ تھا۔ بيت المال كا قيام اسلام من فاروق اعظم كيشتر نبواس قدركثررهم آئى كه جس كر كضر كے لئے بيت المال يا خزانه بنایاجا تا اور نداس کی ایجاد ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں جور قبیں آئی تھیں وہ کل ایک ہی جلسمیں تقسیم کردی جاتی تھیں۔ابو کمرصدیت کے زمانے میں بھی اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا جوآیا اس کواسی وقت لوگوں میں تقلیم کر دیا ہے یا اس کے قریب میں بیت المال کی ایجاد بوں ہوئی کہ بحرین سے سال تمام کا خراج پانچ لا کھآیا۔حضرت فاروق اعظم نے اس کثیر رقم کی بابت لوگوں ہے مشورہ کیا یکی این ابی طالبؓ نے کہا کہ جورقم آئے وہ سال کے اندرتقشیم کردی جائے ۔خزانہ میں ۔ کے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔عثان بن عفانؓ نے اس کی مخالفت کی ۔ولید بن ہشام نے بیان کیا کہ میں نے سلاطین شام کے یہاں خزانداور دفتر کا جدا جدا محکمہ دیکھا ہے۔حضرت فاروق اعظم نے اس رائے کواستحسان کی نظرے و کھوکر بیت المال کی بناؤالی اورسب سے پہلے مدینہ میں بیت المال قائم کیا اور اس کی نگرانی وصاب کتاب کے لئے عبداللہ بن ارقم کو منتخب کیا۔ جو ا کی معزز حالی تھے اور حساب کتاب میں کمال رکھتے تھے۔اس کے علاوہ اور صوبوں اور صدر مقاموں میں بیت المال قائم کئے

اوراس کے افسر جدا گاندزیر گرانی حکام اعلی مقرر فرمائے۔

مرکزی بیت المال مدینہ کے سوااور صوبہ جات اور اصلاع کے حکام کویہ ہوایت تھی گدوہاں کے ضروری مصارف کے لئے رقم نکال کر بقیہ جس قدر ہوسال تمام ہونے پر مدینہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دیا کریں۔ چنا نچے بھر و بن العاص والی مصر کو ایک فرمان لکھا جس کے بیالفاظ تھے:

((فاذا حصل اليك وجمعه احرجت مند عطاء المسلمين و ما يحتاج اليه مما لابل منه ثم انظر فما فضل بعد ذلك فاحمله الي))

' ویعنی پس جب جھ کوکل مالیہ وصول ہوجائے اور تو اس کو جھ کر لے اور اس میں سے مسلمانوں کے وظا کف اور ضروری مصارف نکال لے۔ اس کے بعد جو پھی پس انداز ہواس کومیرے یاس بھیج دے''۔

بیت المال میں جو پچھ آمدنیاں آئی تھیں ان کا حساب و کتاب نہایت تھیج طور سے مرتب کیا جاتا تھا۔ اکثر اوقات خود فاروق اعظم ڈ کو قادرصد قدے مویشیوں کو شار کرتے اور ان کارنگ حلیہ عمر و کی کر لکھاتے تھے۔ منافع عبسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدقے کے اونٹ آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم مع علی بن ابی طالب اورعثان بن عفان ان کے دیکھنے و گئے ۔ عثان سائے میں بیٹھ کر ککھر ہے تھے علی بن ابی طالب عثان بن عفان کے پاس کھڑے جو پھھ فاروق اعظم کہتے تھے حضرت عثان کو بتاتے میں بیٹھ کر ککھر ہے جاتے تھے اور خود فاروق اعظم دو پہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہوئے ایک سیاہ جاور پہنے اور دوسری جاور سر پر فارلی ہے اور دوسری جاور سر پر فارلی کے اور دوسری جاتے تھے۔

سنه ہجری عرب اور نیز اسلام میں فاروق اعظم سے پہلے سند لکھنے کا دستور نہ تھا۔ عام واقعات کے یا در کھنے کے لئے جاہلیت میں بعض بعض مشہور واقعات سنہ کا حساب ثار کر لیتے تھے۔ مدتوں کعب بن لوئی کے انقال ہے سال ثار ہوتا رہا' پھر عام الفیل جارى ہوا اس كى ابتداءاس سال سے ہوئى جب كما براہة الاشرم كعبہ كے واحل لے كو ہاتھى لے كرآيا تھا اوراى مناسبت سے اس کوعام الفیل سے تعبیر کیا۔ پھرعام الفجار کا رواج ہوا پھراس کے بعداور مختلف سنین حیالیکن فاروق اعظم ؒ نے جوسنہ چلایاوہ آج تک جاری ہے اور تا قیام قیامت اسلام کے ہر فرقہ میں یہی جاری رہے گا۔ الص میں حضرت فاروق اعظم کے سامنے دوفر مان پیش کے گئے جن پرصرف شعبان لکھا ہوا تھا اور جوایک دوسرے سے خالف تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں نے اس حکم کی رو سے ممانعت کی تھی۔ عامل نے عرض کی' نہیں آپ نے اس فرمان کی اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم میں کر خاموش ہور ہےاوراسی وفت ارباب شور کی کوجمع کر کے ایک مجلس منعقد کی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جمع ہوئے اور یہ مسکلہ پیش ہوا۔ تحسی نے رائے دی کدسند کا شار (رسول الله صلی الله عليه وسلم کی ولا دیت ہے کیا جائے ) حضرت فاروق اعظم نے کہا اس میں عیسائیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے کیونکدان کا سنہ بھی میلا دی ہے۔ کسی نے کہا سال کا حساب رسول الڈھنلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہو کوئی بولا کہ اس میں فارسیول کی تقلید کی جائے۔فاروق اعظم نے ان دونوں راویوں سے اختلاف کر کے ارشاد فر مایا بهتر ہوگا کہ سندکا شار ہجرت رسول الشعلي الشعليه وسلم ہے کیا جائے۔ کیونکہ اسلام میں سے بہت ہوا واقعہ گزرا ہے اور اس کے بعد سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے لوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور ای پرسب کا اتفاق ہو گیا۔ پھر بحث یہ پیدا ہوئی كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے رئتے الاول میں ہجرت فر مائی تھی۔اس صاب سے شروع سال رہے الاول ہے ہویا کہ عرب کے قدیم دستور کے لحاظ ہے محرم کے مہینے ہے ہو؟ لیکن چونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا تھا اس کئے قاروق اعظم نے دومهينيج كجودن مث كرمحرم كوسال كالبهلام بيينه مقرر كيار

امیر المؤمنین كالقب فاروق اعظم كے پیشتر ابو بكر صدیق خلیفه رسول الدسلی الله علیه وسلم كے لقب سے ياد كے جاتے

تھے۔ پھر جب فاروق اعظم خلیفہ ہوئے تو ان کولوگوں نے خلیفہ خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہااس طور سے رفتہ رفتہ کلام طویل ہوجائے گا۔ کیونکہ جب تیسرا خلیفہ ہوگا تو اس کوخلیفہ خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہو گے مناسب یہ ہے کہتم لوگ مونین ہواور میں تمہارا امیر ہوں تم لوگ مجھے آج سے امیر المونین کہا کرو''۔ چنانچہ ای وقت سے یہ امیر المونین کے لقب سے پکارے جانے گے اور سب سے پہلے اس لقب کوانہوں نے ہی ایجاد کنا۔

بعض نے اس کی ابتداء یوں بیان کی ہے کہ ایک و فعد لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کوفہ سے مدینہ میں آئے اور فاروق ا اعظم می خدمت میں حاضر ہونا چاہے۔ چونکہ کوفہ میں رہنے سے ان لوگوں کی زبان پرامیر الموشین کا لفظ پڑھا ہوا تھا۔اطلاع کرنے کے وقت میہ کہا کہ امیر الموشین کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دو'' عمر و بن العاص نے انہی الفاظ سے اطلاع کر دی۔ فاروق اعظم نے اس خطاب کی وجہ دریا فت فر مائی عمر و بن العاص نے واقعہ بیان کر دیا۔ عمر فاروق عن بھی اس لقب کو پسند کیا اورای تاریخ سے شہرت عام ہوگئی۔

رفاہ عام حضرت فاروق اعظم کے حالات زندگی دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہان کورفاہ عام کا بہت بڑا خیال تھا اوراس امر کاحتی الامکان بہت مخت اجتمام تھا کہ کو کی شخص بھو کا خدر ہے۔ غربا اور مساکین کے لئے بلا لحاظ فد بہب بیت المال ہے روزیے مقرر کر دیتے تھے ملک میں جس قدرا پاہج 'ضعیف' از کا روفۃ اور کنگڑ ہے ہوتے تھے سب کی شخو ابھوں کا بیت المال فرمدوار تھا۔ اکٹر شہروں میں مہمان خانہ تعمیر کرا دیئے تھے۔ جو مسافر آتا تھا اس کو بیت المال سے کھانا ملتا تھا مدید منورہ میں جو کنگر خانہ تھا اس کا اجتمام خود فاروق اعظم سے ہاتھ میں تھا۔

تیمول کی پرورش الاوراث بچوں کی پرورش کا بھی پورا خیال تھا۔ ۱۸ھ میں بیا نظام کیا کہ جب کوئی لاوارث بچال جاتا اس کوخاص اہتمام سے کی دودھ پلانے والی کے سپر دکرتے اور اس کی تربیت و پرورش کے مصارف بیت المال سے دیئے جاتے ۔ تیموں کی پرورش اور ان کی جائیداد کا انتظام نہایت سرگری سے کرتے ایک حبہ بھی اس میں سے ضائع نہ ہونے دیئے ۔ ایک دفعہ دس ہزار کی رقم تھم بن الی العاص کووی اور بی کہا کہ تیموں کا مال ہے زکو ق اوک بیش روز بروز کم ہوتا جاتا ہے تم اس کوتجارت میں لگاؤے جوفع ہواس کووالی ویتا چاہ جہ دیمے ایک لا کھ درہم تک پہنے گئی۔

قافلہ کی نگہبانی: بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک روز فاروق اعظم عبدالرحن بن عوف کے پاس آئے۔عبدالرحن اس وقت نماز پڑھر ہے تھے۔نمازے فارغ ہوئے تو حضرت عمرہ ہے آنے کی وجہ دریافت کی۔حضرت فاروق اعظم نے کہا مدینہ کے باہرایک قافلہ آیا ہے۔ آؤہم اورتم چل کراس کی نگرانی کریں ایسا نہ ہو کہ گردونواح کے چورآ کرانہیں پچھنصان پہنچا ئیں'' عبدالرحمٰ میں کر حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہولئے اور قافلہ کے قریب پہنچ کررات بھرگشت کرتے رہے۔

شیرخوار بیجون کا وظیفہ ایک دفعہ مدینہ مورہ میں ایک قافلہ آیا اور شہر کے باہر اتر ااس مرتبہ آپ اکیا اس کی خبر گیری اور تکہ بانی کے لئے تشریف لے یہ بہرہ وے رہے تھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ فاروق اعظم اس طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بیچی شیرخوار کورت کی گود میں رور ہائے آپ نے اس کو بہلانے اور چپ کرانے کی تاکید کی ۔ بیچھ عرصہ کے بعد ہے کے رونے کی آواز س کر پھر اس کے باس گئے اور غصے نے فرمایا ' تو بہت برتم ماں ہاس کو کیوں چپ مہیں کی میں کرتے ہو۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ بیمو کا ہے اور میں اس کا دودھ چھڑا فا جا بی ہو کیونکہ جب تک ہے دودھ نہیں چھوڑا تا کے دورہ نہیں چھوڑا تا کے دورہ نہیں چوڑ کی کہ والے کہ اور تی اعظم میں کررود سے اور میں اس کا دودھ جھڑ ہوئے جا بی تک میں اس کہ دورہ بھر ایک کی تھے کہ ویا ہو کے بی تک ہے دورہ نہیں چوں کا وظیفہ مقر رکر دیا جا یا کرے۔

حضرت عمرها احساس فرمد داری: اسلم (فاروق اعظم کے غلام) کا بیان ہے کہ ایک روز فاروق اعظم رات کے وقت مدینہ سے حرہ کی طرف گئت کرنے کے لئے۔ مقام صرار میں پہنچ کرد کھا کہ آگ روش ہے۔ بھے سے فرمایا آؤجس طرف آگ روش ہے اس طرف گئیں۔ اس طرف گئیں۔ اس طرف گئیں۔ اس طرف چلاس۔ جب ہم لوگ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہا نڈی پڑھا ہے بیٹس اسلام پھر فاروق اعظم نے کہا السلام پھر فاروق اعظم نے قریب آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دی آپ قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حال دریافت کیا۔ عورت نے کہا اندھیری رات ہے۔ مردی زور کی پڑرہی ہے اور پہلا کے بھوک سے روز ہے ہیں میں نے ان کی تسکین کو خالی ہا نڈی آگ پڑھا دی ہے۔ مردی زور کی پڑرہی ہے اور پہلا کے بھوک سے روز ہے ہیں میں نے ان کی تسکین کو خالی ہا نڈی آگ پڑھا دی ہوگ ہے۔ دار وق اعظم نے کہا کیا عرب ہی تھا دی ہو گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہی کہا گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو گئی ہو کہا تھا ہو گئی ہو گئی ہو کئی گئی ہو کا دوروت کے میا منے رکھا ہی انہوں کئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

فرائض منصى فاروق اعظم جمن طرح دفاه عام اور مما لک اسلام کے انظام والفرام میں ہرگرم رہتے ہے ای طرح اپنے فرائض منصی امامت وخلافت کو پوری مستعدی ہے ادا کرتے ہے۔ ادکام وعقائد مذہبی کی پابندی اس درجہ تھی کہ ڈرا ذرای باتوں پرٹوک دیتے تھے۔ جہاں کہیں اوگوں کو کی فلطی میں جتال دیکھتے تو فوراً تنبیہ کرتے ایک دفعہ جہاں کہیں اوگوں کو کی فلطی میں جتال دیکھتے تو فوراً تنبیہ کرتے ایک دفعہ جہنچا سکتا ہے اور خدفقان کی جہراسود کو بوسہ دے کرسامنے کھڑے ہوکہ گئے '' میں جانتا ہوں کہتو ایک پھر ہے نہ قائدہ پہنچا سکتا ہے اور خدفقان کی چونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تھے استلام (چومتے) کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وجہ سے بین بھی کرتا ہوں'' ۔ محد ثین نے اس خیال سے فاروق اعظم کے دامن جلالت پر اس قول سے بدنما دھبہ لگ جائے گا کہ انہوں نے شعائر اللہ کی محد ثین نے اس خیال سے فاروق اعظم کا پہنچو لئق کیا ہے وہاں اس قدراورا ضافہ کردیا ہے کہ علی این ابی طالب نے ان کواس کے کہنے سے روکا تھا اور یہ ثابت کی ۔ جہاں فاروق اعظم کا پہنچو لئق کو فقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ قیامت میں شہادت دے گا' کیکن ناقدین فن سے روکا تھا اور یہ ثابت کہ وہا گار میا تھا کہ ''جراسود نفع و فقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ قیامت میں شہادت دے گا' کیکن ناقدین فن صدیث نے اس اضافہ کو فلط اور بے بنیاد میں میں میاب کی اس میں ناقدین فن مدیث نے اس اضافہ کو فلط اور بے بنیاد طبر اور اس کے بیونکہ قیامت میں شہادت دے گا' کیکن ناقدین فن

شرک کا استیصال فتح مکہ سے پیشتر جس درخت کے نیجے بیٹھ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں سے جہاد کی بیعت لی تحقی اور زمانۂ خلافت فاروق اعظم میں لوگ متبرک مجھ کراس کی زیارت کو آنے گئے۔ فاروق اعظم نے اس کو کڑا دیا اس خیال سے کہ آئندہ اس کی پرستش نہ ہونے گئے اور رفتہ رفتہ اس کے ذریعہ سے اسلام میں شرک کا دخل نہ ہوجائے۔ اصل میں ہے کہ املام انہیں غلطیوں کے مطابح اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سکھانے کو آیا ہے۔ آج کل کا زبانہ ہوتا تو بیچارے فاروق اعظم پر اللہ جانے کیا فتوی کی گا یا جاتا۔

برائیوں کا انسداد: قاروق اعظم نے عرب کے اطلاق ذمائم کی اصلاح بھی پوری پوری کی 'زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ اپنے انساب پر نخر وغرور اور عام لوگوں کی تقارت' ہجو اور بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مساوات کا اس درجہ خیال رکھا کہ آتا و خادم کی تمیز اٹھا دی۔ ہجو کو حرام قرار دے دیا۔ شعر وشاعری کوروک دیا۔ کونکہ عشق و ہوا پرسی کا پر بہت برا ذریعہ تقارشعار ) لکھنے کی ممانعت کر دی۔ روک تھام کی غرض سے شراب خوری کی سرزا بڑھا دی۔ پہلے شراب خوری کی نسر با بڑھا نے ان کا درے مارے جانے کا تھم دے دیا۔ الغرض فاروق اعظم نے دی۔ پہلے شراب خورکو می درے مارے جانے کا تھم دے دیا۔ الغرض فاروق اعظم نے دی۔ پہلے شراب خورکو میں درے مارے جانے کا تھا م

اسلام کواسی حیثیت سے چلایا 'جس پاک اور مقدس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیا دؤالی تھی اور ان سب باتوں سے بیاثر پیدا ہوا کہ باوجووٹروٹ وولت اور وسعت کے اس زمانے میں لوگوں نے عیش وعشرت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کونہ ملایا

او لیات فاروقی این اکثر مورخوں نے ان کی ایجاد کی ہوئی باتوں کو ٹیجا کر کے لکھا ہے اوران کو اولیات سے تعبیر کیا ہے جس کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ کتاب لکھنے کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم ان میں سے بعض بعض کوعلی مبیل الاختصار درج ذیل

لرتے ہیں:

(ا) بیت المال قائم کیا (۲) عدالتیں قائم کیں قاضی مقرر کے (۳) تاریخ وسند ایجاد کیا (۳) امیر المونین کا لقب افتیار کیا (۵) زمین کی بیائش کرائی (۴) نهر کلدوائی (۷) شهر آباد کے (۸) مما لک مفتو حد کوصو بوں پر تقسیم کیا (۹) عشور کینی مال تجارت پر محصول در آمد دیکے مقرر کیا (۱۰) حربی تا جروں کو مما لک اسلامیہ میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی (۱۱) را توں کو گئت کر کے رعایا کا احوال دریافت کرنا اپنا معمول بنایا (۱۲) مکہ معظم سے مدینہ تک مسافروں کے لئے مکانات اور کنو کمیں بنوائے۔ (۱۳) مختلف شہروں میں مہمائوں کے لئے مہمان خانے تقمیر کرائے (۱۳) مناز آون کو جماعت سے پڑھنے کا تھم دیا (۱۵) شراب کی مراب کی مراب کی اور کا دیا تو اور کئی فاد جنازہ بنازہ بنازہ میں جارتھیروں پر اجماع کرایا (۱۸) میاجد میں وعظ کا طریق قائم کیا (۱۹) اماموں وموذ نوں اور کمی خدمت پر لوگوں کی تخواہیں مقرر کیں (۲۷) ہو کہنے پر تغزیر مقرر کی (۱۲) اشعار تقمیب کھنے کی ممافحت کی (۲۲) امہات ولد کے تیج سے مندی

ان کے سوافاروق اعظم کی اور بہت ہی اولیات ہیں جوطوالت کلام کے خیال سے قلم انداز کی جاتی ہیں۔

نسب و نام و و لا د ت ناروق اعظم سبا قرشی عدوی ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ و ملم سے آٹھویں بہت ہیں ملتے ہیں۔

ان کا سلسلہ نسب رہے ہے عمر بن خطاب بن نقیل بن عبدالعزئ بن ریاح بن عبدالله بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی کعب کے دو بیٹے ہے ایک عدی دوسرام و مرو رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے اجداد میں ہیں اور عدی کی اولا دسے فاروق اعظم ہیں۔

نام ان کا عمر تھا' کنیت ابوحفص اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فاروق کے لقب سے ملقب فر مایا تھا۔ ہجرت نبوی سے تقریباً مہم بن ابوجہل مہم بن مخروم کی بیٹی ابوجہل کے چیا کی لڑکی تھیں۔

حم برس اور بوم الفجار سے تا برس پہلے بیدا ہوئے۔ ان کی مال کا ختمہ تھا' ہشام بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخروم کی بیٹی ابوجہل کے چیا کی لڑکی تھیں۔

آن کے لڑکین کے حالات کا بول میں تلاش کرنے ہے بھی کم ملیں گے رکین جس قد رتفص سے ملے میہ ہیں کہ خطاب فرص شعور پر چنچنے کے بعد عمر کو اونٹوں کے جرانے کی خدمت ہیر دکی تھی جو عرب میں ایک قوئی شعار سمجھا جاتا تھا۔ جب جوان ہوئے تو عرب کے دستور کے موافق نسب دانی 'سیدگری' پہلوانی کی تعلیم پائی۔ بازار عکاظ میں جہال سالانہ اہل فن کا میلہ لگتا تھا یہ اکثر کشتی لڑتے تھے تہ ہواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑ ہے پر اچھال کر سوار ہوتے تھے اور الیہا جم کر بیٹھتے تھے کہ بدن کو مطلق حرکت نہ ہوتی تھی اس زمانے کی ضرورت کے موافق لکھنا پڑھنا جمی جانتے تھے۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں صرف نے آتو کی لکھے پڑھے تھے ان میں سے ایک عمر بن الخطاب تھے۔

از وائے حضرت عرقے کے قبول اسلام جرت اوران کی فقو حات کی تفصیل ہم او پر لکھ آئے ہیں جس کوآپ پڑھ چکے ہیں ان کا پہلا نکاح جاہلیت میں زینب بن مظعون سے بن صبیب بن وہب بن حذاف بن حج سے ہوا جس کے بطن سے عبداللہ عبدالرحمٰن اکبراؤر حفرت هفت پیدا ہوئیں۔ زینب مکہ میں ایمان لا تمیں اور وہیں انتقال کیا۔ پیشان بن منطعون کی بہن تھیں۔ جوسا بقین اسلام میں سے تھاور جن کا اسلام لانے والوں میں چود ہواں نمبر تھا۔ دوسرا نکاح جاہلیت ہی میں ملیکہ بنت بزول خزائی سے کیا جس سے عبیداللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ بیاسلام نہیں لا ئیں اس وجہ سے اچیش ان کوطلاق وے دی۔ تیسری بیوی قریبہ بنت الی نخز ومی تھیں جن سے جاہلیت میں نکاح کیا اور سے میں بعد ضلح حد بیبیاسلام نہ لانے کی وجہ سے طلاق دی۔ پھر چوتھا نکاح اسلام میں ام حکیم بنت الحرث بن ہشام مخزومی سے کیا جس سے قاطمہ پیدا ہوئیں ان کی بابت اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طلاق دی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ طلاق نہیں دی مدینہ ہیں آنے کے بعد سے میں جیلہ بنت عاصم بن خابت بن اس اس اس کہ اس کو اس کی اللہ عامیہ تھا۔ بن الحق کیا ہی ان کا حول کے بعد اخر عمر ہیں ام کلثوم بنت علی ابن ابی جب ایمان لا کمیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا پھر ان تکا حول کے بعد اخر عمر ہیں ام کلثوم بنت علی ابن ابی جب ایمان لا کمیں تزار مہر پر نکاح کیا ان کیطن سے ویدوزید پیدا ہوئے۔

حضرت عمر كاام كلثوم سے نكاح ام كلثوم بنت على بن الى طالب كواقد تروق كوبۇ برويدومعتر ومعتر موزمين طبرى ابن حبان ابن قليم النوم بنت فاطمه بنت الله عندادرا بن اثير نے الى ابنى كتابول ميں تصرح كے ساتھ لكھا ہے كہ فاروق اعظم نے ام كلثوم بنت فاطمه بنت رسول اللہ سے نكاح كيا اوروه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادووه ان كى بيوى تھيں۔ كتاب التقاق مين ابن حبان كار كيادو كيادو كيادو كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كتاب كتاب كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كيادوں كي

ثم تزوج عمر ام کلٹوم بنت علی ابن ابی طالب و هی من فاطمة و دخل بھافی شهر ذی القعدہ)) ''لینی عرِّ نے ام کلثومؓ بنت علی ابن ابی طالب سے جوفاطمہ کے بطن سے جین عقد کیا اور ماہ ذیعقد رہ میں عروسی ک''۔

ابن اثرتاری کال ین تریکرتا ہے

((ثم تنزوج ام كلثوم بنت على ابن ابي طالب و امها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصدقها اربعين الفاً))

'' عمرٌ نے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالبؓ سے عقد کیا ام کلثوم کی ماں فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تھیں چالیس ہزار مہرادا کیا''۔

ابن قتیبہ نے معارف میں ذکراولا دعمرٌ میں لکھاہے:

((و فناطعة زيد و امها ام كلتوم بنت على ابن ابي طالب من فاطعه بنت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم))

''اور فاطمه اور زیدان کی ماں ام کلثوم ہیں جوعلی بن ابی طالب کی لڑکی فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کیطن سے تقییں''۔

اسدالفاب فی احوال الصحابی میں ابن اثیر نے تفصیل کے ساتھ واقعہ تزوج کو کھا ہے اور طبری نے جا بجا اس کی تقریح کی ہے۔
بخاری شریف باب الجہاد میں بھی ضمناً اس کا بیان آ گیا ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم نے عورتوں کو جا دریں تقسیم کیں۔ایک فائی رہی اس کی نبست تر دو ہوا کہ کس کودی جائے۔ حاضرین میں سے ایک نے فاروق اعظم کو تخاطب کر کے کہا امیر المؤمنین ((اعط هذا بسنت و صول الله صلی الله علیه و سلم اللتی عند ک یویدون ام تکلتوم)) یعنی 'اسے امر المومنین اس چاورکو بنت رسول الله صلی الله علیه و سام اللتی عند ک یویدون ام تکافوم)) یعنی 'اسے اس الله علیہ و سلم کو بنت رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بنت رسول الله صلی الله علیہ و سام کا و ترجی ہو تو کے مقد میں جن کی تقریح مورخوں کہا تھا ''۔اس سے زیادہ اور کیا تھرت کی تقریح کی مورخوں نے کر دی ہے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ام کلثوم نے فاروق اعظم کے ساتھ عقد کرنے سے انکار کر دیا تھا تب انہوں نے ام کلثوم بنت فاطمہ وعلی کے لئے علی ابن ابی طالب سے درخواست کی اور جناب امیر نے فاروق اعظم سے ان کاعقد کر دیا۔

فگیریة 'یمینته اورعا تکدینت زید بن عمرو بن نفیل بھی فاروق اعظم گی بیویوں میں تھیں ۔ فکیریة 'یمینته کی نبست بعض کہتے ہیں کہ بیام الولد تھیں ۔ لیکن بیامر پایہ ثبوت کونہیں پہنچاان کے بطن سے عبدالرحمٰن اوسط پیدُا ہوئے اور عا تکہ بنت زیدا بن عمرو بن نفیل چچری بہن تھیں ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابو بکرصد بق سے ہوا تھا۔ جب بیغز وہ طاکف میں شہید ہو گئے تو فاروق اعظم ؓ نفیل چچری بہن تھیں ان سے نکاح کیا۔

اولاد فاروق اعظم کیرالا دلاد تھے۔ ام المونین حفصہ آنہیں کی صاجر ادی تھیں جواز داج مطہرات میں داخل ہیں اورای وجہ
سے بہنست اوروں کے بیمتاز ومشہور ہیں یہ پہلے تئیس بن حذافہ کے عقد میں تھیں جومہاج بن صحابہ سے تھے جب غزوہ احد
میں حثیں شہید ہوگئے تو سلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کرلیا۔ اولاد فہ کور میں سے عبداللہ زیادہ نامور
ہیں کو نکہ یہ سابق الا بمان اور فقد وحدیث کے بڑے رکن تسلیم کئے جاتے ہیں۔ کتب احادیث میں ان کے مسائل اور دوایت س کشرت سے پائی جاتی ہیں۔ تقریباً کل غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہے علاوہ ان کے عبداللہ عاصم الوجمہ ، عبدالرحن زید مجرجی فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں معارف این قتیبہ اسدالغابہ بن افلکان اور کامل ابن اشہر وغیرہ میں ان لوگوں کے عالات تفصیل کے ساتھ کھے ہیں لیکن ہم بہ نظر اختصارا اس سے اعراض کرتے ہیں۔

مزاج میں سادگی اور بے تکلفی بے حدیقی اور ای سادگی اور بے تکلفی سے اندروبا ہررہتے تھے۔ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں عیدگاہ نمازعید پڑھانے جارہے تھے اور پاؤن میں جوتا نہ تھا'ایک دفعہ اتفاق سے گھر میں دیر تک رہے باہرتشریف لائے تو معلوم ہوا کہ پہننے کو کیڑے نہ تھے۔انہیں کپڑوں کو دھوکر سکھار سے تھے۔

معاش جاہلیت اور اسلام میں خلافت سے پہلے تجارت کرتے تھاور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا جب خلیفہ ہوئے اور دربار خلافت سے فرصت کم ملنے گئی تو صحابہ گوجمع کر کے ان کی خدمت میں روزینہ مقرر کئے جانے کی ورخواست کی علی ابن ابی طلاب نے رائے دی کہ بیت المال سے اس قدر تخواہ لے لیا کریں چومعمولی خوراک ولباس کے لئے کافی ہوئی جب ہا سے اس مقدر کے گئو آگا برصحابہ کے ساتھان کے باتھ بڑار درہم سالانہ مقرر ہوئے۔

حلیہ وغمر ارتکت سفید تھی لیکن سرخی اس پر عالب تھی۔ قد نہایت لسبا تھا پیادہ پا چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جارہے ہیں' رخسارے کم گوشت' داڑھی گھٹی' موجیس بڑی' بال سر کے سامنے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بچپن یابڑ بین برس کی پائی اور بعض ساٹھ بٹلاتے ہیں۔ ابن اثیرنے کھاہے کرچھے ہیہے کہ تریسٹھ برس اور چھ مہینے کی عمر ہوئی۔ واللہ اعلم

## باب : <u>۱۳</u> حضرت عثمان بن عفان مهر معتمان مسلط مهر مسلط تا روسط

خلیفہ کا امتخاب ناروق اعظم نے زخی ہونے کے بعد ابوطلی انساری اور مقد ادبن الاسودکو ہدایت کی علی عثان زبیر سعد عبد الرحمٰن اور طلی کوان کے بیاس آنے جانے نہ وینا۔ تین روز کے اندر با نقاق رائے سے اپنے عبد الرحمٰن اور طلی کوان کے بیاس آنے جانے نہ وینا۔ تین روز کے اندر با نقاق رائے سے اپنی کو خلیفہ بنالیں اور اگر اختلاف آراء ہوتو کثر ت رائے سے عمل کیا جائے۔ درصورت مساوات عبد اللہ بن عمر ما کم بنائے جائیں اور عبد اللہ بن عمر اس فریق سے انقاق رائے کریں جس میں عبد الرحمٰن بن عوف ہوں اس زمانہ میں صہیب بنائے جائیں اور عبد اللہ بن عمر اس فریق سے انقاق رائے کریں جس میں عبد الرحمٰن میں شریک کر لئے جائیں۔ ورندان کا امامت کریں اور نماز پڑھا کیں اور اگر اس تین دن کے اندر طلی آ چائیں تو وہ بھی شور کی میں شریک کر لئے جائیں۔ ورندان کا انتظار نہ کیا جائے۔ چنا نچاس تھم کے مطابق ابوطلی اور مقد اور نے مور بن محر مدنے بعض کہتے ہیں کہ ام الموشین عائش شعد کران کوا شادیا کہ ''تم لوگ اس درواز سے براس اراؤ سے سے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے سے '' کران کوا شادیا کہ ''تم لوگ اس درواز سے براس اراؤ سے سے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے سے '' کران کوا شادیا کہ ''تم لوگ اس درواز سے براس اراؤ سے سے آ کر بیٹھے ہو کہ کل کو کہو گے ہم بھی اہل شور کی میں سے سے '' میں وین العاص اور مغیرہ بی شدہ ور نے لگا۔

حضرت عبد الرحمن کی دست برداری: عبد الرحن بن عوف نے کہا'' تم میں ایسا کوئی شخص ہے جوابیخ کوان لوگوں سے علیحدہ کر لے جو خلافت کے لئے نام درکئے گئے ہیں تا کہ وہ تم میں سے جوافض اور لائق ہواس کو خلیفہ بنائے'' کسی نے پھے جواب نہ دیا عبد الرحمٰن نے کہا'' میں اپنے کواس جماعت سے علیحہ ہ کرتا ہوں' میں اس خدمت کوانجام دوں گا''۔ ارباب حل وعقد اس پر راضی ہو گئے ۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے لاونع پھے جواب نہ دیا خاموش میں ہے عبد الرحمٰن نے ان سے مخاطب ہو کا (رما تقول ابوالحسن) ''اے الوالحن تم کیا کہتے ہو' علی ابن ابی طالب بولے میں بھی راضی ہوں بشر طیکہ تم افراد کرد کے تا کہنے میں کسی کی بیروی نہ کروگے۔ نہ کی رشتہ داری کا یاس ولیا ظروگے۔ تن کہنے میں کسی کی

ملامت اورنفیحت کا خیال نہ کرو گئے ' عبدالرحلٰ بن عوف نے اس شرط کوتشلیم کر کے کہا'' اچھا آپ بھی اقر اُر سیجئے کہ آپ ہماراساتھ دیں گے جو ہماری رائے سے اختلاف کر سے گاس سے آپ بھی اختلاف کریں اور جس کوہم خلافت کے لئے منتخب کریں گئے اسے آپ بھی پیند کریں گئے'۔

حضرت عبد الرحمن كي حضرت عثمان اور حضرت على سے گفتگو عبدالرحن بن عوف على ابن ابي طالب اور حاضرین جلسه میں باہم عہد و بیان ہوا۔عبدالرحن بن عوف نے کہا'' تم رسول اللہ (صلی الله علیہ وسلم) کے قرابت دار ہو سابق الاسلام ہوئتم نے دینی خدمت بے حد کی ہے اس وجہ سے خلافت کے زیاد مستحق ہو؟ جواب دیا اور عثان بن عفال پھر عثان کونخلیہ میں لے جاکران سے بھی ایساہی کہا۔ انہوں نے کہاعلی؟ اس قدر گفتگوہونے کے بعد جلسے تم ہوگیا۔عبدالرحمٰن بن عوف صحابه کباراورلوگوں سے جواس وقت مدینہ میں موجود تھے ملتے اور خلافت کی بابت چوتھے روز صبح تک دریافت کرتے رہے۔ بعداس کے مسور بن محزمہ کے مکان پرآئے' زبیراور سعد کو بلا کرکہا'' صحابہ کا اتفاق علیؓ وعثانؓ کی خلافت پر ہوتا ہے تم لوگ کیا کہتے ہو؟'' دونوں بزرگوں نے کہا'' ہم بھی اس ہے شفق ہیں''۔ سعد نے عبدالرطن سے کہا بہتر ہوتا کہتم ہم سے اپنی بیت لے لیتے ااور ہم کوان جھڑوں ہے آ زاد کردیے! جواب دیا'' منہیں ہوسکتا! میں نے اپنے کوان سے متلی کرلیا ہے جو خلافت کے لئے نام و کئے گئے ہیں محض اس لئے کہ ان میں ہے کسی کو متخب کرلوں''۔اس کے بعد عبد الرحمٰنُ علی اور عثمان کو بلا كرباتين كرتة رب-ات من منح كاوفت آسكياكسي كوبيمعلوم ند مواكد كياباتين بيوكين اورار باب شوري مين كيا مطيايا؟ حضرت عمار اور حضرت ابن ابی سرح کی تلخ کلامی نماز فجر کے بعدمہا جرین انصار اور امراء لشکر طلب کئے گئے ۔ تھوڑی دیر میں ساری مسجد پُر ہوگئ اور تل رکھنے کی جگہ باقی نہتی ۔عبدالرحمٰن نے حاضرین سے کہا جس کوتم لوگ خلافت کے لئے منتخب کیا جاہتے ہواس کی طرف اشارہ کرو! عمار نے علی کی طرف اشارہ کیا۔ ابن ابی سرح نے کہا اگر قریش کے اختلاف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عثان کی خلافت پر بیعت کرتا! عبداللہ بن ربیعہ نے اس رائے ہے اتفاق کیا عماراورا بن ابی سرح میں گفتگو بڑھ گئی سخت کلامی کی نوبت آ گئی۔ سعد نے اٹھ کر کہا اے عبدالرحمٰن اس سے پیشتر کہ لوگوں میں فتنہ بریا ہوجائےتم جس کوجا ہوخلیفہ منتخب کرلو!

حضرت عثمان کا امتخاب عبدالرحل نے جواب دیا میں نے اپنے ذہن میں خلیفہ منتخب کرلیا ہے اور رائے قائم کر لی ہے۔ اے لوگو! ذرادم بھر خاموش ہو جاؤ۔ پھر علی کی طرف خاطب ہو کر کہا '' تم کواللہ تعالی کی شم ہے اور وہ در میان میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب 'سنت رسول اللہ اور وونوں خلفاء (ابو بکر وعمر) کی سیرت کی تعلیم وینا۔ اس شرط پر خلافت کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ علی نے جواب دیا '' میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کوشش کروں گا اور اپنے مبالغ علم وطافت کے موافق عمل پیرا ہوں گا اور اپنے مبالغ علم وطافت کے موافق عمل پیرا ہوں گا'۔ یہ جواب پا کرعبد الرحمٰن نے عثمان سے مخاطب ہو کر یہی کلمات کے عثمان نے کہا'' ہاں میں ایسا ہی کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

بیعت خلافت عبدالطن نے بیانتے ہی سقف مجد کی طرف سراٹھایا اور اپنا ہاتھ حضرت عثان کے ہاتھ میں وے کربیہ

پڑھنے گئے ((اللہ م اشہد انبی قد جعلت ما فی عنقی من ذلک فی عنق عنمان))''اے اللہ! تو گواہ رہنا کہ بیعت خلافت کا بار جومیری گردن پر تھا اس کو میں نے عثان کی گردن پر ڈال دیا''۔اس کے بعد حاضرین بیعت کرنے گئے اور بیعت عامہ کے دن طلحہ آئے۔عثان طلحہ کے پاس گئے عثان نے کہا ''تم کو اختیار ہے اگرتم میری بیعت بیعت عام ہوگئی۔ بیعت عامہ کے دن طلحہ اولے کیا سب نے بیعت کر لیا! عثان نے کہا ہاں! طلحہ نے کہا میں اس سے انکار کروتو میں خلع خلافت کر دوں'' یا طلحہ ہولے کیا سب نے بیعت کر لیا! عثان نے کہا ہاں! طلحہ نے کہا میں اس سے اختلاف نہیں کرنا جا ہتا جس پرسب نے اتفاق کرلیا ہے میں تہاری خلافت سے داختی ہوں۔

بہالا مقد مہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دوسرے دن عبدالرحمٰن بن ابی ابجر نے عبیداللہ بن عمر سے کہا میں نے بل واقعہ شہادت ہر مزان اور ابولولواور بھینہ عیسائی باشندہ جرہ کوایک جگہ مشورہ کرتے دیکھا ہے اور پیخ بڑ جس سے فاروق اعظم شہید کے گئے ہر مزان کے ہاتھ میں تھا مجھے دیکھ کر بیلوگ خاموش ہو گئے اور خیخ ہر مزان کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ عبیداللہ بن عبر کے دل میں ان لوگوں کی عداوت پیدا ہوگئی۔ چنا نچے عبیداللہ نے ہر مزان کو مار ڈالا۔ سعد بن ابی وقاص نے دوڑ کر عبیداللہ کو گرفار کر لیا۔ ایکے دن در بارخلافت میں مقد مہیش ہوا علی نے عبیداللہ کو تل کی رائے دی ۔ عمر و بن العاص نے خالفت کو گرفار کر لیا۔ ایکے دن در بارخلافت میں مقد مہیش ہوا علی نے عبیداللہ کو تل کی رائے دی ۔ عمر و بن العاص نے خالفت کی اور کہا ' نیمناسب نہیں ہے کل اس کا باپ مارا گیا ہے آئے لڑکا مارا جائے'' ۔ عثمان ڈی النورین نے کہا ' میں عبیداللہ کا ولی ہوں اپنے پاس سے ہر عزان کا خون بہا اوا کرتا ہوں'' ۔ یہ کہ کرا پے مال سے خون بہا اوا کر دیا اور منبر پر چڑھ کرا یک پُراثر خطبہ ذیا کی حاضرین نے بیعت کی۔

حضرت مغیرہ کی معزولی: اس کے بعد سعد بن ابی وقاص' کوف کے گورز مقرر کئے گئے۔مغیرہ کو حسب وصیت فاروق اعظم شمعزول کیا۔معزولی کی وجہ ذوالنورین نے بیان کی' میں نے مغیرہ کو کسی خیانت یا جرم میں معزول نہیں کیا بلکہ فاروق اعظم شمیر ولی کیا۔ کی وصیت سے یہ تقرری اور معزولی میں آئی ہے۔

اسکندر پر کی بغاوت ابعض نے روایت کی ہے کہ جس وقت شام کوخیر باد کہہ کر برقل قسطنطنیہ چلا گیا۔ مسلمانوں نے نطو اسکندر پر بھی قبضہ کرلیا تھالیکن رومیوں کو بیامرشاق گزرااور در پر دہ وہ اپنے کو برقل ہی کا ماتحت بھے اوراس سے خطو کتابت کرتے رہے۔ ہے ہے ہیں برقل نے اہل سکندر پر کے لکھنے پرایک شکر بسر داری منویل خصی اسکندر پیر روانہ کیا۔ ساحل اسکندر پر برقل کا جنگی جہاز نظر انداز ہوا۔ اسکندر پیر کروی باشندے برقل کی فوج سے فل گئے تھے مگر مقوت اپنے معاہدہ پر قائم رہا۔ منویل خصی کواسکندر پیر برقل کا جنگ جہاز نظر انداز ہوا۔ اسکندر پیر کروی باشندے برقل کی فوج سے فل گئے تھے مگر مقوت اپنی معاہدہ کو اس کی خوبی العاص کو اس کی خوبی العاص کو اس کی خبر گئی۔ اسلام نظر کے کرمائے مقابلہ پر آئے اور نہایت ختی سے شکست دے کر اسکندر پیتک تعاقب کرتے چلے گئے۔ اسکندر پیش کر بہت بڑوا معرک پیش آیا۔ لیکن میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ رومیوں کے بیشار سپانی معرک پیش کام آئے میں بہنچ کر بہت بڑوا معرک پیش آیا۔ لیکن میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ دہا۔ رومیوں کے بیشار سپانی معرک پیش کام آئے اس کا سپیمالار منویل خصی مارا گیا۔

ان ہمپر مالا در ویں ک مور ہیں۔ الڑائی ختم ہونے کے بعد اہل اسکندر میر نے درخواست پیش کی کہ متو بل خصی نے مصر کی روا تگی کے وقت ہم لوگوں کے مال داسباب چین لئے تھے اور ہم لوگ آپ کے عہد و ذمہ میں تھے۔عمر بن العاص نے ان لوگوں سے شہاد تیں لیں جس جس نے اپنے مال واسباب کو پہنا اور شہادت سے ان کو ثابت کر دیا۔ عمر و بن العاص نے اس کوفور اُوالیس کر دیا اور شہر پناہ منہدم کر کے مصر کو واپس آئے۔

حضرت سعط بن الى وقاص كى معزولى: ٣٥ مع مان ذوالنورين في سعد بن ابى وقاص كوكوفه كى گورزى سے معزول كيا۔ باعث بيہ ہوا كہ سعد بن ابى وقاص في عبر الله بن مسعود كذر يع سے بيت المال سے پچھ قرض ليا تفاق تھوڑے دنول بعد عبد الله بن مسعود في قاضا كيا سعد اس كوا دانه كر سكے عثان ذوالنورين كو بي خبر پنجى سعد كومعزول كر كے وليد بن عقبه بن ابى معيط كو ماموركيا۔ اس كے بعد عقبه بن فرقد كو آذر بائيجان كى حكومت سے معزول كيا ان كامعزول ہونا تھا كہ امل آذر بائيجان بن معيط كو ماموركيا۔ اس كے بعد عقبه بن فرقد كو آذر بائيجان كى حكومت سے معزول كيا ان كامعزول ہونا تھا كہ امل آذر بائيجان باغى ہو گئے۔ وليد بن عقبہ نے ان پرفوج كشى كى مقدمة الحيش برعبدالله بن سبيل محرص تھے۔

آ ذربا بیجان اور آرمیدنید کی مصالحت اسلای لشکرنے اہل موقان برزنداور طیلیان پر دھاوا کیا اور بر ور تیج اس کو فتح کر کے لڑنے والوں کوقید کرلیا۔ اہل آ ذربا بیجان نے بیرنگ و کچھ کرصلے کی درخواست کی۔ چنانچہ حذیفہ نے آ جھ سودرہم سالان خراج پرضلے کر کے اس کے ایور سالان خراج پرضلے کر کے اس وقت بیرقم وصول کی۔ اس کے بعد متعدد سرایا اطراف و جوانب کی طرف رواحہ کے رسلمان بن ربیعہ بابلی بارہ بڑار فوج کے کر ازمینیہ کی طرف بڑھے اور وہاں سے مظفر ومنصور ولید کی طرف آئے اور ولید کوفہ کی طرف آئے اور ولید کوفہ کی طرف آ

قالیقال کی فتے: اثاءراہ میں جس وقت موصل پنچے عثان ذوالورین کا فرمان ملا ۔ لکھاتھا ''معاویہ نے مجھاطلاع دی ہے کہ رومیوں نے ایک فوج کثیر سے مسلمانانِ شام پر خروج کیا ہے لہذا جس مقام پر میرایہ فرمان تم کو سلمان مقام سے دس ہزار فوج مسلمانوں کی مدد پر بھیج دینا''۔ ولید نے اس خط کوامراء لشکر کے روبر وپڑھ کرسنایا اورسلمان بن ربیعہ کو تا تھ ہزار فوج کے ساتھ مسلمانان شام کی کمک پر روانہ کیا۔ قل و غارت کرتے ہوئے شام کی طرف پڑھے اور حبیب بن مسلمہ کے ساتھ مرز مین داخل ہوئے۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ حبیب بن مسلمہ نے معاویہ والی شام سے امداد طلب کی تھی۔ معاویہ نے در بارخلافت میں اطلاع دی کہ '' حبیب بن مسلمہ آ رمینہ بی تھے گئے۔ قالیقلا کو محاصرے کے بعد فتح کر لیا ہے۔ اکثر روی جزید نے در بارخلافت میں اطلاع دی کہ '' حبیب بن مسلمہ اس کا میا بی کے بعد قالیقلا جس تھہرے ہیں' بطریق روی جزید دے کر تھ ہر گئے۔ بعض جلاوطن ہو کر چلے گئے حبیب بن مسلمہ اس کا میا بی کے بعد قالیقلا جس تھ ہرے ہیں' بطریق رمینا تسلم کا میا بی در ملطیہ 'سیوامی اور قونیہ ہے ای ہزار فوج جمع کر کے براہ فیجی قسطنانہ حبیب پرج ٹھ آ یا ہے''۔

حبیب بن مسلمہ کی فتو حات : چنانچہ امیر المومین عثان نے سعید بن العاص کو حبیب کی الداد کا علم دیا اور سعید بن العاص نے سلمان کو چھ بزاریا آٹھ بزار کی جعیت سے حبیب کی الداد پر روانہ کیا حبیب اور سلمان نے رومیوں کا جی تو ڈر کر مقابلہ کیا۔ رومیوں کو شکست ہوئی کا ممیا بی کے بعد حبیب قالیقلا کی طرف لوٹے راہ میں بطریق خلاط عیاض بن عنم کا امان نامہ لئے ہوئے ملا۔ اور اس نے حسب اقر ارخراج ادا کیا۔ خلاط سے نکل کر میر جان پہنچ۔ اس کے والی نے پھر والی اردستان نامہ لئے ہوئے ملا۔ اور اس نے بعد و بیل کا کا صرہ کیا۔ ایک ہفتہ کے بعد اہل دیمل پھرکل اہل بلا و سیر جان نے مصالحت کر لی اہل فیمن اللہ بلا و سیر جان نے مصالحت کر لی اہل شمشاط مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی اسلامی لشکرنے ان کوشکست دے کران کے قلعے چھین لئے۔ بعدہ بطریق خراز ن نے صلح شمشاط مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی اسلامی لشکرنے ان کوشکست دے کران کے قلعے چھین لئے۔ بعدہ بطریق خراز ن نے صلح

کی درخواست کی جزید مقرر کر کے اس سے بھی مصالحت کر لی تفلیس کا قصد کیاتفلیس اور اس کے قرب وجوار کے متعد د قلعے اور شہر بیسلے وامان فتح ہوگئے۔

سلمان بن ربیعه کی فتو حات اسلمان بن ربیعه با بلی نے ادان پر چڑھائی کی اہل بلیقان پروعه اوراس کے کل نواح والوں نے جزید دے کرصلح کی۔ اکراد بوشجان پر سم مقابله آئے عسا کر اسلامید نے ان پر بھی فتح یا بی عاصل کی۔ بعض نے جزید دے کر وہیں سکونت اختیار کی اور بعض جلا وطن ہو کر نکل گئے۔ پھر شرکھور (جس کا نام بعد میں متوکلیہ ہوا) کو فتح کر کے قلیہ کی طرف گئے اوراس پر قبضہ حاصل کر کے سکر کا رخ کیا۔ والی سکر نے خود کو مقاومت سے معذور سمجھ کر جزید پر صلح کر لی۔ فرض مسلمان شروان اور کل بلاد جبال پر باب تک نہایت آسانی سے قبضہ حاصل کر کے واپس ہوئے۔

حضرت معاویدگی پیش قدمی: ان دافعات کے بعد معاویہ نے ردم پر فوج کشی کی اور عموریہ تک بروحتے چلے گئے رومی لشکرخائف ہوکر انطا کیہ اور طرسوس کے درمیانی قلعے خالی چھوڑ کر بھاگ گیا۔معاویہ نے اپنے لشکریوں کو انہیں قلعہ جات میں قیام کرنے کا حکم دیا اور ان میں سے بعض کو ویران ومسمار کردیا۔

ا فریقته بر فوج کشی کا حکم : ۲ میں امیر المومین حضرت عثان فی عمرو بن العاص کومفرے تککه مال کی خدمت سے معزول كركع بدالله بن ابي سرح كومامور كياچند ذكول بعد عبدالله بن ابي سرح نے عمرو بن العاص كي شكايت لكھى۔ امير المومنين عثان نے عمروین العاص کو بلالیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو مالی وجنگی صیغوں کی حکومت دے کرا فریقہ کی فوج کشی کا حکم دیا۔ طرابلس کی تسخیر :اس سے پیشتر المع میں عمرو بن العاص نے مصر سے برقہ کارخ کیا تھا اور وہاں کے رہنے والوں نے تیرہ ہزار دینار جزبیہ دیے کرصلے کر لی تھی۔ پھرعمرو بن العاصی نے طرابلس پر چڑھائی کی تھی کئی مہینے تک محاصرہ کئے رہے۔ طرابلس کا شہر پناہ تین طرف سے پختہ بنا ہوا تھا' دریا کی جانب شہر پناہ کی دیوار نہ تھی۔ا ثناء جنگ میں مسلمانوں نے پیامر معلوم کر کے ایک روز حملہ کر دیا اور برزور نیخ شہر میں داخل ہو گئے رومیوں کوسوائے کشتیوں کے کہیں پناہ نہ ملی جتنے رومی شہر میں تھان میں سے معدودے چند جان ہر ہوئے۔عسا کراسلامیہ نے جی کھول کرلوٹا روی کشتیوں پرسوار ہوکرشپرمبرہ کی طرف چلے گئے۔مسلمانوں نے مجموتے ہی صبرہ پر دھاوا کر دیاا دراس کو بھی بزور تیج فتح کر کے طرابلس کی فتح کی پھیل کرلی۔ ز نا نه ومغليه قبائل كي اطاعت برقه بين زناته يعنى بربر بيئة تنظيم بيان كياجا تا ب كدبر برا بين بادشاه جالوت كقل کے بعد مغرب کی طرف چلے گئے تھے اور لوبیہ وم اتبہ میں گئے کرمنتشر ہو گئے تھے۔ پس زناتہ ومغلیہ (بربر کے دونوں قبلے ) مك مغرب بلا دجل ميں اور لواية برقد ميں سكونت يذير بوئے تھے۔ بير مقامات زماند قديم ميں الطابلس كے نام سے مشہور تھے۔ پھر سربر قیام مغرب کے بعد اطراف وجوانب میں منتشر ہو کرسوں تک پھٹے گئے اور ہواز ہ شہر لبدہ میں اور ففوسہ شہر صبر ہ میں جا کرمقیم ہوئے۔روی وہاں سے جلاوطن ہوکرنگل گئے۔ایک زمانہ تک پیٹو دمخار رہے پھر رومیوں کے ماتحت ہوکرخراج ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کے عمر وین العاص نے ان پر چڑھائی کی۔ اہل مغرب نے تیرہ ہزار جزید دے کر سالے کرلی۔ حضرت عثمانًا كي صحابه كبار سے مشاورت: ٢٥ ير من عثان ذوالنورين نے عبداللہ بن ابی سرح كوفتح افريقه پر

اس شرط سے مامور کیا'' اگر اللہ تعالیٰ کامیا بی وقتے یا بی عنایت فرمائے گا تو مال غنیمت کے شمس کاخمس ( یعنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ ) حسن خدمت کے صلہ میں دیا جائے گار لشکر کے ایک حصہ کا عتبہ بین نافع بین عبدالقیس کو دومر سے حصہ کا عبداللہ بین نافع بین حرث کومر دار مقرر کیا۔ دس ہزار کی جمعیت سے سر داران عسا کر اسلامی نے افریقہ کا رخ کیا۔ سرحد افریقہ پر پہنی کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا باشندگان سرحد نے جزیہ دے کرصلے کر لی۔ اس کے بعد عبداللہ بین ابی سرح نے افریقہ کے اندرونی حصہ میں داخل ہونے کی در بارخلافت سے اجازت طلب کی۔عثان ذوالنورین نے ارباب حل وعقد اور سربر آوردہ صحابہ سے مشورہ طلب کر کے مدینہ منورہ سے ایک انسکر روانہ کیا۔ جس میں عبداللہ بین عبداللہ بین عمرہ بین العاص ابن جعفر حسن صین اور ابن الزبیر ( رضی الله عنہ می ) متھے۔

جرجير كو دعوت اسلام: ٢٦ج من سيحضرات عبدالله بن الى سرح كے ساتھ افريقه بنچ - برقد مين عقبه بن نافع مع عسا کراسلای آملے اور بالا تفاق طرابلس کی طرف بوجے۔ رومیوں نے طرابلس سے نکل کرمقا بلد کیا۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہاروی طرابلس چھوڑ کر بھاگ گئے ۔عسا کراسلامی نے قبضہ کر کے افریقہ کارخ کیا اور متعدد فوجیس افریقہ کے شہروں ے سرکرنے کوروانہ کیں۔افریقہ کا بادشاہ جرجیرنا می طرابلس اور طنجہ کے درمیانی شہروں پرحکمرانی کررہاتھا۔ ہرقل کا ماتحت اور خراج گزار سمجها جاتا تھا۔ پس جب اس کو پینجی تو اس نے ایک لا کھ بیس ہزار فوج جمع کر کے شہر سبطلہ (جوافریقہ کا دارالسلطنت تھا) سے شاندروز کی مسافت پر پہنچ کرمور چہ قائم کیا۔عبداللہ بن الی سرح نے جرجیر کو دعوت اسلام دی جرجیر نے انکار کیا۔ جزید دینے کوکہااس کوبھی منظور نہ کیا۔مسلمانوں نے صف آرائی کی اور نہایت تیزی سے لڑائی شروع کر دی۔ فریقین کی جانب سے انعامات کا اعلان: اس اثاء میں ایک مت گزرگی بُعد مسافت کی دجہ ہے کوئی خریز معلوم ہوئی۔عثان ذوالنورین نے گھبرا کرعبدالرحمٰن بن زبیر کوایک دستہ فوج کے ساتھ بطور کمک کے روانہ کیا۔عسا کراسلامی نے ان کے پہنچنے سے فرط مسرت سے تبیر کے نعرے بلند کئے جرجیر نے تبیر کی آوازی کر دریا فت کیا۔معلوم ہوا کہ ایک تازہ دم فوج مسلمانوں کی مددکومدیند منورہ ہے آئی ہے۔جرجیراس نے فکر مند ہو گیا۔ ایکے دن عبدالرحمٰن بن زبیر میدان جنگ ہیں م عبدالله بن ابی سرح کوند پایا در یافت کیا تو معلوم ہوا کہ جر چرنے منادی کرا دی ہے کہ جو تفص ابن الی سرح کا سرکا ث لائے گانس کوصلہ میں ایک لا کھ دینار میں دوں گااوراس سے اپنی بیٹی کا عقد کر دوں گا''۔اس دجہ سے ابن الی سرح میدان جنگ میں نہیں آئے۔ابن زبیر نے بین کرعبداللہ بن الی سرح سے کہاتم بھی اپنے شکر میں منادی کرادو'' جو شخص جرجیر کا سر لائے گامیں اس کو مال غنیمت ہے ایک لا کھ دینارووں گا اور جرجیر کی لڑکی ہے اس کا نکاح کر دوں گا اور اس کے بعد ملک کا حاكم بنادوں گا''۔ جرجر بیخبرس كربے حد گھبراياليكن جارہ كار چھند تھا۔

سبیطلہ کی فتے :عبداللہ بن زبیر نے ابن ائی سرح کو بدرائے دی کہ کارآ زمودہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو خیمے میں رہے دواور باتی فوج کو لے کرمقا بلے پر جاؤ۔ رومیوں سے جی کھول کرلڑ و یہاں تک کدروی تھک کر اپنے کیپ کی طرف واپس ہوں اور اسلامی فوجیں بھی اپنی فروہ گاہ کی جانب لوٹیس اس وقت وہ کارآ زمودہ جو خیموں میں بیں ضمیشر بکف ہوکر

رومیوں پرٹوٹ پڑیں شایداللہ جل شاخ رومیوں پرفتح عنایت فرمائے ورنداس صورت ہے جیسا کہتم لڑتے ہوئے بیلا ان ختم ہوتی نظر نہیں آتی "را کا برصحابہ نے اس رائے کو پیند فرمایا اورا گلے دن ایبا ہی انظام کیا ۔ صبح ہے زوال تک ایک گروہ لڑتا رہا فریقین تھک کرایک ووسرے سے علیحہ ہوئے ابن زبیر نے جواسی وقت وموقع کے منتظر شھاس دستہ فوج کو لے کرجو پہلے سے خیموں میں تھا ہو گیا تھا ہما کہ کہ دیا۔ رومیوں نے بھاگ کراپنے خیموں میں بناہ کی لیکن خیموں نے بھی ان کو بناہ نہ دی مسلمانوں نے قبل وقتہ کرنا شروع کردیا۔ ابن زبیر نے بڑھ کرجر جرکو تلوار کا ایک ایسا جیا تلا ہاتھ مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ لڑا آئی مسلمانوں نے قبل وقد کرنا شروع کردیا۔ ابن زبیر نے حرب اعلان اس کو لے لیا۔ کا میابی کے بعد عبداللہ بن ابی سرت نے شہر سیطلہ کا محاصرہ کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد فتح ہوگیا ہے حدو بے شار مالی غیشت ہاتھ آیا۔ سواروں کو تین تین ہزار اور بیا دوں کو ہزار ہزار طے۔

مال غنیمت : عسا کر اسلای نے فتح کرتے ہوئے قفصہ کی سرحد تک پہنچ کر قلعہ اجم کا محاصرہ کیا جس کو اہل افریقہ نے فق وج و آباد ہو ہے قفصہ کی سرحد تک پہنچ کر قلعہ اجم کا محاصرہ کیا جس کو اہل افریقہ نے وی لا تھ بائچ سود ینار جزیہ دے کر مصالحت کر لی۔ ابن زبیر فتح کی بشارت اور خس لے کر مدینہ منورہ آئے۔ جس کو مروان ابن الحام نے پانچ لا کھ دے کر خرید لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ افریقہ کا محس اس کو دیا گیا گئین میر محتی نہیں بلکہ ابن ابی سرح کو افریقہ کی پہلی لڑائی کا خس الحکم میں اس کو دیا گیا گئیں میر کی گیا گئیں اس کو دیا گیا گئیں میر کی گیا گئیں گئی ہیں بلکہ ابن ابی سرح کو افریقہ کی پہلی لڑائی کا خس دیا گیا تھا۔

قبونیہ کا تاراج ایک برس تین مہینے کے بعد عبداللہ بن ابی سرح افریقہ سے مصروا پس آئے۔ ہرقل نے بین کر کہ اہل افریقہ نے وہ خراج جواس کو دیے تھے مسلمانوں کو دے کرسلے کرلی ایک بطریق خراج مقررہ وصول کرنے کے لئے افریقہ روانہ کیا۔ بطریق نے قرطا جنہ بیس بی تی کہ کہ اہل افریقہ سے خراج موجودہ طلب کیا اہل افریقہ نے افکار کیا اور بیعذر کیا کہ '' تم نے ہماری اس وقت بھے مدذیوں کی جس وقت ہم پر اسلائی لشکر آپڑا تھا لہذا ہم خراج نددیں گے۔ بطریق نے ان کے عذر کو جو لئے ہا کہ والی ہوئی بالآخر بطریق نے ان کے عذر کو جو لئے ہوئی بالآخر بطریق نے ان کو فکست دی۔ اہل افریقہ نے جو رہے بعد جس شخص کو اپنا با وشاہ بنایا تھا وہ بھاگ کر سام چلا آ یا اور بیوہ فرائی موٹی افریقہ نے دوانہ کیا۔ اسلامی لشکر اسکندر پہنے گیا تھا کہ دوئی با وشاہ کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ نے میں راکو جی کرتے ہوئے افریقہ بیں داخل ہوئے اور تمونہ پر اور ڈالا۔ بطریق نے تمیں ہزار تو تک کو مقابلہ بر بھیجا۔ معاویہ نے فکست دے کر قلعہ جلولا ء کا محاصرہ کرلیا۔ چاروں طرف تحقیقیں نصب کر کے سنگ باری کرنے کو مقابلہ بر بھیجا۔ معاویہ نے فکست دے کر قلعہ جلولا ء کا محاصرہ کرلیا۔ چاروں طرف تحقیقیں نصب کر کے سنگ باری کرنے کے میاں تک کہ ایک طرف کی فلیسل گر پڑی اسلامی لشکر نے اللہ اگر کے نورے بلند کے اور شمشیر بکف قلعہ میں گس پڑا قبل کرنے والیا۔ جب کل افریقہ نے اطاعت جس قدر بال واسباب تھا لوٹ لیا اور قرب و جوار کے قلعہ جات کو متعدد سرایا بھیج کرفتے کرلیا۔ جب کل افریقہ نے اطاعت قبل کرئی تو بہ لشکر معروا ہیں ہوا۔

قسطنطین کا اسکندریه برحمله و پسیائی: جس وقت ابن الی سرح افرایقہ ہے جو پچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر کے مصر

واپس آئے قسطنطین بن ہرقل چھسوکشتیاں لے کراسکندریہ پر چڑھ آیا۔ چٹانچہ ایک طرف اسلای فوجیں براہ دریا ابن ابی سرح کے ساتھ اور دوسری طرف سے معاویہ بن ابی سفیان شامی لشکرکو لے کرمقا بلے پر آئے۔ انہوں نے رات جوں توں امید وہیم میں گزاری ضبح ہوتے ہی عسا کراسلامی نے صف آرائی کی قسطنطین نے فوج کو کشتیوں سے خشکی میں اتار کر حملے کی غرض سے آگے بڑھایا۔ ضبح سے ظہر تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر سطنطین زخمی ہوکر معدود سے چندر ومیوں کو لے کرشکست خوردہ صفلیہ چلاگیا اوران لوگوں کو اپنی حالت سے آگاہ کیا اہل صقلیہ نے اس کی شکست سے برہم ہوکراس کوجمام میں قبل کر ڈالا۔ یہ لڑائی اسلے اور بعض کہتے ہیں کہ معرسے میں ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

امير معاويد كي شام كي امارت برتقرري ابوعبيده نے حالت اختصار ميں اپ صوبجات مفوضہ پرعياض بن غنم كو اپنا نائب مقرر كيا تقا۔ بيان كے چاز اداور خالہ زاد بھائي ہوتے تھا ور بعض نے لکھا ہے كہ ابوعبيده نے معاذ بن جبل كو اپنا خالى خليفہ مقرر كيا تقا۔ بہر كيف انقال كے بعد ابوعبيده عياض بن غنم نے سعد بن خدرت ججي كو اپنا جائشين كيا۔ جب بيان تقال كر كئے تو امير المونين فاروق اعظم نے عمير بن سعد انصارى كو اور بعد و فات بريد بن ابي سفيان و مثن پر معاويہ ابن ابي سفيان كو مركيا۔ پس معاويہ معاويہ معاويہ معاويہ كور زرج ۔ پہاں تك كہ فاروق اعظم شہيد ہو گئے اور ابيا نظام ابيا بى رہا اور قسر بن بھى معاويہ كور زرج ۔ پھر زمانہ خلافت عثان بن عفان على عمير نے استعفاء داخل كيا تو محص اور قسر بن بھى معاويہ معاويہ كور رہ دیا گيا اور بعد و فات عبد الرحمٰن بن ابی علقہ و عثان ذوالنور بن نے فلسطين كو بھى معاويہ معاويہ كے سپر دكر دیا ۔ پس رفتہ رفتہ خلافت عثان بن عفان كے دوسر بے برس تك معاويہ كيل اضلاع شام كے حاكم ہو گئے۔

قبرص کی فتح معاویہ نے عبد خلافت فاروقی میں مص سے قسرین پرفوج کشی کی اجازت طلب کی تھی لکھا تھا کہ مص سے قسرین اس قدر قریب ہے کہ اہل محص تجروبن العاص قسرین اس قدر قریب ہے کہ اہل محص تبرص کے کتوں کا بھونکنا اور مرغوں کا بولنا سنتے ہیں۔ فاروق اعظم نے عمروبن العاص نے کھا:
سے قبرص کی کیفیت اور سفر دریا کی حالت دریافت فرمائی عمروبن العاص نے لکھا:

((انى وايت خلقاً عكبيراً يركبه خلق صغير ليس الا السماء و الماء ان و دبكدن فلق القلوب و ان تحرك ازاغ العقول يزاد فيه اليقين قلة و الشك كثيرة و راكبه دود على عودانٍ مال غرق دان نجابرق))

'' میں نے دیکھا ہے کہ معدودے چندا وی ایک گرو کی ٹیر کو سوار کرکے لے جاتے ہیں سوائے آسان اور پانی کے کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔اگر دریا روانی سے تھبر گیا تو پر بیٹائی بڑھ گئی اور موج زن ہو گیا تو اوسالی جاتے رہے۔ کامیا بی کی امید کم خطرے کا اندیشہ زیادہ اس کا سفر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کیڑ ااکی کئڑی پر بیٹھا ہوا' کلڑی ذراجھی' کیڑا ڈوب گیا اوراگر صحیح وسلامت نے گی تو جبک اٹھا''۔

فاروق اعظم نے اس مضمون سے مطلع جو کرمعا و پر کوکھا:

((و اللذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق الاحمل فيه مسلماً ابداً و قد بلغني إن بَحر الشام يشرف على اطول شئي من الارض فيشائون الله كل يوم و ليلةٍ في ان يغرق الارض

فيكف احمل الجنود على هذا الكافر و بالله المسلم و احد احب الى مماجرت الردم فاياك ان تعرض لي في ذالك فقد علمت مالقي العلاء مني)

''اس ذات کی قتم ہے جس نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بچائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ پیں انشکر اسلام کو ہزگز سفر دریا کی اُجازت نہ دول گا۔ پیس نے سنا ہے کہ دریا شام زمین کے زیادہ حصہ کو دبائے ہوئے ہے ہر روز اللہ تعالیٰ سے زمین کو ڈبو دینے کی اجازت طلب کرتا ہے ایسی حالت میں انشکر اسلام کو بیس اس کا فر کے سفر کی کس طرح اجازت دون واللہ ایک مسلم سارے ملک روم سے جھے زیادہ محبوب ہے خبر دار ایسی جراکت نہ کرنا تم کو معلوم ہے جو بیس نے علماء کے ساتھ کیا تھا''

اس بناء پر قبرص کاجہا دماتو ی ہو گیا۔

اہل قبرص سے مشروط مصالحت: فاروق اعظم شہید ہوگے اور عثان ذوالنورین مند ظلافت پر مشمکن ہوئے ہیں معاویہ نے براہ در بیا جہاد کرنے کی اجازت چاہی ہے جوہ معاویہ نے براہ در بیا جہاد کرنے کی اجازت چاہی ہے اپنے جوہ اس جہادیش شریک ہوکو کی شخص مجود شد کیا جائے۔ چنا نچ صحابہ (رضی الشعنیم) ہیں سے ایک گروہ جانے پر راضی ہوا۔ از انجملہ ابوذ را ابوالدرداء شداد بن اوس عیادہ بن الصامت اور ان کی ہوی ام حرام بنت لحان رضی الشعنیم سے عبراللہ بن قبی رام خرارہ بن الحائم سے جبراللہ بن قبی (حلیف بوفرازہ) ان مجامدوں کے سردارمقرر کئے گئے۔ چنا نچ انشراسلام ملک شام سے اللہ کا نام لے کر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ معربے عبداللہ بن الجی سرح بھی ان لوگوں سے آسلے۔ اہل قبرص نے سات ہزار دینا رسالا نہ خراج پر مصالحت کر لی۔ لیکن اس کی اجازت لے لی کہ اہل قبرص ان ردوی با دشاہ کو بھی دیا کریں گے۔ مسلمان اس سے معرض نہ ہوں اور مسلمان لین خراج میں کا جاسوی کریں گا ور مسلمان اس کی اجازت کی کے جاسوی کریں گا در مسلمانوں کو ایس کے ۔ اہل قبرص دشمنان اسلام (ردویوں) کی جاسوی کریں گا در مسلمانوں کو ایس خطاب کی دیا کہ اس کی طرف جانے کا دراستہ دے دیں گے۔ بیفون کی تھی اور بعض کہتے گا در مسلمانوں کو ایس کے ۔ بیفون کی تھی میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی واقعہ میں ہوا۔ جس وقت دریا سے خطبی پر ام حرام کا انتقال آسی کی گھی۔

مرقا کا معرکہ فتح قبرص کے بعدعبداللہ بن قیس نے براہ دریا پچاس لڑائیاں لڑیں۔جس میں ایک مسلمان بھی شہید نہ ہوا۔ ایک روز ساحل مرقا (سرز مین روم) پراتر پڑے۔ کفارٹوٹ پڑے شہید کر ڈالاملاح بھاگ کراسلامی لشکر میں آیا سفیان بن عوف از وی نے جس کوعبداللہ بن قیس نے امیرالبحرمقرد کیا تھا اہل مرقا پرفوج کشی کی لڑائی ہوئی بڑاروں سے زیادہ اہل مرقا اورا کیگروہ مسلمانوں کا بھی اس لڑائی میں کام آیا۔ای لڑائی میں عوف خود بھی شہید ہوگئے۔

حضرت ابوموسیٰ کی معزولی: مندخلافت پرمتمکن ہوئے امیر المونین عثان کو تین برس ہو پیکے تھے کہ اہل آ مداور کردوں نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ ابومویٰ بی خبر پاکر بھرہ سے اس بغاوت کو فروکرنے کی غرض سے نگلے اپنے اسباب کو چالیس خچروں پر بارکر کے قصر سے نکالا حالانکہ اہل لشکر بیادہ پا جہاد کرنے پر آ مادہ تھے اور عساکر اسلامی نے اس کو بطب غاطر منظور کیا تھا لشکریوں نے خچروں کو دیکھ کراعتراض کیا۔ ابومویٰ نے ترش دوئی سے جواب ویا معرضین سیدھے امیر المونین عثان کے پاس گئے۔آبوموسی کی شکایت کی (شکایت کرنے والوں اور مخالفوں کا سر دارغیلان بن خرشہ تھا) چنانچہ امیر المومنین نے تحقیق حال کے بعد ابوموسی کومعز ول کر کے عبداللہ بن عامر بن کریں بن ربیعہ بن حبیب بن عبد مشس کو حکومت بصرہ میاموں کیا

عمال کی تقرری عبداللہ بن عام 'امیر المومنین کا ماموں زاد بھائی تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً تجییں برس کی ہوگ۔
ابوموئی کے لشکر کی اورعثان بن ابی العاص ثقفی والی ممان و بحرین کے لشکر کی سرداری اس کو دی گئی اورا نظاماً عبیداللہ بن معمر کو خراسان سے فارس کی گورنری پر تبدیل کیا۔ اور خراسان کی حکومت پر عمیر بن عثان بن سعد کو معین کیا۔ چنا نچے عمیر نے نہایت تیزی اور تختی سے فرغا نہ تک د بالیا۔ کسی شہر قربیہ کو بغیر اصلاح کے باتی نہ چھوڑ الہ بعد از اں اواکل جسی خلافت میں امیر بن احمر لشکری خراسان کی گورنری پر عبد الرحل بن عبس کر مان کی حکومت پر مامور ہوا۔ آخر جس میے خلافت میں ہجستان کی گورنری عمر ان میں الفضیل برجمی کو اور کر مان کی حکومت عاصم بن عمر وکودی گئی۔

بن الفضیل برجمی کو اور کر مان کی حکومت عاصم بن عمر وکودی گئی۔

فارس پر فیضہ الل فارٹ ان تبدیلیوں کوا پی بہتری کا ذریعہ بھے کہ ارائی کی اتفاق ہے کہ عبداللہ بن عمر شہد ہو و آرات کرے مقابلہ پر آئے۔ عبداللہ بن عمر فی اصطور کے دروازے پرصف آرائی کی اتفاق ہے کہ عبداللہ بن عمر شہد ہو و آرات کا لئیکر میدان بنگ ہے۔ جماگ نگا۔ عبداللہ بن عامر بی خبر پاکسٹکر بھر ہو کو لے کرائل فارس کی سرکو بی کو بوسے۔ ان کے مقدمۃ کی شریعت بوئی نوبت آئی۔ ایک بہت بوی خوں ریز وخوف ناک لڑائی کے بعدائل فارس شکست کھا کر بھاگ سے ۔ اصطور میں مقابلہ کی نوبت آئی۔ ایک بہت بوی خوں ریز وخوف ناک لڑائی کے بعدائل فارس شکست کھا کر بھاگ کے ۔ بنراروں ایرانی مارے گئے۔ مسلمانوں نے اصطور کو فتح کر کے دارالجبر دکارخ کیا اور وہاں سے کامیاب ہو کرشہر جور (یعنی اردشیر) کی طرف بڑھے جس کا برم بن حیان محاصرہ کے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عامر کے آتے ہی لیجور فتح ہوگیا لیکن اور ایک طویل محاصرے کے بعد بزور ایل اصطور میں پھر بعناوت بچوٹ بڑی عبداللہ بن عامر بجور ہو کراضطور کی طرف لوٹے اورا کی طویل محاصرے کے بعد بزور ایل اصطور میں پھر بعناوت بچوٹ بڑی عبداللہ بن عامر بجور ہوکراضطور کی طرف لوٹے اورا کی طویل محاصرے کے بعد بزور میں فاورا رائیوں کو اس دیاں کو اینا طباء بنار کھا تھا اورا رائیوں کو اس درجہ یا مال کیا کہ اس کے بعدان کو ذلت کے سواعزت حاصل نہ ہوئی۔

عمال کی تقر ری: امیرالمؤمنین عثان گوفتے کی بشارت کھی۔ دارالخلافت مدینہ سے علم صا در ہوابلا دفارس پر ہرم بن حیان

ے جورکا محاصرہ کے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی لیکن فتح نہ ہوتا تھا کہ ہوتا تھا کہ پچھلوگ محاصرے پردہ جاتے اور پکھ حصد لشکر کا اسطور کے اطراف میں بناوت دورکرنے کو چلا جاتا اور بناوت فروکرنے کے بعد جورلوث آتا۔ امیر لشکر برم بن حبان دن بھرروزہ در کھے دشمنوں سے لاتے تھے اور شام کو افظار کر کے نماز میں معروف ہوجاتے تھے۔ ایک بغتے تک روزہ در کھ کرلاتے رہے۔ ہفتہ کے بعد جب ضعف زیادہ پیدا ہوگیا تو خادم سے کا تجھ کو کیا ہوگیا کہ میں پانی سے افظار کر کے روزہ در کھتا ہوں اور تو کھانا نہیں دیتا۔ خادم نے کہا میرے امیر میں برابر آپ کے کہنے کے مطابق کھانا رکھ جو بیا ہوگیا کہ بین برابر آپ کے کہنے کہ مطابق کھانا رکھ جو بیل کہ بین کر ان اور کھانا رکھ کر میل جو بین کر جو بین اور کھانا کہ کہ کہ تھا کیا ہے کہ ایک کتا جہ کہ کہا ہوگیا کہ بین کر جا بیناد کھانا کھانا رکھ کر میل جو بین کر بیا۔ خادم نے لوٹ کر برم کوائل راستے ہے آگاہ کیا۔ عبد کر انسان کو نیسی اندان میں بین میں بڑے اور بزور نے فتح کر برم کوائل راستے ہے آگاہ کیا۔ عبد کر انسان کو نیسی کھر گیا۔ خادم نے لوٹ کر برم کوائل راستے ہے آگاہ کیا۔ عبد کر انسان کو نیسی اندان کو نیسی کھر پڑے اور بزور نے فتح کر برم کوائل راستے ہے آگاہ کیا۔ عبد کر انسان کو نیسی اندان کے نیسی کھر بیسی کھر کیا۔ در کر فت اس نابدان سے نبر میں گھر پڑے اور بزور نے فتح کر برم کوائل راسان کو نیسی کھر کو در نام کر انسان کو نیسی کھر کے در انسان کے نبر کی کہا کہ کر لیا۔

یشکری ہم بن حیان عبسی حرث بن راشد اور ان کے بھائی منجا نب بن راشد (ازبی سامہ) اور برجمان بھی کو مامور کرو۔
اضلاع خراسان میں احنف بن قیس مرو پر حبیب بن قرہ بر ہوئ بلخ پر خالد بن عبداللہ بن زیبر ہرات پر امیر بن احمریشکری طوس پر قیس بن ہمیر ہلی نیشا پور پر متعین و مامور کئے جا کیں پھر بعد چند کے گل خراساں کا قیس بن ہمیر ہ کو اور ہتان کا امیر بن احمریشکری کو گور زمقر رکیا اور قیس کے بعد عبد الرحمٰن بن سمرہ کو (بیابن عامر بن کریز کے عزیز تھے ) مامور کیا۔ چنا نچہ تا شہادت عثان پر اس عود اور کر ان کی گور زم عربی عثان بن مسعود اور کر ان کی گور زم یو بیابی کہ ورزی پر عمیر بن عثان بن مسعود اور کر ان کی گور زم یو بیابی کریز قشیری مامور ہوئے۔ شہادت کے بعد امیر المونین عثان کے بن ہمیر ہ اور ان کے پچا عبد اللہ بن حازم سے لؤائی حجیر گئی جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

خراسان و کرمان کی بعناوت بم فارس سے فارغ ہونے کے بعدلوگوں نے ابن عامر کو خراسان کی طرف بڑھنے کی رائے دی اس وجہ سے کہ اس اطراف میں بھی بعناوٹ پھوٹ پڑی تھی۔ چنا نچہ ابن عامر خراسان کی طرف گئے اور بعض کہتے ہیں بعرہ ہوئ آئے تھے۔ روائل کے وقت فارس پر شریک بن الاعور حارثی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے مبحد بنوائی الغرض بعرہ و پنچے تو احف بن قیس حبیب بن اوس نے خراسان پر فوج کشی کی رائے دی ابن عامر نے زیاد بن عامر کو اپنا نائب بنایا اور ایک فوج جرار کے کرکر مان کی طرف روانہ ہوئے۔ کر مان والوں نے بھی بغاوت کی تھی ان کی سرکو بی کو بھا تھی بن بنایا اور ایک فوج بھی بغاوت کی تھی ان کی سرکو بی کو بھا تھی بن یا دروانہ ہوئے۔ کر مان والوں نے بھی بغاوت کی تھی ان کی سرکو بی کو بھائی ہوئے کہ معدمة الحیش پر معدم کے این کی سرکو بی کو بھائی کے دونوں قلعوں کو جو خراسان کے دروازے تھے۔ بسکے وامان فتح کرلیا۔ کو بستان بھی کہ عاصرہ کر کے سنگ باری شروع کر دی اس اثناء میں ابن عامر آگئے چھلا کھ در ہم سالا نہ خراج پر سکے ہوگئ اور بعض کہتے ہیں کہ کو بستان کی مہم کے سردارا میر بن احمر پشکری تھے۔

نمین ایورکی فتح اس کامیابی کے بعد ابن عامر نصوبہ نیٹا پور پر متعد دفوجیں جیجیں۔ چنانچہ رستاق رام ہر مزاور جرفت وغیرہ کو برور تیخ فتح کیا اسود بن کلثوم ( قبیلہ عدی رہاب کے تھے ) نے بہت (صوبہ نیٹا پور ) پر جملہ کیا اتفاق سے شہر پناہ کی دیوار میں سوارخ ہوگیا اسود اسی راہ ہے مع ایک گروہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ دشمنان اسلام سوراخ پر آ کر کھڑے ہوگے خوب گھسان کی لڑائی ہوئی اسود شہید ہوئے لئکر اسلام کاعلم ان کے بھائی اوہ م بن کلثوم نے سنجالا اور نہایت مردائی سے لڑ بہت کو فتح کر کے نیٹا پور کارخ کیا۔ ایک مہینہ کامل محاصرہ کئے رہے۔ نیٹا پور میں فارس کے چار مرزبان رہتے تھے۔ ان میں سے ایک فی شب کو دروازہ کھول دینے کا اس شرط پر اقر ارکیا کہ اس کو امان دی جائے ابن عامر نے بیشر طمنظور کر لی اسلامی فوجیں راہ کے وقت شہر میں داخل ہو گئیں۔ مرزبان اکر گھرا کرمع چند سیا ہوں کے قلعہ بند ہوگیا عسا کر اسلامی نے بیر دھاوا کیا مرزبان اکبر نے مجورہ وکردن لاکھ درہم سالانہ پر سلح کر لی۔

ابن عامر اور احنف کی فتوحات: کامیابی کے بعد ابن عامر نے نیٹا پور پرقیس بن مشیم ملمی کو مامور کیا۔ ایک لشکر نسا اور ابیور داور دوسرا سرخس پر بھیجا اہل نساد ابیور دیے لشکر اسلام کے پہنچتے ہی جزیبادے کرمصالحت کرلی۔ باقی رہاسرخس اس کے مرزبان نے دو چارلڑا ئیول کے بعد سوآ دمیوں کوامان دینے کی شرط پرشم سپر دکرنے کا افر ادکیا۔ انقاق بیہ ہے کہ شار کے وقت اپنے کوشا رکرنا ہول گیا سر دار لئنگر اسلام نے اس کوئل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد طوس کا مرزبان نے دی نے چھالا کھ درہم جزید دے کرمصالحت کرلی۔ ہرات کی طرف عبد اللہ بن حازم کے ہوئے تھے۔ وہاں کے مرزبان نے دی لا کھ سالانہ پر اور مرو کے مرزبان نے دوکروڑ دی لا کھ درہم پرضلے کرلی۔ پھر ابن عامر نے حاتم بن نعمان با بلی کے بعد احف بن قیس کو گئا استان کی طرف دوانہ کیا۔ انجاء داہ بیس حاکم دار الجبر دینے تین کروڑ درہم پرضلے کی درخواست پیش کی۔ احف نے بیشر طولگائی ہمارے زمانہ قیام تک دار الجبر دین کوئی مسلمان جا کرا ذان دیتارہ اور صلاح آلا انکی ہوئی احف نے ان کوشک تند نیاں کوشک سے بوٹس با ذان کوشک تند کے درخواست بیش کرا ذان کا عزیز تھا۔ اس نے احف سے بوٹس با ذان صلح کی درخواست کی۔ چھالا کھرا دینان مردالروڈ والی کین بازان کا عزیز تھا۔ اس نے احف سے بوٹس باؤان صلح کی درخواست کی۔ چھالا کھرا لا شد پر مصالحت کرلی گئی۔ اس کے بعد اہل جرجان طالغان اور فاریاب نے جع ہوکرا حف کا مقابلہ درخواست کی۔ چھالا کھرا لا شد پر مصالحت کرلی گئی۔ اس کے بعد اہل جرجان طالغان اور فاریاب نے جع ہوکرا حف کا مقابلہ کیا۔ ایک خت خون ریز لڑائی کے بعد وہ لوگ بیا ہوگر بھاگے۔ احف نے مروالروڈ پر پہنے کرا خون کا بیاب کو بردور تین اور نے تین کر قاتم کی نے جوان کو بردور تین اور نے نے خون ریز لڑائی کے بعد وہ لوگ بیپ ہوگر ہوا گے۔ احف نے مروالروڈ پر پہنے کرا خون کو بردور تین اور نے فیل کیا۔ ایک کے تعاقب میں دوانہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فار بیاب کوامیر بن احر نے فیج کیا ہے۔

بلخ پر فوج کشی : اس کے بعداحف نے بلخ پر فوج کشی کی۔ پیطخارستان کا ایک مشہور شہرہے۔ اہل بلخ نے چارلا کھاور بعض کہتے ہیں گرسات لاکھ پرمصالحت کر لی۔احف نے بلخ پر اسید بن المنشمر کومقرر کیا اورخودخوارزم کی طرف بڑھے۔ چونکہ اہل خوارزم نے دریائے جیموں کا بل توڑڈ الا اور کشتیاں ہٹادی تھیں اس وجہ سے احف مجبور ہوکر بلخ واپس آئے۔ اسید نے صلحو اقرراکے مطابق مال جمع کردکھا تھا جس کی اطلاع بذریعہ خطابن عامرکودی گئی۔

مقابلہ کیا۔ رہے نے پہلی ہی لڑائی میں ان کو شکست دے کرنا شروز ہشر واذکو فیج کر کے زرج کو گھیر لیا۔ اہل زرج نے بہت بڑے اہتمام سے مقابلہ کیا۔ بالآ خرمسلمانوں نے ان کو بھی شکست دے کر پیچے ہٹایا۔ مرز بان زرنج نے صلح کی ورخواست کی اور سلے کی گفتگو کرنے کے لئے اپنی امان حاصل کر کے حاضر ہوا۔ رہتے نے مقولین میں سے ایک کی لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر بیٹے کر دوسری لاش پر تکیہ لگایا اور اسی طرح ان کے اور ساتھیوں نے بھی کیا مرز بان زرنج یہ رنگ و کھی کر رعب میں آگیا۔ ایک ہزار جام طلائی جن کو ایک ہزار لونڈیاں لئے ہوئے تھیں بیٹی کر کے مصالحت کر لی۔ اسلامی شکر اگلے دن وادی سناری طرف روانہ ہوا اثناء داہ میں وہ قریبہ ملا جہاں رہتم پہلوان اپنا گھوڑ ابا ندھتا تھا۔ اہل قریبے نے تعرض کیا لڑائی ہوئی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فیج عنایت فرمائی۔ پھر رہتے لوٹ کر زریج میں آئے اور ایک برس کے قیام کے بعد ایک شخص کو اپنا نا ئب مقر رکر کے ابن عامر کے بیاس چلے گئے جس کو اہل زریج نے ذکال دیا اور خراج مقررہ نہ دیا تھا۔ رہتے ڈیڑھ برس تک عامل رہے اس اثناء میں جاپی سے بیاس چلے گئے جس کو اہل زریج نے ذکال دیا اور خراج مقررہ نہ دیا تھا۔ رہتے ڈیڑھ برس تک عامل رہے اس اثناء میں جاپی سے بیاس جلے گئے جس کو اہل ذریج نے ذکال دیا اور خراج مقررہ نہ دیا تھا۔ رہتے ڈیڑھ برس تک عامل رہے اس اثناء میں جاپر مشرکوں کو قد کیا حسن بھیری ان کے کا تب تھے۔

زرخ اور جبل زور کی تسخیر: اس کے بعد ابن عام نے بحثان پر عبد الرحن بن سمرہ کومقرر کر کے دوانہ کیا۔ اہل زرخ کے طویل محاصرے کے بعد مجبور ہوکر دولا کہ درہم اور دولا کہ لونڈیاں دے کر مصالحت کر لی۔ عبد الرحن نے آہتہ آہتہ زرخ اور کش رحد ہند ) کے درمیانی شہروں اروکش سے دادین اطراف رخ تک پر کہیں ہر ورتیخ اور کہیں بہت وامان بقضہ کر لیا۔ خاص شہردادین میں پہنچ کر جبل زور میں کفار کا محاصرہ کیا کفار نے تنگ ہوکر صلح کی درخواست کی عبد الرحن نے مصالحت کر لیا۔ خاص شہردادین میں داخل ہوئے زور ایک بت کا نام تھا جس کا جسم سونے اور آٹھیں یا قوت کی تھیں مصالحت کر لیا۔ زدر کے بت خانہ میں داخل ہوئے زور ایک بت کا نام تھا جس کا جسم سونے اور آٹھیں یا قوت کی تھیں عبد الرحمٰن نے آٹھیں نکال لیں اور ہاتھ کاٹ کرمرز بان سے نخاطب ہوکر ہوئے ' مجھ کو اس سونے چاندی اور جو اہر ات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو لے لیے میں نے یہ فعل محن اس لئے کیا ہے کہ بھی پر بیامر ظاہر ہو جائے کہ بید نقصان پہنچا سک کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو لے لیے میں نے یہ فعل محن اس لئے کیا ہے کہ بھی پر بیامر ظاہر ہو جائے کہ بید نقصان پہنچا سک ہو اور شور نبیاں کے کیا ہے کہ بھی پر بیامر ظاہر ہو جائے کہ بید نقصان پہنچا سک ہواور شور نبیا۔

كا بل وز ابلستان كى فتح اس مهم سے فارغ بو رعبد الرحن نے بلا دِغزنى پرچر هائى كى - كابل از ابلستان برسلح وامان

ا جنگ کابل میں اسلامی شکر کے افر اعلی عبدالرحمٰن بن سمرہ تھے۔مقدمۃ انجیش عباد بن الحصین کی ماتحق میں تھا۔ مدتوں محاصرہ کے ہوئے منجنیقوں سنگ باری سے ایک بہت بڑا راستہ ہوگیا عباد بن الحصین راستہ بھر سنگ باری سے ایک بہت بڑا راستہ ہوگیا عباد بن الحصین راستہ بھر الشرح رہے۔ جنستان اسلام اس راستہ کو بند نہ رکھے۔ جنستان اسلام اس راستہ کو بند نہ رکھے۔ جنستان اسلام اس راستہ کو بند نہ کہ ہوئے بقصد مقابلہ نکلے عبداللہ بن حازم سے مردانہ وار بورے نظر محد کیا ۔ باتھی ہے اور مالی کی سونڈ میل ہواروں نے بخرہ باللہ بن حازم نے وار خالی ویا سوارینی آرہے۔ عبداللہ بن حازم نے تعمیر کا نعرہ بلند کیا جس کو عما کر اسلامی نے من کر دہرا دیا۔ فریق غلاد یا۔ عبداللہ بن حازم نے تعمیر کا نعرہ بلند کیا جس کو عما کر اسلامی نے من کر دہرا دیا۔ فریق خالف میں الی چل بڑگی۔ بدحوای کے عالم میں الیے بھاگے کہ راستہ نہ بند کر سے لئکر اسلامی خال خال خال میں رہے دیا کہ عباد بن الحضین عبل میں الی چل بڑگی۔ بدحوای کے عالم میں الیے بھاگے کہ راستہ نہ بند کر سے لئکر اسلامی کم المانی میں نے دیکھا کہ عباد بن الحضین عبل میں الی جس کو عباد کیا محال میں الی جس کو عباد بن الحضین عبل نے مصالحت کر کے دیک کی طرف برا حمل کو بھی اور کو کا مقابلہ نہیں الی جب کی ایک خون رہز لڑا آئی کے بعدر خ بھی فتح کر کے ذاکہ میان کی طرف کے اور اس کو بھی لؤ کر فتح کر لیا۔ اس انٹاء میں اہل کا بل نے بدعہدی کی عبدالر حمٰن الکر کو چرز رہ کیا۔

اورا کیک خون رہز لڑا آئی کے بعدر خ بھی فتح کر کے زابلہ تان کی طرف کے اور اس کو بھی لؤ کر فتح کر لیا۔ اس اٹلہ کا بل نے بدعہدی کی عبدالرحمٰن نے بدعہدی کی عبدالرحمٰن کے بدار کہا۔

فتح ہو گئے۔ پھر (زرنج واپس ہوئے) اور وہیں تھہرے رہے یہاں تک کہ امیر المومنین عثانؓ کی خلافت میں تزلزل پیدا ہوا۔ انہیں دنوں عبدالرحمٰن زرنج پرعمیر بن احرکوا پنانا ئب بنا کر مدینہ منور ہ چلے گئے۔ عبدالرحمٰن کے واپس ہوتے ہی اہل زرنج نے عہد شکنی کی اور عمیر بن احرکوشہرسے تکال دیا۔

ابن عامر کی جج کے لئے روانگی جونکہ ابن عامر کے ہاتھوں فارس خراسان کر مان اور جستان وغیرہ کی فتح کی تحمیل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا جس قدر نو حات تنہارے زور بازو سے ظہور میں آئے اس قدر اور کسی کو فتح نصیب نہیں ہوئی 'نے ابن عامر نے جواب دیا' بے شک اللہ کاشگر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز بندے کے ہاتھ سے اس قدر شہروں کو فتح کسی سے میں اس شکر نے میں اس شکر نے میں اس شکر نے میں اس مقام سے عمرہ کا احرام با غدھ کر روانہ ہوں گا'۔ چنا نچی خراسان پر قیس بن اہشیم کو مامور کر کے غیشا پور سے احرام با غدھ کر امیر المونین عثمان کے باس آئے اور جج کیا۔ قیس بن اہشیم روانگی کے بعد ابن عامر طخارستان کی طرف کے اور اس کے شہروں کو بلاکسی روک ٹوک کے اپنے قینے میں کر لیا۔ البتہ بخارہ والوں نے مقابلہ کیا۔ لڑائی ہوئی قیس نے برور شخ اس کو بھی فتح کر لیا۔

ولید بن عقبہ کا مقدمہ: امیرالمونین عثان نے اپنے ابتداء زمانہ ظافت میں ولید بن عقبہ کو بی تغلب اور جزیرے کی حکومت ہے تبدیل کرکے کو فید کے مقدمہ: امیرالمونین عثان نے اپنے ابتداء زمانہ طابع بھی مع اپنے اعز وا قارب بوتغلب سے قبط تعلق کو مت ہے تبدیل کرکے ولید کے ساتھ کو فیہ چلا آیا تھا۔ ابوز بیدعیسائی ند بہ کا پابند تھا آئیں کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ آئیں کے ساتھ رہائیکن باوجود مسلمان ہونے کے شراب خوری کی عادت نہ گئی۔ بعض عوام الناس اس کی صحبت کی وجہ سے ولید پر بھی شراب خوری کا بازام لگاتے ہیں۔ اس اثناء میں فقبلہ از د کے چند نو جو انوں نے خزاعہ کے ایک شخص کو رات کے وقت اس کے گھر میں عداو تا کو کر والا۔ ابوشری خزای نے موقع کی شہادت دی۔ ولید نے قاتلوں کو وارا الا مارت کے درواز ہے پر سزائے موت دی۔ اس واقعہ ہو کہ والا ساواقعہ ہو کہ ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو ولید کو شراب خوری سے مہتم کرتے تھے۔ ایک روز ولید کے خالفین جمتا ہو کر این مسعود کے پاس گے اور ان سے اس واقعہ کو بیان کی موجود کی اس معدد نے کہا '' مواس گفتگو پر غصہ آگیا۔ ابن مسعود نے کہا '' مواس گفتگو پر غصہ آگیا۔ ابن مسعود نے کہا '' مواس گفتگو پر غصہ آگیا۔ ابن مسعود نے کہا '' مواس گفتگو پر غصہ آگیا۔ ابن مسعود نے کہا '' کی والید کاس بے جاغصے سے برہم ہو گئے۔

چنددنوں کے بعد انہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے اس شاعر کو مار ڈالا جس کو ولید لے آئے تھے ابن مسعود سے
استفتا کیا گیا ابن مسعود نے قاتل کے تلکا گوئو کی دیا۔ ولید نے قاتل کوقیہ خانہ میں ڈال دیا چند دنوں کے بعد رہا کر دیا۔ اس
واقعہ سے ولید کے خالفوں کو موقع مل گیا۔ مدید منورہ میں امیر المونین عثان کی خدمت میں حاضر ہوکر ولید کی شکایت کی اور
شراب خواری کا الزام لگایا۔ امیر المونین عثان نے ولید کو جواب دہی کی غرض سے دربار خلافت طلب کیا۔ شکایت کرنے
والوں سے دریافت کیا ''کیاتم نے ولید کوشراب پہتے ہوئے دیکھا ہے؟'' جواب ملائمیں۔ لیکن ہم نے اس کوشراب کی قے
کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر المونین عثان نے مقدے میں ثبوت کا فی پاکر سعید بن العاص کو درے لگانے کا تھم دیا۔ علی ا

بن ابی طالب موجود تھے فرمایا'' چا دراتار کر درے لگاؤ'' بعض کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے لڑکے حسن گودرے لگانے کا تھم دیا تھا۔لیکن جب انہوں نے عذر کیا تو عبداللہ بن جعفر نے درے لگائے جب چالیس درے پر پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے کہا بس اب نہ لگاؤ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے چالیس درے مارنے کا تھم دیا تھا اور عمر اس درے شراب خورکو مارتے تھے اور بیسب سنت ہے لیکن وہ مجھے زیادہ مجبوب ہے۔

ولید نبن عتبہ کی معزولی اس واقعہ کے بعد امیر الموشین عثان نے ولید کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیرکو ما مورکیا۔ سعید اول کا فرتھا اور حالت کفرنی میں مراابوچ اس کی کنیت تھی۔ اس کا بیٹا خالد (سعید ثانی کا چیا) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صفاء کا والی مقرر کیا تھا۔ جنگ مرج الصفر میں شہید ہوا۔ سعید ثانی نے امیر المونین عثان کی گود میں پرورش پائی جب شام فتح ہوا تو تعلیم کی غرض سے معاویہ کے ساتھ دیا۔

پھرامیرالمومنین عثانؓ نے بلا کرعقد کر دیا۔ ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔ قریش کے نامی افراد میں سے تقابیر سوچ میں امیرالمومنین عثانؓ نے کوفہ کی گورزی پر مامور کیا۔

طبرستان کی فتے: ای سے میں سعید بن العاص نے طبرستان پر فوج کشی کی۔اس سے پیشتر مسلمانوں میں سے سی نے

اس پر حملہ نہیں کیا تھا اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ اصبد نے سوید بن مقرن سے زمانہ خلافت فاروق اعظم میں کچھ مال و بے کرصلے کرلی تھی۔لیکن اس بیان کے مطابق سب کے پہلے سعید بن العاص نے طبرستان کا رخ کیا ان کے ہمراہ اصحاب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک گروتھا۔ازانجملہ حسن حسین ابن عباس ابن عمر 'ابن عمر و' ابن زبیر حذیفہ بن الیمان (رضی اللہ عنہم اجمعین) تھے۔

المجاہد میں میں مرزبان طوس نے سعید بن العاص اور عبد اللہ کو (جس زمانے میں بید بھرہ میں سے ) لکھاتھا کہ تم میں سے جوقد رت وغلبہ رکھتا ہو خراسان پر آ کر قبضہ کر گئے ۔ چنانچہ ابن عام بھر سے اور سعید کوفہ سے روافہ ہوئے ۔ لیکن ابن عام بھید کے پہلے نیشا پور بھی گئے اس وجہ سے سعید نے طبرستان پر فوج کئی کی قوس پنچے ۔ اہل قوس سے عذیفہ نے فتح کے بعد نہا وند کے سکے کر لی تق سعید نے طبیہ کی بعد نہا وند کے سکے کر لی تق سعید نے جرجان کا رخ کیا مرزبان جرجان نے دولا کھ پر مصالحت کر لی تب سعید نے طبیہ کی طرف فوج کو پر حھایا ۔ طبیہ دریا کے کنار ب سرحد جرجان پر طبرستان کا ایک شہر آ باد تھا ۔ اہل طبیہ نے مقابلہ کیا لا انکی کو بت آئی ۔ سعید نے والی طبیہ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ کا کر بغل کے نیچے ہوکر نکل گئی ۔ لشکر خالف مید ان جا کہ اس کے احدا ہال کی ۔ سعید نے خاصرہ کر لیا اور مجان ہی باری کا تھم دیا ۔ یہاں تک کہ طویل محاصرے کے بعدا ہال طبیہ نے نامنہ کو فتح کیا ۔ نامنہ شہر نہ تھا بلکہ صحوا تھا اور یہاں ہی ان کے ساتھ محمد بن الحکم بن افی عیش (جدیوسف بن عمر و) کا سعید نے نامنہ کو فتح کیا ۔ نامنہ شہر نہ تھا بلکہ صحوا تھا اور یہاں ہی ان کے ساتھ محمد بن الحکم بن افی عیش (جدیوسف بن عمر و) کا افتال ہوا۔ ۔

جرجان کی اطاعت الل جرجان بھی ایک لا کہ بھی دولا کہ بھی تین لا کھ خراج دیتے تھے اور اکثر اوقات خراج بند بھی کر دیتے تھے۔ بعد چندے خراج دینا بالکل موقوف کے خود سروباغی ہوئے اس وجہ سے خراسان کا راستہ قومس تک خطرناک ہوگا گیا۔ قافے فارس سے کرمان اور کرمان سے خراسان کو جانے گئے۔ جیبا کہ قبل فتح قومس تھا۔ یہاں تک کہ قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی ہوئے اور انہوں نے بزید بن مہلب کوقومس کے سرکرنے کوروانہ کیا۔ چٹانچے مرزبان قومس اوالل جرجان نے حسب شرائط صعید بن العاص بھرمصالحت کرلی اور انہوں نے بچرہ دو جستان کو فتح کرلیا۔

قرآن مجید کی قرات میں اختلاف : ای سے میں مذیفہ جنگ رے سے باب کی لا ان پر عبدالرحمٰن بن ربیعہ کی محک کو گئے۔ سعید بن العاص آذر بانجان میں صذیفہ کی آمہ کے انظار میں طبر سے رہے بہاں تک کے عبدالرحمٰن کی وفات کے بعد حذیفہ والیس آئے جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں حذیفہ نے باب سے واپس ہو کر سعید بن العاص سے بیان کیا کہ میں نے سفر میں مجیب ما جراد یکھا ہے کہ ایک شہر والے دو سرے شہر والوں سے قرآن کی قرآن میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل محص کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی قرآن کی تعلیم مقداد سے صاصل کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم مقداد سے حاصل کی ہے۔ اہل دمش کا دعوی ہے۔ اہل بھرہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآن کی تعلیم ابن مسعود سے پائی ہے۔ ہماری قرآن دیا جو رہندا گر بھی حالت قائم رہی تو سخت

اختلاف واقع ہوجائے گا۔ صحابہ اور تابعین نے جواس وقت وہاں موجود تھے حذیفہ کی اس رائے ہے اتفاق کیالیکن ابن مسعود کے مقلدوں نے اختلاف کیا۔ نزاع برنظی تو ابن مسعود تختی سے پیش آئے۔ سعید نے درثتی سے جواب دیا سارا جلسہ درہم برہم ہوگیا۔

عہد صد لیتی میں قرآن مجید کی کتا ہی صورت : حذیفہ اس مجلس سے نکل کرسید ہے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین عثان کی خدمت میں حاضر ہوکرکل واقعہ عرض کیا۔ امیر المومنین عثان ٹے نصحابہ سے مشورہ کیا (صحابہ رضی الله عنہم) نے حذیفہ کی رائے پہند کی۔ امیر المومنین عثان ٹے ام المومنین حضرت حفصہ ٹسے وہ قرآن منگوا بھیجا جوز مانہ خلافت ابو بکر صدیق میں تجے اور مرتب کیا گیا تھا۔ زمانہ خلافت میں جب کہ بمامہ کی لڑائی ہورہی تھی۔ اس جنگ میں ایک ون میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہوگئے تھے۔ اس وقت تک قرآن صرف صحابہ کے سینہ ہو کیے میں اعظم ٹے ضدیق اکبر گورائے دی کہ قرآن کا کتابی صورت میں جمع کر الینا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہوکہ حفاظ کے فتا ہونے سے قرآن مجید فتا ہوجائے۔ صدیق اکبر قرآن کی کروسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیے کروں' ۔ لیکن جب نے اس امر پرغور کیا تو حضرت ابو بکر نے نا ہو الله صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کہور کے اور زید بن اس امر پرغور کیا تو حضرت ابو بکر نے نا ہوت کے کروں کو مانوں اور لوگوں کے سینوں خات کو اس خدمت پر مامور کیا۔ چنا نجی ڈیوں میں مرتب کیا۔

یزوگرد کا فرار: این عامرنے بھرے سے نکل کرفارس کا قصد کیا اور اس کوفتے کرلیا۔ یزدگرد مسمع میں جورہ جاگ

لے ایک مدت کے بعد جب علی ابن ابی طالب خلیفہ ہوئے اور کوفہ تشریف لائے ۔ لوگوں میں مصحف عثان کا رواح دیا تو ایک محص نے جمع عام میں کھڑے ہوکرامیرالمؤمنین عثان ٹرقر آن شریف کی بابت حرف گیری کی امیر علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور ڈائٹ کرفر مایا چپ رہ عثان نے کام بہت اچھا کیا ہےاگر میں اس وقت امیر ہوتا تو میں بھی عثان کی راہ اختیار کرتا۔

کراردشیر خیره پنچاراین عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود کواور بعض کہتے ہیں کہ ہرم بن حبان یشکری یاعبسی گو رواند کیا۔ وہ کرمان تک تعاقب کرتے چلے گئے۔ یز دگر د گھبرا کر کرمان سے خراسان چلا گیا۔ اثناء داہ میں سیرجان سے چھ سات کوس کے فاصلے پر برف باری ہوئی۔ مجاشع کے کل ہمراہی مارے گئے صرف مجاشع نے کر کشکر اسلام میں آئے۔ یز دگر د نے جب اسلامی فتو حات کے سیلاب کور کتے ہوئے نہ دیکھا تو خراسان سے مروآیا اس کے ہمراہ خرزاد (رستم کا بھائی) بھی تھا۔ لیکن ماہویہ مرز بان مروکے مشورے سے خرزادع اق کی طرف لوٹ آیا۔

یز دگر د کافتل : بعداس کے یزدگرد نے ترکتان کا ارادہ کیا ماہویہ نے کہا کہ مال واسب بہیں چھوڈ جائے۔ یزدگرد نے اس پر توجہ نہ کی تب ماہویہ نے بخوف غازیان اسلامی ترکوں سے سازش کر لی اوران کو خفیہ طور سے مروییں بلالیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ترکوں نے اٹھ کریز دگرد کے ہمراہیوں کو ٹم کردیا۔ یزدگردییادہ پاوریائے مرغاب کی طرف بھا گا۔ شام کے وقت ایک گاؤں میں پہنچ کرایک چکی چلانے والے کے گھر میں چپپ رہا۔ ون جمر کا تھا مائدہ تھا لیٹنے ہی سوگیا۔ پھی جلانے والے کے گھر میں چپپ رہا۔ ون جمر کا تھا مائدہ تھا لیٹنے ہی سوگیا۔ پھی جلانے والے نے اس کی ڈرق برق پوشاک دیکھر کو تل کے دریا میں ڈال دیا۔ بھش کہتے ہیں کہ ماہویہ نے ترکون سے سازش ٹیس کی تھی بلکہ جب اس کے ہمراہیوں اورا ہال مروسے ان بن ہوگئ اور باہم لڑائی شروع ہوگئ تو یزدگرد بھاگ کرایک کی چلی چلانے والے کے مکان میں پناہ گڑی بہوا اور اس کے اوراس کے گرفتار کر کے تشدد کرنے گئے چکی چلانے والے نے دالے کے مکان پر آئے اوراس کو گرفتار کر کے تشدد کرنے گئے چکی چلانے والے نے دالے نے یزدگرد کے تشر کا اعتراف کرلیا۔ تب ان لوگوں نے اس کو اور اس کے اہل وعیال کوئتل کر ڈالا اور یزدگرد کی لاش کو دریا سے نگال کر تابوت میں رکھ کراضطور لائے اور فارس (دخنہ) میں جو وہاں پر تھا دئن کردیا۔

یز دگرد سے قبل کی مختلف روا بیتی ایسی مورخوں نے یزدگرد کے واقعقل کو یوں بیان کیا ہے کہ معرکہ نہا وند کے ابعد یزدگرد بھاگ کراصفہان پہنچا۔ اصفہان میں ایک رئیس نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ یزدگرد کے دربان نے اس کو جوڑک دیا۔ رئیس نے اس کو پکڑ کرخوب مارا' دربان روتا ہوا پردگرد کے پاس آیا' پردگرد کو بیام نا گوارگز را۔ اصفہان سے جھڑک دیا۔ ویا آیا والی طبرستان نے حاضر ہوکرگز ارش کی'' میرا ملک موجود ہے آپ شوق سے حکمرانی اور جہاں بانی کیجئے'' پردگرد کے بیاس آیا نے مختلان کے حضرائی اور جہاں بانی کیجئے'' پردگرد کے منظور ندکیا برداشتہ خاطر ہوکر جستان کی طرف چل کھڑ اجوا اور وہاں سے ایک بڑار سواروں کے ہمراہ مرد پہنچا۔ یعض کہتے بین کہ چار برس تک فارس میں ظہرار ہا پھر وہاں سے نکل کرکر مان آیا۔ دو برس تک وہاں شہرا رہا ہے کر مان کے دہقان سے بچھ روپیط طب کیا جب اس نے ویتے ہے انکار کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا تو جستان چلا آیا اور پانچ برس وہاں شہرا رہا بعدہ خراسان آیا۔ خراسان آیا۔ خراسان آیا۔ کر مان کے دہقانوں کے لئی جو کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرے موکی طرف دوانہ ہوا۔ اس سفر میل فرن خراسان آیا۔ خراسان آیا۔ کر دینا نوں کے قادر کومرو میں داخل ہوئے سے زاداور مملکت فارس کے دہقانوں کے لؤرد کی رکاب میں تھے۔ یزدگرد نے ملوک چین فرغانہ خرار اور کا مل سے در دولاب کی گوٹ ویا میں داخل ہوئے سے در دولاب کی گوٹ ویا میں داخل ہوئے سے در دولاب کی گوٹ ویا میں داخل ہوئے سے در دولاب کی گوٹ ویوں کی دوائی ہوئے سے در دولاب کی گوٹ وی قیام کرتا ہوا مرو کے قریب پہنچا۔ مرو کے مرز بان کے لؤک نے یزدگرد کومرو میں داخل ہوئے سے دھوڑے سے دولاب کی گوٹ کے دین دولوں کھی داخل ہوئے سے دولاب کی گوٹ کے دولوں کی دولوں کومرو میں داخل ہوئے سے دولوں کھی دولوں کھی دولوں کھی دولوں کومرو میں داخل ہوئے سے دولوں کومرو میں داخل ہوئے سے دولوں کے دولوں کھی دولوں کی دولوں کھی دولوں کھی دولوں کھی دولوں کومرو میں داخل ہوئے کے دولوں کھی دولوں کومرو میں داخل ہوئے کے دولوں کومرو میں داخل ہوئے کی دولوں کیا کومرو کھی دولوں کومرو میں دولوں کومرو میں دولوں کے دولوں کومرو میں دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کومرو میں دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کھی دولوں کومرو کومرو کھی دولوں کومرو کومرو کھی دولوں کومرو کومرو کھی دولوں کومرو کومرو کومرو کھی دولوں کومرو

یز وگرد کے سلسلے بیس مزیدروایات بعض مورخ کہتے ہیں کہ یزدگرد نے مروکی حکومت ماہویہ ہے چین کرا پر اورزادہ کودیے کا قصد کیا تھا۔ اتفاق سے کہ ماہویہ مرز بان مرداس ہے مطلع ہوگیا۔ نیزک طرخان کوالک جزار درہم یومیہ پر دگرد کے تل اور سلمانوں سے مصالحت کرنے پر متعین کیا۔ نیزک طرخان نے پردگرد نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد سے معلیدہ ہوکر طنے کوآ و سیزدگرد نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد نے تن بہا سلنے سے روکا۔ پردگرد نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد نے تن بہا سلنے سے روکا۔ پردگرد نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا فرخ زاد سے استقبال کرک نے باس چلا گیا نیزک بٹا ہم کمال عزت سے استقبال کرک نے بن تنہا سلنے میں ۔ ان عکام میں پردگرد سے استقبال کرک بیاس چلا گیا نیزک بٹا ہم کمال عزت سے استقبال کرک سے میں کر برہم ہوااور طیش میں آ کرگا لی دے بیٹا۔ نیزک نے پردگرد کے مر پرایک گرز مارا۔ پردگرد وارخالی دے کر ہما گااور ایک چی چلانے والا کیک با جا بجا بیا تو کہا 'دھی ہوا نے بہا جا بجا بیا تو کہا 'دھی بٹر با بہا ہوا نے کھا تا ہوں'' چگی چلانے والا ایک با جا بجانے والا کیکڑ لا یا جب اس نے با جا بجا یا تو در یا جب کی خوشوں کے جا کہ در کہ دی تو گرد کا پیتہ نہ بٹا یا لوگ ڈھونڈ کروائیں در یا جس ڈال دیں۔ چگی چلانے والے نے پردگرد نے کھانا کمی اسے دریا و تا ہوائی کی جا نے والے نے پردگرد کے کھانا کمی نے والے سے دریا و تا کیا گی جگی چلانے والے نے پردگرد کے گھر پر چندا دی ہوں کو جھونا کروائیں وریا میں ڈال دیں۔ چگی چلانے والے نے پردگرد کے گھانا کھانے کی خوشوں کو دیچیاں کے پاس جو پھی تھادہ دلے لیا اوراس کا گلا گھونٹ کر دریا جس جارہے ہے کہ مشک کی خوشوں سے نکال کرتا ہوت میں رہے کہ کہ کو باسے دریا جس کہ کردی کردیا جس خوال کرا ۔ استعمل مورد نے دریا سے نکال کرتا ہوت میں کھر کو کردیا۔

بعض مورخ کہتے ہیں کہ یزدگردعرب کے پینچنے سے پہلے کر مان سے مروکی طرف روانہ ہوا تھا اور چار ہزار کی جمعیت سے طبین وقو ہتان کی طرف بڑھا تھا۔ مرو کے پینچنے سے پیشتر دوسپہ سالا رفارس کے ملے جوآ پس میں ایک دوسر سے کے خالف تھے۔ ایک نے یزدگردسے دوسر سے کی شکایت کی یزدگرداس سے دم پٹی میں آگیا اور دوسر سے قتل کی فکر میں ہوا۔ اتفاق سے بی خبر اس کو پہنچ گئی۔ اس نے یزدگرد کی عداوت پر کمر بائدھ کی۔ یزدگرد کو جب بیہ معلوم ہوا کہ تو بخوف جان ہوا گار ہوا ہے جو اس سے دوفریخ کے فاصلے پر ایک چکی چلانے والے کے گھر پر جا چھپا۔ چکی چلانے والے نے اس سے چار درہم طلب کئے۔ یزدگرد نے کہا '' مجکھ خال موری پٹی لے لئے'' چکی چلانے والے نے کہا '' مجکھ خال میں ابس سے اسے جمونا مجھ کر مار ڈالا اور درہم کی ضرورت ہے اور تم بھے پٹی دیتے ہو''۔ چکی چلانے والے نے اس کے ظامری لباس سے اسے جمونا مجھ کر مار ڈالا اور درہم کی ضرورت ہے اور تم بھے پٹی دیتے ہو''۔ چکی چلانے والے نے اس کے ظامری لباس سے اسے جمونا مجھ کر مار ڈالا اور درہم کی ضرورت ہے اور تم بھے پٹی دیتے ہو''۔ چکی چلانے والے نے اس کے ظامری لباس سے اسے جمونا مجھ کر مار ڈالا اور درہا ہیں ڈال دیا۔ عیسائیان مرونے یہ من کرایک جلسے کیا اور اس کے حقوق سابقہ کے لخاظ سے دریا سے ذکال کرتا ہوت میں رکھ کرتا دُس (دخنہ) میں وفن کردیا۔

ساسانی حکومت کا خاتمہ نیز دگر دی حکومت ہیں برس رہی۔ازانجلہ سولہ برس عرب کی لڑائیوں میں مصروف رہا۔ ملوک ساسانیہ کی حکومت کا سلسلہ اس کے مرنے سے منقطع ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قتیہ نے فتح صغد کے وقت روعورتیں گرفتار کی تھیں جو مخدج بن بزدگر دکی اولا دہتے تھیں مخدج کی ماں سے بزدگر دیے زمانۂ قیام مرومیں تعلق قائم کرلیا تھا۔ پس اس کیطن سے بعد موت یز دگروذ اہب الشق پیدا ہوا۔ چونکہ قل کے بعد یز دگر دپیدا ہوا تھا اسی وجہ سے مخدج کے نام سے موسوم ہوا۔ پھراس کی اولا دخراسان میں پیدا ہوئی۔ قتیبہ نے ان دونوں عورتوں کو جواس کی نسل سے تھیں تجاج کے پاس بھیجا اور جاج نے دونوں یا ان میں سے ایک کو دلید کے پاس بھیج دیا جس کیطن سے یزیدناقص بن ولید پیدا ہوا۔

ترکول کی پورش: ترک اورخزر کایداعقاد تھا کہ مسلمانوں کو کوئی شخص نہیں مارسکما اور یہ اعتقاداس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اس سے پیشتر جن لڑا ئیوں میں مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوا تھا۔ ان میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی معرکہ جنگ میں نہیں مارا گیا تھا۔ ترکوں میں اس کی ہابت مشورہ ہوا اور بہ خیال تجربہ کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھے اتفاق سے بہتہ پیران کی کارگر ہوئی دوایک مسلمان اس حکمت عملی سے مارے گئے۔ ترکول کو اس سے ایک جوش پیدا ہو گیا گئی ہوئی قوت پھرعود کرآئی۔ مسلمانوں کے مقابلے ومقابلے ومقابلے پرجری ہو گئے ان دنوں عبدالرحن بن ربعہ صددودار مینیہ پر باب تک حکمرانی کر رہا تھا اس مسلمانوں کے مقابلے ومقابلے ومقابلے پرجری ہو گئے ان دنوں عبدالرحن بن ربعہ صددودار مینیہ پر باب تک حکمرانی کر رہا تھا اس نے اپنی طرف سے بہ منظوری دار الخلافت سراقہ بن عمر وکو مقرر کیا تھا۔ بلاخز رپریہا کرفون ششی کرتے تھے چنا نچے زمانہ خلافت عثان بن عنوان میں ہوگئے واپس نہ ہوئے۔ ترکول تیں واقعہ گزشتہ سے گونہ دلیری پیدا ہوگئی تھی۔ نہا بہت تیزی اور تی سے ٹرائی شروع ہوئی عبدالرحن بن ربعہ شہید ہوگئے جیسا کہ آئی میں موقعہ کے واپس نہ ہوئے۔ ترکول تیں واقعہ گزشتہ سے گونہ دلیری پیدا ہوگئی تھی۔ نہا بہت تیزی اور تی سے ٹرائی شروع ہوئی۔ عبدالرحن بن ربعہ شہید ہوگئے جیسا کہ آئیدہ دیان کیا جائے گا۔

کو فیوں اور سٹا میوں میں عکرار: شہادت کے بعد عبدالرحن بن رسید کے اسلامی لشکر دوگر وہوں پر منقسم ہوگیا۔ ایک گروہ باب کی جانب گیا۔ اثناء راہ میں سلمان بن رسید پر ملاقات ہوگئ جس کی وجہ سے بین گیا ان کوسعید بن العاص نے حسب الحکم امیر المونین عثان گوفہ سے مسلمانوں کی امداد پر روانہ کیا تھا دوسرے گروہ نے جیلان وجر جان کا راستہ اختیار کیا اس گروہ میں سلمان فاری اور ابو ہر برہ بھی تھے۔ اس کے بعد سعید بن العاص نے سلمان بن رسید کو بجائے اس کے بھائی کئی باب کا والی مقرر کیا اور ان کے ہمراہ ایک لشکر اہل کوفہ کا روانہ کیا۔ جس کے سر دار حذیفہ بن الیمان تھے۔ ان کی کمک پر امیر المونین عثان ٹے نشام کا لشکر بسر کروگی حبیب بن مسلمہ روانہ فرمایا۔ سلمان بن رسید کل عما کر اسلامی کے سر دار مقرر کئے گئے المونین عثان ٹے نشام کا لشکر بسر کروگی حبیب بن مسلمہ روانہ فرمایا۔ سیالی ان ارت سے انکار کیا گیا۔ یہ پہلی جس وقت یہ دونوں لشکر کوفہ وشام میں واقع ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد حذیفہ متواتر تین لڑا ائیاں لڑے۔ آخری لڑائی زمانۂ شہادت امیر المونین عثان ٹیس ہوئی۔

قاران کاخرون: سرجے کے ترمیں خراسان پر ترکوں نے پھر پورش کی۔ اہل بادئمیں 'ہرات اور قوہتان نے ان کا ساتھ دیا۔ چالیس ہزار کی جمعیت سے قاران بادشاہ ترک خراسان کی طرف بڑھا۔ خراسان میں ان دنوں قیس بن اہشیم سلمی عہدہ گورزی پر تھے ان کو این عامر نے اس زمانہ میں مقرر کیا تھا جب کہ وہ جج کو چار ہے تھے۔ ان کے ہمراہ قیس کے پچاز او بھائی عبداللہ بن حازم بھی تھے۔ انہوں نے ابن عامر سے درخواست کی کہ'' جھے کو پیلھ دو کہ جب خراسان سے قیس علیحہ ہوں تو میں اس کا گورز ہوں''۔ ابن عامر نے اس کی درخواست کے مطابق میے جمد نامہ لکھ دیا۔ نیس جب ترکی فوجیس اطراف

خراسان میں آگئیں تو قیس نے عبداللہ بن عازم سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب دیا ''میر سے نزد کی آپ خراسان سے سبک دوش ہو کر چلے جائے کیونکہ میں اس کا امیر ہوں''۔ ابن عامر نے اس کی امارت کی سند مجھے عطا کی ہے''۔ عبداللہ بن عازم نے یہ کہ کرابن عامر کا لکھا ہوا پر وانہ دکھایا۔ قیس خاموش ہو کر ابن عامر کے پاس چلے آئے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عازم نے مشورہ دیا تھا کہ ترکوں کا لشکر زیادہ ہے اور ہم لوگ تھوڑے ہیں بہتر ہوگا کہ تم خود ابن عامر کے پاس پر موجودگی بخرض استعداد چلے آئے۔ جب قیس روانہ ہوئے تو عبداللہ بن حازم نے اپنی سند دکھلائی جس میں لگھا تھا کہ بحالت غیر موجودگی قیس عبداللہ بن حازم امیر خراسان سمجھے جائیں۔

## <u>)</u>\\ : بل

## فتشاور بغاوت

سابقین او لین اور متاخرین مسلمان جس وقت الله جل شاند نے مسلمانوں کوکامل فتح عنایت فرمائی اور ملت اسلامیہ کے بہتھ بین اکثر ممالک آگے۔اس وقت الل عرب نے ان لوگوں میں جوبھرہ کوفہ شام اور مھر میں رہتے تھے بود و باش اختیار کرئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شرف صحبت سے متاز اور ان کے پورے پورے مقلد اور مسلمانوں کے باوی مہاجرین انصار قریش اور اہل تجاز تھے۔ بہی لوگ اس دولت عظلی سے سرفراز ہوئے تھے۔ باقی عرب بنی بکر بن واکل عبد القیس ربعی از دو کندہ تھے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی اور اگر کسی کوان میں سے بچھ صحبت نصیب بھی ہوئی تھی تو نہایت مختر کرفتو حات میں انہیں کا زیادہ حصہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ این کوسا بقین صحابہ کرام سے افضل اور ایخ حقوق کوفائق سجھتے تھے۔

صحابہ کہار کی برتر می کا احساس: عام نظر کشی کے زمانے میں آئیس اس کا چندال احساس ند ہوا۔ لیکن فقو حات و کامیا بی حاصل ہونے کے بعد جب مسلحتاً سلسلہ فقو حات کورو کنا پڑا تو وہ اس امر کو محسوس کر کے کہ ان پر مہا جرین انسار ، قریش اوران کے علاوہ اور قبائل کے لوگ حکومت کر رہے ہیں ول ہی ول میں کشیدہ ہونے لگے۔ اشخ میں امیر المونین عثان گا آخری زمانۂ خلافت آ گیا۔ پس ان لوگوں نے زبان طعن و تشنیع والیان مما لک اسلامیہ پر کھول دی۔ امیر المونین عثان کے تعمیل احکام میں سستی کرنے لگے اوران کے انتظامات پر حرف گیری کرنے لگے جھی کسی گورز کی تبدیلی کی درخواست کرتے اور بھی کسی عامل کی معزولی کی التجا کرتے غرض ہرطرح سے امیر المونین عثال کی کورائے کی مخالفت پرتل گئے۔

تحقیقاتی کمیشن: ان سرگوشیوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ذوالورین کے متعین کی طرف سے بدد لی پیدا ہوگئ۔ گورٹران کے صوبہ جات پرظلم اور بے جا کارروائیوں کے الزامات قائم ہونے گئے زیادہ زمانہ گزرنے نہ پایا تھا کہ مدینہ میں صحابہ کے کا نول تک بھی یہ با تیں پہنچ گئیں جس سے وہ لوگ بھی مشکوک و مشتبہ ہو گئے اورا کشر در پردہ اور بھی کسی وقت علانیہ امیر المونین حضرت عثان کے امراء کی معزولیت کی نسبت گفتگو کرنے گئے۔ صحابہ نے حضرت عثان کو اس امر پر مجبود کیا کہ مختلف مما لک کے امراء کی یاس آدمیوں کو بھیج کران کے جے حالات دریافت کرائیں۔ چنانچے محمد بن مسلمہ کوفہ کی طرف اسام قبن زید بھرہ کی طرف

عبدالله بن عرشام کی طرف عمار بن یا سرمصر کی طرف روانہ ہوگئے۔علاوہ ان کے اورلوگ بھی دریافت حال کی غرض سے مختلف شہروں میں بھیجے گئے۔سب نے واپس ہو کر بیان کیا کہ ہم نے نہ تو کوئی کاروائی خلاف شرع اعمال کی دیکھی ہے اور نہ عوام الناس میں کسی قسم کا جرجا سنالیکن عمار بن یا سرکوبعض مفسدہ پردازگروہ نے اپنی طرف ماکل کرلیا اور بھکھیے عملی اپنا جم نوا بنالیا۔

عبدالله بن سبا کا ظهور: مفده پردازوں میں نمایاں عبدالله بن سامعروف بدابن البواء تھا۔ جواس سے پیشتر یہودی لذہب رکھتا تھا اور زمانہ خلافت امیر الموشین عثان میں مدین آ کر بطمع مال وزرا بمان لا یا گرسچا و پکادین دار نہ ہوا۔ اٹل بیت کی عبت کی آٹر میں لوگوں کوامیر الموشین عثان اور شخین رضی الله عنهم کے خلافت اکسا تا اور ان حقرات کے خلاف بہتان تر اشتار ہا۔ اہل بھرہ اس خباض ہوئے تو انہوں نے عبداللہ کو نکال باہر کیا۔ کوفہ پنچا جب وہاں سے بھی شہر بدر کیا گراد شخیلی ایم کیا۔ کوفہ پنچا جب وہاں سے بھی شہر بدر کیا گیا۔ شام آیا اور شام سے شہر بدر ہوکر مصر پنچا۔ امیر الموشین حضرت عثان پر اکثر طعن و تشنیح کرتا اور خفیہ طور سے اہل بیت کی دعوت و بیتا اور کہتا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پھروالی آئیں گے۔ جبیا کہ شیکی این مربح والی آئیں گے اور عالم اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ و سے منان اور ان کے بہلے ابو کر اور والی گراور عشر نے جراو غضباً بغیر کسی استحقاق کے خلافت مامل کی ۔ غرض لوگوں کواسی قتم کی تعلیم و بیتا اور امیر الموشین حضرت عثان اور ان کے اعمال کے خلاف برا مجیختہ کرتا یہاں تک ماصل کی ۔ غرض لوگوں کواسی قسم کی تعلیم و بیتا اور امیر الموشین حضرت عثان اور ان ہم اس کی بابت خط و کتابت ہوئے گی اس کہ بعض شعروں میں اکثر عوام الناس ان باتوں کی طرف مائل ہو گئے اور باہم اس کی بابت خط و کتابت ہوئے گی اس کی حروف کی اس تھ خالد بن مجم 'سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر سے پس ان لوگوں نے عمار کو مدینہ جائے ہے دور کے ساتھ خالد بن مجم 'سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر سے پس ان لوگوں نے عمار کو مدینہ جائے سے دورک دیا۔

حضرت الجوذر المونين حضرت عنان سيان مجمله ان امور ك جن سياوگول كوامير المونين حضرت عنان سي كيدا موني البوذركان المونين حضرت عنان سي كيده من الموني البوذركان البوذركان البوذركان البوذركان الموركان البوذركان البوذركان البوذركان الموركان البوذركان الموركان الله في الموركان الله في الموركان الله في الموركان الله في الموركان الله في الموركان الله في الموركان الله في الموركان الموركان الله في الموركان الموركان الله في الموركان الموركان الموركان الله الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان الموركان المور

ل ابوذر کا اخراج شام و مدینه سے زبدہ کی طرف بیسے میں ہوا تھا۔لوگوں کا پیضیال کرنا کہ معاویہ نے شام سے اورامیر المومنین عثاق نے مدینہ سے ابوذرگو بلاکس سبب سے نکال دیا تھا محض ہے اصل و بے بنیاد ہے اولا کتب تواریخ فقل ثقافت اس کی شہادت نہیں دینیں تانیا بفرض تقدیرا گریہ واقع سے مان مجل لیا جائے تو عثال بن عفال مسلمانوں کو اور سیکھاتے تواہیے واقعات کو امام سے حق میں طعی وشنیع کا سبب تھم الین نمبایت نازیبا ہے۔

ع جولوگ مونااور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہیں تو (اے رسول) ان کو درونا ک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

ختم کردیں تا کہ بے فکری کے ساتھ اس کواپے تصرف میں لائیں'۔ ابوذر ٹیسبق حاصل کر کے معاویہ کے پاس آئے اور یہ اعتراض پیش کیا۔ معاویہ نے کہا آئندہ میں مال المسلمین ہی کہوں گالیکن بایں ہمہ ابوذر' ابن سبا کے فریب میں آگر امیر معاویہ کے خلاف لب کشائی کرتے رہے۔ پھر ابن سباء ابوالدرواء اور عبادة بن الصامت کے پاس آیا اور ان سے بھی وہی گفتگو کی۔ ابوالدرداء نے ڈانٹ کواپنی پاس سے نکال دیا۔ عبادة بن الصامت اس کو پکڑے ہوئے معاویہ کے پاس لائے اور کہا'' واللہ ای شخص نے ابوذر کر کم ہماری مخالفت برآ مادہ کیا ہے اور ان کو تمہارے پاس بھیجاہے''۔

حضرت البوذر المونين عثان کی شکایت لکھ جبی ۔ امیر المونین عثان نے ابوذر کی شکایت کر کا الله واللہ کو معاویہ نے امیر المونین عثان کی خدمت میں ان کی شکایت لکھ جبی ۔ امیر المونین عثان نے ان کوطلب کر کے اہل شام کی شکایت کی وجد دریا فت فرمانی ۔ ابوذر نے واقعات بتلائے ۔ فرمایا ''اے ابوذر! یہ بالکل ناممکن ہے کہ عوام الناس کو زہد وورع کا اس بخی کے ساتھ پابند کیا جائے ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ شریعت عزاکے فلاف وہ کوئی کام نہ کرنے پائیں اور میں ان کوخی الا مکان صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کروں گا' ۔ ابوذر ٹے کہا واللہ میں امراء اور دولت مندوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا' جب تک وہ آپ مال و اسباب کو اپنے پڑوسیوں 'اعر ہ اتقارب دوستوں پر وقف نہ کرویں' ۔ کعب احبار بول المحد' جس نے اپنے فرائش اوا کر دیے' ۔ ابوذر نے کہا کر اور کر کو ب کو مارا اور سخت و سست کلمات سے مخاطب کر کے کہا دیکی سے تک وادا کردیے''۔ ابوذر نے لیک کر کعب کو مارا اور سخت و سنست کلمات سے مخاطب کر کے کہا '' امیر المونین عثان گوابوذ رکی بیزیادتی سخت نا گوارگرزری ۔ لیکن علم و حیا سے بچھ نہ ہولے گئے احبار نے امیر المونین عثان کو فیل و کیکر ابوذ رکی حرکات سے درگر رکیا۔

حضرت ابوذر المونین عثان سے مدینہ ہے گی اجازت اس کے بعد ابوذر نے امیر المونین عثان سے مدینہ سے چلئے جانے کی اجازت طلب کی اور بید کا کا مدینہ کی اجازت دیا مجھے اس وقت مدینہ سے چلے جانے کا تھم دیا ہے جس وقت تعمیر مکانات سلع تک پہنچ جائے امیر المونین حضرت عثان نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اس کے ایک اونٹ اور دوخد مت مگانات سلع تک پہنچ جائے امیر المونین حضرت عثان نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اس کے ایک اونٹ اور دوخد مت گار مرحمت فریائے اور وظیفہ مقر دکر دیا۔ ابوذر نے زیدہ میں پہنچ کرایک مبجد بنائی اور وہیں رہنے گئے۔

افریقہ کے مس کا واقعہ: امیر المومنین عثان کے خالفوں نے ایک بیالزام بھی قائم کیا تھا کہ آپ نے مروان کوافریقہ کا خس دے دیا ہے اور سیجے میں موان نے اس کو پانچ لا کھ کی قیت دے کرخرید لیا تھا اور امیر المومنین عثان نے قیت وصول کر کے بیت المال میں جمع کرادی تھی۔

منی میں زائد رکعت ہو جصنے کا الزام بمجملہ ان امور کے جن سے خالفوں کوموقع عہد شکنی اور خالفت کا ملا یہ بھی تھا کہ امیر المومنین عثال نے ایک اذان کے جمد میں زیادہ کر دی تھی اور منی وعرفہ میں تبوری نماز پڑھی تھی ۔ حالا تکہ رسول الله صلی لیسواقعہ جماعے کا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور شیخین کے عہد خلافت میں خطبے کے وقت ایک بی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثان نے اپنے عہد خلافت میں آوروں کی کثرت کی وجہ سے تبل خطبہ کے مقام زوراء میں ایک اذان کا اضافہ کردیا۔

ع۔ بیوافعہ 19ھے کا ہے۔اس منہ میں امیر المومنین حضرت عثانؓ جج کو گئے اور مقام نئی میں خیمہ نصب کرایا یہ پہلاخیمہ تھا جواسام میں مقام نئی میں نصب کیا گیا۔اس واقعہ سے لوگوں نے تھلم کھلاامیر المومنین عثانؓ پر حرف گیری کرنی شروع کی۔

الله عليه وسلم كے عبد مبارك اور عبد شخين (رضى الله عنها) كے دورِ خلافت ميں نماز قصرى جاتى تھى۔ عبد الرحل بن عوف نے اعتراض كيا اور سول الله (صلى الله عليه وسلم ) اور شخين كے فعلوں كو بطور جت پيش كيا۔ امير المونين حضرت عثان نے جواب ديا يمن كے بعض حاجيوں كومير ہے دور كعت نماز پڑھنے ہے غلاقتى پيدا ہوگئ ہے وہ يہ بجھے ہيں كہ تيم كى نماز بھى يہاں پر دوہى ركعتيں ہيں اس وجہ ہے ميں نے چار ركعتيں پڑھى ہيں۔ علاوہ برايں كمہ ميں مير سے اہل وعيال اور طاكف ميں مير امال ہے ميں مقيم ہيں ہوں۔ عبد الرحمٰن نے كہا يہ عذر تا نمل پذير اكن نہيں ہے تمہارى ہيوى كمہ ميں ہے وہ تمہارے قيام ہے تيم نہيں ميں مقيم نہيں ہوئى اور اگر سن نے كہا يہ عذر تا نمل پذير اكن نہيں ہے تمہارى ہيوى كمہ ميں ہے وہ تمہارے قيام ہے تيم نہيں ہوئى اور اگر سن کر وگ تو وہ سنر كر سے گی اور جو تمہا را مال طاكف ميں ہے يہاں سے طاكف تين شبوں كى مسافت پر ہے اور جس مسافت پر تصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اى زمانہ ميں ہو چكى ہے۔ جس مسافت پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اى زمانہ ميں ہو چكى ہے۔ وہل ما اور تيم كے ساتھ اور آپ كے بعد شخين كے دور خلافت ميں يہاں پر قصر كيا ہے اور اسلام كى تعمیل اى زمانہ ميں ہو چكى ہے۔ اور مير سے زد كيد يہي مناسب ہے۔ پس صابہ كرام ميں سے بعض بزرگوں نے امر المونين عثان نے كہا ميرى يہى داخت كى۔ امر المونين عثان نے كہا ميرى يہى داخت كى۔ اور مير سے زد كيد يہي مناسب ہے۔ پس صابہ كرام ميں سے بعض بزرگوں نے امر المونين عثان کى اتباع كى اور بعض نے خالفت كى۔

رسول اکرم کی انگشتری بنجله ان امور کے جن سے لوگوں کے قلوب پرخاش پر مائل ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی انگشتری کی اعلیم اللہ علیہ اسلام کی انگشتری کی اعلیم کی انگشتری کی اعلیم کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگشتری کی انگر جانا تھا بہت تلاش کیا گیالیکن انگوشی ندلی ۔

کوفیہ میں حضرت عثمان کی مخالفت وہ حوادث جوامیر المونین عثان کے دورخلافت میں واقع ہوئے۔ان میں سے اک ولید بن عقبہ کا واقعہ تھا جس کو آب او پر پڑھا ئے ہیں کہ ان کو ہجرم شراب خواری معزول کر کے بجائے ان کے سعید بن العاص کو مامور فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعید نے کوفہ میں پہنچ کررؤ ساشہرا وراہل قادسیہ سے بے حدم اسم بڑھائے۔ سعید نے بہاں مالک بن کعب ارجی اسود بن بزید علقہ بن قیس خفی ' ثابت بن قیس ہمدانی 'جب ابن زیبر عامدی حدب بن

ا عبدالرحن بن عوف سیرجواب پاکر''میری رائے کہی ہے اور میں یمی مناسب مجھتا ہوں''۔امیر المومنین عثان کے پاس سے باہر آئے اتفاق سے ابن مسعودل گئے۔ دریافت کیا عبدالرحن نے جواب دیا''جوتم جانتے ہواور جود یکھا ہے اس پڑمل کرو' لیعنی و ورکعتیں پڑھو۔این مسعودنے کہا''امیر کی رائے کے خلاف کرنا شرہے میں نے تواپنے ہمراہیوں کے ساتھ چار رکعتیں پڑھی ہیں۔عبدالرحمٰن مین کر بولے میں نے تو دو ہی رکعتیں پڑھی تھیں لیکن اب چار سرطول گا''۔

کعب از دی عروه بن الجعد' عمر و بن الحمق خزاعی' صعصعه وزید پسر ان صوحان' ابن الکوار' کمیل بن زیاد' عمیر بن صنا بی اور طلیحه بن خویلد وغیره کی آرد وشد شروع موئی۔ رات کو صحبت گرم مواکرتی بنی نداق اور لطیفه گوئی موتی۔ بھی عرب کے انساب اور اسلام کی ترتی وعروج کے تذکرے موتے' گاہ گاہ نداق بیں نوبت طعن وتشنیج اور سخت کلامی کی پہنچ جاتی تھی۔ ایک روز سعید نے کہا: هدا السواد بست ان قریش. اشتر نے جواب دیا: '' جس سواد کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے زورے فتح کیا ہے تم اس کو اپنا اور اور اپنی توم کا بستان خیال کرتے ہو' اشتر کے اس' جواب سے حاضرین برافر وختہ ہوگئے۔ شور وغل کیا ہے تم اس کو اپنا اور اور اپنی توم کا بستان خیال کرتے ہو' اشتر کے اس' جواب سے حاضرین برافر وختہ ہوگئے۔ شور وغل بو ھا' عبد الرحمٰن اسدی (سعید بن العاص کا اضر اعلیٰ پولیس) نے لوگوں کو شور وغل مچانے اور لا حاصل تقریرین کرنے سے منع کیا لوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد سعید نے دربان مقرر کیا اور دات کی قصہ و حکایات کی صحبت برخاست کر دی۔

مخالف گروہ کا کوفہ سے اخراج : لوگوں میں دربان مقرر کرنے اور تفریکی صحبت برخاست کرنے کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ جہاں کہیں دوچار آ دمی یک جاہوتے امیر المونین عثان اور سعید کی برائیاں اور عیب جوئی کرتے ۔ بازاریوں اور عوام کا ایک گروہ ان کے پاس جمع ہوجا یا کرتا۔ سعیداور اکثر اہل کوفہ نے اس گروہ کے اخراج (شہر بدر) کرنے کی بابت امیر المونین عثان گولکھا تھم آیا ''ان لوگوں کو معاویہ کے پاس شام بھیجے دو' اور معاویہ کولکھا'' چندلوگ جوفتندوفساد کے لئے مخلوق ہوئے ہیں تمہارے پاس جھیج جاتے ہیں تم ان کی گرانی اور اصلاح کروپس اگروہ اصلاح پذیر ہوجا کیں تو بہتر ہے ان کواپ یاس رکھ لواور اگروہ تم کوعا جزکرویں تو ان کومیرے پاس بھیجے ویا''۔

امير معاويه اور صعصه ميں تالخ كالم مي : معاويہ نے ان لوگوں كوئزت واحترام كے ساتھ ظہرايا۔ جووظا كف اور تخوابيں ان كوغراق ميں ملتی حيں وہى بدستور جارى رکھيں اپ ساتھ دسترخوان پر کھانا كھلانے گئے ايک روز تذكرة معاويہ نے ان لوگوں سے خاطب ہوكر کہا'' تم لوگ شرفاء عرب ہوا ور سجھ دارو ذى ہوش ہو۔ اسلام كى وجہ سے تم كوشرافت حاصل ہوئى بوے برے گرون كشوں پرتم غالب آئے ان كے ملكوں پر قابض ہوئے ميں نے ساہے كہ تم لوگ قريش پر الزام لگاتے ہو؟ اگر قريش نہوتے تو تم لوگ قريش پر الزام لگاتے ہو؟ اگر قريش نہ ہوتے تو تم لوگ و ليل وخوار رہتے يا در كھوتمهارے آئم تم ہمارے سر جيں پس اپن اپنے سپر کوتو ٹرنے كى فكر نہ كرو اور بے شك تمہارے آئم تم الداكر تے جيں واللہ اگر تم ان سے متحرف ہوجا و اور بے شك تمہارے آئم كو اللہ تعالى ضرور كى بلا ميں جتال كروے گا جس كوتم بر داشت نہ كر سكو گئم حالت حيات اور بعد و فات ميں جي ان كو تم كو ان سے تم کو گوڑا ہے تو وہ كى زمانے ميں بدلحاظ مردم شارى ہم شريك و سبيم ہو'' و صعصعہ نے جواب ديا'ن اے امير! تم نے قريش كا جو ذكر كيا ہے تو وہ كى زمانے ميں بدلحاظ مردم شارى ہم شريك و تب سر جيں تو جو بسر بوٹون جائے گی تو ہم خودسينہ سر ہوجا كيں گئا ، معاويہ نے كہا ''اب ميں نے تم كو پيچا نا اور ميل ترسيم بيا كے تم ہم كو ڈرائے ہواور جو تم كو پيچا نا اور ميل تسميم بيا كي تم ہم كو شرائى كا تو تم كو دركيا ہے تا ہم كو يو نا كياں گئا ہو ترسيم ہو جائيں گئا ، معاويہ نے كہا ''اب ميں نے تم كو پيچا نا اور ميل سے تم ہم كو شرائى كم عقلى نے تم كواس امر پر مغرور كيا ہے''۔

معاوییاس قدر کہدکر خاموش ہور ہے کیکن صعصعہ ان کے تیور چڑھے دیکھ کر پھر پولے'' تو ان کا خطیب و پیشوا ہے' میں تجھ میں بھی عقل کا مادہ نہیں پا تا اور نہ تجھ میں اسلام کی محب دیکھتا ہوں تو مجھے بتلا کہ تیری قوم کی شان کوئس نے بڑھایا؟ یہ تجھ کومعلوم نہ ہوگا لے تجھے میں بٹلاتا ہوں کہ اسلام و جاہلیت میں دونوں زمانوں میں قریش کوعزت اللہ تعالی نے دی تھی اور یے خزت کشرت اور قوت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان گوخزت وحرمت عنایت فرمائی 'ان کو بامروت سیجے النب 'وی شعور پیدا کیا اور ان کو اپنے گھر کا مجاور اور اپنے حرم کا محافظ بنایا۔ پس کیا تمہار ہے ملک وقوم میں کوئی عربی مجمئی سیاہ سرخ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیوعزت مرحمت فرمائی ہو۔ جب تمام دنیا میں کفر والحاد پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے قریش میں ایک نجموث کیا جس نے کفر و بت پرستی کی سیابی دور کر کے تو حید وحق پرستی کے نور سے دنیا کو روش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک و مقد س نی کے لئے اصحاب جو منتخب فرمائے وہ بھی قریش ہی ہیں جس سے اسلام کی بنا مضبوط ہوئی اور بعد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منصب خلافت سے وہ سرفر از ہوئے اور بے شک وہ اس کے سز اوار اور لائق متے تم لوگ بالکل بے عقل و بے شعور ہو۔

مخالف گروہ کی ومشق سے روانگی : معاویہ تقریفر ماکر خاموش ہور ہے۔ صعصعہ اور اس کے ہمراہی چلے آئے آ مدو
رفت بند کر دی۔ چند دنوں کے بعد معاویہ نے ان لوگوں کو بلایا اور سمجھایا جنب رائٹی پر آئے نظر ند آئے تو جھلا کر کہا تمہارا
جہاں جی چاہے تم چلے جاؤتمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ ندکسی کو نفع بہنچائے گا ند نفصان اور اگر تم نجات کے خواہاں ہو تو
جماعت کو نہ چھوڑ و اور کفرانِ نعمت نہ کرو میں تمہاری بابت امیر المونین عثان کی خدمت میں یہ کھوں گا۔ وہ لوگ یہ من کر
خاموش ہور ہے اور معاویہ نے امیر المونین کی خدمت میں بیر پورٹ بھیجی ' میرے پاس چندا بسے لوگ آئے ہیں جن میں نہ
عقل ہے ندان کو دین کا پاس ہے۔ انساف وحق سے ان کو کئی سروکا رئیں ہے البتہ فتنہ پر دازی اور صدو بعض نے ان کورٹ کے
میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کس بلا میں جتلا کرنا چاہتا ہے سوائے فتنہ وفسا دے ان کا کو کی کام نہیں ہے ان سے نیکی کی
امیر کم اور برائی کا اندیشہ زیادہ ہے''۔

عبدالرحمٰن بن خالد کی سرزنش: یرگروه دمشق سے نکل کر به قصد جزیره روانه ہوا۔ اثناء راه میں محص پڑتا تھا۔ عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید وہاں کے گورنر تھا نہوں نے ان کواپی مجلس میں بلوایا اور ڈانٹ کر بولے ''اے شیطانی گروہ! تم کوچین و آرام کی صورت و یکھنا نصیب نہ ہو شیطان تو خائب و خاسر ہوگیا ہے لیکن تم لوگ اس وقت ای خواب و خیال میں ہو'۔ عبدالرحمٰن کا برا ہوا گراس نے تمہاری سرکو بی نہ کی میں نہیں جانتا کہ تم عرب ہویا بحم ؟ ان لوگوں نے اس کا جواب بجھنہ دیا۔ عبدالرحمٰن نا برا ہوا گراس نے تمہاری سرکو بی نہ کی میں نہیں جانتا کہ بیوگ مرعوب ہوگر کہنے نگے ہم اپنا افعال سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو برکرتے ہیں۔ اشتر امیر الموشین عثان کی خدمت میں تائب ہوکر حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہاں جانا چاہے ہو؟ عرض کیا عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس! حکم ہوا اچھا جاؤ۔ چنا نچہ اشتر اس گروہ کی طرف پھروا پس آیا۔ بعض کہتے ہیں کہوہ گروہ نے مرحم کیا عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس! حکم ہوا اچھا جاؤ۔ چنا نچہ اشتر اس گروہ کی طرف پھروا پس آیا۔ بعض کہتے ہیں کہوہ گروہ نے جنہ ومباحث ہوا تھا۔ سخت کا ای کوئی تھی جانان کی شکایت گروہ کروہ کروہ کروہ کروہ کے جن ان کی شکایت کی آپ نے لکھ بھیجا کہ ان کو حق میں جنہ اور اس کی جنہ اور ان کے مرعوب کرنے سے عاج زرجہ تو اور بیان کرا سے شکائیت کی آپ نے لکھ بھیجا کہ ان کو عبد الرحمٰن کے بیاس بھی دو پس عبدالرحمٰن نے بیان کرا ہے ہیں۔ اس کی مرعوب کرنے سے عاج زرجہ تا ویر بیان کرآ ہے ہیں۔

بھرے کے واقعات اسی زمانے میں بھرے لیس بھی اس تشم کے طعن وشنیج کابازارگرم ہوا۔عبداللہ بن سپاء معروف

بعرے میں شیعیت کی ابتداءعبداللہ بن سبائے آنے سے ہوئی این اثیر نے لکھا ہے کے عبداللہ بن سباعبداللہ بن عامری انارے کے تیسرے بران بھر

بہابن السوداء (جس کا مخضر تذکرہ او پر ہو چکا ہے اور جس نے بطمع مال دمتاع یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا ) بھر ہے ہیں بہتے کر تکیم بن جبلہ عبدی کے مکان پر مقیم ہوا۔ اہل بیت کی محبت کے پر دے میں امیر المومنین عثان پر طعن وشنیع کی تبلیغ شروع کی ۔ جب حکیم بن جبلہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبداللہ بن سبا کو اپنے مکان سے نکال دیا۔ عبداللہ بن سبا بھر ہے سے نکل کر کوف آیا۔ اہل کوف میں متے خط و کتابت کا سلہ شروع کیا اور اس طرح پوشیدہ پوشیدہ امراء و عمال امیر المومنین عثان پر طعن وشنیع کو عام کرنے لگا۔

حمران بن ابان کی مخالفت: حمران بن ابان بھی امیر المونین عثان پر زبان طمن و تشنیع کرتا تھا وجہ یہ تھی کہ حمران نے ایک عورت سے عدت میں نکاح کرلیا تھا۔ امیر المونین عثان نے اس کے در بے لگوائے اور بھر بے کی طرف جلا وطن کردیا۔ حمران نے بھر بے میں پہنچ کر ابن عامر کی صحبت اختیار کی۔ ان دنوں بھر بے میں عامر بن عبر قیس نا می ایک شخص زاہدتارک الدنیا رہتے تھے۔ حمران نے ابن عامر سے عامر زاہد کی شکایت کی لیکن پھی پیش نہ گئے۔ بعد چند بے امیر المونین عثان نے خران کو مدید پہنچ اور در بارخلافت میں خواہ حمران کو مدید بین کی اجازت و دول چنانچ رہا گئے گروہ کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے مدید پہنچ اور در بارخلافت میں خواہ مخواہ عامر بن عبد قیس کی شکایت کرنے لگا کہ وہ نکاح کرنے کو ناچا تر کہتا ہے۔ گوشت نہیں گھا تا مجمد میں نہیں آتا۔ امیر المونین عثان نے عامر زاہد کو معاویہ کے پاس شام بھیج دیا۔ معاویہ نے عامر کو ایس جانے کی اجازت دے دی۔ بختہ خیالات اور عقائد معلوم ہو گئے اور دین داری ظاہر ہوگئی۔ معاویہ نے عامر کو بھرہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عامر نے جانے سے انکار کرکے کے (رالا ادبع الی بلد استعل اہلہ منی ما استعلوا)) اس کے بعد عامر نے سوادشام میں عامر نے ساختیار کیا اور و ہیں زمانہ وفات تک عبادت وذکر اللی میں مصروف رہے۔

عمال دامراکی مدینہ سے روائی جب چاروں طرف سے لوگوں نے امراء وعمال اور نیز امیر المومنین عثان پرطعن و تشنیع کی زبان دراز ہونے گئی۔ تو ۱۳ میر مسعید بن العاص اپنے متعلقہ صوبے کا انظام کرے امیر المومنین عثان کی خدمت میں حاضری کے قصد سے مدینہ منورہ کوروانہ ہوئے۔ روائی سے پہلے اشعث بن قیس کو آذر بائیجان سعید بن قیس کورے کا نسیر عجلی کو ہمدان کا سایب بن اقرع کو اصفہان کا مالک بن حبیب کو ماہ کا تھیم بن سلامہ کوموسل کا جریر بن عبد اللہ کو قریب کا سلمان بن ربیعہ کو باب کا اور عتب بن نہاش کو طوان کا والی مقرر کیا۔ صیغہ جنگ کے اختیار ات قعقاع بن عمر وکوم جمت کئے اس انظام کے بعد پیلوگ تو اپنے اپنے صوبہ کی طرف روانہ ہوئے اور سعید بن العاص نے کوفہ میں عمر و بن حرث کو اپنا تا بم مقرر کے مدینہ منورہ کا داستہ لیا۔

یز بید بن قبیس کاخروج : جب کوفدان بزرگون سے خالی ہو گیا۔طعنہ زنوں اور جرف گیروں کی زبان طعن اور وراز ہوگئ۔
امیر المونین عثان اور ان کے گورنروں کو علاند پی خت و سست کلمات کہنے گئے۔ بزید بن قبیس نے بقصد خلع خلافت امیر
المونین عثان خروج کیا اس کے ہمراہ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو ابن سبا کا مقلد تھا اور خفیہ اس سے خط و کتابت کرتا تھا۔
قعقاع نے جلد پہنچ کراس اٹھتے ہوئے طوفان کوفروع کیا اور پزید کوگرفار کرلیا۔ پزید نے معذرت کی 'میں نے کسی اور قصد

ے خروج نہیں کیا نہ میرااور پھی مقصد ہے بھے کواور میرے ہمراہیوں کو سعید ہے پھی شکا یتیں بیدا ہوگئی ہیں'' قعقاع نے یہ کو پھوڑ دیا اس کے بعد یزید نے اس گروہ کو خط و کتابت کر کے بلا بھیجا۔ جو تھی میں عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس تھا۔

اشتر کی فقشہ آنگیز کی: چنا نچہ اشتر ان لوگوں کے ساتھ تھی ہے کو فہ روا نہ ہوا۔ کو فہ کے قریب بھٹے کرا نچ ہمرا ہموں سے بظاہر علیمدہ ہوگیا اور ان سے پیشتر کو فہ میں داخل ہو کر جعہ کے دن دروازہ مبحد پر کھڑے ہوکر کہنے لگا(( جعنت کم من عندامیو المصومنین عثمان و تو کت سعیدا اور بد علی نقصان نسات کم علی مائة در ھم و روا ولی البلاء منکم الی الفین یزعم ان المس سات میں عثمان و تو کت سعیدا اور بد علی نقصان نسات کم علی مائة در ھم و روا ولی البلاء منکم الی الفین یزعم ان ولی کے ساتھ ان قویس ) حاضرین مجد اشتر کے اس فعل سے برہم ہوگئے بدعزتی سے پیش آئے۔ مجد میں جو ڈی ہوش اور سائٹ الرائے تھے انہوں نے اشتر کو تقری برید کے ساتھ انقاق کرے ''اس آ واز کو سنتے ہی عوام الناس کا ایک گروہ یزید کے ساتھ ہوگیا۔ سرداران کو فہ اور اہل الرائے نے ہمر چند سمجھایا'' وعظ و پند کیا لیکن ان میں سے ایک نے بھی ساعت نہ کی سب یزید کے ہمراہ نکل کو فرائل الرائے نے ہمر و بین حریث میں ہوگئے سے برید کے ہمراہ نکل کو فرائل الرائے نے ہمر و بن حریث میں ہوگئے سے برید کے ہمراہ نکل کو اور اہل الرائے نے ہمر و بن حریث میں کو برید کے اس اس کے سب برید کے ہمراہ نکل کو شرک کے تعرف میں جائم مجدلوگوں سے خالی ہوگئی سوائے شرفاء ورو کسا کو فرق کے درکین گئی تو کیا کو فرق کے اور کو کئی شوا نے درکیں گئی تو کو فرق کے درکین گئی مورین حریث میں کرائز آئے گہی اسے علی جو کہ میں جائم مجدلوگوں سے خالی ہوگئی سوائے شرفاء ورو کی اطاعت کی درکین کے درکین کی بریا ہو کہ کیا کے اس نے درکیا گئی خواد کی کو کہ کو کہ کیا کی نہرہ گیا۔

واقعہ جرعہ برید بن قیس مع اپنے ہمراہیوں کے کوفہ سے روانہ ہو کر قادسیہ کے قریب مقام جرعہ میں سعید گورو کئے کی غرض سے آ مخمرا اسعید آ پنچے بزید کے ہمراہیوں نے کہا''لوٹ جاؤ'ہم کوتہاری حاجت نہیں ہے' سعید نے جواب دیا''اس شخت کلامی کی کوئی ضرورت نہ تھی اس قدر کافی تھا کہتم لوگ ایک آ دمی امیر الموثین عثان کی خدمت میں اور ایک میرے پاس بھی دیے ''۔ سعید کا غلام بول اٹھا'' میمکن نہیں ہے کہ سعید واپس جا کیں' ۔ اشتر نے پاؤں پکڑ کر اونٹ پر سے اس کو کھنی لیااور ایک وارسے اس کا کام تمام کر کے کہا جاؤ عثان سے کہ دو کہ ابوموی کو بھیج دے ۔ سعید الئے پاؤں مدینہ منورہ واپس آ ئے اور امیر الموثین عثان نے اس وقت ابوموی اشعری کو کوفہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا اور ائل کوفہ کو کہا ہا تھے اس وجہ سے میں نے اس کو تھاں دامیر مقرر کیا ہے تم لوگ سعید سے کشیدہ خاطر سے اس کی امارت کو پسند نہیں کرتے تھا س وجہ سے میں نے بھی نے داکتوں کو تا ہواتہ ہاری اصلاح کی کوشش کروں گا''۔

برداشت کرتا ہوا تہاری اصلاح کی کوشش کروں گا''۔

حضرت ابوموسی کا امارت کوف پرتقر ر ابوموی نے کوف میں پہنچ کر جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کرخطبہ دیا''جس میں مسلمانوں کو جماعت سے علیمہ ہونے اور امیر المونین عثان کی اطاعت کی تاکید کی'' ۔ لوگوں نے بسر وجثم قبول کیا۔ کوفہ کے قرب وجوار کے امراء واپس بلائے گئے اور ابوموی اشعری امارت پر قائم رہے ۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ اہل کوفہ نے بالا تفاق بیرائے قائم کی تھی کہ کہی تھی کو امیر المونین عثان گئے پاس جھیج کر ان کے عمال کی زیاد تیوں کو ظاہر کرنا جا ہے ۔ بالا تفاق بیرائے قائم کی تھی کہ کہی تھی کو امیر المونین عثان گئے پاس جھیج کر ان کے عمال کی زیاد تیوں کو ظاہر کرنا جا ہے ۔

چنانچہ عامر بن عبداللہ تمیمی عبری کومد بینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ اس نے مجد نبوی میں پہنچ کرامیر المونین عثان گوخاطب کر ہے کہا'' اے عثان! لوگوں نے تمہارے افعال پرحرف گیری شروع کی ہے تم نے بڑے ناجائز کام کئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تو بہ کرو! امیر المونین حضرت عثان نے حاضرین کوخاطب کر کے کہاتم لوگ اس کی غیر مہذب با تیں سنتے ہو؟ لوگ اس کو مہذب اور متشرع سجھتے ہیں اور مجھ سے ایسی ناملائم با تیں کہ رہاہے''۔ واللہ بیاللہ تعالی کوئیس پیچانتا؟'' عامر بولا'' میں اللہ تعالی کو پیچانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں پر قابویا نے والا ہے''۔

حصرت عثمان کی عمال مشاورت اس واقعہ کے بعد امیر المونین عثان نے معاویہ عبداللہ بن ابی سرح سعید بن العاص عبداللہ بن عام عرفر و بن العاص کو مشورے کی غرض سے دارالخلافہ میں طلب کیا اوران لوگوں سے نخاطب ہو کر فر مایا تم ہو گوگ میرے وزیر میرے ناصح اور میرے معتمد علیہ ہوتم پر جھے اطمینان ہے کہ تم لوگ نیک نیتی سے دائے دو گے ؟ تم دیکھتے ہولوگ طرح طرح کے الزامات مجھ پر قائم کرتے ہیں میرے گورزوں کی معزولی چاہتے ہیں اورجس امرکو وہ دوست رکھتے ہیں بی مجھے اس کا پابنداوراس پر مجود کرتے ہیں ۔ غور کر کے بٹلاؤ کیا کیا جائے جس سے یہ پورٹن فروہ وجائے '۔ ابن عامر نے کہا میر سے نزد کیک ان لوگوں کو جہاد میں معروف کر دیجے اگر پہلوگ فارغ بیٹھیں گے تو طرح طرح کے خیالات پیدا کرکے آئے دن ایک نذا کھاتے وہ ہیں گئے ۔ امیرالمونین حضرت عثمان نے دن ایک نذا کے جب ان کے روسا منظر تی ہوجا تیں گے تو یہ لوگ بھی منتشر ہوجا تیں گے '۔ امیرالمونین حضرت عثمان نے فرمایا'' بیدائے خوالات کے بیروکر کردیجے فرمایا'' بیدائے میں وہ اورام اوا پے اپنے مفوضہ صوبہ کوصاف کریں ۔ عبداللہ نے کہا موان لوگوں سے صاف کر دوں گا' آپ مدینہ کوسنجا لئے اورام اوا پے اپنے مفوضہ صوبہ کوصاف کریں۔ عبداللہ نے کہا پہلوگ طامح ہیں ان کو مال وزردے کراپنا بنا لیجئے اس سے ذیادہ تالیف قلوب اور کی صورت سے مکن نہیں ہے''۔ امیرالمونین ناس کو مال وزردے کراپنا بنا لیجئے اس سے ذیادہ تالیف قلوب اور کی صورت سے مکن نہیں ہے''۔

عمال کی واپسی: امر المونین حضرت عثان نے ان لوگوں سے دائے لینے کے بعد سب کوواپس جانے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ'' لوگوں کو جہاد پر روانہ کروتا کہ اس کی مصروفیت ان کو اور خیالات سے دوک دے غرض سعید کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ ان کی آ مدس کر روکنے کی غرض سے مقام جرعہ میں آتھ جرے۔ جب سعیداس مقام پر پنچ تو اہل گوفہ نے ان کو مدینہ منورہ کی طرف واپس کر دیا۔ جیسا کہ ہم او پر کھھ آتے ہیں۔ پس امیر المونین عثال نے ابوموی کوکوفہ کا والی مقرر کیا اور حذیفہ کو باب پر جملہ کرنے کا حکم دیا۔

عبدالله بن سبا کے مقلدین اس اثاء میں عبداللہ بن سبا کے مقلدین کل ممالک اسلامیہ میں منتشر ہوگئے۔ چاروں طرف علانی طرف علانی حض و تشنیع کا بازارگرم ہوگیا۔ روزانہ اس کی خبریں مدینہ میں پہنچنے لکیس مدینہ میں بھی سرگوشیاں شروع ہوگئیں۔ امیرالموشین حضرت عثان اوران کے عمال پرزبان طعن و تشنیع دراز ہوگئی صحابہ کرام سے زید بن ثابت ابواسد ساعدی کعب بن مالک اور حسان بن ثابت (رضی الله عنهم) لوگوں کو طعن و تشنیع سے روکتے تھے لیکن اس سے کوئی فاکدہ خدتھا۔

حضرت علی کی تقریر واقعہ جرعہ کے بعد سے میں علی ابن ابی طالب مفیدہ پردازوں کہ کہنے ہے امیر المونین عثان کے

یاس گئے اور پیتقریر کی:

((الناس ورائى و قد كلمونى فيك والله ما ادرى ما اقول لك و لا اعرف شيئاً تجهله و لا ادلك على امر لا تعرفه انك لتعلم ما اعلم ما سبقناك الى شئى فنخبرك عنه و لا خلونا بشئى فنبلغكه و ما خصصنا بامر دونك و قد رايت و صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و سمعت منه ونيلت صهره و ما ابن قحافة باولى بالعمل منك بالحق و لا ابن الخطاب باولى بشئى من الخير منك و انت اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و حما و لقد نلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم و حما و لقد نلت من والله ما تبصر من عمى و لا تعلم من جهالة و ان الطريق لواضح بين و ان اعلام الدين لقائمة والله ما تبصر من عمى و لا تعلم من جهالة و ان الطريق لواضح بين و ان اعلام الدين لقائمة اعلم يا عشمان ان افضل عباد الله امام عادل هدى و اهدى فاقام سنة معلومة و امات بدعة متروكه فوالله ان كلا لبين و ان السنن لقائمة لها اعلام و ان شر الناس عندالله امام جائر ضل و اصل فامات سنة معلومة و احيا بدعة متروكه و انى احذرك الله و سطواته و نقمانه فان عذابه شديد اليم و احذرك ان يكون امام هذه الامة الذى يقتل فيفتح عليها القتل و القتال عذابه شديد اليم و احذرك ان يكون امام هذه الامة الذى يقتل فيفتح عليها القتل و القتال الى يوم القيامة و يلس امزوها عليهما و يتركها شيعاً لا يبصرون الحق لعلوا الباطل يموجون فيها موجا و يمرجون فيها موجا و يمرجون فيها مرجاً))

''لوگ میرے یاس آئے اورتمہاری بابت انہوں نے جھے سے گفتگو کی ہے۔ واللہ میںنہیں سمجھنا کرتم سے کیا کہوں میں کی ایسے امر کونہیں جانتا جس کوتم نہ جانے ہواور نہیں کئی ایسے امر کی تم کو ہدایت کرسکتا ہوں جس کو تم نه بیجه به بیشک تم بھی وہ جانے ہو جویں جانبا ہوں۔ مجھ کوکسی امریش تم ہے سبقت حاصل نہیں ہوئی جس سے میں تم کوآ گاہ کروں اور نہ کوئی چیز مجھ کو تنہا معلوم ہوئی ہے جس کو میں تم کو بتلاؤں اور نہ کوئی بات مجھ کو خاص طور پر بتلائی گئی ہے جوتم کو نہ بتلائی گئی ہوئم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ہے اورتم کو ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے اورتم نے ان سے احادیث کی ساعت کی ہے اورتم کوان کی وامادی کی عزت حاصل ہوئی ہے۔ ابن قافهتم سے عملہ اولی نئے تھے اور نہ ابن الخطاب بھی تم سے نیکی میں بہتر نہ تھے اور تم از روئے قرابت رسول التصلى الشعلية وسلم سے بہت قريب مواورتم كورسول الشصلي الله عليه وسلم كى جورشة دارى نصيب موكى بوق ان دونوں کوحاصل نہیں ہوئی اور شاوہ دونوں کسی امر میں تم سے سبقت لے گئے میں اللہ کے واسطے تم اس معاملہ " میں غور کرو واللہ تم بے بصیرت نہیں ہوا در نہ ناسمجھ دیا دان ہوا در بے شک راستہ صاف واضح ظاہر ہے اور بے شک دین کی نشانیاں قائم ہیں۔اے عثان سمجھوا بے شک اللہ کے بندوں بیں افضل آمام عادل ہے جس نے خوو ہدایت پائی اور دوسروں کو ہدایت دی۔ پس اس نے سنت معلو مدکو قائم اور بدعت متر و کہ کومردہ کیا۔ واللہ مید دونوں امر کھے ہوئے ہیں اور بے شک سنتیں قائم ہیں ان کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نز دیک شریرآ دمیوں سے امام ظالم ہے مگراہ ہواا در گراہ کیا ایس سردہ کیا اس نے سنت معلوم کواور زندہ کیا بدعت متر و کہ کواور میں تم کواللہ تعالیٰ کی سطوت اور انقام ہے ڈراتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت شدید و دردناک ہےادر میں تم کواس ہے ڈراتا ہوں کہتم اس امت کے امام مقتول ہو کہ تمہار یے آل ہے اس پرقل و قال کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھل جائے گا اوراس براس کے واقعات ملتے ومشتبہ ہوجا کیں گے اورایک گروہ چھوڑ دیئے جائیں گے۔ جوئق کو بوجہ علو باطل نہ دیکھ شکیں گے اور اس مباحث میں خلط وملط بے حد ہوگا' اضطراب واختلاف اس میں پیدا ہوں گے۔

حضرت عثمان اور حضرت علی کی گفتگو امیرالمومین عثمان نے جواب دیا ہیں جا تا ہوں بے شک وہ لوگ یہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو واللہ اگرتم میری جگہ پر ہوتے تو ہیں تم کو قرابت داروں کے پاس ولحاظ کرنے پر کچھ بھی نہ کہتا۔ تہ ہیں بالنفسیل بتا تا ہوں اے علی اتم جانتے ہوں کہ مغیرہ کو تحرین الجفاب نے مامور کیا تھا۔ علی نے جواب دیا ہاں! امیرالمومئین حضرت عثمان ہوئے پرتم مجھے این عامر کے مامور کرنے پر کیوں ملامت کرتے ہو علی ابن ابی طالب نے کہا بے شک تم حق بجانب ہولیکن عمر بن الجفاب اپنے عمال کے ساتھ بہت محق کا برتا و کرتے تھے۔ او نی اونی علی طالب نے کہا ہے شک کے سے اس تعدری کو تھے۔ او نی اونی اونی کی ہے کہ تہ ہارے کام وقت پر انجام پذیر نیس ہوتے ہم اپنے اعز وا قارب کے ساتھ وی کرتے ہو۔ اس قد رچھ کی کرتے ہو۔ اس قد رچھ کی کی ہوں دیکھو معاویہ کو عمر بن الجفاب نے وائی کیا تھا اگر میں نے اس کو بحال رکھا تو کیا جرم کیا؟ علی ابن افی طالب نے جواب دیا اللہ تعالی تم کو سجھا ہے معاویہ عربین الجفاب سے دائی کیا تھا اگر میں نے اس کو بحال رکھا تو کیا جرم کیا؟ علی ابن افی طالب نے جواب دیا اللہ تعالی تم کو سجھا ہے معاویہ عربین الجفاب سے دائی اس کو بحال رکھا تو کیا جرم کیا؟ علی ابن افی طالب نے جواب دیا اللہ تعالی تم کو جو ہتا ہم کرتا ہے اور اس کو تباری طرف منسوب کر دیتا ہے اور تم سن کرخا موش رہ جاتے ہو۔ اس قدر گفتگو ہونے کے بعدامیر الموشین عثان ٹی ہرتشریف لا کے اور لوگوں کو مجب کیاں خاموش رہ عربی برچڑھ کرخطہ دیا۔ عثمان خاموش رہ عربی عربی عربی جرچھ کرخطہ دیا۔

(ممترجم) بیر ساز دید او پری طویل تقریر کے الفاظ جوعلی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کئے گئے ہیں ان کی زبان کے خہیں ہیں جا لیے بی بعض فقرات اس تقریر کے ایسے ہیں جس سے میڈیال ہوتا ہے علی ابن طالب نے عالبًا پینیں فر مایا ہوگا کہ ابن قافہ کوعلی ابن طالب اورکل صحابہ کرام رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے بعد سب سے افضل سجھتے ہے اور ابن الخطاب کی جبی عزت وقو قیرسب لوگ کرتے ہے ان دونوں بزرگوں کی بوجہ عدم صہریت رسول الله صلی الله علیہ وسلم مفضول علیہ ظہرا نا اور میہ کہنا کہ وہ دونوں تم ہے کی بات میں نہیں بڑھے ہے۔ ایک ایسا مضمون ہے جس کوعقل سلیم علی ابن ابی طالب کی طرف ہرگز منسوب نہیں کرستے کوئی مسلمان علی وعقان کی عزت یا افضلیت اس وجہ سے نہیں تسلیم کرتا کہ بدونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منسوب نہیں کرستے بلکہ سابق الاسلام ہونے اور اعمال خیر کرنے اور جملہ مشاہد خیر میں حاضر ہوئے اور رسول الله علیہ وسلم کی دوجہ سے نثارت جت دینے کی وجہ سے خزت کرتے ہیں میرے خیال میں ان کورسول الله علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے افضل کہنا ان کی بے قدری اور کر مرشان کرنا ہے۔

حضرت علی کا مشورہ بلوائیوں کا ایک گروہ علی ابن ابی طالب کے پاس گیا۔ امیر المومنین عثان کی شکایتیں کی۔ علی ابن ابی طالب ان لوگوں کی درخواست پر امیر المومنین عثان کے پاس گئے اور ان کے خیالات شکایات اور اسباب مخالفت بیان کرتے ہوئے فاروق اعظم کے طرز عمل اور سیاست ملکی اور عمال کے ساتھ سخت گیری ونری کے برتاوں کو بتلایا۔ اس شورش کرتے ہوئے فاروق اعظم کے طرز عمل اور سیاست ملکی اور عمال کے ساتھ سخت گیری ونری کے برتاوں کو بتلایا۔ اس شورش

کے انجام اور آئند خطرات سے مطلع کیا امیر المونین عثان نے جواب دیا '' مغیرہ بن شعبہ کوفاروق اعظم نے والی بنایا تھا ہم نے بھی اس کووالی بنایا اور معاویہ کو بھی فاروق اعظم نے مامور کیا تھا ہم نے بھی ان کو بحال رکھار ہا ابن عامر! اس کا حال عزیز داری و قرابت کا تم جانتے ہو' علی ابن ابی طالب نے کہا بے شک فاروق اعظم نے ان لوگوں کو مامور کیا تھا لیکن فاروق اعظم جس کومقرر کرتے تھے اس کی تنبیہ و تا دیب پر ہروفت آ مادہ رہتے تھے ذرا ذراسی لغزش پر نہایت بختی کا بر تا و کرتے تھے اور تم اور تم نرمی کا برتا و کرتے ہو۔ فاروق اعظم کے عمال ان سے ان کے غلام برقاسے زیادہ ڈرتے تھے اور معاویہ بلا تبہارے مشورے بلا اجازت جو چاہتا ہے کرتا ہے اور لطف سے ہے کہ ان کاموں کو تبہاری طرف منسوب کرتا ہے اور تم اس کا مجھ خیال نہیں کرتے ہو' ۔ تھوڑی دیر تک ای قتم کی با تیں کر کے بلی ابن ابی طالب اٹھ کر چلے آئے۔

حضرت عثمان کا خطبہ اس کے بعدی امیرالمونین عثان بن عفان مسجد میں تشریف لائے اورلوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں خالفین کے طعن وتشنیع کے جوابات دیے اور رہی بھی فر مایا کہتم لوگ میری نرمی اور ملاطفت کی وجہ سے جری ہوگئے ہو ایسی جرائت تم کوابن الخطاب کے ذمانۂ خلافت میں نہیں ہوئی تھی تم کومناسب ہے کہتم لوگ اپنے خیالات کو تبدیل کرواوراپی رائے سے رجوع کرلواورا بیے کاموں کواپے سرداروں پر چھوڑ دوجن کو میں نے مامور کیا ہے۔

تحقیقاتی کمیش : جس وقت اطراف وجوانب مما لک میں امیر الموشین عثان اوران کے عمال پرطعن و تشنیع کابازارگرم ہوا اوراس سلطے میں خالفین باہم خط و کتابت کرنے گئے اوران واقعات کی پیم خبریں دارالخلافت میں چنچنے لگیں اس وقت اہل مدینہ جمع ہوکرا میر الموشین عثان کے پاس آئے اوران کو واقعات سے مطلع کیالیکن ان کواس سے ناواقف پایا۔امیر الموشین عثان نے کہا تم لوگ مسلمانوں کے رئیس اور باب شور کی ہوتہ ہماری کیارائے ہے؟ صحابہ نے کہا ' چند معتبر ومعتبر آ دمیوں کو ممالک محروسہ اسلامیہ کی خبر لانے کے لئے روانہ کرو''۔ چنا نچہ تھر بن مسلمہ کوفہ کی طرف اسامہ بن زید بھرے کی طرف معبر الله بن عرش مل کی طرف اور علاوہ ان کے اور لوگ بھی مختلف صوبوں کی طرف روانہ کئے گئے ان لوگوں نے واپس ہوکر میان کیا کہ ہم نے نہ تو عمال و والیان ملک کی کوئی برائی دیکھی اور نہ عوام وخواص کوان کی شکایت کرتے ہوئے پایا۔ عمار بن یا سرجوم مرکی جانب روانہ ہوئے شے دیر میں واپس ہوئے ان کوابن سباء اور اس کے ہمراہیوں خالد بن نجم سووان بن حمران یا سرجوم مرکی جانب روانہ ہوئے اپنا ہم صغیر بنالیا تھا جیسا کہ آپ وریز ہو آئے ہیں۔

اعلان عام اس کے بعد امیر الموشین عثان نے دو گشی فرمان تمام مما لک محروسہ میں روانہ کے ایک عام رعایا کے نام مضمون کا'' مجھے پیاطلاع ہوئی ہے کہ میرے ممال سے عام رعایا کو یکھ نقصان پہنچا ہے۔ اس وجہ سے میں نے تھم دیا ہے کہ میرے کل عمال موسم نج میں آئیں ہی جس شخص کو میرے عمال سے بھے نقصان پہنچا ہویا کسی کا بچھ تق کسی عامل پر ہواس کو عیرے کا ممال موقع پر آگرا ہے جق کو مجھ سے یامیرے ممال سے لے لیکن اس کی تقد ایق کرائے' جوت وے ((ف ان الله علیہ علیہ کا کہ متحد قبل کا کھوٹ کے بیٹر ہے ہے اور امیر الموشین عثال کے حق میں دعا کرنے گئے۔

عمال کی طلبی: دوسرا فرمان عمال کے نام تھا ان لوگوں کوموسم جج میں طلب کیا تھا چنانچے آئندہ موسم میں عبداللہ بن عامرٔ

عبداللہ بن ابی سرح 'معاویہ بن ابی سفیان 'سعید بن العاص اور عمر و بن العاص شریک جج ہوئے۔ امیر المومنین عثان نے فر مایا 
''افسوں ہے کہ تم لوگوں کی شکا بیتی اور آیڈ ارسانی کی خبریں جھے کو پینچیں۔ واللہ جھے اس امر کا خیال ہے کہ کہیں وہ لوگ ہے نہ 
نگل جا سمیں ''ان لوگوں نے عرض کی'' کیا آپ نے لوگوں کو اس امر کے دریافت کرنے کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا ان لوگوں نے 
آپ سے کچھ ظا بر نہیں کیا؟ کیا آپ کے خبر رسانوں نے بینیں بتایا کہ ہم نے عمال کی کوئی برائی نہیں دیکھی ہم لوگوں کی اس 
شکایت کی اطلاع تک نہیں ہے اور نہ اس کی کچھ اصلیت اور نہ آپ کو اس کا کچھ خیال کر ناچائے''۔ حاضرین اس شروفساد کے 
فروکرنے کی بابت مشورہ کرنے گے اور ایک دوسرے کی کا لفت کرنے گئے۔ امیر الموشین عثان ؓ نے فر مایا یہ فتند ضرور ہونے 
والا ہے اور اس کا دروازہ عنقریب کھلا چا ہتا ہے میں بینیں چا ہتا کہ مجھ پرکوئی الزام اس فتنے کی بابت باقی رہ جائے اللہ تعالی 
اس کوخوب چا نتا ہے کہ میں نے سوائے خبر کے لوگوں کے ساتھ پھے نہیں گیا''۔ حاضرین میں کرخاموش رہے کس نے ذرہ مجر 
میں کی شکایت نہیش کی۔

صحابہ کبار کی مشاورت: جے سے فارغ ہوکر مدینہ میں آئے علی طلحہ اور زبیر کو بلوایا۔ معاویہ اس وقت موجود ہے۔
معاویہ نے گئر ہے ہوکر جمدونعت کے بعد کہا'' تم لوگ رسول الشّخلی الشعلیہ وسلم کے اصحاب اور ارباب حل وعقد ہواور اس
امت کے والی اور سرپرست ہوتم نے اپ دوست (لیخی عثان) کو بلارور عایت اس کا م کے لئے متخب کیا اور اب وہ بڈھا ہو
گیا اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں تم لوگوں نے اس کا اگر بچھ فیصلہ کرلیا ہے تو ظاہر کروہیں جواب دسینے
کے لئے موجود ہوں' باقی رہا ہیا مرکد اگر کوئی شخص ظلافت وامارت کی طبح کر بے تو واللّذ تم لوگ سوائے بیٹے پھیر کے بھا گئے ک
اس سے اور بچھ نے دیکھو گئے' اس فقر ہ پر علی ابن ابی طالب نے معاویہ کوچھڑک دیا۔ امیر المومنین عثمان ہو لئے' بچھ سے بیٹٹر جو
د برزگ (لیخی ابو بکر وعمر) ہے ان لوگوں نے بنظر احتساب اپ اعزہ وا قارب کو نہ پوچھا۔ عالا نکدرسول الله صلی الشعلیہ
و بلم اپ تر اب دار کا کھاظ فر ماتے اور ان کو مدوجے سے بیٹ ہوتو ہیں اس سے باز آؤں۔ کی نے کہا تم نے عبداللہ بن خالد بن
اسر کو بچاس اور مروان کو بخدرہ ہزار دے دیے! امیر المومنین عثمان ٹے نے جواب دیا '' میں ان دوٹوں آومیوں سے بیر
قسی دا ہی اور اور وال کو بخدرہ ہزار دے دیے! امیر المومنین عثمان ٹے نے جواب دیا '' میں ان دوٹوں آومیوں سے بیر
قسی دا ہی بیلی اگر اس میں تم لوگ میری غلطی دیا جا والد میر کی نے کہا تم نے عبداللہ بن خالد بن
میں دا ہی لینے دالا ہوں'' ۔ لوگ ریس کر راضی ہو گئے اور بخشی خاطر اٹھ کر چلا آئے۔

حضرت عثمان کا شام جائے سے اٹکار: اصحاب کیار کے بطے جانے کے بعد معاویہ نے عرض کی۔ امیر المونین اس سے پہلے کہ آپ پر حلہ ہوجس کا آپ خل نہ کرسکیں مناسب ہوگا آپ میرے ساتھ شام چلے جلیں۔ کیونکہ اہل شام میرے مطبع ہیں'۔ امیر المونین عثمان نے جواب دیا'' کی قیمت پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جواز نہیں چھوڑ سکا''۔ پھر معاویہ نے گزارش کی'' اچھا میں ایک لشکر جرار آپ کی خافظت کو بھیجے دیتا ہوں جو آپ کے پاس طہر ارہے''۔ جواب دیا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پڑوسیوں کونگ نہیں کروں گا۔ معاویہ ہوئے' واللہ آپ دھوکا اٹھا کیں گیا نزع خلافت کریں گ'۔ امیر المونین (رحسبی الله نعم الوکیل)) کہ کرخاموش ہوگئے اور معاویہ آپ کی خدمت سے اٹھ کرعلی طلح اور زبیر کے پائ

گے اوران اوگوں سے بوقت ضرورت امیر المونین عثان کی اعانت وابدا دکرنے کو کہا اور دفست ہوکرشام کا راستہ لیا۔
مفسد بین کی ریشہ دوا نیا لی : مفسد بن و بلوا ئیوں نے بیعہد و پیان کیا تھا کہ جس وقت امیر المونین عثان کے سرواران لشکراور گورنران صوبہ جات میں چلے جا سی اس وقت امیر المونین عثان پر دفعۂ مملہ کیا جائے 'کین اتفاق سے جب امراء و مثال کی روانگی کے بعد امیر المونین پر حملہ نہ کر سکے تو دوبارہ فقض بیعت امیر المونین عثان کی ریشہ دوانی کرنے گے اور مراسلات کے ذریعے طے کیا کہ فلاں روز آئندہ موسم تج میں مدینہ منورہ میں آجانا چاہئے۔ چنا نچرسب سے پہلے مصر کے مواسلات کے ذریعے طے کیا کہ فلاں روز آئندہ موسم تج میں مدینہ منورہ میں آجانا چاہئے۔ چنا نچرسب سے پہلے مصر کے بلوائیوں کا سر دارعبدالرحمٰن بن عدیس بلو ہی تھا مدینہ کی طرف خروج کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بلوائیان مصر کی تعدادا کی ہزارتی۔ من اس جماعت میں کنانہ بن برائی موری ایک ہزارتی ۔ من فلاں سکونی کی بسر کردگی عافقی بن حرب عکی اس جماعت میں شریک تھا۔ بلوائیاں کو فہمی ایک ہزار کی جمیت سے زید بن صفوان عبدی 'اشر نختی 'زیاد بن النصر حارثی اورعبداللہ بن الاصم خرب کی تعداد بھی سے بہرائی کی جمراہ آئے ہوئے تھے۔ بھر سے کہ بلوائیاں کو فہمی ایک ہزار کی جمیت سے زید بن صفوان عبدی 'اشر نختی 'زیاد بن النصر عارثی اور بی بن عباد بی برائی کی میں جبلہ عبدی 'درئی بن عباد بی برائی جیسے بیں ایک برائی جبلہ عبدی 'درئی بن عباد بی برائی کی برائی کی جمراہ آئے ہوئے تھے۔ بھر سے کہ بلوائیوں کی تعداد جس کیا تھا۔

مفسلاین کی مدینه کو روانگی: یاوگ اپ ایپ شهروں سے آج کا ادادہ ظاہر کر کے شوال میں مدینه منورہ کو روانہ ہوئے۔ جب مدینه تین مزل رہ گیا تو اہل بھرے کے چندلوگ آگے بڑھ کر ذوخشب میں آتھ ہرے ان لوگوں کی طبیعتیں طلحہ کی طرف ماکل تھیں اور پھی بلوائیاں کوفدایئے گروہ سے نکل کراعوص میں آ کرمقیم ہوئے۔ ان لوگوں کا رجی ان زیر بن العوام کی جانب تھا ای گروہ کے ساتھ کچھ لوگ معبر کے بھی تھے اور عاصم بلوائی ذوالمروہ میں تھہرے رہے مصریوں کی طبیعت علی این ابی طالب کی جانب ماکل تھی زیاد بن الصراور عبداللہ بن الاصم نے بلوائیوں سے نا طب ہو کر کہا '' تم لوگ عجلت نہ کرو جب تک ہم مدینہ میں نہ دوائل ہولیں ہم کو مینجر پنجی ہے کہ اہل مدینہ نے گوائیوں کے بخدائے لایز ال اگر مینجر صحیح ہے تھی شکر آرائی کی ہے بخدائے لایز ال اگر مینجر صحیح ہے تو ہم بچھ نہ کرسکیں گئے'۔ بلوائی مین کرخاموش ہو گئے اور ان دونوں نے مدینہ کا راستہ لیا۔

ر و برونہ کرنا 'بصر یوں اور کو فیوں کی جماعتیں جوطلحہ وزبیر کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ان لوگوں نے بھی طلحہ و زبیر سے بھی ایسا ہی کہا۔ طلحہ و زبیر نے بھی ایسا ہی تختی سے جواب دیا جب اس کیا دی وحیلہ سازی بیس بھی ان کو کامیا بی نہ ہوئی تو ان مقامات سے متفرق ہوکرا پنے اپنے لشکرگاہ میں چلے آئے۔

حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ الل مدینہ جی ان کی مراجعت ہے اپنے اسے گھروں میں لوٹ گئے۔ رات کے وقت کی حادثہ کی اطلاع ند ہوئی ۔ لیکن تجمیر کی آ واز اطراف مدینہ میں گوئے رہی تھی۔ صبح ہوئی تو امیر المومنین عثان کا مکان محاصرہ میں تھا۔ بلوا ئیوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا تھا اور منا دی کرا دی تھی کہ جوشخص مقابلہ پر نہ آئے گا اس کو امن ویا جائے گا چند دنوں امیر المومنین حضرت عثمان امامت کرتے رہے۔ اہل مدینہ اپنے اپنے مکانوں میں خاموش بیٹھے رہے بلوائیوں نے بھی امیر المومنین حضرت عثمان سے مطنے جلنے بات کرنے سے کسی کوئیں روکا۔

محاصرے کی صبح کو علی ابن ابی طالب نے بلوائیوں سے فرمایا تم کو کس چیز نے چلے جانے کے بعد واپس بلایا؟
بلوائیوں نے کہا'' ہم نے ایک خط ایک قاصد کے ہاتھ سے پایا جس ٹیں ہمارے قل کا حکم تھا۔ ای طرح بھر یون نے طلحہ سے
اور زبیر سے کہا بلوائیوں ٹیں سے ہر شخص کہ رہا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کو آئے ہیں علی ابن ابی طالب نے کہا
'' تم کو کیے معلوم ہوا کہ اہل مصر کے ساتھ بیوا قعہ پٹن آیا ہے کیونکہ تم ان سے منزلوں کی مسافت پر تھے تم لوگ ایک ہی وقت
معین پر کیے والیہ ہوئے واللہ بیا مردوزروش سے زیادہ ظاہر ہے کہ تمہار کی طبیعتیں صاف نہیں ہیں'۔ بلوائیوں نے جواب
دیا'' آپ جو جا ہیں خیال کریں ہم کو اس شخص ( یعنی عثان ) کو معزول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے'۔

عمال کے نام فرامین اس وقت تک بلوائیان مصر کوفداور بھر ہالمونین حفرت عثان کے بیجے نماز پڑھے سے لیکن اس واقعہ کے بعد انہوں نے لوگوں کوامیر المونین عثان کے پاس جانے سے روک دیا اور ان کے بیچے نماز پڑھے سے روک نا شروع کر دیا۔ امیر المونین عثان نے ممالک اسلامیہ کے گور نرول کے پاس فرامین بھیجے افران کوان واقعات سے مطلع کیا۔ معاویہ نی حبیب بن مسلمہ فہری کوا ورعبد اللہ بن ابی مرح نے معاویہ بن فدت کوروانہ کیا۔ کوفہ سے تعقاع بن عمر وق اسود شرت کو معاویہ کا تب وی اور تا بعین سے مسروق اسود شرت کی عبد اللہ بن ابی اوفی مختلہ کا تب وی اور تا بعین سے مسروق اسود شرت کی عبد اللہ بن عامر اور تا بعین سے معبد بن سور برم بن عبد اللہ بن مالک بشام بن عامر اور تا بعین سے کعب بن سور برم بن حیان ۔ ای طرح شام اور معرم بن محمد بن سور برم بن حیان ۔ ای طرح شام اور معرم بن محمد بن سور برم بن حیان ۔ ای طرح شام اور معرم بن محمد بن سور برم بن حیان ۔ ای طرح شام اور معرم بن محمد بن سور برم بن حیان ۔ ای طرح شام اور معرم بن محمد بن معلم اور کوائل مدین کی اعانت پر ابخار نے گئے۔

سیاں۔ ہی روں مہارو رین کی مبدرت میں سے دی وہ مدید ہیں۔ متعنی میں امیر المومنین عثان نے نماز پڑھائی۔ خطبہ دینے کوئیر حضرت عثمان میں محملہ: بلوائیوں کے آنے کے بعد جمعہ آیا اس میں امیر المومنین عثمان نے نماز پڑھائی۔ خطبہ دینے کوئیر رح شرک فی اللہ

( يا هولاء اللُّه اللُّه فوالله أن أهل مدينة ليعلمون انكم ملعونون على لسان محمد تامحو

ا۔ اللہ گاتس ہے اہل مدینہ کوخوب معلوم ہے کہ بیادگ حسب ارشاد رسول اللہ علیہ وسلم ملعون میں بہل لوگوں کومنا سب ہے کہ نیکی کی لغزشوں کوفتا کرویں ۔

## الخطايا بالصواب)

محمہ بن سلمہ نے اٹھ کرکہا ((ان اشھ د بدلک)) '' میں اس کی گوائی ویتا ہوں'' کیم بن جبلہ نے ان کو بٹھا لیا پھر زید بن خابت اٹھے ان کو محمہ بن ابی تقییر ہ نے بٹھا لیا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے بلہ کر کے منبر کا قصد دکیا۔ لوگوں نے مار کر مبجد سے نکال دیا۔ بلوائی بیرون مبجد سے امیر الموشین پر پھر مار نے لگے۔ آپ چوٹ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سعد بن ابی وقاص' حسین بن علی فرید بن خابت اور ابو ہریرہ (رضی الله عنہم) بلوائیوں سے لڑنے لگے۔ امیر الموشین عثان گو گھر پراٹھا لائے تھوڑی ویر کے بعد ہوش ہوائو ان کو لڑائی سے روک کرواپس بلا بھیجا۔ علی طحہ اور زبیر عیادت کو آئے اس وقت چند بن امیہ بھوڑی ویر کے بعد ہوش ہوائو ان کو لڑائی سے روک کرواپس بلا بھیجا۔ علی طحہ اور زبیر عیادت کو آئے اس وقت چند بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے جن میں مروان بھی تھا ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے خاطب ہو کر کہا'' تم نے ہم کو ہلاک کر ڈ الا تہماری میں میں اٹھ کر چل آئے مقصد کو بیخ گئے تو تم دنیا کو مطبح کر لوگ' ۔ علی این ابی طالب نے اس کا کچھ جواب نہ بیساری کاروائیاں ہیں' واللہ اگر تم اپنے مقصد کو بیخ گئے تو تم دنیا کو مطبح کر لوگ' ۔ علی این ابی طالب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا غصے میں اٹھ کر چل آئے کے طلحہ اور زبیر بھی اپنے اپنے مکان واپس آئے۔

زمان محاصرہ بیل امامت عاصرے کی حالت میں تین یوم تک امیر الموسین عثان نماز پڑھاتے رہے بعد ازاں بلوائیوں نے معجد میں آنے اور امامت کرنے سے روک دیا۔ غافعی بن حرب علی بلوائیوں کا سر دار نماز پڑھانے لگا۔ اٹل مدینہ اپنے مکانات اور باغات میں مسلح عزلت گزیں ہوگئے میر کاصرہ چالیس روز تک قائم رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ محاصرے میں امیرا الموشین عثان نے ابوالیوب انصاری کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ چند روز تک انہوں نے نماز پڑھائی چران کے بعد علی ابن ابی طالب پڑھاتے رہے بعض کا بیان ہے کہ حالت بحاصرہ میں علی ابن ابی طالب نے سہیل بن صنیف کونماز پڑھانی اور چند نماز وں میں بن صنیف کونماز پڑھانی اور چند نماز وں میں امامت کرتے رہے پھرعید کی نماز پڑھائی اور چند نماز وں میں امامت کی یہاں تک کہ امیر الموشین عثان شہید ہوگئے۔

بلوائیوں کی روانگی کی اطلاع بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ زمانہ کا صرفامیر الموسین عثان میں مجرین ابی بکر اور مجد بن ابی حذیفہ مصر میں لوگوں کو امیر الموسین عثان کے برخلاف ابھار رہے تھے۔ پس جب ماور جب میں بلوائیان مصر نے باظہار کج بقضہ قتل یا خلع خلافت عثان بسرگروہی عبد الرحمٰن بن عدیس خروج کیا تو مجرین ابی بکر بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ باقی کی روائل کی خبر کرنے کو روانہ کیا۔ باقی کی روائل کی خبر کرنے کو روانہ کیا۔ باقی رہے تھے بن حذیفہ وہ مصر میں تشہرے رہے۔ پس جب عبداللہ بن سعد بقصد مدینہ رملہ پنچے تو پیخر گوش گزار ہوئی کہ مصریوں نے واپس ہوکرا میرالموشین عثان گا محاصرہ کرلیا ہے اور جمہ بن ابی حذیفہ مصر بر مسلط ہوگیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبداللہ ابن میں محرکی طرف لوٹ گیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبداللہ ابن میں محرکی طرف لوٹ گیا ہے اس خبر کے سنتے ہی عبداللہ ابن میں کا مصری کی طرف لوٹ گا کے اس خبر کے سنتے ہی عبداللہ ابن میں کا کا صرح کر کیا ہے اور جمہ بن ابی والموشین عثان شہید ہوگئے۔

حصرت علی اورمہا جرین وانصار کا وقد نیدوافعات جملہ متر ضہ ہے جس ہے آپ کا ذہن منتشر ہوگیا ہوگا اباصل واقعہ کی طرف ہم پھرر جو م کرتے ہیں۔ آپ کو یا د ہوگا کہ بلوائیان مصرنے مدینہ کے قریب بھنچ کر ذوخت میں قیام کیا تھا طے یہ ہوا تھا کہ امیر المونین عثال خلافت کوچوڑ دیں یا اپنے گورٹروں کو یک قلم موقوف کر دیں اور ان دونوں با توں سے ایک کوجی منظور نہ کریں تو قبل کر ڈالے جائیں امیر الموشین عثان کواس ہے آگا ہی ہوئی' آپ علی ابن ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اپنی قرابت اور حقوق کو ظاہر کر کے کہا کہ'' تم بلوائیوں کے پاس جاؤان کوجس طرح ممکن ہو سمجھا بھا کر واپس کر دو' علی ابن ابی طالب نے جواب دیا'' میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نے میرا کہا نہ مانا اپنے ہم نشینوں (مروان' معاویہ' بن عامز ابن ابی اسرح اور سعید ) کے کہنے پر عمل کرتے رہاب میں کس طرح اور کس بناء پر ان کو واپس کروں گا آئندہ سے ان لوگوں کے کہنے پر ہرگز عمل نہیں کروں گا۔ چنا نچ علی ابن ابی طالب اور تمیں عہا جرین وانصار سوار ہو کر بلوائیوں کے پاس گئے اس وفد میں سعید بن زید ابوجہم عدوی' جبیر بن مطعم' علیم بن حرام' مروان بن الحکم' سعید بن العاص' عبدالرحلن بن عمل ب ابواسید ساعدی' ابو حمید' زید بن عابت' حسان بن غایث کعب بن مالک اور نیاز بن کمرزوغیرہ رضی الله عنہم تھے۔

مفسد من مصر کی واپسی: علی ابن ابی طالب اور حمد بن مسلمہ نے بلوائیان مصر کونشیب و فبراز سمجھایا بلوائیان مصر مصر کی طرف لوٹے ۔ ابن عدیس بلوی نے محمد بن مسلمہ سے کہا'' میں تم سے پھر کہنے کو واپس ہونا چاہتا ہوں''۔ جواب ویا'' اللہ سے ڈر! کیا تواپ نے اقر ارسے منحرف ہونا چاہتا ہے؟ تو نے ابھی واپس نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے'' ابن عدیس بین کراپ گروہ میں چلا گیا اور اہل مدینہ دینہ واپس آ مے علی ابن ابی طالب نے امیر المومنین عثان کے پاس جا کرمصریوں کے واپس جانے کی اطلاع دی۔

حضرت عثمان المومین اس بہلے کہ بلاقر بیدہ بعیدہ سے مسلمان آئیں اور الیے واقعات آپ برپیش آئیں جس کو آپ برداشت نہ رکسیس آپ مسلمان آکیں اور الیے واقعات آپ برپیش آئیں جس کو آپ برداشت نہ رکسیس آپ مسلمان آکی اور الیو خطبہ دیں اس میں بیبیان فرما کیس کہ اہل مصروا لیس کے اور ان کو جوخبریں پیچی تھیں سب بے اصل تھیں 'امیر المومین عثمان اور آنے عثمان الله بی چندالفاظ منہ سے فکلے تھے کہ چاروں طرف سے آواز آنے گئے (اتعق اللّه یا عشمان و تب الی الله ی)''اے عثمان! الله سے ڈراور الله تعالی کی طرف رجوع کر' سب سے پہلے اس فقر ہے کوعمروین العاص نے کہا تھا لیس امیر المومین عثمان فی باتھ اٹھا کر کہا ((اللّه ہم انسی تسائلہ)) ''اے الله میں تو برتا میں مقر وین العاص نے کہا تھا لیس امیر المومین عثمان نے ہاتھ اٹھا کر کہا ((اللّه ہم انسی تسائلہ)) ''اے الله میں عثمان کے اور این کے بعد عمروین العاص فلسطین چلے گئے اور این کیل میں مقیم رہے اس کے چند دنوں بعد امیر المومین عثمان کے عاصرہ وشہادت کا واقعہ پیش آئیا۔

حضرت عثمان کا خطب ابعض نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے مصریوں کے پاس سے واپس ہوکرا میر المونین عثمان سے کہا تھا '' تم با ہرنکل کرلوگوں کوا پنے خیالات سے مطلع کردوتا کہ تمہار سے حالات ان کومعلوم ہو جا ہیں گے اور فتدائکیز انثرار کا گروہ دوسرے شہروں سے ندآ نے پائے' اس بناء پر امیر المونین عثمان با ہرآ سے اور خطب دیا ، حمد وقعت کے بعد ارشاد کیا:

((اندا اول من اتغظ استغوالله مما فعلت و اتوب الیہ فلیات اشواف کم یوونی دائھ م فو الله و ان وأنی المحق عبد الاسندن بسنة العبدو لاذلن ذل العبد و ما عن الله مذهب لا الیہ فو الله لا

عطينكم الرضي و لا احتجب عنكم))

''میں وہ پہلا تخص ہوں جس نے تصیحت قبول کی میں اللہ تغالی سے معانی چاہتا ہوں اس سے جو میں نے کیا ہے اوراس کی طرف رجوع کرتا ہوں پس مناسب ہے کہ تہارے شرفا آئیں اور جھے کومشورہ دیں واللہ اگر جھے کوئی غلام بھی حق کی راہ نمائی کرے گاتو میں اس کا راستہ اختیار کروں گا آور غلاموں کی طرح اس کی اطاعث کروں گا اور اللہ کے سوااور کوئی حامی نہیں ہے اللہ کی قسم میں تم کوراضی رکھوں گا اور تم سے بچھ پوشیدہ نہ رکھوں گا''۔

بیر کہہ کرامیر المونین عثان خود بھی روئے اور حاضرین بھی رو پڑے۔

مروان کی سلخ کلامی: خطبه دے کرمکان پرآئے تو چند بی امیہ جواس وقت حاضر نہ تھے حاضر ہوئے اوراس خطبہ دیے پر خیال نہ کیا۔
پر نفیجت کرنے گئے۔ آپ کی بیوی نا کلہ بنت القر اضہ نے ان لوگوں کو چھڑکا کیکن انہوں نے نا کلہ کے چھڑکے پر خیال نہ کیا۔
برابر امیر الموشین عثان کو تو بہ کرنے اور خطبہ دیئے پر طامت کرتے رہے اتنے میں دروازے پر پچھلوگ جع ہو گئے۔ امیر الموشین عثان نے مروان سے فر مایا '' تو جا ان لوگوں سے ہم کلام ہواور گفتگو کرنے میں درشتی سے کام لے' چنا پچھروان نے نکل کر کہا'' متم لوگوں کو کیا ہوگیا ہے تہا اوگ کیا جا تھے ہم لوگ ہمارے قبضے سے ہمارے ملک کو چھنے کو آئے ہوواللہ تم نے کسی تشم کا قصد کیا تو ہم تم پر ایسا ہو جھ ڈال دیں گے کہ تم جس کوا تھا نہ سکو گے جا وَا بینے اپنے مکا نات کی طرف لوٹ جا وَ واللہ جو ہمارے قبضے میں ہے ہم تم ہر ایسا ہو جھ ڈال دیں گے کہ تم جس کوا تھا نہ سکو گے جا وَا بینے اپنے مکا نات کی طرف لوٹ جا وَ واللہ جو ہمارے قبضے میں ہے ہم تم ہے مغلوب نہیں ہیں' ۔ مروان کے اس کلام سے جمع منتشر ہوگیا۔

دول گائیکن جب میں تم کو سمجھا تا ہوں تو اس پر عامل ہوتے ہولیکن جب مروان آ جاتا ہے تو اور وہ مخالفت کرتا ہے تو تم اس کے کہنے برعمل کرنے لگتے ہواور میری رائے کو بھول جاتے ہو''۔

حضرت علی سے امداد طلی بعض نے تکھا ہے کہ علی ابن آئی طالب وقت محاصرہ امیر المومنین عثان خیبر میں تھے مدید منورہ آئے تو لوگوں کوطلحہ کے پاس جمع پایا۔ امیر المومنین عثان علی ابن ابی طالب کے مکان پر گئے اور کہا'' اے علی میرے حقوق تم پر بہت بین بھائی ہونے کاحق ہے قرابت داری کاحق ہے 'ہم زلف ہونے کاحق ہے بفرض تقدیرا کر جاہلیت کا ہی زمانہ ہوتا تو بھی بی عبد مناف کے لئے بیامر باعث نگ تھا کہ بوتھیم ان کے قبضے سے حکومت چینیں''۔

على ابن ابی طالب "بیگفتگون کرطلحہ کے پاس گئے دریافت کیا ((ما هذا)) "بیر کیا معاملہ ہے "بجواب دیا لا (ابعد مامس المنحوام المطبین یا اہا حسن)) علی ابن طالب لوٹ کر بیت المال آئے لوگوں کو جو پچھ مناسب تھا ڈیالوگ طلحہ کے پاس سے اٹھو کر چلے گئے صرف طلحہ رہ گئے امیز المونین عثان گواس سے مسرت ہوئی اس کے بعد طلحہ امیر المونین عثان کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا میں تا ئربنیں ہوا بلکہ مغلوب ہوا ہوں اے طلحہ اللہ تعالی تھی سے ہے۔

مروان کا جعلی خط بعض کابیان ہے کہ جس وقت بلوائیان مھر' دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے محدین مسلمہ واپسی کا سبب دریافت کرنے کو آئے بلوائیوں نے خط دکھلا کر کہا'' بیدخط عثان کے غلام کے قبضے سے مقام بویب میں برآ مدہوا ہے جو صدقہ کے اونٹ پر سوار جارہا تھا اس خط میں عبدالرحمٰن بن عدیس' عمر و بن الحجمٰ عمر و بن البہاع پر در سے لگانے اور قید کرنے اور سرو داڑھیاں مونڈ نے اور بعض کوسولی دینے کو لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیدخط ابوالاعور الاسلمی کے پاس سے برآ مدہوا تھا۔ غرض اس خط کے مطبق ہی بلوائیانِ مصرلوٹے اور ان کے ساتھ ہی کوفیا ور بھر ہے کہاوائی بھی واپس ہوئے۔

مصر بول کی بورش جمہ بن مسلمہ نے ان لوگوں سے واپسی کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا'' ہم لوگوں نے تی ابن ابی طالب سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زید سے اس معاملہ میں گفتگو کی ہے۔ ان لوگوں نے ہم سے مد د کا وعدہ کیا ہے کہ اس معاملہ کو باحسن وجوہ سمجھا دیں گے۔ لہٰ داغلی ہمارے ساتھ عثان کے پاس چلیں' اس قدر گفتگو کر نے کے بعد بلوا کیائن مصر سے چندلوگ اسطے اور علی ابن ابی طالب و محمد بن مسلمہ کو ہمراہ لئے ہوئے امیر الموشین عثان کے ہوئے امیر الموشین عثان کے مکان پر گئے۔ ان دونوں برزرگوں نے بلوائیوں کی شکایت پیش کیں۔ امیر الموشین عثان نے فتم کھا کر کہا جھے اس خط ہے آگا ہی نہیں ہے اور نہ میں نے لکھا ہے محمد بن مسلمہ بولے بہ شک میری مروان کا ہے اس عرصہ میں مصر کے بلوائیوں کا ایک گروہ آگیا ابن عدیس نے ابن ابی سرح یرکوئی ابن ابی سرح یرکوئی

ں عرب کا بیا کیٹ کا درہ ہے جب کوئی کا م حدہے متجاوز ہوجا تا ہے یااس کی نزاکت بڑھ جاتی ہے تواس وقت امل عرب استعارۂ یہ نظرہ ہو لتے ہیں۔ خرام ننگ کو کہتے ہیں اورطبین اونٹی یا گھوڑی کے علمۃ الگدی (چھا تیوں کی تعطیو ن) کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ننگ چھا تیوں تک پہنچ جائے گا تو زین یا چار جامداونٹی یا گھوڑی کے پشت پہنیں تھہرسکتا اور تہ سواراس وقت تک تھہرسکتا ہے اردو میں بجائے اس کے کہتے ہیں جب نو نیزے پانی چڑھ گیا تو کمیا ہوسکتا ہے۔

اعتراض کیاجا تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امیر المونین عثان نے ایسا ہی لکھا ہے ہم لوگ در حقیقت تم کوئل کرنے کے قصدے آئے تھے۔علی ابن ابی طالب اور محمد بن مسلمہ نے سمجھا بھا کرواپس کیا اور ہم سے وعدہ کیا کہ ان شکا بیوں کو ہم رفع کراویں گے اتفاق ت تمهارا ایک خط ہمارے ہاتھ لگ گیا جس میں تم نے ابن ابی سرح کولکھا ہے کہ '' ہم لوگوں کو درے لگائے ہماری تشہیر کرے ایک زمانددراز تک قیدمیں رکھے بینط تہارے غلام کے ہاتھ سے ملاہاں پرتمہاری مہرہے امیر المونین عثان نے قتم کھا کرکہا نہ میں نے اس خط کو کھا ہے اور نہ مجھ کو اس کی اطلاع ہے۔علی ابن ابی طالب اور محمد بن مسلمہ نے اس کی تقید بی کی۔ خلافت سے دستیر داری کا مطالبہ: بلوائی ہوئے'' تعجب کا مقام ہے کہ اس تم کے خطوط تمہاری مہرے لکھے جائیں اور تمہاراغلام لے کرجا ؟ اورتم کواس کی اطلاع نہ ہو پس تم جھوٹے ہویا ہے۔ بہر تقدیرتم کومعزول کرنا مناسب ہے کیونکہ جھوٹے کومسلمان کا والی بنانا جائز نہیں ہےاوراگر سپچ ہوتو تم اس قدر کمز وراور طبعًاضعیف ہوگئے ہوکہ بلا اجازت واطلاع جس كا جوجي حابتا ہے كرتا ہے لہذا بہترى يہي ہے كہتم خودخلافت چيوڑ دو''۔ امير المومنين عثان نے فرمايا ميں اس لباس كونبيل ا تارنا حامتا جس کواللہ تعالی نے مجھے پہنایا ہے بعنی میں خود منصب خلافت ترک نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہو گا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگئ تو میں تو بہ کروں گا'' اور پی غلط رائے ہے رجوع کروں گا ابن عدلیں بولا' 'ہم بار ہا دیکھ چکے ہیں کہتم تو بہ کرتے ہواور پھروہی کام کرتے ہواب ہم پرفرض ہے کہ ہم تم سے خلافت چھین کیں یاتم گوٹل کر ڈاکیں اور اگرتمہارے دوستوں میں ہے کوئی مزاحت کرے تو اس ہے بھی لڑیں جب تک ہم زندہ ہیں لڑتے جائیں گے کامیاب ہوں گے یا مرجائیں گے۔ امیر المومنين عثان نے ارشاد كيا " فتم مطمئن ہوكدكوئي شخص تم سے مزاحم نه ہوگا اگر جھے اس كا خيال ہوتا تو ميں مما لك اسلاميہ سے مسلمانوں کوطلب کرے ایک فشکر مرتب کرلیتا''اس فقرے کے تمام ہوتے ہی چاروں طرف سے شوروغل کی آواز آنے لگی جس کے جوجی میں آتا تھا کہدرہا تھا علی ابن ابی طالب اٹھے اور بلوائیوں کو امیر المومنین عثان کے پاس سے نکال کراپیے مكان پر چكے آئے على ابن ابي طالب كواپس ہوتے ہى مصريوں نے امير المونين عثان كے مكان كا دوبار ہ محاصر ہ كرايا۔ دو بأره محاصر : دوباره محاصره كرنے كے بعد امير المونين عثانٌ نے معاويد اور ابن عامر كوامداد كے لئے لكھا۔ زيد بن اسد قشری اہل شام کا ایک گروہ لے کر روانہ ہوئے۔وادی القریٰ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ امیر المومنین عثانٌ شہید ہوگئے یہ سنتے بی زید بن اسد شام لوٹ کے ۔ بعض کتے ہیں کہ شام سے حبیب بن مسلم بھرہ سے مجاشع بن مسعود روانہ ہوئے تھے اور مقام ر بذہ شن بیٹی کرشہادت کا حال بن کروا پس آ گئے تھے۔

اقرار نامه حضرت عثمان دوباره عاصره ہونے پر امیر المونین عثان کے مثیروں نے رائے دی کہ علی این ابی طالب کو بلوا کر بلوا تو ایک روک تھا مے لئے بھیجو کہ وہ ان کو بھی کے ان کہ جائے بلوائیوں کی روک تھا مے لئے بھیجو کہ وہ ان کو بھی کے اون پی بھیا کہ واپس کریں کہ ان کی مرضی کے موافق عمل درآ کہ کرنے کا وعدہ کیا۔ گی۔ چنانچ علی این ابی طالب بلوائیوں کے باس گئے اونچانچ سمجھایا۔ ان کی درخواستوں کے موافق عمل درآ کہ کرنے کا وعدہ کیا۔ بلوائیوں نے کہا آپ ایک معیاد مقرر کیجئے "علی این ابی طالب اوٹ کر امیر المونین عثمان کے باس آئے اور امیر المونین عثمان کے تین دن کے اندران کی مرضی کے موافق دن کی مدت مقرر فرمائی۔ علی این ابی طالب نے ایک اقرار نامہ کھے کہ بلوائیوں کو دیا۔ جس میں تین دن کے اندران کی مرضی کے موافق

عمال کی تقرری دمعزولی اوران کی شکایت رفع کرنے کولکھا تھا۔ بلوائی اس اقر ارنامہ کے مطابق تین یوم تک جنگ وجدال سے رکے رہے۔ امیر المومنین عثان نے ان کی خواہش کے مطابق کوئی اصلاح نہ کی۔

حضرت عثمان کا خطبہ ابعد انتشاء میعاد بلوائیانِ مصر ذی حشب سے مدینہ میں ایفاء وعدہ کی غرض سے آئے امیر المومنین عثمان نے ایفاء وعدہ سے انکار کیا۔ بلوائیوں نے برہم ہو کر بچاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ محاصر سے کے بعد امیر المونین عثمان نے ایف نہیں اور طلح کو بلوا بھیجا جب بیلوگ اور ان کے ہمراہ اہل مدینہ بھی آئے دروازہ پرائیک بہت بڑا بجوم تھا۔ عثمان نے گھر سے نکل کر کہا بیٹے جاؤ بلوائی اور غیر بلوائی سب بیٹے گئے آپ نے اہل مدینہ سے خاطب ہو کر کہاا سے اہل مدینہ میں تم کو الله تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میر سے بعدتم پر کسی اجھے کو خلیفہ بنائے۔ بیا کہ کر تھوڑی ویر تک خاموش دے بھر مرافظا کر ہولے:

((انشدكم بالله تعالى هل تعلمون انكم دعوتكم الله عند مصاب عمر ان يختار لكم و يجمعكم على خير كم اتقولون ان الله لم يبتل من ولى هذا الدين ام تقولون ان الامة و لو امكابرة و عن غير مشورة و كلهم الى امر هم اولم يعلم عاقبة امرى ثم انشدكم الله هل تعلمون لى من السوابق ما يحب حقه فمهلاً فلا يحل الاقتل ثلاثة زان بعد احصان و كافر بعد ايمان و قاتل بغير حق ثم اذا اقتلمتونى وضعتم السيف على و قابكم ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف))

" میں تم کواللہ تعالیٰ کا شم ولاتا ہوں کہ کیاتم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمر کے زخی ہونے کے وقت تم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تہاری امارت کے لئے کسی کو متخب کردے اور کسی بہترین ہتی کو تہارا امیر بنائے کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس دین کا والی بنایا اس کو آز ماکش میں نہیں ڈالا یا کہو گے کہ امت نے دھاند ٹی سے یا بغیر مشورے کے وائی مقرر کیا اور اس نے اپنے کام کو بغیر انجام بنی سے اس کے برد کیا ہے۔ پھر میں تم کو اللہ کی شم دلاتا ہوں تم لوگ میرے سابق الاسلام ہونے کو جانج ہوجانے دوور گرز کرد کیونکہ تین آدمیوں کے سوااور کسی کا قبل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک زانی محسن کا دوسرے مرتد کا تیسرے قاتل بغیر حق کا ۔ پھر جب جھے تم قبل کرڈ الو گے تو تلوار تم اپنی گردنوں پر رکھ او گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے اختلاف کونے اٹھا وگ کونے اٹھا تھی کہ دوس کے سوالور کسی کا دوسرے مرتد کا تیسرے قاتل بغیر حق کا۔ پھر جب جھے تم قبل کرڈ الو گے تو تلوار تم اپنی گردنوں پر رکھ او گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے اختلاف کونے اٹھا وگ کونے اٹھا گئائے۔

مفسد من کی در پیرہ وی بیا ہوائیوں نے جواب دیا کہ م نے جو فاروق اعظم کے بعد استخارے کی نسبت کہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو پھر کیا ای ایک در حقیقت اللہ تعالی نے م کوایک فقنہ بنایا ہے۔ جس میں اس نے اپنے بندوں کو ہتلا کیا ہے حقوق سابق الاسلام تہارے ہیں اور م ضرور اس کے ستی تے کیکن تم نے بہت کی ہا تیں ایک کی ہیں جس ہے تم کو ہم حق قائم کرنے کیلئے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس خیال سے کہ مباد اسال آئندہ اور فقنہ و فساد ہر بیا نہ ہو باقی رہا تمہار ایہ ہما کہ تین می آدمیوں کو تل کرنا چاہے اس کی نسبت ہم ہے کہ ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی کتاب ہیں سوائے ان مینوں کے اور لوگوں کا قل کرنا ہمی جائز دیکھتے ہیں۔ از انجملہ ان آدمیوں کا قل کرنا ہے جود نیا ہیں باعث فساد ہوں یا باغی ہوں یا حق وراستی کے کرنے کے مانع اور خالف اور بلا شبتم نے امارت کا ذرا دباؤ ہم پر ڈالا اور بے شک جولوگ ہم سے لڑے اور لائے کو آتے ہیں وہ تہاری مانع اور خالف اور بلا شبتم نے امارت کا ذرا دباؤ ہم پر ڈالا اور بے شک جولوگ ہم سے لڑے اور لائے کو آتے ہیں وہ تہاری

امارت کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ پس اگرتم خلافت چھوڑ دوتو وہ لوگ برسرِ مقابلہ ننہ آئیں گے۔ امیر المونین عثان میہ س کر غاموش ہوکرا ندر چلے گئے پھراس کے بعد گھر ہے نہ نکلے۔اہل مدینہ اوراصحاب کبار کو واپس جانے کی نتم دے کر واپس کیا سوائے حسن بن علی محمد بن طلحۂ عبداللہ بن زبیر (رضی الله عنہم ) کے سب لوگ اپنے اپنے گھر وں کولوٹ گئے۔

ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے نازیبا سلوک الوائیان مصر کوفداور بھرہ چالیس روز تک محاصرہ کے رہے اشارویں روز یہ خرمشہور ہوئی کہ اسلامی فوجیس مما لک اسلامیہ ہے آرہی ہیں۔ بلوائیوں نے محاصرے ہیں بخی شروع کی لوگوں کوا میر المومنین عثان نے پاس جانے ہے روک دیا۔ پانی کھانا بند کر دیا۔ امیر المومنین عثان نے علی طلحہ اور زبیراور امہات المومنین (رض اللہ عنہ م) کے پاس کہلا بھجا کہ بلوائیوں نے میرا پانی بند کردیا ہے اگرتم لوگ جھے کو پانی پہنچا سے ہوتو پائی میرا بانی بند کردیا ہے اگرتم لوگ جھے کو پانی پہنچا سے ہوتو پائی بھی بھی دور ناک خبر سنتے ہی علی الصبح سوار ہوکر بلوائیوں کے پاس گئے اور فر مایا اے لوگو! تمہارا پہنی نام مسلمانوں سے مشابہ ہے اور نہ کا فروں سے متم لوگ اس محض ( یعنی عثمان ) کا کھانا بینا بند نہ کرو۔ بلا شبر روی اور ایرانی بھی مسلمانوں سے مشابہ ہے اور نہ کا فروں نے جواب دیا ' وہیں واللہ ایسا کھی نہیں ہوگا'' علی این ائی طالب بین کرلوٹ ایٹ اس کے بعد ام المومنین ام حبیبہ پھی کھانے کی چیزیں لے کراپ نچر پر سوار ہوکر آئیں بلوائیوں نے روکا آپ نے اور شراد کیا میں اس محض ( یعنی عثمان ) کے پاس جاتی ہوں اس غوض سے کہنی امید کی امانیس اس میں بیں ایسانہ ہو کہ بیوہ اور تیمان کی پاس ہم نہیں جانے دیں گئے'۔ ام حبیبہ گرتے گرتے بھی اللہ مدید نے دور کر کی لیا اور آ ہت آ ہت آ ہے کو آپ کے گور الی لاۓ۔

حضرت ابن عباس کی بحیثیت امیر مج مکه معظم کوروائلی: اس کے بعدامیر المونین عثان نے اپنے مکان کی حضرت ابن عباس کی بحیثیت امیر مج مکه معظم کوروائلی: اس کے بعدامیر المونین عثان نے درگزر کرو'۔ حجت پیکھڑے ہوکراپنے حقوق اور سابق الاصلام ہونے کا اظہار کیا۔ بعض نے کہا'' جانے دواب عثان سے درگزر کرو'۔ اس اثناء میں اشتر آگیا لوگوں کو پھر جمع کر کے ورغلایا اور دوبارہ خالفت پر ابھار ابعداس کے ام المونین عائشہ صدیقہ نے جملا کی محمد کو اپنے ہمراہ لے جانے کی غرض سے بلایا۔ محمد بلوائیوں کے ہم نوالہ ہم پیالہ ہور ہے تھے ساتھ

جانے سے اٹکارکیا۔ حظلہ کا تب دحی ہولے تم کوام المومنین اپنی ہمراہی کے لئے بلاقی ہیں۔ تم ان کے ساتھ نہیں جاتے ہواور آبرو باختہ اوباشوں کی اتباع کوتے ہو جو تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ بغرض محال اگر اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین عثان مغلوب ہوگئے تو تم پر بنوعبد مناف ومتولی مسلط ہوجا کیں گئے ۔ مجمد بن ابی بکرنے کچھ جواب نہ دیا حظلہ کوفہ پلے کے طلحہ ذیبراور تمام کل صحابائے کبار نے بلوائیوں کی زیاد تیوں کی واستانیں من کراپے دروازے بند کر لئے تھے نہ کسی سے ملتے تھے اور نہ باہر آتے تھے۔ آل حرام تھوڑے دنوں تک خفیہ طور سے امیر المومنین عثان کے گھر میں پانی پہنچاتے رہے۔ ابن عباس دروازے پر بلوائیوں کی مدافعت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین عثان نے ان کوامیر جج مقرر کر رہے۔ ابن عباس دروازے پر بلوائیوں کی مدافعت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین عثان نے ان کوامیر جج مقرر کر کے محمد دوانہ ہونے کا تھم دیا۔ ابن عباس امیر جج ہوکر مکم معظم روانہ ہوئے۔ ان کوامیر کے بات عباس امیر جج ہوکر مکم معظم روانہ ہوئے۔

بلوائیوں کی بورش بلوائیوں نے جب بیدہ یکھا کہ جاج اجرا کہ میں عثان ہی کی طرف مائل ہور ہے ہیں اوران کے مقرر کے ہوئے امیر الموثین کی ہوئے امیر کے ہوئے امیر کے ہوئے امیر کے ہوئے امیر کے ماتھ جج کو جاتے ہیں اطراف وجوانب ہے جولوگ آتے ہیں وہ بھی انہیں کا دم جرتے آتے ہیں توسب کے سب امیر الموثین کے شہید کرنے پرش گئے اوران کی شہادت کواپی گلوخلاصی کا ذریعہ بھے کرسب نے پورش کر کے درواڑہ کھولئے کا قصد کیا۔ حسن بن علی ابن زبیر محمد بن طلحہ مروان سعید بن العاص اور جوصحابہ کبار کرلا کے ان کے ہمراہ تھے۔ بلوائیوں کو دروازہ کھولئے ہے دوکا۔ لڑے اور لڑکر ان کو چیھے ہٹایا امیر الموثین عثان کے کا توں تک پیٹر پیٹجی لوگوں کولڑنے سے منع فرمایا اور شم دے کر جدال وقال سے روک کراندر چلے آنے کا تھم دیا۔ بلوائیوں نے دروازے بیں آگ لگا دی۔ دروازہ جل گیا اندر گھیے۔ امیر الموثین عثان جواس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ طاشر وع کی تھی چونکہ حاضر میں مکان شریک نماز سے نے وہ وہ لوگ چلے گئے اورامیر الموثین عثان شریک نماز سے نے دروازہ جل گیا اورامیر الموثین عثان تو آن پڑھ نے گئے درامیر الموثین عثان تھے کہی جانے گئے اورامیر الموثین عثان تو آن پڑھ نے گئے درامیر الموثین عثان تو آن پڑھنے گئے درامیر الموثین عثان تھے کہی وقت بیآ ہیں۔

﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ ان النَّاسِ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا اللَّه و نعم الركيل﴾

پر پہنچ حاضرین سے خاطب ہوکر کہا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ایک افر ارلیا تھا اور میں اس پر قائم ہوں یہ کہہ کر سرکابہ کرام کے فرزندان کولڑنے سے روکا۔ حسن بن علی بلوائیوں سرکابہ کرام کے فرزندان کولڑنے سے روکا۔ حسن بن علی بلوائیوں کے مقابلہ پرآئے لڑائی ہوئی مغیرہ شہید ہو گئے۔ چھر او ہریرہ سے کہتے ہوئے آئے :
ابو ہریرہ سے کہتے ہوئے آئے :

((یا قوم مالی ادعو کم الی النجاۃ و تدعوننی الی النار)) ''اے لوگو! مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کونچات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے دوز ن کی طرف بلاتے ہو اورلانے لگے''۔

## چاپ: ۱۹ حضرت عثمان (رمه دلارید) کی شهادت

شہا دت امیر المؤمنین عثان نے ان کوبھی لڑائی ہے دوگا۔ اس کے بعد بلوائی مکان کے عقب سے جس جا بہ عمرو بن الحرام کا مکان تھا سیڑھی لگا کھس آئے ان لوگوں کواس کی اطلاع تک نہ ہوئی تھا ظت کی غرض ہے دروا زے پر تھے۔ایک بلوائی امیرالمومنین عثان کے پاس گیا اور خلع خلافت کی بابت بحث کرنے لگا۔ آپ نے انکار کیا پیشف واپس آیا پھر دوسرا پھر تیسرا گیا اور ہرایک خلع خلافت کی بابت گفتگو کرتا اور واپس آتا تھا اس آثاء میں عبداللہ بن سلام آئے انہوں نے بلوائی تو اور دیر کیا اور دیر کیا اور دیر کیا بلوائی لڑنے اور مارنے پر آمادہ ہوگے۔ اس کے بعد محمد بن ابی بر امیر المومنین عثان کے پاس گئے اور دیر تک گفتگو کرتے دہ جس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے پھر شرما کر چلے آئے۔ بعد از ان کمینوں کا ایک گروہ پہنچا ان میں سے تک گفتگو کرتے رہے جس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے پھر شرما کر چلے آئے۔ بعد از ان کمینوں کا ایک گروہ پہنچا ان میں سے ایک نے آپ پر تکوار چلائی۔ تاکہ بنت الفراضہ (آپ کی بیوی نے) ہاتھ سے روکا۔ انگلیاں کے گئیں۔ دوسر سے نے وارکیا خون کا کا تھر مصحف کر بھی پر گرا آپ شہید ہوگئے۔

حضرت عثمان کی نفش کی بے حرمتی : امیرالمونین حضرت عثان کی شہادت کے بعد آپ کے غلاموں نے بلوائیوں سے مقابلہ کیا اور چند غلام کام آئے۔ بلوائیوں نے گھر میں جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ عورتوں کے کپڑے اور زیوارت تک چھین کے مقابلہ کیا اور نے گا قصد کیا۔ عورتوں سے ایک نے امیرالموثین کا سراتارنے کا قصد کیا۔ عورتوں کے بیت المال کی طرف گئے اور اس کوتاراج کیا۔ بلوائیوں میں سے ایک نے امیرالموثین کا سراتارنے کا قصد کیا۔ عورتوں

ع خون كاقطره صحف كريم كآية ((فسكفيكهم الله و هو السميع العليم)) پرگرافقار يرقرآن مجد نبوي (صلى الله عليه و ملم تقاراس كومصف امام سے تعبير كرتے بيں - سنتے بيں كه زمانه جنگ عظيم يورپ ميں اندن كے ميوز يم ميں بنج كيا۔ انا الله و انا اليه واجعون نے شور مجایا ابن عدلیس نے کہا جانے دواس کے سرسے ہم کوکوئی سرو کارنہیں ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے امیر المومنین عثان کے قل کا بیڑ واٹھایا تھا وہ کنانہ بن بشریجیبی تھا۔اس نے تلوار چلائی تھی۔عمرو بن حمق نے بیزو کے چند زخم پہنچائے تھے۔عمیر بن ضابی نے تھوکریں ماری تھیں۔جس سے چند پہلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ٹوٹ گئی تھیں۔ ٹوٹ کئی تھیں۔ ٹوٹ کئی تھیں۔ ٹوٹ کے وقت یہ کہتا جاتا تھا کہ کیوں تم ہی نے میرے باپ کوقید کیا تھا جو بے چارہ قید ہی کی حالت میں مرگیا۔

جُنهیر و تکفین امیرالمونین حضرت عنان کی شهادت اٹھارویں ؤی الحجہ کا جمہ کو ہوئی تین دن تک بے گوروکفن پڑے رہے۔ سیسے بیم بن حرام اور جبیر بن معظم علی ابن ابی طالب کے پاس گئے۔ آپ نے دفن کرنے کی اجازت دی شب کے وقت ما بین مغرب وعشاء جنازہ لے کر فکے جنازے کے ساتھ زبیر حسن الوجم بن حذیفہ مروان تھے۔ جنت البقیع کے باہر حس کوکب میں دفن کیا۔ جبیر بن معظم نے نماز پڑھائی کین بعض مورخوں کا خیال ہے کہ مروان نے اور بعض کہتے ہیں کہ حکیم نے پڑھائی کئی بھل میں جند اور نماز جنازہ پڑھنے کے بی کہ حکیم نے پڑھائی تھی۔ دوایت کی جاتی جاتی ہے کہ بلوا ئیوں میں سے چندلوگوں نے دفن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے سے بھی تعرف کیا تھی۔ تھا۔ نمین علی ابن ابی طالب نے ان کوجھڑ کا اور تھی ہے روکا بعش کا خیال ہے کہ علی طلحہ زید بن ثابت کعب بن ما لک بھی شریک جنازہ شے اور بغیر عشل کے انہیں کیڑون میں دفن کیا جو بہنے ہوئے تھے۔

عبد عثما فی کے عمال : بوقت شہادت مما لک اسلامیہ میں عمال اس تفصیل سے تھے۔ مکہ میں عبداللہ بن الحضر می طاکف میں قاسم بن رہیعہ تقفی ضعار میں یعلی بن مذہ ، جند میں عبداللہ بن رہیعہ بھرے میں عبداللہ بن عامر شام میں معاویہ بن ابی سفیان مصل میں عبدالرحلٰ بن غالہ تنسر بن میں حبیب بن مسلمہ اردن میں ابوالاعور سلمی اور بحر بن میں عبداللہ بن قیس فیان مصل میں عبدالرحلٰ بن غالہ تنسر میں شامل تھا اس کی حکومت پر معاویہ کی جانب سے علقہ بن حکیم کندی مامور تھا۔ عبدہ قضاء پر ابوالدرداء تھے کوفہ میں امامت ابوموی اشعری کرتے تھے میدان جنگ کی اضری قعقاع بن عمرو کے قضہ میں تھی سواد کے صیفہ مال پر جابر مزنی اور ساک انساری مامور تھے۔ قرقیسا میں جریر بن عبداللہ آ ذربائیجان میں اضعت بن قیس طوان میں صب بن نہاش اصفہان میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شیس گورز تھے۔ مدینہ مؤرہ میں بیت المال کے افسر طوان میں صب بن نہاش اصفہان میں سائب بن اقرع اور سبدان میں شیس گورز تھے۔ مدینہ مؤرہ میں بیت المال کے افسر

ے محد بن ابی بکر کے واپس آنے کے بعد قیمر ہ سودان بن بحران اور عافقی امیرالموشین عثان کے پاس کے عافقی نے لوہے سے مارا قرآن شریف کو ایک ات ماری آپ کی گود سے گریار پھر سودان نے تلوار چلائی۔ ناکلہ نے ہاتھ سے روکا انگلیاں کٹ کئیں اس کے بعد کنا نہ نے وار کیا جس سے آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد امیرالموشین عثان کے چند غلام آئے ان میں سے آیک نے سودان پر حملہ کر کے قل کر ڈالا قیمر ہ نے اس غلام کو مارڈالا جب گھر کی طرف واپس ہوئے تو دومرے غلام نے قیمر ہ کو بارڈالا۔ پھر بلوائیوں کا بجوم ہوگیا مال واسباب لوشے لگے۔ کلائوم تجیبی نے تاکلہ زوجہ امیرالموشین کی طرف واپس ہوئے تاکلہ زوجہ امیرالموشین کی طرف واپس ہوئے تاکہ زوجہ اس کی طرف اس کے سوئر پر نو فیزے مار کر کہا ان میں سے تین فیز سے قان کے اس کی طرف سے غبارتھا۔ پھر کہا ان میں سے تین فیز سے تو میں نے اللہ تعالی کے واسطے مارے ہیں اور چھاس وجہ سے مارے ہیں کہ بیرے دل ہیں اس کی طرف سے غبارتھا۔ پھر بلوائیوں میں سے کی نے سرکا شیخ کا قصد کیا۔ ناکلہ اورام الموشین چلا کر لاش پر گر پڑیں۔ ابن عدیس نے کہا جانے دوسر نہ کا ٹو اس کے سرے ہمیں کوئی مروکارئیس ہے۔

## عقبه بنعمر واورقضاء يرزيد بن ثابت تھے۔

(۱) عہد عثمانی کی فتو حات کا اجمالی جائزہ (مترجم): امیر المؤنین عثان بن عفان کا دور خلافت بارہ دن کم بارہ برس تقاب عہد عثمانی کے بین کہ تھ دن کم بارہ برس رہا۔ اس زمانہ میں جس قدر فتو حات حاصل ہو ئیں دوقتم کی ہیں ایک بیہ ہے کہ شہادت کے بعد فاروق اعظم بعض بعض بعض شہروں میں بغاوت بھوٹ نگل تھی۔ ذوالنورین نے اس کے فروکرنے اور دوبارہ اس کو مقبوضات اسلامیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی جبیبا کہ وفات رسول اللہ علیہ التحقیۃ والصلوۃ مصدیق اکبر کے دور خلافت میں مرتدین کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی تھی۔

ہمان نے بدعہدی کی جس کو دوبارہ مغیرہ بن شعبہ نے فتح کیا'الل رے بغاوت پر کمر بستہ ہوئے ابوموی اشعری اور براء بن عازب نے اس بغادت کوفر دگیا۔ اسکندریہ دالوں نے علم بغاوت بلند کیا جس کوعمر و بن العاص کی کوششوں نے سرگوں کیا۔ آ ذربا بیجان کوولید بن عقبہ نے دوبارہ زیراور سلح کرنے پرمجبور کیا۔ انہیں واقعات کے اثناء میں آ ذربا نیجان کے قرب و جوار کے اور مقامات بھی فتح ہوئے۔ ولیدین عقبہ اور سلمان بن رہیعہ نے بلاد آ رمینیہ پرفوج کشی کی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔عثان بن الی العاص کوشہر کازورون پرحملہ کرنے کوروانہ کیا۔عثان بن الی العاص نے شیر کو صلح وامان فتح کیا اوراسی مقام ہے انہوں نے ہرم بن حیان کو درسفید کی جانب روانہ کیا جو بہت جلد بآسانی تمام فتح ہو گیا۔ دوسری وہ فتو حات ملکی ہیں جوامیر المومنين عثانًا كے زمان خلافت میں حاصل ہوئیں اس سے پیشتر وہ مما لک اسلامیہ حکومت کے دائر ہ میں نہ تھے۔ از انجملہ افريقد ب جوعبدالله بن سعيد بن إلى مرح كم اتھ سے فتح ہوا۔ امير المومنين عثان نے اى دجہ سے عبدالله بن سعد كوم هركا كورز مقرر کیا تھااور مال غنیمت کاخس الحمس مرحمت فر مایا تھا۔اس زمانہ میں افریقہ کا حاکم قیصر روم کی جانب سے جریزنا می ایک خض تھا جس کی حکومت طرابلس سے حدود طنحہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ جالیس لڑائیوں کے بعد عبداللہ نے اس کوسر کیا۔ افریقہ کی فتح کے بعدعبدالله بن نافع بن حسين اورعبدالله بن نافع بن عبدالقيس كومغرب كي طرف روانه كيا - كفار ب لأاكي بوكي بالآخر مسلما نوس كى فتح بهوئى اورامير المومين عثان نے اندلس كى حكومت عبدالله بن نافع بن الحصين كومرحت فرمائى۔اى وقت سے سرزيين مغرب میں اسلام کا جھنڈ ابلند ہوا۔ جزیرہ قبرص اور جزیرہ فرودوس انہیں کے عہدِ خلافت میں بچاس اڑائیوں کے بعد معاویہ بن سفیان کی حسن سعی ہے فتح ہوا۔ فارس وخراسان کا زور انہیں کے زمانہ میں ٹوٹا۔ یز دگر دکی زندگی کا خاتمہ انہیں کے دور خلافت میں ہوا۔ کا بل زابلتان ہرات طالقان فاریاب طبرستان کے میناروں پرانہیں کے زمانہ خلافت میں اسلامی پھریراڑا یا گیا۔ ان كابتداء دورخلافت ين الي خطرناك واقعات پيش آئے تھے جس سے ان كى ثابت قدى اورا تظام كا كافى ثبوت . ملتا ہے اور اس کو ان کی حکمت عملی و قد بیر نے کامیا بی کے ساتھ رفع کر دیا۔ از انجملہ ایک واقعہ بیرے کہ سے خلافت میں امراء فارس کی تبدیلی سے ایرانیوں نے سازش کر کے مقام اصطحر میں فوج کثیر جمع کی اور عبیداللہ بن عامر گورز کوقل ڈالا تھا۔ لشكر اسلام فكست يا كرميدان جنگ سے بماگ آيا۔ امير المونين عثان نے عبدالله بن عامر كوبسر كردگى لشكر بصر اور تمان رواند کیا جنہوں نے کمال مردانگی ہے ایرانیوں کواپیایا مال کیا کہ پھران کومرا کھانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ دومراوا قعہ بیہے کہ جس وقت مسلمانوں نے افریقہ کوفتح کیا تسطنطین قیصرروم کی غیرت وحمیت جوش برآ گئی لشکرعظیم تر تیب دے کربراہ دریا بقصد مقابلہ لشكرِ اسلام كوچ كيا۔ امير المونيين عثانٌ نے معاويہ كوشام سے اور عبداللہ بن سعد كومصر سے مقابلے پر روانہ كيا۔ خطر ناك اور سخت خول ریز الراسول کے بعد معطوطین کوشکست ہوئی۔ روی اشکر کا زیادہ حصد الرائی میں کام آ گیا اس کے بعد رومیوں میں نزاع پيدا موگئ قسطنطين ماروالا گيااوروعده ((هلک قيصر فلا قيصو جده ))طهور پذير موار تذكرة عثمان المرالمونين عثان في النورين قريش ميں اعلى درجه كانسب ركھتے تھے۔ ماں باپ دونوں قرش تھے۔ ان كے بات كاتام عفان تھا۔ عفان لؤكا تھا ابوالعاص كا ابوالعاص اميدا كبركا اميدا كبرعبرش كاعبرش عبد مناف بن قصى كا عبد مناف بن قصى در واعبد المطلب كا دادا تھا۔ ان كى ماں كانام اردى بنت كريز بن ربيعه بن عبيب بن عبد مشرس بن عبد مناف تھا۔ نياز كي تقيل بيويھى ) كى باپ كى عبد مشرس بن عبد مناف تھا۔ نياز كي تقيل بيويھى ) كى باپ كى طرف سے چوتھى پشت ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تقيل اور ماں كى طرف سے جوتھى پشت ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جاتے ہيں اور برادر زادہ جيتي ہوتے ہيں اور ماں كى طرف سے دوسرى پشت ميں ملتے ہيں اور بھانے كى ابوتے ہيں ۔

ُ زمانۂ جاہلیت میں ان کی کنیت اوعمروتھی۔ جب اللہ جل شاندنے ان کومشرف بداسلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی رقبہ سے عقد کر دیا اور ان کے بطن سے عبداللہ بن عثان پیدا ہوئے۔ تب انہوں نے اپنی کنیت ابوعبداللہ کردی۔ اسلام لانے کے بعدا کمٹر لوگ ان کو اوعبداللہ کہا کرتے تھے اور ایسے بہت کم لوگ تھے جو ان کو ابوعمروکی کنیت سے یا دکرتے رہے ہوں۔

قد نہ بہت طویل تھا اور نہ بہت چھوٹا' میانہ قا' ت' خوش رو' چرے پر کسی قدر چیک کے آٹار' چوڑے بازو' پنڈلیاں گوشت سے بھری' ڈاڑھی بڑی' سرمیں بال زیادہ'رنگ گندی تھا۔ بالوں کو بھی جنا سے رنگ لیتے تھے۔

حضرت عنمان کے اہتدائی حالات ہوں توان کے زمانہ پرائش میں مورخوں نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن صحیح روایت یہ علام الفیل کے چھے برس پراہوئے من شعور کو پہنچ کراس زمانے کی ضرورت کے مطابق اکھنا پڑھنا سیکھا۔ پری دنوں تک اونٹ جرانے کی خدمت بھی انجام دی جوعرب کا تو می شعار سمجھاجا تا تھا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابو بحر صدیق سی کی ترغیب سے خدمت اقد میں میں حاضر ہوئے۔ ایمان لائے سابقین اسلام سے ہیں۔ ابوعبیدہ بن الجراح اور عبد الرحمٰن بن عوف سے ایک روز پہلے اور علی این ابی طالب وصدیق اکبرو ام المومنین خدیج سے بحد مسلمان ہوئے۔ ابن اثیر غیر المرمنین خدیج سے بحد مسلمان ہوئے۔ ابن اثیر خرمایا نے کہ سے تھے میں اسلام کا چوتھ تحق ہوں میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پیشتر اسلام لائے۔ آ ب خودا کشر فرمایا کرتے تھے میں اسلام کا چوتھ تحق ہوں میری ذات سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی چوتھی عدد یوری فرمائی۔

حضرت عثمان کی ہجرت میں افضلیت حضرت عثان نے دو ہجرتیں کیں ایک بجانب عبثہ ٔ حضرت ایراہیم اورلوط علیما السلام کے بعد یمی پہلے خص ہیں جنہوں نے مح اپنے اہل کے ہجرت کی ٔ ریاض میں بروایت انس لکھا ہے:

((قال اول من هاجرا الى الارض الحبشة عثمان و حرج معه بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابطاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهما فجعل يتوكف الخبر فقدمت امراة من قريش من ارض الحبشة فالها فقالت رايتهما على اى حال رايتهما قالت رايتهما و قل حملها على حمار من هذه الذواب و هو يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما الله ان كان عثمان لاول من هاجر الى الله عزوجل بعد لوط)

''' وحظرت انس نے کہا ہے کہ پہلے جس نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی' وہ عثمان ہیں اور ان کے ہمراہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لڑکی بھی تھیں ۔ ہجرت کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ان کی خبر بچریو سے تک معلوم شہوئی ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم انتظار قرما رہے تھے کہ قریش کی ایک عورت حبشہ ہے آئی' آپ نے اس سے عثمان کو دریافت کیا'عورت نے کہا ہیں نے ان دونوں کو ویکھا ہے ۔ فرمایا کس میں صالت میں تو نے ان کو دیکھا جواب دیا میں نے دیکھا ہے کہ عثان کی بیوی ایک جانور پرسوار تھیں اور عثان اس کو ہا گئتے جاتے تھے۔ نبی صلّی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں کا ساتھی ہو۔ عثان پہلا شخص ہے جس نے لوط کے بعد اللہ عزوجل کے لئے ہجرت کی''۔

حاکم نے بروایت عبدالرحل بن اسحاق عن الی عن سعد نے اس قصد کو یوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے مرایا تھایا ا فرمایا تھایا ابابکو انھما الاول من ھاجوا بعد لوط و ابراھیم " اے ابو بکرسب کے پہلے انہیں دونے لوط وابراہیم کے بعد ہجرت کی ہے اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب جب رسول اللہ علیہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد ہی ذی النورین بھی مدینہ من ہجرت کرآئے۔

فری النورین کالقب: ابن اثیر کابیان ہے کہ امیر الموشین حضرت عثان کوذی النورین اس دجہ ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا حبز ادیاں رقیہ وکلثوم (رضی اللہ عنہا) کیے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی تھیں

(( اخرج الحاكم ان ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عثمان و هو مغموم فقال ما حالك با عثمان فقال بابي انت و الهي هل دخل على احد من الناس ما دخل على توفيت بنت رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم و انقطع الصهر في ما بيني و بينك و الى ابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتقول ذالك يا عثمان و هذا جبريل يا مرنى من امر الله عزوجل ان از وجك اختها كلثوم على مثل صدقها و على مثل عدتها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها)

" حاکم نے الو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور عثان مغموم ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان کیا حال ہے۔ عثمان نے عرض کی جیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا کسی براییا صد مداور بھی گزرا ہے جو بھے پر گزرا ہے صاحبزاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کر کئیں اور رشتہ سسترالی قرابت کا ہمیشہ کے لئے میرے اور آپ کے منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا است کا ہمیشہ کے لئے میرے اور آپ کے منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا است کا ہمیشہ کے لئے میرے اور آپ کے منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کی مہراور اس میں میں اور آپ کے میں رقبہ کی بہن گلام کا عقد عثمان سے کردیا "

پھر جب کلؤم کا بھی انقال ہوگیا تو آپ نے فرمایا اگر میر کے اور لڑکی ہوتی تو میں اس کا ذکاح بھی عثان سے کردیتا۔ ریاض میں علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میر سے چالیس لڑکیاں بھی ہوتی تو میں سیکے بعد دیگر سے عثان سے عقد کرتا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک بھی باتی شدرہتی۔ پیدایک ایک شرافت وعظمت ہے جوسوائے ان کے اور کسی کو فصیب نہیں ہوئی از اللہ المحفاء میں حوالہ ریاض لکھا ہے ((قیبل فی وجہ النسمیہ بدی النورین کان لمد سخا ان سخاء قبل الاسلام و سخاء بعدہ) '' کینی بیان کیا گیا ہے عثان کو ذی النورین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عثان دوالورین کی دو سخاہ قبل الاسلام و سخاء بعدہ) '' کینی بیان کیا گیا ہے عثان کو ذی النورین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عثان کیا ہے بوضعف تول سخاء قبل الاسلام و میں ہے جو ہم اور ایک سخاوت بعداز اسلام اس کوصا حب از الدنے قبل کر کے بیان کیا ہے بوضعف تول پر دلالت کرتا ہے جو ہم اور لکھ آسے ہیں۔

حضرت عثمان كى سيرت وكردار: قدرتى طور پرآپ كى فطرت سليمه الى واقع ہوئى تى كەجس كى دجهة باراسلام آپ اكثر امور جاہليت ئے تحرز زر ہے ازائجمله بيہ ہے كه آپ نے اسلام لانے سے پہلے شراب اپنے او پرحرام كر كى تھى زنانجى نہيں كيا۔ ((فى الاستعباب فى توجم ابى مكورضى الله عنه انه كان قلد حرم التحمو فى الجاهلية هو و عثمان)) ''استیعاب بین ابو بکررضی الله عند کے حال بین الکھا ہے کہ بے شک زمانہ جا ہلیت بین انہوں نے اور عثان نے شراب حرام کر لی سخی '۔ (( و فسی الریاض عن انه قال ما زینت فسی المجاهلیة و الاسلام و لا سوقت)) ''اور ریاض بین ان سے روایت کی گئی ہے کہ بے شک انہوں نے کہا ہے کہ بین نے جا ہلیت اور اسلام میں زنانہیں کیا اور نہ چوری کی ہے''۔ بیام قومی روایت سے بھی ثابت ہوگیا ہے کیونکہ زمانہ محاصر سے میں امیر الموثنین عثان آنے ایک تقریر کی تھی جس کا آخری فقرہ بی تقا(( و ما زینت فسی المجاهلیة و الاسلام قط)) ''اور نہ میں نے جا ہلیت میں اور نہ اسلام میں بھی زنا کیا ہے''اور بلوائیوں میں سے بھی کسی نے اختلاف تبین کرا تھا۔

سخاوت نرمانہ جاہلیت میں اسلام اور امیر المونین عثان کی ثروت قریش میں الی تھی کہ جس سے بلا امتیاز ہر صغیر و کیر عنی و فقیر مستفیض ہوا۔ زمانہ جاہلیت کی ان فیاضیاں یاصد قات و خیرات کا لکھنا فضول ہے اور بحس سے بدونت اس کا پند چلے گالیکن اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو فیاضی اور سیر چشمی کی وہ ان کی سخاوت و ثروت و دریا و لی کی ایک بے مثل نظیر ہے۔ طبر کی نے لکھا ہے کہ عثمان ذوالنورین اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال جج کو جاتے تھے۔ اور مقام منی میں اپنا خیمہ نصب کراتے جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلا لیتے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے تھے بیت المال سے اس کو پچھ تعلق نہ تھا۔ اپنے جیب خاص سے خرج کی تے تھے۔

اسلام کی خدمات جیش العسر ۃ میں (جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے) امیر المومین عثان نے بوی اولوالعزی اور دریا دلی سے کام لیا تھا تقریباً کل شکر کے لئے سروسامان مہیا کیا تھا۔ اس کوخود ذی النورین نے محاصرے کے زمانے میں اپنے خطبہ میں بیان کیا تھاجس کو صاضرین نے تشلیم کیا تھا۔

(( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هولاء غفرله يعني جيش العسرة فجهم تهم حتى لم يفقد و اعقالا و لا حطاما قالوا نعم))

'' رسول الله صلّى الله عليه وسلم نے صحابہ كی طرف د كھے كرفر ما يا كون شخص ان مجاہد د سے كاسر وسامان مہيا كرے گا الله تعالى اس كى منفرت كرے گا ( يعنى جيش العسر ۾ كا ) پس ميں نے كل سامان مہيا كر ديا ايك چھدان اور مہار كى تبحى ضرورت نه ہوئى \_ بلوائيوں نے كہا ہاں''۔

عبدالرحن بن خباب نے اس واقع میں اس قدراور بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الدُّسلی الدُّعلیہ وسلم کومنبر ہے اتر تے ہوئے ویکھا ہے۔ فرمار ہے تھے ((ماعلی عشمان ما فعل بعد هذه ما علی عثمان ما فعل بعد هذه))"اس کے بعد عثمان جوکریں گے وہ سب معاف ہے "تر ذی نے اس کی روایت کی ہے اور عبدالرحٰن بن سمرہ نے اس واقعہ میں بیان کیا ہے مثان جوکریں گے وہ سب معاف ہے "تر ذی نے اس کی روایت کی ہے اور عبدالرحٰن بن سمرہ نے اس واقعہ میں بیان کیا ہے گائی وہر تبرفر مایا تھا ((مافر عثمان ما عمل بعد المیوم موتین))" آج کے بعد عثمان کوکوئی عمل کی فقصان شری بھیا ہے گائی وہر تبرفر مایا تھا۔

غزدہ تبوک اُمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہخت مخصے میں بیتلا ہو گئے تھے ذی الٹورین نے اپنی عالی ہمتی اور ب شل فیاضی سے اس کور فع کیا۔ سالم بن عبدالله بن عمر نے ایک طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے جو تکی اور پانی و کھانے کی تکلیف اس میں ہوئی اس سے پیشتر اور کمی غزوہ میں نہیں ہوئی تھی۔ ذی النورین کو جب معطوم ہوا تو وہ اس قدر غلہ روٹیاں اور اشیاء خور دنی خرید کراوٹوں پر بار کر کے لائے جو بچاہدین غزوہ تبوک کو کافی ہوگیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دور سے دکھی کرفر مایا (( هذا قد جانگم بغیر)) ذی النوری نے کھا تا لا

كرسام خركها رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابه كبار في آسوده به وكرتناول فرما يا اورآسان كي طرف باته الهاكرارشادكيا ((الله مه انسى قد درصيت عن عندمان فادض عنه (ثلث موات)) "اسالله يس عثان سے خوش به كيا به ول تو بھى اس سے راضى به وجاتين مرتبه فرما يا" - پيم صحابه كي طرف مخاطب به وكركها ((ايها النساس ادعوا العندمان فدعا له الناس جميعا مجته دين و بينهم صلى الله عليه وسلم)

اہل بیت کی خدمات وی النورین کے منجملہ اوصاف حمیدہ کے ریبھی تھا کہ جب بھی اہل بیت رسالت کو کسی قتم کی ضرورت پیش آ جاتی اوراس کی اطلاع ذی النورین کو ہوجاتی تو اس کے رفع کرنے میں سعی بلیغ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جارون تك الل بيت رسول الله كوكفانا ميسرند آيا - رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ أورام الموثنين عا مشرصد يقتر عديافت فر مایا کہتم کو کچھ کھانے کو المارام المونین عائشہ نے عرض کی'' کہاں سے ماتا اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھوں ہم کومرحت فرماتا ے''۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے وضو کیا متجد میں نفل پڑھنے لگے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نمازی جگہ تبدیل كرتے جاتے تھے استے میں عثان آ كے اور اجازت طلب كى عائشہ صدیقة فرماتی ہیں كہ میں نے جایا عثان كو آئے كى اجازت نددوں پھر بیرخیال کر کے میر مالداران محابہ میں ہے ہیں۔ ثایداللہ تعالی نے ان کے ذریعہ ہے ہم تک نیکی پہنچانے کا قصد كما ہوميں نے اجازت دے دى۔ عثالتانے جھے سے رسول الله على الله عليه وسلم كا حال وريافت كيا يس نے جواب ديا ہے صاحبزادے چاریوم سے اہل بیت رسالت نے کچھنیں کھایا۔عثان بن عفان نے روکر کہا کہ تف ہے دنیا پر پھر کہا اے ام المومنين تم كوميمناسب ندتها كدتم برايسے حادثات گزريں اورتم ندمجھ سے ذکر کرواور ندعبدالرمن بن عوف اور ند ثابت بن قيس جیسے مالداروں سے۔ ذی النورین پیکھ کرواپس گئے اور کئی اونٹ آٹا ' گیہوں' مجوریں اور مسلم بکرامع دوسودرہم کے لا کرپیش کیا۔ پھر کہا ہیں بدویر تیار ہوگا میں پکا ہوا کھا نالا تا ہوں چنانجیروٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا کھاؤاور رسول الشسلي اللہ عليہ وسلم کے لئے بھی رکھ دو۔پھرام المومنین عاکش صدیقہ کوشم دی کہ آئندہ جب بھی ایساوا قعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ عا كشرصد يقد وماتى بين كرعمان كے جلے جانے كے بعدرسول الله على الله عليه وسلم تشريف لائے۔ دريافت كيا( عسائنسه هل اصت معد شيئاً) "أ اعا كشمير عبدتم كو يجهلا؟" من في عرض كياا عدر سول الدُّعلى السَّعليه وسلم آب الشَّر تعالى س دعا کرنے کو گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تھی رونہیں گرتا۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا ' کیا ملا؟ میں نے عرض کی اس قدر آٹا اس قدر گیہوں اور اس قدر کھجوریں اونٹوں پرلدی ہوئی اور تین سودرہم کی ایک تھیلی اور ا یک مسلم بکرااورروٹی اور بہت سابھنا ہوا گوشت ۔ آپ نے دریافت کیا کس نے دیا؟ گزارش کی عثان بن عفان نے اوہ مجھے فتم دلا کئے ہیں کہ آئندہ جب ایبا موقع پیش آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہن کر بیٹے نہیں مسجد چلے كادر باتها ألما كر مايا (( اللهم قد رضيت عن عنمان فارض عنه اللهم الى قد رضيت عن عنمان قارض عنه)) "ا \_ الله تعالى مين عمّان سے راضي ہو گيا۔ تو بھي راضي ہوجا' علاوه ان اوقات كے اور وقتوں ميں بھي رسول الله صلى الله عليه وسلم ئے عثان کے حق میں بکٹرت دعا کیں کی ہیں۔ ریاض میں بروایت ابوسعید خدری لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اول شب سے تاطلوع فجرعثان بن عفال کے حق میں دعافر مار ہے تھے۔ ((اللّٰهم انبی رضیت عن عثمان فارضی عنه)) جابر بن عطيه كتي إن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الك مرتبه خطبه مين فر مايا تها:

((غفر الله لک يا عشمان ما قدمت و ما اخرت و ما اسروت و ما اعلنت و ما احقيت و ما ابديت و ما العقيت و ما ابديت و ما الله كائن الى يوم القيامة اخرج البغوى في معجمد)

''اے عثان اللہ نے تیرے گناہ بخش دیئے جوتونے پہلے کئے تصاور جوتو بعد کو کرے گا اور جوتونے چمپا کر کیا اور جوتونے ظاہر کیا اور جوتونے چھپایا اور جوتونے ظاہر کیا اور جو گناہ قیامت تک ہونے والا ہے بغوی نے اپنے مجم میں اس قدر روایت کی ہے''۔

مسجد نبوی کی توسیع مجد نبوی کے بڑھانے اوراس کے مقف کرنے والے بھی ذی النورین بین مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پرایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی۔ جو تھوڑ ہے ہی دنوں میں مسلمانوں کی کثرت سے اوائے نماز کے لئے ناکافی ہوئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا۔ بیان فرمایا ''کہ جو شخص فلاں فلاں اشخاص کے مکانات فرید کرکے ہماری مجد بیس شامل کر دےگا۔ اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا اوراس کے گنا ہوں کو معاف کر دے گا'۔ ذی النورین نے اجازت حاصل کر کے ان مکانات کو میں بزار یا بچیس ہزار اشر فی میں خرید کر مجد میں شامل کردیا۔

مسجد نبوی کی مرمت: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک سے فاروق اعظم کے زمانہ خلافت تک مجد نبوی کی جیت کی جورے پتوں اور کلڑیوں سے بنی ہوئی تھی اور حق خام تھا ایا م بارش میں جب مدینہ میں پر ستا تھا تو بارش موتوف ہوجائے پر سجد نبوی میں دوا کیدون تک جیت سے بانی شہدت کے بیار ہتا تھا۔ نمازیوں کو شخت تکلیف ہوتی عہد خلافت فاروقی میں ذی النورین نے فاروق اعظم نے جواب دیا بیت المال مجاہدین اور غازیان اسلام کے خرج کے لئے جس تھا میں مجد کو مقف کرنے اور حق کو بختہ بنانے کے لئے جس حالت میں محبد نبوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکڑے نے فاروق کا زیادہ خیال ہے تو ایس میں مورث سے بنادو۔ ذی النورین پاس اوب سے خاموش ہور ہے جب ان کا دور خلافت آیا تو اپنے خاص مصرف سے مبجد نبوی کی جیت اور حق اور وی اور وی بات اور کو بختہ کرایا۔

بيئر روم كا وقف السلامي عبد فيض مهد مين مدينه منوره مين مجد تبلتين كى جانب ثال يشجه بإنى كاصرف ايك كوال قا جس كو بيئر رومه كتبر تقد ايك يبودى اس كاما لك تفار مسلمانوں كو بإنى كى سخت تكليف موتى تقى جومنتطبع تقده وه ميشا بإنى استعال كرتے تقداور جونادار صحابہ تقدان كاگر ران كھارى بإنى پر ہوتا تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك روز خطبه ديا ذى النورين نے پينتيس بڑار مين خريد كروقف كرديا۔

((قال عثمان في خطبة يوم الدار اذكر كم بالله تعالى هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها احمد الا بشمن فاتبعها فجعلها للغني و الفقير و ابن السبيل قالو اللهم نعم و روى ذلك عنه الاحق قيس و ابوسلمة و ابوعبدالرحمن و غيرهم))

''عثان نے یوم الدار (محاصرہ کے دن) آپ خطبہ میں کہا میں تم کواللہ تعالیٰ کی فتم دلاتا ہوں گیاتم نہیں جانے ہو کہ دوسے کو کی مخص بلا قیمت پانی نہیں فی سکتا تھا۔ میں نے اس کوٹرید کر کے فتی اور ابوسلمہ وابوعبدالرحمٰن وقف کر دیا۔ان لوگوں نے کہا ہاں اور روایت کی ہے اس کی ان سے احتف بن قیس اور ابوسلمہ وابوعبدالرحمٰن وغیرہ نے''۔

صدق ان فیاضوں اور سرچشموں کے علاوہ جس کوہم اوپر شتے نمونداز خراور تے جریر کرائے ہیں صدقات میں بھی ذی

النورین کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ کتب سیرور جال کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذی النورین کو جومرتب عالیہ صدقہ میں حاصل ہوا تھا کسی کو کم نصیب ہوا ہوگا

((عن ابن عباس قال قحط الناس في زمان ابي بكر فقال ابوبكر لا تمسون حتى يفرج الله منكم فلما كان عن الغد جاء البشير اليه قال قدمت لعثمان الف راحلة برا و طعاما قال فغد التجار على عشمان فقرعو اليه الباب فخرج اليهم و عليه ملأة و قد خالف بين طرفيها على مانيه فقال لهم ما تريدون قالوا قد بلغنا انه قدم لك الف راحلة بر او طعاما بعنا حتى توسع به على فقراء المدينة فقال لهم عثمان اذا خلوفد خلوا فاذا الف و قر قد صب في دار عثمان فقال لم كم تربحوني على شرائ من الشام فقال العشرة الني عشر قال زادوني قالوا العشرة اربعة عشر قال زادوني قالوا من زادك و نحن تجار المدينة قال زادوني بكل درهم عشرة عندكم زيادة قالوا لا قال عندكم زيادة قالوا لا قال فاشهد كم معشر التجار انما صدقة على فقراء المدينة)

''این عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ الو کر ٹیل قط آ بیا او کرنے کہا تم لوگ شام نہ کرنے باؤ کے کہ اللہ تعالیٰ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی تاہد کی اللہ تاہد کی اللہ تاہد کی تاہد کی اللہ تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کہ تاہد کی تاہد کی تاہد کہ تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کی تا

عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ اس شب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑ ہے میں سوار ہوکر کہ نوری بہتے ہوئے جلت میں تشریف لئے جا رہے ہیں۔ میں نے بڑھ کر گزراش کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جھے آپ کی زیارت کا بے حداشتیا ق تقارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے جانے کی عجلت ہے کیونکہ عثان نے ایک ہزاراو شد غلہ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کوقول فرمالیا ہے اس کے عوض میں اللہ تعالی نے جنت میں ایک عروس کے ساتھ ان کا عقد کیا ہے میں عثان کے عقد میں جار ہا ہوں' ۔ اللہ اکر کیا شان تھی ۔ اللہ تعالی نے جیسا ذی الورین گومال دار بنایا و یہا ہی ان کو فیول نہ فیاض' سیرچھم اور دیا دل بھی کیا تھا۔ قط اور اس قدر فیاضی کہ تجار مدیندوس کے بیورہ دیں اور ذی الورین اس نقع کو قبول نہ کریں اور فقر اء مدینہ کودے دیں۔

غلامول كوآ زادى ذى الورين كى عاق كى يكفيت فى كدجب اسلام لائے تھے۔ برجعد كوايك غلام آزادكياكت

تقاورا كرانقاق سي كى جمع كوغلام آزادكر فى كوبت ندآتى تخى تودومر به جمع كودوغلام آزادكرد يتقطيه و المستقط و الم (( فسى الوياض عن عثمان قال ما انت جمعة الاولنا عنق رقبة منذا اسلمت الا أن لا اجد تلك المجمعة فا جعمها فى الجمعة الثانية)

'' ریاض میں بروایت عثان آیا ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں سلمان ہوا کوئی ایسا جہذبیں آیا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہوادرا گراس جمعہ میں اتفاق آزاد کرنے کا نہ ہواتو میں دوسرے جمعہ میں دوغلام آزاد کرتا تھا''۔ زمانہ محاصرہ میں بھی ذی النورین نے بہت سے غلام آزاد کئے تھے جوشام سے آئے ہوئے تھے۔

سادگی و تو اضع : ذی النورین کے مزاج میں باوجود تروت و دولت کے سادگی تقی مشرجیل بن مسلم کا بیان ہے کہ عثان ذی النورین اپنے مہمانوں کونفیس کھانا کلا یا کرتے تھے اورخود شہداور زیتون کا تیل اکثر کھایا کرتے تھے کبھی بھٹ ہوئے گوشت اور مرکے پراکتفا کرلیا کرتے تھے۔عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے امیر الموشین عثان گوجمعہ کے دن خودان کے زمانہ خلافت میں خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اوران کا کیڑا جیار درہم جدیا کی درہم کی قیمت کا تھا۔ (درم تقریباس مرکا ہوتا ہے)۔

مصحف صدیقی کی اشاعت: ذی النورین کے احیاء العلوم کی اس سے بڑھ اور کیا شہاوت ہوسکی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کوئی کر کے تمام ممالک اسلامیہ میں شائع اور امت محدیث بی الله علیہ وسلم کو ایک مصحف پر شفق کیا۔ قرآن شریف کے جع کرنے کی نبیت لوگوں کے خیالات مختلف ہیں کوئی کہتا ہے کہ دور خلافت اولی میں فاروق اعظم کی رائے ہے جبح کیا گیا مقاکوئی یہ کہتا ہے کہ فاوق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں جع کرائے بعض بعض ممالک اسلامیہ میں بھوایا۔ لیکن صححے یہ ہے کہ عثان فی النورین نے قرآن شریف کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم)، ''ریاض من حدیث ابی قود الله صلی الله علیہ وسلم)، ''ریاض من حدیث ابی قود الله صلی الله علیہ وسلم)، ''ریاض میں ابوقو وہنی کی حدیث میں بروایت عثان کھا ہے کہ بے شک میں نے قرآن کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم)، ''ریاض میں ابوقو وہنی کی حدیث میں بروایت عثان کھا ہے کہ بے شک میں نے قرآن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)، ''ریاض میں ابوقو وہنی کی حدیث میں بروایت عثان کھا ہے کہ بے شک میں نے قرآن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)، ''ریاض میں ابوقو وہنی کی حدیث میں بروایت عثان کھا ہے کہ بے شک میں ابوقو وہنی کی مدیث میں نے قرآن کورسول اللہ میں بھوا گیا۔ لیکن اس میں ابتہام و کھود ندرہ جاتا لوگوں کے غیرم تب قرآن بھی نوائورین کا دورخلافت فاروق اعظم میں بھوا گیا کہ کہ کے مطابق لوگوں نے باضافہ تغیر وفوا کو مرتب کررکھا تھا۔ پھر جب ذی النورین کا دورخلافت تک بیاتی رہ گیا تھا جس کوا پی گی جسے کے مطابق لوگوں نے باضافہ تغیر وفوا کو مرتب کررکھا تھا۔ پھر جب ذی النورین کا دورخلافت تک بیاتی رہ گیا تھا جس کوا پی گیا۔ کیک میں کہ بھی کے مطابق لوگوں نے باضافہ تغیر میں جب کررکھا تھا۔ پھر جب ذی النورین کا دورخلافت کا میں کورائے کورائے کورائے کی کھر کے میں کورائے کی النورین کا دورخلافت کا دورخلافت کی مطابق کورائے کورائے کی کی کی کی کورائے کی کھر کی کھر کی کیک کی کی کورائے کورائے کورائے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کورائے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کٹک کی کی کھر کی کورائے کورائے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی ک

آیا تو انہوں نے کمال سعی واہتمام سے قرآن کونقل کرائے ترتیب دیا اوراس کوام المونین هصه یہ کے قرآن مجید سے مقابلہ کرا کے تمام بلادِ اسلامیہ میں مجھوایا تا کہ ای مجمع وشفق علیہ قرآن پرمسلمانوں کاعمل درآ مدہواوراس طریقہ سے امت مرحومہ کا تفرقہ ہوئے والا تھا زائل کر دیا۔ اگر ذی النورین قرآن کے جمع کرنے کا ایبا اہتمام بلیغ نہ کرتے تو امم سابقہ کی طرح مسلمانوں میں بھی کتاب اللہ میں اختلاف پیدا ہوجاتا جو قیامت تک زائل نہ ہوسکتا۔ اسلام اور اسلامیوں پر ذی النورین گا ہے بہت بڑا احسان ہے جس کا اعتراف نہ کرنا اللہ تعالی کی نامیا ہی کرنا ہے۔

((اخترج البخارى عن انس بن مالك ان حديفة بن اليمان قدم على عثمان و كان يغازى اهل الشام في فتح ارمينية و اذربائيجان مع اهل العراق فافزغ حديفة اختلافهم في القرأة فقال حديفة لعثمان يا امير المومنين ادرك هذا الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود و النصارى فارسل عثمان رضى الله عنه حديفة الى حفصة ان ارسلي الينا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصة الى عثمان فامر زيد بن ثابت و عبدالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسهوها في المصاحف و قال عثمان لرهط القرشين الثلثة اذا اختلفتم انتم و زيد بن ثابت في شئي من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عثمان المصحف الى حفصة و ارسل الى كل افق مما نسخوا او امر بسواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق))

" بخاری نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حذیقہ بن ایمان عثان کے پاس آئے اور یہ اہل شام کے ساتھ فی خارمینیہ اور آ ذربا بجان میں اہل عراق کے ساتھ جہاد کرر ہے تھے۔ حذیقہ نے اختلاف قر اُت سے پریشان ہو کر عثان سے کہا کہ اے امیر المونین اس امت کی خبر لیجئے۔ قبل اس کے کہ مسلمان کتاب اللہ میں بہود اور نصار کی کی طرح اختلاف کریں۔ پس عثان رضی اللہ عنہ نے حذیقہ کوام المونین حفصہ "کے پاس بھیجا کہ تم مصحف کو ہمار سے پاس بھیج دو جہم اُس کی نقل کرا کے پھر تمہار سے پاس واپس کردیں گے۔ پس حفصہ "نے اپنا مصحف عثان کے پاس بھیج دیا۔ عثان نے زید بن قابت مونان کے پاس بھیج دیا۔ عثان نے زید بن قابت مونان کے پاس بھیج متعمل کو اور عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کونقل کرنے پر متعمل کی ان اور عبدالرحمٰن بن الحارث بن قابت قر آن کی گئی متعمل کی اس اختلاف کرنا تو اس کو حاورہ قریش کے مطابق کہ جبتم اور زید بن قابت قر آن کی گئی ان لوگوں نے ایسا بھی کیا جہ اس کی اس معرف کو خوصہ "کے اس کو اور مصحف کو حفصہ "کے ایس کو ایس کو کا ور مصحف کو حفصہ "کے ایس کو ایس کردیا اور مصحف مونوں کو کہ اس کا میں کردیا اور مصحف مونوں کو کہن ما لک اسلامیہ میں بھیج دیا اور سوائے اس منحف کو حفصہ "کے ایس واپس کردیا اور مصحف مونوں کو کہنام مما لک اسلامیہ میں بھیج دیا اور سوائے اس منحف کو حضوں کے اور مصحف کو حفومہ بھی دیا ہوں کردیا اور مصحف مونوں کو کہنام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیا اور سوائے اس منحف کو حضوں کی کا دور مصحف کی کا در کا حکم کردیں گا

حضرت عثمان کی قرائت اس کے علاوہ خود ذی النورین لوگوں کو اسلام کی تعلیم ڈیتے تھے۔ چنانچ قراء تا بعین کا ایک گروہ آپ سے فیضیاب ہوا جن کا سلطہ قرات اس وقت تک باقی ہے نماز میں بڑی بڑی سورتیں اس وجہ سے پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کوقر آن کی قرائت کا سمجے اندازہ معلوم ہوجائے۔ مالک روایت کرتے ہیں کہ قرافضہ بن عمیر انحفی کہتے ہیں کہ سورہ پوسف کی قرائت میں نے عثان بن عفال سے بیمی ہے جس کو وہ اکثر صبح کی نماز میں پڑھتے تھے۔ عثان ذی النورین ان لوگوں میں ہیں جونزول قرآن کے وقت اس کی کمابت پر مامور تھاس کے بعد جو تخص ہوا اس نے ان پراعتا دکیا۔ سورۃ اورآیات قرآنی

ك زول اوراس كي تغيير سي بهي آپ بخو بي واقف تھے۔

امورسیاسی میں مہارت کتب سیرے ویکھنے اور اور ان کے دانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی النورین گوامورسیاسی میں بھی ملکہ حاصل تقالیکن چونکہ زمانتہ ابتلاء میں خالفوں کی تکتہ چینی اور زبان درازی شائع ہوگئ تھی اور ہر شخص بلا لحاظ مراتب اعتراض کرنے کومستعد تھا اسی وجہ سے ان کے انتظامات اور امور مصالح متنتر دختی رہ گئے۔

و طاکف کی تقسیم انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں روزینہ کپڑے گئی وشہید کی تقسیم کرنے کے دن مقرر کرر کھے تھے۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے عثان کے منادی کودیکھا۔ وہ کہ رہا تھا''ا ہے لوگو! شیخ کواپنے اپنے و ظاکف لینے کوآؤ'' پس شیخ کولگ جوق در جوق جاتے اور و ظاکف لاتے تھے پھران کا منادی شام کے لئے بہآ وازبلند کہتا تھا تو شام کوگروہ کے گروہ جاتے اور پورے طورسے روزینے لاتے تھے پھر بے شک میں نے آپ کے منا دی کوسنا ہے وہ کہ رہا تھا شیخ کو کپڑے لینے کوآٹا چنانچے شیخ ہوتے ہی لوگ کپڑے لاتے تھے ای طرح شہدا ور کھی بھی دوسری شیخ کو چاکر لاتے تھے''۔

حضرت عبیداللہ بن عمر کا خون بہا بہلا حادثہ جوان کے دور خلافت میں پیش آیا پیرتھا کہ عبیداللہ بن عمر نے ہر مزان اور جفینہ وغیرہ کواس شبہ میں قل کرڈالا کہ بیلوگ فاروق اعظم کی شہادت میں شریک تھے۔ ذی النورین کے سامنے جب بیہ مقدمہ پیش ہوااور ہر طرف سے لے دے شروع ہوئی تو آپ نے ایک رقم کثیرا پنی جیب خاص سے فاروق اعظم کے ورثاء کی طرف سے بطور خون بہا ہر مزان کے درثاء کوعطا کیا اور اس خصومت و فتنے کوملمانوں سے رفع دفع کیا عقل سلیم اس سے زیادہ بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں کر عتی۔

جب ذی النورین نے فتح افریقد کا قصد کیا تو منظر مصالح امورسیای عمر دبن العاص کومعز ول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کومصر کا والی مقرر کیا۔ مال غنیمت کا تمس دینے کا وعدہ کر کے افریقد کی طرف روانہ کیا۔ لوگوں نے اس عزل ونصب کو محل جحث قرار دیے کر تکتہ چینی کی ہے لیکن میرے نزدیک جب اس عزل ونصب سے افریقہ واندلس فتح ہوگیا تو آپ کے رشد میں شہر کرنا اور ذی النورین کی سیاست پر حرف گیری کرنا پنی شافت رائے کو ظاہر کرتا ہے۔

ا ذان ٹانی کی وجہ بخملہ ذی النورین کے امورسای ولی سے بیتھا کہ دوز صدح تکبیراذان ٹانی مقرر کی بیبق نے سائب بن پزید سے روایت کی ہے کہ زمانۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکراور عرفیں جمد کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جس وقت امام منبر پر جاتا تھا۔ پس جب عثان کا دورخلافت آیا اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو عزان نے اس سے پہلے زوراء پر ایک اور اذان دینے کا علم دیا۔ چنانچہ ای وقت تک بیاذان دی جاتی ہے۔

علامات حرم کی تجدیدانہوں نے ہی گی۔ جدہ کوساطل بحرمقرر کیا۔ امت ثیریہ کوایک مصحف پرمتفق کیا۔ مسجد نبوی کو پختہ بنوایا غرض ذی اکنورین نے سیاست ملکی ولمی میں ایسے ایسے اموراخر آئے کیے کہ جس کی نظیر بحس سے بھی بدقت ملے گی۔ ان کی فقاد کی اورا حکام جوان کے زمانہ خلافت میں صادار ہوئے یا کئے ان کا ہاتفصیل کیا بلکہ بلاجنال بھی لکھنا بوجہ طول کلام مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس سے قطع نظر کرتے ہیں۔

ازواج واولا و: ذی النورین رضی الله عند نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آٹھ بیویاں کیں ان میں ہے دور رول الله صلی الله علیہ وسلم کی لڑکیاں تھیں۔ ایک رقیہ دوسری کلثوم تیسری بیوی کا تام فاختہ بنت غزوان (ان کیطن سے عبدالله اصغربیدا ہوئے لیکن عالم طفلی ہی میں وفات پائی ) چوتھی لی بی ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمته الروسیة میں (ان کیطن سے جاراولادی خالد البان عمرو مریم پیدا ہوئے) فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ مخزومیہ پانچویں بی بی کا نام تھا (جس سے ولیدام سعیداور سعید بیدا ہوئے)

چھٹی بیوی ام البنین بنت عینیہ بن حصن فراویت سے ران سے عبدالملک پیدا ہوئے اورلؤ کین ہی میں ان کا انتقال ہو گیا) ساتو ال عقد رملہ بنت شیبہ بن رسیعہ سے کیا ( ان سے تین لڑکیال عائشہ ام ابان ام عمر و پیدا ہو کیں) نا کلہ بنت الفراف سے کلیہ آٹھویں بیوی تھیں ۔بعض کا خیال ہے کہ مریم بنت عثان ان کیطن سے پیدا ہوئی تھیں۔وقت بحاصرہ ان میں سے چار بیویاں رملہ نا کلہ ام البنین اور فاختہ موجود تھیں۔لیکن بعض مورخوں کا بیبیان ہے کہ ام البنین کوز مانتہ محاصرہ میں طلاق دے دی تھی۔انتہا کلام المحرجم



## چاپ: ۲۰ حفرت علی بن ابی طالب هسمه تا مهم چه

سیعت خلافت ابعد شهادت عثان بن عفان طلحهٔ زبیراورمها جرین وانصار ضی الله عنهم کاایک گروه علی ابن ابی طالب کے پاس سیعت کرنے کو گیا علی نے کہا: ((اکون وزیر الکم حیر من ان اکون امیر و احتو تم رضیتم)) 'ولیعنی امیر ہونے سے میں وزیر ہونے کو بہتر سیحتا ہوں تم جس کو نتخب کروگئی اس کو نتخب کروں گا''۔ ان لوگوں نے منت وساجت سے کہا ''دہم تم سے ذیادہ کسی کوامارت کا مستحق نہیں یاتے اور نہ تمہار سے سوااور کسی کو نتخب کر سکتے ہیں۔

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی مشروط بیعت علی ابن ابی طالب ان لوگوں کے اصرارے مجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے مواجبہ میں طلحہ اور زبیر سے کہا'' میں تہہیں اختیار دیتا ہوں اگرتم پسند کرتے ہوتو میں تہہارے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کروں اور تم راضی ہوتو میرے ہاتھ پر بیعت کر ہیں گئے ہے کہ کرطلحہ اور زبیر نے کہا تھا کہ ہم نے بخوف جان اور بیخیال کر کے کہا تھا کہ ہم نے بخوف جان اور بیخیال کر کے کہا تھا کہ ہم نے بخوف جان اور بیخیال کر کے کہا تھا کہ ہم نے بخوف جان اور بیخیال کر کے کہا تھا کہ تھے۔

صحابہ کیار کا پیعت کرنے کو کہا گیا۔ سعد نے جواب دیا ''اورلوگوں کو بیعت کر لینے دوتو میں بیعت کروں'' علی نے کہا اسے کے اور بیعت کرنے کو کہا گیا۔ سعد نے جواب دیا ''اورلوگوں کو بیعت کر لینے دوتو میں بیعت کروں'' علی نے کہا ''رہنے دو'' پھراہن عمر لائے گئے۔ ابن عمر نے بھی ایسا بی کہا۔ لوگوں نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ ابن عمر بولے میں ضامن نہیں دے سکتا۔ اشتر نے کہا'' مجھے اجازت دیجے میں اس کوئل کرڈالوں''علی ابن ابی طالب نے فرمایا'' چھوڑ و میں اس کا ضامن موں''۔ اس کے بعد انصار نے بیعت کی مگر چند لوگوں نے بیعت سے مخلف کیا انصار سے حیان بن ثابت' کعب بن ما لک' مسلمہ بن خلد الوسعید خدری' محمد بن مسلمہ نعمان بن بیشر نید بن ثابت 'رافع بن خدتی' فضالۃ بن عبید' کعب بن مجر و واور سلمہ مسلمہ بن فش نے اور مہاجرین سے عبداللہ بن سلامہ بن فیش نید اور مجروب بن شعبہ

نے بیعت نہیں کی نعمان بن بشیر ٹاکلہ زوجہ عثان کی انگلیاں اور حضرت عثان کاتمیض خون آلودہ لے کرشام چلے گئے۔

انتخابِ خلیفہ کا مسئلم بعض نے کہا کہ شہادت عثان ذی النورین کے پانچ یوم تک نافقی بن حرب مدینہ منورہ کا امیر رہا۔
بعداز ال مصرکے بلوائی جمع ہوکر علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ کوفہ والے زبیر کے پاس بھرہ والے طلحہ کے پاس گئے اور
مشفق ہوکر سعداور ابن عمر کومنصب خلافت پر متمکن کرنا چاہا انہوں نے بھی انگار کیا۔ بلوائیوں کو سخت تر دودامن گیر ہوا۔ کوئی ۔
شخص امارت وخلافت قبول نہ کرتا تھا۔

مفسدین کی اہلِ مدینہ کو دھمکی: پھران میں جو ذراعقل و ہوش رکھتے تھے۔ انہوں نے بید خیال کر کے ان عوام کالانعام کا بغیرنصب امام واپس جانا فتنہ وفساد ہر پاکرنا ہے۔ اہل مدینہ کو جنع کیا اور بیہ کہا کہتم لوگ اہل شور کی ہوتمہارا تھم تمام است محمد بیا پر جائز و ناقد ہے۔ امام مقرر کر وہم تمہارے مطبع ہیں اور اس کام کو انجام دو۔ دو دن کی مہلت ہم دیتے ہیں۔ اگر مدت مقررہ میں تم نے امام نصب نہ کیا تو ہم فلال فلاں اضاص کو مار ڈالیس گے۔ اہل مدینہ بیت کر علی ابن ابی طالب کے پاس گئے انہوں نے خلافت سے افکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہا گرآ پ خلافت کا عہدہ قبول تہیں کرتے تو فتے کا دروازہ کھل جائے گا۔ علی ہن جبلہ مصریوں کے دروازہ کھل جائے گا۔ علی ان لوگوں نے میں جبلہ مصریوں کے مراہ حاضر ہوا۔ حکیم بن جبلہ نے زبیر کو اشتر نے طلح کو بجبر لا کر پیش کیا ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب نے ہاتھ پر بیعت تکی۔

خطبہ خلافت علی ابن ابی طالب سمجد میں آئے اور منبر پر چڑھ کرفر مایا ''اے لوگوا مجھ پُر کسی کا کوئی حق سوائے اس کے مہیں ہے کہ مجھ کوئم نے امارت کے لئے منتخب کیا ہے گل تم لوگ میرے پاس پریشان ہو کرآئے تھے اور میں خلافت وامارت سے گریز کر رہا تھا لیکن تم لوگ اس پر مصر ہوئے کہ میں تمہارا امیر بنوں اور تمہاری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو''۔ حاضرین نے کہا'' ہاں ہم لوگ اب تک اِپنے اس خیال پر قائم بین' علی ابن ابی طالب بولے ((اللّٰهم الله الله وسنت رسول گواہ رہنا' اس کے بعد وہ لوگ لائے گئے جنہوں نے بیعت سے تخلف کیا تھا۔ پس انہوں نے بھی کتاب اللہ وسنت رسول اللہ واقعہ اوم جمعہ کا ہے جب اللہ واقعہ اوم جمعہ کا ہے جب کہ باتی رہ گئی تھیں۔

قصاص کا مطالبہ علی ابن ابی طالب خطبہ دے کراپ مکان پر دالی آئے طلحہ اور زبیر آئے اور کہا چونکہ ہم نے بیعت اس شرط پر کی ہے کہ حدود دقصاص جاری وقائم کرو گے لہذاتم اس شخص (عثان ؓ) کے قاتلوں کا قصاص او علی ابن ابی طالب ؓ نے جواب دیا'' جب تک لوگ راہ راست پر نہ آلیں اور کل امور منظم نہ ہوجا کیں اس وقت تک میں تمہاری رائے پر عمل نہیں

ا ابن اثیر نے بجائے فلال فلال کے علی طلحہ زبیر رضوان الله عنبم کے اساء گرامی کلھے ہیں۔

۶۔ سب کے پہلےطلحہ نے بیعت کی اس شرط پر کہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کے مطابق تھم دیں گےاور حدود شرعی قائم کریں گے بیتی قاتلین عثمان ہے۔ قصاص لیس کے بھرز بیرنے ابی شرط ہے بیعت کی۔

کرسکتا مجھ میں ایسی قدرت نہیں ہے حالانکہ مجھ کوخودعثان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ طلحہ اور زبیریہ ن کر چلے آئ قاتلین عثانؓ کے قصاص کی بابت سرگوشیاں ہونے لگیں۔

حضرت علی کافتل عثمان سے براءت کا اظہار علی ابن ابی طالب گواس کی خبر گلی معید نبوی صلی الشعلیہ وسلم میں گئے خطبہ دیا۔ ''عہد او خلافت کی ذمہ داریوں اور موجودہ ضرورتوں اور قل عثمان سے اپنی برأت کا اظہار کیا'' اس کے بعد مروان اور چند بنی امیہ شام روانہ ہو گئے علی ابن ابی طالب روک نہ سکے۔ تیسرے دن عربوں کو واپس جانے کا تھم دیا ان لوگون نے بھی تعمیل تھم سے انکار کیا۔ ساتھ ہی اس کے فرق سبیہ نے فتنہ وفساد پر آ مادگی ظاہر کی۔

حضرت مغیرہ کا مشورہ اس اثناء میں طلحہ اور زبیر آگے اور لوگوں سے تبادلہ خیالات کی غرض سے کوفہ اور بھرہ جانے کی
اجازت حضرت علی سے طلب کی۔ ابن ابی طالب ٹے نے کسی مصلحت سے اجازت نددی۔ اس کے بعد مغیرہ آئے رائے دی کہ
جب تک حکومت وخلافت کو استقلال حاصل نہ ہواس وقت تک عمال عثان کو برقر ار رکھے۔ استقلال واستقر ارحکومت کے
بعد جس کو چاہئے گامعزول و تبدیل کر و تیج گا۔ جواب ویا '' یہ مجھ سے نہ ہوگا''۔ پھر دوسر سے دن مغیرہ نے آ کر کہا'' جہاں
تک جلد ممکن ہو عمال عثمان کو معزول و تبدیل کرویں' ۔ ابن عباس نے مین کر بولے '' مغیرہ نے کل تم کو فیصوت کی تھی اور آئ
تم کو دھوکا ویا ہے گا ابن ابی طالب "بولے پھر کیارائے ہے؟

ابن عباس : مناسب تو بیرتها که حضرت عثان کی شهادت کے وقت تم مکہ چلے جاتے ۔ لیکن اب بہتر بیر ہے کہ مثال عثان مثلاً معاویہ وغیرہ کو بحال رکھو یہاں تک کہ حکومت وخلافت کو استقلال حاصل ہو جائے۔ ورنہ بنی امیدلوگوں کو بید دھو کا دیں گے کہ مم قاتلین عثان سے قصاص طلب کرتے ہیں۔ جبیبا کہ اہل مدینہ کہدر ہے ہیں اور اس ذر کید سے تمہاری خلافت کو درہم برہم کردیں گے اورتم ان کوروک نے سکو گے'۔

حِصْرَت عَلَيْ اور حَصْرِت ابْنِ عباسٌ كَي تُصَلَّو على ابن ابي طالب: ((والله لا أعطيه الا السيف)) ''والله بم معاه بيكوسوائة تلوارك اور كجهينه دين كئن

ابن عباسٌ تم شجاع ضرور ہولیکن لڑائی میں صائب الرائے نہیں ہو کیاتم نے رینیں سنا کہ رسول الله صلی الله علی وسلم فر ماتے تھے (( الحرب حدمة))

علیٰ این الی طالب: ہاں یہ 🕏 ہے۔

ا بن عباس : والله اگرتم میرے کہنے پرعمل کروتو میں تم کوالیے راستہ پر چلاؤں کہ وہ انجام کار پرغور ہی کرتے رہ جا نمیں اور پیش یاا فقادہ امور بھی ان کونہ ہوجیس اس میں نہتمہارا پچھ نقصان ہے اور نہ پچھ گناہ ہے۔

علی مجھ میں تہاری خصلتیں ہیں اور نہ معاور یہ کی۔

ا بن عباس اچھاتم اپنامال واسباب لے کرینوع چلے جاؤاورا پنے اوپراپنا دروازہ بند کرلواس سے عرب خوب سرگر داں و بریشان ہوں گے لیکن تمہارے سواکسی کولائق امارت نہ پائیس کے اورا گرتم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے تو کل ہی تم پرخون

عثان كاالزام لكاياجائ كا\_

على نهيل اميل جو كهول تم اس يرعمل كرويه

ابن ایشک بهی مناسب ہاورمیرے میں میں بہی بہتر ہے۔

على: ميں نے تم كوشام كاوالى مقرركياتم سامان سفر درست كر كے شام كورواند ہوجاؤ۔

ابن عباس: بدرائے مناسب نہیں ہے معاویہ عثان کا ایک جدی بھائی اوران کا عامل ہے اور جھ کوتمہارے ساتھ تعلق قرابت ہے وہ جھ کو وہاں پینچنے کے ساتھ بعوض خون عثان قل کرڈالے گایا قید کردے گا۔ بہتر بیہ ہے کہ معاویہ کے ساتھ خطو کی ابت کرو اور اس سے کسی طرح بیعت لے لوعلی ابن افی طالب نے انکاری جواب دیا عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے۔ مغیرہ بن شعبہ جوامیر المؤمنین علی کے پاس گئے تھے اور عمال کے معزولی اور بحالی کی بابت کچھ عروض ومعروض کیا تھا جس کو امیر المؤمنین نے قبول ندفر مایا اس بناء پروہ ناراض ہو کر مکہ چلے گئے۔

عمال کی تقرری امیرالئومنین علی نے اپن خلافت کے پہلے سال اور بجرت کے دسوی میں بھرے پرعمان بن صنیف کو والی مقرر کر کے روانہ کوفہ پرعمارہ بن شہاب کو بہن پرعبداللہ بن عباس کو مصر پرقیس بن سعد کو اور شام پر سہیل بن صنیف کو والی مقرر کر کے روانہ کیا ۔ عثان بن صنیف بھرہ بہنچ بعض لوگوں نے ان کی امارت تسلیم کر کے اطاعت قبول کر کی اور بعض نے کہا کہ بالفعل ہم سکوت کرتے ہیں آئندہ جو اہل مدینہ کریں گے۔ اس کی ہم اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کئے گئے تھے ۔ مقام زبالہ میں پہنچ تھے کہ طبیحہ بن خویلد سے ملاقات ہوگئی۔ صاحب سلامت ہونے کے بعد طلحہ کو معلوم ہوا کہ بیامیر کوفہ ہوکہ وار ہوکی اضری کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ۔ مقام زبالہ میں پہنچ تھے کہا '' بہتر یہ ہے کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اہل کوفہ اپنے امیر ابوموی اشعری کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور اگرتم میرانہ کہنا مانو گئے قبیل تباری گردن ابھی اڑا دوں گا'' یہن کرعمارہ آگے نہ بڑھے واپس آئے عبداللہ بن عباس کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر یعلی بن مدید مال واسباب فراہم کرے مکہ روانہ ہوگیا تھا' اس وجہ سے عبداللہ بن عباس بطمینان تمام یمن میں داخل ہوئے۔

نے امیر مقرر کرکے دوانہ کیا ہوتو لوٹ جاؤ 'سہیل میں کرمدینہ کی جانب لوٹے ان کے پنچنے کے بعد ہی اور ممال کی بھی اسی قسم کی خبریں آئیں 'امیر المؤمنین علیؓ نے زبیر اور طلحہ کو بلا کر کہا'' افسوس! میں جس امر سے تم کو ڈرا تا تھا وہی پیش آیا طلحہ اور زبیر نے بیٹن کرمدینہ سے چلے جانے کی اجاز سے طلب کی پھر امیر المؤمنین علیؓ نے ایک خطاکھ کرمعبد اسلمی کی معرفت ابوموئی کی طرف روانہ کیا۔ ابوموئی نے جواب لکھا'' اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی ہے اکثر نے بدرضا و رغبت اور بعضوں نے باکراہ' اسی زمانہ میں دوسرا خط ہر وجنی کے ہاتھ معاویہ کی پیس بھیجا گیا۔ معاویہ المی علی اسی علاواس تین مہینے تک کچھ جواب نہ دیا بعد از ال قبیصہ عبسی کو ایک خط سر بہ مہر دیا جس کاعنوان بیتھا ((من معاویہ المی علی)) علاواس کے کچھ زبانی پیام کہ کر قاصد کے ہمراہ مدینہ روانہ کیا۔ سبرہ اور قبیصہ رئیج الاول السم میں داخل مدینہ ہوا اور جس طرح معاویہ نے کہا تھا۔

امير معاويد كا قاصد اى طرح قبيصه نے پيام اداكر ك خط ديا مهر تو رئى گئى لفا فد كھولا گيا تو اس بيس سوائے عنوان خط كا در كيچ تحرير تبيين كيا تھا۔ امير المؤمنين على تيورى چڑھا كر بولے "مير كيا معالمہ ہے؟" قبيصه نے عرض كى" ميں قاصد ہوں ججھے امن ہے" ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى طرح آپ ہوں ہوكئى سے معالى كا ميں نہول كے ميں نے ساتھ ہزار شيوخ كو ديكھا ہے كہ وہ لوگ عثان كى قبيص خون آلودہ پر روت تے ہيں اور يہ قيص لوگوں ميں جوش بيدا كرنے كى غرض ہے جائح ومثق كر منهر پر ركھا ہے"۔ امير المؤمنين علی نے كہا" كيا وہ لوگ مجھ سے عثان كے ميں جوش بيدا كرتے ہيں؟ اے اللہ ميں خون عثان سے اللہ سمجے"۔ يہ كہ كر قبيصہ كو معاويہ كون كا بدلہ طلب كرتے ہيں؟ اے اللہ مين خون عثان سے برى ہوں قاتلين عثان سے اللہ سمجے"۔ يہ كہ كر قبيصہ كو معاويہ كون كا بدلہ طلب كرتے ہيں؟ اے اللہ ميں خون عثان سے برى ہوں قاتلين عثان سے اللہ سمجے"۔ يہ كہ كر قبيصہ نے آ واز بلند ہے كہا" اس كتے كو ماروا جو كوں كی طرف واپس كيا ہوں" ۔ قبيصہ نے آ واز بلند ہے كہا" اس كتے كو ماروا جو كوں كی طرف سے آپا ہوں" ۔ قبيصہ نے آ واز بلند ہے كہا" اس وقت تم ديكھو گے كتنے پياد ہے اور كتے سوار ہیں۔ دوڑ واور مدد كروا چنا نچ آل معز نے قاصد كوفر قد سبيہ كی تكليف واپذا اس وقت تم ديكھو گے كتنے پياد ہے اور كتے سوار ہیں۔ دوڑ واور مدد كروا چنا نچ آل معز نے قاصد كوفر قد سبيہ كی تكليف واپذا اس وقت تم ديكھو گے كتنے پياد ہے اور كتے سوار ہیں۔ دوڑ واور مدد كروا چنا نچ آل معز نے قاصد كوفر قد سبيہ كی تكليف واپذا رسانى ہے بحال ۔

جھزت علی کی شام برفوج کشی اور امیر معاویہ سے جنگ کا فیصلہ: اس کے بعد اہل مدینہ نے زید بن خطلہ میں کوامیر المؤمنین علی کی خدمت میں جنگ معاویہ کی بابت ان کے خیالات دریافت کرنے بھیجا۔ یہ ایک مدت ہے آپ کے پاس نہیں گیا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے تھوڑی ویر تک اسے بٹھائے رکھا۔ پھر مخاطب ہوکر کہا'' آ مادہ ہو جاؤ'' زیاد نے دریافت کیا کس کام کے لئے؟ ارشاد کیا شام کی لڑائی پر! عرض کی نری اور ملاطفت مناسب ہے کیا آپ نے اے امیر المؤمنین منہیں سنا؟

يفرس بانياب ويوطا بمنسم

و من لم يحسانع فسي امور كثيره اميرالومنين على في جواب ديا:

وانفاحميا تجتنبك والمظالم

متى يجمع القلب الزكي و صارما

زیاد سمجھ گیا کہ امیر المؤمنین علی طرح دینے والے نہیں ہیں۔معاویہ سے ضرور معرکہ آرائی کریں گے۔ اٹھ کر اہل مدینہ کے یاس آیا جناب موصوف کی رائے سے مطلع کیا۔

جنگ کی تناریاں: اس کے بعد طلحہ اور زبیر عمرہ کی اجازت لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین علی نے شام پر فوج
کشی کا قصد مصم کر کے اہل مدینہ کو جنگ شام کی ترغیب دی۔ سامان سفر و جنگ مہیا کرنے کا حکم دیا۔ عجد بن حفیہ کو سر الشکر مقرو
کیا۔ میمنہ پر عبداللہ بن عباس میسرہ پر عمرو بن ابی سلمہ کو بعض کہتے ہیں کہ عمر و بن سفیان بن عبدالاسد کو اور ابولیلی بن عمر و
الجراح برادرامین الامۃ ابوعبید کو مقدمۃ الحیش پر متعین کیا۔ اس تشکر کے کسی جھے پران لوگوں کو سر دار نہیں مقرر کیا جنہوں نے
عثان بن عفان پر خروج کیا تھا۔ مدینہ کو تشم بن عباس کے سپر دفر مایا ، قیس بن سعد کو مصر میں 'عثان بن حذیف کو بھرہ میں 'ابوموئ کو فوف میں لشکر کے فرائم کرنے اور کمک بھیجے کو لکھ بھیجا۔ ہنوز شام پر فوج کشی کی تیاری ہور ہی تھی کہ اہل مکہ کی خالفت کی خبر
گور گور ادر ہوئی امیر المؤمنین علی نے شام کی ہزیمت ننج کردی۔

اہل مکہ کی مخالفت جس وقت اہل مکہ کی خبرامیر المؤمنین کو پنجی لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا" بے خک طلحہ زبیر اور عائشہ بظاہر لوگوں کو اصلاح کی طرف بلاتے ہیں لیکن ورپر وہ میری خلافت کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک تمہاری جماعت پر جھے گئی امر کا اندیشہ نہ ہوگا اور بیس رکا رہوں گا اگر وہ لوگ رکے رہے امیر المؤمنین حضرت علی نے بہ کہ کر مکہ کا قصد کیا۔ اہل مدینہ کو تیاری کا تھم دیالیکن ان لوگوں کو بیامر شاق گزرا۔ پھر آپ نے کمیل مختمی کے ذریعہ عبداللہ بن عمر کو بلا بھیجا' ہمراہ چلنے کو کہا عبداللہ بن عمر نے جو اب دیا" ہم اہل مدینہ ہیں جو اہل مدینہ کریں گے وہی ہم کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی روائی اس کے بعدام کلتوم بنت امیرالیؤمنین علی زوجہ فاروق اعظم نے حاضر ہوکرا ہل مدینہ کی جو خبر یں ملتی تھیں گوش گزار کیں۔اس کے بعددوسرے دن پر غلط خبر مشہور ہوئی کہ ابن عمر شام کوروا نہ ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب نے نا کہ بندی کر کی شام کے راستوں پر آ دمیوں کو پھیلا دیا 'ام کلتوم پین کر حاضر ہو کی اس وقت جتاب موصوف بازار مدینہ بیں گئر ہے لوگوں کو ابن عمر کی گر فقاری پر روا نہ کر رہے تھے۔ام کلتوم نے کہا اے بزرگ باپ! ابن عمر عمرہ کی غرض بازار مدینہ بیں گئر ہوگئے۔ پھر اہل ہے مکہ جاتے ہیں نہ کہ تمہاری خالفت کو!وہ تمہارے مطبح ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو یقین ہوگیا خیالات تیدیل ہوگئے۔ پھر اہل کہ پینہ کو خالف کو اوہ تمہارے مطبح ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو یقین ہوگیا خیالات تیدیل ہوگئے۔ پھر اہل کہ پینہ جس نے مستعدی کہ کرکے اہل مدید علی ابن ابی طالب کے بیدو کی کہ کہ روانہ ہور ہے ہیں خود آ مادگی ظاہر کی اور جمواجہ بھا مہ آ واز بلندعلی ابن ابی طالب نے سے خاطب ہو کہ کہا کہ جو شخص تمہارے ساتھ چلنے سے کریز کرے گا میں اس سے جھلوں گا اور تمہارے خالفوں سے لڑوں گا۔

حضرت عا كشركا قصاص عثان كالمطالبه: ام المؤمنين عائشهمد يقيرٌ مانه كاصره عثانٌ ابن عفان مين بقصد حج مكه كي

ہوئی تھیں اور بعدا دائے مناسک حج مدینہ کو واپس آ رہی تھیں۔ا ثناء راہ میں مقام سرف میں بی لیٹ کے ایک مخض عبیداللہ بن

الی سلمہ سے ملاقات ہوگی دریافت کیا مدینہ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا عثان شہید ہو گے مسلمانوں نے علی کی خلافت کی بیعت کر گی ام المؤمنین عا کنٹر نے ارشاد کیا''والشعثان مظلوم مارے گئے میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی' کسی نے کہا''آ پ بیکیا کہدری ہیں اوراس سے پیشر آپ کیا کہتی تھیں'' جواب دیا بے شک ان لوگوں نے پہلے عثان سے قبہ کرائی چران کوشہید کیا' فرص ہے کہ فرص ام المؤمنین عا کنٹرصد بیشاس مقام سے لوٹ کر مکہ والیس آ کیں لوگوں کا ایک ججمع ہوگیا آپ نے فرمایا''افوس ہے کہ اطراف و جوانب کے شہروں اور جنگلوں اور مدینے غلاموں نے جعم ہو کیا اوراس شخص مقتول (عثان) سے شافت کی اس وجہ سے کہ اس نے نوعمروں کو عالم مقرر کیا تھا۔ پس جب ان لوگوں نے اپنے دعویٰ پرکوئی دلیل نہ قائم کی تو اس کی عداوت پر کمریستہ ہوگئے تھا ویاں پرخون ریزی جس خون کو الشافعائی نے حرام کیا تھا اس کو بہایا جس شرکورمول الشاملی الشاعلیہ وہلم نے ہجرت گاہ بنایا تھا وہاں پرخون ریزی کی جس مہینہ ہیں خون ریزی ممنوع تھی اس میں کشت وخون کیا۔ جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کولوٹ لیا۔ والشوعتان کی آیک انگی بلوائیوں جسے تمام عالم سے افضل ہے اور بے شک جس وجہ سے عثمان کی عداوت پر محرب ہوئے واللہ میں حضوف ہوجا تا ہے۔ خبراللہ بن حضری (عثمان کی طرف سے مکان تھی ہوگئے تھا۔ جس کے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے واللہ میں ہوئے تو اللہ میں مقرب کی طرف سے مالی تھی ہوئے آئے کی سمعاً وطاعة آ مادگی ظاہر کی ازائجملہ سعید بن العام کیام کے تمام ہوتے تی بی امیہ نے جوشہا دت عثمان کے بعد مکہ سے آئے کی سمعاً وطاعة آ مادگی ظاہر کی ازائجملہ سعید بن العام والیون کی مقرب شے۔

سے ہمدردی اورخون عثان کا بدلہ لینا منظور ہواوراس کے پاس سواری نہ ہودہ آئے اس کوسواری دی جائے گی۔ چنا نچہ چھ سو آدمی چھ سواونٹوں پر سوار ہوکر مکہ و مدینہ کے ایک ہزار آدمیوں کے ہمراہ بھرہ روانہ ہوئے۔ آگے چل کراطراف و جوانب کے اور آدمی آ ملے جس سے تین ہزار کی جمعیت ہوگئ ۔ ام فضل بنت الحرث مادر عبداللہ بن عباس نے قبیلہ جہنیہ کے ظفر نامی ایک شخص کو اجرت دے کرایک خط امیر المؤمنین علی کے پاس مدینہ روانہ کیا۔ مکہ سے نکلے نماز کا وقت آگیا' مروان نے اذان دی اور طلحہ اور زبیر کے پاس جا کر کہا کہ تم دونوں میں سے کون شخص امامت کرے گا' ابن زبیر نے کہا'' میر اباپ' ابن طلحہ نے کہا ''میر اباپ' ام المؤمنین عائشہ کے کانوں تک ہے آواز پینجی مروان کے پاس کہلا بھیجا۔ کیا تم ہمارے کام کو در ہم و برہم کیا جا ہے ہوا مامت میر اابن اخت (بھانجا) عبد اللہ زبیر کرے گا۔

سعید بن العاص کا مطالبہ دیگرامها تا المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ہمراہ ذات عراق تک آئیں اوراس مقام سے دو کر دخصت ہو کیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص مروان بن الحکم اور اس کے ہمراہی ام المؤمنین عائش اور طلحہ وزبیر کے پاس گئے۔ خون عثان کا بدلہ لینے کو کہا' ان لوگوں نے جواب دیا''ہم نے ای غرض سے خروج کیا ہے کہ قاتلین عثان ہے ہم قصاص لیں' ۔ پھر طلحہ وزبیر سے مخاطب ہو کر کہا ((لسمن یجعلان الاموان ظفو تھا)) ''اگرتم فتح مند ہو گئے تو ظیفہ کس کو مناف کی گئے۔ نون عثان کے الرکم فتح مند ہو گئے تو ظیفہ کس کو بناؤگ'۔ جواب دیا ہم دونوں میں سے جس کو منتخب کریں گے۔ سعید نے کہا نہیں! عثان کے الرکم فتح مورا کر نوعم الوگوں کو حالم موراث کو نکلے ہو'۔ جواب دیا'' یہ کہاں ممکن ہے کہا کا ہروشیوخ مہاجرین کو چھوڑ کر نوعم الوگوں کو حالم بنا کیں''۔ سعید ہوئے ''۔ معالی کرتا ہوں کہ الی حالت میں کچھ کوشش نہ کر سکوں گا جب کہ تم بنی عبد مناف کو حکومت سے نکا کین ''۔ سعید ہوئے '' معاد وزبیر نے بچھ جواب نہ دیا سعید واپس ہوئے۔

 الی قوم میں نہ جائیے جس نے آپ نے کوئی مراسلت نہ کی ہو' حالات دریافت کرنے کی غرض سے عبداللہ بن عامر کو بھرہ مجھیے' ان کے وہاں قدیمی تعلقات ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ نے اس زائے کو پیند کیا اور عبداللہ بن عامر کوروانہ کیا ساتھ بی اس کے رؤسائے بھرہ اور نیز احف بن قیس اور صبرہ بن شیمان وغیرہ جسے مما کہ بن شہر کے پاس خطوط روائہ کئے خود جواب کے انتظار میں خفین میں طہری رہیں' بھرہ سے عثمان بن حنیف نے عمران بن حسین کو جوا کیک معمولی آ دمی تھا اور ابوالا سود دولی کو جومعز زممتاز شخص تھا ام المؤمنین عائشہ کے پاس ان ک آنے کا سبب دریا فت کرنے کو بھیجا۔

ام المؤمنين عائش فرمايا "بلوائيون اورفتنه پردازان قبائل في ايساايها كيا ہے پس بين سلمانون كولے كراس غرض سے نكلى ہوں كه سلمانون كوافعات سے مطلع كرون اوران كي اصلاح كرون اس خروج سے ميرامقصود مسلمانون كي اصلاح كرنا ہے "مدير كہ مكرا پ فرق آئى آيات ﴿ لا حسو فسى كثيب و من نجواهم ﴾ تا آخر تلاوت كى پھروه دونون كي اصلاح كرنا ہے "مدير كہ كرات پ فرانہوں نے كہا" كياتم نے على ابن آئے واب ديا بغرض معاوضہ خون عثان پھرانہوں نے كہا" كياتم نے على ابن ابن طالب كے ہاتھ پر بيعت نين كى ؟ "جواب ديا ہاں كين اس شرط اوراس حالت سے كہ قاتلين عثان سے قصاص ليس كے اور تلوار ہمارے مربر مربح في الحرائي جورى داكراه ہم نے بيعت كى ) ليكن على شرخ قاتلين عثان كي قيصله نه كيا۔

عثمان بن صنیف کی مخالفت: الوالا الا و اور عمران زیر کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ و ونوں لوث کر عثمان بن صنیف کے پاس آئے عثمان نے ہانا اللہ و احدون پی پڑھ کر کہا برب کعبا سلام کی چکی چلی ' دیکھے اس کا کیا متیجہ ہوتا ہے۔ پھران لوگوں سے تا طب ہو کر کہا تہاری کیا دائے ہے؟ عمران بولے ' ناموشی اختیار کر و' عثمان نے کہا نہیں! بیں ان کوامیر الکو شنین علی کے آئے تک روکوں گا عمران یہ بن کرا شھے اور اپنے مکان پر چلے آئے استے بیں ہشام بن عامرا گئے اور بدرائے دی کہ زی و ملاطقت سے اس وقت تک چشم بوشی بچیج جب تک امیر المؤمنین علی کا تھم نہ آئے عثمان نے مامرا گئے اور بدرائے دی کہ زی و ملاطقت سے اس وقت تک چشم ہوشی بچیج جب تک امیر المؤمنین علی کا تھم نہ آئے عثمان نے ایک شخص اس سے انکار کیا اور لوگوں کو میل کو اور کو گئے اور نیر اور اس سے تک اور کہا '' اے لوگو اگر طلح اور زیبر اور ان کے ہمرائی کہ سے جان کے خوف سے آئے ہیں تو یہ اور کو تا بی تو ہم لوگ عثمان کے تا تا نہیں ہیں۔ پس تم لوگ اس ہے کو کی ذرہ مجرکی کو نیس ستا سکتا اور خوان عثمان کا بدلہ لینے کو آئے ہیں تو ہم لوگ عثمان کے قاتل نہیں ہیں۔ پس تی ہو کہ اس بر چڑ یوں تک کو میری بات میاں ہو کہ کہاں ہیں ہو کہ بیاں پر چڑ یوں تک کو میری بات میں ہوگیا ہو تا کا ایسا خیال نہیں ہیں۔ بیل ہم سوی نے جواب دیا '' تمہادا ہے خیال ہے کہ وہ لوگ ہم کو قاتلین عثمان کے مقابلہ پر ایداد لینے کو آئے ہیں ، نہیں ان کا ایسا خیال نہیں ہے ملک ہم سے اور ہو میری کھیا ہو گئیا ہو تا کو کو کھر اور پر کے معاون اور ہدر دیھرہ شی موجود ہیں۔ بو حصد مدہوا۔

حضرت عاکشہ کا خطبہ اس کے بعدام المؤمنین عائشہ مع ہمراہیوں کے مربد پہنچیں۔عثان نے بھرہ سے نکل کرصف آرائی کی اہل بھرہ جوام المؤمنین عائشہ کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔وہ بھی شہرسے نکل کرای مقام پرآ کرجمع ہو گئے طلحہ مینیہ پر تھے میان صف ہے نکل کر پہلے اللہ تعالی کی تھ بیان کی بعد اڑان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کرع ان بن معفان کے فضائل ومنا قب بیان کے اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی لوگوں کور غیب دی طلح کے تقریر شم پر زبیر نے میسر ہے نکل کر ایسانی بیان کیا عثان بن صفیف کے میمنہ نے طلح اور زبیر کی تقید ہی کاس پر میسر ہ والے ہولے بدایعت علیا تم جسم تقولوں کے مدا تحدام المؤمنین عاکش نے اللہ تعالی کی تھ کے بعد بیان عوام الناس عثان بن عفان کو برا کہتے ہیں۔ ان کے مقرر کے ہوئے ممال پر حرف گری کرتے تھے۔ پھر ہمارے کے بعد بیان عوام الناس عثان بن عفان کو برا کہتے ہیں۔ ان کے مقرر کے ہوئے ممال پر حرف گری کر تے تھے۔ پھر ہمارے باس مدینہ میں آتے تھے ہم ان کو جمول میں قان کے دان میں تھا اس کے خلاف طاہر کرتے اس پر بھی ان کو جمول میں ان کو جمول میں ان کو جمول میں ان کو جمول میں تھا اس کے خلاف طاہر کرتے اس پر بھی ان کو مرز نہ آیاان کے مکان کا محاصرہ کیا۔ ان کو نہایت سخت تکالف سے بہ آب و دانہ شہید کیا۔ مرز مات کو بلاکسی خیال کے طال کیا تم کو اور سواتہار ہے کسی اور کو بیہ انزینیں کہ مثان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے اور کسی اللہ نہ نہاں نہ کہ بیات کہ مراہوں میں اس تقریر سے پھوٹ پڑگئی۔ اکثر امر کسی سے اس اللہ لہ لیت کے ہم ابیوں میں اس تقریر سے پھوٹ پڑگئی۔ اکثر امر کسی اس تقریر میں اس تقریر سے پھوٹ پڑگئی۔ اکثر امر کسی اس تقرین عاکش کی طرف مائل ہوگئے پھر آپیں میں ایک وور سے نوڈ صیلے اور پھر مار نے لگے۔

حکیم بن جبلہ کا حملہ ام المؤمنین حضرت عائش اپنے خیمہ میں واپس آئیں لئکراور طلحہ وزبیر بھی مربد سے مقام دبافین پلے آئے مگر عثان بن حنیف مقابلہ پر تلا کھڑا رہا۔ استے میں جاریہ بن قدامہ آیا وہ عرض کرنے لگا'' اے ام المؤمنین! واللہ عثان کا قل ہونا زیادہ پہند یدہ تھا' بنسبت اس کے تم اس ملمون اونٹ پر سوار ہو کراڑائی کے لئے مکان سے تکلیں تمہارے لئے اللہ تعالی نے پر دہ وحرمت مقرر کیا تھا۔ تم نے پر دہ کی ہتک کی اور حرمت کومبال کیا اور بے شک جو تحض تم سے لڑنا جا ہتا ہواں کا قل کرنا مباح ہے پس اگر تم اپنی رضا مندی سے آئی ہوتو بہتر ہے کہ مدینہ متورہ واپس جاواور اگر بجر واکر اہ آئی ہوتو اللہ تعالیٰ سے استعانت جا ہواور لوگوں سے واپس چلئے کو کو کہو' ۔ ہنوز بی تقریر ختم نہ ہونے پائی تھی میں جبلہ سواروں کا رسالہ لئے آپہنچا۔ پہنچ تی سرراہ لڑائی چیٹر دی پہلے تو ہمراہیان ام المؤمنین عائش نے بدا فعت کی غرض سے تیرا ندازی شروع کی گئے ہیں بیا کہ کہ شاید تیرا ندازی بند کر دیے سے تھیم بن جبلہ دک جائے گا۔ تھوڑی ویر تک رے رہے لیکن جب جگیم بن جبلہ نے اپنے رکاب کے صواروں کو حملہ کرنے سے نہ روکا تو مجبور ہو کر ہمراہیان ام المؤمنین جھی حملے کا جواب دیے تھی جبلہ نے اپنے رکاب کے صواروں کو حملہ کرنے سے نہ روکا تو مجبور ہو کر ہمراہیان ام المؤمنین جس حملے کا جواب دیے تھی است کی تاریکی نے فریقین کو لڑائی سے بازر رکھا۔ عثان بن حقیف لوٹ کر قصرا مارت میں آیا' ام المؤمنین متم اپنے ہمراہیوں دیں حقیف لوٹ کر قصرا مارت میں آیا' ام المؤمنین متم اپنے ہمراہیوں کے وارا الرزق کی طرف واپس ہو تیں تمام میں است امیرو تیم میں گزری۔

<u>دارالرزق کامعر کداوراقر ارنامہ</u> فریقین میں جوجس کو پاتا تھا گرفآد کرلے جاتا تھا۔اللہ اللہ کر کے سپیدی سی نمایاں ہوئی۔ فجر ہوتے ہی دارلرزق کے میدان میں حکیم بن جلہ صف آرائی کرتا نظر آیا۔ بی عبدالقیس میں سے ایک محض نے ا

ا علیم بن جبله صف آرانی گے دقت ایک نیز دلئے ہوئے میان صف میں پھر دہاتھا اورام المؤمنین کو بخت دست کہتا جاتا تھا عبدالقیس میں ہے ایک شخص نے دریافت کیا۔ س کو بخت دست کہ درہا ہے۔ جواب دیا عائشہ صدیقہ کو اپھراس شخص نے کہا اے ابن خبیثہ کیا ''ام المؤمنین کو یہ کہ درہا ہے'' حکیم نے سیسنتے ہی ایک نیز دمارا جس سے دو پیچارہ مرگیا' بھی واقعہ بعینہ اس عورت کے پاس پیش آیا جس کوائ شخص کے بعد حکیم بن جبلہ نے آتی کیا ہے۔

تعرض کیا حکیم نے اس کو مار ڈالا۔ پھراور ایک عورت کو اسی الزام میں قبل کیا۔ بعداز ال لڑائی شروع ہوگئے۔ دن ڈھلنے تک بڑے زور وشور سے لڑائی جاری رہی۔ عثان بن حنیف کے ہمراہیوں میں بہت آ دمی کام آئے۔ فریقین بہترے زخی ہوئے جب لڑائی نے دونوں حریفوں کو تھکا دیا تو مجبور ہو کرصلے کی طرف مائل ہوئے سے طے پایا کہ ایک معتبر شخص جس پر فریقین کو اعتاد ہومدینہ جائے اور اہل مدینہ سے دریافت کرے کہ طلحہ وزبیر نے بکرا ہت بیعت کی ہے یا بدرضا؟ اگر بہکرا ہت بیعت کی ہے تو عثان بن حنیف بھرہ کو خالی کردے۔ ورنہ طلحہ اور زبیر بھر ہے لوٹ جائیں'۔

حضرت اسامہ بن زید پرجملہ: اقرار نامہ کھے جانے کے بعد کعب بن سور قاضی 'بھرہ سے مدینہ کوروانہ ہوئے جمعہ کے دن پنچے۔لوگوں کوجن کرکے دریافت کیا' کی نے بھے جواب نہ دیا۔اسامہ بن زید نے کھڑے ہوکر کہا'' بے شک طلحہ اور زیر نے بہ کراہت بیعت کی ہے' ۔اس فقرے کہ تمام ہوتے ہی لوگ اسامہ بن زید پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار نے گے۔ قریب قفا کہ وہ مارڈ الے جاتے' صہیب ابو ابوب اور محمد بن مسلمہ نے ان کی جان بچائی۔ اپنے گھر اٹھا لا ہے' کعب بھرہ والیس ہوئے۔ اس واقعہ کی فیر ایمر المومنین علی تک پنجی آ ب نے عثان بن حف کو ملامتا نہ خطا کھا کہ واللہ وہ دونوں (طلحہ اور زیر) اگر ہم کو خلافت سے معزول کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لئے کسی حیلہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور بات پر متمنی ہوں تو ہی حیلہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور بات پر متمنی ہوں تو ہی سے نیٹ لیں گے۔

عثمان بن حنیف کی گرفتاری الحب کی واپسی پرطلحہ اور زبیر نے عثان بن حنیف کو مصالحت کی گفتگو کرنے کو بلایا اور
اقرار نامہ کی شرط کے مطابق بھرہ خالی کردیے کا بیام دیا عثان بن صنیف نے امیرالمؤمنین کا فرمان پا کرآنے اور بھرہ خالی
کرنے سے انکار کردیا ۔ طلحہ اور زبیر نے لوگوں کو جمع کیا اور نماز عشاء کے بعد مبحد کی طرف بڑھ ہے ۔ عبدالرحمٰن بن عثاب نے
بڑھ کر حملہ کیا، تکواروں کی جھنکار مبحد میں گوئج آتھی ۔ تقریباً چالیس آدمی اس وقت مبحد میں موجود ہے لڑائی ہوئی، مارے گئے
عثان بن صنیف کو گھر میں گھس کر گرفتار کرلائے طلحہ اور زبیر کے روبرو پیش کیا۔ لوگوں نے عثمان کے چبرے کے تمام بال ٹوج
ڈالے تھے۔ طلحہ اور زبیر نے ام المؤمنین کو اس سے مطلع کیا آپ نے چھوڑ نے کا حکم دیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر بدر کرنے اور
مارنے کا حکم دیا تھا۔ بہر کیف جو خص عثمان بن صنیف کو شہر بدر کرنے اور مارنے پر مامور ہوا تھا وہ بجاشع بن مسعود تھا، بعض نے
کھا ہے کہ فریقین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھا کہ کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو کھا تھا عثمان
کھا ہے کہ فریقین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھا کہ کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو کھا تھا عثمان
کھا ہے کہ فریقین میں اقر ارنہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے تھا کہ کر دونوں فریقوں نے امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کو کھا تھا عثمان
کرو مارہ کا دورالہ کو کہ اور کیا۔ طاحہ کو کہ کہ کے اور مارہ کے پھران کو اقسار ہونے کی وجہ سے مارپیک

حضرت طلحہ اور زبیر کا اہل بھر ہ سے خطاب بھرہ میں داخل ہو کر طلحہ وزبیر نے اہل بھرہ کو جمع کر کے خطیہ دیا:
''اے اہل بھرہ! تو بہ گناہ گار کی سپر ہے ہم چا ہے تھے کہ امیر المؤمنین عثانؓ کے بلوائیوں کے مطالبات پرغور کرنے سے
راضی کرلیں اس اثناء میں کمینوں بلوائیوں نے بلوہ کر کے ان کوشہید کرڈ الا واضرین طلحہ کو تکا طب ہو کر بولے 'نہمارے پاس تو
تہمارے خطوط اس کے خلاف آتے تھے'' زبیر نے جواب دیا ہم نے ہرگز ایسے خطوط نہیں کھے' زبیر نے اس فقرے کوختم کر

کے عثان بن فری النورین گی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور امیر النومٹین علی پران کی شہادت کا الزام لگانے گئے فلیلہ عبدالقیس سے ایک شخص نے اٹھ کرکہا'' اے گروہ مہاجرین! ہم وہ لوگ ہوجنہوں نے سب سے اسلام کی دعوت قبول کی اور اس سے ہم کو فضیلت حاصل ہوئی۔ بعدہ اور لوگ تمہاری طرح اسلام قبول کرتے گئے۔ بہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہم نے بعدہ یکر بعدہ یک ہوئے اور ان کو ہم نے انتقال فرمایا ہم نے بعدہ یکر بعدہ یک ہوئے میں کہ ہوئے اور ان کو ہم نے اپنا امیر مان کیا بھر ان کی بھالہ سے مشورے کے مار ڈالا۔ پھر تم مان لیا بعد از ان تم نے اپنے مشورے کے مار ڈالا۔ پھر تم مان لیا بعد از ان تم کو ابھار نے آئے ہو صاف نے بھر بیعت کی اور اب ان کی مخالفت پر ہم گو ابھار نے آئے ہو صاف نے بھر کو ابھار نے آئے ہو صاف بھل کو تم کو کس چیز نے انتقام لینے پر آمادہ کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم تمہارا ساتھ دے کر اس سے لڑیں' ابھی کل کا ذکر سے کہ عثمان بن حنیف برتم لوگوں نے تملہ کیا اور قریب قریب سر آ دمیوں کو مار ڈالا''۔

علیم بن جبلہ کا حملہ اور خاتمہ جب عثان بن صنیف کے ماجر سے کی اطلاع حکیم بن جبلہ کو ہوئی تو وہ عثان بن صنیف کی مدد پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدالقیس اور ربیعہ کو جھ کر کے دارالرزق کی طرف بڑھا اتفاقا عبدالله بن زبیر سے ملاقات ہوگئ دریافت کیا کس قصد سے آئے ہو؟ حکیم نے جواب دیا عثان بن صنیف کو چھوڑ دواور امیر المؤمنین علی کی تشریف آوری تک اس عہد پر قائم رہوجو ہم میں اور تم میں قرار پایا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جوخون حرام تھااس کوتم نے حلال کیا۔ اس پر طرہ بیہ ہے کہ تمہاراز عم بیہ ہے کہ ہم عثان بن عفان کے خون کا بدلہ لیتے ہیں۔ حالا نکدان لوگوں نے ان کوتل نہیں کیا۔ قصہ مختر باتوں باتوں باتوں بیں لا انی شروع ہوگئے۔ حکیم بن جبلہ نے چار سرداروں کو جنگ کا ذمہ دار بنایا خود طلحہ کے مقابلہ پر دہا۔ ذرّے کو زبیر کے مقابلہ پر ابن المحرث بن الحرث بن مشام کے ذبیر ہے مقابلہ پر اور حوقوص بن ذبیر کوعبدالرحمٰن بن الحرث بن مشام کے مقابلہ پر متعین کیا۔ لڑائی نہایت تیزی سے شروع ہوئی اور اس ختی سے برابر جاری رہی اہل بھرہ کے بہت سے آدی مارے گئے۔

حرقوص کا فرار : علیم اور ذرج میدانِ جنگ میں کام آئے حقوص چند آ دمیوں کو لے کرائی قوم قبیلہ سعد میں چلا گیا۔
عبدالرحن بن حرث نے تعاقب کیالیکن بن سعد کی سفارش سے حقوص کی جان نے گئے۔ قبیلہ عبدالقیس اور بکر بن واکل کواس نے سے صدمہ ہوا۔ خاتمہ جنگ پر طلحہ اور زبیر ٹے اپنے ہمراہیوں کو بیت المال سے پھے دوایا۔ قبیلہ عبدقیس اور بکر بن واکل نے بیت المال کا قصد کیا۔ ہمراہیان طلحہ اور زبیر نے لڑ کران کو بے ثیل ومرام واپس کیا۔ اس کے بعدام المؤمنین عاکش نے الل کوفہ کے اس واقعہ سے آگا وکیا۔ خون عثان کے معاوضہ لینے کو بلایا اور اسی صفون کے خطوط اہل بمامہ و مدینہ کے پائی روانہ کے۔ (یہ واقعہ ۲۵ رہے الاول کا ہے)

حضرت علی کی بھرہ کوروائی آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ جس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کوظلے وزییر اورام المؤمنین عائشہ (رضی اللہ عنہم ) کے حالات سے آگاہی ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پلوگ بھرہ جارہے ہیں اس وقت آپ نے اہل مدینہ سے امداد طلب کی خطبہ دیا ابتدا لوگوں کوظلے زبیر اورام المؤمنین عائشہ کے خلاف خروج کرنا شاق گزرا لیکن اولاً جب زیاد بن خطلہ 'ابوالہیم ا

و الوالييثم بدري ميں اور خزيمه والشباد تين نيس بين قعبي فابيان ہے كه ان فتدين چھ بدريوں كے سواسا توال كونى شف نيس شريك ہوا۔ والقد اعلم۔

خزیمہ بن ثابت اور ابوقادہ نے آ مادگی ظاہر کی تو بقیہ اہل مدینہ بھی تیار ومستعد ہو گئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ نے اپنے چپاڑا د بھائی کوامیر المؤمنین علی کے ہمراہ بھیجا۔ لیکن بہ قبل روانگی لشکر طلحہ اور زبیر کو واپس لانے کی غرض سے بھرہ روانہ ہوگئے تھے • اخیر ماہ ربیج الثانی ۲۲ ہے میں امیر المؤمنین علی مدینہ پر ابن عباس کواور بعض کہتے ہیں کہ ہمیل بن صنیف کواور مکہ پرقتم بن عباس کواور بانا ترب مقرر کر کے بھرہ روانہ ہوئے کو فہ اور مصر کے نوسوآ دمیوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔

حضرت علی اور عبد الله بن سملام: اثناء راه میں عبد الله بن سلام ل کئے کھوڑے کی عنان پکڑ کر ہوئے 'امیر المؤمنین! آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جائے۔ والله اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے قومسلمانوں کا امیر یہاں چھرلوٹ کر نہ آئے گا'۔ لوگ عبد الله بن سلام کی طرف گالیاں دیتے ہوئے دوڑ پڑے آپ نے فرمایا ''اس سے درگز رکز وارسول الله صلی الله علیہ وسلم کا صحابی ہے اچھا آ دمی ہے اور آگے بڑھے ربذہ پنچ اس مقام پر بیخبرگی کہ طلحہ اور زبیر بھرہ پر قابض ہو گئے ہیں اس سام علیہ وسلم کا صحابی ہے ایس مقام پر قیام کیا' متعدد اور مختلف احکام صا در فرمائے۔

ا مام حسنؓ کے حضرت علیؓ پراعتر اضات ای اثاء میں آپ کاڑے حنؓ آگئے کہ بنہ سے بھرہ جانے اور ان کا مشورہ نہ ماننے کی بابت عرض ومعروض کرنے گئے۔امیرالمؤمنین علیؓ نے جواب دیاتم نے کس امر کی بابت مجھے مشورہ دیا جو میں نے نہیں مانا۔ حسن بولے ' میں نے آپ کوز مان محاصرہ عثان میں بدرائے دی تھی کدمدیندے چلے جائے عثال کے قتل کے وقت مدینہ میں ندر ہے اور قتل کے بعد میں نے گزارش کی کہ جب تک عرب کے وفو د نہ آگیں اور حکمرانان بلا داسلامید آپ کی خلافت کی بیعت ند کرلیں اس وقت اہل مدینہ سے بیعت نہ لیجئے۔ پھر میں نے اس گروہ کے خروج کے وقت کہاتھا کہ آپ گھر میں خاموثی کے ساتھ بیٹے رہنے یہاں تک کہ فتنہ ونسا دفر وہوجائے آپ نے ان میں سے ایک کابھی خیال ندفر مایا۔ حضرت علیٰ کا امام حسن کو جوائب امیرالمؤمنین علیٰ نے جواب دیا ''اے صاحبزادے! تم نے مدینہ سے خروج کی بابت جوکہا تو سوائے خروج کے مجھے کوئی جارہ نہیں تھااور بے شک ان لوگوں نے مجھے بھی گھیرلیا جیسا کہ عثمان کو گھیرلیا تھااور بیعت کا پیجواب ہے کہ میں نے پیخیال کر کے اگر میں بیعت نہیں لیتا ہوں اس سے خلافت اور اسلام کوسخت صدمہ پنچیا ہے اورار باب حل وعقدا بل مدينه بين نه كهتمام عرب اور بلا داسلاميه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتقال يرار باب حل وعقد نے ابو بكرى بيعت كي ميں نے بھى بيعت كرلى بھرجب ابو بكڑنے اللہ تعالى كى رحت كى طرف انقال كيا تو لوگوں نے عمر كوخليف بنایا میں نے ان کی اتباع کی بعد از ال عمر بھی رحت الہی ہے جاملے میں بھی ارباب شوری ہے تھا۔ لوگوں کے مشورے سے عثان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی میں نے بھی بیعت کی بعدہ عوام نے بلوہ کر کے عثان کوشہید کرڈ الا اور بخوشی ورغبت میری بیعت کی پس میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جومیری مخالفت کرے گا۔ یہاں تک کداللہ تعالیٰ کو فیصلہ صادر کرے ((و ہو حیسر الحاكمين)) اورتمها رابيكها كه طحدوز بيركي نسبت ميسكوت اختيار كرون بيروره ون خروج ندكرول اس كاجواب يدب كداكر میں اپنے فرائف ادانہ کروں گاتو کون شخص اس کوا دا کرے گا۔ حسن میں کر خاموش ہور ہے۔ امیر المؤمنین علی نے محمہ بن انی بكر اور جمدين جعفر كولوگوں كے جمع كرنے كوكوفہ روانه كيا۔خو دربذہ ميں تفہرے ہوئے لوگوں كو جنگ كى ترغيب ويتے رہے۔

بعد چندے مدینہ سے اپنا گھوڑااور ہتھیا رمنگوائے۔ آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہاان لوگوں کی بابت ہم آپ کے قصد کو تا ڑ گئے۔ آپ نے جواب دیا'' میں ان کی اصلاح کروں گا اگر وہ قبول کریں گے ورندان کی بابت غور کروں گا اگر انہوں نے پیش قدمی کی تو میں ان کوروکوں گا۔

قبائل رسدوطی پیش کش : ربذہ ہون روانہ ہوئے سے کہ طی ایک جماعت ہم ای گی خوش ہے آئی آپ نے ان کی تعریف کی اور ساتھ لیا۔ ربذہ سے روانہ ہوئے مقدمة الحیش پرعمرو بن جراح سے فید پنج فیلداسداور طے نے حاضر ہو کرر کاب میں چلنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا ''اپ اقرار پرتم لوگ ثابت وقائم رہومہا جرین کافی ہیں ''۔ای مقام پرایک شخص شیبانی کوفہ ہے آیا آپ نے اس سے ابوموی کا حال دریافت فرمایا 'جواب دیا((ان اردت المصلح فهو صاحبک و ان اردت القتال فلیس بصاحبک)) ''اگرتم صلح کا قصدر کھتے ہوتو وہ تمہارا ساتھی ہے اورا گرفصد جنگ ہوتو مہارا وہ بین سے نئر مایا واللہ کے سواہمارا کوئی قصد نہیں ہے بشر طیکہ ہم پرکوئی عاد شرنہ ہو فید سے روانہ ہو کر نظیہ وابا میں قیام کیا۔

عثمان من صنیف کی حضرت علی سے ملاقات عثان بن صنیف علیم بن جبلہ پر جو واقعات گزرے سے گوش گزار ہوئے۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے ذیقار پہنچ عثان بن صنیف آ کر ملے اپنے چبرے کو دیکھاع ض کی ''اے امیر المؤمنین! آپ نے جھے ڈاڑھی کے ساتھ بھیجا تھا اور اب میں بے ڈاڑھی کے آیا ہوں''۔ آپ نے فر مایا'' تم کو اس کا اجر ملے گا جھ سے پیشتر وضحصوں کو لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا۔ انہوں نے کتاب اللہ پڑمل کیا' پھر تیسرے کو متولی کیا اس کی نسبت لوگوں نے جو پچھ کہنا علیہ کہا اور اس کے ساتھ جس طرح چیش آئے وہ تم کو معلوم ہے بھر سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی انہیں بیعت کرنے والوں میں طحہ وزیر بھی جی ۔ انہوں نے بدعہدی کی اور میری خالفت کرتے ہیں واللہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سے جدا منہیں ہوں یہ کہ کر آپ طلحہ وزیر کے حق میں بدوعا کرنے گا اس مقام پر قیام تھا کہ قبیلہ بکر بن وائل نے عاضر ہو کر گزارش منہیں ہوں یہ کہ کر آپ طلحہ وزیر کے حق میں بدوعا کرنے گا اس مقام پر قیام تھا کہ قبیلہ بکر بن وائل نے عاضر ہو کر گزارش کی '' ہم لوگ جان شاری کو تیار ہیں' آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو قبائل مطاور راسد کو جواب دیا تھا۔ اسے میں بی خبل کی در بیا جان شاری کو تیار ہیں' آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو قبائل مطاور راسد کو جواب دیا تھا۔ اسے میں بی خبل کی در بی میں بی خبلہ عبد القیس نے طلحہ اور زبیر کا مقابلہ کیا ہے آپ نے ان کی تحریف و ثناء کی۔

حضرت ابوموسیٰ کا طر زِعمل کے بن ابی براور محد بن بعفر جو کوفہ گئے ہوئے تھا نہوں نے کوفہ بیٹی کر ابومولیٰ کوا بر المومنین علی ساکا خط دیا اور اہل کوفہ کو ان کے حکم کے مطابق جنگ کی ترغیب دینے گئے۔ جب سمی نے آباد گی ظاہر نہ کی تو ابومولیٰ نے کہالڑائی کے لئے نکلنا دنیا کی راہ ابومولیٰ نے کہالڑائی کے لئے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹے رہنا آخرت کی کوگ بین کر بیٹے رہ جو برن ابی براور محد بن ابی براور محد بن جعفر کوغصہ آگیا۔ ابومولیٰ سے برتشد دبیش آئے۔ ابومولیٰ نے کہا واللہ عثمان کی بعث میری گردن پر ہے اور علی کی گردن ہیں بھی ہے اگر لڑائی ضروری ہے تو عثمان کے قاتلوں ابومولیٰ نے بہال کہیں ہول لڑنا چاہئے۔ دونوں بی خبر لے کرذی وقار میں امیر المؤمنین علی کے باس آئے۔ امیر المؤمنین علی نے اشتر کی طرف مخاطب ہوکر کہا '' تم ابومولیٰ کے محاملہ میں میرے قائم مقام ہوا بن عباس کو لے جاؤا ور بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح

کرڈ'۔ چنانچیاشتر اور ابن عباس' ابومویٰ کے پاس گئے۔ ہر چندان سے فوجی مدوطلب کی کیکن وہ اخیر تک یہی جواب دیتے رہے کہ میں سکوت اختیار کرتا ہول یہاں تک کہ فتندفر وہوجائے اور اختلاف لوگوں میں ختم ہوجائے۔اشتر اور ابن عباس مجبور ہوکرلوٹ آئے۔

عمار بن بیاس کی حضرت ابوموسی سے تلخ کا می اب امیر المؤمنین علی نے اپ لڑے حسن اور عاربن یا سرکھ جھیا۔ ابوموسی ان کو اللہ معلا ہے ابوموسی ان کے اللہ معلا ہے ابوموسی ان کو اللہ معلا ہے ابوموسی ان کو اللہ معلا ہے کہ ان اللہ اللہ معلا ہے الموموسی اللہ معلا ہے کہ ان اللہ معلا ہے کہ ان اللہ معلا ہے کہ استھ ہو گئے اور فاجروں کی دفافت کو جائز رکھا ممار ہو لئے میں مشورہ نہیں کیا اور عمار ہو گئے اور فاجروں کی دفافت کو جائز رکھا ممار ہو گئے اور اللہ معلا ہے کہ اس معلا ہے کہ اس معلا ہے کہ اس معلا ہے کہ اس معلا ہے کہ ان ابوموسی کیا اور اللہ میں نے دسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ میں ابوموسی کے اور اللہ میں اللہ علیہ واللہ واللہ میں کو اللہ واللہ میں اللہ میں کو اللہ میں کو اللہ واللہ ہر دوخطوط کامضمون میتھا کہ اس زمانہ میں تم لوگ کسی کی مدونہ کروا پے اپنے مکان میں بیٹے رہویا جاری نصرت پر آمادہ ہو جم خون عثان کا بدلہ لینے آئے ہیں۔

حضرت علی کواہل کوفیہ کی امداد عبد خیر نے بھی ای تتم کی تقریر کی اور ابوموی سے مخاطب ہوکر کہا ''تم جانتے ہو کہ طلحہ اورزبیرنے امیر المؤمنین علی کی بیعت کی تھی؟ جواب دیا ہاں! پھر دریافت کیا کیا علیؓ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ان کی بیعت تو ژور دی جائے؟ ابوموی بولے''میں اس معاملے کونہیں جا متا''۔عبد خیرنے سخت وتند لیجے میں کہاا گرتم بینہیں جانتے ہوتو ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہتم جان جاؤا ہے لوگو! تم کوامیر المؤمنین نے بلایا ہے تا کہ جومعا ملات ان میں اوران کے دونوں رفیقوں (طلحہ وزبیر) میں پیش آ گئے ان کو دیکھوامر المؤمنین علیؓ فقیہ و حکیم امت ہیں جو شخص ان کی مدد کو جائے گامیں اس کے ہمراہ چلنے کو تیار ہوں' عمار بولے علیؓ نے تم لوگوں کو چن کے دیکھنے کو بلایا ہے چلواوران کے ہمراہ ہوکرلژو' حسن ابن علی نے کہاتم لوگ ہماری دعوت قبول کرواور ہماری اطاعت کرواور جس مصیبت میں تم اور ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس مین جماری مدد کرواوز بے شک امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ہم اگر مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرواور اگر ہم طالم ہیں تو ہماراساتھ شددو اور ہم سے لڑو۔ واللہ طلحہ وزبیرنے سب سے پہلے بیعت کی اور سب سے پہلے مجھ سے بدعہدی کی' کو گوں کے دلوں پر اس تقریرے ایک قوی الزبیدا ہوا سب نے آمادگی ظاہر کردی عدی بن حاتم اور چر بن عدی نے آپی اپی قوم کو جنگ پر اجمار ا چنانچە حسن بن على گوفدے نو ہزار كى جمعیت لے كررواند ہوئے چھ ہزار تو خشكى كے رائے سے طے اور باتی براہ دریا۔ حضرت ابوموسی کا کوف سے اخراج حس اور ممارکوروانگی کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی نے اشتر کو بھی روانہ کیا تھا بياس وقت داخل كوفيه مواجس وقت حسن اورعمار الوموي سے معجد ميں ايك مجمع عام ميں امير المؤمنين كے ساتھ دينے پر بحث و مباحثہ کررہے تھے۔اشتر جس قبیلہ پر ہوکرگزرتا تھا ان کوقھر کی طرف بلاتا جاتا تھا۔ایک گروہ کثیر لئے ہوئے قصرا مارت تک پہنچا۔ ابومویٰ کھڑے ہوئے متجد میں خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو خانہ شینی کی ہدایت کر رہے تھے حسن کہتے جاتے تھے ((اعتول عملنا و اتوک منبونا)) "منم ہمارے مقرر کردہ عامل ہو ہمارے منبرکو چھوڑ دو"اشتر نے قصر میں داخل ہوکر ابوموی ك غلامول كوتكالن كاحكم دياست من الوموى آكة اشتر في جاكركها ((الا ام لك احرج الله نفسك)) "تيرى مال مر

اہل کوفیہ کی حضرت علیؓ سے ذی قار میں ملاقات حسنٌ بن علی نے کوفیوں بطور فوج مرتب کیا اور کنانہ اسد جمیم ' رباب اور مزنيه پرمعقل بن بيادريا ي كؤ قبائل قيس پرسعد بن مسعود ثقفي عم قتار كؤ نكر تفلب اورعتله پرغدوي زبلي كومذ جي اور اشعرين پرججر بن عدى كوبجيله انمازه معم اوراز د پرخف بن سليم كومر داري عنايت كي اور خاص كوفه والوں پر قعقاع بن عمر وسعد بن ما لك بهند بن ما لك بهند بن عمر و بشيم بن شهاب كومقرركيا ولي كي ترغيب دين والے زيد بن صوحان اشتر عدى بن حاتم ميتب بن بحبد اوريزيد بن قيس جيسے لوگ تھے۔الغرض اہل کوف امير المؤمنين حضرت عليؓ کی خدمت میں بہمقام ذی قارحاضر موے آپ نے استقبال کیامر حبا کہااور سار شاوفر مایا ''اے اہل کوفہ ہم نے تم کواس غرض سے بلایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوکر ائے بھائیوں (اہل بھرہ) سے مقابل ہواگروہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کرلیں تو فہوالمراد اور اگر اپنے خیال پراصرار

جائے خدا تھے کو یہاں سے نکالے' اور شام تک نکل جانے کی میعاد مقرر کی۔لوگ ابومویٰ کے اسباب لوٹے کوٹوٹ پڑے

اشترنے کچھسوچ کرمنع کردیا۔

کریں تو ان کا علاج ہم نرمی کے ساتھ کریں گے تا کہ ہماری طرف سے ظلم کی ابتداء نہ ہواور ہم کسی کا م کوجس میں ذرہ برابر فساد ہوگا بغیر اصلاح کے نہ چھوڑیں۔انشاءاللہ تعالیٰ 'اہل کوفہ نے امیر المؤمنین کے پاس ذی قارمیں قیام کیا 'قبیلہ عبدالقیس جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی بھرہ اور امیر المؤمنین کے درمیانی میدان میں تھہرے اور اس کے دوسرے دن امیر المؤمنین علی نے قعقاع بن عمر و کو طلحہ اور زبیر کے پاس سمجھانے کو بھرہ روانہ کیا۔

فریقین کی مصالحانہ کوشش: قعقاع کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرف صحبت نصیب ہوئی تھی روا گئی کے وقت آپ

نے ان سے دریافت فرمایا''تم ایسی حالت میں کیا کرو گے جب وہ کوئی ایساا مرپیش کریں جس کی نسبت تم کوکوئی ہدایت نہیں

کی گئی؟ عرض کی اگر وہ با تیں اس قتم کی ہیں جن کی آپ نے ہدایت کی ہے تو ہم ان کا وہی جواب دیں گے اورا گراس کے سوا

کوئی نئی بات پیش کریں گے تو ہم اپنی رائے سے اورا پے اجتہاد سے جواب دیں گے جیسا کہ دیکھتے سنتے ہیں امیر المؤمنین عائق کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اسے ام

نے فرمایا ہے شک تم اس کے سراوار ہوئ غرض قعقاع بھر ہ بھنے کرام المؤمنین حاکث کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اسے امیو منین آپ کوکس چیز نے خروج پر آبادہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کا اختلاف اور ان کی اصلاح افتر المجمود ورثوں آئے اور

بلوائے آپ کے روبروان سے بچھ با تیں کرنی چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین عاکث نے طلحہ اور زبیر کو بلوا بھیجا۔ دوثوں آئے اور

با تیں ہونے لگیں۔

۔ قعقاع بیں نے ام المؤمنین عائشے دریافت کیاتھا کہ آپ کوئس چیز نے خروج پر آ مادہ کیا ہے؟ ام المؤمنین نے اس کے جواب میں فرمایا اختلاف امد اوران کی اصلاح! تم لوگ اس معاملہ میں کیا کیا کہتے ہوانہوں نے بھی یہی جواب دیا قعقاع: اس اصلاح کی وجہ کیا ہے اور تم کواس کا کیاحق حاصل ہے۔

طلحہ وزبیر: قاتلین عثان سے قصاص لینا!اگروہ لوگ قصاص سے بری کردیئے جائیں گے توعمل بالقرآن ترک ہوجائے گا۔ قعقاع: تم نے قاتلین عثان کے شبہ میں اہل بھرہ کے چھ سوآ ومیوں کوقل کرڈالا جس سے چھ بزارآ ومیوں کو برافروختگی ہوئی تم نے حرقوص بن زبیر کا تعاقب کیالیکن ان چھ ہزارنے اس کو پچالیا۔ پس اگرتم ان لوگوں سے لڑو گے قو بہت بڑا فساد برپا ہوگا کل مضرا ور رہید تمہارے خلاف لڑائی پر تنفق ہوجا کیں گے ایس صورت میں اصلاح کہاں رہ گئی۔

ام المؤمنين عاكشة (قعقاع سے خاطب موكر) چرتمهاري كيارائے ہے؟

قعقاع: اس امر کاعلاج بالفعل فتنه فروکرنا ہے اور مصالحت سے کام لیزا ہے اس کے بعد قصاص لینا تا کہ مسلمانوں کوعافیت حاصل ہو آپ لوگ خیر و برکت کی کلید ہیں ہم کو بلا میں نہ ڈالیں ور نہ آپ بھی آ زمائش میں پڑجا کیں گے اس ہے ہم کواور آپ کو بھی نقصان بہنچ گا''اس تقریر کاام المؤمنین اور طلحہ اور زبیر کے دل پر بڑا اثر پڑا اور ان لوگوں نے متفق ہو کر کہا'' ب شک تمہاری رائے ساتھا قبل میں تو ابھی صلح ہوئی جاتی ہے قعقاع لوٹ کر شک تمہاری رائے ساتھا قبل میں تو ابھی صلح ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی۔ امیر المؤمنین کے پاس آئے اور کل جالات عرض کئے امیر المؤمنین علی کواس سے تعجب اور خوشی ہوئی۔

فریقین کی مصالحت برآ مادگی: اس واقعہ عقبل اہل بصرہ کے وفود امیرالمؤمنین کی خدمت میں اہل کوفعہ کی رائے

معلوم کرنے گوآئے ہوئے تھے۔ان سب نے بھی صلح پرا تفاق رائے ظاہر کیا تھا۔لیکن انہیں لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کومصالحت نا گوارگز رر بی تھی۔القصہ امیر المؤمنین نے لشکریوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور الگلے دن کوچ کرنے کا تھم صا در فر مایا اور ان لوگوں کی نسبت جو محاصرہ عثمان میں شریک تھے بیتھم دیا کہوہ ہمارے گروہ سے نکل جا نمیں ہمارے ساتھ چلس

سیائیوں کی فتنہ انگیڑی اہل معرکو یہ مصالحت نا گوارگر ری ابن السودا خالد بن مجم 'اشر مع ان لوگوں کے جنہوں نے عثان بن عفان کی خالفت کا بیڑا اٹھایا تھا اور بغاوت کی تھی ایک مقام پرجمع ہوئے علیاء بن الہیم عدی بن حاتم نسالم بن نظبہ اور شرح بن اوفی وغیرہ جوسر داران بلوائیوں کے تھ شریک جلسہ تھے آپس میں مشورہ کرنے گئے اس وقت تک طلحہ اور بیری رائے قصاص لینے کی ہوگئی اوروہ کتاب اللہ سے خوب واقف زیر کی رائے قصاص لینے کی ہوگئی اوروہ کتاب اللہ سے خوب واقف بیں ۔امیر الیومنین نے جوفر مایا ہے وہ من چکے ہو پس اگر مصالحت کرلیں گے اور با ہم تنفق ہوجا کیں گے تو ہمارے ساتھ کیا گئے نہ کریں گے ۔اشر نے کہا' واللہ ان سب کی رائے ہماری بابت ایک ہی ہے اگر مصالحت کریں گے تو ہمارے خوان پر مصالحت کریں گے تو ہمارے خوان پر مصالحت کریں گے تو ہمارے بخون پر مصالحت کریں گے تو ہماری بابت ایک ہی ہا گر مصالحت کریں گے تو ہماری بخون پر مصالحت کریں گے تو ہماری جو بخود بخود مصالحت کریں گے تو ہماری بابت ایک ہی ہما تھی ہو ہیں۔اس کے بعد خود بخود مصالحت کریں گے ہو ہماری بابت ایک ہمیت ویکھی ہے اور طلحہ کے ہمراہی بھی پائے مسکون ہوجائے گا'۔ابن السودانے جواب دیا تم نے ذی قاریس ہراروں کی جمعیت دیکھی ہے اور طلحہ کے ہمراہی بھی پائے ہزار کے قریب ہیں تم صرف ڈھائی ہزار کی جمعیت دیکھی ہے اور طلحہ کے ہمراہی بھی پائے ہم میں ہرار کے قریب ہیں تم صرف ڈھائی ہزار کی جمعیت دیکھی ہے اور طلحہ کے ہمراہی بھی پائے ہو کہ بیں تم صرف ڈھائی ہزار کی جمعیت دیکھی ہے اور طلحہ کے ہمراہی بھی پائے

فریقین برحمله کا منصوبه: علیا بولا" بہتریہ ہے کہ فریقین کو چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی ان میں سے تہارا حاکم بن جائے"۔ ابن البوداء نے کہا یہ رائے صائب نہیں ہے اگرتم ان دونوں فریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو تم کو یہا کی کر کے چن لیں گے۔ عدی نے جواب دیا" ہم نداس سلح سے راضی ہیں اور نداس سے کشیدہ خاطر'اگرا تفا قاجو واقعہ ہونے والا ہو وہ واقع ہو گیا اور لوگ اس مقام پراتر پڑے (یعنی لڑائی ہوگئ) تو ہمارے پاس سوار بھی ہیں' آلات حرب بھی ہیں' اگر ہماری طرف برحیں گے تو ہم بھی حملہ کریں گے۔ سالم اور شرق نے رائے دی کہ ہماری طرف برحیں گے تو ہم بھی برحیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے۔ سالم اور شرق نے رائے دی کہ تا انفصال ہمیں چلا جانا چا ہے ابن البوداء نے کہا '' اے بھا تو جہاری عزت ای میں ہے کہ لوگوں میں مل جل کر انہیں لڑا دو میر رے زد کے بہتر ہوگا کہ کل جب فریقین جی ہوں تو جس طرح ممکن ہو کہی حکمت سے لڑائی چھیڑد و لڑائی شروع ہوجانے پر میر سے دو اوگ غافل ہوجا نمیں گے اور تم لوگ جس کو مکر وہ جانے ہواس سے محفوظ رہو گے۔ الغرض حاضرین نے ابن البوداء میں میں البوداء میں کی رائے بیند کی اور اس انقاق پر علیحدہ ہوئے۔

حضرت علی کی مراجعت میں ہوتے ہی امیر المؤمنین علی نے کوچ کیا، فلیلہ عبدالقیس کے فرودگاہ پر پہنچے وہ بھی ساتھ ہو گئے پھر یہاں سے روانہ ہوکر زاویہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر زاویہ سے بھرہ روانہ ہوئے۔ طلحۂ زبیرام المؤمنین عائشٹ بھی فرضہ سے کوچ کیا۔ نصف جمادی الثانی ۲۱ ہے کو مقام قصر عبیداللہ بن زیاد میں فریقین ملے۔ بکر بن واکل اور عبدالقیس خطو کتابت کر کے امیر المؤمنین حضرت علی کے لشکر میں آگئے۔ تین روز تک بلا جدال وقال گھیرے رہے۔ زبیر سے بعض ا یہ سوال ابوسلامہ دولائی نے کیا تھا پورا واقعہ ہے کہ جب فت پردازوں نے طرفین کو ابھار ناشردع کیا تو امیر المؤمنین نے ایک روز خطبہ دیا۔ اشاء خطبہ میں المور بن بنان مقری نے کھڑے ہوکر بھر ہ آنے کی وجہ دریافت کی آب نے فربایا بغرض اصلاح واطفارا آئی فتفہ یا بول۔ شاید اللہ تعالی میر نے نہ ریعے سے امت محمد میکوشفق کر دے اور ان سے لڑائی کو اٹھا دے پھر امور نے عرض کی 'اگر وہ لوگ آپ کے کہنے پڑم ل شکری ارشادہ ہوا بم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اعور نے کہا گر وہ ان کھا کہا آپ کے نزدیک ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اعور نے کہا گر وہ ہم کونہ چھوڑیں۔ جواب دیا بہم مدافعت کریں گا سے میں ابوسلامہ دولانی بول اٹھا کیا آپ کے نزدیک ان کے بات میں گری ان کی اس کوئی اور ان کھر ابوسلامہ نے کہا گرا آپ کے لئے بعل کرتے ہیں' ۔ آپ نے جواب دیا بال پھر ابوسلامہ نے کہا گرا آپ کے ان میں بھر کہ کوئی ویک کا مرمشتبہ ہوجائے اور اس کا دریافت کرنا دشوار بوتو ان میں نہیں ہو اس کوئی ویک امرمشتبہ ہوجائے اور اس کا دریافت کرنا دشوار بوتو ان میں نہیا ہوگی تو ہمار ااور ان کا کیا حال ہوگا آپ نے شر نہا بنا دریا دیا دیا ہوگا آپ نے نہیا ان کے مقتول جنت میں بنول گئی۔ نہیں بنول کے نوب کی امرمشتبہ ہوجائے اور اس کا دریافت کرنا ہوگا آپ نے نوب کوئی اور ان کے مقول جنت میں بنول گئی۔ نوب کی ان اور ان کے مقول جنت میں بنول گئی۔ نوب کوئی امرمشتبہ ہوجائے اور ان کا کیا حال ہوگا آپ نے نوب کوئی امرمشتبہ ہوجائے اور ان کے مقول جنت میں بنول گئی۔ نوب کوئی امرمشتبہ ہوگی تو ہمار ااور ان کی مقول جنت میں بنول گئی۔

يوري يوري ابتاع كي\_

حضرت زبیر کی علیحدگی جس وقت دونوں حریف مقابل ہوئے طلحاور زبیر صف لفکر سے نکے امیر المؤمنین علی جس الشکر سے باہر آئے دونوں فریق اس فقد رقریب ہوگئے کہ ان لوگوں کی سواریوں کی گردنیں پھر گئیں (لیحی ایک دومر سے سے الکس کے )امیر المؤمنین نے کہا'' تم لوگوں نے آلات حرب' سواروں پیا دوں کوجع کر کے میر سے ساتھ عداوت کی کیا اللہ تعالی کے بزد یک اس عداوت کی کوئی وجہ ہے؟ کیا میں تبہارا اور تی بھائی نہیں ہوں؟ تم پر میرا خون اور تبہارا خون مجھ پر حرام نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا امر بتاسکو کے جس سے میرا خون تم کومہاں ہو؟ طلحہ نے جواب دیا'' کیا تم نے عثان سے قبل میں سازش نہیں کی؟ بولے اللہ تعالی اپنے دین کو پورا کر ہے گا اور قاتلین عثمان پر لعنت بھیج گا سے طلح کیا تم نے میری بیعت نہیں کی؟ جواب دیا ہاں گئی نے میری گردن پر توار کھی اللہ علیہ و کم کہا کیا تم کے بعدا میرا لمؤمنین نے زبیر کی طرف نا طب ہو کر کہا کیا تم کووہ دن یا د ہے جب کہ رسول اللہ علیہ و کم کہا گیا تھی میں میں ترقی ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو

زبرام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی جب سے میں نے ہوش سنجالا سوائے آج کے اس موقع کے ہمیشہ اپنا انجام کارجا نتا تھا ام المؤمنین نے کہا'' تمہارا کیا قصد ہے تم کیا چا ہتے ہو؟'' جواب دیا'' میرا نیے قصد ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں''۔ ام المؤمنین جواب ند دینے پائی تھی کہ عبداللہ بن زبیر بول اٹھے'' ہاں جب دونوں کوصف آرا کر لیا اور ایک کو دوسری کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چلے جانے کا قصد کرتے ہیں' اصل میہ ہے کہ آپ ابن ابی طالب کے پھے چمکی ہوئی تھریوں سے ڈر گئے اور آپ نے میں بھریوں سے ڈر گئے اور آپ نے میں بخھ لیا ہے کہ اس کے اٹھانے والے جوان مرد جنگجو ہیں اور اس کے پنچے چمکی ہوئی تو اربی ہیں اس سے آپ میں برد لی آگئ ہے''۔ زبیر نے کہا'' میں نے قشم کھالی ہے جواب دیا اپنی قشم کا کھارہ دیں اپنی غلام مکول کو آزاد کرویں''۔ بعض کا بیان سے کہ زبیر نے اسی وقت والیسی کا قصد کیا تھا۔ جب کہ تھار بن یا سرکوعلی ابن ابی طالب علیہ کے مراہ دیکھا تھا کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ اس کے خوا مایا تھا ''عمراہ دیکھا تھا کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہ بیا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو تھا تھا کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھر کر کے گئار کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کر کو کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کو کو کی کو کہ کے کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کے کہ کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر ک

اہل بھر 6 کے تین گروہ: اہل بھرہ کے تین گروہ ہوئے تھے کچھ لوگ طلحہ دز ہیر کے ہمراہ تھے اور کچھ لوگ امیر المؤمنین علیٰ کے ساتھ دینے پر تلے ہوئے تھے اور تیسرا گروہ وہ تھا جوسکوت میں تھا ندان کے ہمراہ تھا اور ندان کا ساتھ دیتا تھا احف بن قیس اور عمر بن حمین دغیرہ ای گروہ میں تھے۔

فریقین میں مصالحت ام المؤمنین نے از دیس قیام فر مایا ان دونوں کا سردار صبرة بن شیمان تھا کعب بن سور نے سکوت کرنے کو کہالیکن اس نے انکار کیا۔ اس کے ہمراہ قبائل مضر رباب بسر کردگی من جانب بن راشد 'بنوعمرو بن تمیم بسرداری

ابوالحرباء بنو خظلہ بسر کردگی ہلال بن وکتے 'سلیم بسر کردگی مجاشع بن مسعود' بنو عام 'غطفان بسر کردگی زفر بن الحرث از د
بسر کردگی صبرة بن شیمان بکر بسر کردگی مالک بن مشمع اور بنو ناجیه بسر داری حریث بن داشد شخصان سب کی مجموعی تعداد تیس
ہزار کے قریب تھی۔امیر المؤمنین علی کے ہمراہ ہیں ہزار آ دمی شخصا در بیسب ایک دوسرے کے مقابل اترے ہوئے شخصمن مضر کے مقابل اترے ہوئے تقے مصر کے مقابل اترے ہوئے تھے مصر کے مقابل جول تقاصلے کے سوااور کوئی گفتگونہ کرتے سے حکیم و مالک طلحہ وزیبر کے پاس کے شخص بین جر لے کردالی ہوئے کہ ہم لوگ اس عہد وقرار پر ہیں جس پر قعقاع ہمیں جھوڑ کر گئے ہیں پھر شام کے وقت ابن عباس' طلحہ وزیبر کے پاس اور محمد بن طلحہ امیر المؤمنین علی گی خدمت میں صلح کی گفتگو کرنے آئے۔شرا لکا طے ہوگئیں جے کے وقت ابن عباس' طلحہ وزیبر کے پاس اور محمد بن طلحہ امیر المؤمنین علی گی خدمت میں صلح کی گفتگو

جنگ جمل امیر المؤمنین علی اور طلحہ و زیر " نے اپ ایسی منادی کرا دی کہ کوئی تخص اس معرکہ سے بھا گئے والوں کا تعاقب نہ کرے اور اس سے نہ لڑے نہ کسی زخمی پر حملہ کرے اور نہ کسی کا مال واسباب چھنے ۔ لڑائی شروع ہونے پر کعب بن مسور 'ام المؤمنین کے پاس آئے ۔ عرض کی ''اے ام المؤمنین لوگوں نے لڑائی شروع کر دی ہے' آپ موقع جنگ پر تعرف نے شاید اللہ تعالی آپ کی وجہ سے مصالحت کرا دے''۔ ام المؤمنین چلنے پر آمادہ ہوئیں لوگوں نے آپ کواؤٹ پر سوار کرایا اور ہووج (عماری) کوزر بیں پہنائی اور اونٹ کوالیے موقع پر لاکر کھڑ اکیا جہاں سے لڑائی کا منظر بخو بی دکھلائی ویتا

تفاتھوڑی دیر تک لڑائی جاری رہنے سے اصحاب جمل کے پاؤل میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔

حضرت طلی اور حضرت زبیر کی شها دت بطلی ای باوی میں ایک تیراگا جس کے صدمہ زخم ہے مجبور ہو کر بھر ہ چلے ۔ خون کی طرح نہ رکا اور اس حالت میں وقات با گئے۔ زبیر وادی اسباع کی جانب چلے گئے کونکہ امیر النومنین علی نے ان سے رسول الله علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی۔ راستہ میں احف کا تشکر ملی گیا۔ عمر بن الجرموز نے ان کوشہید کر والا اور تعاقب کیا قریب پہنچ کر مسئلہ بو چھنے لگا جب نماز کا وقت آیا اور زبیر نماز پڑھنے گئے تو عمر و بن الجرموز نے ان کوشہید کر والا اور گھوڑ اہتھیا ڈاگوشی کے کراحف کے پاس آیا احف نے کہا'' واللہ میں نہیں جانتا کہ تونے بیگام اچھا کیا یا ہرا؟''ابن جرموز بین کرامیر المؤمنین سے کہدو کہ قاتل زبیر حاضری کی اجازت طلب بین کرامیر المؤمنین سے کہدو کہ قاتل زبیر حاضری کی اجازت طلب کرتا ہے'آپ نے فرمایا اجازت دے دو اور جہنم میں جانے کی بیثارت دے دو۔

حضرت كعب كى شهادت: ال وقت الرائى تقريباً ختم ہو پچكى تھى منهزم گروہ بھرے كے قريب پہنچ گيا تھا چونكہ امير المؤمنين كے ناقہ كو چاروں طرف سے گھيرليا تھا اس سے اسحاب جمل ام المؤمنين كے ناقہ كو چاروں طرف سے گھيرليا تھا اس سے بيشتر تيزى كے ساتھ ہورہى تھى بچانے كو جوش ميں آ كر پھرلوٹے اور لڑائى اى زورو شور سے پھر شروع ہوگئ جيسا كه اس سے پيشتر تيزى كے ساتھ ہورہى تھى ام المؤمنين نے لڑائى روكنے كى غرض سے كعب بن سور سے فرمايا '' متم ناقہ كوچھوڑ دواور قرآن لے كرصف لشكر سے نكل كر ميدان ميں جاؤاوراس كے كا مكہ كی طرف لوگوں كو بلاؤ''۔ چنا نچ كعب قرآن شريف لے كرصف لشكر سے نكل امير المؤمنين على كاللہ منائل كے بڑھا ، فرقہ سہيد نے جوسب سے آگھا كھب بر تير برسائے' كعب شہيد ہوگئے۔

حضرت عائشہ کی عماری پر تیرول کی ہو چھاڑ : ان لوگوں نے ام المؤمنین کے عماری پر تیر برسانے شروع کئے۔
ام المؤمنین ٹے بلند آ واز سے اپ ہمراہیوں کوامد او کے لئے بلایا۔ پھر قاتلین عثان کے حق میں بدد عاکر نے لکیس اہل الشکر بھی
آپ کے ہمراہ بددعا کر رہے تھے ایک طرف لڑائی کا شور بر پا تھا۔ نیزہ اور تلواروں کی آ واز سے کا نول کے پردے پھٹے
جاتے تھے دوسری طرف سے بددعا کی آ واز آتی تھی جس سے میدان جنگ گوئے رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئ کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئ کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئ کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئ کر باتھا۔ امیر المؤمنین علی نے اس شور کوئی کے بدد ہے دری ہیں آپ نے فرمایا ((السلم المعن قصلة عشمان)) ''اے خدا قاتلین عثان پر العت بھیج''۔

ا طلح کے پاوک میں تیر مگنے پرقعقاع بن عمرونے کہا کہ''اے ابو تھ تم اپ مقصد کے حاصل کرنے ہے معذور ہو موقع جنگ ہے بھرہ جا کر کی مکان میں قیام کرو'' طلحہ نے اس رائے کو پسند کیا۔ بھرہ چلے گئے خون اس کثرت ہے جاری تھا کہ موذہ خون سے بھر گیا بھرہ پہنچ کران کے علام نے دار خربہ میں اتارا کے ہوش تھا تھوڑی دیر کے بعدانقال کر گئے اور وہیں مدنون ہوئے۔

ع زیرلا اکی شروع ہوتے ہی موقع جنگ نے نکل کھڑے ہوئے تھا ہن اثیر نے کلھا ہے کہ ان پر تمار بن یا سر ثیزہ سے وارکرتے جاتے تھے اور زمیر صرفے تما کوروک رہے تھے تمامہ نہ کرتے تھا س توجہ کہ ان کورسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کی حدیث ((تقتل عمارا بقة البافیة )) یا دولائی گئی تھی ور نہ زبیرکو تمارکے لئے کافی تھے غرض زبیرلز ائی ہے کی طرح اپنی جان بچا کر بھا گے۔ ابن جرموز نے تعاقب کیا۔ وادی السباع بیں پہنچ کر نماز میں شہید کیا۔ آپ کے غلام عطیہ نے وہیں وفن کیا۔

ناقئه ام المؤمنين بريورش جب اس تدبير سالزائي ندر كي توام المؤمنين نے سرداران ميندوميسره (عبدالرجن بن عمّاب اورعبدالرحل بن حرث بن مشام) کے پاس کہلا بھیجا'' تم لوگ نہایت ثابت قدی سے از تے رہومیں تبہاری مد دکو آ دی بھیجتی ہوں''۔ پھراپۓ نشکریوں کوایک پر جوش تقریر ہے لڑائی پر ابھارا اور وہ لوگ بھی بیدد مکھ کر کہ فریق ٹانی جاروں طرف سے سے کرنا قد ہی پر حملہ کررہے ہیں۔ ایک تازہ جوش سے حملہ کرنے گئے۔ کوفہ وبھرہ کے قبیلہ مصرنے بلہ کرے ناقہ کے آ گے کا میدان حملہ آ وُرحریف سے خالی کر کے تیراندازی شروع کر دی۔ فریقین ایک دوسرے کے حملے کا جواب تیروں سے وے رہے تھے زید بن صوعان اور ان کے بھائی سیجان مارے گئے۔ لڑائی کاعنوان تھوڑی دیر کے لئے پھر خطرناک ہو گیا دونوں حریف جوش مردانگی میں آ کرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔کوفہ مین اور ربیعہ کا گروہ لڑائی میں ابتدا میں تھے تھا لیکن پھر مستعد ہوکراڑنے لگاان کے علم کے نیچے دس آ دمی مارے گئے پھراس کو یزید بن قیس نے سنجالا اور رہیعہ کے علم کے نیچے زید ' عبيدالله بن رقيه اور الوعبيده بن راشدين ملمي كام آئے لاائي لخطه به لحظه تيز ہوتی جاتی تقی صف كي ترتيب جاتی رہي تقي کوفیوں کا گروہ جومینہ میں تھا اپنے قلب ہے اور اہل بھرہ کا میسرہ اپنے قلب سے مل جل گیا۔ اس فریق کے میمنہ نے اس فریق کے میسرہ کا اور اس کے میسرہ نے اس کے میسند کا راستدو کا۔ ولا ور ان مفرجانبین سے رجزیڑھ پڑھ کرحملہ کرنے لگے زیادہ تر فریقین کے جنگ آ زمااینے مدمقابل کے ہاتھ پاؤل پرحملہ کرتے اور انہیں بیکار کر دیتے تھے۔ چنانچے عبدالرحن بن عبدمنا ۃ نے عمّاب کا ہاتھ شہید ہونے ہے قبل کٹ گیا تھا ام المؤمنین کے ناقہ کے پاس از د پھر بنوضہ پھراپنے اپنے حریف کا مقابلہ کیا اور اس سے ہم نبر دہوئے کثرت سے لوگ مارے گئے ہزاروں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ مینہ ومیسرہ کا امتیاز ہاتی ندر ہا۔قلب لشکر سے آ کرمل گیا۔گروہ کے گروہ مملہ کر کے ناقہ پر آتے تھے اور وہیں لڑ کر مارتے اور مرجاتے تھے یہاں تک کہنا قد کی مہار پر جالیس ماسر آ دی کام آئے اور نیرسب قبیلہ قریش کے تھے۔عبداللہ بن زبیرزخی ہوئے عبدالرحلٰ بن عماب جندب زہیرعامری اورعبداللہ بن حکیم بن حرام مارے گئے ان کے ساتھ قریش کاعلم تھا ان کواشتر نے مارا اور مارنے میں عدی بن حاتم نے مدودی۔ اسود بن الی البخری بھی مارے گئے میاقہ کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے بعد عمرو بن الاشرف از دی اوران کے تیرہ آ دی کام آئے۔مروان بن الحکم اور عبداللہ بن زبیر کے بدن پر بہتر زخم تیرونیز ہ کے لگے۔ <u>نا قبہ برجملیہ</u>: اس پر بھی ہمراہیان ام المؤمنین کا جوش فرونہ ہوتا تھا تب امیر المؤمنین علیؓ نے بلند آواز سے پکار کر کہانا تے پر ممليرُو - بيلوگ آپ بي متفرق ومنتشر ۽ وجائين گے۔ چنانچيا بيڪ خص نے بڑھ کرناتے کو مارا ناقہ ڇلا کر گريزا ۔ کوفيان از و کاعلم محت بن سلیم کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے مارے جانے پران کے بھائی صقعب نے لیاجب یہ بھی مارے گئے تب ان کے بھائی عبداللہ نے سنجالا ان کے ساتھ بھی بھی واقعہ پیش آیا تو علاء بن عروہ نے علم لیاعلم انہیں کے ہاتھ میں تھا کہ فتح حاصل ہو گئی۔کوفیان عبدالقیس کاعلم قاسم بن سلم لئے ہوئے تھے جب بیرمع زید وسیحان پسران صوحان مارے گئے تو اور چندلوگوں نے علم کوسنجالا۔ پس ان لوگوں میں سے عبداللہ بن رقبہ پھر مقد بن نعمان نے علم لیا۔ جب پیھی کام آئے تو ان کے لڑکے مرہ نے دوڑ کرعلم سنجالا علم انہیں کے ہاتھ میں تھا کہ فتح کا ڈٹکا بجا۔ بکرین وائل کاعلم بنی ذیل میں حرث بن حیان کے ہاتھ

میں تھا میرمع پانچ آ دمیوں کے جوان کے خاندان سے تھے اور تمیں آ دمی بنی مخدوج کے اور ذبل کے کام آئے تھے کہ کامیا لی کاغل ہوا۔

اختراً م جنگ بعض نے ناقے کے مارے جانے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ قعقاع نے اشرے والیس کی وجہ دریافت کی جب کہ وہ ناقے کے پاس سے الزکر آ رہا تھا اس نے پچھ جواب نہ دیا قعقاع نے بڑھ کر تملہ کیا اس وقت ناقہ کا مہار زفر بن الحرث کے ہاتھ میں تھا' چند شیوخ بنی عام کے مارے گئے قعقاع نے بچیر بن و لجہ (بنی ضبہ ) ہے کہا (بیامیر المؤمنین علیؓ کے ہمرا ہیوں میں سے تھا) تم اپنی قوم سے سازش کر کے ناقے کو مارکر گرا دوقبل اس کے کہا میر المؤمنین یا ام المؤمنین کوکوئی صدمہ پنیخ' ۔ چنا نچہ بچیر اپنی قوم سے امن طلب کر کے ناقے کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر ایک تلوار مار دی اور اس صدمہ پنیخ' ۔ چنا نچہ بچیر اپنی قوم سے امن طلب کر کے ناقے کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر ایک تلوار مار دی اور اس دو مرے پاؤں پر خودگر پڑا 'قعقاع نے جو شخص ان کے خرد کے کہ اٹھا اسے اس دے کر ذفر کے ساتھ عماری کی رسیاں کا خد دیں اور عماری اور اس کے باؤں بر المؤمنین علی ہے کہ بن ابی بکر کے ذرای کے دومیان سے عماری علیحہ و کرواور پر دہ کی وجہ سے اس پر قبہ بنا دیا ۔ اس کے بعدا میر المؤمنین علی ہے جم بن ابی بکر کے ذرایعہ سے ام المؤمنین عائش کی خیر بہت دریافت کرائی۔

صحابہ کہار کی شہا دت بہ بہ برات نے اپنے ساہ دامن ہے آ فاب کر خروش کو چھالیا تو ام المؤمنین کے بھائی محمد بن الی بکر نے ام المؤمنین کے بھر سے بھر بن الی طلحہ محمد بن الی بکر نے ام المؤمنین کے بھر سے بیاں تھر اللہ بن ظف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ (عبداللہ ادری) ما در طلحة الطلحات بن عبداللہ کے پاس تھر ایا اور فریقین کے زخی مقة لوں سے علیحہ ہ کر کے شہر میں لائے گئے مقة لوں کے ملاحظہ کو خود امیر المؤمنین میدان جنگ میں تشریف لے گئے کہ بن سور عبدالرحمٰن بن عماب اور طلحہ بن عبداللہ کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا افسوس! اوگ یہ سیجھتے تھے کہ ہم پر فقط عوام الناس نے فروج کیا حالا نکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں ' ۔ پھر آ پ نے دونوں فریق کے مقة لوں کو جمع کر کے نماز پڑھی ۔ فن کرایا اور ہاتھوں کو یکھا کر کے ایک دوسری بڑی قبر میں مدفون کئے جانے کا تھم دیا۔ لئکرگاہ میں جو پچھ مال واسباب تھا جمع کر کے جامع مسجد میں لائے اور یہ

منادی کرادی کہ جو مخص جا ہے ال واسباب کی شاخت کرکے لے جائے البتہ وہ آلات حرب بیت المال میں رکھ گئے ۔ جائیں گے جن پرنشان حکومت بنا ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس معرکے میں دونوں فریقوں کے دس ہزار آ دمی کام آئے۔ از انجملہ ایک ہزار صرف پنوضہ کے تھے۔

احنف بن قیس کا اظہار اطاعت : اغتام جنگ کے بعداحف بن قیس بی سعد کو لے کر عاضر ہوئے امیر المومنین علی فی سورکو لے کر عاضر ہوئے امیر المومنین علی فی سورکو لے کر مائیا '' ہم انظار کر چکے '' عرض کی '' میں نے ای میں جملائی دیکھی تھی۔ آپ بی کے تم ساری زیادہ ضرورت ہے آپ جھ کیجے آپ نے جوراستہ اختیار کیا ہے وہ بعید و دراز ہے اور آپ کو برنبت کل کے آج ہاری زیادہ ضرورت ہے آپ جھ الیے خص سے الی با تیں نہ کریں کیونکہ میں آپ کا ہمیشہ ہمدردونا صح رہوں گا''۔ دوشنبہ کے دن امیر المومنین شہر بعرہ میں داخل ہوئے لوگوں نے ان کے علموں کے نیچ بیعت کی بیاں تک کہ زخمی اور مسامان بھی شریک بیعت ہوئے۔ جس وقت بیعت کے لئے عبد الرحمٰن بن ابی بمر پیش کئے گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا'' تہمار سے بچا زیاد کا کیا حال ہے اس کا زیادہ نظارتمام ہوایا نہیں '' عرض کی وائلہ وہ پیار ہو ور شرور حاضر ہوتا امیر المؤمنین بیسنتے ہی عبد الرحمٰن کو لے کر زیاد کے پاس گئے۔ بیار پایا ان کی مغذرت قبول کی اور ان سے حکومت بھرہ قبول کرنے کو کہا زیاد نے معرف اور نے این عباس کو حاکم بھرہ وہ اور زیاد کو کہا زیاد نے معرف کہا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے خاتمان میں سے کی خض کو مقرز فرم ایسے میں وقافو قبائیک مشور دیتا رہوں گا'۔ حصرت ایس عباس کو الم امر و کیا امارت پر تقر رہ نے المال پر مامور کیا اور ابن عباس کو زیاد سے ہرکام میں مشورہ لینے ادراس کی اتفاق رائے سے کام کرنے کی ہوایت کی بیت المال پر مامور کیا اور ابن عباس کو زیاد سے ہرکام میں مشورہ لینے ادراس کی اتفاق رائے سے کام کرنے کی ہوایت کی بین المال پر مامور کیا اور ابن عباس کو نوان کی عباس کی خونداس واقعہ میں عبداللہ بن خلف کام آگئے تھان کی بیار کو کر اس کی عبد اللہ بن خلف کام آگئے تھان کی

حضرت عا كشر كى مكم معظم كوروا نكى : غره رجب السي كوامير المؤمنين على في سامان سفر درست كرك ام المؤمنين عا كشرصد يقد كوروسا بعره كي چاليس عورتون اورمحد بن الى بكرك بعراه بعرك سدوانه كيا مشايعت كى غرض سے چندميل خود آئے اور آپ كے بور لا كے حسن ابن على ايك دن كى مسافت تك پہنچا نے كو گئے دام المؤمنين عائش پہلے مكتشريف لے كئيں جج اداكيا والى ہوكر مدينة منوره كئيں أبنواميه كا وه كروه جومعركه جنگ سے في كيا شام چلا كيا۔ عتبہ بن الى سفيان عبد الرحمٰن بجي براوران مروان نے عصمة بن زير تيمى نے ان كوشام عبد الرحمٰن بجي براوران مروان نے عصمة بن زير تيمى نے ان كوشام بعد الرحمٰن ميں شام روانه ہوا يوش نے امن ميں اور مروان بن الحكم ما لك بن مسمع كے امن ميں شام روانه ہوا يوش نے لكھا

ہے کہ ابن عامر ام المؤمنین عائشہ کی رکاب میں تھا ہیں جب آپ مکہ روانہ ہوئیں تو ابن عامر ان سے علیحدہ ہو کرشام چلا گیا۔ ابن زبیرایک شخص از دی کے مکان میں روپوش ہوا تھا ام المؤمنین کواطلاع دی آپ نے اپنے بھائی محمد کو بھیج کر بلوایا۔

ام المؤمنین عائشگی روانگی کے بعدامیر المؤمنین علیؓ نے بیت المال کو کھولا چھ ہزار سے زائد نقد موجود تھا آپ نے شرکاء ٰجنگ پرتقسیم کر دیا ہر شخص کو پانچ پانچ سو ملے۔ وقت تقسیم آپ نے حاضرین سے مخاطب کو کر کہاا گرتم لوگ ملک شام پر فتخ یا ب ہو گئے تو وظا نف مقررہ کے علاوہ اسی قدراور دیا جائے گا۔ فرقہ سبیہ نے آپ پر بھی در پردہ طعن وتشنیع کی زبان کھولی یاب ہو گئے تو وظا نف مقررہ کے علاوہ اسی قدراور دیا جائے گا۔ فرقہ سبیہ نے آپ پر بھی در از کی تھی پھر فرقہ سبیہ نے اور اس سے پیشتر بھی جب آپ نے مال واسباب کولو شئے سے منع فر مایا تھا۔ لوگوں نے زبان طعن دراز کی تھی پھر فرقہ سبیہ نے علیہ مار کو تھی ہو فرقہ سبیہ نے ساتھ بھرہ سے کوچ کیا۔ امیر المؤمنین علی بھی اس کے بعد ہی روانہ ہوئے ۔ غرض بیتھی کہ اگر وہ لوگ کسی امر کا قصد رکھتے ہوں تو اس کی روک تھام کی جائے۔

واقعهُ جمل کی دوسری روایت بعض نے واقعہ جمل کو بوں بھی بیان کیا ہے کہ جس ونت امیر المؤمنین علیؓ نے حمہ بن انی بکر کوابوموٹی کے پاس اس غرض سے روانہ کیا کہ کوفیہ سے فوج جمع ومرتب کر کے لائیں اور محمد بن انی بکر اس فعل سے رو کے گئے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے ربڈہ میں امیر المؤمنین علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس واقعے ہے مطلع کیا۔ آپ نے انہیں کی معرفت ابومویٰ کو میہ پیام بھیجا کہ میں نے تم کو گورٹری اس غرض سے دی ہے کہتم حق باتوں میں میرے مددگار و معاون ہو۔ابومویٰ نے اس پر بھی توجہ نہ کی تب ہاشم نے قبل بن خلیفہ طائی کوائیک خط دے کرامیر المؤمنین کے پاس روانہ کیا امیرالمؤمنین نے اپنے اڑے حن اور تمارین یا سرکوفو جیس فراہم کرنے کی غرض سے کوفہ روانہ کیا جیسا کہ اس سے پیشتر لکھا گیا اورقرظہ بن کعب انصاری کوامیر کوفیہ مقرر کر کے بھیجااور بہلکھا کہ میں نے حسن اور ممار بن یاسر کولوگوں کو جنگ پر آ مادہ کرنے کو روانہ کیا ہے اور قرظہ بن کعب انصاری کو کوفہ کا امیر بنایا ہے اپس تم کوفہ کو خواری اور ذلت کے ساتھ چھوڑ دواورا گرابیا تم نہ کرو گے تو میں نے قرظہ بن کعب کو تھم دیا ہے کہ تم ہے وہ نیٹ لے گا اورا گرتم زیر ہو گئے تو تم کو تخت سزا دی جائے گی'ا دھر ہیہ خط کوفہ روانہ کیا گیا اور ادھر فریقین لڑائی پرتل گئے۔امیر الوئین نے کہا کہ قرآن مجید میدانِ جنگ میں لے جاؤاوراس کے نصلے کی طرف بلاؤ اگراس سے انکار کریں گے توصف آرائی کی جائے گی چنانچہ ایک شخص قرآن مجید لے کر گیا ادھر مینہ نے ان كے ميسره پر حمله كرديالا ائى تيزى سے چيڑگئ ام المؤمنين عائشاً كے ناقے كو بچانے كے لئے لشكرى دوڑ پڑے جوزياده تر ضبہ اور از دیے تھے۔تقریباً عصر کے وقت اصحاب جمل لینی ہمرا ہیان ام المؤمنین عائشہ کوشکست ہوئی از دمیں قمل کا باز ارگرم ہوگیا عمار 'زبیر پر جملہ کررہے تھے نبیر طرح وے رہے تھے یہاں تک کہ ممارنے حملے سے ہاتھ روک لیا عبداللہ بن زبیر زخی ہو کرگرے ادھرنا قد کھا کشد کا پاؤں کٹ گیاام المؤمنین کی عماری گر پڑی محمد بن ابی بکرنے دوڑ کرسنجالا اور آپ پر ایک جا در تان دی۔ امیر المؤمنین علی آئے حال دریافت کیاام المؤمنین نے کہا جھے تے مطلی ہوئی معاف بیجئے امیر المؤمنین نے جواب دیا'' ہاں تہاری قوم نے تم کوآ ز ماکش میں ڈال دیا جیسا کہ میرے ساتھ میری قوم نے کیا''۔ بعدازاں چندعورتوں اور مردول كے ساتھ سامان سفر مها كر كے ام المؤمنين كومدينه كى جانب روانه كيا: (( هـ ادا امـ ر الـجـ مـ ل مـ الـجـص من كتـ اب

ابسی جعفر الطبری اعتمل ناہ للوثوق به و السلامة من الاهواء الموجودة فی کتب ابن قتیبة وغیرہ من المورخین))

'' پیرواقعات جنگ جمل کے بیں جس کوہم نے کتاب ابوجعفر طبری سے خلاصہ کر کے لکھا ہے، ہم کواس کتاب کے معتبر ہونے پر
اعتاد ہے اور بید کتاب ان افتر اوس سے مبرا ہے جواور موجودہ کتب تو ارتخ ابن قتیبہ وغیرہ میں بائے جاتے ہیں''۔

شہدائے جنگ جمل واقعہ جمل میں مشاہیر ہمراہیان ام المؤمنین سے عبدالرحمٰن برا درطلحہ (صحابی تھے) محرز بن حارثہ العبشمی (ان کو فاروق اعظم نے امیر مکہ مقرر کیا تھا) مجاشع اور مجالد پیران مسعوداورا میرالمؤمنین علی کے مشہور ہمراہیوں سے عبداللہ بن کیم بن حزام ہندا بی ہالہ (بیام المؤمنین خدیجہ کے لڑے تھے) کام آئے۔

جبلہ وعمران کا خروج اس جنگ سے فراغت پائے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جبلہ بن عاب جبلی اور عمران بن الفضل البرحی نے عرب کے عوام الناس کا ایک گروہ جمع کر کے جستان کا قصد کیا' امیر المؤمنین علی نے عبدالرحمٰن بن حمر والطائی کو روک تھام کی غرض سے روانہ کیا۔ باغیوں نے ان کوئل کر ڈالا تب امیر المؤمنین علی نے عبداللہ بن عباس کولکھ بھیجا کہ کسی کو جستان کا والی مقرر کر کے روانہ کرو چنا نچے رکھ بن کاس عبری کو چار ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا گیا ان کے ہمراہ حسین بن ابی الحربھی تھے۔ پس جبلہ عین معرکے میں ان کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے ہمراہ ی بھاگ گئے ربھی نے جستان پر قبضہ کرلیا۔



## باپ: ٢٥ جنگ صفين

محمہ بن ابی حذیفہ جنگ بمامہ میں ابو حذیفہ کی شہادت کے بعدان کا لڑکا محمہ امیر المؤمنین حضرت عثان کے سانیہ عاطفت میں برورش پانے لگا۔ یہاں تک کس شعور کو پہنچ گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے شراب پی امیر المؤمنین عثان نے در سے لگوائے اس نے تو بہ کی۔ ورع تقوی اور عبادت کی طرف مائل ہوا اور امیر المؤمنین عثان ہے کئی شہر کی حکومت کی درخواست کی۔ امیر المؤمنین عثان نے نا اہل سمجھ کر امارت نہ دی اس وقت اس نے براہ دریا جہاد کرنے کی غرض سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ امیر المؤمنین عثان نے سامان سفر درست کر کے روانہ کیا عوام الناس اس کی عبادت و تقوی و مکھ کر بہ تعظیم بیش آنے گئے۔ پھراس نے بہمر ابی ابن ابی سرح غزوہ صواری میں جہاد کیا جیسا کہ بیان کیا گیا۔

محمد بن افی حذیفه کی مخالفت: بوجوبات ذکوره ثمر بن ابی حذیفهٔ ابن ابی سرح اورا میر المؤمنین عثان پرطی و تشنیخ کیا کرتا اور ثمر بن ابی بحراس معالم میں اس کا ساتھ دیتے تھے ابن ابی سرح نے امیر المؤمنین عثان کوان کی شکایت کھی امیر المؤمنین نے لکھا کہ محمد بن ابی بحر اس معالم میں نے پرورش کی ہے تم ان دونوں کی حرکات سے چہم پوشی کروا میر المؤمنین عثان نے اس پراکتھا نہیں کیا بلکہ تالیف قلوب کے خیال سے تمیں ہزار در ہم اورا کی کرکات سے چہم پوشی کروا میر المؤمنین عثان نے اس پراکتھا نہیں کیا بلکہ تالیف قلوب کے خیال سے تمیں ہزار در ہم اورا کی کراں بہا ضلعت روانہ کیا محمد بین ابوحد یف نے اس عطیہ کو مجمد میں رکھ کرکہا ''اے گروہ مسلمانان تم لوگ دیکھتے ہوعثان مجمد سے حکمہ دفریب میں پھنسایا جا ہے ہیں میں کسے رشوت لوں'۔ اس سے مصریوں کا میلان خاطر اس کی طرف اور بڑھ گیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کے ساتھ ہو کر حضرت عثان برطعی و تشنیع کرنے لگے۔ امیر المؤمنین حضرت عثان نے تمریک الی حذیفہ کو لکھا جس میں اپنے حقوق واحسانات تحریر کئے۔

محمد بن الى حذيف كالمصرير قبضه: محمد بن الى حذيف نے بچھ جواب ندديا برابرلوگوں كوامير المؤسنين عثان كے خلاف ابھار تاريا۔ يبال تك كەمھريوں نے امير المؤسنين عثان كى خالفت پر كمر بانده كى اورعم بغاوت بلندكيا اور عاصر بے كى غرض بيان تك كەمھريوں نے امير المؤسنين عثان كى خالفت بر كمر بانده كى اور على كى بعد ابن الى سرح بھى امير المؤسنين سے فكل كھڑے ہوئے (محمد بن ابى حذیف ) مصر میں تقربرار ہا۔ جب مصريوں كى روائى كے بعد ابن الى سرح بھى امير المؤسنين عثان كى خدمت ميں حاضر ہونے كو مدينة منورہ روانہ ہوئے تو ابن الى حذیف نے مصر پر قبضہ كرايا۔ يبال تك كه امير المؤسنين

عثان شہید ہو گئے اور امیر المؤمنین علیٰ کی بیعت کی گئی۔

محمد بن افی حذیفه کافل عمروبن العاص معاویه کی امارت کی بیعت لینے قیس بن سعد کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچا۔ محمد بن الی حذیفه کن عند نفه نے مزاحمت کی عمروبن العاص نے محمد بن ابی حذیفه کو تحکمت عملی مصر سے عریش بلایا محمد بن ابی حذیفه ایک ہزار آ د میلے کرعویش آیا عمروبن العاص نے محمد لیا اور محمد کو حکمت عملی سے گرفتار کرئے تل کرڈ الا۔ میر سے نز دیک اس روایت میں صحت کا ذرہ مجر بھی وجود نہیں ہے میچے بیہ ہے کہ عمرو بن العاص نے مصر پرصفین کے واقعہ کے بعد قبضہ حاصل کیا تھا اور امیر المؤمنین علی نے قیس کو بیعت خلافت لیتے ہی مصر کا والی مقرر کر کے قبل واقعہ ضین مصر بھیجا تھا۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین عثان کا مدینہ منورہ میں مصریوں نے محاصرہ کیا تو ابن ابی حذیفہ نے ابن ابی سرح کومصر سے ہے وفل کر کے اس پر با سانی قبضہ کر لیا اور ابن ابی سرح فلسطین جا کر فلم ہر گئے یہاں تک کہ امیر المؤمنین علی کی بیعت اور قیس بن سعد کے والی سحر ہونے کی خبر آئی پس ابن ابی سرح نے معاویہ کے پاس جا کر قیام کیا بعض نے دوایت کی ہے کہ عروبین العاص نے صفین کے واقعہ کے بعد مصر پر چڑھائی کی تھی اور این ابی جا کہ بیس امیر المؤمنین علی کی بیعت کرنے پر تیار ہوں این ابی حذیفہ مقابلے پر لشکر لے کر فکا تھا می موائی میں تنہا عریش میں فلال روز آجاؤ تھے بین ابی حذیفہ فریب بیل آگیا اور اس کو منطور کر لیا عمروبین العاص وقت مقررہ پر عریش میں آئے موقع سے لشکر چھپا دیا ابن ابی حذیفہ کوعویش میں آگیا اور اس کو منطور کر لیا عمروبین العاص وقت مقررہ پر عریش میں آئے ہو اس کا چہۃ چلا مجبور ہو کر قصر عریش میں قلعہ بند ہو گیا۔ عمرو بن العاص نے چا رول طرف سے گھر لیا عمرو بن العاص کے کہنے سے قصرے نکا عمروبین نے گرفتار کے معاویہ کے باس بھی دیا میا وہ تھی کردیا بعد چند سے قید خانے ہی بھاگر انکا اور اثناء راہ میں مارا گیا۔ بعض مورجین نے بیکھا ہے کہ عمروبین العاص نے تھرکردیا بعد چند سے قید خانے کے بین ابی بکرگر قبار کر کے معاویہ کے باس بھی جور ہو کروقت قبل تھر بین العاص نے میا کہ کہا اور اثناء راہ میں مارا گیا۔ بعض مورجین نے بیکھا ہے کہ عمروبین العاص نے تھی کردیا ہواوں جب وہ امن حاصل کر کے آگیا تو اس کو گرفتار کر کے معاویہ کے بیاس بھی جور بوکر قبل کو گھی کہ دولا اور اثناء راہ میں مارا گیا۔ بعض مورجین نے بیا تھی معاویہ نے قبل کو اس کی جور ہو کرونا کی کاس بھی جور ہوکر فقات کی کیا تھی تھی کہ دولوں طرف سے کہا کہ معاویہ کے بیاس بھی جور ہوکر فقات کی معاویہ کے بیاس بھی جور ہوکر فقات کی بیاس بھی جور ہوکر فقات کی معاویہ نے قلطین میں قید کردیا۔

فیس بن سعد کامصر کا امارت برتقر را ماه صفر ۲۳ بیس بیت خلافت کے لیے بی ایر المؤمنین علی نے قیس بن سعد کو امیر مصر مقر رکر کے روانہ کیا تھا اور لئکر کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دی تھی فرمایا تم اپنے ہمراہ ی کے لئے جس پرتم کو اعتاد ہواں کو فتی کر داور مدینہ سے لئکر مرتب کر کے لے جاؤ تیس نے گزارش کی کہ اگر بغیر اس لئکر کو بیس مدینہ سے مرتب کر کے لے جاؤں گا میرا وافلہ ناممکن ہے تو یا در کھئے کہ مصر میں میرا وافلہ محال ہوگا میں اس لئکر کو آپ ہی کے لئے چھوڑتا ہوں اور صرف سات آ دمیوں کی ایک جماعت اپنے ہمراہ لئے مصر میں داخل ہوئے اور مصریوں کو ایم را محمر ہا تا ہوں۔ چنا نچ قیس سات آ دمیوں کی ایک جماعت اپنے ہمراہ لئے مصر میں داخل ہوئے اور مصریوں کو امیر المؤمنین علی گا فرمان پڑھ کر سایا ان کی بیت امارت اور واجب الا طاعت ہونے کا اعلان کیا بھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ جس میں حرکے بعد بیان کیا کہ اے لوگو! ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیت امارت دورونہ میں نے اس فقر سے اعلان کی ہے جس کو ہم افضل جانتے تھے لیں اے لوگو! ہم نبی اس کتاب وسنت رسول اللہ پر بیعت کرو'۔ حاضرین نے اس فقر سے کی ہے جس کو ہم افضل جانتے تھے لیں اے لوگو! ہم نبی اس کتاب وسنت رسول اللہ پر بیعت کرو'۔ حاضرین نے اس فقر سے کی ہے جس کو ہم افضل جانتے تھے لیں اے لوگو! ہم نبی اس کتاب وسنت رسول اللہ پر بیعت کرو'۔ حاضرین نے اس فقر ب

كتام موت بى بيت كرلى اوراس صورت سے بورے مفر رقيس كا قبضه موكيا۔

قیس نے بیعت لینے کے بعد مصر کے تمام نواح میں اپنے عمال روانہ کئے صرف ان مقامات کوچھوڑ دیا جہاں وہ گروہ تھا جوخون عثان کا بدلہ طلب کر رہا تھا۔ مثلاً بزید بن الحرث مسلمہ بن مخلد وغیرہ۔ ان لوگوں سے ایک میعادی مصالحت کرلی گئی۔ کسی نے کسی سے کچھ تعرض نہ کیا۔ یہاں تک کہ جنگ جمل ختم ہوگئی اور وہ مصر ہی میں تھے۔

اميرمعاويه كي قيس بن سعد كوپيش كش : قيس كي گورزي معراور واقعة جمل بين امير المؤمنين على كي كاميا بي سے معاويه كوية خطرہ و خيال دامن گير جوا كه مبادا ايك طرف سے على المل عراق كولے كراور دومرى طرف سے قيس المل معركے ساتھ شام بر جملہ كر ديں معاويه خيال ايك عد تك هيچ بھي تھا۔ پس معاويه نے بنظر حفظ ما تقدم قيس كوايك خطا كھا جس ميں امير المؤمنين عثان كي شہادت كي اجميت اور امير المؤمنين حضرت على گي شركت كا اظهار كركے اپني متابعت كي ترغيب دى تھى اور به المؤمنين عثان كي شهادت كي اجميت اور امير المؤمنين حضرت على گي شركت كا اظهار كي ايپ خاندان والوں سے معاويه المؤج ذيا تھا كہ فتح اپني كي صورت ميں تم كومراقين كي حكومت دى جائے گي اور تبهار سے خاندان والوں سے معاويه كي موافقت اور خالفت كي بابت مشورہ كر بح جواب ديا ہو گي وہ ديا جائے گي قبل نے خاندان والوں سے معاويه كي موافقت اور خالفت كي بابت عور كرتا ہوں يہ كام عجات كائيں ہوگئا وہ نہ ہوگئا جو تھا اور شرخ ہوگئا ہوگئا ہوگئا ہوں بيكام عجات كائيں ہے حالا تكہ بيل تنها رہ ديا تكومت ميں معاوية ليك تا ہوں بيكام عجات كائيں ہوگئا ہوگئا ہوں بيكام تو تو تيا بالوگئا اور خالفت كي بابت عور كرتا ہوں بيكام عجات كائيں ہول اور خالف گي تمهار كي سے محالا تكہ بيل تبهار كي متابعت اور موافقت كي بابت غور كرتا ہوں بيكام عجات كائيں ہول اور واضح نہيں تا ہوں بير كامل انگار معاوية خواب ميں گھا اور نہ بيل كوئي امر واقع نہ ہوگئا جو تيا تا ہوں مير اابيا شخص فريب و كمر مين ئيس آگئا اور نہ كي خالا ور نہ ہي المؤلئ سے تعبيں بيا تا ہوں مير اابيا شخص فريب و كاس ميل و والد سے كا اور نہ بيدا فحت بي كان ال وجہ سے وال الله ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال ميں خوال مي

فیس نے اس سے بچھ لیا کہ اب حیلہ وحوالہ سے کام نہ چلے گا اور نہ بید مدافعت بچھ کام دے گی اس وجہ سے جوان کے دل میں تھا اس کونہایت صفائی سے ظاہر کر دیا اور کمال تی 'طعن و تشنیع سے لبریز خط معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا جس میں بالتصریح امیر المؤمنین علیؓ کی افضلیت پراصر ارکیا اور معاویہ کولڑ ائی کی دھمکی دی تھی۔

جواب کا خلاصفن ترجمہ میں آپ پڑھا کے ہیں لیکن بہ نظر دلچیں اس موقع پر ہم اصل جواب کو تاریخ کا ل ابن اثیر نے قل کرتے ہیں وہ وہذا:

أما بعد فابعجب من اغترا ربك بي و طمعك في و استسفائك آياى تسومنى الخروج عن طاعة اولى الناس بالامارة و اقولهم بالحق و اهداهم سبيلا و اقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة و تامر في بالدخول في طاعتك طاعة ابعد الناس من هذا الامر و اقولهم بالزور و اضلهم سبيلا و ابعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة و لدضالين مضلين

طاغوت من طواغیت ابلیس و اماقولک انی امالی علیک مصرد حلیلاًو رجالا فوالله ان لم له اشغلک بنفسک حتی تکون اهم الیک لذوجد و السلام.

دولین بھے تجب ہے کہ تو مجھے فریب دینا چاہتا ہے اور تو مجھ سے یہ امیدر کھتا ہے کہ میں تیرے دام و ترویر میں آ جاؤں گا اور تو مجھے اپنی کوشٹوں سے شکست دے دے گا۔ کیا تو مجھ سے امیدر کھتا ہے کہ میں اس شخص کی اطاعت سے نکل جاؤں گا جوامارت کے لئے بہترین آ ومیوں میں سے ہے اور زیادہ تھے کہنے والا ہے اور راہ حق کا بہت براہا دی ہے اور ازروئے تعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے اور بہت براہ کا راور بہت میں داخل ہونے کا تھم دیتا ہے کس کی اطاعت ؟ جواس امر میں لوگوں سے بعید تر ہے اور بہت براہ کا راور بہت برا گراہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازروئے قرابت وتعلق کے بہت بعید ہے گراہ اور گراہ کرنے والے کا ایک لڑکا ایک طاغوت طواغیت البیس سے ہے اور تیرا یہ کہنا کہ میں تیری امداد پر معرکو پیادوں اور مواروں سے بھرنے والا ہوں ایس واللہ اگر میں نے تجھے ایسا معروف نہ کر دیا کہ تجھے جان کے لا لے نہ پڑ

ا میر معاوید کی حکمت عملی: معاوید کواس خطے ناامیدی ہوگئ اورانہوں نے قیس کوامیر المؤمنین علی گاہم وروومطیع سمجھ
لیا طراس موقع پراس امر کا ظہار نامناسب خیال کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ قیس ہمارے ساتھی ہیں۔ ان کے خطوط اور قاصد
ہمارے پاس آتے ہیں وقتا فو قتا ہم امور میں اپنی رائے لکھ بھیجتے ہیں تم لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ان بھائیوں
کے ساتھ جوخون عثان کے طالب ہیں کیا برتا و کرتے ہیں۔ ان کو وظا کف اور ان کی تخواہیں برابر دیئے جاتے ہیں اور

فیس بن سعد کی معزو کی جمہ بن ابی بر جمہ بن جعفرا دران اوگوں نے جو جُری کی غرض ہے شام میں تھے داپس ہو کرا میر المؤمنین علی کو مطلع کیا ۔ عبداللہ بن المؤمنین علی کو مطلع کیا ۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اے امیرالمؤمنین جو امر آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہواس کو چھوڑ دیجے اور جس میں آپ کو اطمینان ہواس پڑلل سے جھے ۔ مسلحت میرے کھیں بن سعد کو کومت مصرے معزول کر دیجے ''۔ امیرالمؤمنین علی نے جواب دیا جھو کوتیں کی صدافت بیجے ۔ مسلحت میرے کھیں بن سعد کو کومت مصرے معزول کر دیجے ''۔ امیرالمؤمنین علی نے جواب دیا جھو کوتیں کی صدافت بر برجہ ہوگا تو وہ آپ بی پیشیان ہوگا۔ بیمشورہ ہو بی رہا تھا کہ قیس کی عرضداشت آ بینی جس میں غیر جانبدار اور آزادر ہے والوں کے حالات لکھے تھے اور ان سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ابن جعفر نے کہا ''ڈ آپ اس کوان سے لڑنے کا حکم دیجئے ۔ جھے اندیشہ ہے کہ مباداریوگ خطرنا ک ہوجا کیں'' ۔ چنا نچے امیرالمؤمنین علی نے تو ہو ان برائموں کی خالفت کی جواب میں کھی کو وہ آپ بی سعد نے اس کی خالفت کی جواب میں کھی کھی جانبدار ہیں کین اگروہ ہم سے اعلان جنگ کردیں گے تو وہ آپ کے دشوں کے جواب میں کو خواب کی اللہ بی کہ کو وہ کو ان کے دو اول سے جنگ کردیں گے تو وہ آپ کے دشوں کے حواب میں تاخیر نہ کیجے محمد بن ابی برکو وہ کی سے حال پر چھوڑ دیئے جائمیں ابن جعفر نے خطر پڑھ کر کہا آپ تیں کو معزول کرنے میں تاخیر نہ کیجے محمد بن ابی برکو وہ کی معرول کرنے ہو کہ بن ابی برکو وہ کی معرول کرنے ہوئی کہتے ہیں کہاں کی دوائی کے پیشتر اشتر معزول کرنے ہوئی کہن اپنی برکو وہ کی معرول کرنے دیں گوئی کے پیشتر اشتر اس کے جو کہن کی کہن کو دائی کے پہن کے بنانچے امیرالمؤمنین علی نے تو جو کہن ابی برکو وہ کی مصرول کرنے دوائہ کیا بعض کہتے ہیں کہاں کی دوائی کے پیشتر اشتر استر کیا ہوئی کے بنانچے امیرالمؤمنین علی نے تو جو کہ دوائی مصر مقرر کر کے دوائہ کیا بعض کہتے ہیں کہاں کی دوائی کے پیشتر اشتر استر کیا ہوئی کے بنانچے امیرالمؤمنین علی کے تھر بن ابی برکو دائی مصرول کر کے دوائہ کیا جو سے کہ دوائی کے پیشتر انسان کی دوائی کے پیشتر انسان کی دوائی کے پیشتر انسان کی دوائی کیا کو دائی کو دوائی کی دوائی کے دوائی کیا کو دائی کے بنانچے دوائی کی دوائی کیا کو دیا کیا کو دیا کو دوائی کے دوائی کی دوائی کیا کو دیا کہ کو دوائی کیا کو دائی کے دوائی کی کو دوائی کی کو دوائی کی ک

. بخعی کوامیرمصرمقررکر کے بھیجا تھا۔ جب اثناءراہ اشتر نخعی مر گیا تو محمہ بن ابی بکر کوروانہ کیا۔

قیس بن سعد کی کوف کوروائگی جمہ نے مصر میں پہنچ کر امیر المؤمنین علی کا فرمان قیس بن سعد کو دکھلایا قیس بن سعد ملول خاطر ہو کر مصر سے مدینہ روانہ ہوگئے۔ مدینہ میں مروان بن الحکم تھا اس نے قیس کو دھمکایا اور سہیل بن حنیف مدینہ سے امیر المؤمنین علی کی خدمت میں کوف چلے آئے مروان بن الحکم کومعا ویہ نے عمّاب آموز خطا کھا جس کا ایک فقر ہ یہ تھا : لو امد دت علی المؤمنین علی کی فدرایک لا کھ جنگ آوروں سے کرتا تو مجھے علیا بسمائة الف مقافل کان ایسر علی من قیس بن سعد "لین اگرتو علی کی مدوایک لا کھ جنگ آوروں سے کرتا تو مجھے گوارہ تھا اس سے کہتیں بن سعد علی کے پاس چھے کے اس کے المومنین نے اس المؤمنین نے اس کے قبل بن سے مقورہ لینے گئے۔

کے امیر المؤمنین نے ان کے عذرات اور دلائل غور سے سے اور آئندہ ہرکام میں ان سے مشورہ لینے گئے۔

محمد بن افی بکر کا مصر کی امارت بر تقریر محمد بن ابی بکرنے امیرالمؤمنین علی کا خط مصریوں کو پڑھ کر سنایا۔ رؤسا شہر کو بہت کی بابت سکوت اختیار کے ہوئے تھے اور جن کوقیس نے مہلت و سے دکھی تھی ) کہتم لوگ ہماری اطاعت قبول کر لواورا میرالمؤمنین علی کی ببیت میں داخل ہویا ہمارا ملک چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ' ہمارے ساتھ جنگ کرنے میں عجلت نہ کرو بالفعل ہم کو چند دنوں کی مہلت دو ہم انجام کار پرغور کر لیں تو تمہاری اطاعت قبول کریں' ۔ محمد بن بکر نے ان کومہلت نہ دی ان لوگوں نے بھی اپنی تفاظت کا انظام معقول کرلیا۔ پس جب داقعہ صفین ختم ہو گیا اور فریقین کی طرف سے ثالث مقرر کئے گئے تو ان لوگوں نے ملم بغاوت بلند کیا اور محمد بن ابی بکر کی طرف بڑھے۔ محمد بن ابی بکر نے ایک لیکر بسر داری حرث بن جمہنان ان کے مقابلے پر دوانہ کیا۔ یزید بن حرث کن انی نے دفریق ثانی کا مرداد تھا) حرث کو شکست دی اثنائے دارو گیر میں حرث مارا گیا تھے بن ابی بکر نے دوسر الشکر بسر کردگی ابن مضاہم کبی روانہ کیا ان لوگوں نے ابن مضاہم کبی روانہ کیا ان لوگوں نے ابن مضاہم کبی روانہ کیا ان لوگوں نے ابن مضاہم کبی روانہ کیا ان لوگوں نے ابن مضاہم کبی روانہ کیا ان لوگوں نے بھاگ ڈکا۔

امير معاوية اور عمر وبن العاص في جونك عمروبن العاص كو بلوائيان مصرى كاميا بي اورامير المؤمنين عمّان كي شهاوت كا يقين ہوگيا تقاال وجہ ہے مح اپ دونوں لؤكوں عبداللہ اور محمد كے مدينہ سے فلسطين پلے گئے ہيں جب امير المؤمنين عمّان شهيد ہوگئے ۔ بے حال و پريشان روتے عورتوں كى طرح بين كرتے دمشق بنتے ۔ امير المؤمنين على بيعت كا حال سااور ذيا ده رنجيده ہوئے تقور ئے دنوں تك اس انظار ميں رہے كہ عوام الناس كيا كرتے ہيں پھرام المؤمنين عائشة اور طلحه و زبير (رضى الله عنه منه) كى روا كى ہے مطلع ہوئے اس سے ايك كونه طبیعت كوشكنتى پيدا ہوئى اس كے بعد ہى واقعہ جمل كي خبرسائى دى اس الله عنه بي ان كے حالات ميں تذبذ ب بيدا ہوا۔ اسے ميں بينا كيا كہ معاويہ كورزش م امير المؤمنين على كى بعت كے قالف بيں اور ان كوامير المؤمنين عمان كا شهيد ہونا شاق گزرا ہے۔ عمرو بن العاص بيس كر اچھل بڑے ۔ لؤكوں سے معاويہ كي باور بيسب اور ان كوامير المؤمنين عمان كا كہ مسلما نول كا تم الله عليه وسلم نے انقال فر مايا اور ان كے بعد شخين نے دئيا ہے كوچ كيا اور بيسب معاوم ہوتا ہے كرتم ابنا دامن بچائے ہوئے كھر ميں بينھے رہو۔ يہاں تك كه مسلما نول كاكى تم سے راضى وختى گي مناسب معلوم ہوتا ہے كرتم ابنا دامن بچائے ہوئے كھر ميں بينھے رہو۔ يہاں تك كه مسلما نول كاكى الكہ خص پر اتفاق واجماع ہو۔ تم عرب كے متاز اور مماك كين ہے ہو يہا مير كيے متن عليہ ہوسكا ہے جب تك تم اس

حضرت علی کے خلاف پر و بیگنڈ و اہل شام کی یہ کیفت تھی کہ جس وقت نعمان بن بشیر امیر المؤمنین عثان کا خون آلودہ قیص اور ان کی بیوی نا کلہ کی انگلیاں لے کر ملک شام پنچے اور معاویہ نے لوگوں کو ابھار نے کی غرض سے قیص کو منبر پر رکھا اور اس کے اوپر انگلیاں رکھیں ۔مسلمانان شام یہ دیکھ کر دو پڑے اور انہوں نے منفق ہوکر قشمیں کھا کیں کہ جب تک خون عثان کا معاوضہ نہ لیں گے اس وقت ٹھنڈ اپانی نہ پئیں گے سوائے شال جنابت کے پانی کو ہاتھ نہ لگا کیں گئرم چھونے پر نہ سوئیں گے اور جو خص اس معاوضہ لینے میں سدِ راہ ہوگا اس کوقت کریں گے۔

جرمر کی والیسی: جریریہ ماجراد کیے کروایس ہوئے امیر المؤمنین علیؒ ہے کل حالات بیان کئے اشر نے امیر المؤمنین علی رضی
اللہ عنہ کو جریر کے جیجنے پرنفیحت کی اور یہ کہا کہ جریر نے زیادہ دنوں تک شام میں اس غرض سے قیام کیا کہ اہل شام اپنا
انتظام کرلیں جریراس تقریر سے کشیدہ خاطر ہو کر قرقیسا اور معاوید کی طلی پرشام کو چلے گئے بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل
بن السمط الکندی کی تحریک سے معاویہ نے جریر کو طلب کیا تھا عہدِ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان دونوں میں اسحاد

ا اشتر نے جربر کی روائل کے وقت کہاتھا'' جمعے بھیجے'' جربر آپ کا مواخواہ نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین حضرت علی نے کھے خیال نہ کیا ایس جب جربر شام ہے واپس آیاتو اشتر نے کہا گرا پ جمھے بھیجے تو میں معاویہ کورائنی کر کے بیعت لے لیتا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ جربر کو نہ بھیجے ہیں جائے گا۔ اس کے جانے ہے ایسا دروازہ کھل گیا جس کے تھلنے کی امید نہتی جربر نے جواب دیا اگرتم جائے تو تم کو معاویہ فیل کرڈ التے کیونکہ تم کو وہ قاتلیں عثمان میں شار کرتا ہیں۔ اشتر بولا اگر مجھے امیر المؤمنین اجازت دیتے تو میں تم جیسے آدمیوں کوقید کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ طے ہوجا تا جربر اس نقر بر سے رخیدہ کا کو کر قریبا ہے گئے اور معاویہ کوکل حالات کھے بھیے معاویہ نے ان کواپنے باس بالیا۔

امیر معاویہ کا قصاص عثان براصرار عہد خلافت فاروتی میں شرجیل عراق میں سعد کے پاس بھیج گئے سعد نے ان کی خاطر و مدارت کی اور اپنا ہم نشین و مقرب بنالیا۔ اشعث بن قیس کو شرجیل کارسوخ نا گوارگزرا' کشیدگی پیدا ہوئی جب جریر عراق سے مدیند آنے گئے تو اشعث نے جریر سے شرجیل کی شکایت کرنے کی ہدایت کی لیکن انہوں نے بوجہ مراسم اتحاد شرجیل کی شکایت نہ کی لیس سے تو شرجیل کی رائے سے معاویہ نے جواب کی شکایت نہ کی لیس جب جریر امیر المؤمنین علی کا خط لے کر معاویہ کے پاس گئے تو شرجیل کی رائے سے معاویہ نے جواب تحریر کے قرقیسا تھریک کی اور خون عثال کے معاوضہ لینے کا انتظام کرنے لگے۔ بعد چندے جب چرمدینہ سے جریر کے قرقیسا کی خبر معلوم ہوئی تو شرجیل کی تحریک سے معاویہ نے جریر کو قیسا آنے کی خبر معلوم ہوئی تو شرجیل کی تحریک سے معاویہ نے جریر کو اپنے پاس بلایا۔

جنگ صفین کی تیار ماں امیرالمؤمنین علی گوفہ میں ابومسود انساری کو بجائے اپنے مقرر کر کے خیلہ تشریف لے گئے اور ترب انگر میں مصروف ہوئے عبداللہ بن عباس اہل بھر ہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ معاویہ کواس کی خبر گلی وہ بھی آرائنگی لفتکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمرو بن العاص نے معاویہ کوخط کھا کہ اہل عراق میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے ان کی اجتماعی صورت باقی نہیں ہے چونکہ واقعہ جمل میں اہل بھر ہ کے تامی گرامی سردار مارے گئے بین اس وجہ سے حضرت علی کی خالفت پرتل گئے بین اس وجہ سے حضرت علی کی خالفت پرتل گئے بین علی گئے اور ایک ایک کوئی خالفت پرتل گئے بین علی گرامی میں الحال کے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے مہا کہ نے میں مصروف ہوئے۔

حضرت علی کی بغرض جنگ روا تی امیرالمؤمنین حضرت علی نے آٹھ بزار کی جمیت سے زیاد بن نفر حارثی کو بطور مقدمة الحیش معاویہ کی طرف بڑھنے کا تھم دیاس کے بعد چار بزار کی جمیت سے شرت بن بانی کو بھیااور خود نخیلہ سے کوج کر کے مدائن آئے یہاں معد بن مسعود تفقی (عم مخار) کو اپنا نائب مقرر کیا اور معقل بن قیس کو اسرکر دگی تین بزار الشکر آگر بڑھنے کا تھم دے کر یہ دائن آئے یہاں معد بن مسعود تفقی (عم مخار) کو اپنا نائب مقرر کیا اور معقل بن قیس کو اسرکر دوگی تی بعدامیر المؤمنین علی بڑھنے کا تھم دے کر یہ ہدایت کی کہوس موٹے ہوئے رقہ میں جھے سے ل جانا۔ ان لوگوں کی روائلی کے بعدامیر المؤمنین علی مقابلہ نہ ہوجائے کہ مدائن سے روانہ ہوگرد قد پنچ انال رقہ نے بلی بنادیا آپ معلام اور شرح کے مدائن سے دریائے فرات پر پنچ تو زیاداور شرح سے ملے ان کے معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کہ معاوید اور فوجائے کی معاوید اور فوجائے کی معاوید اور فوجائے کی امیر المؤمنین علی کو مطلع کیا ۔ آپ نے اشتر کو روائلی کا تم دیا اور پیٹر میا کہ جن وقت تم زیاداور شرح کی ایک بھی جاؤ تو زیادور شرح کی اور دیا ہو کہ کرنے میں بہنچ ابوالا عور السلمی امیر لشکر میا ہوئی بیان بھی دیا ہوئی جاؤ تو تھا برا لمؤمنین حق میں بہنچ ابوالا مور کرنا اور تم خود پورے تھا بل پڑے دریا دو تر کی کرنا گیا کہ جن وقت تم زیاداور شرح کی کی تھیڑ چھاڑ نہ کی شام کے وقت ابوالا مور کی دریا کی دریا کی لئی کی معاوید کی مقابل پڑے دوسے دن مجر می کی خوبی ہوئی میان ہوئی میان میں استرکی جانب سے ہاشم بن عتبار قال اور نے تھا کہ کرنے میان میں آئی میان میں استرکی جانب سے ہاشم بن عتبار قال اور نے تھا کی دریا کی دریا کی کرنا ہوں کے دوسرے دن مجرم کرتے ہی اشتر کی کو بنا سے ہاشم بن عتبار قال اور نے تھی کہ اشتر نے گھیڑ میان کی دریا کی دریا کی کرنا گیا کہ دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسر

ابوالاعور نے بھی مراجعت کر کے جنگ کا بازارگرم کر دیا۔اشتر نے سنان بن مالک نخی کوابوالاعور کے پاس بھیجا اگرتم کودعوائے مردائی ہوتو قلب شددیا گرائی جس صورت سے جاری مردائی ہوتو قلب شددیا گرائی جس صورت سے جاری ہوئی تھی اس کیفیت سے جاری رہی رات ہوگئی دونوں حریف کشت وخون سے رک گئے۔اگلے دن امیرالمؤمنین حضرت عالی بھی آگئے اور اشتر کومعاویہ کی طرف برسے کا تھم دیالیکن ان کے پہنچنے سے پہلے دریائے فرات پر معاویہ بھی تھے اور قبضہ کرلیا تھا۔

امیرالمؤمنین علی کے نظریوں نے پانی کی شکایت کی آپ نے صحصعہ بن صوحان کی معرفت معاویہ سے کہلا بھیجا کہ ''ہم تم سے اس وقت تک نداڑتے جب تک تہمارے عذرات ندس لیئے گرتمہارے نظریوں نے پہنچتے ہی الوائی چیٹردی پھر بھی ہم مناسب یہ بھیتے ہیں کہ ہم تم کوراہ حق کی دعوت دیں۔ جب تک قطع جت نہ کرلیں ہر گر الوائی شروع نہ کریں تم نے فرات پر قبضہ کرکے پانی روک دیا ہے۔ لوگوں کا بیاس سے براحال ہورہا ہے۔ تم اپ ہمراہیوں کو تھم دے دو کہ جب تک امور متناز عدا فیصلہ نہ ہواس وقت تک پانی لیئے ہے ہم کونہ روکیں اور اگر تمہارایہ مطلب ہو کہ جس غرض سے ہم آئے ہیں اس کو چھوڑ کر پانی ہی پرلڑیں اور جو تحض عالب ہو وہ پانی اپنے صرف میں لائے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں' معاویہ نے اپنی رفیقوں سے رائے طلب کی عمرون میں ویا اور حالت تھی کی وہنے ہی نہیں اور جو تحض عالب ہو وہ پانی نے جس طرح ان لوگوں نے امیرالیومنین عالی گو پانی نہیں ویا اور حالت تھی گئی ہے۔ ویسا ہی ان لوگوں کو ایس اور اگر ہم ایس کر ہمی تھی ہو کے پانی رفیقی ہوئے گی۔ رفتہ میں شہید کیا ہے ویسا ہی ان لوگوں کو بیانی اور امیرالیومنین عالی گو اس میں تھی گئی ہوئے گی۔ رفتہ میں شہید کیا ہے ویسا ہی ان لوگوں کو بیانی اور امیرالیومنین عالی گواس سے مطلع کیا۔ میں شہید کیا ہے ویسا ہی ان لوگوں کو جو اپنی ہوکر اشتر سے کل ماجرا ہیاں کیا اور امیرالیومنین عالی گواس سے مطلع کیا۔ ادھر محاویہ نے ابوالا عور السلمی کو تم و دیا کہ ایس الی کیا اور امیرالیومنین عالی گواس سے مطلع کیا۔ ادھر محاویہ نے ابوالا عور السلمی کو تم و یا کہ امیر المؤمنین عالی کی فوج پانی نہ لینے پائے۔

حضرت علی کا فرات ہر قبضہ اشعث بن قیس چندسواروں کو لے کرپانی لینے گئے لڑائی ہونے گئی معاویہ نے ابوالاعور کی مدد پر بیزید بن اسدقسری (جدخالد بن عبدالله) کواوران کے بعد عمر و بن العاص کوروانہ کیا۔ امیر المؤمنین علی نے اضعث کی کمک پر شیث بن ربعی کو بعدہ اشتر کو بھیجا فریقین میں جنگ ہونے گئی تھوڑی دیر تک دونوں طرف سے تیرا ندازی ہوتی ربی۔ جب ترکش تیرسے خالی ہو گئے تو جنگ آ وروں نے ایک جھیٹ جھیٹ کر نیزے کے وار شروع کر دیئے جب نیزوں نے بھی جواب دے دیا تو فریقین ایک دوسرے سے گھ گئے تلواریں چلئے گئیں ہمراہیان امیرالمؤمنین نے اس تیزی سے حملے شروع کے کھی بھی بازی ہوئی پر قابض ہوگئے ان لوعی ہوگئے ان ان لوگوں کا بھی قصد ہوا کہ ہمراہیان معاویہ کو یا نی شرائی انس المیرالمؤمنین علی نے اس فعل سے بازر کھا۔

امير معاوريكو بيعت كى وعوت : دودن تك بلاجدال دقال فريقين ايك دوسرے كے مقابلے پر پڑے رہے تيسرے روز ( كيم ذى الحجد ٢٣٠٥) كوامير المؤمنين حضرت على في ابوعم 'بشير بن عمر و بن محصن انصاری سعيد بن قيس ہمدانی اور شبت بن ربعی تميی كومعاويہ كے پاس بيعت واطاعت كا بيام دے كر بھيجا۔ بشير بن عمروف بعد حمد وثناء كے نصحتین كيس اور خداكی شم دلاكر كہا كہ تفریق بن جماعت ندكروخوں ريزی سے باز آؤ 'معاويہ نے قطع كلام كركے كہا كياتم نے اپنے دوست (امير المؤمنين

بشیر: وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔وہ بوجہ سابق الاسلام اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے قریب ہونے کے امارے کا حق حق دار ہے۔

معاویہ: پھرتمہاری کیارائے ہے؟

بشير جس راه حق كى طرف تم كوده ملات بين اس كوقبول كرو\_

معاوييه اوركيا بم خون عثان كامطالبه ندكرين؟ والله ايبا برگزنه بهوگا\_

شبت: اے معاویہ! تم خون عثان گو چند کمینوں اوباش طبیعتوں کے ذریعہ سے طلب کرتے ہوہم تمہارے مطلب کوخوب سجھتے ہیں ہم کومعلوم ہے تم نے عثان کی امداد میں اس اس اس کے حاصل کرنے کے خیال سے تاخیر کی تھی۔ اللہ کا خوف کر و جس خیال سے تہارادل یابند ہے اس کوچھوڑ ڈواور اس مخض سے جوامارت کامستی ہے جھڑ انہ کرو۔

معاویہ: ہم کو تیری شرافت کا حال معلوم ہے اے حرب کے کمینے 'ہمارے پاس سے ابھی چلا جا ہمارے اور تیرے درمیان تلوار ہے۔

شبت: کیاتو ہم کوتلوارے ڈراتا ہے اللہ کی تم ہم بہت جلدتمہارے بد بخت سروں پرچکتی ہوئی تلواریں برسادیں گے۔

دوبارہ آغاز جنگ : معاویداس کا بچھ جواب نددیے پائے تھے کہ شبت مع اپنے ہمراہیوں کے اٹھ کر چلے آئے اورامیر
المؤمنین علی کوکل حالات ہے آگاہ کیا فریقین میں پھراڑائی چیڑگی ذی الحجہ کا پورام ہینہ لڑائیوں میں صرف ہوگیا ایک ایک دستہ
فوج دونوں لشکروں سے نکل کر لڑتا تھا جنگ مغلوبہ کی طرف سے شروع نہیں ہوئی خیال یہ تھا کہ اگر کل اہل عراق اہل شام
کے پورے لشکر سے لڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فوجوں کا تقریباً کل حصہ تلف ہوجائے گا۔ ماہ تحرم کے ہوئے آجائے سے
ہامید سلح لڑائی ہند ہوگی مگریہ زمانہ بھی منقضی ہوگیا اور سلح نہ ہوئی۔

مصالحت کی کوشش امیرالمؤمنین علی نے دوبارہ عدی بن حاتم زید بن قیس الارجی شبت بن ربی زیاد ابن هفسہ کو معاویہ کے پاس بیجا عدی نے بعد حمد و ثناء کے کہا'' اے معاویہ المؤمنین کی اطاعت قبول کرلوشا پداللہ تعالی تہاری بیعت سے مسلمانوں میں اتفاق بیدا کر دے اور داقعی تہارے سواکی شخص نے بیعت سے انکارٹیس کیا۔ اے معاویہ ایسا نہ ہو کہ تہارے سامنے وہی واقعہ بیش آئے جو اصحاب جمل کے آگے آیا تھا''۔ معاویہ نے قطع کلام کرے غصے کے لیجے میں کہا اے عدی تو نہیں جا نتا میں حرب کا بیٹا اور صحر کا بوتا ہوں اے عدی تو نہیں جا نتا میں کرتا ہے کہ گویا تو لانے کو آیا ہے نہ کہ صلح کو اے عدی تو نہیں جا نتا میں حرب کا بیٹا اور صحر کا بوتا ہوں واللہ مجھے لا ایک سے مطلق ہراس نہیں ہے اور میں جا نتا ہوں کہ تو عثان کے قاتلوں میں سے ہے مجھے امیدے کہ اللہ تعالیٰ تھے واللہ مجھے تھی کہا'۔

یز پد بن قیس : ہم لوگ سفیر ہوکر آئے ہیں سوائے اس کے ہم کواور پچھ حق حاصل نہیں ہے کہ جو بیام ہم لے کر آئے ہیں تم سے کہد دیں اور جوتم جواب دواس کوامیر المؤمنین علیٰ تک پہنچا دیں ہم تم سے بحث ومباحثہ کرنے نہیں آئے لیکن اس امر کی ضرور کوشش کریں گے کہ تفریق جماعت نہ ہونے پائے 'آپس میں ربط واتحاد بڑھے (اس نڈر کہد کر) امیر المؤمنین علیٰ کی فضیلت 'تقویٰ اور زہد کی دجہ سے خلافت کامستق ہونا بیان کیا۔

معاویہ: (حمد وثناء کے بعد) جماعت کی بابت تم کیا گہتے ہوا درتم ہم کواس کی طرف کیوں بلاتے ہو۔ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے باقی رہا تمہارا کہنا کہ ہم تمہار ہے دوست کی اطاعت قبول کرلیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کواس کا ستحق نہیں بھتے ہے ۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کوقل کیا اور اس کے قاتلوں کو پناہ دی باوجود اس کے تم ہم کوان کی اطاعت اور جماعت کی طرف بلاتے ہو' صلح اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ عثال کے قاتلوں کو ہمارے موالے کرویں''۔

شبت بن ربعی معاویہ!اللہ تھے ہرایت دیے کیاتو عمار کوتل کرے گا۔

معاویہ بھی کو گون چیز اس کے قتل سے منع کرے گی۔ واللہ اگر جھے موقع ملا تو میں عثان کے غلاموں کے بدلے اس کو مار ڈالوں گا۔

شبت بقتم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس امریراس وقت تک قا در نہیں ہوگا جب تک زیمن تجھ پر تنگ نه ہوگی۔

معاویہ: اگرابیا موقع آیا تو اللہ تعالی اس میں ضرور مبتلا کرے گا۔ هبت اور اس کے ہمراہی اس خشونت آمیز تقریر سے برا پیچنہ ہوکراٹھ کر چلے آئے۔

ا میر معاویہ کی زیاد بن حفصہ کو پیش کش: اس کے بعد معاویہ نے زیاد بن حفصہ کو نہائی میں لے جا کرامیر المؤمنین علی گی شکایت کی اور ان کے قبیلے سے مدد طلب کی اور یہ کہا کہ کوفہ اور بھرہ دونوں شہروں میں جس کو پسند کروگے اس کا تم کو والی مقرر کر دوں گا۔ زیاد نے کہا'' میں موید من اللہ ہوں میں گئرگاروں کا معین نہیں ہوسکتا اور نہ جھے حکومت کی پرواہ ہے'' اور اٹھ کر چلے آئے معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا'' میں حضرت علی کے ہمراہیوں میں جس سے بچھ بات کہتا ہوں وہ آیک ہی جواب ویتا ہے کویا ان سب کا دل آیک ہی ہے۔

امير معاويه كي سفارت بهر معاويه خوجيب بن مسلم شرجيل بن السمط معن بن يزيد بن الافنس كوامير المؤمنين حضرت علي كي السمط معن بن يزيد بن الافنس كوامير المؤمنين حضرت علي كي على الله يرحق تنه كتاب الله يرحل كرت تنه اوراس كه موافق علم وية تنهان كي زندگي تم كونا كوارگزري اوراس كي موت كوتم في جلد بلاليا پل تم في اس كونل كر دالا اگر تمها را ايد و و وجس كو روي به كرتم في المارت جهور دو و و جس كو به بایل منتق بوگرامير بناليس كي ما مي المؤمنين حضرت علي في نير بهم بوكر جواب و يا تو كون ب ؟ اور تيم كوامارت كي بابت به بي بايم حالت به خاموش بوجا تو ايس تقرير كرف كامستن نهين به بواب و يا تو كون ب ؟ اور تيم كوامارت كي بابت ايس كام كرف كاكياحق به خاموش بوجا تو ايس تقرير كرف كامستن نهين به بواب و يا "دوالله تم جمع عنظريب ايسي حالت بي ما ديم كور كواب و يا "دوالله تيم ايد دماغ الله تجهيز ايس و دن كے لئے بين دركھ و يا جو تير بي ايكان بين بوكر گرزر" .

حضرت علی کا خطبہ امیر المؤمنین حضرت علی نے مغیر پر چڑھ کرھ و ثناء کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور خلافت شیخین اور ان کے خصائل پیند بدہ کو بیان کر کے فرمایا چونکہ ہم نے ان دونوں ( یعنی ابو بکر وعر ) کو خلافت کے فرائش مصبی عمد گی ہے اوا کرتے ہوئے و یکھا اگر چہ ہم ان کی بنبست رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قریب تر تھے لیکن ہم نے ان کی امارت میں کچھ وست اندازی نہیں کی۔ پھراوگوں نے ان دونوں کے بعد عثان گو خلفہ کیا عوام آلانا کی کو ان کے ان کا مارت میں کچھ وست اندازی نہیں کی۔ پھراوگوں نے ان دونوں کے بعد عثان گو خلفہ کیا عوام آلانا کو ان سے کثید گی پیدا ہوئی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عوام نے بلوہ کر کے قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد لوگوں نے بہ خیال تفرقہ میرے ہاتھ پر بعت کی درخواست کی میں نے قبول کرلیا۔ بیعت کے بعد دوخصوں ( زبیر طلحہ ) نے عہد شکنی کی اور تبہار ہے دفیق ( معاویہ ) نے میری طرح ہوئے ہو گر کرا ہی کہ موسلہ ہو گر کہ تھے تھے ہو گر کرا ہی کہ موسلہ ہو گر کہ تھے تھے ہو گر کرا ہی کہ موسلہ ہو گر کہ ان کے مار المؤمنین حضرت علی کہ ہو اور تبیل کو با نہ اور باطل کو دبانے اور تر المؤمنین حضرت علی اس کے جواب دیا '' معاویہ گر کہ جو تھی معالم میں اور باطل کو دبانے اور کو گر ایم کر ہو تھی موسلہ میں نہ ہو گر ہی ہو گر کہ ہو تھی معان گو مظلوم نہیں کہ ہا ہم اس سے بی تر ایم کر تی رہ ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہ

عدى بن حاتم كى طے اور بنوحرمزكى سردارى: عدى بن حاتم قبيلہ طے كے ساتھ اور عامر بن قيس حرمزى بنوحرمز كے ساتھ امير المؤمنين حضرت على كے ہمراہ صفين ميں تھے عدى اور عامر ميں سردارى كى بابت جھرا ہو گيا۔ بنوحرمز نبيتاً قبيله طے سے زيادہ تھے عبداللہ بن خليفہ نے كہا'' حقیقت بيہ كہم لوگوں ميں سے كوئی شخص نه عدى سے افضل ہے اور نه اس كے باپ حاتم سے عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں وفعہ كے ساتھ گيا تھا۔ نخيلہ قادسية مدائن 'جلولا' نها و نداور تشر ميں ائل طے كاسردارتھا''۔ امير المؤمنين حضرت على نے بين كردريا فت كيا۔ لوگوں نے عدى كے قول كى تقعد يق كى پس جناب موصوف نے طے اور حرمزكى سردارى عدى بن حاتم كومرحت فرمائى۔

 عروبن العاص كؤبيدل فوج برسلم بن عقب المرى كو ماموركيا اور پورك لكركى افرى ضحاك بن قيس كودى \_ للكرشام ك سپاييول في مرجاف اورنه بها كغير بيعت كى اورا بيخ كوعاموں سے بائد هر جنگ كر في كونكان كى پائى مفيل تقيل و افتحات جنگ : كيم صفر كاتي سے لا اكی شروع ہوئى اس لا اكی ميں للكركوف كى سردارى كاعلم اشتر كے ہاتھ ميں تھا اورا بال شام صبيب بن مسلم كي علم كے بينے تھا تمام دن لا اگی ہوتی رہی كوئى نتيج فيز فيصله نه ہوادوس و دن اور اور اور اور اور كول كر لكلا ۔ ابل شام كى طرف سے ابوالا عور السلمى في صف للكرے تكل كرمقا بله كياتم دن كشت و خون كا بازار كرم بها بيادول كول كر لكلا ۔ ابل شام كى طرف سے ابوالا عور السلمى في صف للكرے تكل كرمقا بله كياتم دن كشت و خون كا بازار كرم بها بيادا الكرم بيات مقابله بهوا بيالا الك بياتى ميں المحديث و فون رہ رہتى آخر ميں عمار في الياس خت جمله كيا كه عروبان العاص كو مجبوراً بيجے بنا پڑا ۔ برنست جنگ ہائے سابقہ نها بيت خت و خون رہ رہتى آخر ميں عمار في الياس خت جمله كيا كه عروبان العاص كو مجبوراً بيجے بنا پڑا ۔ جوتن الم مهوت ميں المحديث اور عى اور كر لار ب سے جوتن كي بياله بيان الم معرف تا يون علم كا سامنا ہوا دونوں حریف کے جنگ آ ورجی اور كر لار ب سے شام ہوتے ہوتى ميں آكر فيل كي ميں المحديث الله بين عرف كا عروبى ہوتو مقابله ميں آ كر شكل كي ميں المحديث الله بين عرف المحديث الكرائي الله الكرائي كا دكوئي ہوتو مقابله ميں آ كوئي لكرش ميں كا كر لوگ گئے ۔ المحدیث ہوتو ميں المحدیث المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتو ميں المحدیث ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوت

امير معاويد كا حمله: چهارشند كومج بوتى بى معاوية في الشكرشام في كرحمله كيا يتمام دن لزائى بوتى ربى شام بونى كه بعد فريقين اپ اسپنيمپ بين واپس آئے۔ پخشند كواول وقت نماز فجر پڑھ كرا مير المؤمنين على في تشكر مرتب كرك شكرشام پرحمله كيا يہ ميند پرعبد الله بن بريل ابن ورقاء نزاعي ميسره پرعبد الله بن عباس مامور بيخ قاريوں كا گروه عمار قيس بن سعداور عبدالله بن بريد كه براه تقار برقبيله كالشكر اپنا به پرچون اور مورچوں پرمستعدى كے ساتھ موجود تقار امير المؤمنين حمرت على قلب لشكر بين مع سرواران كوفه و بھره اور مدينة رونق افروز تقد مدنى فوج بين اكثر الفيار اور پجھ لوگ فرتا عبو كنانه كي بھى تھے۔

معاویہ نے ایک پرتکلف خیمہ استادہ کرایا تھا اور اس میں بیٹے کرلوگوں سے مرجانے کی بیعت لے رہے تھے امیر المؤمنین حضرت علی کی طرف سے عبداللہ بن بدیل نے اپنے رکاب کی فوج کو بردھا کر حبیب بن سلمہ پر جو تشکر شام کے میسرہ کے افسر تھے حملہ کیا دو پہر تک نہایت سر گری سے لڑتے رہے بعد ظہر عبداللہ بن بدیل نے اپنے ہمراہیوں کو جنگ پر ابھار کر مجموعی قوت سے حملہ کیا حبیب بن سلمہ کے قدم اکھڑ گئے مجبور ہو کر معاویہ کے خیمہ کی طرف پسپا ہو کر لوٹے معاویہ نے ان لوگوں کو حبیب بن سلمہ کی کمک پر روانہ کیا جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی۔ پس اس گروہ نے حبیب کے ساتھ ہو کر اس شدت کا حملہ کیا کہ میمنداہل وعراق وہمراہیان عبداللہ بن بدیل کی ترتیب جاتی رہی عبداللہ بن بدیل کے رکاب میں صرف دوسویا تین سوسیا ہی باقی رہ گئے ۔ باقی شکست کھا کر امیرالمؤمنین حضرت علی کے باس جا پہنچ آپ نے نہیں بن صنیف کو اہل دوسویا تین سوسیا ہی باقی رہ گئے۔ باقی شکست کھا کر امیرالمؤمنین کے نشکر سے ایک جم غفیر نے صف لشکر سے انگل کر سہیل بن منظم کو ایس است روگا دران کو عبداللہ بن بدیل کی مدد کو بھیجا۔ اہل شام کے نشکر سے ایک جم غفیر نے صف لشکر سے انگل کر سہیل بن حدمار کو دیم کی اسٹر روا اوران کو عبداللہ بن بدیل کی مدد کو بھیجا۔ اہل شام کے نشکر سے ایک جم غفیر نے صف لشکر سے انگل کر سے بوئی کے دور میں میں شفی شکست ہوئی۔

گرای سردار معرکہ میں کام آگئے تھے میندگی شکست سے برداشتہ فاطر ہوکر میدان جنگ سے یہ کہتے ہوئے واپس جارہے سے '' گاش عرب میں ہماراکوئی ایسا ساتھی ہوتا جوموت پر بیعت کرتا اور مرکر یا فتحیاب ہوکر میدان جنگ سے واپس ہونے کا حلف لیتا' اشتر نے جواب دیا تم لوگ برداشتہ فاطر نہ ہوہم حلف اٹھاتے ہیں کہ جب تک فتح نہ حاصل کرلیں گے میدان جنگ سے نہ لوٹیں گے' ۔ اہل ہدان اشتر کے ہمراہ ہو لئے اشتر نے میمنداہل شام پر حملہ کیا اشتر کے ہملہ کرتے ہی اور لوگوں نے بھی حملے شروع کر دیے لڑائی کا زور جو چند کھے کے لئے سرد ہوگیا تھا از سرنو پہلے سے زیادہ گرم ہوگیا ما بین عصر و مغرب لشکر شام غیر مرتب ہوکر میدان سے بھاگ فکل اشتر کے شکست یا فتوں کو مار دھاڑ کرتے معاویہ تک بہنچا دیا اور این بدیل کے پاس فیر مرتب ہوکر میدان سے بھاگ فکل اشتر کے شکست یا فتوں کو مار دھاڑ کرتے معاویہ تک بہنچا دیا اور این بدیل کے پاس فیر مرتب ہوکر میدان سے جوائع دوسوسیا ہیوں کے اہل شام کے خاصر سے ہیں تھے۔

شامیول کی پیسیائی جس وقت گرمام سامنے ہے ہے گیا اور ان اوگوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فرط سرت سے جن گیا اور ان اوگوں نے اپنے بھائیوں کو دیگھا تو فرط سرت سے جن بہر کہ المصلے المور المومنین حضرت علی نے دریافت کیا۔ جواب دیا گیا کہ اس وقت میسر وہ میں ہیں اور جنگ کرر ہے ہیں ابن بدیل نے آگے بوضنے کا قصد کیا اشتر نے مخالفت کی کی کھا اشتر کی مخالفت کی کچھ خیال نہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو لئے لاتے بھڑتے مخاویہ کے فرائی طرف بو مطاف کر مار استر روکئے کو بوطا۔ ابن بدیل اور ان کے ہمراہیوں میں سے اکثر آ دمیوں کو مار ڈالا۔ باقی قریب بی ہے گئے شامیوں نے چاروں طرف سے گھر کر ابن بدیل اور ان کے ہمراہیوں میں سے اکثر آ دمیوں کو مار ڈالا۔ باقی زخی ہوکر لوٹے اہل شام نے بوا اشتر نے ان کو بچا نے اور بحفاظت امیر المؤمنین حضرت علی کے لئگر میں آگے اس کے بعد اشتر نے قبیلہ موض سے حرث بن جہان بعض کو بھیجا۔ چنا نچہ بھیۃ السیف 'بحفاظت حضرت علی کے لئکر میں آگے اس کے بعد اشتر نے قبیلہ ہون کہ دان کی اس جا وی کے جہوں کے جہوں نے موت پر بیعت کی تھی اور محاملہ کیا کہ اہل شام مجبور ہوکر دیچھے ہے گئے یہاں کہ دان کی اس جا عت سے مل گئے جنوں نے موت پر بیعت کی تھی اور محاموں سے معاویہ کے اردگر داپنے کو با ندھ رکھا تھا اشتر نے دوبارہ محلہ کر کے ان کی چار مفیل کا نے ڈالیں۔

معاویہ نے گھراکراپنا گھوڑا منگوایا اور سوار ہوئے عبداللہ بن ابی الحصین از دی (جو تاربن یا سر کے ہمراہیوں میں سے سے )صف بشکر سے نکل کرر جزبر ھے ہوئے میدان جنگ ہیں آئے عقبہ بن حدید نمیری نے مع اپنے بھائیوں کے آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا تھوڑی دیر تک لڑائی ہوتی رہی جب بیسارے مارے گئے تو شمر بن ذی الجوش شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان جنگ میں آیا۔ اوم بن محرز بابلی نے تلوار چلائی شمر بن ذی الجوش نے وارخالی دے کراو ہم پرالیا ہاتھ مارا کہ وہ اس سے جانبر شہوا۔ قیس بن محتوج کے ہوئے علم سنجالا اور شہوا۔ قیس بن محتوج کے ہت میں نجلہ کا علم تھا جب لڑتے لڑتے ہیں کام آگئے تو عبداللہ بن قلع اسمس کے ہاتھ میں رہا۔ لڑتے لڑتے ہیں کیا اور اختام جنگ تک علم انہیں کے ہاتھ میں رہا۔ امیرالہو منین علی نے یہ دکی گرکہ اہل میں اور تھر اور تھوڑی دیے ہوا جا کہ مال مردائی سے مقابلہ کی طرف تشریف لائے اور ان کو کو کو کہ اور کہ کی سرد کی طرف تشریف کا ورتھوڑی دیر کے لئے سرد کی طرف تشریف وقوصیف فرمائی اور دوباؤگر ہمت بائدھ کر جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ لڑائی کا ڈور تھوڑی دیر کے لئے سرد

ہو گیا تھا اور میدان کارزار میں چاروں طرف خوشی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ پھر گرم ہو گیا تلواروں اور نیزوں کی آوازوں اور بار بارتکبیر کی دل ہلا دینے والی صداوُں سے میدانِ جنگ گونجنے لگا۔ فریقین سے دلاوران نبرد آز ماشوق جنگ میں بڑھ بڑھر صلے کرنے لگے۔

حضرت عبیداللہ بن عمر کی شہا دت: قبلے طاور نخ امیر المؤمنین حضرت علی کے لئکرے نکل کے شامیوں کی طرف بوصا اہل شام کے میبنہ سے جمیر نے جن کا سردار فوالکلاع تھا اور جس میں عبیداللہ بن عمر بن خطاب بھی تھے۔ رہیعہ پر جو میسرہ اہل عزاق میں بسرگروہ بی ابن عباس تھے تملہ کیا رہیعہ نے ایسی مردا تھی سے مقابلہ کیا کہ لئکر شام کو مجبوراً پیچھے ہٹا پڑا۔
عبیداللہ بن عمر نے لکا دا '' اے اہل شام انہیں لوگوں نے امیر الکو مین حضرت عثان گوتل کیا ہے فررا اللہ کا خیال کرواس مردا تھی پر امیر الکومنین حضرت عثان گا بدلہ لینے آئے ہیں 'لشکر شام کا دل ان پر جوش فقروں سے بحرآ یا اور انہوں نے مجمود قوت سے تملہ کیا۔ خالد بن معمر مع چند لوگوں کے بھاگ الکا لیکن رہید کا علم بردار اور حفاظ نائم ایت استقلال سے لڑتے رہے پھر منہ مول کی درایدہ کے کی شخص نے لگارا اور جنگ کی ترغیب دے کرمیدان کی طرف واپس کیا اس عرصہ میں قبیلہ عبد القیس نے منہ مول کو تبید رہید کی شخص نے لگارا اور جنگ کی ترغیب دے کرمیدان کی طرف واپس کیا اس عرصہ میں قبیلہ عبد القیس نے موافق ہو گیا قبیلہ دیا مول اور عبد اللہ بن عمر عبن معرکہ عبی محرز بری الصح کے ہاتھوں مارے گے موافق ہو گیا قبال کی توار دو الکلاع اور عبیداللہ بن عمر عبی معرف میں محرز بن الصح کے ہاتھوں مارے گے موال تو تو الکلاع کی توارد والوگا کی اور عبیداللہ بن عرب معرف میں گر جب معاویہ کوعراق کی حکومت بھی مسلم ہوگئی قواس تلوار کومرز سے لیا۔

حضرت ممارین پامرکی جافثاری اس جگ کے بعد محار من ایس کوریا بی کوریا بی کھینک دوں بی تو بے تک ایسا بی خوب جانتا ہے کہ اگر بی جون کا کہ تیری مرضی ای بیس ہے کہ بیں اپنے کو دریا بیل کھینک دوں بیس تو بے شک ایسا بی کرتا اے اللہ! تجھے یہ معلوم ہے کہ اگر بیل جانتا کہ تیری خوشنو دی اس بیل ہے کہ تلوار کی دھارا پے پیٹ پر کھلوں اور اس کو اس دور سے دباؤں کہ پشت سے نکل آئے تو بیل بلا شبہ ایسا ہی کرتا اے اللہ! آئے بیل ایسا کام کرنا چا ہتا ہوں کہ تو ان ناستوں کی بیٹ سے دباؤں کہ پشت سے نکل آئے تو بیل بلا شبہ ایسا ہی کرتا اے الله! آئے بیل ایسا کام کرنا چا ہتا ہوں کہ تو ان ناستوں کی بیٹ سے ذیادہ اس سے راضی ہوگا "کوری خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو تعالیٰ کی خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو تعالیٰ کی خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو مال کی خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو مال کی خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو مال کی خوشنودی عاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو چا ہے کہ دو کہ کہ دو کہ اس کر اس کو کو بیل بیاں دور ایس خوا میں نام ہونے کو بی تھے کہ اور کے مالی نفو سہم من الباطل "ہمارے میں ہی کہ کران لوگوں پر محملہ کرد جوخون عثمان کے طالب بیں اور اس ذریعہ سے جس وادی پر گرزتے جاتے تھا صحاب رسول کی اللہ سطی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ان کے ساتھ بیل امری میں ہی جس وادی پر گرزتے جاتے تھا صحاب رسول کا علم تھا) ان کو بھی تر غیب بنگ دی وہ مستعد ہو گئا اور محل کا تھی ہی ہی جس میں انہا کو بھی تر غیب بنگ دی وہ مستعد ہو گئا اور محل کو بھی ان ان کو بھی تر غیب بنگ دی وہ مستعد ہو گئا اور محل کا محل کی تھی ہی تھی ہیں امری کی بھی گئا۔ ان کو بھی تر غیب بنگ میں امری کی بھی گئا۔ ان کو بھی تر غیب بنگ میں امری کی کھی کوشن کی کھی گئا۔ ان کو بھی تر غیب بنگ میں امری کی بھی گئی گئا۔ ان کو بھی تر غیب بنگ میں امری کی گئی گئی گئی گئی۔ ان کو بھی تر غیب بنگ کی کو کی کو بھی کی کھی گئی گئی کی کھی کو بھی کی کھی گئی گئی گئی کی کھی کو بھی کے دو مستعد ہو گئی اور کی کی کھی کے دو مستعد ہو گئی اور کو کی کو کی کھی کی کھی کھی کے دو کی کھی کی کھی کے دو کی کھی کی کھی کے دو کھی کے دو کی کھی کے دو کو کھی کی کھی کھی کی کھی کے دو کھی کی کھی کی کھی کے دو کھی کی کو کھی کی کھی کے دو کھی کی کو کھی ک

حضرت عمار گی شہاوت: عمار نے پارکر کہا'' اے عمروا تف ہوتھ پرتونے اپ و بین کومصر کے عوش فروخت کر ڈالا''
عمرو بن العاص نے جواب دیا' نہیں! بلکہ میں خون عثان کا معاوضہ طلب کرتا ہوں''۔ عمار بولے' نہیں علم ویقین سے شہادت
دیتا ہوں کہ تو اپنے ان فعلوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی نہیں چا ہتا ہے' مرنے کے بعد تھے کواس کا حال طا بر ہوگا تو نے آئ ہی
اس لککر کے علم بر دار سے نبر دا آ زبائی نہیں کی تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس علم بر دار سے لڑچا ہے اور آئی جو
چو تھا واقعہ ہے کیا تجھے یہ یا ذہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہے'' عمار کو باغی گروہ مار ہے گا'' عمرو بن العاص نے
پھے جواب نہ دیا۔ عمار لڑتے لڑتے شہید ہوگئے ایمر المؤمنین علی اور ان کے ساتھ قبائل ربعیہ مصراور ہمدان نے متحق ہو کر حملہ
کی جماعت کو منتشر کرتے ' معاویہ کے قریب بھنچ گئے اور جوش عن آ کر لاکا را نصے اے معاویہ! تا تی لوگوں کی خوں ریزی سے
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ ہم تم نہیٹ بی لیں جوابے مقابل کو مار نے وہی صاحب الامر (لیعنی ایمر) ہو' عمرو بن العاص نے
معاوم نہیں ہے کہ قابلہ پر جو جاتا ہے وہ جانی نہیں ہوات' ۔ دوران جنگ عیں ایمر المؤمنین علی کے انہی کر وہ گرفتار
معلوم نہیں ہے کہ قابلہ پر جو جاتا ہے وہ جانیز نہیں ہوتا''۔ دوران جنگ عیں ایمر المؤمنین علی کے ایک گروہ کرفتار
معلوم نہیں ہے کہ قابلہ پر جو جاتا ہے وہ جانیز نہیں محاور پیٹ کے معالی اس فیصلہ کو اپ کے مقابلہ کر جو جاتا ہے وہ جانیز نہیں محاور پیٹ علی ایمر المؤمنین علی کے کانی کر دوران کے اس تھ سلوگ کیا۔

حضرت عبداللد بن کعب کی شہا دت: امر المؤمنین علی الرت ابل شام کے ایک رسالے کی طرف گررے دیکھا کہ وہ نہایت مردا گی اور ثابت قدی سے لڑر ہائے آپ نے بلند آ واز سے ارشاد کیا'' کہاں ہیں مردان خدا جو آخرت کی خواہش میں اپنی جانوں کا خیال نہیں کرتے''۔ مسلمانوں کا ایک گروہ لیک کہ کر حاضر ہوگیا۔ آپ نے اپ لڑکے تھر بن الحسیفہ کو ان پر افر مقرر کر کے روانہ کیا جمہ بن الحسیفہ نے الاکر رسالہ کو چھے ہٹا ویا اور مور پے پر قابین ہوگئے۔ اس واقعہ میں بہت ہے آ دی فریقین کے کام آگے از انجملہ عبداللہ بن کعب مرادی تھے۔ انقاق سے اسود بن قیس ان کی طرف ہو کر را دیکھا کہ عبداللہ بن کعب خاک وخون پر لوٹ دے ہیں گھوڑے سے اثر کر پاس آیا۔ عبداللہ نے آئیس کو لین کو نہ اسود نے جواب دیا لڑر ہے ہیں! عبداللہ نے آئیس کو کین ما کہ سے اس کہ کہ کہ اس کی مراہ وکر لڑنے کی وصیت کرتا ہوں'' یہ کہ کر بے ہوش ہوگے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہو گئی ہوگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہو گئی ہوگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے ہمراہ وکر لڑنے کی وصیت کرتا ہوں'' یہ کہ کر بے ہوش ہوگئے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو میران بھی سے کہ دیا : قات ل علی اللہ مو کہ تعنی تجعلها بعد ہوگ فانہ من اصبح غذا و المعو کہ خلف ظہرہ فانہ العالی گئی ''میران جنگ میں اس قدر لڑو کے میدان جنگ میں ہی بی بیت پر بہا تو وہی گئے مند ہوگئی کو میدائیں بھی۔ اس بہت پر بہت کہ کہ بہتر ہوگئی کی میدان جنگ اس کے بس بہت پر بہتر ہوگئی کے میدائی ہی بہتر ہوگئی کے میدائیں بھی۔ اس بیت پر بہتر ہوگئی کو میدائیں بھی۔ اس بھی کہ کر بہتر ہوگئی کے میدائی ہی گئی۔ کر انقال کر گے۔ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھوٹ کے کہ کہ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کہ کہ کہ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کہ کہ کہ کہ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ

لیلة البریر کا معرکد: اسود نے یہ پیام امیر المؤمنین علی تک بہنچایا۔ آپ نے من کرارشاد کیا اللہ تعالی اس پررم کرے زندگی میں ہارے خالفین سے لاتا رہا اور مرنے کے بعد وصیت کر گیا۔ غرض تمام رات لا ائی ہوتی رہی۔ بیرات جعد کی تھی اں کولیلۃ الہریہ کہتے ہیں۔ تمام شب امیر المؤمنین علی صفوف کشکر میں چکر لگاتے اور سواروں پیادوں کوآ کے بوسنے کی ترغیب دیتے رہے یہاں تک کہتے ہوگئ اور لڑائی جس عنوان سے جاری ہوئی تھی ای طرح جاری رہی۔ اشتر بدستور مینہ میں اور ابن عباس میسرہ میں ہے اور پورالشکر چاروں طرف سے سٹ کر مجموعی قوت سے جنگ کر رہا تھا اور بیدن جعہ کا تھا۔ دو پہر دن و طلح اشتر نے علم حیان بن ہوزہ نختی کو سپر دکیا اور گھوڑ ہے پر سوار ہوکر سواروں کی طرف گیا۔ اہل شام پر جملہ کرنے کی ترغیب دی ۔ ایک گروہ کشیر جان دینے اور لینے پر مستعد ہوگیا۔ چنا نچہ اشتر ان کو لئے ہوئے اپنے مور ہے پر آیا اور نعرہ تکبیر مار کرایک وی حملہ کیا جس سے لئکر شام کے پاؤں الکھڑ گئے۔ اشتر مع اپنی رکاب کی فوج کے لڑتا ہوا شامیوں کی لشکر گاہ تک پڑچ گیا۔ ان کے علم بردارکو مارڈ الا۔ امیر المؤمنین علی نے اشتر کو فتے یاب ہوتے ہوئے دیکھر پیم مدد بھیجنا شروع کیا۔

عمرو بن العاص کی حکمت عملی عمرو بن العاص گواشتر کے حملے سے اضطراب پیدا ہوا اور اپ ہمراہیوں کے کشت و خون سے ڈرکر معاویہ سے کہا'' کیا دیکھتے ہوئے تمہارے ہاتھ میدان شدائے گالوگوں کو تھم دوک قراآن شریف کو نیز دن پر اٹھا نمیں اور بلندا واز سے کیں: هدا کتاب الملہ بیننا و بینکم ''ہمارے اور تبہارے درمیان میں بیقر آن شریف ہے''۔ اگراس کو وہ لوگ منظور کرلیں گے تو ہم دست لڑائی بند ہو جائے گی۔ کشت و خون سے نجات مل جائے گی اور اگراس سے اختلاف کیا تو ان کے اخیر المؤمنین کے ہمرائی اختلاف کیا تو ان کے اخیر المؤمنین کے ہمرائی بولے ہم کو قائمہ و بینچ گا۔ چنا نچہ مصاحف نیز وں پر اٹھائے گئے امیر المؤمنین کے ہمرائی بولے ہم کیا اللہ کے فیصلہ کومنظور کرتے ہیں۔

پہنچایامسعر کے ہمراہیوں نے شوروغل مچانا شروع کیااور کہنے گئے کہ بے شک تم ہی نے اشتر کو جنگ کا حکم دیا ہے بہتر ہے کہ اس کوجلدی بلاؤورنہ ہمتم کومعزول کردیں گے''۔

اشتركی میدان جنگ سے والیسی: امر الوثین حضرت علی نے یزید کوچول دیا ''جااشتر سے کہدد ہے کہ جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک ہو میر سے پاس آ جائے کیونکہ فساد کا دروازہ کھلا چاہتا ہے''۔اشتر نے دریافت کیا' کیا قرآن شریف کے اشات نے استر بدیا ہو استر بدلا مجھے اس کا خیال پہلے ہی ہوا تھا کہ لوگوں میں اختلاف پڑجائے گا اور اتفاق واتحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں کس طرح جنگ چھوڑ کروا پس چلوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے فتح حاصل ہوا چاہتی ہے'۔ یزید نے کہا کیا میروست رکھتے ہو کہ فتے یاب ہواور امیر المؤمنین دشمنوں کے حوالے ہوجا کیں یا شہید کرڈالے جائں۔اشتر نیا شنے ہی معرو وغیرہ کی پائی چلے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا''اے اہل عراق! بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کوان لوگوں پر غالب کر دیا اس وقت تم لوگ اہل شام کے فریب میں آ گئے تم لوگ جمھے دو چار گھنٹوں کی مہلت دو جھے اپنی کا میابی کا یقین کا بل ہے۔ان لوگوں نے مہلت نہ دی استرکیا تو است کھنے گئے۔ افسائر کہا ''استر نے جواب دیا ''افسوس تم کوان لوگوں نے فریب دیا ہے اور تم آن کے دام کریں آ گئے۔اس فقر سے سے لوگوں میں ایک شورش پیدا ہوگی ایک دومرے کو شف وست کھمات کہنے گے۔ رفتہ دفتہ سے شتم کی نوبت آگئی تجب نہ تھا کہ باہم جنگ چھڑ جاتی لیکن امیر المؤمنین کے ڈاسٹنے سے شور وغل فروہو گیا۔

سب وشتم کی نوبت آگئی تجب نہ تھا کہ باہم جنگ چھڑ جاتی لیکن امیر المؤمنین کے ڈاسٹنے سے شور وغل فروہو گیا۔

تحکیم کی تجویز: اب اس وفت لڑائی بند ہوگئ تھی چاروں طرف سکوت کا عالم چھایا ہوا تھا سوائے آہ و زاری کے نہ تو ہتھیاروں کے چلنے گی واز آئی تھی اور نہ للکار نے اور رہز کی صدا کا نوں تک پہنچی تھی۔ اسے میں اشعث بن قیس نے بڑھرکر عرض کی ''امیر المؤمنین! لوگ اس امر پر راضی ہو گئے جس کی طرف بلائے گئے (لیمی قر آن کو انہوں نے تھم مان لیا) اگر آپ اجازت دی تھی معاویہ کے پاس جاؤں اور ان سے ان کے منشاء ولی کو دریافت کروں''۔ آپ نے اجازت دی اشعث معاویہ کے پاس جنچے۔ دریافت کی تا ہم اور تم اللہ کا تعام کی طرف رہوں کر ہیں تم اپنی طرف سے قر آن شریف کو اٹھایا؟ معاویہ نے جواب دیا تا کہ ہم اور تم اللہ تعام کی طرف رہوں کر ہیں تم اپنی طرف سے ایک شخص کو نتخب کرواور ہم اپنی طرف سے اور ان وفوں آ ومیوں سے حلف لیا جائے کہ کتاب اللہ کے موافق وہ فیصلہ کر ہیں گے بعد از ان جو وہ فیصلہ کر ہیں گے اس پر ہم اور تم راضی ہو جا نمیں طف معاویہ کے پاس سے اٹھے۔

علم کے انتخاب بیل خارجیوں کا انتخاب : امیر المؤمنین علیؓ کی خدمت میں آئے اور معاویہ کا بیام پہنچایا۔
ماخرین نے کہا ہم بھی اس امر پر راضی ہیں اور اس فیطے کو قبول کرتے ہیں۔اہل شام نے اپنی طرف ہے مرو بن العاص کو
منخب کیا۔افعث اور ان لوگوں نے جو بعد کو خار تی ہو گئے تھے۔ ابومو کی اشعری کا انتخاب کیا۔امیر المؤمنین علیؓ نے ارشاد کیا
د میں اس انتخاب سے راضی نہیں ہوں۔افعث بزید بن الحصین مسح بن فذک متنق الحکمہ ہو کر بولے ''جہم تو آئیس کو انتخاب
کرتے ہیں۔ دومرے کو اپنی طرف سے ہم حکم نہ بنا کیں گے امیر المؤمنین علی نے جواب دیا میں اس کو ثقہ نہیں بھتا اس نے

میری رفات ترک کردی لوگول کومیر سے ساتھ واقعہ جمل میں جانے سے روکا مجھ سے تنظر ہوگا۔ پھر بھی میں نے ایک ماہ کے بعدا سے امن دی میں اس کو ہر گربھ نہ بناؤں گا البتہ ابن عباس کو میں اپٹی طرف سے منتخب کرسکتا ہوں۔ اشعث اوراس کے ہم ابنی کہنے گئے ابن عباس تمہار سے عزیز ہیں ہم ان کو حکم نہ بنا کیں گے ہم ایسے شخص کو حکم مقرد کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق تمہار سے اور معاویہ کے ساتھ مکساں ہو۔ امیر المؤمنین ہولے اچھا تو اشتر میر اعزیز نہیں ہے اشعث نے کہا کیا اشتر کے سوار دیے زمین پر اور کوئی شخص نہیں ملتا۔ امیر المؤمنین نے جواب دیا پھر کیا سوائے ابوموئی کے اور کسی کو حکم نہ بناؤ گے۔ اشعث اور اس کے ہمراہی کہنے گئے نہیں! اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور اشتر اس سے محروم ہے۔

علم كا انتخاب: امير المؤمنين على ان مباحث سے تنگ ہو گئے۔ مجبور ہوكر ارشاد فر مايا اچھا جو جا ہوا ور جو تمہاری سجھ ميں آئے كر والغرض حاضرين نے ابوموىٰ كو بلوايا ابوموىٰ نے اس وقت اڑائی موقوف كر دى تھى ۔ لوگوں نے ان سے كہا كه فریقین میں مصالحت ہوگئی ۔ ابومویٰ بولے الجمد لله پھر كہا گيا كہتم تھم مقرر كئے گئے ۔ اس پر ابومویٰ نے اناللہ وانا اليہ راجعون پر حااور لشكر كی طرف آئے ۔ احف بن قیس نے امير المؤمنين سے بيخوا ہش ظاہر كى كہ جھكو بھى ابوموىٰ كے ساتھ تھم بنا ہے ۔ احف بن قیس نے امير المؤمنين سے بيخوا ہش ظاہر كى كہ جھكو بھى ابوموىٰ كے ساتھ تھم بنا ہے ۔ احف بن قیس نے امير المؤمنين سے بيخوا ہش ظاہر كى كہ جھكو بھى ابوموىٰ كے ساتھ تھم بنا ہے ۔ احف بن قیس نے امير المؤمنين سے بيخوا ہش ظاہر كى كہ جھكو بھى ابوموىٰ كے ساتھ تھم بنا ہے ۔ انہوں كے خالف كى دولان ہے اس كى خالفت كى ۔

متحكيم كاعبدنامه: امير المؤمنين على ابن ابي طالب ك لشكرين ميد قصه پيش تفاكه عمر وبن العاص امير المؤمنين حفرت على كياس اقر ارنامه لكصفي كو حاضر موت كاتب في مسم الله كي بعد لكها: هدا مها تقضى عليه اميد المؤمنين عمر وبن العاص في حيث قلم بكر ليا - كهنه لكه يديمار بي المبرنبين بين تمهار بي امير مول تو مول -

احف اس لفظ کو گوند کر و مجھا اس کے موکرنے سے بدفال کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

اشعث : اميرالمؤمنين كالفظ ضرور تحوكرو\_

امیر المؤمنین اللهٔ اکبرسلُّ حدیبیہ کے وقت بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کفار نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھنے دیا تھا۔ کیوں عمر و بن العاص اس واقعہ میں تم بھی ایسا جا ہتے ہو۔

عمرو بن العاص: سجان الله آپ کفارے ہماری تشبیہ کیوں دیتے ہیں حالا نکہ ہم لوگ مومن ہیں۔

اميرالمؤمنين اسابن النابغة توكب فاسقين كاولي اورمومنين كادثمن نذتها

عمروبن العاص خدا كرے آج كے بعد پھرتبهاري صورت ديكھنے كافوبت ندآئے۔

امیر المؤمنین : میں بھی یہی جاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مجلس بچھ سے اور بچھ ایسے لوگوں سے ہمیشہ پاک رکھے عمرو بن العاص بین کرخاموش ہو گئے اور کا تب نے لکھنا شروع کیا:

هذا ما تقاضى على ابن ابى طالب و معاوية بن ابي سفيان قاضى على على اهل الكوفة و من معهم و معاويه على اهل الكوفة و من معهم اننا تنزل عند حكم الله و كتابه و ان لا يجمع بيننا غيره و ان كتتاب الله بيننا من فاتحة الى خاتمة نحى ما احياء و نميت ما امات قما وجد الحكمان فى

كتباب الله و هما ابو موسى عبدالله قيس و عمرو بن العاص عملا به و ما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المعرفة.

"بدوہ تحریر ہے جس کو علی این افی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے باہم بطور اقرار نامہ کے لکھا ہے علی نے اہل کو فداور ان الوگوں کی جانب ہے جوان کے ہمراہ ہے تھے ہم مقرر کیا ہے اور معاویہ نے اہل شام اور ان الوگوں کی جانب سے جوان کے ہمراہ ہیں تھم مقرر کیا ہے اللہ تعالی کے تھم اور اس کی کتاب کو مخصر علیہ قرار دیج ہیں اور اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ سوائے اس کے دوسرے کو کوئی وخل نہ ہوگا اور قرآن مجید شروع سے اخیر تک ہمارے درمیان میں ہے ہم زعمہ کریں گے۔ اس کو جس کو اس نے زعمہ کیا ہے اور ماریں گے۔ اس کو جس کو اس نے زار اے پس جو کھی تھیں کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں اور وہ تھم ابوموی "عبداللہ میں نویس اور عرف اللہ علی بائیں تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیما پر عمل کریں "۔

بن قیس اور عروبن العاص ہیں اور جو کتاب اللہ میں نہ یا کئیں تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیما پر عمل کریں "۔

معامدہ پر وستخط خکمین نے بعد تحریرا قرار نامہ امیر المؤمنین علی امیر معاویہ بن ابی سفیان اوران کے شکریوں سے اس امر کا بعد و بیان لیا کہ حکمین کوان کی جانوں اور اہل وعیال کوائن ویا جائے اور امت مرحومہ پریوفن ہے کہ جو فیصلہ کریں اس کے نفاذ پراعانت وید دکرے اور حکمین پریواجب ہے کہ اللہ تعالی کو حاضر نا ظر سمجھ کرھیے تھے کہ اللہ کے موجب فیصلہ کریں اور امت مرحومہ کواڑائی وفساد اور تفرقہ بیل نہ ڈالیں اگر چہ میعاد فیصلہ کی رمضان تک ہے لیکن حکمین کواختیار ہے کہ اس کے بعد جب چاہیں فیصلہ کریں اور مقام فیصلہ ایسا ہوجو کہ مابین اہل کوفہ واہل شام کے نصف پر واقع ہو۔

ان شرائط کے مطے ہوجانے پراہل عراق اور اہل شام کے سربرآ وردہ لوگوں نے دستخط کئے۔لیکن اشتر نے دستخط کرنے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔اشعث مصر ہوئے اشتر نے تختی ہے جواب دینا شروع کیا دونوں آ دمیوں میں بخت وست گفتگو ہونے گئی۔ یہ دشیقہ تیرہ صفر سے کوکھا گیا اور بیرائے قرار بائی کہ امیر المؤمنین علی مقام دومۃ الجندل یا اذرح میں حکمین کے پاس وقت فیصلہ ماہ رمضان میں موجو در ہیں۔

حضرت علی کی مراجعت: اس و ثیقه کی تحریر کے بعد چندلوگ امیرالمؤمنین علی کے پاس آئے اوران کو جنگ کرنے کی رائے دی۔ آپ نے فرمایا صلح کے بعد جنگ کرنا اورا قرار کرنے کے بعد پھر جانا مناسب نہیں ہے۔ لوگ یہ جواب س کر غاموش ہو گئے فریقین صفین سے واپسی کی تیاریاں کرنے گئے۔ امیرالمؤمنین علی صفین سے متح اپنے لشکر کے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ حروریہ نے واپسی سے اختلاف کیا۔ تقر رحکمین سے بیزاری طاہر کی اورا میرالمؤمنین علی سے میحدہ ہو کر دوسری راہ کو اختیار کیا۔ اثنا وراہ میرالمؤمنین علی سے می قبر ہے؟ کسی اختیار کیا۔ اثنا وراہ میں امیرالمؤمنین میں کر قبر ہے؛ کسی نے جواب دیا خباب بن الارت کی قبر ہے کی روائل کے بعدانقال ہوا۔ امیرالمؤمنین میں کر تھر گئے اوران کے نے جواب دیا خباب بن الارت کی قبر ہے کی روائل کے بعدانقال ہوا۔ امیرالمؤمنین میں کر تھر گئے اوران کے نے جواب دیا خباب بن الارت کی قبر ہے کی روائل کے بعدانقال ہوا۔ امیرالمؤمنین میں کر تھر گئے اوران کے

ے امیرالمؤمنین علی گیطرف سےاضعہ بن قیس سعد بن قیس ہوائی اورقاء بن می انتجابی عبداللہ بن فل الحجابی 'ججر بن عدی کندی' عبداللہ بن الطفیل عامری' عقبہ بن زیاد حصری بیزید بن فجیر بہتی مالک بن کعب ہمرائی اور معاونی کی طرف سے ابوالاعور عبیب بن سلمہ ڈائل بن عمروغدری محزو بن مالک ہمرائی 'عبدالرحمٰن بن خالدمخزوی ' سمج بن بزیدانصاری' عنبہ بن ابی مفیان اور بزید بن الحرصی نے اقرار نامہ برد سخط کے تھے۔

حق میں دعا کی۔بعدازاں روانہ ہوکرکوفہ میں داخل ہوئے۔ایک مکان سے رونے کی آ واز سنائی دی۔استفسار سے معلوم ہوا کہ مقتولین کے ورثاءرور ہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان لوگوں پر رحم کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ جولوگ میرے ساتھ گئے صفین میں کام آئے شہید ہوئے۔غرض لوگوں کوتیلی وتشفی دیتے ہوئے قصر خلافت میں واخل ہوئے۔

کرے تم نے اس سے عہد و بیاں کرلیا اور لطف پیہے کہ اس لکھا پڑھی بھی ہوگئی اور انڈ جل شانہ نے مسلمانوں اور اہل حرب سے بعد زول سورہ برات اس سلیلے میں منقطع کردیا ہے۔ یہ باتیں ہنوزتمام نہ ہوئی تھیں کدا میر المؤمنین علی نے بیمعلوم کر کے کہ خوارج پریزیدین قیس کا زیادہ اثر ہے اس کے خیمے میں آئے دور گعت نماز پڑھی۔ بعد از ال پزیدین قیس کو اصفہان درے کی حکومت سپر دکر کے اس جلسہ کی طرف تشریف لائے جہاں پرخوارج اور ابن عباس سے بحث ومناظرہ ہور ہاتھا۔ خوارج کی اطاعت: آب نے خوارج سے خطاب کر کے ارشاد کیا: تمہارامشیراورسردارکون ہے؟ خوارج نے جواب دیا ابن الکواء۔ آپ نے فرمایا بیعت کر کے پھراس سے خروج کرنے کا کیا سبب ہے۔خوارج نے کہا جنگ میں تمہارے بے جاتحكم كى وجدسے \_ آب نے كہا كديس تم كوالله تعالى كاقتم دلاكركہتا موں كياتم نہيں جانتے كدوہ ميرى رائے ندھى بلكة تمهارى رائے تھی۔ بایں ہمدیس نے حکمین سے میعهد کرلیا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق فیصلہ کریں گے پس اگران لوگول نے ایسا ہی کیا تو کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر مخالفت کی تو ہم اس کے پابند نہ ہوں گے اور ہم ان کے فیصلے سے بری اور بیزار ہیں خوارج ہولے کیوں صاحب مسلمانوں کی خوزیزی میں علم مقرر کرنے کے کیامعنی اور اس میں حکم مقرر کرنا عدل ہے۔ امیر المؤمنين نے جواب ديا ہم نے آ دميول كو تھم نہيں بنايا بلكہ قر آ ن شريف كو تھم بنايا ہے گريد كہ وہ بول آئميں ہے بولنے والے آ دمی ہی ہیں اس پرخوارج نے مدرت مقرر کرنے کا اعتراض پیش کیا۔ امیر المؤمنین نے ارشاد کیا اس وجہ سے کہ شاید اللہ تعالی زمانہ ملے میں امت مرحومہ کا اختلاف باہمی دفع کردے۔خوارج کے دل کواس تقریر سے ایک گونڈ تسکین ہوگئی اور انہوں نے امیر المؤمنین علی کی رائے سر دست پسند کر لی۔ آپ نے پھران لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا چلوشہر میں قیام کرو۔ چے مہینے تک تھر بے رہنا جب مال واسباب جمع ہوجائے گا تو پھراپنے دشمنوں کی طرف فروج کریں گے۔ چنا نچے سب کے سب امیر المؤمنین علیٰ کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔

حضرت علی کا حضرت عمر و بن العاص کو پیغام جس وقت میعاد مقررہ کا وقت قریب اختیام کو پیچی اور حکمین کے جع ہونے كا وقت آيا۔ تو امير المؤمنين علي في ابومولى اشعرى كو جا رسوآ دميوں كے ہمراه روائد كيا۔ شرح بن بانى الحار في كوان کی سر داری پراورعبداللہ بن عباس کوا مامت پر مامور فر مایا۔ روا نگی کے وقت شرخ بن ہانی سے ارشاد کیا کہ عمر و بن العاص سے میری طرف سے کہددینا کہ رائی اختیار کروایک دن تم کومرنا ہے اور احکم الحاکمین کے روبروجانا ہے۔ پس جب شرق کے عمرو بن العاص کوامیر المؤمنین کا پیام پہنچایا تو عمر و بن العاص عُصہ سے سرخ ہوکر بولے تم کو مجھے مشور ہ دینے کا کیا تق ہے۔ شرت نے جواب دیا بچھ کو کون امر سید المرسلین امیر المؤمنین کی تقیحت قبول کرنے سے روک رہا ہے۔ عمر و بن العاص نے اس کا جواب درشی سے دیا اوران کی تفیحتوں پرمطلق توجہ نہ کی اورا پی رائے پڑمل کیا۔معاویہ نے چارسوشامیوں کی جعیت سے عمرو

بن العاص كوروانه كيا تھا۔

صلمین کا اجتماع جلمین نے مع اپنے ہمراہیوں کے مقام اذرج (مضافات دومۃ الجدل) میں قیام اختیار کیا۔ عمرو بن العاص کے ہمراہی ' مراہیان ابن عباس سے زیادہ مطیع اور فر ما نبردار تھے۔ جب بھی معاویہ کا کوئی خط آتا تھا تو عمرو بن العاص ہے اس کے مضامین کو دریافت نہ کرتے تھے لیکن اہل عراق ابن عباس ہے امیر المؤمنین علی کے خطوط کے مضامین کو

پوچھتے اور بایں ہمدان کوا خفائے مضامین کے ساتھ مہم بھی کرتے تھے۔ حکمین کے ساتھ مجلس میں عبداللہ بن عمر عبدالرحل بن ابي بكر عبدالله بن زبير "عبدالرحل بن الحرث بشام بن عبدالرحل عبد يغوث زبري ابوجم بن حذيفه عدوي مغيره بن شعبه '

سِعد بن انی و قاص لموجود تھے۔

مین کی گفتگو عمرو بن العاص نے کہا'' اے ابومویٰ تم جانتے ہو کہ عثان ظلماً شہید کئے گئے ہیں اور معاویہ ان کے ایک جدی ولی اور وارث ہیں۔ ابوموی نے کہا ہاں پھر عمر و بن العاص بولے '' پس کون سا امرتم کو ان کی خلافت ہے رو کتا ہے حالا تکہ وہ قبیلہ قریش سے ہیں جیسا کہتم جانتے ہوا گرچہ سابق الاسلام نہیں ہیں۔لیکن ان میں سیاست اور ملک داری کا مادہ بہت زیادہ ہے اور وہ ام المؤمنین ام حبیبہ وجہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جھائی ہیں۔اس سے زیادہ قریب قرابت اور کیا ہوسکتی ہے۔اور مدتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب رہے ہیں اور شرف صحبت سے بھی متاز ہوئے ہیں۔سلسلہ گفتگو میں کہاا گرتم میری رائے ہے موافقت کرو گے اور معاویہ گوا مارت کی کری پرمتمکن کرو گے تو جس شہر کی حکومت تم پیند کرو گے

ابوموی اے عمرو! اللہ ہے ڈرواور میرجان رکھو کہ امارت اورخلافت سیاست وملک داری کی وجہ سے نہیں دی جاتی۔ اگراپیا ہوتا تو آل ابراہدین الصباح زیادہ اس کے مستحق تھے بلکہ دین داری تقوی ایمانداری کے لحاظ سے امیر وخلیفہ مقرر كياجا تا ہے اور اگر شرافت قريش كاياس كيا جائے تو بھي على ابن ابي طالب اس كے زيادہ مستحق بيں باقى رہا تمہار ايكهنا كه چونکہ معاوییؓ خون عثانؓ کے طالب ہیں اس وجہ ہے ان کوامارت دی جائے تو میں اس کو بھی ناپند کرتا کہ مہاجرین سابقین اسلام کوچھوڑ کرامارے معاویہ کو دی جائے اور تبہارا یہ کہنا کہ اگر معاویہ " کوامیر بناؤ گے تو تم کو حکومت دی جائے گی تو اس کی نسبت میں بیرکہتا ہوں کہ واللہ اگر معاویہ مجھ کواپنی کل حکومت وسلطنت دینے کو بھی کہیں تو میں ہرگز اس کوامیر خلیفہ نہ بناؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں رشوت نہیں لیتا' بہتر ہوگا کہ عبداللہ بن عمر کو حاکم بناؤ۔

عمرو بن العاص بم كومير كرئے كے والى مقرركرنے ميں كمياعذرہے؟ تم اس كى حالت وصلاحيت وفضيلت سے بخو بي واقف ہو۔ ابوموسیٰ جمہارالڑ کا نیک اور سچاتھا لیکن تم نے اس کو بھی تو اس فتنہ میں مبتلا کررکھا ہے۔

عمرو بن العاص بیکام ایسے تف کوئیر دکرنا جاہئے کہ جس کے دانت نہ ہوں جس سے وہ کھا تا پتیا ہو''۔

ابوموی اور عمر و بن العاص میں اسی قتم کی گفتگو ہور ہی تھی عبداللہ بن عمر خاموش سکوت کے عالم میں آ تکھیں بند کئے بیٹھے تھے عبدالله بن زبیران کے سامنے بیٹھے تھے۔ابن الزبیر منشاء گفتگو مجھے گئے۔عبداللہ بن عمر وکو ذرا چو نکا دیا' ابن عمر چلا اٹھے واللہ میں اس معاملے میں رشوت ہرگز نہلوں گا۔ابومویٰ نے کہا''اے ابن العاص عرب نے بعد جدال وقال اپنی قسمت کا فیصلہ تمهارے ہاتھ میں ویا ہے۔اللہ تعالی کے لئے اس کو پھر فتنے میں نہ ڈالو۔عمر وین العاص: '' تم پہلے اپنی رائے ظاہر کروتمہار ا كيامقصد ي؟".

<u>قیصلہ کا اعلان</u> : ابومویٰ ۔میرے نز دیک مناسب بیہے کہان دونوں شخصوں کو ہم لوگ معزول کر دیں اوراس کام کوعام مؤر خین نے سعد بن ابی وقاص کی حاضری ہیں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص مجلس علم میں آئے تھے اور تیبی سے احرام ہائد دھ کر چلے گئے تصيمندرهمة التدنلير مسلمانوں کے بیر دکردیں جس کووہ جا ہیں مشورہ کر کے امیر مقرر کریں۔

حضرت عمر و بن العاص : عروبن العاص بين كراجهل پرئ بهت نوشي سائد الناوك بيند كيا - دونون آدى ايك مهت نهي بابرات كايك جم غير فيمله سنة كوموجود تقاعروبن العاص نه ايوموك سے كها چونكد آپ كورسول الشعلى الشعليه وسلم كا محبت نعيب بوتى ہے اور جھ سے آپ بن رسيدہ بين مناسب بوگا كدا آپ بهلے كھڑ ہے بوكراس امركوبيان فرما و يہتے جس بر بهم نے اور آپ نے اتفاق كيا ہے ' - ايوموى يتجارے دنيا كے داؤ بيج سے واقف ند تقے سادگى كے ساتھ الحقے اور لوگوں كو خاطب كر كيكون ' بهم لوگ ايے امر پر شفق ہوئے بين عجب نهين كدالله جل شانداس كو دريع ہے امت مرحوسيل سلح كرا والله جھے شبہ ہوتا ہے كہ تهمين دھوكا ديا جائے گا الله جل شانداس كو دريع ہے كہ اين عباس نے قطع كلام كر كيكون ' والله جھے شبہ ہوتا ہے كہ تهمين دھوكا ديا جائے گا اگر فى الواقع تم لوگوں نے بہت چھو فور وخوش كيا كين سواتے اس كو تجہد نہى اير بيا الور مواقع كيا ہوں ہوئے ۔ پھر ايوموى يولے اے لوگو ايم لوگوں نے بہت پھوفور وخوش كيا كين سواتے اس كو تجہد نہى ايون مواقع بيان مواقع اس كو القياد ديں كہ جس كو وہ چا بيل شفق ہو كر طيفه بنا تهر بي خيا اور محاويہ كوموں كي بہت بي غوفر وخوش كيا كين سواتے اس كو القياد ديں كہ جس كو وہ چا بيل شفق ہو كر طيفه بنا تربي كيا تي مور كيا تيا اور محاويہ كوموں كور ايا الواقع ميان الور محاويہ كوموں كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كومور ول كر ديا ہوں كيوك دو موثان ابن عقان مظلوم كا كور كور الكور وہ كا كا قائم مقام ہونے كامستوں ہے ۔

حکمین میں تلیخ کلامی : ابن عباس اور سعد ابوموئ کو ملامت کرنے لگے۔ ابوموئ نے معذرت پیش کی میں کیا کروں بھے عمر و بن العاص نے دھوکا دیا۔ اقر ارکر کے عمر گیا"۔ پھر عمر و بن العاص سے مخاطب ہوکر کہا" اللہ تجھے ہدایت و رہ تو نے بھے سے اقر ارکر کے بدعہدی کی۔ تیری مثال بعینہ اس کتے کی ہے جو ایک بارکسی چیز کو پکڑ لیتا ہے پھر دوبارہ اس کوچھوڑ و بتا ہے "۔ عمر و بن العاص نے جو اب ویا" تو مثل گدھے کے ہے جو بار برداری کرتا ہے"۔ شریخ بن بانی نے عمر و بن العاص پر تکوار چلائی عمر و بن العاص بر تکوار چلائی عمر و بن العاص نے جو اب رگی برتر کی دیالوگ درمیان میں پڑ گئے قصہ طول نہ تھینچنے پایار فع وفع ہوگیا۔

سب و تتنم كا آغاز ابوموی مجلس علم سے نكل كر مكه چلے گئے اور عمرو بن العاص مع اہل شام شام كى طرف واپس ہوئے اور معاویہ سے اور معاویہ و عمرواً و اور معاویہ اللہ اللہ الله الله الله الله الله العن معاویہ و عمرواً و حبیب و عبدالوحمن بن مخلد و الضحاك قیس و الولید و ابا الاعور . معاویہ وجب اس كی خبر كلى تو وہ جمي حضرت علي و ابن عباس وسن وسين اور اشتر برلعن كرنے گئے۔

ا این کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کی تروید کی ہے اور صاف صاف لکھا ہے۔ ان ھندا لم یصح اور علامہ تھر نے لکھا ہے کہ اگرید عاایک صرتک صحیح مان بھی لی جائے تو عالبًا بغیر لعن کی تھی ۔ حقیقت میں میامر خلاف شان ہے جناب امیر علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ عودتوں کی طرح سے بیٹھے ہوئے حریف کو کوسا کریں۔ کہیں ادفع ہے۔ میرے خیال میں جہال تک مجھے تفص سے معلوم ہوا ہے میہ ہے کہ نہ تو امیر المؤمنین علی نے معاویہ پڑلین کیا اور نہ معاویہ نے جناب موصوف پڑیا گول کا حاشیہ ہے۔ واللہ اعلم

## جاپ: ۴۴ خوارج اور جنگ نیر وان

خوارج کا گستا خاندروید امیرالمونین علی جس وقت ابوموی کوهم بنا کرروانه کرنے گئے ذرعدا بن البرح الطائی اور حرقوص بن زمیر سعدی خوارج کی طرف سے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا''اے علی اثم اپنے گناہ سے توبہ کرواور اپنے قول واقرارے جوتم نے معاویہ کے ساتھ کیا ہے چر جاؤاور ہمارے ساتھ ہمارے وشمنوں کی طرف لڑنے کو چلؤ جب تک ہماری جان ابقی کے ساتھ کیا ہے۔ ہماری جان باقی ہے ہم ان سے جنگ کریں گے۔

امیر المومنین: میرایبی قصد تھالیکن تم نے اس کی خالفت کی اوراب تو ہم اقرار نامد کھے چکے ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے \_ حرقوص: یہی تو گناہ جس کی بابت ہم تو بہ کرنے کو کہتے ہیں۔

امیر المؤمنین بیگنا نہیں ہے۔ بیدائے نغزش ہے۔

زرعه العانی اگرتم آدمیوں کے علم کونہ چھوڑ و گے اور تو بہنہ کرو گے تو ہم تم سے بھٹ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کوڑیں گے۔ امیر المؤمنین: تف ہے تھے پر ۔ کیا تو نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے کہ مجھ پرتو جس قدر چاہے گا دباؤ ڈالے گا۔ جامیں اپنے قول سے نہیں پھرسکتا اگر چہ ایسا ہی ہو' اور زرعہ اٹھے اور: لاحد کہ مالا الله لاحکم الا الله، چلاتے ہوئے اپنے فرودگاہ پر طے آئے۔

ال واقعہ کے بعدایک روز امیر المومنین علی اسمجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے۔خواری نے مسجد کے ایک گوشہ سے چلا کر کہا: لا حکے الا الله آپ نے فر مایا الله اکبر کلم حق سے اظہار باطل کا کرتے ہیں پھر دو بارہ خطبہ دیے گئے تو خواری نے پھرالیا ای کہا۔ آپ نے فر مایا یہ تیسر اموقع ہے تم ہمارے ساتھ یہی برتا و کررہے ہونہ ہم تم کو مساجد میں آنے سے روکے بین کہ دو بال آکر اللہ تعالی کا ذکر نہ کر واور نہ ہم نے تم کو مال غنیمت سے روکا جب تک ہمارے ساتھ تھے برابر دیتے رہے اور شاب تاک دو تتہ ہمار امعالمہ میں اللہ تعالیٰ کے تم کو دیکھیں شاب تم سے اس وقت تک ہم لؤیں گے جب تک تم ہم سے خالفت نہ کروگ اور نہ تمہار امعالمہ میں اللہ تعالیٰ کے تم کو دیکھیں گئے کہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔

خوارج كى سركشى امير المومنين على ميكه كرقصرا مارت ميں چلة كاورخوارج معجد سے نكل كرعبد الله وہب راہى كے

خیمہ میں گئے اس نے ان کو بھایا اور بعض پہاڑیوں کی طرف نکل جانے کی رائے دی اس سب سے کہ امیر الموغین علی ان شہروں کے حاکم سے حرقوص بن ذہیر نے اس سے اتفاق کیا۔ عزہ بن سنان اسدی نے کہا۔ تمہاری جورائے ہوہ نہایت موزوں ہے لیکن بیضروری امر ہے کی کوتم اپناا میر بنالواوراس کے ہاتھ میں علم دو۔ خوارج نے زید بن حصن الطائی کو پیمر حقوص نہیراور شریح بن اونی علنی کو کیے بعد دیگر ہا اواوراس کے لئے نام ذرکیا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تب عبداللہ بن وجب سے کہا گیا اس نے قبول کرلیا۔ چنا نچہ اشوال اس کے گوخوارج نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعدازاں شریح کے پاس مشورے کی غرض سے جمع ہوئے ۔ عبداللہ بن وجب نے کہا تم لوگ ہمارے ساتھ الیے شہر چلو جہاں پر ہم اللہ کے حکم کو جاری کر سکیں کیونکہ ہم لوگ اہل حق ہیں۔ شریح بولا مدائن چلو ہم اس پر با سانی قبضہ کرلیں گے اور دہاں کے رہنے والوں کودم جر میں نال دیں گے اور دہاں کے رہنے والوں کو خط کے ذریعے سے بلالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے جا کہا گیا جا کہ خواری کے بالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے جا کہا گیا ہوا کہ خواری کے بالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے جا کہا گیا اور اس کے بل کی جانب چلواور وہاں سے اپنے بھائیوں کو خط کے ذریعے سے بلالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے جا کہا گیا ہوا کہ اور دہاں سے اپنے بھائیوں کو خط کے ذریعے سے بلالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے جا تھاں کیا اور ای کی جانب چلواور وہاں سے اپنے بھائیوں کو خط کے ذریعے سے بلالوے عبداللہ بن وجب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور ای کی گیل درا مدہوا۔

خواری کی روانگی: اس کارروائی کے بعد خواری نے روائی کاعرم کیا شب جعہ اور جعہ کو پورے دن عبادت میں مصروف رہے۔ شنبہ کے روز ایک ایک وورو پانچ پانچ وس میں بیس بیس روانہ ہوئے۔ انہیں لوگوں کے ہمراہ طرفہ بن عدی بن عاتم بھی روانہ ہوئے۔ انہیں لوگوں کے ہمراہ طرفہ بن عدی بن عاتم بدائن تک پیچا کرتا گیا۔ لیکن واپس نہ لا سکا واپسی کے وقت عبداللہ بن وہب مقام ساباط میں بیس سواروں کی جعیت سے ملا اور عدی غریب کے قبل کا قصد کیا۔ قبیلہ طے کے بعض آ دمیوں نے جواس کے ہمراہ تھا س فعل سے بازر کھا۔

کرٹ کی لڑائی خوارج کی روا گل کے بعدامیر المونین علی نے سعد بن مسعود گورز مدائن کوان کی روک تھام کولکھا چنا نچہ
سعد بن مسعود نے آپ بردار زادہ کو اپنا نائب مقرر کر کے پانچ سوسواروں سے خوارج کا راستہ روکا۔خوارج نے اس راستہ کو
چیوڑ کر بغداد کارخ کیا۔ سعد بن مسعود بین کران کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور نہا بیت تیزی سے مسافت مطر کے شام
کے وقت مقام کرخ میں خوارج کو بکڑ لیا 'اسے میں عبداللہ بن وہب بیس سواروں کی جمعیت سے بھنچ گیا۔ لڑائی شروع ہو
گئی۔ سعد بن مسعود کے ہمراہیوں نے کہا جب تک امیر المونین علی کا کوئی تھم جنگ کی بابت نہ آئے جنگ نہ کرنا سعد نے
اس پر توجہ نہ کی برابر لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ رات ہوگئ فریقین نے مجبور ہو کر لڑائی بند کر دی۔ عبداللہ بن وہب دریا ہے
د جلہ عبور کر کے اینے رفیقوں سے جاملا اوران کے ہمراہ نہروان کی طرف روانہ ہوا۔

خوارج کا بصرہ سے خروج فوارج بھرہ نے پانچ سوگی جمعیت سے بسرگروہی مشعر بن فدکی تمیمی بھرہ سے خروج کیا۔ ابن عباس کے علم سے ابوالا سودالدولی نے تعاقب کیا۔ دجاتہ کے بل پر مقابلہ ہوا عصر کے بعد سے عشاء کے وقت تک لڑائی ہوتی رہی جب رات کی تاریکی نے تملیہ ورول کی نظر سے ایک دوسرے کو چھیا ڈیا تو لڑائی خود بخو دبند ہوگئی اور مشعر بن فدکی مع ایتے ہمرانیوں کے وجله عبور کرکے نہروان میں عبداللہ بن وہب سے جاملا۔

حضرت على كاشام برفوج كشى كافيصله: امير المونين حضرت على كوان واقعات كى اطلاع موئى توآپ نے اپنے الشكر يوں سے خوارج كى جنگ بردوبارہ بيعت لى۔ پر حكمين كے فيلے كاخيال آگيا جوشاق اور ناگوار گرر باتھا۔ آپ نے ايک خطبه ديا جس ميں بعد حدودروداور نصائح و پند كے بيان فرمايا "اے لوگو! آگاہ موكو حكمين نے قرآن كے حكم كوچوار كر اپنى خواہش كى اجاج كى اوردونوں نے فيصله كرنے ميں اختلاف كيا اوردونوں راہ راست سے عليحدہ رہے۔ پس اس حكم و فيلے سے الله اور راس كارسول صلى الله عليه وسلى اور صلى امت برى بين لهذا تم لوگ شام بر حملہ كرنے كى تيارى كرو "۔

خوارج كودعوت انتحاد : خطبه دينے كے بعد خوارج كے پاس نهروان ميں ايك فرمان بھيجا جس ميں اس خطبه كامضمون تقا اوران كوائل شام پر ممله كرنے كوابھارا تھا اورصاف الفاظ ميں نيكھ ديا تھا: نصف على الامر الاول الذي كنا عليه. ''جم اسى پہلى رائے پر بين جس پراس سے پيشتر تھ' يعنى اہل شام سے جنگ كريں گے خوارج نے جواب لكھا تم نے بوقت تقرير حكمين الله تعالى كاپاس نه كيا اوراب اپ نقس كى اتباع سے لڑنے كو كہتے ہیں۔ پس اگرتم اپنے كافر ہونے كا اقر اركر واور تو به كروتو جم تمہار سے ساتھ بيں ورنہ جم تم سے لڑنے كو تيار ہيں۔

شام پر حملہ کی تیاری : امیر المومین علی تواس خط کے پڑھنے ہائیں کہ ہوگئی کین ان کوزیادہ خطرناک تصور نہ کرکے شام پر حملہ کرنے کا قصد کیا' لوگوں کو برابر جنگ کی ترغیب دیتے رہے ابن عباس کولٹکر گاہ بجیلہ سے فوج مرتب و مہیا کرنے کو کھا۔ انہوں نے ایک بزار پانچ سو جنگ آور بسر گروہی احف بن قیس جمع و مرتب کیا گھر دوبارہ ابن عباس نے لوگوں کو جمع کر امیر المومین علی کا فرمان پڑھا اور یہ بیان کیا کہ بڑے افسوں کا مقام ہے کہتم لوگ ساٹھ بڑار ہوجس میں سے صرف ایک بڑار پانچ سوآ دمیوں نے جنگ پرآ مادگی ظاہر کی ہے۔ اس قبل تعداد کو میں کیا جبیجوں' ۔ اس فقر سے کے تمام ہوتے ہی ایک بڑار پہرسوآ دمیوں نے سینہ بر موکر کہا ہم جنگ پر جانے کو تیار ہیں ۔ پس ابنی عباس نے ان کو مار شدین فقر امس معدی کے ساٹھ بڑار چو سوآ دمیوں نے سینہ بر موکر کہا ہم جنگ پر جانے کو تیار ہیں ۔ پس ابنی عباس نے ان کو مار شدین میں حاضر ہوئے ۔ امیر المومین علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ امیر المومین علی نے اہل کو فیکو تجمع کرکے خطید دیا جس میں اہل بھرہ کی المداد کا حال بیان کیا بعد از ان نہا بیت نزم الفاظ میں پندو نصحت کرکے ارشاد کیا '' میں کی درجنگ آور ہوئی ۔ ساتھ بی کھر موار اپنے گروہ اور فیلہ کی ایک فیرست تیار کرکے بیش کر سے کہاں میں کی درجنگ آور ہوئی اس تھم کی فیل کی اور کمی تنفس کو جو قابل جنگ تھا باتی نہ چھوڑ ا' فیرست تیار ہوئی اور کری تنفس کو جو قابل جنگ تھا باتی نہ چھوڑ ا' فیرست تیار ہوئی بندے معلوم ہوا کہ جالیس بڑار نبرد آڑ نا تجربہ کا رئیس می بڑار نظام میدان جنگ میں جاسے بیں حالوہ ان کے تین معلوم ہوا کہ جالیس بڑار نبرد آڑ نا تجربہ کار' سرّہ بڑار نوعر' آٹ تھ بڑار غلام میدان جنگ میں جاسے تیں۔ علاوہ ان کے تین معلوم ہوا کہ جالی کی ہورے کے تھے۔

حضرت عبد الله بن خباب كى شهادت اس كے بعد امر المونين على نے بي نبر پاكر كراؤك جنگ خوارج كومقدم بجھتے بيں ارشاد كيا "امال شام پرفوج كشى زيادہ ضرورى ہے كيونكدانهوں نے تم سے مقابلہ كيا برابراڑتے رہے اور ان كامقصوديہ ہے کہ وہ ہزور و جر باوشاہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپناغلام بنالیں '۔لوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور شفق ہوکر ہولے ہم آپ کے ہمراہ ہیں جہاں اور جس طرف مناسب سیجھے رخ سیجے۔ ہنوز امیر المومین علی اہل شام کی طرف روانہ نہ ہوئے تھے کہ یہ خبر پیٹی کہ خوارج بھرہ اور عبداللہ بن خباب صحافی سے نہروان کے قریب اتفاقاً ملاقات ہوگئ ۔ صاحب سلامت کے بعد جب خوارج کو معلوم ہوا کہ یہ بررگ عبداللہ بن خباب ہیں تو انہوں نے ابو بکر وعمر کی نسبت سوال کیا'' کیسے سے ان اللہ بن خباب ہیں تو انہوں نے ابو بکر وعمر کی نسبت سوال کیا'' کیسے سے باللہ بن خباب نے کہا وہ دونوں بہت اس تھے بھراول اور آخر زمانہ خلافت عثان بن عفان کی بابت دریافت کیا۔ جواب دیا از اول تا آخر تن جو تن پہند سے بھی اور ان کے کہا وہ دونوں بہت ہے بھی اور ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو اچھا کہتے ہو'' ۔ یہ کہہ کران کو ذیخ کر ڈ الا ۔ ان کی بوی اور تین عورتوں کا جو قبیلہ طے ہوا در ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو اچھا کہتے ہو'' ۔ یہ کہہ کران کو ذیخ کر ڈ الا ۔ ان کی بوی اور تین عورتوں کا جو قبیلہ طے کوروائہ کیا نوارج کے ان کو بھی ار ڈ الا ۔ امیر المومین علی گواس سے مت صدمہ ہوا۔ آپ نے اسی وقت بغرض تحقیق حال حرث بن مرقا العبدی کوروائہ کیا بنون خوارج کے بی کی دوروں کی موروں کے مروفر کر ان ان کی کر دوروں کی ہو کہ کیسے ان خوارج کو چھوڑ کر اہال شام کی کوروں کی بروسین اور ان کے مروفر بر سے اسے مال واسباب اور ائل وعیال سے کیسے بے خوف و بے فکر ہوجا کیں ان کی کورائی کی موروں کی مروفر بر سے اسے مال واسباب اور ائل وعیال سے کیسے بے خوف و بے فکر ہوجا کیں ان کی کورائی کی موروں کی کوروں کی کر دوروں کی کوروں نگ نہر وان بعض کہتے ہیں کہ جب امیر المونین علیؓ نے خوارج کوخشونت آمیز کیجے میں مجمایان کوان غریبوں کے تل

خوارج کی شکست: امیر الموئین علی نے ان پر حملہ کیا ان کی جماعت منتشر ہوگی۔ مینہ اور میسرہ کی ترتیب جاتی رہی پریٹان ہوکر ادھرادھر بھا گئے۔ تیرا عدازوں نے تیر بازی شروع کردی۔ سواروں نے دونوں بازوؤں مینہ ومیسرہ سے گھیر کر بھا گئے نہ دیا۔ بیاوں نے تواندازوں نے تیر بازی شروع کردی۔ سواروں نے دونوں بازوؤں میں نہ گویا ان سے گھیر کر بھا گئے نہ دیا۔ بیاوں نے توان کے حیداللہ بن اور کی ساور ان کے سے دیا کہ دیا کہ دیا کہ مواؤ اور وہ لوگ مر گئے۔ عبداللہ بن وہب زید بن حصن مرقوص بن زہیر عبداللہ بن شجرہ شریح بن اون اور کی مراب کے ساور مویشیاں لوٹ لئے گئے اور مسلمانوں میں تقسیم کردیے گئے۔ البت خوارج کے فلاموں اور عورتوں کو واپس کردیا۔ عدی بن جاتم نے اپنے لڑے طرفہ اور چند آردمیوں کو فن کرنے کا قصد کیا۔ امیر الموثین علی نے منع فر مایا اور کا میا بی کے بعد اس مقام سے کوچ کر گئے۔ آپ سے ہمراہیوں میں سے صرف سات آدی کا م آئے۔

حضرت علی کی کوفہ کو مراجعت : جنگ نہروان سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومین علی نے جنگ شام کی تیار ی شروع کی اضعث بن قیس نے حاضر ہوکر گزارش کی''فوج تھک جانے اور زخموں کی وجہ سے کوفہ واپس چلنے کی ورخواست کرتی حروع کی اضعث بن قیس نے حاضر ہوکر گزارش کی''فوج تھک جانے اور زخموں کی وجہ سے کوفہ واپس چلنے کی ورخواست کی مقام جائے۔ امیر المومین علی نے بیدورخواست منظور نہ کی لیکن شام کی طرف بھی نہ دوائہ ہوئے بلکہ کوفہ کی طرف مراجعت کی مقام خیلہ میں بہنچ کر قیام کیا اور تھی صادر فرما یا کہ کوئی شخص اپنے مکان پر نہ جائے جب تک وشمنوں کی طرف خروج کر کے فتح یاب نہ ہوجائے اس تھم کی تھیل پورے طور سے نہ کی گئے۔ ہمیز کے فتح امیر المومین علی ان نہ ہوجائے اس تھم کی تھیل پورے طور سے نہ کی گئے۔ ہمیز کر ان کے لوگوں کے پاس کوفہ آئے دوبارہ الزائی کی ترغیب دی۔ معدود سے چند آ دمیوں نے مستعدی ظاہر کی پھر چندروز تھم کران کے سرواروں اور رئیسوں کو طلب کر کے ان کی دریا دنت کی اور تا خیر کرنے کی وجہ استفسار کی۔ ان لوگوں میں سے نہا ہے کہ سرواروں اور رئیسوں کو طلب کر کے ان کی دریا دریا دنت کی اور تا خیر کرنے کی وجہ استفسار کی۔ ان لوگوں میں سے نہا ہے کہ

آ دمیوں نے شام پرفوج کشی پرآ مادگی ظاہر کی۔امیرالمومنین علیؓ کا چیرہ اس سے سرخ ہوگیا۔ ملول خاطر اٹھے خطبہ دیا پر زور تقریر کی۔ان کے فرائف سے ان کومطلع کیا۔نفیحت وضیحت بہت پچھ کی لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بت کی طرح خاموش بعثھے رہے۔

مصر پرعمرو بن العاص کا قبضہ اشتر کی وفات اس سے پیشتر ہم لکھ آئے ہیں کہ اطراف مصر میں ہوا خواہان امیر المومنین عثان بن عفان معاویہ بن خدی سکونی کے پاس جمع ہوگئے تھے۔ ٹھر بن ابی بکر گورزمصر نے فسطاط سے ایک لشکر بسرکردگی ابن مضاہم مجمع منتشر کرنے کوروانہ کیا۔ معاویہ بن خدی نے شکست دی اور اس کے ہر دارا بن مضاہم کو مار ڈالا۔ اس چھیر چھاڑ سے مصر میں شورش بیدا ہوگئ ۔ لوگ چاروں طرف سے محد بن ابی بکر پر ٹوٹ پڑے امیر المومنین علی کو پی جرمعلوم ہوئی آ پ نے صفین کے واقعہ کے بعد اشتر کو کھے بھیجا تھا کہ جزیرہ میں کسی کو اپنانا نب مقر رکر کے مصر فوراً چلے جاؤے تہارے سوا ، کوئی شخص مصر کی اصلاح کی قابلیت نہیں رکھتا۔ معاویہ کو اس خبر سے مصر کے قبضے کی ناامیدی ہوگئ کے ونکہ اشتر کی چالوں سے معاویہ کو واقعیت تھی۔ انقاق پیش آیا کہ اشتر کوچ اور قیام کرتا 'جو نہی قلزم کے افسر مال کے پاس پہنچا اشتر کا انقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ کی سازش سے حاکم خراج قلزم نے اشتر کوز ہر دیا تھا۔ طبع یہ دلائی گئی کہ خراج معاف کر دیا جائے گالیکن جو ان اور قیاس اور خلاف واقعہ روایت ہے۔

محمد بن بکر کا اظہارا طاعت : محر بن ابی بکر کو بھی اشترکا حاکم مصر ہوگر آنا شاق گزراتھا اوراس وجہ نے دراکشدہ ہوگئے تھے جب اشتر کے انتقال کی خبرا میر المونین علی کو پینچی تو آپ نے اناللہ بڑھ کراس کے تق میں دعائے مغفرت کی اور محمد بن ابی بکر کو معذرت کا خطاکھا کہ میں نے اشتر کو حاکم مصراس وجہ نے بیس مقرر کیا تھا کہ تبہاری طرف سے مجھے بچھے بدظنی تھی بلکہ اس کی سیاست دانی اور کار آزمودہ ہونے کی وجہ سے میں نے مصر کی گورنری دی تھی لیکن اتفاق سے اس نے سفر آخرت اختیار کیا ہی سیاست دانی اور کار آزمودہ ہونے کی وجہ سے میں نے مصر کی گورنری دی تھی لیکن اتفاق سے اس نے سفر آخرت اختیار کیا ہم اس سے بے حد خوش تھے اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوا ور اس کو تو اب دو چند عطا کر سے آخر کو اور مے کہ تم دشنوں کے مقابلہ برصبر وخل سے کام لواور ان کو اللہ تعالی کی طرف حکمت وقعیحت نیک سے بلا و اور اللہ تعالی کا ذکر کشر سے کہ رواور اس سے مدد کے خوا ہاں دہو وہ تبہارے اس کا معین ہوگا۔ محمد بن کے مقابلہ برصبر وخل سے کام لواور ان کو اللہ تعالی کی طرف حکمت وقعیحت نیک سے بلا و اور اللہ تعالی کا خوا اس سے جنگ اس سے مدد کے خوا ہاں دہو وہ تبہارے اس کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے جواب لکھا کہ میں آپ کے حکم کا مطبع اور آپ کی رائے کا پابند ہوں اور جو شخص آپ کا مخالف ہوگا اس سے جنگ کرنے کو تار ہوں۔

مصرفتی کرنے کامنصوبہ : قصہ مختم جب حکمین نے فیصلہ کر دیا اہل عراق امیر المونین حضرت علی کے خالف ہو گئے اور اہل شام نے خلافت معاویہ کی بیعت کرلی تو معاویہ نے مصرکواس کی زرخیزی اور سربزی کی وجہ سے اپنے مما لک محروسہ بیں داخل کرنے کا قصد کیا۔ مشودہ کی غرض ہے ابوالاعور السلمی 'حبیب بن سلم' بشر ابن ضحاک بن قیس 'عبدارحلٰ بن خالہ بن داخل کرنے کا قصد کیا۔ مشودہ کی غرض ہے ابوالاعور السلمی 'حبیب بن سلم' بشر ابن ضحاک بن قیس 'عبدارحلٰ بن خالہ بن الولیداور شرجیل بن السمط کو بلایا عمرو بن العاص نے کہا کہ کی کار آزمودہ شخص کو مصر پرفوج کشی کا محکم دے دو۔ معاویہ ہو ہے مناسب بیہ ہے کہ فوج کشی سے پہلے ہم خواہان عثان بن عفان سے خطوک ابت کر کے ابنا ہم آ ہنگ بنا کمیں اور دشمنوں سے سلم

کا نامہ و پیام کریں لڑائی سے ڈرائیں۔ بعدازاں میدان کارزار میں برسر جنگ آئیں'۔ پھر عمر و بن العاص سے خاطب ہوکر کہا''اے ابن العاص! تمہاری عجلت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے بہتر ہوگا کہتم مصر کارخ کرو'۔ عمر و بن العاص نے جواب دیا'' تمہارے نزدیک جومناسیب ہوکرولیکن میراخیال ہے کہ مصر پر بغیر جنگ قضہ حاصل نہ ہوگا۔

عمروبن العاص کی روانگی : جلسہ برخاست ہونے کے بعد معاویہ نے معاویہ بن خدی اور مسلمہ بن مخلد کو خطا کھا امیر المومنین علی کی خالفت کرنے پرشکر گزاری ظاہر کی ۔ ان کو امیر المومنین کی خالفت پر ابھار ااور امیر المومنین عثان کی معاونہ خون طلب کر بہت خوش ہوئے معاویہ سے مدوطلب کی ۔ معاویہ نے اسپنے ارباب شور کی کو جمع کیا ۔ لوگوں نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کیا چنا نچے معاویہ نے عمرو بن العاص کی جمیت سے مصرروانہ کیا اور روانگی کے وقت ترک مجلت اور آسانی اختیار کرنے کی ہدایت کی ۔

جنگ کا آغاز عمروین العاص الشکرشام لئے ہوئے مصر کے قریب پانچ کرایک میدان میں مقیم ہوئے۔ ہوا خواہان عثان آ کر جمع ہوگئے۔ عمروین العاص نے اپنا خط معاویہ کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے پاس بھیجا اپنے آنے اور بحت جنگ کی دھم کی دی۔ فیر بن ابی بکر نے پاس بھیجا اپنے آنے اور بحت جنگ کی دھم کی دی۔ فیر بن ابی بکر نے ایک عرض داشت کے ساتھ ان دونوں خطوں کو دربار خلافت میں بھیج دیا۔ امیر المومنین علی نے لشکر و المداد بھیجنے کا وعدہ کیا اور نہایت استقلال وصبر سے لڑائی شروع کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچر محمد بن ابی بکرنے میدان لیا۔ دو بزار کی جمعیت کنانہ بن بشرکو حملہ کرنے کا تھم دیا۔ معاویہ بن خدیج کے عروبین خدیج کو بسرا فسری سواران شام کنانہ کے دوک تھام کو بھیجا۔

کنا نہ اور مجھ بن ابی بکر کا انجام ، سوارانِ شام نے کنا نہ کوچاروں طرف سے گھرلیا جنگ شروع ہوگئ ۔ کنا نہ گھرا کر
پیادہ پا ہو کر لڑنے نے لگا اور لڑتے لڑتے کام آگیا پی جُر محہ بن ابی بکر تک پینچی ان کے ہمراہی لشکر شام کے خوف سے علیمہ ہ ہو
گئے ۔ محمہ بن ابی بکر میدانِ جنگ سے بھاگ کر ایک ویران کھنڈر میں جاچھے ۔ ابن خدی نے بہنچ کر گرفتار کر لیا اور پابرز بیر فسطاط لائے ۔ عبد الرحن بن ابی بکرنے اپنی کسفارش کی لیکن عمرو بن العاص نے ساعت نہ کی ۔ محمہ بن ابی بکر نے پائی فسطاط لائے ۔ عبد الرحن بن ابی بکر نے پائی مان نے بھائی کی سفارش کی لیکن عمراہیوں نے پائی نہیں دیا تھا ان کو بھی پائی نہ دیا اور مانگا ۔ ابن خدی کے کھال میں بھر کر جلادیا ۔ بعض کا بیان ہے کہ جس وقت محمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی اور جائد بن مروق کے مان میں چاچھے ۔ معاویہ بن خدی نے مراہیوں کے بین کر محاصرہ کرلیا ۔ محمد بن ابی بکر جوش مردائی میں مکان سے محال میں آئے اور لڑ کرراہ آخرے اختیار کی ۔

ما لک بن کعب کی شام کوروا نکی اور والیسی: آپاد پر پڑھ آئے ہیں کدامیر الموئین علی نے تمدین ابی برکو جنگ کرنے کو کھا تھا اور امداد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہ جناب موصوف نے لوگوں کو جمع کرئے خطبہ دیا۔ لوگوں کو اہل شام کی جنگ پر ابھار ااور بیار شاد کیا کہ ہم کل شیح جرعہ کی طرف روانہ ہوں گے تم لوگ بھی وہیں آ جانا۔ چنا نچہ آپ کوفہ ہے تا کو جرعہ روانہ ہوئے دو پہر کے وقت پنچے قیام کیا۔ شام تک انظار کرتے رہے گرا کے مخص بھی نہ آیا۔ بعد غروب آفاب واپس آئے۔

ابن حصرى كى بصره مين آمد : فتح مصرك بعد معاويية عبد الله بن الحضر ى كوبصره روانه كيااوريه بدايت كى كداز دكى تالیف قلوب کرنا۔ رہیعہ سے علیحدہ رہنااس وجہ سے کہ وہ علی این ابی طالبؓ کے طرف دار وہوا خواہ ہیں اہل بصرہ بوجہ واقعہ جل امیر المونین علی ہے کشیرہ خاطر تھے اور وہ بھی معاویہ کی طرح عثان بن عفال کے خون کا معاوضہ طلب کررہے تھے۔ ابن حفری معاویہ ہے رخصت ہوکر بھرہ پنچے بی تمیم میں فروکش ہوئے ان دنوں ابن عباس بھرہ کی گورنری پر تھے لیکن زیاد کواپنا نائب بنا کرکسی ضرورت سے امیر المونین علی کے پاس چلے گئے تھے ابن حضری کے آنے کی خرس کرکل ہوا خواہان عثان بن عفان آ کرجم ہو گئے۔ ابن حضری نے بعد حمد ونعت کے لوگوں کوخون عثان کامعا وضه طلب کرنے پر ابھارنے لگے۔ ضحاک بین قیس ہلالی نے قطع کلام کر کے کہا'' اللہ بچھ ہے تھے! تو پیر کیا کہ رہا ہے کیا تو ہم کوا تفاق کے بعد تفریق جماعت اور موت کی طرف بلاتا ہے تا کہ معاویدامیر ہو'۔ عبداللہ بن عازم اللمی نے ترش روہوکر ضحاک سے کہاجیب ہوجا! تواس کے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ پھرابن الحضر می سے خاطب ہوکر کہا' ' ہم تمہارے معین وید دگار ہیں تمہارا قول قابل قبول وٹمل ہے تم یے خوف وخطر معاویہ کا خطر پڑھو''۔اس پر ابن الحضر می نے معاویہ کا خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔جس میں عثان بن عفان کے فضائل اوران کے انتظامات کی خوبیاں کھی تھیں اور اہل بھر ہ کوخون عثان کے معاوضہ طلب کرنے پر ابھارا تھا اوران کو وظائف بڑھانے کی لالح دی تھی''۔ ابن الحضر می جب خط پڑھ چکے تو احنف بن قیس نے کھڑے ہو کر کہا'' میں اس رائے ے اختلاف کرتا ہوں'' عروبن مرحوم چلاا تھے'اپے لوگو! جماعت سے علیمہ مذہبوا میر المونین علیٰ کی بیعت نہ توڑو۔عباس ین جر بولے میں ابن الحضر می کامعین و مدد گار ہوں ۔ فنی بن مخزمہ نے ابن الحضر می کونا طب کرے کہاتم ابن جرکی پشت پناہی یرنازاں نہ ہو بہتر ہے جہاں ہے آئے ہووالی جاؤ ابن الحضر می نے مبرہ بن از دی سے خطاب کر کے کہا '' کیاتم میری مدونه كرو كي جواب ديا اگرتم ميرے يهال نزديك آجاؤ كي تومين ضرور مدوكرول گا-

ا بن حصر می کا انجام: زیاد نے (جوابن عیاس کی نیابت میں امیر بھرہ تھا) بیرنگ ڈھنگ دیکھ کرفتنہ ہونے سے ڈرایا حصین بن المبذر ٹیا لک بن سمع اور سرداران بکر بن واکل کو بلا کر ابن الحضر می کے آئے اور جلسمام کرنے کا ماجرابیان کیا اور ابن الحضر می کوتا صدور تکم امیرالمونین اس فعل سے بازر کھنے کو کہا۔ حسین نے اس امر کو منظور کرلیا لیکن مالک بن مسمع نے حیلہ و حوالہ سے ٹالنا چاہا اس وجہ سے کہاس کا میلا نطبع بنی امیہ کی طرف تھا۔ زیا و نے گھرا کر مبرہ بن شیمان کے پاس کہلا بھیجا کہ جھکو اور بیت المال کوا پنے امان میں لے لو مبرہ ہے کہا' بہتر ابشر طیکہتم اس کو میرے گھرا کو اپنی لوگوں سے ایک لشکر مرتب کرلیا اور کے گھر لے جاکر رکھا اور اس کی قوم کی مجد میں جمعہ پڑھنے گے اور تالیف قلوب کر کے انہیں لوگوں سے ایک لشکر مرتب کرلیا اور اس کی اطلاع امیرالمونین علی کو بھیج دی۔ آپ نے اعین بن صبیعہ کو یہ ہدایت کر کے روانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوتیم اور ابن الحضر می میں نفاق ڈال دو اور جو شخص اس کی مخالفت کر اس سے بے تامل لڑوغرض اعین بن صبیعہ نے بھرہ پہنچ کر تمیم کو ابن الحضر می سے نظامی ڈال دو اور جو شخص اس کی خالفت کر اس سے بے تامل لڑوغرض اعین بن صبیعہ نے بھرہ پہنچ کر تمیم کو ابن الحضر می سے نظیمہ دہ کہ کہ کو این الحضر می کوخوارج نے فکر وفری رہی ابن الحضر می کوخوارج نے فکر وفری رہی ابن الحضر می کوخوارج نے فکر وفری رہی ابن الحضر می کوخوارج نے فکر وفری رہی ابن الحضر می کوخوارج نے فکر کیا تھا۔

زیاد کا فارس کی امامت برتقرر: جس وقت ابن الحضر می بھرہ میں مارے گے اور امیر الموشین کی بات لوگوں میں اختلاف برستور قائم رہا تو الل مجم نے (واقع) میں اپنے گورز سہیل بن حنیف کو نکال دیا۔ امیر الموشین علی نے لوگوں سے مشورہ کیا جارہے بن قد امد نے گزارش کی۔ زیاد کو فارس کا عالی بنا کر بھیجے " ۔ آپ نے اس سے اتفاق کر کے ابن عباس کو حکم مشورہ کیا جارہ کی ایک لیکر خوار کے کو فارس کی طرف روانہ کرو۔ چنا نچر زیاد ایک لیکر جرار کے کرفارس کی طرف روانہ کرو۔ چنا نچر زیاد ایک لیکر جرار کے کرفارس کی طرف روانہ این اور این اور کے بھی بھاگ کے جو باتی رہے انہوں نے اطاعت قبول کر کی بعداز ال زیاد نے میں سے بعض نے مقابلہ کیا کچھو کی اور ایرانیوں کے جوش کو جودود ھے ابال کی طرح اٹھا تھا اپنی آ بدار تیج سے کرمان کا قصد کیا اور اس کو بھی برور تیج مطبح کیا اور ایرانیوں کے جوش کو جودود ھے ابال کی طرح اٹھا تھا اپنی آ بدار تیج سے بھا کرا صطبح میں آ کرقلعہ موسومہ زیاد میں قیام پذیر ہوا۔

 بن شیمان نے اپنی قوم سے کہا کہ قیس ہمارے بھائی ہی اوران کا پاس ولحاظ مال کے لیئے سے بہتر ہے۔ آؤ ہم لوگ بھرہ لوٹ چلیں مسبرہ وشیمان کے واپس ہوتے ہی بکراور عبدالقیس بھی واپس ہوئے بنوتمیم کے چندلوگوں نے تعرض کیا دو دو چار چار ہاتھ چلے لیکن احنث نے درمیان میں پڑ کراڑائی بند کرادی اوران کوہمراہ بھرہ واپس لایا۔

حضرت علی گی شہا دت جہ ہے میں کا یا الرمضان المبارک یا رہے الثانی میں امیر المونین علی شہید کردیے گئے۔ روایت اول بہنست بچھلی روایتوں کے جے ہم المونین حضرت علی کے شہید کئے جانے کا سبب بیہ ہوا کہ جنگ نہروان کے بقیة السیف خوارج عبداللہ بن ملجم مرادی برک بن عبداللہ سنی (اس کوجاج بھی کہتے تھے) اور عروبن اکر تمیمی سعدی جاز میں ایک مقام پراکھا ہو کرعظماء اور امراء اسلام کے معایب بیان کرنے گئے نہروان کے مقولوں پرافسوں ظاہر کیا۔ بہت دریا تک خاموش اور مغموم بیٹھے رہے پھران میں سے ایک نے مہرسکوت تو ڈکر کہا" کا شہم لوگ اپنی جانوں پر کھیل کا آئمیة العملال (سرداران گراہی) کو مار ڈالتے تو بہت اچھا ہوتا۔ مسلمان ان کے ظلم کے ہاتھوں سے نجات یا جاتے" ابن مجم (بیرمصر کا رہے والا تھا) یولا 'دمیں علی کے کائی ہوں' برک نے کہا '' میں معاویہ کا کام تمام کروں گا' عمرو بن برکمیتی نے عمرو بن العاص کے آن کا بیڑا المحایا اس کے بعد سب نے بیع بدو پیان کیا کہ جب تک ہرشمن آئمیة العملال کونہ مار لے والی نہ آئے العاص کے آن کا بیڑا المحایا اس کے بعد سب نے بیع بدو پیان کیا کہ جب تک ہرشمن آئمیة العملال کونہ مار لے والی نہ آئے العام نے اور بیک الیا ہوتا۔ کو نہ انجام دیا جائے۔

ابن مجم اور شبیب بن شجره چنانچاس اقرار وعهد کے مطابق ابن مجم کوفه آیا پے دوستوں سے ملا کین اپن رازکوسی پر ظاہر نہ کیا پر طاہر نہ کیا ہے اس مجد میں جب کر بیشے جاؤں گا ماں مرجائے ! تو کیے ان کو طار ڈالا اور نے کر نکل گیا تو جس وقت وہ (امیر المومنین علی ) مجد میں آئیں گے میں فوراً تملہ کر دوں گا ہیں اگر میں نے ان کو طار ڈالا اور نے کر نکل گیا تو بہا دن شہادت نصیب ہوگی ۔ لوگ ان کے ظلم سے نجات یا جائیں گے شبیب نے کہا تف ہو تھ پر تو ایسے شخص کو مار نے آیا جب جو سابق الاسلام اور سب لوگوں سے افضل ہے این ملجم نے جو اب دیا کیا خویہ! انہوں نے جنگ نہر وان میں نیک بندوں کو تن نہیں کیا ؟ هدیب نے کہا '' ہاں' پھر ابن مجم نے کہا ہم اس کو انہیں مقتو لوں کے توض قبل کیا جائے ہیں ۔ شویب ان فقرون میں آگیا اور اس کا ہم آ ہنگ بن گیا۔

ال واقعہ کے بعد ابن مجم کی نظر ایک حسین حورت پر پڑی۔ جو قبیلہ تہم رباب کی تھی جس کے باپ بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن مجم اس کو دیکھ کرفریفتہ ہوگیا۔ نکاح کا بیام دیا حورت نے اس شرط سے منظور کیا کہ ایک غلام اورا کیک لونڈی مہر میں دواور امیر المومنین علی گوشہید کرڈ الو ابن مجم نے کہا '' علی کا قبل کرنا تو پھی شکل نہیں ہے میں اس غلام اورا کیک لونڈی مہر میں دواور امیر المومنین علی گوشہید کرڈ الو ابن مجھے کام ہے اور وہ شاید مجھے ہوا نہ ہو سکیں عورت نے کہا بہتر! تم اسی شرط کو پورا کروا گرتم اس میں کامیاب ہو گئے تو کافی ہے اور وہ شاید مجھے کے مراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن مجم نے اپنے کہا کہ ابن ملحم نے امراس نے اپنے قبیلہ سے ایک شخص دردان نامی کو ابن مجم کے مراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن ملحم نے اپنے کراس نے اپنے قبیلہ سے ایک شخص دردان نامی کو ابن ملحم کے مراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن ملحم نے اپنے اپنے قبیلہ سے ایک شخص دردان نامی کو ابن ملحم کے مراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن ملحم نے اپنے اپنے قبیلہ سے ایک شخص دردان نامی کو ابن ملحم کے مراہ متعین کیا جب وہ شب آئی جس میں ابن ملحم

ہمراہیوں سے امیرالمومنین علیؓ کے شہید کرنے کا اقرار کیا تھا اور بیرات جمعے کی تھی تو ابن کیم مع شبیب اور دروان مجد میں آیا۔ دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھا جس طرف سے امیرالمومنین علیؓ مسجد میں آتے تھے۔

حضرت علی میر مملید: تھوڑی دیر کے بعدامیر المونین علی شریف لائے بلند آواز سے فرمایا: ایھا الناس الصلوة الصلوة الصلوة . شعیب نے لیک کرتلوار چلائی آپ آگے بڑھ گئے تھے درواز برپڑی ۔ ابن کم نے بڑھ کر پیٹائی پرتلوار کاوار کیااور چلاکر کہا: السح کے لید لالک یا علی و لا صحاب ک دروان بھاگ کرا پے مکان میں آیااور اپنے بعض احباب سے اس کہا: السح کے لید لالک یا علی و لا صحاب ک دروان بھاگ ہوا چلا چاتا تھا لوگوں نے دوڑ و کی ٹرو چلا نا شروع کیا واقعہ کو بیان کیا انہوں نے دوڑ و کی ٹرو چلا نا شروع کیا ایک حضری شخص نے بہنے کر شبیب کی تلوار چھین کی اوراس کو گرفار کرلیا۔ پھرلوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کراس خوف سے کہ جھی کی کو قاتل نہ بھی لیس چھوڑ دیا۔ شبیب موقع پاکر بھاگ گیااورلوگوں نے ابن کم کو گرفار کرلیا۔

حضرت علی کی وصیت امیرالمونین علی نے زخی ہونے کے بعد جعدہ بن ہیرہ (اپنی ہمشیرہ امہانی کے لڑکے) کونماز پڑھانے پر نامورکیا جعد نے نماز پڑھائی۔ آپ گھر اٹھا کرلائے اب اس وقت آفاب کل آیا تھا ابن ملم مشکیس بندھی ہوئی پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد کیا'' اے اللہ کے دشن! مجھوکس چڑنے میرے قل پر آبادہ کیا؟'' ابن ملم نے عرض کی میں نے اس توارکو چالیس روز تک تیز کیا تھا اور اللہ تعالی ہے دعا کہ تھی کہ اس سے وہ قبض ماراجائے جوشر طق ہے۔ آپ نے فرمانا ہیں وہ کہ تھی اس وہ کہ اس سے وہ قبض ماراجائے جوشر طق ہے۔ آپ نے فرمانا ہیں وہ کہ تو ہم اس نے نمی مارا جائے گا۔ پھر حاضرین کے اس سے خاطب ہوکر کہا اگر ہیں اس زخم سے مرجاوں تو تم بھی اس کو مارڈ النا جیسا کہ اس نے بچھے مارا ہے اور اگر ہیں بی تو ہیں جیسا منا سب سمجھوں گا کروں گا۔ اے بی عبد المطلب! مسلمانوں کی خوز بزی کی ترخیب لوگوں کونہ دینا اور سے جلہ نہ اٹھانا کہ امیرالموشین مارے گئے ہیں بلکہ سوائے قاتل کے اور کی مسلمانوں کی خوز بزی کی ترخیب لوگوں کونہ دینا اور سے جلہ نہ اٹھانا کہ امیرالموشین مارے گئے ہیں بلکہ سوائے قاتل کے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی تم سے میں اس کے میں اس کو نہ دواللہ اس کہ میں اس نہ میں اس کہ کہا ''اے عدواللہ! بھر کے بات واں میں ہو اللہ علیہ کوئی نقصان نہیں ہو اللہ تعالی تھے قیا مت میں رسوا کرے گیا۔ ابن کی اور بیا تو ان میں سے ایک بھی باقی شررہتا۔

میں رسول اللہ تھر یہ ہو اربی جات تو ان میں سے ایک بھی باقی شررہتا۔

حضرت امام حسن کی خلافت کا مسکلہ اس عرصہ میں جندب بن عبداللہ آگے اور انہوں نے امیر المؤشین علی سے دریافت کیا ''اگر آپ ہم سے جدا ہو جا تھیں تو کیا ہم حسن کی بیعت کریں گے؟ ارشاد کیا نہ میں بی تکم ویتا ہوں اور نہ اس کومنع کرتا ہوں تم خود تجھ دار ہو پھر حسن وحسین گوطلب کر نے فرمایا '' میں تم کواللہ تعالی ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تم لوگ ونیا میں مبتلانہ ہونا' گووہ تم کومتلا کرتا چاہ اور دنیا کی کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا' ہمیشہ تق کہنا' بیتم پر رحم کرتا ہوں کی مدد کرنا' فالم کے دشمن رہنا اور مطلوم کے معین ویددگار' کتاب اللہ پڑھل کرنا اور اللہ تعالی کے جکموں میں ملامت سے نہ ڈرنا' کیا محمد بن الحسدیقہ سے خاطب ہوئے ''میں تم کوبھی انہیں باتوں کی وصیت کرتا ہوں کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا' کے پھر میں الحسدیقہ سے خاطب ہوئے ''میں تم کوبھی انہیں باتوں کی وصیت کرتا ہوں

اوران دونوں بھائیوں کی تعظیم کرنے کی ہدایت کرتا ہوں ان کاحق تم پرزیادہ ہے کوئی امران کے خلاف مرضی نہ کرنا' اس کے بعد حسنؓ وحسینؓ کو ابن الحسدیقہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی پھر حسنؓ کو تھوڑی دیر سمجھاتے رہے۔ جب وقت وفات قریب آیا تو ایک عام وصیت تحریر کی اور پھر سوائے لا الدالا الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان سے نہ نکلا یہاں تک کہ انتقال فرمایا ان لله و انا الیه راجعون .

ابن سلیم کافل : امیر المونین حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن کمیم حسن ابن علی کے روبر و پیش کیا گیا ، عرض کی آپ کا کوئی حرج ہے اگر جھے تھوڑ کے دنوں تک زندہ رکھیں؟ میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا کہ معاویہ اورعلی کو مار ڈالوں گا چنا نچے علی کا میں نے کام تمام کردیا۔ اب معاویہ باقی رہ گیا ہے ہم مجھے اتن مہلٹ دو کہ میں اپنا دعدہ پورا کرلوں پس اگر میں نے اس کو مار ڈالا اور زندہ نج گیا تو میں اللہ تعالی کوشاہد کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ حسن نے کہا نہیں واللہ تو اب دوز خ کی سیر کرے گا ہے کہ کرآپ نے اس کوآگے بڑھایا اورا کی بنی وارسے کام تمام کردیا۔

امير معاوريَّ مِرحملهِ: ابن ملجم كا دوسراسانتى برك بن عبدالله تفاج معاويَّ كِتْلَ كابيرُ الحَّا كرشام گيا تفا-اس نے ای شب کوفجر کے وقت معاویه پرخمله کیا۔لیکن انقاق سے زخم کاری نه پڑا۔ ذیریں جسم پرمعمولی سازخم آیا پلٹ کر برک کوگر فارکر لیا۔ برک نے خوفز دہ ہوکر کہا میں تم کو ایک خوشخری سنانا جا بتا ہوں اگرتم اس کے عوض بھے کو پھے فائدہ پہنچاؤ (مطلب بیرتھا کہ رہا کردو) اور وہ بیہ ہے کہ آج ہی شب کومیرے ایک بھائی نے علیٰ کو مارڈ الا معاویہؓ نے متبحب ہوکر کہا شاید وہ اس امر پر قادر نہ ہوگا۔ برک نے جواب دیا بیرغیر ممکن ہے علیٰ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں رہتا۔

برک ہیں عبداللہ کا انجام: اس سلد کلام کے تمام ہوتے ہی معاویہ کے تمام سے برک قل کردیا گیا۔ بعض کا بیان ہے کہ معاویہ نے برک بی ہاتھ باؤں کا ٹ ڈالے شاور یہ زیاد کے زمانے تک زندہ رہا تھا اور زیاد نے اس کوبھر ہے بیں قل کیا ہے غرض معالیج کے لئے طبیب حاضر ہوا۔ اس نے زخم کی صورت دیکھ کر کہا'' اس کاعلاج دوہی صورت سے ہوسکتا ہے یا تو داغ دیا جائے یا دوابینا اختیار کے ہے۔ گرآ تندہ اس سلد تو الدو تناسل منقطع ہوجائے گا' معاویہ نے کہا'' میری آتھ کے صورت نہ ہوگا تم جھے دوا دو۔ اس واقعہ کے بعد آتھ تھیں برزید اور عبداللہ کو دیکھ کر شختہ کی ہوجائیں گا۔ لیکن آگ کا داغ برداشت نہ ہوگا تم جھے دوا دو۔ اس واقعہ کے بعد معاویہ نے دربان رکھ باؤی گار ڈمقرر کیا' پولیس کا پہرہ نماز کی حالت میں رہنے لگا۔ یوں بھی بیان کیا جا تا ہے کہ ایک سانی معاویہ نے کی وجہ سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سب سے پہلے مروان نے سے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مروان نے سے بہلے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مروان نے سے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مروان نے سب سے بہلے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وہ سے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان بن الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وہ سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان بن بی الحکم کو نیز ہمارا تھا۔ اس وہ سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بین کے دوران نے سب سے بہلے مروان نے سب سے بین کے دوران نے سب سے بینے کی دوران نے سب سے بینے کی دوران نے بیان کے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے د

عمر و بن بکر کافل : تیسرار فیق این ملم کاعمرو بن بکرتھا ای شب میں یہ بھی عمرو بن العاص کے قل کرنے کوجیپ کر بیشا' انفاق یہ کہ اس رات کوعلالت کی وجہ سے عمرو بن العاص نماز پڑھنے مجد میں نہ آئے اپنے ایک فوجی افسر خارجہ بن ابی حبیب بن لوی کونماز پڑھانے کے لئے بھیج ویا عمرو بن بکرنے اس غزیب پرعمرو بن العاص کے شبہ میں تلوار چلائی اور ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔لوگ اس کوعمرو بن العاص کے یاس گرفار کر کے لائے دریافت کیا کون مارا گیا؟لوگوں نے کہا'' خارجہ!'' اس پر عروبن بکر چونک کر بولا'' افسوس میں نے تمہارے شبہ میں اس کو مارا''عمر و بن العاص نے کہا'' تو نے عمر و کے مارنے کا قصد کیا اور اللہ تعالیٰ نے خارجہ کے قبل کا کہہ کراس کے قبل کا تھم وے دیا۔

عمال : آمیر المونین علی کی شہادت کے وقت آپ کے عمال اس تفصیل سے تھے بھرے میں عبداللہ بن عباس (ان کی علیحد گ کے بعد دوسر سے کی تقرری کی نوبت نہیں آئی تھی) اور یان کے عہدہ قضاء پر ابوالا سدالدولی فارس میں زیاد بن سید میں بن عبیداللہ بن عباس (جب تک بھرین ارطاکا واقعہ پیش نہیں آیا) طائف میں تئم بن عباس مدینہ میں ابوایوب انصاری یا سہیل بن حذیف رضی اللہ عنہ م۔

تذکرہ حضرت علی الدہ ونسب کندی رنگ جھوٹا قد آ تکھیں ہوئ بنس کھ خوبصورت سے سینہ پر بکٹرت بال کھی ڈاٹھی باز واور پنڈلیاں پر گوشت رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم سے علی مرتضا نسبتا نہایت سے اوران سے زیادہ خلفاء راشدین میں سے کوئی قریب نہیں تھا دوسری ہی پشت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے ہیں۔ یہ بیٹے ہیں ابوطالب کے جن کا نام عبومناف تھا اور عبومناف عبرالمطلب بن ہاشم کے بیٹے سے جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے داوا سے جیسا کہ علی مرتشی با بہ کی جانب سے ہاشی سے ویس اسد بن ہاشم کی ۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں باپ کی جانب سے ہاشی سے ویس بیلی طرف سے بھی ان کا نام فاطمہ تھا۔ یہ بیٹی تھیں اسد بن ہاشم کی ۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ہاشی شرکے ہیں الاسلام سے ہیں جیسا بوڑھوں میں سب سے پہلے ابو بکر صد این ایمان میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں آپ شب بھرت میں آپ بی خواب گاونوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بیا دونوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے سے مشرکین مکہ کوسورہ برائت کے سانے پر آپ ہی مامور ہوئے سے زیورعلم سے بیا کی راستہ سے اور لباس تقوی کے سے بیراستہ سے اوت و شجاعت کا مادہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا' اگر اندرونی خمصات نہ بیش آپ اسے تو راستہ سے اور لباس تقوی کے سے بیراستہ سے اور بیات کے سانے کہا کہ کے بیا کہ کو کیا منہان الدور ہیں تا ہوا تھا' اگر اندرونی خمصات نہ بیش آپ آپ کے عالم کو بیانی منہان الدور ہیں تا ہوا تھا' اگر اندرونی خمصات نہ بیش آپ آپ کے عالم کو بیانی منہان الدور ہے الیک عالم کو بیان منہان الدور ہے تھا۔ ت

عہدِ خلافت مورخوں کا بیان ہے کہ امیر المونین علی کا زمانہ خلافت تین مہینے کم پانچ برس رہااور بیکل زمانہ خانہ جنگیوں اور اندرونی نزاعات اور فسادات کے رفع و فروکر نے میں صرف ہوگیا۔ ترسٹی برس کی عمر پائی بعض کا قول ہے کہ آپ نے انسٹی مراحل عمر کے طفر مائے کوئی کہتا ہے کہ اٹھاون برس کی عمر میں آپ شہید کئے گئے۔ علاوہ اس کے لوگوں نے مختلف انسٹی مراحل عمر کے جن شہید ہونے کے بعد صن حسین اور عبداللہ بن جعفر (رضی اللہ عنہ م) نے نہلا یا۔ تین کی بین کوئوں کے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قصر میں کوئوں کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قصر میں بدفون کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قصر میں بدفون کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قصر میں بدفون کئے گئے اور بعض کا بیان ہے کہ قصر میں بدفون کئے گئے۔

از واج واولا و سب سے پہلے جس سے آپ نے نکاح کیاوہ فاطمہ بنت رسول الد صلی الدعلیہ وسلم تھیں ان کیطن سے چاراولا دیں ہوئیں وولڑ کے حسن وحسین اور دولڑ کیال زینب الکبری اور ام کلثوم فاطمہ زبر ہی کی وفات کے بعدام البنین بنت حرام کلا بیہ سے عقد کیا جس سے چارلڑ کے عباس جعفر عبداللہ اور عثان پیدا ہوئے جومعر کہ کر بلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ تیسری بیوی آپ کی لیلی بنت مسعود بن خالد نہ شلیہ تمیمہ تھیں دولڑ کے عبیداللہ اور ابو بکر ان کیطن سے پیدا ارتاری کال ابن اثیری اور کا جلد ہوم مطبوع مر۔

#### خلافت حسن ابن علی (رم<sub>ی لا</sub>ر و به ا

ا مام حسن کی بیعت: امیر المومنین علی کی شها دت کے بعد آپ کے ہوا خواہوں نے بالا تفاق حفزت حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کے لئے ہاتھ رسوله پر بیعت کے لئے ہاتھ بر حاکر کہا: ابسط یدک علی کتاب اللہ و سنة رسوله و قتال للمحدین صن بن علی نے جواب دیا: علی کتاب الله و سنة رسوله و باتیان علی کل شرط ، اس کے بعد اور لوگ بیعت کرنے لگے آپ فرماتے جاتے تھے تم لوگ میرے کہنے کو سنتے رہنا اور میری اطاعت کرنا 'جس سے میں حکم کروں اس سے تم بھی حکم کروں تم بھی اس سے لڑنا' ان فقروں سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوگیا سرگوشیاں کرنے اور کہنے گئے بینہ ہاراا میر نہیں جاور نہ بیر جنگ کا قصد رکھتا ہے۔

امیرالمونین علیؓ گی شہادت کا حال امیر معاویہؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت اہل شام سے لی اور اسی روز امیرالمونین کا خطاب اختیار کیا لیکن صحیح میہ ہے کہ معاویہؓ نے بعد فیصلہ حکمین اپنی خلافت کی بیعت لی تشی چالیسویں روز اشعث بن قیس کندی بھی جوامیرالمونین علی کے رفیق تنے انتقال کر گئے اور ان کے بعد ہمرا ہیان معاویہؓ سے شرجیل بن السمط الکندی نے بھی وفات یا کی۔

عراقی فوج کی غداری شهادت ہے جندروز پیشتر امیر المونین علی نے بقصد شام ایک شکر مسلمانوں کا مرتب کیا تھا اور چالیس ہزار آ دمیوں سے جنگ وموت کی بیعت کی تھی ۔ لیکن انقاق وقت سے شکر کشی کی نوبت نہ آئی تھی کہ شہید ہو گئے پس جب لوگوں نے حسن من بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ اہل شام کولے کر کوفہ کی طرف بڑھے کہ امام حسن بھی بقصد

ا المام حسن مندخلافت بريم بير من منسكن بوت ازاين اثير

ع بيواقعه المهج كا إن اثير

جلوگری کونے سے نگان کے مقدمۃ انجیش پر بارہ ہزار کی جعیت سے قیس بن سعداور بقول بعض مورخین عبداللہ بن عباس سے اورساقہ پر قیس بدائن پنچاور قیام کرنے کے ساتھ ہی مشہور ہوگیا کہ قیس بن سعد مارے گئے اس خبر کامشہور ہوتا تھا کہ لشکر میں بیجانی کیفیت بیدا ہوگئی۔ایک دوسرے سے الجھ گیا لوگ امام حسن کے خیمے کی طرف جھٹے جو بچھ پایالوٹ لیا۔اندر گھسے تو اس بیاط (بچھونا) اور چا در کو بھی چھین لیا جس پر آپ بیٹھے اور جس کو آپ اوڑ ھے ہوئے تھے بعض نے ناعا قبت اندیش سے آپ کی ران میں نیزہ بھی مارا۔ ربیعہ اور ہمدان آپ کی تمایت پراٹھے او باشوں کا مجمع منتشر ہوگیا آپ کو تخت پراٹھا کر مدائن لائے قصرا بیض میں قیام کیا۔

الماعرات مين في تين بارتم سدر گذركيا يتم في مير سه باپ كومارا مجھ نيزه ميرا كھراونا۔

ع آگاہ رہوکہ تم نے دومقتولوں کے درمیان صبح کی ایک مقتول صنفین کے جس کے لئے تم روز ہے ہواورایک مقتول نہروان کے جس کا معاوضہ طلب کر رہے ہواور باتی جو ہیں وہ حاذل ہے اور رونے والے بدلہ لیتے والے ہیں اور معاویہ نے ایک امریش کیا ہے جس میں شاتو عز اگرتم اپنی موت پر راضی ہوتو ہم اس امرکو تبول شکریں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر تلوار ول سے فیصلہ کریں اورا گرزندگی کو دوست رکھتے ہوتو ہم اس کو تبول کرلیں اور تمہاری خوشنو دی جاصل کریں۔

مہینے امیر معاویے کی بیعت کی اس کے بعد امیر معاویہ کوفہ آئے اور لوگ بھی شریک بیعت ہوئے امام حسن نے قیس بن سعد کو (جومقدمۃ الحبیش کے افسر سے ) امیر معاویہ کی اطاعت قبول کرنے اور ان کی بیعت کرنے کو لکھ بھیجا۔ قیس نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے اس خط کو پڑھا اور ببطلب مشورہ ان کو خاطب کر کے کہا" ہم لوگوں کا بغیرامام کے لڑ نامناسب ہے یا کہ امام گراہ کی اطاعت کرنا"۔ جواب ملا" امام گراہ کی اطاعت" قیس بن سعد بیس کر واپس آئے اور بیعت کے بعد عمرو بن العاص کے کہنے سے امام معاویہ نے امام حسن گو خطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تاکہ لوگوں پروہی اپنی معذوری ظاہر کریں۔ العاص کے کہنے سے امام حساق نے کھڑے و کر حمد و فتاء و درود کے بعد کہا: ایسے الناس ان اللہ ہل کے باولنا و حقن دماء کم باحرنا و ان لھذا الاھم رمدة و اللہ نیا دول واللہ عزوجل یتھول لنبیہ و ان ادری لعلہ فتنة لکم و معاع الی حین . جب اس فقرے پر پہنچ تو امیر معاویہ نے آپ کو بٹھالیا کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف اظہار خیال فرمایا تھا۔

امام حسن کی مدینه کوروا کی اس واقعہ کے بعد امام حسن مع اپنے اہل بیت اور جملہ متعلقین کے مدینہ منورہ روانہ موسے اللی بیت اور جملہ متعلقین کے مدینہ منورہ روانہ موسے اللی کوفہ تھوڑی در تک روئے ہوئے پہنچانے آئے۔ جناب موسوف تاحیات مدینہ ہی بیس تقیم رہے تی کہ وسم میں اور بروایت ابوالفرح اسفہانی رہے میں انتقال فرما گئے اور جو رہیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت الاهت نے بہ سازش امیر معاویدان سازش امیر معاویدان افتر اور سے بالکل بری ہیں۔

فیس بن سعد کی مشر و طبیعت قیس بن سعد چند دنوں تک امیر معاویہ کی بیت ہے رکے رہے اور عبیداللہ بن عباس کی طرف بھی اس دائے ہے متفق تھے۔ لیکن جب امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو برکرد کی لشکر جراز عبیداللہ بن عباس کی طرف دوانہ کیا تو عبیداللہ بن عباس نے خط و کتابت کر کے امان عاصل کر لی۔ شب کے وقت تن تباا پے لشکر ہے تکل کر عبداللہ بن عباس کی مواقع کے بعد قیس بن سعد امیر عامر کے فیے بین آئے اوران کے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس پطے گئے ۔ عبداللہ بن عباس کی روائی کے بعد قیس بن سعد امیر لشکر ہوئے۔ قیس بن سعد نے کل لشکر کو جمع کر کے کہا کہ جب تک امیر معاویہ امیر الموشین علی کے گروہ کوان کے جان و مال کا امن نہ دیں اور جنگ بائے گزشتہ بیں جو کچھان سے مرز د ہوا ہے اس سے درگز ریز کریں اس وقت تک تم لوگ میر ہے ساتھ ہوکر معاویہ کے مقابلہ بیل صف آئر اء ہونا۔ لشکر یوں نے بسروچھ اس شرط کو قبول کیا اور جنگ معاویہ پر بشرط نہ کوربیعت کی۔ موقع رفت ایر معاویہ نے کہا اس میں بہتری نہیں ہے بھر کرنے میں انہیں لوگوں کے باس میں بہتری نہیں ہے بھر کرنے میں انہیں لوگوں کے باس میں بہتری نہیں ہے معد کے پاس بھبا کہ بوشرط تم کو متفور ہو کلو دو۔ قیس نے اپنے اور اپنے کل ہمراہیوں کے لئے امان طلب کی۔ مال وغیرہ کھی نہیں مانگ امیر معاویہ نے ان کوامان دی چنانچی میں نے معا ہے کہ ہمراہیوں کے بیت کرئی۔

سنہ عام الجماعت: اس کے بعد سعد بن ابی وقاص آئے اور انہوں نے بھی بیعت کی غرض اس صورت سے امیر معاویہ گی حکومت کامل وستقل ہوگئی اور کا فیمسلمین نے ان کی خلافت پر بیعت کی بیروا قعد نصف اس میرکا ہے۔ اس وجہ سے بیسنہ عام الجماعت کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے۔اس کے بعد خوارج نے چاروں طرف سے قروج کیا امیر معاویہ نے ان سے صف آ رائی کی۔ زیروز برکیا جس کوہم آئندہ ان کے حالات کے سلسلہ میں بیان کریں گے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب میں پیطریقتہ اختیار کیا ہے کہ ہرگروہ اور خاندان کے حالات علیحدہ علیحہ لکھیں گے۔ \*

خلافت اسلامیہ کے عہد میں جو پھو نو حات اور لڑائیاں ہوئی تھی اور پھرا نقاق واجھائ ہوا تھا اس کا یہ آخری کلام ہے میں نے جو کلی وجزئی حالات لکھے ہیں وہ اکثر تاریخ کمیر تالیف محمد بن جریطری کا خلاصہ ہے کیونکہ فن تاریخ میں جس قدر کتابیں میں نے دیکھی ہیں ان سے اس کو قابل کو اعماد پایا ہے اور کبار وا خبارات عدول وصحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے مطاعن سے اس کو دور دیکھیا ہوں نے کشرمور خون کے کلام میں ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں ہے جس سے جس میں اور ان برگوں کی حق میں شبہ و بدخلنی پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ کتابوں میں ان کی روایات نقل کی جاتیں۔ میں نے جزئی حالات کو طری کے علاوہ اور لوگوں کی کتابوں سے بھی حتی الامکان سے جس کر کے اخذ کیا ہے اور جب میں نے کسی کا قران کی اور جب میں نے کسی کا قران کی اور جب میں نے کسی کا قران کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

امير معاوية كى خلافت : مناسب توبيقا كه امير معاوية كے حالات بھى خلفاء ما بقين كے حالات كے ساتھ ہى بيان كر ويے جاتے كيونكه فضيلت عدالت اور صحبت بيل بيان كر تھا اور حديث الخلافة بيل بعدى ثلا ثون سنة كى طرف توجه كرنا چاہئے كيونكه اس كى صحت پاية ثبوت كونبيں پنجى اور حق بيہ كه معاويه كا شار خلفاء بيل ہے اور مورخوں نے اپنے تاليفات بيل دو وجہ سے عليحد و كر كے كھا ہے ۔ اول يہ كہ خلافت زمانه معاويه بيل بوجه غلبه اور عصبيت قائم مورخوں نے دونوں حالتوں كوايك بيل بيدا ہوگئى تھى اور اس كے بيشتر انتخاب واجتماع سے خلافت قائم كى جاتى تھى پس مورخوں نے دونوں حالتوں كوايك دوسرے سے متازكيا۔

معاویہ پہلے غلیفہ ہیں جو ہزورغلبہ اور عصبیت مندخلافت پر متمکن ہوئے جن کو ہوا پر ست ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور ابعض کو بحض سے تصبیبہ دیتے ہیں حاشا للہ معاویہ اپنے بعد کے خلفاء سے تشبیبہ نہیں دیتے جاسکتے۔ بیخ لفائے راشدین سے ہیں اور ان کو خلفاء مروانیہ سے تشبیبہ دینا جو ان کے بعد ہوئے اور ایسا ہی خلفاء ہی عباس جو ان کے بعد ہوئے ہیں ان سے تشبیبہ دینا غیر مناسب ہے اور بیٹیس کہا جا سکتا کہ باوشاہ موسکتا ہے جو کسرویہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ ہو سکتا ہے جو کسرویہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ جو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو باوشاہ سے مجمور کھو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ

ا پنی جانب مائل کرلیتا ہے اور الیا ہی حال ان خلفاء دین کا ہے جوان کے بعد ہوئے ہیں کہ جس وقت استقلال حکومت اور نفاذ احکام کی ضرورت داعی ہوئی اس وقت انہوں نے گروہ بندی کے لحاظ سے ہزور جبر حکومت قائم کرلی اور قاعدہ کلیہ خلیفہ اور بادشاہ جبر و تیہ کے شاخت کا بیہ ہے کہ ان کے افعال کو سے محصول ہیات خرافات کے پیچھے نہ پڑو۔ پس جن کے افعال مطابق کتاب وسنت کے ہوں تو وہ خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جن کے افعال اس مقیاس سے خارج ہوں وہ ملوک دنیا ہیں اور خلیفہ ان کو جازا کہا جائے گا۔

دوسراسب معاویہ کے خلفاء بی امیہ کے ساتھ ذکر کرنے اور خلفاء اربعہ سے ملیحہ ہ کرنے کا بیہ ہے کہ خلفاء بی امیہ ایک ہی نسب اور ایک ہی خاندان کے تھے ان میں ہے معاویہ عظیم الثان تھے لیس بیا پنے خاندان والوں کے ساتھ ذکر کئے گئے اور خلفاء سابقین مختلف خاندانوں کے تھے ان کوایک ساتھ بیان کیا 'عثان بن عفان باوجود یکہ اموی تھے ان کے ساتھ اس وجہ سے پلحق کردیئے گئے کہ فضیات وین میں ان سے قریب تھے۔

والله يحشرنا في زمرتهم و يرحمنا بافتدائهم.





حصر دوم

## خلافت معاوية وأل مروان

الهم میں حضرت حسن کی صلح اور حضرت معاوید گی خلافت عامہ ہے لے کر اسلامی تک کے ممل حالات اسلامی تاریخ کے سب سے دخشاں دور حکمرانی وکشور کا پورانششہ

تصنيف، رئيس المؤرجين علامه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدون (٢٢٠-٨٠٨)

® ترجمه ، حكيم الحرين الرابادي وتيب وتوب، شبير حُسين قريبتي الم ال

نفنش اکاردوبازارداجی طریمی مهل اکاردوبازارداجی طریمی

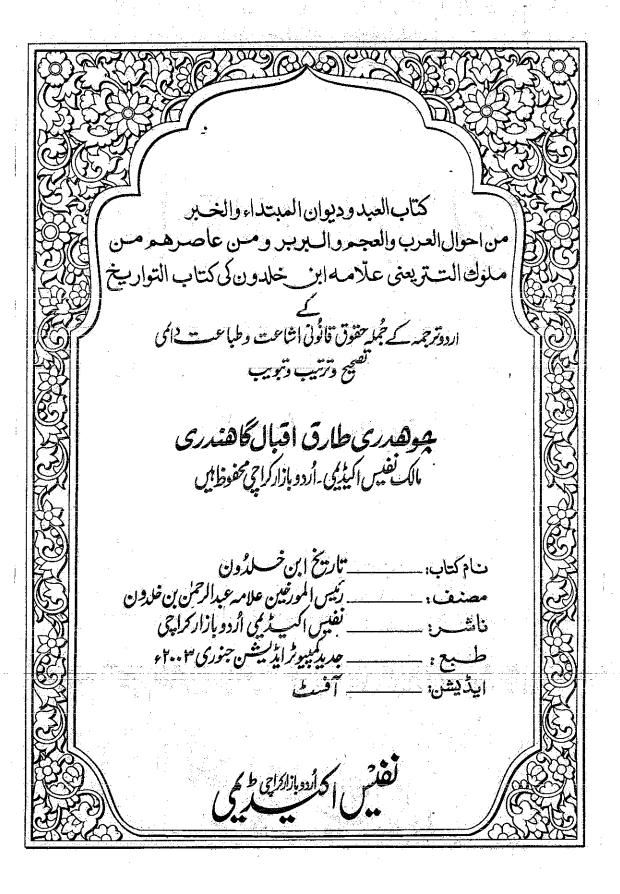





## تارىخ ابنِ خلدون (جددوم)

#### خلافت معاويه

از: چودری معسر (فیال مدیم گادنرری

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ ابن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کے اس حصہ کا ترجمہ پیش کرر ہے ہیں جومسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بہترین دور کہا جا تا ہے۔

ہز ہائی نس سرآ غاخال سوم نے جوابی وانشمندی اور وسعت مطالعہ کے لئے استے ہی مشہور تھے جتنا کہ قومی خدمات اور رفا ہی امور کے لئے 'ایک بارا پی تحریر میں انہوں نے کہا تھا اور بالکل بچے کہا تھا کہ مسلما نوں کاسب سے زیادہ درخشاں دور بنوامیہ کی حکومت کا دور ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا دوسالہ دور داخلی فتنوں کے دبانے اور وحدت اسلامی کو پارہ پارہ ہونے سے بچانے میں صرف ہوا۔ جرت کی بات ہے کہ صحابہ کرائم نے اتنی تھوڑی ہی مدت میں پورے عرب میں ایک ساتھ اٹھنے والے فتنوں کو دبا دینے میں کیے کامیا بی حاصل کی اسے نبی کامیجز ہ کہئے یا حضرت صدیق اکبر کی بہ مثال کرامت کہ صرف دوسال میں صدیق اکبر نے تمام داخلی فتنوں پر قابو پالیا اور مسلمان فوجیس دنیا کی پڑی محکومتوں روم اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ کئیں۔ خدا جانے کیا جادو بحر دیا تھا نبوت کی نظر نے اور کیسامطمئن اور حساس قلب محکومتوں روم اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ کئیں۔ خدا جانے کیا جادو بحر دیا تھا نبوت کی نظر نے اور کیسامطمئن اور حساس قلب صدیق اکبر کودیا تھا کہ صرف دواڑھائی سال میں بیسب ہو گیا۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم پھر حضرت عثان ڈی النورین کا زمانداسلامی تاریخ میں فاتھانہ یلخار وسعت اور پھیلا و کا زماند اس کے بعد حضرت فاروق اعظم پھر حضرت عثان ڈی النورین کا زماند اس کے بیدا ہونے کا وقت اب آنے والا تھا' حضرت علی کا جار سالہ دور خلافت محض دور فتن ہے' کام کیا ہوتا۔خود حضرت سیدناعلی رضی اللہ عنہ کواس چارسال میں ایک بار بھی اتنی فرصت اور مامونیت ندل کی کہ ج کے موقع پر مکہ میں بیٹی کرامل ایمان کی قیادت کرتے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور آتا ہے۔ صحابہ میں سے بیر آخری شخص ہیں جن کے ہاتھوں میں اقتدار رہاان کے بعد پھر کوئی صحابی حکمران نہیں ہوئے۔

یہ صدر تاریخ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عامہ (اسم ہے) سے شروع ہوکر ابوالعباس سفاح کے ہاتھ پر بیعت عامہ (اسم ہے) کے حالات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس فرق کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب بیعت عامہ ہوئی تھی تو مسلمانوں کی بی سالہ خانہ جنگی اس سے ختم ہوئی تھی اور خوشی منائی گئی تھی کہ اب دنیا کا ہر مسلمان ایک خدا' ایک رسول' ایک قرآن' ایک تعبداورا یک خلیفہ سے وابستہ ہے۔ گر سمارہ میں جب ابوالعباس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو انتشار در انتشار پھیلتار ہااورا یک دن کے لئے بھی چر سارا عالم اسلامی ایک جھنڈے کے نیچ جمتی نہ ہوں کا۔

حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو سوڈان سے مکران تک سب جگہ لوگ خوش ہوئے تھے کہ اب امن ہی امن رہے گا' ققل نہ لوٹ' نہ برنظمی' نہ ظلم' نہ تعدی اور جب ابوالعہاس پہلے عہاسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو خوداس نے اتی خون ریزی کی کہاس کالقب ہی'' السفاح'' (بڑاہی خون ریز) ہوگیا۔

تاریخ ابن خلدون کی دوسری جلد جوآپ کے سامنے پیش ہے اس کو ابتداء سے انتہاء تک پڑھئے 'بیا 9 سال کی تاریخ اہم ترین اور بے مثال سنہرے دور کی تاریخ ہے۔

نفیس اکیڈمی نے جیسا کہ آپ نے حصداول پرمیر سانوٹ میں پڑھ لیا ہے۔ بیعز م کیا ہے کہ تاریخ ابن خلدون کو مگمل سات حصوں میں اردو میں شائع کر دیا جائے۔ بیرمیرادوسرا حصہ پیش خدمت ہے 'پہلا حصہ شائع ہو چکا ہے اور ہاقی زیر طباعت ہے۔

دعام كداللدا مفيد بنائ اور مين نيك توفيق عطاكر عدو عليه التكلان



### بيش لفظ

*j* |

## علام سيرعبد القدوس التي على المسيدعبد القدوس التي المسيدع الكوام حامداً لله سبحانة وتعالى مصليًا على البيائه الكوام

یہ کتاب جو'' خلافت معاویہ وآل مروان' کے نام سے شائع ہوری ہے۔ رئیس الموزعین علامہ عبدالرحلٰ بن غلدون الحضری المغربی المتولد ۲ سرے والتو فی ۸ ۸ میری عظیم الشان تاریخ ''کتاب العمر و دیوان المبتداء والخیرمن احول العرب والحجم والبربرومن عاصر ہم من ملوک التر'' کے اس حصہٰ کا اردو ترجمہ ہے جس میں اس میں سے ۲ سامیر تک کے حالات' حوادث وقابع اوران کے اسباب ونتائج پر بحث کی گئی ہے۔

تاریخ اسلام کابید حصہ خاص طور پر بہت ہی اہم حصہ ہے اس جصے کوتاریخ اسلام پرقلم فرسائی فرمانے والوں نے عہد
ہن امیہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تعبیر ایک خاص قسم کے ذہمن کی یادگار ہے۔ ورندا بتذائیہ تقسیم یوں تھی۔
البیدو فات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیم شہا دت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ۔
البیدو تا تارسول اللہ علی اللہ علیہ و حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ای خلافت)
الم جسم سے مسلم حیک خلافت سفیا نین (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ کی خلافت)
الم جسم سے مسلم حیک خلافت مروا نین (مروان اول سے مروان ٹانی تک)
السم حی سے مسلم حیک خلافت عباسہ بغداد

19۸ھے سام چافلانت عبار برمسر سام جھے سام سامھ تک خلافت عثاریہ

کیکن بعض لوگول نے خلافت طالبین کوخلافت راشدہ میں ضم کر کے سفیا نین اور خلافت مروانین کو ملا کراس کا نام خلافت بنی امیدر کھ دیا۔ حالا نکہ مورث اعلیٰ امیہ بن عبد شمس کی طرف نسبت دے کراس کا نام بنی امیدر کھا جائے تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی تو اسی امید کے بوتے تھے ان کو کیول خارج کردیا جائے؟ اور اگر جداعلیٰ کی طرف نسبت ہی ضروری شار کی جائے توااج سے ۹۲۳ جے تک سب کوخلافت آل غالب کا نام کیول شددے دیا جائے۔ بہر حال بات چل پڑنے کی ہے جب ایک بات کی وجہ سے چل پڑتی ہے تو اس کے خلاف ہر بات اجنبی اور ناشنا سا معلوم ہوتی ہے جا ہے وہ کتنی ہی تھی اور ثابت شدہ ہو۔ دنیا کا یہی چلن ہے۔

جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسری قائم ہوتی ہے تو عام طور پر بہی ہوتا ہے کہ 'اتر اشحد مردوک تام' مٹنے والی حکومت اوراس کے ارکان میں چن چن کر کیڑے نکالے جاتے ہیں اور آنے والی حکومت اپنی سربلندی کی بنیادیں مٹنے والی حکومت کے عیوب وقبائح پر قائم کرتی ہے۔ اپنے زمانے میں بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ کے اورات میں بھی 'برصغیریاک و ہند پر مسلمانوں نے چھ سوسال ہے بھی زیادہ حکومت کی ان میں اچھے برے سب ہی دور آئے' اس کے بعد جو تاریخیں کھی اور کھوائی گئیں تو ایس کے انہیں ویکھ کریے یقین کرنا بعد یہاں اگریزوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اب اس کے بعد جو تاریخیں کھی اور کھوائی گئیں تو ایس کے انہیں ویکھ کریے یقین کرنا پڑتا ہے کہ کسی طرح کوئی خوبی مسلمان با دشاہوں میں تھی ہی نہیں۔ بس نرے عیب ہی عیب کے یہ پتلے تھے۔ اس طرح کی تاریخیں لکھنے والی حکومت کو ہر زمانے میں بل ہی جاتے ہیں جو مٹنے والی حکومتوں میں خوبیاں ہی خوبیاں دکھاتے ہیں جو مٹنے والی حکومتوں میں خوبیاں ہی خوبیاں دکھاتے ہیں۔

تاریخ اسلام کی متداول کتابیں عہد بنی عباس میں لکھی گئی ہیں عباسیوں نے اپنی خلافت کی مند آل مروان کی لاشوں پر بچھائی تھی اب کامیابی کے بعد جو تاریخی کتابیں دورعبای میں لکھی گئیں وہ تقریباً آئ انداز میں لکھی گئیں جیسی کہ عبدالقا درخان کی وقائع عبدالقا درخانی ہے۔مشہور کتاب فقر آلبلدان مصنفه علامہ بلاؤری کو دیکھے جہاں ذکر حکومت عباسیہ کا آتا ہے بیاسے دولت مبار کہ کہتا ہے لیکن اس سے پہلے والوں کے لئے ایک کلمہ خیر بھی نہیں لکھتا ان کے عیوب ضرور گنوا دیتا ہے۔

سے سبب جس کی وجہ سے اس سے سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے خدوخال کے ساتھ سامنے نہیں آتا۔ ورنہ بطور واقعہ وحقیقت بیز مانہ ہماری تاریخ کا اہم ترین اور نہایت ہی ورخشاں دور ہے بیز مانہ کشور کشائی اور تدن آفرین کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے۔ خصوصاً اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر خلافت سے لے کر سندھ ملتان اور بلوچتان کی آخری حدتک خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اس سے نامی وفات تک اس وقت سر حدفر انس سے لے کر سندھ ملتان اور بلوچتان کی آخری حدتک اور و پی سکیا بگ سے آرمینیہ تک اور و ہاں سے زمیمیا (افریقہ) تک سارے مما لک ایک مرکز حکومت کے ماتحت خوش حالی اور فارغ البالی کی زندگی اس کر رہے تھے۔ انسان مراحات سادگی ترویح علم وفن ہر اعتبار سے بیز مانہ نہ صرف تاریخ البالی کی زندگی اس کر رہے تھے۔ انسان مراحات سادگی ترویح علم وفی ہات بین کوئی مثال اس وسعت حکر انی اسلامی کا درخشاں ترین زمانہ ہے بلکہ و نیا میں کی ایک مرکزی حکومت کے تحت انتا ہوا علاقہ بھی نہیں آیا۔ آج اس علاق اور اس بیدار مغزی وسادگی کی نہیں ملتی و دیا میں کی ایک مرکزی حکومت کے تحت انتا ہوا علاقہ بھی نہیں آیا۔ آج اس علاق میں سے زیادہ آزادہ فود و دونیا رممال کی واقع ہیں۔

ای زمانے میں طبیہ کا کچ قائم ہوئے ونیا میں پہلی بارا قامتی میں تال بے کیمیاوی تجربات کے لئے تجربہ خانے بے ناری ہوئے کا رخانے کا خانوں کا نظام وجود میں آیا 'زری ترتی کے لئے نہریں کھودی

گئیں' دوسری زبانوں سے عربی میں کتابوں کے ترجے شائع ہوئے' بحری دستۂ فوج قائم ہوا فتو حات کے اعتبار سے دیکھنے تو اندلس فتح ہوا' سندھ اور ابتن فتح ہوئے کا شغر'خشتین اور وادی اوی غز تک سارے علاقے فتح ہو گئے اور بقول مرحوم اقبال

#### دیں اذانیں بھی یورپ کے کلیاوُل میں بھی افریقہ کے نتیے ہوئے صحراوُل میں

اتئی ہوی حکومت کا فرمانروائے اعظم اس شان ہے ومثق میں زندگی بسر کرتا ہے کہ پانچوں وقت مسچہ میں آ کر نمازیں پڑھا تا ہے۔ مبحد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کرلوگوں ہے باتیں کرتا ہے۔ روزانہ سڑک پر بیدل چلنا پھرتا نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر وقت ہرخاص وعام سے ملنے کوآ مادہ رہتا ہے۔ سب کے دکھ در دکی فکر کرتا ہے۔ عدالتی حکام کا اپنے آ پ کواسی طرح پابند سمجھتا ہے جا میں کہ ایک معمولی دہقان ۔ نہ شاہانہ تزک واحشام 'نہ بحدہ تعظیمی اور جلوہ گاہ سے فرشی سلام نہ البہام ووجی کا دعوی کی کرتا ہے۔ جا ورنہ امامت و پیشوائی کا روپ بھرتا ہے۔ ایک خادم انسانیت ہے کہ امیر الموشین ہے اور ایک بہا در مجاہد ہے کہ دنیا کوا پئی سریری میں لے کرامی عدل وساوات کی نعتیں بخشاہے۔

کتاب گی ابتداءای وقت ہے ہوتی ہے جب حضرت البط رضی اللہ عنہ کی وانشندی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وسعت صدر نے امت مسلمہ کو پانچ سال کی خانہ جنگی اور تفرقہ کے بعد پھر ہے جمع کر دیا۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کر کی اور حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے جو پچھ طلب کیاسب پچھ انہیں وے دیا۔ سارے مسلمان ایک خلیفہ اور ایک مرکز کے تحت پھر مجتمع ہو گئے' اس سال کو عام طور پر عام الجماعة (یعنی جماعت وا تفاق با ہمی کا سال ) کہتے ہیں مسلمانوں میں عام طور پر اس کی بڑی خوشی مٹائی گئی۔ ان منافقوں اور تفرقہ پر دازوں کی امیدوں پر اوس پڑگی جو جائے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نام کا خلیفہ بنا کرافتہ ارودولت اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اس طرح مسلمانوں میں اسے انہوں میں رکھیں اور اس طرح مسلمانوں میں اسے انہوں نے دیں۔

حفزت عمرو بن العاص رضی الله عنه نے مصرفتح کیا 'بڑا کام نامه انجام دیالیکن حق بیہ ہے کہ مصر ہے بھی بڑا کار نامه ان بزرگ نے میدان صفین بیل قرآن مجید نیزے پراٹھا کراور جنگ بند کر کے انجام دیا۔ بیان کا اتابڑا کار نامہ ہے کہ جس کی افادیت کا پوراانداز ونبیل لگایا جاسکتا۔ جزاہ الله عنه و عن سائن المسلمین

ذراسوچے السبھ میں مسلمانوں کی آبادی ہی کیاتھی ان کے بہترین سپاہی اوراعلیٰ ترین نوجوان دی ہزار جنگ بھل میں مرچکے تھے اور نوے ہزار صفین کے میدان میں کھیت رہے اور ابھی گھسان کی جنگ جاری تھی۔ اوھر اسلامی سرحدوں پررومی فوجیں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے تیار کھڑی تھیں اور صفین کے چندہی مہینوں کے اندرانہوں نے مصر کی طرف چیش قدمی بھی شروع کر دی تھی اب اگر خدانخو استہ حضرت عمروین العاص کی مخلصا نہ کوششیں بار آور نہ ہوتیں اور جنگ جاری رہتی تو چندگھنٹوں کے بعد مسلمانوں میں اتنی تو جن قدمی ہوری کی انتقامی کارروائی کورو کتے 'حضرت

عمرو بن العاص رضی اللہ عندنے قرآن مجید نیزے پر بلند کرتے ہوئے جوآ واڑ دی تھی وہ یہی تو تھی

ہم ایک دوسرے کو کاٹ کرختم کئے دیتے ہیں تو بتا ؤسر حدول کی حفاظت کون کرے گا اور مدینے کی گلیاں رومیوں کے گھوڑوں سے روندند دی جائیں گی۔

صفین میں فتح کس کی ہوتی اور کون شکست کھا جاتا اس کی ذرہ برابراہمیت نہیں ہے امت کے لئے شامیوں کی فتح میں بھی جاہ ہوتی اور عراقیوں کی فتح میں بھی ہر بادی ہی مقدرتھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں با قاعدہ میدان داری نہیں۔ ہوئی۔ بہر بھی ہے کہ دھنے کے دمضان میں خارجیوں نے حضرت علی حضرت معاویے اور حضرت عمرو بن العاص مین فارتھوں کو حین کا لاکھ عمل بنا کرایک ہی تاریخ میں میں کی نماز کے وقت تینوں پر قاتلانہ حملے کردیئے۔ عمرو بن العاص پیارتھاں کے دھو کے میں ایک دوسر۔ شخص شہید ہوگئے۔ معاویہ ایسے زخی ہوئے کہ بے ہوش ہوگئے گی ماہ تک علاج معالجہ کے بعد چونکہ حیات باتی تھی شدرست ہوگئے۔ حضرت علی ایسے زخی ہوئے کہ تین دن کے بعد ہی ان زخموں سے مرعبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

قت پروروں نے حضرت حسن گوخلیفہ بنا کر پھرا کی صفین بپا کرنے کی سوچی اور فوجیں روانہ ہو گئیں۔ گر حضرت حسن گوانے ساتھوں پراعتاد نہ تقااور تن ہے کہ بیلوگ اعتاد کے قابل ہی نہ تھے۔ جلد ہی حضرت معاویہ پہلے ایک خط میں صلح کی ان کے اصلی مقاصد کھل گئے اور آپ نے حضرت معاویہ کو گئے۔ اتفاق واتحاد بیدا کرنے کے لئے ای وقت دع چیکے تھے صلح ہوگئ اور حضرت معاویہ باتقاق اراء خلیفہ ہوگئے۔ اتفاق واتحاد بیدا کرنے کے لئے ای وقت حضرت معاویہ کا کارنا مدال تن صدآ فرین ہے۔ اگر وہ ذرای خود بہندی اور جاہ حضرت معاویہ کا کم رائے کہ لئے ایک خود بہندی اور جاہ پری کوراہ دیتے تو مسلمان آپس ہی میں لڑتے لڑتے کئ بٹ کرختم ہوجاتے انہوں نے بہت ہی صحیح بات موجی کہ خلیفہ ہا شمی ہو یا امری خود بہندی کہ خلیفہ ہا شمی ہو یا امری خود بہندی کو مام کرنا ہے۔ بری کوراہ دیتے تو مسلمان آپس ہی میں لڑتے لڑتے کئ بیٹ اصل مقصودا من کا قیام اور دعوت نبوی کو عام کرنا ہے۔ بری کی ضروری بات نبیں ہے کہ مربر او حکومت کی خاص خلیا خاص خاندان کا ہوالی بات تو ایک کمینہ ہی کہ سکتا ہے۔ اسلام میں خلافت کا عہد ہی کی ایک گھر انے یا ایک ملک کے ساتھ کیسے ساری دنیا کہ نہ ہیا ہے۔ ساری دنیا کہ نہ ہے۔ ساری دنیا کہ نہ ہی ہو سکتا ہے ۔ اسلام خصوص ہوسکتا ہے ؟

الم یمی زیام خلافت اپ ہاتھوں میں لینے کے بعد سے رجب والا جاتھ کے انہوں نے کسی اللہ علیہ وہ کے انہوں نے کسی شان کی حکمران کی نہر کتاب میں ویکھئے۔ حضرت معاویہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کے انہائی معتد علیہ سیکر ٹری اور وی اللی کے کا تیوں میں سے تھے بید حضرت ام المومین ہی جیبہ کے حقیق بھائی ہیں۔ بید میدانِ جنگ میں بہترین مسلمان ہیں۔ وہ سیاست میں شہموار' دانش و تدبیر' انتظام حکومت میں بے مثال ختظم اور سب سے بڑھ کروہ ایک بہترین مسلمان ہیں۔ وہ آخری صحابی حکمران وہ ضرب المشل حلیم محق تھے۔ ان کا دہاغ تمدن سمان کا در دمند دل تھاوہ خدمت سے بھی نہیں تھکتے تھے۔ وہ مصاب سے بھی نہیں گھراتے تھے۔ انہوں سے جمرا ہوا ایک مسلمان کا در دمند دل تھاوہ خدمت سے بھی نہیں تھکتے تھے۔ وہ مصاب سے بھی نہیں گھراتے تھے۔ انہوں نے اپنی زبان میں احسام میں معاویلہ کی ذبان میں احسام میں معاویلہ کی

مثل سے ظاہر ہے۔

وہ اس وقت حکمران ہوئے جب و و رکشور کشائی دوسرے مرحلے میں داخل ہور ہاتھا۔اسلامی تدن حضرت معاوییّا کے اعمال وافکار کے مجموعہ کا نام ہے ان کے کا بہنا موں اور اولیات پر بڑی بڑی بڑی خیم کتابیں مابعد آنے والے مورخوں نے لکھی میں اور آئندہ بھی ہمیشہ لکھی جائیں گی۔

یہ ہیں چندسطور جوصرف اس غرض سے لکھے گئے ہیں کہ آپ علامہ ابن خلد ون کی تاریخ کا جو حصہ مطالعہ کریں گئ اس عہد کی بعض خصوصیات کا مطالعہ سے پہلے ہی ذہن نشین ہوجا کیں تو اچھا ہے۔

والسلام! عبدالقدوس مانتمی

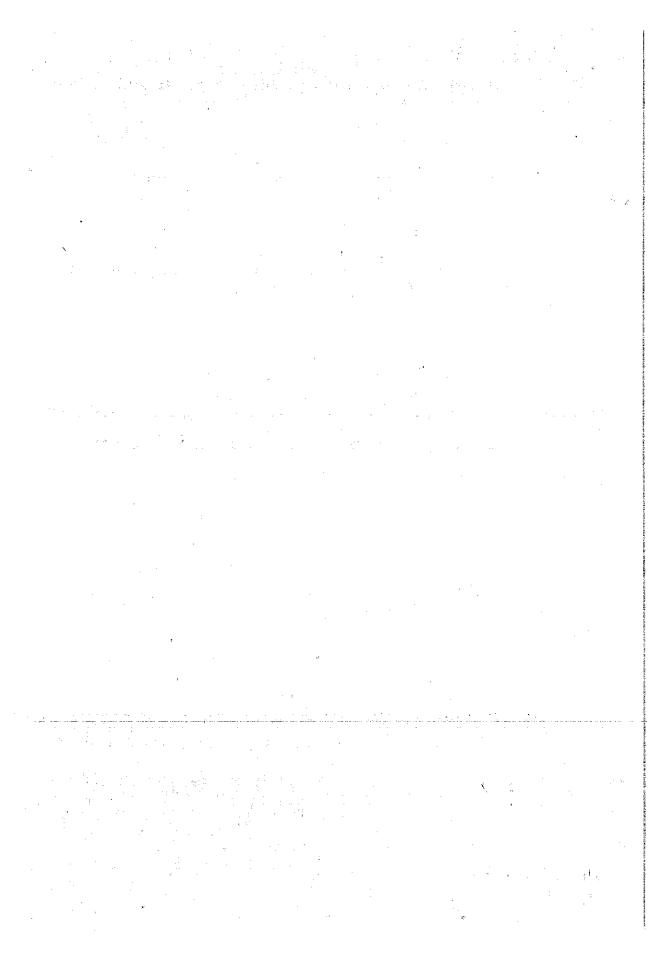

# ومرست

| صفحه         | عنوان                                                  | صفحه       | عنوان                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PA P         | زیاد کانظم ونتق<br>نافع کی معزولی                      | rzr        | ŋ: پاپ                                                                   |
| rxr'         | بیرونی مهمات<br>فنطنطنیه پرفوج کثی                     | i <b>I</b> | امير معاديه بن افي سفيان الهيهة التهية<br>بنواميه<br>مناسلة من الشم      |
| <b>ም</b> ለ ۵ | امارت <u>کوف برزیاد کا</u> تقرر<br>قیروان کی تقمیر     |            | بنوامیداور بنوباشم<br>خلافت ِراشده اور بنوامیه<br>امام حسن کی دست برداری |
| γΑ.Υ<br>     | مجر بن عدی<br>مجر بن عدی اور زیاد                      |            | انهام من وحت برداری<br>امیر معاویه اور عدی بن حاتم<br>حالت بزرع کی تکلیف |
| rΛ2          | ابن عدی کی گرفتاری<br>عدی بن حاتم کی گرفتاری اور رہائی | ρ∠Y        | عارت کران کی تعلیف<br>عمال کی تقرری<br>زیاد بن ابی سفیان                 |
| ľΛΛ          | ججر بن عدی کامقدمہ<br>شرح بن ہانی کی گواہی             | 8/1        | ریاد. ۱۶۰۰ بی حقایات<br>بن عامر<br>مروان بن الحکم کی بحالی               |
| M9.          | ججر بن عدی کاقتل<br>عبدالرحمٰن بن حسان کاانجام         | 1 721      | روان کی اطاعت<br>بیاد کی اطاعت<br>کابل کی فتح                            |
| <b>19</b>    | ما لک بن مبیر وسکونی<br>حضرت عا کشتر کی سفارش          |            | عن رپون کا گئی<br>یقان پرفوج کشی<br>معادم                                |
| ۲۹۲          | رى بن حارثى<br>زياد كى وفات                            | .1         | بن عامر کی معزولی                                                        |
| ۳۹۳          | مبیدالله بن زیاد کی گورنری<br>زکون سے معرک آرائی       | ۱۸۱        | غرت علی اور زیاد                                                         |
| المالم       | مبیدالله بن عرغیلان کی معزو بی<br>زید کی دلی عهدی      |            | يرمعاديدادرزيادين مصالحت<br>ن عامرادرزياد                                |
|              | ريا د کی حکمت عملی                                     | 1.         | ارت بفره پرزیاد کا تقرر                                                  |

| صفحه | عنوان                                                | صفحہ | عنوان                                                 |
|------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 011  | عمر بن زبير كاانجام                                  | 190  | عبدالله بن عمر كا أكار                                |
|      | امام حسين كي مكه مين آمد                             |      | اہل مدینه کارومل                                      |
| SIF  | ابل كوفه كي امام حسين الله كورعوت                    | MAA  | وفو د کی طلبی                                         |
| air  | گورز کوفه کے ظلاف شکایت                              |      | احنف بن قيس كامشوره                                   |
|      | سرجون كالمشوره                                       | ~9∠  | امیرمعاوییگا مدینه مین آمد                            |
| sir  | ابن ژیادی کوفته کوروانگی                             |      | امير معاوية كي مكه كوروانگي                           |
|      | ائن زیاد کا خطبه                                     |      | ابن زبیر گی شرائط                                     |
|      | مسلم بن عقبل کو ہائی کی امان                         | ۳۹۸  | الل مكه ومدينه كي بيعت                                |
| ۵۱۵  | ابن زیاد کامخبرغلام<br>سرقترین                       |      | سعيد بن العاص كي معزولي                               |
|      | ابن زیاد کے قُل کا مشورہ                             | rag. | ابن ام الحكم كي تقرري ومعزولي                         |
| DIY. | انفاح راز                                            |      | عبدالرحن بن زيادي گورزي                               |
| ۵۱۷  | بانی بن تروه کی گرفتاری<br>قریب سرون                 | ۵۰۰  | عبيدالله بن زياد کي معزو کي و بحالي                   |
|      | قصرامارت کامخاصره<br>ابن زیاد کی حکمت عملی           | ا+۵  | بیرونی مهمات<br>در                                    |
|      | اہن ریادی سمت ی<br>اہل کوفہ کی بدعہدی                |      | امیر معاوییهٔ کی وصیت<br>امیر معاوییهٔ کا انقال       |
| DIA. | ا مسلم بن عقبل می گرفتاری<br>مسلم بن عقبل می گرفتاری | ۵۰۲  | المير معاويه المواصفات<br>و ليوان خاتم                |
| 219  | ان کیاں رہاری<br>مسلم بن عقبل کی وصیت                | ۵۰۳  | د یورن های<br>امیر معاویی کانسب کیفیت از داخ اوراولاد |
| ۵۲۰  | مسلم بن عقبل اورابن زياد                             | ۵۰۳  | اسائے متوفین اعلام اسلام                              |
|      | مسلم بن عقبل کی شہادت                                |      |                                                       |
| ari  | حضرت امام حسين كوابن عباس كامشوره                    | ۵۰۸  | <b>؟: باپ</b>                                         |
|      | عبدالله بن زبير ً                                    |      | يزيداول بن معاويه فله علي المراه                      |
|      | عبدالله بن عمر کی نصیحت                              |      | ابيعت ظلافت<br>برياد                                  |
|      | حضرت امام حسين كاعزم صميم                            |      | ا مام حسین اور این زیر گی طلی                         |
| orr  | حضرت امام حسين كاآغاز سفر                            | ۵٠٩  | ابن زبیر گافرار                                       |
|      | فرزدق شاعر                                           | ۵۱۰  | المام حسین کی مکه وروا تگی                            |
|      | عبدالله بن جعفر كأخط                                 |      | عبدالله بن عمر<br>ولید بن عتبه کی معزولی              |
|      | قیس بن مسهر کی شبرادت<br>مط                          |      | ولید بن علبه کی سروی<br>مکه معظمه برفوج کشی           |
| ۵۲۳  | عبدالله بن مطيع اورز هير بن القين                    |      | الله تقمه کړيون ن                                     |

| صفحد | عنوان                                  | صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|      | ابن حوزه كاانجام                       |      | شيادت مسلم كي اطلاع                                      |
|      | ابن خیر کی شهادت                       | orm  | عبدالله بن بقطر كي شهادت كي خبر                          |
| ۵۳۷  | عروه بن قرظه کی شهادت                  |      | حضرت امام حسین کے بعض ہمراہیوں کی علیحد گی               |
|      | شاى لشكر كى بېت بمتى                   |      | واقعات كربلا                                             |
| ara  | مسلم بن عوسجه کی شهادت                 |      | حربن بزیدشیمی کی آمد                                     |
|      | حسيني كشكر پر تيرول كى بارش            |      | حضرت امام حسين اور حربن يزيد                             |
| ,    | حيني خيموں پر نا کام حملہ              | oro  | حضرت امام خسينٌ كأخطبه                                   |
| arg  | حبيب بن مطهر کی شهادت                  | SFY  | نافع بن بلال کي آمد                                      |
|      | حربن بزیدی شهادت                       | 212  | طراح بن عدي كامشوره                                      |
| 000  | نافع بن بلال کی شہاوت                  | ·    | كرب وبلاكي زمين                                          |
| 7    | پیران عروه د خفاری کی شیادت            | ۵۲۸  | عمر بن سعد کی کر بلامین آمد                              |
|      | سيف وما لك كي شهادت خطله بن اسدى شهادت |      | ابن زیاد کا پانی بند کرنے کا حکم                         |
| ۵۳۱  | عالبن وشوذب کی شہادت                   |      | امام خسين كى مصالحت كَن شرائط                            |
| ΔIT  | اعوان وانصار کی شہادت                  | 259  | شمر بن ذي الجوثن كالنشلاف                                |
|      | علی اکبری شهادت                        | ω17  | ابن زیاد کا تهدید آمیز خط                                |
| arr  | عون وعبدالرحن اورجعفر کی شہادت<br>ریس  |      | ابن زیادی امان قبول کرنے سے انکار                        |
|      | قاسم بن الحسن كي شهادت                 |      | ایک رات کی مہلت                                          |
|      | عبدالله بن حسين کي شهادت               | ٥٣٠  | حفرت امام حسين كالمرابول ت خطاب                          |
|      | ابوبكر بن حسين كي شهادت                |      | همراهیون کی فابت قدمی                                    |
| 200  | حضرت امام حسينٌ پريلغار                | ا۳۵  | عشرت زینب کودلا سه<br>حسر ایم بر                         |
|      | امام حسين كالغتاه                      |      | حیینی لشکر کی تر تیب<br>بر                               |
|      | شهادت حسين 💮 💮                         |      | تاریخی خطبہ                                              |
| arr  | شہدائے کر بلاکی جمهیر و کلفین          | orr  | کوفیوں سے اتمام حجت<br>یہ تادر                           |
|      | حفرت امام خسينٌ كاسر مبارك             | -    | ز میرادر شمر مین شاخ کلای<br>بر مارا در شمر مین شاخ کلای |
| ara  | اسيران کربلا                           | ۳۳   | ا حزین برید کی علیحد گی<br>اسر در در دادی                |
|      | حفرت زين العابدينُّ<br>من رقب          | ara  | حرکاشامی کشکر سے خطاب<br>سون و                           |
|      | عبدالله بن عثيف كاقتل                  |      | آغاز جنگ                                                 |
| D/Y  | اسیرانِ کر بلا کی شام کوروانگی         | ٢٣٥  | ام وہب کا جذبہ جاں شاری                                  |

| صفحه | عنوان                                  | صفحه     | عنوان                                                        |
|------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۵۵  | ضحاك كاغاتمه                           | rna      | زحربن قيس                                                    |
|      | مروان كاشام ومصرير قبضه                |          | امل بیت اور بزید                                             |
|      | الل خراسان کی بیعت                     | Orz      | الل بيت كي مدينه كوروا نكي                                   |
| Yaa  | عبدالتدابن حازم                        | ¢.       | شہدائے کر بلا کے اسائے گرامی                                 |
|      | مختار بن الوعبيد                       |          | واقعة حره                                                    |
| ۵۵۷  | مختارا ورابل كوفه                      | ΔMA .    | عبدالله بن حظله                                              |
| ۵۵۸  | سليمان بن صر دخزاعي                    | · ·      | ینوامید کامدینه سے اخراج                                     |
|      | سليمان بن صرد كاخروج                   | ۵٣٩.     | مدینے کی نا کہ بندی                                          |
| ۵۵۹  | معر كه مين الورده                      |          | لزاني كا آغاز                                                |
|      | الوالى كاآغاز                          | , ·      | الل مديندي پسپائ<br>ق                                        |
|      | سليمان بن صروكا انجام                  | \$5.     | نديية مين في عام                                             |
| ٥٧٠  | رفاعه بن شداد کی پسپائی                |          | منصرت زين العابدين اورمسكم بن عقبه                           |
|      | عبدالملك وعبدالعزيز كي ولي عهدي<br>أبر | ا۵۵      | مكنه كالحاصرة                                                |
|      | عبدالملك بن مروان                      |          | یز بد کاانتقال<br>عبدالله بن زبیراور حصین بن نمیر            |
|      | بیعت عبدالملک<br>نب سیک ن              | Dar      | مبداللد.ن رمیراور مین بن میر<br>حصین بن نمیری مدینه کوروانگی |
| 041  | خوارج کی بغاوت<br>ما سر مداده د        |          | سنوامیداورشای شکری روانگی<br>بنوامیداورشای شکری روانگی       |
| "    | مهلب بن افی صفره<br>مداری خور حرک ری   |          | معاويه ثاني بن يزيد                                          |
| 245  | مہلب وخوارج کی جنگ<br>خوارج کی پسیائی  |          |                                                              |
|      | خواری ن پیپان<br>نجده بن عامر          | ۵۵۳      | پاپ : ئ                                                      |
| VAM  | جده. بي مر<br>نجيده كاخاتمه            |          | عبرالله بن زبير علاج تا علي                                  |
| DIF  | مبرگد<br>تعمر گد                       |          | عبدالملك بن مروان                                            |
|      | -رست<br>مخارکی رېائی                   | <u> </u> | يعي ظافت                                                     |
| SYP  | ابرا ہیم بن اشتر اور مختار             | i .      | اردن کے حالات                                                |
|      | مخار کا فروج                           | 1        | رؤساد مثق میں اختلاف                                         |
| ara  | كوفه برمخار كاقبضه                     |          | مروان کی بیعت<br>مرسر سر میں                                 |
| ארם  | مخار كاعبدالله بن مطبع يصد سلوك        | .1       | معركة مرق دابط                                               |
|      | قاضى كوفه شريح كي معزولي               |          |                                                              |
|      |                                        |          |                                                              |

| المناصقي ا   | عنوان                                                 | صفحه  | عنوان                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| ۵ <u>۷</u> ۹ | خالد بن عبيد الله كااخراج                             |       | مختار اورابن زياد                               |
|              | عمر بن عبدالله کی معزولی                              | 246   | شبت بن ربعی اور مختار                           |
|              | مصعب بن زبير كے غلط اقدام                             |       | اہل یمن کی پسپائی                               |
| ۵۸۰          | عتاب بن ورقه كي بدعهدي                                | AFG   | قاتلين حسين كاانجام                             |
|              | ابن اشتر کا خاتمه                                     |       | عمر بن سعد کافل                                 |
|              | عيسىٰ بن مصعب كاقتل                                   | :     | حكيم بن طفيل طائي كأحكم                         |
| ا۸۵          | مصعب بن زبير كاخاتمه                                  | D79   | مختارا ورغیدالله بن زبیر عبدالله بن زبیر دمختار |
|              | عبدالملك كي كوفه كوروانگي                             | 04+   | مختار کی عبداللہ بن زبیر ہے امداد طلی           |
| DAT          | عبدالله بن زبير كاخطبه                                |       | شرخبیل کا خاتمه                                 |
| ω/()         | خالد بن اسید بحثیت گورنر کوفه                         | 041   | این زبیراور محمد بن حنفیه                       |
| ۵۸۳          | ذفر بن <i>ד</i> رث                                    |       | محمد بن حنفنيه كي ربائي                         |
|              | عبدالملك اورز فرمين مصالحت                            | 021   | عبدالملك اورثكه بن حنفيه                        |
| ۵۸۴          | عبدالله بن حازم كاقتل                                 |       | ابراجيم بن اشتر                                 |
|              | سليمان بن خالد كافتل                                  | سورير | ابن زیاد کاانجام<br>شریر                        |
| ۵۸۵          | ا پوبکر بَن قیس کا خاتمہ                              | ₩£,   | ا بن اشتر کی کامیابیاں                          |
|              | امارت مدینهٔ پرطلحه بن عبدالله کا تقرر                |       | مصعب بن زبير                                    |
|              | حجاج بن يوسف تقفى                                     | 1     | مصعب ومخار کی جنگ<br>ک بری سیگا                 |
| PAG          | خانه کعبه پرسنگ باری                                  | QZ1'  | مصعب کی کوفہ کور دانگی<br>- تارین میں           |
|              | مكة معظمه كالمحاصره                                   | i .   | مختار کا خاتمہ<br>رین ۔                         |
| DAZ          | عبدالله بن زبيراً ورحضرت اساءً                        | 1     | مصعب کا کوفد پر قبضه<br>روین شدی مرور           |
| ۸۸۵          | آخری معرکه                                            | 1.1   | ابن اشتر کی اطاعت<br>چه کرموسیا                 |
|              | عبدالله بن زبیر گل شهادت<br>معبدالله بن زبیر گل شهادت | 1     | حمزه کی معزول<br>مهلب کی معزولی                 |
| ۵۸۹          | عبدالله بن ژبیر گل تجهیز و تکفین<br>- ربه بر روا      | · ·   | •                                               |
| *            | حجاج كاابل مدينه برظلم وتتم                           | Ì     | غمر بن سعيد بن مخالفت<br>عمر بن سعيد كافل       |
|              | چاپ ع                                                 | 022   | مر بن معیده ن فر فرطا فت کام عاصره              |
| ۵۹۰          | عبدالملك بن مروان سكي تاسم                            | 02A   | مشرطنا فت ۵ جاشره<br>یجی بن سعید کی گرفتاری     |
| ľ            | بر معبدی تعمیر<br>خانه کعبه کی تعمیر                  |       | ی بن طیدی حرفاری<br>عبدالملک ی عراق کوروانگی    |
|              | 7.07                                                  | ,     | خبرا ملك في تران وروا في                        |

| صفحه    | عنوان                                       | صفر                | عثوان                                                     |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ~       | رتبیل کیسرکثی                               | ~                  |                                                           |
|         |                                             |                    | جنگ از ارقه اورمهلب<br>مسلم استان کارون                   |
| 7+1     | عبدالرحمٰن بن محمداشعث                      | ۵ <del>94</del>    | امية بن عبدالله بحثيث گورزخراسان<br>                      |
|         | تجاج اورا بن اشعث میں کشیدگی                |                    | بگیر بن وشاح<br>ترین در شاخ                               |
| 4+r     | ابن اشعث کی سرداری کی بیعت                  | /                  | رتبيل پرفوج کشي                                           |
|         | ابن اشعث کی رتبیل سے مصالحت                 | ď                  | امارت عراق پرهیاج کالقرر                                  |
|         | جاڻ کي پيا ئي                               |                    | مير بن ضابي كافتل                                         |
| 4+4     | ابن اشعث كي بصره مين آمد                    | ۵۹۳                | حكم بن الوب بحثيت امير بصره                               |
|         | جنگ زاور بی                                 |                    | جہادے تخلف کی مزا                                         |
|         | ابن اشعث كاكوفه پر قضه                      |                    | سنده پر قبضہ                                              |
|         | عبداللك كامصالحانه بيشكش                    |                    | بشربن مروان كاقتل                                         |
| ر مع من | جنگ بھاجم                                   | موم                | عطيات مين كمي كالعلان                                     |
| 4.014   | جبله بن زحر كاقتل                           | ω τι               | عبدالله بن جارود کی خالفت                                 |
|         | ابن اشعث کی پسیائی                          |                    | حجاج کے خلاف یعاوت                                        |
| 4+0     | حجاج كاامل كوفه يرجروتشدد                   |                    | زیاد بن عرکامشوره                                         |
|         | ابن اشعت کی شکست اور فرار                   | ۵۹۵                | ابن جارود کے ہمراہیوں کی بدعہدی                           |
| 7.4     | ابن اشعث كى اسيرى اورر مائى                 |                    | ابن چارود کا خاتمه                                        |
|         | ابن اشعث کی روانگی ہرات                     |                    | عبدالله بن انس بن ما لک                                   |
| 4.4     | ابن اشعث اور يزيد بن مهلب                   |                    | بغاوت زنج                                                 |
|         | حاج كيخالفين كاقتل                          |                    | جنگ <i>فوار</i> ج                                         |
|         | يزيد بن مسلم كي جان بخشي                    |                    | عبدالرحمن بن مخصف كاقتل                                   |
| Y+A:    | عمر بن ابي الصلت كاقتل                      |                    | شبيب كاقتل                                                |
| 4.9     | علقمہ کی ابن اشعث ہے علی رگ                 |                    | - 203114                                                  |
|         | ابن افعث كافتل<br>ابن افعث كافتل            |                    | اميه ادر کيبرېن وشاح                                      |
|         | الل کش کی اطاعت وسرکشی                      | ент <i>ј тол</i> т | امیدادراین وشاح میں مصالحت<br>امیدادراین وشاح میں مصالحت  |
|         | حریث بن قطینه                               | ۵99                | بير بن وشاح كافل<br>بير بن وشاح كافل                      |
| 41+     | ریت بن قطنه کا فرار<br>حریث بن قطنه کا فرار | ω <b>4</b> 4       | جير بن زياد کاقل<br>جير بن زياد کاقل                      |
|         | مهلب کی وفات<br>مهلب کی وفات                |                    | بیر من دریاده س<br>ا مارت خراسان و بحستان پر حجاج کا تقرر |
|         | مهمب دوت<br>حجاج ادریکی بن یعمر             |                    | ا مارى شاراسان و بستان پر جان کا سرار<br>ایل ش ک عا عث    |
| 411     | َ کِانَ اور یَن ب <i>ن ش</i> ر              |                    | ال آن ناعت                                                |

| صفحه      | عنوان                                               | صفحه | عنوان                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|           | خا قان کی پیپائی                                    | (    | الشهروا بيط                         |
| P44"      | نیزک کی اطاعت دسرکشی                                | HIF  | یز بدین مهلب کی معزولی              |
|           | فتح طالقان                                          |      | مفضل کی تقرری ومعزولی               |
|           | نیزک کاتل                                           | 411  | موکل بن عبدالله بن حازم             |
| 412       | والي جورجان كي اطاعت                                |      | مویٰ کا قلعه ترمذیر قبضه            |
| i         | شومان کا محاصره                                     | AIR  | اميدا درمویٰ بن عبدالله خز اعی کافل |
|           | فتح شومان                                           | भाभ  | ا ثابت بن قطنه کا فرار<br>بنم م     |
| YPA       | خوارزم شاه                                          |      | ا ثابت بَنُ قطبه كاقتل              |
|           | قتبيه اورخوارزم شاه كي مصالحت                       |      | مویٰ بن عبدالله کامحاصره            |
| 479       | عام برد کاتل<br>م                                   | 412  | مویٰ بن عبدالله کاقتل               |
|           | مغد پر فوج کشی                                      |      | وْلْيدِ كَيْ وَلِي عَهِدِي          |
| /         | سمر فند کامحاصره                                    | YIA. | عبدالعزيز بن مردان ولي عبد كي بيعت  |
|           | قلعه پر قبضه                                        | 41ģ  | عبدالملك كي وفات                    |
|           | مبجد کی تغمیر                                       |      | عبدالملك كي وصيت                    |
| 400       | اہل خوارزم کی سرکشی                                 |      | پاپ : ھ                             |
|           | ئاڭ كى گ                                            |      | وليد بن عبد الملك المرهي تا الموجي  |
|           | يزيد بن مهلب                                        |      | بيعت خلافت                          |
|           | بنومهلب کافرار<br>ساب شاب گا                        | 481  | قتييه بن مسلم كي فقوحات             |
| 4271      | بنومهلب کی شام کوروانگی<br>منابع استان میسید را این |      | عبدالله بن مسلم اور برکی خاتون      |
|           | بنومهاب اورسلیمان بن عبدالملک<br>بنومهاب کوامان     |      | والى بازغيس كي اطاعت                |
|           | جو جنب وامان<br>عمر بن عبدالعزيز كي معزولي          | '''  | بيكن دار كا تاراج                   |
| T xxxxxxx | سربن حبرا سریری سروی<br>سعیدین جبیری گرفتاری        |      | ژ کوں کی پسپائی                     |
| YMY       | سعیدین جبیر کی شهادت<br>سعیدین جبیر کی شهادت        | 444  | التمييز مجدنيوي المستعبد تبوي       |
| l serie   | عبيد بن ديرن مهادت<br>عجاج كارفات                   | 1    | فتح سنده                            |
| 400       | جان ن وقائم<br>محمد بن قائم کی معزولی               | 157  | و يمل کي فتح                        |
|           | مد بن قاسم کا اسیری<br>محمد بن قاسم کا اسیری        | , u  | راجدوا بركا خاتمه                   |
|           | مید بن عبد الرحمان<br>جنید بن عبد الرحمان           | 470  | لمان پرقیف                          |
| ארוא      | 07% O%:                                             |      | بخارا پر <b>ف</b> وج کثی            |

| صفحه | عنوان                             | صفحه    | عنوان                                      |
|------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| ALLE | صقاليه برقضه                      |         | كيرج اور كباش برفوج كثي                    |
|      | ملطيه كاتاراج                     |         | جنید کی و فات<br>'                         |
|      | قهتان کی فتح                      | 1       | المنصوره كي تعمير                          |
| anr  | جر جان کی تخ                      |         | فتح كاشغر                                  |
|      | طبرستان کی مہم                    | }       | قتيبه اورشاه چين                           |
|      | مرز بان کی بغاوت                  | 424     | شاه چین ہے مصالحت                          |
| 464  | هیان نبطی کی حکمت عملی            |         | ولبيد بن مبدالملك كي وفات                  |
|      | صول ترکی جرجان پر قبضه            |         | ا باپ                                      |
|      | بحيره پريد كاقبضه                 | 1 1 / 1 | سليمان بن عبدالملك ١٩٩١ م ١٩٩٩             |
|      | ابل جرجان کی سرکونی               |         | بيت ظافت                                   |
| YrZ  | سليمان بن عبدالملك كي وفات        |         | تنيبه كالخلف                               |
| YM   | پاپ: پاپ                          | 429     | قتیبه اور حبان مبطی<br>قتیبه اور حبان مبطی |
|      | عمر بن عبدالعزيز ووج تان ا        |         | قتيبه كے فلاف سازش                         |
|      | سليمان كاعهدنامه                  | 444     | قتيبه كأقل                                 |
| 444  | بيعت خلافت                        | •       | يؤيد بن مهلب كالمارت عراق پرتقرر           |
|      | عبدالعزيز بن وليد كي اطاعت        | 701     | يزيد بن مهلب بحثيث كورزخراسان              |
|      | عمر بن عبدالعزيز كاكردار          |         | بیرونی مهمات                               |
|      | يزيد بن مهلب کی گرفتاری           |         | قىسارىيە كى قىتخ                           |
| 70·  | یزید بن مہلب سے جواب طلبی         | ع بنا 4 | ر دمیول کونتگست<br>بر                      |
|      | مخلد بن بزیدگی سفارش              |         | ملطيه برفوج کثی                            |
|      | جراح بن عبدالله کی معزولی         |         | ارمینیه کی بغاوت                           |
| 101  | عبدالزمن بن فيم بحثيب گورز خراسان |         | مسلمه اور منباس کی فتوحات<br>'             |
|      | عمر بن عبدالعزيز كي وفات          | 474     | عبدالعزيز بن دليد كي فتوحات                |
| Yor  | ړ: پلې                            | •       | اہل ہرقلعہ کی بعاوت<br>تا                  |
|      | يزيد بن عبدالملك إواج تا هواج     |         | قلعه مرات پر قبضه<br>قبله باز مرموره       |
| İ.,  | انظم ونتق کی تبدیلی               |         | قطنطنیہ کامحاصرہ<br>مسلمہ کے خلاف سازش     |
|      |                                   |         | سمه حالات شارل                             |

| صفحه       |   | عنوان                                           | صفحه     | عنوان                              |
|------------|---|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 440        |   | ابل صغد كاانجام                                 |          | يزيد بن مهلب اوريزيد بن عبد الملك  |
| *          |   | الل كش سے مصالحت                                | TOP      | يزيد بن مهلب كافرار                |
| 771        |   | معركه مرج فحإره                                 | 1 1      | يزيد بن مهلب كي بصره مين آمد       |
| ,          |   | جراح بحثثيت گورنرآ رمينيدو جزيره                |          | بنومهلب كوامان نامه                |
| <u>.</u>   |   | بلنجر کی فنتخ                                   |          | عدی بن ارطاقه کی گرفتاری           |
|            |   | عبدالرحن بن ضحاك كي معزولي                      |          | شای کشکر کی کوفہ کوروا نگی         |
| 110        |   | المارية بحازير عبدالواحد كالقرر                 | ı        | يزيد بن مهلب كي نا كامي            |
| *          |   | بن ضحاك كاانجام                                 | - I      | عبدالملك بن مهلب كى بسيائي         |
| 444        |   | سعيدحريثي كي معزولي                             |          | حسن بقري كي مخالفت                 |
|            |   | سلم بن سعيد كي تقرري                            | •        | يزيد بن مهاب كاقل                  |
|            | 1 | ڊيدينعبدالملک کي وفات<br>رئيدينعبدالملک کي وفات | 1 1 1 2  | مفضل بن مهلب كي والسي              |
|            | 6 | <b>A</b> **                                     |          | الميرانِ حِنَّك كاانجام            |
| YYZ        | * | ۾: پاپ                                          |          | بنومهلب کی روانگی قندانیل          |
|            |   | شام بن عبدالملك هذاج تا ١٩٥١ ج                  | Z YON    | معركه قذايل                        |
|            |   | نت شینی                                         | ;<br>    | بنومهلب كالنجام                    |
|            |   | سلم واقشین کی جنگ                               | <u> </u> | أمارت عراق وخراسان برمسلمه كالقرر  |
|            |   | شر ی بن در جم                                   |          | سعيد بن عبد العزيز                 |
| APP        |   | سلم کی فرعانه کی جانب پیش قدی                   | 109      | <i>ېشام اور وليد کې و لي عبد</i> ي |
|            |   | کو <i>ل کوشکس</i> ت                             | · ·      | ر کول کی شورش<br>معرف              |
|            |   | دنت خراسان پراسدق                               | u        | سيتب بن بشر كي روانگي              |
|            |   | ر ی کا تقرر                                     | ۲۲۰ قر   | فبدالملك بن وثار                   |
|            |   | ر پرفوج کشی                                     | غ        | ز کوان کی پسیائی                   |
| 1 113      |   | ىد بن عبدالله كى معزولى                         | -5       | شك صفعد                            |
| Profession |   | رت خراسان پراشرس کا تقرر                        |          | نيان فبطي كي معزولي                |
|            |   | بسرقته كاقبول اسلام                             | A)       | سلمه کی معزولی                     |
| 14.        |   | طلمول سے جزید کی وصولی                          |          | ار بن سیر ه                        |
|            |   | مه و بخارا کی بغاوت                             | 1 4.4.   | غيد خرينه ي معزولي                 |
|            |   | راكامحاصره                                      | 44t      | ل صغد پر فوج کشی                   |
| 14         |   | ول ہے مصالحت                                    | 7        |                                    |

| • •    |                              |              | <del></del>                                  |
|--------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| صفحه   | <u> </u>                     | صفحہ         | عنوان                                        |
|        | مقاتل بن حِیان               |              | جنيد بحثيت گورزخراسان                        |
| YAP.   |                              |              | جنید کی روانگی                               |
|        | خالد کی معزولی               |              | خا قان کی پیائی                              |
|        | غالد کی گرفتاری              | ,            | مسلم بن عبد الرحن كي معزولي                  |
|        | بوسف کی تقرر ری              |              | معركه مرج اردييل                             |
| Y A Y  | نفر بن سار بحثیت گورزخراسان  | ;<br>Y       | مجاصره خلاط                                  |
|        | نفر کی فتو حات               |              | ملمان قيد يون كي ربائي                       |
| 414    | زيد بن على كاظهور            | 444          | نهربيقان كامحاصره                            |
|        | زيدين على اور عبدالله بن حسن | 120          | جنيد كى طخارستان كوروانگى                    |
| AVA    | بشام اورزيد بن على           | W            | سرقذ پرجمله                                  |
| 1 ""   | زيد بن على كا كوفه مين قيام  |              | سوره بن ابجر کی طلبی                         |
| 4/19   | زيد بن على كا كوفد سے اخراج  | 1            | خا قان كالحمليه                              |
| 1/1-7  | زید بن علی کی واپسی          |              | جنیدی سرقند کوروانگی                         |
|        | اہل کوفہ کی بدعہدی           |              | مغر که کرمینیه                               |
|        | زيد بن على كاخروج            | 722          | ا جنیدگی معزولی                              |
| 490    | زید بن علی کی شهادت          |              | مردان بن محر بحثیت گورز آرمینیدو آ در بائجان |
| 791    | دعوت خلافت عباسيه            | YZA          | مروان بن محمد کی فتوحات                      |
|        | ابو ہاشم عبداللہ بن محمد     |              | ا رث كاخرون                                  |
| 797    | محمه بن على                  | 449          | اسدى تقررى                                   |
|        | ا بكيربن بإمان               |              | حرث بن شرت                                   |
| 1      | الومحمدزياد كأقتل            | 4 <b>/</b> \ | جرير بن ميمون كا انجام                       |
| 49m    | לוגיטיניילוני                |              | اسدين عبدالله اوراين سائحي                   |
|        | سليمان بن كثير               | IAY          | خا قان كاتعاقب                               |
|        | ابراتيم بن محمد من على       |              | خا قان کی پسیائی                             |
|        | أبراتيم بن عثان              | YAY          | حرث اورخا قان كالتحاد                        |
| 490    | ابراتيم أمام اورالوسلم       |              | ا ما قان كى شىت                              |
|        | الوسلم كے متعلق مختلف آراء   |              | عنان بن عبدالله كالمله                       |
| 494    | بشام بن عبدالملك كي وفات     | 444          | فا قان كاخاتمه                               |
| لـنــا | <u> </u>                     | 3.6 9.7      |                                              |

\$ 19 h

| صفحہ        | عنوان                                                                | صفحه        | عنوان                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۷+۸         | الل بمامه کی بغاوت<br>قا                                             | <b>19</b> ∠ | ٥٠: پاپ                                                |
| :           | معركه فلج                                                            | ٠.          | -                                                      |
| ŀ           | جد ليع بن على كر ماني                                                |             | ولید بن پزید ہے تا ہے<br>ہشام اورولید بن پزید          |
| ۷٠٩         | جدیع کر مانی کی گرفتاری                                              |             | ا جمعه الجورو عيد العربي.<br>[ بيعت خلافت <sup>ل</sup> |
|             | کر ماتی اورنصر                                                       | <b>49</b> A | انفر بن سیار \<br>انفر بن سیار \                       |
|             | كرمانى كي جلاوطني                                                    | :           | אַלייָטינ <u>יג</u><br>באַייָטיניגַג                   |
|             | حرث بن شریح                                                          |             | یمی من زید کی شهادت<br>ایمی بن زید کی شهادت            |
| 410         | مروان بن محمر کی مخالفت                                              | 499         | خالد بن عبدالله                                        |
|             | مردان کی اطاعت                                                       |             | فالدكي خلاف سازش                                       |
| <u>4</u> 11 | وفات يزيد وخلافت ابرانيم<br>مشتر نه سيش                              | <u>/-••</u> | غالدين عبدالله كاقتل                                   |
|             | مردان کی دُمثن پرفوج کثی<br>مشته                                     |             | وليدكا كردار                                           |
|             | ومثق پر بصنه                                                         | Z+1         | وليد كے خلاف الزامات                                   |
| 211         | ا ۱۲: پاپ                                                            | Z+r         | قضاعه کی بغاوت                                         |
|             | مروان کی بیعت خلافت                                                  |             | يزيد بن وليد                                           |
|             | اال حمص كى سركشى                                                     |             | ابوالعاج کی گرفتاری                                    |
| 210         | اہل غوطہ کی سرکو بی                                                  | 200         | وليذكى روائلى                                          |
|             | ثابت بن فيم كاخاتمه                                                  |             | عباس بن دلید کی گرفتاری<br>م                           |
|             | تدمر پرمروان كا قبضه                                                 |             | وليد بن يزيد كافل                                      |
|             | سلیمان بن ہشام اور مروان کی جنگ                                      | 4.0         | ) : پاپ                                                |
| 210         | محاصره محمص .                                                        |             | يزيد بن وليد                                           |
|             | ضحاک ادراین مهیر ه کی جنگ<br>ماریشد                                  | <u> </u>    | ينير كاخطب                                             |
| •           | غیرالله بن معاویه<br>امارت کوفیه برعبدالله بن معاویه کا فیضه         | 1 No.       | ولی عبدی کی بیعت                                       |
|             | ۱۵ری وقد پر فربراللد بن معاویها قبطه<br>عبدالله بن معاویه کی پسیا کی | E .         | بغاوت جمض                                              |
|             | سبرانند بن سیار خرث بن شرح<br>نفر بن سیار خرث بن شرح                 | 1 / • 1     | مروان بن عبدالله كاقل                                  |
| 214         | ار معیار رئی میں اختلاف<br>نفر و حرث میں اختلاف                      | 4.          | الل حمص كي اطاعت                                       |
|             | حث كى بىياقى                                                         | F-          | الل فلسطین اور اردن کی شورش                            |
| <b>∠1</b> A |                                                                      | ۷۰۷         | منصور بن جمهور کی معزولی                               |

| صفحه         | عنوان                                          | صفحه         | عنوان                                                    |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|              | عبای نقیبوں کے نام                             | <b>Z1A</b>   | نصراور کر مانی کی لژائی                                  |
| 299          | نفر بن سيار كا فرار                            |              | كرماني كامرو پر قبضه                                     |
|              | شيبان خارجي كاخاتمه                            |              | حرث كأخاتمه                                              |
| 2 m.         | ابومسكم كى فتوحات                              | 1            | خراسان میں دعوت ِعبالسیہ                                 |
|              | معركه نهرمرجنان                                |              | ابوسلم کی مروکوروانگی                                    |
|              | پیران کر مانی کاانجام                          |              | انطل والسحاب                                             |
| الاند        | قطبه کی فتوحات<br>سرفت                         | <b>4 Y</b> • | ابومكم كانفرك نام خط                                     |
|              | نیثا پورکی فتح<br>م                            | العطا        | دولت عباسیدادرامیہ کے مابین مہلی جنگ                     |
|              | جرجان پر بقضه                                  | 1            | عازم بن فزیمه کا فروج<br>مرا                             |
|              | ائل جرجان کی سرکو پی                           |              | الومسلم خراسانی اورابراجیم امام                          |
|              | گھر بن سیار کی وفات<br>ق                       | 277          | ابومسلم کی خراسان کوروا نگی<br>مال سری می شد             |
| 244          | رے پر قبضہ<br>اصبہ ید کی اطاعت                 | ۷۲۳          | سالم بن احوری مرورفوج کشی<br>"مسلری بھی عمل              |
|              | ا جیربیدی اطاعت<br>نها دند کا محاصره           | 1            | ابومسلم کی حکمت عملی<br>نصر د کر مانی کی کڑائی           |
|              | به در ده<br>اصفهان کی فتح                      |              | سرورمای ف راق<br>نصر بن سیار کامروان کے نام خط           |
| 2 <b>m</b> m | نىچىنىنىڭ<br>ئىچىنمادىد                        |              | ابراہیم بن محمد کی گرفتاری<br>ابراہیم بن محمد کی گرفتاری |
|              | حلوان پر قبضه                                  |              | خلافت عباسيد كي علانيه دعوت ابوسلم كاهرات پر قبضه        |
| ÷.           | شهر دوزکی فتح                                  |              | نفراورشيان خارجي مين مصالحت                              |
| 4            | قطبه اورابن مبيره كى لڙا ئى                    |              | ابوسلم کی پیش قدمی                                       |
| 200          | قطبه كاخاتمه                                   |              | ابومسلم اورابن كرماني                                    |
|              | الل كوفه كاخروج                                | 444          | الومسلم كخلاف قبائل ويمن كالتحاد                         |
|              | حسن بن قطبه كاروانكي                           |              | عبدالله بن معاويه كي بيت                                 |
| 204          | مسلم بن قتیبه اور معاویه بن سفیان کی لژائی     |              | عبداللذبن معاويهاور عاب بن موى                           |
|              | سفيان بن معاويه بحثيت امير بفره                | 474          | عارب كالل                                                |
|              | پاپ : ۱۳                                       |              | عبدالله بن معاويه كي شكست                                |
| 242          | چ چې ۱۷ لا<br>دولت عباسیه کا آغاز              | #<br>        | عبدالله بن معاومیا کل<br>مارین معاومیا کل                |
|              | روت بامیره ۱ مار<br>ابوالعباس کی کوفه کوروانگی | 41A          | علی بن کرمانی کی عبد تکنی<br>مساری                       |
|              | 0.00000 4.00                                   |              | ابومتكم كأمرو برقبضه                                     |

| صفحه | عنوان                                     | صفحه     | عنوان                                  |
|------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|      | عقبه بن نا فع                             |          | ابوالعباس اورا بوحميد                  |
|      | مروان بن الحكم اور حبيب بن مسلم           | 244      | ابوسلمها درابوالعباس                   |
|      | ابن عامراورحرث بن عبدالله                 | "        | ابوالعباس كاخطبه                       |
| 201  | عمرو بن العاص اور زياد                    | 2 M      | بيعت خلافت الوالعباس                   |
|      | معاومية بن خديج اورابوالمهاجر             |          | الدادى افواج كى روانگى                 |
|      | خليفه بن عبدالله حنفي اورضحاك ثبن قيس     |          | ابراہیم امام کی اسیری                  |
|      | ولبيد بن عتبهاور عبدالله بن عمر           |          | ابراثيم امام كانتقال                   |
| 201  | سعيد بن عثمان ادرا بن المحكم              | ا<br>الم | مردان کی زاب گوروانگی                  |
|      | نعمان بن بشيرا ورعبدالرحمٰن بن زياد       | /        | نارق دولید کی <i>الز</i> ائی           |
|      | عَهِد يَرْيِد                             |          | معركدُواب                              |
|      | وليذبن عقبه اورساكم بن زياد               | / O =    | مروان کی پسپائی                        |
|      | ز میر بن قیس                              | ا است    | مروان كافرار                           |
| i.   | عهد عبد الله بن زبير ومروان               | ا مهم ک  | ابل حمص کی عبید شکنی                   |
|      | عامر بن مسعودا ورعماب بن ورقا             | 41'3'    | فتحرشق                                 |
|      | عمر بن سعيد اور عبد الله بن عبد الملك     |          | عبدالله بن على كى فلسطين كوروا نگى<br> |
|      | مهلب بن الى صفره اور عبدالله ابن حازم     |          | مردان کاقل                             |
|      | مصعب بن زبير                              | 200      | آل مردان كاانجام                       |
| 200  | عهد عبد الملك وابن زور                    |          | سليمان بن بشام كافل                    |
|      | جابر بن اسوداور خالد بن عبدالله           | 204      | بنواميه كاقتل عام                      |
|      | بكيربن وشاح تميمي                         |          | ال عباس كي سفاكي                       |
|      | طارق بن عمر                               | 272      | بنواميه كى لاشوں كاحشر                 |
|      | محمه وبشر پسران مروان                     |          | الموى بيروني مهمات                     |
|      | تجاج بن يوسف                              | 4        | الا: پاپ                               |
| LOF  | عبدالله بن اميه                           | 400      | ينوامير کيال<br>بنوامير کيال           |
|      | مهلب بن الي صفره اور عبد الله بن ابن صفره |          | جور میں معاویہ<br>عہدامیر معاویہ       |
|      | ابن اشعث                                  |          | مهدره بن شعبه<br>مغیره بن شعبه         |
|      | بشام بن المعيل مخز وي                     |          | غیرہ بن سعبہ<br>عبداللہ بن عامر        |
|      |                                           |          | مبداللد.ن عاشر                         |

£

| صفحہ        | عنوان                                                                | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> | 22                                                                   |              | عبد وليد بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷Y٠         | ړ⊚ : ټٍك                                                             |              | عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | خوارج<br>• ماه                                                       |              | خالد بن عبدالله قسرى اور محمد بن قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | خوارج اورحضرت علی ا<br>ماحل ملح                                      | ۷۵۵          | مسلمه بن عبدالملك اورموي بن نصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | عبدالرحن بن ملجم<br>نيد زوا شجع                                      |              | خالد بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | فررده بن نوفل انتجعی<br>مید در در را مش                              |              | الويكر بن محر اور محر بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ∠.YI        | عبدالله بن ابوالحريثي<br>ريد: ذا ينجع برقة                           |              | يزيد بن مهلب اورعدي بن ارطاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ابن نوفل اتبجى كاقل<br>مىسى لەر رەپ                                  |              | عبدالرحمٰن بن تعیم اور عمر بن مبیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | هيب بن البركاخاتمه                                                   | 204          | مسلم بن عبدالملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | معن بن عبدالله محار بي كاانجام<br>معن بن عبد الله رقة                |              | عيدالرحمٰن بن ضحاك اورعبدالواحدا بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.45        | ابدِمرنيم مولی اورالوليلی کافل<br>سهر و نه چهر رقع                   | . ii.        | جراح بن عبدالله اورمسلم بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 247         | سېم بن غانم جنی کاقل<br>حطه پرين                                     |              | عبديشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | خطیم کا خاتمہ<br>م                                                   |              | خالد بن عبدالله قسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | مستورد بن عقله تیمی<br>سی ن                                          |              | حربن لوسف اورابراتيم بن بشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | جنگ ندار                                                             |              | لوسف بن عمراوراشرس بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> 1" | معر که جرجان<br>مستورداور معقل کاخاتمه                               | 202          | عبيده بن عبدالرحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | این خراش بحلی کا خروج<br>این خراش بحلی کا خروج                       |              | خالدقسر ىاورجبنيد بن عبدالرحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | }                                                                    |              | مروان بن مجراور خالد بن عبرالملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZYM         | حبان بن ضبيان اورمعاذ طائي<br>خي حد روين                             | <br> -<br> - | عاصم بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :           | څوارج اوراین زیاد<br>جریز بن تمیم کافل                               |              | غالد بن عبدالله قسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | برین یم ه ن<br>مرواس بن تمیم کا خاتمه                                | 40A          | محمد بن مشام اورنفر بن سیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | مروان بن يم ما مهر<br>عبيرالله بن الي مكره اورع وهاين ادبه           |              | عبدالملك بن قطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>440</b>  | مبيد الله بن اب مره اور بروه ادن ادبيه<br>خوارج اور عبد الله بن زبير |              | الوالخطار حسام بن ضرار كلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •           | خوارج کی این زیبر سے علیحد گی                                        |              | عبدوليد بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | تواری کاروہ<br>خواری کے گروہ                                         |              | منصورا بن جمهوراور عبداللد بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | موارق کے فروہ<br>ازارقہ                                              |              | عبدالعزيز بن عمر واور نفر بن سعيد حريثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                      |              | پوسف بن عبدالرحن قسری ادرعبدالواحد<br>مسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | نجديه<br>اماضيه                                                      | ∠09          | ابوسلم خراسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200         | San San San San San San San San San San                              | 1000         | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF |

تارخُ ابن خلدون (صّه دوم) \_\_\_\_\_ خلافت معاوية وآلِ مروان

| صفح      | عنوان                                  | صفحه     | عنوان                                            |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|          | خوارج اورعبدالملك مهلب ادرخوارج كى جنگ |          | ا صفریہ<br>ارفعہ ۔ ::                            |
| 20       | ابوفديك كاخروج                         | 244      | יו שייטוני ב                                     |
|          | لشكر كوفه كي والبيي                    |          | عبيدالله وعبيدالله ليران ماحور                   |
| .20      | تجاج بن يوسف كاخطبه                    |          | خوارج كالفري يرحمله                              |
|          | عمر بن ضابی کاقتل                      | 244      | مہلباورخوارج کی جنگ                              |
|          | عبدالرحن بن مخنف كاغاتمه               |          | خوارج کی پسپائی                                  |
| ZZY      | صالح بن مسرح تتميى كاخروج              |          | نجده بن عامر                                     |
|          | صالح بن مسرح كاقتل                     | 244      | نجده کی عارت گری<br>خ                            |
| 224      | شبيب كافرار                            |          | عطيه بن اسود حفی<br>حند - تا                     |
|          | هبيب اورسلامه بن سنان                  | ļ        | عطيه بن اسود خفي كاقل                            |
|          | سفیان بن ابی العالیه اور شبیب کی جنگ   |          | نجده ادرا اوز یک                                 |
| <u> </u> | سوره بن الحركى بسيائي                  | - ''     | نجره اورابن عباس<br>مجره اورابن عباس             |
|          | حزل اور شعبیب کی کژائی                 |          | نجره اورعطیه میں اختلاف<br>بر                    |
|          | سعيد بن مجالد كاخاتمه                  | 1        | ىبدالملك اورنجده<br>رقة                          |
| 449      | نبيب كاتعاقب                           | <u> </u> | نجده كاتل                                        |
|          | نبيب كى كوفىد كوروانگى                 | 2 440    | <b>5.</b> 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. |
| ۷۸۰      | غربن قعقاع كاقتل                       | 7.1      | وارج کی پسپائی<br>معرفا ست                       |
|          | خربن قیس اور شبیب کی جنگ               | ز        | وارج كاظلم وستم                                  |
| 211      | میب کشکر کا کوفہ پرحملہ                |          | وارج کا تعاقب<br>روز بی و ق                      |
|          | يادبن عتكى كافرار                      | از       | بیرامیرخوارج کاقل                                |
|          | ربن غالب كاخاتمه                       | 1 44     |                                                  |
| - 41     | ېده.ن قدامه کا تل                      | ازا      | אַנוֹנוֹיג. ישׁיכ                                |
|          | ين موک کا خاتمه                        | l l      | يدالله بن راورابن زياد                           |
| 2Am .    | بدالرحن بن اشعث اورشهیب                |          | يدالله بن حركا خروج                              |
|          | ن اشعث كي معزول                        |          | بدالله ين حركي اسيري اور ربائي                   |
|          | ان بن قطن اور شبیب کی جنگ              |          | عب اورابن حر                                     |
| 2NP      | ج اورز بره بن حوب                      |          | رالله بن حراور عبدالملك                          |
| [        | ی فوج کی کمک                           |          | يدالله بن حركا خاتمه                             |

| صفحه    | عنوان                                               | صفحہ        | عوان                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 494     | بہلول بن بشر کاخروج                                 | 410         | عتاب بن ورقا كي طبي                                  |
|         | ببلول كأخاتمه                                       | ļ           | شبيب اور مطرف                                        |
|         | بختر ی کاخروج                                       |             | شبیب اورعتاب کی جنگ                                  |
|         | وزير يختياني كاخروج                                 |             | عتاب بن ورقا كاخاتمه                                 |
| 491     | صحاری بن شبیب کاخروج                                | ZAY         | زېره بن حوبه کاقل                                    |
|         | ضحاك بن قيس                                         |             | عجاج كاكوفيون كوخطبه                                 |
|         | ضحاك بن قيس كاخروج                                  |             | ابوالورود كأقتل                                      |
| <b></b> |                                                     |             | شامی لشکراور خوارج کی جنگ                            |
|         | ضحاك كاموصل برقضه                                   | 414         | عنديب كى پيسپائى وفرار                               |
|         | ضحاك بن قين كافل                                    | <u>۵۸۸</u>  | شهیب کی کر مان کوروانگی                              |
|         | نيبرى كاتل                                          |             | حجاج كوقتديه كامشوره                                 |
| ٨٠٠     | شیبان حروری                                         | <b>∠</b> ∧9 | خوارج میں اختلاف                                     |
|         | المتواري في سلست                                    |             | شبيب كاخاتمه                                         |
|         | عبدالله بن عمر کی گرفتاری<br>جون بن کلاب کی گرفتاری | ۷9٠         | مطرف بن مغیره اور هبیب<br>سرطا                       |
|         | بون بن هاب می حرصاری<br>جون بن کلاب کا قل           |             | عدی بن زیاد کی امداد طلی<br>مدی بن زیاد کی امداد طلی |
| A+1     | مبون بن هاب ه ن<br>شیبان کی شکست و فرار             | <b>∠91</b>  | مَطرف بن مغیره کافل<br>معارب بن میسته                |
|         | میان کا خاتمه<br>شیان کا خاتمه                      |             | مہلب کا فارس پر قبضہ<br>مہلب کی خوارج سے جنگ         |
|         | 1                                                   | ∠9r         | مهبب می موادن مصطرفت<br>خوارج مین اختلاف             |
| 1.00    | مروان کی حران کوروانگی                              |             | نوارخ ین منطق<br>خوارج کی پسیائی                     |
|         | الوجزه خارجي                                        |             | عبدر به الكبير كاقل                                  |
| ļ       | ربيعه بن اني عبدالرجمان اورا بوتمز ومين مصالحت      |             | مہلے کی طل وقتیر                                     |
| 10m     | ر عبدالواحد کی عبد <del>شک</del> نی                 | سوو ۷       | قطرى كاقل                                            |
|         | مديينه مين قتل عام                                  |             | خوارج كامحاصره                                       |
|         | الوتره وكاتل                                        |             | شوذبكاخروج                                           |
|         |                                                     | ۱۹۳         | عمر بن عبد العزيز اورخوارج                           |
|         |                                                     | 494         | محد بن جرير کي پيپائي                                |
| ۸۰۱۳    | مليدبن جزمله خارجی کاخروج                           |             | بہلول بن بشر بن شیبان                                |

| عنوان                   | صفحه   | عنوان                | صفح |
|-------------------------|--------|----------------------|-----|
| مليد بن جزمله كاخاتمه   | A + P' | حزه بن ما لک کا خروج |     |
| خان بن مجالد کا خروج    |        | ليليمن خارجي كاخروج  | ۲٠۸ |
| المنصو راورابل موصل     | ۸۰۵    | وليدبن ظريف كاخروج   |     |
| يوسف بن ابرا ہيم كاخروج |        | ولميد بن ظريف كاقتل  | -   |

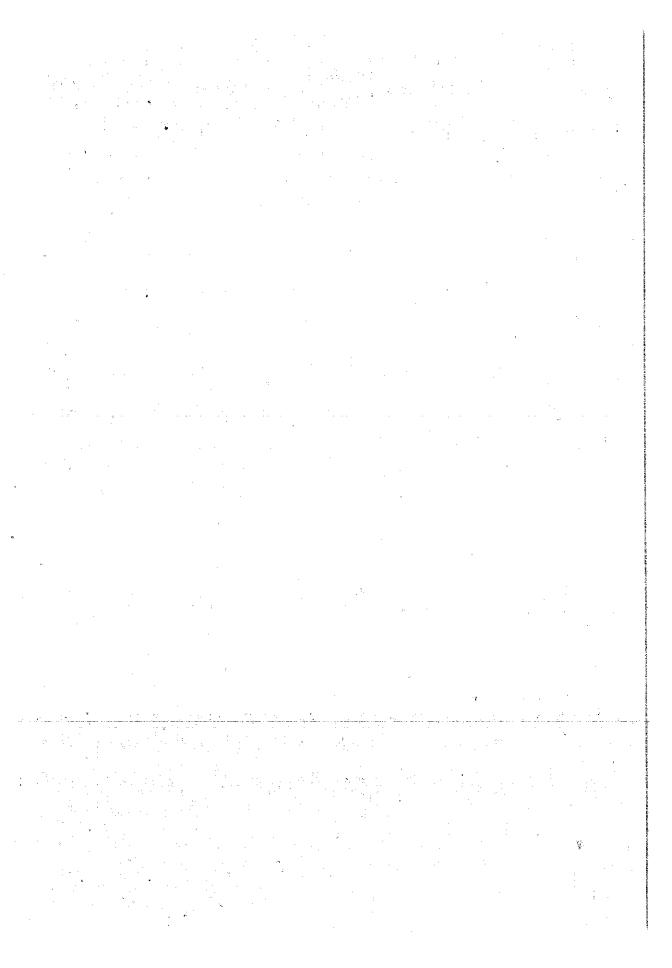

## باب : ( امیر معاوید بن ابی سفیان اسم سر معاوید تا موسی

بنوامیہ : قبلہ قریش میں بی عبد مناف کا ایک ایبا گروہ تھا جس کا کثرت نفوں اور شرافت میں قریش کا کوئی خاندان مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ عبد مناف کے دو بڑے نامور خاندان ہؤا میہ اور بنو ہاشم تھے جن کانسی سلسلہ عبد مناف تک پہنچا تھا اور اسی کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ قبلہ قریش امیہ اور ہاشم کی امارت و سیاست کو تسلیم کرتا تھا۔ مگر امیہ بہنست بنو ہاشم کے بلجا ظ کثر ت نفوں زیادہ تھے اور عزت کثرت ہی ہے ہوتی ہے جسیا کہ شاعر کہتا ہے: انسما العدۃ الکاثر چنا نچے بنوا میہ کو قبل از اسلام ایک مشہور اعز از حاصل تھا جو ترب امیہ تک پہنچا اور میان کا حرب الفجار میں سردار تھا۔

بنوامتیر اور بنو ہاشم : مؤرفین نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش گھ گئے اور حرب کعبہ پر تکیہ لگائے بیٹا تھا 'چند نوعم لڑکے چلا تے ہوئے آئے: یا عم ادرک قومک یا عم ادرک قومک عمر بیٹن کراٹھااور اپنے وائس سیٹنا ہوا چلا جب ان لوگوں کے پاس پہنچا تو ایک او نچے مقام پر کھڑے ہو کررومال کے اشارہ سے بلایا 'فریقین اس کے پاس آئے' اس سے پہلے گھسان کی لڑائی ہو چکی تھی وہ لڑائی سے رک گئے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور دفعۃ بوجہ بوت ووی 'زول ملائکہ وصدور خوارق عا دات لوگوں کا کا یا بلٹ ہوا کیا مسلمان اور کیا کا فرسب نے نفسنیت اور بے جاضد کا خیال بھلا دیا مسلمانوں سے تو آئی ہو جب کہ اسلام کی اسلام کے اسلام کا خیال بھلا دیا مسلمانوں سے تو آئی ہو جب کہ اسلام کے اسلام کا دیا مسلمانوں سے تو آئی ہو جب کہ اسلام نے اسور جا بلیت سے ان کوروک دیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: آز (ان اللّه اذھب عنکم عیسة المحمله و فعر ہا لنا لا و انتہ بنو ادم و ادم من تراب) ، باقی رہ شرکین ان کو اس امر عظیم نے نفسانیت اور بو جا میں اسلام کے سبب المحملة و می سے عافل کردیا اور ایک زمانہ تک وہ اس کو بھولے دیے اور ای وجہ سے جبکہ بنوا میا اور بنو ہاشم میں اسلام کے سبب حیت قو می سے عافل کردیا اور ایک زمانہ تک وہ اس کو بھولے دیے اور ای وجہ سے جبکہ بنوا میا اور بو ہاشم میں اسلام کے سبب حیت قو می سے عافل کردیا اور ایک زمانہ تک وہ اس کو بھولے دیے اور ای وجہ سے جبکہ بنوا میا اور بو ہاشم میں اسلام کے سبب

ل حرب الفجار عرب كي ايك مشهور لرائي ب جو بازار عكاظ مين هو في تقي راس مين انهول ني بهت ميمنوع الموركو جائز كرايا تقار

و اے بھا پی قوم کی خرکیجائے بھیا پی قوم کی خرکیج

س بے شک الله تعالی نے تم لوگوں سے جاہلیت کا افغاراً بائی اوراس کا فخر دور کر دیا ہے کیونکہ ہم اور تم آ وم کے لڑکے ہیں اور آ دم مٹی سے میں۔

سے نفاق پیدا ہوا (اور بینفاق بنوہاشم کے متعدد قبائل میں پھیل جانے کی وجہسے پیدا ہوا) تو کوئی فتنہیں بریا ہوا کیونکہ اسلام نے عصبیت اورخو د داری کو بالکل بھلا دیا تھا۔ یہاں تک کہ جمرت ہوئی جہا دشروع ہوا اوران لوگوں نے سوائے فطری جوش و حمیت کے کہ جو کبھی انسان سے جدانہیں ہوسکتا اور پچھ باقی ندر ہااور میدایک جبلی امرہے جو ہرانسان میں اپنے بھائی کی عزت اورائیے ہمسایہ کے قال کے ناروااوراس برظلم ہونے سے بیدا ہو جاتا ہے۔اس کوکوئی چیز کسی طرح سے دورنہیں کرسکتی اور پی جذبہ خطرنا کے نہیں بلکہ یہی مطلوب ہے جہاد میں اس سے نفع پہنچتا ہے اور دین کی طرف بلانے میں معین ہے کیا آ پ نے صفوان بن امپیکا قولنہیں پڑھا؟ جب کہ جنگ حنین میں ابتدا مسلمانوں کوشکست ہوئی تھی (صفوان اس وقت تک مشرک تھا رسول التُصلي التُدعليه وسلم نه اس كواسلام لان كى مهلت وئ هي اس كے بھائى نے اس سے كہاتھا: الا بسطل السحو اليوم اس في جواب ويا: اسكت فض الله فاك لان يربني رجل من قريش احب الى عن ان يربني رجل من هوازن . ا بوسفیان بی عبد مناف کا شرف واعز از بمیشه بوعبدشس اور بنو ہاشم میں محدود ر ہالیکن ابوطالب کے انتقال کے بعد اس کے لڑے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ججرت کر آئے اور ایسا ہی حضرت جز ہ بعد از ال حضرت عباس اور اکثر بنو عبدالمطلب اورتقريباً كل بنو ہاشم مكه چھوڑ كرمدينه ميں آ گئے۔اس وقت تنہائى اميە مكه ميں رياست واعز از كى كرسى پرمتمكن ہو گئے۔ مشائخین قریش نے بنوامیہ کو بدر میں اعزاز وافتخار کا تمغد دیا 'اس واقعہ میں عتبہ رسیعہ ولید' عقبہ بن ابی معیط وغیرہ سر داران بی عبرش کے مارے جانے سے ابوسفیان کو بن امید کی سر دار کی مشقلاً مل گئی اور قریش میں ان کوسر برآ ور دہ ہوئے کا عزاز حاصل ہو گیا' چنانچہ جنگ احدیثن بنوامیہ ہی قریش کے سردار تھے اور نیزغز وہ احزاب اوراس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی بہی سیدسالارر ہے زمانہ فتح مکہ میں ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعدعباس بن عبدالمطلب نے رسول الله صلی الله عليه وتكم سے عرض كيا (جيسا كرشهور ب ابوسفيان اور حصرت عباس ميں دوئ تھى على سا دسول الله ان اب اسفيان رجل يحب الفحر فاجعل له ذكراً \_آب عَلِي عَلِي فَي ارشا وفرمايا: " ((من دخل دار ابي سفيان فهو امن)) پر فتح ك بعدآب نے قریش سے فرمایاتم لوگ آ زاد ہوجاؤمسلمان ہوجاؤ۔

خلافت را شکرہ اور بنوامیہ اس کے بعد دورخلافت اول میں رؤسا قریش نے حضرت ابو بگر صدیق ہے اس امری شکلیت کی کہ مہاجرین اولین کے برابر وہ نہیں سمجھ جانتے اور حضرت عمر بن خطابؓ کے ذریعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رؤسا قریش کوشریک شور کی شور کی نہ کرنے کی بھی شکلیت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عذرخوا ہی کر کے کہا اپنے بھائیوں کی طرح جہاد کروڈ اسلام کو خالفین کی ایذ ارسانی ہے مستغنی بناؤ۔ مرتدین عرب کی سرکوئی کروجس سے اسلام اور مسلمانوں کی قوت میں

ل آیا آن سحر باطل ہوگیا مسلمانوں کی شکست ہے رسولِ الله صلی الله علیہ وسلم برطعن کیا ہے۔

ع چپ رہ تیرے مندمیں خاک پیمجبوب ہے کہ کوئی قریثی شخص میراسر دار ہوائی سے کہ ہوازن کا کوئی شخص میزامر بی ہو۔

س ایر سول الله (صلی الله علیه وسلم) ابوسفیان ایسافخص ہے جوفخر کوعزیز رکھتا ہے بس آپ اس کے لئے کوئی امتیاز مقرر فرما ہے۔

م جو خص ابوسفیان کے گھر میں جلاجائے گااس کوامن ہے۔

اضافہ ہو۔ مرتدین و کفار عرب کا استیصال کروتا کہ تمہناری بھی و لیکی ہی عزت کی جائے 'چنانچہ آپ نے جنگ مرتدین پران کا لشکر مرتب کر کے روانہ کیا۔ پھر حضرت عرق فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے روم کی جنگ پرروانہ کیا۔ قریش کوشام پرفوج کشی کی ترغیب دی اور برزیدین ابی سفیان کو مامور فر مایا اور حضرت عثان گربی عفان نے بعد حضرت فاروق کے ان کو بحال رکھا اس وجہ سے بنوامیہ کی ریاست و مرداری قریش پر زمانہ اسلام میں اس رعایت سے لگی جو فتح مکہ سے بچھ دنوں پہلے ان کو حاصل سے بنوامیہ کی ریاست و مرداری قریش پر زمانہ اسلام میں اس رعایت سے لگی جو فتح مکہ سے بچھ دنوں پہلے ان کو حاصل تھی۔ جس کا رنگ زمانہ نے نہ بدلا تھا' جس کے عہد کولوگوں نے اس وقت نہ بھلایا تھا جس وقت بنو ہاشم امر نبوت میں مصروف شے اور دنیا کو بچوڑ کر بعوض اس کے شرف قبولیت اللی حاصل کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ برابر بنوامیہ کی سرواری کے معترف رہے مشا خطلہ بن زیاد کا تب نے محمد بن ابی بکر سے میہ کہا تھا کہ اگر میکام (خلافت وامارت) اس شوروغل سے انجام معترف رہے تھے۔ اس نوانون خالب آجا کیں گ

امام حسن کی خالفت کی تو تشکر کا زیادہ حصہ بوجہ فسیلت صحبت و سابق الاسلام ہونے کے ان بی کے ساتھ د ہا گرا کشریوگ قبائل الماس کے بعد جب لوگوں نے حضرت علی این ابی طالب کی اماست کی خالفت کی تو تشکر کا زیادہ حصہ بوجہ فسیلت صحبت و سابق الاسلام ہونے کے ان بی کے ساتھ د ہا گرا کشریوگ قبائل رہیدہ کی وغیرہ کے تقلے جو زمانہ فتح کے حدود شام میں فیر ہے ہوئے تقلے بی ان کا قوی جوش اور حمیت و شوکت بڑھی ہوئی تھی ۔ پھر اس پر طرہ میہ ہوا کہ حضرت علی این ابی طالب کے ہوا خواہوں میں سے ایک گروہ علی جو خواری کے نام سے موسوم ہوا اور آپ کو انہوں نے معمود فتح اس ان بی طالب کے ہوا خواہوں میں سے ایک گروہ علی ہو خواری کے نام سے موسوم ہوا اور آپ کو انہوں نے معمود میں امیر معاویہ گئے ۔ امام حسن معمود فتح تنظ اخت پر بیٹھتے ہی ظافت سے دستبر دار ہو گئے اور تمام مسلمانوں نے اس بی طالب شہید ہو گئے ۔ امام حسن معمود نی تعد میں امیر معاویہ گئے ہاتھ پر برا افغات بی دور زمانہ تھا کہ اور شرک کے باتھ اور نمار معاویہ تھے۔ نمانہ ہو گئے ان کی شان بڑھ گئی ان کی میں میں میں میں میں سب سے زیادہ عظیم الشان امیر معاویہ تھے۔ نہ انہوں نے خوار فت کو تقلیم کیا اور میں کہ گئے ان کی شان بڑھ گئی ان کی ریاست سرز میں معمود شام میں میں تک میں ہوا۔ جس سے ان کے قدم میدان حکومت میں ہم گئے ان کی شان بڑھ گئی ان کی ریاست سرز مین معمود شام میں میں تو تو میاس تھا اور میں ان کی تو می کھوں ان کی تو می کا ان سے زیادہ فیاض شرفا ۔ ریاس اور مرداران معر کے ساتھ کر بھانہ برتا ورکھتے تھے۔ ان کی شختی میں تو کو کی حدی تھے۔ ان کی شور کی میں تو کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو میاست کو کی تو تو تو ان کے ساتھ اظلاق سے چیش آتے ان کر تھی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی میں کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی کو کی حدی تھی کی ان کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی کو کی حدی تھی کی در تو کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو ان کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو کی کو کی حدی تھی کی در ان کی کو کی حدی تھی ۔ بی سب شون کو کی کو کی حدی تھی کی در تو کو کی کو کی کو کی حدی تھی کی در تو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

امیر معاویہ اور عدی بن حاتم : مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عدی بن حاتم 'امیر معاویہ گی صحبت ہیں بیٹے موئے تھے۔ امیر معاویہ نے ازراہ خات امیر المؤمنین حضرت علی کی مصاحب پر طنز کیا 'عدی نے ترش روہ کو کہا'' واللہ! وہ قلوب جس سے ہم نے تم سے عداوت کی تھی 'ہمارے سینوں میں ہیں اور بے شک وہ تلواریں جن سے ہم تم سے لڑے تھے ہماری طرف بردھیں ہماری طرف بردھیں اس میں اگر تم ایک بالشت بھی بدعہدی سے ہماری طرف بردھو گے تو ہم برائی سے تمہاری طرف پانچ ہاتھ بردھیں

گاور بلاشبہ موت کا خوف اور حالت بزع کی تکلیف ہمارے لئے آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے حق میں کوئی کلمہ نا ملائم سنیں۔اے معاویہ اتور کی بوسے ملوارا ٹھائی جاتی ہے''۔امیر معاویہ نے بیس کر حاضرین سے خطاب کر کے کہا ہے با تیں نہایت تھے ہیں'ان کولکھ اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نری و ملاطفت سے گفتگو کرتے رہے اس کے علاوہ امیر معاویہ کے حکم و تواضع کی بہت می روایتیں مشہور ہیں۔

عَمَالَ كَی تَقَر رہی : جس وقت عوام الناس میں امیر معاویہ مستقل طور پر ظیفہ مان لئے گے تو انہوں نے عقف شہروں کل طرف عمال روانہ کے' کوفہ کی گورزی مغیرہ بن شعبہ کودی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ابتدا کوفہ کی گورزی پر عبداللہ بن عمرو بن العاص کو ما مورکیا تھا۔ مغیرہ بین کر حاضر خدمت ہوئے' سمجھایا کہ معر میں عمر و بن العاص ہے اور کوفہ میں ان کا لائکا مقرر کیا العام کو ما مورکیا تھا۔ مغیرہ کو انہوں نے درمیان میں ہیں۔ امیر معاویہ نے عبداللہ کو مزر کے اور کہ کے اپنا ہے جو مال کو ما مورکیا اس کی نم رحم و بن العاص کو پنجی تو انہوں نے امیر معاویہ نے عبداللہ کو مزر کے کہ وہ دائنوں کے بہر معاویہ نے مغیرہ کو ما مورکرو' جس سے مامورکروا اس کی نم رحم اللہ علی المورکرو' جس سے بہر پر کر جائے گا اور تم اس کے سراحم معاویہ نے اس کے ساتھ مامورکرو' جس سے بہر پر کر جائے گا اور تم اس کے سراحم معاویہ نے اس کے سراحم معاویہ نے اس کے سراحم کو تا ہے ہو اس کو بہر کہ تا ہوں کہ تا ہو ہو گئے اس کے سراحم کو تا ہو ہو ہو ہو تھی ہو تھی کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو

زیادین الی سفیان الرسفیان الرس پر (جو که مضافات و متعلقات بھرہ سے تھا) زیادا بن پدر معاویہ ( یعنی ابوسفیان ) کو جوزمانہ خلافت حضرت امیر الموسفین علی سے مامور تھا امیر معاویہ نے نکھ بھیجا کہ جو بچھ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا مال ہو بھی و و ' نیاو نے جواب لکھا''میرے پاس اب بچھ باتی نہیں ہے ' کسی قدر میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا ہے اور بچھ حصہ اس کا تعدہ ضرور توں کے لئے رکھ چھوڑا ہے اور جو بچھاس سے زیادہ تھا اس کو میں نے امیر الموسنین حضرت علی کے پاس بھیج دیا تھا'' ۔ اس پر امیر معاویہ نے زیاد کو حساب کتاب و بچھنے کی غرض سے طلب کیا گرزیا و نے حاضری سے افکار کیا بھر بن ارطاۃ کو یہ نہوں نے اس کی اولا دکو گرفتار کر لیا۔ از اس جملے عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ بڑے بڑے ہوئے اس پر بھی بچھ خیال نہ امیر الموسنین معاویہ کے پاس فوراً آ کر حاضر نہ ہوئے تو بھم تمہارے لڑکوں کو مارڈ الیس گئے' ۔ زیاد نے اس پر بھی پچھ خیال نہ امیر الموسنین معاویہ کے پاس فوراً آ کر حاضر نہ ہوئے تو بھم تمہارے لڑکوں کو مارڈ الیس گئے' ۔ زیاد نے اس پر بھی پچھ خیال نہ کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کی سے کیا رید زیاد کے مادری بھائی تھے ) تو نے اس کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے اس کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے ان کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے ان کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے ان کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے ان کو بغیر کسی جرم کیا تو بھر بن ارطاۃ اس کے لڑکوں کے تو نے اس کو بھرکس کے اس کی کھرم نے کھر کیا تو بھر بن ارس کیا تو بھر بن ارس کیا تو بھر بن ارس کو بھرکس کیا تو بھر کیا تو بھر بن ارس کیا تو بھر کیا تو بھر بیاں کیا تو بھرکس کے اس کو کھرکس کے دیاں کیا تو بھرکس کیا تو بھر بیاں کیا تو بھر کیا کہ کو بھرکس کے اس کیا تو بھر کیا تو بھر کیا کہ کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تھر بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کی کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھ

کے گرفتار کرلیا ہے ٔ حالا نکدامام حسن این علی نے امیر معاویہ ہے مع ہمراہیان حفرت علی کے جس حیثیت سے سلح کر لی ہے جھے کو انہیں نہان کے باپ کو گرفتار کرنے کا کوئی حق حاصل ہے ''۔ بشر نے جواب دیا اچھا میں امیر معاویہ کے خطا آنے تک کی مہلت دیتا ہوں 'الویکرہ پیسنتے ہی سوار ہوکرامیر معاویہ کے پاس گئے (بیان دنوں کوفہ میں تھے ) کہا کہ ''لوگوں نے تہار ہے ہاتھ پراڑکوں کے فل کرنے کی بیعت نہیں گی ؟''امیر معاویہ ہوئے'' معاملہ کیا ہے؟''عرض کیا ''جشر'زیاد کی اولا دکو بلا جرم قل کیا جا جا تا ہے''۔

امیرمعاویڈنے ای وفت ایک فرمان اولا دزیاد کے رہا کردینے کا لکھ کرا بوبکرہ کو دیا۔ جس کویہ اس وفت لے کربشر کے پاس پہنچ جب کہ میعاد مقررہ ختم ہونے کو صرف ایک گھنٹہ ہاتی رہ گیا تھا اور لوگ ابوبکرہ کے آنے اور اولا دزیا د اپنے قل کی منتظر تھی' ابوبکرہ نے پہنچ کرفر مان دکھایا بشربن ارطاۃ نے ان کوآ زاد کردیا۔

ابن عام م: پچھو سے بعدا میر معاویہ نے بشر بن ارطاۃ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے عقبہ بن ابی سفیان کو مامور کرنے کا قصد کیا۔ ابن عام رنے درخواست پیش کردی کہ'' جھے بھرہ کی حکومت مرحت فرما ہے وہاں پر میرا بہت سامال ہے اور صد ہا امنیں ہیں اگر چھے آپ وہاں نہ مامور فرما ہیں گے تو وہ سب تلف ہوجائے گا''۔ امیر معاویہ نے درخواست منظور کر لی ساتھ بی ابن کے خواسان و بحتان کی بھی امارت بھرہ و کے ساتھ ملکی کر کے ساتھ میں ابن عام کو بھرہ کی طرف روان کیا۔ ابن عام رف بھر نے بھر منظور کر لی ساتھ عام نے اپنی طرف سے قیس بن الہ میں المنے کے جم میں کی درخواست پیش کی ۔ اطاعت قبول کرنے پر مصالحت ہو کی ۔ قیس نے فوج کئی کی لئے کا محاصرہ کیا 'المن بلخ نے مجبورہ کو کرسلے کی درخواست پیش کی ۔ اطاعت قبول کرنے پر مصالحت ہو گئی۔ بعض کا بیان ہے کہ رفتے بن زیاد نے لاھے وہیں ان لوگوں سے مصالحت کی تھی جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ الغرض گئی۔ بعض کا بیان ہے کہ رفتے بن زیاد نے لاھے وہاں سے مصالحت کی تھی جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ الغرض قبیں انہ بی خواسان کی طرف روانہ کیا۔ اہل ہرات بادغیس اور بوشلے نے لڑائی ہے تھی ہو کرصلے کی عبد اللہ بن عام کے وہ کو اساب اونٹوں پر لدوا درخواست کی 'امان طلب کی ۔ عبداللہ بن عام کے یاس جھے وہ اس منظور کر کی اور مصالحت کے بعد بہت سامال واسباب اونٹوں پر لدوا کر این عام کے یاس جھے وہا۔

مروان بن الحکم کی بحالی: اس کے بعر ۳۳ ہے میں امیر معاویہ نے مدینہ کا مروان بن الحکم کو کہ کا خالد بن العاص بن ہشام کووالی مقرر کیا۔ مروان نے عہد قضاعبداللہ بن الحرث بن نوفل کے سپر وکیا۔ پھر (ماہ ربیج الاول) ۴۹ ہے میں اپنی حکومت کے آٹھویں بری مروان گورنری مدینہ سے معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے (ربیج الثانی ۴۳ ہیں) سعید بن العاص مامور کئے گئے۔ انہوں نے اپنے عہد ولایت میں بجائے عبداللہ بن الحرث کے (ابوسلمہ) ابن عبدالرحن کو مدینہ منورہ کا قاضی

ل بلخ وغیرہ عمد خلافت حضرت عثانٌ میں فتح ہوا ہے۔ پھر خلافت اسلامیہ میں ردوبدل واقع ہوئے اہل بلخ نے موقع پا کر بغاوت کی جس کے فر وکر نے کوفیس متعین کئے گئے۔ چنانچہ سر کرنے کے بعد اس مرتبہ پارسیوں کا آتش کدہ نو بہار عطاء بن صائب کے ہاتھوں مسمار کر دیا گیا جس کا بلحاظ شہرت وعظمت و نیائے آتش کدوں میں چوتھانمبر تھا ( تاریخ اسعودی حالات بیوت النیر ان و کا ل این اشیر ذکر ولایت قیس بن الہیثم ) علی اس مقام پراصل کتاب میں جگہ چھوٹی ہوئی تھی کیکن چونکہ کا مل این اشیر میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کا نام لکھا ہوا تھا اس وجہ سے ہم نے بھی ما بین خطوط ہلا کی ابوسلمہ کھودیا۔ کا مل این اثیر ذکر عز ل مروان وولایت سعد

مقرر کیا 'چرم ۵ میں سعید گورنری مدینہ ہے معزول کئے گئے اور مروان کو مدینہ کی گورنری پر بحال کیا گیا۔ زیا دکی اطاعت: آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ زیاد شہادت کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی کے فارس میں ا قامت پذیر ہوا تھا اور امیر معادید کی طبی پرنہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی عبدالرحن بن ابوبکرہ کے پاس کچھ مال امانتا رکھا تھا اور عبدالرحمٰن ابوبکرہ نے اس کوبھرہ کے قریب لا کررکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبرامیرمعا دیٹے کو پنچی امیر کوفیہ مغیرہ بن شعبہ کولکھ بھیجا کہ اس کے مال پر قبضہ کرلو۔ چنانچہ عبدالرحمٰن طلب کئے گئے مغیرہ نے عبدالرحمٰن سے کہا اگر چہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ برائی کی تھی لیکن تمہارے چپانے میرے ساتھ سلوک کیا ہے جاؤ میں تم ہے کچھ معترض نہیں ہوتا۔ یہ کہ کرعبدالرحن کولوٹا دیا اور امیر معاوید کے پاس ایک خط معذرت کا لکھ بھیجا۔ اس کے بعد خود عاضر ہوکر سمجھانے اور معذرت کرنے لگے امیر معاویہ نے کہا" جب سے فارس میں زیاد نے قیام کیا ہے اور میری طلی پڑییں آیا ہے اس وقت سے شب کو جب بیرخیال آتا ہے تو مجھے نیزنہیں آتی "مغیرہ نے عرض کی زیاد کی حقیقت کیا ہے؟ امیر معاویة بولے" رین کھو وہ عرب کاایک برا شخص ہے اس کے پاس فارس کا مال ہے۔حیلہ سازی اور خالبازی میں اس کو بہت بڑا ملکہ حاصل ہے ایسانہ ہو کہ اہل بیت میں سے کسی کی وہ بیت کر لے اور لڑائی پھر از سرنو چھڑ جائے''مغیرہ نے زیاد کے حاضر کرنے کی اجازت جا ہی 'امیر معاویڈنے بخوشی اس کو قبول کرلیا۔ مغیرہ نے زیاد کے پاس پہنچ کر قیام کیااور ریبان کیا کہ'' امیر معاوید نے جھے تبہارے پاس بھجا ہے بیاتو تم کو معلوم ہی ہے کہ امام حسنٌ بن علیٰ نے ان کی بیعت کر کی ہے حالا تکہ یبی ایک فخض ایسے تھے کہ جوامیر معاوید کی مخالفت کر سکتے تھے۔ کیں میرے زو کیے تم اپنی فکر کرلؤاں سے پیشتر کہ امیر معاویة کوتہاری پرواباتی شد ہے ' وزیاد بولا' متم مجھے بچھرائے دو كيونكد السمستشار موتمن اليكمشهورتول بي مغيره نے جواب دياد مير بنز ديك تم امير معاويد كي ياس چلے جا واور مناسَب بینے کہتم اپنے کوان کی ذات ہے وابستہ کرکے واپس آجاؤ''۔زیا دینے اس کو قبول کرلیا' مغیرہ لوٹ کرامیر معاوییّ کے پاس آئے اور کل حالات سے آگاہ کیا۔

امیر معاویتے نے امان نامد کھ کر بھیج دیا۔ زیاد فارس سے امیر معاویتی طرف رواند ہوااس کے ہمراہ میخاب بن راشدالفی 'حارث بن بدرالغد انی بھی تھے اتاءراہ میں عبداللہ بن حازم مع ایک گروہ کے ملے جس کوابن عامر نے زیاد کی گرفتاری پر مامور کیا تھالیکن امیر معاویہ " کا امان نامہ دیکھ کرخاموش ہور ہے۔غرض زیا دامیر معاویہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ فارس کے مال کی بابت دریافت کیا جواب دیا کہ اس قدرخرج ہوا اور اس قدر امیر المؤمنین حضرت علیٰ کے باس جیجا گیا۔ باتی اس قدررہا وہ بیت المال میں مسلمانوں کی آئندہ ضرورت کے لئے رکھا ہوا ہے۔ امیر معاویہ نے زیاد کے قول کو تتليم كرك موجوده مال ير قضه كرليا ، بعض كايد بيان ب كدامير معاوية في زياد كابيان س كركها ها كه "اعديشب كرتو جه فریب دیتا ہے لہٰذا تو مجھ ہے سکے کرلے'۔ چنانچے زیادنے ایک لا کھ درہم پرمصالحت کر لی تھی اورا جازت حاصل کر کے کوف میں آٹھبرا'مغیرہ بن شعبہ زیاد کی کمال عزت واحرّ ام کرتا تھا' پھرامیر معاوییؓ نے (بہنظر دوراندیثی)مغیرہ کولکھ بھیجا کہ زیاد ٔ تجرین عدی ٔ سلیمان بن صرد ٔ سیف بن ربعی این لکوااور این انجمق کو بالالتزام نماز جماعت میں شریک کیا کرو۔ پس بیلوگ

ان البرنے لکھا ہے کہ امیر معاویٹے نے ان لوگوں کوشریک جماعت کرنے کواس وجہ ہے لکھا تھا کہ پرلوگ ہیجان امیر المومنین حفرت علی سے تقر ذکر قد وم » زیادعکی ومعاوییه

مغیرہ کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہونے لگے۔

کا بل کی فتے : ابن عامر نے سے بیں اپی طرف سے عبدالرحن بن سمرہ کو بحتان کا والی مقرر کرروانہ کیا آور پولیس کی افری عبداللہ بن معرجیے اشراف کوان کے ہمراہ کر دیااس اطراف میں چونکہ بناوت پھوٹ نکل تھی، عبدالرحن وعباد فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے اکثر شہروں کو فتح کرلیا 'رفتہ رفتہ کا بل تک پنچ' مہینون محاصرہ کئے رہے 'مجینیس نصب کیس' شگرین اس کو بنا 'شہریناہ کی نصیل کا ایک حصد لوٹ گیا۔ مشرکین اس کو بنا منظم کر سے اس عباد بن الحصین مع اپنی رکا ب کی فوج کے پہرہ دیتے رہے۔ صبح ہوتے مشرکین نے شہرے فکل کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے بہلے ہی مملہ میں بیپا کر کے شہر پر دور تیخ بضد حاصل کرلیا۔ بعدازاں نسف کی طرف بوجے اور اس پھی لوکر مشلمانوں نے درج پہلے ہی مملہ میں بیپا کر کے شہر پر بردور تیخ بضد حاصل کرلیا۔ بعدازاں نسف کی طرف بوجے اور اس پھی لوکر مشلمانوں نے درج پر جا کرلوائی کا نیزہ گاڑا افرائی ہوئی مضافات ہوئی فتح کرلیا۔ اس سے فارغ ہوکر زاہلتان کا رخ کیا (جس کوغرفی کہتے ہیں) چنا نچاس کو اور اس کے مضافات کو بھی فتح کرکے کا بل کی طرف لوٹے ۔ کا بل میں اس وقت بعاوت ہو چکی تھی۔ چنا نچوعبدالرحان نے ان کی پر جوش بعاوت کو کہی فتح کرکے کا بل کی طرف لوٹے ۔ کا بل میں اس وقت بعاوت ہو چکی تھی۔ چنا نچوعبدالرحان نے ان کی پر جوش بعاوت کو کو کی کرے دوبارہ فتح کیا۔

قیقان پر قوح کشی : ہندگی سرحد پر ابن عام نے عبدالرجن بن سوار عبدی کو ما مورکیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خود امیر معاویہ نے ان کو متعین فرمایا تھا۔ بہر کیف انہوں نے حیعان (قیقان) پر فوج کشی کی بہت سامال غیمت ہاتھ آیا اور خود ہی وفد ہو کر امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیقانی گھوڑ نے نذر میں پیش کئے ، پھر رخصت ہو کر قیقان کی طرف گئے۔ اہل قیقان نے ترکوں سے مدد حاصل کر کے اپنی قوت سنجال کی تھی۔ بہت شخت الزائی ہوئی۔ آخر الا مراسی لڑائی میں مارے گئے۔ بہت نوبیا سے نہایت کریم اور بے حدتی تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی شخص اپنے لشکر میں آگ بند روثن کرتا تھا۔ ایک روز شبہ کے وقت آگ روثن و کھے کراستفسار کیا 'بتالیا گیا کہ ایک عورت کے لئے ضبیص ' بنایا جاتا ہے یہ سنتے ہی عبداللہ بن سوار نے حکم دے دیا کہ تین روز تک پورے لشکر کو خیص کا کرکھلا یا جائے۔

ابن حازم: (اس ۳۳ هے میں) ابن عامر نے قیس بن البیثم کو اپنے فرائض منبی سے خفلت اور سالا فہ فراج کی عدم ادائیگی کے الزام پر گورزی فراسان سے معزول کر کے عبداللہ بن عاتم کو مامور کیا۔ لیکن یہ قیس سے ڈرکرواپس آگئے۔ ابن عامر کو سرحد چھوڑ کر چلے آئے سے سخت برافروختگی ہوئی۔ ای وفت ایک فخض کو قبیلہ لٹکر سے اور بعض کہتے ہیں اسلم بن زرعہ کلا بی کو متعین کیا (انہی ) بعد اس کے عبداللہ بن حازم کو گورزی دی اور بعض کا سے بیان ہے کہ ابن عافر سے کہا تھا کہ قیس ایک کمزور طبیعت کا آدمی ہے۔ مجھے خوف اس امر کا ہے کہ کہیں فراسان میں بعاوت نہ ہوجائے اور قیس پیپا ہو کرنہ بھاگ آئے۔ مناسب میہ ہے کہ وہاں کی گورزی مجھے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میہ ہے کہ وہاں کی گورزی مجھے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میہ ہے کہ وہاں کی گورزی ہے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میہ ہے کہ وہاں کی گورزی ہے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میں خواب کی گورزی ہے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میں خواب کی گورزی ہے عنایت شیجئے۔ اگروہ کی وفت وشمنوں کی مقاومت و مقابلہ سے عاجز و بھاگ آئے۔ مناسب میں خواب کی گورزی تی کے دوئر خواب المیان ایک دوارہ دی آئی دوئری کے تھے۔

ال خبيص ايك قتم كاحلوه موتاي.

مجورہوگا تو ہیں اس کا قائم مقام ہوجاؤں گا۔ ابن عامر نے سنر حکومت لکھ دی چنا نچہ ابن حازم خراسان پنچے اتفاق سے چند لوگ طفنارستان کے جمع ہو کرمسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ۔ قیس نے ابن حازم سے مشورہ طلب کیا' ابن حازم نے رائے دی کہ آپاڑائی کو اس وقت تک ٹالتے رہے کہ شکر مرتب و مجتم ہوجائے اورادھرادھر سے جا کرمسلمانوں کو یکجا سجتے۔ قیس بین کر نکلے تھوڑ ہے ہی فاصلے پر گئے ہوں گے کہ ابن حازم نے ابن عامر کا فرمان نکال کر لشکریوں کو دکھلا کے افسر بن بیٹھے اور دشمنوں کے مقابلے پرصف آرائی کی اور ان کو مار کر بھا دیا' اس کی خرخراسان کے اور شہروں میں پیچی ۔ قیس کے بیٹھے اور دشمنوں کے مقابلے پرصف آرائی کی اور ان کو مار کر بھا دیا' اس کی خرخراسان کے اور شہروں میں پیچی ۔ قیس کے ہمراہی بہت برہم ہوئے ' ابن حازم پر فریب کا الزام لگایا۔ امیر معاویہ سے اس کی شکایت کی امیر معاویہ نے بلا بھیجا۔ ابن حازم حاضر ہوئے اور مغذرت کی بیش کرنا۔ حازم حاضر ہوئے اور مغذرت کی بیش کرنا۔ حازم حاضر ہوئے اور مغذرت کی بیش کرنا۔ خان حازم خانوں کے روبرواس معذرت کو بیش کرنا۔ چنانچوابن حازم نے ابیانی کیا۔

سوم بر میں عمر و بن العاص کامصر میں انقال ہو گیا ہجائے ان کے امیر معاوید نے ان کے لڑے عبداللہ بن عمر و بن العاص کو مامور کیا۔

ابن عامر کی معترونی : ۱۲ میں معاویہ نے ابن عامر کومعزول کردیا چونکہ ان بین علم کا مادہ زیادہ تھا۔ طبیعت نرم تھی۔ اس وجہ سے بھر نے بین فتہ وفساو شروع ہوگیا تھا۔ زیاد نے دائے دی کہ ' نیام سے بلوار وفد کے امیر معاویہ گی خدمت اپنانس کوخراب کر کے لوگوں کی اصلاح نہ کروں گا'۔ یہ کہ کر چندلوگوں کو بھر نے سے بطور وفد کے امیر معاویہ گی خدمت میں روانہ کیا۔ اتفاق سے انہیں کے ساتھ کو فہ کا وفر بھی حاضر ہوگیا۔ جن بیں ابن الکواء ( یعنی عبداللہ بن ابی اوفی پیشکری ) بھی تھا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں سے عراق اور علی الخصوص بھر ہے کا حال دریا فت کیا۔ ابن الکواء نے کہا'' امیر المومئین! ابل بھرہ کو کو ان کے کمینوں نے کھالیا اور ان کو دبانے سے ان کا گور نر مجبور ہے اس میں یہ قوت ہی نہیں کہ ان کی اصلاح کر سے''۔ بھر معاویہ بوٹ نے بیان الکواء نے عرض کیا'' بے شک میرا سے بیان امیر معاویہ بوٹ نے بیان الکواء نے عرض کیا'' بے شک میرا سے بیان نہا ہوں نے بیان الکواء نے عرض کیا'' بے شک میرا سے بیان نہا ہوں کے دور سے بیان کیا۔ ابن عامر سے بیان کیا۔ ابن عامر الکواء کے خالفین میں سے عبداللہ بن الی پیشکری بیا طفیل بن عوف کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ بی خبر ابن الکواء تو بی بیشہ وہ یفکری بی کو والی بنایا الکواء تو بی بیشہ وہ یفکری بی کو وہ سے بمیشہ وہ یفکری بی کو والی بنایا الکواء تو بی بیشہ وہ یفکری بی کو وہ سے بمیشہ وہ یفکری بی کو وہ کے بیشہ وہ یفکری بی کو وہ سے بمیشہ وہ یفکری بی کو والی بنایا

اس واقعہ کے بعد معاویہ نے ابن عامر کو بلا بھیجا عاضر ہوئے۔ ایک مت تک قیام پذیر ہے۔ رخصتی کے وقت امیر معاویہ نے کہا'' میں تم سے تین چزیں مانگا ہوں تم یہ کہ دو کہ میں نے وہ تم کودے دیں'۔ ابن عامر بولے'' اچھا میں نے وے دیں'۔ امیر معاویہ نے کہا(ا) تم گورزی سے وست کش ہوجا و شرط یہ کہ ناراض نہ ہو(۲) تم اپنا مال جوعرفہ میں نے ہوا در اپنا مکان جو مکہ میں ہے جھے ہبہ کر دو(۳) رشتہ داری اور مجبت ترک نہ کرنا'' وابن عامر نے کہا'' بیسب میں نے مظور کرلیا' کین اے امیر المؤمنین! آپ بھی تین چزیں جو میں آپ سے طلب کردں مرحمت فرما ہے''۔ امیر معاویہ نے کہا

''میں بخوشی اس کومنظور کرتا ہوں''۔ ابن عام نے عرض کیا''(۱) پیر کہ میرا مال جوآپ نے ضبط کرلیا ہے اس کو واپس کیجئ (۲) پیر کہ میرے کسی عامل سے چھے حساب و کتاب نہ لیجئے اور نہ میری برائی کی جنتو کیجئے (۳) پیر کہ آپ اپنی لڑکی ہند سے میرا نکاح کرد ہیجئے''۔ امیر معاویہ نے کہا'' میں نے بیسب منظور کرلیا''اور بعض کا بیربیان ہے کہ امیر معاویہ نے ابن عام سے کہا تھا کہ ان امور میں سے جو چاہوا ختیار کرلو'ایک ہیر کہتم اپنے مفوضہ ملک پر جاؤ اور میں تم سے اس کا حساب و کتاب لوں۔ دوسرے میر کہتم اپنے عہدے سے دست کشی کرلوا ور میں اس جگہ کا کوئی اور انتظام کر دوں۔ ابن عام نے پچھیلی بات اختیار کی۔ پس امیر معاویہ نے بجائے ان کے حرث بن عبد اللہ از دی کو بھرے کا والی مقر زکیا۔

زیاد کا نسب سمیہ ماورزیاد کرے بن کندہ طبیب کی لونڈی تھی جس زمانہ میں سمیہ کرٹ کے پاس تھی انہیں دنوں اس کے بطن سے الویکرہ پیدا ہوا۔
ابلسنیان زمانہ کا ہلیت میں طائف گئے ہوئے تھے۔ واپس کے وقت کی طرح حسب رسم جاہلیت سمیہ کے ساتھ ہمبسر ہوئے جمل رہ گیا اور اس سے برزیا دوجود میں آیا۔ اس وجہ سے بی نبا ابوسفیان کی طرف منسوب کیا گیا۔ چنا نچہ ابوسفیان نے ہوئے جمل رہ گیا اور اس سے برزیا دوجود میں آیا۔ اس وجہ سے بی نبا ابوسفیان کی طرف منسوب کیا گیا۔ چنا نچہ ابوسفیان نے ایک موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقرار کیا تھا۔ جب زیا دجوان ہوا اور اس سے ہونہا رہونے کے آتار نمایاں ہوئے تو ابوسوی اشعری نے اس کو میرضی کا عہدہ دیا۔ پھر حضرت عرفاروق نے بھی ایک خدمت سردگ ۔
ایک موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقرار کیا تھا۔ جب زیا دجوان ہوا اور اس سے ہونہا رہونے کے آتار نمایاں ہوئے تو ابوسوی کی موجوز کی موزیا دینے نمایت کھا مت و بلاغت سے جو پچھ اشعری نے نامیہ کو کھا ہے خواری اور امانت و دیا نت سے انجام دیا اور حاضر ہو کر نہایت فصاحت و بلاغت سے جو پچھ عض و معروض کرنا تھا اس کو بیان کیا 'عمرو بن العاص" بیٹھے ہوئے عصر نے اور خور سے بانک '' ابوسفیان ہولے (اور حضرت علی این آبی طالب قریب بیٹھے ہوئے بیا اگر قریش ہونا تو تمام عرب کو ایک کوئی این آبی طالب نے کہا'' چپ رہوا گر حضرت عربی بانکا بن ان طالب نے کہا'' چپ رہوا گر حضرت عربی الخطاب سے کہا'' ویا گار مطرب عربی کوئی و کی کہا و معلوم ہوجائے گا۔

پڑھ کراوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں امیر معاویہ گی دھمکی ہے تبجب ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاویہ بھے ڈرانا چاہتا ہے عالا تکہ میر ہے اور اس کے درمیان میں ابن عم رسول الله صلی الله علیہ وسلم مع مہاجرین وانصار کے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو جب اس ہے آگا ہی ہوئی تو کھے جھجا میں نے تم کو والی مقرر کیا ہے اور میر بے نزد یک تم اس کے سزاوار ہواور ابوسفیان میں خباشت نفس اور ایک جہالت تھی جس کی میراث تم کو نہ ملنا چاہئے اور نہ تمہار انسب اس سے ملحق ہونا مناسب ہے اور معاویہ انسان کے آگے بیچھے وائیس بائیس سے آتا ہے۔ ایس اس سے احتراز کرو کھراحتراز کرو۔ والسلام

ابن عامر اور زیاد عبداللہ بن عامر اور زیاد میں کسی وجہ سے خالفت بیدا ہوگئ ۔ ایک روز عبداللہ بن عامر نے اپنے کسی مصاحب سے کہا کہ عبدالقیس بن سمیہ کون ہے جو میرے در پے ہے اور میرے مال سے معترض ہوتا ہے میں نے اس کی کوشش کی ہے کہ قریش اس بات کا اقرار کرلیں کہ ابوسفیان نے سمیہ کو دیکھا بی نہیں ۔ لوگوں نے اس کی خبر زیاد تک پہنچا دی اور زیاد نے امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو بلا بھیجا۔ بزیدا پنے ہمراہ لئے ہوئے آیا۔ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو بلا بھیجا۔ بزیدا پنے ہمراہ لئے ہوئے آیا۔ امیر معاویہ ان کو میں کئے بہت و بر تک باتیں کرتے رہے۔ اثناء کلام میں کہا کہ میں زیاد سے بوجہ کر وری نہیں ماتا اور نہاں کی عزت میں اپنی ذات سے کرتا ہوں اصل بیہ ہے کہ میں نے جو تی اللہ بھیا اس کو میں نے پورا کر دیا۔ ابن عامر بیا کو با کہ بی داخی موسلے کہ میں نے جو تی اللہ بھی اس کو میں نے پورا کر دیا۔ ابن عامر بیا کی کرنے بی داخی موسلے کہ اس کو میں نے پورا کر دیا۔ ابن عامر بیا کرنے کہ باتی کہ بیات کی وجہ سے امیر معاویہ بھی داخی ہوگئے۔

ا مارت بھرہ میرزیا دکا تقریر زیاد نے سلے کے بعد معاویہ اوراسلحاق نسب کوفہ میں قیام کیا تھا اوراس کی گورزی کامتنی تھا۔ لیکن مغیرہ کو یہ شاق گر در ہاتھا۔ انہوں نے گھرا کر امیر معاویہ کی خدمت میں استعقاء پیش کیا۔ امیر معاویہ نے نامنظور کر ویا۔ بعد از ال حرث بن عبد اللہ از دی کو گورزی بھرے سے معزول کرکے ہے جسے بیں زیاد کو مقرر کیا اور ساتھ ہی اس کے خراسان اور جستان کا صوبہ بھی اس کی گورزی میں شامل کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد سندھ و بحرین وعمان کے صوبجات بھی ملحق کر دیا۔ گھ کے ۔ زیاد نے بھرہ میں بھی کر خطبہ دیا۔ جو خطبہ تیرا کے نام سے موسوم ومعروف ہوا (تیرا کے نام سے یہ خطبہ اس وجہ سے موسوم ہوا کہ زیاد نے بھرہ بٹناء ترک کر دیا تھا) حاضرین کوفتی و فجو راور ہواونس پرسی ڈلت و گراہی اور حرام کاری سے موسوم ہوا کہ زیاد نے جدو ثناء ترک کر دیا تھا) حاضرین کوفتی و فجو راور ہواونس پرسی ڈلت و گراہی اور حرام کاری سے

نہایت شدت کے ساتھ منع کیا اور بہت زور سے گنا ہوں کو ترک کرنے اور ائمہ کی اطاعت کی تاکید کی اور بیہ کہا کہ میں تین امور کو نہا یت پابندی سے بجالاؤں گا۔ ایک بیکہ میں کسی حاجت مندسے نہ چھیوں گا۔ گووہ میر بے پاس شب کوآئے وہ سرے بیکہ الزام سے کسی کا وظیفہ اور تخواہ نہ موقوف کروں گا۔ تیسر بی یہ تم لوگوں میں آتش جنگ نہ شتعل کروں گا۔ زیاد خطبہ سے فارغ ہوا تو عبد اللہ بن الاہم نے کہا الشہد انک او تیت الدی کمنه و فضل العطاب زیاد نے استہزاء مجھ کرجواب دیا : کذبت ذاک نہی الله دانو د

زیاد کالطم وسق ناون پولیس کی افری عبداللہ بن حیین کودی اور یہ ہدایت دی کدوگوں کوشب میں عشاء کے بعد نکلئے کی ممانعت کردی جائے اوراس کی نبست خطبہ میں جی کہا تھا کہ جو تخص رات کوا پنے گر سے نکلے کا اوراس وقت تک انظار جائے گئی میں اس کوئی کر ڈالوں گا۔ چنا تجا اس پابندی کی غرض سے نمازعشاء میں سورہ بقرہ پڑھوا تا تھا اوراس وقت تک انظار کرتا کہ لوگ گھروں کو پہنی جائے گئی ہوں کو اور گئی تھا۔ اس نے تحص برگائی پر لوگوں کو ما شوذ کیا تھا۔ سب پہلے جس نے احکام شاہی کا اس تشدد سے بہلے جس نے ادعام شاہی کا اس تشدد سے برتا کو دگل ور آ مدکیا وہ ذیاد ہی تھا۔ اس نے تحص برگائی پر لوگوں کو ما شوذ کیا تھا۔ سب پہلے جس نے احکام شاہی کا اس تشدد سے برتا کو دگل اور اخلائی گر سے ڈرار بیٹھ رہے۔ لوگ بوگری اور کیا تھا۔ اس نے تحص برگائی پر لوگوں کو ما شوذ کیا گئی ہو درواز سے سوئے گئی اس کو تک کہ پر اس کا اس کا اس کا محتال کہتے گئی گئی ہو اس کوگئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئ

نافع کی معزولی صوبر اسان کوچار حصول برقشیم کیا۔ مرو پرامین بن احمد یشکری کو نیٹا پور پرخلید بن عبداللہ حقی کو مرور ود فاریاب طالقات پرقیس بن الہیٹم کو ہرات اور بازغیس بوشخ پر خالعہ الطاحی کو مامور کیا۔ پھر نافع اس وجہ ہے معزول کردیے گئے کہ نافع نے خوان بادز ہر (جس کو انہوں نے کہیں سے بطور غیمت حاصل کیا تھا) جس کے پائے جوابرات کے شھے۔ زیاد کے پاس روانہ کیا 'لیکن ایک پایداس کا نکال کر بچائے اس کے سونے کالگا دیا۔ زیاد کو بیمعلوم ہوگیا اس الزام سے سے سے نافع کو معزول کر کے قید کر دیا اور ایک لا کھ جر مانہ کیا۔ بعض کا بیان ہے کہ آٹھ لا کھ تاوان لئے۔ اس کے بعد از دیش سے کئی کی سفارش کرنے سے نافع قید ہے رہا کردیے گئے 'بچائے اس کے جم 'بن عمر والغفاری کو ہرات وغیرہ کی گورنری دی ا ۔ حکیم بن عبد انفاری کو رسول النہ سلی اللہ ملیہ وہ کہ جو انہاں کے شام اس کے تاب کے تاب کو بیمادی تقرب کی تابی کا تاب کا تاب کو بیمادی تقرب کی تابی کا تاب کو بیمادی تقرب کی تابی کی تابی کا تاب کی تابی کی تابی کردی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کی تابین اللہ تعالی نے تمہاری تقرب کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کا تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کے تابی کی تابی کو بیمادی تقرب کی تابی کی تابی کی تابی کی تابید تابی کی تابید کی تابید کو تابید کے تابید کی کے تابید کی کو تابید کی کی تابید کا کا کی تابید کی تابید کی تابید کا تابید کیا تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کیا تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کر تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید ک

اور صیغه کال اسلمین زرعه کلا بی کے سپر دکیا۔ تھم نے طخارستان پرفوج کشی کی' بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر کی ہے میں بعناوت کی وجہ سے جبال غور پر چڑھائی کی' بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ سینکٹر وں کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا۔ پھر تھم نے اپنے مقبوضہ ملک میں ایک نہر کھدوائی اور جنگ جبال غور سے والیتی کے وقت مقام مرومیں انس بن ابی اناس بن امین کو نامبر مقرد کر کے انتقال کر گئے۔ زیاد نے انس کی قائم مقامی منظور نہ کی۔ معزول کر کے پہلے خلید بن عبداللہ انحفی کواس کے انتظام کرنے کو لکھا پھر دیجے بن زیاد محاربی کو بچاس ہزار کی جمعیت سے تشکر بھرہ وکوفہ سے دوانہ کیا۔

پیروتی مهمات: ابتداً مسلمانوں نے ۲۲ پی میں عبد خلافت امیر معاویہ پی بلا دروم پرفن کشی کی اور دومیوں کوشکت فاش دی اورا کیک گروہ بطریقوں کا معرکہ کارزار میں کام آیا اس کے بعد ۲۳ پیش میں بسر بن ارطاۃ نے بلا دروم پر جہاد کیا اور وہیں موسم سرما میں رہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ بسر بن ارطاۃ لاتے ہوئے شطنطنیہ تک پینچ گئے سے بعد از ال عبد الرحمٰن بن فالد (بیمس کے والی سے ) جہاد کرتے ہوئے بلا دروم میں داخل ہوئے۔ موسم سرما وہیں گزار ااور بسر نے اس سنہ میں براہ در یا رومیوں پر حملہ کیا۔ پھر ۲۷ پھر میں عبد الرحمٰن بن مندی فالد بن فالد بن الولید دوبارہ بلا دروم میں داخل ہوئیں۔ عبد الرحمٰن بن فالد نے ووران وہیں رہے اور عبد الرحمٰن بن فیری اطاکیہ میں پھر اس کے قوران کی فوجیں بلا دروم میں داخل ہوئیں۔ عبد الرحمٰن بن فالد نے ساتھ براہ در یا دوم میں داخل کے دوران میں فراری صاکھ بڑا لک بن جمیر ہے گئری اور عقبہ بن عامر الجمٰی اہل معروا ہل مدید کے ساتھ براہ در یا روم پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں گزارا اور عبد اللہ بن کریز الرا اور عبد اللہ بن کریز الجمل صاکھ کی طرف بڑھا اور برجہ ہے اس کے بعد وس پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں گزارا در وہ پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں گزارا در وہ پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں گزارا در وہ پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں کریز الرا در وہ پر جہاد کیا۔ موسم سرما وہیں کریز الور اہل مصرکو ہمراہ لے کرعقبہ بن نافع نے بھی ایسانی کیا۔

کیا اور اہل مصرکو ہمراہ لے کرعقبہ بن نافع نے بھی ایسانی کیا۔

قسطنطنیہ برفوج کشی بھرامیر معاویہ نے وہ میں ایک بہت بڑالشکر بسرافسری سفیان بن موف بلا دروم کی طرف روانہ کیا اور اپنے لڑکے برید کو بھی ان کے ہمراہ جانے کا تھم دیا' لیکن برید نے جانا لپندنہ کیا اور معذرت کی اس پرامیر معاویہ نے اس کی روانگی ملتوی کر دی۔ انفاق سے مجاہدین کواس لڑائی میں اکثر مصائب کا سامنا ہواغلہ کی کمی' مرض کی زیادتی سے بہت لوگ مرکئے' یزید کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ بے ساختہ اشعار ذیل پڑھنے لگا ۔

مساان ابسالسي بسمسا لاقست مساجسه وعهسم

بالفرقد ونته من حمی و من شوم اذا تسکسات عملسی الأنسساط مرتفعساً بسدیسسر مسران عسنسدی ام کسانسوم<sup>2</sup>

" جھاکواس کی مطلق برواہ نہیں ہے کہ ان کے لئکر کوفر قد ونہ میں تنی ادر بدکلای کا سامنا ہوا جبکہ میں نے بلند ہوکر

ا این اثیر نے اس واقعہ کو اس کے واقعات کے دیل میں اکھا ہے۔ ع ام کلثوم عبداللہ بن عامر کی لڑکی اور پرید کی بیوی تھی۔

رنگ برنگ قالینون پر تکیدلگایا و رمروان میں اور میرے پاس ام کلثوم ہے '\_

امیر معاویہ کے کانوں تک ان اشعار کی آ واز پینی پزید کے بیجنے کی قتم کیا لی۔ چنا نچہ پزید کوایک جمعیت کثیرہ کے ساتھ جس میں ابن عباس ابن عامر ابن زبیر ابوابوب انصار رضی الله عنهم بھی تضروانہ کیا۔ ان لوگوں نے میدان جنگ میں پہنچ کر نہایت تیزی اور تختی سے لڑائی شروع کی ۔ لڑتے بھڑتے تسطیطنیہ تک پہنچ ۔ رومیوں نے قسطیطنیہ کی دیوار کے نیچ معرکہ آرائی کی ۔ انہیں معرکوں میں حضرت ابوابوب انصاری شہید ہوگئے اور قسطیطنیہ کی شہر پناہ کی دیوار کے بینچ وفن کردیئے گئے۔ پزید اور شامی فوجیں شام کولوٹ آئیں۔ پھر فضالہ بن عبید نے ای جملے میں ایام سر ما میں بلا دروم پر حملہ گیا اور بشر بن ارطاق نے صاکفہ بر۔

المارت كوف برزیاد كا تقرر مغیرہ بن شعبہ گورز كوف كا جھ میں بعارضطاعون اور بعض روایت كرتے ہیں كہ الاہم میں اور ایک روایت كے اعتبار سے الھے میں انقال ہوگیا۔ امیر معاویہ نے اس صوبہ كوبھی زیاد کے سرد كر دیا۔ پس زیاد بھرہ میں سمرہ بن جندب كواپنانا ب مقرد كرك كوف پنجا اور جامع مجد ميں لوگوں كوبئ كرك خطبہ میں حاضرین فيرا بين كئرياں جيئيكيں زیاد نے مبر سے انتر كركرى منگوائی اور مجد كے درواز بے پرركا كر بيتا۔ اس كے ہمراہیوں نے اس پر كنگرياں بھينكين نواد نے مبر اہوں نے اور مجد كے درواز ب پر كار اور اس كے معارات الترا بھور دیا جاتا تھا مجد كے درواز دول كو گھير كيا اس كے بعد لوگ پيش كے جانے گئے جو شعبان كان تك كہنے ہي اس نے گرفتاری كا محمد درواز دول كو گھير كيا اس كے كرا اور اس كے بعد لوگ فير موروز بيش كے گئے زیاد نے ان کوتل كر ڈالا۔ ایک روز نمارہ بن دیا۔ اونی بن حمید بن ابی معیوا کی كہاں كے باس حمیدا کو نار ہو كر بیش كے گئے ذیا دنے ان کوتل كر ڈالا۔ ایک روز نمارہ بن مجب بن ابی معیوا نے عرو بن انجمن كی كہاں كے باس حمیدا کی خون کو مباح نہ كروں گا جب تك وہ مجموع کا لفت نہ كر ہے گا موروز كا کور نے کا دوران سے خاطب ہو كر كہا '' بھی كی كون کو مباح نہ كروں گا جب تك وہ مجموع كا لفت نہ كر ہے تا رہوروں كي تعرو بن انجمن كی بان ان بر بنایا تم بنایا تھا اس كی غیر حاضری میں خون ریز بی پر كم رہید ہوگیا' بر شارہ کوروں كو بر بن كور گروں كوبر بن كی كم رہید ہوگیا' بر شارہ کوروں كو بر بن كوروں كوبر بن كا کوروں كوبر بن كا کوروں كوبر بن كا کورون میں اس نے اپنانا نم بر بنایا تھا اس كے غلم كے ہاتھ موت كے گھا ہے ان اور گرون كر باندى كے ذیاد کو سرہ کا کھروں تا گھا ہورہ کی اوراز درا مركونى بر اندى كے ذیاد کو سرہ کا کھروں کا کوروں کا کوروں كوبر کوروں كا کوروں كوبر کو کی بر اندى كے ذیاد کو سرہ کا کھروں کی بر اندى كوبر کو کو کوروں كا کوروں كوبر کو کو کو کو کو کوروں كا کوروں كوبر کی گھروں كوبر کوروں وروں كوبر کوروں كوبر کوروں كوبر کوروں كوبر کوروں كو

قیروان کی تغمیر : عروبن العاص عامل مصرنے اپنی وفات سے پیشتر عقبہ بن عامر بن عبرقیس کوافریقہ کاوالی مقرر کیا تھا۔ یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ چنا نچہ عقبہ لوانہ ومراقہ تک فتح کرتے ہوئے گئے گئے۔ اہل افریقہ نے اطاعت قبول کرلی پھر کھے عرصہ بعد انہوں نے عہد شکنی کی عقبہ نے دوبارہ فوج گئی کی سینکڑوں کو قبل اور ہزاروں کو قید کرلیا اس کے بعد سوسی میں غذام ساور آئندہ سنہ میں ودان اور سودان کے ایک دومقام کو ہزور تنج فتح کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ پھر باغی ہو گئے فزام ساور آئندہ سنہ میں ودان اور سودان کے ایک دومقام کو ہزور تنج فتح کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ پھر باغی ہو گئے تو امیر معاویہ نے معلی بن میں دی ہزار کی جعیت سے ان کوافریقہ کی طرف روانہ کیا اور پیچے سے مسلمانان ہر ہر کو بھی ان کے ساتھ شامل کردیا۔ جا روں طرف کو تا فورا منافی ساتھ شامل کردیا۔ جا روں طرف کو تا جا تا فورا فورا کا بازار گرم کردیا۔ اس وجہ سے کہ اہل افریقہ نے یہ وظیرہ اختیار کرلیا تھا گہ جب اسلامی کشکران کی سرکو بی کو آجا تا فورا

مطیع ہوجاتے اور جہاں وہ کوچ کرجاتا باغی وخود مخارہ وجاتے تھے۔اس کامیابی کے بعد بیدائے قرار پائی کہ اسلامی اشکر کے لئے
کوئی بحب بنایا جائے تا کہ اہل افریقہ کی آئے دن کی بغاوت اور سرکش سے نجات ملے اور عساکر اسلامی اہل افریقہ کے شروفساؤ سے
مخفوظ و مامون رہیں۔ چنا نچے مقام قیروان کو منتخب کر کے خس و خاشاک سے صاف کیا 'اونچی نیچی زمین کو ہموار بنایا۔ جامع مجد بنوائی ' لٹکر یوں کر ہے کے لئے مکانات تیار کرائے ہر قبیلہ کی علیمہ و ملیمہ میں بنائی گئیں 'جامع مجد کا طول تین ہزار ذراع اور عرض
چیسوذراع کا تھا۔ پانچ برس میں اس شہر کی تغییر پوری ہوئی اثنا ہتھیر میں برابر جہاد کرتے رہے اور متواتر سریا انجیجتے رہے۔

انہیں ایا میں اکثر بر روائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔جن ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گی دین کوقوت حاصل ہو گئی۔ اسلامی شکر کے باز ومضوط ہو گئے جو قیروان میں مقیم تھا۔ ان واقعات کے بعدا میر معاویہ نے مصروا فریقتہ کی حکومت مسلمہ بن تخلد انساری کے بقضہ میں دی انہوں نے اپنی طرف سے افریقتہ پراپنے ایک غلام الولم باجرنا کی کو مامور کیا۔ اس نے افریقتہ میں پہنچ کر بہت بری طرح سے عقبہ کی معزولی کو ظاہر کیا جس سے عقبہ کی ۔ امیر معاویہ نے معذرت کی اورافریقتہ کی حکومت کہہ کرشام میں امیر معاویہ نے معذرت کی اورافریقتہ کی حکومت کہہ کرشام میں امیر معاویہ نے باس چلے آئے اورابوالم باجرکی شکایت کی۔ امیر معاویہ نے معذرت کی اورافریقتہ کی حکومت و بین افریقتہ کی مقبہ کو اورائی انہوں نے اورائی معاویہ نے کا وعدہ کیا۔ پھر بر یہ نے تراب جو میں ابوالم باجرکو بھی ہوگئے۔ کر عقبہ کر ایک سے معرول کیا۔ ابوالم باجرکو بھی کے معتبہ کو سے کہ کہ انہ میں معلوم ہوا تو اس نے ابوالم باجرکو مقبہ کے معتبہ کو رہنا م آئے تو بزید نے دوبارہ ان کو والی افریقہ مقرر کے دیار دیا۔ بر باکر دیے اورشام بھی ویک ابوالم باجرکو گرفار کرکے قید کر دیا۔ بربال تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے فورج کی ابوالم باجرکو گرفار کرکے قید کر دیا۔ بہال تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے فورج کئی ابوالم باجرکو گرفار کرکے قید کر دیا۔ بہال تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے فورج کشی ان سب کو گرفار کیا جیسان کر بی گرفتہ کے کہ ابیاں تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے فورج کشی ان سب کو گرفار کیا جیسان کی کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے فورج کشی ان سب کو گرفار کیا جیسان کر بی گرفتہ کو کہ کردیا۔ بیان تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے دوبارہ ان کو دائی دیا۔ بیان تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے دوبارہ ان کو دائی دیا ہو گرفتہ کر ہوں کہ کردیا۔ بیان تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے دوبارہ ان کو دائی دیا ہو گرفتہ کردیا۔ بیان تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے دوبارہ ان کو دائی دیا ہو کردیا۔ بیان تک کہ اہل بربرے کسلہ شاہ برائس نے دوبارہ ان کو دائی دیا ہو کردیا۔ بیان تک کہ ان کی دیا ہو کردیا۔ بیان تک کہ ان کی دیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کہ کو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو ک

تجربن عدی : مغیرہ بن شعبہ نے بید عادت اختیار کر کی تھی کہ اپنے زمانہ گورنری میں اکثر مجالس اور خطبول میں امیر المؤمنین حضرت عثان کی تعریف کیا کرتا تھا۔ جربن عدی کو بیدا مرشاق گزرتا تھا۔ بسااوقات، کھڑے ہوکر بید کہ اٹھتے تیے '' اللہ تعالیٰ تم سے سمجھے تبہاری ہی ذات سے بیسب کچھ ہوا' میں شہادت دیتا ہوں کہ جس کی تم خدمت کررہے ہووہ افضیات کا سمتی ہے اور جس کی تم برائی بیان کرتے ہووہ خدمت کا سمتی ہے ، مغیرہ بیرواب دیتے '' مغیرہ بیرواب میں اس تم کی نوک جموعک کی جردائی بیان کرتے ہووہ خدمت کا سمتی ہے ۔ مغیرہ بیرواب میں اس تم کی نوک جموعک کی بات ہے جرد مغیرہ میں اس تم کی نوک جموعک کی باتی اکثر ہوتی تھیں' انفاق سے مغیرہ اپنے آخری زمانہ تکومت میں حسب عادت قدیم مغیر پر کھڑے ہوئے وہی کلمات کہ رہے تھے' جرنے اس طرح ڈانٹ کرکہا کل معبد والوں نے سنا '' اے تحق ایم المؤمنین کی تی سے خدمت کرتے ہوئے اس کو کیوں روک رکھا ہے' اس سے تجھ کو بچھ فائدہ نہ ہوگا بڑے افسوس کی بات ہے گرتو نے امیر المؤمنین کی تی سے خدمت کرتے ہوئے

ا وراع اس مقدار کو کہتے ہیں جودونوں باتھوں کے پھیلائے سے پیدا ہوتا ہے گویااس حناب سے پانچ ہاتھ ہوتا ہے :

صبح کی 'کوگول نے بھی چاروں طرف سے چلا کر کہا'' یہ بھی کہتا ہے ہمارے روزیے دے دے 'تو جس خیال میں ہے اس سے ہم کو کچھ نبین '۔مغیرہ یہ رنگ دیکھ کرمبجد سے نکل کر دارالا مارت میں آئے مصاحبوں نے جمر کی شخت کلامی و بے باکی اور مغیرہ کے حکم و ہر داشت پر نفرین کر کے کہا'' اگر تم ججر سے درگز رکرو گے تو دلوں سے خوف اٹھ جائے گا اوراس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ امیر المؤمنین معاوید سے عماب میں تم گرفتار ہو جاؤگے''مغیرہ نے جواب دیا'' میراز مانہ وفات قریب آگیا ہے میں کسی کوتل نہ کروں گا'اگر جمرکی یہی عادت رہی تو جو تحض میرے بعد آئے گا وہ اس سے بھے لے گا''۔

جہر بن عدی اور زیاد: الغرض مغیرہ کھی صد بعد مرکے اور ان کی جگہ ذیاد گور نرہو کر کوفہ آیا۔ اتناء خطبہ میں امیر المومنین حضرت عنان کی تعریف بیان کی اور ان کے قاتلین پرلین کیا۔ جمر نے حسب عادت قدیم جو کہتے ہے کہا۔ زیاد خاموش ہو گیا در بجائے اپنے عمرہ بیان کی اور ان کے والیس بھرہ آیا' کھی عرصہ بعد مین پہنی کہ جمر کے پاس دیوان علی کا جمع ہوتا ہے اور وہ لوگ علانیہ امیر معاویہ پرلین و طعن کرتے ہیں اور نیز ان لوگوں نے عمروین حریث کو کئر یاں ماری ہیں۔ زیاد میہ شعنی و ان کوفہ کو دوانہ ہوا۔ مجد میں بین کر خطبہ دیا جمج بھی موجود ہے۔ زیاد نے نہایت تی سے ان کونیا طب کر کے کہا! کست بھنی و ان لمه اسمندی و ان کوفہ کوروانہ ہوا۔ مجد میں بین کر خطبہ دیا جمج بھی موجود ہے۔ زیاد نے نہایت تی سے ان کونیا طب کر کے کہا! کست بھنی و ان امر پولیس کواشارہ کیا کہ جم کو پکڑ لاؤ مجراور ان کے ہم نظینوں نے گالیاں دیں زیاداس وقت تو خاموش ہوگیا۔ ایکے دن اٹل کوفہ کو کہا یا گھر کے باس کو اشارہ کیا گروں کے جو اعزہ و او کو کہ کو کہا یا گھر کے باس سوائے اس کی قوم کے اور کوئی نہ رہ گیا۔ اور کوئی نہ رہ گیا۔ اور کوئی نہ رہ گیا۔ اور کوئی نہ رہ گیا۔ جمر کے باس سوائے اس کی قوم کے اور کوئی نہ رہ گیا۔ اور کوئی نہ رہ گیا۔ اور کوئی نہ رہ گیا۔ بھر کے باس سوائے اس کی قوم کے اور کوئی نہ رہ گیا۔ اس وقت زیاد نے شداد بین البیش کو کھر کوئی کہ بیا سے کہتر ہے کہتم کندہ میں جا کر بناہ گریں ہو جاؤ'' کیاں شوار نہیں ہے اور میری تلوار کے ان لوگوں سے نہ بچا سکے گی۔ بہتر ہے کہتم کندہ میں جا کر بناہ گریں ہو جاؤ'' کیاں شوار نہیں ہو اور نہ کی طرف وائے نہ دیا تو اور کی کر کوئیا دیا گیا۔ جمراہیوں نے جمراہیوں نے جمراہیوں نے جمراہیوں نے جمراکوئی نہ دیا تھا در کے ہمراہیوں نے جمراکوئی دور کیا در اور اس کی دیا تو کوئی دور کیا دور کوئیا دور ان کوئی کی میں جا کر بناہ گر ہیں واگون دور گیا ہے سے کہ کہ دیا تھا در کے طرف دار گیر سے میں بیاد سے نہ بیا کہ بیا تھروں کیا دور کوئیا دی کیاں نواز کوئیا دور کیاں نواز کوئی دور کوئیا دور کیاں دور کوئیا دور کیاں کر دور کیاں کر بیاں گرون کیا کہ کوئیا کوئیاں کوئیاں کر کوئیا کوئیاں کوئی کوئیا کوئیاں کوئیاں کوئی کوئیا کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کو

ابن عدى كى گرفتارى: ان ميں سے ايک شخص نے عمرو بن المحق پروار كيا، عمرو بن المحق چوٹ كھا كرگرااور پيرسنجل كر از دميں جا چھپااور چرابواب كندہ سے نكل كرسوار ہوااوراس كے ہمراہ ابوالعمر طابعی تھا۔ بہزار خرابی جان بچا كرا پی قوم كے محلے ميں جا چھپا۔ اكثر لوگ آ كرجمع ہو كئے كيكن قبيلہ كندہ سے جواس مجمع ميں شريك ہوئے وہ نہايت كم تھے۔ اس كے بعد زياد نے ندخ اور ہدان كو چراوراس كے ہمراہيوں كوگر فاركر لانے كے لئے روانہ كيا۔ چركوبي معلوم ہوا تو وہ اپنے مكان سے نكل كر نخ ميں جا پہنچا اور ہدان كو چراوراس كے ہمراہيوں كوگر فاركر لانے كے لئے روانہ كيا۔ چركوبي معلوم ہوا تو وہ اپنے مكان سے نكل كر از دي نبچا اور ميں جا پہنچا اور ہرادرا شتر كے مكان ميں بناہ گريں ہوا۔ پھر پي خبر پاكر كہ پوليس نخع ميں متلاش ہے نكل كر از دي نبچا اور ربعہ بن ناجد كے مكان پر جا چھپا۔ لوگ ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے تھك گئے۔ چرنے گھر اكر محمد بن اضعف مے چرير بن عبداللہ و چر زياد سے مير بے لئے امان لے لوگ ميں امير معاوم گئی خدمت ميں بھے ديا جاؤں۔ چنا نچ محمد بن اضعف مع چرير بن عبداللہ و چر

عدى بن جائم كى گرفتارى اور مائى: زياد نے عدى بن جائم كوجوم عيل ہے 'گرفتاركرليا اور بيد باؤ ڈالا كرعبدالله بن خليفه كو جاخر كرويا اس كا پيد بتلاؤ عدى بن جائم نے جواب ديا كہ بيں اپنے پيچا كے لڑكو جاخر كروں كہ تو اس كوثل كر ڈاللہ! اگروہ مير بے قدموں كے بيچے ہوتا تو بيں اپنے تدموں كو ہر گرندا شاتا رزيا دنے جھلاكران كوجى قيد كر ديا لوگوں كواس سے ناراضى پيدا ہوئى' آپن ميں صلاح ومشورہ كركے زياد كے پاس پنچے اور اس سے كہا كہ بڑے خضب كى بات ہے كہ تو يفتل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سر دار طے كے ساتھ كرتا ہے؟ زياد نے قوام كى ناراضى كے پيش نظر سے كہا كہ تو يقور ديا كہ اچھا بيں عدى كوجھوڑ ہے ديتا ہوں ليكن اس شرط پر كہ بيا ہے بيچا زاد بھائى كوكوف سے نكال دے۔ چنا نچے عدى قيد سے آزاد كرد يے گئے اور اپنے بھائى عبداللہ كو جہال طے كی طرف چلے جانے كى رائے دى۔ پس عبداللہ تا زبانہ انتقال و ہيں مقيم رہے۔ پھر تجر كے ہمراہيوں ہيں سے كريم بن عفيف خمعى پیش كئے گئے۔

حجر بن عدى كامقدمه : قصر محضر جب زياد نے رفتہ رفتہ جركہ براہ یوں میں سے بارہ آدمیوں کوقید کرلیا۔ تو سرداران ار باع عمر و بن تریث (بید لع مدینہ پر تھے) خالد بن عرفط (بید لع تمیم و بهدان پر تھے) قیس بن الولید (بید لع رہید و کندہ پر تھے) ابو ہروہ بن الی موی (بید لع مذبح و اسد پر تھے) کو بلایا اور ہمراہیان جروجر کامقدمہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے شہادت دی کہ جرنے لئکر جع کیا اور امیر الیومنین معاویہ کو گالیاں ویں۔ لوگوں کوان کے خلاف جنگ کرنے پر ابھار ااور بیز عم کیا کہ خلاف آل ابی طالب میں ہونا چاہئے۔ نیز شہر میں بلوہ کر کے امیر المؤمنین کے گورز کو نکال ویا اور حضرت علی بن ابی طالب کی بواغوا ہی کہ دار اور مشیر میں اور میر دار اور مشیر میں اور میر دار اور مشیر میں اور میر دار اور مشیر میں اور میر کا میں اسے کئیل کے سردار اور مشیر

ہیں۔ زیاد نے ان شہادتوں کے لینے کے بعد اور شہادتیں طلب کیں ' چنا نچہ آخق ومولی پسران طلحہ بن عبید اللہ 'منذر بن الزبیر' عمار ح بن عقبہ بن البی معیط' عمر بن سعد بن البی وقاص وغیرہ نے شہادتیں دیں۔ ان ہی شاہدوں میں شرح بن الحرث وشرح ابن ہائی کے نام بھی تھے۔ زیاد نے ایک عرضد اشت میں ان گواہوں کے نام لکھے اور وائل بن حجر الحضر می وکثیر بن شہاب کو بلا کر حجر اور اس کے ہمراہیوں کو مع عرضد اشت کے امیر معاوید گی خدمت میں لے جانے کے لئے سپر دکیا۔ حجر بن عدی کے ہمراہیوں کو مع عرضد اشت کے امیر معاوید گی خدمت میں لے جانے کے لئے سپر دکیا۔ حجر بن عدی کے ہمراہیوں کے نام پہتے ہوں کو میں عبداللہ کندی شریک بن شداد حضری صفی بن فضیل شیبانی ' قبیصہ بن ضبیعہ عبسی ' کریم بن عفیف خمعی عاصم بن عوف البیلی ' ورقا بن سمع البیلی ' کرام بن حیان الغزی ' عبدالرحمٰن بن حیان الغزی ' محرز بن شہاب سیبی اور عبداللہ بن حوت پالسعد میں )۔

شر کے بین ہائی کی گواہی : پھر زیاد نے ان گیارہ آدمیوں کے بعد سعد بن بکر سے عتبہ بن الاض اور سعد بن فوات ہمدائی

کو گرفا کرا کے اہم معاویہ کے پاس دوانہ کیا تھوڑی مسافت طی ہوگی کہ شرع بن ہائی آپنچے اورا کیا بندلفانے بیں اہم معاویہ کے بام کا ایک وائل بن جر کودے کر واپس آئے جس وقت بیا گئے مرئ عذرا (قریب دشق) پہنچے وائل و کیر نے

معاویہ کے بام کا ایک وائل بن جر کودے کر واپس آئے جس وقت بیا گئے مرئ عذرا (قریب دشق) کینچے وائل و کیر نے

آگے بڑھ کرا میر معاویہ نے ملاقات کی واقعات بیا اے اور شرک کا خطویا امیر معاویہ نے کھولا کہ کھا ہوا تھا کہ جھے بینے بر بینی کہ بنا کہ بیان کرنے ہوئے کہ بیان کو اقعات بیا گئے ہوئے اور شرک کا خطویا امیر معاویہ نے میں سے ہے جو نماز پوسے

ہیں ۔ کہ زیاد نے میری شہادت جر کے مقدے میں کھودی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ جم ان لوگوں میں سے ہے جو نماز پر سے بیان وائل کرتے ہیں امر بالمع وف اور نبی عن الممتر اور خون حرام و مال حرام سے احر از کرتے ہیں ۔ اس اگر آپ چا ہیں تو ان کو ان کو ان کرتے ہیں ۔ اس اگر آپ چا ہیں تو ان کو تل کو ڈیل اور اکو کر مالی سے مطلح کر ایک کے جواب ند دیا ۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں کو مرخ عذراء میں قید کر دیا ۔ اس عرصہ میں عتبہ بن الاخس و صعد بن غوات نوادوں کی بہر معاویہ نے نان کو گوں کو مرخ عذراء میں قید کر دیا ۔ اس عرصہ میں عتبہ بن الاخس و سعد بن غوات خوادوں کی المرض کیا کہ بیا ہی جرکو کھی میری سفارش کی اور اس کر دیا داور ایوالاعور السلمی نے عتبہ بن الاخس کو اور میں بر معاویہ نے نواب دیا وہ مردار ہے کر بیل اس کو چورڈ دوں گا تو آپس کو میں میں ہیر می کو تو آپس کر میں کہ میں ہیر می نے دور کو آپس کر دیا داور ایا اور ایک می جرکو کھی میری سفارش سے رہا کر دیا داور ایا اور ایس کی میکھ ویکھی میری سفارش سے رہا کر دیا دور اس کی کھادیکھی میں اس کہ بربر میں کو چورڈ دوں گا تو آپس کر میں اس کر میا کر کے آئر اور کر ایا اور ایس کی جرکو میں اس کر ویکھ کی اور اس کر دیا جو اس کر جواب کو کر جواب دیا وہ مردار ہے اگر میں اس کو چورڈ دوں گا تو آپس کر میا کر کو ان کر کھاد کے کو اس کے میں دور ان کے کر میں اس کر چورٹ کو آپس کر کھا کہ کو کو کر کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کے کر کو کر کو کر کو کر کر کے کر کر کو کر کر کے کر کو کر کو کر کے کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر

جمر بن عدى كافتل اس كے بعد امير معاوية نے ہد بہ بن فياض قضائ مسين بن عبد الله كلا في اور ابوشريف البدرى كوجر اور اس كے ہمراہيوں كے قبل پر ماموركيا۔ پس بيلوگ جمر كے پاس شام كے وقت آئے اور كہاتم لوگ اگر علی ہے بيز اركا اظہار كرواوران كوطعن وتشنيع سے يادكروتو ہم تم كور ہاكر ديں كے ورند قبل كر ذاكيں كے جمراوراس كے ہمراہيوں نے اس سے انكار كيا ، تمام رات نمازيں پڑھنے معفرت كى دعا مانگتے رہے مسے ہوتے ہى فياض وغير وقبل كے لئے آگے ہو ھے ، مجر نے وضوكيا، نماز پڑھی پھڑان لوگوں سے خاطب ہو کر کہا'' واللہ میں نے بھی کوئی نمازاس سے چھوٹی نہیں پڑھی'اگر مجھے پیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ سے جھوگے کہ ہیں موت سے ڈرز ہا ہوں تو ہیں دیر تک نماز پڑھتار ہتا: اللہ مانا نسعت دیک علی امتنا فان اہل الکوفة یشہدوا علینا و ان اہل الشام یقتلوننا جمری زبان سے اس قدر کلمات نکلنے پائے تھے کہ فیاض آلموار کھینچ کر جمری طرف چلا' جمر سہم گئے' فیاض کے ہمراہیوں نے کہا'' کیوں؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم موت سے نہیں ڈرت' بہتر ہے کہ اپن قرو دوست حضرت علی سے بیزاری ظاہر کروہم چھوڑ دیں گئے'۔ جمریو لے کہ' میں موت سے نہیں ڈرتا درآ نحالیکہ میں ما بین قبرو کفن وتلوار کے ہوں اور یغرض اگر موت سے ڈروں بھی تو وہ کلہ بھی اپنی زبان سے نہ کھوں گا جس سے اللہ تعالیٰ نا راض ہو''۔ فیاض نے لیک کر جمر پر تلوار چلائی اور اس کے ہمراہیوں نے اوروں پر وار کیا' جمر کے ساتھ جو اس واقعہ میں راہی ملک بھاء فیاض نے لیک کر جمر پر تلوار چلائی اور اس کے ہمراہیوں نے اوروں پر وار کیا' جمر کے ساتھ جو اس واقعہ میں راہی ملک بھاء ہو کے'ان کے نام یہ تھے:

عبدالرحمٰن بن حسان کا انجام: شریک بن شداد صنی بن فضیل قبیصه بن ضبیعه محرز بن شہاب کرام بن حبان ان لوگول کوئل کرنے کے بعد فیاض نے انہیں فن کرایا اور عبدالرحمٰن بن حیان غزی اور کریم بن عفیف شعی کوامیر معاویہ کے پاس اے فروہ کہیں گے ہم بھی وہی کہیں گاری لائے (الل وجہ سے کدان دونوں آدمیوں نے کہا تھا کہ ہمیں امیر معاویہ کے پاس لے چلوجو وہ کہیں گے ہم بھی وہی کہیں گے )۔ پہلے کریم بیش کئے گئے ان سے کہا گیا گرتم امیرالمؤمنین حضرت علی سے علیدگی ظاہر کرو کریم نے اس کا پچھ جواب ندویا۔ سمرہ بن عبدالرحمٰن کی امیر معاویہ نے اس کا پچھ بندہ واب ندویا۔ سمرہ بن عبدالرحمٰن بن حیان ان سے دریافت کیا گیا '' ہم علی کی نہ جا کیں ۔ غرض کریم رہا ہو کرموصل میں جا کرمتیم ہوئے ۔ باتی رہے عبدالرحمٰن بن حیان ان سے دریافت کیا گیا '' ہم علی کی بابت کیا گئے ہو؟'' جواب دیا'' جواب دیا'' میں ان کو بہت اچھا اور نہا بیت افضل سجھتا ہوں'' ۔ پھراستفیار کیا'' حضرت عثان گیسے تھے؟'' بواب دیا'' سب سے پہلے جس نے ظلم کا دروازہ کھولا اور تی کا دروازہ بند کیا وہ یہی تھے (عیاد آباللہ) امیر معاویہ نے اس کو زیدہ فن کراویا۔ بیسا تو اس مخص تھا کہاس کونہا بیت افریک نے اس کوزندہ فن کراویا۔ بیسا تو اس مخص تھا جواس واقعہ میں مارا گیا۔

ما لک بین ہمیر ہسکونی مالک بن ہمیر ہسکونی نے جس کی سفارش جر کے تن میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ مکان پر بہنج کراپنی قوم کو جمع کیا اور جر کے چھڑا نے کو چلا۔ اثناء راہ میں قاتلین (یعنی فیاض وغیرہ) سے ملاقات ہوگئ جرکا حال دریافت کیا جواب ویا کہ وہ سب کے سب فرش خاک پر موت کی گری فیند میں ہیں۔ مالک کو اس کا یقین نہ ہوا۔ عذراء میں واخل ہوا تو وہ علم درجہ لیقین کو پہنچا۔ فوراً چند سواروں کو قاتلین کے تعاقب میں روانہ کیا لیک سان کی گرد کو بھی نہ پہنچے۔ مجبور ہو کر مالک آپ علم درجہ لیقین کو پہنچا۔ فوراً چند سواروں کو قاتلین کے تعاقب میں روانہ کیا لیک سان کی گرد کو بھی نہ پہنچے۔ مجبور ہو کر مالک آپ جوش تھا گھر چلا آیا۔ امیر معاویہ کے پاس نہ گیا۔ فراج واس کے دل میں جرا ہوا تھا کہ بھرا ہوا تھا کہ جہرا ہوا تا ہوگئی تو ایک ہزار درہم مالک کے پاس جھیے اوڑ یہ جواس کے دل میں جرا ہوا تا ہی وقت اس وجہ سے نہیں مظور کی تھی کہ جھے خوف تھا کہ پھرا زیر نو آتش جنگ نہ مشتمل ہو جائے اور بیامر مسلمانوں کے قبی میں ترقی ہوگیا ، درہم لیک بین کرخوش ہوگیا ، درہم لیک گھر میں رکھ لئے۔

حضرت عا كنته كى سفارش ام المؤمنين حضرت عاكثة كوجب بيمعلوم ہوا كہ جرمع چندلوگوں كے گرفآر ہوكر شام بيج كے بيں تو جنابہ موصوفہ نے عبدالرحمٰن بن الحرث كوامير معاوية كے پاس سفارش كى غرض سے روانه كيا ليكن بيلوگ اس وقت دمشق ميں پہنچ جب كہ جرمع اپنے ہمراہیوں كے آل ہو چكے تھے عبدالرحمٰن نے امير معاوية سے كہا'' كيوں معاوية جرك قتل كے وقت ابوسفيان كاهم كهاں غائب ہو گيا تھا؟''امير معاوية نے جواب ديا''جہاں تم جسے قوم كے مائر ہو گئے تھے اور جھے كواس امر پرابن سميہ (زياد) نے آمادہ كيا تھا۔ اس وجہ سے ميں جرك قتل پرتل گيا''۔ ام المؤمنين حضرت عائشة كو جرك تل كالم توں افسوس وہا۔

لوگوں نے جمرے قتل کے اسباب بیان کرتے ہوئے یوں بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ زیاد نے جمعہ کے دن بہت بڑا خطبہ بڑھا۔ جس سے نمازاول کا وقت جاتا ہا' جمرکو بیفل نا گوارگذرا۔ چلا کر بولے: المصلوة الصلوة زیاد پھم توجہ نہ ہوا۔ تب انہوں نے نماز کے بے وقت ہونے کے ڈرسے ایک مٹی کنگریاں اٹھا کر زیاد کی طرف پھینکیں اور نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے 'ساتھ ہی حاضرین بھی اٹھے 'زیاد نے بید کھی کرمنبر سے انٹر کرنماز پڑھی اور امیر معاویہ گو تجرکی بہت شدو مد سے شکایت لکھ بھی حاصر بین معاویہ کو جمرکی بہت شدو مد سے شکایت لکھ بھی ۔ امیر معاویہ نے تھم بھیجا کہ جمرکو پا بہزنجر گرفار کر کے بھی دو ۔ پس زیاد نے سپابیوں کو جمرکی ہمدردی و کو بھیجا۔ گرفار کر کے امیر معاویہ نے اس کو تاریخ اور کی جمرک کی ہمدردی و اعامت کی گرفار کر کے امیر معاویہ نے ۔ امیر معاویہ نے جمرک کا کا کا کم ویا۔ جمر نے دور کعت نماز پڑھی اور حاضرین کو یہ وصیت کی کہ میری بیڑیاں اور جھکڑی نہ اتارنا نہ میرے خون کو دھونا میں کل قیامت میں معاویہ سے اس حاصر معاویہ نے اس کے بعدامیر معاویہ نے ام المؤمنین حضرت عاکش نے پوفت ملاقات ارشاد کیا۔ این حلمک عن حضر امیر معاویہ نے عضر بھی دشیدائتی ۔

ر بیج بن زیاد خارتی راه چیس میں میں میں میں میں معروالفظاری کے بعد ولایت خراسان پر زیاد نے رہے بن زیاد طار تی کو ما مورکیا اور لشکر کوف و بھرہ سے بچاس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ جس میں حضرت بریدہ بن الحصیب حضرت ابو برزۃ الاسلمی صحابی بھی تھے 'رہے نے خراسان میں پہنچ کر پلخ کارخ کیا ( کیونکہ اہل بلخ نے احمد بن قیس کی مصالحت کے بعد پھر عہد شکنی کی تھی اور اس کو بھی بر ورشیخ کمال مردائلی ہے فیج کیا اس کے گردونواح میں جس اور اس کو بھی بر ورشیخ کمال مردائلی ہے فیج کیا اس کے گردونواح میں جس قدر ترک تھے سب کوئل کرڈ الا۔ ان میں سوائے قرال طرخان کے کوئی جا خبر نہ ہوا جو تنہ بن مسلم کے زیادہ کو مت میں انہیں کے ماتھوں سے مارا گیا۔

ر بیجے بن زیاد کی وفات رہج کوجس وقت خراسان میں جمرے مارے جانے کا حال معلوم ہوا انہیں سکتہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک ایک شنڈی سانس بھر کر ہوئے''عرب ہمیشہ جمر کے بعد سے یوں ہی قتل کئے جا کیں گے اگروہ لوگ جمر کے قل

ا بيواقع مم مع الم المراتيرة كروفات ريع)

ے رک جاتے تو اپنے آپ وقتل عام ہے بچالیے 'لیکن انہوں نے ایسانہ کیا اور ذکیل ہو گئے ' ۔ پھراس کے بعد جب جمعہ کا
دن آیا تو لوگوں کو محاطب کر کے کہا'' میری عمر کا پیانہ لبریز ہوگیا ہے۔ میں پھے دعا کروں گا'تم لوگ آمین کہنا' ۔ پس بعد نماز
جمعہ ہاتھ اٹھا کردعا کی: اللّٰهم ان کان لمی عند ک خیر فاقبضنی البک عاجلا '' ' اے اللہ!اگر میری بھلائی تیرے پاس
ہوتو مجھے بہت جلد اپنے پاس بلا لے' ۔ لوگوں نے ہدایت کے مطابق آمین کیا' دعا کر کے متجد سے باہر نگائے گھر تک نہ چہنچنے
پائے تھے کہ کر گئے' حاضرین اٹھا کر مکان پر لائے' ہوش آیا تو اپنے لڑ کے عبد اللہ کو اپنا نائب کیا اور اس دن راہی ملک بقاء
ہوئے۔ پھراس کے دوم بینے بعد عبد اللہ بن رہ بھی خلید بن عبد اللہ تھی کو نائب مقر رکر کے انتقال کر گئے ذیا و نے اس تقر ری
کومنظور کر لیا۔

زیاد کی وفات ناه رمضان ۵ مین زیاد کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دانہ نکل آیاجس کے صدمہ سے مرکبار بیان كياجاتا بك محضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب كى بددعات بيدواقعداس طرح بواكه زياد في امير معاوية كوكها تها كه "مين نے عراق کو دائیں بائیں معقول طور سے زیر کر لیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے تجازیر متعین کر دیں'۔ چنانچہ امیر معاویاً نے حجازی گورنری کا فرمان بنام زیاد کھی بھیجا'اہل حجاز اس کے ظلم وستم سے ڈرکر حضرت عبداللہ بن عراکی خدمت میں ائے۔عرض حال کیا' دعا کے خواست گار ہوئے ۔عبداللہ بن عمر قبلہ رو ہو کر بیٹے و ' کرنے لگے' حاضرین بھی دعا کر رہے تھے۔ منجملہ ان کی دعاؤں میں ایک فقرہ رہی تھا: اللّٰہ ماکفنا شو زیاد ''اے اللہ! شرزیا وے ہم کو بچا''۔ اس کے بعد ہی اس كردائين باتھى انگى ميں ايك دان ذكل آيا اوراس كاز ہر تھلنے لگا شدت تكليف سے لوگوں نے ہاٹھ كٹا ڈالنے كى رائے دی''زیاد نے شرح قاضی کو بلا کر ہاتھ کا شنے کی بابت مشورہ کیا اسٹرخ نے کہا'' تیرارز ق معین ہے اورموت کا دن مقرر ہے ' مجھے یہ پیندنہیں کیونکہ شاید تیری زندگی کا حصہ ابھی باقی ہواور کئے ہوئے ہاتھ سے زندگی کے ایام پورے کرے اور اگر تیرا ز مان موت قریب آگیا ہے تو کٹا ہوا ہاتھ اللہ تعالی کے روبر و جائے گا۔ ایس جب اللہ تعالی تھے سے سوال کرے گا کہ تونے ہاتھ کیوں کو ایا توجواب دے دینا تیرے سامنے آنے سے کترا تا اور تیری مرضی سے بھا گیا تھا''۔ زیاد نے شریح کے کہنے کا کھ خیال نہ کیا' ہاتھ کوانے کامصم ارادہ کرلیا' جس وقت آگ اور آلہ قطع پر نظر پڑی' ڈرکر ہاتھ کٹانے ہے رک گیا۔ بعض کہتے ہیں کدشری کے کہنے ہے رک کیا تھا' شریح باہر آئے تو لوگ ملامت کرنے لگے۔ شریح نے کہا بھے ہے اس نے مشور ہ طلب کیا تھا میں کیسے اس کے ہاتھ کو انے کی رائے دیتا کیونکہ المستشار موتمن ایک مشہور تول ہے جس وقت زیاد کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس کے لڑ کے نے کہا میں نے تیرے لئے ساٹھ جوڑے کیڑے نفیس بوائے ہیں۔ جواب دیا اے صاحبزادے تیرے باپ کے لئے ان کیڑوں سے عمرہ کیڑے پہننے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہ کر کوفہ برعبداللہ بن خالد بن اسید کو عبداللہ بن عمر بن غیلان کو بھتر ہے براینا نائب مقرر کیا اور مرگیا۔ کوف کے قریب مقام تو سیمیں وفن کر دیا گیا۔ وہ اکثر الیمی تیص بہنتا تھا جس میں ہوند کے ہوتے تھے۔اس کے بعدعبداللہ بن خالد کومعزول کر دیا گیااور کوفید کی گورنری ضحاک بن قیس

اس مقام پراسل كنائب بيس خالي جگه چيوني بيوني بيش مفتون ما بين خطوط بلالي مروج الدَّنهت سيد ليَّا كيا سيت

عبیداللد بن زیادی گور تری : زیاد کے مرنے پراس کالڑکا عبیداللد امیر معاویہ گی خدمت میں حاضر ہوااس وقت اس کی عمر پہلے باللہ بن کی تھی دریافت کیا تیراباپ وونوں شہروں ( بعنی کو فدو بھرہ ) پڑس کو مامور کر گیا؟ عبیداللہ نے جو معلوم تھا محرض کیا فیل ان کر تھے تیراباپ مامور کر جاتا تو میں بھی تھے بحال رکھتا "عرض کیا میں آپ کو اللہ کی شم دلاتا ہوں ' مبادا آپ کے بعد کوئی بیر کہ کہ کہ اگر تیراباپ اور تیرا پھا ( بعنی امیر معاویہ ؓ ) تھے گور نری دے جاتے تو میں بھی تھے بحال رکھتا " را میر معاویہ ً بعد کوئی بیر کے کہ اگر تیراباپ اور تیرا پھا ( بعنی امیر معاویہ ؓ ) تھے گور زی دے جاتے تو میں بھی تھے بحال رکھتا " را میر معاویہ ؓ کے خوف پر کسی تیر کو خال سے ڈرتے رہنا اور اس کے خوف پر کسی پیز کو خالب نہ کرنا کو نکہ اس کے ذوت پھر جادوا پی عرض بوی چیز ( بعنی آخر ت ) کو فرو خت نہ کرنا جب تک کی امر کا قصد معم نہ کر لینا زبان سے اظہار نہ کرنا ' کیونکہ جب تم کسی بات کوزبان سے نکال پیکے تو اس کو دالیا نہ کہ نا جب تک کی امر کا قصد معم نہ کر لینا زبان سے اظہار نہ کرنا ' کیونکہ جب تم کسی بات کوزبان سے نکال پیکے تو اس کو دالیا نہ کرنا جب تک کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی امر کی ا

ترکول سے معرکہ آرائی عبیداللہ بن زیادامیر معاویا ہے رخصت ہوکراوائل کا بھی میں خراسان کی طرف روانہ ہوا۔
نہرعبور کر کے جبال بخارا کی جانب لشکر لئے ہوئے بڑھا۔ راہ میں لسف 'بیکند کو بزور تنجے فتح کیا۔ ترکوں سے معرکہ آرائی کی۔
متعدد لڑائیوں کے بعد میدان جنگ سے ترک بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ ترکوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کی ملکہ خاتو ن بھی تھی
ایک پاوک میں جوتی پیننے پائی تھی کہ مسلمانوں نے بہنچ کر گرفار کر لیا اور دولا کھ درہم میں فروخت کر ڈالا یعبیداللہ اس لڑائی
میں بذات خود شریک تھا' ایک ہاتھ میں نیزہ تھا اور دوسرے میں پھریرہ کڑ نے لڑتے لوگوں کی نظروں سے خائب ہوجا تا پھر
ایک اپنے پر چم کو بلند کرتا تھا' جس سے خون ٹیکتا تھا' بیلا ائی خراسان کی مشہور لڑائیوں میں شاری جاتی ہے۔
ایکا کیک اپنے پر چم کو بلند کرتا تھا' جس سے خون ٹیکتا تھا' بیلا ائی خراسان کی مشہور لڑائیوں میں شاری جاتی ہے۔

عبداللہ بن عمر بن غیلان کی معزولی: عبداللہ بن زیاد کامیابی کے بعد دو برس تک خراسان کی گورنری پر ہا۔ بعد ازاں ہے ہے میں امیر معاویہ نے حکومت بھرہ بھی ای کے بپر دکر دی اس وجہ سے کہ ایک روز عبداللہ بن عمر بن غیلان امیر بھرہ منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے بنوضہ میں سے کی نے کنگریاں مارین عبداللہ بن عربین غیلان نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ بنوضہ جج ہوگرعبداللہ کے بیاں آئے اور بید کہا کہ ہمارے بھائی سے جو خطا ہونے والی تھی ہوگئی اور تم نے اس کی سزا بھی دے دی ایسا نہ ہو کہ کہ اور اس کی اطلاع امیر معاویہ تک کو ہوجائے اور وہ برہم ہو کرکوئی عام سزانہ تجویز کر دیں۔ لہذا تم ایک مطاکھ دو کہ میں نے محض شبوطن پر ہاتھ کٹوا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی تحض بید خط کے کرامیر المؤمنین معاویہ کے پاس جلا بجا بے خط کی تاکد آئندہ کی شاہی عقوبت سے ہم لوگ محفوظ ہوجا میں ''عبداللہ اس فریب میں آگے اور ان لوگوں کو ایک خط بہ ضمون کا لکھ کر دے دیا جب یہ مال خم ہوگیا تو شروع سال ہوتے ہی عبداللہ بن عربین غیلان امیر معاویہ گی خدمت میں عاضر ہوئے بنوضہ بھی ان کے ساتھ ہی جا پہنچے اور عبداللہ بن عربین غیلان پر دعوئی کر دیا کہ اس نے براہ ظلم ہمارے بھائی کے ہاتھ ہوئی بوخر بوخر بی خور کہ کوئی کر دیا کہ اس نے براہ ظلم ہمارے بھائی کے ہاتھ ہوئی بوخر بوخر بھی ان کے ساتھ ہی جا پہنچے اور عبداللہ بن عربین غیلان پر دعوئی کر دیا کہ اس نے براہ ظلم ہمارے بھائی کے ہاتھ ہوئی بوخر بین خور بین خور بیاں نے براہ ظلم ہمارے بھائی کے ہاتھ

کٹاڈ الے ہیں۔شہادت میں خوداس کا لکھا ہوا خط پیش کردیا۔ امیر معاویی نے پڑھ کرکہا'' پیتو ہونہیں سکتا کہ میرے ممال سے اس کا بدلہ لیا جائے لیکن تمہارے بھائی کی دیت بیت المال ہے دے دی جائے گی'۔اس واقعہ کے بعد حکومت بھر ہے عبدالله بن عمر بن غیلان معزول کردیئے گئے ۔اس کے بجائے عبیدالله ابن زیاد مامور ہوا اس نے اپنی طرف سے خراسان کا والى اسلم بن زرعه كلا في كو بنايا اورخو درابي بصره موا عبيد الله كے بعد اسلم نے نه كوئى جہا دكيا اور نه كسي ملك كوفتح كيا۔ یز بد کی ولی عهدی: طری نے به سند کھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ امیر معاوید کی خدمت میں آئے ضعف کی شکایت کی ' معذوری کی وجہ سے استعفا داخل کیا۔منظور ہو گیا مغیرہ کی علیحد گی پر امیر معاوییّا نے سعد بن العاص کو کوفیہ کی حکومت پر مامور کرنے کا قصد کیا۔ مغیرہ کے شناسا کہنے لگے''تم کوامیر معاویٹ نے نکال دیاہے''۔مغیرہ بولے''اس تزکرہ کوچھوڑ ڈییں نے خود علىحدگی اختيار کی ہے''۔ جواب دينے کوتو پيرجواب دياليکن دل پرايک چوٹ مي گلی۔ اسی وقت سے بحالی کی فکر ہوگئے۔اسی غور و فكريس ايك روزيز كے پاس جا پنج اور اس سے كہنے گئے'' تم امير معاوية ہے اپني ولي عهدي كي بيعت لينے كو كيوں نہيں کتے؟ کیونکہ بزرگ صحابہ اور سر داران و بزرگانِ قریش انتقال کر بچکے ہیں'اب ان کی اولا دیں باقی ہیں اورتم ان لوگوں سے رائے وسیاست میں افضل ہو میرے نز دیک امیر المؤمنین کوتہاری ولی عہدی کی بیعث لینے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا''۔ پر پید نے اس مضمون کواپنے باپ سے جا کراعادہ کیا 'امیر معاویٹے نے مغیرہ کو بلا بھیجااور اس بات کی رائے طلب کی مغیرہ نے عرض کیا'' امیر المؤمنین! آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثانؓ کے بعد کس قدرخون ریزیاں اور اختلافات ہوئے ہیں اور پزیدتو آپ کالڑ کا ہے' آپ اس کی ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے کیجے' آپ کے بعد مسلمانوں کا بیاماواو ملجا ہو گا اور اس میں نہ کوئی فتنہ ہوگا اور نہ فساد میں اس کام کی انجام دہی کے لئے کوفہ میں کافی ہوں گا اور ڈیا دیھرے میں اور ان دونوں شہروں کے بعد پھرکوئی ایبا شہرنہیں ہے جوآپ کے تھم کی مخالفت کرے'۔ امیر معاویا نے اس تقریر کوغور ہے من کر مغیرہ کو بھالی کی سند دی اور دوبارہ کوفہ کی طرف واپس کیا اور یزید کی ولی عہدی کی کارروائی کرنے کا تھم دیا۔

مغیرہ نے کوفہ میں پینج کر ہوا خواہان دولت بنی امیہ سے اس کا ذکر کیا' ان لوگوں نے بہ کمال خوشی منظور کرلیا' مغیرہ نے ان لوگوں ہے بہ کمال خوشی منظور کرلیا' مغیرہ نے ان لوگوں میں سے ایک گروہ کو بطور وفعہ اپنے لڑ کے موئی کے ساتھ دارالخلافت دشق کورہ انہ کیا۔ اہل وفعہ نے حاضر ہوکر بزید کی ولی عہدی کی درخواست پیش کی امیر معاویہ نے دریافت کیا'' کیاتم لوگ اس سے راضی ہو؟''عرض کیا'' ہم سب اور ہمارے سوااور جتنے آوی میں سب اس سے راضی ہیں''۔ امیر معاویہ نے فرمایا اچھا جوتم نے درخواست پیش کی ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ دیکھے اللہ تعالی کیا تھم ویتا ہے۔ سوچ کرکام کرنا بہتر ہے مجلت کرنے سے''۔ اس کے بعد زیاد کو پیکل حالات کی جھیجے اور اس سے مشورہ طلب کیا۔

زیاد کی حکمت عملی: زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہا ہر مشورہ طلب کرنے والے کا ایک معتد ہوتا ہے اور ہر داز کا ایک امانت دار کو گون میں دوخصلتیں رکھی گئی ہیں' ایک راز افٹا کر دینا' دوسرے غیر اہل کونصیحت کرنا اور ہمراز ہونے کے دو

ا اصل كتاب بين اس مقام برجكه چوفى مونى ب مارجين كى عبارت تاريخ كال ابن اخر جلد سوم صفح ٢٥١ سے لى كن ب

عبدالله بن عمر کا افکار جمور دون کے بعد جب زیاد مر گیا تو امیر معاویہ نے یزید کی وق عہدی کی بیت لینے کا مصم قصد کر کے کا دروائی شروع کر دی۔ پہلے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بڑار درہم بطور نذر کے بیسے حصرت عبداللہ بن عمر نے اس کوقبول کرلیا' اس کے بعد ولی عہدی یزید کی بیعت کا تذکرہ کیا' حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد کیا' دین اپ وین کو دنیا کے عوض فروخت نہ کروں گا' کیا معاویہ نے ایک بڑار درہم پر میرے دین کوٹرید نے کا قصد کیا ہے؟' نہ کہہ کر درہم واپس کر دیے اور ولی عہدی یزید کی بیعت سے افکار کردیا۔

امل مدینه کاروممل : پرامیر معاویہ نے مروان بن اکلم کولکھا'' میرائ زیادہ ہوگیا ہے۔ میری ہٹیاں کمزور ہوگئی ہیں۔
مجھاندیشہ ہے کہ تمیرے بعدامت بھرسلی الشعلیہ وسلم میں اختلاف پڑجائے گا اس وجہ یسی جا ہتا ہوں کہ کسی کواپناوئی عبد
بنالوں' لیکن بغیر مشورے تمہارے اوران لوگوں کے جو تمہارے پاس ہیں اس کام کوئیس کرسکن' تم میری طرف سے اس امر کو
اہل مدینہ کے سامنے پیش کرواور جو خیال وہ ظاہر کریں اس سے جمعے مطلع کرو''۔ مروان نے لوگوں کومطلع کر کے امیر معاویہ اہل مدینہ کے سامنہ نوائن نے لوگوں کومطلع کر کے امیر معاویہ کے مضمون خط سے آگاہ کیا۔ لوگوں نے تعقق ہوکر کہا'' بہتر ہا امیر المومنین کسی کو بھارے لیے نعد و لی عبد کرتا ہوں''۔ مروان نے اہل
اس سے امیر معاویہ کی کیا۔ امیر معاویہ نے جواب میں لکھا'' کیزید کو بٹس اپنے بعد و لی عبد کرتا ہوں''۔ مروان نے اہل
مدینہ کواکٹھا کر کے خط کا مضمون شاویا۔ عبد الرحمٰن بن ابی بکڑ نے اٹھ کر کہا'' واللہ! اے مروان تو جھوٹا ہے' امیر معاویہ 'جھوٹ بوانا ہے' بارخ مطاف کو حکومت ہرقلیہ بنا نا

عاجة بوكدايك برقل جب مرجائة واس كى جكد يردوسرا برقل قائم مؤاما محسين بن على حضرت عبدالله بن عمر حضرت ابن ز بیر "نے اس کلام کی تائید کی جلسہ درہم ہرہم ہو گیا۔ مروان نے کل واقعات امیر معاویہ کے پاس لکھ بھیجے۔ وفو د کی طلبی اس وقت امیر معاوییٹ نے اپنے عمال و گورنروں کولکھ بھیجا کہتم لوگ بڑید کی ثناوصفت لوگوں میں بیان کرواور اطراف وجوانب بلا داسلامیہ سے ولید کی ولی عہدی کی درخواست پیش کرنے کی غرض سے وفو دہیجو''۔ چنانچہ منجملہ ان وفو د کے جوامیر معاوریا کے پاس حاضر ہوئے محمد بن عمرو بن حزم مدینہ سے اورا حف بن قیس اہل بھرہ کا وفد لے کر گئے۔وفو د کے جع ہوگئے پرامیر معاویة نے ضحاک بن قیس فہری ہے کہا کہ' میں تمہیداً کچھ بیان کروں گا'جس وقت میں تقریر کر کے خاموش ہوجاؤ' اس وقت تم اٹھ کرولی عہدی پزید کی بیت کی تقریر کرنا اورلوگوں کواس امریر آ مادہ کرنا'' چنانچہ پہلے امیر معاوییّا کھڑے ہوکراسلام کے فضائل' خلافت کے فرائض وحقوق مسلمانوں کے اتفاق واطاعت خلافت کوا جمالاً بیان کر کے بیٹیر گئے ۔ ضحاک اٹھا' حدوثنا کے بعد کہنے لگا''اے امیر المؤمنین! آپ کے بعد لوگوں کوایک امیر کی ضرورت ہوگی اگر آپ کی موجود کی میں ہم کسی کوآپ کا ولی عہد نہیں بنائیں گے تو بڑے بڑے مصائب میں گرفتار ہوں گے خون ریزیاں ہوں گی امن کے رائے بند ہوجائیں گے۔ یوماً فیوماً اہتری کا زمانہ آتا جائے گا'ا چھے وی کمیاب ہوتے جائیں گے ہمارے نزویک پزید بن امیر المومنین نہایت راست گؤراست باز خوش خؤ ملک داری کے آئین سے واقف ہے جیسا کہ لوگ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے علم وحلم ورائے میں افضل ہے 'پس آپ اس کواپناولی عہد بنایئے اور اپنے بعد اس کوہمارا پیشوامقرر سیجے' جس کے سایہ امن میں ہم پناہ گزین ہوں''۔عمر دین سعیدالاشدق نے اس کی تائید کی اوریزید بن المقنع عذری نے امیر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' بیامیرالمؤمنین ہیں اور جوشخص اس سے اختلاف کرے گا تو ( تکواروں کی طرف اشارہ کر کے ) توبیہ ہے'۔ امیرالمؤمنین نے بزیدین المقنع سے کہا'' بیٹھ جاؤ' تم خطیبوں ( لکچررز ) کے سردار ہو''۔ اس کے بعد دفود عرض ومعروض کرنے لگے۔

احنف بن فیس کا مشورہ: احف بن قیس خاموش بیٹے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ نے کہا'' تہاری کیارائے ہے؟''عرض کیا'' مجھے خوف ہے کہ میں جو کہوں گاس کی تم تصدیق کرو گے اور اللہ تعالی کا خوف یہ ہے کہ وہ تکذیب کرے گا۔ اے امیر المومنین تم بزید کے روز مرہ کے حالات ہے بخو بی واقف ہو'اس کے ظاہر و باطن' آمد و رفت سے کما حمقہ آگاہ ہو'اگر تم جانے ہوکہ اس میں اللہ تعالی اور امت جم سلی اللہ علیہ و سلم کی بہتری ہے تو کسی سے مشورہ نہ کرواور اگر تم اس کے خلاف جانے ہوتو د نیا گی زیادہ فکر نہ کرو سفر آخرت قریب ہے باقی رہے ہم' ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ جو کہیں اس کو بسروچیم منظور کر جانے ہوتو د نیا گی زیادہ فکر نہ کرو سفر آخرت قریب ہے باقی رہے ہم' ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ جو کہیں اس کو بسروچیم منظور کر لیں'' قیس کی اس تقریر کے ختم ہوتے ہی ایک شائی خض نے کھڑے ہوگار ہمارے پاس ہے جو اس کے خلاف کرے گا اس کہ جانے کہ مقریر کی جانے کہ اس کے خلاف کرے گا اس کے بین گئر ہے گئر کے گا اس کے بین گئر ہے گئر کے گا اس کے بین گئر ہے گئر کے گا اس کے بین گئر ہے گئر کے بین کے کھڑے ہوتے ہی جلہ برخاست ہوگیا لوگ منتشر ہو گئے احف کی تقریر کا جم چا ہونے لگا اور بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اب بیکام نہ ہوگالیکن امیر معاویہ پر ایرانی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے اور بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اب بیکام نہ ہوگالیکن امیر معاویہ پر ایرانی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے اور بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اب بیکام نہ ہوگالیکن امیر معاویہ پر ایرانی کوشش میں گئر ہے۔ ہرخص سے مدارات وسلوک کرتے

رہے جس کا نتیجہ بیہ واکہ تھوڑے ہیں دنوں کے بعد اہل عواق وشام کے اکثر آ دمیوں نے ولی عہدی بزید کی بیعت کرلی۔

امیر معاویہ کی مدینہ میں آ مد اہل عواق وشام سے ولی عہدی بزید کی بیعت لینے کے بعد امیر معاویہ آیک ہزار سواروں کی جعیت سے مُدینہ منورہ پنچے ۔ حضرت حمین بن علی حضرت عبد اللہ بن زیر مصرت عبد الرحمٰ بن ابی برخ حضرت عبد اللہ بن عراس خیال سے کدا میر معاویہ بنا کہ کہ کہ کی طرف روانہ ہوگئے ۔ امیر معاویہ نے لوگوں کو عبد اللہ بن عراس خیال سے کدا میر معاویہ بنا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ طرف روانہ ہوگئے ۔ امیر معاویہ نے لوگوں کو حض کرنے خطبہ دیا 'بزید کی تعریف کی اور بر بیان کیا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مستحق خلافت نہیں ہے میر اخیال ہے کہ کوئی شخص ان امور میں اس کونیس کی سکتا ''کسی نے اس تقریفا کہ کہ جواب دیا 'امیر معاوم یہ ویکا تھا کہ امام حسین دیا 'امیر معاوم یہ ویکا تھا کہ امام حسین بن علی اور اس سے بیشتر ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین بن علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اوغیرہ بخوف بیعت ولی عہدی بزید کہ چلے گئے تھے ۔ حضرت عاکشہ نے ارشاد فر مایا ''میں نے سات بین کی ان ان لوگوں کوئی کی دیا ہے ؟''جواب دیا ''اسے امر کھنے کئے تھے ۔ حضرت عاکشہ نے ارشاد فر مایا ''میں نے سے کہ تم نے ان ان لوگوں کوئی کی دیا ہے ولی عہدی بزید پر میں نے لے لی ہے اور پوری ہوگئی ہے ؟'' اس بیا میں کہ کہ میں اس بیعت کو ناقص کر دوں 'جو ولی عہدی بزید پر میں نے لے لی ہے اور پوری ہوگئی ہے ؟'' اس بیام المؤمنین حضرت عاکشہ تا کہ میں اس بیعت کو ناقص کر دوں 'جو ولی عہدی بزید پر میں نے لے لی ہے اور پوری ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دیا ہے ۔ اس کر میں اس بیعت کو ناقص کر دوں 'جو ولی عہدی بزید پر میں نے لیے لی ہے اور پوری ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی

امير معاوية كى مكه كوروا نكى: امير معاوية تقور بدن مدينه من تقهر كرمكه كوروانه ہوئے امير معاوية كي خبرين كراہل مكه ملنے کوآئے 'امام حسین اور ابن عمر وغیرہ بھی بیرخیال کر کے کہ شاید امیر معاویہؓ اپنے فعل سے نادم ہو کرآئے ہیں ملنے کو گئے۔ بطن مرمیں ملاقات ہوئی' امیر معاویہ نے بڑے تپاک ہے استقبال کیا'سب کوسواریاں دیں اوران کے ساتھ ساتھ مکہ میں داخل ہوئے 'روزانہ بلاکسی ذیکر و ندکورہ بنظر تالیف قلوب انعام وصلہ دینے لگئے آپس میں ایک روزان میں ہے ایک شخص نے کہا" امیر معاویة جو پچھ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کررہے ہیں اس کو بیٹ سجھنا کہ ازراہ صلہ دیم کررہے بلکہ اس خیال ہے میسلوک کرنتے ہیں کہ ہم ان کے مقصود ومطلوب میں رخنہ انداز ند ہوں۔ مناسب ہوگا کہ پچھ جواب سوچ رکھو''۔ سب نے ال رائے پرصاد کیا اور با تفاق ابن زبیر کو جواب دینے کے لئے آمادہ کیا۔اس کے بعد بی امیر معاویر نے ان سب بزرگوں کوجمع کر کے کہا'' تم لوگ میری عادت سے واقف ہومیرے برتاؤ جوتمہارے ساتھ میں اس کوبھی تم بخو بی جانتے ہومیں تمہارے ساتھ عزیزانہ رسم و راہ رکھتا ہوں اوریز بیرتمہارا بھائی اور تمہارے چپا کا لڑکا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہتم اس کو میرے بعد خلافت کے لئے نامز دکر دو' چہ جائیکہ تم ہی لوگ اس کومعزول کرتے ہو جو جا ہتے ہو حکم کرتے ہو' مال و دولت کوعزیز رکھتے ہواوراس کوخو د بی تقسیم کرتے ہواور پزیدغریب تم ہے پچھ معترض نہیں ہوتااس فقرہ کوامیر معاویا نے ووبارہ ارشاد کر ي عبدالله بن زير كي طرف خطاب كيا: هات لعموى انك عطيبهم" أوا بي فتم تم ان كي خطيب مو"ر ابن زبیر گی شرا لط ابن زبیر نا ای که دهم م کوان بین اموریس سالک کا اعتبار کرنے کی اجازت ویتے بین ایک امریہ ہے کہ رسول الشصلی الله وسلم نے انقال فر مایا اور کسی کوآپ نے اپنا خلیفہ نہیں مقرر کیا تھا۔ لوگ حفزت ابو بکڑے راضی ہو گئے اور ان کو اپنا امیر بنالیا''۔ امیر معاویة بولے''تم میں کوئی شخص ابو بکر جیسا نہیں ہے اور بچھے اختلاف امت کا

اندیشہ ہے''۔ جواب دیا'' بچ کتے ہوا چھا دوسراامریہ ہے کہ جیباابو بکڑنے کیا تھا دیباتم کروانہوں نے ایک شخص کو قریش ہے جوان سے نسبتاً بعید تھا اور ان کے خاندان سے نہ تھا اس کوا بے بعد خلیفہ بنایا'' اس پر امیر معاوییٌ خاموش رہے۔'' تیسرا امریہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کی پیروی کروانہوں نے اپنے بعد چھآ دمیوں کو اہلِ شور کی قرار دے کرانہیں کوانتخاب خلیفہ کا اختیار دے دیا اور ان چھ میں نہ کوئی ان کا گڑ کا تھا اور نہ کوئی ان کے خاندان سے '۔ امیر معاوییّا نے کہا'' کیا اس کے سوااور کچھ کہو گے؟'' جواب دیا'' کچھنیں''۔ پھرامیر معاویہؓ نے کہا'' تم لوگ بھی کہتے جاؤلیکن میں پزید کو ولی عہد ضرور بناؤں گا'اللہ کی تئم اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو خیر نہ ہو گی''۔ یہ کہ کراپنے صاحب نشر طرکو بلا کر حکم دیا کہ جو تخص میرے بیان کی تکذیب کرے اس کی گردن فوراً اڑا دینا ابن علیٰ ابن عمر' ابن زبیراورابن ابی بکر ( رضی الله عنهم ) اٹھ کر چلے گئے۔ اہل مکہ و مدینہ کی بیعت: امیر معاویہ "منبر پرچ"ھ گئے۔حمد وثناء کے بعد کہا''صاحبوٰ ابن علیٰ ابن عمر' ابن ابو بکر اور ابن زبیر وغیرہ مسلمانوں کے روحانی پیشوااور بہترین امت ہیں' کوئی کام ان کے بغیرمشورہ انجام کوئبیں پینچ سکتا بیلوگ ولی عبدي يزيد پر راضي ہو گئے ہيں اور بيعت كر لى ہے آؤتم لوگ بھي الله كا نام لے كر بيعت كركؤ ' - ايلي مكه چونكه ان بى لوگوں كى بیت کا نظار کررے تھے یہ بنتے ہی بیت پر آمادہ ہو گئے۔ اہلِ مکد سے بیت لے کرامیر معاویہ "مع ان بزرگو (حسین بن علی عبدالله بن زبیر عبدالله عبدالله بن عمروغیره رضی الله عنهم ) کے مدینه پنچے۔اہلِ مدیندان لوگوں سے ملنے کوآئے برسبیل تزکره کہا "م اوگ تو بعت ہی کے خوف سے مکہ بھاگ گئے تھے۔ یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ بزید کی بیعت پرداضی ہو گئے؟"ان او گواں نے کہا ''واللہ ہم نے بیعت نہیں گی' پھراہلِ مدینہ نے کہا''تم نے معاویتہ کواس سے کیوں ندروکا؟''سب نے جواب دیا مسلمانوں کی خوزیزی کے خیال ہے اس کے بعدامیر معاویر اہلِ مدینہ ہے بھی ہے جکمت عملی بیعت لے کرشام کوروانہ ہو گئے۔

میدواقعہ الدھ کا ہے اور وہ میں اس کی بنا پڑھی تھی۔ صاحب تاریخ الخلفاء ٹے لکھا ہے کہ ولی عہدی یزید کی بیت راہم میں اس کی بنا پڑھی تھی۔ صاحب تاریخ الخلفاء ٹے لکھا ہے کہ ولی عہدی کی بیعت زیاد کے انقال کے بعد لی گئی ہے اور زیاد نے اللہ اعلم زیاد نے اللہ اعلم

سعید بن العاص کی معزولی مهم ولی مهم معید بن العاص مدینه کی گورزی ہے معزول کردیے گئے۔ ان کی بجائے مروان مقرد کیا گیا'ای وجہ کے امیر معاویہ نے سعید بن العاص کومروان کے مکان منہدم کراویے اورای کا مال ضبط کر لینے اور فدک چھین لینے کو گلھا تھا'لیکن سعید بن لعاص نے مروان کی سفارش کھی اورای تھم کی بجا آوری ہے انکارکیا' پھر دوبارہ امیر معاویہ نے بہی تھم صاور کیا'لیکن سعید بجا آوری تھم پڑآ مادہ نہ ہوئے۔ دونوں خطوط کو گھر میں رکھ لیا۔ اس پرامیر معاویہ نے سعید کومعزول کر کے مروان کو مقرد کیا اور سعید کے مکان کومنہدم کرا دینے اورای کی مال واسباب کو ضبط کر لینے کا تھم صاور کیا۔ مروان بیلداروں کو لئے کر سعید کے مکان پر پہنچا۔ سعید نے کہا'' کیوں ابوعبد الملک! تم میرا مکان منہدم کرا دو

اليعني افسريوليس

م تاريخ الخلفا صفحة ٣ مطبوعه مطبع محمدي لا مور

گے؟ "جواب دیا" ہاں! اگر امیر المؤمنین میرے مکان منہدم کر دینے کا حکم دینے تو میں ضرور تقیل کرتا"۔ سعید بولے " "میں نے تو ایسانہیں کیا" یہ کہ کراپنے غلام سے امیر معاوییاً کے دوٹوں خطامنگوا کر مروان کو دکھائے۔ مروان کواس سے سکتہ ساہوگیا، پھر سعید نے کہا" امیر المؤمنین کا مقصود یہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں خانہ جنگیاں کر کے تباہ وخراب ہوں"۔ (انہی ملحضاً من ابن اثیر)

غرض مروان بھی سعید کے مکان کھدوانے سے رک گیا۔ اس کے بعد سعید نے ایک طول طویل خط بین اپنے اعزہ و اقارب بین نفاق و مخالفت پیدا کرنے کی تصیمتن لکھیں اور یہ بھی لکھا کہ اگر آپ اور ہم بیک جدی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کوخلیفہ مظلوم کے انتقام لینے کو جمع نہ کرتا' امیر المؤمنین کو لا زم ہے کہ آئندہ ان امور کا کھاظ رکھیں'۔ امیر معاویلانے ابتی غلطی کا اعتراف کیا عذر خواہی کی' کچھ مرصہ بعد سعید امیر معاویلائے کیاں چلے گئے۔ امیر معاویلانے مروان کا حال دریا ہے کیا۔ سعید نے اس کی تعریف کی ٹھر جب کھھ یا ہروایت بعض رہے گئے دور آیا تو مروان کو معزول کر کے ولید بن عتبہ بن افی سفیان کو مدید کی گورزی ہر مامور کیا۔

ابن ام الحکم کی تقرری و معزولی : ۵۵ میں امیر معاویہ نے کوفدی گورزی سے ضاک بن قین کومغزول کرکے عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبدالرحن بن عبد الله بیت میں۔ بیامیر معاویہ کا بھانجا تھا کوفدی گورزی کا روبدل ہونا اور مغیرہ کا مرا تھا کہ خوارج جیل سے نکل پڑے انہیں مغیرہ بن شعبہ نے بالزام بیعت مستورد بن علقہ قید کر دیا تھا۔ پس بیوگ حیان بن ضبیان السلمی معافی بن جریالطائی کے پاس جا گر جمع کہ ہوئے۔ عبدالرحن نے کوفد سے ایک لشکران کی سرکوبی کوروانہ کیا۔ جس نے ان سب کوئل کر ڈالا جیسا کہ آئندہ خوارج کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل کوفد نے عبدالرحمٰن کی بدمزائی سے نگ ہوکرا میر معاویہ گوگھا امیر معاویہ نے اس کومعزول کے نعمان بن بیرکوگورزی کی مستوری کو درزی پر متعین کرکے سندعطا کی اور عبدالرحمٰن سے بیکہ کرکہ ''میں تم کو کوف سے زیادہ ایکھ شہرکا عالی مقرر کرتا ہوں ''معرکی گورزی پر متعین کرکے روانہ کیا ان دنوں معرکی گورزی پر متاویہ بن خدی تھا۔ جب دومنزل باتی رہ گیا تو معاویہ بن خدی کے آئر عبدالرحمٰن سے بیکھیں کہ جو کوئی سیابیوں میں جاتی تھیں '' عبدالرحمٰن سے بیکھین نہ پڑا لوٹ آیا اور معاویہ بن خدیج برستور آپی جالیں نہ چلیل کی جو کوئی سیابیوں میں جاتی تھیں '' عبدالرحمٰن سے بیکھین نہ پڑا لوٹ آیا اور معاویہ بن خدیج برستور آپی کورزی پر ماموں ہی جاتی تھیں'' عبدالرحمٰن سے بیکھین نہ پڑا لوٹ آیا اور معاویہ بن خدیج برستور آپی کورزی پر ماموں ہیں جاتی تھیں'' عبدالرحمٰن سے بیکھین نہ پڑا لوٹ آیا اور معاویہ بن خدیج برستور آپی

عبدالرحمٰن بن زیاد کی گورنزی و هیچ نیم عبدالرحن بن زیاد'وفد ہوکرامیر معاویة کی خدمت میں حاضر ہوا'عرض کیا

ا جیان ومعاذتے خطبے دیئے اور ان لوگوں کو جنگ کرنے پر آبادہ کیا ان لوگوں نے متنق ہو کر حیان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بانقیا کی طرف خروج کیا۔ تب عبدالرحمٰن نے کوفہ سے کشکرروانہ کیا۔ (اینِ اشیر جلد سوئم صفحہ ۴۲۲)

ع ای سندمیں قبل بن البیثم آئے۔ اکم بن زرعہ نے گرفتار کرکے قید کرویا اور تین لا کھورہم اس سے وصول کیا (ابنِ اشپر جلد موم صفحہ ۴۳۰ وابن خلدون جلد سوم صفحہ ۱۷)

کیا میرا آپ پرکوئی حق نہیں ہے؟ "جواب دیا" ہاں ہے کیکن تم کیا چاہتے ہو" عرض کی" سندگورنری مرحت فرما ہے" امیر معاوید بولئے کوف میں نعمان بن بشیر ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابی ہیں بصرہ وخراسان میں تمہارا بھائی عبیداللہ کا ہے اور جستان میں تمہارا بھائی عباد میر نے زویک مناسب تمہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تم کوخراسان کی گورنری میں عبیداللہ کا شریک کروں کیونکہ خراسان کا صوبہ وسیع ہے اور وہاں پردو گورنروں کا رہنا نناسب ہے۔ یہ کہ کرعبدالرحمٰن کوسند گورنری فررندی کر رخصت کرویا۔

عبدالرحن نہایت کمزور طبیعت کا آومی تھا اس نے ایک جہاو بھی نہیں کیا۔ بزید کے پاس زمان ہم ہاہ ت حسین بن علی رضی اللہ عند میں آیا تھا۔ اس کے بعد قبیس بن الہ ہم کوخراسان کی گورنری دی گئے۔ بزید نے دریافت کیا'' تیرے پاس خراسان کا کس قدر مال ہے؟' عبدالرحمٰن نے جواب دیا'' ہیں کروڑ درہم' پزید نے کہا''اگر تو گورنری پر جانا منظور کرتا ہوتو ہیں تھے کا کس قدر مال ہے؟' عبدالرحمٰن نے جواب دیا'' جی کرخراسان کی طرف واپس کردوں اور اگر تو معزولی پیند کرتا ہوتو تھے میں ہے حساب و کتاب لوں' بعدہ مجھے سند گورنری دے کرخراسان کی طرف واپس کردوں اور اگر تو معزولی پیند کرتا ہوتو تھے میں خراسان کا مال جوتو ہمراہ لایا ہے دیتا ہوں لیکن شرط ہے کہ اس میں عبداللہ بن جعفر کو پانچ لا کا دینا پڑے گا' عبدالرحمٰن نے جوادر سے کہاں میں نصف پڑنیڈ کی طرف سے ہاور پیچھی صورت اختیار کی پانچ لا کھ عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی جو رہے اور یہ کہلا بھیجا کہ اس میں نصف پڑنیڈ کی طرف سے ہاور

عبیداللہ بن زیاد کے معزولی اور بحالی ای وہ یہ بن اہل بھر ہ کا وفد عبداللہ بن زیاد کے ساتھ امیر محاویہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ امیر محاویہ نے عزت واحترام سے علی قدر مراتب ہر خص کو بٹھایا آخر میں احف داخل ہوئے امیر محاویہ نے ان کو اپنی برایر تخت پر بٹھالیا۔ پھر وفو دے خاطب ہوئے وفو دعبداللہ بن زیاد کی ثنا وحقت کرنے گے۔ احف خاموش بیٹھے رہے۔ امیر محاویہ نے کہ ان اسراکا محاویہ نے کہ پولو' احف بولے'' بجھے نوف اس اسرکا ہے کہ کہیں یادگ میرے بیان کی تکذیب نہ کردیں' ۔ اس پر امیر محاویہ نے نوفود سے ارشاد کیا'' جھے نوف اس اسرکا ہے محالیق ایک دوسراعال نتخب کرو''۔ ابل وفد دربارے اٹھ کرعلیحدہ جا سے عبداللہ کو معزول کردیا ۔ تم لوگ اپنی چگ ہو ہو ہے اور شاد کیا'' جھے کو ف شراع کی اس سے عبداللہ کو معزول کردیا ۔ تم لوگ اپنی چگ ہو ہو ہو گئی ہو گئے جس سے اس کو مختول کو بیٹھے اور اختیا ہو کہ گئی کو گئی شراع اس کو بیٹھے اور اختیا ہو کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گ

بيروني مهمات : ۱۸هيم من بشرين ارطاة سرزيين روم مين بغرض اعلاء كلمة الله جهاد كريته موسئة داخل موسئة الام مرما و ہیں گزارے۔ بعضوں کابیان ہے کہ والین آئے تی ان بی ونوں وہاں پرسفیان بن عوف از دی بھی اترے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ایا مسر مااس سرز مین میں گز ارے اور یہی انقال بھی کیا اور بسر کردگی کشکر صا گفہ کم محمد بن عبداللہ ثقفی نے بلاو روم پرفوج کشی کی۔ اس کے بعد ۳۵ ہے میں عبد الرحن بن ام الحکم سرز مین روم میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سنہ میں جنادہ بن ابی امیداز دی نے جزیرہ رودی کو ہز ورتیج فتح کر کے وہیں ڈیرے ڈال دیئے رومیوں کو شنت صدمہ ہوا۔ آئے دن بیان کی کشتیاں گرفتار کر لیتے تھے اور امیر معاویتان کواس پر انعام واکرام دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ملمانوں سے روی ڈرنے لگے۔ جب امیر معاوی گاانقال ہو گیا تویزیدنے ان کو جزیرہ رودی سے بلالیا۔ پھریم 8 میں محدین بالک مملکت روم میں داخل ہوئے اور صا گفہ پر (معن ) تابن پزید سلمی مامور ہوئے۔اسلامی شکرنے بسرافسری جنادۃ بن ابی امیداز دی جزیرہ ازدی (یا ارواد) متصل قسطنیہ فتح کیا۔ سات برس تک اس پر قابض رہے اس کے بعد یزید نے اپنے زمانہ کومت میں ان لوگول کو دالیس بلالیا۔ <u>۵۵ ج</u>ے دور میں سفیان بن عوف از دی اور بعض کہتے ہیں عمر بن محرز ' کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن قبس اور ۵ جیلی جنادة بن الی امیداور بروایت بعض مؤرخین عبدالرحل بن مسعوداور بعض کا خیال بیر ہے کہ براہ دریا پرزیدا بن الی سمرہ اور خشكی میں عیاض بن الحرث نے جہاد كيا اور كھ چے میں عبداللہ بن قيس ارض روم پر مالك بن عبداللہ تقعی نے خشكی پر عمر بن يرميد الجهنی نے براہ دریامعرکہ آرائی کی پھر ۵۸ھ پیس عمر بن مرة الجهنی سرز مین روم کی طرف بڑھے اور جناد قبن ابی المیہ نے براہ دریا رومیوں پرحملہ کیا۔اس سنہ میں اسلامی فوجوں نے بسر گروہی عمیر بن الحباب اسلمی قلعہ کفے (بلا دروم) پر دھاوا کیا عمیر بن الحباب تن تنہااس کی فصیل پر چڑھ گئے پہرے والوں سے لڑ کر دروازہ قلعہ کا کھول دیا۔عسا کراسلامی نے پہنچ کرفوراً قبضہ کرلیا۔ ایسے میں ما لک بن عبداللد نے سوید پر پڑھائی کی اور جناوۃ بن ابی امیہ نے جزیر رودس پر قبطنہ کر کے اس کے شہر کو ویران کر دیا۔ امیر معاویی کی وصیت واج میں امیر معاویرگا انقال ہوا'اپنی موت سے تھوڑے دنوں پہلے ایک خطبہ دیا جس کے چند

ا صالفاس لشكركو كبتر بين جوموهم كرمامين الرف ك لي جائي

ع ال مقام براصل نسخه میں جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ میں نے بینا متاریخ کامل نے نقل کیا ہے۔ ( کامل این اثیر جلد سوم صفحة ٢١١)

طلب كرلے اور بير مجھے مبارك كر''۔

اس خطبہ کوزیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ بہار ہو گئے اور مرض میں بوما فیوماً زیادتی پیدا ہونے لگی ایے لڑے میزید کو بلا کر فر مایا ' بیرے بیٹے! میں نے گل امور متنازے کو طے کر کے تمہارے لئے کافی سر مایہ مہیا کر دیاہے تمہارے دشمنوں کو ذکیل كر مع وب كى گردنين تمهار ب سامنے جھاديں اور ميں نے تمهارے لئے اسباب سطوت اس قدر فراہم كرد يے ہيں كەسى نے آج تک نہیں جمع کیا' جھے اندیشہ ہے کہ اس میں اگر نزاع وخالفت کریں گے تو قریش کے یہی جیار شخص ہیں حسین ہی جا عبدالله بن عرٌّ عبدالله بن زبير' عبدالرحن بن اني بكر (رضى الله عنهم ) بين ليكن ابن عمرٌ ايك السيشخص بين جن كاسوائے عبادت کے کوئی کا منہیں ہے۔ جب کوئی شخص سوائے ان کے بیعت کرنے کو باقی ندر ہے گا تو وہ بھی تمہاری بیعت کرلیں گے اور حسین ٹا بن علی ایک سیدھی سادی طبیعت کے آ دمی ہیں مگر اہل عراق ان کوخروج کرنے پرضرور تیار کرلیں گے۔ پس اگر سیتم پرخروج کریں اورتم کوان پر کامیابی حاصل ہوتو درگز رکرنا' ان کا بہت بڑا تن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بیانواسے ہیں اور این ابی کرٹکی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے جوان کے احباب وہم نشین کریں گے وہی وہ بھی کریں گے اوران میں کوئی ہمت ہے تو وہ عورتوں میں مخصر ہے ہاں جو تخص تم پرشیر کی طرح حملہ کرے گا اورشل لومڑی کے بحیلہ وکر پیش آئے گا اور جب بھی اس کوموقع ملے گاضرور حملہ آور ہوگا'وہ ابن زبیر ہے پس اگروہ ایبا کرے اورتم گواس پرغلبہ حاصل ہوجائے تواس کو بے دست و پا کر دینا۔ امیر معاوید کا انتقال طری نے بروایت ہائم ایا ہی بیان کیا ہے اور طبری نے ہائم ہی سے اس طرح بھی روایت کی ہے کہ وال پیر معاویہ " کا زمانۂ وفات قریب آگیا اور اس وقت پزیدموجو دنہ تھا تو امیر معاویہ نے ضحاک بن قیس فہری (اینے افسر پولیس) اورمسلم بن عتبہالمزنی کو بلا کر کہا'' میری سے وصیت یزید تک پہنچا دینا' اہل حجاز کے ساتھ بہ شفقت و الطاف پیش آنا کیونکہ وہتمہارے ماواو مجاہیں پس جوان میں ہے تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرنا اور جوغائب ہواش ے اپناءعہد کرنا اور اہل عراق کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا کہ اگروہ ہرروز عامل کی معزولی چاہیں تو روز اندعامل کومعزول کرتے جانا کیونکہ بیآ سان ہے بہنبت اس کے کہتم پرایک لا کھتلواریں نیام سے نکل آئیں اور اہلِ شام کو ہمیشہ اپنامعین و مدوگار سمجے کرحسن سلوک سے پیش آنا'اگرکوئی خدشہ مہیں دشمنوں کی جانب سے پیدا ہوجائے تو ان سے مدولینا اور جب اس پر کامیاب ہوجانا تواہل شام کوان کے شہروں کی طرف واپس کر دینا' دوسرے شہروں میں قیام کرنے ہے ان کے آخلاق خراب ہو جا کیں گئے عاد تیں بگڑ جا کیں گی۔ جھے قریش ہے کوئی اندیشہ سوائے ان تین مخصوں کے نہیں ہے'' (اس روایت میں عبدار حن بن ابی بکر ماذ کر تہیں کیا ہے ) ابن عمر کی بابت کہا'' ان کوعبادت نے اس قدر گلا دیا ہے کہ وہ کسی مد کے نہیں رہے اور نہ جھ سے کسی امر کے خواہاں ہوں گے' اور حسینؓ بن علیؓ کے بارے میں کہا'' اگران سے کسی کے ابھارنے سے خلطی ہوتو درگز رکرنا 'مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی بچنے ان لوگوں کی وجہ سے کافی ہوگا 'جنہوں نے ان کے باپ کوشہید کیا ہے اور ان کے بھائی کونقصان پہنچایا ہے''اوراین زبیرؓ کے حق میں ارشاد فرمایا''اگریہ کچھاپنے ہاتھ پاوُل کوٹر کت دیں تو جہال تک امکان

ا اوريبي سيح بي كيونك عبدالرحن بن الى بكرامير معاوية بي بيشتر ٥٣ يهي من انقال كر بيك تقدر (انن اثير جلد سوم صفحة ٢١١ وجلد جهار م صفحة ٣)

میں ہو جنگ کرنے سے بازندآ نا اور اس قدر مستعدی سے لڑنا کہ مجبور ہو کریہ خود صلح کے خواست گار ہوں اور جب صلح کی درخواست پیش کریں تو فوراً منظور کر لینا۔غرض اس فتم کی چند وصیتیں کر کے وسط رجب میں انتقال کر گئے اور بعض کا بیان ہے کہ ماہ جمادی الثانی میں اپنی حکومت کے انیس برس چند مہینے بعدوفات پائی ہے۔

د بوان خاتم : امیر معاویة کے خانہ کے حافظ مصرم عبداللہ بن محسن تقے اور انہیں کی سپردگی میں ان کی مہر تھی سب سے پہلے انہوں نے ہی اس محکمہ کو قائم کیا۔اس کے قائم کرنے کا پیسب ہوا کہ ایک مرتب عمر بن الزبیر کو ایک لا کھ درہم دینے کا فرمان بنام زیاد عراق میں لکھا' عمر بن الزبیر نے خط کھول کرلا کھ کا دولا کھ بنا کر زیاد سے وصول کرلیا۔ جب عراق سے سالا خد حیاب آیا تو امیر معاویہ نے عمر بن الزبیر کو گرفتار کرا کے قید کر دیا۔ عمر بن الزبیر کے بھائی عبداللہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لاکھ درہم دے گرعمرکور ہا گرایا۔اس کے بعد ہی امیر معاویلے نے ایک نیا محکمہ قائم کیا اوراس کا نام دیوانِ خاتم رکھا۔خطوط وفر امین کو ملفوف ومختوم کرنے ملکے اور اس سے پیشتر نہ تو لفانے میں خطوط ہند کئے جاتے تھے اور نہ ان پرمبر ہوتی تھی۔ ان کا صاحب شرط میلے قیس بن ہمزہ ہمدانی تھا بعد از اں اس کومعزول کر کے زمل بن عمر والعدوی کومقرر کیا۔ دستہ فوج جاں نارال پران کا آ زادغلام مخاراوراور بعض نے کہاہے کہ ابوالمحاری مالک (حمیر کاغلام آزاد ) تھا۔اولاً جس نے دستہ فوج جاں خاراں مقرر کیاوہ امیر معاویہ بھی تھے۔اور جاب کی افسری آن کے آزاد غلام سعد کے ہاتھ میں تھی اور میر منتی وسیرٹری سرجون بن منصور رومی تھا۔عہد و قضا پر فضالہ بن عبداللہ انصاری اور ان کے انتقال کے بعد ابوا دریس عایذین عبداللہ خولانی تھے۔

امير معاوييكا نسب كنيت از واج 'اولاد امير معاويه 'ابوسفيان (ان كانام صحرتها) بن حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانہ کے لڑ کے بیخے ماں کا نام ہند بنت عتبه بن ربيعه تفاكثيت ان كي ابوعبدالرمن تقي - بيويان جارتيس (١) ميسون بنت مجدل بن انيف مادريزيد (٢) فاخته بنت عبد عمرو بن نوفل بن عبدمناف جس سے عبد الرحل وعبد اللہ دولڑ کے پیدا ہوئے۔ (۳) ناکلہ بنت عمارہ کلابید (اس کو نکاح کے تھوڑے دنوں کے بعد طلاق دے دیا تھا) (م) کو ہیت قرظہ۔

عيدالرحمٰن بن معاويةً كانسي سلسله نبين چلا اورعبدالله بن معاويةً كي بهي اولا وذكور باقي شدر بي ـ ايكـ اژكي عا تكه يهي جس ہے بزید بن عبد الملک نے عقد کیا۔

امیر معاویی فتح مکہ سے چند دنوں پیشتر اسلام لائے۔جنگ حنین میں شریک ہوئے رسول الله صلی الشعلیہ وسلم نے کتابت کی خدمت سپر د کی۔حضرت ابو بکرصدیق " نے جس وقت شام پر اسلامی فوجیس رواجہ کی تھیں امیر معاویہ بھی اپنے بھا گی پر پید ل زبان عربی میں لاکھ کو مانۃ الف (سو ہزار ) کہتے ہیں۔عمر بن الزبیر نے اس میں سیکارروائی کی کہ مانۃ الف کو مانتین الف بنادیا جس سے لاکھ کے دو

والميعني اضربوليس

عجاب حاجب کی جمع ہے۔ ترکی میں بیع مدہ رئیس التشریفات کے نام سے موسوم ہے اور انگریزی میں لارڈ چیمبرلین کہلا تاہے۔ اس کا کام بیہ ہے کہ چو خف دربارشای میں داخل ہوتا ہے اس کی یہ تقریب کرتا ہے۔

ي معارف ابن قتيبه صفحه ۱۱۹ وتارن ألخلفا علامه سيوطي صفحه اسا ۱۳۲۴ و تاریخ کائل ابن اشیر جلدسوم و چهارم سے ملحصاً ترجمه کمیا گیاہے۔

بن الجاسفیان کے ساتھ گئے تھے۔ یزید کے انتقال پر دمثق کی حکومت امیر معاویی کے سپر دکی گئی۔ حضرت عمرؓ فاروق کے دور خلافت میں صرف دمشق کے گورزر ہے اور حضرت میں ٹاف کی النورینؓ نے اپنے زمانۂ خلافت میں کل شام انہیں کے سپر دکر دیا۔ بیس برس تک گورزر ہے۔ مہم میں باسٹھ برس کی عمر میں خلیفہ ہوئے تقریباً بیس برس تک خلافت کر کے دمشق میں بیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور ما بین باب الجا ہید و باب الصغیر مدفون ہوئے۔

ن مرین، سان رہے ، درو یں بب بب بید بب بہ بید با بہ معاویدگی قبری طرف ہوکرنگلا۔ کھڑا ہوگیا دعائے مغفرت کرتارہا ہمی مفاوان بن عمر وکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک امیر معاویدگی قبری طرف ہوکرنگلا۔ کھڑا ہوگیا دعائے مغفرت کرتارہا ہمی نے دریافت کیا یہ سی کی قبر ہے ؟ جواب دیا ' بیاس محصل کے بیات اور جب کی سے گڑتا تو اس کوفنا کردیتا تھا۔ افسوں ہے کہ موت کے فرشتے نے اس کو کرجا تا ، جب کسی کو بھی ہے دیم اور معاوید گئی ہے اور معاوید پہلے خلیفہ ہے جس نے جس نے جلد بیام مرگ نا دیا۔ کاش اس کے دوسرے کو موت آ جاتی ۔ نیقبر ابوعبد الرحن معاوید گئی ہے اور معاوید پہلے خلیفہ ہے جس نے اسلام میں اپنے گئے کی بیعث کی سب سے پہلے اس نے ہرکارے ڈاک کے مقرر کئے ۔ غالیہ کو جو خوشو کی چیز ہے انہوں نے ہی غالیہ کے نام سے موسوم کیا۔ متجد میں پہلے انہوں ہی نے جمرہ بنایا اور ہروایت اولاً معاوید بھی کے بیش کر خطبہ دیا۔

اسمائے متوفین اعلام اسلام ان کرز مان خلافت میں مشاہیر اسلام واصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جن بررگوں نے وفات پائی ان کے اسمائے گرای مع حالات مندرجہ ذیل ہیں:

| مزيدهالات                                                                                                 | سنہ ا    | انهاء                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                                                                                           | وفات     |                         |
| سول الله صلى الله عليه وسلم كے شاعر تھے                                                                   | الم الم  | حیان بن ثابت            |
| سول الله صلى الله عليه وسلم كي آ زاد كرده غلام تھے۔                                                       | 00       | ابورافع                 |
| شاہرشعراء برے متھے ان کا بھی تصیدہ خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا تھا' پھٹر برک کاعمر                              | ا م      | لبيربن ربيعه            |
| ) بعد فخ كداسلام لايخ مسلمان موتے ہى شاعرى چيوڑ دى تھي دن رات قرآ ك                                       | <u> </u> |                         |
| ىف بڑھا كرتے تھے۔                                                                                         | ا شر     |                         |
| برمعاویه کی طرف سے ارمینیہ کے گورنر تھے۔<br>برمعاویہ کی طرف سے ارمینیہ کے گورنر تھے۔                      | سرم ا    | حبيب بن مسلمه فهری      |
| رو بین وفات یا کی ب                                                                                       | سرمهم او | عثان بن طلحه            |
|                                                                                                           | ~ (4)    | صفوان بن اميه بن خلف    |
| ضاری ہیں براء بن عازب انصاری کے ماموں تقے اور شر یک بدر وعقبہ ہوئے تھے۔                                   | איז פ וו | ېانى بىن يار بى مرو     |
| شہور صحالی اور کتب ساوی کے بہت بڑے عالم مبحر تھے۔                                                         | سرم رم   | عبداللدين سلام          |
| پرسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيوى الوسفيان بن حرب كى بيني اور امير معاويه كى بهن تعين -               | e Pro    | ام المؤمنين ام حبيبة    |
|                                                                                                           | ero      | زید بن ثابت انصاری      |
| بدرى صابى ين -                                                                                            | ~60      | عاصم بن عدى بدرى انصارى |
| میں بدر وعقبہ سے ہیں ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔<br>صحاب بدر وعقبہ سے ہیں ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ | pro      | سلمه بن سلامه انصاری    |

| مزيدهالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنهوفا ت          | ski                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| سحاب الشجر ه سے بیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماع ا             | ثابت بن ضحاك بن خليفه                            |
| کہاجا تا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث کندی نے زہر دے دیا تھا' آپ<br>الماجا تا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث کندی نے زہر دے دیا تھا' آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ومع               | الكاني                                           |
| نے وقت وفارے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فن کرنا ورا اگر کوڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | حسن بن عليَّ                                     |
| تنه برپاہوتو مقابر سلمین میں _ پس بعد انقال حسین بن علی نے ام المؤمنین عائشے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |
| کی اجازت حاصل کی اور و بیل دنن کرنے کا قصد کیا 'سعید بن العاص جوامیر مدینہ تھا کچے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |
| غرض نه کیالیکن مروان بن انکم نے اپنے اعزہ وا قارب کوجمع کر کے مخالف بن میٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                  |
| صَین این علی نے جرا فن کرنے کا قصد کیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کے بھا آ نے ۔<br>سرچھ پر گار کے بعد فن کا قصد کیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کے بھا آ کے بھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | }                 |                                                  |
| صیت کی تھی کہ اگر کوئی اندیشہ فساد نہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فن کرناور<br>مسلم مسلم میں میں اندیشہ فساد نہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایس مسلم میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ·                                                |
| تقار مسلمین میں لہذ امناسب میہ ہے کہ مروان ابنِ الکم آمادہ فساد ہے مقار مسلمین میں<br>فیصری میں نہ جس مالیوں شرک سے میں جسس مالیوں مسلمیں میں فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  |
| وَن سِجِيحَ جِنانِچِه حسين بن عليٌّ خاموشُ ہو گئے اور حسن بن علیٌّ مقابر مسلمین میں مدفوا<br>و من سِجِیحَ جِنانِچِه حسین بن علی خاموش ہو گئے اور حسن بن علی مقابر مسلمین میں مدفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |
| ہوئے۔ سعید بن العاص نے جنازے کی نماز پڑھائی حسین بن علیؓ نے فر مایا اگریہ سنوا<br>رقیعہ سے کی زور میں اور اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |
| نه ہوتا اوْ میں تم کونماز نه پیژهانے دیتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ا<br>این در دری                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200               | ام المؤسنين صفيه بنت حي                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200               | عثان بن العاص تقفى -                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | عبدالرحمٰن بن سمره بن حبيب                       |
| صدا لا بعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200               | بن عبيتمس .<br>ري سايشه مر                       |
| صحابي بين ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>A</b> .        | ا بوموی اشعری<br>در برای انجیز                   |
| بیکل مشابد میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے همراه رکاب رہے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200               | زید بن خالدانجبنی<br>در چه سالم                  |
| سپر مشاہریں و وہ اللہ میں مقبق میں انتقال فر مایا۔ مدینہ میں لا کر دفن کئے گئے۔ چوہۃ<br>عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عقبق میں انتقال فر مایا۔ مدینہ میں لا کر دفن کئے گئے۔ چوہۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200               | مدلاج بن عمر واسلمی<br>پر از عاص                 |
| ترای برس کا عمریا کی۔<br>ترای برس کا عمریا کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>₽</i> 3.       | سعد بن ابی و قاص                                 |
| عشرہ میں میں۔<br>عشرہ میشرہ سے ہیں۔ مدینہ بیل مرفون ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 21              | 2 2 9 3 4                                        |
| مره الرائع مين مدين الدول الدول المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرا | <u>201</u><br>201 | سعید بن زید<br>جریر بن عبدالله الحکی<br>سرین نیز |
| برزیاد کے اخیافی بھائی تھے زمانہ مصارطا نف میں ایمان لائے۔<br>ساتھ کے اخیافی بھائی تھے زمانہ مصارطا نف میں ایمان لائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | برترين شبراندا بي<br>ابوبكره نقيع بن الحرث طبيب  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | _ <b>I</b>                                       |
| مقام رف بین وفات پائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا0ھ               | عرب<br>ام المؤمنين ميموند بنت الحرث              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par               | عمران بن الحصين خزاعي                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201               | کعب بن عجره                                      |
| ان كانام خالد بن زيرتها يبيت عقبه من موجود تقاصحاب بدرس بي -صاحب كالل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع ۱۵ م            | ابوابوب انصاري ا                                 |
| كانقال كودوادث ٥٢ من مكل كما بيكن اس يشتر لكما كياب كدز مان مصار تطنطنيه إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 7.7.4                                            |
| میں انتقال کیا تقااورا س کے شہریناہ کی دیوار کے نیچے مدفول ہوئے ہیں۔والنداعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |

| مات عاديدوا براروان                                                            | <del> </del>     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| مزيد جالات                                                                     | سنهوفات          | الهاء                            |
| مشہور صحابی بیں اُناءراہ مکہ میں سوئے تو سوتے ہی رہ گئے۔                       | 200              | عبدالرحمٰن بن ابی بکر ا          |
| ان كا بھی شار صحابہ میں ہے امیر معاویر نے ان کو صنعاء کا عامل مقرر کیا تھا۔    | اسمه ا           | فيروزالديلمي                     |
|                                                                                | 200              | عمرو بن حزم الصاري               |
| دمثق میں انقال کیا۔ امیر معاویہ کی طرف سے عہدہ قضا پر مامور تھے۔ احدادراس کے   | 200              | فضاله بن عبيد انصاري ا           |
| بعد کے غزوات میں شریک ہوئے تھے۔                                                |                  |                                  |
| اصحاب بدرسے بیں بعض کا بیان ہے کیے میں شقال ہواتھا علی بن اب طالب نے           | المره ه          | ابوقياده انصاري                  |
| نماز جنازہ پڑھائی اور سات تکبیریں کہی تھیں' کل اڑائیوں میں بیان کے ہمراہ تھے۔  |                  |                                  |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم كآراد غلام تقيه                                   | 200              | ا توبانًا                        |
| مشهور تخض ہیں۔                                                                 | م م م            | اسامه بن زيدٌ                    |
|                                                                                | 200              | سعيد بن بريوع بن عنكشه           |
| فت فتح مكه ايمان لائے تھا كيك سوپندره برس كى عمر يائى۔                         | م هو             | محزمه بن نوقل<br>المحزمه بن نوقل |
|                                                                                | 200              | عبدالله بن انيس الجهني           |
|                                                                                | 200              | زبيد بن شجرة الربادي             |
| یرو بی بیں جن کے مکان میں رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ججرت مکه میں رو پوش | 200              | ارقم بن ارقم مخزومی              |
| و نے تھے۔                                                                      | 7                |                                  |
| سحاب بدرسے ہیں علی بن الی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھے۔                 | وه ۾ ان          | ابواليستر بن عمروانصاری          |
|                                                                                | 204              | عبدالله بن عامر                  |
| عابد سے ہیں۔                                                                   | ع ا <sup>م</sup> |                                  |
| تی شیبہ کے اجداد میں ہیں جس کے ہاتھ میں خاند کعبہ کی مقاح رہتی تھی فتح مکہ میں |                  | عثان بن شيبه بن البي طلحه        |
| بانلائے۔                                                                       | ù                | hea                              |
| شهور صحابي ميں _                                                               | 200              | جبير بن معظم بن نوفل قرش         |
| ول الله ضلى الشعليه وسلم كي مشهور بيوى مين بعض كابيان بكرز مان سنهادت امام     | وه ارا           | ام المؤمنين امسلمة               |
| سین بن علی تک زندہ رہی حیل کیکن پیغلط ہے۔                                      |                  | ٠ الح.                           |
| نالي بين امير معاوية كي ما تعيثر يك جنگ صفين تقير                              | ره چهر اصح       | · i                              |
|                                                                                | 20               |                                  |
|                                                                                | 20               | 1 .                              |
| رے کے قاضی تھے۔                                                                |                  |                                  |
| پ کومروان اوراس کے خاندان والوں نے شہید کیا تھا اس وجہ سے کہ اس کی             | ه اآ             | م المؤمنين عا كشه                |
| لفت كرتى تھيں۔اس نے دعوت كے بہانے سے اپنے گھر بلايا اور پہلے ايك كڑھا          | 3                |                                  |
|                                                                                |                  |                                  |

ı

| اساء                    | سنهوفات | مزيد حالات                                                                              |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Í       | عمیق کھود کر نیزے تلوارین مچھریاں وغیرہ رکھ دی تھیں اوپر سے ایک فرش کچھا دیا تھا۔ ام    |
|                         | :       | المؤمنين جب تشريف لائين توان كوويين بثحايا بيثهنا قلا كه نيچ كريزين معمراور كمزورتفين أ |
|                         |         | الی چوٹ آئی کہ چراس سے جانبر نہ ہوئیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبوب ترین        |
|                         | •       | ازواج میں سے بین آپ بیارے ان کوتمبر افر مایا کرتے تھے۔                                  |
| قيس بن سعد بن عباده     | 209     |                                                                                         |
| انصاری                  |         |                                                                                         |
| سعيدين العاص            | ۵٠ ه    | اهِين بيدا مواتقااس كاباب جنك بدرين بحالت كفر مارا كيا تفا-                             |
| مرە بن كعت بېرى سكى     | وه      | صحابی ہیں۔                                                                              |
| الومخدورة الحيمي        | 209     | مكه ميں رسول الله صلى الشعليه وسلم كے موذن تضاور و بين تاز مانه انتقال اذان ويتے رہے۔   |
| عبدالله بن عامر بن كريز | وه      | مكه مين انقال كيا عرفات مين مدفون موت                                                   |
| الو بريرة               | 209     | مشهور صحابي بين                                                                         |

علاوه ان لوگوں کے جن کا اوپر ذکر ہوچکا قتم وعبداللہ پسران عیاس عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وامہات المؤمنین حقصہ میمونهٔ سوده جو پریہرضی اللہ عنہن نے بھی زمانہ خلافت امیر معاویہ میں انتقال کیا تھا۔ امیر معاویہ کے عہد خلافت کے فتو حات کومؤرخین نے اجمالاً بیان کیا ہے۔ ایسے مؤرخ کم ہیں جنہوں نے تفصیلی واقعات لکھے ہوں۔ البندا ہم بھی بدنظرا یجاز واختصارای ذکرا جمالی پراکتفا کرتے ہیں۔ (اہمی )

## چاپ: ۲ "يزيداوّل بن معاويه" منابع تاسم

بیعت خلافت المرمعاویہ کے انتقال کے بعد بیعت خلاف پر یہ کے ہاتھ پر کی گی اس وقت مرینہ میں ولید بن عتب بن المی سفیان کمہ میں عروبی سعید بن العاص بھرے میں عبیداللہ بن زیاد کو فدیش تعمان بن بشیر گورز تھا۔ اس کی پوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لینی چاہئے جنہوں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ چنا نچہ اس نے ولید بن عتبہ کو امیر معاویہ کے انتقال کا حال لکھا اور یہ تحریر کیا کہ بلاتا خرصین بن بن علیہ کو امیر معاویہ کی عبداللہ بن عراور عبداللہ بن الزبیر سے بیعت لے کو مروان بن الحکم نے خطا کھولا امیر معاویہ کی خبر موت دیکھ کر انسا لے وانسا المی معاویہ کی بابت اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے رائے دی کہ اس وقت وہ لوگ بلائے جا کیں اگر بزید کی بیعت کرلیں تو بہتر ورنہ اس سے بیشتر کہ وہ امیر معاویہ کے انتقال سے واقف ہوں آئل کر دیے بلائے جا کیں اگر بزید کی بیعت کرلیں تو بہتر ورنہ اس سے بیشتر کہ وہ امیر معاویہ کے انتقال سے واقف ہوں آئل کر دیے جا کیں 'اگر بزید کی بیعت کرلیں تو بہتر ورنہ اس سے بیشتر کہ وہ امیر معاویہ کے انتقال سے واقف ہوں آئل کر دیے جا کین 'اگر بزید کی بیعت کرلیں تو بہتر ورنہ اس سے بیشتر کہ وہ امیر معاویہ کی مسلمان متفق ہو کر ان کو خلیفہ خص بیں جولڑ ائی جھڑے سے جا گئے ہیں اور خلافت کو پہند نہیں کرتے 'اس کے علاوہ کہ گل مسلمان متفق ہو کر ان کو خلیفہ بنا کیں۔

ا ما م حسین وابن الر بیری طلی جنانچه ولید نے ای وقت عبداللہ بن عمر و بن عنان ایک نوعمر لا کے کوان لوگوں کے بلا نے کو بھیجا ، و حسین وابن زبیر کے پاس مجد بین اس وقت کہ ولید مجد سے اٹھ کرا ہے مکان پر چلا گیا تھا اور ان دونوں بزرگوں سے کہا '' چلئے آپ کوامیر طلب کررہے ہیں ' حسین وعبداللہ بن زبیر نے کہا '' تم جاؤ! ہم آتے ہیں ' سیدن وعبداللہ بن عمر کے چلے جانے کے بعد دونوں بزرگ بے وقت طلب کرنے پر با تیں کرنے گئے کین کوئی عقد وحل نہ ہوا۔ بالا خرامام حسین نے اپنے تمراہ لے جاکر دروازے پر بٹھا یا اور بیا تر میں مجھا دیا کہ اگر میں تم کو بلاؤں اور بابا واز بلند گفتگو کروں تو فوراً سب لوگ اندر چلے آنا' بعد از ال اندر تشریف لے گئے۔

مروان بھی بیشا ہوا تھا 'صاحب سلامت ہوئی آپ نے ولیدومروان کے بعد قطع مراسم ودوبارہ راہ دراہ درستم اتحاد پیدا کرنے پر شکر بیادا کرتے ہوئے ارشاد کیا' وصلح فیاد ہے بہتر ہے''۔ولید نے بزید کا خط دیا' آپ نے پڑھا امیر معاویے گی موت کی خبر پڑھ کر انساللّہ و انا الیہ د اجعون کہ کرفرہایا' خدا مغفرت کرئے باقی رہی بیعت اس کی بابت میر نزد یک بیمنا سب جمیل کہ جھالیا شخص خفیہ طور ہے بیعت کرلے اور بیر بھی موزوں وکائی نہ ہوگا بلکہ جب میں بہاں ہے اٹھ کرلوگوں میں جاؤں اور تم وان ہوں گا'۔ ان سب کو بیعت کے لئے بلاؤ گے اور میں بھی ان لوگوں میں ہول گا تو سب سے پہلے میں بی جواب دینے والا ہوں گا'۔ ولید کے مزاج میں صلاحیت تھی اس نے اس کو پیند کر کے کہا' دبہتر ہے' تشریف لے جائے''۔ مروان ہوگا اورا گرتم ایسا کے ہوئے نہ جانے دو ورندان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ جب تک تم میں اوران میں خون کا دریا نہ روان ہوگا اورا گرتم ایسا فرک کے ہوئے نہ کر سکو گے تو میں لیک کران کی گردن اڑ اووں گا''۔ اس فقر نے کہام ہوتے ہی امام حسین بن علی نے ڈانٹ کر کہا' دیویا معروان واللہ مجھے ہے گوارانہ تھا کہ میں حسین گو بیعت نہ کرنے پر قبل کرتا' اگر چہ بچھے تمام موتے ہی امام کا مال بل جاتا یا میں اس کا مال فرا جاتا یا میں اس کا مال فرید نے کہا' ' اس مروان اواللہ مجھے ہے گوارانہ تھا کہ میں حسین گو بیعت نہ کرنے پر قبل کرتا' اگر چہ بچھے تمام مال موت کرائی جو کے کہا کہ وہ بھے تمام کا مال فل جاتا یا میں اس کا مال فل جاتا یا میں اس کا مال فل جاتا یا میں بیٹھتا' '

ابن زبیر کا فرار باقی رہ عبداللہ بن زبیر وہ اپ اعزہ وا قارب کو جمع کر کے اپنے مکان یس جیپ رہے۔ ولید آ دی برآ دی

بلانے کے لئے جیجنے لگا آخر کارا پنے غلاموں کو ابن زبیر کے گرفار کرلانے پر متعین کیا۔ غلاموں نے سخت سُست کہا کیا رول طرف
سے مکان کو گھیر لیا۔ ابن زبیر ٹے مجبور ہوکرا پنے بھائی جعفر کے ذریعہ سے ولید کے پاس کہلا بھیجا '' تمہار سے غلاموں نے میری بے
عزتی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ تم ذراصر کرؤمیں کل آؤں گاتم اپنے غلاموں اور آ دمیوں کو بلالؤ '۔ ولیدنے اپنے غلاموں کو
واپس بلالیا اور ابن زبیر ظرف اپنے بھائی کولے کررات کے وقت براہ فرع کمدی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ولید کو اس کی اطلاع صح
ہوئی فوراً چند آ دمیوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ لیکن ان کونہ پایا مجبور ہوکرواپس آ گ

ا ما م حسین گی روانگی: تمام دن به لوگ امام حسین بن علی گونگ کرتے رہے۔ ولید بار بار آپ کو کہلا بھیجا تھا اور آپ نہ جاتے تھے پھر آپ نے آخر میں میہ کہلا بھیجا'' رات کا وقت ہے اس وقت تم صبر کر و صبح ہونے دود یکھا جائے گا''۔ ولید خاموش ہوگیا۔

جونی رات ہوئی آپ مع اپ لڑکوں بھا میوں میں تیسے کہ معظمہ جانے کی روائی کی دوسری شب میں مدید ہے کہ معظمہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے ۔ مرف محرفہ باقی رہ گئے۔ کہ معظمہ جانے کی رائے محربن حفیہ ہی نے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تم یزید کی بیعت ہے اعراض کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ اور دہاں ہے اپ دعا قر (ایلجیوں) کو اظراف وجوانب بلادِ اسلامیہ میں روانہ کرواگر وہ لوگ تمہاری بیعت منظور کرلیں تو اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا اور اگر تمہارے سواانہوں نے منفق ہو کرکنی دوسرے کوامیر بنالیا تو تم کواس ہے کوئی نقصان نہ ہوگا، تمہارے دین یا تمہاری عفل کو مضرت منہوں نے منفق ہو کرکنی دوسرے کوامیر بنالیا تو تم کواس ہے کوئی نقصان نہ ہوگا، تمہاری قوم میں نہ چلے جاؤ جس

میں سے بچھلوگ تمہارے ساتھ اور پچھلوگ تمہارے مخالف ہوں اور جس سے بدی کی ابتدائم ہی سے ہو'۔ امام حسین بن علی سے فردیا فت کیا '' اچھا ہم کہاں جا کیں ؟''جواب دیا'' مکہ جاؤ'اگرتم کو دہاں اطمینان کے ساتھ یہ با تیں حاصل ہو جا کیں تو فنہا ورنہ ریکتان اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جانا اور ایک شہرسے دوسرے شہر کارخ کرنا یہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اختماع وا تفاق سے طے ہو جائے''۔ امام حسین بن علی نے اس رائے کو پہند کیا بھائی سے رخصت ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ کا تا ہو

مع عبد الله بن عمر البه بن عمر الله بن عمر وليد نے ان كوبيت كے لئے بلا بھجا۔ آپ نے فرمايا "جلدى كيا ہے جس كے ہاتھ پرسب مسلمان بيعت كرليں كے خواہ وہ جبتى ہى كيوں نہ ہو ميں بھى بيعت كرلوں كا" اور بعض كابي بيان ہے كہ عبدالله بن عمر اور عبدالله بن عمران بررگ واپس آرہ عبدالله بن عمران عباس امير معاوية كى وفات كے وقت مكہ ميں تھيا ور وہاں سے بيد دونوں بزرگ واپس آرہ ہے تھے اثناء راہ ميں امام حسين وابن زير سے ملاقات ہوگئ ۔ ان دونوں صاحبوں نے امير معاوية كى خرا در بيعت بريد كا قال بتلايا "ابن عمر نے كی خرا در بيعت بريد كا قال بتلايا "ابن عمر نے فرمايا (( الا تنفر قا جماعة المسلمين)) "مسلمانوں كى جماعت كومفر ق نہ كرتے جاؤ"۔ امام حسين وابن زير مكه كور وانہ ہو كے اور عبدالله بن عمران دونوں امام حسين وابن زير مكه كور وانہ ہو كے اور عبدالله بن عمران دونوں برد كون نے بھی بیعت كرئى۔

غُرْضَ آئِن زبیر میں ہوئے کہ میں بیت اللہ میں پناہ گزین ہوتا ہوں' مکہ میں داخل ہوئے ان دنوں مکہ کا عامل عامر بن سعید تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے اور نہ اس کے ساتھ طواف کرتے تھے بیہ اور ان کے ہمراہی علیحہ ہ کھٹر رہ بند

وکید بن عثیبہ کی معرولی: ان واقعات کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے ولید بن عثیبہ کی معرول ان واقعات کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے ولید بن عثیبہ کی معرول مامور کیا۔ چنا نچ عمر بن سعید ماہ درمفان المبارک والے بین واقل مدیند منورہ ہوا۔ اس نے پولیس کی افسر کی عمر بن زبیر کو دی۔ اس وجہ سے کہ ان میں اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر میں کمی وجہ سے ناچاتی وکشیدگی سے بھی ۔ چنا نچ اس نے اسی وجہ سے مدیند منورہ کے چندلوگوں کو جوعبداللہ بن زبیر کے ہوا خواہ تھ گر قار کرا کے چالیس سے سے کرسمانی دروں تک پٹوایا۔ جن میں منذر بن زبیر اور ان کا لڑکا محمد اورعبدالرحمٰن بن الاسودا بن عبد بغوث عثان بن عبداللہ بن عبد اللہ من منذر بن زبیر اور ان کا لڑکا محمد اور میدالرحمٰن بن الاسودا بن عبد بغوث عثان بن عبد اللہ بن عبد نے سات سویا اس سے زیادہ آ و میوں کو مکہ کی طرف بن عبد نے سات سویا اس سے زیادہ آ ومیوں کو مکہ کی طرف روائٹ کرنے کو مرتب کیا محمد نیادہ کو گرائی بابت مشورہ لیا۔ عمر بن زبیر نے جواب دیا د مجھ سے زیادہ کو کو می ایس مندروں نہ ہوگا '۔

کم معظمہ برقوج کئی ہیں عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کو بسرافسری سات سوجنگ آوروں کے جس میں ابن عمیر الاسلی بھی تھا کمہ معظمہ پر فوج کئی گرنے پر ملامت کر کے کہنے گے بھی تھا کمہ معظمہ پر فوج کئی گرنے پر ملامت کر کے کہنے گے ''اللہ تعالیٰ سے ڈرو بیت اللہ کی حرمت کو طال نہ کرو' عمد اللہ بن زبیر گرفظرا نداز کر دواس کی عمر ساٹھ برس ہوگئ اب وہ اس کی کیا خالفت کرے گا ؟''عمر بن زبیر پولا ''میں اس سے خانہ کعبہ میں کڑوں گا'' سیدیا تیں ہوری تھیں کہ ابوشر کے خزای

آگے اور عمر بن سعید کوخاطب کر کے کہ' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے' آپ فرماتے سے' جھے ایک ون صرف ایک ساعت کے لئے مکہ معظمہ میں جنگ کرنے کی اجازت ہوئی بعدازاں اس کی حرمت و لیے ہی ہوگئی جیسی کرھی ' عمر بن زبیر نے ٹرش رو ہو کر کہا'' اے بڑھے! ہم تھے سے زیادہ مکہ کی حرمت کو جانتے ہیں'' ۔ بعض کا بیان ہے کہ بزید نے عمر بن سعید کو لکھا تھا کہ عمر بن زبیر کوایک لشکر جرار کے ساتھ اس کے بھائی کی طرف روانہ کروئی اس نے بسر داری و و ہزار جنگ سعید کو لکھا تھا کہ عمر بن زبیر کوایک لشکر جرار کے ساتھ اس کے بھائی کی طرف روانہ کروئی اس نے بسر داری و و ہزار جنگ آوروں کے روانہ کیا۔ مقدمہ الحیش پر انیس تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب بینچ کرانیس نے ذکی طوئی ہیں عمر بن زبیر نے ابطح میں ڈیرے ڈالے اور اپنے بھائی سے کہلا ہیجا کہ'' یزید نے قسم کھائی ہے کہ تمہاری بیعت نہ قبول کی جائے گئ جب تک تم خود طاخر نہ ہوگئ قائدہ نہیں' ۔

عمر بہن زیبر کا انجام: عبداللہ بن زیبر نے اس کے جواب میں عبداللہ بن صفوان کو بسرگروہی ان لوگوں کے جوائل مکہ سے ان کے پاس بچھ ہوگئے تھے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ لڑائی ہوئی۔ میدان جنگ عبداللہ بن صفوان کے ہاتھ رہا 'انیس کلکت کھا کہ بھاگا۔ اس بھلکرڑ میں انیس مارا گیا۔ اس کے بعد عربی زیبر کھیڑ ہوئی۔ اس کے ہمراہیوں کے قدم استقامت میدان جنگ سے آگو گئے نہایت ایتری کے ساتھ بے تحاشا بھا گے۔ عربین زیبر کھیڑا کرائی علقہ کے گھر میں جا ان جیا ہوئی عبداللہ بن زیبر سے سفارش کی کہ'' میں نے اس کو پناہ دے وی ہے 'کین عبدہ ایس نو پیٹر نے بناہ دی اور اپنے بھائی عبداللہ بن زیبر سے سفارش کی کہ'' میں نے اس کو پناہ دے وی ہے 'کیک عبداللہ بن زیبر سے میں ان بیٹر کے اور اس کو پناہ دے وی ہے 'کیک عبداللہ بن زیبر کے مقابلہ کی مقابلہ پر گئے ہوئے تھے۔ عربین زیبر کے ہمرائی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑ سے عبدالرحن ایک گروہ کے ساتھ عمر بن زیبر کے مقابلہ پر گئے ہوئے تھے۔ عربین زیبر کے ہمرائی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑ سے عبدالرحن ایک گروہ کے ساتھ عربین زیبر کے مقابلہ پر گئے ہوئے تھے۔ عربین زیبر کے ہمرائی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑ سے دیے وی اس کے بعدان لوگوں کے قصاص میں جن کواس نے مدیدہ میں بوایا تھا در نے لگوائے جس کی وجہ سے وہ مرائیا۔

امام حسین کی مکہ میں آمد: جس وقت امام حسین بن علی مدینہ منورہ سے مکہ کوآ رہے تھے اثناء راہ میں عبداللہ بن مطبع سے ملاقات ہوگی۔ عرض کیا آپ ہاں جارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا'' فی الحال تو مکہ جاتا ہوں بعدازاں اللہ تعالیٰ کی جہاں عرضی ہو'' عبداللہ بن مطبع نے نصیحت کی'' آپ ہرگز کوف کا فصد نہ سیجے گا'ان بی لوگوں نے آپ کے والد کوشھید کیا ہے آپ کے بھائی کو ذکیل کیا ہے بدلوگ ہوئے برخ بردو بھان شکن میں آپ مگر بی میں قیام سیجے سیت اللہ سے باہر بھول کر بھی قدم نہ کا لئے گا۔ آپ عرب کے سردار ہیں جن کوآ پ کی ہوا نوابی منظور ہوگی وہ میں آئیں گے جب تک تجاز کے لوگ آپ سے استدعانہ کریں اس وقت تک بیت اللہ کونہ جھوڑ ہے گا'' حسین بن علی اس کو دل نشین کر کے مکہ میں داخل ہوئ کو گوں کی آپ دورفت آپ کے پاس شروع ہوئی' کوئی بھے کہتا تھا کی کی مجدرائے ہوتی تھی عبداللہ بن زبیر خانہ کعب کوشہ میں شب وروز نماز پڑھے اورطواف کرتے تھے حسین بن علی اگر کوگوں کے حالات طاہر کرکے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اہل بجاز حسین بن علی "کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت مذکر ہیں گے۔

اہل کوفیہ کی امام حسین کو دعوت جب کوفیوں کو بعت خلافت بزیداور حسین ابن علی کے مکہ چلے جانے کا حال معلوم ہوا تو هیعان امیر المؤمنین حضرت علی سلیمان بن صرو کے مکان پر جمع ہوئے اور چندلوگوں کی طرف سے جن میں سلیمان و ميتب بن محدور فاعيه بن شداد وحبيب بن مظاهر وغيره تھے۔ امام حسين بن علي كواس معنمون كا خط لكھالىكە آپ يہال تشريف لا یے 'ہم لوگوں نے نعمان کے ہاتھ پر پزید کی بیعت نہیں گی'نہ'' جمعہ اور عید میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں'اگر آپ آ جا کیں تو ہم اس کو نکال دیں گے'' خط عبداللہ بن سبع ہمدانی اور عبداللہ بن وال کی معرفت روانہ کیا گیا' پھر دوراتوں کے بعد دوسرا خط تقريباً ڈیژھ سوآ دمیوں کی جانب ہے ای مضمون کا لکھا گیا' پھر تیسری مرتبہ بھی ای مضمون کا خط روانہ کیا گیا۔ جس کو شبت بن رئبی جازین الجبرئیزیدین الحرث پزیدین رویم عروه بن قیس عمرین الحاج زییدی محمد بن عمراتمیمی وغیره نے بوے شدو مدے لکھائی تھا۔ متواتر خطوط آنے سے امام حسین بن علیؓ کے خیالات میں غیر معمولی تبدیلی آگئ جواب میں لکھا'' جوتم لوگوں نے لکھا ہے میں اسے مجھ گیا۔ فی الحال میں اپنے پچاز ادبھائی اور اپنے معتدرین اہلِ بیت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں' یہ تہمارے حالات ویکھ کر مجھے اطلاع ویں گے۔ پس اگر تمہارے رؤساء ملت نے جیبا کہاں ہے بیشترتم نے لکھا ہے اس پر ا تفاق کیا اوراس پرجمع ہو گئے تو میں عنقریب آ جاؤں گا'اپی قتم!امام وہی ہے جو کتاب اللہ پڑمل کرتا ہے اور عدل پر قائم ہے اوردين حق پر چلٽا ہے۔ والسلام''۔

مسلم بن عقیل کی کوف روانگی مسلم بن عقیل خط لے کرروانہ ہوئے کہ پندمنورہ پنچے۔مجد نبوی میں نماز پڑھی اہل مدینہ ہے رخصت ہوئے تیس سے دوراہبروں کواجرت پر ہمراہ 'یا۔ا ثناء راہ میں دونوں رہبریانی کارات بتا کرشدت پیاس کی وجہ ہے اس جہان فانی ہے راہی ہو گئے اور مسلم بن عقیل نے تکیف ومصائب اٹھا کر چشمہ آب پر پہنچ کریانی پیااور کے گئے

1 خط کامتن حسب ذیل تقاریسم الله الرحن الرحيم اخدا کي رحت تم پر ہؤ ہم الله تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جس کے سواکو کی معبود نہیں ہے۔ بعد الله تعالیٰ کا ا حیان ہے کہائ نے تمہارے دشمن جباروسرکش کومرگ خواب مین سلادیا۔ جس نے اس امت پر جبراً حکومت بھائی تھی اوراس پر بلااستحقاق حاتم بن گیا تھا۔ان کے مال کوغضب کرلیا تھااور بغیررضامندی امت اس برامارت کرتا تھا۔ یا یہ ہمداس میں جوابیھے تھےان کواس نے مارڈ الا اورائشر ارکو ہاتی رکھا۔ اب ہم پرکوئی امام تبیں ہے۔آپ آ ہے' شایدآ پ کے ذریعہ ہے ہم کوانڈ تعالی حق برجمع کردے۔اگر چیفعمان بن بشیر ( گورز کوفیہ) قبص امارت میں ب الكن بهم أس كم ما تلا تشريك جمعه وتي بين اورن عيد الربهم كويه علوم موجائ كه آب تشريف لأثين كوتو بهم اس كوايها نكال وي كدوه شام يى جاكره م لے اختاء اللہ تعالیٰ والسلام مليك ورحمة الله عبر كاند (كامل ابن التيز صفي ١٥ مجلد جيارم)

r ای زمانه میں شیعان بھر ہ بھی ایک عورت ماریہ بنت سعد ( قبیلہ عبدالقیس ) کے مکان پر جمع ہوئے تھے <sup>لی</sup>کن خط لکھنے کی نوبت نہ آئی البتدان میں يزيد بن مبط في حسين بن على كي خدمت مين حاضر مون كي غرض ب الحد كركها "دتم مين سيكون تخص مير ب ساتھ علي كا" اس كور الزيك تضم لمله ان دو کے عبداللہ اعدار کھڑے ہوئے۔ پس یہ تین تخص مکہ پہنچے چھروہاں ہے سین بن علی کے ساتھ کر بلا گئے اورائییں کے ساتھ شہید ہوئے۔ ( كامل ابن اثيرُ جلد حمارمُ صفحه ١٦)

س پورے خط کامفنون بیتھا کہ 'جمائی صاحب! میں آپ ہے رخصت ہو کرمدیند منورہ پہنچا اور دور ببروں کواجرت پرہمراہ لے کرکوفہ کوروانہ ہوا۔ اثناء راہ میں شدت تھی ہے وہ دونوں مرکے اور ہم لوگ بڑی جدوجہدے پانی تک بھنے گئے۔ بہزار فرابی ہماری جان بگی۔ اس پانی کا چشر ایک مقام تگ بطن خبیت میں واقع ہے۔ میں نے اس سے بدفالی لیے ایس اگر آپ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیں اور کسی دوسر ہے تحض کو بھیج دیں تو بہت مناسب بوگا" \_ ( كامل اين اشير صفيه ١٦ جلد جهارم ) مسلم بن عقیل نے اس واقعہ کو براشگون سمجھا اور اس مقام ہے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا تکہ مجھے کوفہ جانے ہے معاف فرما بیے' آپ نے جواب میں تحریر کیا'' میں خیال کرتا ہوں کہتم نے برد دل ہے بیکھا ہے تم کوئی جانا ہوگا۔ والسلام'' مسلم بن عقیل برتھیل ارشاد کیم ذی الحجہ من ہے کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ شیعوں کے دلوں میں تھلبی پڑگئ پیٹ میں چو ہے دوڑنے گئے۔ جب ان میں سے چندلوگ اسم جھے ہوجاتے تو مسلم بن عقیل ان کوامام حسین کا خط پڑھ کر سناتے تھے اور وہ لوگ دھاڑیں مار کرروتے اور امداد کا وعدہ کرتے تھے۔

گورنر کوفہ کے خلاف شکایت: رفتہ رفتہ اس کی نفرندیان بن بیٹر گورز کوفہ تک پینی ، چونکہ اس کی طبیعت میں حلم وصلح
پندی تھی الوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فتنہ وفساد ہر پا ہونے ہے ڈرایا اور صاف لفظوں میں بیابا کہ ''جمھ ہے جب تک کوئی

خالا سے شار وں گا اور نہ کی کوش شروید گانی کی وجہ سے گرفتار کروں گا' ہاں اگرتم نے ابتدا کی اور نفش بیعت

کی اور ہا دشاہ وقت کے خالف ہوئ تو واللہ! جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے گا' تم کو را ہر مار تار ہوں گا' جو تہاری

کوئی معین و مددگار نہ ہو' تقریر ختم ہوئے پیض بی امیہ کے طیفوں نے کہا'' تم کواس مضمون کا خطبہ نہ دینا تھا' جو تہاری

رائے ہے وہ کر وروں کی رائے ہے۔ دشنوں کے ساتھ تی کا برتاؤ کرنا چاہیے ورنہ اس بیل وشنوں کو برات ہوگی' نے تمان

نے جواب دیا چھے کمزور ہو کر اللہ کی اطاعت میں رہنا زیادہ مجبوب ہے' بمقابلہ اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کا گنہکار ہو کر گرنت والا

بوں'' ۔ یہ کہہ کر نعمان منبر سے اتر آ نے' عبداللہ بن سلم' میں رہنا زیادہ میں ولید بن عقب' عمرو بن سعد بن ابی وقاص نے مسلم بن عقیل

کے آنے تک لوگوں کی بیعت کرنے اور نعمان بن بشر کے خطبہ و سے تک کا حال پزیدکو کھی بیجا اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگرتم کو کوفہ

گرضر ورت ہے تو کسی طاقتو شخص کو مامور کر و جو تمہارے اس کے معلق مشورہ طلب کیا۔

کی ضرورت ہے تو کسی طاقتو شخص کو مامور کر و جو تمہارے دیاس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔

ای زماندیش امام حسین بن علی نے رؤسااہل بھرہ مالک بن مع بکری انحف بن قیس منذ رابن جارو د مسعود بن عمر و قیس بن البیش عمر بن عبیداللہ بن معمر وغیرہ کے پاس ایک خط روانہ کیا تھا جس میں ان لوگوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت دی تھی ۔ سب نے خط کو چھپالیا 'لیکن منذر بن جارو د نے پیسجھ کر کہ شاید ابن زیاد کا پر مکر نہ ہو نامہ براور خط کو ابن زیاد کے روبرو پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے نامہ براور خط کو ابن زیاد کے روبرو پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے نامہ برکو بار حیات سے سبکدوش کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے اس

ل ان مقام ہے ضمون تاریخ کامل این اشیرجلد چہارم اور تاریخ الحلقاء ومعارف این قتیبه وعقد الفرید وغیرہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اصل کتاب میں تین ورق سادہ ہیں۔(مترجم)

مضمون کا خطبہ دیا ''اے اہل بھر واجھ کو نہ تو کسی امر کا اندیشہ ہے اور نہ بیس کی ہے خاکف ہوں 'جوشق مجھ ہے لائے گا بیس بھی اس سے لئے میں گئی ہے خاکف ہوں 'جوشق مجھ ہے لائے گا بیس بھی اس سے لئے کے ساتھ بیش آؤں گا'اے اہل بھر واجھ کو امیر المؤمنین برید نے کوفہ کی بھی حکومت مرحمت فر مائی ہے بیل خالباً کل روانہ ہو جاؤں گا۔ زمانہ فیر حاضری بیس اپنے بھائی عثان بن زیاد کو تم پر بھی اپنا تا ب مقرر کے جاتا ہوں 'تم لوگ اختلاف و سرکش سے احتراز کرنا' اگر جھے بیمعلوم ہو گیا کہ کی شخص نے ڈرہ جر بھی اختلاف کیا ہے جو بیس اس کو صرف قبل نہ کروں گا بلکہ اس کے دوست وآشنا عزیز واقار پو کو بھی نہ جھے کر دوں گا اور اس جرم بیس قبل ہے تو بیس اس کو صرف قبل نہ کروں گا بلکہ اس کے دوست وآشنا عزیز واقار پو کو بھی نہ جھے کر دوں گا اور اس جرم بیس قبل کے سب لوگ ماخوذ کئے جا کہم لوگ راستی واستقامت اختیار کر واور تم بیس خالفت کا مادہ نہ باتی سے میں قریب واجید کے سب لوگ ماخوذ کئے جا کہم ہو گیا گئے کہم اور اس کی واست میں اپنی اور شرکی کی نہ الاعور حارثی اور اپنی خالموں اور پی اور کو فی کوروا گی : خطبہ نہ فارخ ہو کہم ہو نے کہم اور نہ ہو گیا۔ تہا عبیداللہ بن زیاو کو فی میں واضل ہوا۔ جن لوگوں کی طرف گزرتا تھا وہ لوگ امام حسین '' سمجھ کرا تھی گھڑ ہے ہو جو بیا جی جا گیا جار ہا تھا۔ خوب بیا جی جا گیا جار ہا تھا۔ وقتہ رائی ہو گئی ہو ہو گیا۔ تہا عبیداللہ بن زیاو کو فی میں وائی ہو گئی ہو اس کی اور اس کی جھے جھے ایک انہو ہو گیا۔ تہا میاں بی بیان کی بیان ہوں ہیں بی بیان ال تمہاری کسی جنگی خرورت کو نہ جو جو اس کے گا بار کہا '' میں خوب نے کا نہاں کہا دی کہم خوص خوال کی تم میری طرف مائی نہ ہو بیس بی امانت' اپنا مال تمہاری کسی جنگی خرورت کو نہ کو میں خوال کو نہ درواز دے درواز دے تر میں بی اس کی امانت' اپنا مال تمہاری کسی جنگی خرورت کو درواز کو کو اس کو در در کھولا جا جا کہا'' درواز دے درواز دے کر قریب جا کر کہا ''درواز دو درواز دو درواز کو کو درونہ کھولا وہ ور در کھولا جا گا'' ۔ ایک خوض جو اس کے گا'' ۔ ایک خوض جو اس کے گا'' ۔ ایک خوض جو اس کے گا'' ۔ ایک خوض جو اس کے گا'' ۔ ایک خوض جو س

این زیادکا خطیہ : عبیداللہ بن زیاد دارالا مارت میں داخل ہوا مجے ہوئی منبر پر گیا خطبہ دیا ''اہل کوفہ! امیر المؤمنین نے تہارے شہر اور احکام شری اور مال غنیمت اور بیت المال کا مجھے والی مقرر کیا ہے اور مجھے تہارے مظلوموں کی دادری تہارے خروموں کو دیے 'تہارے فرمانوں اور باغیوں کو گرفار کرنے کا تہارے محروموں کو دیے 'تہارے فرمانی مرائی کروں گا۔ میں تم پر تہارے والدے زیادہ مہر بان ہوں گا اور تہارے حکم دیا ہے۔ میں بے شک تم پر اس کے احکام جاری کروں گا۔ میں تم پر تہارے والدے زیادہ مہر بان ہوں گا اور تہار کو شغیق بھائی ہے بڑھ کر تمہاری اطاعت کروں گالیون جوشل میرے علم کی مخالفت کرے گا اس کی گردن و بیٹھ پر میری توار اور وروس کا اور وروس اور دوسا شہر کو تا طب کر کے کہا '' لوگو! امیر المؤمنین کے ہوا خوا ہوں اور وہ ہوگا ، ۔ اتنا کہ کہر منبر ہے اتر ااور واقف کاروں اور دوسا شہر کو تا طب کر کے کہا '' لوگو! امیر المؤمنین کے ہوا خوا ہوں اور وہ میں انسلا ف و بناوت کا مادہ بحرا ہو۔ پس جوشن و شاوں میں ہے کی اور میں ہوگا ہوں میں ہوگوئا طب کر کے کہا '' کو اور میں ہوگا ہوں میں ہوگا ہوں میں ہوگوئیا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہور جوشن ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگوئی میں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہور کی ہوگا ہور ہوگوئی ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہ

پیچھے کھڑ اہوا تھا آ واز بیچان کر بولا میتواہن مرجانہ ہے!لوگ میہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔

بن عروہ مرادی کے درواز سے پر جاکر ہلایا۔ ہانی فکلا' دیکھ کرناک بھول چڑھائی' مسلم بن عقیل نے کہا'' میں تہارے پاس پناہ گزین اور تمہارامہمان ہوکر آیا ہوں''۔ ہانی نے جواب دیا''تم نے مجھے تخت تکلیف دی اگر میرے مکان میں نہ آجاتے تو میں میں بیند کرتا کہ قبل اس کے کہ میں کسی جرم میں ماخوذ ہوجاؤں'تم میرے پاس سے واپس چلے جاؤ۔ خیر آؤاجتی الامکان میں تمہیں بناہ دوں گا'' مسلم بن عقیل اس کو غنیمت جان کر ہانی کے مکان پر مقیم ہوئے۔

این زیاد کا مخبر غلام این زیاد نے اپ ایک غلام کو بلا کرتین ہزار درہم دے کرمسلم بن غیل کی سراغ رسانی پر متعین کیا اور یہ سمجادیا کہ ہوا خواہان سلم بن عیل سے ملنا جانا اور ان سے بیر ظاہر کرنا کہ ہیں بھی مسلم بن عوجہ اسدی کے پاس گیا بیاس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپی ہیں تذکرہ کررہے تھے کہ نیاد کا غلام مسین گی بیعت لیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو غلام نے سلام کر کے ہمان میں شام کا رہے والا ہوں کی الله توں الله وال کو سے البلیت رسالت سے سرفراز کیا ہے نہ یہ بین ہزار درہم حاضر ہیں جھے بی خبر لی ہے کہ ان میں الله علی کا شکر ہے کہ اس نے معلی کا شکر ہے کہ اس نے معلی کا شکر ہے کہ اس نے معلی کو سے بین اور ائن بنت (نواسہ) رسول الله صلی الله علیہ وکلی کی بیعت لے رہے ہیں میں ان سے کوئی ہزرگ کو نے آ کے ہوئے ہیں اور ائن بنت (نواسہ) رسول الله صلی الله علیہ وکلی کی بیعت لے رہے ہیں میں ان مال کے لوادر مجھے ان کی خدمت میں کے چھوا دورا گر جمہیں کی فتم کا خیال ہوئو تیل اس کے کہ بچھے ان کی زیارت نصیب ہو بچھ سے عہد و بیان کے خواد دورا گر جمہیں کی فتم کا خیال ہوئو تیل اس کے کہ بچھے ان کی زیارت نصیب ہو بچھ سے عہد و بیان کے خواد درا گر جمہیں کی ممکرت خرود ہوئی۔ شاید تمہارے ذریعہ الله تعالی اہل مسلم بن عوجہ دیان کے لوگ اس کا م کے ممل ہونے سے پیشتر میرے درازے واقف ہوگے ۔ یہ کہ کر مسلم بن عوجہ نے فلام سے اخفا ءراز کا عہد و بیان لیا اور غلام سلم بن عیاں کی اس کی بیت کی مدد کر سے کیاں کیا میں اپنے معان پر ایسے واقعہ کی اور ایا ہوئی تین کی میں کرتا۔ بیک میں اور کہا کہ میں اپنے معان پر ایسے واقعہ کا مونا پر نرتیم کرتا۔

این زیاد کے مل کا مشورہ اس کے چندی دنوں بعد شریک بن اعور بیار ہوکر ہانی کے مکان پر آکر فروش ہوا' ابن نیاد اور امراء کوفداس کی عزت کرتے تھا اور بیٹمار بن یا سر کے ساتھ شریک جنگ صفین ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہاا بھیجا کہ بین شام کے وقت تہاری عیادت کو آئے کی اسلم سے کہا'' بیز ( ابن زیاد ) فاجر شام کو میری عیادت کرنے آئے گا جوں ہی بیٹے فورا اس کا سراڑا دینا۔ اس کے آل کے بعد کوئی شخص قصرا مارت پر قابض ہونے سے معرض نہ ہوگا۔ آگر مجھے افاقہ ہوگیا تو بیل کر بھر ہی بینداللہ بن زیاد آیا۔ علالت کا افاقہ ہوگیا تو بیل کر بھر ہی جنسہ کرادوں گا'لیکن ہانی نے بھر ممانعت کردی۔ شام ہوئی عبداللہ بن زیاد آیا۔ علالت کا حال دریافت کر تار ہا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ عبداللہ بن زیاد کے چلے جانے پرشریک نے مسلم بن عقبل سے آل نہ کرنے مال دریافت کی جواب دیا بیل نے دو وجوہ کی بنا پر قل نہیں کیا۔ ایک بید کہ ہانی کو تاگوار تھا کہ اس کے مکان پروہ قبل کیا جائے دو سرے سکھا می کو ایس کے مکان پروہ قبل کیا جائے دو سرے سکھا می کوئی نہیں بہاتا'۔ جائی مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہاتا'۔ فلا یہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہاتا'۔

اس کے تین روز کے بعد شریک کا ای علالت میں انقال ہوگیا۔ پھر ابنِ زیاد گاغلام مسلم بن عوسجہ کے ذریعہ سلم بن عقیل کی خدمت میں آنے جانے لگا جوجو ہاتیں ہوتی تھیں روز اندائنِ زیاد سے جا کر کہہ آتا تھا'ایک مدت سے ہانی علالت کے حیلہ ہے ابنِ زیاد کے پاس نہیں جاتا تھا۔

افشائے راز: ابن زیاد نے محد بن اضعث واساء بن خارجہ و عمر و بن الحجاج کو بلا کر ہانی کے نہ آنے کا سبب دریا فت کیا۔ ان لوگول نے کہا'' بیار ہے'۔ ابن زیاد بولا'' کیا خوب! مجھے یہ خبر پینچی ہے کہ وہ اچھا ہو گیا ہے اور روز انہ گھرے نکل کر دروازے پر بیٹھا کرتا ہے جاوًا کی کومیرے یا می بلالا وُ''۔غرض بیلوگ ہانی کوابن زیاد کے یاس لے گئے۔

ابنِ زیاد: کیوں ہانی! تنہارے مکان پریدگیا مجمع ہوتا ہے تم نے امیر المؤمنین کے خلاف مسلم بن عقیل کو بلا کراپے مکان پر تھبرایا ہے اور آلات حرب اور لوگوں کو جمع کرتے ہوئتم سیجھتے تھے کہ یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ ہانی: یہ بات بالکل غلط ہے۔

> ابن زیاد:غلطنہیں ہے یادکر کے کہومیں نے بیرہا تیں اس سے ٹی ہیں جوتمہارے جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ ہائی جس نے تم سے بیربیان کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔

این زیاد: (اس علام کی طرف اشارہ کر کے جواس کا مخرقا) اس کو پیچا نے ہو؟ اِنی نے دبی زبان سے کہا '' ہاں میں جا تا

ہوں'' ساتھ ہی اس کے پاؤں کے پیچے سے زمین نکل گئ سکتہ ساہو گیا تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سراٹھا کر بولا
'' مجھ سے سنو' واللہ میں جو د نہیں کہوں گا بخدائے لایز ال میں نے مسلم کوئیں بلایا اور نہ میں بیہ جا نتا ہوں کہ وہ کس کام کے

لئے آیا ہے' میرے دروازے پر آکر قیام کرنے کی اجازت چاہی۔ جھے انکار کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوئی میں نے تھر را

لیا' مہمانی کی ۔ بیقسور البتہ جھ سے ہوا' اس کے بعد جو واقعات و حالات ہوئے ہیں ان کوتم جانے ہوا گرتم کہوتو میں صابت دے کہا وہ میں اور اس کوا ہے گھر سے نکال کر پھر آجاؤں''۔ ابن زیاد نے کہا'' میں تم کواس وقت تک نہ چھوڑ وں گا جب تک دے کر جاؤں اور اس کوا ہے گئے ہے۔ ہائی نے جو اب دیا '' میں اپ مہمانی کوتم ار سیر دنہ کروں گا کہتم اس کوقل کرو'' ۔ ابن زیاد اس کی اصرار کر رہا تھا اور ہائی انکار۔ جب بحث و تکراز بڑھتی ہوئی نظر آئی تو مسلم بن عمروالبا ہی نے ابن زیاد سے کہا'' مجھے ہائی سے تخلیہ میں دورو با تیں کرنے دیجے'' ۔ ابن زیاد خاموش ہوگیا۔

مانی بن عروہ کی گرفتاری مسلم اور ہائی علیمدہ گوشتہ کان میں اٹھ کر گئے ابن زیادان کود کھور ہاتھا۔ مسلم نے کہا''اے ہائی ہم سیکیا کہدر ہے ہونا حق خودکوا درائی قوم کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہوئیم مسلم بن عقیل گوابن زیاد کے حوالے کردؤیدان کو نقصالی نہ پہنچائے گا۔ علاوہ بریس تم ان کو سلطان وقت کے حوالے کرتے ہواس میں تمہاری بے وقی نہیں ہے'۔ ہائی نے بحواب ویا''واللہ! اس میں میری بے عزتی ہے میں اپنے مہمان کو کسی طرح این زیاد کے سپر دنہیں کر سکتا' جب تک کہ میر بازوجی دسلامت ہیں میرے اعوان وانصار بھی زیاد ہیں' بالفرض اگر میں تنہا بھی ہوتا تو میں اپنے مہمان کو اس کے حوالے نہ بازوجی دسلامت ہیں ندہ رہتا''۔ ابن زیاد یہ جواب من کر ہوا'' اس کو میرے پاس لاؤ''۔ ہائی قریب لایا گیا تو اس سے کرتا' جب تک میں زندہ رہتا''۔ ابن زیاد یہ جواب من کر ہوا'' اس کو میرے پاس لاؤ''۔ ہائی قریب لایا گیا تو اس سے

قصرا ما رت کا مجاصرہ مسلم بن عیل نے بدوا قعات من کراپنا اصحاب میں '' یا منصور امنہ '' کی ندا کر دی اس وقت تک ان کے ہاتھ پراٹھارہ ہزار آ دمی بیعت کر چکے تھے 'جس میں سے چار ہزار مکان میں موجود تھے ' تھوڑی دیر میں ایک انبوہ کثیر جع ہوگیا' آپ نے عبداللہ بن عزیز کندی کو کندہ پر مامور فر ما کر آ گے بڑھنے کا تھم دیا اور مسلم بن عوجہ اسدی کو مذرج واسد پر ابی شامہ سائدی کو تمیم و ہمدان پر عباس بن جعدہ جدلی کو مدینہ پر متعین کر کے قصرا مارت کا قصد کیا۔ ابن زیاد نے درواز سے بند کر لئے قصرا مارت میں تیس آ دمی پولیس کے اور بیس آ دمی اور شیل آ دمی اور شیل چند شرفاء کو فداور پھوائی کے خود خادم و خاندان والے تھے شام تک یہی کیفیت رہی چاروں طرف ایک ہلاسا مجاہوا تھا 'کسی طرح کم نہ ہوتا تھا۔

 آپ ذیل کے اشعار پڑھتے ہوئے اس کے باس آئے:

اقسسمست لا اقتسل الاحسرا و أن دايت السوت شيئاً مكر " " " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " - " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في محتابون " من في من في محتابون " من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من في من ف

اویسخط البارد سخسا مرا ده شعباع الشمس فاستقرا "دهندی چیزیل گرم کروی چیز المادی جائے " قاب کی شعاع لوٹادی جائے اورو گھر جائے "۔

کے اسل امری یہ وم یسلاق شرا احساف ان اکساب او اعراد ا " برخض ایک روز موت کے پنجرین گرفتار ہوگا مجھ خوف ہے کہ میں جمٹلایا دھوکا دیا جاؤں گا''۔

محمہ بن اشعث بولا''تم نہ جھٹلائے جاؤگے اور نہ تم کولوگ دھوکا دیں گے'۔ چونکہ پھروں کے صدمہ سے جا بجازتم پڑگئے تھ اوراس وفت ان میں جنگ کرنے کی تاب باقی نہ رہی تھی' مسلم بن عقیل ایک دیوار سے تکیے نگا کر بیٹھ گئے۔ ابن اشعث نے کل لوگوں نے باشٹناء عمرو بن عبیداللہ اسلمی کے امان دی' تکوار لے لی اور ایک فچر پر سوار کرا کے ابن زیاد کی طرف لے چلے سمبری کا خیال آگیا آئکھوں میں آئے وجر آئے۔ار شاد کیا'' یہ کہلی بدع ہدی ہے''۔

محمر بن اشعث "تم مطلق خوف ند کروکی قتم کا اندیشنیں ہے"۔

مسلم ابن عقبل :اندیشے کی کیااورکوئی صورت ہوتی ہے؟ تمہاری امان کہاں ہے؟ تم نے میری تلوار لے لی اوراب میں بے دست و پا ہوں''۔اس قدرفقر سے زبان سے نگلنے پائے تھے کہ فرط الم سے رو پڑے' عمرو بن عبیداللہ بولا'' کیوں روتے ہو تمہاری طرح کیا کسی اور نے بھی الیی خواہش کی تھی کہ اس پر بھی ہے بلائیں نازل ہوتیں''۔

مسلم ابن عقیل "میں اپنے کئے نہیں روتا بلکہ مجھے اپ اہل وعیال اور حسین اور آلے حسین پر رونا آتا ہے جو تہاری طرف آنے والے ہیں " (محد بن اشعث سے خاطب ہو کر)" میں دیکھا ہوں کہتم مجھے امان دینے ہے مجور ہو نجر جو پھے ہوا اچھا ہوا کیا تم میں ایسی قدرت ہے کہ کئی مخص کے ذریعہ سے حسین کے پاس میری خربھے دواور میری طرف سے یہ ہما ہم بھو کہ مع اپنی میں ایسی قدرت ہے کہ کئی محصل کے ذریعہ سے حسین کے پاس میری خربھے دواور میری طرف سے یہ ہما ہم کے کہ اس کے دست و ہوا خواہ تھے اور حق دواق کو ان کی جان کے جان کہ اور اگر کہ اور کہ بیال کوف ہیں جو تہارے باپ علی کے دوست و ہوا خواہ تھے اور حق دواق کو ان کی جان کے کہ اور اور کر لیا۔ چنا نچہ بعد شہادت مسلم کے حسین میں علی کو خط کھا۔ قاصد سے بمقام زبالہ ملاقات میں ہوگی۔ آپ نے دواق کی کابی سبب ہوا تھا کہ مسلم نے کوف سے کھا تھا '' آپ ضرور تشریف لایے' اٹھارہ ہزار آدی بیعت کر کے ہیں''۔

مسلم ہیں مقبل کی وصیت جمد بن اشعث مسلم بن عقبل کوہمراہ لئے ہوئے قصرامارت پر پہنچا۔ دروازے پر بٹھا کراندر گیا ابن زیادے کل واقعات بٹلائے اور کہا کہ میں نے ان کوامان دی ہے۔ ابن زیاد نے غصہ ہوکر کہا'' تو اور آمان؟ میں نے مجھے اس کے گرفتار کرلانے کے لئے بھیجاتھا کہ امان دینے کے لئے؟''مجمد بن اشعث دم بخو دہوگیا اور مسلم بن عقبل پیش کئے گئے آپ نے ابن زیاد کوسلام نہ کیا جری (از دی) نے کہا'' تم امیر کوسلام کیوں نہیں کرتے؟'' فرمایا'' اگر یہ میرے قبل کا قصد رکھتا ہے تو میراسلام ہی کیا ہے اورا گرمیر نے آل کا ارادہ نہیں رکھتا تو بہت سلام ہوجا کیں گے'۔ابن زیاد ہولا' میں تم کو کو گھ بالفرور قتل کروں گا'۔سلم نے کہا'' میں بھی الیابی خیال کرتا ہوں' اچھاتم مجھے آجازت دو کہ میں اپنی قوم میں سے کسی کو پچھ وصیت کر دوں' ۔ابن زیاد نے اجازت دی۔ آپ نے عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا'' میری اور تمہاری عزیز داری ہے میں تم سے تخلید میں کرنا چاہتا ہوں' ۔عمر بن سعد کی طرف دیکھا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ تخلید میں من لوڈ میں تم کو فیصل اس کے اسلم نے کہا'' میں نے کہا'' میں نے کہا'' میں نے کہا دین میں اور تم قرض لے کراپی ضرور تو ن میں صرف کیا ہے' تم اس کو میری طرف سے اداکر دینا اور میں نے کہا کہ وہ کو فیصل میں خیات نہ کہ وہ کو فیصل میں نے میں نہ آپیں ۔عمر میں حوالے میں ابن زیاد سے بتلا کی گان زیاد نے کہا'' تم امین ہواس میں خیانت نہ کرو۔ مال کی بابت تم کو اختیار ہے جو چاہو کرو۔ حسین کی نبیت میں ریکھتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف آپنی کا ارادہ نہ کریں گرتو میں بھی ان کا قصد نہ کروں گا۔ بات کی او تعیار ہے جو چاہو کرو۔ حسین کی نبیت میں ریکھتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف آپنی کا ارادہ نہ کریں گرتو میں بھی ان کا قصد نہ کروں گا۔ بات کی ایک کو تھیں جی ان کا قصد نہ کروں گا۔ بات کی اور کی ان کا قصد نہ کروں گا۔ بات کی اور کی کیا تھی میں بات کی اور کی کیا ہے کہ کو تعیار کی بات کی کو میں کی کو کو کی کی کو کروں گا۔ بات کی کا ارادہ نہ کریں گرتو میں بھی ان کا قصد نہ کروں گا۔ بات کی کو کو کو کی کی کو کو دوں گا۔ بات کی کا کرائی کا لا شدیاں بارے میں تمہاری سفارش نہیں سنوں گا''

مسلم بن عقیل اور ابن زیاد: اس کے بعد مسلم بن عقبل کی طرف مخاطب ہوکر کہنے لگا'' کیوں مسلم بن عقبل! تم نے کوفہ میں آگر گردہ بندی کی'لوگوں کو ہماری مخالفت پر جمع کیااوران میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی ؟''

مسلم بن عقیل: ''میہ ہرگزئیں ہوا۔البتہ یہاں کے باشندوں نے بیرخیال کیا تھا کہ تمہارے باپ نے ان کے اچھوں کو مار ڈالا ہے خون ریزی کی ہے اوران کے ساتھ قیصرو کسریٰ کے سے برتا وُ کئے ہیں ہم ان کے بلانے سے ان کے پاس اس غرض سے آئے تھے کدان میں عدل وانصاف کریں اور کتاب وسنت پڑمل کرنے کی ہدایت کریں''۔

ابنِ زیاد: '' تو اور بیکام' کیاان میں عدل وانصاف نہیں کیا گیا' جوتو مدینہ میں شراب بیتیا تھا اوراب انصاف کرنے کوآیا پری''

مسلم بن عقبل '' میں شراب بیتا تھا؟ واللہ! اللہ تغالی یہ خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے میں ایسانہیں ہوں جیسا تو کہتا ہے میرے بجائے شراب پینے کاوہ شخص ستحق ہے جومسلمانوں کےخون سے اپنے ہاتھوں کورنگتا ہے اور اللہ کے بندوں کوغضب و عداوت سے قبل کرتا ہے اس کواس نے لہوولعب بجھ لیا ہے'۔

ابن زیاد: '' مجھے اللہ مارے اگر میں تجھے اس طرح قبل نہ کروں کہ آئ تک اسلام میں اس طرح کوئی نبقل کیا گیا ہو'۔ مسلم بن عقبل : '' بے شک بیالیا قت تجھ ہی میں ہے کہ اسلام میں بدعات و بدخلقی و خبا ثت کا موجد ہو''۔ ابن زیادین کر جھلا اٹھا ان کواور حسین بن علی وعقبل (رضی اللہ عنہم) کو سخت و سُست کہنے لگا۔ مسلم بن عقبل نے بچھ جواب نہ دیا۔ خاموں میں سر

مسلم بن عفیل کی شہا دہ :اس کے بعدابن زیاد نے تھم دیا کہ بالائے قصر لے جا کرمسلم بن عقبل تھے جا کیں اورسر کے ساتھ لاشہ بے گور دکفن بھینک دیا جائے مسلم نے محر بن اضعف سے کہا'' واللہ!ا گرتو نے امان نہ دی ہوتی تو میں ان کے مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کے بعد محمہ بن اشعث نے ہائی کی سفارش کی 'ابنِ زیاد نے نامنظور کر کے تھم دیا کہ سر بازار لے جا کر ہانی کوقتل کی روا تھی کوفہ کی جانب سر بازار لے جا کر ہانی کوقتل کی روا تھی کوفہ کی جانب آٹھویں اور بعض کہتے ہیں نویں شب کو ذی الحجہ علاج میں ہوئی تھی اور بعض کا بیان ہے کہ سلم کے ساتھ مختار بن ابی عبید و عبداللہ ابنِ حرث بن نوفل بھی گئے تھے جن کوابنِ زیاد نے گرفتار کرکے قید کردیا تھا۔

حضرت امام حسین کوابن عباس کا مشوره حسین بن علی کوسلم بن عقیل کا خط ملااس میں تکھاتھا کہ اٹھارہ ہزار آدی میرے ہاتھ پر بیعت کر بچے ہیں اور ہو با فیو ما بیعت کرتے جاتے ہیں۔ تم بہت جلد کوفد آ جاؤ ' چنا نچہ آپ نے مکہ سے کوفہ کا قصد کیا۔ عمر و بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام آئے اور کوفہ جانے سے روکا۔ آپ نے مکہ میں قیام سے افکار کیا۔ پر عبد اللہ بن عباس شریف لانے فرمایا دمیں تم کوفہ جانے سے روکا بھوں تم وہاں اس وقت تک نہ جاؤ گے جب تک کہ اللہ کوفہ اب ہے امیر کوفل نے کر ڈالیں اس کے مال کونہ لوٹ لیں اور اگر محض ان کے بلائے پر جاتے ہوا ور ان کا امیر ان میں موجود ہو تھے امیر کوفہ اپنے اور ان کا امیر ان میں موجود ہو تھے ہو تھے اور کو ہوگا ویں گئے جھٹلا کیں گئے تمہاری مخالفت کریں گے اور سب سے زیادہ تمہارے وہی وشن ہوں گئے ۔ آپ نے جواب دیا ' میں آج شب کواستخارہ کروں گا' دیکھے اللہ تعالیٰ کیا تھم دیا ہے' ۔ عبداللہ بن عباس میں کراشے اور سے گئے۔

عبداللد بن زبیر ال کے بعد عبداللہ بن زبیر آئے انہوں نے پہلے جانے کی رائے دی پھر پکھ سوچ سجھ کر کہا' دبہتر ہوتا کہ آپ تجاز میں قیام کرتے اوراس کام کو یہی سے انجام دیتے''۔ آپ نے جواب دیا' میرے جدا مجد نے ارشا وفر مایا ہے کہ ایک مینڈھے کی بدولت کعبہ کی جہ حرمتی ہوگی' مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ وہ مینڈ ھامیں ہی بنوں''۔

عبدالله بن عمر کی تھیجت عبدالله بن زبیر کے چلے جانے پر عبدالله بن عمر کی تھیجت اسلامی الله علیہ وسلم کو دنیا و آخرت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے باہر نہ جاؤ اللہ جل شانہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دنیا و آخرت دونوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا اختیار دیا تھا آپ نے آخرت منظور فر مائی تھی۔ چونکہ تم آپ صلی الله علیہ وسلم کے دونوں میں سے ایک جزو ہو دنیا کی طلب نہ کرونہ اس کے گردوغبار میں اپ دامانِ مبارک کو آلودہ کرؤ ' عبداللہ بن عراثیہ کہ کہ کررو پڑے۔ امام حسین "بن علی کے جھوں سے آنسونکل آئے لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا مجبوراً عبداللہ بن عمر دخصت ہو کر چلے گئے۔ امام حسین بن علی کے بھی آنکھوں سے آنسونکل آئے لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا مجبوراً عبداللہ بن عمر دخصت ہو کر چلے گئے۔ حضرت امام حسین کا عزم صمیم نا کے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے ' سمجھانے گئے ' کرادر من البحے نہے جائے گئے۔ مرتبیں آتا مجھے ریخوف ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہو جائے گا 'املِ عراق بڑے دونوے میں سے بیں توان کو مرتبیں آتا مجھے ریخوف ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہو جائے گا 'املِ عراق بڑے دوئے میں سے بیں توان کو مرکبیں آتا مجھے ریخوف ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہو جائے گا 'املِ عراق بڑے دوئے میں سے بیں توان کو مرکبیں آتا مجھے ریخوف ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے تمہارا خاندان تباہ و بر باد ہو جائے گا 'املِ عراق بڑے دوئے میں سے بیں توان کو مرکبیں آتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے تم اس کے تم دور دوئوں اگر اہل عراق اس کے دوئوں کے بیل سے بیل توان کو مرکب دوئوں کر دوئوں کو بھی تھیں ہے جیل توان کو مرکب دوئوں کیا گئی تھی تھیں ہے جیل توان کو میں کیا کہ میکھوں کی کہ کی تم بھی تو تو اس کے بیل سے جیل توان کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل سے بیل کے بیل کے بیل کو بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی کرن کی کو بھی کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی کرن کی کرن کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کی کے بیل کے بیل کی کرنے کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کو بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل کے بیل ک

لکھ جھیجو کہتم اپنے گورنزکو نکال دو۔ اس کے بعدتم ان کے شہر میں جاؤاورا گرتبہارا تی مکہ سے بغیر نکلے ہوئے نہیں ما نتاتو بمن کی طرف چلے جاؤ' وہ بہت وسیح سرز مین ہے۔ پہاڑی گھاٹیاں بکٹرت ہیں قدرتی محفوظ قلعے ہیں۔ وہاں سے تم اپنے دعاۃ کو اطراف وجوانب میں بھیجواورلوگوں سے بیعت لو'۔ آپ نے جواب دیا''میں تومصم قصد کر چکا اب کسی طرح نہیں رک سکتا''۔ عبداللہ بن عباسؓ بولے''خیرا گرجاتے ہی ہوتو اپنے لڑکوں' عورتوں کو نہ لے جاؤ' مجھے اندیشہ ہے کہ عثانؓ کی طرح تم شہید نہ کئے جاؤاور تمہارے لڑکے اورعورتیں پریثان وسرگرداں ہوں''۔ آپ نے اس کا بچھے جواب نہ دیا ابن عباسؓ اٹھ کر چلے آئے اورامام حسین بن علیؓ دس ذی جھ شاہر کے کوئے اللہ بیت کے جس میں بچے عورتیں' مرد بھی تھے مکہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔

حضرت ا ما محسین کا آغا نِسفر یزیدی طرف سے جاز کا گورز عمر و بن سعید بن العاص تھا۔ اس کے آدمیوں نے امام حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں کوروا گی کوفہ سے روکا۔ بحث و تکرار ہوئی آپیں میں خفیف می مار پید بھی ہوئی لیکن آپ اور آپ کے ہمراہی خدر کے۔ رفتہ رفتہ تعظیم میں پہنچ کیہاں پرایک قافلہ سے ملاقات ہوئی جو یمن سے آرہا تھا اسے بھیرین ایسان والی یمن نے یزید کوفیتی اسباب بارچہ جات و زیوارت لے کرروا شرکیا تھا۔ آپ نے اس کوروک کراہل قافلہ سے ارشا دکیا جو تحض ہمار سے ساتھ مراق چلنا چاہی ہماں کو بر کمال خوثی اپ ساتھ دکھیں گے اور اس اسباب بین سے اس کو حصہ ارشاد کیا جو تحض ہم سے ملیحدہ ہونا لیند کرتا ہووہ اپنا اس میں سے حصہ لے کر ملیحدہ ہوجائے 'چنا نچہ جن لوگوں نے ملیحد گی بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے بہند کی ان کو حصہ و سے کر ممراہ ..... لئے آگے ہوئے۔

فرزوق شاعر صفاح تک پنچ ہوں گے کہ فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے دریافت کیا''اہل کو فہ کا کیا حال ہے؟''عرض کیا''واللہ! آپ نے واقف کار ہی شخص سے استفسار فرمایا ہے اچھا میں عرض کرتا ہوں سنیے! لوگوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اوران کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضا آسان سے انتر رہی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر حکم اللی ہماری مرضی کے موافق صادر ہوا تو اس کی نعمتوں کا شکر بیا داکریں کے حالا نکہ وہ ادائے شکر سے مستغنی ہے اور اگر قضاء خداوندی خلاف نے تو تع نازل ہوئی تو ہم مبرکریں گے'۔

عبداللله بن جعفر کا خط اس مقام پریااس ہے آگے بڑھ کرعبداللہ بن جعفر کا خط ملا۔ جس کوان کے دونوں لڑ کے ہون و ثرکر کر آئے۔ جس میں لکھا تھا" برا در من! خدا کے داسطے خط کے دیکھتے ہی واپس آجاؤ' میں تم کواس وجہ سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں تمہاری خون دیزی ہوگئ تمہارے اہل بیت نمیست و نا بود ہوجا ئیں گے اور اگر خدانخواسته تم شہید ہو گئے تو نوٹ کہ اس میں تمہاری خون دیزی ہوگئ تمہارے اہل بیت نمیست و نا بود ہوجا کیں گئے اور اگر خدانخواسته تم شہید ہو گئے تو بین کی روثنی جاتی رہے گئے دہا ہوں کی امید گاہ اور ہادیوں کے بیشوا ہو گاہت نہ کرومیں اس خط کے بعد ہی پہنچ رہا ہوں والسلام"۔ آپ نے اس خط کا مطلق خیال نہ کیا 'عون و محمد کو بھی ہمراہ لے لیا اور آگے بردھے۔

قیس بن مسہر کی شہاوت: ابن زیاد کوآپ کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اس نے جلوہ گری کے خیال ہے حسین بن نمیر

تمیں افراعلی پولیس کوروانہ کیا اس نے مقام قادسہ میں پہنچ کر ڈیرے ڈالے اور سواروں کو قادسیہ سے تفان تک ایک جانب
اور دوسری جانب قادسیہ سے قطفطانہ اور کو لعلع تک پھیلا دیا۔ اس عرصہ میں امام حسین اس علی نے مقام حاجر میں پہلے ایک خطائل کوفہ کو (جس میں اپنی تشریف آ وری کا حال کھا تھا اور ان لوگوں کو مستعدہ تیار کیا تھا ) قیس بن مسہر صیداوی کی معرفت روانہ کیا۔ قیس جونمی قادسہ پہنچ حسین نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ تھیج دیا۔ ابن زیاد نے قیس سے کہا '' کہتم قصر امارت پر پڑھ کر (عیاد أباللہ) کذاب ابن کذاب حسین ابن علی گوگالیاں دوئیں قیس قصر پر گئے جمدو ثناء کے بعد کہا '' اب لوگو! حسین آبن علی بہترین خلائی 'فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کے لاکے بیں آور میں ان کا قاصد ہوں وہ اب حاجر سے شاید آ کے بڑھ آ نے ہوں گئم ان کی اطاعت کرویہ کہ کرابن زیاد پرلعن کیا اور زیاد کو تخت و سست کہ کرعلی ابن ابی طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے جھلا کر بھم دیا کہ اس کوقصر سے شیچ گرا دوگرتے ہی قیس کے ہاتھ پاؤں طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے جھلا کر بھم دیا کہ اس کوقصر سے شیچ گرا دوگرتے ہی قیس کے ہاتھ پاؤں طالب کے لئے دعائے معفرت کی۔ ابن للہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ابت اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ

عبداللہ بن مطیع اور زہیر بن القین : امام حسین بن علی حاجر ہے روا نہ ہوکر کوفہ کی طرف تھوڑی دور پیل کرعرب کے ایک چشمہ پر پہنچ عبداللہ بن مطیع انہیں دبکھ کو گھڑا ہوگیا' کجنہ لگا' میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کہاں تشریف لئے جاتے ہیں؟' حسین بن علی نے کوفیوں کے خط کھے اور اپنی روا تھی کا مفصل حال بتلا یا عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا' خدا کے واسطے اے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عبد ہیں ۔ ان بیس اسلام کی واسطے اے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو فیکا قصد نہ فرما ہے بیاوگ بڑے بیان شمن و بدعہد ہیں ۔ ان بیس اسلام کی ہیک' قریش کی آبروریز کی اور عرب کی عزت کا خیال باتی نہیں رہا' واللہ اگر آپ اس چیز کی خواہش کریں گے جو بی امیر کہ ہاتھ بیس ہو رہیں گئی ہوا خواہان عثمان ہے جو بی امیر کہ واسم سین ٹین علی نے ان کا بھی کہنا نہ مانا' آگے بڑھے نہیں بن القین بکلی ہوا خواہان عثمان ہے جج کر کے آپ کے ساتھ بی والیس آبر با قالیک مقام پر قیام نہ کرتا تھا' ایک روز آپ نے اس کو بلا بھیجا' با کراہ تمام آبیا کہ ساتھ ہو کہ بیس کی بین نہیں گئی ہوا خواہان عثمان ہو جا نہوں ہو کہ ان میں بو کی بالہ بی با کراہ تمام آبی کی بین بیا تھا ہوں ۔ یہ کہ کر بیوی کو طلاق دے کر گئی ہوا تو ان بی جا کہ بی جو کہا تر بیا ہیں ہو کہ بیا تھا کہ تم قید وگرفار کی جا واسے بھراہیوں ہو رضت ہو تا ہوں ۔ یہ کہ کر بیوی کو طلاق دے کہ ایک بیل جی بیا تھا تھی جو کہا ہوں ہو کہ بیاں بھلا آبی بو ان بیاں تک کہ کر بیا ہیں ہو کہاں۔ اور انہیں کے حالے میں جا کہ کر بیا ہیں ہو کہا۔ اور انہیں کے حالے بیاں تک کہ کر بیا ہیں ہو کہا۔

شہا وت مسلم کی اطلاع جب امام سین بن علی مقام تعلید میں وارد ہوئے مسلم بن عقبل کے شہید ہونے کی خرآئی۔
بعض کی رائے ہوئی آپ بہیں سے واپس چلے' کونے میں آپ کا کوئی یار و مددگا نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کے خالف بن جا کیں' 'بوعقیل ہولے'' واللہ! ہم سرز مین کوفہ کواس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا جیسا کہ مسلم نے ذاکفتہ موٹ کا چھا ہے ہم بھی نہ چھو لیں گے''ام حسین من علی نے ارشاد تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے باکسی ایسا کہ مسلم بن عقبل جیسے نہیں کیا'' تم لوگوں کے بعد پھر زندگی کا کیا لطف ہوگا ؟''ہمراہیوں میں سے چندلوگ کہنے گئے'' واللہ آپ مسلم بن عقبل جیسے نہیں

عبدالله بن بقطر کی شہاوت کی خبر : یہاں پرعبداللہ بن بقطر (آپ کے رضائی بھائی) کے شہید ہونے کی خبرآئی، ان کوآپ نے اثناء راہ سے سلم بن عقل کے پاس بھیجا تھا جس کو حمین بن نمیر کے سواروں نے قادسیہ سے گرفآر کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا کہ قصر پر چڑھ کر (عیاد آباللہ) کذاب ابن کذاب پرلفن کر کے اترو تو میں تم کو بھی چھوڑ دوں گالیکن انہوں نے قیس کی سی کارروائی کی اور ابن زیاد نے وہی برتاؤ کیا جوقیس کے ساتھ کیا تھا۔

حضرت ا مام حسین کے بعض ہمراہیوں کی علیحدگی حسین ہن علی کو جب ید دوخریں شہادت کی پینچیں تو آپ نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کرکے ان کے مارے جانے کا حال بتلا یا اور بیار شاد کیا کہ جوشن واپس جانا چا ہتا ہولوٹ جائے ہم اس سے بچھ مواخذہ نہ کریں گے۔ اس فقرہ کو سنتے ہی لوگ دائیں بائیں جھٹ گئے۔ جرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ہمراہ آئے تھے ان ہمراہیوں کے علیحدہ ہونے کا سبب بی تھا کہ بیلوگ بقصد جنگ نہیں چلے تھے بلکہ یہ جھ کرآئے تھے کہ کوف برآپ کا قبضہ ہوگیا ہے۔ القصد آپ اس مقام سے روانہ ہوکر بطن عقبہ پہنچ ایک عرب سے ملاقات ہوئی اس نے بھی صراحنا کوفہ جائے سے منع کیا آپ نے اس کی بھی نہ تی کوئی کر کے شراف پہنچے۔

وافعات كربلا

حربین بزید کمیمی کی آمد دو پهر کاوفت قادور ہے گردد کی کر ہمراہیوں میں سے کوئی تکبیر کہا تھا کی نے تکبیر کہنے کی وجہ دریافت کی جواب دیا کہ تنجان درختوں کا باغ دکھائی دیتا ہے۔ بنی اسد کے دوشخصوں نے کہا' اس میدان میں کہیں درخت نہیں ہے۔امام حسین بن علی ہوئے '' یہ تو سواروں کی گرد ہے''۔ پھران دونوں بنی اسد سے متوجہ ہو کرار شاد کیا ''اس مقام پر کوئی ایسا ہاء و مامن ہے کہ جس میں ہم پناہ گزیں ہوں اور ان لوگوں سے ایک رخ ہو کر ملیں؟'' ان دونوں نے جواب دیا ''سامنے یہ تہمارے پہلو پر ذوحتم ہے اپنی بائیں جانب سے مرکز اس طرف چلے جاؤ' اگر بیلوگر قروحتم ہے اپنی بائیں جانب سے مرکز اس طرف چلے جاؤ' اگر بیلوگر قروحتم کی طرف جھکالیکن ذوحتم پر پہنچنے جائیں گوئی تھا داری تھور واصل ہو جائے گا' ۔ حسین ٹین علی پر سنتے ہی سرعت کے ساتھ ذوحتم کی طرف جھکالیکن ذوحتم پر پہنچنے سے پہلے سواروں کی قون آ پہنچی اور آپھر گئے۔ان سواروں کی تعدادا کی ہزارتھی جن کو حسین بن فمیر نے قادسہ سے بر یہ بنی ہو باوی گی ماختی میں امام حسین ٹین علی ہے مقابلے رو گئے کوروانہ کیا تھا۔

حضرت امام حسین اور محر بن بزید: ظهر کا وقت آیا۔ مؤذن نے اذان دی۔ آپ خیمے نکل کے سواروں کی طرف آئے۔ حمد وثناء کے بعد فرمایا''اے لوگو! میں تمہارے پاس ازخو دنہیں آیا۔ جب تک کہ تمہارے خطوط اور قاصد میری طلبی کے لئے میرے پاس نہیں گئے اب اگرتم لوگ اپناا قرار پورا کروتو میں تمہارے شہر چلوں اور اگر تمہارے شہر میں میرے

واخل ہونے سے تم کونفرا جازت دو کہ میں جس شہر ہے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں'' کئی نے اس کا پچھے جواب نہ دیا۔ مؤذن نے تکبیر کھی۔ کُرنے مع اپنے ہمراہیوں کے آپ کے ساتھ ٹماز پڑھی' آپ اپنی فرودگاہ پر واپس آئے اور کڑ اپنے لشکر گاہ میں چلے گئے عصر کا وقت آیا تو پھر آپ نے حراوران کے ہمراہیوں کوخطاب کر کے فرمایا ''اے لوگو! اگرتم الله تعالی ہے ڈرواور حق پیچانوتو اللہ عزوجل کی خوشنو دی کا باعث ہوگا۔ان ظالموں ناحق شناسوں سے جومدی آمارت ہیں۔ہم زیادہ ستحق خلافت ہیں اور اگرتم کو بینا گوار ہواورتم ہمارے حقوق کو تلف کر دواور تنہاری وہ رائے بدل جائے جس کوتم نے اپنے قاصدوں اور خطوں کے ذریعیہ سے ظاہر کیا تھا تو ہم والیں جا نئیں'' حریو لے'' واللہ! ہم گوان خطوں اور قاصد وں کی اطلاع نہیں ہے جن کاتم بار بار ذکر کررہے ہو'' حسینؓ بن علیؓ نے بین کرخطوط سے بھری ہوئی دوتھیلیاں نکالیں ادر کھول کرخطوط کو پھیلا دیا۔ حرنے کہا ''ہم ان خطوط کے کا تب نہیں ہیں ہم کوتو پیچکم ملاہے کہتم سے اگر ملا قات ہوجائے تو ہم تم کواس وقت تک نہ چھوڑیں یہاں تک کہتم کوکوفے میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چلیں'' ۔ حسین بن علی نے کہا''اس ہے تو موت بھلی ہے "اوراپ ہمراہیوں کو واپس چلنے کا تھم دے کرسوار ہوئے ترنے رو کا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ چلنے کر مجبور کیا اور كها كة آپ يزيدكولكھتے ميں ابن زياد كولكھتا ہوں شايد اللہ تعالی كوئی ايساامر پيدا كر دے جس سے ابتلاء ميں مبتلا شہوں \_ حضرت امام حسین کا خطبہ حسین بن علی نے پھروا یسی کا قصد کیا۔ حرنے دائیں بائیں سے رو کنا شروع کیا۔ آپ نے لوگوں کو خاطب کر کے حمد و ثناء کی بعدہ سیخطبدار شاد فرمایا''اے لوگو! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کی ظالم یا دشاہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محر مات کو طلال کرتا ہے اس کے عہد کوتو ڑتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے۔خلق اللہ میں ظلم و گناہ کے کام کرتا ہے اوراس نے کسی قتم کی دست اندازی قولی یاعملی نہ کی تواللہ تعالیٰ اس کوبھی اس کے ساتھ شارکرے گا۔ آگاہ ہوجاؤان لوگوں (یعنی پزیدوامراء پزید) نے اللہ تعالی کی اطاعت چھوڑ کرشیطان کی تابعداری شروع کی ہے۔ فتنہ وفساد ہریا کر دیا ہے حدود شرعی ہے دست کش ہوگئے ہیں۔ مال غنیمت کواپنا مال مجھ لیا ہے۔ حلال کوحرام اورحرام کوحلال کردیا ہے۔ میں ان لوگوں سے زیادہ صاحب الا مربونے کامستحق ہوں تہار بےخطوط و قاصد میرے پاس آئے اور تم نے جھ کو بیعت کرنے کے لئے بلایا 'ابتم جھے رسوانہ کرواگراہے بیعت کے اقرار پر قائم رہو گے تو راہ حق یا جاؤ گے۔ میں حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ وسلم کالڑ کا ہوں۔میری جان تنہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل وعیال تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ہیں تم کومیرے ساتھ بھلائی کرنی جائے اور اگرتم نے ایسانہ کیا اور عہد شکنی کی تو پیکوئی تعجب خیز بات نہیں ہے تم نے میرے باپ میرے حقیقی بھائی حسن و چیازاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔افسوس ہے کہتم لوگ جھے کو دھوکا دے کرا پناحق و حصہ وین داری کا ضائع کررہے ہو\_پس جو خض بدعہدی کرے گا دہ ایے لئے کرے گا وراللہ تعالی جھے وتم سے بیروا کرے گا۔واللام '۔

حرنے جواب دیا''اللہ اللہ کرو میں تشم کھا کر کہتا ہوں اگرتم نے معرکہ آرائی کی تو بلاشبہ مارے جاؤ گے'' حسین بن علی نے جملا کرکہا'' کیا تو ہم کوموت سے ڈراتا ہے''۔ (رسام صنى و ما بالموت عاد على الفتى اذا ما نوى خيراً و جاهد مسلماً و واسى رجالاً صالحين بنفسه و خالف مثبوراً و فارق مجرماً فان عشت لم اندم و ان مت لم الم كفى بك و لا ان تعيش و ترغماً))

'' میں تو اپنا قصد پورائ کروں گا اور مرنے میں جوانم دکو عار نہیں ہے جب اس نے نیکی کی نیت کرلی اور مسلمان ہوکر مجاہدہ کیا اور اچھے لوگوں سے بذاتہ مجت پیدا کی اور قابل گردن ز ذنیوں کی مخالفت کی اور باغیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو مجھے کچھ ندامت نہ ہوگی اور اگر مرگیا تو مجھے کچھ صدمہ نہ ہوگا' تجھے اتا ہی کافی ہے کہ تو ذلیل ورسوا ہوکر عمر بسر کرے گا''۔

حرین کرخاموش ہور ہے لیکن پیچھانہ چھوڑا۔ادھرادھرسے بہ حکمت عملی روکتے جاتے تھے رفتہ رفتہ عذیب پہنچے جہاں پرنعمان کیاونٹنیاں جراکرتی تھیں۔

نافع بن بلال کی آمد اکوفے سے چار آدی آتے ہوئے دکھائی دیے جو تیز اونوں پر سوار نافع بن بلال کے گھوڑ ہے جی تیزی کے ساتھ آر ہے تھا اور ان کے ہمراہ ان کار ہبر طرماح بن عدی بھی تھا۔ امام حسین ہن علی کے قریب نہ بینچ پائے تھے کہ حرف بر سے کہا دون گا'۔ آپ بولے 'ایسا نہ ہونے پائے گا یہ میرے معین و مددگار ہیں اور میرے قائم مقام ہیں اگرتم نے ان سے پھے بھی تعرض کیا تو ہمارے اور تمہارے ورمیان جنگ ہونے میں کوئی کسر باتی ندر ہے گی'۔ حرفاموش ہور ہے۔ امام حبین ابن علی نے ان لوگوں سے وریافت کیا' مم ان لوگوں کا دور کی کسر باتی ندر ہے گی'۔ حرفاموش ہور ہے۔ امام حبین ابن علی نے ان لوگوں سے وریافت کیا' مم ان لوگوں کا دور کی کسر باتی ندر ہے گئے میں بڑے ہو'۔ ان میں سے مجمع بن عبداللہ العایذی نے عرض کیا' دشر فاء کوفہ کی رشوت خور کی بڑے ہو'۔ ان میں سے مجمع بن عبداللہ العایذی نے عرض کیا' در قام الناس ان کے تور کی بڑے کہ وہ ایک زبان ہور ہے ہیں۔ باتی رہے وام الناس ان کے قلوب تہماری طرف مائل ہیں لیکن ان کی تلوار ہیں کل تم پر نیام سے باہر آئیں گئ'۔ پھر اپنے قاصد قیس بن مسہر کا حال استضار فرمایا۔ عرض کیا' مارڈ الے گئے بیمن کر آپ کی آتھوں میں آنو ہر جس کو آپ ندروک سکے۔ استضار فرمایا۔ عرض کیا' مارڈ الے گئے بیمن کر آپ کی آتھوں میں آنو ہر جس کو آپ ندروک سکے۔ استضار فرمایا۔ عرض کیا' مارڈ الے گئے بیمن کر آپ کی آتھوں میں آنو ہو جس کو آپ ندروک سکے۔

طرماح بن عدى كامشوره: اس كے بعد طرماح بن عدى نے كہا ''آپ كے ہمراہ بہت كم آدى ہيں اور پيٹرى ول ہيں من نہ ہونے پائے گى كەكل اہل كوفد دريا كى طرح امنڈآ ئے گا۔ اگرآپ پيچا ہے ہوں كەكسى محفوظ شہر ميں قيام كريں تو آپ ہمارے ساتھ چلئے ہم آپ كوكوفد كوه آجا ميں تھہرائيں گے جوہم كوملوك غسان وحمير نعمان بن منڈ راور كل سرخ دستوں كے حملون سے بچا تاہے واللہ اوہاں پركسی شم كی شکست يا نقضان نہيں پنچ كا چروہاں سے ان لوگوں كی طرف دعا قرواند كرنا جو آجا وُسلى ميں طے والے مقيم ہيں خدا كی تم اور اور برخ میں آجا واللہ کی مقابلے پرآئے كا تو صرف طى بین ہزار تلواریں نیام نے كل بڑیں گی جوآپ جا كروبر ووشمنوں سے لڑیں گی '۔ آپ نے فرمایا' اللہ تعالی تم كو بہتر ہزاوے ہم میں اور ان لوگوں میں پچھا ہے امور حاكل ہو گئے ہیں كہرور ووشمنوں سے لڑیں گی '۔ آپ نے فرمایا ''اللہ تعالی تم كو بہتر ہزاوے ہم میں اور ان لوگوں میں پچھا ہے امور حاكل ہو گئے ہیں كہ جس سے ہم والبی پر قاور نہیں ہیں اور ہم پنہیں جانے كدا كندہ ہم میں اور ان میں کیا واقعہ پیش آئے ؟''

<sup>﴾</sup> روا گی کے وقت اس نے وعدہ کیاتھا کہ میں اپنے اہل وعیال کا انتظام کر کے آپ کی امداد پڑآ وَں گا' چنا نچہ حسب وعدہ والیں ہوکر آیا۔ عذیب میں پہنچا' شبادت کا حال من کرلوٹ گیا۔ (اڑا بن اثیرُ جلدم صفح ہم)

الغرض طرمات آپ ہے رخصت ہوکراپئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین گھرتے پھراتے قصر بنی مقاتل میں پنچے۔ شام ہوگئ۔ قیام کردیا۔ نماز پڑھ کرمج حجٹ بٹ سوار ہوکر چلنے کا قصد کیا حرنے پہنچ کررو کنا شروع کیا۔ اسی ردو کد میں نیوا تک پہنچے جہال پرآ ہے اتر پڑے۔

کرب و بلا کی زیمین ایک سایٹ نی سوار نے آگرائن زیاد کا خطاح کودیا جس میں کھا تھا ''میرے اس خط وقا صد کوئی خیت ای حسین گوروک کرایک کھلے ہوئے میدان میں تھیرانا' جہال نہ پانی ہواور نہ کوئی محفوظ مقام ہوئیں نے اس قا صد کو تھے ہوایت ہے کہ تاتھیل وہ تم ہے جدانہ ہوگا' ۔ حرنے خط پڑھ کرا مام حسین بن علی سے کا طب ہو کر کہا '' پی خط امیر کا آیا ہے۔ جمجے ہوایت ملی ہے کہ میں آپ کوایک کھلے ہوئے میدان میں تھیراؤں اور قبیل تھم بی قاصد مجھ سے علیمدہ نہ ہوگا اہذا آپ نیوا سے اٹھ کر ملی ہے کہ میں آپ کوایک کھلے ہوئے میدان میں تھیراؤں اور قبیل تھم بی قاصد مجھ سے علیمدہ نہ ہوگا اہذا آپ نیوا سے اٹھ کر اسے نہوں جہاں نہ سابیہ ہواور نہ پانی ''۔ آپ نے ارشاد کیا'' ہم کوتم اب زیادہ تکلیف نہ دو نیوئی ہی میں رہنے دویا اجازت دوقو غاضر یہ مافید میں جا کر ہم قیام کریں''۔ حربو لے'' میں ایسانہیں کرسائیا ہیں زیاد نے جھے پرایک شخص کو اس امر کی گرانی کے لئے مقرر کیا ہے''۔ نہیر بین القین نے عرض کیا'' واللہ! اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے زیادہ تھے تھر ایف نہ اس وقت اس سے لڑ جا تا آسان ہے بہ نبست اس کے جو آئندہ آئے والا ہے''۔ آپ لوہ ایس سے جو بعد اس کے خوات واقع ہے آگروہ رو کے گا تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے اور اس سے جنگ کرنا آسان ہے وہ ایک محفوظ مقام لب دریائے فرات واقع ہے آگروہ رو کے گا تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے اور اس سے جنگ کرنا آسان ہے وہ بعد اس کے جو بعد اس کے قرایا دری میں کر بو بلا گی اس سے جو بعد اس کے قرایا ہوگر کرنا آسان ہے کا سے جو بعد اس کے قرایا ہوگر کرنا آسان کے جو بعد اس کے قرایا ہوگر کرنا آسان کے خوات واقع ہے آگروہ رو کے گا تو ہم اس سے جو بعد اس کے قرایا گا تام دریا فت فرمایا۔ عرض کیا کر بلانا م ہو فرمایا '' ہو میں کر بو بلا گی کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تھی۔ کہ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاری

عمر بن سعد کی کر بلا میں آمد: اگلے دن کونے میں چار ہزار کی فوج بسرافسری عمر بن سعدا بی وقاص آئینجی ابن زیاد نے عمر کواس فوج کا سپہ سالا رمقرر کے دیلم کی سرکو بی بستی کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا تھا اور رہے کی گورٹری کی سند عطا کی تھی ۔ روانہ ہونے ہی کوتھا کہ امام حسین گلے مقابلے پر جانے کا تھی ۔ روانہ ہونے ہی کوتھا کہ امام حسین گل کو اقعہ پیش آگیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد نے اٹکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا'' اگرتم حسین کے مقابلے پر نہیں جاتے تو رہے کی سند گورٹری واپس کر دوئے۔ عمر بن سعد نے فور وفکر کرنے کے لئے ایک روز کی مہلت مانگی اپنے دوستوں مشیروں سے مشورہ کیا۔ سب نے امام حسین بن علی ایک اورٹری بیاں گیا۔

ا اتسرک مسلک السرے و السرے رغبة ام ارجے مسلم سومساً بسقسل حسسن و فسی قسلسه النساد التبی لیسس دونها حسمت اب و مسلک السرے قسر ةعیسن

'' کیا میں ملک رے کوچیوڑ دوں اور ملک رہے ہی کی مجھے خواہش ہے یا حسین گوقل کر کے ندموم واپس آؤں کیکن ان کے قبل کرنے ہے دوزخ میں جاؤں گا جس کا کوئی مانغ نہیں ہے اور ملک رے کی حکومت میری آئٹھوں کی ٹھنڈک ہے''۔

اور به عذر پیش کیا کہ مجھ میں امام حسین سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے آپ شرفاء کوفہ میں سے فلاں فلاں اشخاص کو متعین فرما ہے' ابن زیاد نے جواب دیا' میں تمہارام طبح نہیں ہوں اور نہتم کواس امر پر مجبور کرتا ہوں' اگرتم حسین سے مقابلے پر نہ جانا چاہتے ہوتو میر کی سند گورنری واپس کردو' عمر بن سعد نے حکومت رے کی طبح میں پڑ کر حسین سے کونے کی طرف لیا۔ چنا نچہ اس روز چار بزار فوج کو لیے ہوئے آپ کے مقابلے پر جا پہنچا اور ایک قاصد بھیج کر آپ سے کونے کی طرف آپ نے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا'' مجھے اس شہر کے شرفاء ورو سانے طلب کیا تھا' ایس اگرتم کو بینا گوار ہوتو میں واپس جانے پرآ مادہ ہوں''۔ عمر بن سعد نے یہی جواب ابن زیاد کو کھی جیجا۔

این زیادکایا فی بندگر نے کا حکم این زیاد نے کھا کہ ' جسین سے بزید کی بیت اوا گروہ بیت کرلیں تو جو مناسب ہو
گاکیا جائے گا اور اگر بیت سے انکار کریں گت ہے تا مل جنگ کرواور ان براور ان کے ہمرا ہوں پر پانی بندگر دو' ۔ پس عمر
بن سعد نے عمر و بن الحجاج کو ایر گروہ کی پانچ سوسواروں کے نہر فرات پر متعین کیا۔ چنا نچے بیلوگ فرات اور امام حسین کے
درمیان حائل ہوگے۔ (بید واقعہ آپ کی شہادت سے تین روز پہلے کا ہے) جب آپ کے قافے میں پانی ختم ہوگیا اور لوگ
شدت تفکی سے بیجین ہونے گئو آپ نے اپ بھائی عباس بن علی گو پانی لانے کے لئے روانہ کیا' ان کے ہمراہ بیس
آ دی مشکیز سے لئے ہوئے اور بیس سوار حفاظت کی غرض سے تھے۔ جب عباس بن علی مشکیز سے جرکر لوئے تو دشنوں نے
حملہ کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے عمر و بن قرطہ بن کعب انصاری کی معرفت عمر بن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کو
دونوں لئکروں کے درمیان میں مجھ سے ملنا''۔ عمر بن سعد حسب وعدہ آپا' دیر تک با تیں ہوتی رہیں پھر دونوں آدمی لوٹ کر
دیا نے اپنے لئکر میں آئے۔

مصالحت کی شرا نظ دو چار بار طاقات کرنے کے بعد عمر بن سعد نے عبیداللہ بن زیاد کو کھا" بعد تمد و ثنا کے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آتش فتد فروکر دیا اور اختلاف دفع کر کے سب میں اتفاق مجیدا کر دیا ہے۔ حسین نے بہتین درخواسی پیش کی بین (۱) جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں واپس کروئے جائیں (۲) جس سر عد کی طرف ہم چلیں ان کو جیج دیں (۳) ہم ان کو امیر المؤمنین پزید کے پاس لے جائیں تا کہ ان کی یہ بعت کریں اس میں تمہاری خوشنو دی اور امت محدید کی رضامندی امیر المؤمنین پزید کے پاس لے جائیں تا کہ ان کی یہ بعت کریں اس میں تمہاری خوشنو دی اور امت محدید کی رضامندی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا میں اس کومنظور کرتا ہوں یہ خطا لیے خوض کا ہے جوامیر ورعیت کا ناصح ومشفق ہے۔ شمر بین ذی الجوشن کا اختلاف :شمر بین ذی الجوشن نے الحد کر کہا" 'کیا تم اس درخواست کو قبول کر لوگ وہ (۱) مسین گا تمہارے ملک میں آگیا ہے تمہارے قضہ میں ہے۔ واللہ!اگروہ یہاں سے کوچ کر کے چلاگیا اور اس نے تمہارے ہوئے کی دیو جو کر دیک ہوئا گیا اور اس فرخواست کو تھوں دیا تو اس میں تمہارے نوٹوکت والا ہوجائے گا اور تم بمقابلہ اس کے ضعیف ونا تو اں ہوگے میرے زدیک ہاتھ پر بیعت نہ کی تو وہ جو نے دیا دو تو کہ دیا کہ وہ کہا گیا ہوگا میں تو کہ میرے زدیک

مناسب ہے کہتم اس کواپیے تھم کے ماننے پر مجبور کرو۔ پس اگر عدول تھی کرنے پرتم ان کوسزا دو گے تو تم کواس کا حق حاصل ہے اور اگر درگذر کرو گے تو اس کا الزام تم پر آئے گا'واللہ! مجھے پی خبر پیچی ہے کہ امام حسین ٌ وعمرتمام رات دونوں لشکروں کے درمیان با تیں کرتے رہے ہیں''۔

ابن زیاد کا تہد بد آمیز خط ابن زیاداس دم پی میں آگیا فورا ایک خط لکھ کر شمر کو عمر کے پاس رواند کیا اور بی کہلا بھیجا که''امام حسین اوراس کے همراہیوں کو ہماری اطاعت پر مجبور کرو' وہ بیعت کرلیں توصلے نامہ لکھ کرمیرے پاس بھیج دو ور نہ بصورت انکار جنگ کرو''۔ پھرشرے خاطب ہوکر بولا'' عمر بن سعد اگر ہمارے اس حکم کی تعمیل پرمستعد ہوتو فہماتم اس کی اطاعت کرنا ورنہ وہ معزول اور تم اس پراور کل لشکر پر امیر ہواس کے ساتھ ہی اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا''۔ مضمون خط جوابن زياد نے عمر بن سعد كولكھا تھا يہ الما بعد! ميں نے تم كوسين كي طرف اس غرض سے نہيں جيجا تھا كہتم اس سے لیت ولعل میں وقت ہر باد کرواور اس کی سفارش مجھ سے کرو۔ میں تہبیں تکم دیتا ہوں کدا گرحسین اور ان کے ہمراہی میرے حکم کی اطاعت کریں توصلی نامہ لکھ کرمیرے پاس ان کو بھیج دواورا گرا نگار کریں تو حملہ کردویہاں تک کہان کوتل کر کے مثلہ کر ڈالو کیونکہ وہ اس کے ستحق ہیں اور بعد قل حسین کے جسم وسینۂ کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرانا' دہ بڑا ظالم' جفا کار' خودس نافرمان ہے پس اگرتم ہمارے علم کی تعمیل کرو گے تو تم کو تابعداروں وفر ما تبرداروں کی طرح صلی دیا جائے گا اورا کر پچھ مجى خلاف درزى كاقصد ہوتو ہم ثم كومعزول كرتے ہيں اور بجائے تمہارے ثمر كولشكر كى سردارى ديتے ہيں۔والسلام "۔ ابن زیاد کی امان قبول کرنے سے انکار: پینط لکھے وقت اتفاق سے عبداللہ بن ابی انحل بن حزام بیٹے ہوئے تھے ان کی چوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین علی کے عقد میں تھیں جن سے عباس وعبداللہ وجعفر وعثان پیدا ہوئے تھے۔ ابنِ زیاد سے کہا کہ ہمارے بھانچوں کے لئے امان نامہ لکھ دو چٹانچہ اس زیاد نے لکھ دیا کہ جس کوعبداللہ بن ابی انحل نے اپنے ایک غلام کی معرفت بھیج دیا۔عباس وعبداللہ وغیرہ پسران امیر المؤمنین علی نے کہا ہم کوتمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے ابن سمیه کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔ تھوڑی در بعد شمر پہنچا'این زیاد کا خط دیکھ کراین سعد نے کہا'' افسوس! میں تو بیہ سمجھا تھا کہ میری درخواست قبول کر لی گئی اور توصلح کرنے کی اجازت لے کرآیا ہے' شمر بولا' میتمہاری سمجھ کی تلطی ہے اب بتلاؤ اور کیا کرو گے؟ ''جواب دیا'' مجبوراً لقیل کروں گا''۔ ۹محرم یوم پنجشنبہ کوشمراپے لشکرے نکل کرامام حسینؓ کے خیمہ کی طرف آیا عباس اوراس کے بھائیوں کو بلا کر کہا'' اے میرے بمشیرز ادو! میں تم کوامان دیتا ہوں''۔ ان لوگوں نے جواب دیا ''الله کی مار تچھ پر اور تیری امان پر' تو ہم کوتوامان دیتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نواسے کوامان نہیں دیتا'' یشمر میہ جواب س كراينا سامنه لے كرره كيا۔

ایک رات کی مہلت عصر کے وقت عمر بن سعدائے ہمراہیوں کے ساتھ سوار ہو کر امام حسینؓ گی طرف چلا' آپ اس وقت اپنے خیمے کے روبرونکوار کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔عباس بن علیؓ نے عمر بن سعد کو آتے دیکھ کر کہا'' بھائی اٹھو مخالفین آپنچ'' آپ نے فرمایا'' چلوا ہم بھی سوار ہو کر چلتے ہیں'' عباس بن علیؓ نے کہا'' نہیں میں ہی جاؤں گا'' رامام حسینؓ نے اس رائے کو پیند فرما کر ارشاد کیا '' بہتر ہے تم ہی جاؤ دریافت کرو کیوں آئے ہیں عرض کیا ہے؟'' غرض عباس ہیں اور میوں کے ساتھ سوار ہو کر تشریف لے گئے'آنے کی وجہ دریافت کی عمر ہن سعد نے لفظ بہ لفظ این زیاد کے خط کا مضمون ہٹلا دیا۔ عباس نے کہا '' تظہر و عجلت نہ کر و ابوعبداللہ حسین گواس خبر کی اطلاع کرتا ہوں'' ۔ یہ کہہ کرعباس لوٹ کرامام حسین گی خدمت میں آئے اور ان کے ہمراہی عمر بن سعد کے مقابلے پر کھڑے ہوئے' اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے رہے۔ امام حسین نے عباس سے کہا '' ابن سعد سے جا کر کہہ دو کہ ہم کوشب بھر کی مہلت دے تا کہ ہم استغفار و دعا کر لیں ۔ اپنے رہ کی نمازی بی عباس سے کہا '' ابن سعد سے کہا '' اس وقت تو تم لوگ پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں جا ہے گا۔ اطاعت کر ہیں گو اللہ ہے'' ۔ عباس نے والیں ہوکر اننی سعد سے کہا '' اس وقت تو تم لوگ والیں چلے جاؤ' صبح تک کی ہم کو مہلت دوانشاء اللہ تعالیٰ کل جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ اطاعت کریں گیا لائیں گئے'' ۔ عمر بن الحجان زبیدی نے قطع کلام کر کے کہا ' سبحان اللہ! بین سعد نے تھلا کر کہا '' اگر جمیں یہ یوقت کا مرک کے کہا ' سبحان اللہ! اگر حسین اہل دیلم سے ہوتے اور یہ درخواست بیش کرتے تو بھی تم کو قبول کرنا ضروری تھا'' ۔ قیس بن اطعیف ابن قیس بولا اس خیس میں اور خلالے کر اور کو لیکن اپنی تھی بولا اس کے ہمراہی میں کر خاموش ہورائو ہیں جو رہے اور عمر بن سعد نے تھلا کر کہا '' اگر جمیں یہ یونین ہوجا تا تو بھی ہم ہی وقت تال جائے '' ۔ اس کے ہمراہی میں کر خاموش ہورائو ہیں ہو کر اپنی کر خاموش ہورائو ہی تو ہی ہم ہی سعد نے تھلا کر کہا '' اگر جمیں یہ یونی کر خاموش ہورائو ہیں ہورائو ہیں جو لئے گئی کا کہا تو کہی جمرائی یہ بن کر خاموش ہورائو ہیں ہورائی ہورائا ہور ہورائو ہورائو ہورائو ہیں سعد نے تھلا کر کہا '' اگر جمیں یہ یونا آئا ہو ۔ اس کے ہمرائی یہ بن کر خاموش ہورائو ہور اور میں سعد نے تھلا کر کہا '' اگر جمیں یہ پھائا تو بھی ہم ہم ہورائوں ہورائوں ہور کو اور ہور ہور ہور ہورائوں ہور ہورائوں ہور کر ہور ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورائوں ہورا

حضرت امام سین کا ہمرا ہیوں سے خطاب اس کے بعدام سین نے اپ ہمرا ہیوں کو جھے دیا جس کا مضمون بی تھا'' میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تناکرتا ہوں اور اس کی تعریف ظاہر و پوشیدہ کرتا ہوں اے اللہ! میں تیر کی تعریف کرتا ہوں کہ توری کہ ہم دی ۔ ہموں کہ تو نے ہمارے جد کو نبوت سے سر فراز فر ما یا اور ہم کو گوش و چشم تلوب عنایت کے اور قرآن کی تعلیم اور دین کی ہم حدی ۔ پس ہم تیراشکر بیدادا کرتے ہیں اما بعد! میں اپنے ہمراہیوں سے زیادہ نہ کی کو باقا سمجھ اور ادر ندان سے کی کو بہتر جانتا ہوں اور ندان سے کی کو بہتر جانتا ہوں اور ندان سے کو کی زیادہ نیک اور ندان سے زیادہ کو کی شخص رشتہ کا کھاظ رکھنے والا ہے' پس تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے' آتا گاہ ہو جاؤ ۔ جھے لیقین ہو گیا ہے کہ کل بید مشن مجھ سے ضرور لڑیں گے ۔ میں تم کو خوش سے اجازت دیا ہوں کہ جس طرف جی جا ہائے ۔ میرا کی حق اس پرنہیں ہے کیکن مناسب ہے کہ تم میں سے ہر محض میر سے دیا ہوں اور ملکوں اللہ بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے لئے تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطاکر سے گا اور اپنے اپنے شہوں اور ملکوں کی طرف متنفر قروم تنظر ہوکر چلے جاؤ' شاید اللہ تعالیٰ تم کو اس نگاف سے بچالے کیونکہ شامی میر سے خون کے بیاسے ہیں اگر کی طرف میں گئے وہ تور وں کی جبی فرکریں گئے''

ہمراہیوں کی ثابت قدمی اس فقرہ کا تمام ہونا تھا کہ سب کے سب چلاا شھے آپ کے بھائی اورلڑکوں اور بھیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے روکر کہا'' ہم اییانہیں کر سکتے کہ آپ کے بعد ہم باتی رہ جا کیں اللہ تعالی بھی ہم کویدون نہ دکھائے''۔ امام حسین ٹے فرمایا'' اے بی عقیل ابس بس اسلم کی شہاوت کافی ہے' تم لوگ جاؤ میں نے تم کوخوش سے اجازت دکی''۔ بنی عقیل بولے''آپ سے علیحدہ ہوکر خلائق ہے ہم کیا کہیں گے کہ ہم اپنے شخ اپنے سردارا پے بہترین پچا اجازت کی شرک کے دہم اپنے شخ اپنے سردارا ہے بہترین پچا کے لئے کہ دہم اپنے شخ اپنے سردارا اور ندان کے ساتھ ایک نیزہ مارا ھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک نیزہ مارا ور ندان کے ساتھ ایک نیزہ مارا اور ندان کے ساتھ ایک نور میں بھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک نور نہ میں بھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک نیزہ میں بھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک نیزہ میں بھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک کو نور کی نور کی نور کر نور کا کو نور نور کی بھوڑ آپ کے اور ان کے ساتھ ایک کو نور کی نور کو نور کو نور کی دور نور کو نور کو نور کی کو نور کر کو نور نور کو نور نور کو نور نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور کو نور

ساتھ کوار چلائی واللہ ہم پنہیں جانے کہ وہ کیا کریں گے اللہ کا ہم ایسانہ کریں گے اور نہ آپ کونہا چھوڑ کر جا کیں گے ہم ہم اپنے کواور اپنے مال کواور اپنے اہل کو آپ پر فلدا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہو کر کڑیں گے اور آپ جہاں جا کیں گے ہم بھی وہیں گے اللہ تعالی اس عیش کو نہ دکھائے جو تمہارے بعد ہم کو بطی مسلم بن عوجہ نے کھڑے ہو کرع ش کیا ''کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم چلے جا کیں ؟ حالا نکہ ہم سے آپ کے تن اوانہیں ہوئے اللہ کی تم ! ہم آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک وہ ہمارے بقنہ جب تک آپ کے دشمنوں کے سینوں میں اپنے تیز نیزوں کی نوک نہ چھولیں گے اپنی تلواروں سے جب تک وہ ہمارے بقنہ میں ایس کے دشمنوں کے دائلہ کی تم ! اگر میرے پاس کوئی آلہ ہم بہ دہوتا تو ان کو میں آپ کی میں ہیں بیش ویں ان کی گرونوں کوئن نا پاک سے نہ جدا کر لیس گے۔ اللہ کو تم بن عوجہ کی اس پر جوش تقریر سے سب کے دل میں بھر آ سے اور بالا نفاق یمی کہنے گئے آپ نے ان لوگوں کو دعا کیں و سے کر رخصت کیا۔ خیمہ میں تشریف لے گئے۔

حسینی کشکر کی تر نتیب: آ ب کے ہمراہ بتیں سوار اور چالیس بیادہ تھے۔ زہیرہ بن اُلقین کو مینہ پر اور حبیب بن مطہر کو میسرہ پر مامور فر مایا اور علم اپنے بھائی عباس کو دیا۔ خیموں کو پشت پر دکھا اور ان کے اردگر درات ہی سے خندق کھود کر آگ روٹن کر دکھی تھی گویا یہ آ پ کے کشکر کا ساقہ تھا عمر بن سعد نے اپنے کشکر کے ہم ہر حصہ اور قبیلہ پر جدا جدا افر مقرر کے اور پھر ان پرایک براسرداربطور د مددار کے مقرر کیا چنا نچاس نے مدینه پرعبداللہ بن زمیراز دی گؤر بیدہ وکندہ پرقیس بن اضعف بن قیس کو مذرج واسلہ پرعبدالرحل بن سبرہ جعفی کو تنمیم و ہمدان پرحر بن یزیدریا جی کو مقرر کیا۔ پس ان سب نے قل حسین پر کمر باندھ کی مگر حربن یزیدریا جی وقت جنگ امام حسین کی طرف ماکل ہوگئے اور ان ہی کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کے شکر کا میمنہ عمر و بن جاج زبیدی کی ماتحق میں تھا اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوش سواروں پرعروہ بن قیس احمسی 'پیادوں پر شبت بن ربعی بر بوع متمی اور علم اس کے غلام وریدا کے ہاتھ میں تھا۔

تاریخی خطبہ امام حسین نے عمر بن سعداوراس کے ہمراہیوں کومستعد بَنگ دیکھ کرقطع جبت کرنے کی عُرض ہے اپنی اوْمُنی منگوائی 'سوار ہودو چار آ دمیوں کواپنے ہمراہیوں میں سے لے کرلشگراعداء کی طرف تشریف لے گئے اورالی آ واز بلند سے ان کونخاطب کیا جس کوسب سن رہے ہے:

((ایها الناس اسمعوا قولی و لا تعجلونی حتی اعظهم بما یحب لکم علی وحتی اعتدرا الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عدری و صدقتم قولی انصفتمونی کنتم بدلک اسعد و لم یکن لکم علی سبیل و ان لم تقبلوا منی العدر فاجمعوا امر کم و شرکاه کم ثم لا یکن امر کم علیکم غمة ثم افضوا الی و لا تنظرون ان ولی الله الذی انزل الکتاب و هو یتولی الصالحین))

"ایلوگواتم میری بائت سنو عجلت ندکروتا آئد جهال تک مجھ پر واجب ب میں تم کو مجماندلوں اور میں اپ آئے کا سببتم سے ندیان کرلول بیل اگرتم میر سے عدر کو قبول کرلوگا ور میری بات کی تصدیق کروگا ورجن پندی کرد گا ورجن ندیدگا اوراگرتم میراعزر قبول کرنا کہ بیندی کرد گا ورت ندیدگا اوراگرتم میراعزر قبول کرنا کم بین چا ہو در عامنے بعد میر سے مامنے تو تم لوگ جج ہواور اپ شرکاء کو یک جاکروتا کہ تم پرکوئی امر مشتبر ندر ہے۔ اس کے بعد میر سے مامنے تو تم لوگ جج ہواور اپ شک میراولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور صالحین کاولی ہے "۔

آپ کی بہن بیآ وازین کررواٹھیں آپ نے اپنے بھائی عباس اورلڑ کے علی کوان کو چپ کرانے کو بھیجا۔ جب وہ لوگ خاموش ہوگئیں تو آپ نے حمدوثناء کی رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا بعد از ان پھران کوئنا طب کر کے ارشاد کیا:

((اما بعد فانسبونی فانظروا من انا ثم راجعوا انفسکم فعاتبوها و انطروا هل يصلح ويحل لکم قتلی و انهتاک حرمتی الست ابن بنت نبيکم و ابن وصيه و ابن عمه و اولی المؤمنين بالله و السمصدق لرسوله اوليس حمزة سيد الشهداء عم ابی اوليس جعفر الشهيد الطيار فی الجنه عمی اوليم يبلغکم قول مستفيض ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال و احی انتما سيد اشباب اهل الجنة و قرة عين اهل السنة فإن صدقتمونی بما اقول و هوا الحق و الله ما تعمدت کذبا مند علمت ان الله يمقت عليه و ان کذبتمونی فان فيکم من ان سالتموه عن ذلک اخبر کم سلوا جابر عن عبدالله اوابا سعيد او سهل بن سعد او زيد بن ارقم او انساً يخبرو کم انها معمد من رسول الله صلی الله عليه و سلم امانی هذا حاجز يحجز کم عن سفک دمی فان کنتم فی شک منما اقول او تشکون فی آنی ابن بنت بنيکم فوالله ما بين المشرق و

المغرب ابن بنت نبي غيري منكم و لا من غيركم اخبروني اتطلبوني بقتيل منكم قتلته او بمال لكم استهلكته او بقل الكم استهلكته او بقصاص من جراحة)

کوفیول سے اتمام جبت : یزید کے لئکر یوں میں ہے کی نے اس کا پھے جواب نددیا تو آپ نے جبت بن ربی مجازین الحجر، قیس بن الحرث کونا م بنام پکار کرفر مایا ((السم تسکت واالی فی القدوم علیکم)) '' کیاتم لوگوں نے جھے طبی کا خطنین کھا''۔ان لوگوں نے کھے اور بلانے ہے افکار کیا۔ آپ نے ارشاد کیا ((بسلی فیعلتم ایھا الناس اذکو هتمونی فدعونی انصر ف اللی مسامنی من الادص) '' بشک تم نے یہ کیا ہے'ا نے لوگو! تم کو جھے نفرت ہے تو جھے چھوڑ دوئیں کی محقوظ سرز مین کی طرف چلا جاؤں''۔قیس بن الاحد ف بولا''تم اپ چھا کے لڑکے (لیش این زیاد) کے تھم کی اطاعت کو انہیں سرز مین کی طرف چلا جاؤں''۔قیس بن الاحد ف بولا''تم اپ چھا کے لڑکے (لیش این زیاد) کے تھم کی اطاعت کو انہیں سرز مین کی طرف جو اس کی الماعت کو انہیں سرز مین کی طرف جو اس کی الماعت کو انہیں سے جواب دیا ''کیا تیم ایست تھوں کی افراد میں غلاموں کی طرح مجدود ہو سوااوروں کا بھی خون بہا طلب کریں' اللہ کی شم! میں ذیل وخوار بھو کر تمہار اس کی امارت کا افراد کروں گا۔ا اللہ کے بندو! بیس اپنے اور تمہار نے دب سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور بر مشکر کراس کی امادت کا افراد کروں گا۔ا اللہ کے بندو! بیس اپ اور تمہار نے دب سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور بر مشکر اور اس محق خوت پر ایمان نہیں دکھتا ہے۔اللہ تعالی سے بناہ مانگیا ہوں''۔اس قدر قرما کر آپ نے اور تمہار کے دور سے امان کا خواستگار ہوتا ہوں اور بر مشکر اور اس محق خوت پر ایمان نہیں دکھتا ہے۔اللہ تعالی سے بناہ مانگیا ہوں''۔اس قدر قرما کر آپ نے اور تمہار ہے۔

ز ہیر اور شمر میں تلخ کلامی : زہیر بن القین میان صف میں کھڑے ہوئے تھے گھوڑے کو ہمیز کیا' ہا ہر آئے اور ان لوگوں کو خاطب کر کے کہا'' اے اہل کوفہ! مسلمانوں پرمسلمانوں کا بیچن ہے کہ ایک دوسرے کو قیمت کریں' اس وقت تک ہم اورتم بھائی بھائی بین اورائیک ہی دین پر بین جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہ ہوئیس جبکہ ہم میں اورتم میں لڑائی چیئر جائے گی تو عصمت اٹھ جائے گئ ہم اورتم ایک ہی گروہ میں ہیں ہمیں اور تمہیں اللہ تعالی نے اپنی تحصلی اللہ علیہ وسلم کی ذریب پر امتحان و آزائش کی غرض سے مبتلا کیا ہے۔ ہم تم کوان (حسین ؓ) کی مدداور گراہ ابن گراہ عبید اللہ بن زیاد کے ذلیل کرنے کو بلاتے ہیں۔ بے شک تم اس سے سوائے بدی کے اور کچھ نہ دیکھو گئ وہ تمہارے ہاتھوں کو کا لے گا، تمہارا مثلہ کرے گا تمہارے معزز اور ممتاز سرداروں ججر بن عدی اور اس کے ہمراہی اور ہائی بن عروہ جیسے کوقل کر ڈالے گا"۔ کوفیوں نے زہیر کوگالیاں دیں اور ابن زیاد کی ثناء وصف کرے کہا" واللہ! جب تک ہم تجھ سے اور تیرے دوست (لیمی اللہ کے میں اللہ اس کے ہمراہی اور اس کے ہمراہی اللہ بن زیاد کے پاس نہ لے جا تھیں گال حسین ؓ) اور اس کے ہمراہی وں سے نہ ٹریں گے بیاس کوگر فنار کر کے اپنے امیر عبیداللہ بن زیاد کے پاس نہ لے جا تھیں گال وقت تک ہم یہاں سے نہ ٹلیس گے '۔ زہیر نے کہا'' اے اللہ کے بندو! ابن سمیہ کی نبست ابن فاطر المدادومجت کا زیادہ سے تھی اس کی مدن ہیں کر سکتے ہوتو اس کے ابن عمر بن دی الجوش نے نیر مار کر کیا '' اللہ تیرا منہ بند کرے تو نے بک بک کر کے تمہاری اطاعت سے راضی ہو جائے گا''۔ شمر بن ذی الجوش نے تیر مار کر کیا '' اللہ تیرا منہ بند کرے تو نے بک بک کر کے دیا تان کر دیا ہے''

ز ہیر :''اے کمینہ بدخصال! تووشی جانورہے میں تھے ہے خطاب نہیں کرتا اللہ کی تھے او کتاب اللہ سے پھی تعلق نہیں ہے۔ میں تھے تیا مت کی رسوائی اور عذاب الہی کی بشارت دیتا ہوں''۔

شمر ''الله تعالی مخفی اور تیرے دوست کوعفریب شربت مرگ پلائے گا''۔

ز ہیں '' کیا تو ہم کوموت سے ڈرا تا ہے' اللہ کی قتم! تیرے ساتھ کی حیات ابدی سے حسینؓ کے ساتھ مرجا نا بہتر ہے''۔ یہ کہہ کر زہیر تھوڑی دیر تک خاموش رہے' پھر بلند آ واز سے کہا'' اے اللہ کے بندو! تم اس کمییۂ بے دین کے دھوکے میں نہ آ جانا' قتم ہے اللہ تعالیٰ کی! اس گروہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی جو آپ کے اہلِ بیت کا خون بہائے گا اور ان کے اعوان وانصار کوئل کرے گا'' زہیر کچھاور بھی کہنے کو تھے کہ امام حسینؓ نے واپس بلالیا۔

مر بین برزید کی علیحدگی: جس وقت عمر بن سعد نے امام حسین پر حملہ کرنے کا قصد کیا گر بن برزیداس کے پاس آئے۔ اس نے دریا فت کیا''اللہ تیرا بھلا کرے گیا تو حسین سے لڑنے کو جاتا ہے؟''کرنے جواب دیا''اے واللہ! اس کی لڑائی سے یہ آسان ہے کہ لوگوں کے سرکٹ کٹ کرگریں اور ہاتھ شل ہوجا کیں تم جھکو بہتو بتاؤ کہ اس نے درخوا تیس پیش کی تعین ان بیل سے کس کو منظور کیا اور اس کے منظور کرنے میں تہمیں کیا عذر ہے؟''۔ عمر بن سعد نے کہا''اللہ کی قسم! اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں اس کو منظور کر لیتا لیکن تمہارا امیر حسین کی ہر درخواست کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے''۔ کو بیدین کر آہت آ ہت امام حسین کی طرف چلے ایک محض نے ان بی کے قبیلہ میں سے جس کا نام مہاجر بن اوس تھا۔ چلا کر کہا'' واللہ! مجھے تمہارا کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے' تم کو میں نے کسی لڑائی میں اس طرح لرزاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا' اگر کوئی شخص اہل کو فہ میں سے بین قبر نے تمہارا کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے' تم کو میں نے کسی لڑائی میں اس طرح لرزاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا' اگر کوئی شخص اہل کو فہ میں سے بین قبر نے تمہارا کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے' تم کو میں نے کسی لڑائی میں اس طرح لرزاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا' اگر کوئی شخص اہل کو فہ میں سے بین قبر نے تمہاری فسیت کہتا تو میں اس سے لڑم تا''۔ ٹر نے جواب دیا'' میں اپنے کو جنت و دوز خ کے لئے تول رہا ہوں سے بین قبر نے تمہاری فسیت کہتا تو میں اس سے لڑم تا''۔ ٹر نے جواب دیا'' میں اپنے کو جنت و دوز خ کے لئے تول رہا ہوں

اور حق بیب کہ میں جت کے مقابلے میں کی چیز کوئیں سجھتا۔ چاہے کوئی جھے بارڈالے یا جلادے' ۔ یہ کہ کر گھوڑے کوا یک ایر لگائی اور چیثم زدن میں امام سین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عرض کیا''اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ جھے آپ پر فدا کرے میں وہی ہوں جس نے تم کو واپس ہونے سے روکا تھا اور جوتم کوا پر پھیر کر اس راہ پر لا یا تھا اور جس نے شامت اثمال سے تم کواس مقام پر لا کر تشہر ایا تھا' اللہ کو تم ! مجھے بیامید نہ تھی کہ بدلوگ آپ کے ساتھ بیہ برتاؤ کریں گاوں شامت اثمال سے تم کواس مقام پر لا کر تشہر ایا تھا' اللہ کو تم ! مجھے بیامید نہ تھی کہ بدلوگ آپ کے ساتھ بیہ برتاؤ کریں گاوں آپ کی ایک بات بھی نہ سنیں گے میں نے بدرنگ دیکھ کراپنے جی میں کہا' چونکہ بعض با توں میں ان کی میں اعانت کر چاہوں وہ مجھے آپ کی اطرف جاتے ہوئے وہ کھی کراپنا مخالف نہ جمھیں گئیں اگر اب بعض امر میں ان کے خلاف عمل کروں تو کوئی ہرت نہیں ہے۔ واللہ! اگر مجھے بیدیقین ہوتا کہ آپ سے وہ نہ لایں گوتھیں ہرگز آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا' جو لوش ہرت نہیں ہے۔ واللہ! اگر مجھے بیدیقین ہوتا کہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا کہ آپ کی خدمت میں ان اللہ تعالی یہ تو بہ تول کہ تھے ہو چکی ہے اس سے تائب ہوکر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تا کہ آپ کی اعانت کروں' بیاں اللہ تعالی یہ تو بہ تول دو برو میں جال بحق تسلیم کروں' کیا آپ کے خزد یک میری بی تو بہ مقبول ہوگی؟' آپ نے فرمایا'' ہاں! اللہ تعالی یہ تو بہ تول فرمائی کا ورتبہاری لغرشوں سے درگز رکر ہے گا''۔

المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

آغاز جنگ ال کے بعد عمر بن سعد بڑھا' کمان سے تیر جوڑ کرامام حسین کی طرف مار کر بولا''لوگو! گواہ رہنا سب سے پہلے میں نے بھی تیر کا چلایا' پھر انسکر شام سے بیار (زیاد کا غلام) اور سالم پہلے میں نے بھی تیر چلایا ہے' مین کر کشکریوں نے بھی ایک باڑھ تیر کا چلایا' پھر انسکر شام سے بیار (زیاد کا غلام) اور سالم (عبیداللہ کا غلام) نکل کرمیدان میں آئے۔مقابلے کے لئے لاکار کر لڑنے والے کو طلب کیا' امام حسین کی طرف سے عبداللہ بن جمیر کلبی میدان جنگ میں آئے۔ (بیکونے سے مع اپنی بیوی کے آپ کی خدمت میں آئے تھے) بیار وسالم نے نام و نب دریافت کیا۔ عبداللہ نے بتالیا۔ بیار وسالم بولے '' بھر اللہ نے بتارے مقابلے پر زہیر بن القین یا عبیب بن مطہراور بریر بن خفیر جیسے لوگوں کو آنا چاہئے''۔ عبداللہ نے ترش روہ وکر بیار سے کہا'' اے خرامی بیج ! تیرے مقابلے پروہ لوگ آئیں گے؟ تواس قابل نہیں ہے کہ توان کی تیز تی سے ہلاک کیا جائے' تیری روح و تن کے فیصلہ کرنے کومیری تلوار کافی ہے''۔ بیار بیس کر حملے کی نیت سے آگے بڑھا۔ عبداللہ نے وار خالی دے کر تلوار چلائی' تھوڑی و یہ تک فریقین نے ایک دوسرے پروار چلائے' سالم اپنے ہمرای کو کمزور و کیھر کو عبداللہ کی طرف جیپٹا' عبداللہ نہایت تیزی سے بیار کا کام تمام کرکے سالم کی طرف مڑے نام کم نے وار پروار کرنے شروع کر دیے۔ عبداللہ روکتے اور حملہ کا جواب بھی و بیے جاتے تھے' بالآ خر عبداللہ کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور پھرانہوں نے لیک کرابیا وار کیا کہ سالم بھی ای جگہ پر شعنڈ اہوگیا۔

أم وہب کا جذبہ جان نٹاری ان کی بیوی ام وہب ایک لکڑی لے کر کہتی ہوئی دوڑی ''میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نواسوں کے لئے لڑتے لڑتے اپنے کو تصدق کر دو' عبداللہ نے میدانِ جنگ میں آنے سے روکا 'ام وہب نے والیس جانے سے افکار کر کے کہا ''میں تہا راساتھ جب تک زندہ ہوں نہیں چھوڑوں گئ'۔ امام حین گئے واز بلند سے کہا'' مقالی کی ہے اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے گا۔ نے آواز بلند سے کہا'' تم لوگوں نے اہل بیت رسالت کے ساتھ بہت بڑی جملائی کی ہے اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے گا۔ اے ام وہب یہ تن کر واپس آئیں عمرو بن الحجائ نے عمر بن سعد کے مینہ کو لاکار کر جنگ پر ابھارا۔ اہل مینہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزوں کو آڑے کر کے میدان کی طرف نے عمر ایوں نے تیر برسانے شروع کر دیے' جس سے عمرو بن الحجاج اور اس کے ہمراہ ول کے نہ بڑھ سکے' اکثر ان میں سے تھرو بن الحجاج اور اس کے ہمراہ ول کے نہ بڑھ سکے' اکثر ان میں سے تھرہ بہت کے اور اس کے ہمراہ والے اور بہت سے زخی ہوکرلوئے۔

این حوز و کا انجام: ایک شخص این حوزه نای اس گروه سے نکل کر ((افیکم الحسین افیکم الحسین) 'کیاتم بیل حین اُ این حوز و کا انجام: ایک شخص این حوزه نای اس گروه سے نکل کر ((افیکم الحسین افیکم الحسین) 'کیاتم بیل این تا تا ہوں کہا ہاں آ پ تشریف رکھتے ہیں! تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ این حوزه بولا'' اے حین میں تم کو آتش دوزخ کی بشارت دیتا ہوں' (عیاد آباللہ) آپ نے فرمایا'' تو جھوٹا ہے بیل این حوزہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھوٹا ہے بیل این حوزہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جفوٹا ہے بیل این حوزہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جفوٹا ہے بیل ایک کر بھا گا۔ این حوزہ سنجل نہ سکا۔ ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرار کا بیل اٹکارہ گیا۔ جوں جول گھوڑا بھا گا بدک کر بھا گا۔ این حوزہ سنجل نہ سکا۔ ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرار کا بیل اٹکارہ گیا۔ جوں جول گھوڑا بھا گا تھا اس کے سرک کر بھا گا۔ این حزی جوال کے ساتھ میں ان کی بدوعا میں بہت بڑا اثر ہے'۔

ابن خضیر کی شہا دت : یزید بن معقل حلیف عبدالقیس جوش مردانگی میں آ کرلاکا رتا ہوا میدان میں آیا اور بریر بن ضیرکو بلاکرکہا '' دیکھااللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟'' بربر نے جواب دیا''واللہ!اس نے میرے ساتھ بہت بڑی جملائی کی ہے اور تیرے ساتھ برائی ''۔ یزید بولا'' تو جھوٹ کہتا ہے اس سے پیشر تو جھوٹ نہ بولنا تھا۔ اللہ کی شم اتو گراہی میں پڑگیا''۔
ابن خضر نے کہا'' اگر تجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہے تو آ'ہم اور تو مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بدعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے اور گراہ پر اللہ تعالیٰ اپنی پھٹکار بھیج''۔ یزید سے اس کا بچھ جواب نہ بن پڑا تلوار کھنے کر دوڑا' فریقین میں کمال تیزی سے دودو ہاتھ پل گئے۔ یزید بن معقل نے تلوار چھوڈ کر نیزے کا دار کیا بریانے وار بچاکی جو خود بھاڈ کرسر میں تیر گئے۔ بریانگوار کے نکالئے میں مھروف سے کہ رضی بن مفاد عبدی نے لیک کروار کیا۔ ابن خفیر لیٹ پڑے' تھوڑی دی تک روز آزمائی ہوتی رہی بالا خرائی خفیر نے رضی کو مارلیا' سینے پر پڑھ کر کرسے خنج نکالئے گئا اس اثناء میں کھب بن جا براز دی ان خور کر تلوار کا دار کیا ۔ ابن خفیر کی پشت پر نیزہ مارا ابن خفیر زخم کے صدے سے بتا بہ دوکرا نے' کعب نے نیزہ چورٹر کٹلوار کا دار کیا ۔ جس سے ابن خفیر شہید ہوگے اور رضی اپنی قبا جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑ اہوا۔ واپسی کے بعد کعب کی بیوی نے ملامت کرتے ہوئے جس سے ابن خور میں باتو اور نے اور نے کا فرائی نے کہا تھی سے بید ہوگے اور رضی اپنی قبا جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑ اہوا۔ واپسی کے بعد کعب کی بیوی نے ملامت کرتے ہوئے کہا'' تف ہو تھی پر! تو ابن فاطم "کے خلاف لڑنے کو آیا' پھر اس پر طرہ یہ ہوا کہ بر برسید القراء کو تو نے شہید کیا' جا تیراروسیاہ ہوا بھی تھوٹ کے ہورٹر کہا ہوا گورٹر نے مورٹر کہا تیراروسیاہ ہوا بھی تھوٹر کو تھوٹر کہا تورٹر کیا گورٹر کہا تھوں گی ''۔

شامی کشکر کی بیست ہمتی ایک بین برید نے بیر مالت دیکھ کرا مام حسین سے اجازت طلب کی میدان بنگ میں شیر غرال کی طرح ڈکارتے ہوئے بہنچ ان کے مقابلے پر بیزید بن سفیان آیا گئر نے پہلے ہی وار میں اس کا وارا نیارا کردیا پھر نافع کے مقابلے پر مزاحم بن ٹریٹ بیٹ آیا دو دو ہاتھ بھی نہ چلئے پائے سے کہ نافع نے مزاحم کو بھی ڈھیر کر دیا شامی فوجیں اپ جواخم دول کے بیام مارے جانے سے ہم گئیں ہر خص ان دونوں دلیروں کے مقابلے پر جانے سے بی چرار ہا تقاریم و بن جانے من مارے جانے سے بہا گئیں ہر خص ان دونوں دلیروں کے مقابلے پر جانے سے بی چرار ہا تقاریم و بن حجات ہی جانے بی پھاڑ گئی ہارے اپنے بی کہ ہم کومیدان بنگ میں جاتے ہی پھاڑ دواس قدر دولی کے مت ہارے جاتے ہوتمہارے خالفین کی تعداداس قدر کر ایس کے کہ اگر تم لوگ بات ہے کہ تم لوگ باوجوداس کشرت کے ہمت ہارے جاتے ہوتمہارے خالفین کی تعداداس قدر کم ہے کہ اگر تم لوگ ان پر ایک ایک کئریاں بھی چھیکو تو ان کے مرجانے کو کافی ہو اے اہل کوفد اپنے امیر کی اطاعت کر و بھا جاتے موجود تی بی بیارورا مام کے خالف ہوگیا ہے اس کے تل کرنے میں پھے شک دشید نہ کرور دیکھو ایک ایک کئریاں بھی جمر مٹ باندھ کر جموی قوت سے جملہ کرون میں منہ جاک کہ اگر نے کم بین معدنے اس کو تل کرون کے میں بنہ جور مٹ باندھ کر جموی قوت سے جملہ کرون کرون سعدنے اس داری اس میں منہ جاک کو ایک بیارا درا مام کے خالف ہوگیا ہے اس کے تل کرون کے میں بیار کو کہ کو گئی کہ جانے کہ کہ کہ کہ کار نے میں بیارا کو کھیں کو کہ کی گئی کو کہ کو گئی خوت سے جملہ کرون کے میں بیارا کو کہ کو کی کو کو کو کی میں کے کہ کہ کرون کو کھی کے کہ کہ کہ کرون کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کرون سعد نے اس کے تل کرون کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کرون سعد نے اس کے کہ کہ کرون کو کی کو کی کو کرون کے کہ کہ کرون کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کرون کو کرون کو کرون کی کرون سعد نے اس کی کو کو کو کرون کے کہ کو کرون کے کہ کرون کو کو کو کو کو کو کو کرون کے کہ کرون سور کے کی کرون کی کرون کی کرون کی کو کرون کے کرون کے کو کو کو کرون کو کرون کی کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کو کرون کی کرون کرون کی کرون کی کرون کرون کرون کی کرون کرون کی کرون کرون کرون کرون کرون کرون کرون کی کرون کرون کرون کرون کی کرون کرون کرون

کو پندکیااور فروا فروا فکل کراڑ نے سے منع کردیا۔ امام حسین ہوئے ' اے عمروین الحجاج کیا تو ہارے خلاف لوگوں کوابھارتا ہے؟ ہم وین سے باہر ہوگئے ہیں یا تو؟ اللہ کی تم الگر تہاری روحین قبض کر لی جا تیں اوراسی حالت میں تم لوگ مرتے جاؤ تو معلوم ہو جائے گا کہ کون خص دین سے باہر تھا''۔ عمروین الحجاج نے جواب دینے کفرات کی جانب سے جملہ کر دیا۔ مسلم بن عوسجد کی شہا و ت مسلم بن عوسجد کی شہا و ت مسلم بن عوسجد کی شہا و ت مسلم بن عوسجد کی شہا و ت مسلم بن عوسجہ کی شہا و ت مسلم بن عوسجہ کی شہا و ت مسلم بن عوسجہ کی شہا و ت مسلم بن عوسجہ کی اس اثر یف لائے' جس وقت وہ دم تو ڈر ہے تھ فر مایا'' اے مسلم اللہ تھ پر رحم کرے جس کا وقت آگیا ہے وہ تو جارہ ہے نے فراندان ہوتی کر دہم بھی عنقر یب تم سے آگر ملا چا ہے کا وقت آگیا ہوتی کو بنارت و بتا ہوں'' مسلم نے بین کر آئی کھیں کھول ہیں' حبیب بن مطہر قریب گئے ارشاد کیا'' میں اس زخی کے بنارت و بتا ہوں'' مسلم نے بین کر آئی کھیں کھول و یہ کہ ارشاد کیا'' مام کے بین کر آئی کھی ہونے کی بنارت و بتا ہوں'' مسلم نے بین کر آئی کھیں تہ کو اس کو بین کر تا گھی ہوئے کی بنارت و بتا ہوں'' مسلم نے بین کر آئی کھی ہوئے کی بنارت و بتا ہوں' مسلم نے مین کر آئی کھی ہوئے کی بنارت و بتا ہوں'' مسلم کے میں کر آئی کی بنارت و بتا ہوں کہ دوئی جوار مواد وورد وہ یہ کہ کو ایش کرتا گئین میں یہ یقیناً جا نا ہوں کہ دوئی چارساعت کے بعد میں تھی تا ہوں جس کے تم سراوار ہواورد وہ یہ ہے کہ اس کے میں تو اس کر تین کا ساتھ شرچھوڑ نا اور جب تک بنیز حیات رہنا ان بد بختوں ہے دینوں سے گڑے مینا'' ساتھ شرچھوڑ نا اور جب تک بنیز حیات رہنا ان بد بختوں ہے دینوں سے گڑے رہنا''۔

حسینی کشکر پر تیرول کی بارش بسلم تواس قد روصیت کر کے رائی ملک بقا ہو گئے اور شر ذی الجوثن نے میسرہ کو لے کر حملہ کیا۔ امام حسین اور آپ کے ہمرائی نہایت استقلال ہے جی تو ژکر جواب دینے گئے۔ آپ کے ہمرائیوں میں اگر چہ صرف بتیں سوار تھے کین جس طرف رخ کرتے تھے صف کی صف الٹ جاتی تھی 'لوگ تر بتر ہوکر ادھر ادھر ہما گ گھڑے ہوتے تھے 'سواران کوفہ مقابلہ پر جانے ہے جی پڑاتے تھے۔ عزرہ بن قیس نے (جوسواران کوفہ کا سردارتھا) لڑائی کا عنوان مور تے تھے 'سواران کوفہ کے چھے چھڑا دینے' اگر جنگ کا بہی عنوان بگڑتا ہواد کیے کر غربن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ ان معدود ہے چند نے سواران کوفہ کے چھے چھڑا دینے' اگر جنگ کا بہی عنوان رہا تو عنقریب یہ بھاگ کھڑ ہے ہمول گے۔ مناسب ہے کہ تیرا نداز وں اور بیادوں کے بڑھنے کا تھم دیجے' غربن سعد نے شرب بن میں کو بہ ہمرائی پانچ سوتیر شبت بن اس سے انکار کیا۔ تب حصین بن نمیر کو بہ ہمرائی پانچ سوتیر انداز وں کے لئے روانہ کیا' چنا نچ حصین بن نمیر قریب پہنچ کر تیر برسانے لگا۔ تھوڑی دیر بیل انداز وں کے لئے راز دی کے لئے روانہ کیا' چنا نچ حصین بن نمیر قریب پہنچ کر تیر برسانے لگا۔ تھوڑی دیر بیل آپ کے سواروں کے کل گوڑ ابھی اس وقت کل ہمرائی پیادہ پاہوکر لڑنے کیا۔ ترکی گھوڑ ابھی اس واقع میں مرکیا۔ یہ بھی پیادہ لڑر ہے تھے۔

حسینی خیموں برنا کام مملد: دو پہرتک اڑائی نہایت تیزی اور تخق ہے جاری تھی اور لشکر شام کثرت کے باوجودان لوگوں کے حملوں کا جواب ندوے سکتا تھا اور ندان کے قریب بھنچ کر حملہ آ ور ہوسکتا تھا۔ عمر بن سعد نے مجود ہوکر چندلوگوں کو آپ کے تعموں کی طرف جورت کی خالفین کے دوکتے پر مامور ہوئے جودستہ فوج سواروں یا پیادوں کالشکر شام سے نکل کر خیمے کی طرف بڑھتا دکھائی و بتا تھا 'خیمہ تک چینچ کا کیا ذکر ہے راستے ہی میں

و هر ہوجاتا تھا۔ تب عمر بن سعد نے نیموں پر دور سے آگ برسانے کا حکم دیا۔ امام حسین نے قرمایا ''تم لوگ جھے لائے ت ہوتو جھے لڑ و نیموں میں عورتوں اور بچوں کے سواکوئی مر ذبیں ہے وہ غریب لکل کر نہ بھاگ سکیں گی اور نہ ہم نیموں میں آتشز دگی کے باعث تم سے لوسکیں گے' عمر بن سعد میہ ن کر خاموش ہوگیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوش حملہ کر کے امام حسین گ کے خیصے تک پہنے کر کہنے گئے '' جھے دوز ن بی میں جانا نصیب ہو'اگر میں اس خیصے کو نہ جلا دوں' عورتیں جلا کر لکل آئیں' امام حسین نے ذائٹ کر کہا'' اللہ تعالیٰ بھے جلائے تو میر سے خیصے کو جلائے گا جس میں میر سے اہل بہت ہیں' ۔ شمر نے اس کا بچھ جواب نہ دیا جمید بن مسلم اور شبت بن ربھی نے بھی اس کو اس فعل شنج سے روکنا چاہا کیکن وہ بدیختی کی وجہ سے نہیں ما نتا تھا۔ برابر خیصے کی طرف آگ کی فرخ سے بڑھا جاتا تھا' نہیر بن القین نے دس آدمیوں کے ہمراہیان امام سے علیحہ وہ ہوکر برابر خیصے کی رکوبر ہوگرہ کی فوج سے نہیں ما نتا تھا۔ شمراور اس کی رکاب کی فوج بر چھلہ کر دیا' ابوغرہ ضیا بی (جو اس کے ہمراہیوں میں سے تھا) اور بہت سے بیا بی مارے گئا اللہ خرججور ہوکر شمر ذی المجوث کو والیس آنا بڑا۔

حبیب بن مطهر کی شهاوت: چونکه نشکرشام کی تعداد زیادہ تھی' کثرت کی وجہ سے دو ٔ چار 'پانچ 'دن' بیس کا ماراجا نامجسوں نه ہوتا تھا اور اہام حسین کی ظرف بوجہ قلت جماعت ایک دوآ دمیوں کے بھی کام آجانے کا احساس ہوجا تا تھا۔ لا ائی کی وہی گرم بازاری تلی که نماز کاونت آگیا' ابوتمامه صائدی نے کہا'' میں آپ پر فدا ہوجاؤں' میں دیکھتا ہوں کہ بیاوگ آپ ہے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اللہ کا قتم آپ پر کوئی صدمہ نہ آنے پائے گاجب تک میں آپ کے قریب نہ مارا جاؤں گا۔ میں يه چا به تا ہولِ كراپيخ رب ہے ہم ال وقت مليل جب كه ہم نماز پڑھ ليل' - آپ نے دعادے كرار شاد كيا' ' ہال بيراول وقت نماز کا ہے (شمر وغمر کی طرف اشارہ کر کے ) ان لوگوں ہے کہو کہ تھوڑ تی دیر کے لئے جنگ کوملتو ی کر دیں تا کہ ہم نماز پڑھ لیں''۔ ابوتمامہ یا کسی اور ہمرائی نے بیدورخواست پیش کی'حصین بن نمیر پولا'' بینماز قبول نہ کی جائے گی''۔ حبیب بن مطهر نے جواب دیا'' کول سگ دنیا! تیرابی خیال ہے کہ تیری نماز تو قبول ہوگی اور آل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبول نہیں ہو گی؟ " حصین بن نمیر نے طیش میں آ کر حبیب کی طرف گھوڑ ابڑھایا۔ حبیب نے لیک کر تلوار چلائی حصین کے گھوڑ ہے کے منہ پر پڑی' گھوڑ االٹ گیا' حصین منہ کے بل زمین پر گر پڑااس کے ہمراہیوں نے دوڑ کر اٹھالیا' حبیب نہایت مردانگی اور د لیری سے لڑنے لگے بی تمیم کے ایک شخص بدیل بن صریم نامی جنگجو کو قل کیا' ایک دوسرے شخص نے پیچھے سے نیز ہ چلایا۔ صبیب جونمی اس کی طرف متوجہ ہوئے حصین بن نمیر نے ملوار کاوار کیا جس سے حبیب تیورا کر گریزے 'متی نے اتر کر سرا تار لیا۔ ا ر بن بربید کی شهاوت : حبیب کے قل ہونے سے امام حسین کو بخت صدمہ ہوا۔ بنفی نفیس میدان جنگ بین جانے کے لَكَ تيار ہوئے۔ حُر وز ہير نے بڑھ كركها" ہم آپ پرسين پر ہوكر فدا ہونے كوموجود بين ہمارے ہوتے ہوئے آپ ميدان جنگ میں نہ جائیے''۔ امام حسین میں کررک گئے اور فروز ہیرنے لشکر شام پر حملہ کر دیا۔ جب ایک مخص ان میں سے لڑتے لڑتے فریق مخالف میں جیپ جاتا تھا تو دوسرااں بخی وتیزی سے حملہ کر دیتا تھا کہ اس کو خالفین کے نریخے سے نکال لاتا تھا' تھوڑی دیر تک لڑائی کاعوان ای طرح پر دہا' بہت ہے آ دمیوں کا چٹم زدن میں وارے نیارے ہو گئے عمر بن سعد نے للکار ا

تاریخ این غلدون (صدروم) بسیاری است مینا و پیوال بروالت بادوں نے جاروں طرف نے اور کا میرکیا اور ابو کھی چیازاد کو شامیر سے انتقالی کردالا۔ نافع بن جلال كى شهادت كربعدامام مين معهدة أن كيم في كمر وشر في خالف مستوت عارون طرف سے تیر باری کرر اوراپ کے مراہی افیالی یا زیانے کم ترہیر بن القین السے مراتے بلا خیال پی و پیش لفکر شام نے چلے گئے ۔ کثیر بیت اللہ اور مہاجی آ میں بیا کر دفعہ نہ سے سر پ ٹوٹ بڑے اوران کوشہد کرڈالا۔ نا ہلا لی تیم کے جادل بر کھا کرلا کور بیا ی برایانا م اکھے سے واقعا، مجرومین کے سوابارہ آ دمیوں کو مارا 'بلاتے لوتے صدحت زخم ان کورٹو الی کارکر لئے می شمر فر محت و مجوش يورعربن سدك پال كايا- يا يخون كوارك لا تقعمن مالكرايا- نافع بوك مسيس نے زخیوں کے علاوہ تم میں سے بارہ آوم آل کیا ہے اگر میرے بانامت رہے تھا کرز کرفارند کے سے مرنے قل يغرض علوارهيني نافع نه كلد كافتم إلرتو ملمان مو بخطوييشا ، الأتار تعالى كروبرو جما مريخون ئے ہاتھ جاتا کیکن اللہ تعالیٰ کاشکر سال نے جاری موت برتر خلائق سے بھی پڑا ہے''۔ بین کرو**ہ سیصلا اٹھ**ااور ئے ہاتھ جاتا کیکن اللہ تعالیٰ کاشکر سال نے جاری موت برتر خلائق سے بھی پڑا ہے''۔ بین کرو**ہ سیصلا اٹھ**ااور پران عزوہ غفاری کی شہادر س کے بعد شمر نے امام حسیل سے ہمراہ الم ملد کیا۔ جب ان لو تحوی نے بیددیکھا ایک وارے نافع کا کام تمام کردیا۔ کہ بوجہ کفڑت نہ توان کے شرے اہام آگو بچا تھتے ہیں امرندا پنے کونو آپس میں وار کا کہ امام حسین سے رو برولؤ کر م - کہ بوجہ کفڑت نہ توان کے شرے اہام آگو بچا تھتے ہیں امرندا پنے کونو آپس میں وار کا کہ کہا کہ امام حسین سے رو برولؤ کر م جانا چاہے۔ چنانچ عبداللہ وعبدالرامان بین غزوہ غفاری آئے اجازت کے رمیدالونگ میں گھاڑے اور دا دمر دانگی پا

ر ہید۔ ۔ ۔ ۔ بعد ان سیف بن الحرث بن سراج اور مالک بن عبر بن سراج (بید دونوں بچازادادر سیف و مالک کی شہا دت بعد ان سیف بن الحرث بن سراج اور مالک بن عبر بن سراج محصے امید ہے کہ عقریب تم اخیا فی بھائی تھے) روتے ہوئے فاضر مدت ہوئے آپ نے فر مایا '' تم کیوں روتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ عقریب تم اپنے لئے نہیں و کوئیں کی آسیف دالک نے عض کیا '' ہم اپنے لئے نہیں و کی اور یہ دونوں لوگوں کی آسیف کوئیں بچا ہے گئے آپ نے دعا کمیں و میں اور یہ دونوں روتے ہیں بلکہ ہم کواس پردونا آتا ہے کہ ہم ان جان دے کر ہمی آپ کوئیں بچا ہے اور انگر شام نے جاروں طرف سے گھر کر بوتے ہیں بلکہ ہم کواس پردونا آتا ہے کہ ہم ان جگ میں وگارتے ہوئے جا پہنچے اور انگر شام نے جاروں طرف سے گھر کر بھائی رخصت ہو کہ شرغران کی طرح میدان جنگ میں وگارتے ہوئے جا پہنچے اور انگر شام نے کورو بروآ کر گھڑ ہے ہوئے تھوڑی دیر میں شہید کر ڈالا ۔ اس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف نے نگل کر امام حسین کے روبروآ کر گھڑ ہے ہوئے تھوڑی دیر میں شہید کر ڈالا ۔ اس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف نے نگل کر امام حسین کے روبروآ کر گھڑ ہے ہوئے تھوڑی دیر میں شہید کر ڈالا ۔ اس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف نے نگل کر امام حسین کے روبروآ کر گھڑ ہے ہوئے تھوڑی دیر میں شہید کر ڈالا ۔ اس کے بعد خطلہ بن اسعد شیبانی میان صف

اور الشكر شام كو كاظب كرك يوك . ((با قوم انى الحاف عليكم يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود الذين من بعدهم و ما الله يريد ظلماً للعباد إيا قوم انى الحاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله مما الله عداب و قد عاصم و من يضلل الله فما له من هاديا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله بعداب و قد عاصم و من يضلل الله فما له من هاديا قوم الا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله بعداب و قد

خاب من افترای))

پادوں نے چاروں طرف ہے ترین برید کو گھر کرشہد کیا اور ابول نے اور جما و شای تشکر میں تفاقل سے کر الا ۔

تا فع بین مطلل کی شہادت اس کے بعد امام حیث معنی معنی ماروں کے ساتھوں پڑھ کر لاتے ہے گئی مخالفین چاروں طرف ہے تیرباری کررہے تھا اور آپ کے ہمراہی النی جائی کی بازی و نے تھے زہیر بس الفین لاتے تے ہوار ہی بازی و نے تھے زہیر بر بس الفین لاتے تے ہوئے کے کشر بن اللہ ہی اور مہاجر ہون آ تھوں بچاکس و فعۃ نہیر پر پڑے اور ان کوشہد کر و الا نافع بن بال جمل تیر کے بچلول ہر تربیجھا کرلا سے اور ہرا کیے پر اپنے تا م کھا ہوا تھا، بجروجین کے سوابارہ آومیوں کو مارا 'بالا فرلاتے لائے صدمہ زخمے ان کا زونوٹ گیار فراز کے لئے سے سمروی کو اور ان بالا فرلاتے لائے صدمہ زخمے ان کا زونوٹ گیار فراز کے لئے سے سمروی الجوث کیو کر عربی سعد کے پاس لے گیا۔ چرے سے فون کے فو ارب ہی تھے کمرین سعد و کیو مسئرایا۔ نافع بھے لے '' میں نے زخموں کے علاوہ تم میں سے بارہ آومیوں کو آل کیا ہے اگر میر ب باز علامت رہے تو تم کھی گرائز کر فارند کر سکتے '' شمر نے تو آل کی غرض سے تلوار کھینچی نافع نے کہا' اللہ کی تم اگر تو مسلمان ہوؤ تھے کو بیشاتی ہوتا کہ اللہ تعالی کے دو ہے و تا اٹھا اور کے ساتھ جا تا کیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہا' اللہ کی تم الرک تو مسلمان ہوؤ تھے کو بیشاتی ہوتا کہ اللہ تعالی کے دو ہے و تمارے فون کے ساتھ جا تا کیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہا '' اللہ کی تماری موت بدتی خلائی کے اس نے بین کروہ جو کا کا متمام کرویا۔

ایک وارے نافع کا کا متمام کرویا۔

پیران عزوہ غفاری کی شہادت اس کے بعد شرنے امام حسین کے ہمرا ہوں پر حلہ کیا۔ جب ان لوگوں نے بید یکھا کہ بوجہ کشرت ندتو ان کے شرے امام حمین گو بچا سکتے ہیں اور ندائے پئرتو آپس میں شورہ کیا کہ امام حسین کے روبرواڑ کرمر جانا چاہئے۔ چنانچے عبداللہ وعبدالرحمٰن پر ان غزوہ غفاری آئے اجازت کے کرمیکان جنگ میں گئے کڑے اور دادم دانگی پا

کرشهید ہو گئے۔

سیف و ما لک کی شہاوت بعدازاں سیف بن الحر ثب بن سرلیج اور ما لک بن عبد بن سرلیج (بیدونوں بچپا زاداور اخیافی بھائی تھے) روتے ہوئے جاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا "تم کیوں روتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ عقریب تم لوگوں کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی " ( لیمی سید ھے جنت میں چلے جاؤ گے ) سیف و مالک نے عرض کیا " ہم اپنے لئے نہیں روتے ہیں بلکہ ہم کواس پر رونا آتا ہے کہ ہم اپنی جان و ہے رہی آپ کوئیس بچا سکتے " آپ نے دعا کیں ویں اور بیدونوں بھائی رخصت ہو کر شیر غراں کی طرح میدان جنگ میں ڈکارتے ہوئے جا پہنچے اور لشکر شام نے چاروں طرف سے گھر کر میون کی دو بروآ کر کھڑے ہوئے اور لشکر شام کو خاطب کر کے بعد حظلہ بن اسعد شیبانی میان صف سے نکل کرامام سین کے دو بروآ کر کھڑے ہوئے اور لشکر شام کو خاطب کر کے بولے

ر يا قوم انى احاف عليكم يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود الذين من بعدهم و ما الله يريد ظلماً للعباد، يا قوم انى احاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله عناصم و من يصل الله فما له من هاديا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله بعذاب و قد خاب من افتراى))

و جربو جاتا تھا۔ تب عمر بن سعد نے فیموں پر دور سے آوال برسانے کا تھم دیا۔ اما منے قرمایا" تم اور سے سے فیصوں میں ہوتو بھے لئے و فوجیسے لئے ہوتو بھے لئے اور نہ جسے فیصوں میں ہوتو بھے لئے و فوجیسے لئے ہوتو بھے اور نہ بھے دور تر بھی برا موش ہوگیا۔ اس کے شمر ذی الجوش تملیک سے و مام سین آتے تھے تک پہنے کر کہنے گئے ' بھی دور نہ بی میں جانا تھ بوذا کر میں اس فیے کو نہ وں ' عور تیں جالک تکل اس میں امام حسین آنے والے نہ کہ اللہ تعالی تھے جالے تو میر نے کو جالے گا جس میں میں امل بیت بیں ' شمر نے وس کا کہ حسین آنے والے نہ دیا جو اب نہ دیا جمید بن مسلم اور جب بن ربعی نے بھی ام اواس فعل شنع سے روکنا جہا کہ وہ برختی کی وجہ سے میں ما منا تھا۔ برابر قیمے کی طرف آگ کی فوج سے بی ما اور بہت سے بلیحدہ ہوکر برابر قیم کی طرف آگ کی فوج سے بو ھا جا جا گا (جو اس سے ہمراہیوں میں ہے آل اور بہت سے باحثی مارے گئے مالا فرج جورہ ہوکر شمر ذی الجوش کو دائیں آنا بڑا۔

حبیب بن مطهر کی شها وت جونکه کشکرشام کی تعداد زیادہ تھی کثرت کی وجہے دو جار پانچ وں بیس کا مارا جانامحسوں نه ہوتا تھا اور امام حسین کی طرف بوجہ قلت جماعت ایک دوآ دمیوں کے بھی کام آجانے کا اصال ہوجا تا تھا ۔لڑ ائی کی وہی گرم بازاری تھی کہ نماز کاونت آگیا' ابوٹما مدصائدی نے کہا'' میں آپ پرفدا ہوجاؤں' میں ویکٹا ہوں کہ بیے لوگ آپ سے ے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اللہ کی آپ پر کوئی صدمہ نہ آنے پائے گا جب تک میں آپ کے قریب نہ مارا جاؤں گا۔ میں پیچا پتا ہوں کہ اپنے رب ہے ہم اس وقت ملیں جب کہ ہم ٹما ڈپڑھ لیں '۔ آپٹے دعادے کرارشا دکیا'' ہاں ہیراول وقت نماز کا ہے (شمر وعمر کی طرف اشارہ کر کے ) ان لوگوں ہے کہو کہ تھوڑی دیر کے لئے جنگ کوملتوی کر دیں تا کہ ہم نمازیڑھ لیں''۔ اپوٹمامہ پاکسی اور ہمراہی نے بیدورخواست پیش کی حصین بن نمیر بولا'' مینماز قبول ندگی جائے گی''۔ حبیب بن مطهر نے جواب دیا'' کیوں سگ و نیا! تیرایہ خیال ہے کہ تیری نماز تو قبول ہوگی اور آل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہو گی؟ " حسین بن نمیر نے طیش میں آ کر صبیب کی طرف گھوڑا ہڑھایا۔ حبیب نے لیک کرتلوار چلائی مصین کے گھوڑے کے منہ پر پڑی ' گھوڑ االٹ گیا 'حسین منہ کے بل زمین پر گر پڑااس کے ہمراہیوں نے دوڑ کراٹھالیا 'حبیب نہایت مردانگی اور دلیری ہے لڑنے لگے بن تمیم کے ایک شخص بدیل بن صریم نامی جنگجو گوٹل کیا 'ایک دوسر پے خص نے پیچھے سے نیزہ چلایا۔ صبیب جونبی اس کی طرف متوجہ ہوئے حصین بن فمیرنے تلوار کاوار کیا جس سے حبیب تیورا کر گریڑے تھی نے اتر کر سرا تار لیا۔ مرین بریدی شہادت حبیب عقل ہونے ہے امام حسین کو خت صدمہ ہوا۔ بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کے لے تیار ہوئے مروز میرنے بوھ کہا'' ہم آپ پرسینہ پر ہو کرفدا ہونے کوموجود ہیں ممارے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائے"۔ امام حسین میں کررک گئے اور خروز ہیرنے لشکر شام پڑھلہ کر دیا۔ جب ایک شخص ان میں سے لڑتے اوتے فریق مخالف میں جیپ جاتا تھا تو دوسرا اس تن وتیزی ہے حملہ کر دیتا تھا کہ اس کومخالفین کے نریخے سے نکال لاتا تھا' تھوڑی وریتک لڑائی کاعنوان اسی طرح پررہا' بہت ہے آ دمیوں کاچٹم زدن میں دارے نیارے ہوگئے عمر بن سعد نے للکارا

''اے لوگو! مجھے خوف ہے کہتم پر یوم ابڑاب کی طرح عذاب ندا کے جیسے توم نوح وعا دو ثمود پر آیا اور وہ لوگ جوان کے بعید توم نوح وعاد و ثمود پر آیا اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے اور اللہ بندوں پرظم نہیں کرنا چاہتا۔اے لوگو! مجھے روز قیامت کا خوف ہے جس دن کہتم مقابلہ نہ کر سکو گے اللہ کا تم کو اللہ تعالی کر اور کر تا ہے اس کا کوئی بادی نہیں ہے اے لوگو! تم حسین گونل نہ کر و اللہ تعالی عذاب سے تنہاری نیج کئی کردے گا اور جو شخص اللہ پرافتر اگر سے گا وہ جو شخص اللہ پرافتر اگر سے گا وہ مائی ہوگا'۔

لشکر شام میں سے کی نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ امام حسین ابو لے''اللہ تعالیٰ تھھ پررتم کرے' یہ لوگ عذاب کے اس وقت مستحق ہو چکے تھے۔ جبکہ میں نے ان کوئق کی طرف بلایا اور یہ لوگ اس کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہوئے اور اب کیوں یہ کلمہ حق پر عمل کریں گے۔ جبکہ تمہارے نیک بھائیوں کوقل کر چکے ہیں''۔ حظلہ بیان کر خاموش ہو گئے اور آپ سے رخصت ہوکر درود پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچے۔ وشمنوں نے ہر طرف سے گھر کر تیر باری شروع کر دی۔ بالآخر و والاتے لڑتے شہید ہوگئے۔

عالیس وشوذ ب کی شہاوت عالی بن ابی هیب شاکری مع اپنے خادم شوذ ب کے حاضر ہوئے سلام کیا اور اجازت حاصل کر کے میدان میں گئے۔ شوذ ب تو جانے کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ باتی رہے عالی انہوں نے لکارا'' جے دعوائے مروائگی ہو میرے مقابلے پرآئے '' نشکر شام میں سے کمی کو مقابلے پر جانے کی ہمت ندہوئی۔ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا'' اے بہت ہمتو! اگر اس کے مقابلے پڑئیں جاسکتے ہوتو اس کو چاروں طرف سے شرو پھر مارو۔ عالی نے جنگ کا بیزالا رنگ دیکھ کر تلوار کھی کی اور کمال شیزی سے برق کی طرح آن واحد میں خالفین پر جا پڑے اور ان کو مار کر بہپا کر دیا۔ پھر خالفین نے چاروں طرف سے بورش کر کے گھر لیا اور تیرو نیزوں سے شہید کر ڈالا۔

اعوان والصار کی شہادت سب سے پہلے آپ کے ہمراہیوں میں سے جومیدان جنگ میں لڑے اور شہید کئے گئے وہ ابوالشعثا کندی لیعنی پزید بن ابی زیاد ہیں۔ یہ عمر بن سعد کے ہمراہیوں میں سے بھے جنب ان لوگوں نے امام حسین کی درخواست سلح نامنظور کی توبیان سے علیمدہ ہو کر آپ سے آ ملے شے اور اجازت حاصل کر کے جان شاری کی۔ انہوں نے درخواست سلح نامنظور کی توبیان سے علیمدہ ہو کر آپ سے آ ملے شے اور اجازت حاصل کر کے جان شاری کی۔ انہوں نے دشمنوں کو ایک سو تیر مارے جن میں سے بانچ نے بھی خطانہ کی۔ ہر بار امام حسین فرماتے جاتے ہے مراہیوں میں سے باتی بازووں میں سے باتی بازووں میں سے باتی بازووں میں جن بار دور سب سے آخر میں جوآپ کے ہمراہیوں میں سے باتی رہے وہ سوید بن ابی المناع حتی ہے۔

علی اکبر کی شہادت : غرض جب کل اعوان وانصار شہید ہوگئے۔ توعلی الا کبر بن حسین اپ بزرگ باپ سے اجازت لے کر ممیدان جنگ کی طرف آئے اور سب سے پہلے آل بنی ابی طالب میں اس معرک میں بہی شہید کئے گئے۔ ان کی ماں کا نام لیا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود تعقیہ تھا۔ انہوں نے بھی شیروں کی طرح کمال مردا تکی ہے دوجار جملے پیم کئے اور جالفین کو ایپ بنت ابی مرد میں ہے اور جالفین کو ایپ بیروں کی طرح کمال مردا تھا بالا خرمرہ بن معقد عبدی نے بیجھے ایپ پرزور حملوں سے بار بارمنتشر کرویا 'کیکن ٹاڑی ول کے مقابلے پرتن تنہا کیا ہوسکتا تھا بالا خرمرہ بن معقد عبدی نے بیجھے سے نیز ومارا 'وہ چکر کھا کر گرے کو ول سے فکر ہے کردیا۔

عون وعبدالرحمٰن اورجعفر کی شہاوت: امام حسین مع آپ لڑکوں کے تشریف لے گئے اور علی اکبر ک نعش کواٹھا کر اس خیے کے آگے رکھا جس کے سامنے لڑائی ہور ہی تھی۔ اس کے بعد عمر و بن مبیح صیدانی نے عبداللہ بن مسلم پر تیر چلایا وہ پیشانی پکڑ کر بیٹے گئے اٹھے نہ پائے تھے کہ عمر و نے دوسرا تیر مار کر شہید کر دیا۔ پھر لوگوں نے چاروں طرف سے تملہ کر دیا عبداللہ بن قطبہ طائی نے عون بن عبدالرحمٰن بن عقبل عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عقبل بن اللہ عن اور بشر بن سوط ہمدانی نے عبدالرحمٰن بن عقبل بن اللہ علی طالب کواور عبداللہ بن عروہ تعمی نے جعفر بن عقبل کو شہید کیا۔

عبدالله بن حسین کی شہادت : اس واقع کے بعد تھوڑی ویرسب کے سب سکوت کے عالم میں کھڑے رہے امام حسین بھی خاموثی کے ساتھ مجتلے رہے کوئی آپ کی طرف بڑھنے کی جرائت نہ کرتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص بنی کندہ کا مالک بن نسیر نامی نے بیٹی کرآپ کے سر پر تلوار چلائی سر پر خفیف سمازخم پڑا۔ خود میں خون بھر گیا آپ نے اتار کر بھینک ویا اور مالک نے لیک کرا تھا لیا 'پھر آپ نے اپ لڑکے عبداللہ کو بلا کر گود میں بھایا 'پیار کرنے لگے بنی اسد کے ایک شخص نے تیز مارا جوعبداللہ کے گئے میں ٹرازو ہوگیا۔ آپ نے سرآسان کی طرف اٹھا کرعرض کیا ''اے رب!اگر تو نے ہم سے مدد کوروک لیا ہوتو جو مناسب ہووہ کراوران ظالموں سے انتقام لے''۔

ابو بکر بن حسین کی شہا دت: یہ کلمات زبان ہے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ لڑائی پھر شروع ہوگئی۔عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسین بن علی پر تیر چلایا' آپ شہید ہوگئے۔عباس بن علی نے اپنے بھائیوں عبداللہ وجعفر کولاکا را کہ میدان لو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ کہ کر میدان جنگ کا راستہ لیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ کہ کر میدان جنگ کا راستہ لیا۔ وامروا گلی دی' بی کھول کھول کر لڑنے گئے۔ ہائی بن ثبت حصری نے عبداللہ بن علی پر بعداز ال جعفر بن علی پر جملہ کر کے شہید کر ڈالا اور خولی بن پڑیدا تھی بات علی کر میں بی اب وار خالی دے کر جو تبی اس پر جملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ تی ابان وارم سے ایک شخص نے پیچھے سے تملہ کر دیا۔عثان بن علی زمین پر گڑ بڑے اس نے سینے پر چڑھ کر سرا تارلیا۔ پھر اسی قبیلہ کے ایک سے ایک شخص نے پیچھے سے تملہ کر دیا۔عثان بن علی زمین پر گڑ بڑے اس نے سینے پر چڑھ کر سرا تارلیا۔ پھر اسی قبیلہ کے ایک

ووسر مصحض نے محمد بن علی بن ائی طالب مرحملہ کر کے شہید کر ڈ الا اور سرا تارلیا۔

حضرت امام حسین پر ملغار : اس اثناء میں امام حسین شدت تشکی سے بقرار ہوکراڑتے جڑتے فرات کی جاب

برھے قریب تھا کہ بڑتے کرآپ فرات سے اپنے خشک علق کو ترکرت ' ناگاہ حسین بن نمبر نے ایک تیر مارا جوآپ کے مند میں

برھے قریب تھا کہ بڑتے کرآ اپ فرات سے اپنے خشک علق کو ترکرت ' ناگاہ حسین بن نمبر نے ایک تیر مارا جوآپ کے مند میں

دگا آپ نے تیرکال کر چینک دیا ۔ ہاتھ سے فون پو نچھے جاتے تھے اور بیار شاد قران کی زیاد تیوں کو دیکے' بھر شرد کی الجوش شکایت کرتا ہوں جو بیلوگ تیرے نبی کے فواسے کے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ قوان کی زیاد تیوں کو دیکے امام حسین کے فیجے کی طرف برحوا آپ نے فرات کی طرف مو کران کو دوکا اور بیفر مایا چھانف ہو تھے پراگر تھے میں و بیداری نہیں ہے اور فرآ فرت سے ڈرتا ہے تو فرات کی طرف مو کر ان کو روک اور ہمارے

اللی وعیال کو ان کی بے ہودگیوں سے بچا'۔ جب کسی نے اس کا بچھ جواب ند ڈیا تو آپ ادھر سے کو ارکھنے کر تھیئے دوسری اللہ وعیال کو ان کی بیدوں کو (جن میں عبدالر می می فران کی بین انس نوائی نوائی کو بیار انسان نوائی کو بیار انسان میں میں میں موائی کو سے کھر کیا گئین آپ جس طرف رخ کرتے تھے' بی جراج اکر لوگ ایک دوسرے پرمذے کی کی گئی آپ کی بین انسان نوائی کی جراج اکر لوگ ایک کر بولی نوٹ کر انسان نوائی کی میں معد کا میا منام ہوگیا۔ فرایا '' کیوں این سعد الوعیداللہ بن حسین کے کسی سعد کا میا منام ہوگیا۔ فرایا '' کیوں این سعد الوعیداللہ بن حسین کے کسی سے مارے جا کیں اور تو کر کو سے منہ بھر کیں۔ آ نسوندرک سک کو ڈاؤھی پر چند قطرے گریوں ہوکر زینٹ کی طرف سے منہ بھر آپیا آپکھیں پرنم ہوگئیں۔ آ نسوندرک سک ڈاؤھی پر چند قطرے گریوں ہوکر زینٹ کی طرف سے منہ بھر کیں۔

امام حسین کا اغنیاہ: امام حسین کمال سرگری سے لارہ جے شے شیروں کی طرح سواروں پر جھپنتے تھے اور بیا دوں کی صفول کواینے پرزور حملوں سے الٹ بلیف ویتے تھے اور بارباریہ فرباتے جاتے تھے '' کیاتم لوگ میرے ہی قبل کے لئے جمع ہوئے ہو؟ اللہ کہ قتم ایمرے قبل کرنے سے اللہ تعالی سخت ناراض ہوگا ، بھے پوری امید ہے کہ میرے قبل سے تم کوسر خروئی حاصل ندہو گی اور بے شک اللہ تعالی تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کواس کی خبرتک ندہوگی واللہ! اگر تم لوگ مجھے قبل کر ڈالو گی اور بے شک اللہ تعالی تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کواس کی خبرتک ندہوگی واللہ! اگر تم لوگ موسی کے قوتم میں خوزین کی کا دروازہ کھل جائے گا اور تم پر اللہ تعالی اپنا عذاب نازل کرے گا ، تم لوگ ناحق اپنا تھوں کو میرے خون سے نہ نون سے نہ نون کے جواب ندویا تھا اور آپ ال کی خون کے حال کرنے ہی خون سے اپ کو بھا تھا کہ کو گی دو مرا شخص آپ کو شہید کرے۔ جھے اور تقریباً کی لشکری آپ کے قبل کرنے سے جی حال کو تھیں کہ بی جا بتا تھا کہ کو گی دو مرا شخص آپ کوشہید کرے۔

شہا دت حسین : شمر نظر کا بیدنگ و مکھ کر چلا کر بولا'' تہاری مائیں مرجائیں! تم لوگ ایک پیادے کونہیں مار سکتے' تف ہے تہاری مردانگی پراگرتم لوگ ایک ایک نگری چھیکوتو حسین دب کر مرجائیں' بیہ سملا ند تُرکت کررہے ہیں' ان میں پھھ دم باقی نہیں ہے۔ بردھو بردھوا بنے نام و خاندان کورسوا نہ کرو'' لِشکریوں کے دل میں اس پر جوش تقریر سے ناحق کوشی کا ایک نا جائز جوش جرگیا۔ شمشیر بکف ہوکر پیادوں نے ہر طرف سے تملہ کر دیا اور سواروں نے تیر برسانے شروع کردیئے زرعہ بن شریک تنہی نے لیگ کرآپ کے بائیں بازو پر پھر کندھے پر تلوار چلائی صدمہ زخم سے منجانے نہ پائے تھے کہ سنان بن انس خخی نے پہنچ کر نیز ہ مارا' آپ زمین پر گر پڑے خولی بن پزیدا تھی سر کا شنے کے قصد سے بڑھا۔ تمام بدن میں رعشہ پڑگیا۔ سنان بن انس خولی کوچھڑک کرا تر ااور سر مبارک تن شریف سے جدا کر کے خولی کے حوالے کر دیا قیمی بھر بن کعب نے بیٹی قیس بن الاشعث نے تعلین (جوتیاں) اسوداز دی نے لیں' اور تلوار بنی دارم کے ایک شخص نے لے لی۔ (بیدوا قد \* احم مراا سے پوم جمعہ کا ہے)

شہدائے کر بلاکی جہیر و تکفین: آپ کے شہید ہونے کے بعد دشنوں کالشکر مال واسباب لوٹے کی طرف متوجہ ہوا۔
اونٹ اسباب فرش فروش یہاں تک کہ عورتوں کی چا دریں تک لوٹ لیں آپ کے بدن پر علاوہ تیروں کے زخم کے تینتیں زخم نیزے کے اور تینالیس زخم تلوار کے پڑے تھے۔شمر بن ذی الجوش نے علی ابن الحسین (زین العابدین) کے قبل کا قصد کیا۔ حید بن مسلم نے دوک کر کہا ''مسرحان اللہ اکیا تم لڑکوں کو قبل کرنا چا ہے ہو؟' 'شمریان کررک گیازین العابدین عورتوں کیا۔ حید بن مسلم نے دوک کر کہا ''وسرحان اللہ اکیا تم لڑکوں کو قبل کرنا چا ہے ہو؟' 'شمریان کررک گیازین العابدین عورتوں کیا۔ اس واقعہ میں صرف دو خصول عقبہ بن سمعان آپ کی بیوی رہا ب بنت امراء القیس کلید کے تراد کر دوغلام اور مرقع بن شمام اسری جانبر ہوئے اور باقی بہتر (۲۷) آ دی آپ کے ہمراہیوں میں سے اور علاوہ مجروحین کے اٹھائی آ دی لئکر شام کے کام آئے عربی سعد نے اپنے مقولوں کو جمع کرا کے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر کے رائی کو فہ ہوا۔ دوسرے دن بنو اسد عاضریہ سے آئے اور انہوں نے امام حسین اور ان کے ہمراہیوں کو دفن کیا۔

حضرت امام حسین گل مرمبارک امام حسین گامر مبارک مع آپ کے ہمراہیوں کے ولی بن یزید وجمید بن سلم از دی

کے ہمراہ این زیاد کے پاس روانہ کیا گیا۔ رات ہوگئ تھی قصرا مارت کا دروازہ بند ہوگیا تھا۔ مجبور ہو کر سرمبارک حولی لئے ہوئے
والی آیا میں ہوتے ہی این زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا بعضوں کا خیال ہیہ کہ شر' قیس بن الا شعث عمر و بن الحجاج اور عروه
بن قیس سر لے کر گئے تھے۔ بہر کیف این زیاد نے دربار عام کیا شہداء کر بلا کے سرطشتوں میں رکھ کر پیش کے گئے۔ این زیاد
کے ہاتھ میں بید کی ایک چھڑی تھی بار بار دندان امام پر مار دہا تھا۔ زید بن الارقم سے ضبط نہ ہوئے چلا کر ہوئے ''اے این زیاد!
اس چھڑی کوان وانتو کی پرنہ مارواللہ! میں نے بار ہادیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہے مبارک ان وانتوں اور
لبوں کو بوسرد یا کرتے تھے''۔ این زیاد نے کہا'' اللہ تھے ہمیشہ رلائے اگر تو بڑھا فاتر العمل نہ ہوتا تو ابھی جری گردن مار نے کا
کم دیتا''۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے باہر آئے''اے گروہ عرب! تم لوگ بخت نالائق ہو کہ ابن فاطر گوشہید کرکے

ا بعد شہادت امام حسین "عمر بن سعد نے عقبہ بن سمعان کوگر فتار کیا۔ انہوں نے کہا'' میں ایک غلام ہوں' یے عمر بن سعد نے مین کر چھوڑ دیا۔ مرقع بن ثمامہ یوں جانبر ہوئے کہ اثناء جنگ میں ان کے بدن پر گی پھل تیر کے چھھ گئے تھے۔ بایں ہمدید ٹررہے ہتھے۔ جب ان کی قوم کو پی حال معلوم ہواتو وہ آ کر بہ اجازت عمر بن سعدا تھا لے گئی۔ معالجہ کیا گیا بعد چندے اچھے ہوگئے کا امنہ

ابن مرجانہ کواپنا حاکم بنایا۔ جو خیار وصلحاءامت کوتل کررہاہےاور شریر فتنہ انگیزوں کوسر فرازی کاخلعت ویتا ہے۔افسوں کی بات ہے کہتم لوگ ذلت ورسوائی پر داضی ہوگئے۔ تف ہےان پر جواس ذلت ورسوائی پر راضی ہوئے ہوں'۔

اسيران كربلا:اس كے دوسرے دن عمر بن سعداہل بیت امام كوجس میں علی ابنِ حسین جمی تھے یا بہزنچر لئے ہوئے آپینیا، این زیاد نے تین بارندینب (بنت علی ) کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا بیکون ہے؟ چوتھی مرتبہ کسی نے کہا بیزینب بنت فاطمه میں۔ابنِ زیاد نے مخاطب ہوکر کہا''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے تم کورسوااور ذکیل کیا اور جھوٹے کواس کے کذب کی سزا دی''۔نینب نے جواب دیا''اللہ کا اصان ہے کہ اس نے ہم کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے سر فراز کیااور ہارے بزرگوں کی شان میں بیآ یہ تطهیر نازل فرمائی بیدونیا چندروزہ ہے یہاں کی ذات ورسوائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے آ خرت ميں فاسق وفاجر كؤالله تعالى ذليل وخوار كرے گا اور ہم كوسر فراز ومتاز ''اين زياد بولا'' كيا خوب! كياتم نے نہيں ديكھا که الله تعالیٰ نے ابھی ابھی س کوذلیل ورسوا کیاہے؟ کیاتمہارے خاندان والے خوارنہیں ہوئے''۔ زینب بیٹن کرروپڑیں ۔ حضرت زين العابدين ابن زياد نعلى بن حسين گي طرف متوجه موكرنام دريافت كياجواب دياد على بن حسين "ابن زیادنے متوجہ ہوکر کہا'' گیا اللہ تعالی نے علی بن حسین گونہیں ماراہے؟'' آپ یہن کرخاموش رہے پھرائن زیاد نے کہا' دمتم کیوں جواب نہیں دیتے؟''ارشا دکیا''میراایک بھائی علی نامی قااس کولوگوں نے شہید کر ڈالا ہے'۔ابن زیا دہنس کر بولا' ہاں اس کواللہ تعالیٰ نے مارڈ الا ہے'۔ آپ ظاموش ہور ہے پھراین زیاد نے کہا''تم کو کیا ہو گیا ہے کہم پچھٹیں بولتے؟'' آ ب فرمايا(( الله يتوفى الانفس حين موتها و ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله) ابن زياد في كها ( والله الو بھی ان ہی میں سے ہے'۔ پھراس نے ایک مصاحب سے کہا'' دیکھو شایدیہ بالغ ہوگیا ہے اگرابیا ہے تو میں ابھی اس سے سجھ لیتا ہوں''مری ابنِ معاذینے و کی کرکہا'' ہاں! یہ بالغ ہو گیاہے''۔ابنِ زیاد بولا''اس کی بھی گرون ماردو''۔آپ نے فر مایا ''میرے بعد کون ان عور توں کی کفالت کرے گا؟''زینب روکر لیٹ گئیں اور این زیاد سے خطاب کر کے کہا''اے ابن زیاد! کیا تیرا جی ایمی ہماری خون ریزی نہیں بھرا؟ کیا تو ہم میں ایک مرد کو بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ میں تھے ہے اگر تو مومن ہے بد کہتی ہوں کہ اگر تو اس کو تل کرنا چاہتا ہے تو جھے کو بھی اس کے ساتھ قبل کردے''۔ پھر آپ نے ارشاد کیا''اے اس زیاد! اگران عورتوں میں اور تجھ میں کوئی قرابت ہوتو کسی مثقی باخدا مردکوان کے ہمراہ کر دینا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ رے' کہ ان زیاد تھوڑی دیر تک زین کی طرف دیکھار ہا چر پھے موج تجھ کر بولا' مجھا ہے رحم پر تجب آتا ہے واللہ اگر میں اں گو(امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے ) قتل کرتا تو اس کو بھی (نینب کی طرف اشارہ کر کے ) قتل کر ڈالتا۔ اس منحض کوعورتوں کے ماتھ رہنے کے لئے چھوڑ دو''۔

عمبدالله بن عفیف کافل اس کے بعد منادی نے ((الصلوۃ جامعة)) کی ندادی لوگ مجد میں جمع ہوگئے۔ ابن زیاد منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ اثناء خطبہ میں امیر المؤمنین حضرت علی اور امام حسین گوسخت کہا۔ عبدالله ابن عفیف از دی والی اس کی ایک آگھوا قد جمل میں اور دوسری واقع صفین میں حضرت علی کے ساتھ جاتی دہی تھی صبح سے تاوقت عشام مجد میں رہتے تھے۔

ے صبط نہ ہو سکا بول اٹھے''اے ابنِ مرجانہ! کذاب ابنِ کذاب تو اور تیراباب ہے اور جس نے تجھے امیر بنایا ہے'اللہ کی مار ہو تھھ پر ہو' نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آل کے صدیقین اور صلحاء جیسی با تیں کرتا ہے''۔ابنِ زیاد نے کہا((عَسَلَیَّ ہِـــــــــــ)) ''(اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ) لوگوں نے عبداللہ کو گرفتار کرلیا۔عبداللہ''یا مبرور'یا مبرور''چلا اٹھے از دکے چند لوگوں نے بہنچ کرچھڑا دیا بھرابنِ زیاد نے ان کو بذریعہ پولیس گرفتار کرائے متجد میں سولی دے دی۔

اسیران گربلا کی روانگی شام امام حسین کاسر نیزه پررکه کرکوفه کی تمام کلیوں اورکوچوں میں تشہیر کرا کے اسکے دن مع ان کے ہمراہیوں کے سروں کے زئر بن قیس کے ساتھ شام کی ظرف روانه کیا تھا' ان دونوں میں سے جور ہے ہوں ان کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا بھی تھا عور تیں اونوں پر بغیر محمل کے سوار کرائی گئیں اور امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنچر ڈال دی گئی' آپ نے نہ تو ہم تھاری' بیڑی اور طوق بہناتے ہوئے کچھ بولے اور ندا ثنا دراہ میں پچھان لوگوں سے ہم کلام ہوئے بیاں تک کہ شام بہنچ گئے۔

رُحُرِ بِنَ قَيْسِ: زَحُر بِن قِيس يَزِيدِ كَ پِاس كَيا وريافت كيا حال كيا ہے؟ جواب و پاور ميں امير المؤمنين كوفتخ والفرت كي بيارت و بيخ آيا بهون حسين بن علي مع الحراد الله بيت اور سائص وي وي النهاد كے وارد كوف و بيت كر جا كي بيت كر جا كي بين كر جا كي اور مي الله اور بي اور سائص وي المؤمنين كي بيت كريں يا بر سر جنگ آئيں بيش كے انہوں نے دوسرى شق اختيار كي اور بم لوگ بھى مستعد بينگ ہوگئے۔ چنا نچر آفاب كے باند ہوت بى ہم لوگوں نے ان كو چاروں ور نوگوں نے ان كو اپنے كا باند ہوت بى ہم لوگوں نے ان كو چاروں طرف سے گھير ليا۔ پس جب چيكتى ہوئى تلواروں اور نوگول دار نيز ول نے ان كواب كو باند ان كو الله ان كي الله و جان ان كو الله ان كے الله على ان كواب بي الله و جان بي اور كر فون ان ميد ان بي بي كر موت كى نيز سلاد يا ان كي الشيں ہے گوروكون اى ميدان بيں بيٹرى ہوئى بين بيٹرى ورئى فائد ہ نہ بين ان بير مي كر ان ان كي تيز والله ان كي الشين ہے گوروكون اى ميدان بيں بيٹرى موت كى نيز سوار بين ان كي را ہے اور نہ كوئى سائه ان كي الله بين بيٹرى كوئى فائد ہ نہ بين ان بير مي كر نے والے وحتى و در ندے جانور بين ان بير مي كر نے والے قريب و جوار كے كتے بيں اور گدھ بين " رائ خبر كے سنة بى بيز بيرى آئى ميں براشك ہو گئيں بوات تو بين ان بير مي كر نيز بيرى آئى ميں براشك ہو گئيں بوات تو بين ان بير مي كر نيز بير بيرى آئى ميں براشك ہو گئيں بوات تو بين حين ان بير مي كر نيز ميرى آئى بير ميرى ان كى جائى رہ بوت تو بين حين بيرا تو بين ان بير ميرى ان الله تعالى حين بيرا تو بين حين بيرا تو بين حين بيرا تو بين مير ميرى ان الله تعالى حين بيرا تو بين ميرا تو بين ان بير ميرى ان الله تعالى حين بيرا تو بين ان بير ميرى ان كے بير بير بيرى آئى ميران كي بير بيرا تو بين ميران كي بير بيرا تو بين ان بير ميران كي بيران كيران كي بيران كي بيران كيران 
اہلی بیت اور بیزید اگلے دن بزید کے رو بروشہدائے کر بلا کے سرپیش کے گئے لوگوں کا ایک عام مجمع تھا' سرول کے ساتھ آ پ کی عورتیں اور علی بن حسین (زین بن العابدین) پا به زنجیر حاضر لائے گئے فاطمہ وسکیند دخر ان امام کی نظریں جو نہی مظلوم باپ کے سرپر پڑیں' چلا کر رواضیں' تھوڑی ویر کے بعد فاطمہ 'نے اپنے جی کوسنجال کر کہا'' کیوں پڑید! بھی مناسب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں قیدی بنائی جا کیں؟'' پڑیدنے جواب دیا'' مہیں بلکہ آزاد و بزرگ بیبیاں ہیں اپنے

ا عقد الفريد بن عبدرية مطبوعه مصرصفحه وسا

چا کی لڑکیوں کے پاس جاؤتم دیکھوگی کہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے جوتم نے کیا ہے' کیں یہ سب عور تیں ہزید کے کل سرا میں گئیں 'مکان میں کو کی عورت الیں نہ نظی جس کی آئیسیں پڑنم نہ رہی ہوں' اس کے بعد علی بن حسین جو پا بہزنجر کھڑ ہے ہوئے تھے بولے ''اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کواس حالت میں دیکھتے تو ہم کو وہ زحمت قید ہے آزاد کر دیتے'' برید نے آپ سے خاطب ہو کر کہا'' بے شک تم بچ کہتے ہو' پھر حاضرین دربار کی طرف متوجہ ہو کر بولا'' اس وقت ان کی بیڑیاں کا ہے دو گلے ہے طوق' ہاتھوں سے جھڑ یاں کھول لو' کی بیٹر عال کی بیڑیاں کا ہے دو گلے ہے موق ہاتھوں سے جھڑ یاں کھول لو' کی بیٹر عالی ہی قید زحمت سے بری کر دیئے گئے مصنف عقد الفرید نے لکھا ہے کہ جس وقت قید یان اہل بیت بیزید کے روبر و بیش کئے گئے نعمان بن بشیر انصاری نے کہا'' ذوراسوچورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کے ساتھ کیا برتا و کرتے تھ' اگر وہ اس حالت میں ان کود کھتے تو کیا کرتے ؟'' بیزید نے کہا'' تم بھے گئے تھو ان لوگوں کو آزاد کر کے دینے کہا'' تم بھے گئے خیمہ استادہ کر دیئے گئے' کھانا کیڑ احسب ضرورت مہیا کر دیا گیا۔

اہل ہیت کی مدینہ روانگی جربس وقت اہل ہیت اما مدینہ کی طرف روانہ ہونے گئے تو نعمان بن بشر نے بزید کے علم سے ایک نہایت متدین باایمان محض کومج چند سواروں کے ہمراہ کر دیا اور ہار بر داری واسباب جس قدرلوٹ لیا گیا تھا اس سے دو گفاد ہے کر دخصت کیا' روانگی کے وقت بزید نے علی بن حسین پیش کرتے میں قبول کرتا اوران کی مصیب و تگی کو براللہ تعالی کی لعنت ہو' واللہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو جو درخواست حسین پیش کرتے میں قبول کرتا اوران کی مصیب و تگی کو جہاں تک بھے سے ممکن ہوتا دفع کرتا' لیکن اللہ تعالی کو جو بھے منظور تھا وہ ہوا اے صاجبز ادے! جوتم کو آئندہ ہفر و رتیں پیش آئیں بھے لکھنا' ۔ پھر محافظین کی طرف متوجہ ہو کر بولا' دو یکھوان لوگوں کو کئی تم کی تکلیف نہ ہونے پائے' ہے خوش بزید سے امام زین العابدین رخصت ہو کر مع اپنے اہل بیت کے منزل بمز ل سفر کرتے ہوئے مدینہ متورہ پہنچ گئے' محافظین اس وجہ سے نہیں کہ بزید کا تھم تھا بلکہ بخیال قر ابت رسول اللہ علیہ و کیداروں کی طرح محافظت و نگیبانی کرتے تھے۔ نہیں کہ بزید کا تھم تھا بلکہ بخیال قر ابت رسول اللہ علیہ و کیداروں کی طرح محافظت و نگیبانی کرتے تھے۔

رباب بنت امرءالقیس زوجهام خسین (مادرسکینه) مکه معظمہ ہے آپ کے ہمراہ کر بلااور وہاں سے قید کر کے شام

جھیجی گئیں' پھرامام زین العابدین کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس آئیں اور ایک برس بعد واقعہ کربلا کے انتقال کیا۔ شہدائے کر بلا کے اسمائے گرا فی سلیمان 'کابیان ہے کہ جس وقت امام حسین شہید کئے گئے اور آپ کے سرمبارک کے ساتھ اور شہدائے کر بلا کے سرائین زیاد کی طرف روانہ کئے جانے گئے تو گندہ نے جس کا سردار قیس بن الا شعب تھا' تیرہ سراور بنواسد نے چھیمراور مذبح نے سامت سراور باقی لشکر نے جس میں کل قبیلہ شریک تھے۔ سامت سراظہار مردانگی و کارکردگی کی غرض سے پیش کئے تھے۔ شہداء میں سے تربین آدمی اعوان وانصار اور سرترہ اہل بیت کے تھے جن کے نام درج ذیل ہیں:

عباس وجعفر وعبدالله وعثان (بيسب ام البنين بنت حزام كيفن سے پيدا ہوئے تقے) محد (بيام الولد كرائے تھے)

إ صفحه ۲۰۸ مطبوعهم

<sup>.</sup> كالل ان اثيرجلد جهارم مطبوعه مفر عني 8 2

ابو بکر (ان کی مال کانام لیلی بنت مسعود دارمیه تھا) پسران علی این ابی طالب اورعلی (ان کی ماں کانام لیلی بنت ابی مرہ بن عروہ تقفی تھا) وعبداللہ (رباب بنت امرء القیس کلبی ان کی مال کانام تھا) پسران حسین این علی اور ابو بکر وقاسم پسران حسن بن علی اور عون ومجمہ پسران عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اور جعفر وعبدالرحلن وعبداللہ پسران عقبل بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسلم بن عقبل ومجہ بن ابی سعید ابن عقبل رضی اللہ عنبم سترہ آدمی اہل بیت کے اور باقی تربین آدمی اعوان و افسار کے نتھے۔

عبدالله بن خطله الله بن خطله الله ابن خطله وعبدالله بن ابي عنان بن محد بن ابي سفيان امير مديد بوكرآ يا اوراى زمانه مين ابل مدينه كاليك وفدجس مين عبدالله ابن خطله وعبدالله بن ابي عروبن حفص بن مغيره مخزوى ومنذر بن الزبير وغيره شرفا مدينة تصح شام كوروانه كيا ـ يزيد نه ان لوگول كى بهت بوى عزت كى عبدالله بن خطله كوعلا و هخلات ايك لا كاه درجم اور باقى لوگول كو دس وس بزار درجم و ب كررخصت كيا ـ جب عبدالله بن خطله واليس آئة والى مدينه ملخ كوجا ضربوك اور حال وريافت كيا عبدالله ن جواب ديا كه بهما يسينا ابل كه پاس سه آئة بين جس كانه كوكى دين به اور نه كوكى فد به شراب بيتا بهراگ باجا سنتا به والله اگركوكى مهدى من الله بوتا تو اس پرجها دكرتا "حاضرين نه كها" بهم نه تو سنا به كه بزيد نه تمهارى بهت بري عزت كي خلعت اور جائزه ديا" عبدالله بولي دينه بين كريزيدا ورزيا وه متنفر بوگ عبدالله بن خطله نيزيدكي معزول كهاس كه اس كه من قوت آجائي امل مدينه بين كريزيدا ورزيا وه متنفر بوگ عبدالله بن خطله نيزيدكي معزول كهاس كه درخواست بيش كي ـ لوگول نه به كمال خوشي ورغبت منظور كيا ـ

بنوا میہ کا مدینہ سے اخراج عثان بن محد نے بیکل واقعات بزید کولکھ کر بھیجے بزید نے ایک تنبیہ آمیز فرمان اہل مدینہ کے نام لکھ بھیجا جس کو اہل مدینہ و کھے کر سخت برہم ہوئے انصار نے اپنی سر داری کے لئے عبداللہ بن خطلہ کو اور قریش نے عبداللہ بن مطبح کو ختن کیا اور بالا تفاق سب نے عثان بن محمد ومروان بن الحکم اور کل بنی امیہ کو مدینہ منورہ سے تکال باہر کیا۔ جب بزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے عمر و بن سعید کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا اس نے اتکار کیا پھر عبداللہ بن زیاد کولکھا اس نے بھی عذر پیش کیا۔ تب بیضہ مری کے سپر دی گئی بارہ ہزار آرقہ ومیوں کو لے کر بیروانہ ہوا کر بزید مشابعت کی غرض سے تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور چندا حکام کی بایند می کی ہدایت کر کے واپس آیا کہ اگرتم کوکوئی ضرورت پیش مشابعت کی غرض سے تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور چندا حکام کی بایند می کی ہدایت کر کے واپس آیا کہ اگر تم کوکوئی ضرورت پیش کست تو تھین بن نیس کو میات دیا اگر اس اثناء بیں وہ اطاعت قبول کر کست تو تھین روز تک قبل عام کا تھم جاری کست تو در گزر کرنا ورنہ جنگ کرنے میں تامل نہ کرنا اور جب ان برکا میا بی حاصل ہوجائے تو تین روز تک قبل عام کا تھم جاری کست کے مقرض نہ ہونا کیونکہ ہم کو بیامریقتی معلوم ہو گیا ہے کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہ ہوں کا سے کہ ان کواس معاملہ میں بھی خطر نہیں ہے۔ کہ دور تک سے کہ دی کو بھی اس کے کہ دور کو کو کی کو بھی ان میں کہ دیور کو کی کو کی معلوم ہو

ل الصاصفية ا

ع کافل این اثیرجلدم جهارم مطبوع مصرصفی ۹۳

مدین کی ناکہ بندی : جب اہل مدینہ کواس سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے بی امیہ کا مروان کے گھر میں نہایت تخی سے حصار کرلیا اور بالا تربیخ ہدو پیان لے کر آزاد کیا کہ''آئندہ وہ جنگ سے کنارہ کریں گے دوسر سے کے ساتھ ہوکراہل مدینہ کی مخالفت نہ کریں گے اور کسی راز کو جواہل مدینہ کے خلاف ہوگا خاہر نہ کریں گے مسلم بن عقبہ سے اوران لوگوں سے وادی القرئ میں ملاقات ہوئی عمر و بن عثان بن عفان سے اہل مدینہ کا حال دریافت کیا' انہوں نے بتلا نے سے افکار کیا لیکن ان کے ہمراہیوں نے بتلا نے سے افکار کیا لیکن ان کے ہمراہیوں نے بتلا دیامسلم بن عقبہ وادی القرئ سے کوچ کر کے ذی تخلہ ہوتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا اور اہل مدینہ سے کہلا بھیجا ''امیر المؤمنین چونکہ تم لوگوں کوشریف بھی جیس اور میں بھی تمہاری خوں ریزی پیند نہیں کرتا' اس وجہ سے میں تم کو تین دن کی مہلت و بتا ہوں پس اگراس اثناء میں تم لوگوں نے راہ راست اختیار کر لی تو فیہاء میں فوراً کہ واپس چلا چاؤں گا اور اگرتم کو بچھ عذر ہوتو اس کو بیان کرو'۔ جب یہ میعاد گر رگی تو مسلم نے کہلا بھیجا کہ تم جنگ کرو گے یا صلح ؟ اہل مدینہ نی دائے برجے اگرتم کو بچھ عذر ہوتو اس کو بیان کرو'۔ جب یہ میعاد گر رگی تو مسلم نے کہلا بھیجا کہ تم جنگ کرو گے یا صلح ؟ اہل مدینہ نی دائے برجے جگ کریں گئی میں آئرائی کی نوبت آئی ۔

الرائی کا آغاز عبدالر من در بیر بن وف خندق پر متعین کے گئے جس کواہل مدینہ نے بطور شہر پناہ کے کھود کر بنایا تھا عبداللہ بن مطیع قریش کی ایک بھاعت کے ساتھ مدینہ کی ایک سمت پر معقل بن سنان اشجی مہا جرین کی ایک گلای لئے ہوئے دوسری جانب ما مور ہوئے اور ان سب کی افسری عبداللہ بن حظلہ کودی گئی انہوں نے ایک بڑے لئنگر کو لے کر کوفہ کے راست کی نا کہ بندی کر کی مسلم بن عقبہ اپنے ہمرا ہیوں کو مرتب کر کے تُر ہی کا طرف سے مدینہ منورہ پر جملہ آور ہوا عبداللہ بن حظلہ مقابلہ پر آئے اور اس مردائی سے دست بدست لاے کہ سوار ان شام کو مجبور آپھیے بنمنا پڑا ، مسلم نے لکار کر پیادوں کو آگے مقابلہ پر آئے اور اس مردائی سے دست بدست لاے کہ سوار ان شام کو مجبور آپھیے بنمنا پڑا ، مسلم نے لکار کر پیادوں کو آگے مسلم پر حملہ کیا ، بر حمایا شامی پیادوں کے رخ کھر گئے منہ کے بل ایک دوسر بر گر تے پڑتے بھا گاس کے بعد عبداللہ نے حسب درخواست فضل بن عباس کل سوار ان مدینہ کوان کی ماتھی میں جسے دیا ۔ فضل بن عباس نے اس قدر تیزی سے حملہ کیا کہ شکر شام کا نظام جا تا رہا ، سواروں و بیادوں کی تر تیب در نہم بر ہم ہوگی۔ سواروں و بیادوں کی تر تیب در نہم بر ہم ہوگی۔

ا ہل مدینہ کی پسیائی مسلم کے اردگر دصرف پانچ سو بیادوں کی جماعت باتی رہ گئی باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے 'فضل نے بھنی کرمسلم کے علم بردار پر سیجھ کر کہ بیسلم ہے اس زور کاوار کیا کہ خود کی کڑیاں ٹوٹ کر گلے میں گھس گئیں۔ ہاتھ ہے ملکم گرگیا اور ساتھ ہی خود بھی شخنڈا ہو گیافضل جوش مسرت ہے چلاا بھے ((قعد لمت طاغیة القوم و دب الکعبة))''واللہ میں نے مراہ قوم کے سردار کوفل کرڈالا'' مسلم بن عقبہ بولا'' مم نے دھوکا کھایا وہ ایک روی غلام تھا'' فضل نے جھپٹ کرعلم اٹھالیا۔ مسلم نے لشکرشام کولکاراسب نے چاروں طرف سے گھرلیا' بالا خرائر نے لڑتے فضل شہید ہوگئے تب اس نے اپنے ہمراہیوں موعبداللہ بن حظلہ کی طرف بڑھایا۔ جس وقت عبداللہ بن حظلہ اپنی رکاب کی فوج کولٹکرشام پر حملہ کرنے کوا بھار رہے ہے' معین بن نمیر وعبداللہ بن عضا ق الاشعری اپنے اپنے کمان کی فوجیں لئے ہوئے عبداللہ بن حظلہ اور ان کے ہمراہیوں پر تیر حصین بن نمیر وعبداللہ بن عضا ق الاشعری اپنے اپنے کمان کی فوجیں لئے ہوئے عبداللہ بن حظلہ اور ان کے ہمراہیوں پر تیر

باری کرتے ہوئے بوسے عبداللہ بن حظلہ نے پکار کر کہا'' بھوتھ جیزی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہووہ اس علم کو لے''
لوگ یہ سنتے ہی دوڑ پڑے اور نہایت ولیری سے کیے بعد دیگر لؤلؤ کر شہید ہونے گئے ہیاں تک کہ عبداللہ بن حظلہ کے کل لا کے اور ان کے اخیافی بھائی تھر بن قاب بن قیس بن تھاس عبداللہ بن غیر اللہ بن عاصم اور تھر بن عرب بن عبداللہ بن وحد بن اسود عبداللہ بن عبداللہ بن عاصم اور تھر بن عبدالرحمٰن بن عوف وعبداللہ بن نوفل بن ترب بن عبدالمطلب نے میدان جنگ میں جام شہادت پیا ان لوگوں کے شہید ہوتے ہی لئیکر مدینہ بھا گھڑ اہوا۔
ملہ بینہ میں فیل عام مسلم بن عقبہ فی میں جام شہادت پیا ان لوگوں کے شہید ہوتے ہی لئیکر مدینہ بھا گھڑ اہوا۔
ملہ بینہ میں فیل عام مسلم بن عقبہ فی عارت کرتا ہوا مدینہ میں واض ہوا' تین روز تک فیل عام کا باز ارگرم رکھا' شامی لئیگر نے لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا' اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے معقل بن سان اس جبی تھر می کور فیار کرا کے قبل کو اس اب لوٹ لیا' اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے معقل بن سان اس جبی تھر می کور فیار کرا کے قبل کو اس اب لوٹ لیا' اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے معقل بن سان نے بیعت کی غرض سے اہل مدینہ کی بیش کے دو چند کام آئے۔ چو تھے روز جب مسلم بن عقبہ فی جو جہاں ماتا تھا اس کو پکڑلاتے تھے اگروہ بیعت کر نے سے انکار کرتا تھا و فرائ قبل کردیا جاتا تھا۔
و غیرہ کور ڈول کا کار دیا جاتا تھا۔
و فور ڈول کردیا جاتا تھا۔
و فور ڈول کردیا جاتا تھا۔

حضرت زین العابدین اور مسلم بن عقبه : رفته رفته علی بن حسین (زین العابدین) گرفتار ہو کر پیش کے گئے مروان بن الحکم نے ایک پیالہ شہد پیش کیا' آپ نے تھوڑا سالوش فر ما کرر کادیا۔ سلم بن عقبہ بولا' دیم کیول نہیں پیتے ؟ "علی بن حسین پیس کرکانپ اٹھے' گھرا کر پیالہ اٹھالیا' مسلم بن عقبہ نے کہا' ' تم خوفر دہ نہ ہوا اگر تبہا را کو کی تعلق اہل مدینہ کے ساتھ ہوتا تو بے شک میں تم کوئل کر التا لیکن امر المومنین نے جھے مدایت کی تھی اور بیفر مایا تھا کہ تم نے ان کو کھھا ہے کہ ان معاملات ہے ہم کوکوئی واسط نہیں ہے ہیں اگر تبہا را ہی چا ہے تو تم شہد نوش کر وور نہ خواہ تو او پینے کی ضرورت نہیں ہے' ۔ مسلم معاملات ہے ہم کوکوئی واسط نہیں ہے ہیں اگر تبھا را ہی چا ہے تو تم شہد نوش کر وور نہ خواہ تو او پینے کی ضرورت نہیں ہے' ۔ مسلم نے یہ کہ کرعلی بن حسین گوا ہے برابر بٹھا لیا' پھر بھی دی ہے بعد کہا' ' شاید تنہا رے مسلم بن عقبہ نے سواری مشکوائی' آپ بلا بیت کے اپنے گر چلے جا و' ۔ آپ نے فرمایا ' تم ہی گئے ہو' ۔ مسلم بن عقبہ نے سواری مشکوائی' آپ بلا بیت کے اپنے گر چلے آئے اور عبد اللہ بن مطبع بھاگ کر مکم معظمہ جا پہنچ ہیوا قعہ جب کہ دورا تیں ذی الحجہ سال ہے کہ باتی رہو گئے تھیں عبد حکومت پر بیدائن معاویہ میں واقع ہوا۔

مکہ کا محاصرہ: اس واقعہ سے فارغ ہوکر سلم بن عقبہ اپنے تشکر کومرت کرتے بقصد جنگ عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں روح بن زنباع جذا می کواپنا نائب مقرر کیا ، جس وقت مقام ابواء پر پہنچا بیار ہوگیا۔ جب اس کواپنی زیست کی امید نہ رہی تو وہ صین بن نمیر کوطلب کر کے تشکر شام پر اپنا قائم مقام کرے مرگیا۔ حصین بن نمیرلشکر شام کو

المعقد الفريدائن عبدر بهمطبوعه معز جلدوه مصفحة ٣١٢

و عقد الفريدان عبدريه مطبوعه مضرجلد ووم الساو كالل ابن اثيرجلد جهارم مطبوعه مصر صفحة ١٠١

یز بد کا انتقال اس کے بعد صین بن نمیر نے کوہ ابونتیں وقعیقعان پر تجبیقیں نصب کرا دیں جوشب وہ قر خانہ کعبہ پر عظاری کرتی تھی کو کی شخص طواف نہ کرسکتا تھا 'بقیہ ماہ حجرم اور پورام بینہ صفر کا اس حالت سے گزرگیا۔ یہاں تک گرزیج الاول کی بھی تیسری تاریخ آگئی شامیوں نے خانہ کعبہ پرآگ برسائی 'حجبت اور پردے جل کررا کھ ہو گئے۔ ہوزلا ان کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ بزید مرگیا اور اس کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر کوئیل اس کے کہ حسین بن نمیر کومعلوم ہو' پہنچ گئی۔عبداللہ بن زبیر کوئیل اس کے کہ حسین بن نمیر کومعلوم ہو' پہنچ گئی۔عبداللہ بن زبیر نے پہار کہا ''۔

عبداللہ بن زبیراور حصین بن تمیر حسن بن نمیر نے اس کو باور نہ کیا پھر جب اس کو پزید کی موت کی تقدیق ہوگئ تو عبداللہ بن زبیر کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کوبطحاء میں ملنا' پس جب رات آئی تو ادھر سے عبداللہ بن زبیر اپنے چند ہمراہیوں کو لے کر نکلے اور ادھر سے حسین بن نمیر پھر دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کوچھوڑ کرایک گوشہ کی طرف گئے۔

حصین بن نمیر ''اے عبداللہ بن زبیرتم زیادہ ستی خلافت ہوآؤ ہم تمہاری بیعت کرلیں بعدازاں ہم اورتم شام کوچلیں میں اہل شام کا سردار ہوں پیشکر جومیرے ساتھ ہے اس میں شام کے بڑے بڑے سردار ہیں واللہ میری بیعت کر لینے سے ایک دوآ دمی بھی اختلاف نہ کریں گے اور میرے اور تمہارے ل جانے سے خوں ریزی کا دروازہ بند ہوجائے گالوگ امن و چین سے بسر کریں گے''۔

عبدالله بن زبیر: '' (بلندا واز ہے) میں ایسا ہرگزنہ کروں گا مجھے اس مخص پر کیسے بھروسہ ہوسکتا ہے جس سے لوگ خا کف ہوں اور جس نے بیت اللہ کوجلا دیا ہواور جس نے اس کی مخرمت کا لحاظ نہ کیا ہو''۔ حصین بن نمیر: '' تم ضرور میرے کہنے بیمل کروتہارا اس میں فائدہ ہے''۔

ی برید بن معافر بیکا مقام حوارن سرز مین شام مین ۱۳ تاریخ رفتی الاول ۲۳ پیرونعم ۳۸ سال انقال موا تین برس چهر میپنیاس کی حکومت ربی اس کی مال کانام میسون نت بحدل بن انف کلید تقا۔

عبدالله بن زبير: "مين والله تمهار يقول وفعل كالمركز اعتبارنه كرون گااورنداس فقر يين آول گا"-

حصین بن نمیر : ' الله تیرا برا کرے میں آ ہتہ آ ہتہ راز کی بات کہتا ہوں اور تو چلا تا ہے میں تجھے خلافت کی طرف بلاتا ہوں اور تو قتل و غارت سے ہاتھ اٹھا ٹائمیں چاہتا' عبداللہ بن زبیر نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ حصین بن نمیر مجبور ہوکر اپنے لشکر میں چلا آیا اور مدینہ کی طرف کوچ کا تھم دے دیا۔

حصیبی بن نمیر کی مدینه کو والیسی اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حصین بن نمیر کے پاس کہلا بھیجا کہ میں شام تو نہ جاؤں گا'البتہ تم لوگ یہیں آ کرمیر ہے ہاتھ پر بیعت کرلو جھین بن نمیر نے میہ جواب دیا کہ بغیر تمہارے شائم چلے ہوئے کام درست نہ ہوگا کیونکہ دہاں بنوامیہ موجود ہیں اور وہ خود خلافت کے مدعی ہیں' عبداللہ بن زبیراس امر پر راضی نہ ہوئے مکہ بی میں رہ گئے اور حصین بن نمیر منزل بیمنزل کوچ کرتا ہوا مدینہ بینج گیا۔

بنوا میدا ورشامی کشکر کی روانگی: یزید کی موت سے اہل مدینہ میں جرات آگئ تھی اکا دکا جس کولشکر شام سے پاتے تھے اس کی سواری چھین لیتے تھے اس سے وہ لوگ اپنی جماعت سے باہر نہ جاتے تھے بالآ خراہل مدینہ کے برتاؤ سے ننگ آ کرشام کی طرف کوچ کر دیا اور ان ہی کے ساتھ وہ بنی امدیکھی نکل کھڑے ہوئے جوان دنوں مدینہ میں موجود تھے۔

معاویہ ٹائی بن بڑید : بوامیہ اور لشکر شام کا بیگروہ اس وقت دھن پہنچا جبکہ معاویہ بن بزید کے ہاتھ پرارا کین سلطنت
بیعت کر چکے تھے کین بیصر ف تین مہینے حکومت کر کے مرگیا اور بعض کا قول ہے کہ چالیس دن حکومت کر کے ایس برس اٹھارہ
دن کی عمر میں انتقال کیا۔ بہر کیف اس نے اپنے آخری زمانۂ حکومت میں لوگوں کو جمع کر کے حمد وفعت کے بعد خطب دیا۔ جس کا
یہ ضمون تھا'' اے لوگو! میں تم پر حکومت کرنے سے معذور ہوں 'پس میں حصرت عمر بن الخطاب کی پیروی کرتا ہوں جیسا کہ
انہوں نے چھ آدمیوں کو ازباب شور کی خلیفہ شخب کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ جس
کومنا سب سمجھ فلافت کے لئے اس کو منتخب کرو'۔ اس قدر تقریر کرنے کے بعد معاویہ بن بزید کل سرا میں چلا گیا اور میہ پھر
زندہ باہر شہ آیا۔

## باليد بن نرير عبداللد بن زبيراً سايھ تا ساھھ

عبدالملک بن مروان و بیعت خلافت: یزید بین معاویه کے مرتے ہی بلا جدوجہدا بل جاز 'بَن' عراق اور خراسان نے عبداللہ بن زبیر گی بیعت کر کی صرف شام و مطروا لے ان کی بیعت سے علیحد و رہے کو نکہ ان لوگوں نے معاویہ ابن پزید کی بیعت کی تھی۔ لیکن جب اس کا بھی انقال ہو گیا تو لوگوں میں انتخاب تعلیفہ کی بابت اختلاف پڑئیا' سب سے پہلے جس نے امراء لشکر سے اختلاف کیاوہ نعمان بن بشیر انصاری سے جس کی سپر دگی میں مص کا علاقہ تھا' انہوں نے عبداللہ بن زبیر گل بیعت کی تحریک شروع کی 'جب اس کی اطلاع ظفر بن الحرث کلا بی کو پیٹی جوتشر بن کا گورز تھا تو یہ بھی چپکے چپکے عبداللہ بن زبیر گل بیعت کی تحریک شروع کی 'جب اس کی اطلاع ظفر بن الحرث کلا بی کو پیٹی جوتشر بن کا گورز تھا تو یہ بھی چپکے چپکے عبداللہ بن زبیر گل بیعت کی دعوت دینے لگا' بنوا میہ وکلب جوان دنوں دمش میں موجود سے اس سے بخبر شرفۃ رفتہ حسان بن ما لک بن بحد کی بیعت کی دورت ہیں اور بنو تھی جو مرک تو م الے میں اور بنو تھیں جو میری تو م کے ہیں اردن میں ہیں تم یہاں میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتمہار سے بی تو م والے سر برآ وردہ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی تمہاری مخالف کر سے جامل میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتمہار سے بی تو م والے سر برآ وردہ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی تمہاری مخالف کی معالی میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتمہار سے بی تو میں معالی میری قائم مقائی کرو' کیونکہ یہاں پرتمہار سے بی تو میں معالی سے دوئی تمہاری کی طرف جاتا ہوں' ۔

اردن کے حالات : چنانچے روح بن زنباع فلسطین میں رہ گیا اور حمان بن مالک اردن کی جانب چل کھر اہوا اس کے جاتے ہی نامل بن قیس جذا می نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہوکر روح بن زنباع کو ذکال دیا۔ وہ بہ ہزار دفت حمان بن مالک کے پاس اردن میں جا پہنچا۔ حمان نے لوگوں کو جمع کر کے کہا'' اے اہل اردن! تم جانے ہو کہ عبداللہ بن زبیر افساد بر پاکر رہے ہیں نواق بیدا کر رہے ہیں' تم لوگوں کو چاہئے کہ بی رہے ہیں اور خلفاء اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہیں اور مسلمانوں کی جماعت میں نفاق پیدا کر رہے ہیں' تم لوگوں کو چاہئے کہ بی حرب میں ہے کی کو ظلافت کے لئے منتخب کرواور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو' لوگوں نے کیے زبان ہوکر کہا''تم ہی بی حرب

ا تارخ الخلفاءعلامه سيوطي مترجمه ومطبوعه تفيس اكيدى كراجي صفحه ٢٣٢

ي عقدالفريدا بن عبدر ببجلد دوم فيه استمطبوع مصر

میں ہے کسی گوامارت کے لئے انتخاب کرو'اگر عبداللہ بن زبیر ان دونوں لڑکوں (عبداللہ وخالد پسران یزید) کی اطاعت کریں گےتو ہم بھی ان کے مطبع ہوں گے۔ ہم کو بید گوارائہیں ہے لوگ کسی بوڑھے دقیانوی شخص کوامیر بنا کیں درانحالیکہ ہم ایک نوعمر کو بیش کررہے ہیں' حسان نے ایک خطاصاک ابن قیس کے نام لکھا جس میں بیدواقعہ بالنفصیل درج کر کے بنوامیہ کے حقوق خلافت وعبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھیں اور قاصد کو بیہ ہدایت کی کہ اس خطاکو شاک بن قیس کو بنوامیہ ورؤسا شہر کی موجود گی میں جامع مسجد میں بیڑھ کرسانا۔

روساء ومشقی بین اختلاف جب به خط جعہ کے دن روسا کی موجودگی میں دمشق و بنوامیہ کی مجد میں پڑھا گیا تو دو گروہ ہوگئے 'یمانیہ بنوامیہ کے طرف دار ہو گئے اور قیسے عبداللہ بن زبیر کے' آپس میں بحث و تکرار بڑھی' سب نے جھٹ پٹ زر ہیں پہن لیس اور تلوار میں تھنچ کر ایک دوسر نے کی طرف دوڑ پڑے ' خالد بن بزید نے بھے بچاؤ کیا' خاک بن قیس دارالا مارت میں چلا گیا تھن دن تک باہر نہ آیا اس اثناء میں عبیداللہ بن زیاد آگیا جس سے بنوامیہ کو تقویت ہوگئی نے خاک بن قیس دارالا مارت میں چلا گیا تھن دن تک باہر نہ آیا اس اثناء میں عبیداللہ بن زیاد آگیا جس سے بنوامیہ کو تقویت ہوگئی رضاک میں قیس اور کل بی امریک کی بیعت کی طرف بلایا ہم نے ان کی امارت کی بیعت کی اور اب تم اس جنگی ( یعنی حسان میں ما کہ کہ بیعت کی اور اب تم اس جنگی ( یعنی حسان بن ما کہ کہ بیعت کی اور اب تم اس جنگی رہے ہو' من خاک بن قیس نے شر ما کہ بیت خلافت پر ٹل رہے ہو' من خاک بن قیس نے شر ما کہ بیت خلافت پر ٹل رہے ہو' من خاک بن قیس نے شر ما کہ بیت خلافت پر ٹل رہے ہو' من خاک بن قیس نے شر ما کہ بیت خلافت پر ٹل رہ کہ اور اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت خلافت پر ٹل رہے ہو' من خاک بن قیس نے شر ما کہ بیت خلافت کی تم کم کھلا دعوت دو' ۔ ضاک میہ شنے ہی مع اپنے ہمراہیوں کے ملیحہ و کر مرج راہ طبی جا اتر ہے اس وقت بیت خال ن بی کے قضد میں ہے۔

مروان کی بیعت بنوامیہ مقام جابیہ میں جمع تھے کوئی امر طے نہ ہوا تھا حیان بن مالک کلبی امات کر رہا تھا اور مروان در پُردہ اپنی بیعت کی ترغیب دے رہا تھا' رفتہ رفتہ اس کی سعی کا پہنچہ پیدا ہوا کہ ایک روز روح بن زنباع نے کھڑے ہوکر اعلان کی ہم کا بینچہ دیا گئی ہے۔ کہ دیا کہ یافعل مروان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے وہی اس کا مستحق ہے کی جرجب خالد بن پزید شعور کو پہنچ گا تو امار ت اس کے بیرد کی جائے گی کوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنا نچہ ویعقد و سام پھر کوکل بنوامیہ کلب عندان سکاسک اور طے نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

معرکہ مرج رابط بیعت لینے کے بعد مروان نے مرج رابط کارخ کیا جہاں پرائیک بزار سواروں کو لئے ہوئے ضحاک بن قیس تغیرا ہوا تھا۔ مروان نے پانچ بزار کی جعیت ہے ابتدا صف آرائی کی بعد از اں عباد بن پرید حوارن ہے دو ہزار

ا منجا کے بی قیمی نے اس زمانہ پر آ شوب میں اہل ومثق سے امریکی ہیئت لے لی تھی کہ جب تک لوگوں کا اتفاق کسی امیر "جاری امامت وامارت کردن گا اور در پرد دیے عبداللہ بن زبیر کے ہوا خوا ہوں میں تھے' کامل این اثیر جلد چہارم مطبوعہ مصرصفی 18

و كالل ابن اجر جبار معفى ١٢١مطبور مفر ـ

المستقدا الفريداون عبدربه مطبوعه مصرجلده ومصفحه ١١٥

غلاموں کو لےکرآ گیا' بزید بن الجنمس غسانی نے میدان خالی پا کرضا کے گورزگودشق سے نکال کر بیت المال اور خزانہ پر قبضہ کر لیا' ضحا ک نے امراء شکر کو یہ واقعات لکھ بھیج ۔ چنانچہ زفرین الحارث قنس بین سے امدادی فوج لےکرآ گیا۔ نعمان بن بشیر نے شرجیل بن فری الکلاع کے ہمراہ اہل محص کوروا نہ کیا۔ بس یہ لوگ ضحا ک بن قیس سے مرج راہط میں ملے جس سے اس کی جمعیت کی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی۔ مروان کی فوج کی تعداد تیرہ ہزارتھی جن میں اکثر بیادہ تھے اورضحاک کے ہمراہ یو بن سعد میسرہ پر عبیداللہ بن زیا داورضحاک بن قیس کے میمنہ پر زیاد بن ضحاک عقبلی تھا۔ میسرہ پر بکر بن ابی بشیر ہلائی بیس روز تک نہایت شدت سے لڑائی جاری رہی' فریقین اپنی ان تھک کوششوں میں معرہ فی

ضخاک کا خاتمہ عبیداللہ بن زیاد نے مروان سے کہا'' میں جانا ہوں کہ تم حق پر ہواوراین زیبراور جواس کے ہمراہی ہیں باطل پر ہیں اور تعداد میں بھی وہ زیادہ ہیں۔ قیس کے نامی گرامی سردار بھی اس کا ساتھ دے دے ہے تھے میراخیال یہ ہے کہ تم اپنے مقصد ولی کونہ ہجنچو گے مگریہ کہ حیلہ سازی کر واور گڑائی تو حیلے بی کا نام ہے بظاہر ضحاک کو بیام سلح ویا۔ ضحاک نے بامید سلح روک دواور پھردات کے وقت صالت غفلت میں عملہ کردو''۔ چنا نچہ مروان نے ضحاک کو بیام سلح ویا۔ ضحاک نے بامید سلح الله کی بنا تھے سے مرادان کے ساتھ سوئے مروان کے موان کے سواروں نے چا رول طرف سے عملہ کر دیا۔ شوروغل کی آواز سے ضحاک کے لشکر بوں کی آ کھی تھی تو وہ قتی وہ قتی کے نامی کرائی سواروں نے چا رول طرف سے عملہ کر دیا۔ شوروغل کی آواز سے ضحاک کے لشکر بوں کی آ کھی تو وہ قتی وہ قتی کے نامی گرائی سواروں نے نہایت استقلال سے لیک کر اپنا علم اٹھالیا اور لڑنے گئے قیس کے نامی گرائی سے انگیز موج میں بھا گئے وہ اس سانچہ میں کا م آیا اس سانچہ میں کا م آیا اس سانچہ میں کا م آیا اس سانچہ میں کا م آیا اس سانچہ میں کا م آیا اس سانچہ میں کا م آیا کہ میروان نے منادی کرادی کہ کوئی شخص بھا گئے والے کا تعا قب نہ کرے جس کا جدھر مندا ٹھا' بھاگ نکا ۔ بیواقعہ میں ہلا تھے میں وال نے منادی کرادی کہ کوئی شخص بھا گئے والے کا تعا قب نہ کرے جس کا جدھر مندا ٹھا' بھاگ نکا ۔ بیواقعہ میں ہلا کہ بھی اس کے دول کی کہا ہے۔ جس کا جدھر مندا ٹھا' بھاگ نکا ۔ بیواقعہ میروں میں جی کا ہے۔

مروان کا شام ومصر پر قبضه کامیا بی کے بعد مروان دِشق میں داخل ہوا۔ دارالا مارت (بینی معاویہ بن ابی سفیان کے مکان) میں قیام کیااور بقید لئکر سے بیعت لینے کے بعد خالد بن پزید کی ماں سے نکاح کرلیا۔ پس جب مصر کی جانب روانہ ہونے لگا تو خالد بن پزید سے آلات حرب مستعار لئے مصر میں ان دنوں عبدالرحمٰن بن جحد م قرشی گورز تھا جوابن زبیر کے مواخوا جواب فرایس میں مواخوا جو ایک مصر سے نکلا الزائی ہوئی بہت سے آدی مارے گئے۔ ایک مواخوا جو ایک میان کی آمد کی خرس کروہ مقابلے کے قصد سے نکلا الزائی ہوئی بہت سے آدی مارے گئے۔ ایک کروہ کشیر کو قید کر کے مروان شام کی طرف واپس ہوا 'شام کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ این زبیر نے اپنے بھائی مصحب بن زبیر کوشام پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا ہے میں سعید کے ہاتھ دیا اور مصحب کوشکست ہوئی 'الغرض اس طرح دِمشق و ملک شام اور مصریز مروان کا قبضہ ہوگیا۔

الل خراسان كى بيعت خراسان كى گورزى بريزيد بن معاويدى جانب ماسلم بن زياد مامور تقار جب اس كويزيدكى

موت کی خربیجی اواس نے اہلی خراسان سے برصا ورغبت تا امتحاب غلیفہ پیت کے لیکن ان لوگوں نے دو چارروز کے بعد تعدیق بیت کی اس نے مجبور ہو کرمہلب بن ابی صفرہ کو ابنا نا بسم ترزکر کے شام کا قصد کیا۔ جب سرخس پہنچا تو سلیمان بن مرغد (بوقیس بن نقلبہ بن ربیعہ ) سے ملا قات ہوئی ۔ اس نے دریافت کیا" کہا جاتے ہو؟"جواب دیا "تہمار ہے پاس جا رہا تھا کہ کی شہر کی امارت میر سے سرد کر دو ہوئے افسوس کی بات ہے کہتم نے ابنا نا ئب ایک یمنی از دی شخص کو بنایا ہے" ۔ مسلم بن زیاد نے کہا" تم خراسان نہ جاو' تو میس تم کومروو ذفاریاب طالقان اور جورجان کا والی مفرر کر دوں " ۔ سلیمان میں کر مردود کی طرف روانہ ہوا ' مسلم بن زیاد آ کے بڑھا تو اوس بن نقلبہ بن زفر مل گیا اس کواس نے ہرات پر مامور کیا اور نیٹا پور بن پہنچا' وہاں عبداللہ بن خازم خراسان کی طرف سے آتا ہوا ملا اس نے دریافت کیا خراسان پرتم نے کس کو مامور کیا ؟ مسلم نے کہا" سلیمان بن مرث کو" عبداللہ بولا" کیا تم کوکوئی اور شخص نہ ملتا تھا جوتم نے خراسان ایسے شہر کو بکر بن واکل کے قبیلہ کے سرد کر دیا' خیراب تم خراسان کی گورزی کی سند جھے مرحت کرو" ۔ چنا نچے مسلم بن زیاد نے سند گورزی لکھ دی اور ایک لاکھ در ہم ذیے کرعبداللہ کورخصت کیا۔

مختار بن الوعبيد : واقعه كربلاك بعدى النهي بواخوا بإن امير المؤمنين على ابن ابي طالب مين ايك بار پر جوش بيدا بوا

ادروہ لوگ آپ کئے پر پشمان ہو کر کوفہ میں سلیمان بن صر دخزاع کے مکان پر جمع ہوئے اس جمع میں میتب بن بخبہ فزاری عبداللہ ابن سعد بن فیل از دی عبداللہ بن دال تھی اور رفاعہ بن شداد بکل وغیرہ رو و ساشیعہ بھی موجود سے بحث و تکرار کے بعد ان لوگوں نے بغرض طلب معاوضہ خون حسین بن علی سلیمان بن صر ددر پر دہ امراء ان لوگوں نے بغرض طلب معاوضہ خون حسین بن علی سلیمان بن صر دخزاع کے ہاتھ پر بیعت کی سلیمان بن صر ددر پر دہ امراء اسلام سے خطو و کتابت کرنے لگا۔ سعد بن فذیفہ بن الیمان جو مدائن میں سے اور مثنی بن مخرب عبدی جو بھرے میں سے اس کی اسلیمان بن مخرب مرکبا تو اس کے تبعین نے خروج کرنے کے لئے کہا سلیمان نے جواب دیا '' بنوز اس کا وقت نہیں آیا' پر بہن معاویہ جب مرکبا تو اس کے تبعین نے خروج کرنے کے لئے کہا سلیمان نے جواب دیا '' بنوز اس کا وقت نہیں آیا' سروت تک کونے میں بہت سے آدی ایسے بیں جو تہار ہے ہم نوانہیں ہیں' تم ان کوابنا ہم آ ہمگ بنانے کی کوشش کرتے رہو' ۔ پس سلیمان بن صرد کے تبعین نے رؤ ساکوفہ سے ربط ضبط پیدا کر کے اکثر لوگوں کواپی جماعت میں داخل کرلیا' کی کے رہو سلیمان بن صرد کے تبعین نے رؤ ساکوفہ سے ربط ضبط پیدا کر کے اکثر لوگوں کواپی جماعت میں داخل کرلیا' کی کے مسیمان بن صرد کے تبعین نے رؤ ساکوفہ سے ربط ضبط پیدا کر کے اکثر لوگوں کواپی جماعت میں داخل کرلیا' کو میں جدیا کی کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی کوفہ کا گورز تھا ) کوفہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زیر کی کوفہ کا گورز تھا کی بعت کرلی۔

مختار اور اہل کوفیہ بنید کے مرنے کے چے مہینے بعد نصف رمضان میں مختار ہن ابوعبید وارد کوفیہ ہوا۔ ۳ در مضان کوعبداللہ بن نہ بری طرف سے عبداللہ بن بزید انصاری گورزی اور ابراہیم بن محر بن طلح خراج کوفیہ پر مامور ہوکر آئے ۔ مختار بن ابوعبید لوگوں کوفون حسین کے معاوضہ لینے پر ابھار نے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے مخس اس کام کے انجام و بینے کے لیے سلیمان بن صرد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ فی الحال اس کوخلا فی مصلحت ہوئتا ہے۔ مختار نے کہا ''سلیمان ایک پست ہمت آ وی ہے وہ لڑا فی جھڑے ہے ہم ہوگی محر ب ہاتھ پر الحق میر بہت کی ہے جہ مہدی محمد بن الحسیفہ نے اپنا وزیر وامین مقرد کر کے بیجا ہے ہم توگ میر بہت ہو تا ہے۔ مجھے مہدی محمد بن الحسیفہ نے اپنا وزیر وامین مقرد کر کے بیجا ہے ہم توگ میر بہت ہو تا ہے۔ مجھے مہدی محمد بن الحسیفہ نے اپنا وزیر وامین مقرد کر کے بیجا ہے ہم المومنین علی کا اس کی طرف ماکل ہوگیا' عبداللہ بن پر یدانصاری کو جب سے خبر گل کہ مختار خروج کر نے والا ہے تو اس نے اہلی کوفہ کو تھے کر کے کہا موف ماکل ہوگیا' عبداللہ بن پر یدانصاری کو جب سے خبر گل کہ مختار خروج کرنے والا ہے تو اس نے اہلی کوفہ کو تو ت میں گلا میں معاوضہ ان کے قاتلین سے لینے والے بین' اگر ابن زیادان کی طرف درخ کرے گا تو ہم ان لوگوں کے مددگار شار بہوں گے۔ معاوضہ ان کے قاتلین سے لینے والے بین' اگر ابن زیادان کی طرف درخ کرے گا تو ہم ان لوگوں کے مددگارشار بھوں گلے مختار سے تعرف نے دور گلا است نہیں کیا' بہتر ہے ہم لوگ مختار سے کہ مین میں میں دینے فروگر اشت نہیں کیا' بہتر ہے ہم لوگ مختار سے کہ کونے میں دینے تروگوں کوئی کیا کہ مدرکو' نے عبداللہ بن برید کہ کہ کرفاموش ہوگیا۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے اٹھ کرکہا'' اس شخص کی تقریر سے تم لوگ مغرور نہ ہو جانا' واللہ جو شخص ہماری مخالفت پرسر
اٹھائے گا فوراً اس کا سرہم قلم کر دیں گے'۔ بات پوری نہ ہونے پائی شی کہ سینب بن بخیہ نے لیک کران کی پیٹی کا ب دی اور
چلا کر کہا'' ٹو ہم کو اپنی تکوار سے ڈرا تا ہے واللہ ہم تھے کو اپنی مخالفت پر ملامت نہیں کرتے' ٹو وہی ہے جس کے باپ داوا کو ہم
نے قل کیا ہے۔ ہاں اے امیر! تونے البتہ ایک راست بات کہی ہے''۔ ابراہیم نے ڈانٹ کر کہا'' بے شک ہم آپ مخالفین
سے لڑیں گے (عبداللہ بن بزید کی طرف اشارہ کرکے) اور اس نے تو بالکل سُست تقریر کی ہے''۔ عبداللہ بن وال بولا'' ٹو

کیوں وظل در محقولات کرتا ہے تو ہماراافٹرنہیں ہے۔ تیزے پر و جوکام گیا اوہ کر (بعنی خوائ وصول سے اسکی شکایت کے ہمراہیوں نے تین میں ایک دوسرے کالیاں وں ۔ ابراہیم ہیکہ کر کہیں ہیں۔ اسکی شکایت عبداللہ بن زبیر کولکھوں گا ہے مکان پر چلا گیاد وسرے دن عواللہ بن نز بیر کولکھوں گا ہے مکان پر چلا گیاد وسرے دن عواللہ بن نز بیل کیا تا ہے مکان برآیا ہے مکان پر آیا ہے مکان برآیا ہے مکان برآیا ہے مکان نے نور کہ ہمراہی تعلم کلا آگا ہے گئر یونے گئے چند دنوں بعد جسب سلیمان نے براہ کی طرف خروج کیا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے تو عمر بن سعد شہلی رہی اور زبد بن الحارث سے رویم کے کہنے جزیرہ کی طرف خروج کیا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے تو عمر بن سعد شہلی رہی اور زبد بن الحارث سے رویم کے کہنے

ے عبداللہ بن بریداورابراہیم بن محمد بن طلحہ نے مخارکو گرفتار کر کے قید کرویا۔

سلیمان بن صروخزای ماه رسی التا کی اه رسی التا کی جا بدات کوسلیان بن مرازی نے بقصد معاوض خون امام سین بن علی کو فدے کل کرخیاد بین قیام کیا اپنج ہمراہیوں کوشار کیا تو ان کی تعداد الدا کی کی بین تجب انگیز ند معلوم ہو کی مجب ہوئی ہی ہوئے ہی ہی کی میں معد کندی اور ولید بن عصر کنانی کو کوف کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں کی گور اور کو کو معاوم ہوا کہ ابھار نا شروع کیا اسلام میں کے مسلوم ہوا کہ سول بڑارا و میوں نے قاتلین حین ہے کہ جس قد رلوگ لشکر میں سے ای قداورا کہنچ مرت کر نے سے معلوم ہوا کہ سول بڑارا و میوں نے قاتلین حین ہے کہ بیٹور ہے ہے آ ملے روائی کی وقت عبداللہ میں تصدین فیل نے اپنی میں اس کے ہمراہیوں میں ہے ایک بڑار آوری جو گھر بیٹور ہے تھا ملے روائی کی وقت عبداللہ میں سعد بن فیل نے اپنی میں اس کے ہمراہیوں میں ہے ایک بڑار آوری جو گھر بیٹور ہے تھا ملے روائی کی وقت عبداللہ میں ان کو چھوڑ کر کہاں خاک کہا' دو تھا ہوں کہ کہا نہ ہوگا ہوں میں ہوجا نے کو جار ہے ہو؟''ہمراہیوں نے اس رائے ہیں اور تھی کہا'' ہوگا ہوں کی جو اسلام جو مردار تھا وہ وزیاد قابل کردن زدنی ہے میر کرزد کی خاص بوجا نے کو جار ہے ہوگا اور روائی کا مامان ہوجا نے کے بعداوروں کا زیوز برکرنا آسان ہوجا نے گا'۔ اس تقریر ہوگی اور روائی کا مامان ہونے نے کے بعداوروں کا زیوز برکرنا آسان ہوجا نے گا'۔ اس تقریر ہوگی اور روائی کا مامان ہونے نے گا۔

سلیمان بن صرد کاخروج عبداللہ بن یزیداورابراہیم بن تھ بن طی کومعلوم ہوا تو وہ منح کرنے کو آئے 'سمجھایا' مدد یے
کا وعدہ کیا لیکن سلیمان نہ مانا اور جعد کی شب پانچویں رہے الثانی ہے جو سے کوج کر دیا ، حسین این علی کے مدفن پر
پہنچ چلا کر رو پڑے ایک شافہ روز تک تھبرے رہے 'ساتھ چھوڑ دیے اور ان کے ہمراہ ہوکر نہ لڑنے پر روت اور پھیتا تے
رہے نہ کے دن انبار کی راہ رواند ہوئے' کوج وقیام کرتے ہوئے قرقیسا پہنچ جہاں زفر بن الحارث کلا فی تھا اس نے شہر پناہ
کے درواز سے بند کرا لئے ۔ مسیت بن نجہ نے رسدو غلہ طلب کیا۔ بنب زفر کو ان کے عالات سے آگا ہی ہوگئی تو اس نے
لاملمی کی معذرت کی اور رسد وغلہ کا پورا پورا انظام کردیا اور روائی کے وقت ایک بزار درہم اور ایک گھوڑ اپیش کیا گئی مسیئیب
نے درہم واپس کردیے اور گھوڑ الے لیا۔ زفر مشابعت کی غرض سے بچھ دور تک ساتھ آیا اور سے بھیا کر واپس کی کہم لوگ بل
اس کے کہنا می گئی تمہارے مقالج پر آئے' عین الوردہ پر پہنچ کر قبضہ کر لینا' کھلے میدان شامی لفکر سے ہر گڑھف آرائی نہ
کرنا کیونکہ ان کی تعداد کثیر ہے اور تم لوگ کم ہو نوش زفر بن حرث نے ای قشم کی چند ہوایا سے دیں اور دعا کیں دیتا ہواوا پس

گیا اورسلیمان بن صرد مع این جمراہیوں کے منزل بمنزل کوج کرتا ہوا ہیں الوردہ پنجا اور اس کے غربی چانب ڈیرے ڈالے۔ پانچویں روزشام کے نظری آ مد کی خبر مشہور ہوئی اقتریبا ایک شب وروز کی مسافت باتی رہی ہوگی کہ سلیمان نے اپنے کل لفکر یون کو بھی مارا جائے تو عبداللہ بن محد بن فیل لفکر یون کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو عبداللہ بن محد بن فیل کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو عبداللہ بن دال کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو رفاعہ بن شداد کو امیر بناتا '' تقریر ختم سعد بن فیل کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو میداللہ بن دال کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو رفاعہ بن شداد کو امیر بناتا '' تقریر ختم ہوئی میداللہ بن دال کو اور اگر یہ بھی مارا جائے تو رفاعہ بن شداد کو امیر بناتا '' تقریر ختم میر بھی میں روانہ کیا ۔ لیک مقدمہ انجیش میں میں اور انہ کے مقدمہ انجیش میں روانہ کیا ۔ گئر میں آ یا ۔ سے شہر بھیل میں اور دور پر بھی کی سرا بنای کسکر کیا اور والیس ہوگر ایون 'بہت ہے آ دی مارے گئے مال واسیاب وآ کا حتو جب ہو کچھ نظر گاہ میں تفاسیت بین نجہ نے قبضہ کرلیا اور والیس ہوگر ایون آیا ۔ گئا ۔ گئا ۔ کیا ۔ ۲۲ جمادی الاول ۱۹ کے کومقام میں الور دور پر لیفین کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان قلب میں تفامین ہیں تھی ہوئے ہوئی شام ہوتے ہوئے تو میں کی میں کی ہوئی کو اس نے صور کے کا کہنا نہ مانا کو اور سلیمان نے جو کہ ہوئی شام ہوتے ہوئے تا کی نے نہاں کو اور سلیمان نے بھوٹی ویا ہوئی شام ہوتے ہوئے شام موتے ہوئی شام دون کیا کہنا نہ مان کہا کہ اور کی کو بیون کی لائی کے بھوٹی لائی کے بھوٹی لائی کو بیون کی لائی کہنا میں آ میل جو نے اور کی کہنا نہ کو لائی کہنا میں آ کے بھوٹی لائی کو اور کی کہنا ہوئی میں کو رہی کہنا ہوئی گور دور کو کر فریقین نے نماز گر کے بعد می لائی گرور ہوگر کو کو کر فریقین نے نماز کر کے بیاں تک کہ شام ہوگی مجبور ہوگر کو رہوں کی رات امید و بہم میں گردی۔

خلافت معاويه وآل مروان

منوزقست كا آخرى فيصلدند مونى يايا تفاكرة فأبغروب موكيا

ر فاعد بن شدا و كى بسيائي بيكرشام اين كشركاه مين واين آيا وررفاعه في اسينه مراهيون كاجائزه ليا تومعلوم مواكه زیادہ حصہ میدانِ جنگ میں موت کی نیند سور ہاہے اور باقی معدود ہے چند جو ہیں ان میں سے اکثر زخی اور جنہوں نے زخم نہیں کھائے وہ اس قدرتھک گئے ہیں کہ زخمیوں سے زیادہ اہتر ہیں۔ چنانچہوہ مجبور ہو کرشب ہی کومیدان جنگ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ضبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریق مخالف سے میدان جنگ خالی ہے۔ حصین بن نمیر نے اس کا تعاقب نہ کیا اور یہ لوگ چلتے چلتے قرقیبیا پہنچے۔ زفر بن الحرث نے تین روز تک تھبرائے رکھا۔ دعوت کی چوتھے روز زاوسفر دے کر کوفہ کی جانب رخصت کیا' بعدازاں سعد بن خذیفہ بن الیمان اہل مدائن کو لے کر ہیت تک آ پہنچ کیکن پی خبر بدس کرلوٹے' مثنیٰ بن مخربہ عبدی سے ملاقات ہوئی جواہلِ بھرہ کولا رہے تھے صاحب سلامت کے بعدلڑائی کا حال بتلایا اور رفاعہ کے انتظار میں قیام کیا۔ جب رفاعہ مع اپنی بقیہ سیاہ کے آگیا تو مثنیٰ وسعد اس کو گلے لگا کرتھوڑی دیرتک خوب پھوٹ بھوٹ کرروئے اور ایک شب وروز قیام کے بعدایے ایے شہروں کی طرف واپس ہوئے۔

عبدالملک وعبدالعزیز کی ولی عبدی : ۱۹ جیس مردان بن الکم ے اشارے سے اس کے لڑکول عبدالملک و عبدالعزیز کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی عمرو بن سعید بن العاص مصعب بن زبیر کوشکست دے کر دِمشق میں مروان کے پاس واپس آ گیا تھا' مروان کویے خبر ملی یا خود ہی اپنے لڑکوں کی بیعت لینے کا پی خیلہ نکالا کہ عمر و بن سعید بن العاص پیکہتا ہے کہ مروان کے بعد خلافت کامستحق میں ہوں اس وجہ سے حسان بن ثابت بن بخدا کو بلا کرعمر و بن سعید کے خیالات طاہر کئے اور بیاکہا کہ میں اپنے الرکوں عبد الملک وعبد العزیز کی ولی عہدی کی بیعت آینا جا ہتا ہوں تم اس کے محرک ہوجاؤ 'الگلے روز شام کے وقت امراء دِ شق مروان کے باس آئے تو حسان نے کھڑے ہوکر کہا'' مجھے پینجر کینجی ہے کہ لوگ امیر المومنین کے بعد خلافت کے دعوے دار ہونے والے ہیں 'پستم لوگ اٹھوا ورعبد الملک وعبد العزیز پسران امیر المؤمنین کی ولی عہدی کی بیعت کرلؤ' کسی کے کان پرجوں تک ندرینگی ۔سب نے بیعت کرلی۔

بیعت عبدالملک سرمضان ۲۵ ووشق میں مروان کے مرجانے پرلوگوں نے اس کے اڑے عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کی اور پیخت نشین ہوا' اس گولوگ ابوالملوک کہتے تھے' اس وجہ سے کہ اس کے لڑکوں ولید سلیمان پرید اور ہشام نے عکومت وسلطنت کی تھی اور چونکہ اس کے مسوڑھوں ہے اکثر خون جاری رہا کرتا تھا اور اس پر کھیاں بیٹھا کرتی تھیں۔ بایں لحاظ بیابوالذباب کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا اس کی ماں کا تام عائشتھا جومغیرہ بن العاص بن امیر کی لڑ گی تھی۔

خوارج کی بغاوت: اس سندمیں کونے سے خوارج نے علم بغاوت بلند کیا 'ان کا سر دارنا فع بن ارزق تھا 'اہل بھرہ کے اختلاف كي مبب ان كي قوت كويك كوندا سخكام حاصل موكياتها عبدالله بن حارث في مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعه كوان کی سرکو بی پر مامور کیا' انہوں نے میمند پر جاج بن باب حمیری اور میسرہ پر حارثہ بن بدرغدانی کومقرر کیا' این ارزق کا میمند عبيده بن بلال اورميسره ابن ماحوز تتيمي كي سرواري مين تقامه مقام دولاب (سرزمين ابواز) پر ماه جمادي الثاني ١٥ جي مي صف آرائی ہوئی۔ اہل بھرے کا میر مسلم اورخوارج کا امیر نافع بن ارزق مارے گئے۔ اہل بھرہ نے جاج بن باب جمیری کو اورخوارج نے عبداللہ بن ما حوز جمیعی کو امیر بنایا اور لڑنے گئے جب بید دونوں سردار بھی مارے گئے تو اہل بھرہ نے رہید بن احز م جمی کو اورخوارج نے عبداللہ بن ما خوز جمیعی کو سردار بنا کر پھر لڑائی شروع کر دی۔ فریقین جی تو ڑ تو ڑ کر لڑ رہے ہے 'شام ہور بی تھی کو اورخوارج نے میدانِ جنگ ہور بی مدد کو ایک تازہ دم فوج آگئی جس نے اس وقت تک میدانِ جنگ میں قدم بھی ندر کھا تھا۔ اس فوج نے عبدالقیس کی طرف سے اہل بھرہ پر جملہ کر دیا۔ رہید امیر اہل بھرہ مارا گیا۔ حارثہ بن میں قدم بھی ندر کھا تھا۔ اس فوج نے عبدالقیس کی طرف سے اہل بھرہ پر جملہ کر دیا۔ رہید امیر اہل بھرہ مارا گیا۔ حارثہ بن زیعام کو سنجال کر تھوڑی دیر تک لڑتا رہا جب اس کے اکثر ہمراہیوں کے قدم اکھڑ گئے تو وہ ایک قلیل جماعت کو لئے ہوئے لڑتا ہوا' اہواز کی طرف روانہ ہو گیا اورخوارج نے بھرے کارخ کیا۔

مہلب بن الی صفرہ: اہل بھرہ کواس واقعہ سے خت صدمہ ہوا عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن حارث کوامارت بھرہ سے معزول کر کے حارث بن رہید کو مامور کیا 'خوارج کی بغاوت کا سلاب جس وقت بھرہ کے قریب پہنچا' اہل بھرہ نے انجف بن قیس کوموقع جنگ کا امیر بنانا چاہا' انحف بن قیس نے مہلب بن الی صفرہ کی طرف اشارہ کیا جوعبداللہ بن زبیر کی طرف سے امیر خراسان ہوکر چارہ اللہ بن الی صفرہ نے اس شرط پر منظور کیا کہ بہت المال سے اس کواوراس کے ہمراہیوں کو کا فی فرج دیا جائے اور جس مرزمین کو بزور تیج وہ فتح کرلے اس کا وہ مالک سمجھا جائے۔

مہلب و خوارج کی جنگ نیا نچائل بھرہ ہے بارہ بڑار جنگ آ وروں کومہلب نے نتخب کر کے خوارج کا تعاقب گیا،
جمر اصغر پر تصادم ہوا' ایک بخت الزائی کے بعد مہلب نے خوارج کو پہا کیا' خوارج جمر اصغر ہے ہے فائس ہوکر آ گری طرف بھا
مہلب نے اپنے سواروں اور بیادوں کو نہایت تیزی سے بڑھایا۔ خوارج جمر اکبر ہے بھی فائب و خاسر ہوکر آ گریز ہے۔
نہر تیری پر پنچ اور وہاں ہے مڑکر اہوازی طرف جھے۔ مہلب کو اس نقل وحرکت کی جاسوسوں کے ذریعہ ہے برابرا طلاع ہو
دی تی جب اس کو خوارج کے اہوازی بی جنچنے کی خبر فی تو نہر تیری پر اپنچ بھائی معادک بن ابی صفرہ کو تعین کر کے اہواز کار خ
کیا۔ خوارج کے مقدمہ الحیش سے لڑائی ہوئی' خوارج جکست کھا کر مناذر کی طرف بھا گے مہلب نے تعاقب کیا نوارج کی دے دی
نہایت تیزی سے نہر تیری کی طرف واپس آ ئے۔ حالت فغلت میں معادک بن ابی صفرہ کو گرفار کر کے بھائی دے دی
مہلب کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے الی تا کہ خیرہ اور خوارج کے بعد دیکر سولا ف میں آ پنچ اور میدان کا رزام ہو
گیا' خوارج نے مہلب پر جموی تو سے نہر بردست جملہ کیا جس سے مہلب کے لیور کی سوال کی تیجیز و تھین کو روانہ کیا اور خود خوارج کی راہ
گیا' خوارج نے مہلب پر جموی تو سے نہر کردست جملہ کیا جس سے مہلب کے لئیں ای جانے کی اس کے اور اکثر بھا گی خوار ہے اپنی مہلب نے اس کے اور اکثر کیا ہیا ہوئی تو اس کی اور کیا ہو اس کی اور کیا ہے اور اس کی خوار کی خوار کی تعین روز کی کیا ہم آ
گیا' خوارج سے مہلب پر جموی تو سے درور دیاں کا لڑکا میدان جگی ہیں خابت قدم رہا۔ پھرمہلب نے اور کرائی کا محم دیا جمراہیوں نے اس معطور کی دوبارہ جملہ کرتے دور دیا۔ ما قول میں آ یا تین روز تک کھرار ہا۔
سنجل کر دوبارہ جملہ کرتے دورک دیا۔ جانے جوئی' مہلب نے لئکر کے مرتب کرنے اور کرائی کا حکم دیا' ہمراہیوں نے اس خطاف کے مرتب کرنے اور کرائی کا حکم دیا' ہمراہیوں نے اس خطاف کے مرتب کرنے اور کرائی کا حکم دیا' ہمراہیوں نے اس خطاف کیا گیا مہا کہ کے اور کا میا تھیں کی مورک کیا۔ عاقول میں آ یا تین روز تک کھرار ہا۔

جب اس کی طبیعت کو یک گوندقر ار ہو گیا اور اپنے لشکر کو پھرا زسر نو مرتب کرلیا تو بہقصد جنگ مقام کی وسلمری جہاں پرخوارج کا گرو دکھیر اہوا تھا جا پہنچا۔

خوارج کی پیسیا کی : خوارج نے بین کراپ نظکر کومرتب کیا' ان کے میند پرعبیدہ بن ہلال بشکری اور میسرہ پر زبیر بن ماحوز تھا اور مہلب کے میند بین از دو تیم اور میسرہ بین برکر اللی عالیہ قلب بین سے تمام دن لڑائی ہوئی ماحوز تھا اور مہلب کے میند بین از دو تیم اور میسرہ بین برکر اللی عباد اللہ الی عباد اللہ) ''میرے پاس آؤا کا اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کے اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کے اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کے اللہ کے بندو اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کا اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کا اللہ کے بندو میرے پاس آؤا کا اللہ کے بندو تو آخوں اللہ کی جو شاخر کے بندو تو آخوں اللہ کی جو شاخر کے اللہ کی جو شاخر کے اللہ کی جو شاخر کے اللہ کی خواں کو تعاقب کے اللہ کی میں کہرا کے بندو کے بین اور ان کے سوار تمہارے مینم میا ہیوں کے تعاقب کی اس تقریب کے میں اور جیبوں میں پھر بھر کر خوارج کے بندو کی ہوئے جب پھر ختم ہو گئے تیزہ بازی کر نے گئے نیزوں نے بھی جوائب دے دیا تو الوار پر نیام سے مینی کھر کے برائد کی میں اور بیا تو اور اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز اللہ بین ماحوز کا میں بھر تھر بیا یا میں بھر اللہ بین ماحوز کا میں بیا میں بھر اللہ بیا گئے ہو تیار کے بات کا میا بی کے بعد و بی تیا میاں دیا میک کے بعد و بین تیا میا ہے بیاں تک کہ مصوب بین دیر ہیر میا میا جوز کا میا گیا۔

بن اسود نے ایک خون ریزلز ائی کے بعد عمان پر قبضہ حاصل کیا' کچھ دنوں بعد عطیہ نے مجدہ سے علیحد گی اختیار کر کے کر مان پر دھاوا کیا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے ایک عظیم الثان کشر عطیہ کی گوشا کی کوروانہ کیا 'عطیہ بھاگ کر بحتان اور بجستان سے سندھ کی طرف چلا گیا مقام قندائیل میں مہلب کے سواروں سے پڑ بھیڑ ہوگئی'اس لڑائی میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔

تخیدہ کا خاتمہ عبداللہ بن نمیری شکست کے بعد نجدہ نے ایک دومرالشکر بؤتمیمی طرف روانہ کیا۔ اہل طوبلع نے بوتمیمی کا مانت کی جس کی وجہ سے نجدہ نے ایک دستہ فوج ان پر چھاپہ مار نے کی غرض سے بھیج دیا ہیں آ دمی طوبلع کے مار ہے گئے اور کی خوال کی وفار کر گئے جار کے بعدائل طوبلغ نے اطاعت قبول کر کی پھراس نے صنعاء کی طرف قدم بڑھایا 'اہل صنعاء نے اس امید وخیال سے کہ اس کے بعدائل طوبلغ نے اطاعت قبول کر کی جب بشکر کا وجود محسوس نہ ہوا تو وہ لوگ اپنے اس امید وخیال سے کہ اس کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کے بعدائل کی مسلم کے بریشیمان ہوئے اور نجدہ سے بیعت واپس دسے کو کہا لیکن اس نے منظور نہ کیا بعدازاں نجدہ نے ابوفد کی کو مضر موت کی طرف صد قات لینے کو روانہ کیا اور کہ اچھ میں آ ٹھ سوسا ٹھ آ دمیوں کی جمعیت سے بی کرکے کو گیا 'عبدائلا بی نہ ہوا خرض نجدہ وجھ سے واپس بوٹ کی کو روانہ ہوا ۔ یا موانہ ہوا ہو کے ساتھ نمازی پر طیس کوئی کسی سے معرض نہ ہوا خرض نجدہ وجھ سے واپس اوٹ کرطا کف کوروانہ ہوا ۔ یا مراء کواس سے اختلافات رونما ہونے گئے ۔ یہ اختلافات رونہ رفتہ اس صدیک بھی کے کہ دو ایس ہوا ۔ چندولوں کے بعدائل کی تعدائل کے میرائی کو مراہ ونے کئے ۔ یہ اختلافات کر دو کو بی مدیک کے الگا خرسب نے منفق ہوکر ابوفد کے کومروار بیا نا نجدہ بیرنگ دیکھ کوروپی ہوں کے کہا کہ کوروپی کوروپی کوروپی کی کومروار بیا کا نجدہ بیرنگ دیکھ کوروپی کی میا ابولی کے کہا کہا کہ دوروپی کوروپی کی کوروپی کی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کے کہا کہا کو کہا کہا کو کوروپی کوروپی کے کہا کہ کوروپی کے کہا کہا کو کہا کہا کہ کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپی کوروپ

تعمیر کعب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس وقت آبل شام نے یزید کے زمانہ حکومت میں عبداللہ بن زبیر پرفوج کشی کی تھی تو اہلِ شام نے خانہ کعبہ پرآتش ہاری کی تھی جس سے سے مقدس مکان جل گیا تھا' اس کے بعد جب یزید مرگیا' عبداللہ بن زبیر کا اقتدار قدر مشخکم ہوگیا توانہوں نے اس کی تعمیر شروع کی اور ججراسود کو خانہ کعبہ میں داخل کرایا ایک دروازہ اندر جائے کے لئے

دوسرا نگلنے کے لئے بنوایا۔

نہ کرے گا اور نہان لوگوں کے خلاف خروج کرے گا اور اگر ان شرا کط کی پاپند کی نہ کرے تو ایک ہزار قربانی خانہ کعبہ میں اس کوکر نی ہوگی اورکل خدام مرد ہوں یاعورت آزاد ہوجا ئیں گے۔

الماری الاول الاجھ کوشب پنجشنہ بعد نماز مغرب ابراہیم مع اپنج ہمراہیوں کے سلح ہوکر مختار کی طرف روانہ ہوا۔
چونکہ عبداللہ بن مطبع کوایا س بن مضارب نے اس نقل وحرکت سے آگاہ کیا تھا اس نے بنظر حفظ ما نقدم کوفہ کی نا کہ بندی کر لی سخی ابراہیم اپنے آپ کو عام شاہراوں سے بچاتا تک و تاریک گلیوں ٹیس سے گزرتا ہوا جارہا تھا۔ انقا قا ایا س بن مضارب سے ملاقات ہوگئ وریافت کیا تم لوگوں کون ہو؟ جواب ویا ''ابراہیم بن اشز''۔ پھر استضار کیا ''ریج تع کیا ہے؟ تمہارا قصد کیا ہے؟ تمہارا قصد کیا ہے؟ میں تم کوامیر کے پاس لے چلوں گا'۔ ابراہیم نے جانے سے انکار کیا 'کرار بڑھی ایراہیم نے موقع پاکر ایا س مضارب کوایک ہر چھا مارا' ایا س کر پڑا اس کے ہمراہی بھاگ کرعبداللہ بن مطبع کے پاس آئے اور اس واقعہ سے مطبع کیا' عبداللہ بن مطبع نے اس کے لڑکے راشد بن ایا س کو پولیس کی افری دی اور راشد کی جگہ کنامہ کی طرف موید بن عبدالرحلٰ کو عبداللہ بن مطبع نے اس کے لڑکے راشد بن ایا س کو پولیس کی افری دی اور راشد کی جگہ کنامہ کی طرف موید بن عبدالرحلٰ کو روانہ کیا۔ (انتمی کلام المحرجم)

مخار كاخرون ايراييم سيدها مخارك پاس آيا اورا ثاءراه ين جووا قديش آيا شروع س آخرتك كهسنايا مخارني اي

وقت شیعوں کے پاس کہلا بھیجا اور خون حسین کامعاوضہ لینے کی منا دی کرا دی۔ پھر ابراہیم لوٹ کرا پی قوم نخع میں آیا اور ان کوسلے دمرتب کر کے شب ہی کے وقت مختار کی طرف جلا عبداللہ بن مطبع نے اپنے امراء کشکر کوتھوڑی تھوڑی فوج دے کرمختلف مقامات پر نا کہ بندی کی غرض سے متعین کر رکھا تھا۔ چنا نچہ ابراہیم سے اور ان لوگوں سے یکے بعد دیگرے پر بھیڑ ہوتی گئ ابراہیم نے بہتوں کوشکست دی اوراڑ تا بھڑتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا۔ دیکھا کہ ثبت بن ربعی وجاز بن ا بجر عجلی مخار کے مکان کے پاس لزرہے ہیں اس نے ثبت پر پس پشت سے تملہ کردیا۔ ثبت شکست کھا کرعبداللہ بن مطبع کے پاس واپس آیا اس وقت تک مخار کے پاس خیار ہزار آ دمی جمع ہو گئے تھے اور اس کا دل ان پیم کامیابیوں سے بر ھرد ہاتھا۔عبداللہ بن مطیع نے ثبت بن رہے کو تین ہزاراور رابع بن ایاس کو جار ہزار کی جعیت سے روانہ کیا۔ مختار نے ابراہیم بن اشتر کو بارہ سوسوار اور پیادوں کے ساتھ راشد کی طرف اور قعیم بن ہمیر ہ کو چھ سو پیا دوں اور تین سوسواروں کی جمعیت سے ثبت بن ربعی کی جانب روانہ کیا'نماز فجر کے بعدلڑائی شروع ہوئی ادھرنعیم معر کہ جنگ میں مارا گیا اور ثبت بن ربعی کے ہاتھ میدانِ جنگ رہا۔ ادھر ابراتیم بن الاشترنے راشد کو مارکراس کے ہمراہیوں کو بھا دیا۔عبداللہ بن مطبع نے ایک بر الشکر روائد کیا اس نے اس کو بھی شکت وے کر ثبت بن ربعی پر حملہ کر دیا جو مخار کا محاصر کئے ہوئے تھا' ثبت بن ربعی کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے' بھاگ كرعبيدالله بن مطيع كے پاس ايا۔ مخار نے كوفيدودارالا مارت كا قصد كياليكن تيراندازوں نے اس كوآ كے نہ بردھے ديا۔ كوفيه برمختار كا قبضير: ال واقعه عبدالله بن مطيع جمت ماركيا تقااوراس كاول خوف وبيم كي تشكش مين مبتلاتها عمر بن مجاج زبیدی نے کہا'' تم خودموقع جنگ پر چلواورلوگوں کو جنگ کی ترغیب دو۔ حکومت اور بغاوت کی قوتوں میں برافرق ہوتا ہے ہمت نہ ہارو' 'عبداللّٰدین مطبع نے بیس کر دوبارہ کمر ہمت با ندھی اور عمر بن حجاج کو دو ہزار' شمر بن ذی الجوش کو دو ہزار اورنوفل بن مساحق کو پانچ ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا۔قصر بن ثبت بن ربعی کواپنا نائب بنا کرخودسواروں کو لے کر میدان جنگ میں آیا ابراہیم بن الاشتر نے نوفل بن مساحق پر حمله کیا 'ابن مساحق پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھر اہوا' ابراہیم بن الاشتر نے لیک کر گرفتار کرلیا۔ پھراز راہ احسان رہا کر دیا۔عبداللہ بن مطبع کے ہمراہی بے قابو ہوکر میدان جنگ ہے بھا گے اور جان بچانے کے لئے کوفہ کے مکانوں میں چھنے لگے۔عبراللہ بن مطیع بھی قصر امارت میں جاچھیا' ابراہیم بن الاشتر نے پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔اس کے ہمراہ پڑید بن انس اوراحمد بن شمیط بھی تھا'جب تین روزمحاصرہ کئے ہوئے گز رگئے تو ثبت بن ربعی فعبدالله بن مطیع کوبیران وی کرتم مختارے امان حاصل کر کے ابن زبیر کے پاس چلے جاؤ عبداللہ بن مطیع نے اس رائے کوناپیند کیا پیر ثبت بن ربعی کو بیمشوره دیا گذتم بحالت غفلت قصرامارت کی کسی کھڑ کی ہے نکل گر چلے جاؤ' ہم لوگ باقی رہ جائیں گے مختارے امان حاصل کرلیں گے۔عبداللہ بن مطیح اس رائے کے مطابق قصر امارت نے نکل کر ابوموی کے گھر میں جاچھیااوران لوگوں نے امان حاصل کر کے قصرا مارت کا درواز ہ کھول دیا مخار نے قصر پر قبضہ کرلیاضح ہوئی لوگ مسجد میں جمع ہوئے مخارنے کھڑے ہوکرخطبہ دیا اورلوگوں کوٹھ بن الحفیہ کی بیعت کی ترغیب دی۔ شرفاء کوفہ نے کتاب وسنت اور ال بیت کی ہمدردی پر بیعت کی اوراس نے بھی ان لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔

مختار کا عبد الله بن مطبع سے حسن سلوک : قرامات پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مختار نے بین کر کہ عبد الله بن مطبع ابورے آیا مکا ابوری کے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ ایک لا کھ درہم بھیج دیے اور بیک ہلا بھیجا کہ بیر قم تم لے کر ابنا راستہ لو یہ جھے تہارے قیام کا حال معلوم ہو گیا ہے تم زاوراہ نہ ہونے کے سبب تھہرے ہوئے ہوئے ہوئے بدالله بن مطبع اس قم کو لے کر کوفہ سے رفصت ہوا اور مختار نے نختیا بی حاصل کر کے پولیس کی افری عبد الله بن کامل کو دی اور کیسان ابوعمرہ کو باؤی گارؤ کا افر مقرر کیا اور شرفاء کوفہ کو اپنا ہم نشین بنایا اس کے بعد مختار نے دوسر سے بلاو اسلامیہ پرفوج کشی کی غرض سے چند جھنڈے بنائے ایک جھنڈ اعبد الله بن المحرف بن اشتر کو و نے کر آ دربائے بان پر حملہ کرنے کو الحرث بن اشتر کو و نے کر آ دربائے بان پر حملہ کر نے کہا اس کے بعد عبد الرحمٰن بن سعید بن قبل کو موصل کا لواء اور اسحاق بن معود کو مدائن کا لواء اور حلوان کا لواء سعد بن حذیفہ بن ایسان کوم حمت کر کے اگر اور سے لڑنے اور امان قائم کرنے کا حکم دیا۔

قاضى كوفه شُرت كى معزولى: شُرت كوقاضى كوفه مقرركيا، كي عرصه بعد شيعان على في يه كهنا شروع كرديا كه اس في جر بن عدى كے خلاف شهادت دى ہے۔ اس في مانى بن عروه كا پيغام اس كى قوم تك نہيں كہ پچايا، اس كوعلى ابن ابى طالب في قضاء كوفه سے معزول كرديا تھا اور يہ عثال بن عفال كے ہوا خواہوں ميں سے ہے شر تے كے كانوں تك يہ فريچى تو جان بچافے كے لئے بمار بن كے اور محاد في بجائے ان كے عبداللہ بن ما لك طائى كوقاضى كوفہ بنايا۔

محقارا اوراین زیاد جسن دان بین مردان بن افکام کی عکومت شام مین استقلال واستخام ہوگیا تھا۔ اسی زمانہ مین اس خوار اور این نراد کی طرف بسرافری جیش بین ولجے تینی اور دوسری بر داری عبیداللہ بن زیاد عراق کی طرف بسرافری جیش بین ولجے تینی اور دوسری بر داری عبیداللہ بن زیاد نے شیعان کی کوشلت کے بعد زفر بن حارث کا قرقبیا میں محاصرہ کیا جس نے اپنے قبیلہ سیت عبداللہ بن زیاد کو قرقبیا سے فراغت حاصل نہ ہوگی اس نیبر کے ہاتھ پر بیعت کر گی ایک سال یا اس نے زیادہ دئوں تک عبیداللہ بن زیاد کو قرقبیا سے فراغت حاصل نہ ہوگی اس اثنا کا بھی ہور دوان کا انتقال ہوگیا اور اس کی جگہ عبدالملک تخت خلافت پر جمکن ہوا۔ اس نے اس کوعہدہ پر بحال رکھ کر لڑا لگی اثناء میں مراوان کا انتقال ہوگیا اور اس کی جگہ عبدالملک تخت خلافت پر جمکن ہوا۔ اس نے اس کوعہدہ پر بحال رکھ کرلڑا لگی جوئی تاکید کی گیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی بن سعید (مختار کا گورز ) موصل کی طرف بھا گیا۔ عبدالمرحی بن سعید (مختار کا گورز ) موصل سے جگر بہت میں آیا اور مختار کو اس کے مقابلہ پر زبیعہ بن مختار تون کو امور کیا۔ مقابلہ بابل سے موصل کی طرف براہ مدائن دوانہ ہوا۔ عبداللہ بن زیاد نے اس کے مقابلہ پر زبیعہ بن مختار تون کو امور کیا۔ مقابلہ بابل سے موسل کی طرف براہ مدائن دوانہ ہوا۔ عبداللہ بن زیاد نے اس کے مقابلہ پر زبیعہ بن مختار تا میں کو موسل کی خرف کی ادام اس کے مقابلہ بابل کی مقابلہ بابل کی مقابلہ بابل کی مقابلہ بابلہ کے موسل کی موسل کی موبد اللہ بن خرف کی مارا کیا منہ بین برادا کی مزاز کی اورانہ کیا تھا اس نے منہ میں کولوٹا دیا اور میدان میں بھی کرلؤائی شروع کر دی یہ دن عبدالشی کا تھا تو ربیعہ کی کمک پر دوانہ کیا تھا اس نے منہ میں کولوٹا دیا اور میدان میں بھی کرلؤائی شروع کر دی یہ دن عبدالشی کی تون سے تون کی گوئاں کے خاتمہ جنگ کے بوقل کی حقالہ کے دون کے مقبل کے بوقل کی دون اور کر کے خاتمہ جنگ کے بوقل کی دربیعہ بھی کرلؤائی شروع کر دی یہ دن عبدالشی کی بورن کیا دور کی کے دون کے بوقل کی خوالہ کی بورن کی کولوٹا کیا اور میدان میں سوادی گر گوئاں کر کے خاتمہ جنگ کے بوقل کی عرف کی کر دون کی مقبل کے بوقل کیا تون میں کر دون کوئاں کیا تون کیا دون کی گوئاں کر کے خاتمہ جنگ کے بوقل کیا تون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کر کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون ک

دیئے۔ بزید بن انس نے اس دن وفات پائی اور ورقاء بن عازب بقائم مقامی اس کے امیر لشکر ہوا' لیکن بزید بن انس کے بعد عبیداللہ بن زیاد سے بیالیا ڈرا کہ باوجود کامیابی کے لوٹ گھڑا ہوا' اہل کوفہ کو اس ہے آگا ہی ہوئی تو انہوں نے بخار کو تصحت و ملامت کی' مخار نے ابراہیم بن الاشتر کوبسرافسری سات ہزارلشکر کے روانہ کیا اور پیٹھم دیا کہ بزید بن انس کے لشکر کو بھی تم اپنے ماتخت کر لینا۔

اہل پیمن کی پیسیا گی: مخار نے خفیہ طور سے ابراہیم کو بلا بھیجا' ایکے دن ابراہیم آپنچا' دیکھا کہ ایک انبوہ کشر جمع ہور ہا تھا اور فاعہ بن شداد بکی امت کرر ہاتھا' مخار نے اپنے ہمراہیوں کو مرتب کیا' احد بن شمیط بکی اور عبداللہ بن کامل شاذی کو آگے بڑھایا' پہلے ہی تملہ شن ان کوشکست ہوئی' مخارسواروں و بیادوں کی فوجیں کمک پر پے در پے بھیجنے لگا' ابراہیم بن اشر نے مسئر پر حملہ کیا جس بیل شبت بن ربعی تھا۔ ایک خون دیز لڑائی کے بعدا براہیم کو کامیا بی ہوئی' بھرعبداللہ بن کامل نے نہایت خق بے قبائل یمن پر حملہ کیار فاعہ بن شداد نے بڑھ کر مخارسی کے ہمراہیوں پر دھاوا کیا جاروں طرف قبل وخون دیزی کا بازار گرم ہور ہا تھار فاعدا بن شداد مع اپنے ہمراہیوں عبداللہ بن سعید بن قیس' فرات بن زفر بن قیس' عمر بن مخف وغیرہ کے کام آیا' عبدالرحمٰن ان مخف علم لے کر لڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب بی بھی تیخ اجل کی نذر ہوگیا تو اہل یمن نہایت ابتری سے بھاگ گئٹ رہوگیا تو اہل یمن نہایت ابتری سے بھاگ

قا تلان حسین کا انجام : وادی عین سے پانچ سوآ دی گرفتار کر لئے گئے مخار نے ان میں سے نصف آ دمیوں کو جو شہا دت امام حسین بن علی میں شریک ہے قل کر ڈالا اور باقی کور ہا کر دیا 'خاتمہ جنگ پر مخار نے منادی کرادی کہ برخض کے جولڑائی سے اپنے کوروک لے گا'امان ہے 'سوائے اس کے جولڑ ایک ہین بوا ہے۔ عمر بن جاج زبیدی میں کر بھاگ نکلا' پھراس کا حال پچھنہ معلوم ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ مخار کے ہمراہیوں میں سے کسی نے اس کو گرفتار کر کے سرکاٹ لیا تھا' شمر بن ذی الجوش کے تعاقب میں مخار کا ایک غلام گیا ہوا تھا' جب بیتر بیب پہنچا تو شمر بن ذی الجوش اس کوئتا اس کے قلام گیا ہوا تھا' جب بیتر بیب پہنچا تو شمر بن ذی الجوش اس کوئتا اس کے قلام گیا ہوا تھا' جب بیتر بیب پہنچا تو شمر بن ذی الجوش اس کوئتا کی کہ کہ کوئتا رہے اہل بھر وی روک تھام کی غرض سے متعین کیا تھا۔ اتفا قا اس کوشمر کی فہر اگی کوئ فور آ سوار ہوکر آ یا لڑائی ہوئی سامت سواس آ دمی مارے گئے جس میں اکثر یمن کے متھا ورشمر کوئتل کر کے اس کی لاش کتوں اور مردارخوار جانوروں کے آگے ڈال دی گئی بیوا قعد آخری کر بھر کا ہے۔

اس واقعہ کے بعد شرفاء کوفہ فوفر دہ ہوکر بھرہ کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے اور مخار قاتلین حیین ہی مان کوچن چن کو قتل کرنے لگا عبیداللہ بن اسد ہمی مالک بن نسیر کندی جمل بن مالک محار بی کو قاد سیہ ہے گرفار کرائے تی بعداز ال زیاد بن مالک ضبعی عمران بن خالد عثری عبدالرحمٰن بن خشکارہ بجل اور عبداللہ بن قیس خولا فی جنہوں نے واقعہ کر بلا میں حسین ہن مالک ضبعی عمران بن خالد عثر ماضر کئے گئے مخار نے ان سب کے قل کا حکم دیا پھر عبداللہ یا عبدالرحمٰن بن طافئ عبدالله بن مالک فالے عبدالله بن مالک فی بن بن سمط قالبی وہب ہمدانی (اکثی کا پچاز اد بھائی) پیش کیا گیا اور ای وقت قل کر ڈ اللہ گیا اور عثان بن خالد جمی ایواس بر بین سمط قالبی (جنہوں نے عبدالرحمٰن بن عقیل کوشہید کیا اور ان کا اسباب لوٹ لیا تھا) قبل کر کے آگ میں جلا دیا گیا خولی بن برید اسمی حقیب گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو تلاش کر لیا اور اس کا سرکا کے کہ من اللہ کا سرا تا را تھا 'جان کے خوف سے چھپ گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو تلاش کر لیا اور اس کا سرکا کے کہ سے خالہ کیا ہوا ہیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو تلاش کر لیا اور اس کا سرکا کے کہ مناز کے یاس لائے 'مخار نے اس کوجوادیا۔

عمر بن سعد کا قبل ان لوگوں کے قبل ہونے کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص کے قبل کا تھم صاور ہوا۔ اگر چاس نے عبداللہ بن ابی جعدہ کی معرفت مختار سے امان حاصل کر کی تھی۔ لیکن ابو عمرہ حسب تھم مختار اس کا سرکاٹ لایا اتفاق میہ ہے کہ مختار کے پاس اس کا لڑکا حفص بیٹھا ہوا تھا۔ دریا فٹ کیا'' تم اس کو پیچا نے ہو؟''حفص نے جواب دیا'' ہاں! لیکن اس کے بعد زندگی کا عزہ نہیں ہے''۔ مختار نے اس کے بھی قبل کا تھم دے دیا وہ (بینی عمر بن سعد) بعوض خون حسین تھا اور یہ لیکھا کہ'' قاتلین حفص بن عمر) علی بن حسین ٹی تھا اور یہ کھا کہ'' قاتلین مسین بن علی میں سے جن لوگوں کی بریزا قابو چل گیا تھا ان کوتو میں نے قبل کر ڈ الا ہے اور باقی لوگوں کی گرفتاری اور قبل کی مدین بن علی میں سے جن لوگوں کی گرفتاری اور قبل کی کہ میں ''

تھکیم بن طفیل طائی کافتل عربن سعد کے بعد تھیم بن طفیل طائی بھی پیش کیا گیا جس نے حسین بن علی پر تیر چلایا تھا اور عباس کا اسباب لوٹ لیا تھا'عدی بن حاتم نے حاضر ہوکر سفارش کی' لیکن اس سے پیشتر بخیال سفارش عدی بن حاتم اس کواہن کائل نے آل کرڈ الاتھا' پھر مرہ بن منقذ این عبدالقیس قاتل علی بن سین کی گرفتاری کا تھم صادر ہوا' لوگوں نے پہنچ کراس کے گھر کا نماصرہ کیا۔ مرہ گھرے گھوڑے پر سوار ہوکر نکلا اور نیزہ بازی کے جو ہرد کھا تا ہوا مصعب بن زبیر کے پاس ہما گ کر چلا گیا' لیکن اس خلفتار میں ایک ہاتھا اس کا برکار ہوگیا۔ پھر زبید بن فار حبانی کی گرفتاری کے لئے اسے چاروں طرف سے پاہیوں نے گھرلیا' چونکہ اس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر سے شہید کیا تھا' ابن کامل نے کہا اس پر پھر برساؤ' سب نے پھر مارتے مارتے گرادیا اور زندہ گرفتار کر کے جلا دیا' سنان بن انس جس نے حسین ٹرین علی گوشہید کیا تھا' بھرہ ہوئی پیش کیا گیا' پھر مارتے مارتے گرادیا۔ اس کے بعد عمرو بن سے صدائی جس کی گرفتاری پر پولیس متعین تھی' مشکیس بندھی ہوئی پیش کیا گیا' مخار نے اس کا گھر منہدم کرادیا۔ اس کے بعد عمرو بن سے صدائی جس کی گرفتاری پر پولیس متعین تھی' مشکیس بندھی ہوئی پیش کیا گیا' مخار نے اس کو برجھی سے مارڈ الواور ٹھر بن اضعیف کو قاد سیہ کے قریب ایک قریب ہی گرفتاری کا تھم دیا جوشر یک میں کرمصعب بن زبیر کے پاس چلے گئے اور مخار نے اس کے مکان کو مصعب بن زبیر کے پاس چلے گئے اور مخار نے اس کے مکان کو مصعب بن زبیر کے پاس چلے گئے اور مخار نے اس کے مکان امنے منہدم کراد ہے۔

پیض مورض کابیان ہے کہ بختار کو قاتلین صین ہے قصاص لینے کا خیال اس وجہ ہیں ہوا تھا کہ برید بن شراجیل انساری ایک مرجہ بھی بن الحقید کی خدمت میں حاضرہ ہوئے۔ بھی بن الحقید نے بر بھیل پذکرہ فربایا'' مختار کا بیرخیال ہے کہ وہ ہمارا ہوا خواہ ہے حالا تکہ اس کے پاس قاتلین صین گرسیوں پر بیٹے ہوئے گپ مارا کرتے ہیں''۔ مختار تک بیز پر پنجی تواس نے قاتلین صین گرفتی گواں اورای وقت سے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آل کرنے لگا۔ مختار اور عبد اللہ بن زبیر کی طرف سے گورنری بھرہ پر حرث بن ابی ربید (لینی قباع) ما مور تھا۔ پولیس کی افسری عباد بن صین کے بضد بیل تھی اور میخ بگال کا فرا اعلیٰ قیس بن بٹنم تھا۔ بٹنی بن مخر مدعبدی' واقعہ میں الوردہ بیل سلیمان بن صرد کے ہمراہ تھا جوسلیمان بن صرد کے قباع کی بعد کوفہ میں بختار کے پاس جلاآ یا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر بیل سلیمان بن صرد کے ہمراہ تھا جوسلیمان بن صرد کے قباع سے جنگ پر خروج کردیا۔ عباد بن حیاد ہوئے کہ اس مقال ایک گردہ کی غرض سے روانہ کیا' تھوڑ ہے وہ اس مقال ایک گردہ کی بیل ہوئے تا ہا کہ کوئی میں بیٹم نے اس مقال بیل گردہ کی بیل ہوئے تا ہوئی کی مؤمل سے دوانہ کیا' تھوڑ ہے توں میں بیٹم نے اس مقال بیل کردہ کی بیل ہوئے کہ بیل ہوئے کا بیل ہوئے کہ بیل ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ بیل ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی

كا خط لكھا كەملى تىمبارامطىغ ہوں'تم حسب وعدہ مجھے سند حكومت بھيج دو۔اس سے مقصود بيرتھا كەعبدالله بن زبيركو به حيله و

فریب نالفت سے بازر کھے اور خو داہل بیت کی محت کے بیرائے میں حکومت وسلطنت پر قبضہ کر لے عبداللہ بن زبیراس کو تاڑ

گئے اپنے اس خیال کی تقعدیق کی غرض سے عمر بن عبدالرحن بن حرث بن ہشام مخزومی کو پینیٹیس ہزار درہم زار درہم دے گورزی کوفہ کی سند دے کر رخصت کیا۔ مختار کو پینجر گئی تو زائدہ بن قدامہ کو بسرافسری پانچے سوسواروں کے ستر ہزار درہم دے کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کی کہ'' بیرتم عمر بن عبدالرحن کو دے کروا پس کر دینا اور اگر اس پروہ راضی نہ ہوتو پانچے سوسوار کی چکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں اس کو لے لینا'' عمر بن عبدالرحمٰن نے پہلے درہم لینے سے انکار کیا لیکن جب چاروں طرف سے سواروں نے گھیرلیا تو ملتا ہوا مال لے کربھرہ روانہ ہوا'اس وقت بھرے میں قباع حکومت کر رہا تھا۔ ابنِ مطبع بھرہ میں موجود ہی تھا'عربن عبدالرحمٰن بھی بینچ گیا' بیز مانہ ٹنی بن مخر مہ کے خروج سے پہلے کا ہے۔

بعض مؤرخین کابیان ہے کہ مختار نے ابن زبیر کواس خط کامضمون لکھاتھا کہ'' میں نے کوفہ کواپنا قصر حکومت بنالیا ہے اگر آپ مجھے ایک لا کھ درہم عنایت کریں تو میں شام کی طرف چلا جاؤن اور ابنِ مروان کو آپ کی طرف سے زک دول''۔ لیکن عبداللہ بن زبیراس کے فریب کوتا ڑ گئے تھے اس وجہ سے مختار ہمیشہ ان برطعن وتشنیع کیا کرتا تھا۔

مختار کی این زبیر سے امداد طبی: پچھ وسے بعد عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن حرث بن ابی الحکم بن ابی الحاص کوبسر گروہ کی ایک کی طرف زوانہ کیا۔ مختار نے بین کرائن زبیر کو کلھا کہ اگرتم پیند کروتو میں تمہاری الداد پر ایک فوج بھیج دول ۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ اگرتم میرے مطبع ہو کر امداد کیا جا ہے بہوتو نور علی نور ۔ نہایت تیزی سے ایک انگر عبد الملک کے مقابلے پروادی القرئی میں بھیج دو ۔ مختار نے فورا شرجیل بن دوس ہمدانی کو تین ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا جس میں اکثر آزاد غلام تھے اور ریح کم دیا کہ مدینہ میں بھیج کرا طلاع دینا پھر جیسا میں عکم دوں گاتھیل کرنا۔

تشرجیل کا خاتمہ نیہ جواب دوانہ کرنے کے بعدائن زیر کے خیالات مخاری طرف سے بدل گئے کہ سے عباس بن ہمل بن سعد کود و ہزار سواروں کے ساتھ بیہ ہجا کر روانہ کیا کہ'' مخار کالشکرا گر ہمارا مطبع ہو کر آیا ہو تو فیہا ور نہ ہجلہ و کر و اپس کر دیا نا ہنگ و جدال سے ہلاک کر دیا'' ہے عباس اور شرجیل کی مقام رقیم میں ملاقات ہوئی' عباس نے کہا'' ہم لوگ ہمار سے ساتھ دشمن کے مقابلے پر وادی القرئ کی طرف چلو' ۔ شرجیل نے جواب دیا'' جھے مخار نے سید سے مدینہ جانے کا بھم دیا ہے۔ ہیں تمہار سے ساتھ دادی القرئ ہیں جاؤں گا' عباس اور شرجیل کو اس جواب سے خالفت کا پورایقین ہوگیا' مگر تالیف قلوب کی خرض سے گوشت' کھی اور پکا ہوا گھا تا ہجے و یا ہے شرجیل ابن دون اور اس کے ہمراہی بھو کے بیاسے تھے' ایک چشمہ پر کھانے بینے میں مصروف ہوگئے عباس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک ہزار جنگ آزمودہ شخصوں کو لے کر تملہ کر دیا شرجیل بن وی اور اس کے ہمراہی کو کی اور وہ لوگ ہجائے کر ویا شرجیل بن وی اور اس کے ہمراہی کو کے اس تھر ہوگئے وہا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگئے ہوگئے کہ اس کی قوم کے مارے گئے' باقی جو نہ ہوئے دوائن زیر کے لا اور وہ موائل کو اس کے کہ بیات کو ایک ہوگئے ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگئی گو دوائی کہ ہوئے جس میں مقدم ہوگا ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگئے کا کہ ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہوگئی کو دوائن کو بین و میں ایک لاگر آپ کی فروائن کو میں ایک لاگر مین کوروائند کیا تھا اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے' اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لاگر میدی کوروائند کیا تھا ہوگئے تھا کہ کو کو کو میملوم ہوجائے کہ میں آپ کامطی ہوگ ' می کوروائند کی کوروائند کی اپنی طرف سے ایک آرک کا گھا کہ کوروائند کی کوروائند کی تھا ہوگئے تا کہ لوگوں کو بیملوم ہوجائے کہ میں آپ کامطی ہول ' میں کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کی تھا ہوگئے کا کوروائند کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کوروائند کوروائند کی کوروائند کی کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کی کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند کوروائند

حفیہ نے جواباً لکھا'' میں تمہارا قصد تمہاری حق شاس کو جانتا ہوں' میرے نزدیک محبوب ترین امریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر قدم ندر کھاجائے' پس تم جتی الا مکان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہوادر مسلمانوں کی خون ریزی سے پر ہیز کرواگر میرا مقصد لڑائی کا ہوتا تو میرے پاس بہت لوگ جمع ہوجاتے میرے معین و مددگار بکثر ت بین لیکن میں نے ان کو معزول کرر کھا ہے اور میں صبر وشکر کر رہا ہوں' یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کوئی حکم صادر فرمائے اور وہی خیرالیٰ کمین ہے'۔

ابن زبیر اور حجمہ بن حنفیہ: اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے محمہ بن حفیہ اور ان کے اہل بیت و ہواخوا ہوں سے بیت کرنے کو کہا آپ نے اس سے افکار کیا' عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن ہائی کندی کو پھیجا اس نے بختی کی اور در شتی سے پیش آیا'
کیکن آپ برابر صبر وخل سے کام لیتے رہے۔ مجبور ہوکر چھوڑ دیا۔ گرجب ہواخوا ہان علی ابن طالب نے تھلم کھلا تھ بن حفیہ کی دعوت دیل شروع کی تو عبداللہ بن زبیر نے اس خوف سے کہ مباوہ محمہ بن حفیہ کی بیت کرنے سے لوگ برہم نہ ہوجا کیں' بجبر بیعت کرنے سے لوگ برہم نہ ہوجا کیں' بجبر بیعت لینے کا قصد کیا اور اس مقصد کے لئے محمد بن حفیہ کومقام زمزم میں قید کر دیا اور ایک مدت مقرر کردی کہ اس افتاء میں اگر بیعت بین کرو گے قتل کردیے جاؤگے۔

محکہ بن حنفیہ کی رہائی جمہ بن حقیہ نے بیدوا قعات مخار کو لکھ بھیج مخار نے اس خطا کو لوگوں کے رو برو پڑھا سب کے دل مجرآئے۔ ان بین سے چندا مراء کو بین سوسواروں کے ساتھ بسرافسری عبداللہ جدلی مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا اور چار لا کھ درہم محمہ بن حنفیہ کو بھیج ئیدلوگ منزل بمزل کوچ کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی تھی اس وجہ سے کہ حرم میں تلوارا ٹھانا مکر وہ سیجھتے تھا ور ((یالٹا دات الحسین یالٹا دات الحسین) کہتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ زمزم پر پہنچے دردوازہ تو ڈرمجہ بن حنفیہ کو قیدسے نکالا۔ اس وقت صرف دودن مدت مقررہ کے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بین زبیر سے جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتا''۔ بین زبیر سے جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتا''۔

عبدالملک اور محمہ بن حنفیہ: اس کے بعد بقیہ لشکر بھی آگیا ہی زبیراس نے فائف ہوئے اور محمہ بن حنفیہ زمزم سے نکل کر شعب علی میں چلے گئے ' رفتہ رفتہ آپ کے پاس چار ہزار آ دی جمع ہوگئے۔ آپ نے قتار کی بھیجی ہوئی رقم اوگوں میں تقسیم کر دی۔ پھر جب فتار مارا گیا اور عبداللہ بن زبیر کے قدم حکومت کے زینے پر ہم گئے تو محمہ بن حنفیہ سے دوبارہ بیعت کرنے کو کہا'' آپ نے خائف ہو کر اس واقعہ سے عبدالملک بن مروان کو طلع کیا' اس نے کھو بھیجا کہ'' آپ شام چلے آپ جب تک لوگوں کو کی پر اجھائے نہ ہو۔ اس وقت تک نہایت عزت واحر آم سے میرے پاس رہنے میں آپ کے ساتھ صن سلوک سے پیش آؤل گئی پر اجھائے نہ ہراہیوں سمیت شام کی جانب روانہ ہوئے' مدین میں پنچ تو عربن سعید کے سلوک سے پیش آؤل گئی آپ کو اس فقل و حرکت پر ندامت ہوئی اور عبدالملک کی بدعہدی سے ڈر کر ایلہ میں قیام کر دیا ہے ہوڑے مارت کی اور عبدالملک نے بیعت کرنے کو گھر بھیجا۔ آپ ایلہ سے مک کی طرف کے عبداللہ بن دیوں عبداللہ بن زبیر نے بہاں سے نکا کو طائف کی طرف پلے گئے عبداللہ بن دیوں عباس کو اس سے بر جمی پیدا ہوئی' عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ سے نکل کرطائف پلے آتے اور عباس کو اس سے بر جمی پیدا ہوئی' عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ سے نکل کرطائف پلے آتے اور عباس کو اس سے بر جمی پیدا ہوئی' عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ سے نکل کرطائف پلے آتے اور عباس کو اس سے بر جمی پیدا ہوئی' عبداللہ بن زبیر کوخت وست کہا۔ نصیحت و ملامت کی اور مکہ ہے نکل کرطائف پلے آتے اور

يہيں انقال فر مايانماز جنازه محد بن حنفيہ نے پڑھا گی۔

محد بن حفیہ اس زمانہ تک زندہ رہے جبکہ تجاج نے ابن زبیر کا محاصرہ کیا اس وقت آپ طائف سے پھر شعب ابی طالب چلے آئے اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کر لی عبدالملک نے تجاج کو ان کی تنظیم و حق شناسی کی ہدایت و تاکید کی ۔ پھر آپ عبدالملک کے پاس ملک شام گئے اور بیدرخواست کی کہ تجاج کی ماتحتی سے میں مشتیٰ کردیا جاؤں 'عبدالملک نے اس کومنظور کرلیا۔

بعض کا بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس اور محمہ بن حفیہ سے بیعت کرنے کو کہلا بھیجا انہوں نے جواب دیا '' جب تک لوگ ایک امام پر جمع نہ ہوں گے اس وقت تک ہم کس کی بیعت نہ کریں گے۔ کیونکہ بیسب فتشہ ہے''۔ عبداللہ بن زبیر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی محمہ بن حفیہ کو زمزم میں قید کر دیا اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ تختی کا برتا و کرنے لگے اور جب وہ لوگ اس پر بھی بیعت پر آ مادہ نہ ہوئے تو ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کا قصد کیا۔ اس اثناء میں مختار ما را گیا تو ایک لٹکر بھیج دیا جیسا کہ آ ب او پر پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس و رابعہ سے ان کی جانیں بچادیں پھر جب مختار ما را گیا تو عبد اللہ بن زبیر کی حکومت مستقل ہوگئی تو یہ دونوں ہزرگ طائف جیلے آئے۔

ے بھاگ کھڑا ہوگا۔لیکن عمیر نے نہایت استقلال ہے مقابلہ کیا ابراہیم نے یہ دیکھ کر کشکر کے قلب پر دھاوا کیا میدان کارزادگرم ہوگیا۔ ہر شخص سر بکف جال فروثی پر تیار تھا ایک طرف آ ہ وزاری کے نعرے زخیوں کے خون کے فوارے بلند تھے۔دوسری طرف نیزوں اور تلواروں کی آ وازوں سے کان کے پر دے پہلے جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدا گر کوئی آ واز سنائی دیتی تھی تو ابرا ہیم کی بیر آ واز تھی جو بار بارا پے علم ہر دار سے کہتا تھا ((نغیمس برایتک فیہم انغیمس برایتک فیہم)) فریقین کے ہزار ہا آ دمی کام آئے "میدان ابراہیم کے ہاتھ رہا اور این زیاد کی فوج کوشک ہوئی۔

لڑائی ختم ہونے کے بعدابراہیم نے کہا'' میں نے ایک علم کے پنچا کی شخص کولب نہر قبل کیا ہے جس سے مثل کی بو

آتی تھی اور میں نے اس کواپی تلوار سے نفغانصف دوٹکڑے کر دیتے ہیں دیکھووہ کون شخص تھا۔ لوگوں نے تلاش کیا تو معلوم
ہوا کہ وہ ابن زیاد تھا سر کاٹ کر لاش جلا دی گئی۔ شریک بن جدر یتھابی نے حصین بن نمیر سکونی پر سیجھ کر کہ ابن زیاد ہے حملہ
کیا۔ لڑتے لڑتے دونوں ایک دوسر سے سے لیٹ گئے' شریک کے ہمراہیوں نے پہنچ کر حصین کا کام تمام کر دیا' بعض کا بیان
ہے کہ ابن زیاد کوشر کیک نے قبل کیا تھا' اسی واقعہ میں شرجیل بن ذی الکلاع تمیری بھی مارا گیا (جوسواران شام کا سید سالار تھا)
سفیان بن بزیداز دی ورقاء بن عاز ب از دی اور عبداللہ بن زہیر سلمی کا دیوی تھا کہ میں نے ابن زیاد کوئل گیا ہے۔
سفیان بن بزیداز دی ورقاء بن عاز ب از دی اور عبداللہ بن زہیر سلمی کا دیوی تھا کہ میں نے ابن زیاد کوئل گیا ہے۔

ائن اشتر کی کامیابیال فق مندگروه نے کامیابی کے بعد منبرم گروه کا تعاقب کیا این زیاد کے ماتھی جس قد رمعرکہ بنگ میں کام آئے شخاس سے زیادہ بخوف جان نہر میں و وب کرمر گئے افشکرگاہ میں جو پچھ مال واسباب تھا لوٹ لیا گیا عبداللہ بن زیادادراس کے سرداروں کے سربشارت فتح کے ساتھ مختار کے پاس مدائن بھتے دیے گئے بعدازال این اشتر نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو تصبیبین پر مامور کیا جو سنجار وارا اور سرز مین جزیرہ پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد زفر بن حرث کو قرقس کا حاتم بن نعمان بابلی کو حران اور الر ہااور شمشاط کا عمیر بن حباب سلی کو کفرنو بی وطور عبدین کا والی بنایا اور خود موصل میں تھم را رہا۔ مصعب بن زبیر نے حرث بن ربید (قباع) کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے اپنے بھائی مصعب کو سندگورنری مرحت کی مصعب بھرہ بھتے کے کسید سے جامع مجد میں گئے منبر پر خطبہ دیے کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب کو سندگورنری مرحت کی مصعب بھرہ بھتے بھائیا خطبہ دینے گئے سورہ قصص کے شروع کی گئے اس اثناء میں حرث بن ربیعہ آگیا بمصعب نے اس کو ایک درجہ نینچ بھائیا خطبہ دینے گئے سورہ قصص کے شروع کی آسین پڑھیں اور اتر آئے۔

مصعب ومختار کی جنگ شرفاء کوفہ جنہوں نے مخار کے خوف سے جلاوطنی اختیار کر لی تھی رفتہ رفتہ مصعب سے آیا۔

جبت بہن ربعی (( و اغوف ہ و اغوف ہ )) چلاتا ہوا آیا اس کے بعد محمہ بن الاضعف بھی آگیا مجتار پرخروج کرنے گئے کی کی مصعب بن زبیر نے مہلب بن البی صفرہ کو (جوعبداللہ بن زبیر کی طرف سے فارس کا گورز تھا) بلا بھیجا 'اس نے آ نے میں تا نہر کی مصعب نے محمہ بن الاضعث کو خط دے کر دوانہ کیا' مہلب نے خط پڑھ کر کہا'' کیا مصعب کو تہارے مواکوئی دور اقاصد خیس ملاقا ؟'' محمہ بن الاضعث نے جواب دیا'' ہم قاصد نہیں جی ایمارے غلام زادے ہمارے مکانات' مال و سباب پر متصرف ہوگئے جیں'' خرض مہلب ایک عظیم الثان لشکر اور ضرورت سے زیادہ مال واسباب لے کر بھرے میں اغل ہوا۔

متصرف ہوگئے جیں'' خرض مہلب ایک عظیم الثان لشکر اور ضرورت سے زیادہ مال واسباب لے کر بھرے میں اغل ہوا۔

مصعب بن زبیرنے مہلب کو جسر اکبر پرلشکر مرتب کرنے کا تھم دیا اس کے ساتھ ہی عبدالرحمٰن بن محف کو کوفہ کی طرف مختار کے خلاف ریشہ دوانی اورعبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے کی ترغیب دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ مصعب نے مقدمہ انجیش عباد بن حصین جعلی تمیمی کومینه پرعمر بن عبدالله بن معمر کومیسره پرمهلب بن ابی صفره کو مامور کیا اورخو د بصره واپس آیا۔مختار کواس کی خبر کگی تو اس نے اپنے ہمراہیوں کولڑائی کی ترغیب دی ایک جھوٹا سالشکر مع ان سر داروں کے جوابنِ اشتر کے ہمراہ تھے احمر بن شميط كے ساتھ روان كيا۔ مقام مدار ميں فريقين نے صف آرائي كى۔ مہلب نے اپنے ركاب كى فوج لے كرابن كامل پر حمله كيا ابن كامل نهايت استقلال وثابت قدمي سے مقابله پراژار ما ، پرمهلب نے ايك دوسراز بردست حمله ابن كامل بركياجس کا وہ متحمل نہ ہوسکا' اس کے رکاب کی فوج ابتری کے ساتھ میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوسرے لوگوں نے ابن شمیط پر دھاوا کیا'اس کی فوج بھی پسپا ہوگئ بیادوں میں قتل کا بازارگرم ہوگیا۔مصعب بن عباد کو تھم دے دیا کہ جس قدرلوگ قید کئے جائیں قبل کر ڈالے جائیں محمد بن اشعث نے سواران کوفہ کولے کرمنہزم گروہ کا تعاقب کیااور جس کو پایا قبل کر ڈالا۔ مصعب کی روانگی کوفیہ مصعب نے فتح یا بی کے بعد کوفہ کارخ کیا ' کمزور نا توانوں اوران کے اسباب کوکشتیوں پر ہار کر کے براہ فرات روانہ کیااورخو دنہر فرات کومقام واسط ہے عبور کر کے براہ خشکی بڑھا۔مختار کواس کی اطلاع ہوئی کہ ابنِ شمیط کو فكت فاش بوكي اس كتقريباً كل ساتهي معركة جلك ش كام آكة اورمصعب براه دريا وفتكي بوهتا جلاآتا ب مخاد بادل ناخواسة به قصد مقابله كوفه سے نكل كرمجم الانهار كي طرف چلا۔ جهال پرجزيره مستحسين 'قادسيه اورسفر كي نهريں ملتي بين چونكه نهر فرات کا پانی ان نهروں میں آ گیا تھا اور وہ پایا بہور ہی تھیں' اس وجہ سے اہل بھرہ کی کشتیاں خشکی میں پڑ گئیں ۔ اہل بھرہ نے کو فیوں کالشکر دیکی کر کشتیاں چھوڑ دیں'لشکر مرتب کر کے کوفہ کا قصد کیا' مختار نے مجمع الانہار سے مڑ کر دارالا مارت و مسجد کی قلعہ بندی کرنے کے بعد خروراء میں قیام کیا۔

مختار کا خاتمہ اس اثناء میں مصعب بھی آپنچا اس کے مہند پر مہلب بن الب صفرہ میسرہ پر عربن عبید اللہ سواروں پر عباد بن حصین تھا مختار کا میز سلیم بن پر ید کندی کے اور میسرہ سعید بن منقذ ہمذانی کی ماتحی میں تھا اور فوج سواران پر عمر بن عبید اللہ نہدی افری کر رہا تھا۔ تھر بن الا هعدف اہل کوفہ کے اس گروہ کو لئے ہوئے جو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے ونوں لشکروں کے درمیان میں تھم راہوا تھا۔ فریقین نے ایک دوسرے پر جملہ کیا۔ ہر خص جانفروثی پر تیار ہوگیا۔ عبد اللہ بن جعدہ بن ہمیرہ مخزوی نے اپنے مقابل فوج پر دھاوا کیا مصعب کے ہمراہیوں کو مجبور آس قدر چیچے ہٹنا پڑا کہ مصعب سے جا ملے۔ مصعب نے ایک پر جوش تقریر سے اپنے ہمراہیوں کو للکار کر آگے بر حمایا مختار کی فوج پہا ہوکرا پنے مور چہ کو بھی چھوڑ کر بھاگ مصعب نے ایک پر جوش تقریر سے اپنے ہمراہی کو للکار کر آگے بر حمایا مختار کی فوج پہلے ہوگی این اضعف اور اس کے ہمراہی کام آگئے عبید اللہ بن علی بن ابی طالب شہید ہوگے تنام رات لڑا کی ہوتی رہی کی ورقی امن کے میرائی کام آگئے عبید اللہ بن علی بن ابی طالب شہید ہوگے تنام رات لڑا کی ہوتی رہی کی کرقسرا مارت میں جا چھیا مصعب نے میرائی کام کر کے بہلے فتار کے کرائی افری کی کرقسرا مارت میں جا چھیا مصعب نے میرائی تو تکھیں بچا بچا کر علی دوسر کے کہدی کی کرقسرا مارت میں جا چھیا مصعب نے میرائی وی کروں کر کے رسدو غلہ بند کر دیا لیکن خفیہ طور سے غلہ کی رسد

جاری رہی مصعب کواس ہے آگاہی ہوئی اس نے رسد وغلہ کو قطعاً روک دیا مختار اور اس کے ہمراہیوں کا شدت گر شکی وشکی سے حال اہتر ہوگیا ' پانی میں شہد ملا کر پینے گئے لیکن اس سے بھی سیری نہ ہوئی۔

عثار نے اپ ہمراہیوں ہے امان حاصل کرنے کو کہا کی نے پچھ جواب نددیا ، عثار نے بالوں میں تیل ڈالاعطر لگایا اور تقریباً ہیں آدمیوں کوجس میں سائب بن سلک اشعری بھی تھا 'کے کرقصر امارت سے تکل کھڑا ہوا۔ سائب ملامت کرنے لگا۔
عثار نے کہا'' تف ہو تھی پراے احمق ا بیں نے دیکھا کہ ائن زہیر نے جاز پر قبضہ کرلیا سجدہ نے بمامہ پر اور ابن مروان نے شام پر میں بھی انہیں لوگوں کی طرح تھا۔ لیکن میں بھی جبکہ عرب اس سے خافل ہوگیا تھا۔ اہل بیت کا خون کا بدلہ لینے کا طالب ہوگیا۔
اگر تیری بیزیت نہ ہوتو تو اپ زور بازو پرلڑ' سائب میں کرخاموش ہوگیا اور عبار اللہ بن جعدہ بن ہمیرہ وای وقت جبکہ عبال وطراف پر مران عبد اللہ بن وجاجہ حقیق کے ہاتھ سے اس کا کی زندگی خاتمہ ہوگیا۔ عبد اللہ بن جعدہ بن ہمیرہ وای وقت جبکہ عبال وطراف پر ان عبد اللہ بن وجاجہ حقیق کے ہاتھ سے اس کا کی زندگی خاتمہ ہوگیا۔ عبد اللہ بن محمد بے پاس کے مکان میں رو پوش ہوگیا تھا۔
مصحب کا کوفہ بیر فیصلہ فی اس کو اس کے اس کے بعد اہل قصر نے مصحب کے پاس کی کا بیا م جیجا۔ مصحب کے کہنے مصحب کے پاس کے کا بیا م جیجا۔ مصحب کے کہنے مصحب کے پاس کے کا بیا م جیجا۔ مصحب کے کہنے میں مصحب نے باتھا تھا ہوات کے دروازے کھول دیئے مہلب نے ان کے تو مصحب کے باس کے باتھ کا نے کہنے مصحب کے باتھا تیں ابی عبیدہ تھی کیا جو کا ت کر بیا مصحب نے باتھا تیں رائے وقت کی ہو مصحب نے باتھا تیں رائے ان کوفی نے اس کے ان کے تو مصحب کے بات کی کا نے باتھا تھا کہ کہنے کہنے میں مصحب نے باتھا تیں رائے ان لوگوں کوئی تے نے اس کے تو مصحب کے تھم سے عتار بین ابی عبیدہ تھی کے جو کہنے کہا تھا کہ کہ کا تو کہ کہ کہنے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہ کہنے کہ بہر کو بات نے زمانہ حکومت میں ان وایا۔

ابن اشترکی اطاعت کوفے پر قبنہ حاصل کرنے کے بعد مصعب نے ابراہیم بن الاشتر کے پاس ایک خطروانہ کیا جس شرط اطاعت ملک شام کی امارت اور ملک مغرب (جس قدروہ فتح کرسکے) اس کودے دینے کے لئے لکھا تھا'اسی زمانہ میں عبد الملک نے بھی اس سے خطو کتابت کی تھی اور حکومت عراق دینے کا وعدہ کیا تھا'ابراہیم نے اپنے مشیروں سے اس کی میں عبد الملک نے سازش کرنے کی دائے دی گر ابراہیم نے اس بابت مشورہ کیا۔ بعض نے مصعب سے ملنے کو کہا اور بعض نے عبد الملک سے سازش کرنے کی دائے دی گر ابراہیم نے اس خوف سے کہا بن زیادا بل شام کو اس نے زیروز بر کیا ہے'مصعب کی شر انظام نظور کر لیس اور اس کی طرف روانہ ہوگیا' مصعب نے بینجر پاکرمہلب بن الی صفرہ کو اس کے مقبوضہ صوبجات موصل وجزیرے وارمینے دو آذر بائیجان کی جانب بھیج و پا

بعض کا بیان ہے کہ مختار نے ابن زبیر کی مخالفت اسی زبانے میں ظاہر کی تھی جب کہ مصعب بھرہ میں آیا تھا۔ مختار نے اس مطلح مقدمة الحیش کا افسر مقرر کر کے روانہ کیا تھا اور مصعب نے عباد علمی کو مختار کے ہمراہ عبیداللہ ابن علی بن ابی طالب بھی تصدات ہی ہے لا ائی شروع ہوگئ نصف شب ہے زیادہ گزر چکی ہوگی کہ مصعب کالشکر میدان جنگ ہے بھاگ

ا صاحب عقد الفرید نے لکھا ہے کہ مختار جس وقت قاتلین حسین اور شرفاء عرب کوئیست و نا بود کر چکا تو اس نے دیگر صلحاء امت کے استیصال کی فکر گی۔ لوگوں پراس کا قصد اور نبیشہ فنس ظاہر ہوگیا۔ اس نے نبوت کا دعولی بھی کیا تھا کہ تا تھا کہ میرے پاس جر نیل امین وی لے کرآتے ہیں اہل کوف نے مجود ہو کرعبد اللہ بن زبیر کوکھا 'انہوں نے اس کی سرکو بی کوا کیک شکر بسرافسری مصعب روانہ کیا 'ایرا ہیم این اشتر اور سروار ان کوف نے اس کوگر فار کر سے مصعب کے سپر دکر دیا۔ مصعب نے اس کوفل کرڈ الا۔عقد الفرید' جلد دوم صفحہ ۴۱۹' مطبوعہ مصر

کراپ مورچہ میں آچھپا۔ایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا کام آگیا، ضبح ہوئی تو مخارید و کیھرکہ اس کے ہمراہی مصعب کے لئکر میں لڑائی میں مصروف ہیں اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے کونے کی طرف کوٹا اور سید صادار الا مارت میں چلا گیا۔ جب اس کے ہمراہی میدان جنگ ہوئی سے لوٹے تو انہوں نے مخار کونہ پایا اور سیجھ کر کہ مخار مارا گیا، میدان کارزار سے باوجود کا میا بی حاصل کر چکنے کے بھاگ کر قصرا مارت میں جا چھپ جس کی تعداد تقریباً آٹھ ہزارتھی۔ مصعب نے پہنچ کر محاصرہ کرلیا چار مہینے تک دوزاند لڑائی ہوتی رہی۔ بہت ہے آ دمی مارے گئے۔ آخر کارمصعب سے اہل تصرا مارت امان کے خواستگار ہوئے اور اس کے تم کے مطابق دروازہ کھول کرنگل آئے اس نے ان سب کوئل کا تھم دے دیا۔ ان مقتولین کی تعداد چھ ہزارتھی جس میں سے سات سوعرب تھے اور باقی مجمی۔

حمز وکی معزولی کوفہ پرمصعب کے قبضہ کر لینے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنے لڑکے حمزہ کوبھرہ بیل بجائے مصعب کے مقرر کیا۔ اس کی بچ فلقی و نگ ظرفی خروج کی اور میں ہے جور ہوکر مالک بن سمع سے شکایت کی 'مالک بن سمع نے تھوڑے سے آ دمیوں کو ہمراہ لے کر جمر کی طرف خروج کیا اور حمزہ سے کہلا بھیجا کہ تم حکومت چھوڑ کرا پنے باپ کے باس چلے جاؤ۔ احت نے عبداللہ بن زبیر کولکھ بھیجا کہ اپنے لڑکے کومعزول کر کے مصعب کو پھر حکومت بھرہ پر بھیجو 'اس سے عوام نالاں ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے ایسانی کیا حمزہ بہت سامال واسباب لے کر بھر سے دوا شہوا مالک بن مسمع نے بھی کر داستہ روک دیا لیکن عمر بن عبیداللہ کے کہنے سے بازر ہا۔

مہلب کی معزولی بعض کا بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے مختار کے قبل ہونے کے ایک برس بعد مصعب کو بھر ہے گی مہلب کی معزولی اللہ بن معمرکو فارس کی سندگورنری دی اور جنگ ازار قد پر گورنری پر مامور کیا تھا، مصعب نے بھر ہے میں پہنچ کر عمر بن عبیداللہ بن معمرکو فارس کی سندگورنری دی اور جنگ ازار قد پر مامور کیا۔اس وقت مہلب فارس کا گورنر اور محکمہ جنگ کا افسر اعلی تھا۔ مصعب نے اس کو موصل و جزیرہ و ارمینیہ کا والی مقرر کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مہلب اپنی جگہ اپنے جیٹے مغیرہ کو مامور کر کے بھر سے بین آیا مصعب نے اس کو حکومت فارس و جنگ خوارج میں بڑے بردے نمایاں کام کے جس جنگ خوارج میں بڑے بردے نمایاں کام کے جس کو جم خوارج کے حالات میں بیان کریں گے۔

عمر بن سعید کی مخالفت: عبدالملک بن مروان قئمرین ہے واپسی کے بعدا یک مدت تک دِمثق میں تھہرار ہا بعدازاں اپنے بھانچ عبدالرحمٰن بن ام تھم کوا بنا نائب مقرر کر کے بقصد جنگ زفر بن حرث کلا بی قرقبیا کی طرف روانہ کیا 'عمر بن سعید اس کی رکاب میں تھا' جب بدلوگ بطنان پنچ تو عمر بن سعید کے خیالات تبدیل ہو گئے۔ رات کے وقت چھپ کراس نے دِمثق کی راہ لیٰ ابنِ ام تھم اس کی آمدین کرنگل بھا گا۔ عمر بن سعید نے دِمثق پر قبضہ کر لیا اور ابنِ تھم کے مکان کومنہ دم کرادیا' لوگ ججع

ے مخارکے آل ہونے کے بعدابل قصرامارت امان کے خواستگار ہوئے تھے مخار کی عمر پوقت آل تریسٹھ برس کی تھی۔۱۲رمضان المبارک کے لاچے کو بازار کوف میں مارا گیا۔ کامل این اثیر جلد جہار م صفحہ ۲۷م مطبوعہ مصر

ہوئے تو خطبہ دیا ادرلوگوں سے حسن سلوک اور وظا نف مقرر کرنے کا وعدہ کیا۔عبدالملک کواس امر کی اطلاع ہو گی تو وہ بھی عمر بن معید کے پیچیے ہی پیچیے آیا اور دِمثق کا محاصرہ کرایا۔ مدتوں دونوں میں لڑائی ہوتی رہی آخر کارمصالحت ہوگئی صلح نامہ لکھا گیا عبدالملک نے اس کو پناہ دی عمر بن سعید دِمشق سے نکل کرعبدالملک کے ضمے میں آیا اوراس کواپنے ہمراہ دِمشق میں لے گیا و روز کے بعد عبد الملک نے عمر بن سعید کو بلا بھیجا اتفاقاس وقت عبد اللہ بن بزید بن معاوید (اس کا داماد) اس کے پاس بیٹے ابوا تھا اس نے عبد الملک کے پاس جانے ہے روکا عمر بن سعیدنے کہا ''واللہ مجھے کسی بات کا اندیشہ نہیں ہے اگر میں سوتا موتا تؤعبدالملك ميرے جگانے كى جرأت ندكرسكتا" اس كے بعد پيامبر سے كها "متم جاؤييں شام كےوفت آؤں گا"۔ عمر بن سعبد كافعل شام كاونت آيا تواس نے زرہ پني اوپر قبا كوزيب تن كيا تلواد كمرے لئكا كى اورايك سوخدام كولے كر عبدالملك كي طرف چلا'عبدالملك نے اپنے پاس كل بنوم وان اور حسان بن نجد كلبي وقبيصه بن ذوئب خز اعى كوجع كر ركھاتھا' عمر بن سعید پہنچا تو اس کو حاضری کی اجازت دی گئی جوں جوں وہ اندر جاتا تھا عبد الملک کے مصاحبین دروازے ہند کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ششین کے دروازے پہنچا۔اب اس کے ساتھ صرف ایک غلام باقی رہ گیا تھا۔عبدالملک کے پاس بنواميه کوچچ ديکي کرعمر بن سعيد کوغدش پيدا ہوا علام ہے مخاطب ہو کر کہا ' ميرے بھائي يکيٰ کے پاس جااوراس کو بلالا' علام پچھ نہ جھ سکا۔عمر بن معید نے اس فقرہ کا اعادہ کیا۔غلام نے لبیک کہہ کر جواب دیالیکن مطلق نہ مجھاعمر بن سعید نے جھلا کر کہا '' جادور ہوجا''غلام چلا گیا۔عبدالملک نے حسان وقبیصہ کوئمر بن سعید کے استقبال کرنے کا حکم دیا بیدونوں آ گے بڑھے اور غمر بن سعید کے پاس لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ باتیں ہونے لگیں تھوڑی دیر کے بعد عبد الملک نے عربن سعید کی تگوار لے لینے کا تھم دیا عمر بن سعید کونا گوارگز را کہا (( اتبق البلّه یا امیر المؤمنین)) عبد الملک بولا ' کیاتم اس کی امیدر کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ تم تخت پرتگوار لے کر بیٹھو گے ؟''عمر بن سعید خاموش ہو گیا۔ غلاموں نے بیٹیج کرتگوار لے لی پھرتھوڑی دریے بعد کہا "ا ابواميه! جس وقت تم نے مجھ سے مخالفت کی تھی میں نے ای زمانے میں رقتم کھائی تھی کہ جب میں تہمیں اپنے قبضهٔ اقتدار میں یاؤں گاتو میں تم کو چھڑی پہناؤں گا''۔ بنو مروان نے عرض کیا'' کیا پھر امیر المؤمنین رہا کر ویں ہے؟'' عبدالملك نے كہا " إلى إلى ابوامير كے ساتھ برائي شكروں گا"۔

بنومروان نے عربی سعید سے کہا'' ابوامیہ امیر المؤمنین کی متم پوری کرو'' عربی سعید دبی زبان سے بولا'' بے گئ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کی متم چائی کے ساتھ پوری کردی'' عبد الملک نے فور آفرش کے شیجے سے ایک زنجیر تکالی اور غلام کووے کر کہا'' ابوامیہ کے ہاتھ پاؤں گردن میں ڈال دو'' عربی سعید بولا'' میں امیر المؤمنین کواللہ تعالیٰ کی متم ولا تا ہوں کہ مجھے لوگوں کے رویر و لے کر یونی لے چلنا'' عبد الملک نے کہا'' بچھ سے بین نہوگا کیا تم مرتے وقت دھوکا دینا چاہے ہو'' عمر بن سعید بین کرخاموش ہوگیا اور عبد الملک نے اس زور سے زنجیر کو کھینچا کہ اس کا مذتخت سے لگ گیا اور اسکے دو دانت ٹوٹ گئے'' عبد الملک نے کہا'' واللہ اگر یہ بچھے معلوم ہوتا کہ تیرے زندہ رہنے سے میری بہتری ہے اور قریش کی صلاحیت ہے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو جس بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بی بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بے تو بی بے تو بی بے تو بی بے تو بے تو بے تو بی بے تو بی

عمر بن سعید بخت وست کہنے لگا ہے بھائی عبدالعزیز کواس کے آل کا تھم دے کرنماز پڑھنے چلا گیا عبدالعزیز اس کے آل سے بازر ہا' تھوڑی دیر کے بعد عبدالملک نماز ادا کر کے واپس ہوا' دروازہ بند کرتا ہوا شدنشین میں آیا' عمر بن سعید کوزندہ دیکھ کر عبدالعزیز پر برہم ہوااور ایک ہتھیار لے کراپنے ہاتھ سے اس کو ذرج کر ڈالا بعض کا بیان ہے کہ عبدالملک کواس کے آل پر اپنے غلام الزغیر کو مامور کیا تھا اور اس نے اس کو آل کیا تھا۔

قصرخلافت كامحاصره عاضرين جلسي سيكس فعربن معيدكا بيعال اس كر بهائي يحيّ ابن معيد في جاكر كهدويا وہ ایک ہزارغلاموں اور دوستوں کو لے کرقصرخلافت پر چڑھا یا ۔ حمید بن حریث ٔ حریث ٔ زہیر بن الا بردوغیرہ جواس کے ہمراہ تصحر بن سعید کانام کے کر پکارنے لگے جب اس کی آ واز سنائی ند دی تو دروازہ توڑ ڈالا اورلوگوں پر دیوانہ وار حملہ کرنے لگے۔ولید بن عبدالملک نے نکل کرمقابلہ کیا۔ کچھ عرصہ تک لڑائی ہوتی رہی اس اثناء میں عبدالرحمٰن بن ام احکم ثقفی نے عمر بن سعید کا سر لے کراوگوں کے سامنے بھینک دیا اورعبدالعزیز بن مروان روپیہ پھینکنے لگا۔ لوگوں نے اسکولوٹ لیا اور متفرق ہو گئے اس کے بعد عبد الملک معجد کی طرف آیا۔ لوگوں سے اپنے الرے وارید کے بارے میں دریا فت کیا معلوم ہوا کہ زخی ہے۔ یجی بن سعید کی گرفتاری: پریجی بن سعیداوران کابھائی عنبہ پیش کئے گئے۔ بید دنوں اورکل پسر ان عربن سعید قید کر ویے گے کی کھی صے بعد قیدے رہا کر کے مصعب بن زبیر کے پاس بھیج دیا۔ حتی کہ مصعب کے تل کے بعد عبد الملک کی خدمت میں عاضر ہوئے اس نے ان کی جان بخشی کی اور کہنے لگا ، تم لوگ ایسے خاندان سے ہوجس کوتمہاری کل قوم پر نصیات حاصل ہے لیکن اللہ تعالی نے تم کواس سے محروم رکھا ہے میرے اور تمہارے باپ کے درمیان جو باتیں پیش آئیں وہ نئی نہ تھیں بلکہ قدیمی ہیں' تمہارے اور ہمارے بزرگوں میں زمانۂ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں''۔سعید نے جواب دیا'' امیر المؤمنين! ثم جاہليت كى باتوں كا كيا ذكر كرر ہے ہو؟ حالا تكه اسلام نے ان كل باتوں كونيست و نابود كركے جنت كا وعد و كيا اور آتش دوزخ سے ڈرایا ہے۔ باقی رہا عمر بن سعیدوہ تمہارا چازاد بھائی تھا 'اس کے ساتھ جوتم نے برتاؤ کیا ہے اس کوتم خوب جانتے ہواورا گروہی امور جوتم میں اوران میں تھے ہمارے ساتھ کرنا جاہتے ہوتو ہمارے لئے زمین کا باطن اس کے ظاہرے بہتر ہے'۔ یہن کرعبدالملک کاول بھرآیا بولا''تہارے باپ سے اور مجھ سے پیہ طے ہوگیا تھا کہ جب موقع ملے گا تو میں اس كوياوه مجھۇقىل كرۋالے گا'الله تعالىٰ نے مجھے موقع وے دیا'میں نے اس قِتْل كرۋالا باقى رہے تم' تنہار نے ل کرنے كى مجھے خواہش نہیں ہے۔ میں تنہارے ساتھ صلۂ رخم کروں گا اور عزیز داری کا لخاظ رکھوں گا'' یجھن کا بیان ہے کہ جس وقت عبدالملک عراق کی طرف مصعب کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے جارہاتھا 'عمر بن سعیدنے کہا'' مجھے تم اپناولی عہد بنالواور ا یک عہد نامہ کھے دو کہ تمہارے بعد میں خلیفہ وامیر بنایا جاؤں'' عبدالملک نے اس کومنظور نہ کیا عمر بن سعید بگڑ کر دِمثق جلا آیا' ال پر قبضه کر کے باغی ہوگیا۔ جیبا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں اور 19ھ میں مارا گیا۔

عبد الملک کی عراق کوروا نکی جس وقت ملک شام پرعبد الملک کا تسلط ہو گیا اور اس کا کوئی مخالف باقی ندر ہاتو اس نے جنگ عراق کی تیاری کی۔ای زمانے میں بعض شرفاء عراق کے خطوط بھی آئے جس میں انہوں نے عبد الملک کوعراق پر قبضہ کر لینے کو کھاتھا عبد الملک کے مثیروں نے عراق کی طرف بڑھنے کی ممانعت و خالفت کی کین وہ ان کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصعب کو اس کی روائلی کی اطلاع ہوئی مہلب بن صفرہ کو یہ واقعہ لکھ بھیجا اور اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ مہلب ان دنوں سرز مین فارس پرخوارج سے الزر ہاتھا ، عمر بن عبید اللہ بن معمر فارس کو جنگی خدمات سے معزول کردیا گیا تھا اور جنگ خوارج پر اس کی بجائے مہلب ما مورکیا گیا تھا 'پیردوبدل اس زمانے میں ہواتھا جبکہ مصعب کو کو فہ کی گورنری دی گئی تھی۔

خالد بین عبید الله کا اخراج: خالد بن عبیدالله بن خالد بن اسید (عبدالملک بن مروان کی جانب سے) خفیہ طور پر بھرے میں آیا 'بنی بکر بن واکل واز دمیں مالک بن مسمع کے پاس مقیم ہوا 'عبدالملک نے عبیدالله بن زیاد بن ضبیا کواس کی کمک پرروانہ کیا۔ اس سے اور عمر بن عبیداللہ بن معمر سے معرک آرائی ہوئی۔ بالآخراس امر پرمصالحت ہوئی کہ مجر بن وائل خالد کو ذکال دیں۔

عمر بن عبداللد کی معزولی : خالد کے نکالدینے کے بعد مصعب بھر ہے بین خالد کو گرفار کرنے کی غرض ہے آیا گیان وہ اس کے آنے ہے بیشتر چلا گیا مصعب عمر بن عبداللہ بن معمر پر بخت نا راض ہوا خالد کے ہمراہیوں کو گالیاں ویں مارا اان کے مکانات منہدم کرا دیے۔ سر اور ڈاڑھیاں منڈوا دیں۔ مالک بن مسمح کا مکان گرا دیا مال واسب کولوٹ لیا اور عمر بن عبداللہ بن معمر کو عکومت فارس سے معزول کر کے مہلب بن ابی صفر ہ کو مامور کر کے کوفہ چلا آیا۔ اس کے ساتھ احد وہ ہمی تھا۔

اس نے کوفہ میں انتقال کیا اور وہیں تھر اربا۔ یہاں تک کے عبدالملک کے مقابلہ پر نکلا اور مہلب کو اہل بھر ہ کے ساتھ روانہ کرنے لگا ابل بھر ہ نے اس سے انکار کیا مجبورہ کو کرم ہلب کو جنگ خوارج پر واپس کر دیا ، مہلب نے روائی کے وقت کہا کہ اہل عراق نے عبدالملک سے خطو کا بت کر کے سازش کر لی ہے تم بچھے ان مما لک سے علیم ہ نہ کرو لیکن مصعب نے اس پر توجہ نہ کی ابراہیم بن اشتر کو (جو کہ موسل و جزیرہ پر مامور تھا) بلا کر مقدمتہ آجیش کا افر بنایا اور آگے بردھنے کا حکم دیا۔ عبدالملک کے مقدمتہ آجیش کا افر بنایا اور آگے بردھنے کا حکم دیا۔ عبدالملک کے مقدمتہ آجیش بین اشتر کو (جو کہ موسل و جزیرہ پر مامور تھا) بلا کر مقدمتہ آجیش کا افر بنایا اور آگے بردھنے کا حکم دیا۔ بین خوار کی بین موران خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید تھا ، قرقیبیا کے قریب پہنچا ، نہ بل کو ایک گئر کے ساتھ اس کے عبدالملک الل جو ان مور بین مروان خوار بی کا مارہ کردیا۔ پر عبدالملک الل جو آن ہے برض سفارش خط و کتا بت کرنے لگا کو اس معرف کردیا۔ پر عبدالملک الل جو آن سے برض سفارش خط و کتا بت کرنے لگا کو است کو بین کو ایک ان کو رہد کی اور ان کو بیا کو وہدہ کیا۔

مصعب بن زبیر کے غلط افد ام : انہیں دنوں ابن اشر نے مصعب کے روبر وایک خطر بمہر پیش کیا۔ مصعب نے کھول کر پڑھا جس میں عبد الملک نے اشر کولکھا تھا: '' تم میرے پاس چلے آؤ' میں تم کوعراق کا گورز مقرر کر دوں گا''۔ کھول کر پڑھا جس میں عبد الملک نے اشر کولکھا تھا: '' تم میرے پاس چلے آؤ' میں تم کوعراق کا گورز مقرر کر دون گا''۔ ابراہیم بن اشتر نے جواب دیا'' میں عذر و خیانت کا مصعب نے ابن اشتر نے جواب دیا'' میں عذر و خیانت کا تم بندہ موں گا' واللہ عبد الملک نے تمہارے کل ہمراہیوں اور مرداروں کوالیا ہی لکھا ہے' اگر تم میرا کہنا مانو تو ان سب کوئل کر ڈالو نہایت عگ و تاریک مکان میں قید کر دو''۔ مصعب نے ان سے اختلاف کیا اور اہل عراق عبد الملک سے سازش کر کے ڈالو نہایت عگ و تاریک مکان میں قید کر دو''۔ مصعب نے ان سے اختلاف کیا اور اہل عراق عبد الملک سے سازش کر کے

ابن اشتر کا خاتمہ : عناب بن ورقاء نے عبدالملک کی بیعت کر ٹی تھی اور بیدوعدہ کر لیاتھا کہ میدانِ جنگ ہے ہیں بھاگ کھڑا ہوں گا چنا نچہائی نے الیبان تک کہ میدان جنگ میں کام آیا قتل کے بعدائی کا سرعبدالملک کے پائ بھیج دیا گیا۔ اہل شام کا دل ابراہیم کے مارے جانے ہے ہاتھوں بڑھ گیا 'بڑھ آیا قت تن تنہا جو کہ میدان جنگ میں کام جو کہ معدب نے سرداران عراق کو جنگ کرنے کا تھم دیا 'سب نے حیلہ کرکٹال دیا اب اس وقت تن تنہا جڑھ کر حیلے کرنے گئی کے چندساتھی لڑر ہے تھے باقی کل اہل عراق دور سے کھڑے ہو کر تماشہ دیکھ رہے تھے محمد بن مردان نے مصعب اور اس کے گئی کے چندساتھی لڑر ہے تھے باقی کل اہل عراق دور سے کھڑے ہو کر تماشہ دیکھ رہے تھے محمد بن مردان کی امان قبول کر نے مصعب کے قریب پہنچ کر آ واز بلند سے کہا'' میں تمہا را بچا زاد بھائی محمد بن مردان ہوں تم امیر المؤمنین کی امان قبول کر نے صعب نے انکاری جواب دیا۔

عيسى بن مصعب كافمل جمر بن مروان نے اہل عراق كا سازش كا حال بتلاياليكن مصعب نے بچھ توجد نہ كا ہے جائے ہو مروان نے اس كے لاك يسلى بن مصعب كو لكاركركها" تم كواور تمهارے باپ كوامان دى جاتى ہے" يسلى نے اپ باب مصعب كواس سے مطلع كيا مصعب نے جواب ديا" ميراخيال بيہ ہے كہ اہل شام تمهادے ساتھ ابھاء وعدہ كريں گے اگرتم كو ان كى امان لينى منظور ہوتو بهم اللہ حاصل كركو" يسيلى بولا" جھے بي گوار انہيں ہے كل قريش كى عورتيں كہيں كى كہ ميں اپ كو بيانى كما خوش ہے تا كہ خوش كا ترقی كے ميں اپ كو بيانى كمہ چلے جاؤاوران كوائل عراق كى سازش بيانى كى خردے ديا۔ جھے اس حالت بيں چھوڑ جاؤ ميں نے اپ كومنتول تجھ ليا ہے" يسيلى نے عرض كيا" مصعب نے سروت کو ہرگزينج نہ بہنجا كون كا بہتر ہوگا كہ تم بھرہ چلؤ وہ لوگ تمہارے مطبع بيں يا كمہ بيں امير المومنين سے جاملو" مصعب نے سروت کھو تا كہ بہتر ہوگا اے صاحبزادے! تم آگے بردھو ميں تمہارى مدد پر مون سے تھر ليا تربہت ہے آگے بردھا شاميوں نے چاروں طرف سے گھر ليا تربین كی چہتی ہوئى تول برائر موردی میں بین مصعب بی تھم پائے جی آئے بردھا شاميوں نے چاروں طرف سے گھر ليا تربین كی چہتی ہوئى تول بول تا بین بین مصعب بی تھم پائے تربین ہول كول كر آگے بردھا تاميوں نے جاروں طرف سے گھر ليا تربہت ہوئى كارت كے بردھا تاميوں نے جاروں طرف سے گھر ليا تربہت ہوئى تاميوں کو بائر کر بہت ہوں كو مار کرخود بھی ميدان جنگ ميں کام آپا۔

مصعب بن زبیر الا کا خاتمہ عبدالملک نے مصعب سے امان قبول کرنے پر بے مداصرار کیا دیر تک گڑ اتا رہا لیکن مصعب کی زبان سے نہیں کے سواہاں نہ نکلا۔ اس کے بعد مصعب اپ خیے بیں گیا بالوں میں تبل ڈالا عطر لگایا پھر پردوں کو گرا کر باہر آیا اور لڑنے لگا اس کے ہمراہ اس وقت صرف سات آدمی باتی رہ گئے تھے عبداللہ بن زیاد بن ضبیان نے صف لشکر سے نکل کر للکا رامصعب نے لیک کر تلوار چلائی خود کی کڑیاں ٹوٹ گئیں 'مرزخی ہوگیا' شامی دور سے تیر برسانے لگے۔ مصعب زخی شیر کی طرح جھیٹ کر حملہ کر رہا تھا۔ جب زخموں سے چور ہوگیا اور بے ہوش کر گریٹ اتو عبداللہ بن زیاد بن ضبیان نے بیخ کر اس کی ولیراند زندگی کا خاتمہ کر دیا اور سرکاٹ کر عبدالملک کے دوبر ورکھ دیا۔ عبدالملک نے ایک ہزان رہا کی انداز دیار کا انعام کا تھم دیا گراس نے یہ کہ کر قبول نہ کیا کہ بیل نے اس کوا پے بھائی کے بدلے میں قبل کیا ہے۔ اس کا بھائی رہزنی کر تا تھا جس کومصعب کے کو قبال نے گرفتار کرا کے قبل کیا تھا بعض کا یہ بیان ہے کہ مصعب کو قبار کے ہمرا میوں میں سے زائدہ بن قبادی کا دیار فدام شعفی نے قبل کیا اور عبیداللہ بن زیاد نے سرا تار ہے۔ لڑائی ختم ہونے پر عبدالملک کے جتم سے مصعب اور اس کا لؤ کا فدام شعفی نے قبل کیا اور عبیداللہ بن زیاد نے سرا تار ہے۔ لڑائی ختم ہونے پر عبدالملک کے جتم سے مصعب اور اس کا لؤ کا فدام شعفی نے قبل کیا اور عبیداللہ بن زیاد نے سرا تار ہے۔ لڑائی ختم ہونے پر عبدالملک کے جتم سے مصعب اور اس کا لؤ کا ور دار جا تا بی میں نہر رخیل کے قریب دون کر دیا گیا۔ یہ واقعہ المحی کا ہے۔

عبد الملک کی کوفہ کوروائی : اس کے بعد عبد الملک نظر عراق سے بیعث لے کرکونے کی جانب دوانہ ہوا اور مقام نخیلہ میں بینج کر قیام کر کے چالیس روز تک تھر ار ہا اس کے بعد کونے میں داخل ہوا۔ لوگوں سے حسن سلوک اور انعام و وظا کف مقرر کرنے کا وعدہ کیا۔ یکی بن سعید کوجعفر سے طلب کر کے امان دے دی یہ لوگ اس کے ماموں ہوتے تھے اور اپنے بھائی بشر بن مروان کو کوفنہ کی محمد بن نمیر کو ہمدان کی نیزید بن ورقا بن روئیم کورے کی گورزی پر مامور کیا اور جیسا کہ اقر ار کیا تھا اصفہان کی حکومت ان کو فند کی عبد اللہ بن بیزید بن اسد (بدر خالد تسری) یکی بین معتوق ہمدانی علی بن عبید اللہ بن عبر اس کے مران کر بین حرین کر بن حریث عربی نیزید حکی وغیرہ خالد بن بیزید کے پاس بناہ گزین ہوئے تھے۔ ان کو بھی عبد الملک نے نور نق میں برتکلف دعوت کی عبد الملک مع اپنے نظر و خدام و حتم کے نور نق میں داخل ہوا۔ عربین حریث کو اپنے برابر تخت پر بھایا 'کھانا کھانے کے بعد عبد الملک قصر کے دیکھنے کو اٹھا 'عربین حریث اس میں داخل ہوا۔ عربین حریث کو اپنے مران و معالمہ کو دریا فت کرتا جاتا تھا اور عربین حریث بتلاتا جاتا تھا۔

عبداللہ بن حازم کومصعب کی روانگی اور جنگ عبدالملک کا حال معلوم ہوا تواس نے دریافت کیا'' کیا اس کے ہمراہ عمر بن معمر بھی ہے؟'' جواب دیا گیا'' وہ فارس میں ہے''۔ پھراستفسار کیا'' تو مہلب ہے؟'' حاضرین نے کہا''وہ جنگ خوارج پر مامور ہے''۔ پھر بوچھا''عباد بن حصین اس کے ہمراہ ہے'' کہا گیا'' وہ بھرے میں ہے''عبداللہ بن حاؤم نے ایک آ ہ کھنچ کر کہا'' اور میں خراسان میں ہوں''۔

حویسی فحرینی جھارا و انشدی بلحم امری ۽ لم یشهد اليوم ناصو ''مجھ کو پکڑ لو اور اعلان کے ساتھ تختی کرو کيونکہ ميرا نہ کوئی حامی ہے اور نہ ميرے قل کی شہاوت دینے والا''۔ عبدالملک نے گوفہ پنچ کرمصعب کا سرشام کی طرف روانہ کیا۔ جب دِمثق پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا قصد کیا لیکن عبدالملک کی بیوی عائکہ بنت پر بدبن معاویہ نے اس سے رو کا اور اس کوشسل دے کر دفن کرایا۔ مہلب کو جوخوارج سے جنگ کر رہا تھا اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبدالملک بن مروان کی بیعت لوگوں سے لے کی عبداللہ بن زبیر کو بینجر لگی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ میں کہا:

عبداللہ بن زبیر کا خطیہ: ''جیج سائش اللہ کے لئے ہے جود نیا اور ہر چیز کاما لک ہے جس کو چا ہتا ہے ملک دیتا ہے اور
جس سے چا ہتا ہے چین ایتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے ذلیل نہیں گرتا ہے آگا ہو وجاؤ کہ اللہ اس کو خالی اللہ اس کو علی ہیں گرتا ہے آگا ہو وجاؤ کہ اللہ اس کو خالی نہیں گرتا ہے جود تا ہے اس کو عرب نہیں ویتا اگر چال کے ساتھ ایک مام ہو آگا ہو اور ہم اس سے ہم کورنے ہوا ہے اور ہم اس سے خوش بھی ہوئے ہیں ہمارے عالم ہو آگا ہو اور ہم اس سے خوش بھی ہوئے ہیں ہمارے عالم ہو آگا گاہ ہو نہارے پاس عراق سے الی خراآئی ہے جس سے ہم کورنے ہوا ہے اور ہم اس سے خوش بھی ہوئے ہیں ہمارے ہما کی خراآئی ہے نہیں جس سے ہم خوش ہوئے ہیں یہ ہے کہ اس کا مارا جانا شہا دت ہے اور جس سے ہم کو صد مہ ہوا ہے کہ دوست کی جدائی سے ایک برق کی سوزش ہوئی ہے جس کا احساس مطیبت کے دفت دوست کو ہوتا ہے اس کے بعد صاحب رائے میر وقت کر کی طرف رجوع کرتا ہے مصعب کیا تھا؟ اللہ کے بندوں بیس سے ایک بندہ اور میر سے ایک بندہ اور میر سے ایک مددگاروں بیس سے ایک ہوئیا ہے گا ہو تھا۔ اللہ کے بندوں بیس سے ایک بندہ اور میر سے میں مارا گیا ہے اور ہم میں کے جو نیک اور اس کے بھائی وہا ہو کہ دان ہو ہوائی کہ اور اس کے بھائی وہا ہو کہ دان ہو ہوائی کہ دو تا تو اس کے ہوئیا کا اس کو نہا ہے ہیں اور اسلام میں اور اس کی ہوئیا کہ دو تو اس کی ہوئیا کہ دو تو اللہ اس میں کوئی خض جا بلیت میں اور اسلام میں اس بادشاں میں کوئی خض جا بلیت میں اور اس کو دو تا تو ان کی طرح نہ رہ نہاں کی طرح نہ لیس کی گو اس کور دیا تو ان کی طرح نہ رہ میں گارو میں گیل ہوں ''۔

گراہ کی طرح نہ لیں گا دوراگروہ ہم سے دوگر دانی کر سے گا تو ہم اس کے لئے کسی کمز درونا تو ان کی طرح نہ رہ میں گیل ہوں ''۔

گراہ کی طرح نہ لیں گا دراگروہ ہم سے دوگر دانی کر سے گا تو ہم اس کے لئے کسی کمز درونا تو ان کی طرح نہ رہ میں گیل ہوں ''۔

خالد بن اسید بحثیت گورنر کوفیہ اس واقعہ سے اہل بھر مطلع ہوئے تو وہاں جران بن ابان وعبداللہ بن ابی بکرہ میں حکومت کی نزاع پیدا ہوگئی۔ حمال نے عبداللہ بن الاہتم سے مدوطلب کی بنوامیہ اس کی بہت عزت کرتے ہے جانچہ جس وقت مصعب کے تل کے بعد عراق پر عبدالملک کا پورا پورا قیند ہوگیا تو اس نے بھر نے کی سندگورنری خالد بن عبداللہ بن اسید کودی۔ اس نے اپنی طرف سے بھر ے میں بھنی کرحمان کومعزول کر کے عبداللہ بن ابی بکرہ کومقرر کیا۔ بعدا زاں سامے میں خالد بن عبداللہ بن ابی بکرہ کومقرر کیا۔ بعدا زاں سامے میں خالد بن عبداللہ کو وقت بھرہ وں کی گورٹری دی گئی۔ بشر خالد بن عبداللہ کو فید میں ہمرہ وان کو میں عبدالملک نے جزیرہ وارمینی کی گورٹری دی گئی۔ بشر بن مروان نے کوفیہ میں عبدالملک نے جزیرہ وارمینی کی گورٹری اس نے بورہ پرحملہ کیا اور سامے میں عبدالملک نے جزیرہ وارمینی کی گورٹری اپنچایا جس کے بعد

شاه روم نے زمانہ فتنہ میں ایک ہزار دینار یومیہ بطور تاوان دینے کا اقر ارکر لیا تھا۔

عبدالملک اور زفر میں مصالحت: اس واقعہ کے بعد عبدالملک نے اپنے ہمائی (محد بن مروان) کوز فرکے پاس بھیجا اور بدکہا بھیجا کہتم کواور تہارے لڑے اور ان لوگوں کو جو تہارے ہمراہ ہیں پناہ دی جائی ہو اور جوتم پند کرووہ لوگو میں مروان نے یہ پیام بذیل بن زفر سے کہا'' بذیل اپنے باپ کے پاس گیا اور عرض کیا'' ابن زہر سے ہمارے جق میں عبدالملک زیادہ بہتر ہے وہ امان و سینے کو کہتا ہے منظور کر لیجئے''۔ زفر نے اس شرط پر قبول کیا کہ ایک برس تک بیعت کرئے کا اس کو افتیار دیا جائے اور این زہیر کے مقابلے پر کی ختم کی اعادت نہ طلب کی افتیار دیا جائے اور کی خاص مقام میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اور این زہیر کے مقابلے پر کی حتم کی اعادت نہ طلب کی عبدالملک نے میں نامہ و پیام ہور ہا تھا کہ کی نے عبدالملک کو بیڈ جر دے دی کہ شہر پناہ کے چار برق متہدم ہو گئے ہیں عبدالملک نے صلح سے انکار کر کے تملہ کرنے کا تھم مور پے سے عبدالملک نے میں مور ہا تھا کہ کی نے عبدالملک کی فوج مور پے سے عبدالملک نے میں مور ہا تھا کہ کی نے عبدالملک کی فوج مور پے سے تاکیر ایک میں آگئی عبدالملک نے قبرا کر کہلا بھیجا'' بیش کرایے فیص موافذہ نہ کرنا ہے تاک واقع کی تمرائی کہلا بھیجا '' بیش کرایے فیص موافذہ نہ کرنا ہو تاک عبدالملک نے اس کا تم جھسے موافذہ نہ کرنا اور امان نامہ لکھ کر دے دیا لیکن زفر تھوڑ سے دور ان میں آگئی عبدالملک نے اس کو منظور کر لیا اور امان نامہ لکھ کر دے دیا لیکن زفر تھوڑ سے دور ان عبدالملک نے اپنے برا برتخت پر بیشا لیا اور ایک عبدالملک نے اس کی مناور ان میدالملک نے اپنے برا برتخت پر بیشا لیا اور ای جدالملک نے اس کی میں کہ کو میں کو معالم کو میا نہ کو میا کہ کو کہ کی کو کہ ایک کو کہ کی کر کی بور کی مطلب کی مناور کی کر کی بور کی معالم کو میں میں کوروائے ہوان فرائی کوروائے ہوان وار فرائی کوروائے ہوان وار کی میں کوروائے کوروائے ہوان فرائی کوروائے ہوان کوروائے ہوان کی کر کی کوروائے کر کر کی بوروائے کر کیا کوروائے ہوان فرائی کی کوروائے ہوائی کے بولی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کیا کوروائے کوروائے کر کے کوروائے کر کے کہ کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کوروائے کر کیا کوروائے کر کوروائے کر کر کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کی کوروائے کر کر کوروائے کر کو

لیکن جس وقت فریقین کا مقابلہ ہوا ہزیل بھاگ کرمصعب کے پاس چلا گیا اور ابن اشتر کے ساتھ ہوکر کڑتا رہا یہاں تک کہ ابن اشتر مارا گیا اور ہذیل کوفہ میں چھپ گیا عبدالملک نے کوفہ پر قبضہ کرنے کے بعداس کوامان دے دی۔

عبدالله بن حازم کافل اس بیشتر ہم کھا تے ہیں کہ خراسان میں عبداللہ بن حازم سے بنوتمیم نے مخالفت کر کی تھی اور بیلوگ تین گروہ ہو گئے تھے۔ دوفر ایق تو جنگ سے رکے رہے 'باقی تیسرا گروہ جس کا سر دار بجیر بن ورقاء صریمی تھا اور جس سے نیٹا بور میں ابن حازم لڑر ہاتھا۔

عبدالملک نے مصعب کے مارے جانے کے بعد عبداللہ بن جان کا خطاکھا'' تم میری بیعت کراؤیل کو سات برس کا خراج خراسان معاف کرتا ہوں''۔ یہ خطا ایک شخص جو بنو عامر بن صعصعہ سے تھا لے کر روانہ ہوا عبداللہ بن حازم نے بڑھ کر کہا'' اگر سلیم و عامر میں فساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تم کو مار ڈالٹا' لیکن اب تم اپنا یہ خطا کھا گو''۔ چنا نچہ اس نے کھالیا۔ عبداللہ بن حازم کی طرف سے مرو کا عامل بکیر بن وشاح تمیں تھا' عبداللہ بن زبیر کی بیعت تو ڈر کرعبداللہ کی بیعت تو ڈر کرعبداللہ کی بیعت کر اسان کی حکومت دیے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہ اس نے اور کل اہل مرو نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت تو ڈر کرعبداللہ کی بیعت کر کر اسان کی حکومت دیے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا تو اس نوف سے کہ بیکیر محت اہل مرو کے فید آ جائے اور اہل نمیثا پور اس کے ہم آ جگ نہ ہوجا کیں ''جیر کو چھوڈ کر مرو کی طرف روانہ ہوا۔ بجیر نے تعاقب کیا مرو کے فید آ جائے اور اہل نمیثا پور اس کے ہم کر اللہ نمیث ہوگیا۔ ایک خت کو ایک نہ بھر کے بات میں مقابلہ ہوگیا۔ ایک خت کو ان اس کی ہم کو کہ ہوئے کا مرا کیا بجیر نے ای وقت فتح کی بشارت عبدالملک کے پاس دو انہ کرنے کا قصد کیا۔ بجیر نے روکا تو مناح اہل مروکے لئے کہ اس نے عبداللہ بن حازم کو اس کا سر گوٹ گیا اور گرفتار کرا کے قید کر دیا۔ اس کے بعد حازم کے سر کوعبدالملک کے پاس دوانہ کرنے کا قصد کیا۔ بجیر نے روکا تو کیس نے کہ کے باس دوانہ کو کا مرا کیا ہوگیا۔ کیس نے کہ کو باس ن پر قابی ہوگیا۔

پاس بی ظاہر کرنے کے لئے کہ اس نے عبداللہ ابن عازم کو مارا ہے بھی دیا اور خود تکومت خراسان پر قابی ہوگیا۔

پاس بی ظاہر کرنے کے لئے کہ اس نے عبداللہ ابن عازم کو مارا ہے بھی دیا اور خود تکومت خراسان پر قابی ہوگیا۔

بعض کا بیریان ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن حازم مارا گیا ہے اور عبدالملک نے ان کا سراس کے پاس بھیج دیا تھا اورا پی بیعت کرنے کو لکھا تھا 'عبداللہ بن حازم نے اس کوشسل دے کر کفن بیہنا یا اور عبداللہ بن زبیر کے لڑکوں کے پاس مدینہ بھیج دیا 'اس کے بعد عبدالملک کے قاصد کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس کوہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

سلیمان بن خالد کا قتل عبدالملک نے شام وعراق پر قبضہ حاصل کر لینے کے بعد عروہ بن انیف کو بسر گروہ کی چھ ہزار آ دمیوں کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور پہتم دیا کہ مدینہ منورہ میں جب تک دوسراتھم نہ طے داخل نہ ہونا 'شہر کے باہر پڑاؤ کرنا' ان دنوں عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرث بن حاطب ابن حرث بن معمر جمعی مدینہ کے گورنر تھے عروہ کے آئے ہی وہ بھا گھڑ ہے ہوئے ۔ ایک مہینہ تک عروہ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھتا اور اپنے شکرگاہ میں واپس چلا آتا تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر سے بچھ چھٹر چھاڑ نہ ہوئی تو وہ (عروہ) حسب الحکم عبدالملک شام کولوٹ گیا اور حرث بن حاطب مدینہ منورہ میں آگئے بھر عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد دروقی کو خیبروفدک پر مامور کرے روانہ کیا اور عبدالملک عاصر میں آگئے بھر عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد دروقی کو خیبروفدک پر مامور کرے روانہ کیا اور عبدالملک

نے عبدالملک بن حرث بن عم کوبسرافسری چار ہزار توج کے بجاز پر تملہ کرنے کا حکم دیا عبدالملک نے وادی القری میں بینج کر دیرے ڈالے اور این قتقام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ سلیمان پر شب خون مارنے کی غرض سے خیبر بھتے ویا 'سلیمان پر خبر س کے ہمراہیوں سمیت گرفتار کرئے قل کرڈ الا اور خود خیبر میں طہر گیا۔
خیبر سے بھا گالیکن بچھ فاکدہ نہ پہنچا 'ابن قتقام نے اس کے ہمراہیوں سمیت گرفتار کرئے قل کرڈ الا اور خود خیبر میں طہر گیا۔

ابو بمر بن قبیس کا خاتمہ علیہ اللہ کو اس واقعہ کے سننے سے صدمہ ہوا 'حاضرین سے شاطب ہو کر بولا '' اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حرث بن حاطب کو مدینہ منورہ سے معزول کر کے جابر اللہ بن ابو بھر بن ابو بھی کو چوسوا دمیوں کی جمیست سے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ ابن منتقام سے لڑائی ہوئی میدان جنگ ابو بکر کے ہاتھ رہا' ابن قتقام لیپا ہو کر بھا گا' اس کے ہمرا بی پچھ معرکہ کارزار میں کام تقام سے لڑائی ہوئی میدان جنگ ابو بکر کے ہاتھ رہا' ابن قتقام پیا ہو کر بھا گا' اس کے ہمرا بی پچھ معرکہ کارزار میں کام تبیا اور کے گھر گفار ہو کر مارڈ الے گئے' عبدالملک نے بیخبر پاکر طارق بن عمر (عثان کے ترافلام) کو جاز کی طرف روانہ کیا اور ایلہ میں قیام کرنے اور نہا ہے بوشیاری سے جہاں تک ممکن ہو' ابن زبیر کے ممال کو تصرف سے دو کنا اور تجاز میں جو خالفت بیدا ہواس کا انسداو کرتے رہنا' طارق نے مرز مین تجاز میں بھڑے ایک رسالہ خیبر کی طرف بھیا' الوبکر بن قبین وادی القر کی اور ایلہ میں قام آگیا۔

سے دو کنا اور تجاز میں جو خالفت بیدا ہواس کا انسداو کرتے رہنا' طارق نے مرز مین تجاز میں بھڑے ایک رسالہ خیبر کی طرف بھیا'

ا مارت مدینه برطلحه بن عبدالله کا تقرر عبدالله بن زیر نے قباع عامل معرکوالل مدینه کی امداد پردو ہزار سواروں کے بیج کو کھا' قباع نے اس محم کی تعمیل کی اور جابر بن اسود نے بھی عبدالله بن زیر ان لوگوں کو طارق سے لڑنے کے لئے روانہ کیا' طارق نے نہایت مردا گل سے ان کو پیپا کر کے ان کے سردار اور بہت سے آ دمیوں اور ذخی قیدیوں کو بھی قبل کر ڈالا اور خیبر سے لوٹ کروادی القری میں دائیں آیا۔

طلحہ بن عبداللہ کا امارت مدینہ برتقرر عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو حکومت مدینہ منورہ سے معزول کر کے شکھ بن عبداللہ بن عبداللہ کا امارت مدینہ منورہ کی گورنری کرتارہا۔ یہاں تک کہ طارق نے اس کو ذکال بابر کیا۔

ال وروان با ہر رہا۔

جائے بن بوسف ثقفی دست بن زبیر کے تل کے بعد عبد الملک نے کوفہ بھے کر جاج بن یوسف ثقفی کو تین ہزار اشکر شام

کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کوروانہ کیا اورا یک امان نامہ لکھ کر دیا اور یہ ہدایت کی کہ اگر عبد اللہ بن زبیر اوراس کے ہمراہی بیعت خلافت کرلیں تو یہ امان نامہ وے دینا ہجائے بن یوسف ثقفی جمادی الاول با کھے ہیں کونے سے روانہ ہو کہ کر مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہو طاکف ہیں جا اتر ااور ایک مدت تک عرفہ کی طرف اپنے خواروں کو روز انہ بھیجا تھا۔ جہاں پر عبد اللہ بن زبیر کے سواروں سے مقابلہ ہوتا اور ان کو وہ لیپا کرکے واپس چلے آتے تھے کہ جھوڑھے بعد جاج ہے غیر الملک کی خدمت میں اس مضمون کی عرض داشت روانہ کی کہ معبد اللہ بن زبیر کی طاقت بالکل گھٹ گئی ہے' اس کے ہمراہی اس سے جدا محدمت میں اس مضمون کی عرض داشت روانہ کی کہ معبد اللہ بن زبیر کی طاقت بالکل گھٹ گئی ہے' اس کے ہمراہی اس سے جدا ہوگئے ہیں' اگر آپ اجازت دیں تو کہ معظم میں واخل ہوکر اس کا محاصرہ کرلیا جائے مگر فوج میری امداد پر بھیج دیجے''۔

عبدالملک نے اس درخواست کومنظور کیا اور طارق کو تجاج کی امداد پر مامور کیا۔ طارق ذیقعدہ ۲<u>کچ</u>یس وار دِیدینه منورہ ہوا' طلحة النداء (عبداللہ بن زیبر کے گورز) کو نکال کر ایک شامی شخص کو اس کی جگہ متعین کیا اور پھر وہاں سے پانچ ہزار آ دمیوں کی جمعیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔

خانه کعبه برسکیاری اس سے پیشر جاج بن یوسف احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو گیا تھا اور بر میمون پر قیام پذیر تھا لوگوں کے ساتھ وہ کچ میں شریک ہوا۔ نہ تو طواف کیا اور نہ صفا ومروہ کے درمیان سعی کی اور عبداللہ بن زبیر کوعرفات میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجبور موکرانہوں نے مکہ ہی میں قربانی کی حالاتکدانہوں نے جاج کوطواف اورسعی سے منع نہیں کیا تھا۔اس کے بعد خاج نے کو ہ ابونتیس پر بنجیقیں نصب کرا کیں اور کعبہ محترم پر پھروں کا مینہ برسانے لگا'ا تفاق یہ کہ عبداللہ بن عربھی مج کوآئے تھے جاج بن بوسف سے کہلا ہیجا سکباری موقوف کرا دو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے محترم مکان کی زیارت کوآئے ہوئے ہیں' منگباری کی وجہ سے منطواف کرسکتے اور نہ ماہین صفاوم وہ سعی کرسکتے ہیں تجاج نے زمانہ کے ک خاتمه تک سکیاری موقوف کردی جونبی ایام ج ختم جوئے جاج کے منادی نے چاروں طرف بیمنادی کرادی کد"تم لوگ ا ہے اپنے شہرول کووالیں جاؤ' ہم ابن زبیر پر پھرسنگ باری کرنا چاہتے ہیں بین کرخا جیوں کے قافلے اپنے آپنے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے اور تجاج بن یوسف کے لشکریوں نے منجنق سے پھر برسائے نثر وٹ کر دیتے۔ خانہ کعبہ پر پھر کا پینچنا تھا کہ آ سان ہے ایک کڑک کی آ واز سنائی دی اور بحلی کوندی دوروز تک یہی حالت قائم رہی کچھلوگ شکرشام کے اس خوفناک آ واز ے ڈرکرمر گئے عجاج نے کہا''تم لوگ خوفز دہ نہ ہو میں ابن تہامہ ہوں اور بیاس کی بجلیاں ہیں تم لوگ خوش ہو کہ میری فتح یا بی کا نشان آپہنچا اور دوسرے دن اتفاق ہے ابن زبیر کے ہمراہیوں میں سے ایک یا دوشخصوں پر بجل گری اوراس صدمہ سے وہ لوگ مر گئے' اہل شام کوائل ہے بہت بردی مسرت ہوئی۔ حجاج بن پوسف نے جوش میں آ کرخو دمنجنی سے پھر برسانے شروع كردينے براے بوے پھرعبداللہ بن ذبير كرو بروآ كرگرتے تصاور بيركم اس بوئے نمازير ها كرتے تھے۔ مكه معظمه كا محاصره: ايك عرصه درازتك بيارًا أي اس اندازے جاري رہي يہاں تك كه طويل حصارے الل مكه كاغله ختم ہو گیا' باہر سے کوئی راستہ رسد کے آنے کا نہ تھا۔ لوگ شدت بھوک سے پریشان ہونے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے گھوڑے کو ذنے کر کے گوشت تقسیم کر دیا ' گرانی کا پیام ہو گیا کہ ایک مرغی دی درہم کو ڈھوٹڈ نے سے نہ ملتی تھی۔عبداللہ بن ز بیر کے مکانات غلہ اور کچوروں اور جو سے بھرے ہوئے تھے بہ نظر انجام بنی ذخیرے بیں سے صرف اس قدرخرچ کرتے تھے جتنا کہ لوگوں کے بقاء حیات کے لئے کافی سمجھا جا تا تھا۔ جاج بن یوسف بیرنگ دیکی کر مصار میں بخق کرنے لگا ورعبداللہ بن زبیرے ہمراہیوں کوامان نامہ لکھ کر بھیج ویا۔ تقریباً دس بزار آ دمی ان سے علیمہ ہوکر بجاج ہے آ ملے منجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے امان حاصل کر کے اپنے لائق سردار سے علیحد گی اختیار کی تھی' عبداللہ بن زبیر کے دولڑ کے حمز ہ وحبیب بھی تھے لیکن ان کا تیسرالز کاان کے ساتھ ہوکر برابراڑ تار ہا بہاں تک کہ دا دمر دانگی یا کرمین معر کہ میں کام آگیا ہمرا ہیان عبداللہ بن زبیر

کی علیحدگ کے بعد جاج بن یوسف نے اپنے لشکریوں کو جمع کر کے خطبہ دیا ''تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی قوت کا اندازہ لگا چکے ہو۔ ان کے ہمراہیوں کو دیکے این ان کرایک ایک مٹھی کنگریاں چینکوتو وہ دب کر مرجا ئیں گئیایں ہو۔ ان کے ہمراہیوں کو دیکے لیا ہے وہ اس قدر کم ہیں کہ اگرتم ان پرایک ایک مٹھی کنگریاں چینکوتو وہ دب کر مرجا ئیں گئیایں ہمدوہ بھو کے ہیا ہے تم سے لڑ رہے ہیں۔ اے شام کے دلا ورو! بڑھوا ور چیون وابواء کے میدان میں چیل جاؤ عبداللہ بن زبیر اب چندساعت کا مہمان ہے''۔

عبدالله بن زبیررضی الله عنه اور حضرت اسماء رضی الله عنها عبدالله بن زبیرض الله عنه کواس کی اطلاع ہُوئی الله عنها الله بن زبیر رضی الله عنها کے پاس آئے اور کہا''اے ماں! مجھے لوگوں نے دھوکا دیا' ذلیل کیا' یہاں تک کہ میر ہے لاکوں نے بھی مجھے رسوا کیا' اگر میں دنیا کو چا ہوں تو خالفین مجھے دے سکتے ہیں' آپ کی اس بابت کیا رائے ہے؟'' اساء نے جواب دیا''تم اپ محاطے کو مجھے نے زیادہ اچھا بھیتے ہولیکن اگر تم حق پر ہوا درائی کی ظرف لوگوں کو بلاتے رہے ہوتو جو کر رہے ہوتو جو کر رہے ہوئے جا کو' تمہارے ہمراہی اس راہ میں مار ہے گئے' تم اپنی گردن الی رسی میں نہ پھنساؤ کہ ہنوا میہ کے تو گرائے اس سے تھیلیں اور اگر تم نے دنیا کے حاصل کرنے کا قصد کیا تھا تو تم بہت ہی نااہل انسان ہو' تم نے اپنے کو بھی ہلاک کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تھی ہوگیا تو یہ خواب ان اور اکر تم ہے کہ جو کہ تم کر ور سے ہوگیا تو یہ تھی نیکوں اور دینداروں کا نہیں ہے'' عبداللہ بن قبیرضی اللہ عنہا نے جواب دیا'' میر سے بیٹے! بمری جب واحسیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کے کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کے تھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کہ تو اس میں'' میں'' کے جا کہ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کہ تھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کے تو اس میں گردارہ کے ہو کہ کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کے تو اس میں'' کہ بیا کہ کہ تا کی دیا ہوں۔'' میں'' کہ کو اسے پر واہ نہ ہوگی تم جو بھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کو کہ کہ کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدو کہ بھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ سے بدولے کہ کو اسے بر واہ نہ ہوگی تھی کے ایک سے کہ کو اسے بر واہ نہ ہوگی تم جو بھی کر رہے ہوبھیرت کے ساتھ کئے جا وَ اور اللہ تعالیٰ کے دیا کہ کو کیا ہوبھی ہوبھی کر رہے ہوبھی ہوبھی کی اسے بر واہ نہ ہوگی ہوبھی کیا گرد کی خواستگار

عبداللہ بن زبیر نے اپنی مال کے سر کا بوسہ لے کر کہا '' میری بھی بہی دائے تھی' اس وقت تک نہ جھے دنیا کی خواہش ہوئی اور نہ حکومت کی تمنا' جھکواس کا م کے اختیار کرنے پر جرف اس امر نے مجود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ی تمہیں کی جاتی تھی اور نہ محنوعات سے لوگ پر ہیز کرتے تھے اور میں جب تک میرے دم میں دم رہتا' برابری کے لئے لا تا رہتا۔ لیکن میں نے بیمری بصیرت اور زیادہ کردی اور اللہ کی میں میں آج میری بصیرت اور زیادہ کردی اور اللہ میں بیس آج میری بصیرت اور زیادہ کردی اور اللہ میری مال! میں آج ضرور ماراجاؤں گاتم زیادہ مغموم نہ ہوتا اور جھے اللہ تعالیٰ کے سپر دکردو' تمہار کو کے نے کئی خل ناجائز کے ارتکاب کا قصد تک نہیں کیا اور نہ کی امر فیصوم و بدکاری کی طرف توجہ کی ہے' فیواس نے بدع ہدی کی ہے نہی پڑھا کہا ہے اور نہ کی کامر فیصوم و بدکاری کی طرف توجہ کی ہے' فیواس نے بدع ہدی کی ہے نہی پڑھا کہا ہے اور نہ اس نے حق اللہ مکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ظاف کوئی کام کیا ہے' اے اللہ تعالیٰ! میں اس امر کوا ہے نفش کی برات کی غرض سے نہیں ظاہر کرتا ہوں بلکہ اپنی ماں کی تملی کی غرض سے کہتا ہوں' نے اسام پولیس نا ہوں کہا تا ہو گئی تھی کہا کہ نہیں کے مرسوج کر کہا'' اپھا میں بھی تہارا انجام کارد کھے کوچلی ہوں' عبداللہ بی زبیر ٹے کہا تھوں میں ان مرسوج کر کہا'' اپھا میں بھی تہارا انجام کارد کھے کوچلی ہوں' عبداللہ بی زبیر ٹے کہا تہ تھی کا' اسام کی انگھوں میں ان مرسوج کہا تک میں ان میں تم کے خراموش نہ کیجئ اللہ تعالیٰ آپ کے وجز اے خبر دے البتہ دعائے خبر سے مجھے خراموش نہ کیجئ اللہ تعالیٰ آپ کوچز اے خبر دے البتہ دعائے خبر سے مجھے خراموش نہ کیجئ اللہ تعالیٰ آپ کوچز اے خبر دے البتہ دعائے خبر سے مجھے خراموش نہ کیجئ گا' 'اسام کی انگھوں میں ان

کلمات ہے آنسو بھرآئے رخصتی کے وقت اساء نے بیٹے کو گلے لگایا تفاق سے ہاتھ زرہ پر پڑگیا' دریافت کیا'' بیر کیا ہے؟ تم نے اس کو کس ارادہ سے بہنا ہے؟'' جواب دیا'' محض اظمینان ومضبوط کی غرض سے ''اساء نے بیر کہ کراس سے پچھاطمینان و مضبوطی ٹبیس ہوتی' زرہ اتار لی اور معمولی کپڑے بہننے کو کہا۔

آخری معرکہ عبداللہ بن زیر نے آسینس سیٹ لیں اور قیص کے دامن او پراٹھا کر کمرسے باندھ لئے اور ایم اللہ کہہ کر گھرے کل پڑے۔ شامیوں پرایک بخت جملہ کیا جس سے بہت ہے آ دی کام آگے لیکن پیٹمیریں کہتے ہوئے ان کے زنے سے نگل آئے 'بعض ہمراہوں نے بھائے کی رائے دی' آپ نے جواب دیا'' کیا براوہ خض ہے جوائی حالت میں بھاگ جائے' میں تو اللہ تعالی کی عنایت سے اسلام میں ہوں'' ۔ اس سے زیادہ پھوٹیں ہے کہ بیلوگ جھوٹل کرڈالیس گے اس خوف جائے' میں اور ان جنگ چھوٹر کر بھا گنامحس ہما تھا ہوں'' ۔ اس سے زیادہ پھوٹر کر بھا گنامحس ہما تھا ہوں ہے۔ اس وقت مجدحرام کے کل درواز سے شامیوں سے بھرے ہوئے سے میدان جنگ چھوٹر کر بھا گنامحس ہما تھا ہوں نے ابطح کی جانب سے مروہ تک گھیرلیا تھا اور ابن زیر پر مما کرف سے بھا کر دہ ہے تھوٹری تھوٹری تھوٹری ور کے بعد الاسمنوان 'عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن خلف کو پکارا شھا تھا اور سے معرک کی طرف سے بھا کر دہ ہوئے عبداللہ بن ذیر پر مما کر نے سے تی جاتے ہیں اپنے نظر پر خصہ ہوا اور طیش میں آگر بیا وہ لگر لئے ہوئے عبداللہ بن ذیبر پر مما کر نے سے تی جاتے ہیں اپنے نظر پر خصہ ہوا اور طیش میں آگر بیا وہ لگر لئے ہوئے عبداللہ بن ذیبر نے مجان کی پرخیس 'اس آئا، میں عمام کے بھرائو نے کہا کر کے لوٹے 'مقام ابرا ہیم پر دور کھیٹر نقل کی پرخیس' اس آئا، میں عاصرے سے نکال لیا اور ایک پر ذار وہملہ سے جان کو لیبیا کر کے لوٹے 'مقام ابرا ہیم پر دور کھیٹر نقل کی پرخیس' اس آئا، میں عبداللہ بن ذیبر نماز سے فارغ ہوکر بلاملم کے پھرائو نے لئے ابن مطبع بھی ان کے ہمراہ تھا جوئر نے لئے اس واقعہ میں کام آگیا بعض کا بیان ہے کہ بیرز ٹی ہوگیا تھا جس کے صدر خال ان کے چنددنوں بعدوفات یا گی۔

عبداللہ بن زبیر کی شہادت ابنے مراہیوں ہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے بروز شہادت اپنے ہمراہیوں ہے کہا تھا

''اے آل زبیر! اگرتم مجھے اپنے نفس سے زیادہ خوش ہوتو یہ مجھلو کہ تم لوگ عرب کے ایک خاندان سے تھے جس نے اللہ لا خالی کی خوشنود کی کی فرض سے سرفروثی کی ہے۔ پس تم تلوار کی جھنکار سے خوفردہ نہ ہوتا کیونکہ زخم پر دوالگانے کا صد مہ زیادہ ہوتا ہے اس کے واقع ہونے ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تلوار بی تول لواور جس طرح اپنے چہروں کو بچاتے ہواس کو جھی خون ناحق ہوتا ہے اپنی آلی اپنی آلی محملہ آور ہو ہے بھاؤا ور ہو تا کہ اس کی جہاؤ ہو اپنی اپنی آئی محسب نبی کر لوتا کہ اس کی چکہ تمہاری آئی کھوں کو خیرہ نہ کر سکے اور برخض اپنے مقابل پر حملہ آور ہو ہے بھاؤا ور ہو تھر منا اس تم کے چند کلمات مجھا کر انظر شام پر محملہ آور چہرے حملہ کیا اور لا تے لاتے تو ن تک بڑھ گئے انظر شام سے ایک خص نے دور سے تیم مارا 'جس سے بیٹائی زخی ہوگئی اور چہرے صدار کیا اور لاتے لاتے تو ن تک بڑھ گئے انظر شام سے ایک خص نے دور سے تیم مارا 'جس سے بیٹائی زخی ہوگئی اور چہرے سے خون بہنے لگا گزاس کے باوجود نہا ہت مردائل سے کا مربی سے انگر شام تکبیر کہا تھے۔ سے خون بہنے لگا گزاس نے بھرہ کیا اور اہل شام تکبیر کہا تھے۔ سے خون بہنے لگا گزان کی لاش پر آئے اور اس کو مقام جون میں صلیب پر چڑھوا کر سرم عبداللہ بن صفوان و تھارہ اس کے بعد تجان و طارق انٹھ کر ان کی لاش پر آئی اور اس کو مقام جون میں صلیب پر چڑھوا کر سرم عبداللہ بن صفوان و تھارہ اس کے بعد تجان و طارق انٹھ کر ان کی الون سے بی اس جھے و یا۔ اساء نے شہادت کے بعد لاش کے ذب کی آجازت علیا تی لیکن تجان

عبداللد بن زبیر کی جنہ پیر و تکفین عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعدان کا بھائی عروہ جاج کے پہنچ سے پہلے عبدالملک کے پاس جا پہنچا عبدالملک نے اس کو کمال عزت سے تخت پر اپر بٹھایا 'باتوں باتوں میں عبداللہ بن زبیر کا ذکر آیا تو عروہ نے بہر الملک نے بیا کا اس نے کیا گیا؟ "جواب دیا" مارا گیا" عبدالملک یہ سنتے ہی سخدے میں چلا گیا جب سراٹھایا تو عروہ نے کہا" ججاج نے اس کی لاش صلیب پر چڑھا دی ہے 'ون نہیں کرتے دیا اگر آپ اجذت دیں تو اس کی لاش اس کی مال کو دے دی جائے " عبدالملک نے پیدرخواست منظور کرتی اور جاج کو لاش کے صلیب اجازت دیں تو اس کی لاش اس کی مال کو دے دی جائے گیا ہوگا کے پاس بھیج دیا عروہ نے نماز جٹازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعدا سائٹ کی باشقال ہوگیا۔

## <u>د</u> : پاپ

## عبدالملك بن مروان ٣٤ ه تا ٢٨ ه

تحاج کا اہل ملہ سے عبدالملک کی بیعت کے کرمدینہ منورہ چلا گیا اور وہیں دو مہینہ تک تھبرار ہا۔ اہل مدینہ کو امیر المؤمنین عثان ا کرایا اور اہل مکہ سے عبدالملک کی بیعت کے کرمدینہ منورہ چلا گیا اور وہیں دو مہینہ تک تھبرار ہا۔ اہل مدینہ کو امیر المؤمنین عثان کا قاتل سمجھ کرستانے لگا ان کی ذلت ورسوائی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ صحابہ کی ایک جماعت کے ہاتھوں پرسیسہ گرم کرا کے مہرین کرا دیں جیسا کہ ذمیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ منجملہ ان لوگوں کے جابر بن عبداللہ بن عبداللہ وانس بن مالک وہل بن سعد تھے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے پھر مکہ معظمہ کی طرف لوٹ آیا۔ مدینہ اور اہل مدینہ کی برائیوں میں اس کے بہت سے اقوال قبیح نقل کئے جاتے ہیں جس کے ذکر سے پچھافا کدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی منتقم حقیق ہے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر بیان کیا جاتا ہے کہ کے چیل عبدالملک نے طارق کو مدینہ منورہ سے معزول کر کے جاج کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ای سنہ پیل عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو منہدم کر کے جمرا سود کو خانہ کعبہ سے باہر کر دیا اور اس بنیا دپر اس کی تعمیر کرائی جس بنیا دپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا تھا 'عبدالملک اکثر کہا کرتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر اس روایت میں جس کو اس نے ام المؤمنین عاکشہ سے روایت کی ہے صادق نہیں تھا۔ ایس جب عبدالملک کو اس روایت کی صحت کی تصدیق ہوگئ تو یہ کہنے لگا کہ جھے یہی بیند آیا کہ میں ابن زبیر کی بنیا دکھیہ کور کے کردوں۔

جنگ از ارقد اور مہلب جب عبدالملک نے خالد بن عبداللہ کو سے معزول کر کاس کی جگہ اپ بھائی بھر ان کو مامور کیا اور دونوں شہروں کی حکومت اس کو وے دی تو یہ مصاور کیا کہ مہلب کو جنگ ازار قد پر مامور کیا جائے۔ اہل بھر ہیں ہے جس جس جس کو چاہے وہ اپ ہمراہ لے لے اور اس کی روایگی کے بعد اہل کو فہ میں ہے کی تجربہ کار ہوشیار اور جنگ آزمودہ شخص کو ایک عظیم الثان اشکر کے ساتھ مہلب کی ملک پر بھیجا جائے تا کہ خوارج چن چن کر ہلاک کر دیے جا کیں۔ چنا نجر مہلب کی ملک پر بھیجا جائے تا کہ خوارج چن چن کر ہلاک کر دیے جا کیں۔ چنا نجر مہلب نے جدلی بن سعید بن قبیصہ کے ذریعہ سے لوگوں کو منتخب کیا اور بقصد جنگ خوارج روانہ ہوا۔ بشر کو یہ تا گوارگز رااس نے عبدالرحمٰن بن خف کو بلاکر کہا '' تم کو یہ معلوم بی ہے کہ میں تہراری کس قدر عزت کرتا ہوں میں نے حمیدی اس غرض سے بلایا ہے کہ لئکر کوفہ کو تہراری میں جنگ از ارقہ پر روانہ کروں تم میرے حسن ظن کے مطابق اس

کام کے لئے موزوں ہو' دیکھنا خبر دار مہلب کے فقروں میں نہ آ جانا اور نہاس کی رائے ومشورہ سے کوئی کام کرنا'' عبد الرحمٰن بن مخصف نے اس رائے سے اتفاق کیا اور لشکر کوفیہ کو لے کرروانہ ہوا۔ رام ہر مزمیں پہنچ کرمہلب کے لشکر گاہ سے ایک میل کے فاصلہ پراس طرح ڈیرہ ڈالے کہ دونوں لشکرایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور خوارج سے ختدق کھود کرلڑ ائی چھیڑ دی۔

رام ہر مزیل عبدالرحمٰن بن مخف آئے دس را تیں گزر چکی تھیں کہ بشر بن مروان کے مرنے کی خبر پنجی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت وفات اس نے خالد بن عبداللہ کوبھرے کی گورنری پرمقرر کیا ہے۔ اس خبر کامشہور ہونا تھا کہ کوفہ وبھرہ کی فوجیس متفرق ومنتشر ہوکرا ہے شہروں کی طرف لوٹ کھڑی ہوئیں اور اہواز میں پہنچ کر قیام کیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد نے ان کو بہت دھمکایا اور عبدالملک کی عقوبت سے ڈرایا لیکن وہ لوگ مہلب کی طرف واپس نہ ہوئے۔ عمر بن حریث نے شہر میں داخل ہونے کی اجازت شہر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس نے بھی اجازت نہ دی تو رات کے وقت حجے چھپا کر بلا اجازت شہر میں داخل ہوگئے۔

اُمید بن عبدالله بحیثیت گور فرخراسان : جس وقت بگیر بن وشاخ کوفراسان کی گورزی دی گی تھی۔ ای زمانے بس جمیماس کے خالف بن بیٹے تھا وز برابرائ خالف وعصیت پر دو برس تک اڑے ورجہ بلاک کی خدمت بیس فدکورہ بالا خیال سے کہ مباوا ملک میں بغاوت بھر نہ بھوٹ نظے اور خالفین کی لورش نہ موجائے۔ عبدالملک کی خدمت بیس فدکورہ بالا حالات کی تقصیلی عرضداشت کھی بھی اور بہ بھی لکھا کہ خراسان کا انظام بغیر کسی قریشی خص کے درست نہیں ہوگا۔ عبدالملک نے اس کے مصاحبین سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ امید بن عبیداللہ بن خالد بن اسید نے عرض کیا' آب اپ خاندان میں سے کس کو خراسان بھی کر انظام بھی "آب با پنے خاندان میں سے کس کو خراسان بھی کر انظام بھی " عبدالملک نے جواب دیا" اگر تو ابو فدیک سے شکست کھا کر نہ بھا گا تو البنہ تو اس کا م کے لئے موز وں تھا'۔ امید بن عبداللہ نے اپنی شکست اٹھانے کی معذرت کی اور شم کھا کر کہا " اشکر یوں نے جھے دروا کیا تھا جب کوئی لڑنے والا میرے پاس باتی نہ دہا تو ہیں مجبوراً چندلوگوں کو ہمراہ لے کر بہ خوف ہلاکت بھا گرا ہوا گرا ایسانہ کرتا تو وہ سب کے سب بلاک ہو جاتے۔ اس سے پیشتر خالد بن عبداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کلہ جبی ہی اور اس واقعہ سب آگاہ بین " عبدالملک نے اس کے پیشتر خالد بن عبداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کلھ جبی ہو واتے۔ اس سے پیشتر خالد بن عبداللہ نے بھی میری معذرت آپ کو کلھ جبی ہی وار اس واقعہ سب آگاہ بین " عبدالملک نے اس کا بھی جواب نہ دیا اور خراسان کی سندگر دری کھی کر دے دی۔

بکیر بن وشاح : بگیر بن وشاح کوامیه کی روانگی کی خراکھی تو بچیر بن ورقاء کے پاس پیام سے بھیجااور بیاس وقت تک اس کے قیدونگرانی میں تھا جیسا کہ آپ او پر پڑھا نے بین بچیر نے پہلے کو نے سے الکارکیا لیکن بعض دوستوں کے کہنے اور قل کے خوف سے مصالحت کر کی بگیر نے بیا قرار لے کر کہ وہ اس سے ندازے گا چالیس ہزار در ہم مرحت کئے ۔ گر جس وقت امیہ نیشنا پور کے قریب پہنچا تو بچیر اس سے ملنے کو آیا خراسان کے انظامات اور اہل خراسان کے مطبع کرنے کے طریقے بتلائے۔ بکیر کی بدع بدی سے ڈرایا اور اس کے ساتھ ساتھ مروتک آیا۔ چونکدامیہ نیک طبنت تھا اس نے نہ بکیر ہے کو گی تعرف کیا اور نداس کے مال سے ۔ بکیر کو گھھ میں کی افسری وینا چاہی ۔ بکیر نے کہا ''کل تک تو لوگ جھے امیر بچھتے تھے اور میر سے کیا اور نداس کے مال سے ۔ بکیر کو گھھ امیر بچھتے تھے اور میر بے پاس کیا اور نداس کے محال سے ۔ بکیر کو گھرا میات میں مامور ہوکر آلات حرب جمع کرتا پھروں' ۔ پھرامیہ نے اس کوخرا سان کے پاس آلات حرب جمع کرتا پھروں' ۔ پھرامیہ نے اس کوخرا سان کے پاس آلات حرب جمع کرتا پھروں' ۔ پھرامیہ نے اس کوخرا سان کے پاس آلات حرب بھروں کی ایک میں مامور ہوکر آلات حرب جمع کرتا پھروں' ۔ پھرامیہ نے اس کوخرا سان کے پاس آلات حرب بھروں کی میں مامور ہوکر آلات حرب جمع کرتا پھروں' ۔ پھرامیہ نے اس کوخرا سان کے پیس کی اس آلات حرب بھروں کو کو کو بھروں کو کا کھروں کو کی سے کو کر ان کی کو کو کو کھرا کی کر کے تھے اور آئی جمل کا کھروں کو کر بھروں کو کو کھروں کو کھروں کو کھرا کھروں کو کی کی کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کر کے کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو

سمی صوبے کی گورزی دینے کا قصد کیا بجیر سدراہ ہو گیا اور اس کی بدعہدی وغداری سے ابیا ڈرایا کہ امیہ نے اس کوخراسان کے کسی صوبے کی حکومت نہ دی۔

رتبیل پرفوج کشی اس کے بعد امیہ نے اپنے لڑے عبد اللہ کو جتان کا والی بنایا۔ بتامیں جا کراس نے قیام کیا اور رتبیل پرفوج کشی کی جوز کوں پر بعد مقول اول کے حکومت کر رہاتھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کا خوف غالب تھا اس لئے نذرا نے وقعا کف ایک لا کھ درہم سالانہ خراج پرصلح کا بیام دیا۔ عبد اللہ بن امیہ نے منظور نہ کیا اور اس کے ملک میں گھس کر چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی۔ رتبیل نے مجبور ہوکر پھر صلح کی درخواست کی۔ عبد اللہ بن امیہ نے میشر طبیش کی کہ کل مال و اسباب و ملک ججبور کر جلا وطن ہوجاؤ۔ رتبیل نے اس کوقو نا منظور کیا لیکن تین لا کھ درہم وے کر اس شرط پر مصالحت کر لی کہ اسباب و ملک ججبور کر جلا وطن ہوجاؤ۔ رتبیل نے اس کوقو نا منظور کیا لیکن تین لا کھ درہم وے کر اس شرط پر مصالحت کر لی کہ آئے ندہ وہ مسلمانوں پر حملہ آؤں۔ جب عبد الملک کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کومعز ول کر دیا۔

ا مارت عراق برججاج كا تقرر: ٥٤ مع مين عبدالملك في جاج بن يوسف تقفي كوبهره وكوفه كي سند كورزي مرحت كي-یہ ان دونوں مدینہ منورہ میں تھا۔ پین اس نے بارہ شتر سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے عراق کا قصد کیا۔ ماہ رمضان المبارك ميں وارد كوفه ہوا۔ بيروه زمانه تقاكه بشرنے مہلب كو جنگ خوارج پر بھنج ديا تھا۔مسجد ميں گيامنبر پر چڑھ كر بيشا اور اوگوں کوجع کرنے کا تھم دیالوگوں نے اس کوخار جی تبجھ کر اس کے لکیف وایڈ ارسانی کی فکر کی چنانچے عمیر بن ضالی برجی سنگ ریز ہ مطبول میں لے کر بیٹھا۔ پس جب حجاج ہو لنے لگا توعمیر دل ہی دل میں ایساڈرا کے سنگ ریزے اس کے ہاتھ سے گرتے جاتے تھے اور اس کو اس کی اطلاع نہ تھی۔جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے تجاج بن یوسف نے چیرے پر سے نقاب اٹھائی اور خطبہ دینے لگا جس میں اہل کوفہ کومہلب سے خالفت کرنے پر دھمایا تھا۔مؤرخین نے اس کواپنی تصانیف میں اور ابن اثیر نے كامل ميں نقل كيا ہے خطبہ وے كر دارالا مآرت ميں آيالوگ اپنے وظائف لينے اور مہلب كے پاس جانے كوحاضر ہوئے۔ عمير بن ضافي كافعل عمير بن ضابي نے كھڑے ہوكر كہا ' ميں بوڑ ھاضعيف ونا تواں ہوں اور ميرا بياڑ كا مجھ سے زياد ہ مضبوط وتوانا ہے (مقصودیے تھا کہ جنگ از راقہ پرمیر لے کو بھیج دیا جائے )'' ۔ حجاج بن یوسف بولا'' تو کون ہے؟''ال نے جواب دیا ' دعمیر بن ضائی'' دریافت کیا'' وہی عمیر بن ضائی جس نے امیر المؤمنین عثان کے مکان پر حملہ کیا تھا'' ؟ جواب ديان إلى اس يرجاج في كهان الالله كورش كياخون عنان كابدله تحصي ندلون؟ في شك الله تعالى في محصاى عرش ك لي بهجا بي توبية من كر تحقي كل في الله امريه آماده كياتها؟ "جواب ديا" عثانٌ في مير بور هي باب كوقيد كرديا تھا''۔ جاج نے کہا'' میں جیراز عدہ رہنا پیندنہیں کرتا اور تیرئے آل کرنے میں دونوں شہروں کی بہتری ہے''۔ عمیر جواب دینے کوتھا کہ تجاج نے اس کے قل اور اس کے مال واسباب لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ضبہ بن سعید بن العاص کے برا پیچنہ کرنے ہے ممیر بن ضابی کے قل پر تجاج آ مادہ ہواتھا اوراس کے منادی نے بیندا کی تھی کہ آگاہ ہوجاؤ بے شک ابن ضابی نے تعین نداؤں کے بعد خالفت کی ہے۔اس وجہ ہے اس کے قل کا تھم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس ہے بری ہے جو خص مہاب کے شکر کے سوااس شب کواپٹے گھر میں قیام کرے گا''۔لوگ سے سنتے ہی مہلب کی طرف دوڑ پڑے جوان

دنوں دار ہر مزمیں تھا۔ دانف کاروں نے لوگوں کو جانچ کرلشکر جمع ومرتب ہوجانے کی اطلاع دی۔

حکم بن ابوب بحیثیت امیر بھر ہے۔ اس کے بعد جاج نے تھم بن ابوب تعنی کواپی طرف سے امیر بھرہ مقرر کر کے روانہ کیا اور خالد بن عبداللہ برختی کرنے کا تھم دیا۔ خالد کواس کی خبر ہوگئی اس نے اہل بھرہ کوایک ایک ہزار درہم مرحمت کئے اورخود بھرے کوخیر باد کہ کہ کرنگل کھڑا ہوا۔

جہا دسے تخلف کی سز اسی کیاجا تا ہے کہ جاج ہی نے سب سے پہلے مہم پرنہ جانے والوں کو آل کی سزادی ہے۔ شعبی کہتا ہے کہ عمر عنان اور علی کے عہد خلافت میں جہا دسے تخلف کرنے والے کی بیسرا مقررتھی کہاں کا عمامہ مجمع عام میں اتارلیا جاتا تھا اور اس کی اس صورت سے تشہر کی جاتی تھی۔ جب مصعب عمر ان ہوا تو اس نے اس پر اس قدر اضافہ اور کیا کہ اس کے سراور ڈاڑھی کو منڈ وا دیتا تھا۔ بشر بن مروان نے اس قدر سز ااور زیادہ کی کہ دوقد آدم بلندی پر ہتھیلیوں کو کیلوں سے دیوار میں تھی والے بیادی تھیں اور بیااوقات وہ تحق مرجی جاتا تھا۔ جب جاج بی کا دور حکومت آیا تو اس نے بیسب سز اکیں موقوف کردیں اور گردن زنی کا تھم جاری کیا۔

سندھ پر قبضہ ای زمانے بیں جائ نے سندھ پرسعیدین اسلم بن زرعد کوشعین کیا۔ معاویہ بن حرث کلا بی اور اس کا بھائی محرجی جہاد کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ اکثر شہروں پر قبضہ کرلیا۔ جنگ آوروں کوئل وقید کیا اور اس سے فارغ ہوکر سعید پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ جاج نے بید کی کر بجائے سعید کے سجاھ بن سعید تمیمی کو مامور کیا۔ جس نے سرحد پر بہزوروقوت قبضہ حاصل کر کے اپنی حکومت کے ایک برس کے بعد کر ان وقندا بیل کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔

اعتراض جڑ دیا ۔مفقلہ بن کرب عبدی نے عبداللہ سے کہا'' خاموش ہو جاؤ ہم لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ امیر کے حکم پر اعتراض کیا کریں بلکہ جو کچھوہ کے خواہ پیند ہویانا گوار ہسروچیثم اس کومنظور کرلیں''۔

عبدالله بن جارود کی مخالفت عبدالله بن جارود نے اس کوجھڑکا گالیاں دیں اوراٹھ کررؤسالشکرکو لئے ہوئے عبدالله بن کھیم بن زیاد مجاشی کے پاس گیاسب نے یک زبان ہوکرکہا''اس شخص ( جاج ) نے عطیات کی تی کے ضبط کرنے کا قصد کرلیا ہے ہم تمہارے ہاتھ پرعراق سے اس کے نکالنے کی بیعت کرتے ہیں۔ تم عبدالملک کوکھوکہ ہم پروہ کسی دوسر کے مامور کرے ورئے ہم اس کو تخت خلافت سے اتارویں گے اور وہ ہم لوگوں کا لحاظ و پاس اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک خوارج کا وجود عراق میں باتی رہے گائے ہوئے اس کر اور ہا ہم عبدویاں کرلیا۔

زیاد بن عمر کا مشورہ جاج کے ساتھ عثان بن قطن اور زیاد بن عمر عتکی (پولیس بھرے کا افسر) بھی تھا۔ جاج نے ان سے مشورہ طلب کیا زیاد نے رائے دی کہ ان لوگوں بہ حیلہ وفریب امان حاصل کر کے امیر المؤمنین کے پاس چلا جانا مناسب ہے کونکہ اونی اور اعلیٰ سب کے سب برسر پر خاش ہیں۔ عثان بن قطن نے کہا ''میری پیرائے ہے کہ نہایت سرگری و قابت قدمی سے ان کی بغاوت فرو کرنا چاہئے گواس میں موت بی کیوں نہ آجائے تم ہر گر عراق سے امیر المؤمنین کے پاس نہ جاؤ۔ تم کو امیر المؤمنین نے کیا رہ جائے تم ہر گر عراق سے امیر المؤمنین کے پاس نہ جاؤ۔ تم کو امیر المؤمنین نے کیسار حبہ عالی سرحت کیا اور زیاد سے تم کو امیر المؤمنین نے کیسار حبہ عالی سرحت کیا اور تم کو ابن زبیر سے جنگ پر ما مور کیا۔ جاج کو بیر اے کیا بان لے لی ہے'۔ جاج کشیرہ خاطر ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عامر بن سمع کہتا ہوا آیا'' میں نے لوگوں کو سے تمہارے لئے امان لے لی ہے'۔ جاج کو گوں کو سے تم اور کے لئے امان اور عبد اللہ بن کو کیوں کو سے تک وہ لوگ پر یل بن عمر ان اور عبد اللہ بن کو میرے حوالے نہ کردیں گے' اور خفیہ طور سے عبیر بن کو بلا بھیجا۔

ابن جارود کے ہمراہیوں کی بدعہدی عبد بن کعب نے کہلا بھیجا کہ اگر میں آؤں گا تو تم شاید بھے واپس نہ آن دوگئے۔ جائے کہا ' ایسانہیں ہوگا' ۔ پھرتھ بن عمر بن عطار دوعبداللہ بن علیم کے پاس بھی بیام کہلا بھیجاان لوگوں نے بھی یہ جو ایس دیا ہے۔ اس کے بعدعباد بن صین خطی بن جارود نہ بل اورعبداللہ بن علیم کی طرف ہو کر گزرا۔ بدلوگ بیٹھے ہوئے کچھ مشورہ کررہ جے ہے ۔ عباد نے شریک مشورہ ہونے کی اجازت جا بی ۔ ابن جارود وغیرہ نے انکار کیا۔ عباد بن حصین اس انکارے ناراض ہو گیا۔ سیدھا تجائے کے پاس جلا آیا۔ اس کی دیکھا دیکھی قتیبہ بن مسلم بنواعمر کو لے کر آ ملا۔ سبر ہ بن علی کا بی سعید بن اسلم کا بی جعفر بن عبدالرحن بن مخصف از دی بھی آ کر مل گئے۔ جاج کو ان لوگوں کے لی جانے سے بہت بوی سعید بن اسلم کا بی جعفر بن عبدالرحن بن مخصف از دی بھی آ کر مل گئے۔ جاج کو ان لوگوں ہے لی جواب دیا ' تم و بیں تقویت ہوگئے۔ پھر شمح بن ما لک بن مسمح نے کہلا بھیجا کہ اگرتم اجازت دوتو ہیں بھی آ جاؤں۔ جاج نے خواب دیا ' تم و بیں رہولیکن اپنی تو م کومیرے مقابلہ کرنے سے روک دو''۔ تمام رات اسی شم کی سازشیں ہوتی رہیں اور عراق کے نامی گرامی مرداروں کے پیام آئے جائے دیے۔

این جارود کا خاتمہ نے جوئی تو تجائے کے پاس چے ہزاری جعیت موجود تھی عبداللہ بن جارود نے اہل عراق کابدلا ہوا رنگ دیکھ کرعبداللہ بن زیاد بن ضبیان سے کہا'' کیا رائے ہے؟'' اس نے جواب دیا ''دکل تم نے اسے ( تجاہی ) کوچھوڑ دیا اب آئ سوائے عبر کے اس کاعلائ کچھیئیں ہے'' ابن جارود نے تجھی سوچ بچھ کراپے ہمراہیوں کو تیاری کا تھم دیا اس کے مینہ پر ہذیل بن عمران 'میسرہ پرعبداللہ بن زیاد بن ضبیان تھا۔ تجائے کا مینہ تنبیہ بن مسلم اور میسرہ سعید بن اسلم کی ماتحتی میں مینہ پر ہذیل بن عمران 'میسرہ پرعبداللہ بن زیاد بن ضبیان تھا۔ تجائے کے ہمراہیوں کا منہ پھر گیا۔ قریب تھا کدا بن جارود کو فتح ہوجاتی لیکن اتفاق سے ایک تیران جارود کے گلے بیل آ کر ڈاز و ہو گیا جس کے صدے سے وہ مرکر گر پڑا۔ تجائے کے منادی نے پکار کر کہا'' کل لوگوں کو باستھناء ہذیل وابن کیم کے امان دی جاتی ہے۔ امیر کا تھم ہمراہیوں کے مرمبلب کے پاس بھیج بن ضبیان بھاگ کر تمان پہنچا اور وہیں مرگیا۔ تجائے نے ابن جارود اور اس کے اٹھارہ ہمراہیوں کے مرمبلب کے پاس بھیج بن ضبیان بھاگ کر تمان کو نیز وں پر نصب کرا دیا تا کہ خوارج ان کو کھر کو الفت پر ابھارا تھا اس وجہ سے ان کو تیر کو دیا گیا۔ لیکن ابن وجہ سے ان کو تیر کر دیا گیا۔ لیکن ابن قبر ک کو بھر میں مرتب نے نے در کار کو یا گیا۔ لیکن ابن وہ بھر میں کو تی جو تکہ عبداللہ بن کو ایکن ابن کو بھر کھر میں کو تھر میں کے بین کھی کے عرصے بعد عبدالملک نے رہا کر دیا۔

عبدالله بن السلامين ما لک منجله ان لوگوں کے جوابن جارود کے ساتھ اس معرکے میں کام آئے۔عبداللہ بن انس انس کی بن ما لک انساری بھی تھے۔ جان نے ان کودیکھ کرکھا'' میں انس کو اپنا خالف نہیں ہمجھتا تھا'' پس جب بھرے میں واخل ہوا تو اس نے انس بن ما لک کا مال واسباب ضبط کرلیا۔ بیاس کے پاس گئے تو شخت وست کہا گالیاں دیں۔ انس بن ما لک نے عبدالملک کواس کی شکا بیارتا و پر بہت شخت وست لکھا اور بیا عبدالملک کواس کی شکایت کھی عبدالملک نے جاج کوانس بن ما لک کے ساتھ اس نازیبا برتا و پر بہت شخت وست لکھا اور بیا ہم ترکیکیا کہ'' انس بن ما لک کوجس قد رومنز است کے زینے پر ہوں اس پر رکھواور ان کا مال واسباب والیس دوور ندایہ خض کو بھی جو دوں گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کیک دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کے دول گا جو تمہماری کی درست کردے گا اور تمہماری آ بروکوا کی جو تھی ملادے گا' نے حاضرین کا بیان ہے کہ جات کا

چرہ اس پر عمّاب خط کے پڑھنے سے بھی تو زرد ہوجاتا تھا اور کسی وقت بھر بھراٹھتا تھا اور بیشانی سے بسینہ کے قطرات ٹیک رہے تھے۔خط پڑھ چکے تو طوعاً وکراہاً انس بن مالک کی خدمت میں معذرت کی غرض سے حاضر ہوا۔

بغاوت رخ ان واقعات کے بعد ہی زخ (سودان کے ایک قبیلے) نے فرات بھرہ میں خروج کیا۔ گواس سے پیشر زمانہ مصعب میں ان کاظہور ہوا تھا اوران کی تعدا دکشر نہ تھی مگر باغات اور کھیتوں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ خالد بن عبداللہ نے ان پر فوج کئی کی تھی اوران کے چند سرداروں کوئل کرڈ الا تھا اور بعض کوصلیب دے دی تھی باقی جور ہے تھے متفرق ومنتشر ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے تھے ہیں جب ابن جارود کا واقعہ پیش آیا تو زنجوں نے ریاح ملقب بہ شیر زنجی کواپٹا افسر بنایا اوراس کے ساتھ ہوکر فرات بھرہ کو برباد کرنے گئے۔ جاج نے جنگ عبداللہ ابن جارود سے فارغ ہوکر زیاد بن عمرو (پولیس بھرہ کے ساتھ ہوکر فرات بھرہ کو برباد کرنے گئے۔ جاج نے جنگ عبداللہ ابن جارود سے فارغ ہوکر زیاد بن عمرو (پولیس بھرہ کے افسر اعلیٰ) کوان کے سرکو بی کی غرض سے لئکر سیجنے کو کھا نیز اپ لڑے حفص کو بسرا فسری ایک کمک فوج کے روانہ کیا۔ پہلے معرکے بیں تو زنجوں نے اس کوشکست دی۔ لیکن جب دوسری فوج اس کی کمک پرآ گئی تو ریاح میدان جنگ سے بھاگ کھڑ ا

جنگ خوارج : آپ کو یاد ہوگا کہ مہلب وعبد الرحمٰن بن خف مقام رام ہر مرین خوارج سے جس وقت جاج کوف د بھرہ سے ان کی کمک پر فوجیں ہے جہ لگا اور جب ایک کیٹر التعداد فوج جمع ہوگئی تو انہوں نے خوارج پر جملے شروع کر دیے۔ جس سے وہ پہپا ہو کر کارزرون کی طرف بھا گے۔ مہلب وعبد الرحمٰن کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا کارزوں کے قریب بہنج کرخوارج تھہر گئے۔ مہلب وعبد الرحمٰن کے شکر نے بھی مور ہے قائم کرد ہے۔ مہلب نے تعاظت کی غرض سے اپنے انشکرگاہ کے اردگر دخند ق کھدوا کر دھس بندھوا دیے اور عبد الرحمٰن سے بھی خند ق کھدوا نے کو کہا۔ عبد الرحمٰن نے جواب دیا ہماری تلوار یں خند ق کا کام ویں گی رات کے وقت خوارج نے تمہلب پر عملہ کیا مگر خند ق کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے مجبور ہو کر عبد الرحمٰن بن مخف کی طرف لوٹے میدان صاف پا کر بڑھ سے نے عبد الرحمٰن کی دکاب کی فوج اچا تک عملہ سے گھرا کر عبد الرحمٰن بن مخف کی طرف لوٹے میدان صاف پا کر بڑھ سے بھاگ کے عبد الرحمٰن کی دکاب کی فوج اچا تک مملہ سے گھرا کر بھاگ کے خدالرحمٰن کی دکاب کی فوج اچا تک مملہ سے گھرا کر بھاگ کے خوار کوئی سب کے سب مارے گئے بیروایت اہل بھرہ کی سب مارے گئے بیروایت اہل بھرہ کی ہوئی سب کے سب مارے گئے بیروایت اہل بھرہ کی ہے۔

عبد الرحمٰن بن مختف کا قبل الل کوف کا بدییان ہے کہ جن وقت مہلب وعبد الرحمٰن نے خوارج سے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو خواری نہایت مردا تکی سے جواب دیے گئا وراس شدت سے ان کے حملوں کا جواب دیے ہوئے آگے ہو ہے کہ مہلب کو مجدراً اپنے لشکرگاہ کی طرف لوٹا یے بدالرحمٰن نے عنوان جنگ بدلتا ہوا دیکھ کر سواروں اور بیادوں کو مہلب کی مد دیر بھیجا یہ خواری نے فوراً اپنی فوج کے دو جھے کر دیے بھیوٹے تھے کو مہلب کے مقابلے پر رکھا اور بردے ھے کو عبد الرحمٰن کی طرف بردھایا ہے عبد الرحمٰن نے فوراً اپنی فوج کے دو جھے کر دیے بھیوٹے تھے کو مہلب کے مقابلے پر رکھا اور بردے ھے کو عبد الرحمٰن کی طرف بردھایا ہے عبد الرحمٰن نے نہایت مردائی سے مقابلہ کیا۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی' بالا خراپی قوم کے ستر آ دمیوں سمیت معرک کا کارزار میں کام آگیا۔ جاج ہے نے اس کے لشکر کی سرداری عتاب بین ورقاء کو دی اور عتاب کو مہلب کا ماتحت برایا۔ گو عتاب کونا گوارگز رالیکن اطاعت کے سواچارکار ہی نہ تھا مگر پھر بھی مہلب عتاب میں ان بن ہوگئی۔ مہلب نے سخت وست کہا

عمّاب نے تجاج کے پاس اپنی والیسی کی درخواست بھیجی۔ حجاج نے کسی ضرورت سے اس کومنظور کرلیا۔ پس پیشکر بھی مہاب کی سپر دگی میں دے دیا گیا۔مہلب نے اپن طرف سے اپنے لڑکے حبیب کواس پر مامور کیا اورتقریباً ایک برس تک نیشا پور میں تھہرا ہوا خوارج سے لڑتا رہا۔

شبیب کافل بھر خوارج نے الے میں جاج پر چڑھائی کی اور دی ہے تک اس کوا پی لڑائیوں میں مھروف رکھا۔ سب سے پہلے جس نے خوارج میں سے خروج کیاوہ صالح بن شرح تمیں تھا۔ جب یہ مارا گیا تو خوارج نے هیب کوا پنا ہر دار بنایا۔ اکثر بوشیبان اس کے مطبع ہوگئے۔ جاج نے بسر افسری حرث بن تمیرہ ان کی سرگروہی ایک لئے ایک لئکر دوانہ گیا۔ بعدہ سفیان شعی کو بسرگروہی ایک دستہ فوج کے حرث کی امداد پر مامور کیا۔ پھرابن سعیداس کے مقابلے پر آیالیکن اس کو شکست ہوئی۔ شبیب نے معرکہ آرائی کی اور کوفہ کوان کی دست برد سے بچالیا نے بعد از ان بجاج نے متعدہ فوجیس شبیب کے مقابلے پر روانہ کیں اور ان کے بعد عبدالرحن بن محمد بن اشعث کو مامور کیا۔ ان لوگوں نے خوارج کو خوجیس شبیب کے مقابلے پر روانہ کیں اور ان کے بعد عبدالرحن بن محمد بن اشعث کو مامور کیا۔ ان لوگوں نے خوارج کو باتھ در با محرکے میں میدان خوارج کے باتھ در با مقاب وز ہرہ مارے گئے بعدہ شبیب بھی مارا گیا۔ خوارج میں نفاق پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ کیشر مارا گیا۔ یہ واقعات ان کے حالات میں بیان کئے جا تمیں گیا۔

اسلامی سکتے۔ عبدالملک نے عنوان خط پرجو بادشاہ روم کے پاس بھیجاتھا ((قبل ہو الله احد)) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا سم مبارک مع تاریخ کے لکھاتھا۔ بادشاہ روم کو بیشاق گزرالکھ بھیجا کہ' عنوان خط پرایے مضابین نہ کھوور نہ ہم درا ہم و دنا نیر پرتمہارے نبی کا ذکر ایسے طور ہے کھیں گے کہتم کونا گوار ہوگا'۔ عبدالملک کواس سے ترود پیدا ہوا' لوگوں سے اس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن بیزید نے رومیوں کے درا ہم و دنا نیر کے ترک کردیے اور ضرب اسلامیہ کی رائے دی۔ عبدالملک نے ایسا ہی گیا۔ بعدازاں تجاج نے درہم و دنا نیر پرقل ھواللہ احد مشقش کرایا۔ لوگوں نے اس کونا پہند کیا اس وجہ سے کہ غیر طاہر بھی اس کو چھوتے تھے۔ پھر اسلامی سکہ کے خالص اور کھر ابنانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی چنا نچے ابن ہمیرہ نے پرید کے زمانہ حکومت میں بیزید کے زمانہ حکومت میں بیزید کے زمانہ حکومت میں خالف ہونے کا سخت اجتمام کیا۔ اس کے بعد یوسف بی عمر نے سب سے زیادہ مبالغہ کیا اور کھورٹے کا امتحان مقرر کیا' اس اعتبارے ہیر سیکی خالد مؤسل میں مقدر نے اس کے بعد یوسف بی عمر نے سب سے زیادہ مبالغہ کیا اور کھورٹے کا امتحان مقرر کیا' اس اعتبارے ہیر بیر کے خالد مؤسل میں مقدر نے اس کے بعد یوسف بی عمر نے سب سے زیادہ مبالغہ کیا اور کھورٹے کا امتحان مقرر کیا' اس اعتبارے ہیر بیر کے خالد مؤسل میں مقدر نے اس کے بعد یوسف بی عمر نے سب سے زیادہ مبالغہ کیا اور کھورٹے کا امتحان مقرر کیا' اس ای کیا۔ خالد مؤسلہ خالد مؤسلہ خالد مؤسلہ کی موسفہ خالد مؤسلہ خالد مؤسلہ خالد مؤسلہ کا مقدر نے مطاب کیا دور کو میں نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے میں نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے اس نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقدر نے مقد

خالد بیر پوسفیہ خالص عمدہ ترین نقو ؤ بنوا میہ بے شار کئے جاتے تھے۔منصور نے اپنے عہد حکومت میں بیرقر مان جاری کیا کہ خراج میں سوائے ان سکوں کے اور سکے قبول نہ کئے جائیں اور وہ پہلا سکہ مکر وہیہ کے نام ہے موسوم ہوا اس وجہ ہے کہ وہ خالص نہ تھایا اس وجہ ہے اس کہ پرقل ہوا للہ مقش تھالوگ اس کو مکر وہ شجھتے تھے۔ عجمیوں کے درہم مختلف اقسام کے تھے بعض

ک ایک قیراط تین رتی کا ہوتا ہےاور بعض کے نزدیک جاررتی کا اور مثقال بوزن ہندی ساڑ سے جار ہاشے کا اور درہم ساڑ سے تین ہاشے کا اور ایک ماشد آٹھ رتی کا ہوتا ہے۔

چوٹے اور بعض ہوے تھے۔ مثقال کا کوئی وزن مقرر نہ تھا۔ بعض ہیں قیراط کے تھے اور بعض ہارہ قیراط کے اور بعض دس قیراط کے۔ ان سب کوجع کیا تو بیالیس قیراط ہوئے گیں اس کے نکٹ لینی چودہ قیراط پر درہم عمر بی مفروب ہوا۔ اس حساب سے ہر دس درہم مسئر وب کرائے تھے لین سے کہ عبد الملک ہی نے اسلام میں سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا۔ تھوڑ ہے ہے درہم مسئر وب کرائے تھے لین صبح کے عبد الملک ہی نے اسلام میں سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا۔ امریہ اور پکیر بین وش آئے ہیں کہ پیر حکومت خراسان سے معز ول کردیا گیا تھا اور اس کی جگہہ سے بیس امریہ وااور وہ ابھی خراسان ہی میں تھم تھا۔ نیا گورز ( اُمیہ آ) اس کی عزت و تو تھے کرتا تھا اور امریہ بن عبد اللہ بن خالد بن اسید ما مور ہوا اور وہ ابھی خراسان ہی میں تھم تھا۔ نیا گورز ( اُمیہ آ) اس کی عزت و تو تھے کرتا تھا اور صوبجات خراسان میں سے جس صوبے کووہ پہند کرتے اس کی حکومت دینے کو تیار تھا گر میر قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ کیا لیا اصرار سے امیہ نے بیرکو طفارستان کا والی مقرر کیا 'بیر سامان سفر کی درتی میں مھروف تھا کہ بیر بن ورقاء آکر سرراہ ہو گیا اور امریہ کو بیرکے مامور کرنے سے دوانہ ہوا تھی اس نے اور کی میرکو جنگ مارواء النہم پر روانہ کیا اور کی جھے کہ بن عبد اللہ بی حکومت دیا ہو تھی کر کہ بی بی تو تھے کہ بی عبد اللہ بیرائی دیکھو سے والجس بلالیا یہ تھوڑ نے دنوں بعدامیہ اپنے لؤکے کو خراسان پر مقرر کرکے بیارا پر اور پوفت والیس تر تم مراکو لوٹ جاؤ میں نے تم کواس کی اور کی بی عبد اللہ بیرکی والیس کے وقت اس کے ایک دوست ابن حازم کی روک تھا معقول طور سے کرنا مجھے اس کے حکے گئرا کا راستہ لیا۔ بیرکی والیس کے وقت اس کے ایک دوست قصد والی مروکان سے دیکھر گیا اور امریہ نے نہر عبور کر کے بخارا کا راستہ لیا۔ بیرکی والیس کے وقت اس کے ایک دوست سے دور کیا ماطان کردو۔

احف بن عبدالله عنري مين اس رائے سے اتفاق كرتا ہوں ـ

بگیر: مجھائے ہمراہیوں کا ندیشہ ہے کہان کی جانیں مفت ضائع ہو جا کیں گی۔

کل ہمراہی تم جس فدرگہو گے مروے ہم فوجیں جع کردیں گے۔

بكير بزارون مسلمانون كاخون ناحق ہوگا۔ مجھے بیر باتیں پیندنہیں ہیں۔

عمّاب اس کی مذہبرنہایت آ سان ہے۔تم منادی سے بیندا کر دینا کہ جو مخص ہماراساتھ دے گااس کا فراج ہم معاف کر دیں گے دیکھے لیناایک ہی دن میں ہزاروں آ دمی مطبع وفر ماں بردار ہوجا ئیں گے۔

بكير الوكيامياوراس كيمرائي بلاك كرديج جاكيل كر

احنف '' وہ کیوں ہلاک ہوگا اس کے پاس بھی فوج ہے اور ہارے پاس بھی' لڑتے بھڑتے چین تک پہنے جا کیں گے''۔ بگیر ان فقروں میں آگیا۔ گشتیاں جلوادیں اور مروآ کرامیہ کی حکومت کاشیرازہ درہم برہم کر کے اس کے لڑکے کوقید کر دیا۔ امید اور این وشاح میں مصالحت : امید کواس کی اطلاع ہوئی تو اہل بخاراے ایک قلیل جزیہ پرمصالحت کر کے مرو کی جانب والیں ہوا۔ نہر پر پہنچا تو کشتیاں ندار دھیں ۔ بددت تمام کشتیاں بہم پہنچائی گئیں' نہر کوعبور کیا اپنے میں موئی بن عبداللہ بن حازم آپنچا۔ بہ حکمت عملی امیہ نے اس سے اپنا بچھا چھڑا ایا۔ مروکے قریب پہنچ کرشاس بن ورقاء کو آٹھ سوسواروں کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بکیرنے مروسے نکل کرصف آرائی کی۔ شاس کو پہلے ہی حملے میں شکست ہوئی امیہ نے بجائے
اس کے ثابت بن عطیہ کو مامور کیا۔ جب یہ جمی میدان جنگ میں ثابت قدم ندرہا تو خود بہ قصد مقابلہ آگے بڑھا مہ تو ارونوں
میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بالآخر بکیر پسپا ہو کر مرومیں جاچھپا اور امیہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ ایک مدت کے بعدان شرائط پر
مصالحت ہوگئ کہ بکیر کوخراسان کے جس صوبے کی وہ حکومت جائے دی جائے اور امیہ اس کا چارلا کھ درہم کا قرض اوا کرے
اور بکیر کے ہمراہی جو بوقت جنگ قید کر لئے گئے ہیں اس کے پاس بھیج و بیے جائیں اور آئندہ اس کے متعلق بجیر کی شکایت کا
خیال نہ کیا جائے۔

صلح نامہ لکھے جانے کے بعدامیہ مرومیں داخل ہوا بکیر کوجس عزت واحترام سے پہلے تھا اس عزت واحترام پر رکھا۔عمّاب کوبیں ہزار درہم دیئے اور بجیر کوموقو ف کر کے عطاء بن ابی صائب کو پولیس کی افسری دی۔

بعض کابیان ہے کہ بگیرامیہ کے ہمراہ نہر تک نہیں گیا تھا بلکہ امیاس کومروش ابنانائب بنا گیا تھا پس جب امیہ نہر عبور کر گیا تو بگیراس کی معزولی حکومت کا اعلان کر کے خود حاکم بن بیٹھا اور جس افعال کاوہ مرتکب ہوااس کوآپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔

مجیر بتن و شیاح کا قتل : بچھ عرصے بعد بجیر نے امیہ سے پھر بگیر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تہاری مخالفت پر ابھا راتھا
اور وہ تہارے قتل کی فکر میں ہے۔ اس معاملہ میں اس کے بھینچ بھی شریک ہیں۔ ایک گروہ نے اس کے دوستوں میں سے اس
امر کی شہادت دی۔ امیہ نے اس کو اور اس کے بھینچوں کو گرفتار کرا کے قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ کے بھی کا ہے۔ اس کے بعد نہر کوعبور
کر کے نائی پرفوج کشی کی ترکوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا قریب تھا کہ وہ اور اس کا لشکر فٹا ہو جا تا لیکن اللہ تھا لی

بجیر بن زیاد کافل جس وقت بکیر سی وشکایت بجیر بن ورقاقل کرڈالا گیا تو قبیلتیم سے بنوسعد بن وف نے جو بکیر کے اعز ہوا قارب سے معاوضہ خون کے لئے لیئے پر باہم عہد و بیان کرلیا اوران میں سے شرول نامی ایک شخص باویہ سے نکل کرخراسان آیا اور چندونوں تک بجیر کے پاس قیام پذیر رہا۔ ایک روز حالت غفلت میں شمرول نے بجیر پر چھی کا وارکیا۔
بجیر گرگیان خم کاری نہ تھا بیتو نی گیا اور شمرول قبل کرڈالا گیا۔ بعد از ان اس کے بعد صعصہ بن حرب عونی ' بکیر کے معاوضہ خون کے لیئے کا بیز الله کو بحت ان آیا۔ بعد از ان اس کے بعد صعصہ بن حرب عونی ' بکیر کے معاوضہ خون کے لیئے کا بیز الله کر بحت ان آیا۔ بعد از ان اس کے بعد صعصہ بن حرب عونی ' بکیر کے معاوش خون کے لیئے کا بیز الله کر بخون اس ان میں میری میران سے تم میری سفارش بجیر کو لئے دو۔ بخون نے کہ کہا بق اور بھی خواسان کی خواسان پہنچا اور بھی خواسان کی خواسان پہنچا اور بھی کا اور میراث سے اس کی خواسان کی خواسان پہنچا اور بھیر کی خواسان پہنچا اور بھیر کی خواس کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی خواسان کی بھی عاضر ہوا کرتا تھار فتہ رفتہ بھیر کو اس کی خواسان کے باس میں میرون میران ہا ہوگیا۔ بھیران کی خواسان کی بھی جو بھی ہوا تھا ہوا تھا ان کی کرود مقالے بھیر کو کھڑا ہو گیا۔ بھیران کی طرف مائل ہوا اس نے ایک ایسا بھالا مارا کہ ا گیا دن اور بھیر کے پہنچے بظاہر پوشیدہ با تیں کرنے کو کھڑا ہو گیا۔ بھیران کی طرف مائل ہوا اس نے ایک ایسا بھالا مارا کہ ایک دن

بجیر مرگیا۔مقاعس اوربطون تمیم میں صصعہ کی گرفتاری پر جھگڑا ہونے لگا۔مہلب نے اس قصہ گور فع دفع کر دیا اورخون بجیر کو خون بکیر کا معاوضہ قرار دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مہلب نے صعصعہ کو بجیر کے پاس گرفتار کر کے بھیجے دیا تھا اوراس نے اس کوتل کیا تھا۔واللہ اعلم بیواقعہ ملکھے کا ہے۔

امارت خراسان و سجستان برجاح کا تقرد: ۸عیم عبدالملک نے گورزی خراسان و سجستان سے امیہ بن عبداللہ کومعزول کر کے ان صوبجات کو بھی جاج کے سپر دکر دیا۔ جاج نے مہلب بن افی صفرہ کو خراسان پر اور عبیداللہ بن افی معزول کر کے ان صوبجات کو بھی جاج کے سپر دکر دیا۔ جاج نے مہلب جنگ ازار قدسے فارغ ہو چکاتھا ' جاج نے اس کو بلا کر اپنے بر ابر تخت پر بھایا اور اس کے ہمراہیوں کے وظائف بڑھائے ) پس مہلب نے اپنے لڑکے حبیب کو خراسان کی طرف بھی دیا۔ اس نے نہ تو امیہ سے پھے تعرض کیا اور نہ اس کے مقال سے۔ یہاں تک کہ اپنی حکومت کے ایک برس بعد مہلب بھی آ پہنچا اور پانچ ہزار کی جعیت سے نہ خرفی کو عبور کر کے مارواء النہری طرف بڑھا۔ اس کے مقدمہ الحیش پر ابولا دہم رمانی تین ہزار کی جعیت سے تھا۔ مہلب نے کش پر بہنچ کر قیام کیا۔

ا ہل کش کی اطاعت اس زمانے میں باوشاہ ختن کے بچازاد بھائی نے حاضر ہو کرامداد کی درخواست کی۔اس نے اپنے لڑ کے پریدکواس کے ساتھ کر دیا۔ رات بھر باوشاہ ختن کے چیازاد بھائی نے عسا کر اسلامیے کو چھیائے رکھا۔ جج ہوتے ہی بادشاہ ختن کو گرفتار کر کے برید کے حوالے کر دیا۔ برید نے اس کو قبل کر ڈالا اور اس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا 'بالآخر اہل قلعہ سے ا بنی خواہش کے مطابق سلح کر کے واپس آیا۔ انہیں دنوں مہلب نے اپنے لڑے حبیب کوبسرافسری جار ہزار فوج کے بخارا پر نملە كرنے كو جيجا تھا۔ والى بخارانے چاليس ہزار لشكر ہے اس كامقابله كيا۔ فريق مخالف كےلشكر كاا كيہ حصه ايك گاؤں ميں براؤ ڈالے تھے۔ حبیب نے ان سب کولل کر کے گاؤں کوجلا دیا اور مال واسباب کولوث کرائیے باپ کے پاس جلا آیا۔ دوبرس تک مہلب کش کامحاصرہ کئے رہے۔اہل کش نے طویل محاصرہ سے گھبرا کرجزید دینا قبول کیا جس برمہلب نے ان سے مصالحت کرتی۔ رتبیل کی سرکشی عبیداللہ بن ابی بکرہ جو بحتان کا حجاج کی طرف سے گورنر ہوکر گیا تھا اس سے رتبیل نے تھوڑے دنوں تک تو دوستا ندمراسم رکھ معینه خراج دیتار ہا۔ پچھ عرصے بعد خراج روک لیا ۔ حجاج نے عبیداللّٰدین انی بکرہ کواس کی گوشالی اور اس کے شہروں کو پا مال کرنے کا حکم دیا۔ پس عبیداللہ بن ابی بکرہ فوج کوفہ وبھرہ کو لے کر رتبیل کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ اہل کوفہ کا افسرشرت کی بن بانی (حضرت علی کا ہوا خواہ تھا) عبیداللہ بن ابی بکرہ نے رتبیل کے ملک میں داخل ہو کرلڑائی چھیز دی۔ رتبيل مقابلے پريرآ ياليكن مقابلے كى تاب نه لا سكا۔ يكے بعد ديگر قلعات وشهروں كوچھوڑ تا جاتا تھا اور اسلامي فوجيس اس پر قابض ہوتی جاتی اوران میں ہے اکثر کو ویران وخراب کرتی جاتی تھیں ۔ رفتہ رفتہ اس کی دارالسلطنت کے صرف اٹھارہ فرتح یا تی رہ گئے تھے کہ ترکوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کے راستہ روک لئے۔عبیداللہ بن الی بکرہ نے چیقلش میں پڑ کر سات لا كادر بم و ر كرمحض راسته لين كے لئے مصالحت كر كى ليكن شريح بن بانى نے اس سے اختلاف كر كے لوگوں كو جنگ ير ا بھارا۔ چندلوگ اس کے کہنے میں آ گئے تو شرت نے از سرنو جنگ کا اعلان کرویا۔ بہت ہے آ دی کام آ گئے ان میں خودشر ت بھی تھے جو باتی رہے وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر رتبیل کے ملک سے بھاگ کرنگل آئے اور لوگوں سے ملاقات کی۔شدت گرنگی کا بیر حال تھا کہ جوں ہی انہیں کھانا دیا جاتا وہ مرجاتے تھے۔اس وجہ سے قدرے قدرے ان کو تھی دیا جانے لگا۔ جب اس سے ان میں تو انائی آگئ تو دوسری غذائیں دی جانے لگیں۔

جان بن یوسف کسی وجہ سے عبدالرحمٰن بن محمہ سے عداوت رکھتا تھا ایک رؤزا نفاق سے جوش میں آ کر کہدا تھا ((ادید فسله)) '' میں اس کو قبل کرنا چاہتا ہوں'' شعبی نے عبدالرحٰن بن محمد کواس سے مطلع کیا عبدالرحٰن بن محمد نے کہا'' کہ میں اس کی محکومت خاک میں ملا دول گا''۔ جب اس کو حجاج بسرافسری لشکر فذکورالصدر کے روانہ کرنے لگا تواس کے بھائی اسلمیل بن محمد نے حاضر ہو کر حجاج سے کہا'' متم اس کو لشکر کا سردار مقرر کرئے نہ جیجو مجھے اس کی مخالفت کا اندیشہ ہے' ۔ حجاج نے جواب دیا'' وہ مجھ سے اس درجہ خاکف ہے کہ میری مخالفت نہ کرے گا''۔

الغرض عبدالرحمٰن بن مجمد عسا کر اسلامیہ لئے ہوئے بحتان پہنچا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ جہاد سے تخلف کرنے والوں کو عقوبت سے ڈرایا۔ چھوٹے بوے سب اس کے ساتھ ہو لئے 'رتبیل کو پی خبرگی تو اس نے معذرت کی خراج روانہ کرنے کا وعدہ کیا لیکن عبدالرحمٰن نے منظور نہ کیا۔ اپنالشکرظفر پیکر لئے ہوئے اس کے ملک میں داخل ہوا جن جن شہروں کو وہ فتح کرتا تھا ان پر اپناعا مل مقرر کرتا اور ان کی حفاظت کا پورا پورا انتظام کرتا اور ہرخطرنا کے اور پہاڑی دروں اور ناکوں پر مخطرنا کے اور پہاڑی دروں اور ناکوں پر محافظین اور جاسوسوں کو مقرر کرتا جاتا تھا۔ رفتہ رتبیل کے ملک کا زیادہ حصہ عبدالرحمٰن کے قبضہ میں آگیا۔ عبدالرحمٰن نے بہ نظر مصلحت آگے بڑھنے سے اپنے قدم روک لئے اور ایک اطلاعی عرض داشت مشعر فتح تجاج کے یاس بھیج دی۔

بعض نے عبدالرحمٰن کے مامور کئے جانے کا قصہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جاج نے ہمیان بن عدی سدی کو کرمان میں ایک وستہ سلح فوج کے ساتھ طہرا دیا تھا۔ اس غرض سے کداگر عامل سندھ و بحتان کو ضرورت ہوتو ان کی مدد کرنا کی بین اجب کہ استہ و بین اشعث کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن کی بین اشعث کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن کی بین اجب کے اس کی گوشائی کرنے پر عبدالرحمٰن بین بھر بین اشعث کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن نے ہمیان کوشکست دے دی اور اس کی عبد الرحمٰن اپنے کھر صے بعد عبید اللہ بین ابی بکرہ والی بحتان کا انتقال ہو گیا۔ جاج نے عبدالرحمٰن کو بحتان کی سندگورنری دی چونکہ عبدالرحمٰن اپنے لشکر کو آئر استہ و بیراستہ رکھتا تھا اس وجہ ہے اس کا لشکر اس زیانے میں جیش الطوادیس کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔

<u> جہاج اور ابن اشعث میں کشیدگی</u>: جس وفت جہاج کے پاس عبدالرحمٰن کا خط اس مضمون کا پہنچا کہ فی الحال جس قدر رتبیل کے شہر ہم نے فتح کر لئے ہیں اس پراکتفا کرتے ہیں اور آئندہ سال تک جنگ ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو جہاج نے جنگ جاری رکھے اوران کے قلعات کا انہدام اوران کے لئکر یوں کو تہ تنے کرنے اور قید یوں کے گرفتار کرنے کو کھا۔ یہ خط پہنچنے نہ پایا تھا کہ دومراخط اس مضمون کا روانہ کیا تیسرے خط میں اس قدر مضمون اور زیادہ تھا گہا گرفتے نے ہارے اس حکم کی اطاعت کی تو بہتر ورنہ تو معزول اورامیر لشکر تیرا بھائی اسحاق ہے عبدالرحمٰن نے یہ خط پڑھ کرلوگوں کو جھے کیا اور تجاج کی اس رائے کی تردید کی غرض ہے کہنے لگا' اے لوگوا ہم نے تو با تفاق رائے فی الحال ترکوں سے لڑائی موقوف کر دی تھی اور ترکوں کے بقیہ ملک پر بیضہ کرنے کو آئندہ سال کے لئے ملتوی کر دیا تھا اور اپنی سے رائے تجاج کو لکھ بھی تھی لیکن تجاج کا میہ خط آیا ہے وہ ہم کو ترکوں سے لڑنے کو لکھ تا ہے وار ترکوں کے ملک پر بیضہ کرنے کا تھم دیتا ہے حالانکہ روزانہ جنگ سے تم لوگ تھک گئے ہو مفتوحہ علاقوں کا انتظام بھی کرنا ہے علاوہ ازیں تم لوگ بیہی جانے ہو کہ بیو بی ملک ہے جہاں کل تمہارے بھائی مارے جا چکے ہیں۔ میں تہا را ہی جیسا ایک شخص ہوں اگرتم لوگ جنگ پر چلو گے تو میں بھی چلوں گا''۔

ابن اشعث کی سمر داری کی بیعت عراتی فوجی به سنتے ہی بھنا اٹھے اور بیک زبان ہوکر ہو لے (( لا نسمع و لا نطبع للحجاج)) '' خان کی ہم نداطاعت کریں گے اور نداس کا کہنا سیں گے۔ ابوالطفیل عامل بن واثلہ کنانی کہنے لگا تجاج اللّٰہ کا دشمن ہاس کوامارت ہے معزول کر بے عبدالرحمٰن کی سرداری کی بیعت کرلؤ'۔ ہر طرف سے لوگ بول اٹھے: ((فسعلندا) فقیل نامارت ہے معزول کر بھی عبدالرحمٰن کی بیعت کرلؤ' و پھودشن خدا تجاج کی طرف لوٹ چلواوراس کو فعلندا) ''ہم نے یہ کیا یہ کیا' عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر تجاج کی خلو محکومت اور ایس کوعراق سے نکال باہر کرو'۔ اس فقرے کے تمام ہوتے ہی کل لشکریوں نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر تجاج کی خلع حکومت اور اس کوعراق سے نکال دینے اور نکالنے والوں گی امداد کی بیعت کرلی اس بیعت میں عبدالملک کا بچھوذ کرونڈ کر ونہیں آیا۔

ابن اشعث کی رتبیل سے مصالحت عبدالر من نے رتبیل سے مصالحت کی بڑھی ہوئی قوت کا مقابلے میں کامیا بی ماصل ہوئی تو رتبیل کا خراج معاف کر دیا جائے گا اور بصورت شکت وہ حجاج کی بڑھی ہوئی قوت کا مقابل وسدراہ ہوگا''۔ پخیل صلح کے بعد عبدالرحن بست پرعیاض بن ہمیان شیبانی کو روز مج پرعبداللہ بن عامر تمیں کو اور کرمان مقابل وسدراہ ہوگا''۔ پخیل صلح کے بعد عبدالرحن بست پرعیاض بن ہمیان شیبانی کو روز مج پرعبداللہ بن عمرات کی موجود کر اور جوات کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کے آگے آگے آگے آئی ہمدان شاعراس کی برح اور جاج کی ندمت کرتا جاتا تھا۔ مقدمہ الحیش پرعطیہ بن عمیر عیر نی تھا۔ فارس پہنچا تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم نے جاج کی فرامات سے معزول کر دیا تو گویا عبدالملک کی جس ہم نے خلع خلافت کی ۔ پس سب نے عبدالملک اور اس کے دکام کی معزول کر دیا تو گویا عبدالملک کی بعث عبدالرحن کی باتھ مرکزی کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحن کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبدالرحم کی بعث عبد

کے حکام کی معزولی' کتاب وسنت' جہاواہل صلالت اور جنگ خوارج کی بیعت عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر کر لی۔
حجاج کی بیسیائی: حجاج نے اس واقعہ سے عبدالملک کوآگاہ کیا اور ایداد طلب کی مہلب نے بیخبر پاکر حجاج کو لکھا کہتم اہل
عراق سے سردست معرض نہ ہواور جب وہ لوگ اپنا ایک ایمی نہ پہنچ جائیں جنگ نہ کرو۔ حجاج نے نہ صرف اس مشور بے
کونظر انداز کر دیا بلکہ وہ مہلب سے بھی مشکوک ہو گیا۔ جس وقت عبدالملک کی بھیجی ہوئی فوجیں آگئیں تو حجاج بھرہ سے کوچ کر
کے تشتر بہنچا اور دستہ فوج حواران کو بطور مقد مدآگے بڑھا یا۔ عبدالرحمٰن کے سواروں سے مقابلہ ہوگیا۔ حجاج کے سواروں کو شکست
ہوئی اور وہ کثیر تعداد میں اس معرکہ میں کام آئے۔ حجاج مجبوراً بھرے کی طرف لوٹا۔ بیوا قدعیدالاضی ایم کے کا ہے۔

ابن اشعث کی بھرے میں آمد بھرے کے قریب پہنچ کر تجائے عادیہ (زاویہ) کی طرف مڑ گیا اوراس ٹھوکر کھانے پراس کومہلب کی رائے وضیحت کی قدر ہوئی عبد الرحمٰن اوراس کے ہمراہی بھرے میں داخل ہوئے ۔اہل بھرہ اور مقامات بھرہ کی باشندگان نے عبد الرحمٰن کی بیعت کرلی۔ چونکہ تجائے لوگوں سے خراج وصول کرنے میں تختی کرتا تھا اور ذمیوں کو جو شہر میں آگئے تھے جزید لینے کی غرض سے پھر قصبات و دیبات کی طرف واپس کر دیا تھا۔ اس سے ان کو اور نیز اہل بھرہ کو سخت میں اراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ جب عبد الرحمٰن وار دبھرہ ہوا تو سب نے بالا تفاق تجاج وخلع خلافت عبد الملک پر بیعت کرلی۔ (بید ناراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ جب عبد الرحمٰن وار دبھرہ ہوا تو سب نے بالا تفاق تجاج وخلع خلافت عبد الملک پر بیعت کرلی۔ (بید واقعہ آخری ذی الحجہ الم

جنگ زاوید شروع محرم ۱۸ میرے تجاج اور عبدالرحن میں پھراڑائی چیزگئی۔ فریقین نے ایک دوسرے پرتخی کے ساتھ متعدد حملے کئے بھی عبدالرحن بنالب آجا تا تھا اور بھی تجاج لیکن آخری جنگ میں جو ۲۹ محرم کو ہوئی اہل عواق بھاگ کھڑے متعدد حملے کئے بھی عبدالرحمٰن بنالب آجا تا تھا اور بھی تجاج اثناء شکست میں ہزار آدی کام آئے۔ تمام قصبات و دیہات میں قتل عام کا بازار گرم ہوگیا۔ عقبہ بن عبدالغا فراز دی مع ایک گروہ قرار کے اس واقعہ میں کام آگے۔ جاج نے فیکست کے بعدان میں سے دی ہزار آدمیوں کو آل کراویا۔ اس جنگ کا نام جنگ زاویہ ہے۔

ابن اشعث کا کوفہ پر فیضیہ : عبدالرحمٰن کی شکست کے بعد بقیہ اہل بھرہ نے جمع ہوکر عبدالرحمٰن ابن عباس بن رہید بن حرین عبدالرحمٰن بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد ب

عبد الملک کی مصالحات پیش کش فاتمہ جنگ کے بعد خان بھرے میں داخل ہوا۔ علیم بن ابوب ثقفی کو جا کم بھرہ مقرر کر کے کونے کی طرف لوٹا۔ مقام دور منیر میں ڈیرے ڈال دیے اور عبد الرحمٰن نے کوفہ نے کل کر دیر جہاجم میں مور چہ قائم کیا۔ فریقین کی امدادی فوجیں آ گئیں۔ خند قیں کھود کر دھس اور دمدے باندھ دیے گئے لڑائی شروع ہوگئی روزائہ ہر ایک دوسرے کے خند ق تک لڑتا ہوا چلا جاتا تھا اور پھر وہاں سے نا امید ہوکر واپس چلا آتا اس اثناء میں عبد الملک نے اپنے لڑکے عبد اللہ اور اللہ موان کو ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ کونے کی طرف روانہ کیا اور اہل عراق سے کہلا بھیجا کہ ہم جاج کو معزول کے دیتے ہیں۔ اہل شام کی طرح تمہارے بھی وظائف مقرر و جاری کر دیں گے اور عبد الرحمٰن جس صوبہ کو پہند کرے گا اس کی گورزی ہم دے دیں گے۔ جاج کو اس بیام سے یے حدصد مد ہوا۔ شاہی فرمان کو چھیا کرا یک

عریضهٔ دربارخلافت میں روانه کیامضمون بیتھا ان امورے اہل عراق کی جرائت بڑھ جائے گی اوروہ بھی آپ کے مطیع نہ ہون کے کیا آپ کوعمان بن عفان اور سعید بن العاص کا قصہ یا ذہیں ہے۔ عبد الملک نے اس رائے کو پہند نہ کیا۔ عبد اللہ وحمہ بن مروان نے عبد الملک کا بیام اہل عراق سے کہا اہل عراق آپس میں اس بابت مشورہ کرنے گے عبد الرحمٰن بن مجمہ نے رائے دی کہ اس میں تم لوگوں کی عزت و بہتری ہے لوگوں نے ہر طرف سے مخالفت کی صدائیں بلند کیس اور عبد الملک کے خلع خلافت کی تجدید بیعت پرآ مادہ ہوگئے۔ اس امرے محرک عبد اللہ بن دواب السلمی وعیر بن پیجان تھے۔

جنگ جماجم عواتی اورشای نوجیل پھر جنگ کرنے پرتل گئیں۔ جاج نے مینہ پرعبدالرحمٰن بن سلیم کلیں کومیسرہ پرعمارہ بن متمبر کی کوسواروں پرسفیان بن ابروکلیں کواور بیا دوں پرعبداللہ بن حبیب حکمی کو مامور کیا۔ عبدالرحمٰن کے مینہ پر جاج بن حارثہ شعمی میں میں میرہ پر ابروبین قرون پر عبدالرحمٰن بن عباس بن رہیجہ بن حرث بن عبدالمطلب بیا دوں پر عمد بن سعد بن ابی وقاص قلب نظر پرعبداللہ بن رزم حرثی قراء پر جبلہ حربن قیس جھی تھا نہیں قراء میں سعید بن جیر عامر تھی ابوالبشری طائی عبدالرحمٰن بن الی لیکی وغیرہ بھی تھے۔

جبلہ بن زحر کا فکل انگر مرتب ہونے کے بعد لوائی شروع ہوگئ ۔ فریقین اپنے اپنے مورچوں سے نکل کرایک دوسر سے پر کو تعلیم کرتے اور شام ہوتے ہی والین لوٹ جاتے تھے۔ بقید سال ان ہی لڑا ئیوں بیس تمام ہوگیا۔ عبد الرحمٰن کے نبواروں نے نہایت مردانگی واستقلال سے جنگ کو جاری رکھا۔ تجاج کا رسالہ ان کوشکست دینے کی کوشش کرتا تھا لیکن خود بہا ہو کر لوٹ آتا تھا۔ تجاج ہے بجور ہو کر اپنے رسائے کو تین حصول پر تقییم کر کے بسرافسری جراح بن عبد الشخصی عبد الرحمٰن کے سواروں پر پیم تین جیلے کئے۔ جبلہ بن زحر بن قیس جعفی عامر صواروں پر پیم تین جیلے کئے۔ جبلہ بن زحر بن قیس جعفی عامر شعبی سعید بن جیر آیات قرآنی اور اقوال صحابہ کرام پڑھ پڑھ کر سواروں کو جنگ و مقابلے پر ابھار رہے تھے۔ عراقی سعید بن جیر آیات قرآنی اور تھا کہ کیا کہ ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ عراقیوں نے شامی رسالہ کا تقاف کیا اور جبلہ بن زحرا یک مقام پر اپنے ہمراہیوں کے افیطار میں تھم گیا۔ ولید بن نجیب کبلی نے جبلہ کو تنہا و کیھ کر چند شامیوں کے ایوار میں تھم گیا۔ ولید بن نجیب کبلی نے جبلہ کو تنہا و کیھ کر چند شامیوں کے ہمراہ دوسری طرف سے لوٹ کر حملہ کیا اور سراتار کر تجاج کے بیاس لایا۔

ابن اشعث کی بیسیائی جلد بن زخر کے مارے جانے کے بعد تقریباً ساڑھے تین مینے تک لڑائی جاری رہی ہزاروں جانیں تلف ہوگئیں۔ نہ مقتولین پرکوئی رونے والا تھا اور نہ زخیوں کی تیار داری کا کمی کو پچھ خیال تھا۔ پھر ۱۵ جادی الثانی علاجے کو زبردست لڑائی ہوئی۔ سفیان بن الابرونے (جو جاج کے میمنہ کا افسرتھا) عبدالرحمٰن کے میسرہ پر جوابرو بن قرہ کی مختل ما تھی میں تھا حملہ کیا۔ ابرو بن قرہ بلا جنگ بھاگ کھڑا ہوا۔ میمنہ والے اس کے بھاگ جانے سے منتشر ہوگر اس کی طرف لوٹے تھا تھا کہ جانے سے منتشر ہوگر اس کی طرف لوٹے تھا تھا تھا تھا کہ کھڑا ہوا۔ عبدالرحمٰن اور اس کے ہمراہیوں کو جست ہوئی۔ جاج نے کونے کارخ کیا بھی بن مروان موصل کی جانب اور عبداللک شام کی طرف روانہ ہوا۔

حجاج کا اہل کوفیہ پر جبر وتشدد جاج نے کونے میں پہنچ کر بیعت کینی شروع کر دی اور ہرخض سے کفر کا اقرار کرا تا تھا جوا نکار کرتا تھا اس کونل کر ڈاکٹا تھا۔ رفتہ رفتہ کمبل بن زیاد کی پیشی کی نوبت آئی۔ بیامیر المؤمنین حضرت علیٰ کے ہوا خوا ہوں میں تھا اور امیر المؤمنین عثان کی مخالفت کی تھی۔ جاج نے اس نے قل کا حکم دیا اور تقریباً ایک مہیئے تک تھبر ار ہا اہل شام کو اہل کوفہ کے مکانات میں قیام کرنے کی اجازت دی عبد الرحمٰن بن اضعف بصرے میں پہنچا۔ منہز مین اس کے پاس پھر آ کرجمح ہوگئے۔ ان ہی منہز مین کے ساتھ عبید اللہ بن عبد الرحمٰن بن سمرہ بھی تھا۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص مدائن سے آ کرعبد الرحمٰن

این اضعت کی شکست و فرار: عبدالرطن نے اپنالشکر مرتب کر کے جاج پر پھرفوج کئی کی اس مرتبہ اس کے ہمراہ بسطام بن مصقلہ بن ہیرہ وشیبانی بھی تھا جوقل شکست اس کے پاس سے چلا آیا تھا۔اٹل رے نے اس سے بعناوت کی تھی۔ اس نے ان کوزیر کر کے عبدالرطن سے سازش کر لی تھی۔ عُرض عبدالرطن کے ساتھوا کی بہت بڑی فوج تھی جنہوں نے مار نے اور میں اور موسانے پر بیعت کی تھی۔عبدالرطن نے اسپے لشکر کی چاروں طرف تھا طت کی غرض سے خندتی کھدوا کی تھی۔ تھی ہو جان اور اس کے رکا ب کی فوج مملہ کر کر عبدالرطن نے اسپے لشکر کی چاری نا کا بی کے ساتھ لیا ہو کر لوٹ آئی تھی۔ ماہ شعبان کے بندہ دن تک اس عنوان سے جنگ چاری رہی ۔ زیاد بن تنبیم قینی جو تجاج کی کمسریٹ کا افر تھا ان بی گڑا تیوں میں مارا کیا۔ جس سے جاج اور اس کے ہمراہیوں کا دل لوٹ گیا۔ گرتمام راستہ اسپے لشکر یوں کو جنگ کی ترغیب و بتار ہا۔ جس سے جاج اور اس کے ہمراہیوں کا دل لوٹ گیا۔ گرتمام راستہ اسپے لئنگر یوں کو جنگ کی ترغیب و بتار ہا۔ جس سے جاج اللہ بن مہیر ہوئے جاری برارسواران کوفہ ویھرہ کو لے کر جاج کی گر غیب و بتار ہا۔ جس سے الل شام بیجھے بنایا۔ جس انداز دوں نے ہمراہیوں پر دفعہ جملہ کر دیا۔عبدالرحمٰن پر قوٹ پر سے عبدالرحمٰن مہراہی سے جارا کر جنگ کے مرابی اس کے بعد جاج تھی کے مرابی سنبھل کر ہر طرف سے عبدالرحمٰن کے ہمراہی اس کے بعد جاج تھی کے جمراہیوں پر دفعہ جملہ کر دیا۔عبدالرحمٰن پر ٹوٹ پر سے عبدالرحمٰن کے ہمراہیوں کو تھی عبدالرحمٰن پر ٹوٹ پر سے عبدالرحمٰن بر ٹوٹ پر ہے۔عبدالرحمٰن میں اور اس کے جمراہیوں کو تھی عبدالرحمٰن بر ٹوٹ نے برحتان کی طرف راہ واراحتار کی۔ کے ہمراہیوں کو تکست ہوئی۔عبدالرحمٰن بن ابی لیک فتیہ ابوالبھتری طائی مارے گئے اور این المحث نے بعتان کی طرف راہ واراحتار کی۔

بعض نے اس شکست کا سبب بیان کیا ہے کہ کی بدوی نے جاج کے پاس آ کرعبدالرحمٰن بن اشعث کے شکر کا ایک خفیہ راستہ بتلایا جس کے ساتھ جاج نے چار ہزار فوج روانہ کردی۔ جس ہوئی تو جاج نے لوائی شروع کردی اتفاق ہے اس کو خود شکست ہوئی۔ عبدالرحمٰن اس کے لشکر گاہ کولوٹ کراپی کیمپ میں واپس آیا شام ہوتے ہوتے وہ چار ہزار فوج آ پینچی (جن کو جاج نے نبوت نے ہمراہ روانہ کیا تھا) عبدالرحمٰن اور اس کے ہمراہ بی نہایت ابتری ہے مقابلے پر آئے لیکن اس جان کو جھوفا کہ ہونے نہ ہزار ہا آدی خند تی میں گر کرمر گئے۔ جن گی تعداد مقتولین سے زیادہ تھا۔ جاج مظفر ومنصور عبدالرحمٰن کے لشکر گاہ میں آیا جن کو پایا قبل کر ڈالا۔ مقتولین کی تعداد جیسا کہ تعداد مقتولین کی تعداد جیسا کہ

مؤرخین بیان گرتے ہیں چار ہزارتھی۔ازانجملہ عبداللہ بن شداد بن ہادی بسطام بن مصقلہ 'عمر بن ربیعہ رقاشی' بشر بن منذر ابن جارود وغیرہ تتھے۔

ابن اشعث کی اسیر کی ور مائی جاج نے پی جرپا کرابن اهعت بحتان کی طرف جارہا ہے۔ عمارہ بن تمیم می اوراپنے لائے جمد کو بسرافسری ایک دستہ فوج اس کے تعاقب پر مامور کیا۔ مقام سوس میں پہنچ کر مقابلہ ہوگیا۔ عبدالرحن مع اپنے ہمراہیوں کے تھوڑی دیر تک لڑ کرموں سے سابور کی طرف بسپا ہو کر بھا گا اورا کرا دکوجمع کر کے چرمقابلہ پر آیا۔ ایک سخت و خون ریز مقابلہ کے بعد عمارہ بن تمیم کوشکست ہوئی۔ بایں ہمرعبدالرحن نے سابور کو خیر آباد کہ کر کرمان کا رخ کیا۔ عامل کرمان نے زرنج کی طرف کوج کیا۔ عامل کرمان نے نہایت خوشی و مسرت سے اس کا استقبال کیا وارا لا مارت میں کمال عزت واحز ام سے تھرایا۔ چند دنوں کے بعد عبدالرحن نے زرنج کی طرف کوج کیا۔ عامل زرنج نے شہر پناہ کے درواز سے بند کرا لئے عبدالرحن نے جملا کراس کا محاصرہ کرلیا۔ جب حصارے کام نگل نظر نہ آیا تو زرنج کوچھوڑ کر بست کی طرف چلا۔ جہاں پراس کی طرف سے عیاض بن ہمیان این ہشام سلو پی شیبانی مامور تھا۔ عیاض نے نہایت خوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وارا لا مارت میں لے جا کر تھر آبا و توت کی لئین جس وقت اس کے ہمراہ بی عافل ہو گئے قدر کہا اوراس احمان فراموشی کے ذریعہ سے جاتے سے طفح کا قصد کیا۔

ر تبیل بادشاہ ترک عبدالرطن کی آمدین کریست کے قریب آ کر تھم اہوا تھا جب اس کواس کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو اس نے عیاض کو زبر دست دھمکی دی۔ جس سے عیاض نے ڈر کرعبدالرحمٰن کورہا کر دیا۔ رتبیل اس کواپنے ہمراہ لئے ہوئے اپنے ملک چلا گیا۔

ا بن اشعت کی روا تکی ہرات اس کے بعد عبدالرحن کے منہ مہرائی ہجتان کے قریب جمع ہوئے اور وہ سب بالا نقاق خراسان کے لینے پرتل گئے تا کہ اپنے قبائل اوراع وہ اقارب کی امداد ہے آئندہ کا میابی حاصل کرسکیں ۔عبدالرحمٰن بن اشعث کو بن عبدالرحمٰن بن اشعث کو بن عبدالرحمٰن بن اشعث کو کھو تھے ہوئے اور اس کو با ابا عبدالرحمٰن بن اشعث نے اس دائے کی مخالفت کی ۔ کیونکہ پر بد بن مہلب وہاں موجود تھا ساتھ ہی یہ خیال بھی وامن گرتھا کہ اہل شام واہل خراسان یک جا ہو کر مقابلہ نہ کر بیٹھیں ۔لیکن ان لوگوں نے اس پر مطلق خیال نہ کیا۔ مجبوراً عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو مجبوراً عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو مجبوراً عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی (دو ہزار آدمیوں کو مجبوراً عبدالرحمٰن بن عبداللہ کیوں ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اب اپنے رفیق رتبیل کے پاس واپس جا رہا ہوں تہا را جو بی جا ہوں تھا کہ میں دوائی ہوں جا رہا ہوں تا تھوں کو ہو ہوں کو لے عبدالرحمٰن بن اشعث لوٹ کے ہوا ہوا اور اور تھا کہ میں دوائی ہوں اس تھ جو تان میں دہ گیا۔ میں اب اپنے رفیق رتبیل کے پاس واپس جا رہا ہوں تہا رہا ہوں اور کی گئی جو اب نہ دیا چیا تھو وڑ کے سے آدمیوں کو لے عبدالرحمٰن بن اشعث لوٹ کھڑ اورا اور بھی حصلہ کے بین واقعت لوٹ کھڑ اورا اور بھی دور کی جو تھوڑ کی جو اس کی بن عبدالرحمٰن بن اشعث لوٹ کھڑ اورا اور کھی گئی ہور کیا۔

بعض کامیر بیان ہے کہ شکست کے بعد عبدالرحمٰن بن اشعث کے پاس جب منہز مین جمع ہو گئے تو اس نے ہیں ہزار کی جمعیت سے خراسان کی جانب خروج کیا۔ ہرات کے قریب پہنچ کرڈیرے ڈالے۔ خالفین سے مذبھیٹر ہوگئ میدان عبدالرحمٰن

کے ہاتھ دہا۔ اس کے بعد پر بدین مہلب نے کہلا بھیجا کہ ہمارا ملک چھوڑ کرتم چلے جاؤے عبدالرحمٰن نے جواب دیا'' ہم نے دم لینے اور آرام کرنے کی غرض سے یہاں قیام کیا ہے۔ پھوڑ سے بعد چلے جائیں گے'' یزید بن مہلب بین کرخاموش ہوگیا۔ ابن اشعث اور بزید بین مہلب کوائن کی اطلاع ہوئی۔ صبر نہ ہوسکالشکر لے کر مقابلے کے اراد سے عبدالرحمٰن کی طرف روانہ ہوا۔ ہرات کے باہرایک تھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ ہنوز بازار جنگ گرم نہ ہواتھا کہ عبدالرحمٰن کے ہمرائی منتشر ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ایک گروہ ثابت میدان میں مقابلہ ہوا۔ ہنوز بازار جنگ گرم نہ ہواتھا کہ عبدالرحمٰن کے ہمرائی منتشر ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ایک گروہ ثابت قدی سے اس سے لڑتار ہا پھر میر بھی پسپا ہوگیا۔ ہزید نے اپنی فوج کو لقا قب کرنے ہے منع کر دیا۔ لشکرگا ہ میں جو پچھ تھا لوٹ لیا اور ان میں سے ایک جماعت کو قید کرلیا جس میں تھر بن سعد بن ابی وقاص عربن موئی بن عبداللہ بن معرب عباس بن اسود بن عوف بلقام بن تعیم بن قعقاع بن معبد بن زرارہ فیروز بن حمین ابوا تھی جو بھرائی موارا بن مروان عبداللہ بن معبد بن زرارہ فیروز بن حمین ابوا تھی جو بیداللہ بن معمر کا آزاد غلام ) سوارا بن مروان عبدالرحن بن طلحة الطلح است عبدالرحن بن طلحة الطلحات عبداللہ بن فضالہ زبرانی از دی وغیرہ ہے۔

جاج <u>کے بخالفین کا قتل</u> عبدالرحن بھاگ کرسندھ پہنچا اور ابن سمرہ مروکی طرف بھا گاریزید بن مہلب بھی مروکی جانب لوٹا اور قید یوں کو سر ہ بن نجرہ کے ہمراہ تجائے کے پاس روانہ کر دیا۔ روانگی کے وقت اس کے بھائی حبیب نے عبدالرحل بن طلحة الطلحات کے بھیجے سے منع کیا۔ کیونکہ اس کے ہاپ طلحہ نے مہلب کا مطالبہ جس کی تغدا دائیک لا کھ درہم تھی ادا کیا تھا۔ یزید بن مهلب نے عبدالرحمٰن بن طلحداور نیز عبداللہ بن فضالہ کواز دی ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا۔ باقی قیدیوں کو پا بیز نجیر جاج کے یا س بھیج دیا۔ جب بیلوگ جان کے پاس مقام واسطہ میں (قبل آبادی واسطہ ) پنچے تو اس نے فیروز کو بلا کر دریافت کیا'' تجھ کوان لوگوں کے ساتھ خروج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھ میں اور ان میں کوئی رشتہ داری نہ تھی''۔اس نے جواب دیا '' ایک عام فتنه تھا جس میں میں بھی مبتلا ہو گیا''۔ تجاج بولا تواپنے مال واسباب کی فہرست لکھ کر مجھے دے'' فیروز نے میں لا كەدرىم يااس سے زيادہ كا حساب كھ كرديا اور حجاج كومخاطب كر كے كہا''اب قد ميرى جان بخشى كى گئى؟'' حجاج نے جواب ديا '' نہیں!اللہ تو پہلے مجھے بیمال دے دے۔ اس کے بعد تھے میں قتل کروں گا''۔ فیروز نے کہا'' تم میرے مال اورخون کو جع نه کرو ( لینی مال لے کر مجھے قتل نہ کرو)''۔ حجاج نے بین کر فیروز کولوٹا دیا۔ اس کے بعدمجہ بن سعد بن ابی وقاص پیش کیا گیا سخت وست کہدئے قل کا حکم دے دیا۔ بعد ہ عمر بن موی پیش ہوا۔ اس کو بھی ملامت کر کے معذرت کرنے کو کہا عمر بن موی نے انكاركيا - كاح في كاعكم دے ديا۔ پھر بلقام بن نعيم كى پيشى ہوئى خت وست كنے كے بعد دريافت كيا" ابن اشعث في ملک وجاہ کے لالچ میں بیسب پایڑ بیلئے تھے کس امر کی خواہش تھی؟''جواب دیا'' بجائے تیرے عراق کا حاکم ہونے کی''۔ حجاج نے سے سنتے ہی قتل کا حکم وے دیا۔ بلقام بن نعیم قتل کرڈالے گئے۔ بعدہ عبداللہ بن عامر کو حاضر کیا گیا۔ عجاج نے اس کو بھی ملامتا نہ نصیحت کی عبداللہ بن عامر نے کہا'' این مہلب کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس نے جو بچھ میرے ساتھ کیاا چھا کیا''۔ عجاج بولا''ابن مہلب نے تیرے ساتھ کیا گیا؟'' جاج بین کرتھوڑی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھارہا۔ پھر مہر سکوت توڑ کر قتل کا تھم دیا اورای وقت ہے اس کے دل میں پزیدین مہلب کی طرف سے کشید گی پیدا ہوئی یہاں تک کہ اس کومعز ول کیا۔

ان اوگوں کے آل کے بعد پھر فیروز کی پیٹی ہوئی۔ قید خت میں رکھنے اور طرح کرات کی ایذا کیں دیے کا تھم صادر کیا۔ جب فیروز کوا پی موت کا کامل یقین ہوگیا تو اس نے دارو غیبل ہے کہا'' بھے باہر نکالوتا کہ میں اپنی امانتیں لوگوں سے دائیں لے لوں در ندمیر ہے بعد کوئی کچھ نددے گا'۔ دارو غیبل نے باہر نکالاتو فیروز نے چلا کر کہا'' جس کے پاس میری جو کچھ امانت ہو یا اس پر میرا قرض ہواس کو میں اسے ہبد کے دیتا ہوں' ۔ تجاج نے فیروز کے آل کا تھم صادر کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن فہر کندی کے آل کا تھم صادر کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن فہر کندی کے آل کا تھم دیا۔ بینہایت شریف و کر بم تھا۔ پھر اعثیٰ ہمدانی بلایا گیا اور اس سے اس قصید ہے کو پڑھنے کو کہا جو اس نے بابین اٹنے وقیس پڑھا تھا جس میں عبد الرحمٰن اور اس کے ہمراہیوں کو تجاج سے لڑنے کی ترغیب دی تھی۔ اعثیٰ ہمدانی نے کہا'' ما بین اٹنے وقیس میں نے وہ قصیدہ نہیں لڑھا تھا جو بیروایت مشہور ہے''۔ جائی اس کا پچھ جو اب ندد سے بایا تھا کہ اس نے بابین اٹنے وقیس میں نے وہ قصیدہ نہیں لڑھا تھا جو بیروایت مشہور ہے''۔ جائی اس کا پچھ جو اب ندد سے بایا تھا کہ اس بیٹے پر'' کہا تجاج ابولا کی بھی تیر نے اللہ و للمولودی کی ''آ فرین ماں بیٹے پر'' کہا تجاج ابولا کو اللہ آئی کے بعد تو کسی کو طامت نہ کر سے گا لے میں تیر نے آل کا تھم و بتا ہوں''۔

شعمیٰ کی جان بخشی : جب ان لوگوں کے قل سے فارخ ہوا تو ضعی کو دریافت کیا۔ یزید بن سلم نے جواب دیا وہ رے چا گیا۔ جائ نے اپنے شعمیٰ کی جائے گائے ہے جائے نے اپنے شعم ما در کیا۔ چنا نچے شعمی سام بھی میں جائے گیاں بھی دیا گیا۔ جائ نے اپنے میں جائے گیاں بھی دیا گیا۔ جائے اپن جسے دیا گیا۔ جائے اپن جسے دیا گیا۔ کا دوست تھا اس نے شعمی کو معذرت کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ پس جب شعمی در بار جائے میں واخل ہوا تو اس نے امراءا در نیز جائے کوسلام کیا اور بطور معذرت عرض کیا'' واللہ ہم تق کے سوا پھے نہ کہیں گے ہم نے ضرور کوشش کی ہوا تو اس نے امراءا در نیز جائے کوسلام کیا اور بطور معذرت عرض کیا' واللہ ہم تق کے سوا پھے نہ کہیں گے ہم نے ضرور کوشش کی لڑے نہ تو ہم قوی فاجر شے اور نہ تقی نیک بے شک اللہ تعالی نے تم کو ہم پر فتح یاب کیا' اگر تم ہم کو مزاد سے ہوتو ہماری خطا کی وجہ سے اور اگر معاف کرو گئے تھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو کہتا ہے میں اس معر کے میں نہ تھا اور نہ میں یہ فعل کیا ہے حالا نکداس کی تلوار سے ہمارا خون ٹیکٹا ہے' ساس کے موجوب ہے جو کہتا ہے میں اس معر کے میں نہ تھا اور نہ میں یہ فعل کیا ہے حالا نکداس کی تلوار سے ہمارا خون ٹیکٹا ہے' ساس کے بعد جائے نے اس کو معاف کردیا اور وہ لوٹ آیا۔

عمر بن افی الصلت کافتل : بعد فتح یا بی کے بعد تجاج و ہزیمت عبد الرحن بن اشعث اکثر منہز مین عمر بن ابی الصلت کے باس چلے گئے۔ جو اس فتنہ میں رے پر قابض ہو گیا تھا۔ جب بیاوگ رے میں جمع ہوئے قان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ تجاج کے مناتھ کوئی امر کیا جائے جس سے جنگ جاجم کی لفزش کا از الد ہو سے ۔ پس سب نے عمر بن الی الصلت کو جاج کے خطومت پر ابھا آرا اس نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچہ جب قتیہ رے گی پر اجمار آاس نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچہ جب قتیہ رے گی طرف آیا قو سب کے سب عمر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کو آئے لیکن پھر ان لوگوں کی بدع ہدی کی وجہ سے عمر کو فتکست ہوئی اور عمر بھاگ کی طرف آیا قو سب کے سب عمر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کو آئے لیکن پھر ان لوگوں کی بدع ہدی کی وجہ سے عمر کو فتکست ہوئی اور عمر بھاگ کی طبر ستان پہنچا۔ اصبحہ نے اس کوعز ت وتو قیر سے تھم رایا اور حالت فقلت میں اس پر جملہ کرنے کا قصد کیا لیکن اس سب نے اس عمل کیا۔ جاج نے نے اصبحہ کو لکھ بھیجا اس کے باپ نے اس عمل کیا۔ جاج نے نے اصبحہ کو لکھ بھیجا کہ ہمارے باغیوں کو تم گرف آرکر کے بھیجے دویا ان لوگوں کا سراتا رکر دوانہ کروچنا نچاس نے ایسانی کیا۔

علقمہ کی ابن اشعث سے علیحدگی : جب عبدالرحمان بن اهدہ نے ہرات سے رہیل کی طرف مراجعت کی تو علقہ بن عمراودی نے کہا'' میں تنہارے ساتھ دارالحرب میں نہ جاؤں گا کیونکہ رہیل کو تجاج نے ڈرایا ہے۔ دھمکی دی ہے اگروہ آگیا تو تم کواور تنہارے ہمراہیوں کوئل کرڈ الے گا اور ہم لوگ پانچ سوآ دی ہیں۔ ہم لوگوں نے آپس میں عہد کرئیا ہے کہ کسی شہر میں جا کر پناہ گزیں وقلعہ بند ہوجا کیں تا کہ شروفساد سے مامون و محفوظ ہوجا کیں یا عزت واحر ام کے ساتھ جان بحق سپر دکر میں جبدالرحمٰن میں کرخاموش ہوگیا۔ چنا نچہ بیالوگ رتبیل کے ملک میں عبدالرحمٰن کے ساتھ نہ گئے اور مودود دھری کو اپنا امیر بنالیا۔ عمارہ بن تمیم نے اول کو کا محاصرہ کرکے جنگ کا باز ارگرم کر دیا۔ یہاں تک کہ بیلوگ مجبورہوکر امان کے خواست گارہوئے اور عمارہ بن تمیم کے امان دینے پر اس سے آسلے۔

ابن اشعث کاقتل جان کوجب یہ معلوم ہوا کہ عبدالرحن بھاگ کر تبیل کے پاس چانگیا ہے۔ تواس نے رتبیل سے خطاہ کتابت نثروع کی عبدالرحمٰن کے ہمراہیوں بی کتابت نثروع کی عبدالرحمٰن کے ہمراہیوں بی سے تھااہ رابتدار تعمل کے پاس اس کا ناصہ وبیام لاتا تھا۔ رتبیل کوجان کی سطوت سے ڈرایا اور عبدالرحمٰن کو گرفتار کے بیااس کا سراتار کرجان کے پاس بھی دستے کا مشورہ دیا۔ قاسم بن اضعث نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن سے بیکل واقعات بیان کر کے عبد بن سمج تھی کے پاس بھی دیا ہو گو گائی ۔ رتبیل کو بیفقرہ دیا کہ تم عبدالرحمٰن کا سرکاٹ کر جاج کے بیاس بھی دو جس سات برس کا جزید معاف کرا دوں گا۔ رتبیل نے اس کومنطور کرلیا۔ عبید بن سمج رتبیل سے رخصت ہو کر بیاس بھی دو جس سات برس کا جزید معاف کرا دوں گا۔ رتبیل نے اس کومنطور کرلیا۔ عبید بن سمج رتبیل سے رخصت ہو کر بیارہ کے پاس بھی دو جس سات برس کا جزید معاف کرا دوں گا۔ رتبیل نے اس کومنطور کرلیا۔ عبید بن سمج رتبیل سے درخصت ہو کر بیارہ کے پاس آیا اور کل واقعات بتلا سے ممال کو اور سے مطلع کیا۔ جاج نے نے پشرط منظور کرلی اور سات برس کے بیاس آیا اور کل واقعات بتلا سے ممال نے عبدالرحمٰن کا سرکاٹ کر جاج کے پاس دوانہ کردیا۔

بعض کابیان ہے کہ عبدالرحمٰن کا انقال عارضہ مل میں ہوا تھا اور وفات کے بعد رتبیل نے سرکاٹ کر جاج کے پاس جیجا تھا اور میبھی بیان کیا گیا ہے کہ رتبیل نے عبدالرحمٰن کومع اس کے خاندان والوں کے جو تعداد میں تمیں آ دمی تھے گرفتار کر کے عمارہ کے پاس بھیج دیا۔عبدالرحمٰن نے اپنے قصرا مارت سے گراد بیا اور مرکئے۔عمارہ نے سرا تارکر بجاج کے پاس بھیج دیا یہ واقعہ شمام ھیا ہم بھیکا ہے۔

اہل کش کی اطاعت و سرکتی جم اس سے پیشتر لکھ بچے ہیں کہ مہلب نے شہر کش (مضافات مادراء النبر) کا محاصرہ کرایا تھا' چنانچہ دو برس تک اس کا حصار کئے رہا اس زمانے ہیں خراسان میں اس کا لڑکا مغیرہ حکومت کررہا تھا۔ اس نے (ماہ رجب) ۲۸ ہے ہیں وفات پائی۔ مہلب نے بیس کر افسوس ظاہر کیا اور اس وقت اپنے دوسر رلائے برید کوستر سواروں کے ساتھ مروکی ظرف روانہ کیا۔ بست کے ایک درہ میں پانچ سوتر کول سے نہ بھیڑ ہوگئی ان لوگوں نے برید سے جو پھھاس کے ساتھ مرائی نے کھھا لات برب اور کسی قدر مال دے دیا۔ ترک پاس مال واسباب تھا طلب کیا۔ بزید نے انکار کیا لیکن اس کے ہمرائی نے پھھا کا اور ان کے سردار کو مارڈ الا تب وہ منتشر ہو اس کولے کرلوٹے اور پھر سوچ و بچھ کر بدع ہدی کر بیٹھے برید نے لڑکران کو نیچا دکھایا اور ان کے سردار کو مارڈ الا تب وہ منتشر ہو

كربها كاوريز يدبن مهلب مروجا بهنجاب

حریث بن قطنہ اس کے بعد اہل کش نے صلح کی ورخواست کی۔ مہلب نے زرفدیہ پرمصالحت کی اوراطمینان کے لئے ان کے لڑکول کو زرفدیہ برمصالحت کی اوراطمینان کے لئے ان کے لڑکول کو زرفدیہ وصول کرنے اوران کے لڑکول کو والیں دینے کی غرض سے چھوڑ کرکش سے بلخ کو روائد ہوا۔ بلخ میں پہنچ کر حریث کو اس مضمون کا خط لکھا ''تم باوجود زرفدیہ وصول کرنے کے اہل کش کے لڑکول کو رہا نہ کرنا جب تک تم سرز مین بلخ میں پہنچ نہ لینا کیونکہ مجھے ان کی بدع ہدی کا خطرہ ہے''۔ حریث نے بیہ خط والی کش کو دکھا کر کہا ''اگرتم لوگ زرفدیہ دے دوقو میں تمہارے لڑکول کو رہا کر دول گامہلب سے جا کر کہد دول گا کہ تمہارا خط زرفدیہ وصول کرنے اور اہل کش کے لڑکول کے واپس دینے کے بعد پہنچا تھا''۔ موالی کش نے حجث بٹ زرفدیہ دے کراسے لڑکول کو واٹ ہوگیا۔

حریث بن قطنہ کا فرار اثناء راہ میں جیسا کہ رکوں نے یزید کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا۔ لڑائی ہوئی حریث بن قطنہ کا فرار اثناء راہ میں جیسا کہ رکوں نے یزید کے ساتھ کیا تھا اس کے بہت سے آ دمیوں کو گرفتار کرلیا اورا کیا۔ لیک سے فدید لے کرد ہا کر دیا۔ جب وہ مہلب کے پاس بہنچا تو اس نے عدول تھی گی وجہ سے بیس در در لگوا ہے۔ اس برحریث بن قطنہ نے دریعہ سے حریث کوئری و ملاطفت سے بلوایا۔ چونکہ حریث خصہ کی اطلاع ہوگئی تو اس نے بھائی ثابت بن قطنہ کے ذریعہ سے حریث کوئری و ملاطفت سے بلوایا۔ چونکہ حریث خصہ میں جرا ہوا تھا جانے سے انکار کر دیا اور اس کے سامنے بھی مہلب کے مار ڈالنے کی قتم کھائی۔ ثابت بولا'' اگر تمہاری بہی رائے ہوئی جہ سب موئی بن عبداللہ بن حازم کے پاس بھاگ چلیں۔ حریث مرائے اس کومنظور کرلیا اور اسے تین سوہمراہوں سے موئی بن عبداللہ بن حازم کے پاس بھاگیا۔

مہلب کی وفات ان واقعات کے بعد مہلب مرگیا۔ بدوقت وفات اپنے لڑکے برید کو حکومت پر اپنی جگداور دوسر سے لڑکے صبیب کونماز پر مامور کیا۔ بقید کل لڑکوں کوجع کر کے اتفاق وجبت وحسن معاشرت کی وصیت کی اور کہا' دیس تم کو اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے اور صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اس سے عمر کی درازی اور مال کی زیادتی اور نفوں کی کشرت ہوتی ہے اور اس کے چھوڑ نے سے بیس تم کوخع کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بید دوزخ بیں جانے کا باعث اور ذات اور کمی نفوں کا سبب ہے تم پر امیر کی اطاعت اور جماعت مسلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے۔ مناسب بیسے کے تمہارے افعال تمہارے اقوال سے بہتر ہوں۔ جو اب جلد دینے اور زبان کی لغزش سے احر از کرو کیونکہ آڈی پاؤں کی لغزش سے سنجل جاتا ہے اور زبان کی لغزش سے اور زبان کی گوشت مقابلہ بوا تا ہے اور زبان کی حق شنای کرو۔ کوشل سے ماد کھا جاتا ہے ہوں ان کی حق شنای کرو۔ کوشل سے اور کوئل پر فضیلت دینا' نیک کوزندہ درگھنا اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا۔ لڑا کی میں ہوشیاری اور کم کا زیادہ خیل رکھنا' یہ شجاعت سے زیادہ مفید ہے جس وقت مقابلہ ہوتا ہے اس وقت آسان سے قضانا زل ہوتی ہے۔ پس اگر آڈی نے ہمت با ندھی اور ہوشیاری سے کام لیا تو فتے پاب ہوگیا اور اگر بدھواسی چھاگئ تو ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الی عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الی عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الی عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الی عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الی عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الیک عالب ہے قرائت قرآن و تعلیم سنن و آداب صالحین اپنے پر فرض کر لینا۔ آپنی مجلوں میں

زیادہ گفتگو کرنے سے احتراز کرتے رہنا' فرض مہلب ای قتم کی چندوسیتیں کرے مرگیا۔ یہ واقعہ ۲۸ ہے کا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت مہلب نے اتفاق وا جماع کی وصیت کی تھی اس وقت ایک ترکش تیروں سے بھرا ہوا منگوایا اور لڑکوں سے کہا'' کیاتم سب ان تیروں کو تو ٹرسکتے ہو؟' لڑکوں نے جواب دیا'' نہیں'' پھراس میں سے ایک تیرنکال کرکہا''اب اس کو تو ٹرسکتے ہو؟''لڑکے بولے''ہاں'' مہلب نے کہا'' بہی حالت جماعت کی ہے''۔

حجاج اور بیجی بن یعم مہلب کے مرنے کے بعداس کالڑ کا پزید بن خراسان پر متصرف ہوا۔ جاج نے سندگورزی لکھ کر بھیج دی۔ پچھ دی۔ پچھ مصلوم ہوئی تو اپنالشکر ظفر پیکر سے بعد قلعہ بیزک پر جاسوس مقرر کئے۔ جس وقت اس کواہل قلعہ کے نکلنے کی خبر معلوم ہوئی تو اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے جا پہنچا اور محاصرہ کر کے اس کو فتح کرلیا۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا یہ قلعہ نہایت مضبوط و متحکم تھا۔ فتح یا بی کے بعذ جات کے باس فتح کی خوش خبری بھیجی اس کا کا تب یعمر عدوانی حلیف ہذیل تھا خط کا مضمون پر تھا:

'' ہم نے وشمنوں سے مقابلہ کیا لیس اللہ تعالیٰ نے ہم کوان پر فتح یا بی دی ایک گروہ کو ہم نے قل کر ڈالا اور ایک گروہ بھا گ کر پہاڑ کی چوٹیوں اور سنسان بیابان کی طرف چلا گیا''۔

قبات نے دریافت کیا پر بدکا کون کا تب ہے؟ جواب دیا گیا 'دیکی بن بھر' ' جاج نے نے اس کوطلب کیا۔ جب وہ آیا تو استفسار کیا ' تیری پیدائش کہاں گی ہے؟ ' عرض کیا ' ٹیس نے اپنے باپ کے کلام سے اس کی تعلیم پائی وہ نصبے تھا ' ۔ پھر دریافت کیا ' عمید بن سعید گا تا تھا؟ ' عرض کیا ' باں اکٹو' پھر کہا' ' فلال شخص' ' بواب دیا ' بان ' ای سلسلہ میں کہا ' پھر میں ' جاج نے کہاا چھاتم گا کو اور ایسا گا کو کہ ( ایک حرف کو پڑھا کو اور ایک کو گھٹا کو ) اور بجائے اِن کے اَن اور اَن کے بجائے اِن گہؤیہ کہ کہا چھاتم گا کو اور ایسا گا کو کہ ( ایک حرف کو پڑھا کو اور ایک کو گھٹا کو ) اور بجائے اِن کے اَن اور اَن کے بجائے اِن گہؤیہ کہ کر حکم دیا کہ تبخی مہلت دی جاتی ہو تھا کہ اور اس کے بعد ایک ہو تھا کہ اور کا اس کو تھے پا کو کی گا تو تا کر ڈوالوں گا۔ شہر واسطہ : جاج نے نے نے نام تہ تو کو من اس کو تھر واسطہ : جاج نے نے نے نام کو تھا کہ اُن کو فیہ نے تہر کے باہر ایک میدان میں لکر حرب کیا ان ہی لشکر یوں میں ایک معرفی تھا جس کی نئی نئی شادی اس کی چپا کی لڑی ہے ہوئی تھی۔ وہ لشکر ہے ایک روز در سے درواز وں کو پیٹنے لگا۔ بہت خور کو ٹا ایس کے دوراز وں کو پٹنے لگا۔ بہت شور وغل کے بعد درواز وں کو پٹنے لگا۔ بہت خور کھڑا ابوا ہے اس کورت نے اپنے تو ہو کی گئی۔ بہت شور وغل کے بعد درواز وہ کو لاتو دیکھا کہ بٹائی گئی کو ایک شور وغل کے بعد درواز وہ کو لاتو دیکھا کہ بٹائی گئی تھی ہوں گئی ہو گئی۔ بار ہا اس کے سردار دیا تھی ہو تو کو ان نے اٹھ کر خوان نے اٹھ کر کو جوان نے کہا ' ' کو کہا کہ ن کورت ہو گئی کہا تھی کہا تھا کہ کو تھی کہا تھا کہ کورت ہو تے ہی اس کوشا میوں کے پاس بھی دینا تا کہ وہ لوگ اس کو کے جا کہ وفری کروں ۔ اس کوشا کہ وہ کو کے جا کہ وہ کہا کہ کور کورت ہو تھی اس کوشا میوں کے پاس بھی جو بیا تا کہ وہ لوگ کہ دوست کو لے جا کہ وؤن کر وں ۔ ۔ اس کے دوست کو لے جا کہ وؤن کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کروں کے دوست کو لے جا کہ وؤن کروں ۔ ۔ ۔ اس کورٹ کر میں کے ایکٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کیس کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کور

چنانچاس عورت نے ایبای کیالوگ اس عورت کو تجاج کے پاس لے گئے اس نے سارا قصہ بیان کیا ہجاج نے کہا '' تو سے کہتی ہے''۔ پھر شامیوں سے مخاطب ہو کر بولا'' تم اپنے دوست کو دیکھواس کمجٹ کونہ عقل تھی اور نہ دانائی اور نہ اس کی کے دیت (خوں بہا) ہے کیونکہ اس مقول کا ٹھکا نہ دوز ن ہے '۔اس کے بعد منادی کرادی کہ کوئی شخص کسی کے یہاں فروش نہ ہوا وراسی وقت چند آ دمیوں کو مقرر کیا جنہوں نے مقام واسط کو کھپ بنانے کے لئے منتخب کیا۔ان لوگوں نے اس مقام پر ایک راہب کو دیکھا تھا کہ وہ اس مقام کو نجاست سے پاک کر رہا ہے صاف کرنے کی وجہ دریافت کی اس نے جواب دیا ''چونکہ ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک مسجد عبادت کے لئے بنائی جائے گی اس وجہ سے ہم اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں ہی جائے گ

اس کلام سے تجان کا ذہن بزید بن مہلب کی طرف منتقل ہو گیا اور دا ہب کی باتوں کا اس نے یقین کرلیا عبد الملک کے پاس آیا اور وہاں سے لوٹ کرخراسان آیا اور عبد الملک کو یزید و آلی مہلب کی شکا بیش کھنے لگا کہ بیلوگ ہوا خوا ہ آلی زبیر کے ساتھ ہماری حق شناسی اور وفا داری کو خابت کرتی ہے ہیں ۔عبد الملک نے جواباً لکھا کہ اہل مہلب کی وفا داری آلی زبیر کے ساتھ ہماری حق شناسی اور وفا داری کو خابت کرتی ہے میں اس کو کوئی نقصان نہیں و بھی ''۔ جاج نے ان کی برعبد یوں سے اس کو ڈرایا اور را بہب نے جو پھی کہا تھا لکھ بھیجا تب عبد الملک نے مجبور ہو کر لکھا ''چونکہ تم نے بزید کی بکثر ت شکا بیش کھی ہیں ۔ لہذا جس کو چاہواس کی جگہ ما مور کرو''۔ جاج نے تعبد بن مسلم کو نام زوکیا 'عبد الملک نے سندگور نری لکھ دینے کی اجازت دے دی 'جاج نے برید کو معزولی کا فرمان لکھنا مناسب خیال کر کے اس کو طلب کرلیا اور بیلکھا گئم اپنے بھائی مفضل کو اپنی جگہ مقرر کرے ہمارے یاس جلے آؤ۔

مفضل کی تقرری و معزولی بزید بن مهلب کوجاج کای فرمان ملاتواس نے حسین بن منذر رقاش سے مشورہ کیا۔ حسین بن منذر نے کہا'' میرے نزدیک تم یہیں قیام کرواور فی الحال کوئی حیار کھی جید کھی جیجو"۔ اس کے ساتھ بی عبد الملک سے اس کے متعلق خطو کہ تابت کرووہ تم کو بہت اچھا جانتا ہے''۔ یزید بن مہلب نے اس دائے سے اختلاف کر کے کہا'' ہم لوگ آگئے خاندان سے ہیں جن کی اطاعت سے سرفرازی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم اختلاف کرنا پند نہیں کرتے''۔ رقاشی میں در بدوئی تو جاج نے مفضل کے نام خراسان کی سندگورزی بھیج وی خاموش ہوگیا ہیزید سامان سنر درست کرنے لگا۔ روائگی میں در بدوئی تو جاج نے مفضل کے نام خراسان کی سندگورزی بھیج وی اور بزید کوجلد روانہ کرنے کولکھا۔ بزید نے مفضل سے کہا'' تم اس پرنازاں نہ ہوکہ تجاج تم کومیرے بعد اس عہدے پرقائم

رکھے گا بلکہ اس نے فی الحال تم کواس خوف سے خراسان کا والی بنایا ہے کہ میں اس کوخراسان پر تصرف کرنے سے مانع نہ موں''۔ مفضل کواس بات پریقین نہ آیا۔ پریدر بچے الثانی ہی ہے کوخراسان سے رخصت ہوکر چل کھڑا ہوا۔

اس کے بعد مفضل اپنی عکومت کے نویں مہینے معزول کردیا گیا اور اس کی جگہ قتیبہ بن مسلم مامور کیا گیا۔ بعض نے یہ بیدی معزولی کا بیسب بیان کیا ہے کہ ججاج نے مہم عبدالرحمٰن بن اضعف سے فارغ ہوکراہل عراق کو پامال کیا۔ گرآل مہلب کو اس عزت و تو قیر سے رکھا۔ بار ہایز بد کو خراسان سے بلا یا اور بد جنگ کی مصروفیت کا حیلہ کر کے خدآیا۔ بعض کا بیان ہے کہ پہلے ججاج نے نے اس کوخوارز م پر تملہ کرنے کو لکھا تھا اس نے نفع کی کی اور فقصان کی زیادتی کا عذر کر کے تملہ کرنے سے انکار کیا۔

اس کے بعد جب ججاج نے نے اس کو طلب کیا تو اس نے لکھا کہ میں خوارز م پر فوج کشی کروں گا۔ ججاج نے نے منع کیا لیکن اس نے پچھ خیال نہ کیا اور خوارز م سے لڑا، تھوڑ ہے سے قیدی ہاتھ آئے۔ اہل خوارز م نے مصالحت کر لی اور چونکہ اس نے ایا م ہر ما میں فوج کشی کی تھی، کشر یوں کو مردی سے خت تکلیف ہوئی قید یوں کے کپڑ نے چھین چھین کر پہن گئے تیری بر بند ہو گئے اور شدت سردی سے مرکئے ( ججاج کو یہ خالفتیں نا گوار گرزیں 'عبد الملک کو اس کی معزولی کی بابت لکھ بھجا عبد الملک نے وہی شدت سردی سے مرکئے ( ججاج کو یہ خالفتیں نا گوار گرزیں 'عبد الملک کو اس کی معزولی کی بابت لکھ بھجا عبد الملک نے وہی جو اب لکھا جس کو آ یہ بہلے پڑھ تھے ہیں)

مفضل خراسان کا گورز ہوا تو اس نے با ذغیس پر چڑھائی کی۔ فٹح یاب ہوا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا جس کواس نے لشکریوں میں تقسیم کردیا۔اس کے بعد شومان پرحملہ کیا اور جو کچھ یا پاتقسیم کر دیا۔

موی بن عبداللہ بن حازم جن دنوں عبداللہ بن حازم بنوتم کے ساتھ خراسان میں لڑر ہاتھا ای زمانے میں ان اوگوں کی خالفت کی وجہ سے اس نے بنیٹا پور کا قصد کیا اور پھراس خیال سے کہ بنوتم مالل مرو سے سازش نہ کرلیں اپنے لڑے موئی کو حکم دیا کہ مال واسباب لے کرنہ رہنے عبور کر جاؤتا کہ کی بادشاہ کے یہاں جا کر ہم بناہ گزیں ہوئیس یا کمی محفوظ قلعہ میں قیام کر سکیں ۔ پس موئی مروسے دوسو ہیں سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کے ہمراہیوں کی تعداد چارسوہوگئی۔ ان کے علاوہ پھے اور لوگ بنوسلیم کے بھی آ ملے ۔ قم پر پہنچا تو لڑائی ہوئی۔ موئی نے کامیابی کے ساتھ اہل قم کے مال واسباب کو لوٹ کر نہر بلخ عبور کیا اور بخارا میں بہنچ کروائی بخارا سے امن کا خواست گار ہوا۔ والی نجار نے عبدالملک کے خوف سے انگار کر دیا تب وہ ملوک ترک کے پاس گیا انہوں نے بھی ڈر کر پناہ دینے سے انگار کر دیا پھر سمر قنہ پہنچا۔ طرخون وائی ضعد نے کر دیا تب وہ ملوک ترک کے پاس گیا انہوں نے بھی ڈر کر پناہ دینے سے انگار کر دیا پھر سمر قنہ پہنچا۔ طرخون وائی ضعد نے کر دیا تب وہ ملوک ترک کے پاس گیا انہوں نے بھی ڈر کر پناہ دینے سے انگار کر دیا پھر سمر قنہ پہنچا۔ طرخون وائی ضعد نے کہ طہر نے کی اجازت دی۔ ایک مدت تک مقیم رہا۔ اس زمانہ قیام میں اس کوعبداللہ بن حازم (اس کے باپ) کے مادے

ا الل صغد كافديم وستور تفاكر سال بين ايك روز سوار صغد كي في وسترخوان پرشراب اورعده عمده كھانے چن كرر كھتے سيخ كوئي شخص اس كے قريب ند جانے پاتا تھا اور جو شخص اس بين سے كھاليتا تھا اس سے معرك آرائى ہوتى تھى جو حريف اپنے مقابل كوبار ڈوالنا تھا وہى وسترخوان كاما لك ہوتا تھا موى كے ہمرا ہيوں ميں سے ايك شخص نے اس رسم كى كيفيت دريافت كى لوگوں نے بتلا يا اس نے دسترخوان پر بيٹھ كر جو پھھ تھا كھا ليا۔ وسترخوان بچھائے والے كو معلوم ہوائو وہ عصد ميں ہمرا ہموا آيا اور اس عربی ترادكو جنگ كے طلب كيا۔ جنگ ہوئى صغدى بارا گيا۔ والى صغد نے موكى سے كہا ''ميں نے تم كو گھيرا أيا ، في اس كے معاوض ميں تم نے مير سے سوار كو مار ڈوالنا اگر ميں نے بناہ نہ دى ہوتى تو ميں تم كو مار ڈوالنا ليس اس ميں خير ہے كہ شم چھوڑ كر ذكالى جا و'' ۔ چنا نچم موى مع اسپ نمرا ہموں كے صغد سے نكل كھڑ ا ہوا۔ كامل ابن اشير جلد جہارم صفح ۲۰۰۳ ۔

جانے کی خرملی مگراس نے اپنی مقام سے حرکت نہ کی۔

شدنی امرکی شخص نے اس کے ہمراہیوں میں ایک ضعدی کا مقابلہ کیا۔ اتفاق میہ کہ ضعدی اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس کی وجہ سے طرخون کے والی ضعد نے موئی کومع اس کے ہمراہیوں کے اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ کش پہنچا والی گش اس کی مدافعت نہ کرسکا اور طرخون سے امداد نچاہی۔ موئی اس کے مقابلہ پر نگلا اس وقت اس کے ہمراہ سات سوسوار تقطار الی موئی ۔ صبح سے شام تک جنگ کا بازار گرم رہا۔ (موئی کے اکثر آدمی ذخی ہوئے ) اس کے کسی ہمراہی نے طرخون سے ل کر بہ فریب و مکرانجام کار کی دھمکی دی (کہموئی عربی نزاوہ ہاں کوا گرتم نے مارلیا تو نتیجہ اس کا میہوگا) کہ جو شخص خراسان میں آئے گا وہ اس کے خون کا بدلہ تم سے طلب کرے گا' طرخون نے کہا'' بیسب سہی لیکن میں کش اس کے بضہ میں نہیں چھوڑ تا چاہتا''۔ اس شخص نے جواب دیا'' اگرموئی کش سے چلا جائے ؟'' طرخون نے کہا'' ہاں میہوسکتا ہے''۔ طرخون نے لڑائی موقو ف کر دی اورموئی کش سے دوانہ ہو کر تر ندا آئی بہنچا اور قلعہ کے باہر قیام کیا۔

موسیٰ کا قلعہ ترفید ہر قبضہ قلعہ نہر کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ والی ترفد نے اس کوقلعہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ موسیٰ کے تخفے تخا کف دے کراس سے راہ ورسم بڑھائی اکثر سیر وشکار میں اس کے ہمراہ رہنے لگا۔ ایک روز والی ترفد نے موسیٰ کی دعوت کی موسیٰ مع اپنے ایک سوہمراہیوں کے شریک دعوت ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد والی قلعہ نے موسیٰ سے والیس جانے کو کہا اس نے نکلئے سے انکار کر کے کہا'' اس قلعہ میں یا تو میں رہوں گایا میری قبر ہنے گی''۔ والی قلعہ نے تی گاڑائی ہوئی' موسیٰ نے اہلی قلعہ کے بہت سے آ دمیوں کو مارڈ الا اور بادشاہ ترفد کو نکال کر قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد بادشاہ ترک کے پاس گیا الداد چاہی' اس نے انکار کیا۔ رفتہ رفتہ اس کے باپ (عبداللہ بن حازم) کے ہمراہی اس سے آ ملے جس سے اس کی قوت بڑھ گئے۔ اکثر اوقات قلع سے نکل کرگر دونواح پر متصرف ہوجا تا تھا۔

امیدا ورموسی بین عبداللہ: جب امیہ گورز ہوکرخراسان گیا اورموی بن عبداللہ بن حازم پرفوج کشی کے قصد ہے روانہ ہوااور بکیر نے نخالفت پر کمر باندھی تو وہ بکیری بغاوت فروکر نے کے لئے لوٹ آیا۔ جیسا گرآپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بکیر سے مصالحت کرنے کے بعدا یک خزای سپر سالا رکے ساتھ مولیٰ کی گوٹ بالی کرنے کوفو جیس روانہ کیس۔ جنہوں نے مولیٰ کا ترفد میں محاصرہ کیا والی ترفد دوبارہ با وشاہ ترک کے پاس استعانت واستمد ادکو گیا۔ وہاں سے ایک عظیم الثان لشکر لے کروائیں ہوا اور قلعہ کے ایک طرف مورچہ قائم کیا۔ مولیٰ اول وقت تو عو بول سے لڑتا تھا اور دومرے وقت سے تین مہینے تک ای انداز سے لڑائی جاری رہی۔ ایک روز شب کے وقت مولیٰ نے ترکوں پر حملہ کردیا اور بہت سے سپا ہوں کو مارڈ الا ۔ لشکرگاہ میں مال و اسباب وآلا سے جرب جو پچھ تھا اوٹ لیا۔ مولیٰ کے ہمراہیوں میں سے صرف سولہ آدمی کام آئے۔ می جوئی تو خزاعی اور عرب کے لئکر نے ترکوں کو تکست خوردہ و یامال دیکھ کرتا سف کیا اورخود بھی مولیٰ کی ان جالوں سے ڈرے۔

خراعی کافتل: اگلے دن عربین خالد بن حسن کلابی جومویٰ کے دوستوں میں تھا خاضر ہوکر کہا'' چونکہ ہم لوگ کر ہی کے ذریعہ سے فتح یاب ہوتے ہیں اس وجہ سے مناسب ہے کہتم ہم کو کوڑے مار کرچھوڑ دو''۔مویٰ نے اس کو پچاس کوڑ سے

لگوائے۔ عمر بن خالداٹھ کر خزائی کے پاس آیا بین ظاہر کیا'' مجھے ابن حازم نے تہاری دوئی وحمیت و جاسوی ہے تہم کیا ہے اور کوڑے لگوائے ہیں''۔ خزائی نے عمر بن خالد کوامان دی۔ چند دنوں تک بیاس کے پاس ٹھبرار ہا۔ ایک روز عمر بن خالد خزائی کے پاس ٹھیا۔ اتفاق ہے اس وقت وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن خالد نصیخا کہنے لگا'' تم کوا بیے نازک وقت ہیں بغیر ہتھیار کے خالی ہاتھ ندر ہنا چاہئے''۔ خزائی نے فرش کا کنارااٹھایا تو اس کے نیچ بر ہندشمشیرر کھی ہوئی تھی ۔ عمر نے اٹھا کر وار کر دیا۔ کن خزائی نے دم تک ندلیا فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ عمر بن خالد بھاگ کر موئی کے پاس آیا۔ خزائی کالشکر متفرق ومنتشر ہو گیا۔ اکثر سابی امان حاصل کر کے موئی کے لئکر میں بنے کھر کوئی لشکر موئی کے زیر کرنے کو نہ بھیجا۔ یہاں تک کہ وہ معزول ہو گیا اور مہلب امیر خزاسان ہو کر آیا اور اس نے موئی سے کچھ بھی تعرض نہ کیا۔ بلکہ اپنے لڑکوں سے تھی تا کہا تم لوگ موئی ہے احتراز کرتے رہنا کیونکہ اگر میم گیا تو خراسان کی امارت پرکوئی شخص بنوقیس کا آئے گا۔

ین بید بین مہلب اور ثابت اس کے زمانہ امارت میں حریث و ثابت پر ان قطنہ خزاعی جواس کے ہمراہ تھے۔ موئ کے پاس چلے آئے۔ مہلب کے مراف تھے۔ موئ کے پاس چلے آئے۔ مہلب کے مراف کے بعد یزید بن مہلب امیر خراسان ہوا۔ تواس نے حریث و ثابت کے مال واسباب کو ضبط کرلیا۔ انکی لونڈیوں کو گھر میں ڈال لیا اور انظے بر دارا خیاتی حریث بن معقد کوتل کر ڈالا۔ ٹابت فریادی صورت بنائے ہوئے طرخون کے پاس گیا اور یزید بن مہلب کے ظلم کی شکایت کی۔ چونکہ ترکوں کو ثابت سے ایک قسم کی مجت تھی اس لیے طرخون کو بنید بن مہلب کی زیاد توں پر غصر آیا نیزک اہل صعد اہل بخارا اور ضاغان کو ثابت کی امداد پر جمع کر دیا۔ ثابت ان سب کو لئے ہوئے موئ کے پاس آیا۔ جبکہ عبدالرحمٰن بن عباس کا گروہ ہرات سے اور ابن اضعث کی جماعت عراق سے اور کا بل سے آگر اس کے پاس جمع ہوگئ تھی۔ ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے ہے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ثابت و حریث نے موئ سے کہا '' آگ تو ہم اور تم ہوات کے ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے ہے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ثابت و حریث نے موئ سے کہا '' آگ تم اور تم اس کے باس جمع ہوگئی تھی۔ ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے ہے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ثابت و حریث نے موئ سے کہا '' آگ تم ہو اور تم اس کے باس جمع ہوگئی تھی۔ ان سب لوگوں کے جمع ہوجانے ہے آٹھ ہزار کی تعداد تو پوری ہوگئی۔ ثابت و حریث نے موئ سے کہا '' آگ تم اور تم اس کا اس کا میر بنا کیں ''۔

حریث بن قطنہ کا قتل مویٰ نے اس خیال ہے کہ یہ دونوں خود خراسان پر مصرف ہو کر جھے کو مغلوب کر دیں گے اور نیز بعض دوستوں کے سمجھانے سے ثابت وحریث ہے کہا'' بفرض محال اگرتم نے پر ید کو خراسان سے نکال باہر کیا تو عبد الملک کا دوسرا گورنر آپنچ گا'لہذا مناسب یہ ہے کہ بر ید کے عمال کو ما دراء النہر سے نکال کراس پر قبضہ کر لو'' ۔ چنا نچہان لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ طرخون اور ترک اپنے اپنے ملک کولوٹ آئے اور اہل عرب کی حکومت کو ترفہ میں گونہ استقلال ہوگیا۔ پھھ مال و اسباب بھی جج ہوگیا۔ حریث و تابت و ملک و مالی انظام کرتے سے اور موئی برائے نام ان کا امیر تھا۔ اس وجہ سے موئی کے مشیروں نے کہری کر حریث و تابت کے قل پر اس کو آمادہ کیا اس اثناء میں مجمیوں کا ایک گروہ جس میں میاطلہ اور اہل تبت و ترک میں محمد آ در ہوا۔ موئی اپنے ہمراہیوں کو لے کر ان کے مقابلے پر آیا۔ باوشاہ ترک دن ہزار فوج کے ہوئے ایک شیل مرحف آ راء تھا۔ حریث بن قطنہ نے اس پر حملہ کیا اور باوشاہ ترک کو ایک زیر دست حملہ سے بہا کر دیا اس جنگ میں ایک تیر کریث کے چرے پر آلگا۔ زنم کاری تھا دو دن کے بعد حریث مرکیا شام ہوگئ تھی لڑائی موقون ہوگئی۔

تا بت بن قطنه کافل : ثابت تر ند سے نکل کر حشوا میں جا تھی اور عرب و عیم کا ایک گروہ کی اس کے پاس بھی ہوگیا۔ موئ یفر با کر ثابت سے جنگ کرنے چلائ ثابت نے قلعہ بندی کر لی۔ لڑائی چیڑگی اس اثناء میں طرخون اس کی کمک پر آگیا۔ مجبورا موئی محاصرہ اٹھا کر تر ندلوث گیا۔ اس کے بعد ثابت 'طرخون اہل بخارائنس اور کش نے متفق ہوکر ای بزار کی جمعیت سے تر فد میں موئی کا محاصرہ کیا۔ موئی اور اس کے ہمراہی ہے جگری سے لڑے لیکن اس سے پچھ قائدہ ند تھا۔ بزید بن فہ بل نے مقم کھالی کہ میں یا تو ثابت کو مارڈ الوں گایا خودی مرجاؤں گا۔ چنا نچراس خرض کے ماصل کرنے کے لئے ثابت کے پاس آیا اور اس سے امن کا خواست گار ہوا۔ ثابت کے بعض دوستوں نے بزید بن فہ یل کی بدعہدی و بے وقائی سے ڈرایا جس کی وجہ سے اس نے بزید کے دونوں لڑکوں قد امد وضاک کو بطور رہن کے رکھ لیا مگر بایں ہمہ بزید بن فہ یل ثابت کی قر میں لگار ہا۔ اتفاق سے کہ زیاد قصیر ٹرزا کی کا لڑکا مرگیا۔ ثابت معمولی کیڑے بہتے ہوئے براہتھیا راس کی ماتم پری کو جار ہا تھا بزید بن فہ یل وضاک پسران بزید کو آل کر ڈ الا اور ثابت نے ترخ کھانے کے ساتو ہیں روز وفات کی۔ اس کی جگہ ظہیر امارت کرنے لگا۔ موسی بین عبد اللہ کا محاصرہ: ثابت کے مرنے کے بعد اس کے ہم ایموں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑگے ۔ چہ تی و چالا کی موسی بین عبد اللہ کا محاصرہ: ثابت کے مرنے کے بعد اس کے ہم ایموں کر ہاتھوں کو نارت کو نے کہلا بھیجا کہ موسی کی تا اتفاق بھی ہوگئی موٹی موٹ نے تین سوآ دمیوں کے ساتھوں پر شب خون مارا۔ طرخون نے کہلا بھیجا کہ موسی بی بی بی ان انقاقی بھی ہوگئی موٹی موسی بی بیا کیں گے جونائوں وقت لوٹ آیا اور طرخون اور کل بچی کوچ کر گئے۔ پس جس وقت مفضل امیر خراسان ہوا تو اس نے عثان بن مسعود کو بسر افسری ایک شکر موی بن عبداللہ
بن حازم پر جملہ کرنے کو روانہ کیا اور مدرک بن مہلب کو بھی جو بلخ میں تھا روا گلی بھیجا پس اس نے پندرہ بزار کی جمعیت سے
نبر عبور کی۔ دوسری طرف سے رتبیل وطرخون بھی مفضل کے لکھنے کے مطابق عثان کی کمک پر آپنچ سب نے چاروں طرف
سے موسی بن عبداللہ بن حازم کا محاصرہ کر لیا دو مہینے تک نہایت تن سے حصار کئے رہے۔ عثان نے شب خون مارنے کے خوف
سے اپنے لشکرگاہ کے اردگر دہ خندق کھدوائی تھی۔ موسی نے عاصر سے سنگ ہوکر اپنے ہمراہیوں سے کہا' 'ہم سے اب مبر
نہیں ہوسکنا آ و ہمار سے ساتھ خروج کر واور دفعۂ ترکوں پر جاپڑو' کل ہمراہیوں نے اس رائے سے انفاق کیا اور اس کے ساتھ
حملے کی غرض سے نکلے۔ خروج کے وقت نظر بن سلیمان (اپنے بھتیج) کو شہر میں چھوڑ گیا اور یہ سمجھا دیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو
د کھنا شہرعثان کے سیر دنہ کرنا بلکہ مدرک بن مہلب کے توالے کرنا۔

موسیٰ بن عبدالله کافتل مویٰ نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تہائی آ دمیوں کوعثان کے مقابلے پر رکھااور بیے تم دیا کہ جب تک وہتم سے نہاڑیں تم پیش دسی نہ کرنا اور بقیدا ومیوں کو لے کرطرخون اور این کے رکاب کی فوج پر تملہ کر دیا۔ موسیٰ اور ال کے ہمراہیوں نے ایبا پرزوراور قوی حملہ کیا کہ طرخون کوسوائے بھاگنے کے پچھندین پڑا۔ مرک وصغد بورش کرکے قلعیہ اورمویٰ کے مابین آ کر حائل ہو گئے۔شدت کے ساتھ لڑائی ہونے لگی۔ ترکوں نے مویٰ کے گھوڑے کو زخی کر دیا اس کے مولی ( آ زادغلام )نے گھوڑے پراپنے بیچے بٹھالیا۔جس وقت موئ کا گھوڑ اگرا تھااورلوگ اس پرحملہ کررہے تھے ای وقت عثان نے اس کو پہچان لیا تھا اور اس پرحملہ کا قصد کیا تھا لیکن اس سے پہلے تر کوں نے گھوڑے کو زخمی کر کے مویٰ کوتل کر ڈالا تھا۔ عرب کا ایک گروہ کثیر اس معر کے میں کام آیا جس نے مویٰ کی مردانہ زندگی کا خاتمہ کیا وہ واصل عنری تھا۔عثان کے منا دی نے تل وغارت سے رو کئے اورلوگوں کے قید کر لینے کی منا دی گی نضر بن سلیمان نے تر مذکومدرک بن مہلب کے سپر و کر دیا اور مدرک نے عثمان کے حوالے کر دیا۔مفضل نے فتح قتل موٹی کی بیثارت حجاج کوککھ جیجی کیکن وہ اس سے خوش نہ ہوا۔ کیونکہ موسیٰ قبیلہ قیس سے تھا۔ بیدواقعہ ہیں ہے کا ہے جب کہ پندرہ برس تریذ پرموسیٰ کوتھرف کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ولىيد كى ولى عهدى:عبدالملك بن مروان ايك مدت سے اپنے بھائى عبدالعزیز بن مروان کواپنی ولی عهدی سے معزول كر کے ولید بن عبدالملک (اپنے لڑکے) کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ قبیصہ بن ذویب اس رائے کا مخالف تھااورا کثریہ کہداٹھتا تھا ((لعل الموت ياتيه و تدفع العاد عن نفسك)) ''اتفاق حا يك روز شب كوفت عبد الملك كياس روح بن زنباع آ گیا۔ (عبدالملک کے دربار میں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی )عبدالملک اس وقت ای ادھیڑین میں پڑا ہوا تھا۔ روح بن زنباع نے عرض کیا''اگرا بولید کواپناولی عهد بنانا جا میں گے تو کوئی شخص بھی اس سے اختلاف نہ کرے گا'' عبد الملک بولا ''انشاءالله تعالی صبح ہوتے ہی ہم اس کام کوشروع کر دیں گے''۔ با توں با توں میں رات زیادہ ہوگئی روح بن زنباع اس روز وہیں سور ہا۔تقریباً رات کا نصف حصہ گزرگیا ہوگا کہ قبیصہ بن ذویب آپہنچا۔اس وقت بیدونوں سور ہے تھے۔ چونکہ اس کے یاس عبدالملک کامهراورانگوشی رہتی تھی اس وجہ سے اطلاع کئے بغیر چلے آنے کی اس کوا جازت تھی۔ تبیصہ نے ان دونوں کو جگا

رعبدالعزیز ارادرعبدالملک کے مرنے کی خبرسائی۔ دوح بن زنباع فرط مسرت سے بول اٹھا ((کف انسا اللّه ما نوید)) عبدالملک نے اس وقت مصرکوایے لڑ کے عبداللّہ بن عبدالملک کی گورزی میں شامل کردیا۔

عبد العزیز بن مروان بیان کیاجا تا ہے کہ ابتدائی نے عبد اللہ بن عبد الملک کو ولی عہدی ولید کی بیعت لینے کی بات کسا تھا اس پرعبد الملک نے عبد العزیز کو اس مضمون کا خطاکھا کہ میں مناسب سجھتا ہوں کہ آئندہ حکومت تہارے بھتیج کے سرد کی جائے۔ عبد العزیز نے جواباً تحریر کیا'' میں بھی ابو بکر' کی بابت وہی مناسب سجھتا ہوں جوتم ولید کے حق میں تصور کرتے ہو' (یعنی میں ابو بکر کو اپنا ولی عبد بنانا چاہتا ہوں) عبد الملک نے جطا کر مصر کا خراج طلب کیا' عبد العزیز نے لکھا'' اے امیر المؤمنین ہم اور تم الیے س رسیدہ ہوگئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی شخص اس سی کا تمیں ہے معلوم نہیں کس کی موت پہلے آگے لہذا مناسب سے ہے کہ میزی بقید میں بگاڑ نہ بیدا کرو' عبد الملک کا دل اس مضمون کے بڑھنے سے بھر آیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔

ولی عہدی کی بیعت عبدالملک بن مروان کو جب عبدالعزیزی وفات کی خبرمعلوم ہوئی تواس نے لوگوں کو اپنے لڑکوں ولید وسلیمان کی ولی عہدی کی بیعت سرنے کا حکم دیا اور اپنے تمام ممالک محروسہ میں ان دونوں کی بیعت لینے کا کشتی فرمان سیخ ویا۔ مدینہ منورہ میں ہشام بن اسلیمان کی بیعت کرنے کو کہا۔ سب نے تبول کرلیا لیکن سعید بن میں ہشام بن انکار کیا۔ ہشام نے اس کو گرفتار کرا کے دروں سے پٹوایا اور تشہر کرا کے قید کر دیا۔ عبدالملک کے کان تک ریڈ بریخی کو اس نے ہشام کو طامتا نہ خواکھا جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا ''سعید میں نہ عداوت ہے نہ نفاق اور نہ خالفت''۔ اس سے پیشتر ابن میتب (یعنی سعید) نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا جس کی پاواش میں جاہر بن اسود نے جوابین زبیر کی طرف سے عامل مدینہ تھا سائھ درے لگوائے تھے۔ ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا جس کی پاواش میں جاہر بن اسود نے جوابین زبیر کی طرف سے عامل مدینہ تھا سائھ درے لگوائے تھے۔ ابن زبیر نے جاہر کو سخت ملامت کی تھی۔

عبد الملک کی وفات بعض کابیان ہے کہ ولید وسلیمان (پر ان عبد الملک) کی بیعت ولی عہدی میں ملی گئی تھی کیان اول روایت سی ترہے اور بعض میں کہتے ہیں کہ عبد العزیز اپنے بھائی عبد الملک کے پاس مصر سے آیا تھا روائی کے وقت عبد الملک نے نصیحنا کہا'' کشادہ بیشانی ہے رہو فلیق وٹرم دل رہو جاتا ہوا کام کرویتم کوفائز المرام کر سے گااور حاجب کو دکھے بھال کرمقر رکرنا۔ مناسب تو یہ ہے کہ وہ تہا رے بہترین خاندان سے ہو کیوں کہ وہ تمہا رامنداور تمہاری زبان ہے کوئی شخص تمہا و سے دو اور جب تم مجلس میں آؤتو تمہار سے درواز سے پرند آئے گا مگر یہ کہ وہ تم کواں کا پیتہ بتلائے گاتا کہتم اس کواجازت دویا لوٹا دواور جب تم مجلس میں آؤتو ہم کواں کا پیتہا ہوں اور تمہاری محبت ان کے دلوں میں جانشین ہواور جب جمھی کوئی تم اس کواجاز سے دلوں میں جانشین ہواور جب جمھی کوئی

ا عبدالعزيز مصركاوالي تفااوروين اس في ماه جهادي الأول ٥٥ هيلي انتقال كيا- كالل ائن اثير جهارم صفحه ومهم

الوبر وبدالعزيز كالزكاتها\_

٣ ميدا فيداوالل شوال ٨٨ يكات تأريخ الخلفا ولا مور صفح ١٥١٨

مشکل بیش آئے تو اس کومشورے ہے آسان کرو کیونکہ اس ہے مغلق اور مہم امور ظاہر ہوجاتے ہیں اور جان رکھو کہ نصف عقل تم کو دی گئی ہے اور نصف تمہارے بھائی کو اور کوئی شخص مشورہ کرنے سے ہلاکت میں نہیں پڑتا اور جس وقت تم کو کسی پر غصہ آئے تو اس کی سزا دہی میں تاخیر کرنا' کیونکہ سزا دہی پر تو قف کے بعد بھی قدرت حاصل ہوتی ہے لیکن تم سزا دہی کے بعد اس کی تلافی پر قاور نہ ہوسکو گے''۔

عبد الملک کی وصیت بیعت لینے کے تھوڑے دنوں بعد عبد الملک بن مروان نصف شوال ۸۱ ہے بین مرگیا۔ وفات کے وقت اپنے لڑکوں کو بیدوسیت کی'' میں تم کو اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیہ بہترین لباس ہا ورنہا یت مضبوط بناہ کا مقام ہے تہمیں چاہئے کہ تمہارے برٹ چھوٹوں پر رحم والطاف ہے پیش آئی کیں (اور تمہارے چھوٹے برٹوں کی حق شاسی کریں) مسلمانوں کی رائے ہے بہیشہ موافقت کرنا کیونکہ بیوبی دانت ہیں جس سے تم تو ڑتے ہواور بیوبی جبڑ بیں جس سے تم تو ڑتے ہواور بیوبی جبڑ بیل جس سے تم چیاتے ہو' تجاج کی عزت کرنا کیونکہ اس نے تمہارے لئے منا بر مقابر کوروند ااور شہروں کو پایال کیا ہے اور تبہارے دشمنوں کو ذکر لیا تھی اور ایل جی تم تو گو گئی نہار سے اور لڑائی بیس احرار ہونا کیونکہ لڑائی موت کو تریب نہیں کرتی اور نیک کے پہاڑ ہو جانا کیونکہ نیکی کا جزائہ نیکی کا خزائہ نیکی کا ذکر باقی رہ جاتا ہے اور اپنے احسانات کو مقات میں بیسے بیس کرتی اور نیک کے پہاڑ ہو جانا کیونکہ نیک کا اجر نیکی کا خزائہ نیکی کا ذکر باقی رہ جاتا ہے اور اپنے احسانات کو مقات دوں پر پھیلانا کیونکہ وہ اس کے مشتق ہیں اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں جوان کی طرف تحس سے بہتھا ہے اور جموں سے جرم نہ کرنے کا عہد و بیان لینائیں اگروہ اس پر استقامت کریں تو کچھوٹی نہ کرنا اور اگر پھر جرم کریں تو انتقام لین''۔

ا عبدالملک کی عمرہ فات کے وقت ساٹھ برس کی تھی۔ بعد شہادت عبداللہ بن زبیر تیرہ برس تین مہینے تیس دن تک حکومت کی رمضان الا مع میں گہتا تھا کہ مجھے اس مہینے میں موت کا اندیشہ ہے۔ (ماہ رمضان میں بیدا ہوا اور رمضان ہی میں اور دھ چیڑایا گیار مضان ہی میں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی رمضان ہی میں میں نے قرآن کو جمع کیا ) رمضان گذرگیا تو اس کوالک گوند موت سے اطمینان ہوگیا۔ اتفاق میہ کہ نسف شوال میں اس کوموت آگئی۔ کامل ابن اخیر جارم صفح ال

## چاپ: <u>@</u> وليد بن عبدالملك ٢٨ج تا ٢٩ج

بیعت خلافت: عبد الملک کے وفن کے جانے کے بعد ولید نے کہا ((ان الله وان الله واجعون و الله المستعان علی مصیبتنا بموت امیر المومنین و الحمد الله علی ما انعم من الحلافة)) سب سے پہلے جس نے اپنی آپ تعزیت و تہنیت کی وہ ولید بن عبد الملک ہے اس کے بعد عبد الله بن ہمام سامولی نے کھڑے ہو کہ کہا:

((الله اعطاك التي ما فوتها))

"الله تعالى فيتم كوه مرتبده يا ہے جس سے كوئى چيز بر هر كرنيس ہے"۔

(( و قدر اراد الملجدون عوقها عنك و يابي الله الاسوقها اليك حتى تلدوك طوقها))

'' حالا نکہ بے دین اس کے سدراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوتم تک پہنچاہی دیا۔ یہاں تک کہان ہی لوگوں نے اس کوتمہارے گلے منڈ ھادیا''۔

پھر بیعت کی۔ بعدازاں اورلوگوں نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور بعض کا بیربیان ہے کہ ولید نے منبر پر چڑھ کر بعد حمدوثنا کے بیہ خطبہ دیا:

(رايها الناس لا مقدم لما اخره الله و لا موخر لما قدمه الله و قد كان من قضاء الله و سابق علمه و ما كتب على بنيائه و حملة عرشه الموت و قد صار الى منازل الابرار وولى هذه الامة بالذى للله عليه في الشدة على المذنب و اللين لاهل الحق و الفضل و اقامة ما اقام الله من منازل الاسلام و اعلامه من حج البيت و غزو الثغور و شن البغارات على اعداء الله فلم يكن عاجزاً و لا مفرطا. ايها الناس عليكم بالطاعة و لزوم الجماعة فان الشيطان مع المنفرد ايها الناس من أيدلنا ذات نقسه ضربنا الذي فيه عيناه و من سكت مات بدائم))

''اے اوگو! جس کو اللہ تعالی نے مؤخر کردیا ہے اس کا کوئی مقدم نہیں ہے اور جس کو اللہ تعالی نے مقدم کردیا ہے اس کا کوئی مؤخر نہیں ہے اور اس کو اللہ تعالی نے مقدم کردیا ہے اس کا کوئی مؤخر نہیں ہے اور بے شک موت اللہ کے حکم اور اس کے سابق علم میں تھی اور اس نے امت کا ولی ایسے خض ابنیاء اور حاملین عرش کے لئے لکھ دیا ہے عبد الملک ابرابر کے مرتبہ پر پہنچ گیا اور اس نے امت کا ولی ایسے خض کو کیا جس پر اللہ تعالی کی طرف سے حق میہ ہے کہ وہ مجرموں پر ختی اور اہل حق وفضل پر نری کرے اور جو منازل اسلام اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیتے ہیں ان کو قائم رکھ اور جی خانہ کعبداور سرحدوں پر جہاد اور اللہ تعالیٰ کے اسلام اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیتے ہیں ان کو قائم رکھ اور جی خانہ کعبداور سرحدوں پر جہاد اور اللہ تعالیٰ کے

دشنوں پر جیلے کرتے رہنے سے ان کو ظاہر کرے۔ پس وہ اس میں نہ عاجڑ ہے اور نہ مفرط ہے۔ اے لوگوتم پر خلیفہ وقت کی اطاعت اور جماعت مسلمین سے انقاق کرنا فرض ہے کیونکہ منفر دیے ساتھ شیطان ہے۔ اے لوگو! جوہم سے سرکٹی وخودرائی کرے گا اس کا ہم سرتوڑ دیں گے اور جوسکوت اختیار کرے گا وہ اپنے مرض میں آپ مرحائے گا۔ مرحائے گا۔

قتیب بن مسلم کی فقو حات: ۸۸ میں جاج کی طرف سے قتیبہ کی مسلم امیر ہوکر وار دخراسان ہوائٹکریوں کا جائزہ لیا اور ان کو جہاد کی ترغیب دی اور جھٹ بٹ ایک لشکر مرتب کر کے بہ قصد جہاد نکل کھڑا ہوا۔ مرو میں صیغه بخلگ پر ایاس بن عبداللہ بن عروک محکمہ مال پر عثان بن سعدی کو مامور کیا۔ طالقان میں پہنچا تو د بھا تان بلخ طئے کو آئے اور اس کے ساتھ ہولئے نہر عبور کیا تو با دشاہ صغانیاں کو تطیف و نذرانے لے کر حاضر ہوئے۔ چونکہ ملوک آخرون وسومان جو کہ اس کے قرب و جوار میں رہی تھے اور با دشاہ صغانیاں کو تطیف پہنچاتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے بہ کمال رضا ورغبت اپنے ملک کو قتیبہ کے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے آخرون وسومان نے جزید کے کر مصالحت کر دیا۔ اس کے بعد قتیبہ عبا کر اسلامیہ پر اپنی جگہ اپ بھائی صالح کونا تب بنا کر مروکی طرف والیس آیا اور صالح بن مسلم نے قتیب کی والیس کے بعد کا شان اور شت (مضافات فرغانہ) اور اخسکیت (فرغانہ کا قدیم شیر) ہزور تی فتی کرلیا۔ ان معرکوں میں اس کے ساتھ تھر بن بیار بھی شریک تھا اور نہایت ہے جگری سے گڑتا تھا۔

عبدالله بن مسلم اور بر مکی خاتون بعض کتے ہیں کہ قتیبہ نے ۵۸ پیس امیر قراسان ہوکر آیا تھا اور جہاد کے جوش میں بن گئے تک فی کرتا ہو بر ھی گیا تھا۔ لڑائی میں مجملہ ان عورتوں کے جوقید ہوکر آئی تیس ۔ برمک کی عورت تھی جوآتش کدہ نو بہار کا متولی تھا یہ عورت عبداللہ بن مسلم برادر قتیبہ کے جے میں آئی۔ انقاق سے اس عورت کوعبداللہ بن مسلم سے حمل رہ گیا۔ چندروز بعدا بال بلخ سے ملح ہوگئے۔ قتیبہ نے لونڈ یوں کے واپس کروینے کا تھم دیا (عبدا بال بلخ سے ملح ہوگئے۔ قتیبہ نے لونڈ یوں کے واپس کروینے کا تھم دیا (عبدا بالد بھی بموجب اس تھم کے اس

ا اس کوت عطارنے امراء دولت امویہ کاشیر زلکھا ہے جیسا کہ تجائ کوفرعوں دولت امویت ترکیا ہے۔ حاشیہ ابن خلد دن جلد ہوئم سفیہ ۵ مطبوعہ مسر

علی برمک لفظ فاری ہے جواصل میں برمغ تھا۔ مغ کے مغین 'آآتش پرست' کے ہیں اور بر کے مغین شرو کھا کے ہیں۔ لفظ اور اصطلاحاً بمعنی اولا دکے ہے اور اہل فارس آتش کدہ کے متولی کوئٹ کہا کرتے تھے اور مغی اولا دکے ہے اور اہل فارس آتش کدہ کے متولی کوئٹ کہا کرتے تھے اور مغین ہوئے منجے یائٹ کے بیائ خرار کے لیکن چونکہ ٹے دہ تھے اور اس کے ایک کے دیسے مغین ہوئے منجے یائٹ زادے کا مفہوم ہی نہ تھا تو اس کے لئے لفظ برئ کی سے مؤسوع ہوا۔ جواب یہ ہے کہ قبل منع ہوئے کے شادی کرتے تھے آل واولا و ہوئی تھی لیکن جب وہ منع بنائے جاتے تھے تو تھے اس کو برمغ کہا کرتے تھے جس کو جرب نے اپنی زبان کے سانچے میں تعلقات دئیا ترک کردیے تھے۔ پس ان کی اولا و کو جو مغ ہوئے سے پیشتر ہوتی تھی اس کو برمغ کہا کرتے تھے جس کو جرب نے اپنی زبان کے سانچے میں وصل کر برمک کردیا۔ ان کی عزت و تو قیر کی جاتی تھی ان کی بری بردی جا گئریں تھیں۔ آتش کدوں پرجو چڑ ھاوے جربی تھے وہ سب ان کو مات ہے۔

ع علامه معودم دن الذہب ومعاون الجواہر (صغیر جلد ۵ حاشیر کا فل ابن اثیر مطبوعه مسر) میں تحریر کرتا ہے کہ ((والیت الدابع هو النوبها الله ی بناه منوشهر بعدینه بلخ من خواسان علی اسم القمر)) ''چوتھامشہورا آش کدہ نوبہار کے چوکومنو چریادشاہ فارس نے شہر کئے کے صوبہ خراسان میں مہتاب کے نام پر تغییر کیا تھا''علاوہ اس کے اور مؤرخین نے بھی بدلحاظ مقلمت وشہرت کے نوبہار کا چوتھا نمبر قرار دیا ہے۔ اس کی عمادات نہایت مشحکم اور عالی شان بنی ہوئی تھی ۔ ملوک وامراء فارس بڑے بڑے جڑھاوے اس پر چڑھاتے تھے بر مک اس آش کدے کامتولی تھا۔ کے واپس کر دی گئی۔ ( مگریہ شرط قرار پائی کہ بعد وضع حمل جو پیدا ہوعبداللہ بن سلم کو دے دیا جائے۔ چنا نجیہ بعدا نقضائے مدت حمل کڑ کا بیدا ہوعبداللہ بن سلم کو دے دیا جائے۔ چنا نجیہ بعدا نقضائے مدت حمل لڑکا پیدا ہوااور خالد نام رکھا گیا) بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلم کے لڑکوں نے جس زمانے میں مہدی رے میں آیا تھا' خالد کو بلوایا اور مہدی کے در بار میں پیش کیا تھا۔ اس پران کے بعض اعزہ وا قارب نے کہا کہ' اگر اس کواپنے باپ کی شمل سے تسلیم کرتے ہواور نسبا اس کواپنے باپ کی شمل سے تسلیم کرتے ہواور نسبا اس کواپنے میں ملاتے ہوتو اس کا عقد بھی کر دو'' عبداللہ بن مسلم کے لڑے میں کراپئے وعادی ہے دور وا دی ہوتو اس کا عقد بھی کر دو'' ۔ عبداللہ بن مسلم کے لڑے میں کراپئے وادی ہوتو اس کا عقد بھی کر دو'' ۔ عبداللہ بن مسلم کے لڑے میں کراپئے دیا دی ہوتو اس کا عقد بھی کر دو'' ۔ عبداللہ بن مسلم کے لڑے میں کہ دور کا دی ہوتو اس کا عقد بھی کر دو'' ۔ عبداللہ بن مسلم کے لڑے ۔

والی با فیس میں اطاعت: بادشاہ شومان سے مصالحت کرنے کے بعد قتیہ نے نیزک طرخان والی با فیس کو مسلمان قید یوں کے رہا کردیے کو کھااوراس کے خلاف کرنے پر شخت دھم کی دی۔ والی با فیس نے ڈر کر سلمان قید یوں کو تنیہ کے پاس بھیج دیا۔ پھر قتیہ نے والی با فیس نے آنے سے انکار کیا۔ اس پر قتیہ نے جھا کر کہا'' میں اللہ تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم میرے پاس نہ آؤگے تو میں تم پر جہاد کروں گااور جہاں پر پاؤں گا تم کو گرفار کرلوں گااس میں خواہ فتح یاب ہوں یا ای جبتی میں مرجاؤں' ۔ والی باز فیس میہ خط پڑھ کرکانپ اٹھا۔ سلم ہو مید کی بابت مشورہ کیا۔ سلم نے جواب دیا'' قتیہ بہت بڑا باسطوت فی ہے۔ اس کے جو یہ خط کے گرفاری کی جائے گی بابت مشورہ کیا۔ سلم نے جواب دیا'' قتیہ بہت بڑا باسطوت فی ہے۔ اس کے ماتھ زی کی جائے گی تو وہ خت مزاج ہو جائے گا۔ تم اس خط عاب آ موز سے خالف نہ ہو' تمہارے راک نے کہ برتاؤ نہ کرے گا' اس کے بعد والی با ذفیس نے حاضر ہو کر اس شرط پر کہ'' قتیہ باذفیس میں داخل نہ ہو' مصالحت کر لی۔

سیکن واوکا تاراج والی باذغیس سے مصالحت کر لے تنبیہ نے بیکن داو (بکیند) بلا بخارا پر براہ نہر کے کہ چیس تملہ کیا۔
اہل بیکن داد نے اہل صغد اور ان کے گردونواح کے ترکوں سے امداد طلب کی۔ اہل صغد ایک جم غفیر لے کر بیٹنج گئے اور
چاروں طرف سے راستہ گھیر لیا۔ دو مہینے تک قتبیہ اور مسلمانوں میں خطو و کتابت بندرہی۔ بالا خرقتبیہ نے ان لوگوں کوشکست
دی اور تل وغارت وقید کرتا ہو منہدم کرنے کی غرض سے شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ محصورین نے ڈرکر صلح کی درخواست پیش کی قتبیہ
نے منظور کر کی اور عامل مقرر کر کے واپس ہوا تھوڑ ای راست ( تقریباً پانچ فرخ ) طے کیا ہوگا کہ اہل شہر نے بدع ہدی سے قتبیہ
نے منظور کر کی اور عامل مقرر کر کے واپس ہوا تھوڑ ای راست ( تقریباً پانچ فرخ ) طے کیا ہوگا کہ اہل شہر نے بدع ہدی سے قتبیہ
کے عامل کو مع اس کے ہمرا ہیوں کے قل کر ڈالا۔ قتبیہ بی خبر پاکر آگ گی بگولا ہوکر لوٹا۔ شہر پناہ منہدم کر کے زمین دوش کر دیا۔
جنگ آ وروں کو چن چن کر قبل کر ڈالا۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ آلات حرب نظروف طلائی ونقرئی بے حدو بے شار ہاتھ
آ کے اس نے پیشتر اس قدر کم ہو مال غنیمت نہ ملاتھا۔

تركول كى بسيائى: پر ٨٨ يين نومكشت ( نومشك ) ورامسه (رامشه ) پرفوج كشى كى الل نومكشت ورامسه نے جزيه

ل كالل ابن اثير جلد جهار م صفحه ٢١٨

دے کرمصالحت کر لی۔ واپسی کے وقت ترک صغد اور اہل فرغانہ نے دولا کھ کی جمعیت سے بسرافسری کور بعا بور ہمشیر زاد بادشاہ چین قتنیہ کے مقدمۃ الجیش پر جوعبدالرحن بن مسلم کے کمان میں تقے دفعۂ حملہ کیا۔ عبدالرحن بن مسلم نہایت مروا گی سے مقابلہ پرآیا۔ قتنیہ کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی موت کی طرح ان کے سروں پرآپہنچا۔ فوراً لا انی کا انداز بدل گیا ابتدا عساکر اسلامی سخت خطرنا کے حالت میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن قتنیہ کے آتے ہی سب نے اللہ اکبر کہ کرایک پر جوش حملہ کیا جس سے ترک کے قدم استفامت اکھڑ گئے۔ ایک دوسرے پرگرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قتیہ بھی اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے (شہرتر مذکے قریب عبور کرکے) مروق پیچا۔

جَاحَ نے وہ میں دردان خذاہ بادشاہ بخارا پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔ چنانچ تنید نے نہر کو مقام نم پر عبور کیا۔ صغد
اہل کش اور نسف سے مفاورہ پر نم بھیٹر ہوگئ ایک خون ریز لڑائی کے بعد قتید نے ان کو فکست دے کر بخارا کا رخ کیا اور
(خرقانہ شفلے) دا کیں با کیں جانب مورچ قائم کیا' متعدداڑا کیاں ہوئی لیکن جب کا میابی ہوتی نظر ندآئی تو مروکوہ اپس آیا۔
لیکھیر مسجد شہوئی فلید بن عبدالملک نے ہشام بن اسمعیل مخزوی کو امارت مدینہ منورہ سے (آٹھویں رفیج الاول) کے مصحید شہوئی فلید بن عبدالمزیز کو مقرر کیا تھا۔ پس اس نے مدینہ منورہ میں معزول کیا تھا اور اس کی جگہ عمر بن عبدالمزیز کو مقرر کیا تھا۔ پس اس نے مدینہ منورہ میں وارد ہوگر مروان کے مکان بین قیام کیا۔ فقہاء مدینہ منورہ سے دس فقہا سبعہ شہورہ (سات فقیہ)
کی حاجتین مظلوموں کی فریادیں اور عمال کے ظلم و جور کی شکا بیتیں عمر بن عبدالعزیز کے گوش میں نیوش تک بہنچایا کرتے تھے۔
کی حاجتین مظلوموں کی فریادیں اور عمال کے ظلم و جور کی شکا بیتیں عمر بن عبدالعزیز کے گوش میں نیوش تک بہنچایا کرتے تھے۔
کی حاجتین مظلوموں کی فریادیں اور عمال کے ظلم و جور کی شکا بیتیں عمر بن عبدالعزیز کے گوش میں نیوش تک بہنچایا کرتے تھے۔
اہل مدینہ نے اس حسن انظام کا شکر بیادا کیا اور ہر کس ونا کس اس کے تن میں دعا کیں دیا کیوں دیا گا۔

پھر ۱۸۸ھے میں ولید بن عبدالملک نے لکھا کہ ''امہات المومین کے جروں اور نیز ان مکانات کو جوٹر ب میں ہیں خرید کرمسجد نبوی میں شامل کر دو تا کہ دوسو ذراع کا مربع ہو جائے اور جوشخص اپنا مکان دیتے ہے انکار کرے تو از روئے انصاف جواس کی قیمت تجویز کی جائے دے کرمنہ دم کرا دوتم کواس معالمہ میں عمر وعثان (رضی الله عنهما) کی بیروی کرنی عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو جح کر کے اس خط کو پڑھا۔ لوگوں نے بطیب خاطر بلا جبرواکراہ مناسب قیمتیں عبائے'' عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو جح کر کے اس خط کو پڑھا۔ لوگوں نے بطیب خاطر بلا جبرواکراہ مناسب قیمتیں لے کے اپنے اپنے مکانات دے دیے۔ ولید نے ان زمان ورم کو کلھا تھا کہ میراارادہ مبحد نبوی کے تعمیر کرنے کا جب 'لین اس نے ایک لاکھ مثقال سونا اور ایک سونا مور کاریگر اور خالیس اونٹ قسیفار ' روانہ کیا۔ ولید بن عبدالملک نے بیے ۔ لین اس نے ایک لاکھ میں عبدالملک نے بین اس میں میرالمب کو بین ویز (۲) ابو بر میں میرالمب کردون زبر (۲) ابو بر میں میرالمب بن میرالمب کردون زبر (۲) ابو بر کردون نبیز (۲) ابو بر کردون نبیز (۲) ابو بر کردون کے بیارہ سے کہ اس میں میرالمب بن میرالمب بن میرالمب کردون کے جوانے جو نے جوانے کی جوانے کی جوانے کی بیارہ سے ملک بن میرالمب کردی جوان وی کے جوان کی کردون کی کہ دول کے جوان کی کام برائی کی جوان کی بیارہ کو کردے کی جوان کی کردون کی جوان کے بیارہ کو کردون کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کردون کی کردون کردون کی کردون کی کردون کی کردون کردی کردون کردون کردون کو کردون کے جوان کردون کام کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون کردون ک

سب کاسب عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج ویا۔ مکانات اورامہات المؤمنین کے جمرے منہدم کرا کے تغییر شروع کر دی۔ ان کاریگروں کے علاوہ شام کے بھی مشہور مشہور صناع شریک تغمیر تھے۔ <u>۸۹ ج</u>یس ولید نے مکہ معظمہ پر خالد بن عبداللہ قسری کو مامور کیا۔

و پہل کی فتے : حجاج نے سرحد سندھ پراپ بچازا دبھائی محمد بن قاسم بن محمد بن الحکم بن ابی عقیل کو بسرا فسری جھ ہزار جنگ آوروں کے مامور کیا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے بھائی سے رخصت ہو کر مکر ان پہنچا اور تھوڑے روز قیام کر کے فیروز پور کارخ کیا۔
اہل فیروز پور برسر مقابلہ آئے ۔ لڑائی ہوئی محمد بن قاسم نے بہزور تیج فتح کر کے اربایل کے درواز سے پر پہنچ کر جنگ کا نیزہ گاڑ دیا۔ والی اربایل نے ہر چند کوشش کی لیکن ایک بھی پیش نہ گئے۔ محمد بن قاسم نے قبضہ حاصل کر کے دیبل (مھٹھہ) پر چڑھائی کی اور جمعہ کے دن بہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔

شہر دیبل کے وسط میں ایک بہت ہڑار فیج الثان بت خانہ تھا جس میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور بت خانہ کے گنبد پر
ایک نہایت طویل منارہ تھا اور منارے پر آیک نیزہ گڑا ہوا تھا۔ جس میں سرخ حربر کا بھر یرہ اڑر ہا تھا۔ جو تمام شہر پر اپناسا بیہ
کئے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر سنگ باری شروع کر دی ا تفاق سے پہلے ہی نیزہ ٹوٹ کر گراجس سے آئل دیبل کو اپنی
فکست کا لیقین ہوگیا۔ شہر سے نکل کر باہر صف آ راء ہوئے ۔ عسا کر اسلامیہ نے ان کوشکست دی۔ اہل دیبل بھاگ کرشہر بیل
آ رہے اور شہر بناہ کا دروازہ بند کر لیا۔ بالآخر ہز در تینے کھولا گیا۔ محمد بن قاسم نے دیکھتے ہی دیکھتے چار ہزار لشکر کوشہر میں اتار
دیا۔ تین روز اسکی لڑائی ہوتی رہی وائی دیبل شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔

ملتان کائٹ خانہ بہت بڑا اور عظیم الثان تھا شہروں سے بڑے بڑے چڑھاوے آتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ لوگ اس کی زیارت کوآتے سراورڈ اڑھی منڈ واتے تھے۔ان لوگوں کا پیرخیال تھا کہ بیرایوب نبی (علیہ السلام) ہیں۔

ملتان کے فتح ہوتے ہی سندھ کا تمام علاقہ محمد بن قاسم کے قبضہ وتصرف میں آگیا۔ مال فنیمت سے جوخمس (پانچوال حصہ ) روانہ کیا گیا تھاوہ ایک کروڑ بیس لا کھ تھااور فوج کشی میں جوصرف ہوا تھااس کا نصف تھا۔

خاقان کی پسیائی بعدازاں بوتھ نے ایی بے جگری سے تملد کیا کہ ان میں اور ترکوں میں امتیاز باقی خدر ہا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد چٹی تو معلوم ہوا کہ بوتھ مے نے ترکوں کے مورچوں پر قبضہ کرلیا ہے۔ عسا کر اسلامی اور ترکوں کے مامین ایک نہر حائل تھی جس کوعیور کرنے پرسوائے بوٹھ مے اور کی نے جرائت نہ کی ۔ پس جب بوٹھ مے نے ترکوں کوان کے مورچوں سے ہٹا دیا اور نہر کو بھی عبور کر گئے تو ان کی دیکھا دیکھی پچھاور لوگوں نے بھی نہر عبور کر کے ترکوں پر نہایت تیزی سے خون ریزی کا بازار گرم کردیا خاقان اور اس کا لڑکا ذخی ہوا۔ ہزاروں ترک میدان جنگ میں کام آئے۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح

نصیب کی اور قتیبہ نے بشارت فتح جائے کولکھ بھجی۔

نیزک کی اطاعت و سرکشی کی درج بیسالاندادا کرتارہ گا۔ تنبیہ نے اس کومنظور کرلیااور عبد نامہ کھودیا۔ بعدازاں مع درخواست صلح اس شرط پر پیش کی که ذرج بیسالاندادا کرتارہ کا۔ تنبیہ نے اس کومنظور کرلیااور عبد نامہ کھودیا۔ بعدازاں مع نیزک کے واپس ہوا۔ نیزک کو چونکہ اس کی کشت فتو حات سے خطرہ پیدا ہوگیا تھا اثناء راہ سے جس وقت کہ وہ آمد میں پہنچ چکا تھا۔ اجازت حاصل کر کے طخارستان کی طرف روافہ ہوا اور نہایت تیزی سے قطع مسافت کرنے لگا۔ اس کے بعد ہی مغیرہ بن عبداللہ حسب تھم تنبیہ اس کو گرفتار اور قید کر لانے کو روافہ ہوا۔ ہر چند کوشش کی کیکن ناکام رہا نیزک طخارستان پہنچ کر باغی ہو گیا۔ اصبحد با دشاہ کلخ و با ذان با دشاہ مرور دو و با دشاہ طالقان فاریاب و جور جان کو قتیمہ سے لڑنے کو طلب کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قتیمہ سے جنگ کرنے کا باہم عہد و بیان کیا اور با دشاہ کا بل کو بھی خط و کتابت اور مال واسباب بھی کرا پنا ہمدر دینالیا اور یہ وقت ضرورت واضطرار مدد دینے کا اقر ارکر لیا۔

تھتے طالقان نیزک جنونہ والی طخارستان کے ماس مقیم ہوااور بہ حکت عملی اس کو گرفتار کرے قتیہ کے گورز کوشہرے نکال دیا۔ قنیبہ کو بیخبرموسم سرماہے پہلے ملی۔ جب کہ اسلامی فوجیں متفرق ہوکرایے اپنے شہروں کو چلی گئی تھیں مگر پھر بھی اس کے پر جوش دل کواس خبر کے سننے کے بعد چین ندآیا۔اس نے اسی وقت اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم کو ہارہ ہزار فوج کے ساتھ بروقان کی طرف روانه کیااور کسی ہے اپناخیال ظاہر کئے بغیروہیں قیام پذیرر ہے کا حکم دیااور پیجی کہا کہ جب موسم سرماتمام ہوجائے تو فورا طخارستان برحملہ کروینا میں بھی تمہارے قریب رہوں گا۔ چنا ٹیے بعد موسم سرما کے ختم ہوتے ہی قتیبہ نے اسلامی فو جیس نیشا پوروغیرہ روانہ کیں جنہوں نے طالقان پر بہنچ کر بہت بڑی خون ریزی کے بعد بزور نیخ فتح کرلیااور تسلط کے بعد بلوائیوں اور رہزنوں گوگرفتار کر کے جا رفرسنگ تک ایک سلسلہ میں سولی دے دی اور اپنے بھائی محمد بن مسلم کو والی مقرر کر کے فارياب كارخ كيا۔ باوشاہ فارياب پينجر يا كرمطيع ہوكر حاضر خدمت ہوا۔ قنيمہ نے بیعزت واحترام اس سے ملاقات كي اور اس کو بھال رکھ کے جورجان کی طرف بڑھا۔ اہل جورجان نے اطاعت قبول کر کی اور وہاں کا باوشاہ بہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قتیبہ نے عامر بن مالک حماثی کواپنا ٹائب بنا کر بلخ پرحملہ کیا۔اہل بلخ نے بھی مطیع وفر ماں بر دار ہوکر طلاقات کی۔ نیزک کافیل : قنیه کا بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم نیزک کے تعاقب میں چلا جارہا تھا نیزک پہاڑوں ہے اتر کر بغلان میں آ گیااورا پیز سیامیوں کو بہاڑ کی ایک تنگ و تاریک گھاٹی میں چھیا دیا۔ جس کاراسته اسلامی نشکر میں کسی کومعلوم نہ تھااور باقی اپنا مال واسباب گھاٹی کی دوسری طرف جوقلعہ تھا اس میں رکھ دیا لیک مدت تک قتیبہ اس گھاٹی میں تھہر ابوالژ تار ہا۔ کوئی رہبر نہ ماتا تھا۔ جواس راستہ کا خصر ہوجا تا یہاں تک کہ ایک مجمی مرونے قلعہ کاراستہ بتلا دیا۔ جہاں ہے اسلامی تشکر سرنگ کھود کر قلعہ میں تھس گیا۔اکثر قلعہ والے مارے گئے جو باتی رہے وہ بھاگ گئے۔اس کے بعد عسا کراسلامیہ نے سنجان پر چڑھائی کی اور اپنا مال واسباب بادشاه کابل کے پاس بھیج دیا۔ قتیبہ نے پینبر پاکر نیزک کا تعاقب کیا۔ نیزک نے نہایت تیزی سے وادی فرغان ہے کر کے گرز میں قلعہ بندی کر لی۔ گرز کا راستدا کیک ہی تھا اور وہ بھی بے حد دشوار گزار جس کو گھوڑے و خچر بھی بے دفت تمام

والی جور جان نے امان کی وقت کے بعد قتیہ مرویس واپس آیا۔ بادشاہ جورجان نے امان کی درخواست کی۔
قتیمہ نے بشرط حاضری منظور کرلیا۔ جانبین سے چندلوگ بہطور ضانت ایک دوسر سے کے بپر دکرو یے گئے اور بادشاہ جورجان
بخوف و خطر حاضر ہوا۔ پھر دخصت ہوکرا پئے ملک کو واپس ہواا ثناء راہ میں مقام طالقان پر پہنچ کر اور میں مرگیا۔
شومان کا محاصرہ چونکہ والی شومان نے قتیمہ کے عاش کو اپنے ملک سے نکال دیا تھا اور اس کے قاصد کو جومقر رہ خراج
وصول کرنے کو گیا تھا تی کرڈ الا تھا۔ اس وجہ سے قتیمہ نے بادشاہ جورجان سے مصالحت کرنے کے بعد شومان پر فوج کئی گی
اور شومان کے قریب پہنچ کر اپنے بھائی صالح کو والی شومان کے پاس بھیجا۔ صالح اور والی شومان میں بہت بڑی دوسی تھی مصالحت کے اس کو بہت پھی مجایا لیکن و والی شومان کے پاس بھیجا۔ صالح اور والی شومان میں بہت بڑی دوسی کا حدود والی تعیمہ نے سام سے ناامید ہو کرشومان کا حاصرہ کرلیا اور مجتبہ نے سلے سے ناامید ہو کرشومان کا حاصرہ کرلیا اور مجتبہ نے سلے سے ناامید ہو کرشومان کا حاصرہ کرلیا اور مجتبہ نے سلے بورک کے سوالفظ اقر ارا پنی زبان پر نہ لایا۔ قتیمہ نے سلے سے ناامید ہو کرشومان کا حاصرہ کرلیا اور مجتبہ نے سلے باری کا حکم دے دیا۔

فتح شومان کی گہرائی والی شومان نے بیسجھ کر میں اس قلعے کو حریف کے تعلمہ ند بچاسکوں گا۔ قلعہ میں جو مال واسباب و جوابرات تھے سب کوجع کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا جس کی گہرائی نامعلوم تھی بعدازاں قلعہ کا درواز ہ کھول کراڑتا ہوا تنبیہ کی طرف چلا۔عسا کراسلامی نے چاروں طرف سے گھر کر چند کھوں میں اس کوتل کرڈ الا اور قتیبہ نے قلع میں داخل ہو کراپنی کامیا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ جس قدر جنگ آور ہاتھ آئے مارڈالے گئے۔عورتوں اور بچوں کوقید کیا۔ پھرا ہے بھائی عبدالرطن کو طرخون بادشاہ صغد کے پاس خراج لیئے کوروائہ کیا۔ اس نے وہ مقررہ خراج جس پراس سے مصالحت ہوئی تھی اوا کر دیا۔ اس کے بعد قتیبہ کش ونسف کی طرف بڑھا۔ اہل کش ونسف نے سلح کرلی۔ بددقت مراجعت قتیبہ اور اس کے بھائی سے بخارا میں ملاقات ہوئی اور بیسب کے سب مروکی جانب واپس ہوئے۔

اہل صغد نے عبدالرحمٰن کی واپسی کے بعد بادشاہ طرخون کو خراج دیئے کی وجہ سے معزول کر کے قید کر دیا اور بجائے اس کے غورک کو تخت نشین کیا اس وجہ سے طرخون نے خودکشی کرلی۔

خوارزم شاہ خیرہ ۹۲ جے میں بحتان کی طرف بہ قصد رتبیل روانہ ہوا۔ رتبیل نے فوراً مصالحت کر لی۔ قنیبہ اس مہم سے واپس ہوا۔ بادشاہ خوارزم پراس کا بھائی خرزاد جواس ہے جھوٹا تھا اس قدر عالب ہو چکا تھا کہ بادشاہ خوارزم شاہ شطرنج کی طرح نام کا بادشاہ رہ گیا تھا۔ خرزاد جو چاہتا تھا کرتا تھا' رعیت کے مال وعزت پر دست درازی کرتا اوران کوطرح طرح کی الداکس دیتا تھا۔ بادشاہ خوارزم چونکہ اس کی مدافعت نہ کرسکتا تھا اس نے قبیبہ کواپٹے ملک کے حالات لکھ بھیجے اور یہ لکھا''اگر تھے میں قوت ہے تو میرے ملک پرآ کرمیرے بھائی اور خالفین سے لڑ کر قبضہ لے لو''۔ قتیبہ نے اس کو منظور کرلیا اور بادشاہ خوارزم نے اس رازے اپنے ملک کے کئی فردکو مطلع نہ کیا۔

قتیبہ اور خوارزم شاہ کی مصالحت سم میں قتیبہ نے فوجیں مرتب کیں اور جنگ کرنے کے لئے صفد (مروسے)
خروج کیا۔ اہل خوارزم شاہ کی مصالحت کی تاری کی اور نہ مور ہے قائم کئے اور نہ دھس ودید مے باندھے۔ قتیبہ نے خوارزم کے قریب بھنج کر ہرارب میں بڑاؤ کیا۔ اس وقت باد شاہ خوارزم کے مثیروں اور ارکان سلطنت کی آئیسی کھلیں اور انہوں نے بادشاہ خوارزم کو قتیبہ سے جنگ کرنے کو کہا۔ باوشاہ خوارزم نے جواب دیا ''ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بال یہ ہوسکتا ہے کہ کچھ ذے کر ہم مصالحت کریں جیسا کہ اور والیان ملک نے کیا ہے' کاراکین دولت نے اس سے اتفاق کیا۔ باوشاہ خوارزم سے ہوسکتا ہے کہ کچھ ذے کر ہم مصالحت کریں جیسا کہ اور والیان ملک نے کیا ہے' کاراکین دولت نے اس سے اتفاق کیا۔ باوشاہ خوارزم سے گرفن سے شہر فیل میں آیا جوا کے نہرے کنارے آباداوراس کے مضبوط بلا دسے تھا اور نہر کے کنارے آباداوراس کے مضبوط بلا دسے تھا اور نہر کے کنارے کرنارے کو بیا آخر دس ہزار غلام اور اس کے دوسرے کنارے کو تاب برمصالحت ہوگی اور اس کے خط و کتابت سلح کی گفتگو ہونے کی بلا ترویس باوشاہ خوارزم کی مسلم کے دوسرے کنارے کو بین باوشاہ خوارزم کی مصالحت ہوگی اور اس سلح نامہ میں ایک شرط یہ اور ہمی تھی گرم خام جرویس باوشاہ خوارزم کی مصالحت ہوگی اور اس سلح کی گفتگو ہوئے تھی کرویش باوشاہ خوارزم کی مصالحت کی کو تھی میں ایک شرط یہ اور ہمی تھی گرم خام جرویش باوشاہ خوارزم کی مصالحت کو گرم خام جرویش باوشاہ خوارزم کی مصالحت کی کو گلاموں پر مسلم کے دوسرے کا کرویش کرویش کا کہا کی کروڑ خلاموں پر صلح کی گفتگو تھی کرویش کا کہا کی کروڑ خلاموں پر صلح کی گفتگو تھی دوسکتا کے دوسرے کا کروڑ خلاموں پر صلح کی کو کروڑ خلاموں پر صلح کی کی کو کروڑ کی کو کروڑ خلاموں پر صلح کی کو کروڑ کیا کہ کروڑ کیا کہ کو کروڑ کی کروڑ کیا کو کروڑ کیا کروڑ کیا کو کروڑ کیا کی کی کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کو کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کیا کروڑ کی

خام جرد کافعل : بادشاہ خوارزم سے سکے کرنے کے بعد جو تنبیہ نے اپنے بھائی عبدالرحن کو خام جرد کی طرف روانہ کیا۔ جو بادشاہ خوارزم کا جانی دشمن تھا۔ خام جرد نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی اثناء جنگ میں خام جردعبدالرحنٰ کے ہاتھوں مارا گیا۔ عبدالرحمٰن اس کے ملک پر قابض ہوگیااوراس کے جار ہزار سپاہیوں کوقید کرکے قبل کرڈ الا۔ قنیبہ نے بادشاہ خوارزم کواس کے بھائی اوراس کے مخالفین کو گرفتار کرکے دے دیا۔ باوشاہ خوارزم نے ان سب کوموت کے گھائے اٹارویا اوران کے مال و

اسباب كوجع كرك قنيه كحوال كرديا

صغد برفوج کشی اس کے بعد محشر بن خارم سلمی نے صغد پر حملہ کرنے کی رائے دی اور یہ کہا''اگر صغد پر تمہارا قصد حملہ کرنے کا ہے تو یہ موقع بہت مناسب ہے کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں بہت بڑی مسافت ہے''۔ قتیبہ نے بیرائے پیند کی اور اخفائے راز کرنے کو کہا۔ دوسرے دن اپنے بھائی عبد الرحمٰن کو بسر افسری نا مور اور تجربہ گار سواروں اور تیراند از وں کے آگے بڑھنے دیا اور مال واسباب کومروکی جانب بھیج دیا۔

سمر قند کا محاصرہ عبدالرمن کی روائگی کے بعد قتیہ نے اپ نشکریوں کوجی کرے خطبہ دیا اور صغد کی زر خیزی اور سبزی کا ذکر کر کے اللہ کے دشمنوں ہے اس کے چین لینے کی ترغیب دی۔ سب کے سب لیک پکادا ہے ۔ قتیبہ نے سامان سفر درست کر کے کوجی کر دیا اور عبدالرحمٰن کے پہنچنے کے تیسر نے روز پہنچ کر سمر قند کا محاصرہ کر دیا۔ اہل شہر نے مصار سے گھبرا کر بادشاہ شاش خاقان اور اختیاد فرغانہ سے امداد طلب کی۔ ان لوگوں نے نا مور مشہور شنم ادوں مرز بانوں اور شہواروں کو فتی برافتری پر شب خون مار نے کوروائہ کیا۔ قتیبہ کو اس کی اطلاع ہوگئی اس نے بھی اپنے لئکر سے چھ بسرافسری پسر خاقان عسا کر اسلامیہ پر شب خون مار نے کوروائہ کیا۔ قتیبہ کو اس کی اطلاع ہوگئی اس نے بھی اپنے لئکر سے چھ سوسواروں کو فتی کیا اور اپنی صالے کو امیر مقرر کر کے اس طوفان بیٹیزی کی روک تھام پر مامور کیا۔ شب کے وقت مرسواروں کو فتی بی تو ٹر کر لڑے۔ چار گھنٹہ کا ال لڑا کی ہوتی رہی ۔ بالا خرشخت خون ریزی کے بعد خاقان کا لڑکا مارا گیا۔ اس کے ہمراہیوں میں سے جو اس واقعہ سے جان بر ہوئے وہ نہایت قبل جے مال واسباب جو پچھقا مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ اس کے ہمراہیوں میں سے جو اس واقعہ سے جان بر ہوئے وہ نہایت قبل بھے مال واسباب جو پچھقا مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ طلوع آفات کے قریب اے لئکر گاہ میں واپس آئے۔

قلعم پر قبضید: قتیه کی قلعه شکن تجنیقیں جو قلعہ کے محاذات پرنصب کی گئی تیں۔ سنگ باری کرنے لگیں۔ میدان کارزار اسلامی جنگ آوروں سے بحرا ہوا تھا۔ قلعہ کی دیواروں پردھڑا دھڑ پھر پڑر ہے تھے اورا ہال قلعہ عسا کرا سلامیہ پر تیروں کا بینہ برسارہ ہے تھے۔ مگران کواس کی بچھ بھی پروان تھی سینہ برہوکر قلعہ کی طرف دوڑ ہے جاتے تھے تھوڑی دیر کے بعد سنگ بینہ برسارہ ہوگر قلعہ کی طرف دوڑ ہے جاتے تھے تھوڑی دیرے بعد سنگ بارے کے صدے مسلمانوں نے پہنچ کر قبضہ کرلیا 'اس بارے کے صدے مسلمانوں نے پہنچ کر قبضہ کرلیا 'اس بارے کے صدے مسلمانوں نے پہنچ کر قبضہ کرلیا 'اس بارے کے صدے مبور ہوکر صلح کی درخواست پیش کی۔ بائیس لا کھ مثقال سالانہ پرمصالحت ہوگئے۔

مسجد کی تعمیر: سال روان میں علاوہ اس کے تمیں ہزار غلام دینے کی شرط اور اضافہ کی گئی اور یہ بھی اقرار لے لیا گیا کہ شہر لگر یوں سے قتید کے رہنے کیلئے غالی کر دیا جائے تا کہ یکسوئی کے ساتھ مجد بنا کر نماز ادا کی جائے ۔ پس جب شرا لکا شہر غالی کر دیا گیا تو قتید مع اپنے تشکر یوں کے شہر میں وار دہوا۔ مجد بنائی نماز ادا کی بعض کا بیان ہے کہ اہل قلعہ سے یہ بھی اقرار لے لیا گیا تھا کہ بت اور آتش کدوں کے اسباب بھی مسلمانوں کو دے دیے جائیں گے۔ چنا نچے مسلمانوں نے بچاسی ہزار مثقال زیورات طلائی اور اسباب کو لے لیا اور بتوں کو جلا ڈالا۔ بشارت فتح کے ساتھ ایک عورت بھی جو برد جرد کی نسل ہزار مثقال زیورات طلائی اور اسباب کو لے لیا اور بتوں کو جلا ڈالا۔ بشارت فتح کے ساتھ ایک عورت بھی جو برد جرد کی نسل سے تقی جائیں سے برید بن مہلب بیدا ہوا۔ سے تقی جائ جو کے باس بھی دیا اور جائے نے ولید بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کردیا جس سے برید بن مہلب بیدا ہوا۔ اہل خوارزم کی سرمشی نان واقعات کے بعد فورک کے کہنے سے قتید نے سرفتہ سے مرد کی جانب مراجعت کی۔ ایاس

بن عبداللہ کو جنگ پر عبیداللہ بن ابی عبیداللہ (مسلم کے غلام آزاد) کو صیغہ مال پر مامور کیا۔ اہل خوارزم نے ایاس سے سرکشی شروع کی اور اس کی بخالفت پر بچمع کرنے گئے۔ تتبیہ کو اس کی جراگئی تو اس نے عبداللہ بن مسلم کو صند گورٹری دے کر روانہ کیا اور سے حکم دیا کہ ایاس وحیان بطی کو سوسو درے پڑوانا اور ان کے سرول کو منڈوا دینا۔ پس جب عبداللہ مع مغیرہ بن عبداللہ کے خوارزم کے قریب بہنچا اور ان کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو ان کا بادشاہ بخو ف جان بلاوترک کی طرف بھاگ گیا۔ مغیرہ ایک معمولی جنگ کے بعد شہر میں داخل ہوا۔ جولوگ اڑے ان کو قید کر لیا اور باقی جور ہے انہوں نے جزید دے کر مصالحت کر لیا حتیمہ نے اپنی واپسی کے بعد مغیرہ کو نیشا پورکا والی مقرر کیا۔

شاش کی فتے: سم میں تنیہ نے ماوراءالنہ پر پڑھائی کی اوراہل بخاراوکش ونسف وخوارزم ہے امداوی فوجیس طلب کیس بیس بزار لنکر فورا آئے جمع ہوگیا۔ قتیہ نے ان سب کوشاش پڑھیج دیا اورخود فجند ہ پر جااترا۔لشکر کفار بار بار ہلہ کر کے آئے اور متعدد لڑائیاں ہوئیں لیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ وہ لشکر جوشاش کی طرف گیا ہوا تھا اس نے بھی شاش کو بزور تیخ فتح کیا اور قتیہ کے پاس لوٹ آیا اس وقت کشان شہر فرغانہ میں اتر اہوا تھا اس کے بعد مرووالیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جاتے ہے ایک لفکر عراق ہے قتیہ کے پاس بھیجا تھا اور شاش پر جہا دکرنے کا تھم دیا تھا۔ چنا نچہاس تھم کے مطابق قتیہ شاش کی طرف گیا اور جب اس کوجاج کے باس بھیجا تھا اور شاش پر جہا دکرنے کا تھم دیا تھا۔ چنا نچہاس تھم کے مطابق قتیہ شاش کی طرف گیا اور جب اس کوجاج کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی تو مرووالیں آیا۔

یز بدین مہلب و جرح میں تجاج نے بزیداوراس کے بھائیوں کوقیداور حبیب بن مہلب کو کر مان سے معزول کر دیا تھا۔
پیلوگ قید میں وجھ تک رہاس کے بعد تجاج تک پیٹر بیٹی کہ اگراد نے فارس پر قبضہ کرلیا ہے۔ تجاج ان کی گوشالی کی غرض سے بھر سے تھر سے بھر سے تک میں اہل شام کی سے بھر سے تھر بیٹر میں اہل شام کی حراست میں گھر ایا۔ پھران لوگوں سے ساٹھ لا کھ زرجر مانہ طلب کیا اورادانہ کرنے کی صورت میں ایذا کیں اور تکالف دینے کا حکم دیا۔ یہ بین ہند بنت مہلب زوجہ تجاج این بھائیوں کی تکلیفیں و کی کر رو پڑی تجاج نے طلاق دے دی۔ پھر کچھ سوچ سمجھ کر بنومہلب کی تکلیف دیں۔ پھر پچھ کر بنومہلب کی تکلیف دیں۔ وجہ تجاج اپنے بھائیوں کی تکلیف و روچہ کی جائے نے طلاق دے دی۔ پھر پچھ سوچ سمجھ کر بنومہلب کی تکلیف دیں۔ وجہ تجاج اپنے بھائیوں کی تکلیف ور دی جاتے ہے طلاق دے دی۔ پھر پچھ

بنومہلب کا فرار بنومہلب نے موقع پاکراپنے بھائی مروان کے پاس جوبھرے بیں تھا خفیہ طور سے کہلا بھیجا کہ تھارے لئے فلاں وقت فلاں روز گھوڑ ہے تیار رکھنا۔ چنانچہا کہ روز شب کے وقت بزید بن مہلب نے محافظین قید خانے کے لئے اس وقت فلاں روز گھوڑ ہے تیار رکھنا۔ چنانچہا کی روز شب کے وقت بزید بن مہلب نے محافظین قید خانے ہے لئے اور شراب بی پاکر ایسے ایسے ایسے اور شراب بی پاکر بیست ہوگئے تو بزید و مفضل وعبد الملک قید خانے سے بہتر یال اباس نکل کھڑ ہے ہوئے۔ حبیب بن مہلب بصرے کی جیل بیس تھاوہ بدستورا ہے مصائب کے دن کا فار ہا۔

بنو مہاب کی شام کی روانگی صبح ہوئی تو نگہ ہانوں نے اس کی اطلاع تجاج کودی۔ جاج نے اس خیال سے کدمبادا ہو مہاب خراسان پر قبضہ نہ کرلیں۔ایک سریع السیر قاصد کو تنبیہ کے پاس بھیج دیا اور پہ کہلا بھیجا کہ بنومہاب کی جالوں سے ہوشیار رہناوہ لوگ بڑے فتنہ پر داز اور فسادی ہیں۔ پزیدمع اپنے بھائیوں سے نکل کرکشتی میں سوار ہوا جو پہلے سے اس کے لئے مہیا کی گئی تھی۔ جس وفت بطائے کے قریب پہنچا۔ مروان کے بھیجے ہوئے گھوڑے ملے۔ سب کے سب گھوڑوں پرسوار ہو کر بہ ہمراہی ایک رہبر جو بنوکلب سے تھا۔ براہ ساوہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تجاج کو پینجر لگی تو اس نے ایک قاصد ولید بن عبدالملک کے باس دوڑا دیا۔

بنومهملب اورسلیمان بن عبدالملک کی نظروں میں وہب کی بہت بری عزت تھی۔ اس نے سلیمان کے پاس جا کر بنو مہلب کی مظاونیت اور تبلیمان بن عبدالملک کی نظروں میں وہب کی بہت بری عزت تھی۔ اس نے سلیمان کے پاس جا کر بنو مہلب کی مظلونیت اور تجان کے ظلم اور جور کو بیان کیا اور یہ کہا'' و ولوگ تجان کے ظلم سے ننگ ہو کر تمہار نے طل عاطقت میں پناہ گزیں ہونے گوآئے ہیں'' سلیمان بن عبدالملک نے نہایت تشفی آمیز الفاظ میں جواب دیا'' تم ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ میں نے ان کو پناہ دی''۔ جان کو اس کی اطلاع ہوئی ۔ تو اس نے ولید کو لکھ بھیجا کہ بنو مہلب نے اللہ تعالیٰ کے مال طقت میں خیانت کی ہا در میری حراست سے بھاگ کر سلیمان سے جاسلے ہیں۔ ولید کے دل میں جو پچھر ن فی وغرار بنو مہلب کی طرف سے تقا۔ وہ جا تار ہا کیونکہ اس کیونکہ وہ بھی جان کی ظرح بنو مہلب کی طرف سے تقا۔ وہ جا تار ہا کیونکہ اس کیونکہ وہ بھی جان کی ظرح بنو مہلب کی اس کو اس نے معافظ میں ڈور مہا تقا۔ اب غیسہ اس کو صوف مال کی خیان نے اس کو ساتھ اور عیاں نے اس کو ساتھ اور عیاں نے اس کو ساتھ اور عیاں نے اس کو ساتھ اور عیاں نہ بھی دو وگ میں اس کو امان نہ دوں گا'' یوں کیاں نہ بھی دو وں بھا تیوں میں نا اتفا تی پیدا سلیمان نے کہان نہ کیون میں نا اتفا تی پیدا سلیمان نے کہا نہ کیا کہ دول کا ان کی کی دول کا ان کی کی اس کے میان نہ بھی دولوں بھا تیوں میں نا اتفا تی پیدا سلیمان نے کھان دولوں بھا تیوں میں نا اتفا تی پیدا ہیں نہ نہاں کہ دولوں بھا تیوں میں نا اتفا تی پیدا کہ نہ نہاں سے کہا'' اس کے ساتھ کری و ملاطفت کا جو الب تھی کھان ہوا میں اس کو میان کا لکھ کر میرے ساتھ کر دو ۔ کہ جہاں تک ممکن ہوا میر المؤمنین اس کے ساتھ مزی و ملاطفت کا براؤ کریں''۔

بنوم بہلب کو امان سلمان نے بزید کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے لڑے ایوب کو بزید کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ ولید نے لکھا تھا کہ بزید کو مقید روانہ کرنا۔ اس وجہ سے سلمان نے اپنے لڑے ایوب کو فہمائش کردی کہ تم بھی بزید کے ساتھ قید یوں کی طرح پابہ زنجیر ولید کے روبرہ جانا۔ ولید اپنے بینچے کو بزید کے ساتھ پابہ زنجیر دیکھ کر بولا" ہمارے کان تک سلمان کی بید با بیس بنجی بین "بایوب نے اپنج باپ کا خط انکال کردلید کو دیا جس میں بزید کی سفارش اور مال کی ضافت تھی۔ ولید اس کو غور سے بڑھی معذرت کرتا جاتا تھا۔ ولید اس کوغور سے بڑھی کا قور ایوب اپنج باپ کی طرف سے بزید کی سفارش کرد ہا تھا اور بزید بھی معذرت کرتا جاتا تھا۔ بالآخر ولید نے بزید کا قصور معاف کر کے امان دے دی اور تجابح کو بخوم بلب سے تعرض نہ کرنے کو کھی بھجا۔ چنا نچے حبیب والی عبد جواس کی نگر انی میں تھا رہا کر دیا گیا اور بزید سلیمان کے پاس واپس آیا۔ اکثر تھا نف ونڈ رانے اس کے پاس بھیجا تھا اور دعو تیں بھی کرتا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز کی معزولی: ۱۹۳۰ میں عربن عبدالعزیز نے جاج کے ظلم وجور و بدکر داری کی شکایت ولید کوکھی۔

ججاج کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے بھی ایک عرض داشت بھے دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ' اکثر فتنہ پر داز'شورہ پشت' منافق عراق سے جلاد طن ہوکر مدینہ منورہ' مکہ معظمہ میں جا کرمقیم ہوئے ہیں' عمر بن عبدالعزیز ان کے گرفار کرنے سے مانع ہیں اس امر سے حکومت وسلطنت میں ایک فتم کا ضعف پیدا ہوگا۔ مناسب ہے کہ بیر ججاز سے معزول کر دیئے جا کیں'' ۔ چنا نچہ ولید نے شعبان ۱۳ ھے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو حکومت جاز سے معزول کر کے خالد بن عبداللہ افسری کو مکم معظمہ اور عثان بن حبان کو مدینہ منورہ پر مامور کیا۔خالد نے مکہ معظمہ میں پہنچ کرکل اہل عواق کو بجبر تکال باہر کیا اور ان لوگوں کو جو عراقیوں کو اپنے گھروں میں مختر ان کو کرائے پر مکان دیتے تھے تھے تھے کہما نہ ڈرایا دھمکایا۔

سعید بن جبیر کی گرفتاری عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تکومت میں اکثر اہل عراق جاج کے ظلم وجور سے تنگ آ کرمکہ معظمہ میں چلے آتے تھے اور وہ یہاں اس کے شرسے فی جاتے تھے۔ از انجملہ سعید بن جبیر بھی تھے۔ جو بجاج کے خوف سے بھاگ آئے تھے۔ان کو تجاج نے اس فوج کے وظا کف ورسد دینے پر ہامور کیا تھا۔جس کو بسر افسری عبدالرحلٰ بن اشعث جنگ رتبیل پر جیجا تھا۔ پس جب عبد الرحن نے جاج کی مخالفت پر کمریا ندھی توسعید بھی اس کے ہم آ ہنگ ہو گئے۔ عبد الرحن شکست اٹھا کر رتبیل کے ملک میں بھاگ گیا اور سعیداصفہان چلے آئے۔ جاج نے گورٹراصفہان کوان کے گرفتار کرنے کو لکھا \_گورنراصفهان نے سعید بن جبیر کوور بر دہ حجاج کے حکم ہے آگاہ کر دیا۔ سعیداصفہان ہے آذر بائیجان چلے آئے۔ ایک مدت تھبرے رہے ، پھریہاں سے گھبرا کر مکرآ گئے۔ مکمعظمہ میں ان کے جیسے بہت ہے آ دی جاج کے خوف سے بھاگ آ ہے تھے۔ جن کا نام ونشان جاج کے آ دمیوں کو کوئی نہ بتلا تا تھا۔ خالد وار دِ مکہ معظمہ ہوا تو ولید کا پیچم صادر ہوا کہ اہل عراق کے مزار بوں کو گرفتاری کر کے جاج کے پاس بھیج دواس نے سعید بن جبیر عجابدا درطلق بن حبیب کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس رواند کیا طلق نے توا شاءراہ میں داعی اجل کولیک کہا 'باقی رہے سعیدہ مجاہدوہ کوفدینچے جاج کے رو بروپیش کئے گئے۔ سعيد بن جبير كي شهادت: جاج نے سعيد كوكاليان وي سخت وست كه كربولا 'مين جامنا تھا كوتو كمديس ہے اور فلان مكان ميں بے "-كياميں نے تخفي اپنے كام ميں شرك تبيس كيا تھا؟ اوركيا ميں نے تخفيعزت نبيس وي تھي؟ سعيد نے ان سب باتوں كوتسليم كيا چر بولا'' اچھا چركس چيز نے تجھے ميرى مخالفت پر ابھارا؟' جواب ديا' ميں بھي ايك انسان ہوں اور انسان ہے بھی غلطی ہوجاتی ہے' ۔ تجاج یہن کرخوش ہو گیا تھوڑی دیر تک ادھرادھر کی باتیں کرتار ہا۔ اتفا قاسعید کی زبان ہے ا ثناء کلام میں بہ نکل آیا کہ میری گردن میں اس کی (عبدالرحمٰن) کی بیعث تھی ۔ تجاج کا چبرہ غصہ ہے سرخ ہو گیا'غضبناک ہو کر بولا'' کیا میں نے تھے سے میں ابن زیبر کے آل کے بعد عبد الملک کی بیعت نہیں کی تھی؟ اور پھراس کی تجدید میں نے کونے میں نہیں کی تھی؟ غرض میں نے تچھ ہے دو ہار بیعت لی''۔ سعید نے اقراری جواب دیا۔ تجاج نے کہا'' تو نے امیر المؤمنين كي دونيعتيل تو ژبي اور رزيل ابن رزيل (عبدالرحن) كي ايك بيبت كاحق ادا كيا والله بين تجھے مار ڈالول گا'' نه بولے بے شک اب میں سعید ہوں جیسا کہ میری ماں نے میرانام رکھا ہے ( لیعنی میں اسم باسمیٰ ہوں کاج نے لیک کر گردن اڑا دی اور جوش مسرت ہے تین بارتہلیل کی پہلی مرتبہ نہایت فصاحت ہے اور دوبار جلد جلد۔

بیان کیاجاتا ہے کہ تجاج اس دن بالکل مخبوط ہو گیا تھابار بار قبودنا قبودنا کہتا تھالوگوں نے سیجھ کے کہاس کا مقصود سعید بن جبیر کی قبود ہے۔ سعید بن جبیر کا پاؤل نصف ساق سے کاٹ ڈالا۔ اس واقعہ کے بعد جاج جب سوتا تھا تو سعید بن جبیر کوخواب میں دیکھاتھا کہ اس کا وہ دامن پکڑ کر کہتا ہے ((یا علو الله فیما فتلتی))''اے اللہ کے دشمن تو نے مجھے کس جرم میں قبل کیا ہے''اور تجاج خوف زدہ ہو کر جاگ المحتا تھا اور کہتا تھا ((مالمی و لسعید بن جبیر))

جهاج کی وفات ماہ شوال ۱۹۹ پیش گورزی عراق کے بیسویں برس تجاج کا پیام اجل آپینچا۔ پس وقت وفات اپنے بیٹے عبداللہ بن تجاخ کو اپنا قائم مقام اور پزید بن ابی کہشہ کوافواج کو فہ وبھرے پر اور پزید بن ابی مسلم کو صیغہ مال پر مامور کیا۔ اس کے مرنے کے بعد ولید بن عبدالملک نے اس تقرری کو اور نیز کل عمال حجاج کو بحال و برقر اررکھا اور قتیبہ بن مسلم خراسان کواس مضمون کا خط کھا:

((قد عرف امير المؤمنين بلاء ك و جهدك و جهادك اعداء المسلمين و امير المؤمنين رافعك صائع بك الذي تحب فاتمم مفاديك و انتظر ثواب ريك و لا تغيب عن امير المؤمنين كتبك حتى كاني انظر الى بلادك و الثغر الذي انت فيه))

'' بے شک امیر المومنین اعداء المسلمین کے خلاف تنہاری جدو جہدے واقف ہیں۔ امیر المومنین تنہارے اعز از اور مرتبہ کو بلند کرنے والے ہیں۔ جس کی تنہیں تمنا ہے اپنے مغاذی کوتمام کرواور اجرباری تعالی منتظر رہوتم اپنی تحریرات اور مکا تیب کوامیر المؤمنین سے مت چھیا دھی کہ میں تنہارے متعقر اور شہرکود کھیندلوں''۔

محمد بن قاسم کی اسیری: یزید بن ابی کبشہ نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے واق بھیج دیا۔ صالح بن عبدالرحمٰن نے واسط کے قدید خانے بیان دیا اور جائے کے اعز ہوا قارب کے ساتھ اس کو بھی تکلیفیں دینے لگا۔ اس دجہ سے کہ جائ نے صالح کے بھائی آ دم کو خوارزم کی تحریب نے اللہ قا اور جب یزید بن ابی کبشہ سندھ میں آنے کے اٹھار ہویں روز مرگیا تو سلیمان بن عبدالملک نے صبیب بن مہلب کو سندگورٹری سند مرحمت کی۔ بیوہ زمانہ تھا کہ ملوک سندھ اپنے اپنے ممالک پر پھر قابض و عبدالملک نے صبیب بن مہلب کو سندگورٹری سند مرحمت کی۔ بیوہ و زمانہ تھا کہ ملوک سندھ اپنے اپنے ممالک پر پھر قابض و متصرف ہوگئے تھا ور حبشہ داہر بر بہتا باد تو اپس آیا تھا حبیب نے کنارہ مہران بر تیام کیا۔ اہل رود نے حاضر ہو کر اطاعت

ا كالل ابن اثير بي بجائي سلماس سليمان كها بوات رجلد جبر مطبوع مصر خوا ١٨٠ \_

ع اصل كتاب على ال مقام رساده جكه بينام عين في كائل ابن البيرية فالكياب جلد جهارم مطبوع مصر في ٢٨١

س كالل ابن الميرصفية ٢٨ جلد جهارم مطبوعه مصرب بينام لكها كيا بياصل كتاب بين بيغالي جلك بيب

جول کر بی اور جولوگ کڑے ان کو حبیب نے پا مال کیا۔ اس اتناء میں سلیمان بن عبدالملک مرگیا اور عمر بن عبدالعزیز مند مند مند شدہ پر رونق افروز ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ملوک سندھ کو خطاکھا۔ اسلام کی دعوت دی اور دائر ہ اسلام میں داخل ہونے پر ان کا ملک اور ان کی جائید دیے اور حضوتقصیرا ورمسلما ٹول جیسا مساویا نہ بریا کر کے اسلامی عربی نام رکھے۔ کے مطابق حبشہ بن داہراورکل ملوک سندھ مسلمان ہوگئے اور اپنے غیراسلامی نام تبدیل کر کے اسلامی عربی نام رکھے۔ حبنید بن عبدالرحمان اس سرحد برعمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عمر بن مسلم با بلی ما مور تقا۔ اس نے ہند کے بعض شہروں پر جہاد کیا اور کا ممیا بی حاصل کی۔ بعد از ان عبد خلافت ہشام بن عبدالملک میں جنید بن عبدالرحمان سندھ کا گورٹر ہوا۔ دریا ہے مہران پر بہنچا تو حبشہ بن داہر نے عبور کرنے سے روکا اور یہ کہلا بھیجا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں اور مجھے ایک مردصال کے نے اس بلاد پر حکمران بنایا ہے۔ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں البذائم مجھے صانت دو''۔ جدید نے صانت نہ دی حبشہ باغی ہوگیا۔ لڑائی چیٹر بلاد پر حکمران بنایا ہے۔ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں البذائم مجھے صانت دو''۔ جدید نے صانت نہ دی حبشہ باغی ہوگیا۔ لڑائی حجمل کی حبید نے میں کی مزال کر کھل کر ڈالا۔ صحصعہ بن گئی حبشہ نے ہر چندروک تھام کی لیکن جنید نے لڑ بھڑ کر کرائی فوج خشکی پر اتار دی اور اس کوگر قبار کر کھل کر ڈالا۔ جب وہ آ گیا داہر نے جدید کی برغیدری کی شکایت کرنے کو دارالخلافت کا قصد کیا۔ جدید نے اس کوئری و ملاطفت سے بلایا۔ جب وہ آ گیا

کیرے اور کیاش پرفوج کشی ان واقعات کے بعد جنید نے کیرج (ہندوستان کے آخری جھے) پرعبد شکنی کی وجہ سے فوج کشی کی اور کیاش کی دوروں اور خوج کشی کی اور کیاش کی دوروں اور خوج کی کیا دوروں کو گرفتار کر کے لوٹ کی اور کیا گیا ۔ جس قدر سپاہی مطے سب کوتل کر ڈالا عور توں اور خودوں کو گرفتار کر کے لوٹ کی غلام بنالمیا ۔ مال واسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد عمال کومر ثد مندل وہ بنج اور یہ کی کی طرف روانہ کیا اور ایک شکر ارین پر شب خون مار نے کو بھیجا ۔ جس نے ارین کے شہروں کولوٹ لیا اور جلا کر خاک وسیاہ کردیا ۔ ان لڑا ایموں میں جو مال غنیمت جنید کو حاصل ہوااس کی تعداد چاکیس کروڑ بیان کی جاتی ہے ۔

جنب<mark>ارکی و فات</mark> چونکہ جنیدروزانہ لڑائیوں سے تھک گیا تھا۔ آ رام کرنے کی غرض سے اس نے تمیم بن زید قینی کو عارضی طور پراپنا قائم مقام مقرر کیا۔ دیبل کے قریب تھوڑے دنوں بعد مرگیا تھیم نہایت ست و کابل تھا۔ اس کے زمانے میں امراء اسلام عسا کراسلامیہ بلاد ہندکوچھوڑ چھوڑ کرچلے آئے تھے۔اس کے بعد تھم بن عوام کلبی ان ممالک کا گورنر ہوا۔

المنصور وکی تعمیر ان دنو ل اہل ہند میں بغاوت بھوٹ نگی تھی۔ اہل قصہ کے علاوہ سب باغی ہوگئے تھے۔ تھم نے ایک شہر بنام نہا دمخفوظ آباد کیا۔ جوفو جی ضرور تو ل کے لحاظ سے جھاؤٹی کا کام دیتا تھا۔ عمر بن محمد قاسم فات سندھ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بڑے بڑنے ذمہ داری کے کام اس کے سپر دیتھے۔ محفوظ سے اس نے کی مرتبہ جہا دکیا اور مظفر ومنصور ہوکروا پس آیا۔ رفتہ اس کی حکومت کا سکہ والیان ملک کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک دوسرا شہر آباد کیا جس کا نام المنصور و رکھا۔ یہ وہی

ا كامل ابن البير مصر جلد جيار مصفحة ٢٨٣ ـ

<sup>۔</sup> علی کہاش زمان قدیم میں آیک آلیگوی اور او ہے کا بنایا جاتا تھا اور اس کو تکلمت عملی آہشہ چلاتے تھے جس سے بردی بردی مضبوط دیواری منبدم ہو جاتی تغییں اور اب بیآ لہ مخیق کی طرح معدوم ہوگیا۔

المصورہ ہے جوامراء سندھ کا دارالحکومت رہا ہے تھوڑے ہی عرصہ میں دشمنانِ دین کے قبضہ سے سندھ کے تمام علاقے پھر چیسن گئے ادرا پنے عدل والصاف سے اہل ملک کوخوش کر دیا۔ پچھ عرصے بعد تھم مارڈ الا گیا اور دولت امویہا تظام مملکت ہند ہے مجبور ومعذور ہوگئے۔ بقیہ حالات سندھ کے مامون الرشید کے حالات میں بیان کئے جائیں گئے۔

فیخ کاشغر ۷۹ چیس قنیبہ نے بہ قصد ملک چین لشکر آرائی کی اور لشکر یوں کومع ان کے اہل وعیال کے لے کر نکلا اور سمرقند پہنچ کران لوگوں کے قیام کا انتظام کر کے فارغ البالی کے ساتھ چین پر دھاوا کیا۔ نہر عبور کر کے مسلحہ کو کھاٹ پر ٹھجرایا کہ لشکر یوں کو ہلا اجازت واپس نہ آنے دے فوج کے مقدمہ الجیش کو کا شغر کی طرف بڑھنے کا تھم دیا جس ٹے کا شغر کو کہزور تیج فتح کیا۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا قیدیوں کی گردنوں پر غلامی کی مہریں گردیں۔

بادشاہ چین نے ان کے سر دار ہمیر ہ بن شمر نے کو بلا کر مختلف لباس میں آنے کی وجہ دریا فت گی۔ ہمیر نے جواب دیا '' پہلے روز ہم جس لباس میں آئے تھے وہ لباس گھروں میں پہننے کا ہے۔ دوسر الباس وہ ہے جس کو ہم اپنے امراء کی خدمت میں جانے کے وقت را یب تن کرتے ہیں اور تبسر اوہ ہے جس کو ہم دشمن کے مقابلے پر یمن کرجاتے ہیں''۔ بادشاہ چین بین میں جانے کے وقت را یب تن کرتے ہیں اور تبسر اوہ ہے جس کو ہم دشمن کے مقابلے پر یمن کرجاتے ہیں''۔ بادشاہ چین میں کر بنس پڑا اور پھر پچھ سوچ کر کہنے لگا'' تم نے میرے ملک کی وسعت دیکھ لی ہے اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جھے کو کو کی شخص تم

ے نہیں روک سکتا اور جھے تمہاری کمی کا حال معلوم ہے لہذاتم اپنے امیر سے جا کر کہد دو کہ وہ بیہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جائے در نہیں ایسے لوگوں کو مامور کروں گاجوتم سب کوہلاک کرڈالیں گے''۔

شاہ چین سے مصالحت بہیرہ نے ترش روہور کہا '' ہم تم سے کسی طرح کم نہیں بین ہمارے سواروں کا پہلا حصہ تنہارے ملک میں ہوگا اوراس کا آخری حصہ زیتون کے باغوں میں 'باتی رہی قل کی دھمگی۔اس سے ہم کو پچھا ندیشہ نہیں ہے اور نداس سے ہم ڈرتے بیں۔ ہماری موت کا دن مقررہے جب وہ آ جائے گا تو ہم اس سے متجاوز ندہوں گے اور بات تو یہ ہم کر دنوں سے ہم ڈرتے بیں۔ ہماری موت کا دن مقررہے جب وہ آ جائے گا تو ہم اس سے متجاوز ندہوں گردنوں پر مہریں ندلگا ہے کہ ہمارے امیر کے قسم کی گردنوں پر مہریں ندلگا ہے گا اور تمہارے امیر کی قسم پوری کردیں گے۔ تھوڑی کے گا اور تم ایسا ہم بھیجیں گے۔ تھوڑی می سے وہ می سے وہ می سے وہ میں اس کو وہ پا مال کردیں اور ہمارے لڑکوں کی گردنوں پر مہریں لگا دیں اور ہم ایسا ہم بی جس سے وہ خوش ہو جائے گا'۔ ہمیرہ میں کردنوں پر مہریں لگا دیں اور ہم ایسا ہم بی جسے وہ ہم بین کرخاموش ہوگیا۔ با دشاہ چین نے ایک ٹوکری مٹی منگوا کر ساتھ کردی اور تھا نف و ہم ہے دے کر رخصت کیا۔ قتیہ کے پاس پنچ تو اس نے مٹی کو اپنے پاؤں سے دوندا۔ لڑکوں پر غلامی کا نشان بنا کرلوٹا ویا اور جزیہ کر رخصت کیا۔ قتیہ کے پاس پنچ تو اس نے مٹی کو اپنے پاؤں سے دوندا۔ لڑکوں پر غلامی کا نشان بنا کرلوٹا ویا اور جزیہ کر حراح کی جواس نے بھیجا تھا قبول کرل

ولید بن عبد الملک کی وفات اس کا گلے دن اپنے ملک کو واپس ہوا اور مہیر ہ کو وفد بنا کر ولید کی طرف روانہ کیا۔
جب بیفرات پر پہنچا تو ولید کے مرنے کی خبر کی ۔ ۱۵ جمادی الثانی ۴۹ جے کو (دمشق میں) ولید لبن عبد الملک نے وفات پائی۔
عمر بن عبد العزیز نے نماز جناز ہیڑ ھائی۔ یہ بہترین خلفاء بنی امیہ تھا اس نے تین مسجدیں بنوائیں مسجد منورہ مسجد قدس و بیت المقدس اور مسجد دمشق کی جگہ پر کلیسا تھا جس کو ولید نے تڑو واکر مسجد بنوائی تھی عمر بن عبد العزیز سے اس کی شکایت کی تو میہ جواب دیا کہ ''ہم تہما را میکیسا تم کو دے دیں گے البتہ کلیسا تو اء منہ دم کرا دیں گے کیونکہ شہر کے باہر ہے اور بہزور تنظیم نے 'کیا گیا ہے اور دہاں پر مسجد بنوائیں گے ''عیسائی میں کر خاموش اور اپنے دعوے سے دست کش ہوگئے۔

وليد كے زمانے خلافت ميں اندلس م كاشغر بهند وغيره مفتوح بوئے فقيس مزاج اور ضياع هموليند كرتا تھا۔ سبزي

ا ابوالعبا ساس کی کنیت هی از تالیس برس کی عمر پائی نوبرس آخر مبینه حکومت کی به دفت وفات چوده اولا دیساس کی موجود خیس به المعارف لا بن قسیمه مطبوعه مسرٔ صفحهٔ ۱۲۳ ب

ا كالم الله المام ومثل كا بنايزي تقى - تاريخ الخلفاء علامه سيوطي مطبوعه لا بور صفح ١٥١٨\_

ے۔ اندلس بہتمامہ ب<mark>99 ج</mark>یمیں مفقع ہوا تھا۔ طارق بن زیاد مویٰ بن نصیر کے آزاد غلام نے بارہ بڑار نوج کی جعیت سے پڑھائی کی تھی اس کے بادشاہ کا نام آ در نیوق تھا۔ تاریخ کامل ابن اثیر ٔ جلد جہارم مطبوعہ مصر

س علاه وان ملکول کے ای کے عبد خلافت کے بھی میکند مجارا' مردانی مظمورہ تمقیم ' بھیرہ فرسان اور ۸۸ھ میں جرثومہ طواند اور ۸۹ھ میں جزیر منور قد نبور قد اور <u>81ھ</u> میں نسف مخشب کش شومان مدائن اور آ ذربا نیجان کے چند قلعداور <u>91ھ میں</u> ملگ اندلس وشہرار مائیل قتر بوں اور <mark>91ھ می</mark>ں بسیل کیرٹ کرہم نیم نیماز خوارزم سمرقند شعد اور ۹۲ھ میں کابل فرنانہ شاش سندھاور <u>90ھ میں موقان باب اور 91ھ میں طوں مفتوح ہو۔ تاریخ</u> اخلفاء علامہ سیونلی مطبوعہ لا ہور صفح ۲۵۱۔

ه ضياع ايك خوشبوكانام بــــ

فروش کی طرف گزرہوتا تو اس سے دریافت کرتا تھا" ہے ڈھیر ترکاریوں کی کس قیمت کا ہے؟"جو پچھوہ بتلا تا تھا اس سے دو چند کر کے کہتا اس کو اتنی قیمت پر فروخت کرنا 'قر آن شریف کی تلاوت تین دن میں اور رمضان میں دوروز میں ختم کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کرنے اور اپنے لڑ کے عبدالعزیز کی بیعت لینے کا قصد کیا لیکن سلیمان اس سے انکارکیا۔ ولیدنے اپنے گورزوں سے اس کی بابت خط و کتابت کی ۔ کسی نے سوائے ججاج وقتید اور بعض خاص خاص امراء کے قبول نہ کیا۔ پھرولید نے سلیمان کو معزول کرنے کی غرض سے بلا بھیجا اس نے آنے میں تا خیر کی ۔ تب خود ولید اس

## سايمان بن عبرالملك عصورة الموص

بیعت خلافت ولید بن عبدالملک کے مرنے کے بعداسی دن سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پرلوگوں نے مقام ایلہ میں بیعت کی۔ تخت خلافت پر بیٹے ہی انظام میں مصروف ہوا۔ عثان بن حبان کوآخری رمضان الم بھی مدیدہ منورہ سے معزول کر کے ابو بکر بن محمد بن عربی من مردکیا۔ جاج کے مقرر کئے ہوئے گورزوں کو ولایت عراق سے معزول کر کے بندین مہلب کومصرین (کوفہ وبھرہ) کی حکومت بجائے بن بدین افی مسلم کے مرحمت کی۔ پس بن بدین اپنے بھائی زیاد کو عمان کا والی بنا کر بھیج دیا۔

چونکہ سلیمان بن عبدالملک کو جاج اوراس کے گورٹروں ہے ایک قتم کا ملال تھا اوراس کے ظلم و جور کی شکایتیں اکثر پنچا کرتی تھیں۔اس وجہ ہے اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی پیزید بن مہلب کو آل بی عقیل (یعنی قوم جاج) کے ذلیل و خوار کرنے کا حکم دیا اور طرح طرح کی سزائیں ان کے لئے مقرر کیں۔ بیزید نے اپنی طرف سے عبدالملک بن مہلب کواس کام بر مامور کنا۔

نے بھی در پردہ جب وکیج کے ہاتھ پر بیعت کی تو بھی قتیبہ تک پینچائی گئا۔ قتیبہ نے وکیج کوبلا بھیجا۔ وکیج نے بیاری کا حیلہ کیا قتیبہ نے صاحب شرطہ (سپر نٹنڈنٹ پولیس) کو وکیج کے گرفتار کرلانے کو بھیجااور پیتم دیا کہ اگروہ آنے سے اٹکار کر بے تو بیہ سراتار لانا۔ وکیج سے بیام س کر گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور لوگوں میں منادی کر ادی ہر چہار طرف سے لوگ جمع ہو کر آپنچے۔ قتیبہ کے پاس بھی اس کے گھرانے والے اور خواص وا حباب و بنوا عمام آ کر جمع ہوگئے۔ منادی ایک قبیلہ کا نام لے کر پیکار نے لگا۔ سب کے سب الٹا پلٹا جواب دینے گئے پھر جب وہ کہتا '' ایں بنوفلال' تو وہ لوگ بول اٹھتے ہے'' کسے تم نے ذکیل کیا'' پھر منادی نے قتیبہ کے کہنے سے پکار کر کہا '' اللہ کو یا دکر ورحی تعلقات کا خیال کرو''۔ بلوا نیوں نے جواب دیا'' تم نے صلہ رحی گومنادی نے تعدید کے کہنے سے پکار کر کہا'' اللہ کو یا دکر ورحی تعلقات کا خیال کرو''۔ بلوا نیوں نے جواب دیا'' تم نے صلہ رحی گومناوی نے ندادی' تم پر میراعتاب ہے''۔ بلوائی ہو لے'' نہیں اللہ ہمارے لئے ہے''۔

قنیمہ کافکی : تنیہ نے ان لوگوں کی اعانت سے ناامید ہو کر سواری کے لئے اپنا گھوڑا طلب کیا ، بلوائیوں نے روک دیا۔ مجور ہو کر تخییہ اپنے شخین میں چلا آیا اس عرصے میں حبان بطی مجیوں کو لئے ہوئے آئی بنچا۔ عبداللہ برادر قنیہ نے بلوائیوں پرحملہ کرنے کو کہا حبان نے حیلہ حوالہ کردیا اور اپنے لڑے سے مخاطب ہو کر کہا ' ویکھنا جب میں اپنی ٹوپی الٹ دوں اور میں لئکر وکئے کی طرف مائل ہوں تو تم مجی لئکر لے کرفور آ آ جانا ''۔ پس جب حبان نے اپنی ٹوپی الٹ دی تو تجی لئکر صف باندھ کروکئے کے پاس جا پہنچا۔ صالح برادر قنیہ کو تیر مارا زخی ہو کر قنیہ کے پاس اٹھا لے گئے۔ بعداز ان بلوائیوں نے ہلا مجا دیا۔ شور وغل مجاتے ہوئے عبدالرحمٰن تک پہنچ گئے۔ جس جگہ قنیہ کے اونٹ اور سواری کے گھوڑے بند سے ہوئے تھا اس میں آگ لگا دی اور لو منتے ہوئے خیمہ تک جا پہنچ اور رسیاں کا ٹ ویں خیمہ گرگیا قنیہ کا بدن زخموں سے پاش پاش ہوگیا۔ بے ہوش ہو کر زمین مراکر پڑا بلوائیوں نے فوراً سرا تارلیا۔ اس واقعہ میں اس کے ساتھ اس کے بھائی عبدالرحمٰن عبداللہ صالح 'حصین عبدالکر پم پڑو بین میں مارا گیا۔

غرض وہ لوگ جو قتیبہ کے خاندان سے تھے اور اس واقعہ میں کام آئے گیارہ مرد تھے عمر بن مسلم برادر قتیبہ اپنے ماموں بنوتمیم کی وجہ سے نامج گیا۔

قتید کے قبل کے بعد وکیج منبر پر چڑ ھااورا پی اوراپنے کاموں کی تعریف میں اشعار پڑھے اور قتیبہ کی ندمت بیان کی اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ بعد از ان قتیبہ کا سر اور انگوٹھی از دے طلب کی اور نہ دینے پر دھمکایا۔ پس بنوازو نے سراورا مگوٹھی کو پیش کر دیا۔ وکیج نے سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں بھیج دیا اور حیان بطی ہے جو وعدہ واقر آرکیا تھا۔ اس کو بورا کیا۔

یز بدین مہلب کا امارت عراق برتقرر: جب سلیمان بن عبدالملک نے یزید بن مہلب کوصوبہ عراق کی گورزی مرحمت کی اورصیفہ جنگ وامامت وخراج پرجھی ای کو مامور کرنا چاہا تو اس نے اس خیال ہے کہ اگر میں خراج کے وصول کرنے میں لوگوں پرختی کروں گا تو تجان کی طرح میری بھی برائیاں عالمگیر ہوجا ئیں گے اور اگر کوتا ہی ونزی کا برتاؤں کروں گے تو سلیمان کونا گوارگزرے گا اس خدمت کے قبول کرنے سے معذرت کی اور سلیمان بن عبدالملک نے بزید کی تحریک سے صالح بن عبدالرحمٰن (خادم تمیم) کوصیفہ مال (خراج) پر تعیین کرکے پر بدسے قبل روانہ کر دیا۔ پس جب پر بدوار دعراق ہواتو صالح فی اسے نگ کرنا شروع کیاا در تو کھے بن نہ پڑا پر بید کی نضول خربی پر معترض ہوا (اس کے دسترخوان پر ہزار خوان آتے تھے ان کی قیمت جراکر نے کوکہا) پر بداس کی نگ ظرفی سے نگ ہی ہور ہاتھا کہ خراسان سے قنیہ کے مارے جانے گی خبر آئی اور اس کے دل میں خراسان کی گورنری کا شوق بیدا ہوا فوراً عبداللہ بن الاہتم کو سمجھا بجھا کرسلیمان کے پاس ایک قاصد کے ہمراہ روانہ کیا اور بیتا کیدکر دی کہ سلیمان پر میری تمنا ظاہر نہ ہونے یائے۔

ین بید بن مہلب بحقیق گور فرخراسمان اسلیمان بدوقت ملاقات علی سیل تذکرہ کہنے لگا'' بزید نے بھے لکھا ہے کہ تم اور وہان (وفراسان) کا عالی خوب جانے ہو' عبداللہ بن الاہتم نے جواب دیا' ہاں! اے امیرالمومنین بیں وہیں بیدا ہوا اور وہیں نشو و نما پائی'' سلیمان بیس کر گورنری خراسان کی بابت مشورہ کرنے نگا۔ جس جس کو نام زد کر تا تھا عبداللہ بن الاہتم ان پر ایک ندایک عیب لگا ویتا تھا۔ موقع پا کرونچ کی بدع بدی اور بے و فائی کا بھی ڈکر کر دیا سلیمان نے مجبور ہو کر کہا'' اچھا تم ان پر ایک ندایک عیب لگا ویتا تھا۔ موقع پا کرونچ کی بدع بدی اور بے و فائی کا بھی ڈکر کر دیا سلیمان نے مجبور ہو کر کہا'' اچھا تم ان پر ایک ندایک عیب لگا ویتا تھا۔ موقع پا کرونچ کی بدع بدی افرائر میں کہ جس کو نام زد کر دو' عبداللہ بن الاہتم نے کہا گراس کو جس موجائے تو بھی کو اس کے شرعے آپ بچا کیل گے کو نکہ وہ اس کو پیند ند کر سے گا'' سلیمان بن عبدالملک نے کہا'' میں بیا سیس شرطین منظور کرتا ہوں'' عبداللہ بن الاہتم نے کہا'' میں بیا جا تا ہوں کہ عبدالملک کو اس سے تبحب ہوا تھیر ہو کر بولا'' اس کو تو عراق زیادہ پند ہے'' عبداللہ بن الاہتم نے کہا'' میں بیا جا تا ہوں کہ اس کو بین تا ہوں کہ اس کو بین تا کرخراسان کی گورنری پر چلا جائے اس کو بین آلوں کو بین بین مہد ہونگر کراسان کی گورنری پر چلا جائے گا'' ۔ چنا نچہ سلیمان بن عبدالملک نے اس مشور سے کے مطابق پر بید بن مہد ہوئے کا م سند گورنری خراسان کی گورنری پر چلا جائے گا مرد کی معروف بر ہمراہی عبداللہ بن الاہتم روانہ کیا۔

یزید بن مہلب نے سند گورنری خراسان پاتے ہی پہلے اپنے لڑکے معاذ کو خراسان کی طرف روانہ کیا۔ بعد ازاں واسطہ پر جراح بن عبداللہ علی کوا پنا نائب بنایا۔ بھرہ پر عبداللہ بن بلال کلابی کواور کوفہ پر حرملہ بن عمیر لخی کو مامور کر کے خراسان کی طرف کوچ کیا گئی کو این نائب بنایا۔ بھر معزول کر کے بشیر بن حیان نہدی کو مقرر کیا 'چونکہ قیس کا یہ خیال تھا کہ قتیبہ نے سلیمان بن عبدالملک کی خلافت سے اٹکارنہیں کیا اس وجہسے وہ لوگ خون قتیبہ کا معاوضہ طلب کر رہے تھے۔ سلیمان بن عبدالملک کی خلافت سے اٹکارنبولیس کیا اس وجہسے وہ لوگ خون قتیبہ کا معاوضہ طلب کر رہے تھے۔ سلیمان بن عبدالملک نے یہ بھرائی خطالت جو ایک خوالے بھرائی کے خابرے کردیں تو بھرائی کی بھرائی کا بھرائی کی خابرے کردیں تو کردیں تو کہ کو قید کی ہز او بنا۔

بيرونى مهمات زمانه وفات امير معاوية بوجه حادثات فتنه وفساد خانه جنگيوں كے صوائف شام بالكل بيكار ومعطل ہو گئے۔عہد حكومت عبد الملك ميں جس وقت آئيں كى نااتفاقى حدے متجاوز ہوگئى تقى روميوں نے موقع پا كرمسلمانان شام پرلشكر

ل صوائف وه لشكر ب جوموسم صيف ( گرمي ) مين حدود مملكت اسلاميدكي حفاظت اور كفار سے جنگ كرنے پر مامور ہوتا ہے۔

کشی کر دی تھی۔عبدالملک نے والی قسطنطنیہ سے دب کر اس شرط سے مصالحت کر لی تھی کہ ہر جعد کو ایک ہزار دینار ادا کیا کرے گایہ واقعہ و مجھے کا ہے۔ جب کہ امیر معاویہ کو وفات کئے ہوئے دس برس گز ریچکے تھے۔ پھر جب مصعب شہید کئے گئے اور خانہ جنگیوں کا استیصال ہو گیا تو موسم گر ما الحبے میں نشکر روانہ کیا گیا جس نے قیسا ریہ کوفتح کیا۔اس کے بعد عبدالملک نے سامے میں جزیرہ و آرمینیہ براینے بھائی محمد بن مروان کو مامور کیا۔

ر ومیول کوشکست :موسم گر ما کے آئے ہی محمد بلا دروم میں گھس پڑااور بہت بری طرح سے رومیوں کوشکست فاش دی۔ ارمینیکی دوسری جانب سے عثان بن ولید بسرافسری جار ہزار فوج کے داخل ہور ہاتھا۔ رومیوں نے ساٹھ ہزار فوج سے مقابلہ کیالیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔عثان بن ولیدنے نہایت مردانگی ہے ان کو پسپا کرکے ہزاروں گوتل وقید کرلیا۔ اس کے بعد مہر ہے چیر میں محمد بن مروان نے بلا دروم پر دوبارہ فوج کشی کی اور جہاد کے جوش میں انبولیہ تک بڑھتا چلا گیا۔ ملطبید برفوج تشی : دوسر بسال لشكر صا كفد كے ساتھ براہ مؤش بلا دروم كى طرف برهاان كاكثر شهروں كويا مال كيا۔ پھر رومیوں نے الکے سال عتق کی طرف خروج کیا محمد بن مروان نے دوبارہ مرعش کی جانب ہے ان کی روک تھام کی پھر وعريبين براه ملطيه جها دكياا وريح كيضين صاكف كيساته وليدبن عبدالملك بهي بلا دروم مين داخل بواا ورنهايت يخت خون ریزی کے بعد والی آیا۔ وعی میں روی باوشاہ اہل انطا کیدیر شب خون مارکر کامیا بی کے ساتھ اسے ملک کولوث آیا۔ پس عبدالملک نے اِمھے میں اپنے لڑے عبیداللہ کو بلا دروم پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا۔ چنا ٹچے عبداللہ نے فالیقلا کو فتح کیا۔ ارمینید کی فتح: ۲۸ میش ارمینیه والول میں بغاوت چوٹ نکل محمد بن مروان اس کوفروکرنے کے لئے گیا۔ لڑائی ہوئی۔ بالآ خرحسبِ درخواست اہل ارمینیہ سے مصالحت ہوگئ اور ابوشنخ عبداللہ اس کا والی بنایا گیا۔ جس کو اہل ارمینیہ نے عبد شکنی کر کے مارڈ الا۔ تب محمد بن مروان نے کھی میں ان پر جہاد کیا۔ موسم گر ماوسر مامیں برابرلڑ تاریا۔ بعدہ مسلمہ بن عبدالملک نے بلادروم پرچڑ مائی کی اور دو چارشہروں کو فتح کر کے واپس آیا اور یے مجھے میں براہ مصیصہ پھر بلاوروم کو والیس گیا۔متعد وقلعات کو کامیا بی کے ساتھ فتح کیا۔ از انجملہ قلعہ لولن احرام 'بولس اور میم تھا اور ایک ہزار عرب متعرب کے کڑنے والوں کو نہ بیٹے کر کے ان کی عورتوں اورلڑ کوں کولونڈی غلام بنالیا۔ پھر ۸۹ھ میں اس نے اور عباس بن ولیدنے بلا و

مسلمه اورعباس کی فتوحات مسلمه نے تلعه سوریه اورعباس نے قلعه اردولیہ کوئیج کیا رومیوں کے ایک ٹڈی دل لکر سے اس قلعہ پر ٹر بھیٹر ہوئی۔ عباس نے نہایت مردا تھی ہے ان کو پہا کیا۔ بعض کا بیان ہے کہ مسلمہ نے عموریہ پر دھاوا کیا۔ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی جمایت کو آیا۔ لیکن مسلمہ نے ان کوشکست دے کر ہر قلعہ وقبولیہ پر اپنی فتحیا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس زمانے میں دوسری جانب سے صاکفہ کیساتھ عباس نے جہاد کیا تھا۔ پھر ۸۹ھے میں مسلمہ بن عبدالملک نے آ ذربائیجان کی طرف سے ترکوں پر حملہ کیا۔ چند قلع اور شہر فتح ہوئے موجے میں سوریہ کے پانچ قلعات کو بہزور تیج اڑ کر فتح کیا اورعباس جہاد کرتا ہوا اردن وسوریہ تک چلاگیا۔

عبد العزیز بن ولید کی فتو حات با هی میں عبد العزیز بن ولید صاکفہ پر بہ ہمراہی مسلمہ بن عبد الملک حملہ ورہوا اور چونکہ ولید نے اپنے چیا محد بن مروان کومعزول کر کے جزیرہ وارمینیہ پر مسلمہ کو مامور کیا تھا۔ لہذا اس نے ترکوں پر براہ آذر بائیجان جہاد کیا اور فتح کر کے اہل سرسنہ کو بلا دروم کی آذر بائیجان جہاد کیا اور فتح کر کے اہل سرسنہ کو بلا دروم کی طرف جلاوطن کر دیا۔ بعدہ سام پی میاس ومروان بن ولیدومسلمہ نے بلا دروم کا رخ کیا۔ عباس نے سبیطلہ کومروان نے خبر تک مسلمہ نے ماشیر و صین الحدید وغز الہ کو ملطیہ کی جانب فتح کر لیا اور سم میں عباس کے ہاتھ سے انطا کیہ اور عبد العزیز بن الولید کے ہاتھ سے دوبارہ غز الہ فتح ہوا۔

ا بل برقلعه کی بغاوت: ای زمانے میں ولید بن مشام معیطی مروج الحمام تک اور یزید بن ابی کبشه زمین سوریہ تک فتح کرتا ہوا پیچنج گیا تھا۔ <u>99 ج</u>یس ہرقلعہ والول نے عسا کر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دیکھ کرسرتا بی کی عباس نے ان کے جوش کوفر وکر کے دوبارہ فتح کیا۔ آغاز <u>99 ج</u>یس مسلمہ نے سرزمین رضا نعیہ پر جہاد کر کے جس کورضاع نے اس سے پیشتر فتح کیا تھا مفتوح کیا۔ عربن مبیرہ نے براہ دریا سرزمین روم پرفوج کشی کی اور ایا مسرما و ہیں منقصی کیا۔

قلعه مراة برقبضه: ایام گرمائی آتے ہی سلیمان بن عبدالملک نے بسرانسری اپنے لڑے داؤر کے ایک لشکران کی ممک پر دوانہ کیا۔ جس نے قلعہ مراۃ کولڑ کرفتے کیا۔ <u>۴۹ ج</u>یس بادشاہ روم کا نقال ہو گیاالقون (یا الیہون) نے در بارخلافت میں حاضر ہوکراس کی اطلاع دی اور روم کے فتح کرائے کا بیڑہ اٹھایا۔

قسطنطنیہ کا محاصرہ سلیمان بن عبدالملک میں کروابق چلا آیا اور یہاں ہے ایک عظیم الثان لشکرا پے بھائی مسلمہ کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ قسطنطنیہ کے قریب بہتی کر مسلمہ نے اپنے لشکریوں کو علم دیا کہ برخص دو دو مد غلہ اپنے ہمراہ لینا پیا اور لشکرگاہ میں لے جا کر جمع کرے۔ پس بات کی بات میں پہاڑوں کی طرح غلہ کا انبار ہوگیا۔ پھر مسلمہ نے لکڑی اور پھر سلمہ نے لکڑی اور پھر عسل کی اس کے عاصرہ بھی ڈال دیا عسا کر اسلامی نے گرمی جاڑا و بین تمام کیا۔ بھیتی اور لوٹ مار کا غلہ صرف میں لاتے تھے اور پہلے ہے جو جمع کیا گیا تھا وہ انبار کا انبار رکھا ہوا تھا۔ اہل قسط طنیہ نے عاصرہ اٹھا دینے کی ہر چند کوشش کی لین ناکام رہے مجبور ہوکر فی نفرایک و ینار جزیہ دینے پر مسلمہ کی درخواست کی مسلمہ نے اس کو منظور نہ کیا۔

مسلمہ کے خلاف سازش: تب والی قطنطنیہ نے القون سے سازش کی اور یہ کہلا بھیجا کہ'' اگرتم مسلمانوں کو کسی حکمت عملی سے ٹال دو' تو ہم تم کونصف جھے پر قبضہ دے دیں''۔ القون مسلمہ کے پاس آیا اور پٹی دی کہ اگرتم اپنے کھیتوں اور غلہ کو جلادو گے' تو روی نہیفین کر بے تم ان سے بالضرور جنگ کرو گے شہر سے باہر آجا کمیں گے اس وقت تم نہایت آسانی سے ان

ے۔ بدبالضم ایک وزن ہے جواہل عراق کے نزویک دورطل اوراہل تجاز کے نزویک ایک بطل وثلث رطل کا ہوتا ہے اورمغرب میں ہے کہ شام میں مداس پیانے کو کہتے ہیں جس میں بندرہ مکوک عاجائے اور ملوک ڈیڑھ صاع کا درصاع سواسیر لیتن سورو پید بھرکا ہوتا ہے۔اقراب الموار دخلہ دوم مطبوعہ بیروت صفح ۱۹۹۲۔

کوگر فقار کرلو کے اور موجودہ حالت میں وہ سیجھتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاس غلہ رہے گا اور تم لوگ کا شتکاری کرتے رہو کے صف آرائی نہ کرو گے'۔ سادہ لوح مسلمہ نے اس دم پٹی میں آ کے کھیتوں اور غلے کے انباروں کوجلا دیا۔ رومیوں کو اس سے بہت بڑی قوت پہنچ گئی اور القون عسا کر اسلامیہ سے علیحدہ ہو کر رومیوں میں چا ملائے ہوئی تو لؤ ائی کا دروازہ کھلا۔ زیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ عسا کر اسلامیہ شدت گر شکی سے مرنے گئے۔ گھوڑوں اور کھالوں اور درخت کی جڑوں پتوں کو کھانا شروع کردیا۔

صقالید پر قبضید: رسلمان بن عبدالملک ان دنول وابق میں مقیم تھا۔ اس اثناء میں موسم سر مابھی آگیا۔ اس وجہ سے سلیمان ان غریب الوطن عسا کر اسلامیہ کو کمک نہ تھی سکا۔ یہاں تک کہ مرگیا۔ برجان نے مسلمہ کو گرفتار مصیبت و کی کر حملہ کر دیا اگر چہ مسلمہ کی جماعت قلیل اور کمز ورتھی لیکن کمال مردا گلی سے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا اور صرف مقابلہ ہی پر اکتفائیس کیا بلکہ اس کو شکست دے کر اس کے شہر (صقالبہ) پر قبضہ کرلیا۔ اس سنہ میں ولید بن ہشام اور داؤ د بن سلیمان نے روم پر جملہ کیا۔ چنا نچہ داؤ د نے قلعہ مراۃ پر جوملطیہ کے قریب تھا دوبارہ فتح کیا۔

ملطیه ان دنون دریان پژاہواتھا تا موالی مولی کی جع ہے جمعنی آزادغلام

س منطوعه اس نشکر کو کہتے میں جو بلاتخواہ جنگ اور لڑائی کا کام دیتا ہے جیسا کہ والنظیر \_

کر کے جرجان پر چڑھائی کی۔ جرجان ان دونوں معمور شہر نہ تھا بلکہ پہاڑ اور در ہے تھے۔ دروں کے درواز ہے پرایک شخص
کھڑا ہوکر بڑی فوج کو داخل نہ ہونے دیتا تھا۔ پربید بن مہلب نے جرجان کی فتح قبستان سے شروع کیا اور سب سے پہلے ای
پرماصرہ کیا۔ ترکوں کا ایک گروہ جواس قلعہ میں مقیم تھاروز انداڑنے کو آتا اور شکست اٹھا کروایس چلا جاتا۔ ایک مدت تک
اسی طور سے لڑائی جاری رہی 'چودہ ہزار ترک اس معرکے میں مارے گئے۔ بالآخر دہقان قبستان نے پربید بن مہلب سے
مصالحت کرلی۔ شہراور جو کچھ مال واسباب وخز اندوقید تھے سب کو پربید بن مہلب کے حوالے کر دیا اس لئے نامہ بشارت فتح
سلیمان عبد الملک کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے بعد جرجان کی طرف قدم پڑھائے۔

جرجان کی فتح اس سے پیشتر سعید بن العاص نے اہل جرجان سے ایک لا کھ سالانہ جزیہ پر مصالحت کر لی تھی لیکن اہل جرجان کھی نہ دیتے تھے۔ کچھ سے بعد باغی ہو گئے اور خراج جرجان کھی نہ دیتے تھے۔ کچھ سے بعد باغی ہو گئے اور خراج کے نام سے ایک حبہ بھی نہ دینے گئے۔ چونکہ سعید بن العاص کے بعد کی نے جرجان کا رخ نہ کیا اس وجہ سے انہوں نے خراسان کا راستہ بند کر دیا۔ کوئی شخص اس راستے سے خراسان نہ جاسکتا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ فارس وسلماس ہو کرجا تا۔ بعد اذال قتیہ خراسان کا گور نر ہو کر آیا اس نے قومس قوش کر لیا لیکن جرجان باقی رہ گیا یہاں تک کہ بزیر بن مہلب کو بعد اسان کی امارت دی گئی۔ تب اہل جرجان نے فتح قبستان کے بعد مصالحت کرئی۔

طبرستان کی مہم جم جو جان وقبتان سے فارغ ہوکریزید نے ساسان وقبتان میں عبداللہ بن معمریکری کو ہر افری چار ہزار سوار وال کے مامور کیا اورخود بہقصد طبرستان ہجر جان کے راستے سے روانہ ہوا۔ آمدیش پہنچا 'راشد بن عمر کوایز دسایر معم چار ہزار فوج کے متعین کر کے بلا دطبرستان میں داخل ہوا۔ اصبہند والی طبرستان نے سلح کا پیغام بھیجا جس کویزید نے بہامید کا میابی فامنظور کر کے اپنے نشکر کو چاروں طرف اس طرح سے پھیلا دیا کہ ایک طرف تو اپنے بھائی ابوعینیہ کو ووسری طرف اس اس طرح سے پھیلا دیا کہ ایک طرف تو اپنے بھائی ابوعینیہ کو ووسری طرف اس خور ہوئے گئے اور ہوفت اجتماع ابوعینیہ کوامیر نشکر بنانے کا حکم دیا اورخود بقیہ لشکر اپنے ہوئے مقالہ کو اور ہونت اجتماع ابوعینیہ کوامیر نشکر بنانے کا حکم دیا اورخود بقیہ لشکر لئے ہوئے مقالہ کو جارہ ہوئے مقالہ کیا جب وہ لوگ اس کی کمک پر آگے تو اصبہند نے کئی مشرکین نے نکل کرمقا بلہ کیا پہلے ہی جملے میں مشرکین بھاگی گئے ہوئے۔ عساکر اسلامیہ نے بھائی تک تو اقب کیا مشرکین کہ بڑا ہوں پر پڑھ گئے۔ عساکر اسلامیہ نے بھی چڑھنے کا قصد کیا لیکن نہ پڑھ سکے۔ البتہ ابوعینیہ مجمل اس کو جو اس کی مصلحت سے رکاب میں تھا چڑھ گیا۔ مگر رواستہ نہ جانے کی وجہ نے نقصان کے ساتھ شکست اٹھا کر لوٹا اور مشرکین نے کئی مصلحت سے رکاب میں تھا چڑھ گیا۔ مگر رواستہ نہ جانے کی وجہ سے نقصان کے ساتھ شکست اٹھا کر لوٹا اور مشرکین نے کئی مصلحت سے رکاب میں تھا جڑھ گیا۔ مگر رواستہ نہ جانے کی وجہ سے نقصان کے ساتھ شکست اٹھا کر لوٹا اور مشرکین نے کئی مصلحت سے نکا قب نہ کیا۔

مرزبان کی بغاوت: اس کے بعد اصب نے اہل جرجان اور اس کے سردار مرزبان سے خط و کتابت کر کے سازش کر لی اور ان کوعدہ و کافی معاوضہ دیئے کا دعدہ کیا۔ چنا نچھ الل جرجان اور اس کے مرزبان نے اصب ند کے اشارہ و تحریک سے ان کل مسلمانوں کو مع عبداللہ بن معمر دات کے وقت بحالت فقلت کا اور اس کے پاس جرجان میں مقیم تھے اور اصب ند کولکھ بھجا کہ '' تم بھی مسلمانوں کو چیا دوں طرف سے اپنے محاصر سے میں لے لؤ'۔ اس خبرنے پریداور اس کے ہمراہیوں کو پریشان کر

دیا۔'' شیائے رفتن شرجائے مائدن' کامضمون ہو گیا۔

حیان بطنی کی حکمت عملی: یزید نے مجبور ہوکر حیان بطی کو (جس سے بزید نے دولا کھ درہم ہر مانہ وصول کیا تھا۔ اس جم میں اس نے اس کو کئیلہ کو جو خلاکھا تھا اس میں اس نے اپنا نام پہلے کھے دیا تھا) بلا کر کہا'' ہرا در من ! عالباتم کو کسی تو جو ہے ہم ہماری خدمت میں بہ نظر سید عامہ سلمین سرز دہوا ہے۔ تم نے وہ خبر جو ہر جان تو ی کام کرنے کو وہ امر ندروک سکے جو مجھ سے تمہاری خدمت میں بہ نظر سید عامہ سلمین سرز دہوا ہے۔ تم نے وہ وہ ہم جس حالت میں ہیں اس کو تم بچشم خود و کھے رہے ہو۔ لہذا ایسی چال چلو کہ مصالحت ہو جائے'' ۔ حیان نبطی بین کر سید ھا اصبحند کے پاس آیا اور اپنانام وعجی نسب فلا ہم کر کے ایسا فقر وہ یا کہ اصبحند نے باس آیا اور اپنانام وعجی نسب فلا ہم کر کے ایسا فقر وہ یا کہ اصبحند نے ساٹھ لاکھ جائم اور خو قر حر پر والباس ہو ) اور در ہم ' چار سووقر و تعفر ان یا اس کی قیمت پر مصالحت کر لی یزید نے حیان بطی کا شکر بیا وہ کیا اور مال واسباب لے کے واپس چلا آیا۔ صول ترکی کا جمر جان پر فیض نے جرجان کی طرف جان کی بیوجہ بیان کی ہے کہ صول ترکی قبر متان و تحیرہ میں کہ مرحد وال میں ہما گا تھا اور اس کے مصال ترکی کا جمر جان پر فیض نے جرجان کے مصال وہ بیا گا تھا اور اس کے مصال ترکی کا مرحد وال ترکی ترکی مسل کے کہ ترکی اور خواس کی ناس میں یزید کے پاس بھا گا آیا۔ کی کہ مان کی حدود ان میں روک رکھ وہ یہاں تک کہ اس کھی وہند کر لیا جائے تو تم کو بے شار مال دوں گا۔ جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اصبحد نے بید خطصول کے پاس جسے دیا۔ کا محاصرہ کر لیا جائے تو تم کو بے شار مال دوں گا۔ جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اصبحد نے بید خطصول کے پاس جسے دیا۔ کو کیوں ترکی کو بیان تھا وہ ایا۔

بحیرہ پر بیزیا قبضہ: یر بدین مہلب کواس کی خراکی تو اس نے خراسان پراپ لڑے خلد کوسم قند کش نسف اور بخارا پر اپنے دوسر ہے لڑے خلد کوسم قند کش نسف اور بخارا پر اپنے دوسر ہے لڑے معاویہ کو طخارستان پڑ حاتم بن قبیصہ بن مہلب کو ہا مور کیا اور خود مع فیروز کے جر جان پر آ اتر اسکی متنفس نے بقنہ حاصل کرنے سے نہ روکا۔ ہمدان نے بحیرہ کا رخ کیا جہاں پرصول تھہرا ہوا تھا۔ مہینوں محاصرہ کے رہا حق کہ صول نے با سنتاء اپنی جان و مال اور اپنے بی خاندان کے تین سوم مبروں کے بحیرہ دے کرمصالحت کر لی۔ یزید نے س معرے میں چودہ ہزار ترکوں کو تہ تی کیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعدا در ایس بن حظلہ عمی کو بحیرہ کے مال و اسباب و غلہ کے شار کو برست مرتب کرنے پر قا در نہ ہوا کیونکہ بحیرہ میں گیہوں 'جو چاول شہد تل بے صدو بے شار بھرا ہوا تھا۔ مرتب کرنے پر قا در نہ ہوا کیونکہ بحیرہ میں گیہوں 'جو چاول شہد تل بے صدو بے شار بھرا ہوا تھا اور اس قدر جاندی اور سونا تھا۔

ا ہل جُرجان کی مرکونی: صول ہے مصالحت کرنے کے بعد پرزیدنے پھر جرجان پر بغاوت کی وجہ سے جڑھائی کی اور قتم شرعی کھائی کہ اگر آبال جرجان پر کامیا بی حاصل ہوجائے گی تو ان کے خون کے سیلاب پر پن چکی بنا کر آبا لیہ توائے کھاؤں گا۔ سات مہینے تک محاصرہ ڈالے رہا۔ اہل جرجان روزانہ لڑنے کو آتے وو دو ہاتھ لڑکے والیس چلے جاتے تھے۔ چونکہ ان لائے رہاڑی اور جوش اور کو بیاڑوں نے پہاڑوں کو اپنا ما دادو مامن بنار کھاتھا جس کا راستہ کسی کومعلوم نہ تھا اس وجہ سے عسا کر اسلامیدان کی سرکو کی اور جوش

بغاوت کے فروکرنے پر قادر نہ تھے۔ا تفاق سے ایک مجمی خراسانی شکار کھیلتے ہوا بہاڑ پر چڑھ گیا۔رفتہ رفتہ اہل جرجان کے لشکر گاہ تک پہنچ گیا۔ واپسی کے وقت پہچاننے کی غرض سے درختوں پر کیٹر الپیتا اور نشانات بنا تا چلا آیا اوریزید بن مہلب کواس ہے آگاہ کیا۔ یزید بن مہلب اسی وقت تین سوآ دمیوں کومنتنب کر کے بسر گروہی اپنے لڑکے خالد وجہم بن ذخر عجمی مخبر کے ہمراہ روانه کردیااور پیسمجھادیا که' کل عصر کے وقت ہم لڑائی کے میدان میں آئیں گے تم بھی چیچے سے حملہ کرنا''۔

ا گلے دن ظہر کے وقت بزید نے لشکر گاہ میں جس قدرلکڑی تھی سب کو جمع کر کے جلا دیا۔ اہل جر جان نے بیدد مکھ کر صف آرائی کی بیزیدئے قدراندازوں کو تیر باری کا حکم دیا۔ تقریباً عصر کے وقت تک لزائی برابر کی ہوتی رہی اس اثناء میں خالدانیا چھوٹا سالشکر لئے ہوئے اہل جرجان کے پیچھے سے تبیر کہتا ہوآ پڑااہل جرجان کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ بدحوای کے عالم میں ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھائے۔سواران اسلام نے چاروں طرف سے گھر کر مارنا شروع کر دیا۔ آ خرالا مرججور ہوکران لوگوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے۔ یزیدنے ان کےلڑنے والی فوج کونیست و نابو دکر کے عورتوں اورلڑ کوں کوقید کریا اور بارہ ہزار آ دمیوں کووادی چرجان کی طرف جلا وطن کر دیا۔عین معرکے کے وقت جس وقت مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں کفار کی گردنوں پر تیرر ہی تھیں میندآ گیا۔میدان کارزار میں خون یانی مل کراس طغیانی سے رواں ہوا کہ پن چکی بنائی گئ آٹا پیسا گیا' روٹی کی اور یزیدنے کھایا مقولین کی تعداد جواس واقعہ میں مارے گئے جاکیس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ فتح یا بی حاصل کرے پزیدنے شہر جرجان کا بنیا دی پھر اپنے ہاتھ ہے رکھا گواس سے پیشتر اس شہر کا کوئی وجود نہ تھا

اورجم بن ذخر بعقی کو جرجان پراپی طرف ہے مقرر کر کے خراسان کو واپس آیا۔مورخین لکھتے ہیں کہ پزید نے جرجان کے جنگ آ وروں کونل کرنے کے بعد دائیں مائیں دورو بیدو فرسنگ تک صلیب پر چڑھایا تھا۔

سلیمان بن عبدالملک کی و فات: ان واقعات کے بعد سلیمان کبن عبدالملک نے مقام والق سرزمین قشرین ماہ صفر <u>99ھ</u>ين وفات يائي۔

ل ٢٠صفر ٩٩ جِيُواس كانتقال مواردوبرس پانچ مهينے پانچ دن اس نے خلافت كى عمر بن عبدالعزيز نے نماز جناز ہ پڑھائى۔ تاریخ كال ابن اثير جلد پنجم صفحه الممطبوعهمصرب

## ياب: <u>٧</u> عُمر بن عبدالعزيز <u>99</u> تا الاج

سلیمان کا عہد نامہ مضام مرض الموت میں اس نے اپٹاڑے داؤدکو ولی عہد بنانے کا قصد کیا تھا۔ رجاء بن حیوا ہے نے عرض کیا ۔'' امیر المؤمنین آپ کا لڑکا اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ قسطنطنیہ میں ہے جس کی حیات و موت کی پھے خبر نہیں ہے'۔
سلیمان یہ سنتے ہی عمر بن عبد العزیز کی طرف مائل ہو گیا اور رجاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگا'' واللہ میں پیرجا نتا ہوں کہ داؤد کی ولی عہدی میں بڑا فتنہ و فساد بریا ہوگا اور لوگ اس کو (عرابی عبد العزیز) کو اپنا امیر ضرور بنا تیں گے۔ مگریہ کہ میں خود کسی کو اس کو اس کے اس کے بعد ولی عہد بنا ہی گئے تھے''۔ رجاء یہ من کرخا موش ہو گیا' الیمان نے کا غذمنگوا کر بسم اللہ کے بعد یہ ضمون ذیل کھا:

(( همذا كتاب من عبدالله سليمان امير المؤمنين لعمر بن عبدالعزيز اني قد وليتك التحلافة من بعدي و من بعدك يزيد بن عبدالملك فاسمعوا له و اطيعوا و اتقوا الله و لا تختلفوا فيطمع فيكم))

'' پیاللہ کے بندے سلیمان امیر المؤمنین کا فرمان ہے بنام عمر بن عبد العزیز کے میں نے بے شک اپ بعد ٹم کو اور اللہ اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کوخلافت کا ولی عہد مقرر کیا۔ پس تم لوگ اس کوسنواور اطاعت کرواور اللہ تعالیٰ سے ڈرواور آپس میں اختلاف نہ کروکہ اور لوگ اس سے منتفع ہونے کی امید کریں'۔

اور سربه مرکردیا کعب بن جابر عبسی صاحب شرطه (افسر پولیس) کواین خاندان والوں کے جمع کرنے کا تھم دیا اور رجاء بن جیوا قدے کہا''اس خطکوا سی طرح لوگوں کے روبر ویش کر کے کہو کہ امیر المؤمنین نے اس بیل جس کواپناولی عبد بنایا ہے اس کی بیعت کرو'' ۔ چنا نچرکل بنوا میں بعد دیگر ہے بیعت کر کے منتشر ہوگئے۔ اس کے بعد ہی عمر بن عبدالعزیز رجاء کے پاس پننچ اور اس کواللہ تعالیٰ کی قتم ولا کر کہنے گئے ''اگر بیں ولی عبدی کے لئے نام زد کیا گیا ہوں تو تم مجھے بہ نظر رہم سابقہ بتلا دو کہ میں ابھی سے اس سے مستعفی ہو جاؤں' ۔ رجاء نے بتلانے سے انگار کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے۔ ہشام بن عبدالملک آ پہنچا اور اپنج جنوق و محبت ویرین کا ظہار کر کے مضمون خطوریا فت کیا۔ لیکن رجاء نے نہ بتلایا۔ ہشام اس خیال سے کہ بنوعبدالملک سے شاید خلافت نگل جائے گی کف افسوس ملتا ہوا واپس آیا۔

بیعت خلافت اس کے بعد سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ رجاء نے خاندان سلطنت کو جمع کیا اور سلیمان بن عبد الملک کا خط کھول کر پڑھا تو اس میں عبر العزیز کا تذکرہ تھا۔ ہشام بن عبد الملک نے جھلا کر کہا'' ہم اس کی بیعت نہ کریں گ'۔ رجاء نے ڈانٹ کر کہا'' واللہ میں تمہاری گردن اڑا دول گا'۔ ہشام بن عبد الملک بجبر واکراہ کف افسوس ماتا ہوا عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا۔ جس وقت کے رجاء نے ان کو منبر پر بٹھا دیا تھا اور وہ اپنی غلطی پر نادم تھے اور اناللہ وانا الیہ راجعون عبد العزیز نے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کی بیعت کرنے کے بعد اور لوگوں نے بھی بیعت کی اور عمر بن عبد العزیز نے نماز جنازہ پڑھ کرسلیمان کو دفن کرا دیا۔

عبدالعزیز بن ولیدگی اطاعت: چونکه عبدالعزیز بن ولیدانقال سلیمان کے وقت موجود نه تقا اور نه اس کوعمر بن عبدالعزیز کی بیت کا حال معلوم ہوا تھا۔ اس وجہ ہے اس نے ایک علم نصب کیا اور مدی خلافت ہو کے دمثق کی طرف آیا۔
پھر جب سلیمان کے عہد نامہ لکھنے کا حال معلوم ہوا تو عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوکر معذرت کی '' کہ مجھے سلیمان کے عہد نامہ لکھنے کی خبر نہیں پینچی تھی مجھے مال واسباب کے تلف ہوجانے کا خیال دامن گیرتھا'' عبر بن عبدالعزیز بولے'' اگرتم فرما حکومت کے لیٹے پر مستعد ہوتے تو میں لڑائی کے قریب نہ جا تا اور اپنے گھر بیٹھر بتا'' عبدالعزیز بین ولید نے عرض کیا اور '' واللہ میں آپ کے موا اس کام کے لئے دوسرے شخص کوئیس پسند کرتا'' نے عمر بن عبدالعزیز بین کر خاموش ہو گئے اور عبدالعزیز بین کر خاموش ہو گئے اور عبدالعزیز بین کر خاموش ہو گئے اور عبدالعزیز بین ولید نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی۔

عمر بن عبد العزیر کا کروار: بحیل بیعت کے بعد عمر بن عبد العزیر نے اپنی بوی فاطمہ بنت عبد الملک سے فرمایا کہ اسباب و مال زبور جواہر اور قیمی قیمی کیڑے جو تمہارے ہوں وہ سب بیت المال میں بھیج دو میں اور بیر ( یعنی مسلمانوں کا مال ) ایک مکان میں نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے نہایت خوشی سے اس حکم کی تقیل کی ۔ پس جب ان کا بھائی یزید مند خلافت پر شمکن ہوا تو اس نے بیت المال سے اپنی بہن کا مال واسباب جس کو عمر بن عبد العزیز نے جمع کرا ذیا تھا وا پس کیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر کے کہا ' جب کہ میں ان کی اطاعت حالت حیات میں کرتی تھی تو ان کے مرنے پر بھی اطاعت کروں گی'۔ یزید نے اس کواسینے اہل وعیال کودے دیا۔

بنوامیدایک مت مدید سے امیرالمؤمنین علی ( کرم الله دوجه ) کی شان میں علانیے کلمات ناملائم کہا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیزنے زینہ قلافت پرقدم رکھتے ہی ممالغت کر دی اور سلمہ کو جو کہ سرزمین روم پرتھا جہاد کرنے کو لکھ بھیجا۔ سرزملہ بن مہملب کی گرفیا رکی: مند خلافت برمتمکن ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نوروں میں برزم بن مہلہ کولکھ ا

یز بدین مہلب کی گرفتاری: مندخلافت پر متمکن ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے واقع میں یزید بن مہلب کولکھا '' تم کسی کواپی گورزی پر مامورکر کے چلے آؤ'۔ یزید بن مہلب نے اس تھم کے مطابق اپنے لڑے مخلد کواپنا نائب بنا خراسان سے واسط آیا اور واسط ہے کشتی پر سوار ہوکر بھرے کی طرف روانہ ہوا۔ بھرے پر عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاق فرازی کو کو فرون کی خرائری کو کو خدی بن ارطاق ہے بیا مہد بن عبدالعزیز کو یزید بن مہلب کی روائی کی خبر پہنی تو اس کو گرفتار کر کے دارالخلافت جیجے کا ایک فرمان بنام عدی بن ارطاق بھیج ویا عدی بن ارطاق ہے اس

حکیم گافتیل پرمویٰ بن وجیهه حمیری کو مامور کیا۔ نهر معقل پر بل کے قریب پر بید سے ملاقات ہوئی موئی بن وجیهہ نے گرفقار کر کے پابہ زنجیر عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیج دیا۔

منز بیر بن مہلب سے جواب طلی عمر بن عبدالعزیز کواس سے کوئی ذاتی کاوش نتھی لیکن اس کے ظلم و تعدی سے بیزار سے اور اس کواور اس کے خاندان والوں کو ظالم و جابر فر مایا کرتے تھے۔ پس جب آپ نے جر جان کے مال غنیمت کاخمس طلب فر مایا جس کی اطلاع برید بن سلیمان بن عبدالملک کو دی تھی تو پرید نے باتا لی کہ دیا '' میں نے تو لوگوں کو سنانے کی غرض سے کھا تھا اور بیں بہ جانتا تھا کہ اس مال کوسلیمان مجھ سے نہ لے گا'' عمر بن عبدالعزیز نے جیس بہ چیس ہوگر ارشاد کیا'' فرض سے کھا تھا گی سے ڈرئید ملمانوں کے حقوق ہیں میری بہ چال نہیں ہے کہ میں اس سے درگز رکر جاؤں'' ۔ پھر جب و و مال مطلوب او اند کر سکا تو قلعہ حلب میں قید کر دیا اور جراح بن عبداللہ تھی کواس کی جگہ خراسان کی گورنری پر بھی جدیا۔

مخلد بن بزید کی سفارش بخلد بن بزید خراسان سے در بارخلافت میں آ کر حاضر ہوااور اپنے باپ کی رہائی کی سفارش کی کہ وہ گروہ (بعنی بزید بن مہلب) کوئی جت و دلیل پیش کر ہے قاس کو قبول فرما ہے یا اس کو حلف دیجئے اور اگرید دونوں با تیل منظور نہ ہوں تو اس سے یا مجھ سے جس بات پر آپ چا ہیں مصالحت کر لیں "عربین عبد العزیز نے اس کو منظور نہ کیا لیکن مخلد کے شکر گزار ہوئے پھر جب بزید نے تمس جرجان ادانہ کیا تو اونی جب بہنا کر اونٹ پر دہلک کی طرف روانہ کیا گیا۔ لوگوں طرف سے ہو کر گزرا تو چلائے لگا'' کیا میراکوئی عزیز وقریب نہیں ہے جو دہلک کی طرف جانے سے مجھے روانہ کیا گیا۔ لوگوں طرف جانے سے مجھے بھے اندیشہ ہے کہ اس کی جو ماں کوچین کے گئے کہ دو تیہ بیا گروانہ کی جو دیا جس کے دیا ، حتی کہ وہ قید خانے سے بھاگ نکا وجیل کے دیا ، حتی کہ وہ قید خانے سے بھاگ نکا وجیل کی کیونکہ وہ بخت نصے میں بھری ہوئی ہے' ۔ عربی عبد العزیز نے فور آاس کوقید خانے بھے دیا ، حتی کہ وہ قید خانے سے بھاگ نکا وجیل کہ آ کندہ بیان کریں گے۔

جراح بن عبداللہ کی معزولی جس وقت یزیدگورزی خراسان سے معزول کیا گیا تھا اس زیانے ہیں جم بن ذخر بھی جراح بن کاوالی تھا۔ عراق کے گورز نے یزید کی معزولی کے بعدا کی شخص کو جرجان کاوالی بنا کر جھجا۔ جم بن ذخر نے اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پس جب جراح بن عبداللہ تھی گورز خراسان ہو کر آیا تو اس نے عامل جرجان کو رہا کر دیا اور جم کی اس حرکت سے ناراض ہو کر کہنے لگا ''اگر تہاری فرایت جھ سے نہوتی تو میں بھی تہار سے ساتھ بہی برتا و کرتا''۔ بعداز ال جم کولڑائی پر بھیج دیا اور ایک و فدع بن عبدالعزیز کی خدمت میں روانہ کیا۔ کسی نے اہل وفد میں سے بہر دیا کہ ''جراح'' موائی کو بلا وظیفہ درسد کے جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جولوگ مسلمان ہوجاتے ہیں ان سے بھی خراج لیتا ہے اور درجوق سیل کو بلا وظیفہ درسد کے جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جولوگ مسلمان ہوجاتے ہیں ان سے بھی خراج لیتا ہے اور درجوق اسلام میں واغل ہونے گئے۔ جراح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان دو''۔ لوگ بیہ سے بی جزید کے خوف سے جوق درجوق اسلام میں واغل ہونے گئے۔ جراح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان دو''۔ لوگ بیہ سے بی جزید کے خوف سے جوق درجوق اسلام میں واغل ہونے گئے۔ جراح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان دو''۔ لوگ بیہ سے بی جزید کے خوف سے جوق درجوق اسلام میں واغل ہونے گئے۔ جراح نے ان لوگوں کا ختنہ سے امتحان

المستجهم وجعفر دونول سعد العثيرة أكرائ تتهيه

لیااور عمر بن عبدالعزیز کواس سے مطلع کیا۔ آپ نے تحریر فر مایا که 'اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوواعی مبعوث کیا ہے نہ کہ خاتن (خوتنہ کرنے والا)''۔

اس واقعہ کے بعدا میرالمومنین عربی العزیز نے جراح کو بلا بھیجااور یہ بھی تھم صاور کیا کہ اپنے ہمراہ ابو تلد کو لیتے آنا۔
عبدالرحمٰن بین فیم بحیثیت گور فرخرا سمان بیس جراح عبدالرحمٰن بین فیم قشیری کو حرب خراسان پر ابنا نائب بنا کر
دربارخلافت میں حاضر ہوا۔ حضوری کے وقت عربی عبدالعزیز نے دریافت فر مایا ''کس وقت تم خراسان سے روانہ ہوئے
تھے '' عرض کیا'' ماہ رمضان میں '۔ارشاد کیا'' جس نے بچنے ظالم بتایا ہے وہ سچا ہے۔ تو نے قیام کیوں نہ کیا تا کہ ماہ صیام
کے بعد سفر کرتا''۔ پھر ابو تلد سے فاطب ہو کرعبدالرحمٰن بین عبدالله کا حال دریافت کیا ابو تلد نے عرض کیا'' اپنے ہم جنسوں کی
رعایت کرتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ عداوت اور جوشن اس کا موافق ہوتا ہے اس کو دوسروں پر مقدم کرتا ہے''۔ پھر
عبدالرحمٰن بین فیم کا حال استفسار فر مایا عرض کیا'' وہ عافیت کو دوست رکھتا ہے اور عبدالرحمٰن قشیری کو خراج پر مامور فر مایا۔
چیھے زیادہ محبوب ہے''۔اس فدرارشاد کر کے عبدالرحمٰن بین فیم کو نماز وحرب پر اور عبدالرحمٰن قشیری کو خراج پر مامور فر مایا۔
چیانچہ عبدالرحمٰن بین فیم ایک عدت تک خراسان کی گور نری پر رہا۔ یہاں تک کہ پر بیر بن مہلب مارا گیا اور مسلمہ کو اس کی

جراح ہی کے عہد گورنری میں دعا ۃ (ایلچیوں) بنوعباس کا خراسان میں ظہور ہوا یہ وہ لوگ تھے جن کو محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نے اطراف وجوانب مملکت اسلامیہ کی طرف روانہ کیا تھا جیسا کہ ہم دولت عباسیہ میں بیان کریں گے۔ عمر بن عبد العزيز كي وفات : دوسري صدى جرى كے پہلے سال رجب كے مهينه ميں عمر بن عبد العزيز النے دوبرس پانچ مہینے خلافت کر کے مقام در سمعان میں وفات پائی۔ جب کہ اپنی عمر کے جالیس مرحلے طے فرما چکے تھے۔ یہ اٹنج بنوامیہ کہلاتے تھان کے چیرے پر چوٹ کا داغ تھاز مانۂ طفولیت میں جانور نے ماردیا تھا جس سے چیرے پر داغ آگیا تھا۔ پس جب انتقال ہو گیا تو پزید بن عبدالملک ( نوال تاجدار بنوامیہ ) سلیمان کے عہد نامے کے مطابق مندخلافت پرمتمکن ہوا۔ عمر بن عبدالغزيز رضي الله تعالى عنه كوصاحب تاريخ الخلفاء نے (صفحہ ۵۵امطبوعہ لا ہور ) خامس خلفاء داشدین تحریر کیا ہے۔ان کی کنیت ابوحفص نمی عبدالعزیز بن مروش کے لڑے تھے۔موضع حلوان (مضافات مصر) میں جن دنول ان کے باپ وہاں کے گورنر تھے۔ <u>ال ج</u>یا <mark>علاج میں پیدا</mark> ہوئے۔ آپ کی ماں کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھا۔ لڑ کین میں ایک جانور نے ماردیا تھا' چبرے پر زخم آگیا۔خون بہنے لگا'عبدالعزیز بن مروان خون بونچهتا جاتا تقاا وركبرر باتفا (( ان كنت اشيج بني اهيه انك لسعيه)) مذيبت بزيد وين دارمتق عادل علم دوست تقير زمانه مرض الموت میں ولیدین بشام نے عرض کیا تھا کہ' آپ علاج کیول نہیں کرتے''۔آپ نے جواب دیا''اگر مجھے اس وقت جب کہ مجھے ڈوہر پلا دیا گیا تقا۔ بیمعلوم ہوجاتا کیمیری شفاکان کی لو کے مس کرنے میں ہے تو میں ہرگرمس نہ کرتا۔ چونکداس بزرگ سیرت خلیف نے تقریباً کل بنوانسیا ہے گام لے لیا تھا اوران کوظلم و تعدی ہے مانع تھے اوران کے ساتھ تی کا ہرتا و کرتے تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں نے غلام ہے سازش کر کے زہر دلوا دیا۔ آپ كواس كي اطلاع موتي اتو آپ نے غلام كوبلا كرز بردينے كى وجدوريا دت كى -غلام نے عرض كى " بزار دينار مجھے ديئے گئے بين "- آپ نے فر مايا " اس كو ميرے سامنے لا''۔غلام نے بزار دینارلا کر پیش کرویئے۔آپ نے بیت المال میں داخل کرا دیا اورغلام سے فرمایا تو ایسی جگہ بھاگ جا جہاں کوئی سجھے نه دیکھ سکے۔ چنانچہوہ چلا گیا۔

جیسا کہ آپ اوپر پڑھآئے ہیں۔

حالت احتضار میں لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز سے گزارش کی کہ یزید بن عبدالملک کو پچھ بطور وصیت لکھ جائے آپ نے فرمایا'' میں کیا وصیت کروں وہ تو عبدالملک کے خاندان سے ہے''۔ بعدازاں پچھسوچ کرتح رِفر مایا:

((اما بعد افاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة و لا تقدر على الرجعة انك تترك ما اترك لمن لا يحمدك و تصير لولي من لا يعدرك و السلام))

''اے یز بدغفلت میں ٹھوکر کھانے سے ہوشیار رہنا نہ تو وہ قابل معافی ہوگی اور نہتم آن کی یاداش پر قوت رکھو گے۔ میری طرح تمہیں بھی خلافت سے علیحہ ہونا پڑے گا اور وہ بھی کسی ایسے شخص کے حق میں جو نہ تمہاری ستائش کرے گا اور نہ تمہارے حق میں کوئی معذرت پیش کرےگا'۔

## يزبيد بن عبدالملك إواج تا هواج

تظم ونسق کی تبدیلی : یزید بن عبدالملک نے مند ظافت پر بیٹے کے ساتھ بی ابو بکر بن محر بن ترم کورد ید منورہ سے معزول کر کے عبدالرحن بن شخاک بن قیس فہری کو مامور کیا اور عربی عبدالعریز کی انظامات اور کاموں کو الت پات ویا۔ از انجملہ یمن کا خراج تھا محر براور جائ بن بوسف نے اہل یمن پر ایک نیا تیک لگا دیا تھا۔ جس کو عمر بن عبدالعزیز نے اپ زمانہ ظافت میں معاف کر کے عشر (وسوال حصہ) یا نصف عشر (بیسوال حصہ) قائم کیا اور بیارشاد کیا گری مجھاس نے خراج کو قائم کرنے سے یہ پند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج آئے ''۔ پس جب پڑید بن عبدالملک نے زمام ظافت اپ کو قائم کرنے سے یہ پند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج آئے ''۔ پس جب پڑید بن عبدالملک نے زمام ظافت اپ ہاتھ میں لی تو اس تیکس کو پھر جاری کر دیا اور اپ گورٹر کو لکھ بھیجا کہ اہل یمن سے اس کو ضرور وصول کروگواس کو بینا گوار ہو۔ انہیں دنوں اس کے بچا محمد بن عبدالملک کو جزیرہ آئے اس کی جگہ اپ و وسر سے بچا مسلمہ بن عبدالملک کو جزیرہ آئے رائیجان اور ارمینیہ پر مامور کیا۔

یز بید بن مہلب اور بیز بید بن عبد الملک ایاد ہوگا کہ عمر بن عبد العزیز نے بزید بن مہلب کوش جرجان کے ندویے کی وجہ سے قید کردیا تھا۔ پس اس وقت سے بہ برابر قید رہا جتی کے عمر بن عبد الملک کی ہوئ ، تجان کے بھائی کی لؤگی تھی سلیمان بن نے بخوف بزید بن عبد الملک جیل سے بھا گئے کی قکر کی ۔ بزید بن عبد الملک کی ہوئ ، تجان کے بھائی کی لؤگی تھی میں الملک ہے عبد الملک نے تجان کے اعز ہوا قارب کو سراوی کی غرض سے بزید بن مہلب کے سردی تھا اور بیان کو بلقاء سے قید کر کے عبد الملک نے تجان کے اعز ہوا قارب کو سراوی کی غرض سے بزید بن مہلب کے سردی تھا اور بیان کو بلقاء سے قید کر کے دمشق کی طرف لایا تھا۔ جس میں بزید بن عبد الملک کی بھوی تھی اور اس کو بھی سزادی جاتی تھی۔ بزید بن عبد الملک نے کہا '' اپھا میں وہ کی سفارش کرنے کو بزید بن مہلب کے مکان پر گیا، لیکن اس نے بھو خیال نہ کیا تو بزید بن عبد الملک نے کہا '' اپھا میں وہ عبد الملک نے کہا '' اپھا اس وقت تم میرا کہنائیں مانتے ہو میں جب خلیفہ ہوں گاتو سمجھ لوں گا''۔ برید بن مہلب نے جواب عبد الملک نے کہا '' اگر قو خلیفہ ہوا تو ایک لاکھ تو بار احدال ہے جس میں بیا ہر کردوں گا''۔ گویا ہم با تین نوک جھونگ کی ہو گئیں گر دیا۔ اللہ خریز بدین مہلب نے ایک لاکھ وینا رتا وال لے کریز بدین عبد الملک کی بیوی کور ہا کردیا۔

ین بیر بن مہلب کا فرار بس جب عربن عبدالعزیز کے مرض میں شدت بیدا ہوگئ تو بزید بن مہلب نے اس مناقشہ کے خیال سے اپ آزاد غلاموں کو کہلا بھیجا کہ کل ضبح فلاں مقام پراونٹ گھوڑے موجودر کھے جائیں اور عامل حلب اور محافظین قید خانہ کے پاس بہت سا مال بھیج دیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بزید بن مہلب سے تعرض نہ کیا اور بیا پنی سواری کے پاس آیا۔ سوار ہوا بھر ہی بختی کر عمر بن عبدالعزیز کو ایک عرضداشت کھی جس کا مضمون بی تھا کہ اگر مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہوجا تا تو میں ہرگز آپ کے قید خانہ سے نہ بھا گا لیکن بیا اندیشہ بیدا ہوا کہ آپ کے بعد یزید مجھے نہایت بری طرح قبل کر ڈالے گا'۔ بیعرضی اس وقت پہنی جب کہ عمر بن عبدالعزیز دم تو ڈر ہے تھے۔ خط بڑھ کرفر مایا ''اے اللہ تعالی اگر بزید بن مہلب کا '۔ بیعرضی اس وقت پہنی جب کہ عمر بن عبدالعزیز دم تو ڈر ہے تھے۔ خط بڑھ کرفر مایا ''اے اللہ تعالی اگر بزید بن مہلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھا گا تو اس کو اس کی سزادے کیونکہ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے''۔

ین بدین مہلب کی بصر ہے میں آ مد: بزید بن عبدالملک نے بیعت لینے کے بعد عبدالحمید بن عبدالرحمٰن والی کوفیداور عدی بن ارطا ۃ والی بھر ہ کو پرید بن مہلب کے بھاگ جانے کا حال اور اس کے اہل وعیال کے دویارہ گرفتار کرنے کولکھا۔ ۔ چنانچہ عدی بن ارطاق نے مفضل ومروان بسران مہلب کوگر فٹار کر کے قید کرویا۔ اس اثناء میں پزید بن مہلب بھی قریب بصرہ آ بہنچااورعبدالحمید بن عبدالرحمٰن نے کوفہ ہے ایک نشکر بسرا فسری ہشام بن مساحق بن عامر بزید کے گرفتار کرلانے کوروانہ کیا۔ جب لشكر حذيب بينياتويزيد بن مهلب جاتا ہوا دكھائى دياليكن لشكريوں نے اس سے بچھ تعرض ندكيا۔ وه سيدها بعرے كى طرف چلا گیا۔عدی بن ارطا ۃ نے بھی اہل بھر ہ کو جمع کر رکھا تھا اردگر دشہر کے خندق کھدوا دی تھی۔سواران بھر ہ پرمغیرہ بن عبدالله بن انی علی کومقرر کردیا تھا۔ یزید بن مہلب مع اپنے ہمراہیوں کے بھرے کے قریب پہنچااور محمد بن مہلب مع اپنی قوم کے استقبال کوآیا'عدی بن ارطاۃ بین کراپنی فوج از سرنو مرتب کرنے لگا۔بھرے کے ہر دستۂ فوج پر جدا جدا ایک ایک شخص كو ماموركيا۔ از ديرِمغيره بن زياد بن عمرعتكى كؤنتميم برمحرز بن حمدان سعدى كؤ بكره پرنوح بن شيبان بن ما لك بن مسمع كؤ عبدالقيس ير مالك بن منذر بن جارؤوكو - ابل عاليه ليرعبدالاعلى بن عبداللد بن عامركو- مران لوكول بين سے ايك شخص بحي یز بدین مہلب سے معرض نہ ہوااور وہ اپنے مکان میں جااترا۔لوگ اس سے ملنےکو آئے لگے پریدنے عدی بن ارطاۃ سے کہلا بھیجا کہ'' تم میرے بھائیوں کو قیدے رہا کر دوتا کہ میں ان کے ساتھ چندے بھرے میں قیام کر کے کی طرف چلا جاؤں اور پھرخروج کرکے پڑید ہن عبدالملک سے خاطرخوا ہ اپنا مقصد حاصل کروں''۔عدی بن ارطا ۃ نے منظور نہ کیا تب اس نے حمید بن عبدالملک بن مہلب(ا پنے بھینچکو)امان حاصل کرنے کی غرض ہے یزید بن عبدالملک کی خدمت میں روانہ کیا۔ بنومهلب كوامان ناميه: بزيد بن عبدالملك نے به نظر ترحم خسر وانه بنومهلب كوامان نامه لكھ ديا اور بوقت واپسي حميد خالد قسری وغربن بزید تکمی کوساتھ کر دیا۔ ہنوز حمید والین نہیں آنے پایا تھا کہ سونے وجا تدی کے مجزوں (بعنی بزید بن مہلب کی داد و دہش) نے لوگوں کواس کی طرف ماکل کر دیا کیونکہ عدی بن ارطاۃ نہایت بخیل تھا۔ کسی کو دو درہم سے زیادہ نہ دیتا تھا۔

ا قریش کنانهٔ از دُجیله ، جمع میس غیلان مزنیه کوامل عالیه کتے ہیں اور اہل عالیہ د کوفہ کوربع اہل مدینہ تے جیس کامل ابن اثیر جلد جم

رفتہ رفتہ بنیداورعدی میں کشیدگی بڑھ گئے۔ بزید کے ہمراہیوں نے عدی کے ہوا خواہوں پرجملہ کردیا۔ اتفاق سے عدی کی فوق میدان جنگ سے پہاہوگئے۔ بزید بن مہلب کے بھائیوں نے بین کر قید خانے کا درواز و بند کر لیا اس خوف سے کہ مبادا بزید کے آنے سے پہلے عدی ان لوگوں کو تل نہ کرڈالے۔ درواز و بند کرنے کے بعد بی (عبداللہ بن دینار) عدی کے داروغہ جیل نے آ کراس کے کھولنے کی کوشش کی لیکن ٹاکام رہا۔ اس عرصے میں بزید کے ہمراہی آ پہنچے۔ عبداللہ بن دینار بھاگ گیا۔ بزید کے بھائی قیر خانہ کھول کرنگل آئے۔

عدى بن ارطاق کی گرفتاری : بزید بن مہلب دارالا مارت کے قریب مسلم بن زیاد کے مکان میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے ہمرابی قصرا مارت پر بیڑھیاں لگا کر چڑھ گئے اور عدی بن ارطاق کو گرفتار کرلائے۔ بزید بن مہلب نے اس کو قید کر دیا۔ روئسا بھر ہ قبیلہ ہائے تمیم قیس اور مالک بن منذر کو فدوشام کی طرف چلے گئے۔ مغیر بن زیاد بن عمر عتی شام کی جانب بھا گا۔ اثناء داہ میں خالد قسر کی عربین بزید ہے ملاقات ہوئی۔ جو بزید بن مہلب کے لئے جمید بن عبد الملک کے ساتھ امان لئے آ رہے تھے۔ مغیرہ بن زیاد نے خالد وعمر کو بڑید بن مہلب کے غلبہ وتصرف بھرہ اور عدی کے قید کرنے ہے آگاہ کیا۔ پس خالد و عمر لوٹ کھڑے ہوں بن زیاد نے خالد وعمر کو بڑید بن مہلب کے غلبہ وتصرف بھرہ اور عدی کے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی عبد المحمد بن عبد الرحمٰن نے کوف ہے گرفتار کر کے شام بھیج دیا۔ جس کو بزید بن عبد الملک نے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی کا عبد الحمد بن عبد الرحمٰن نے کوف ہے گرفتار کر کے شام بھیج دیا۔ جس کو بزید بن عبد الملک نے قید کر دیا یہاں تک کہ قید بی ک

شامی کشکر کی کوفه کوروا تکی ان واقعات کے بعدیزید بن عبدالملک نے اہل کوفہ کے لئے جائزہ انعامات روا نہ کئے۔ ان کی خیرخوا بی کی تعریف کھی۔ان کے وظا ئف بڑھانے کا وعدہ کیا۔اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک اور براورزادہ عباس بن ولید بن عبدالملک کوستر بزاریا ای بزار جنگ آوران شام و جزیرے کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا۔ان لوگوں نے کو فے میں پہنچ کرنخیلہ میں قیام کیا۔ایک روزعباس بن ولیداور حیان بطی باتوں باتوں آپس میں لڑیڑے۔

یز بید بن مہلب کی ٹاکا می: بزید بن مہلب کو سلمہ اور اہل شام کے آئے کی خربیجی تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ اہل شام کو جنگ پر ابھارا۔ بزولی و نامروائل کے عواقب امور سے ڈرایا اور اس امر کاان کو یقین و لایا کہ ان میں اکثر میرے ہوا خواہ جیں بید خیال اہل بھرہ نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا اس کے بعد بزید بن مہلب نے اپنے عمال کو اہوا وزئوں اور کر مان کی طرف روانہ کیا۔ خراسان کی طرف مدرک بن مہلب کو بھیجا۔ خراسان کی گورزی پر عبدالرحن بن تھے تھا اس نے بنوجم کو اہل خواسان کی گورزی پر عبدالرحن بن تھے تھا اس نے بنوجم کو اہل خراسان کے روئے پر مامور کیا 'از دیے مدرک کی آمرین کر داس الفازہ پر ملاقات کی اور اس سے واپس جانے کو کہا اور اپنے انجام پر نظر رکھتے ہوئے ساتھ دیے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ مدرک بے ٹیل و مرام خراسان سے لوٹ آیا۔ بعد جانے کو کہا اور اپنے انجام پر نظر رکھتے ہوئے ساتھ دیے۔ حق میں اس نے ان کو کتاب وسنت پڑئل کرنے کی دعوت دی اور جہاد کرنے سے خالفت کی اور عوام الناس نے تحق اس دور بیلم پر جہاد کرنے سے افضل ہے جس بھری اور نظر بن انس بن ما لک نے اس بر بھاد کرنا ترک و دیلم پر جہاد کرنے سے افضل ہے جس بھری اور نظر بن انس بن ما لک نے اس سے خالفت کی اور عوام الناس نے تحق اس دائل تا ساس نے تحق اس دیا تھا تی تاہیں کیا بلکہ یزید کا مند پر کر کے خوار اور جہاد کے سے خالفت کی اور عوام الناس نے تحق اس درائے سے افتاق ہی تہیں کیا بلکہ یزید کا مند پر کر کر شاویا اور مہد سے نظل آئے۔

عبد الملک بن مہلب کی بسیاتی برید بن مہلب اپنے بھائی مروان بن مہلب کو بھرے پراپی طرف سے مامور کرکے واسط چلا آیا۔ کھی صدقیام کرنے کے بعد اواج میں اپنے اڑے معاویہ کو وہاں کا امیر بنا کر پھر خروج کیا۔اس کا بھائی عبدالملک بن مہلب کو نے کی طرف بڑھا۔عباس بن ولید نے نوک دار نیزوں اور چپکتی ہوئی تلواروں سے استقبال کیا۔ عبدالملك بن مهلب مقابلے يرآيالزائي موئي۔ بالآخرعبدالملك شكست اٹھا كريزيد بن مهلب كے ياس لوث آيا۔اس اثناء میں مسلمہ کناڑہ قرات پر پہنچ گیا اور بل با ندھ کر دریائے فرات عبور کر کے یزید بن مہلب پر آ پڑا۔ پڑید بن مہلب کے یاس اس وقت ایک بر الشکر مرتب ہو گیا تھا۔ جس میں اکثر اہل کوفداور کچھلوگ مختلف سرحدوں کے تتھے۔ جن کی تعدا دایک لاکھ میں ہزار بیان کی جاتی ہے۔عبدالحمید بن عبدالرطن اپنی فوج آ راستہ کئے ہوئے نیلہ میں پڑا ہوا تھا۔ جاسوسوں اور محافظوں کواہل کوفہ پر مامور کر دیا تھا کہ وہ لوگ ابن مہلب کے پاس نہ جانے پائیں اور چھوٹا سالشکر بسرافسری صبرہ بن عبدالرحمٰن بن مخف بن مسلمه کی کمک پر واند کیا۔ مسلمہ نے عبد الحمید بن عبد الرحن کوامارت کوفیہ سے معزول کر کے محمد بن عمر بن ولید بن عقبہ کو مامور کیا۔ بربید بن مہلب نے ایک لشکرا سے بھائی محد کے ساتھ مسلمہ کی فوج پرشب خون مارنے کی غرض سے روانہ كرف كا قصد كيارليكن بمرابيوں في اختلاف كر كے كہا " بم في تو لوگوں كو كتاب وسنت يرعمل كرنے كى غرض سے جمع كيا ہاوران لوگوں نے بھی ای کا وعدہ کیا ہے۔ ابتم شب خون مارنے کو کہتے ہو ہماری مدہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے بدعهدي كرين " ـ يزيد بن مهلب في جواب ويا" تف موتم پرتم لوگ ان كي تصديق كرتے موكدوه كتاب وسنت پرعامل ہیں۔ حالا تکہ وہ لوگتم کو دھوکا دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ فریب کرتے ہیں پستم کو چاہیئے کہ فریب وہی میں تم ان سے بڑھ جاؤ۔ واللہ مروان کے خاندان میں اس زردنڈی (مسلمہ) سے مکار و بدعبد کوئی زیادہ نہیں ہے''۔ حاضرین نے اس کے کہنے برمطلق خیال نہ کیا۔

حسن بھری کی مخالفت : مروان بن مہلب بھرے ہیں لوگوں کو یزید بن مہلب کے ساتھ دیے پر ابھار رہا تھا اور حسن بھری خالفت کررہے تھے۔ حکومت وقت کی خالفت سے ڈرار ہے تھے مروان کو یہ خبرگی ان لوگوں کو تی کے ساتھ بلوا بھیجا ، جو لوگ حسن بھری کے بایں آیا جایا کرتے تھے یہ خبر پا کرمنتشر ومتفرق ہو گئے اور مروان بھی ان کی تکلف دہ می سے رک گیا۔

یزید بن مہلب کا فل : آٹھ روز تک مسلمہ بن عبدالملک اور بزید بن مہلب ایک دوسرے کے مقابلے پر بلا جدال وقال پر سریہ بن مہلب کا فل فی اور عباس بن ولید نے بھی الیا بی کیا۔ جنگ چھڑتے ہی صدے زیادہ ہفت ہوگئے۔ مسلمہ نے بل کوجلوا دیا میدان جنگ دھو کی سے بحر گیا۔ بزید بن مہلب کی فرج پر زید بن مہلب کی خواد یا میدان جنگ دھو کی سے بحر گیا۔ بزید بن مہلب کی فرج پر زید اور اس کے ہمراہی فلست خور دوں کو مار نے گئے کی میں ہمت ہارے ہوگئوں نے کہا خواد کی ساتھ میدان جنگ کاراستہ لیا۔ لوگوں نے کہا خواد کی ساتھ میدان جنگ کاراستہ لیا۔ لوگوں نے کہا دور تک ساتھ میدان جنگ کاراستہ لیا۔ لوگوں نے کہا دور تک سے انگرشام نے باروں نے کاراستہ لیا۔ لوگوں نے کہا دور شہر بکف لئکرشام نے باروں نے اور نہ تکست کے بعد میدان جنگر کو اس کو اور نہ تکست کے بعد میدان کی مواد نہ کاراستہ کی حدور کی خواد کر دھی نہ مہلب نے آور در کھنے کے کہا دور کھا۔ لاکس شام نے باروں طرف سے گھر کر اس کو اور دور کھی نہ ہو کہا۔ دور کھی نہ اس کے بعد ہے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکست کے بعد کے اور نہ تکسید کی میدن کی دور کھی نہ اس کے بعد کے اور نہ تک کے دور کھی نہ اس کے بعد کے اور نہ تک کو دور کھی کے دور کی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کو دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کی دور کھی کے دور کھی کے دور کی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور

اس کے ہمراہیوں کو آل کرڈ الاجس میں اس کا بھائی محربھی تھا۔ خاتمہ کرنگ کے بعد مسلمہ نے یزید کا سرخالد بن ولید بن عقبہ کے ہمراہ یزید بن عبدالملک کی خدمت میں روانہ کیا۔ بعض کا بیان ہے کہ یزید کو ہذیل بن زفر بن حرث بن کلا بی نے قتل کیا تھا لیکن بہ وجہ تکبر گھوڑے سے سرکاٹنے کو نہ اتر ااسی وجہ سے کسی غیر شخص نے یزید کا سراتارویا تھا۔

مفضل بن مہلب کی واپسی مفضل بن مہلب دوسری جانب لڑر ہاتھا۔ اس کو نہ یزید کے قبل کا حال معلوم تھا اور نہ اس کے ہمراہی پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور کسی حقت اس کے ہمراہی پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور کسی دفت سینہ پر ہو کر حملہ کرتے گئے ہی منفول کو ان لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہوئی لوگ یہ سنتے ہی منفوق و منتشر ہوگئے اور مفضل واسط کی جانب چلاگیا۔

اسیران جنگ کا انجام مفضل جونبی میدان جنگ ہے ہٹا۔ ایل شام پزید بن مہلب کے شکرگاہ میں گھس پڑے ۔ تھوڑی دیر تک ابورو بہر دار مرجیدا ہے ہمراہیوں کو لئے ہوئے ٹار ہا۔ آخر الامرنشگر شام کا مقابلہ نہ کر سکا میدان جنگ خالی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمہ نے بین سوآ دمیوں کو گرفتار کر کے کونے کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد پزید بن عبد الملک کا ایک فرمان بنام محمد بن عمر بن ولید تند یوں کو تن کو بابت آ بہنچا۔ محمد بن عمر بن ولید نے ویان بن پنیم (افسر پولیس) کوان کے قل فرمان بنام محمد بن عمر بن ولید تندیوں کی خطا کیں معاف کرنے کو آ کی بادر باقی ماندہ قیدی چھوڑ دیے گئے۔

گیا اور باقی ماندہ قیدی چھوڑ دیے گئے۔

بنومہلب کی روا تکی قندا بیل: کامیابی حاصل کرنے کے بعد سلم نہرہ میں آکر مقیم ہوا۔ واسط میں بزید کے مارے جانے کی خبر آئی تو اس کے لڑکے معاویہ نے عدی بن ارطاق نوم بین ارطاق کا الک وعبد الملک پر ان مسمع کوم عیں جانے کی خبر آئی تو اس کے لڑکے معاویہ نے عدی بن ارطاق کی بین عدی بن ارطاق کا ایک وعبد الملک پر ان مسمع کوم عیں آدمیوں کے قبل کر ڈالا اور مال وخزانہ لے کر بھر کا رخ کیا اس کا بچامفن بھی بیٹے رپا کر اس سے آ ملا اور کل بنومہلب کو کشتیوں پر سوار کر اے قندائیل کو روانہ ہوگیا۔ قندائیل میں دواج میں حمید از دی وائی تھا۔ جس کو بیز بن مہلب نے مامور کیا تھا اس شرط پر کہا گراس کو بمقابلہ ملمہ کے فکست ہوگی۔ تو وواج بن حمید اس کے اہل وعیال کو بناہ وے گا خرض رفتہ رفتہ مفضل و معاویہ اپنے اہل وعیال کے جبال کر مان میں جا اس خوادہ وارفکست خوردہ چاروں ظرف سے آ آ آ کر جمع ہونے گے۔ مضل و معاویہ اپنے اہل وعیال کے جبال کر مان میں جا اس خوردہ چاروں ظرف سے آ آ آ کر جمع ہونے گے۔ مسلمہ نے مدرک بن صبیب بلبی کو مقار کر لانے پر مامور کیا۔ مفضل اور اس کے ہمراہی لڑائی پر آ مادہ ہوئے مدرک مفسل مرتب کر نے جو گیا۔ مفضل کے ہمراہیوں میں سے تعمان بن ابراہیم بن اشتہ جمراہی لڑائی پر آ مادہ ہوئے میں اس خوادہ کے اور این صوب کے پر پشیان ہو کروائیں آئے۔ وہان چابی مسلمہ نے باس بھی وہا ہوئے وہاں بھی بناہ نہ دے سے بہنے تو وودا عبن حبید نے قندائیل میں داخل ہونے سے روکا گراس قدر ضرور سلوک کیا گیا کی مہراہیوں کے قندائیل میں داخل ہونے سے دوکا گراس قدر ضرور سلوک کیا گیا کی مہراہیوں کے تقدائیل کے قندائیل کی دائیں میں داخل ہونے سے دوکا ان کے وشمنوں سے گڑنے کو کھا۔

گے۔ قندائیل کے قرائیل کے وشمنوں سے گڑنے کو کھا۔

معرکہ قندانیل بمسلمہ نے شکست کے بعد آل مہلب ندرک بن حبیب کلبی کو جبال کر مان کی طرف واپس کر دیا اور آل مہلب کے تعاقب میں ہلال بن احور تمینی کو روانہ کیا تھا۔ مقام قند ایسل میں آل مہلب سے فر بھیڑ ہوگئی۔ جنگ کا بازار ہنوز گرم نہ ہونے پایا تھا کہ ہلال بن احور تمینی کو روانہ کیا تھا کہ ہلال بن احور تمینی نے ان کا حجنڈ الڑا دیا۔ وداع بن حمید وعبد الملک بن ہلال (جو آل مہلب کے میمنہ ومیسرہ پرتھے) امان کی طرف جھک پڑے۔ لوگ بید کھر بھا گ کھڑے ہوئے۔ مگر آل مہلب کی غیرت نے بہ تقاضانہ کیا کہ میدان جنگ کو خالی چھوڑ کر بھا گ جاتے 'سب کے سب تلوارین نیام سے تھنچ کر کو دیڑے اور تھوڑی دیراٹر لڑ کر فرش نیمن پرموت کی نیندسور ہے تھے۔ مفضل عبد الملک 'زیاد مروان 'پسران مہلب 'معاویہ بن بیزید بن مہلب منہال بن ابی عینیہ بن مہلب عمر و ومغیرہ پسران قبیصہ بن مہلب اس معرکے میں کام آئے اور ابوعینیہ بن مہلب 'عربن پرید بن مہلب' اورعثان بن مفضل بھاگ کر رتبیل با دشاہ کے یاس جائینے۔

بنومہلب کا انجام خاتمہ جنگ کے بعد ہلال بن احور نے مقولین کے سرمع عورتوں اور قیدیوں کے مسلمہ کے پاس جرہ بیں بھی جواب میں بھی جا ہے۔ بندین عبد الملک کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ بندینے ان سب کوعباس بن ولید کے ہمراہ جلب میں بھی جوابی بن ولید کے ہمراہ جلب میں بھی دیا۔ عباس نے مقولین کے سروں کوشارع عام پرنصب کر دیا۔ مسلمہ نے آل مہلب کی عورتوں کو فروخت کرنے کا قصد کیا۔ چنانی جراح بن عبداللہ عنی المحادث میں تیرہ آدی ہے۔ بندین عبداللہ نے باس بنے اور یہ تعداد میں تیرہ آدی ہے۔ بندین عبدالملک نے قبل کا محمولیات مہلب کے اس جا الملک کے باس بنے اور یہ تعداد میں تیرہ آدی ہے۔ بندین عبدالملک نے قبل کا حکم ویا یہ سب مہلب کی نسل کے تھے۔ عینیہ بن مہلب کواس کی بہن ہند بنت مہلب نے امان حاصل کر کے بچالیا اور عمر وعثان ایک زمانہ دراز تک رتبیل کے پاس مقیم رہے۔ یہاں تک کہ ان کو اسد بن عبداللہ قسری نے امان دی اور وہ اس کے پاس خراسان میں آگے۔

امارت عراق وخراسان پرمسلمه کا تقرر جس وقت مسلمه بن عبدالملک جنگ بنومبلب سے فارغ ہوا۔ یزید بن عبدالملک نے اس کوعراق وخراسان کی گورزی مرحمت کی بھرہ وکوفہ کی حکومت بھی اس کے سپر دکر دی۔ پس اس نے اپنی طرف سے کوفے پرتحہ بن عمر بن ولید کو مامور کیا۔ اس سے پیشتر بعد بنومبلب کے آمارات بھرہ پرشبیب بن حرث تیمی متعین تھا بجائے اس کے مسلمہ نے عبدالرحمٰن بن سلیم کلبی کوروانہ کیا۔ پولیس کی افسری عمر بن پر بیٹی کو دی عبدالرحمٰن بن سلیم کلبی کوروانہ کیا۔ پولیس کی افسری عمر بن پر بیٹی کو دی عبدالرحمٰن بن سلیم نے بھرہ میں بن جن بہتے کو بامور کیا اور جوا خواہوں سے میل جول برحہایا۔ مسلمہ نے اس کومعزول کر کے عبدالملک بن بشر بن مروان کو بھرے کی امارت پر مامور کیا اور عمر بن پر بیرکومکھ پولیس کا افسری اعلیٰ بنایا اور خراسان پر اپنے وا مادسعید بن عبدالعز پر بن حرث بن خواہ برد کیا۔

سعيد بن عبد العزيز: سعيد بن عبد العزيز نے خراسان پنج كرشعبه بن ظهير بنشلى كوسمرقد كى ولايت پر بھيج ديا۔ شعبه بن ظهير

<sup>۔</sup> قیدیان بزمہلب جو بھم بزید بن عبدالملک مارے گئے۔ ان کے اساء یہ تھے معارک وعبداللدوم غیرہ ومفضل ومنجائب اولا ویزید بن مہلب اور ورید و حجاج وغسان وشعیب فضل اولا ومفضل بن مہلب اورمفضل بن قعیصہ بن مہلب کا ل ابن اثیر جلد پنجم۔

ع سعید خذینہ کے لقب سے اس وجہ سے ملقب ہوا تھا کہ یہ نہایت عشرت پینداور مازک طبیعت تھا۔ ایک مرتب کا ذکر ہے کہ ایک عرب اس کے پاس خراسان میں گیااس وقت پیرنگین کیڑے پہنے ہوئے بیٹیا تھااس کے پاس رنگین منبرر کھا ہوا تھا۔ عرب جب باہر آیا تو لوگوں نے وریافت کیا تو نے امیر کو کیسا دیکھا؟ جواب دیا'' خذینہ'' اور خذینہ و ہقانہ مالک مکان کو کہتے ہیں۔ منہ

حوالے کر دیا تھا۔ ترکوں نے تمہاری آمد کی خبر س کران کو قل کر ڈالا ہے اور کل بالضرور وہ جنگ کریں گے۔ میرے ساتھ تین سوجنگی سیا بی ہیں اور وہ تمہاری کمک کو حاضر ہیں''۔

عبدالملک بن و ثار: میتب نے قصر بابلی ی طرف دوخض (ایک عجی اورایک عربی) کوجر لانے ی غرض سے روانہ کیا۔

رات نہایت تاریک تھی ہاتھ کو ہاتھ نہ بچپان سکا تھا قصر کے قریب بینج کران دونوں شخصوں نے پکارااہل قصر میں سے کسی نے ڈانٹ کر کہا'' چپ ہوجاؤ کیوں شور مجاتے ہو' ۔ مخبروں نے جواب دیا' تم فلاں شخص (عبدالملک بن و ثار) کو بلاؤ ہم ان مستب کے لئے کہ کہنے کو آئے ہیں' ، عبدالملک بن و ثار آگیا ان لوگوں نے مستب کے لئے کر گار نے کا حال بٹلایا اور دریا ہت کیا کہ '' عبدالملک بن و ثار نے کہا'' مقابلہ کا کیا ذکر ہے ہم نے تو اپنے کو مردہ مجھ لیا ہے' نے مخبروں نے واپن ہو کر مستب کو اس سے مطلع کیا۔ مستب نے ترکوں پر شب خون مارنے کا قصد کیا۔ ہمراہیوں نے کہا ہم لوگ مرکر میدان جنگ سے اٹھنے پر بیعت کرتے ہیں مستب نے کوج کا تھم دیا۔ پورا دن چلنے ہی ہی بھر ایوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ قریب شبح پھران کوایک پرجوش تقریب سے ابھار کر گرارا۔ رات آتے ہی شہر گیا اپنے لئنگر یوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ قریب شبح پھران کوایک پرجوش تقریب جا بھار کر اور دی کو تھر کر میدان چنگ میں جانا اور اپنے واثوروں کو ذیخ کر ڈالو۔ تا کہ میدان جنگ سے فرار کا خیال بھی رفع ہوجائے اور جی تو ڈاکراڑ وتم ہیں پچھ کی نہیں ہے۔ سات جانوروں کو ذیخ کر ڈالو۔ تا کہ میدان جنگ سے فرار کا خیال بھی رفع ہوجائے اور جی تو ڈاکراڑ وتم ہیں پھھ کی نہیں ہے۔ سات سواسلامی تکوار بی ایک لئنگر کے تاہ کرنے کو کا فی ہیں گوہ کو کیا ہی بڑوا کیوں نہ ہو۔

ترکول کی لیسپائی اشکریوں نے نہایت خوشی سے اس علم کی تمیل کی اور سپیدئ سحر کے نمودار ہونے سے تعور اپہلے اشکر ترک پرین کی طرح ٹوٹ پڑے۔ میں با اپ اشکر کے آگے آگے رجز کے اشعار پڑھتا جاتا تھا اور اس کے ہمراہی جلے پر حملے کرتے جاتے تھے۔ ترکول کو جواب دینا دشوار ہو گیا۔ بڑے بڑے نامور ترک اس معرکے میں کام آگئے۔ باقی ماندہ میدان جنگ سے جی جرا کر بھاگ والوں کا تعاقب نہ کرو تصری طرف بڑھو جنگ سے جی جرا کر بھاگ خوان کا تعاقب نے کو تصری طرف بڑھو اور ان میں جس کو اپنا مخالف پاوٹنل کر ڈالو جس طرح ممکن ہونہر کا پانی نکال ڈالو جو شخص کسی عورت یاضعف یا لڑ کے کو اپنہ ہمراہ لے جائے گا اس کا اجراللہ تعالیٰ دے گا اور اگر اس کو اس پرقناعت نہ ہوگی تو چالیس در ہم دیئے جائیں گئے ۔ پس میتب کے سپاہیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اہل تھر کو سرقندا ٹھالائے اور ترکی فوج اٹھے دن اپنا سامنہ لے کرلوٹ گئی ایک ترک میں دکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اہل تھر کو سرقندا ٹھالائے اور ترکی فوج اٹھے دن اپنا سامنہ لے کرلوٹ گئی ایک ترک

ی وہای ہیں و بیا ھا۔ صاب کرا کلامیہ سیدان سویان کی سرے و بھر ہے ھے (﴿ کہم مَن اللَّهُ یَن جَانُو نَا ہالا مُس) جنگ صغد کی عہد شکنی اور ترکول کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھ آنے کے بعد سعید نے ان پر تملہ کرنے کے قصد ہے عسا کر اسلام یہ کا جائزہ لیا اور سامان ضروری مہیا کر کے نہر عبور کی ۔ ترکوں اور صغد کے ایک گروہ ہے مقابلہ ہوگیا۔ عساکر اسلام نے ان کو پہلے ہی حملے میں شکست دی۔ سعید نے لشکر یوں کو ان کے تعاقب سے یہ کہ کرکہ '' یہ لوگ جنایہ امیر المؤمنین بین' ۔ روکا ابتدا کشکر رک تو گئے لیکن پھر اس وادی کی طرف بڑھ گئے جو ان کے اور مرج کے درمیان میں واقع تھی اور طرہ

<sup>۔</sup> ۱۔ ''جنابیامیرالمؤمنین' کے معنی یہ ہیں گدامیرالمؤمنین ان سے مال لیتے ہیں ان کے استیصال میں امیرالمؤمنین کا نقصان ہے۔ حاشیرا بن خلدون جلد پوئم سنجدا 8مطبوعہ مصر

نے سرقد بینج کرصغد پر چڑھائی کی۔اہل صغد زمانہ حکومت عبدالرحمٰن بن قیم میں باغی ہو گئے تھے۔شعبہ کے پینچ ہی پھر
مصالحت کرلی۔شعبہ نے عرب کوجو وہاں مقیم تھے سخت وست کہا اور بز دلی کا الزام لگایا ان لوگوں نے معذرت کی کہ یہ بز دلی
ان کے امیر علی بن حبیب عبدی کی وجہ سے سرز دہوئی۔ اس کے بعد سعید بن عبدالعزیز نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ کے ممال کوقید
کردیا۔ پھر پھے عرصہ بعدان کورہا کر کے بزید بن مہلب کے مقرر کئے ہوئے ممال کوقید خانے میں بھے دیا۔اس الزام میں کہ
ان لوگوں نے مال میں خیانت کی ہے بعض ان میں سے حالت قید ہی میں مرکئے اور بعض قید خانے میں مصائب کے دن جھیلے
دے بہاں تک کہ ترک وصغد نے سعید سے جنگ کی چھٹر چھاڑ شروع کی اس وقت سعید نے ان کوبھی رہا کردیا۔

ہشام اور ولید کی ولی عہدی : جن دنول پرید بن عبدالملک نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک اور برادرزادہ عباس بن ولید بن عبدالملک کے ساتھ ایک لئنگر پزید بن مہلب کی گوشالی کے لئے روانہ کیا تھا۔ عباس نے کہا کہ اہل عراق بڑے غدار بین ہم کواند پشہ ہے کہ آپ کے بعد بدلوگ ہاتھ پاؤں بھیلا ئیں گے اور اس وجہ سے ہمارے قوئی مضحل ہوجا ئیں گے ۔ پس آپ عبدالعزیز بن ولید کو ولی عہد بنا جائے ۔ مسلمہ کواس کی خبر ہوئی اس نے حاضر ہو کرعرض کیا ''امیر المومنین! آپ کا بھائی ولی عہد کی کا نوادہ مستقل ہو جا کہ اللہ کی خیات ہو گائی کے بعد الیک اور اس کے بعد الیک اور اس کے بعد الیک اور ولی عہد می کا نوادہ مستقل ہے کہ اللہ کی عبد مقروفر ما ہے''۔ ولید کی عمر اس وقت گیارہ برس کی تھی۔ چنا نچہ پزید بن عبدالملک نے بشام بن عبدالملک اور ہشام کے بعد ولید بن پزید کی ولی عہد کی بیعت لی۔ اتفاق سے پزید بن عبدالملک کی حیات ہی میں ولید بالغ ہو گیا جب وہ اس کود کھاتھا تو کہ الحقاقة ( ربینی و بین من جعل ھشاماً بینی و بینک))

اس پر بیہ ہوا کہ شکر کا بعض حصہ اس وادی کو بھی طے کرنے لگا ترک پہلے ہی ہے کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے عسا کر اسلام کو وادی ہے گزرتا ہواد کیچرکنکل پڑے ۔مسلمانوں کوشکست ہوئی بھاگ کروادی کے کنارے پریپنچے۔

بعض کابیان ہے کہ جن کوشکست ہوئی وہ مسلمانوں کے مسلمہ تھے اور مجملہ ان لوگوں کے جواس اتفاقی واقعہ میں کام آئے۔شعبہ بن ظہر مع بچاس آ دمیوں کے تھا۔ ہنوز ترکوں کے ہاتھ مسلمانوں کے قل و غارت سے ندر کنے پائے تھے اور وہ بچارے اس نا گہانی زبر دست حملہ سے پریشان ہوکر بھاگے جارہے تھے کہ امیر لشکر مع بقیہ فوج کے آگیا ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ منہ کے بل ایک دوسرے پرگرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔

سعید کی بیرعادت تھی کہ جب وہ کو کی کشکر شب خون مارنے کو بھیجتا اور وہ کامیاب ہو کر مال غیمت اور قیدیوں کو لئے ہوئے واپس آتا تو قیدیوں کور ہا کرادیتا اور کشکریوں پر بھی ناراض ہوتا تھا۔سعید کی انہیں حرکات نے لوگوں میں بددلی پیدا کر رکھی تھی اور اتی وجہ سے وہ لوگ اس کے کمزور کرنے کی کوشش میں تھے۔

حیان بطی کا خاتمہ ای جنگ میں سورہ بن الجراور حیان بطی میں نا چاتی ہوگئ تی (اور یہی سبب اس کی موت کا ہوا) اس وجہ سے کہ سعید نے جس وقت عسا کر اسلام کو صغد کے تعاقب سے رو کئے کا تھم دیا تھا سورہ نے پھر چلا کر کہا تھا''اے لوگوں کے تعاقب سے والی آ' سورہ نے پھر چلا کر کہا''اے نوگوں کے تعاقب سے والی آ' "حیان بولا''اللہ تھے غارت کرے میں ان کو نہ چھوڑ وں گا' سورہ نے پھر چلا کر کہا''اے نظی لوٹ آ' حیان نے چلا کر جواب دیا' اللہ تھے روسیاہ کرے کیوں چلا تا ہے'' سورہ کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی والیسی خطی لوٹ آ' حیان نے چلا کر جواب دیا' اللہ تھے روسیاہ کرے کیوں چلا تا ہے'' سورہ کو آپ سے ناراضگی پیدا ہوئی وار کرے اور کی فقرہ فیا کہ اس و حیات کی اور کرے اور کی فاف بنایا تھا اور بجب نہیں کہ تم پر بھی سے کوئی وار کرے اور کی قلعہ شخصم میں جا کر بناہ گزیں ہوجائے'' سعیداس دم پٹی میں آ کر سورہ سے کہنے لگا دیکھوان باتوں کوکوئی سنے نہ پائے۔ بعد از ان حیان کوا پی مجلس میں بلا کر دودھ پینے کو دیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ پینے کے ساتھ ہی پاؤں لڑکھڑ اگئے۔ سعید نے ایک لات مار کرگرا دیا چندرا تیں زندہ رہ کرم گیا۔

مسلمہ کی معزولی: مسلمہ بن عبدالملک شروع زمانہ گورزی سے عراق وخراسان کے خراج کا کوئی حصہ دارالخلافتہ دمشق کو نہیں بھیجنا تھا اور یزید بن عبدالملک اس کے معزول کرنے سے جاب کرتا تھا۔ لیکن ایک مدت کے غور وفکر کے بعد لکھ بھیجا کہ کسی کواپنے صوبے پر مامور کرکے چندروز کے لئے چلے آؤ۔ چنا نچے مسلمہ سن اچ میں دمشق کی جائب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں عمر بن ہمیرہ ہے ملاقات ہوئی۔ عندالاستفسار عمر بن ہمیرہ نے کہا'' مجھے امیرالمحومنین نے بنومہلب کے مال واسباب کے منبط کرنے کو بھیجا ہے' مسلمہ اس فقر سے میں آگیا لیکن ایک ہمراہی اس کوتا ڈرگیا۔ تخلیہ میں مسلمہ سے کہنے لگا'' امیر المومنین کا ابن ہمرہ کو جزیرے سے طلب فرما کرا یہ میتذل کام کے لئے عراق روانہ کرنا نہایت تعجب خیزام ہے' مسلمہ نے کچھ جواب نہ دیا تھوڑے دن بعد پی خرائی کہ این ہمرہ کو جزیرے دن بعد پی خرائی کہ ابن ہمیرہ نے نے مسلمہ کے مقرر کے ہوئے ممال کومعزول کردیا۔

عمر بن جهير ٥ : عمر بن جبره بهت چالاک اور ہوشیار آ دی تھا۔ حجاج اس کولشکر کے ساتھ اکثر روانہ کرتا تھا۔ جن دنوں مطرف

بن مغیرہ نے جاج ہے۔ سرکتی کی تھی جاج نے جو تشکر مطرف کی طرف سرکو بی کو پیجا تھا اس بیس عمر بن ہمیرہ ہمی تھا بیان کیا جاتا ہے کہ یہی مطرف کو تل کر کے سراتا را ایا تھا اور کجاج نے اس کا سر لے کر عبد الملک نے باس روانہ کیا۔ عبد الملک نے اس صلے میں دمشق کے قریب ایک مسلم قرید (گاؤں) جا گیر میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد تجاج نے عربیرہ کو کروم ابن مرحد فراری کے پاس مال لینے کو بیجاء عمر بن مہیرہ واس سے مال وصول کر کے تجاج کے پاس نہ گیا۔ بلکہ عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ گڑیں ہوگیا اور یہ بہانہ کیا کہ میں نے تجاج کے پچازاد بھائی کو مارڈ الا ہے۔ اس وجہ سے مجھا پی جان کا خطرہ ہے۔ عبد الملک نے اس جال میں آ کر پناہ دے دی۔ تجاج کو یہ خبر گئی تو اس نے ابن مہیرہ کا کر دم سے مال وصول کرنے اور بھائے کا حال کھے بھجا اور اس کے گرفتار کرنے کو دو است کی۔ لیکن عبد الملک نے اس پر توجہ نہ کی بیاور اس کے گڑے برا یہ ابن ہمیرہ کی عزت افزائی کرتے ہے گئے ۔ یہاں تک کہ عمر بن عبد الملک نے اس پر تحتم میں تو ہوئے اور انہوں نے اپنی مطرف سے ابن ہمیرہ کو دو انہوں نے اپنی مرد نے اور انہوں نے اپنی مطرف سے ابن ہمیرہ کو دورہ پر آرمینی کی جانب سے تھلے کرنے کو دوانہ کیا۔ چنانچ ابن ہمیرہ نے بہت بڑی کا ممالی حاصل کی۔ دومیوں کے سامت سوآ دمیوں کو ایک خون دیر الوائی کے بعد گرفتار کر لا یا۔ پھریز یکر بنی عبد الملک کے دورخلافت میں ابن ہمیرہ دومیوں گے سامت سوآ دمیوں کو ایک خون دیر الوائی کے بعد گرفتار کر لا یا۔ پھریز یکر بنی برا الملک کی جگر کر دیا گیا۔ نے اس کی محبوبہ ''حیا ہے' کی موروزی عراق کی سفارش کر ان ہے۔ چنانچ مسلم بن عبد الملک کی جگر کر مامور کر دیا گیا۔

سعید خذین کی معزولی: این ہمیرہ بول ہی خراسان وعراق کی گورزی ہے متازکیا گیا۔ تحتر بن مواج بملی اور عبداللہ بن عرکی ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سعید خذید کی شکایت پیش کی۔ جو خراسان وعراق کامسلمہ کی طرف سے والی اور اس کا واباد تھا۔ ابن ہمیرہ نے اس کو معزول کر کے سعید بن عمر حریثی کو مقرر کیا۔ سعید کے پینچے ہی سعید خذید چارج دے کر بلا کی توخ کے اسان کی لڑائی ہورہی تھی اور کسی توخ کے اسان کی لڑائی ہورہی تھی اور مسلمانوں کے پاؤں ڈ گرگا چلے تھے۔ سعید حریثی نے سب کو جح کر کے خطبہ دیا۔ جہاد کی نصیلت بیان کی اور ان کو سید ہر ہوکر کو نے براہ کا راہا تھو دیا تھا۔ باوشاہ صغد نے کہا لڑنے پر ابھا را۔ صغد بین کر ڈ ر کے کو کہا انہوں نے خذید کے عہد حکومت میں ترکوں کا ساتھ دیا تھا۔ باوشاہ صغد نے کہا در آئی کہ ور می کو کہا تھا۔ باوشاہ صغد نے کہا کہ ور کہ کہ کہ ور کہ کہ کہ کہ ور کہ کہ کہ دیا۔ جباد کی بین اور آئی کہ ور کر دو' ۔ اہل صغد نے اس کو منظور نہ کیا اور اس بات پر راضی اور منتن ہوئے کہ باوشاہ فرغانہ ہے جبور گرفتہ دیا ہوئے اور اس بات پر راضی اور منتن سوئے کہ باوشاہ فرغانہ ہے جبور آباد شاہ ہوئے کہ کہ اہل صغد کے ساتھ اپنیا ملک چھوڑ کر فید دی بین اور اور اور ای کے جوار میں چل کر قیا م کیا جائے۔ بی الحال ہمارے پاس تہمارے کے خالی کیا جائے۔ نی الحال ہمارے پاس تہمارے تھر نے کہ للے کی خوار کو کو گرفتہ میں تھر نے کی اجازت طلب کی۔ باوشاہ فرغانہ نے جبوا کہ تم کی الحال ہمارے پاس تہمارے کے الحق کی کہ کہ کو کی مقام نہیں ہے۔ کی الحال ہمارے پاس تہمارے کے خالی کیا جائے۔ نی الحال ہمارے پاس تہمارے کے الحق کو کی مقام نہیں ہے۔ کی الحال ہمارے پاس تہمارے کے الحق کو کی مقام نہیں ہے۔

اصل صغد مرفوج کشی ہوزمیادتام نہ ہونے پائی تھی کہ سواھ کادور آگیا درسعد حریثی نے الل صغد پر چڑھائی کر

ع العني ريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صف عد كقبيلد سي تقاد منه

اہل صغد کا انجام: اہل صغد بخد ہ سے کل کر اسلام میں آئے اور ان کے امن کے جمنڈ ہے کے نیچ فروکش ہوئے۔ اس کے بعد بی حریثی کو یہ جرگی کہ اہل صغد میں سے ایک شخص نے ایک قیدی عورت کوئل کر ڈالا ہے۔ حریثی نے تغییش کے بعد قاتل کو سزائے تل دی اس بنا پر رؤ ساء صغد میں سے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ چند سپاہیوں نے اس کے فروکر نے کی کوشش کی لیکن نقصان کے ساتھ لیب ہوئے اہل صغد نے مسلمان قید یوں کو جوان کے پاس تھے اور تعداد میں تقریباً ڈیڑھ سو بھے تل کر ڈالا عسا کر اسلامیہ کو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ نہایت تحق سے ان کا عاصرہ کر کے لؤنے لگا۔ اہل صغد کے پاس آلا سے حرب نہ تھے وہ لکڑیوں اور پھروں سے مقابلہ کر دے تھے۔ تین ہزاریا سات ہزاراس کے بارے میں مغد کے پاس آلا سے حرب نہ تھے وہ لکڑیوں اور پھروں سے مقابلہ کر دے تھے۔ تین ہزاریا سات ہزاراس کے بارے میں مغتلف روایات ہیں۔ لڑ کرمیدان جنگ میں تلوار اور نیز سے کے ساتے میں موت کی نیندسور سے تھے۔ حرب نی میں میں عربی ہیں م

ائل کش سے مصالحت: اس کامیابی کے بعد سعید حریثی نے ایک چھوٹا مالشکر بسرافسری سلیمان بن ابی السری قلعہ صغد کی طرف روانہ کیا۔ جس میں خوارزم شاہ و بادشاہ آجرون وسو مان وغیرہ بھی تھے۔ اس کے مقدمۃ الحیش پر سیتب ابن بشر ریاحی تھا۔ اہل قلعہ ان کی آمدس کراڑنے کوآئے اور پہلے ہی حملے میں شکست کھا کر قلعہ میں جاچھے۔ سلیمان نے محاصرہ ڈال دیا۔ اہل قلعہ نے مجبور ہوسلے کی درخواست کی۔ شرط بیقر ارپائی کہ اہل قلعہ سے تعرض نہ کیا جائے جو مال واسباب ہے اس کو دیا۔ اہل قلعہ نے مجبور ہوسلے کی درخواست کی۔ شرط بیقر ارپائی کہ اہل قلعہ سے تعرض نہ کیا جائے میں کواس سے مطلع کیا۔ حریثی نے ایک شخص کواس کام کی انجام وہ میں۔ لیس ۔ سلیمان نے اس شرط سے مصالحت کرلی اور حریثی کواس سے مطلع کیا۔ حریثی نے ایک شخص کواس کام کی انجام وہ می

پر مامور کیا۔ پس اہل قلعہ حسب قرار داد شرط قلعہ چھوڑ کرنکل گئے اور مسلمانوں نے ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد حریثی نے کش پر پہنچ کر جنگ کا نیز ہ گاڑااہل کش نے دس ہزار آ دمیوں پر مصالحت کرلی۔ حریثی نے اس کے وصول کرنے پر نصر بن سیار کومتعین کیا اور کش ونسف کے جنگ و مال کی سلیمان بن السری کوافسری دی۔ اس کے بادشاہ قشقری کو امان دے کر قلعہ سے بلایا اور اپنے ہمراہ لئے ہوئے مرد کوروانہ ہواا ثناء داہ میں اس سے بدخن ہو کرفل کرڈ الا۔

معرکہ من ججارہ: جزیرہ وارمینیہ سے ابن ہمیرہ کے جلے جانے کے بعد ثبیت بہرانی عسا کراسلامیہ کا امیر بنایا گیا۔خزر (لیمیٰ ترکمان) نے اس کے مقابلے کی غرض سے بہت بڑالشکر مرتب کیا۔ ترک کے مختلف اقوام ممثل تفجاق وغیرہ نے اپنے ہمائیوں کی کمک پرکار آزمودہ جنگ آوروں کو بھیجا۔مقام مرج حجارہ میں صف آرائی کی نوبت آئی۔ اتفاق سے پہلے ہی حملہ میں عسا کراسلامیہ کو شکست ہوگئ ترکوں نے مسلمانوں کے شکرگاہ میں تھس کرجو پایالوٹ لیا۔

بلنجر کی فتے اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد جراح نے شہر بڑوا پر فوج کئی کی چےروز تک محاصرہ کئے ہوئے شہر کے اردگرو چکرلگا تارہا۔ ساتویں روز اہل شہر نے امان حاصل کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے۔ جراح نے انظاما ان سے بھی شہر خالی کرا کے دوسرے مقام پر بھیج دیا اور لشکر کواز سر نو مرتب کر کے بلنج پر جا پہنچا۔ ترکوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ لیکن عساکر اسلامیہ کی خارا شکاف تلواروں اور نوک دار نیزوں نے بلنجر کے قلعہ کو ہزاروں ترکوں کا خون بہا کر فتح کر لیا۔ فتح مند لشکر نے جو کچھ قلعہ میں تھالوٹ لیا۔ تقسیم کے وقت تین تین سود بنار سواروں کے جھے ہیں آئے۔ جو قیمت میں تقریباً تین ہزار تھے۔ اس کے بعد جراح نے والی قلعہ بلنجر کوا پی طرف سے قلعہ سپر دکر دیا اور اس کے اہل وعیال اور مال واسباب کو دالیس دے دیا۔ اس خدمت کے صلے میں کہ وہ کفار کی حرکات و سکنات سے مسلمانوں کو خبروار کرتا رہے گا۔ والی قلعہ بلنجر نے کمال

ل كامل ابن اثير طبوء مصرجلد پنجم مين ران لکھا ہے۔

ع كامل ابن اخير جلد بيجم مطبوعه مقرمين وبندر لكها ب-

آباد تھے۔اہل قلعہ نے فوراً تاوان جنگ اور جزید دے کرمصالحت کرلی۔ پھر پچھ عرصے کے بعد تر کمانوں نے جمع ہوکر عساکر اسلامیہ کے راستے روک لئے والی قلعہ بلنجر نے جراح کواس سے آگاہ کیا۔ جراح نے رستاق ہی میں قیام کیا اور پزید بن عبدالملک کی خدمت میں ایک اطلاعی عرض داشت بھیج دی۔ جس میں اپنی فتوحات کو بالنفصیل لکھا تھا اور ترکوں کی بدع ہدی کا تذکرہ کر کے امداد طلب کی تھی۔ یزید بن عبدالملک کی عمر کا بیہ آخری مرحلہ تھا اس وجہ اس کے انتقال کے بعد ہشام بن عبدالملک نے کمک بھیجی اور اس کواس کے عہدے یہ بحال رکھا۔

عبد الرحمٰن بن ضحاک کی معزولی عبد الرحمٰن بن ضحاک ٔ زمانه عمر بن عبد العزیز سے تجاز کی گورزی پر تھا۔ تین برس تک اس عہدے پر رہا۔ بعد از ال فاطمہ بنت الحسین کی لڑکی سے عقد کرنے کا شوق اس کے ول میں پیدا ہوا۔ بے دھو کی خطبہ کرنے کی غرض سے خدمت علیا میں جا پہنچا۔ آپ نے اس سے انکار کیا اور اس پر عبد الرحمٰن بن ضحاک نے یہ دھم کی دی کہ ''میں تہا رے لڑے عبد اللہ بن حسن آئی کو شراب خوری کے الزام میں در ہے۔ پٹواؤں گا''۔ فاطمہ بنت الحسین اس وقت سے من کرخاموش ہو گئیں۔

ا مارت حجاز برعبدالوا حد کا تقرر: قاصد به فرمان لئے ہوئے سیدھا عبدالواحد کے پاس گیا۔ ابن ضحاک بین آ اٹھا اور قاصد کو بلا کرایک ہزار دینار دیئے قاصد نے کل واقعہ بیان کیا۔ ابن ضحاک اسی وقت مدینہ منورہ چھوڑ کرمسلمہ بن عبدالملک کے دامن عاطفت میں جاچھیا۔ مسلمہ بن عبدالملک نے یزید بن عبدالملک سے ابن ضحاک کی سفارش کی۔ یزید بن عبدالملک نے معافی سے اٹکارکیا۔ تب مسلمہ بن عبدالملک نے اس کوعبدالواحد کے پاس مدینہ منورہ واپس کر دیا۔

ابن ضحاک کا انجام عبدالواحداس کو حسب ہدایت یزید بن عبدالملک طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ دانے و ان کتاج ہوگیا بالوں کا جبہ پہنے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا تھا۔ چونکہ اس نے انصار کواپنے زمانہ کھومت میں بے حدستایا تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کی جو میں قصا کہ لکھے۔ عبدالواحد قسری اہل مدینہ سے بحسن سلوک پیش آتا تھا۔ چھوٹے بڑے میں سب اس سے راضی تھے۔ قاسم وسالم پسران عبداللہ بن عمراس کے ہرکام میں مشیر تھے۔ اس کی تقرری اور ابن ضحاک کی معزولی شوال بین اچھوٹے میں وقوع یزیر ہوئی تھی۔

سعید حرکین کی معزولی سعید حرکی جیسا کہ ہم او براکھ آئے ہیں۔ ابن ہیر ہی طرف سے خراسان کاعامل تھا۔ لیکن اس سعید حرکین نے معزور کئی جیسے کہ تعلق ندر کھتا تھا۔ جب بھی عرض ومعروض کی ضرورت ہوتی 'براہ راست خلیفہ کی خدمت میں اپنے مراسلات بھیج دیتا تھا اور براہ طنز ابن ہمیر ہی گئیت ابوالمثنی رکھ لی تھی۔ ابن ہمیر ہی کولان واقعات ہے آگا ہی ہوئی حریثی پرایک جاسوس مقرر کر دیا۔ حریثی کے طالات اس سے زیاوہ دیکھے اور پائے گئے جو ابن ہمیر ہو کو پہلے معلوم ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے ابن ہمیرہ نے اس کو معزول کر دیا اور اس قدر ایذ اوی کہ اس نے زرجر مانہ اوا کر دیا اور بایں ہمداس کے قبل کا بھی قصد کر لیا تھا۔ مگر پھر پھی سوچ سمجھ کر رک گیا۔

مسلم بن سعید کی تقرری حریثی کی معزولی کے بعد سلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ کلا بی کوخراسان کی ولایت سپر دکی گئی۔ اس نے خراسان میں پہنچ کر حریثی کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور تکلیف دیے لگا۔ چر جب اس واقع کے بعد ابن ہمیر ہ گئا۔ اس نے خواسان میں پہنچ کر حریثی کو گرفتار کر لانے پر حریثی کو مامور کیا۔ حریثی نے فرات پر ابن ہمیر ہ کو جا گھرااور اس سے بنس کر کہنے لگا'۔ کیوں بھائی تمہارامیر کی نسبت کیا خیال ہے؟''جواب دیا'' مجھے یقین ہے کہتم اپنی قوم کے ایک شخص کو اس سے بنس کر کہنے لگا'۔ کیوں بھائی تمہارامیر کی نسبت کیا خیال ہے؟''جواب دیا'' محصے یقین ہے کہتم اپنی قوم کے ایک شخص کو اس کے حوالے نہ کروگ جو تھر کے خاندان کا ہے''۔ حریثی نے یہ کہ کر کہ'' ہاں ایسانی معاملہ ہے''۔ چھوڑ دیا اور لوٹ آیا۔ اس کے حوالے نہ کروگ جو تھے برس شعبان ہوا ہے میں جان بحق ہوا۔ اس کے نیز یک بین عبد الملک کی وفات بیزید کی مطابق مند خلافت کے جو تھے برس شعبان ہوا ہے میں کیا گیا ہے۔ کا بھائی ہشام بن عبد الملک ای وفات کے مطابق مند خلافت پر حمکن ہوا جیسا کہ اس سے پیشترییاں کیا گیا ہے۔

<sup>۔</sup> یزید بن عبدالملک نے چالیس برس کی عمریا تی۔ ابوغالداس کی کئیت تھی سل کے مرض میں انقال ہوا۔ حباب ایک اونڈی تھی جس پر پیفریفتہ تھا۔ اس کی موت سے یزید کوالیاصد مہوا کہ پندر دیا چالیس ہوم کے بعد علی اختلاف الروایت خود بھی مرگیا۔ کامل ابن اثیر جلد پنجم مطبوعہ مصر۔

## و: بال

## بشام بن عبدالملك ٥٠ اجنا ١٢٥

تخت شینی ہشام بوقت وفات پزید بن عبدالملک حمص میں تھا۔موت کی خبر پا کر دمثق میں آیا اور تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی ابن ہبیر ہ کوحکومت عراق ہے معزول کر کے خالد بن عبداللہ قسر کی کوسند گورنری مرحمت کی۔خالد سند گورنری حاصل کر کے اسی روزعراق کی ظرف روانہ ہو گیا۔

مسلم وافشین کی جنگ دور پر جا پہنچا۔ دو ایک اس میں معیدوالی خواسان بقصد جنگ ترک نبرعبور کرکے ان کے بلاو پر جا پہنچا۔ دو ایک لڑا کیاں لڑیں کوئی شہر فتح نہ ہوا اور وہ بے نیل ومرام واپس ہوا۔ ترکول نے تعاقب کیا اور نہر کے قریب مسلم سے جا بھڑے۔ مسلم نہایت تیزی سے مع اپنے ہمراہیوں کے نبر عبور کر گیا اور ترک خاک چاٹ کر اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ پھر اس سنہ کے آخری مہینے میں اس نے ترکول پر چڑھائی کی اور افشین پر چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ مجبور ہو کر افشین نے چھ ہزار آ دمیوں پر مصالحت کر لی اور مصالحت کے بعد قلعہ بھی سپر دکر دیا۔

بختری بن ورہم: پھرمسلم الناھے ہیں بقصد جہاد کشر مرتب کرنے لگالیکن لوگوں نے خروج ہیں تاخیر کی ۔ مجملہ ان لوگوں کے جہاد پر جھیجے کے جنہوں نے جہاد پر جائے ہیں تاخیر کی تھی بختری بن درہم تھا۔ مسلم نے نصر بن سیار کولوگوں کے جع کرنے اور جہاد پر جھیجے کی غرض سے بائی کی طرف دروانہ کیا ( بائی کا عامل ان دنوں عمر بن قتیبہ مسلم کا بھائی تھا) نصر نے بختری اور زیاد بن طریف با بالی کے درواز سے جلاد ہے۔ اس کے بعد عمر بن قتیبہ نے ان لوگوں کو بلخ ہیں داخل ہونے سے روکا اور سعیداس وقت نہر عبور کر جکا تھا اور نصر بن سیار بروقان میں ڈیر ہے ڈالے ہوئے پڑا تھا۔ ربیعہ اور زد بروقان میں نصر سے نصف فرسنگ کے فاصلے پر آگھا اور نصر بن سیار بروقان میں گر فر ان میں ڈیر سے ڈالے ہوئے پڑا تھا۔ ربیعہ وار درکی طرف خروج کیا۔ لوگوں نے درمیان میں پڑکر مصالحت کی مسلم نے درمیان جن کی کوشش کی ۔ نصر نے مراجعت کا قصد کیا لیکن بختری وغر بن مسلم نے نصر برجملہ کر دیا پھر کیا تھا نصر بھی ٹوٹ پڑا۔ اٹھارہ آدمیوں کو ان میں سے قبل کر ڈالا۔ بختری وغر بن مسلم کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ۔ عمر بن مسلم بھری نے یا دروں کو اور ڈاڈرھیوں کو منڈ واگر بھری نوروں کی کھالیں بہنا کیں۔

بعض کا بیان ہے کہ عمر بن مسلم کو تمیم کی شکست کی وجہ سے سردا دی گئی تھی اور بعض کہتے ہیں رہید واز دکی شکست کے باعث ۔ بہر کیف اس واقعہ کے بعد نفر نے ان لوگوں کو امان وے کر مسلم بن سعید کے پاس چلے جائے کا تھم دے دیا۔

مسلم کی فرغا نہ کی جانب پیش قد می : نہر عبور کرنے کے بعد مسلم کے پاس اس کے بقیہ ہمراہی جب آسلے تواس نے بغادا کی طرف کوچ کیا۔ بغادا میں خالد بن عبداللہ کا خط پہنچا۔ جس میں اس نے مسلم کوعراق کا والی بنایا تھا اور جہاد کی عزیت تمام کرنے کی تاکید کی تھی ۔ چنا نے اس خالہ بن عبداللہ کا خط پہنچا۔ جس میں اس نے مسلم کوعراق کا والی بنایا تھا اور جہاد کی عزیت تمام کرنے کی تاکید کی تھی۔ جنارا کی حرف کے اس وقت فرغا نہ کی طرف قدم ہو جائے و ہیں پر خمعلوم ہوئی کہ خاقان بھی بھید جنگ قدم ہو حالہ ہوئی ۔ مسلم نے فوراً کوچ کا تھم وار واقان کا لئکر ہوا' مسلمانوں کو شکست ہوئی' ترکی سپاہی اسلامی جماعت سے ٹد بھیٹر ہوگئی۔ مسلمانوں کی جماعت تعلیل تھی اور واقان کا لئکر ہوا' مسلمانوں کو شکست ہوئی' ترکی سپاہی اسلام کے اور کا جان کی مسلم نے کو گئی کہ اور کہا تھائی مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس سے انتقام لینے کا جسیل بین ایس بین شکر گا وہائی مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس سے انتقام لینے کا جوش پیدا ہو گیا تھوارین نیام سے تھنچ کر بھڑ گے اور ترک اس کو گھرے ہوئے تھے۔ ٹویں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاحم ہوئے کر دیا۔ آٹھ دوز تک برابر سفر کرتا رہا اور ترک اس کو گھرے ہوئے تھے۔ ٹویں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاحم ہوئے لئکر یوں نے مسلم کے تھم سے اپنے کل مال واسباب کو جس کی قیت تقریباً دیا۔ ان قسم کم کے تم سے اپنے کل مال واسباب کو جس کی قیت تقریباً دیا۔ ان کھور کے تھے۔ نویں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاحم ہوئے لئکر یوں نے مسلم کے تھم سے اپنے کل مال واسباب کو جس کی قیت تقریباً دیا۔ ان کو مسلم کے تھم سے اپنے کل مال واسباب کو جس کی قیت تقریباً دیا۔ ان کو کھور کے تھے۔ نویں شب کو قیام کا قصد کیا۔ ترک مزاحم ہوئے کے کا مور نے مسلم کو تھا کی کا مسلم کو تھا کی کا مور کی کے تھور کیا کو کی کھور کے۔ ان کھور کیا۔ ترک مراحم کی کے تعرف کیا تھائی کی کو کی کے کو کی کے کو کے کو کی کھور کیا۔ ترک مراحم کی کے ترک مراحم کی کے ترک مراحم کی کھور کیا کو کی کو کی کے کا مور کی کھور کیا کو کی کے کو کی کے کو کے کی کو کے کھور کیا کو کیا کے کو کی کھور کیا کو کیا کو کی کو کے ک

ترکول کی شکست جہ ہوتے ہی نہر پر پنچ وہاں پراہل فرغانہ وشاش کوجع پایا۔ مسلم نے حلے کاحکم وے دیا۔ اہل فرغانہ و شاش کی آئیسیں مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر جھیک گئیں۔ بلا جدال وقال نہر چھوڑ کر ہے گئے۔ مسلم نے لب نہر پر او ڈالا۔ رات بھر آ رام سے رہا گلے دن جہ ہوتے ہی نہر عبور کر گئے۔ خاقان کالڑکا جو عسا کر اسلامیہ کے تعاقب میں آ رہا تھا اس سے حمید بن عبداللہ سے جو سافہ پر تھا اور نہر کے کنارے پر پہنچ چکا تھا لڑائی ہوگی۔ حمید نے مسلم کو انظار کرنے کو کہلا بھا اس سے حمید بن عبداللہ سے جو رچور ہور ہا تھا لیکن اس کے باوجود بھیجا اور خود مصروف بنگ ہوگی۔ آرگی وہ آپ زخی تھا اور وزانہ سفر کے مصائب سے چور چور ہور ہا تھا لیکن اس کے باوجود کیال مردا تگ سے ترکوں کے مقابلے پر آیا اور ان کو نیچا دکھایا۔ ترکوں اور صغد کے مشہور و معروف سپر سالا رقید کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد حمید کو ایک جہت سے وہ مرگیا اور اسلامی فوجیں بختہ و جا پہنچیں۔ یہاں پر ان کو اگ بہت برے دھی وہ قط تھا۔ گرمسلمانوں نے نہایت استقلال و ثابت قدمی برے دھی۔ مقابلہ کرنا پڑاجس کی مقاومت کی ان کو طاقت نہ تھی وہ قط تھا۔ گرمسلمانوں نے نہایت استقلال و ثابت قدمی

ا مارت خراسان بر اسد قسری کا تقرر : اس اثناء میں دارالخلافہ ہے ایک فرمان آپنیا جس میں اسد بن عبداللہ تسری برادر خالد کوخراسان کی گورزی اور عبدالرحل بن نیم کواس کی نیابت دی گئی مسلم بن سعید نے فرمان کو آتھوں سے لگا کر پڑھا اور بسر وچشم اس کی تعیل کی۔ جس وقت خالد بن عبداللہ نے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کوخراسان کی سند گورزی وی اور بیدوارد خراسان ہواان دنوں مسلم ابن سعید فرغانہ میں تھا۔ نہر پر پہنچ کر اسد نے عبور کرنے کا قصد کیا اشہب بن عبداللہ نے عبور کا میر البحر تھا عبور کرنے کا قصد کیا اشہب بن عبداللہ نے عبور کی جو آمد کا امیر البحر تھا عبور کرنے سے مانع ہوا۔ اسد بن عبداللہ نے جب اپنی سندامارت دکھلائی تو اشہب بن عبداللہ نے عبور کی

اجازت دی۔ چنانچہ اسد نہر عبور کر کے مرح میں آتھ ہرا' ہانی بن ہانی جو والی سمر قند تھا اس کی آمد کی خبر س کرمنج رؤ ساشہر کے آیا اور اسد کو کمال احترام وعزت سے سمر قند لے گیا۔ اسد نے سمر قند سے امارت اشکری کی سند عبد الرحمٰن بن تعیم کے نام ایک شخص کی معرف اندی کی بیں بیعسا کر اسلامی کو لئے ہوئے سمر قند آیا۔ اس کے بعد اسد ہانی بن ہانی کو حکومت خواسان سے معزول کر محصن بن ابی عمر طرکندی کو مامور کیا۔ پچھ عرصہ بعد مسلم بن سعید بن عبد اللہ خراسان وار د ہوا۔ اسد اس کی بہت عزت کرتا تھا گر کے حسن بن ابی عمر طرکندی کو مامور کیا۔ پچھ عرصہ بعد مسلم بن سعید بن عبد اللہ خراسان وار د ہوا۔ اسد اس کی بہت عزت کرتا تھا پھر ابن ہمیر و کی طرف اسد کا گزر ہوا جس وقت کہ وہ بھا گئے کا قصد کر رہا تھا مگر پچھ سوچ سمجھ کر اس نے اپنے کو اسد کے حوالے کردیا۔

غور پرفوج کئی اس کے بعد اسد نے غور ( یعنی جبال ہرات ) پر جہاد کیا۔ اہل ہرات نے اپنے ہال واسباب کو پہاڑ کی کھوہ میں رکھ دیا جس کا کوئی راستہ معلوم نہ تھا۔ اسد نے صندوق بنوا کر آ دمیوں کو اس میں بٹھلا یا اور زنجیروں کے ذریعہ سے اس کو کھوہ کی تہ تک پہنچایا جہاں تک نکال سکے ان لوگوں نے ان کے مال واسباب کو بر آ مدکیا ( یہ واقعہ کے واچ کا ہے ) مواج میں اسد نے پھر نہر عبور کی۔ خاقان میری کرمقا بلے پر آ یا لیکن فریقین میں لڑائی نہیں ہوئی بعض کہتے ہیں کہ اسد خال سے شکست کھا کرلوٹ آ یا تھا۔ اس کے بعد غوریوں کی طرف گیا اور ان سے صف آ راء ہوا۔ تھر بن سیار و مسلم بن احور نے اس جنگ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پچھان کے لئکر گاہ میں ناموری کا بہت بڑا حصہ لیا۔ بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلما نوں نے جو پھوان کے لئکر گاہ میں

اسد بن عبد الله کی معزولی اسد بن عبد الله کے دماغ میں برزمانہ گورٹری خراسان تھکم بے جاکا نشداییا چڑھ گیا تھا کہ لوگ اس سے متنفر ہوتے جاتے تھے اور اس کو بچھ دکھلائی نہیں دیتا تھا۔ نفر بن سیار کو در کے لگوائے عبد الرحمٰن بن نعیم 'سورہ بن الجبر' بختری' ابن ابی در ہم 'عامر بن ما لک جمانی وغیرہ کے سرمنڈ اکر اپنے بھائی کے پاس شہر بدر کر کے بھیج دیا اور بیدالزام لگایا کہ ان لوگوں نے بچھ پرحملہ کرنے کا قصد ومشورہ کیا تھا۔ خالہ بن عبد الله نے اسد بن عبد الله کو ملامتانہ خط لکھا اور بیجی اس میں تحریر کیا کہ ان لوگوں کا سرمیر نے پاس بھیجنا تھا تم نے ان کو ناحق بھیجا۔ ایک دوز اسد نے خطبہ دیتے ہوئے اہل خراسان پر میں طون کیا۔ انتقاق سے بینجر دار الخلافة دمشق تک پہنچ گئی۔ ہشام بن عبد الملک نے خالہ بن عبد الله کو اسد بن عبد الله کے معزول کرنے کا فرمان لکھ دیا۔

ا مارت خراسمان بر اشرس کا تقرر نماه رمضان و اچیس به معزول کر دیا گیااور بجائے اس کے علم بن عوانہ کلبی کو تامور کیا۔ بامور کیا۔ چونکہ علم بن عوانہ کلبی کو تامور کیا۔ چونکہ علم نے برزمانہ صیف کسی طرف بقصد جہاد خروج روانہ نہ کیااس وجہ سے بشام بن غبدالملک نے اشرس بن عبداللہ ساتھ مشورہ لیتے عبداللہ سلمی کو گورنری خراسان کی سند مرحمت کی اور اس کو بہتھم دیا کہتم ہراہم امور میں خالد بن عبداللہ کے ساتھ مشورہ لیتے رہنا۔ پس اشرس کی نیک مزاجی اور سخادت نے اہل خراسان کو آنے کے ساتھ ہی خوش کردیا۔

ا كامل ابن اثيرجلد بنجم لا كامل ابن اثيرجلد ينجم

اہل سمر قند کا قبول اسلام: الصیام ناالے میں اشرس نے ابوالصید اوصالے بن ظریف (بوضہ کے آزاد غلام) اور رہے بن عران میں کو سمر قند و ما وراء النہ کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا۔ جوشن ان میں سے برصاء ورغبت دائر ہ اسلام میں داخل ہوا اس کا جزید معاف کر دیا جائے۔ ان دنوں سمر قند وغیرہ کے صیغہ جنگ و مال پرحس بن عمر طہ کندی تھا پس ابوالصید اء وغیرہ نے اہلی سمر قند کو اسلام کی دعوت دی اور بشرط اسلام جزید معاف کر دینے کا وعدہ کیا۔ اہلی سمر قند جو ق درجوتی نہ ہمب اسلام میں داخل ہوگے۔ غورک نے اشرس کو تراج کی کی اور وصول نہ ہونے کی شکایت کھی۔ اشرس نے حسن بن عمر طہ کندی کو تحریکیا '' مجھے بینے بین کی ہوگئے ہے کہ اہل صغد وغیرہ نے بدرضا ورغبت اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہ جزید کے خوف سے مسلمان ہوگئے ہیں پس تم دیکھو کہ جس نے ختنہ کرایا ہوا ور فرائض کو ادا کرتا ہوا ورقر آن کی کوئی سور ہ بھی اس کو یا دہوائی کا این معاف کر دوور نہ وصول کرو' نے اس کے بعد اشرس نے حسن بن عمر طہ کوصیفہ مال کے کام سے سبک دوش کر کے ہائی این کو مامور کیا۔

نومسلموں سے جزید کی وصولی ابوالصداء ناس کوان اوگوں ہے جزید لینے ہوروکا جوملمان ہو چکے تھے۔ ہائی نے ایک اطلاعی خطا ترس کے پاس بھیجا۔ مضمون بی تھا ''کہ اہل صغد مسلمان ہو گئے ہیں اور مساجد بنا لی ہیں ''۔ اشرس نے اس کواور اپنے تمال کو لکھ بھیجا کہ جن لوگوں ہے جزید وصول کیا جاتا تھاان ہے اب بھی وصول کیا جائے خواہ وہ مسلمان بھی ہو گئے ہوں۔ اہل صغد کواس ہے برہمی پیدا ہوئی جزید دینا تو در کنار سات ہزار کی جعیت سے علیحہ ہوگئے۔ سرقدے چند فرسنگ کے فاصلے پر بیٹے رہے۔ ابوالصید اء ربعے بن عمران 'شیم شیبانی ' ابوفا طمہ از دی عامر بن قشر' بشیر جھد ری' بنان عزری مسلمی اور عمیرہ بن اس عقبہ بھی انہیں لوگوں میں مل گئے۔ اشرس نے یہ سنتے ہی حسن بن عمر طرکومعز ول کر کے جشر بن مزاح سلمی اور عمیرہ بن سعد شیبانی کو مامور کیا۔ جشر نے ابوالصید اء کو مع اس کے ہمراہیوں کے بلا بھیجا۔ جب وہ اور ثابت قطبہ آیا تو ان دونوں کوقید کرے اشرس کے پاس بھیج ویا۔ ابوالصید اء کی گرفتاری کے بعد اہل صغد نے ہائی سے جنگ کرنے کی غرض سے ابوفا طمہ کوا میر بنایا لیکن ہائی نے دوک دیا اور اشرس نے اہل صغد کا جن شروع کی جو گلہ جی کہ انہ کے جبرانے سے جنگ سے دوک دیا اور اشرس نے اہل صغد کا جن شروع کی کرنے گئے کو گئی جو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کی کرنے کو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی گؤر کی کرنے کی کو کہ کی کرنے گئی ہو کہ کو کرنے گئی ہو کہ کو گئی گئی کو کہ کو گئی گئی ہو کہ کو کرنے گئی ہو کہ کو کرنے گئی ہو کہ کو کھو گئی گئی گئی ہو کہ کو کرنے گئی ہو کہ کو کہ کو کرنے گئی گئی کرنے کی کو کہ کو کرنے گئی کرنے کی کو کہ کو کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے کرنے گئی کو کرنے کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے کرنے گئی کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے

صغد و بخارا کی بغاوت: تھوڑے دنوں کے بعد اہل صغد کے کاموں میں ضعف پیدا ہو چلا۔ آپس میں بھوٹ پڑگی اشری ایک ایک کو گرفتار کر کے قید اور بجمر و تعدی جزید وصول کرنے لگا۔ رؤسا عجم اور د بھانوں کی ذات کا کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ ان کے کپڑے جلوائے پیٹیوں کو گردنوں میں پہنوایا۔ سروں پر کانٹوں کے تاج رکھوائے جولوگ اسلام قبول کر چکے تھان ہے بھی جزید وصول کیا۔ صغد اور بخارا میں اس سے پھرا کیا جوش پیدا ہوا اور سب کے سب باغی ہو گئے۔ ترکوں سے سازش کر کے لئے روانہ کیا۔ اشری اس طوفان بے تمیزی کے فروکرنے کے لئے روانہ کیا۔ آ مد میں بہنچ کر قیام کیا مہینوں تھرا رہا۔ بالا فرقطن ابن قتیبہ بن مسلم کودی ہزار کی جھیت سے آ کے بڑھایا۔ نہر عبور کرتے ہی ترکوں اور اہل صغد و بخارا کا سامنا ہوگیا (ان لوگوں کے ساتھ خاقان بھی آیا ہوا تھا) اہل صغد و بخارائے قطن کے لئکرگاہ پر بحاصرہ کر لیا اور

ترکول نے مسلمانوں کے کسریٹ پر چھاپہ مارا۔ اشرس نے عبداللہ بن بسطام بن مسعود بن عمر کی صفاخت پر ثابت قبطنہ کور ہا کر وستہ فوج سواران کے ساتھ ترکول پر جملہ کرنے کوروانہ کیا۔ ثابت نے آگے بڑھ کر ترکول سے جو مال واسباب وہ لے سے تھا بلہ ہوالیکن وہ پہپا گئے تھے جھین لیا۔ بعد میں اشرس مع اپنے ہمرا ہیول کے نہر عبور کر کے قطن سے جا ملا فریق خالف سے مقابلہ ہوالیکن وہ پہپا ہوکر بھا گے اور اشرش اپنی فوج کئے ہوئے بیکند پر جا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اٹل شہر نے پانی بند کر دیا شدت تشکی سے تھبرا کر اشرس نے شہر کی طرف کوج کیا۔ اثناء راہ میں خالفین سے جنگ چھڑ گئی۔ بہت بڑی خون ریز اڑ اٹی کے بعد مسلمانوں نے ترکول کو چشمہ آب سے ہٹایا۔ حرث بن شرت کا ورقطن بن قبیہ بڑے بڑے خطرات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ثابت قطنہ صرتر بن مسلم بن نعمان عبدی عبد الملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلا تھا کہ قطن بن قبیہ نے مسلم بن نعمان عبدی عبد الملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلا تھا کہ قطن بن قبیہ نے مسلم بن نعمان عبدی عبد الملک بن و ثار با بلی اس معر کے میں کام آئے۔ ہنوز جنگ کا انداز نہیں بدلا تھا کہ قطن بن قبیہ نے مسلم میں قبیہ کیا دور مار نے پر عہد و بیان کر لیا تھا۔ حملہ کیا ترکوں کے پاؤں اس حملہ سے اکھڑ گئے۔ مسلم الوں نے پیچھے کیا دات تک کشت و خون کا باز ار گرم رہا۔

بخاراً کا محاصرہ: کامیابی کے بعداشرس بخاراکی جانب لوٹا اور ایک لشکر بسر افسری حرث بن شرق از دی اس کے عاصر کی محاور اللہ کیا۔ خاقان نے بھی شہر کرجہ (صوبہ خراسان کا ایک بہت بواشہر) پر حصار ڈالا۔ یہاں پر مسلمانوں کی جماعت کشر تھی۔ مسلمانوں نے بلی کوجو خندق پر تھا تو ٹر ڈالا۔ ابن جسر وابن پر دگر و نے اہل شہر کو خاطب کر کے کہا ''اے گروہ عرب! ہم لوگ اپنے کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ خاقان میری سلطنت مجھے واپس دینے کو آیا ہے میں تنہارے لئے اس سے امان حاصل کر سکتا ہوں''۔ اہل شہر اس کو گالیاں دینے گئے اس اثناء میں برعزی دوسوآ دمیوں کو لئے ہوئے آیا۔ یہ بہت براعظیم المرتبت شخص تھا خاقان اس کی رائے ہے بھی خالفت نہ کرتا تھا۔ اس کے بلانے سے برید بن سعد باہمی گفتگو کرنے کو آئے۔ برعزی نے کہا''اگرتم لوگ ہم سے سازش اور مصالحت کر لوتو ہم تم لوگوں کے وظا نف اور تخواجیں دوچند کر دیں گے اور بھی تم ہے کی قتم کی چھٹر چھاڑ نہ کریں گ'۔ یزید نے نہ تو اس کا اقرار کیا اور نہ اس سے انگار۔ نرمی کے ساتھ جواب دے کرشہر میں واپس قسم کی چھٹر چھاڑ نہ کریں گ'۔ یزید نے نہ تو اس کا اقرار کیا اور نہ اس سے انگار۔ نرمی کے ساتھ جواب دے کرشہر میں واپس قبل کر خند تی کو ترکی ہو سے بھل کر خند تی کو ترکی گور ہوں ہوگئی رائے ہوئی تو آگ نے جھلاکر خند تی کو ترکی ہوں ہوگئی رائے ہوئی تو آگ کو تا ہوگئی رائے ہوئی تو آگ کو کہ وہ انٹر چل رہی تھی رہی کی ساعت میں جل کر خاک وہ اور کی بوا تیز چل رہی تھی ایک وہ ایک میں اور کیا۔ وہ کو گور

شرکول سے مصالحت جب خاتان کواس تدبیر میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اپنظریوں کو بھیڑ بکریاں دیں آور بی کھم دیا کہ ان کا گوشت کھا کران کی کھالوں بیں مٹی بحر بحر کر خند آکو پائ دور قریب تھا کہ خند آن دین کے برابر ہوجاتی لیکن اللہ تعالی نے ایک ابر بھیج دیا جس سے ایسا پائی برسا کہ خند آن میں جو بچھ تھا وہ سب کا سب بہہ کر نہر اعظم میں چلا گیا۔ ای حالت میں مسلمانوں نے تیر باری شروع کر دی۔ انقاق سے ایک تیر برعزی کے گلے میں جا کر تراز وہوگیا۔ جس کے صدے سے دہ ای شب کو مرگیا۔ دن ہوا ترکوں نے مسلمان قیدیوں کو تل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس سے اشتعال بیدا ہواتو وہ بھی ان کے قیدیوں کو تل کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو تا کہ خیا ہے جنگ

چیٹر دی۔ اہل شہر بھی کمال مردائی سے جواب دیتے رہے۔ بالآخر ساٹھ دن کے حصار کے بعد مسلمانوں نے کمرجہ ترکوں کو دے کر مصالحت کر کی اور خود سرقند و دبوس کی طرف چلے آئے اور اطمینان کے لئے فریقین نے فریقین کے چند آدمیوں کو بطور فعل ضامنی کے زیر حراست رکھا۔ مصالحت کے بعد تقریباً کل ترکی اشکروا پس گیا۔ البتہ خاقان تھوڑی کی فوج لئے ہوئے تاز مانہ خروج اہل شہر کھر اربااور کو وصول کو مسلمانوں کے ہمراہ کردیا تا کہ وہ ان کوان کے جائے امن پر پہنچا آئے۔ دبوسیہ میں پہنچنے کے بعد فریقین نے ایک ووسرے کے آدمیوں کورہا کردیا۔

جنید بحثیت گورنرخراسان باای بی بشام بن عبدالملک نے اش بن عبدالله گورزی خراسان سے معزول کرکے جنید بن عبدالرحمٰن بن عمر بن حرث بن خارجہ بن سنان بن ابی حارشه مری کو مامور کیا۔ اس کی تقرری کا سب بیتھا کہ اس نے ام حکیم بنت یکی بن حکم زوجہ بشام کوایک ہار جوا ہرات کا بطور تخد کے دیا تھا۔ بشام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جنید نے بیت کر ایک دوسرا ہارای طرح کا بشام کے سامنے پیش کر دیا۔ بشام نے اس صلے میں جنید کو گورزی خراسان کی سند مرحمت کردی اور یا نے سواروں کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ کیا۔

جنید کی روا گئی : جنید خراسان میں پہنچا تو خطاب بن محرز سلمی کو انترس کی نیابت میں پایا۔ دوا یک روز قیام کرتے کے بعد خطاب کوا ہے ہمراہ لئے ہوئے۔ ماوراء النہر کی طرف روا نہ ہوا اور اپنی جانب سے مرومیں بحشر بن سراہم سلمی کو بلخ پر سورہ بن الجبر تمیمی کو مامور کیا اور انثرس کے پاس جس وقت کہ وہ اہل بخار اوصغد سے میدان کا رزار میں مصروف جدال وقبال تھا ۔ کہلا بھیجا کہ ایک جیوٹا سالشکر ہمار سے پاس بھیج دو تا کہ اثناء راہ میں بخالفین شرارت نہ کریں۔ اشرس نے اس تھم کے مطابق عامر بن مالک جمانی کوروا نہ کیا۔ ترکوں اور صغد کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ آگے بڑھ کر عامر کوروکا لڑائی شروع ہوگئی۔ عامر نے اپ ہمراہیوں نے ایک بڑے جھے کو دائر کے کی صورت میں بھیلا کر ترکوں اور صغد کو حلقے میں لے لیا اور سامنے سے جھوٹے جھے کو لے کرلڑنے لگا۔ ترکوں اور صغد کو طلقے میں اور صغد کو تلک ہمراہ جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے کہ کا درعام (نہر عبور کرکے) جنید سے جاملا اور پھرائی کے ہمراہ واپنی ہوا۔

خاقان کی پیسیائی: جنید کے مقدمۃ الحیش پر تارہ بن حزیم تھا (بیکند عمدو ڈھائی کوس نکل آیا ہوگا) کہ ترکوں نے جنگ کی چیئر چھاڑ شروع کر دی۔ مارہ نے نہایت مردانگی اور تیزی ہے ان کو پسپا کر دیا۔ دوسری طرف ہے خاقان نے سمرقند کی جائب سے ساقہ پر تملہ کیا جس کا افر قطن بن قنید تھا۔ اللہ تعالی کی عنایت سے خاقان کو بھی شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے اس کے بھائی کو گرفتار کر کے بشام بن عبد الملک کے پاس بھیجے دیا۔ ان ہی واقعات پر اللحظیم ہوجاتا ہے اور جنید مظفر ومنصور مرو

مسلم بن عبد الرحمٰن كى معزولى: داليي كے بعد جنيد نے قطن بن قتيه كو بخارا برُ دليد بن قعقاع عبى كو ہرات پرُ حبيب

ا كالل ابن اثير جلد پنجم

r كال ابن اثيرجلد ينجم

بن مرہ عبدی کو پولیس پراور مسلم بن عبدالرجن با بلی کو بلخ پر ما مورکیا۔ اس سے پیشتر بلخ میں نفر بن سیار تھا۔ مسلم نے اس کوسو تے ہوئے گرفتار کرائے بلا پا جامہ محض قمیص پہنے ہوئے جنید کے پاس بھیج دیا۔ جنید کومسلم کی سیر کت پہند نہ آئی۔ نفر کواس حالت میں دیکھ کر بولا'' مصر کے سر دار کومسلم نے اس حالت سے روانہ کیا ہے'' کسی نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ جنید نے مسلم کو حکومت بلخ سے معزول کر کے بچیٰ بن ضبیعہ کو ما مورکیا اور ایک وفدان غزوات کے حالات کی اطلاع دینے کے لئے ہشام بن عبد الملک کی خدمت میں روانہ کیا۔

معرکہ مرح اردیکی ہم اور کھھ آئے ہیں کہ جراح علی سواج میں بلادخز رمیں جہاد کرنے کی غرض سے داخل ہوا تھا اور اس نے ان کو شکست دی تھی اور بہ کمال تحق ان لوگوں سے پیش آیا تھا اور بلنجر پر فیضہ حاصل کر کے چران کے سابق حکر ان کو واپس دے دیا تھا اور ہشام بن عبد الملک نے اس کے عہد ہے پر اس کو بحال رکھا تھا۔ بعد از اں ارمینیے گی گورزی پر مامور کیا۔ پس وہ الله پس تفلیس کی جانب سے بلادتر کمان پر جہاد کرتا ہوداخل ہوا اور ان کے مشہور شہر بیضا ، کو فتح کر کے کامیا بی کر ساتھ واپس آیا۔ فتح کر کو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ فوجیس مرتب کر کے لان کی جانب سے طوفان شور انگیز کی طرح ہو ہے۔ جراح نے آیا۔ فتر روترک کو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ فوجیس مرتب کر کے لان کی جانب سے طوفان شور انگیز کی طرح ہو ہے۔ جراح نے بھی مقابلہ کی غرض سے آلا ہے ہی خروج کیا مقام مرج اروبیل میں صف آرائی کی تو بت آئی فریقین ہوئی جراج ہوگی اور سے ہاتھوں بر سے اپنی شہدہ و گیا اور ایک مشمل نوں کی تعداد بہ مقابلہ ان کے خالفین کے بہت کم تھی ۔ اثناء جنگ میں جراح مح اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوگیا اور اپنی شہدہ سے پہلے اپنے بھائی تجاب بی عبداللہ کو اپنا نائب مقرد کر چکا تھا۔ خزر (لیعنی ترکمان) کا دل اس سے ہاتھوں بر سے گیا۔ جوش کامیا بی میں موصل کے قریب تک بہتے گے اور بعض کہتے ہیں کہ جراح بلنج میں مارا گیا۔

محاصرہ خلاط بہرکیف جب یہ خردارالخلافت دمشق میں پیچی تو ہشام بن عبدالملک نے سعید حریثی کو بٹایا اور بہیل تذکرہ کہنے گا'' دیکھا جراح ترکمانوں سے شکست کھا کر بھاگ نگلا'' سعید حریث نے عرض کیا''امیرالمومنین! بینیں ہوسکتا جراح کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور شہید ہوگیا آپ جھے چالیس سواروں کے ساتھ روانہ فرمائے اور میرے بعدروزانہ چالیس آدی میری کمک پر تھیج رہئے ۔ امرائے لشکر کے نام ایک گشتی مواروں کے ساتھ روانہ فرمائی گئی میں میں میں میں اللہ کا اور سعید حریثی فرمان بھی دیکھی دیکھی میں کہ اور میری عندالفرورت مدد کریں'۔ ہشام بن عبدالملک نے ان کل امور کو منظور کرلیا اور سعید حریثی فرمان سفر درست کر کے روانہ ہوگیا جس شریعی جا تھا ایل شہر کو جج کر کے جہاد کی ترغیب دیتا تھا جس کے دل میں جہاد کا شوق ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ شہرازود (ارزن) پہنچا۔ جراح کے ہمراہ یوں میں سے چندا دمیوں سے ملاقات موتی ہوئی کر میا ہوگی۔ جومع کر کہ جماد کی ایس سے جندا دمیوں سے ملاقات موتی ہوئی۔ جومع کر کہ جنگ سے شکست اٹھائے آر ہے تھے۔ سعید حریثی نے ان کو بھی اپنچ کر میارون اور قلعات کو فتی کرتا ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ کامیا بی کی بعد حریثی نے اس کے مال غنیمت کو تھیم کر کے شہروں اور قلعات کو فتی کرتا ہوار ذعہ کارخ کیا اور برد عمیں پہنچ کر بڑاؤ کر دیا۔

مسلمان قيد يول كى رماكى: ابن خاقان ان دنول بلادآ ذربائجان كوز بروز بركرد ما تقااور شرور ثان برعاصره كي بوي

تقا۔ سعید حریثی نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کواہل ورخان کے پاس مسلمانوں کی آمد کی خبر دینے کوروانہ کیا اور
ترکمانوں کے محاصر ہے کو جنگ کی دھم کی دے کرا تھا دیا۔ محاصرہ اٹھ جانے کے بعد حریثی نے اہل ورخان سے ملاقات کی۔
دوسرے روز ترکمانوں کے تعاقب میں اردبیل تک چلا گیا۔ ایک جاسوں نے حاضرہ کو کرخبر دی کہ شکراسلام سے چار کوس کے
فاصلے پر ترکمانوں کا دی ہزار کالشکر پڑا ہوا ہے جس کے ہمراہ مسلمانوں کے پانچ ہزار خاندان قید وگرفتاری کی مصیبت جس ل
ما مسلم نے بھی سعید کی آنکھوں میں میہ سنتے ہی خون جرآیا۔ جوش انقام کو بجبر واکراہ شام تک دبائے رکھا شب ہوتے ہی دھاوا
کر دیا۔ ان دی ہزار ترکمانوں میں سے ایک کو بھی جان بر نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو ان کے پنج نفضب سے چھڑا لیا۔ شبح
ہوئی تو جابروان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک دوسر ہے جاسویں نے بہتی کر ترکمان کے ایک دوسر ہے ابتاع کی خبر دی۔ سعید نے
اس وقت اس طرف کو بچ کر دیا اور حالت غفلت میں ان کے سروں پر پہنچ کرسب کوموت کی نیندسلا دیا اور مسلمان قید یوں کو
چھڑا کر با جروان والی ایا۔ ان ہی قیدیوں میں جرائے کائل وعیال اور لڑ کے بھی ہے۔

حبنید کی روانگی طخا رستان: تااج میں جنید نے خراسان سے بہ قصد جہاد طخارستان خروج کیا۔ ایک طرف سے ممارہ بن حریم کواٹھارہ ہزار کی جعیت سے اور دوسری جانب سے ابر اہیم بن سام کودس ہزار فوج کے ساتھ بڑھنے کا تھم دیا۔ ترکوں کے کانوں تک پیخر پیچی تو وہ بھی لشکر جمع کر کے بسر افسری خاقان سمرقند کی طرف دوڑ پڑے۔ سمرقند کا والی ان دونوں سورہ بن بجر تھا۔ اس نے جنید کو خاقان کی فوج کشی اور اہل سمرقند کی مقادمت نہ کر سکنے کی کیفیت لکھ جیجی اور کمک طلب کی۔ ہیں جنید نے

لشكر يول كوكوچ كرنے اور نهر عبور كرنے كاتھم ديا۔ جشر بن مزاحم ملى اور ابن بسطام از دى نے خالفت كى اور بيكها كه ترك اور قومول کی طرح کمزوز نیں ہیں۔ آپ کا سارامتفرق ومنتشر ہور ہاہے۔ مسلم بن عبدالرحن بیروز کوہ میں بھتری ہرات میں عمان بن حریم طخارستان میں پڑا ہوا ہے۔ بچاس ہزار فوج سے کم کے ساتھ آپ نہرعبور کرنے کا قصد نہ کیجئے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں عجلت نہ سیجنے پہلے عمارہ کوطلب کر لیجئے۔ بعد از اں تر کوں کے مقابلے پر کمر باندھئے۔ جنیدنے آ ہ سرو تھینج کر کہا'' یہ بالکل ناممکن ہے ۔میرے بھائی سورہ کی جان سمرقند میں کسی چیقلش میں پھنسی ہوگی اور وہاں کےمسلمانوں پر کیا کچھے نہ گز را ہوگا''۔ مجشر اورابن بسطام بین کرخاموش ہو گئے۔جنید نے تیاری کا تھم دیا اور نہرعبور کر گے کش جااتر ا۔روا نگی کی تیاری ہی کرر ہاتھا کەتر کول نے آمد کی خبر پا کرکش کے راستہ میں بہت ہے کئویں گھود دیئے۔ اتفاق سے جنید دوسرے راستے ہے روانہ ہوا۔ سمرقند برحملیه خاقان کے ہمراہ بہت بڑالشکرتھا۔صغد' فرغانہ اور شاش نے بھی سازش کر لی تھی ۔مسلمانوں کے مقدمة الجيش پرجس كاسردارغمان بن عبدالله بن هخير تقاحمله كياعثان بن عبدالله پسيا موكرلشكراسلام كي طرف لوڻا لشكرترك سے ايك چھوٹے حصہ نے اس کا تعاقب کیا اور باقی مائدہ فوج نے سمرقند پر دھاوا کیا۔ جنید نے اہل شہر کی کمک پر نصر بن سمار کو روانہ کیا۔نصرنے لشکر کفار کو گھیر کرنہا بت شدت سے لڑائی جاری کر دی اوران کے بڑے بڑے سور ماہر داروں کوفیل کرکے خاک و خون میں ملادیا۔جنید شکریوں کو بڑھاوا دیتا ہوا مینہ پر جا پہنچا اور از دیے جھنڈے کی طرف متوجہ ہوا علم بروار نے جنید سے مخاطب ہوکر کہا'' کیاتم اب ہماری عزت افزائی کو آئے ہوئیہ یا در کھو کہ ہمارے جیتے جی تم تک کوئی نہ پہنچ سکے گا''۔ جنید نے اس کا کچھ جواب نہ دیا علم بردار رجز کے اشعار پڑھتا ہوا اپنے گروہ کو لئے ہوئے آگے بڑھا اور اس تختی ہے لڑا کہ تلواریں برکار ہو گئیں اس وقت ان کے غلاموں نے درختوں کے ڈالے کاٹ لئے اور اس سے دشمنان پر وار کرنے لگے لڑتے لڑتے فریقین ایک دوسرے سے ایبا گھ گئے کہ دور ہے دیکھنے والے کوتمیز باقی نہ رہی۔البتہ تھوڑی دیر کے بعد تکبیر کی دل دہلا نے والي آ وازاسلام وكفر كالفرقه بيدا كرديق تقي

اُس واقعہ نمونۂ قیامت میں از د کے اس آ دمی کام آئے جس میں عبداللہ بن بسطام محمد بن عبداللہ بن حوذ ان حسین بن شخ اور یزید بن مفضل حرانی وغیرہ تھے۔

سورہ بن ابج کی طبی فریقین ہنوزگتے ہوئ لارہے تھے کہ خاقان کے لشکر کا پہلا حصہ آتا ہواد کھائی دیا۔ جنید کے منادی نے الارض الارض کوندادی۔ سواران احلام ان آواز کے سنتے ہی پیادہ پاہو گئے اور منادی کی دوسری آواز پر ہر شخص گڑھا کھود کر چھپ رہا۔ خاقان نے لشکر اسلام پر جس طرف بکر بن واکل شے حملہ کیا جن کا سردار زیاد بن حرث تھا، بگر بن واکل نے اس تی سے جواب دیا کہ خاقان کو چھپے بٹنا پڑا۔ مگر جنگ کا انداز کھلہ بہ کھوخوفناک ہوتا جاتا تھا۔ جنید نے اپے ہمراہوں کے کہنے سے شدت جنگ اور ترکوں کی قوت تقسیم کرنے کی غرض سے سورہ بن ابج کو سرقد میں کہلا بھیجا کہ شہر سے نکل کر ترکوں پر بیج سے حملہ کر دو سورہ نے دی خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے جاتا تو یک تی کو خت سرنا دوں گائے گائے کہ ان بیام کے پہنچتے ہی سمرقد سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے جاتا ہو کہ کھیا تجردار نہر کا راستہ دوں گائے کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمرقد سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے جاتا ہو کہ کھیا تو در کھیا تی کہ اس بیام کے پہنچتے ہی سمرقد سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے جاتا ہو کہ کہ کو بیاتھیا کہ میں مقد سے خروج کر دواور نہر کے کنارے کنارے جاتا ہو کہ کو تا تو جاتا ہو کہ کہ کا دور کہ کا دور کی کا دور کہ کو جاتا ہو کہ کو کھیا تھی کہ کا دور کو کہ کا دور کی کو کھیا تی کہ کیارہ کیا گوئی کو میات کو کہ کو کہ کا دور کر کو کو کھیا تو کر کھیا کہ کو کھیا تو کہ کو کھیا تو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھیا کہ کو کو کا دور کیا دور کو کھیا تو کہ کو کھیا تو کہ کو کھیا تو کہ کہ کو کو کو کھیا تو کہ کا کہ کو کھیا کہ کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کہ کو کھیا کہ کہ کو کھیا کہ کہ کو کھی کو کھیا کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کر کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کر کھی کر کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کر کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کر کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

نہ چھوڑ نامیرے اور تمہارے درمیان میں صرف دوراتوں کاراستہے'۔

خاقان کا تملد : سورہ بجر واکراہ اس تھم کی تنیل پر آ مادہ ہوا۔ سمرقد میں موئی بن اسود خطلی کو اپنا نائب بنا کر بارہ ہزار اور میں بن اسود خطلی کو اپنا نائب بنا کر بارہ ہزار مسافت باتی رہی کے ساتھ فکل کھڑا ہوا۔ مگر نہر کے راستہ کو دور سجھ کر اختیار نہ کیا۔ جس وقت سورہ اور جنیں کے اور دختوں میں جو مسافت باتی رہ گئی۔ جب کے وقت خاقان آ پہنچا اور ان کے اور پانی کے مابین حاکل ہوگیا۔ جنگل جھاڑ ہوں اور درختوں میں جو مسلمانوں کے اردگر دھے آگ لگا دی مسلمانوں نے تب بنقاریت اور دھو کی سے مسلمانوں کے اور اللہ اکبر کا نحرہ مارا عالم تاریک ہوگیا۔ جب گئی جہ بھائی شدہ تا تھا۔ لکر مسلمانوں پر جملہ کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے بٹنے تھے تو ترک تھے آگے بڑ ھے تھے تو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان کثیر التعداد مسلمانوں پر جملہ کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے بٹنے تھے تو ترک تھے آگے بڑ ھے تھے تو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان کثیر التعداد مسلمانوں پر جملہ کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے بٹنے تھے تو ترک تھے آگے بڑ ھے تھے تو تیکھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان کثیر التعداد مسلمانوں بیس ہے تھوڑ ہے ہے آ دی جاں بر ہوئے۔ مہلب بن زیاد بجئی بقیہ السف کو جس کی تعداد چسویا ایک ہزارتھی بہ ہزار ترا بی و دفت بچا کر رستاق مرعاب لی بنا والی بڑار ترا بی و دفت بچا کر رستاق مرعاب لی رستاق مرعاب آلی دیا ہو تھی ہوئے ۔ اس معرکہ میں مجلب بن زیاد کو ایک بی اس کو کا ان دی منظور تھ کی سب کو کا ل

جینید کی روانگی سمر فند اس واقعہ کے بعد چنید پہاڑی گھاٹی سے نکل کرسمر فند کی طرف چلائھوڑی دور جل کر بجشر بن مزاتم کے کہنے سے قیام کر دیا۔ اتفاق سے ترکوں کالشکر بھی آپنچالڑائی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں نے نہایت استقلال ومردانگی سے مقابلہ کیا۔ غلاموں نے الی جاں ناریاں کیں اور وہ جو ہر مردی دکھلائے کہ دیکھنے والے عش عش کرنے گھے۔ ترکوں کی فوج میدان جنگ سے بہا ہوگئی۔ جنید سمر فند میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے اہل وعیال کو مرومیں لا کر تھرایا۔ چار مہینے کامل صغد کے مقابلے پر تھرار ہا۔ خراسان کی ان لڑائیوں میں جشر بن مزاح سلمی عبد الرحمٰن بن صبح مخزومی اور عبید اللہ بن صبیب جمری وغیرہ جیسے تجربہ کاروں سے مشورہ لیا جاتا تھا اور ان ہی کے مشورے اور رائے سے جنگ کے اہم امور انجام پاتے تھے۔

شاہی کمک: ترکوں کے ٹوٹ جانے کے بعد جنید نے نہار بن توسع بن تیم اللہ اور زمیل بن سوید بن شیم کوان واقعات کے عرض کرنے کی غرض سے دارالخلافت کوروانہ کیا۔ ساتھ ہی اس کے سورہ بن الجبر کی نافر مانی اور نہر کا راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے کامیاب ہونے کی شکایت بھی لکھ بھیجی۔ ہشام بن عبدالملک نے لکھا ''میں نے تہاری امداد کے لئے دس بزار نوج بھرے سے اور اسی قدر کو فے سے اور تیں ہزار نیزے اور اسی قدر تلوارین روانہ کردی ہیں۔ تم باطمینان تمام دشمنوں پر بہاد کرو''۔ جنید کواس فرمان کے آگے سے یک گونہ تنلی ہوگئ اور مسلحتا سمر قند میں تھم اربا۔

معركه كرمينيداس كے بعد خاقان نے بخارا كارخ كيا۔ بخارا كى حكومت قطن بن قتيد كے سپر دھى۔ جنيد كواس سے انديشہ

پیدا ہوا کہ اہل بخارا کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ پیش آئے جو سورہ پر گزر چکا ہے۔عبداللہ بن ابی عبداللہ (مولی بن سلیم) سے رائے طلب کی عبداللہ بن ابی عبداللہ نے کہا'' میں آپ کورائے مناسب دے سکتا ہوں گر آپ عمل نہ کریں گے''۔جنید نے جواب دیا''اگر رائے صائب ہوگی تو میں ضرور عمل کروں گا''۔عبداللہ نے مشورہ دیا کہ جولوگ سورہ بن ابج کے ہمراہ شہید ہو گئے ہیں ان کے اہل وعیال کوایئے ہمراہ سمرقند لے جاؤ۔

عثان بن عبداللہ بن شخیر کومع چارسوسواروں اور چارسو پیادوں کے چھوڑتے جاؤاور ہر شخص کے لئے کائی طور سے سرمایہ اور کھانے پینے کا سامان دے دو۔ جنید نے اس دائے کے مطابق عثان بن عبداللہ کومع چارسو پیادوں کے سرقد میں کافی ذخیرہ کے ساتھ چھوڑ ااور خود مع اہل وعیال اور اسلامی لشکر کے دشمنوں کی زوسے بچتا ہوا بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ طوادیس کے قریب پہنچا۔ کیم رمضان کا اچھو مقام کرمینیہ میں خاقان سے مقابلہ ہوگیا۔ ایک معمولی لڑائی کے بعد ترک لوٹ کے ۔ اگلے دن لشکر اسلام نے کوچ کیا۔ پھر خاقان نے دوبارہ ساقہ پر حملہ کیا۔ جنید نے مینہ کے ایک دستہ فوج کوساقہ کی ممکن پر بھتے دیا جس کی المدادی سے سلم بن احوز کی گئے۔ اس معر کے میں ترکوں کے ناموروں میں سے سلم بن احوز کی مک پر بھتے دیا جس کی المداد سے ساقہ نے ترکوں کو نیچا دکھا دیا۔ اس معر کے میں ترکوں کے ناموروں میں سے سلم بن احوز مادا گیا۔ خات اس کے ساتھ مع ان لوگوں کے جنہوں نے جہاد پر جانا پہند کیا۔ حور شدین زید المدادی فوجیں بھی آگئیں۔ جسٹ بیٹ جنید نے ان کے ساتھ مع ان لوگوں کے جنہوں نے جہاد پر جانا پہند کیا۔ حور شدین زید عزی کون مار نے کو بھیے دیا۔

جنید کی معزولی الله میں ہشام بن عبدالملک تک پینچائی گئی کہ جنید بن عبدالرحمٰن عامل خراسان نے فاضلہ بنت پزید بن مہلب سے عقد کرلیا ہے۔ چونکہ اس کو بنومہلب سے کشیدگی ہی ۔ اس وجہ سے جنید کا پیغل اس کو نا گورگز رااوراسی سبب سے اس کومعزول کر کے اس کی جگہ عاصم بن عبداللہ بن بزید ہلالی کو مامور کیا اور بیئیم دیا کہ اگر جنید میں تھوڑی ہی بھی جان بیا ناتواس کو ماروخراسان ہوا 'جنید بہ عارضہ استبقاء جان بحق ہو چکا تھا۔

مروان بن محر بحیثیت گورنرار مینندو آذر بائیجان جنیدادر عاصم میں پہلے ہے عدادت تھی۔اس کے مقرر کئے ہوئے عمال کوایذ اکیں دی گئین اور عمارہ بن حزیم کو (جسے جنید نے بوقت وفات اپنانا ئب بنایا تھا) قید کر دیا۔

جس وقت سلمہ بن عبدالملک جہاد تزر (لیمن تر کمان) ہے تما لگ اسلامیہ میں والیں آیا۔ مروان بن تھ بن مروان جو اس کھواں کے جواس کشکر میں تھا چھپ کر ہشام بن عبدالملک کے پاس آیا۔ سلمہ کی شکایتیں کیں کہ '' وہ جہاد ہے جی چرا تا ہے اس وجہ سے کشکر اسلام میں ایک فتم کی کا ہلی آگئی ہے اور دشمنوں کے دل بڑھ گئے ہیں مہینوں تیاری کرتا رہا۔ بارے خدا خدا کر کے کفار کے ملک میں داخل بھی ہوا تو صلح اور سلامتی کو اس قدر عزیز رکھا کہ دشمنان دین پر پھیختی بھی نہ کی آپ اگر بچھے ان پر جہاد کرنے کا حکم ویں تو میں ان سے بہت اچھا انتقام لوں۔ بشر طیکہ ایک لاکھ بیس ہزار جنگ آ وروں سے میری مدد کیجئے اور اس رازگو پوشیدہ رکھے''۔ ہشام نے اس کو منظور کرلیا اور ارمینیہ کی سندگورنری مرحمت کردی۔

مروان بن مجمد کی فتو حات : چنانچه مردان بن محدار مینید کی طرف دواند ہوا اور بشام نے شام عراق اور جزیرہ سے المدادی فو جیس بھی دیں۔ مروان نے بیٹا ہر کر کے کہ لان پر جہاد کیا جائے گا'باد شاہ خزر سے مصالحت کی درخواست کی۔ خزار اس پر جہاد کیا جائے گا'باد شاہ خزر سے مصالحت کی درخواست کی۔ خزار اس پر جہاد کیا جائے گا'باد شاہ خزر کے دوانہ کیا۔ مروان نے ان کوروک لیا ایس تک کہ اپنے اسپے لشکر کو پورے طور سے مرتب کر لیا۔ اس وقت اعلان جنگ کر کے ان کور ہا کیا اورخو دقر بربٹرین راستہ کو سے کر کے باد شاہ خزر کے ملک میں پنچ گیا۔ باد شاہ خزر موجودہ حالت میں جنگ کر کے ان کور ہا کیا اورخو دقر بربٹرین راستہ کو سے کہ باد شاہ خزر کے ملک میں پنچ گیا۔ باد شاہ خزر موجودہ حالت میں جنگ کرنا نا مناسب سمجھ کر اپنے ملک کے آخری حصہ کی طرف چلاگیا اور مروان آئی و غارت اور قید و مال غنیمت جمع کرتا ہوا ملک کے آخری حصہ تک برجھ گیا۔ انہیں فتو حالت کے دوران میں باد شاہ سریر کے ملک پر بھی دھا وا کر کے اس کے قلعات کو بہزور تیج فتح کر کیا تھا۔ کین امال قلعہ نے کہا وار بی بہزار آدمیوں (پانچ سوغلام اور پانچ سولوٹ ہوں) اور ایک لاکھ مد ہر پر مصالحت کر لی جس کو وہ خود باب تک پہنچا دیں گیا اور ہیں ہزار مد ہر پر مصالحت کر لی جس کو وہ خود باب تک پہنچا دیں والی تکام برور وہ خود باب تک پہنچا جو بسکی والی تکام برور وہ خود باب تک پر بہنچا ہو بیٹ ہو ایک میں موان سے مصالحت کر لی۔ اس کے بعد مروان سر جا پہنچا ہو بیٹ امال سرور کیا آئی سروان نے فور آلطاعت تبول کر لی۔ سروان سے مصالحت کر لی۔ مروان گذر کر اور کیا تھا اور کی خوں رائی خوں رائی خوں رائی جو اس کو اس بروان کی جدد والی مور کیا تھا ہوں کیا ہوں ہوں کی خوں رائی خوں رائی ہوں ہوں کو کر اور کیا جو اس کے اس کے بعد والی مور کر ان نے فور آلطاعت تبول کر لی۔ سروان سے مصالحت کر لی۔ مروان گیر دوان ہور دوانے پر دھا وا کیا اور ایک خوں رائی جو دوان کی جدوانی ہور دوانے کی دھوا وا کیا اور کیا وہ کر کی بروان کی دوان کی دوان کی جدوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کیا دوان کی دوان کی دوان کیا دوان کی دوان کی دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کی دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان کیا دوان

حرث کا خروج بخیاں اللہ ملی از دکانا مور مردار حرث بن شرخ تھا۔ ٢١١ ہے میں سیاہ کیڑے پہنے اور لوگوں کو اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ملی اللہ علیہ واربیت امام رضا کی دعوت دی (جیسا کہ بنوعباس کے دعا ق (مشخریز) خراسان میں عمل درآ مدکر رہ بھے ) اور اس کام کی انجام دبی کے لئے فاریاب میں گیا' عاصم بن عبداللہ کے قاصد مقاتل بن حیان بنگی خطاب بن محرز سلی جب آئے تو ان دونوں کو گر فنار کر کے قید کر دیالیکن موقع پا کے یہ دونوں قید خانہ سے بھا گر کھڑ سے خطاب بن محرز سلی جب آئے تو ان دونوں کو گر فنار کر کے قید کر دیالیکن موقع پا کے یہ دونوں قید خانہ سے بھا گر کھڑ سے بھا گر کھڑ سے مقابلہ برآیا لائی ہوئی۔ حرث نے بلخ میں داخل ہو کر قبضہ کرالیا اور سے مقابلہ برآیا لائی ہوئی۔ حرث نے بلخ بیں داخل ہو کر قبضہ کرالیا اور سلیمان بن عبداللہ بن عادم کو مامور کر کے جو رجان کی طرف بر طااور اس پر بھی کا میابی کے ساتھ قبضہ عاصل کر کے مروکار آئے سلیمان بن عبداللہ بن عادم کو میڈر بی تی گئی کہ انمل مروح دے خط و کتابت کرتے اور اس سے سازش رکھتے ہیں۔ عاصم نے لوگوں کو بھے بی معاصم کو بیٹر بی تی گئی کہ انمل مروح دے خط و کتابت کرتے اور اس سے سازش رکھتے ہیں۔ عاصم نے سے بل کورڈوا ڈ الا اور کشتیوں کو بھواد یا۔ جوں بی عاصم اس انتظامات سے فارغ ہواسا ٹھ بھرار کی جگیت سے حرث آئے بہا کہ مورک و جو تھے۔ جس میں از دو تھیم کے نامی گرامی نبرو آز ماشہ موار اور جور جان فاریا ب اور طالقان کے سربر آوردہ و بھان بھی موجود تھے۔ حرث کے ہمراہیوں نے و کہتے ہی بلی با ندھ کر نبر عبور کیا اس کے بعد معلوم نہیں کہ کس وجہ سے میں بن می گئی از دی وہ ہرار حرث کے ہمراہیوں نے و کہتے ہی بلی با ندھ کر نبر عبور کیا اس کے بعد معلوم نہیں کہ کس وجہ سے میں بن می گئی از دی وہ ہرار

آ دمیوں کو اور حماد بن عامر حمانی بھی تمیم کے اسی قدر آ دمیوں کو لے کر عاصم سے جاملا۔ مقابلہ کی نوبت آئی ایک بہت بڑی خون ریز لڑائی کے بعد حرث کوشکت ہوئی اس کے اکثر ہمراہی نہر مرومیں ڈوپ کر مرگئے۔ مجملہ ان کے حازم بن عبداللہ بن عبداللہ بن حازم تھا۔ حرث نے جوں توں نہر عبور کر کے اپنی جان بچائی اور منازل رہبان کے قریب پہنچ کر اپنا خیمہ نصب کیا۔ تقریباً تین ہزار سوار اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ لیکن عاصم نے تعاقب نہ کیا۔

حرث بن شریخ اسدجی وقت وار دخراسان ہوا تھا۔ ان دنوں عاصم کا ممل وخل نہ خراسان میں تھا اور نہ نیٹا پور میں۔
مرورو ذیر حرث متصرف تھا اور آ مدیر خالد بن عبداللہ جری جوحت ہی کا مطیح اور اس کی رائے پڑ مل ورآ مدکرتا تھا۔ اسد نے
اس کی قوت تو ڑنے کی غرض سے عبدالرحمٰن بن فیم کو شکر کو فہ وشام کے ساتھ حرث کی طرف روانہ کیا اور خود بھیہ لشکر لئے ہوئے
آ مد کا رخ کیا۔ زیاد قرشی (حیان بطی کا آزاد غلام) آ مدسے نگل کر مقابلہ پرآیا۔ لیکن اسد سے شکست کھا کر شہر میں جا کر پناہ
گڑیں ہوا۔ اسد نے شہر کا مخاصرہ کر لیا چاروں طرف سے مجبیقیں نصب کرا کے سٹک باری شروع کر دی۔ بالآخرا ہل شہر نے
المان طلب کی اور شہر کو اسد کے ہیر دکر دیا۔ اسد نے بچی بن ہیرہ وشیباتی کو مامور کر کے بلخ کی طرف قدم بڑھائے۔
المان طلب کی اور شہر کو اسد کے ہیر دکر دیا۔ اسد نے بچی بن ہیرہ وشیباتی کو مامور کر کے بلخ کی طرف قدم بڑھائے۔
چونکہ اہل بلخ سلیمان بن عبداللہ بن حازم کے ہاتھ پر بیجت کر چلے تھے اسد نے بلخ بین کی طرف واپس ہوا۔ اہل تر نہ شہر کے عاصر سے میں تھا اور اسی وجہ سے اسدا ہل تر نہ کو کمک ٹیس پہنچا سکا۔ مجبور ہو کر چر بلخ کی طرف واپس ہوا۔ اہل تر نہ نے اس کے کا صرب میں تھا اور اس کی جو اس کے اکثر ہمرا ہیوں کو تو اور کے کھا ہے اہل ویا۔ اس کے اکثر ہمرا ہیوں کو تو اور پر کھا ہے۔
کے بعد اسد نے سمرفند کی جانب کو ج کیا قلعہ زم پر پہنچا۔ اہل قلعہ سے (جوحرث کے ہوا خواہ شے) کہلا بھیجا '' تم لوگ ہمے '' تم لوگ ہمے '' کے بعد اسد نے سمرفند کی جانب کو ج کیا قلعہ زم پر پہنچا۔ اہل قلعہ سے (جوحرث کے ہوا خواہ شے) کہلا بھیجا ''تم لوگ ہم ہے '' کے بعد اسد نے سمرفند کی جانب کو ج کیا قلعہ زم پر پہنچا۔ اہل قلعہ سے (جوحرث کے ہوا خواہ شے) کہلا بھیجا ''تم لوگ گیا ہے۔ اس کے بعد اسد نے سمرفند کی جانب کو ج کیا تھا تھا تھا۔

شایداس خیال سے متنفر ہوکہ ہم کج خلق ہیں لیکن اس کی برائی اس حد تک نہیں ہے جیسا کہ سمر قند پر شرکین نے قبضہ کرلیا ہے
میں سمر قند پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے وہاں جانے دو کسی قتم کی چھیٹر چھاڑنہ کرو ورنداگرتم مجھ سے آماد ہ پر کارہو گئے تو یہ یاد
ر کھوکہ میں تم کو ہرگز ہرگز امان نددوں گا'۔ والی قلعہ یہ پیام پا کراسد سے آماداوراس کے ہمراہ سمر قند چا گیا اور ان لوگوں کو
امان ولا کر اسد سے ملا دیا۔ پھر سمر قند سے اسد بلخ میں واپس آیا اور جدلیج کر مانی کو ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ طخارستان
کے اس قلعے پر دھاوا کرنے کو بھیجا جہاں پر حرث کا مال واسباب تھا اور اس کے ہمراہی تھے۔ جدلیج نے ماصرہ کرکے اسے بہ
زور تیخ فتح کیا۔ عام قیدیوں کو قباز اربلخ میں فروخت کر دیا اور جنگ آوروں کو مارڈ الا۔ جس میں بنو بزری فتلبی حرث کے
وستوں میں گا۔

جریر بن میمون کا انبجام: اس واقعہ کے بعد حرث سے ساڑھے چارسو آدمی جواس کے خاص خاص ہمراہیوں میں سے سے رخالف ہوگئے۔ جس کا سر دار جریر بن میمون قاضی تھا حرث نے کہا''اگرتم لوگ جھ سے جدا ہونا بی چا ہے ہوا وریقین ہے کہ جھ سے علیمہ وہ وجاؤگے تو میری موجود گی میں اسد سے امان طلب کرلوا وراگرمیر سے کوچ کرجانے کے بعد امان طلب کروگ تو تم کو امان فذیلے گی''۔ جریزا وراس کے ہمراہیوں نے اس سے انکار کیا اور حرث کے چلے جانے کے بعد اسد سے امان طلب کی اسد نے انکار کردیا اور جدلیے کرمانی کوچھ ہزار کی جعیت سے ان کے محاصر سے پہلی تک کہ اس کے محم پر قلعہ چھوڑ کر باہر آئے۔ جدلیے نے ان میں سے بچاس آ دمیوں کوجس میں جریر بن میمون قاضی بھی تھا اسد کے پاس روانہ کردیا۔ اسد نے ان سب کوئل کرادیا اور بقیہ لوگوں کے ٹل کرڈالنے کا تھم جدلیے کرمانی کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد اس ان بیادار انکومت بنایا اور دیوان (دفتر ) کوبلخ میں منتقل کرلایا۔ اس کے بعد طخارستان وسرز مین حونہ پر جہا دکیا بہت سا مال غذیمت ہاتھ لگا ہزاروں آ دمی گرفتار ہوئے۔

اسمد بن عبداللد اورا بن سما بیکی بواا یه کا دور شروع بوااسد بن عبدالله با دخل میں جہاد کرتا ہوا داخل بوا۔ متعدد

قلعات کو بن ورتیخ فتح کیا۔ لیکٹریوں کے ہاتھ مال غیمت اور قیدیوں سے مالا مال ہو گئے۔ ابن سما بی والی بلا ذخل نے اسد

کے آنے اور شہروں پر قبضہ کرنے کا حال خاقان کو کھی بھیجا اور کمک طلب کی خاقان نے فوراً تیاری کا حکم دیا۔ ابن سما بی کو جب بیمعلوم ہوا تو اسد کو خاقان کے آنے کی دھم کی دی اسد نے یقین نہ کیا۔ ابن سما بی نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ ش نے بی فاقان کو اپنی امداد سے کے قبلہ بھیجا کہ ش نے بی مارے ملک کو ویران و تباہ کررہے تھے۔ جھے اندیشہ ہے کہ تبہارے مارے جانے کی اور خاقان سے مجھے ہیشہ جانے کہ دور اپنی خرض کے لئے دبنا پڑے گا اور عرب کے خوف سے مجھے اکثر اس کا دست مگر رہنا ہوگا۔ اسد کواس کے کہنے پریقین ہوگیا۔ میں خرص کے لئے دبنا پڑے گا اور عرب کے خوف سے مجھے اکثر اس کا دست مگر رہنا ہوگا۔ اسد کواس کے کہنے پریقین ہوگیا۔ کہراہ کی رہنا میڈ بار برداریوں پر بار کرا کے ابراہیم بن عاصم عقبلی والی بحتان کے ساتھ روانہ کردیا اور اس کے ہمراہ کشیر بن امریہ ابوسفیان بن کیر خزای اور فضیل بن حیان مہری وغیرہ کو بھی مگر انی و محافظت کے خیال سے روانگی کا حکم دیا اور پر بان سب کی کمک والمداد پر دوسر الشکر مامور کیا۔ اس کے بعد خودان کے چھیے چھے روانہ ہوا۔ حتی کہ نہر بلخ پر پہنچ کراس وقت

ابراہیم بن عاصم مع اسباب و مال وقید یوں کے نہر عبور کر چکا تھا 'شام ہو گئی تھی قیام کر دیا۔ صبح ہوئی تو لشکری نہر عبور کرنے لگے۔ ابھی بورالشکر نہر عبور نہ کر سکا تھا کہ ترکول کالشکر آپنچا۔ از دو تمیم سامنے آ گئے لڑائی شروع ہو گئی۔ خاقان نے اپنے پُرز در جلے سے ان کے مورچوں پر قبضہ کرلیا۔

فاقان کی پیسیائی: اسد کا وہ خیال کہ ترک مال واسباب اور قید یوں کے تعاقب میں گئے ہیں بالکل صحیح تکالیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اہراہیم نے اپنی حفاظت کے لئے خترق کھود کی تھی مور پے قائم کر لئے ہے فاقان نے صغد کو جنگ کرنے کا تھم ویا ۔ مسلمانوں کے مسلمہ نے ان کو تکست دی۔ اس وقت فاقان ایک بلیلے پر مسلمانوں کے مسلمہ نے ان کو تکست دی۔ اس وقت فاقان ایک بلیلے پر مسلمانوں کے مواقع وہ کیھنے کے لئے چڑھ گیا۔ وکھی بھال کر اپنے شکر کو تھم دیا کہ ماضے کا راستہ فطع کر کے چار کوں کا چکر اور ان کا شکر مسلمانوں پر چیچے سے محلہ کرو۔ ترکوں نے اس تھم کی تھیل کی مسلمانوں سے دست بدست لڑنے گے۔ صاغان فذاہ اور اس کے ہمراہی اس معر کے ہیں کا م آئے۔ ان کے مال واسباب پر ترکوں نے بھند کر کے ابراہیم کے ہمراہیوں پر محلہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا شکر غیر مرتب ہوگیا تھا میں ہے جا بھو کر بھی ہو کر تھے۔ اس کے ساتھ بھی ان کو اپنی ہلاکت اس وقت مسلمانوں کے مور سے تو فور سے بور ہو تھے کہ کو کر تی ہو گئے ہو گئے۔ اس کے ساتھ بھی ان کو اپنی ہلاکت کا احسان بھی بور ہو تھے گئے وہ مور تھی ہو گئے تھے گئے اس کے مور سے تھا ہو گئے ہو گئے انسر کی ہور ہاتھا کہ دونع وہ دور سے ایک گروں اور مان اس میں ہور ہیں بور ہے تھے۔ ہمراہی اور صاغان خذاہ کی ہوری اسد کے پاس آئی اور خاقان مسلمان قید ہوں اور مان واسباب کو لئے ہوئے بہاڑی کی طروں اور مان واسباب کو لئے ہوئے بہاڑی کی طروں اور مان واسباب کو لئے ہوئے بہاڑی کی طروں اور مان واسباب کو لئے ہوئے بہاڑی کی طروں اور مان واسباب کو لئے ہوئے بہاڑی کی طرف چلا گیا۔ عسا کر اسلامیہ نے جنگ کا قصد کیا لیکن اسد کے دون کی مراجی اس کے ماتھوں میں سے تھا اسدے خطاب کر گئے جاتے جاتے خاقان کے فات خاقان کی تھوں میں سے تھا اسدے خطاب کر کے اس خطاب کو سے تھا اسدے خطاب کر کے اس خطاب کر اس میں سے تھا اسدے خطاب کر کے اس کے ماتھوں میں سے تھا اسدے خطاب کر کے اس کے خاتے جاتے خاتان کیوں میں سے تھا اسدے خطاب کر گئے جاتے جاتے خاتان کے ناتان کے نگر یون میں سے ایک شخص جو حرث بن شرق کے ساتھوں میں سے تھا اسدے خطاب کر کے اس کی تھور کی کی تھور کی کی میاتھوں میں سے تھا اسدے خطاب کر

ك بولا'' ماوراء النهر كالمك تمهارے جهاد كے لئے كافی تھاليكن تم نے اس پراكتفاند كى بلاد ختل پر چڑھ آئے جو ہمارے باپ دادا كالمك تھا' آخر كارتم نے اپن اس جرأت كانتيجد كيوليا شايد آئندہ اللہ تعالى تم سے اس كا انقام لے''۔

حرث اور خاتان کا اتحاد ترکوں کے چلے جانے کے بعد اسد بلخ واپس آیا اور اس کے پرفضا میدان میں لشکر مرتب عمرنے لگا۔ یہاں تک کہ موسم مرما آ گیا مجبور ہو کرشہر میں چلا گیا اور وہیں ایام سرما گزارے۔حرث بن شریح اطراف طخارستان میں تھا خط و کتابت کر کے فاقان سے جاملا اور اس کو جنگ خراسان کی ترغیب دیے کر بلخ پرفوج کشی کر دی۔ اسد نے نماز عید الاضیٰ کے بعد الیک طویل خطبہ دیا جس میں میں جھی بیان کیا کہ حرث بن شریح نے کفار سے سازش کر لی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نورکواپے ظلم و بغاوت کی تاریکی سے بچھادے اور اس کے دین مین کواپنی نفسانی خواہشوں سے بدل دیم لوگوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے وین کی مدد کرواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا اس وقت زیادہ قرب ہوتا ہے جب کہ وہ مجدے میں رہتا ہے اسداس فقرے کو کمل کر کے مجدے میں چلا گیا اس کے ساتھ حاضرین بھی مجدے میں یلے گئے اور نہایت خشوع وخضوع سے دعا کرنے لگے۔ دعاو بجدے سے فارغ ہوکر اسدنے پر قصد مقابلہ خاتان خروج کیا۔ خًا قان کی شکست خاقان کی کمک پراہالیان ماوراءالنہرولمخارستان وجبونہ تھے۔مجموعی تعداداس کی فوج کی تعیں ہزارتھی۔ اسد کواس کی خبر لگی تواس نے سر داران نشکر کومشورے کی غرض سے طلب گیا۔ بعض کی رائے بیہ ہوئی کہ شہر بلخ میں قلعہ بند ہو کر لڑ نا اور خالد وہشام سے ممک طلب کرنا چاہئے لیکن اسد نے اس رائے سے مخالفت کی۔نصر بن سیار اور قاسم بن نجیب وغیرہ نے بھی شہر سے نکل کراڑنے کی رائے دی جس سے اسد کاعز مصم ہو گیا۔ بلخ پر کر مانی بن علی کو مامور کر کے میت کم دیا کہ کوئی شخص شہر بلخ ہے باہر نہ نگلنے پائے اگر چہتر ک شہر بلخ کے دروازے پر آجائیں اورخود جامع مسجد میں جا کرلوگوں کے ساتھ دو رکعت نمازا داکی اور بعد فراغت نماز دعامیل مصروف ہوگیا۔ حاضرین بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا کررہے تھے نماز و دعاہے فارغ ہوكر شير كے باہرا يك كيك ميدان مين آ كر مفير كيا۔ جب سب لوگ آ كے تو يسم الله كه كر تكل كھرا ہوا۔ اتفاق سے خا قان کا پتر ول سے سامنا ہو گیا ایک خفیف لڑائی کے بعد ان کے سردار کو گرفتار کرلیا اور را توں رات جور جان ہے ووکوس کے فاصلے پر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ صبح ہوئی تو ترکوں اور مسلمانوں کی فوجیس ایک دوسرے کے مقابلے پرنظر ہے کیں اسدنے فوراً جنگ کی تیاری کا تھم دیااورلشکر کی صفول کومرتب کرنے لگا اس معر کے میں اسد کے ہمراہ والی جورجان بھی تھا۔ ترکوں کے میمنیہ نے لشکر اسلام کے میسر ہ پرابیا تملہ کیا کہ اہل میسر ہ مجبور ہو کر قلب لشکر تک پہنچ کیا آئے اس وقت لشکر اسلام کا میں نہ جس میں اسداوروالي جورجان تفاتز كون برنوك برااور يوريا يسز بردست حملي كؤكد كوركون كومنبطني مهلت زملي خاقان اور حرث بن شریح مع آپ ہمراہیوں کے بھاگ کھڑے ہوئے اور تین کوس تک فتح مندگروہ قبل و غارث کرتا ہوا تعاقب میں جلا کیا۔ ڈیڑھ لا کھیکریاں اور بہت سے جانور بار پر داری کے پکڑلائے۔

عثمان بن عبدالله كالحملي فاقان نے شكست كے بعد معمولى راہ چھوڑ كر پہاڑى راسته اختيار كيا اور حرث بن شرخ عفاظت كى غرض سے اس كے ہمراہ تھا۔ والى جور جان ان راستوں ہے واقف تھا۔ اسد سے اجازت حاصل كر كے عثان بن عبداللہ بن شخیر کوہمراہ لیااور قریب ترین راستہ کو طے کر کے خاقان کے سر پر پہنچ گیا۔ جس وقت کہ وہ لشکراسلام کے حملے سے مطمئن ہوگیا نڈیاں تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے 'ان کالشکر مطمئن ہوگیا۔ ترک والی جو رجان کے اچا تک حملے سے گھبرا کر پکتی ہوئی ہانڈیاں تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے 'ان کالشکر گاہ 'مال واسباب' عرب کی عورتوں (جن کواس نے قید کرر کھا تھا) ترک کی عورتوں کی لونڈیوں' سونے چاندی کے ظروف اور فیتی اسباب سے بھرا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے بیسب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خاقان مسلمانوں کی نظریں بچا کر گھوڑ ہے پر سوار ہوا۔ حرث بن شرح کو گوں سے خود بچتا اور اس کو بچاتا ہوا نکل گیا۔ خاقان کی بیگم نے سوار ہونے بیس تاخیر کی تو خواجہ سرا نے جواس کی خدمت پر مامور تھا اس کا کام تمام کردیا۔

خاقان کا خاتمہ اس تا کیفیں کے بعداسد پانچ روز تک میدان جنگ میں ظہراہوا۔ وہاں بین خراسان سے زرفد یہ لے کران کے قید یوں کورہا کرتا رہا۔ چھے روز اپنے خروج کے نویں دن بلخ کی طرف واپس ہوا جورجان میں پہنچ کر قیام کیا۔ خاقان بھا گا چلا جارہا تھا۔ حتی کہ طخارستان میں پہنچ کر حبونہ فرزی کے پاس وہ پھی عرصہ آرام کر کے اپنے ملک کوروائہ ہوا۔ سند میں پہنچا تو کاوش افشین کا داوا آ کے ملا اگر چہان دونوں میں کی قدر کشیدگی تھی لیکن رسم پیدا کرنے کے خیال ہے جو پھیاس سے ہوسکا چیش کیا۔ جس کو خاقان نے نہایت خوشی ہوگیا۔ جس وقت اس کو اپنی قوبی قوبی قوبی وسر قدر پر بھیجا۔ ہنوز ای وقت سے اشکر کی تیاری و تر شیب میں مقروف ہوگیا۔ جس وقت اس کو اپنی قوبی قوبی قوبی کو بھی گئے۔ با تو سرقند پر بھیجا۔ ہنوز ایک کر دی حرف بن بن شرح کے نے اپنی مراہیوں میں سے پانچ ہزار منتخب آدمیوں کو گھوڑ وں پر سوار کر کے کمک پر بھیجا۔ ہنوز کر حال کی کر دی حرف بن بن شرح کے نے باتوں باتوں میں سرقند کے عاصر سے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک روز اتفاق سے خاقان اور کو دصول نرد کھیلئے کو پیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں مرقند کے عاصر سے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک روز اتفاق سے خاقان کا ہا تھا تو ن کا ہو تھوٹ گیا۔ خاقان کے قوت خاقان کے گوروکن کا بھی کر ایوا کہ کونیاں نہ در ہا ایا اور کو دصول کے ہاتھ تو ڈوالئے کی قسم محمد میں بھر اور ان کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک موروکن کی ہوئی کر اس کی اطلاع ہوگئی رات کے وقت خاقان کے گوروکن کا بھی ان کے گوروکن کا بیاں نہ در ہا۔ اس واقعہ کے دومرے دور جدور می ارداران ترک نے آگر خاقان کو فن کیا۔

مقاتل بن حیان اس واقعہ بیل اسد نے بلے سے فتح کی خوش خری خالد بن عبداللہ کے پاس بیجی تھی اوراس نے اس کی اطلاع بشام کو دی۔ بشام کو باور نہ ہوا پھر اس کے بعد ہی قاسم بن نجیب کو خاقان کے مارے جانے کی خردے کر دارالخلافہ کوروانہ کیا۔ قیس کو اسد و خالد کی کامیابیوں پر رشک پیدا ہوا۔ بشام سے جڑویا کہ مقاتل بن حیان کو طلب کر لیجے اس سے اصل واقعہ کا اعتشاف ہو جائے گا۔ چنانچے بشام بن عبدالملک نے خالد کو کھا اور خالد نے اسد کو۔ بس جب مقاتل بن حیان در بارخلافت میں حاضر ہوا اس وقت بشام کے پاس اس کا وزیر ابرش بیشا ہوا تھا۔ مقاتل نے اول سے آخر تک کل واقعات عرض کئے بشام نے خوش ہو کرمقاتل سے کہا '' ما مگ کیا ما نگا ہے؟'' عرض کیا بیزید بن مہلب نے میرے باب حیان سے ایک لاکھ در ہم ظلماً وصول کئے بھے آپ اس کی والیسی کا تھم صا در فر ما بینے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فرمان ان در ہم کے والیسی کا لکھ در ہم ظلماً وصول کے تھے آپ اس کی والیسی کا تھم صا در فر ما بینے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فرمان ان در ہم کے والیسی کا لکھ در ہم ظلماً وصول کے تھے آپ اس کی والیسی کا تھم صا در فر ما بینے۔ بشام نے اسد کے نام ایک فرمان ان در ہم کے والیسی کا لکھ در ہم ظلماً وصول کے تھے آپ اس کی والیسی کا تھر اس کے اسد کے نام ایک فرمان ان در ہم کو ور ناء حیان میں تقسیم کر دیا۔

جمل برقوج گشی خاتان کے مارے جانے کے بعد اسد نے خل پر فوج گئی کی اور مصعب بن عرفزا کی کوآ کے بردھنے کا حکم دیا۔ فلعہ بدر طرخان پر پہنچا۔ بدر طرخان نے اسد کے باس جھے دیا۔ بدر طرخان نے ایک جرار درجم پیش کے اور اس و ریحہ سے دھوکا دیے کی کوشش کی۔ اسد نے لینے سے انکار کیا اور مصعب کے پاس جھے دیا۔ بدر طرخان کے ایک جرار درجم پیش کے اور اس و ریحہ سے دھوکا دیے کی کوشش کی۔ اسد نے لینے سے انکار کیا اور مصعب کے پاس والیس کر دیا کہ اس کواس کے قلعہ میں پھر لوٹا دو۔ اتفاق سے مصعب کی خدمت میں اس وقت مسلمہ بن ابی عبدالله (موالی سے تھا) حاضر تھا عرض کیا ''امیر الہومینین اس کے رہا کر دینے پرنا دم ہوں گے''۔ مصعب نے پھر جواب نہ دیا مگر مسلمہ نے اس کواس کے بار اس کے بعداسد اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے آ پہنچا اور بخشر بن مزام سے حالات دریا فت کرنے لگا۔ بخشر نے کہا'' بدر طرخان کل ہمارے قبضہ میں تھا آ پ نے اس پر نہ پھر تی کی اور نداس سے کہر قول وقر ارکیا مربع برآس رہا کر کے اس کے قلعہ میں اس کو پہنچا دیا''۔ اسد مین کراپنے کے پر پشیمان ہوا اور مصعب سے بھر قول وقر ارکیا مربع برآس رہا کر کے اس کے قلعہ میں اس کو پہنچا دیا''۔ اسد مین کراپنے کے پر پشیمان ہوا اور مصعب سے برطرخان کا حال دریا فت کرایا۔ معلوم ہوا کہ سلمہ بن عبداللہ کے پاس ہے اسد نے اس کی طاخری کا تھم دیا جب رواس نے شہید کیا تھا گردن مرد نے برطرخان کو بار حیات سے سیکد وقس کے باپ کواس نے شہید کیا تھا گردن مرد نے برطرخان کو بار حیات سے سیکد وقس کے باپ کواس نے شہید کیا تھا گردنیا۔ میں کو تاریخ کا تھی مورد نے بدرطرخان کو بار حیات سے سیکد وقس کردیا۔

بدوطرخان کے قات کے بعد اسد نے اس کے قلعہ پر آسانی سے قبضہ حاصل کر کے اسلامی نشکر کو ملک ختل میں پھیلا دیا۔ لشکریوں کے ہاتھ مال غنیمت اورلونڈی وغلام سے بھر گئے۔ لیکن بدرطرخان کے لاکے ایک چھوٹے سے قلعہ میں ''جوشہر ' کے بالائی جھے میں تھے'' باتی رہ گئے وہاں تک عسا کر اسلامیہ کی فتوحات کی موجیس نہ پنچیس ۔ انہیں واقعات پر اس سنہ کا خاتمہ ہوجا تا ہے اور ۱۳ ھے کشروع ہوتے ہی ماہ رہتے الاول ۱۳ ھے مقام بلخ میں اسد بن عبد الله قسر کی کا پیغام موت آگیا۔ وفات کے وقت اس نے جعفر بن خطلہ نہروانی کو اپنا جانشین کیا تھا جس نے چار مہینے امارت کی ۔ اس کے بعد ماہ رجب میں نفر بن سیار کی گورٹری کا دور آگیا۔

خالد کی معزولی والع میں ہشام بن عبدالملک نے ابوالمثنی وصان بطی کے کہنے سننے سے خالد کوکل صوبجات کی حکومت سے معزول کر دیا۔ یہ دونوں ہشام بن عبدالملک کی اطلاک کی تولیت سے معزول کر کے اشدق کو مامور کیا۔ حیان وابوالمثنی عراق سے دشق بین چلے آئے اور بہ حکمت عملی ہشام بن عبدالملک کے کان تک پینچا دی کہ خالد کی ایک لا کھتیں ہزار سالاند آخد فی ہے۔ ہشام کے دل بین بہ خیال جاگزیں ہوگیا۔ بلال بن آبی ابی بردہ اور عربیان بن ہم کو چونکہ ان واقعات کی اطلاع ہوگئی تھی انہوں نے خالد سے کہا کہ تم اپنی کل جائیداد ہشام کے نذر کردو کہ جس کو وہ پند کرے لے ہم اس کورضا مند کردیے کے ذمہ دار بین لیکن خالد نے اس کورضا مند کردیے کے ذمہ دار بین لیکن خالد نے اس کومنظور نہ کیا اس کے بعد عمرو بن العاص کی اولا دیس سے کی شخص ان خالد کی چاس دوانہ کیا جس میں بھے سے خت کا می کی ہے۔ ہشام نے ایک فرمان خالد کے پاس روانہ کیا جس میں اس مختص (یعنی عمر بن العاص کی اولاد) کوراضی میں اس کو خت و درشت کلمات سے خطاب کیا تھا اور پیا دہ پا دارا لخلافۃ میں اس مختص (یعنی عمر بن العاص کی اولاد) کوراضی میں اس کو خت و درشت کلمات سے خطاب کیا تھا اور پیا دہ پا دارا الخلافۃ میں اس مختص (یعنی عمر بن العاص کی اولاد) کوراضی میں اس کو تھوں سے دورشت کلمات سے خطاب کیا تھا اور پیا دہ پا دارا لخلافۃ میں اس مختص (یعنی عمر بن العاص کی اولاد) کوراضی

كرنے اوراس سے معافی جا ہے كوبلايا تھا۔

خالد کی گرفتاری : ہنوز خالد دارالخلافت دِ مثن میں حاضر نہ ہوا تھا کہ اس کی بابت اکثر لوگوں نے شکایتیں کیں اور پہ بھی خاہر کیا گیا کہ خالد گورزی عراق کو تھارت کی نظروں ہے دیکھتا ہے۔ ہشام نے ایک دوسرا عتاب آ موز فر مان کلھا جس کا یہ مضمون تھا '' اے لیسر مادر خالد! مجھے بی فربر پہنی ہے کہ تو کہا کرتا ہے کہ گورزی عراق میری باعث عزت نہیں اے غیر مختوں زادے! عراق کی گورزی تھے باعث فر کیے نہیں ہوسکتی تو بجیلہ کے قبیلہ ہے ہے۔ جو نہایت ذکیل وقبیل ہے واللہ مجھے یہ مکان ہے پہلا چوشن تیرے ہاتھ کو تیری گردن میں بائد ہے گا وہ قریش کے قبیلے کا ایک مرد ہوگا''۔ اس فر مان کے روانہ کمان ہے بہلا چوشن تیرے ہاتھ کو تیری گردن میں بائد ہے گا وہ قریش کے قبیلے کا ایک مرد ہوگا''۔ اس فر مان کے روانہ ہونے کے بعد یوسف بن عرفقی فوراً کو نے کی طرف روانہ ہوا اور قریب کوفہ بینچ کر قیام کیا۔ اتفاق سے اس تو مال اور قیتی فیتی کیٹروں طارق (خالد کے نائب) نے کو نے میں اپ لڑکے کا ختنہ کیا تھا اور اس تقریب کی خوشی میں علاوہ مال اور قیتی فیتی کیٹروں کے بہتھ اور اس مورائی والد کے باس بھیج ہے۔ اتفاق سے چندعراتی یوسف کی طرف سے ہوگر زورے ہروقت مال اور تیتی فیتی کیٹروں استضار یوسف نے صاف جو اہل ہوگر تقریب کو ان پرخوار ہی ہونے کا غشبہ ہوا۔ یوسف میں مان لوگوں کو جھ کیا جو وہاں پر معنر کے قبیلہ میں ان لوگوں کو جھ کیا جو وہاں پر معنر کے قبیلہ میک ہے تھا۔ نماز سے فارغ وہ کی گھے کہ خوار کی گھور قار کرائیا۔

لوسف کی تقرری بعض کا یہ بیان ہے کہ خالدان دنوں واسط ہیں مقیم تھا کس نے دمشق سے پینجراپ ایک دوست کو واسط میں الکھی جی وہ موار ہوکر خالد کے پاس گیا اورا میر المؤمنین ہشام کے پاس جانے اور معذرت کرنے کی رائے دی۔ خالد نے جواب دیا'' میں ریکام بلا اجازت نہیں کرسکنا''۔ اس نے پھرعوض کیا''آآ پ مجھا جازت دیجے میں امیر المؤمنین کے پاس جا کر آپ کی حاضری کی اجازت لے آؤں''۔ خالد بولا'' یہ بھی ناممن ہے' نہاں شخص نے کہا''اچھا اس سال جس قدر آمد نی میں کی ہوئی ہے اس کا معاوضہ دے دو میں تہاری بحالی کی سندلا دوں گا اور اس کی تعدادا کی کروڑ ہے' نے خالد نے جواب دیا میں کی ہوئی ہے اس کا معاوضہ دے دو میں تہاری بحالی کی سندلا دوں گا اور اس کی تعدادا کی کروڑ ہے ' نے خالد نے جواب دیا ''میرے پاس دس لا کھے ایک حبرزیا دہ نہیں ہے' ۔ اس شخص نے کہا'' اگر آپ اجازت دیں تو اس رقم کو میں اور فلاں فلاں اشخاص ادا کروں'' ۔ خالد نے اس کو بھی منظور نہ کیا تب طارق نے کہا'' دبھر ہے کہ ہم اپ چواورتم کو مال دے کر بچالیں تا کہ بی ہم اور فلاں واسباب بو بشند کر نے اور وہ اس وقت کو فی منظور نہ کیا ۔ خالد نے اس کا نتیجہ یہ ہم اوگ مار ڈالے جا کئی گے اور مال واسباب نصیب وشمنان ہو جائے گا' نے خالد نے اس میں ہے کہی بات کو منظور نہ کیا ۔ طارق صدت ہو کر کونے کولو ٹا اور خالد جمد میں چلاآ یا۔

اس اثناء میں ہشام کا فرمان گورنری عراق پوسف کے نام آپنچا۔ جس میں ابن نفرانی یعنی خالداوراس کے عمال کو گرفتار کرنے گرفتار کرنے اور ایذائیں وینے کی تاکید کی تھی۔ چنانچہ پوسف ای ون ایک رہبر کو لے کرکو فے گوروانہ ہو گیا اور اپنے لڑکے صلت کو یمن پر مامور کر گیا۔ جمادی الثانی مختاج میں کوفے کے قریب پہنچ کرنجف میں قیام کیا اور اپنے خاوم کیسان کوطار ق کے گرفتار کرلانے کو بھیجا۔ جمرہ میں طارق سے ملاقات ہوئی۔ کیمان نے گرفتار کر کے یوسف کے روبروپیش کیا 'یوسف نے کوڑوں سے پٹوایا۔ بعدازاں کونے میں داخل ہوااور عطاء بن مقدم کو خالد کے لانے کے لئے جمہ کی طرف روانہ کیا۔ پس عطار دیے جمبہ میں پہنچ کر گرفتار کر لیا۔ ابان بن ولیداوراس کے دوستوں نے ستر ہزار دے کر خالد کو چھڑوایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابان بن ولید سے ایک لاکھ لئے گئے تھے۔ خالد کی حکومت عراق میں پندرہ برس رہی جس وفت سے یوسف عراق کا گورنر ہوا۔ اسی زمان نے سے عراق میں عرب میں ذکیا ہوئے اور ذمی کل امور کے متولی ومتصرف ہوگئے۔

نصر بن سیار بحثیثیت گور نزخراسان اسد بن عبدالله کے مرنے پرہشام بن عبدالملک نے نصر بن سیار کور جب ۱۱ میں خراسان کا (گور نرمقر رکیااور سندگور نری عبدالکریم بن سلیط حنی کی معرفت روانه کی اس سے پیشتر جعفر بن خطلہ نے جس کو وفات کے وفت اسد نے اپنا نائب بنایا تھا) نصر کو حکومت بخارا پر مامور کرنے کا قصد کیا تھا لیکن بختر کی بن مجام (بنوشیبان کا آزاد خلام) اس رائے کا خالف ہوااور نصر کواس خدمت کے قبول کرنے سے روکا اور کہاتم تو خراسان میں معز کے شخ ہوتم بی کواس ملک کی گورٹری کا عہدہ دیا جائے گا چنا نچر الیابی ہوا ۔ پس جب نصر کو خراسان کی گورٹری دی گئی تو اس نے بائچ پر مسلم بن عبدالرحمٰن کومر وروف پر شاح بن بکیر بن وشار کو جرات پر حرث بن عبداللہ بن حشر ہی کو نیشا پور پر نیاو بن عبدالرحمٰن قسر می کو خوار زم پر ابوحقۂ کواور صغد پر قطن بن قتیبہ کو مامور کیا ۔ چار بری تک خراسان میں عبدہ ہائے جلیلہ پر سوائے معنزی کے اور کوئی فقس کی قبلہ کا مامور نہ کہا گیا۔

لینا۔ چٹانچے نفراس ہدایت کے مطابق روانہ ہوا اس کے مقدمۃ انجیش پریجی بن حصین تھا۔ حرث بن شریح نے بہت بوی
دلیری سے مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے بڑے نامور جنگ آزما ترک مارے گئے۔ بالآخر ترک میڈان جنگ سے بھاگ کھڑے
ہوئے۔ بادشاہ شاش تحائف ونذرانے لے کر عاضر خدمت ہوا اور صلح کی درخواست کی نفر نے اس شرط پر مصالحت کی کہ
حرث بن شریح کواپنے ملک سے نکال دے۔ پس بادشاہ شاش نے حرث کوفاریا ب کی طرف نکال باہر کیا۔ نفر شاس پر نیزک
بن صالح (عمرو بن العاص کے آزاد غلام) کو مامور کر کے سرز مین فرغانہ میں جا پہنچا۔ والی فرغانہ نے گھبرا کرا تمام صلح کی
غرض سے اپنی مال کونھر کی خدمت میں بھیجانھرنے اس کوعزت سے بٹھا یا اور حمب قرار دادش انکا صلح نامہ لکھ دیا۔

خاقان کے مرنے کے بعد صغد نے بھی اپنے ملک کے واپس لینے کی خواہش کی لیکن جون ہی نفر کو گورزی خراسان نے بھی اپنی اس نے ان کو دبا دیا اور اپنی خواہش کے مطابق شرا لکا منظور کرائیں۔ ان کی ویکھا دیکھی اہل خراسان نے بھی اپنی شرا لکا سے انحراف کیا۔ از انجملہ بیتھا کہ جو محف اسلام سے مرتد ہوجائے اس کو مزادی جائے اور بلا دلیل و جمت کوئی شخص ان کا قید نہ کیا جائے۔ لوگوں نے نفر کو ان شرا لکل کے منظور کرنے پر برا بھلا کہنا شروع کیا۔ نفر نے جواب ویا ''اگرتم لوگ مجھے ان کی شکا تیوں کو جوان کو مسلمانوں سے بیدا ہوئی جی اس طرح و کھتے جس طرح میں نے دیکھی ہیں تو تم لوگ مجھے طرح نہ کھے ان کی شکا تیوں کو جوان کو مسلمانوں سے بیدا ہوئی جی اس طرح و کھتے جس طرح میں نے دیکھی ہیں تو تم لوگ مجھے طرح نہ کھے ان کی شکارت کی ماجازت ہشام بن عبدالملک سے منگوالی۔ بیدا قد سرا اپنے کا ہے۔

زید بن علی کا ظہور سرامے میں زید بن علی نے کوفہ میں ہشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کیا۔ کتاب وسنت کی اجاع' کفار اور ظالموں پر جہا د'مظلموں کی فریا دری' محروموں کے وظا کف مقرر کرنے اور جس سے بہزور و جرکوئی چیز چین لی گئ ہے اس کو واپس کرنے اور اہل بیت کی امداد کے مدعی ہوئے۔

 حسن کا انقال ہوگیا۔ پس زید بن علی بن حسین اور جعفر کے بھائی عبد اللہ بن حسن بن حسن میں منا زعت قائم ہوگئ ۔ رفع نزاع کی غرض سے بیدونوں بزرگ اکثر عامل مدینہ خالد بن عبد الملک بن حرث کے باس جایا کرتے تھے۔

ہشام اورز پر بن علی ایک روزا تفاق ہے خالدی جلس میں دونوں بھائی گھ گئے ہاتوں ہاتوں میں طعن و تشنیج کی نوبت آگئ اور خالدان دونوں بزرگوں کو حکت عملی ہے مشتعل کرتا جاتا تھا۔ زید کواس کا پیفل نا گوارگز راسخت و ناملائم کلمات کہہ کر اٹھ آئے دوسرے دن مدید ہے دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک مدت تک ہشام نے حاضری کی اجازت نددی۔ حیلہ حوالہ کرکے ٹائی رہا۔ بالا خرع صد دراز کے بعد اجازت دی و دریت با تیں کرتے رہے۔ اثناء کلام میں ہشام نے کہا'' میں نے ساہے کہ تم میری خالفت کرتے ہواور خلافت کے تمنی ہو حالا نکوتم اس کے اہل نہیں ہو' ۔ پھر پھے سوچ کر کہا'' اورا اگر تم ہارا بید خیال قائم ہو گیا تو ہم اللہ ہم پرخروج کرو' ۔ آپ نے جواب ویا'' ہاں! میں ایسا خروج نہ کروں گا جوتم کو جبر نہ گزرے' ۔ ہشام یہ تن کرخاموش ہو گیا اور آپ دمشق ہو گئی جانب چل کھڑے ہوئے۔

ر پیر بن علی کا کوف میں قیام: تحربن علی بن ابی طالب نے اللہ تعالی کا واسط دے رکہا '' تم کوف جا وان کے قول وقتم کا پھا عتبار نہیں ہے انہوں نے ہمارے تہمارے جدا مجد کے ساتھ جو پھے کیا ہے وہ تم سے پیشدہ فیس ہے'۔ زید بن علی نے اس پر پھی قوجہ نہ کی۔ جب وہ کوف پیٹے تو پوشیدہ طور پر قیام کیا۔ ایک مکان سے دوسرے مکان تھم سے پھرتے تھے اور شیعان علی را توں کو اور دن کو چپ کر آپ کے باس آتے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ رفتہ اور ما کو فی ہے ایک گروہ نے بیعت کر لی از انجملہ مسلم بن کہیل 'نفر بن تزیم عینی اور معاویہ بن اگلی بن مار شالعاری تھے۔ جب اہل کوفی بیعت کر نے ک خرض سے عاضر خدمت ہوتے تھے تو آپ اپنی بیعت کا مضمون سا کر فر ماتے تھے ((انساب علون علی ذلک))'' کیا تم اس بربیعت کرتے ہو' جب وہ کہتے ہیں ہاں! اس وقت آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پرد کھتے اور فر ماتے ((عبد داللہ علیک و میناف و ذمته و اذمة بیعتی و لتفاتلنی مع عدوی و لتضحن لی فی المسروا لعلانیه) ''اللہ اور اس کے رسول میرے اور تمہارے اور مدوار سے کہتم اپنی بیعت کو پورا کرو گے اور میرے ساتھ ہو کر میرے دوست سے رہو گئے'۔ جب وہ اس کا جی اقراری جواب و بیا تو آپ اپنیا تھو کا اس کے ہاتھ سے چھو کر ارشاد میرے دوست سے رہو گئے'۔ جب وہ اس کا جی اور خواب و بیا تو آپ اپنیا تھو کواں کے ہاتھ کے ورار اللہ ماشہ میں ہواں کو بھو کر ارشاد کر لیے آپ نے ان لوگوں کو تیاری کا جم و بیا اور میراز دول سے زبانوں اور زبانوں سے کا توں تک بھی گیا۔ کر لیے آپ نے ان لوگوں کو تیاری کا جم و یا اور میراز دول سے زبانوں اور زبانوں سے کا توں تک بھی گیا۔ کے ان لوگوں کو تیاری کا جم و یا اور میراز دول سے زبانوں اور زبانوں سے کا توں تک بھی گیا۔

زید بن علی کا کوفہ سے اخراج بعض کہتے ہیں کہ زید بن علی نے کونے میں تھلم کھلاتیا م فرمایا تھا اور آپ کے ہمراہ داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ جب کہ آپ خالد سے تصدیق کرنے کوآئے تھے۔ پس ھیعان علی آپ کے پاس آنے جائے گئے اور بیعت کرلی رفتہ رفتہ اس کی خبریوسف بن عمرتک پہنچ گئی۔ اس نے ان کو کوفہ سے شہر بدر کردیا۔ شیعہ قادسیہ بیس ملے کوآئے۔ داؤد بن علی نے ان لوگوں کے ہمراہ کونے کی طرف واپس جانے پر زید بن علی کو بہت پر پھے سمجھایا۔ حسین بن علی گا ماجرا بتلایا شیعه بولے'' بیخودامیر بنتا چاہتے ہیں اس وجہ ہے آپ کو کونے میں جانے ہے روکتے ہیں''۔ زید بن علی اس فریب میں آ کر کوفیدوالیں آ گئے اور داؤ دبن علیٰ مدینه منور ہ کووالیس روانیہ ہوگئے۔

زید بن علی کی واپسی: زید بن علی جون بی واردکوفی ہوئے۔ مسلمہ بن کہیل نے حاضر ہوکر دوکا آپ نے کھ خیال نہ فرمایا تب مسلمہ بن کہیل نے عرض کیا" اہل کوفی آپ کودھوکا دیں گے اور ایفاء وعدہ نہ کریں گے آپ کے دادا کے ہمراہ اس سے دو چند آ دی تھے۔ لیکن ان میں سے کی نے بھی اپناعہد واقر ار پورانہ کیا۔ حالا تکہ وہ آپ سے زیادہ ان کی آ تھوں میں عزیز تھے''۔ آپ نے جواب دیا" اہل کوفہ میری بیعت کر بھے اب ایفائے عہد بھی پراوٹر ان پرفرض ہوگیا" مسلمہ بن کہیل نے عرض کیا" اچھا جھے اجازت و تے جو کہ میں اس شہر سے کی دوسری جگہ چلا جاؤں مبادا کوئی حادثہ چیش آ جائے۔ میں اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا چا ہتا''۔ آپ نے اجازت و دے دی۔ چنا نچہ مسلمہ کیا مہ کی طرف چلا گیا اس کے بعد عبد اللہ بن حسن جان کو ہلاک نہیں کرنا چا ہتا' ۔ آپ نے اجازت و دے دی۔ چنا نچہ مسلمہ کیا مہ کی طرف چلا گیا اس کے بعد عبد اللہ بن حسن بن حسن نے زید بن علی گوا کے خطاصیتا کھا اور اس ارا دیے سے روکا لیکن زید بن علی نے کوئی توجہ نہ کی۔ ایک عورت سے کوفے شی نکا کر کرلیا۔ عورت و مرد بہ کثرت آتے اور بیعت کرتے تھے تھوڑے بی دنوں میں ایک معقول جماعت ہوگئ آپ نے تیاری کا حکم دیا۔

المل کوفہ کی بدعہدی ہوسف کو بہ خرگی تو اس نے آپ کو طاش کرایا لیکن آپ نہ طے آپ نے پوسف کے خوف سے خروج میں فیل کی۔ بوسف ان دنوں جمرہ میں تھا کو فی میں عمر بران اہل شام کے کو فی میں موجود تھا۔ شیعان علی نے بین کا ہرہ تھا۔ اس کے ساتھ عبید اللہ بن عباس کندی مع چند سرداران اہل شام کے کو فی میں موجود تھا۔ شیعان علی نے بین کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر کہ یوسف آپ کو تالشر تعالی ان پر میں نے اپنے بر رگوں سے ان کی تعریف کے موا پچھ تیس سنا۔ اس کے زیادہ مستی تھے کین انہوں نے ہم سے خین لیادر بیام کفری حدثیں کہ ہم ان لوگوں کی نہیت امارت و خلافت کے زیادہ مستی تھے کین انہوں نے ہم سے جین لیادر بیام کفری حدثیں گئی ہوئے۔ گئی سکا۔ بلا شہران لوگوں نے آپ پر پچھ الم نہیں کیا۔ پھر آپ ہم کو کیوں ان سے لانے کی مسلمانوں ترفیب دیتے ہیں '۔ آپ نے فر مایا'' بیوگ ان کی طرح نہیں ہیں وہ لوگ اور تھے اور بیان لوگوں نے کی مسلمانوں ترفیب دیتے ہیں'۔ آپ نے فر مایا'' بیوگ ان کی طرح نہیں ہیں وہ لوگ اور اجوا طفار آئی برحت کی طرف بلاتے ہیں۔ ترفیب دیتے ہیں' آئی ہوت کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تم منظور کرلوگ تو تمہراری سعادت مندی ہے اور اگر انکار کرد گئو تھی تھی افرار لوگ تو در ارزمیں ہوں'' شیعان علی اس کے در شیعوں نے زید بن علی شیعار کی گئر باقر ) لے گئا اور اب ان کے بعد جعفر ان کے لئر کے ہمارے امام ہیں اس کے بعد شیعوں نے زید بن علی سے علیے گیا اختیار کی اس کے نام سے موسوم ہوئے۔ بیت نے فرمایا'' رفضونی'' تم نے جوڑ دیا۔ چنا نے ای وقت سے شیعدرافقیہ کیا مے موسوم ہوئے۔

ز بدین علی کا خروج : ان واقعات کے بعد تھم بن الصلت نے پوسف کے تھم سے اہل کوفہ کو جا مع مجد میں جمع کیا۔ زید بن علی کومعاویہ بن اسحاق بن زید بن حارثہ کے مکان میں تلاش کرایا۔ آپ رات ہی کے وقت نگل کھڑے ہوئے چندشیعوں نے آپ کے پاس جمع ہوکر آگ روشن کی اور یا منصور کی ندادی حتی کہ صبح ہوگئی۔ اتفاقیہ جعفر بن ابی عباس کندی کوزید بن علی ا کے دوہمراہی مل گئے جوایے شعار کی ندا کررہے تھے۔ جعفرنے ان میں سے ایک کو مارکر دوسرے کو گرفتار کرلیا اور تھم بن ا لصلت کے روبروپیش کیا۔ تھم نے اس کے تل کا تھم دیا اور مسجد کے دروازے بند کرا کے پوسف کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ پوسف میہ خبریاتے ہی کونے کے قریب آ پہنچا اور میاف بن مسلمہ اراثتی کوبسرافسری دو ہزار سواروں اور تین سوپیا دوں کے کونے کی طرف بزھنے کو کہا۔ شیعہ بیرن کر دائیں بائیں آئکھیں چرا گئے۔ زید بن علیؓ نے دریافت کیا'' بیسب لوگ کہاں گئے؟'' جواب دیاد' جامع مسجد میں محصور ہیں''۔ حاضرین شار کئے گئے تو دوسو ہیں نکلے۔ افسر پولیس اپنے سواروں کو مرتب کر کے بہ تصد جنگ زید بن علی کی طرف آر ما تھا۔ اثناء راہ میں نصر بن خزیم عبسی سے ملاقات ہوگئ ۔ انفاق سے بیجی زید بن علی سے ملنے وا تا تھا۔ تھرنے افسر بولیس پر حملہ کیا اور زید بن علی نے اہل شام پر اہل شام کوشکست ہوئی۔ زید بن علی اور انس بن مراز دی کے مکان تک بینچے یہاں پر چونکہ اس نے بھی بیعت کی تھی۔ آپ نے آ واز دی' باہر آ نا تو در کنار جواب تک نه طل رفته رفته كناسه بيني الل شام كالمكسف تهارة پ نے ان پر بھی حمله كيا۔ الل شام شكست كها كرمنتشر مو كئے۔ آپ آگ بر صے توریاف بن مسلمہ نے پھراوگوں کو جمع کر کے تعاقب کیا۔ کونے کی گلیوں میں ہاڑ سامچا ہوا تھا۔ آ گے آ گے زید بن علیٰ تھے اور پیچیے پیچیے ریاف بن مسلمہ زید بن علی اہل کوفہ کے ایفاء بیعت سے ناامید ہو کرنفر بن خزیمہ سے بولے'' افسوس ہے کہ تم لوگوں نے میر ے ساتھ بھی میرے دادا حسین گا جیسا برتاؤ کیا''۔نصر نے عرض کیا'' میں اواللہ بیں تہارے ساتھ جان دوں گا۔ بقیہ مراہی آپ کے مجدیل ہیں میرے ساتھ مجد کی طرف چلئے شاید کچھ کام نکل آئے''۔

زید بن علی کی شہاوت : زید بن علی اور نفر بن خزیمہ لوگوں کو پکارتے ہوئے مجدی طرف گئے۔ ایک متنفس باہر نہ آیا۔
مزید برآ ل مجد پر سے پھر برسائے مجبور ہو کر زید مع نفر کے واپس ہوئے۔ شام ہوگئ تھی دارالرزق میں رات بسر کی۔ شبح ہوتے بی پوسف بن عمر نے عباس بن سعد مزنی کو بسرگروہی لشکر شام زید بن علی کے مقابلے پر بھیجا۔ آپ کمال مردا تگی سے میدان جنگ میں آئے نفر بن خزیمہ اور معاویہ بن انتی بن زید بن ثابت دونوں بازووں پر شھاور آپ قلب پر تھے۔ ایک سخت خون ریز لڑائی کے بعد نفر مارے گئے۔ آپ نمراہیوں کو جمع کر کے مجموی قوت سے عباس کے لشکر پر مملہ کیا۔
عباس کا نشکر میدان جنگ سے بھاگ کو اموا۔ ستر آ دئی کام آئے۔ مغرب کاوقت قریب آگیا تھا۔ لڑائی موقوف ہوگی۔ عشاء کے وقت یوسف بن عمر نے پانے ہمراہیوں کو دوبارہ مرتب کر کے زیاد بن علی پر شب خون مار نے کو بھیجا۔ کین زید بن علی کے وات نیاروں نے نہایت والوری سے پہا کر دیا۔ پوسف بن عمر نے پر رنگ و کیے کرفذرا ثدازوں کو تیم باری کا تھم دیا۔ جنگ کا انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت تحق سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن اکنی مارے گئے۔ بعدازاں ایک تیر آگی با تمیں ایرو پر آلگا جو انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت تحق سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن اکنی مارے گئے۔ بعدازاں ایک تیر آگی با تمیں ایرو پر آلگا جو انداز بدل گیا۔ لڑائی نہایت تحق سے جاری ہوگئی۔ معاویہ بن اکنی مارے گئے۔ بعدازاں ایک تیر آگی با تمیں ایرو پر آلگا جو

سیدهاد ماغ تک پہنے گیا۔ اڑائی خود بخود رات ہونے کی وجہ سے موقون ہوگئی تھی۔ اہل شام بھی والیں جارہے تھے اور آپ بھی والیس آئے۔ جول بی تیر کا پھل نکالا گیا۔ آپ نے جان جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔ آپ کے ہمرا ہیوں نے آپکوا یک گڑھے میں دفن کر کے چھپانے کی غرض سے پانی ڈال دیا۔ جبح ہوئی توجعہ کا دن تھا۔ تھم بن صلت اپنے زخمیوں کو گلیوں میں اور مکانات میں تلاش کر رہا تھا۔ کی غلام نے زید بن علی گئی قبر کا پہتہ بتلا دیا۔ تھم نے قبر کھد واکر لاش نکالی اور سرکاٹ کر یوسف کے پاس جرہ میں اور یوسف نے تھم کو لکھ پاس جرہ میں اور یوسف نے بشام کی خدمت میں دمشق بھیجے دیا۔ بشام نے درواز وکر دیا تو میوں کو اس کی صفاحت پر مامور کر بیا تھے بی کہ دید آدمیوں کو اس کی حفاظت پر مامور کر بیا تھے بی مامور کر بیا دیا۔ بیا تھی میں کی قواسے لاشوں کو کنامہ میں صلیب پر چڑھا دواور چند آدمیوں کو اسکی حفاظت پر مامور کر دیا۔ بی جب ولید بن بزید بن عبد الملک نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں کی قواسے لاشوں کے جلاد سے کا تھم دے دیا۔

زید بن علیؓ کی شہادت کے بعد آپ کے لڑے کی بن زید کر بلا کی طرف چلے گئے' نیزوا جا کرعبدالملک بن شیر بن مروان کے پاس گناہ گزیں ہوئے۔ یہاں تک کہ شوروغوغا کم ہو گیا۔اس وفت کیچیٰ بن پزید مع چند زیدیوں کے خراسان کی طرف چلے گئے۔

<u>دعوت خلافت عباسیم</u>: جولوگ خراسان میں مسلمانوں کوخلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دے رہے تھے وہ اپنے کاموں کواس زمانے سے پوشیدہ طور پر کررہے تھے جس زمانے میں محر بن علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے دعاۃ (اللجيول) كومواج من عبده خلافت عمر بن عبدالعزيز مين مما لك اسلاميه كي جانب روانه كيا تقار الوياشم عبدالله بن محرين حفیہ کسی ضرورت سے سلیمان بن عبدالملک کے پاس شام گئے ہوئے تھے۔ بوقت والیسی تمیمہ (مضافات بلقاء)محمہ بن علی کی طرف ہوکر گزرے اور ای مقام پر جاں بحق ہو گئے۔ بوقت و فات محمد بن علی کوخلافت اسلامی حاصل کرنے کی وصیت کر گئے۔ آبو ماشم عبدالله بن محمد : چونکه اس سے پیشتر ابو ہاشم عبداللہ بن محد نے اپنے ہوا خواہان عراق وخراسان کو سمجار کھا تھا کہ آ تنده ایک ندایک دن خلافت اسلامیه پرمحمد بن علی بن عبدالله بن عباس کی اولا د کا قبضه موجائے گا۔ اس وجہ سے ابو ہاشم کی و فات کے بعدان کے ہوا خوا ہول کی آ مدور دنت محد کے پاس شروع ہوئی اور در پر دہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تب انہوں نے دعاۃ کوممالک اسلامیہ کی طرف روانہ کیا۔ ازانجملہ میسرہ کوعراق کی جانب محمد بن جیش عکرمۃ السراج (لینی ابومجمہ صادق) اور حیان عطار (ابراہیم بن سلمہ کا ماموں ) کوٹر اسان کی جانب روانہ کیا گیا۔ چنانچے بیاوگ ٹراسان پہنچ کرور پر دہ لوگول کوخلافت عباسید کی ترغیب دینے لگے اکثر آ دمیوں نے قبول ومنظور کر لیا۔ چند دنوں کے بعد محمد بن جیش وغیر ہ ان لوگوں کے خطوط کے کرمیسرہ کے پاس آئے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی تھی۔میسرہ نے ان خطوط کو محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس کی خدمت میں بھیج دیا۔اس کے بعد ابو محمد صادق نے محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کے لئے بارہ نقیب منتخب کئے۔جن كربياساء تصليمان بن كثير نزاع لا بزبن قريط تميى قط بن هيب طائي موى بن كعب تنيي خالد بن ابرابيم واسم بن مجاشع حمی ابوالجم عمران بن اسمعیل (ابومعیط کے آزاد غلام) مالک بن بٹیم خزاعی طلحہ بن زریق خزاعی ابوعزہ بن عمر بن اعین (خزاعه کا آزاد غلام) ابوعلی شبل بن طهمان ہروی (بنو حنیفہ کا آزاد غلام) عیسیٰ بن اعین اوران کے بعدستر آدمیوں کو خلافت عباسيد كى قائم كرنے كى ترغيب دينے كے لئے انتخاب كيا۔

محمد بن علی محمد بن علی نے ایک ہدایت آمیز خط ان لوگوں کو لکھ کر مرحمت کیا تا کہ ای کے مطابق ان لوگوں کو دعوت دیں اور عمل درآمد کریں۔ ایک مدت تک بہی معمول رہا۔ بعد از ان بڑا چے زمانہ گورنری سعید خزینہ عہد خلافت بزید بن عبد الملک میں میسرہ نے اپنے ایکچیوں کو عراق سے خراسان کی طرف روانہ کیا۔ انفاق سے راز افشا ہو گیا۔ سعید خزینہ نے میسرہ کے ایکچیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایکچیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایکچیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک میں ایو محمد میں کے چندلوگوں نے ان کی صانت کر کی اور وہ لوگ رہا کر دیئے گئے۔ میں ایو محمد بن علی کا لڑکا عبد اللہ سفاح پیدا ہوا۔ ای زمانے میں ابو محمد صادق دعا قراسان کے ایک گروہ کو لئے ہوئے میں میں میں میں میں کہ دو کھلا کر کہا ''اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ ہوئے محمد بن علی سے جاتھ باؤں کو ہو سے دو۔ یہی تمہارا سردار ہوگا ای کے ہاتھ سے دیکام انجام پزیر ہوگا'۔اس وقت عبد اللہ سفاح کی عمر پندرہ یوم کی تھی۔

بیر بن بامان : پراس دعوت میں بیر بن بامان بھی سندھ ہے آ کرشر یک ہوگیا۔ یہ جنید کے ساتھ سندھ میں تھا۔ جب جنید معزول کیا گیا تو بکیر کوفی میں چلا آیا۔ ابوعکر مہ ابوٹھ صادق محمد بن جیش اور تماری عبادی (ولید ارزق کے ماموں) سے ملاقات ہوگئ ان لوگوں نے بتو ہاشم کی خلافت کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ بکیر نے بطیب خاطر منظور کرلیا (بید واقعہ اواخر موافق ہوگئ ان لوگوں نے بتو ہاشم کی خلافت ہو تھا میں بکیر نے ابوعکر مر محمد صادق محمد بن جیش معاری عبادی اور زیاد کومع چند دیگر شیعوں کے خراسان کی طرف خلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دینے کوروانہ کیا۔ کسی نے استقسری تک بینج بینچادی اسد نے جن جن کوان میں سے پایاان کے ہاتھ کواکر کوسلیب دے دی مجار بھاگ کر بکیر کے استقسری تک بینج بینچادی اسد نے جن جن کوان میں سے پایاان کے ہاتھ کواکر کوسلیب دے دی مجار بھاگ کر بکیر کے یاس جلا آیا۔ بکیر نے بیدواقعہ محمد بن علی کولکھ بھیجا۔ آیا نے جواباتح بر کیا:

((الحمدالله الذي صدق دعوتكم و مقالتكم و قد بقيت منكم قتلى مستعد)) "سب تعريف اس ذات كوزيا ہے كہ جس نے تيرے دعوے اور تول كو پچا كيا الديته مير اقل باقى رہا۔ قريب ہے كەتواس كے لئے بھى تيار ہوجائے"۔

ابو محمد زیادگافتل بعض کابیان ہے کہ پہلا تحق جو محمد بن علی کی جانب سے دار و خراسان ہوا۔ وہ ابو محمد زیاد (ہمدان کا آزاد غلام) تھا اس کو و اچے میں زمانہ گورزی اسد عہد خلافت ہشام میں محمد بن علی نے روانہ کیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ بمن میں قیام کرنا مصر سے بزی و ملاطفت پیش آنا اور غالب غیثا پوری سے جو کہ ہوا خواہ بنو فاطر ہے احر از کرنا یہی زیاد نے ایام سرمام و میں گزار ہے۔ شیعان علی اس کے پاس آتے جاتے رہے۔ انقاق سے کی نے اسد سے اس کی اطلاع کردی اسد نے زیاد کو طلب کر کے حال دریا فت کیا زیاد نے کہا ''میں تجارت پیشہوں مجھے کی کی خلافت کی دعوت دینے سے کوئی سرو کار نہیں ہے'۔ اسد نے چھوڑ دیا۔ زیاد نے اپنے قیام گاہ پر پہنچ کر چراپنا کام شروع کر دیا۔ اسد یہ ن کر آگ بگولا ہو گیا فورا گرفتار کر کے مح اور دس آدمیوں کے جو کو فی کے رہنے والے شے قل کر ڈالا اس کے بعد خراسان میں کوفہ کا ایک شخص کیشر نائی آیا ورائی خم کے مکان پر مقیم ہوا دو تین برس تک دعوت دیتار ہا۔

عمار بن زید خراش اسد بن عبدالله نے محالی ایوا یہ دوبارہ گورنری کے زمانے میں سلیمان بن کیڑ مالک بن بیم موئ بن کعب اور لا ہز بن قریط کو گرفتار کرا کر تین تین سوکوڑ لے لگوا کر قید کر دیا لیکن حس بن زیداز دی کی شہادت صفائی دیئے سے رہا کر دیا۔ کا ایو کے شروع ہوتے ہی بکیر نے ممار بن زید کو ہوا خوا ہان بنوع باس کا سروار بنا کرخراسان کی جانب روانہ کیا۔ مرویس بہنج کراس نے اپنے کوخراش کے نام سے موسوم و مشہور کیا۔ جب لوگ اس کے مطبع ہو چھتو حز میر کی تعلیم دیئے گئے۔ عورتوں کومباح کر دیا صوم وصلو قاور ج کی تاویل کر کے کہنے لگا کہ صوم کے معنی سے ہیں کہ ذکرا مام کاروزہ رکھوا وراس کا نام میں بھول کر بھی نبان پر نہ لا و اور صلو قاور ج کی تاویل کر کے کہنے لگا کہ صوم کے معنی سے ہیں کہ اس کی طرف قصد کرو۔ مالک بن مجمی بھول کر بھی زبان پر نہ لا و اور صلو قات کے معنی سے ہیں کہ اس کے لئے دعا کروئ ج بیے گئاس کی طرف قصد کرو۔ مالک بن ہیم اور حریش بن سلیم نے اس کی باتوں پڑ مل کیا اسد کوا طلاع ہوئی تو خراش کو گرفتار کرا کے پھائی دے دی محمد بن علی تک سے خبر پہنچی تو انہوں نے خراسان سے خطود کتا بت بند کردی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے خراش کی تقلید کر کی تھی۔

سلیمان بن کثیر الله میں اہل خراسان کی طرف سلیمان بن کثیر حالات عرض کرنے اور عشوتقعیم کرانے کی غرض ہے جمہ بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک خط اہل خراسان کے نام لکھ کراس کے حوالے کیا جس میں سوائے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے پھے اور نہ تھا۔ اہل خواسان بید دکھ کر رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ریہ بھے لیا کہ خراش کے کرتو توں کی بدولت المام وقت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ سلیمان کی واپسی کے بعد محمہ بن علی نے جمیر بن ہامان کوایک خط و کر کروائد کیا۔ جس میں خراش کی خدمت اور برائیاں تھی۔ اہل خراسان نے باور نہ کیا بکیر مجبور ہو کر محمہ بن علی کے پاس چلا آیا۔ تب آپ نے چند میں خراش کی خدمت اور برائیاں تھی۔ اہل خراسان نے باور نہ کیا بکیر مجبور ہو کر محمہ بن علی کے پاس چلا آیا۔ تب آپ نے چند عصام حمت فرما کر دوبارہ بھیجا۔ بعض پرلو ہا اور بعض پر تا نبالگا ہوا تھا۔ بکیر نے سب کو جمع کر کے ہرایک کوعصادیا۔ ہوا خواہان و دولت عباسہ کواس سے یقین ہوگیا۔ این کے بریشیمان ہوئے اور تو ہی کے

ابراہیم بن محمد بن علی میں اسلامی جوں ہی دور شروع ہوا محمد بن علی نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ مرتے وقت اپنے لڑکے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گئے اور دعا ۃ کوان کی تقلید کی وصیت کر گئے۔ اس وجہ سے ہوا خواہان دولت عباسیدان کوامام کہا کرتے سے بہوا خواہان دولت عباسیدان کوامام کہا کرتے سے بہوا خواہان کی طرف روانہ ہوا۔ مرومیں پہنچ کر سے بیر بن علی گئے خرموت اور امام ابراہیم کی ہدائیں و دعالے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا۔ مرومیں پہنچ کر قیام کیا۔ شیعان علی اور جو پھھان لوگوں قیام کیا۔ شیعان علی اور جو پھھان لوگوں کے پاس زرنقتہ جمع ہوگیا تھا سب کا سب بکیر کے حوالے کردیا جس کو بکیر نے ابراہیم کی خدمت میں لا کر پیش کردیا۔

ابرائیم بن عثمان ان واقعات کے بعدای ۱۲۳ ہے بین ابوسلم کوخراسان کی طرف بھیجا گیا۔ لوگوں نے اس کے متولی بنانے اور ابرائیم امام یا ان کے باپ تحد بن علی سے ملئے کے اسباب میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیر بردی مہر کی اولا دسے تقااصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ عیسیٰ بن موگی السراج اس کے باپ کی وصیت کے مطابق جس وقت بیسائت برس کا تقا کوف لے آیا۔ یہیں اس نے نشو ونما پائی رفتہ رفتہ ابرائیم امام کی خدمت میں حاضر ہوا دریافت فر مایا '' تمہارانام کیا ہے؟'' کوف کے اس کی خدمت میں حاضر ہوا دریافت فر مایا '' تمہارانام کیا ہے؟'' عرض کیا '' ابرائیم بن عثان بن بٹار' ابرائیم امام نے کہا '' نہیں تمہارانام عبد الرحلٰ ہے'' کھی وصد بعد آپ نے اس کا

عقد ابوجم عران بن اسمعیل کی لڑکی ہے کر دیا (جوشیعان علی ہے تھا) خراسان میں رسم عروی ادا کی گئی اور ابوسلم نے اپن لڑکی فاطمہ کا نکاح محرژ بن ابراہیم سے اور دوسری لڑکی اساء کا فہم بن محرز ہے کر دیا۔ فاطمہ کی نسل تو چلی نہیں اور یہی خزیمہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہے لیکن اساء صاحب اولا دہوئی۔

ابراہیم امام اور ابومسلم: بعض مؤرخ ابراہیم امام ہے ابومسلم کے ملنے کا بیسب بیان کرتے ہیں۔ ابومسلم موی سراج کے پاس رہتا تھا اور اس سے زین (چارجامہ) بنانا سیکھا تھا۔ اکثر اصفہان جبال جزیرہ اور موصل تجارت کی غرض سے زین کے جاتا تھا۔ اسی زمانے میں یوسف بن عمران عجل نے عاصم بن یوسف عجلی (رفیق عیسی بن سراج) اور اس کے دونوں بھیجوں عیسی وادریس پر ان معقل کو دعا قابوعباس کے الزام میں خالد قسری کے عمال کے ساتھ قید کردیا اور ابومسلم خدا جائے کسی حرات کی خدمت کرنے کے لئے قید خانے میں پہنی گیا اور ان کی ترغیب سے بنوعباس کا ہوا خواہ ہوگیا اور بعض کا یہ بیان ہے کہ اس ذریعہ سے ابومسلم ابراہیم امام کے پاس نہیں بہنی 'بلکہ یہ بنوعجلی کا اصفہان یا کسی بہاڑی میں مملوکات سے تھا اور ان کے وسیلہ سے ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا اور لقب حیکان ابراہیم امام نے اس کو عبد الرحیٰن کے نام سے موسوم کیا اور کشیت ابومسلم رکھی۔

ابومسلم کے متعلق مختلف آراء: اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن کثیر مالک بن بھیم کا ہز بن قریط اور قطبیہ قیط بن هیب خراسان سے ابراہیم امام کے پاس مکہ جارہ ہے تھے۔ عاصم بن یونس اور عیسیٰ وادر لیس پسران معقل عجل کی طرف سے (جہال یہ قید تھے) ہو کر گزر ہے ابومسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عاصم وعیسیٰ سے اس کو مالگ کیا۔ مکہ پنچے ابراہیم امام سے مطہ آپ کو بھی ابومسلم بہت پندا آیا۔ آپ نے بھی اس کوسلیمان سے اپی خدمت کرنے کو لے لیااس کے بعد نقبا ابراہیم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ اپنی جانب سے کسی خفس کوخراسان روانہ فرما ہے۔ آپ نے ابومسلم کوخراسان میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزرگیا اور اس کے قیام کوایک گونداستی کام ہوگیا تو یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں سلیط بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ع

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی ایک لونڈی کے بطن ہے ایک لڑکا نا جا نزجمل ہے بیدا ہوا۔
آپ نے لونڈی پر حد شرعی جاری کی اور اس کے لڑکے کوسلیط کے نام سے موسوم کر کے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ ٹن رشد پر چینچنے کے بعد اس ہے اور ولید بن عبدالملک ہے مراشم اتحاد بیدا ہو گئے۔ مناسب موقع پا کراس نے دعویٰ کر دیا کہ میں عبداللہ بن عباس کا لڑکا ہوں اور اس کی تائید میں شہاد تیں پیش کیس قاضی دشق نے بھی دعویٰ کوشلیم کیا۔ اس کے بعد سلیط نے علی بن عبداللہ بن عباس کا لڑکا ہوں اور اس کی تائید میں شہاد تیں پیش کیس قاضی دشق نے بھی دعویٰ کوشلیم کیا۔ اس کے بعد سلیط نے علی بن عبداللہ بن عبداللہ کی خدمت میں عمرالدن رہتے تھے جو ابورا فع خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا د سے تھے۔ انہوں نے سلیط کی زیادت ہوں ہے تگ آ کر اس کے تل کا قصد کیا لیکن علی بن عبداللہ نے منع کر دیا۔ ایک روز اتفاق سے سلیط علی بن عبداللہ اور عمرالدن میں باتوں باتوں میں جھکڑا ہو سلیط علی بن عبداللہ تو سوگئے سلیط اور عمرالدن میں باتوں باتوں میں جھکڑا ہو

گیا۔ عمرالدن نے سلیط کو مارکرا کی گڑھے میں دفن کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ولید تک پنچی۔ ولید نے علی بن عبداللہ کوظلب کر کے سلیط کا حال دریا فت کیا۔ آپ نے لاعلمی ظاہر کی اس پر ولید نے باغ کی زمین کو کھدوایا ایک گڑھے سے سلیط کی لاش برآ مدہوئی۔ ولید جھلا کرعلی بن عبداللہ کو در ہے لگوانے لگا کہ عمر الدن کا پہتہ بتلاؤ۔ عباد بن زیاد نے سفارش کر کے جان بچائی اور دمشق سے حمیمہ کی طرف بھیج دیا۔ جب سلیمان بن عبدالملک مندخلافت پر متمکن ہوا تو پھر حمیمہ سے دمشق میں بلوالیا۔

بعض کا بدیمان ہے کہ ابوسلم عجبوں کا غلام تھا اور بگیر بن ہا مان بوسندھ کے کسی گورز کا کا تب (سیکرٹری) تھا کسی طرورت سے دارد کوفہ ہوا اور کسی جرم میں دعا ۃ بنوعباس کے ساتھ بیجی قید کر دیا گیا۔ اس قید خانے میں چند عجل اور ابوسلم عیسیٰ بن معقل اور بونس ابو عاصم بھی قید تھا۔ بگیر نے ان لوگوں پر اپنے خیالات ظاہر کے ان لوگوں نے اس رائے کی تائید کی اور بہ خوشی خاطر اس کومنظور کرلیا۔ بگیر کی نظر ابوسلم پر بڑی تو اس نے اس کوا کیہ کار آمد پر زہ خیال کر عیسیٰ بن معقل سے چارسود رہم کے عوض خرید لیا اور قید خانے سے نگال کر اہراہیم امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ ابراہیم امام کے خطوط لے موک سران کے پاس بھیج دیا۔ جس سے اس نے حدیث کی ساعت کی اور قر آن نٹریف حفظ کیا۔ ابراہیم امام کے خطوط لے کرخراسان آ تا جا تا تھا۔ بعض مور ن کلیے ہیں کہ ابوسلم کسی ہرات کر جب دالے کا غلام تھا۔ جس سے ابراہیم امام نے اپنے خرد خرید کیا۔ دو برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اکثر خطوط لے کرخراسان جایا کرتا تھا۔ بعد از ان ابراہیم امام نے اپنے مریدوں کا افر مقر رکر کے خراسان کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں کو اس کی اطاعت کی ہدایت کی۔ ابوسلم مطال کو جو کو فی میں خلافت عباسہ قائم کرنے کی دعوت دے رہا تھا کھ بھیجا کہ میں نے ابوسلم کو خیعان خراسان کا امر مقر رکر کے خراسان کی طرف روانہ کہ وہ سیجا کہ میں نے ابوسلم کو خیعان خراسان کا امر مقر رکیا ہے۔ تم اس کو واقعات پیش آئے اس کو جم آئید کی رہیں گے۔ اور اس کی اعدر جو داتھات پیش آئے اس کو جم آئید کر اس کی دور جو دافعات پیش آئے اس کو جم آئید کر اس کے بعد جو دافعات پیش آئے اس کو جم آئید کر گر کر اس گے۔

تاريخ أبن خلدون (صدوم) \_\_\_\_\_ خلاف معاويدوآل مروان نے ان لوگوں کی اطاعت قبول نہ کرنے کی شکایت کی ابراہیم امام نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ' بروے افسوس کی بات ہے کہ میں نے تم لوگوں سے ایک کام کے انجام دینے کو کہا'تم لوگوں نے اس کے قبول کرنے سے افکار کیا (بیسلیمان بن کثیرو ا پراہیم بن مسلمہ کی طرف اشارہ تھا) اور میری رائے اپومسلم کی رائے سے متفق ہے وہ ہم میں سے اور ہمارے خاندان سے ہے۔اس کے کہنے پڑمل کرواوراس کی اطاعت میں شرجھا دو''۔ پھرابوسلم سے نخاطب ہوکر پولے'' ویکھو یمن میں جا کر قیام کرنا اوراہل یمن سے بیٹزت واحتر ام پیش آنا۔ کیونکہ انہیں لوگوں سے کام انجام پائے گا اور انہیں لوگوں سے بیعت لو۔ باتی رہے مفرید دیمن جانی اور مارا سین ہیں جس سے پھیمشکوک ومشتبہونا فوراً اس کولل کرڈ النا اور اگر ممکن ہوتو خراسان میں کسی عربی زبان بولنے والے کو باقی ندر کھنا اور جب کوئی امراہم پیش آ جائے توسلیمان بن کثیر سے ضرور مشورہ کرنا اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہوتو میرے تھم کی تعمل پراکتفا کرنا''۔اس تقریر کے ختم ہونے پر اپوسلم اور حاضرین جلسہ ابراہیم امام ہے رخصت ہو کر خراسان کوروانہ ہو گئے ۔

مشام بن عبدالملك كي وفات : رئيج الثاني هااج مين جس وقت كه مشام بن عبدالملك مقام رصافه مين مقيم قار پیام اجل آپہچا۔ بیس برس حکومت کی اس کے بعدولی (اس کے بھائی پزید بن عبدالملک کا بیٹا) بدولی عہدی پزید بن عبدالملک

# ٠٠: بال

#### ولبيربن بزيد

بیعت خلافت اس کے بعد ولید نے عمال کور دوبدل کر کے نئے انظامات کئے اور اپنے ممالک محروسہ میں بیعت لینے کو لکھ بیجہ اسٹے کو کھر بیعت کی بیعت لینے بیعت لینے بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کا ورحاضری کی اور خاص کی بیعت خلافت لینے کے بعد ولید نے اسی سال 10 میں اپنے لڑکوں تھم اور عثان کی ولی عہدی کی بھی بیعت کرلی اور ان کو اپناولی عہد بنایا اور ایک گشتی فرمان کے ذریعہ عراق وخراسان میں اس کو مشتر کر اور یا۔

و ابن اثير ن للهام كدازرق سرزمين اردن مين جهال كداس كا تالاب تعاله جلاآيا - جلد نجم مطبوعه مصرصفي ١٢٣

نصر بن سیار ولید نے اپنی عکومت کے پہلے ہی سال 10 ہے ہیں تبانصر بن سیار کوخراسان کی گورزی پر مامور کیا۔ بعدا ڈال
ولید کے پاس یوسف بن عمر آیا۔ منت وساجت کر کے نفر اور اس کے عمال کومعزول کرا دیا اور ولید سے خراسان کی گورزی
اپنے نام کھا کی اور نفر کو کھر بھیجا کہ اپنے اہل وعیال اور تحا نف واموال لے کر پیلے آؤ۔ ولید نے بھی اس کو اس مضمون کا ایک
فرمان کھر بھیجا۔ نفر کو آنے میں تامل ہوا یوسف کے اپنی نے تعمل تھم پر مجبور کرنا چاہا تو نفر نے کچھ لالی و دے کر اے راضی کر
لیا۔ یوسف نے کیے بعد دیگر سے اپنی روانہ کئے۔ نفر نے مجبور ہوکر روائی کے قصد سے خراسان پر عصمت بن عبداللہ اسدی
کوشاس پڑموئی بن ورقاء کو ہم رقنہ پڑ حسان کو جو کہ اہل صغانیاں سے تھا اور آمہ پر مقاتل بن علی صغدی کومقر رکیا اور یہ سمجھا دیا
کہ جس وقت تم کومیر سے متعلق کوئی بری خر ملے تو فور آئز کوں کو براء ماوراء النہ خراسان میں بلالین تاکہ ولید مجھے پھر خراسان کی
جانب واپس بھیجے دے۔ ہنوزع ات کے راستہ ہی میں تھا کہ مقام بہت میں بنولیث کا ایک آزاد غلام ملا اور اس نے ہشام کے
مارے جانے شام میں فقنہ وضاد پر پا ہوئے 'منصور بن جمہور کے عراق جانے اور پوسف بن عمر کے بھا گئے کی خبر دی۔ نفر نے
جانب والی بنا تو واپس ہوگئیا۔ ت

یجی بن زبید کی شہاوت ان دنوں عمرو بن زرارہ نیٹا پورٹی حکمران تھا۔ یجی کے ساتھ سر آ دی تھے چونکہ روزانہ سنرگی صعوبتوں سے سب کے سب تھک گئے تھے اس وجہ سے ان لوگوں نے چند سواریاں فرید کی تھیں۔ عمرو بن زرارہ نے یجی کے آنے اور سواری کے لئے جانوروں کے فرید نے کا حال لکھ بھیجا۔ نصران لوگوں کے پیچھے پنج جھاڑ کرتو پڑا ہی تھا جنگ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عمر بن زرارہ دس ہزار کی جمعیت سے یجی کے مقابلے پر آیا۔ سخت لڑائی ہوئی۔ اس معرک بیس عمرو بن زرارہ اور بن خراری مارے گئے۔ میدان جنگ کے ہاتھ دہا۔ خاتمہ جنگ کے بعد یجی نے ہرات کی طرف زرارہ اور بات کے ہمراتی مارے گئے۔ میدان جنگ کے ہو ھے نصر نے پینچ کی نے ہرات کی طرف کوچی کیا۔ ہرات بنچ کی کے اس مورجان میں مذہبین ہوئے۔ آ کے ہو ھے نصر نے پینچ کی کرملم بن احور مازئی کو بھی کے اس خون ریز جنگ میں یکی مارے گئے اور آپ کے کل ہمراہی بھی تعاقب میں روانہ کیا۔ مقام جورجان میں مذہبیڑ ہوگئ۔ اس خون ریز جنگ میں یکی مارے گئے اور آپ کے کل ہمراہی بھی تعاقب میں روانہ کیا۔ مقام جورجان میں مذہبیڑ ہوگئ۔ اس خون ریز جنگ میں یکی مارے گئے اور آپ کے کل ہمراہی بھی

ميدان جنگ مين تلوارول كيمايول كي فيچموت كي شفري فيندسور بـ انا الله و انا اليه راجعون.

مسلم بن احورنے بیخی کاسرولید کے پاس دمثق میں بھیج دیا اور نفش کو جورجان میں صلیب پر چڑھا دیا۔ ولید نے
پوسف عمر کے نام ایک فرمان لکھ بھیجا کہ زید کو جس نے کہ بیخی کو دغا دی ہے جلا دواور خاکستروریائے فرات میں بہا دو۔ باقی
رہی بیخیا کی نعش وہ برابر پھانی پر چڑھی رہے یہاں تک کہ ابوسلم خراسانی خراسان پرمستولی ہوا اور اس نے نعش کو پھانی پر
سے اتار کر دفن کر دیا۔ بعد از اں دیوان کی جانچ پڑتال کی جولوگ بیخیا کے قل میں شریک تھے اور اس وقت وہ زندہ بھی تھے
ان کوقل کرڈالا اور جولوگ مریکے تھے ان کے اہل وعیال کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔

خالد بن عبداللہ: یوسف بن عرف و گورزی و اق سے متاز ہوتے ہی خالد اور اکثر اہل و اق و قرامان کو جو خالد کے ہوا خواہ تھے قید کر دیا۔ چنا نچہ خالد الحمارہ مہینے تک مع اپنے بھائی اسمعیل اور لڑے یزید بن خالد اور کھتیج منذ ربن اسد جرہ کے قید خانے میں قید رہا۔ زمانہ قید میں یوسف نے ہشام بن عبدالملک سے خالد کواذیت دینے کی اجازت طلب کی۔ ہشام نے اجازت تو دے دی لیکن شرط سے قبرا کرخالد اثناء ایڈ اوبی میں مرگیا تو تمہاری جان کی بھی خیر نہیں ہے۔ یوسف نے اس شرط سے قبرا کرخالد کو معمولی ایڈاء وے کر پھر قید خانے میں بھی دیا۔ اس کے بعد الماج میں ہشام نے خالد کی رہائی کا تھم وے دیا۔ خالد قید خانہ کے سے آزاد ہو کر رصافہ کے سامنے ایک گاؤں میں آٹھ ہرا یہاں تک کہ الماج میں انام زید نے فروج کیا اور شہید کرد یے گئے۔ ان کی شہاوت کے بعد اس کا کام بھی تمام ہوگیا۔ یوسف بن عرفے ہشام سے یہ کہ دیا گئے مادی کی سازش سے زید نے فروج کیا تھا اور اس کی مدد سے خلاف بنا ہی کے خلاف میں ہوگیا۔ یوسف بن عرف ہو بیام کے گیا تھا ور نہ ہو ہا ہم کب کے کسازش سے زید نے فروج کیا تھا اور اس کی باتوں پر مطلق توجہ نہ کی قاصد کو جو بیام کے گیا تھا جو کر کر کا کار دیا اور پر مطلق توجہ نہ کی قاصد کو جو بیام کے گیا تھا جو کر کر کو کا افرار السنا فتھ مین خالد اللہ کی اطاعت میں متم نہیں کریں گئے ۔ و

ضالد کے خلاف سما نرش : خالد کے کانوں تک پیچر پیچی خش خش دمتی ہیں آیا اور اپنے اہل وعیال کو شہر اکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو چلا گیا۔ ان دنوں کلثوم بن عیاض قشیری دمش کا امیر تھا۔ اس کو خالد سے خصومت تھی۔ اتفاق سے ایک رات کے وقت دمش کے ایک محلے میں آگ کلٹوم بن عیاض قشیری دمش کا امیر تھا۔ اس کو خالد بیت المال کولوثنا چاہتے ہیں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ہر روز وقت شب دمش کے اکر محلوں ہیں آگ لگاتے بھر رہ چاہتے ہیں۔ ہشام نے بلا تحقیق اس رپورٹ پر کھو بھیجا کہ آل خالد کے چھوٹے برے اور اس کے گل خادموں کو قید کر دو۔ کاثوم نے یہ علی ہوں۔ ہشام نے بلا تحقیق اس رپورٹ پر کھو بھیجا کہ آل خالد کے چھوٹے برے اور اس کے گل خادموں کو قید کر دو۔ کشوم نے ہی خالد کے محلوں درج کئے گئے تھے جو آگ لگانے کے مخم یاتے ہی خالد کے محلفین کو قید کر دیا۔ چند روز کے بعد ولید بن عبد الرحمٰن عالی خراج (افسر صیفہ مال) نے ہشام کی خدمت میں ایک عرض داشت کو پڑھ کر آگ گی بھولا ہو گیا۔ کلٹوم کو مذمت میں ایک عرض داشت کو پڑھ کر آگ گی بگولا ہو گیا۔ کلٹوم کو خوات کا ایک فرمان کا ایک فرمان کا ایک فرمان کا ایک فرمان وال خالد کا کہیں ذکر و تک نہ شا۔ ہشام اس عرض داشت کو پڑھ کر آگ گی بگولا ہو گیا۔ کلٹوم کو قوات کے فرمان کو بھول کی بات ہے کہ ہشام میرے اہل وعیال کو ایل جرائم کے ساتھ قید کر دیا کرتا ہے جیں بھی جا ہے میں تو بہ نظر کساتھ میں بھی جا ہے جیں تو بہ نظر کی بات ہے جم میں ہو بہ نظر کی جاد پر چلا جا تا ہوں اور وہ میرے اہل وعیال کو اہل جرائم کے ساتھ قید کر دیا کرتا ہے جیس کی نے دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ خبان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھا کہ تمرکین کے ساتھ برتا و کیا جا تا ہے۔ تم میں سے کس نے دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ خبان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھا کہ تمرکی سے کہ سے کہ میں دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ خبان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھا کہ تمرکین کے ساتھ ویک کو بات کے خاموش رہے۔ اللہ تھا کہ تمرکی ہو کہ بی نے دم تک نہ مارائ کیا تم لوگ خبان کے ڈرسے خاموش رہے۔ اللہ تھا کہ تمرکی ہو کرنے کی ہونے کہ کی ہون کیا کہ دم تک نہ مارائی کیا تھا کہ خوات کے خوات کی کو کیا کہ کور کو کرنے کی کورٹ کیا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کی کے دم تک نہ مارائی کیا تمرکی کے دم تک کے دم تک کے دم تک کے دم تک کے درن قید کورٹ کی کرکی کورٹ کورٹ کی کرنے کی کورٹ کر کورٹ کورٹ کی کورٹ کو

ڈرگور فع کرے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہشام کواس زیادتی ہے کوئی شامی الدر جاڑی الاصل شخص ( یعنی محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس) روکتا''۔ ہشام نے بین کرکہا''ابواہشیم مخبوط الحواس ہو گیا ہے''۔ اس کے بعد یوسف بن عمر کے خطوط ہشام کی خدمت میں بہطلب یزید بن خالد آنے گئے۔ ہشام نے کلثوم کو یزید بن خالد کے بیجینے کوککھ بھیجا' یزید تو بین کر بھاگ گیا اور کلثوم نے خالد کو بھیجا' کیزید تو بین کر بھاگ گیا اور کلثوم نے خالد کو گرفتار کر کے قید کردیا۔

خالد بن عبد الله كافعل: شام كواس كي اطلاع موتى تواس نے كلثوم كوايك ملامت آميز فرمان كلصااور خالد كي ر بائي كاتھم دیا۔ جب ولید بن بزید مندخلافت پرمتمکن ہوا۔ تو اس نے خالد کو بلوایا اور اس کے لڑے کا حال دریافت کیا۔ خالد نے عرض کیا'' ہشام کے خوف سے بھاگ گیا ہے اور ہم لوگ تو امیر المونین کی خلافت کے منتظر ہی ہے' شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت مرحمت فرمائی ۔غالبًامیرالڑ کا اپنے ہم وطنوں کے پاس بلا دشراۃ چلا گیا ہو''۔ ولید بولا' 'نہیں! بلکہ تو نے اس کوفتنہ وَ فساد برپاکرنے کی غرض سے چھوڑ دیا ہے''۔ خالد نے عرض کیا''امیر المومنین کا پیرخیال درست نہیں' ہم لوگ ایسے خاندان ے ہیں جو ہمیشہ خلافت پنائی کے مطبع رہے ہیں'' ۔ ولیدنے جھلا کر کہا'' بہتر بیہہے کہتم اس کو حاضر کروور نہ تہماراسرتمہارے یا وَل پر ہوگا''۔خالد نے کڑک کر جواب دیا''واللہ اگر میرالڑ کا میرے قد موں کے بھی نیچے ہوتا' تو میں اپنے قد موں کو ہر گز ندا ٹھا تا''۔ ولیدیدی کر غصے سے مرخ ہو گیا اور در ہے لگوا کر قید کر دیا۔ یہاں تک کہ پوسف بن عرع اق سے بہت سامال و اسباب لے کرومشق میں آیا۔ولیدنے خالد کے پاس کہلا بھیجا کہ' پوسف بن عمرتم کو پانچ ارب میں خریدنا جا ہتا ہے مناسب ہے کہتم خوداس رقم کوادا کر دوقبل اس کے کہ میں تم کواس کے حوالے گروں''۔ خالدنے جواب دیا''عرب جھی فروخت نہیں كيا گيا۔ والله اگرتم مجھ سے واليس آنے پر بھی ضانت طلب كرتے تو ميں ہر گز ضانت نہ دیتا''۔ وليدنے په جواب يا كرخالد كو یوسف کے حوالے کر دیا۔ یوسف نے خالد کے کیڑے اتر واکر کمبل کی تفنی پہنوائی۔ طرح طرح کی ایذ ائیں دیں۔خالد کمال استقلال ہے ان تکالیف کو برداشت کرتا گیا۔ چند دنوں بعد یوسف نے خالد کو کو فے کی طرف روانہ کر دیا۔ بالآ خرانہیں تکالیف ك صدے سے جان بحق ہوگيا اور اسى كمبل كى كفتى ميں لييث كرونى كرويا گيا۔ بعض كابيان ہے كہ كسى تيز آلے سے خالد مارا گيا تھا۔ جواس کی بیشانی میں رکھ دیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاؤن پرلکڑیاں رکھ دی گئے تھیں۔ جس پر تنومند وجسیم آدمی سوار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہاں صدے سے خالد کے پاؤل ٹوٹ گئے اور راہی ملک عدم ہوگیا۔ بیدواقعہ اس کا جے۔ ولید کا کرواں چونکہ ولیدئے بیت خلافت پر شمکن ہونے کے بعد بھی اپنے خصائل رذیلہ وعادات خبیثہ ہیں چھوڑ ہے تھے۔ای وجہ سے اکثر انعال ناشا گستہ وحرکات نالیندیدہ اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مثلاً ولیدنے ایک بار کلام مجید گھولا اتفاق سے اں کی نایا ک نظرآنیہ وخاب کل جبار معید پر پڑگئی۔جملا اٹھا قرآن شریف کو بچینک ویا۔ نیزے اور تگواروں سے مارااس واقعہ میں اس کے دوشعر البھی یڑے جاتے ہیں جن کو میں نے بدوجہ نامطبوع وخراب ہونے کے ذکر نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کی نسبت ا مورخ ابن التیرندگوره بالامتن میں ولید کے بید وشعر قل کرتا ہے جس کا مؤرخ ابن خلدون نے ذکر نہیں کیااور اس کوہم ہدیے ارتمن کرتے ہیں۔ فها الساداك حسار عسيد ته دونسي ب جستار عسيند الذامسا أحسبت ربك ينوم حشنو فنقنل يستارب مشرقت يتي التوليت

تو مجھ جبار عنید ہے ڈرا تا ہے خبر دار ہوجا کہ اس وقت میں جبار عنید ہول قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جانا تو کہدوینا کہ اے رب مجھے ولیدنے

يه امير المؤمنين أن عقبي لمن بقى لحوق من مضى و قد اقفر بعد مسلمة "الصيد لمن رمى و اختل التغر فهوم و على اثر من سلف ينفض "من خلف فتردو افان خير زاد التقوى" بشام في بين كرمنه يجير ليا اور حاضرين خاموش بو كئے۔

ولید کے خلاف الزامات : باتی رہااس کا واقعہ قل وہ اس طرح واقع ہوا کہ اس کی رذیل حرکات و نسیس عادات سے نگ ہوکراس کے بنوا تمام بات بات پرالجھنے گئے اور ایک گونہ اپنے مقصد دلی کے حاصل کرنے میں کامیا بی حاصل کرلی۔ سب سے زیادہ بعد بی ان واقعات سے پھیلی کہ پہلے تو اس نے سلمان بن بشام (اپنے بچازاد بھائی) کو گرفار کرا کے در لے لگوائے اور مراور ڈاڑھی منڈوا کر معان (سرزمین شام) کی جانب جلاوطن کر دیا۔ جنانچہ اس کے انقضاء زمانہ حکومت تک سلمان و بیں قیدر ہا۔ اس کے بعد بزید بن بشام کوقید کر دیا۔ علاوہ ان وو واقعات کے ولید کے ایک لڑے گواس کی بیوی سے سلمان و بیں قیدر ہا۔ اس کے بعد بزید بن بشام کوقید کر دیا۔ علاوہ ان وو واقعات کے ولید کے ایک لڑے گواس کی بیوی سے سلمان و بی قیدر والیہ کے اگر لڑکوں کوقید خانہ بین بھی دیا جبور ہوکر ان لوگوں نے اس کوفیق و کفر سے متبم اور علاقی ماں کو مہاح کر دیا اور ولید کے اگر لیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا میں سیار کی طرف منسوب کیا اور بیا میں الزام لگایا کہ اس نے بنوا میہ کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا میں میں بین میں الزام لگایا کہ اس نے بنوا میہ کی سوجا مع مجدوں پر قبضہ کرلیا ہے اور با وجود صغری کی سوجا میں سیار کی طرف منسوب کی الزام لگایا کہ اس نے بنوا میں کی سوجا میں میں بیا و بیا کی سیار کھیں کی سوجا میں سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کر سیار کی سیار کو بیا کہ کو دیا ہو جو در سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیا

کے اپنے لڑکوں تھم وعثان کوولی عہد مقرر کیا ہے۔ ان معاملات میں بزید بن ولید کو بہت زیادہ ولچیسی تھی اورعوام اس کے کہنے گو وقعت کی نظروں سے بھی ویکھتے تھے۔

قضاعہ کی بغاوت: اس کے بعد خالد قسر ی کے قید کی وجہ سے بھانہ کواس کے برافر وختگی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس نے خالد قسر ی کواس وجہ سے قید کیا ہے کہ اس نے اس کے لڑکوں کی ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تھا۔

ان کی دیکھادیکھی قضاعہ میں بھی بغاوت ہوگئی۔ لشکر شام میں اکثر قضاعہ اور یمنی ہی تھے۔ ولید کواس سے بخت تشویش پیدا ہوئی اور عوام کا میلان طبع بزید کی طرف ہو ما فیو ما بڑو ھتا گیا۔ بھانیہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے کا قصد ظاہر کیا۔ بزید بن ولید بن عبد الملک نے عربین زید تھی سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ عربین زید نے رائے دی کہم اپنے بھائی عباس سے بیعت کرنے کو کہوا گراس نے تمہاری بیعت کر لی تو کوئی شخص بھی مخالفت نہ کرے گا ور نہ بی ظاہر کر دینا کہ اس نے میری بیعت کر لی ہے کیونکہ عوام الناس علی العوم افر امراء بالخصوص اس کے مطبع ہیں۔ بزید نے عباس کے روبر واس رائے کو پیش کیا عباس نے اس رائے کی مخالفت کی لیکن اس نے مطلقہ توجہ نہ کی۔ در پر دہ لوگوں سے بیعت لیتا اور اپنے دعا قا کوا طراف عباس نے اس رائے کی مخالفت کی کیکن اس نے مطلقہ توجہ نہ کی۔ در پر دہ لوگوں سے بیعت لیتا اور اپنے دعا قا کوا طراف جواب بلادا سلامیہ کی طرف جیجتار ہا۔ ان ونوں پڑید باور پیش مقا۔

یر پیدین ولید: رفته رفته اس کی خرم وان تک ارمینیدین پنجی سعیدین عبدالملک کویی خراکی بھیجی اورعوا قب اموراور آئندہ خطرات نے ڈرایا ۔ سعید کو بیا امرشاق گزرا۔ نجہ عباس کے پاس مروان کا خطر بھیج دیا۔ عباس نے اپنے بھائی پزید کو بلاکر دھرکایا ڈرایا۔ بزید نے اپنا نظام درست کرلیا تو لباس تبدیل کر کے سات سواروں کے ساتھ دمش کارخ کیا اور رات کے وقت واخل دمش ہوا۔ اکثر اہل دمش واہل مرہ نے خفیہ طور سے بیعت بھی کر لی۔ ان دنوں امیر دمش عبدالملک بن محمد بن جاج اور کوتوال شہر ابوالعاج کثیر بن عبدالله سلمی تھا۔ عبدالملک کی وجہ سے اپنے لڑکے محمد کو اپنا نائب بنا کر دمش سے تطن میں چلا آیا تھا۔ اتفاق سے ابوالعاج تک بیز بہر پنجی ۔ بازاری افواہ بھی کر باور نہ کیا۔ جمعہ کے روز پزید نے اپنا امرادوں سے کہ دیا کہ بعد مغرب باب الفراد لیس کے قریب چھپ رہنا 'مازعشاء کے بعد حملہ ہوگا۔ چنا نچاس کے ہواخواہ ومصاحبین ایک کونے میں بیٹھ رہے ۔ نمازعشاء گی اذان ہوتے ہی محبد میں داخل ہوئے۔ حملہ ہوگا۔ چنا نچاس کے ہواخواہ ومصاحبین ایک کونے میں بیٹھ رہے ۔ نمازعشاء گی اذان ہوتے ہی محبد میں داخل ہوئے۔ ادائے نماز کے بعد محبد کے موافقین نے ان لوگوں کے ذکا لئے کا قصد کیا۔ سب کے سب اس پرٹوٹ پڑے۔

ابوالعاج کی گرفتاری بیده من عنه دور تا ہوای بیدین ولید کے پاس آیا۔ حالات بیان کے بزید و حالی سوآ دمیوں کو کے کرمنجد میں آگیا اور باب المقصورہ کو کھلوا کر دارالا مارت میں داخل ہوا۔ ابوالعاج اس وقت شراب کے نشر میں پڑا ہوا تفار گرایا گیا اور نیت المال پر قبضہ کر کے تھر بن عبدالملک بن تھر بن تجاج کو بھی گرفتار کرالیا۔ جامع مسجدا ور سلاح خانے میں جس قدر آلات حرب تھے سب پر قابض ہوگیا ۔ صبح ہوئی تو قرب و جوار کے امراء ورؤسا اہل مرہ سکاسک اہل وار میا اور بیل میں اللہ وحد دورتا اور بعل الله وار کیا اور بعی بن حدیث و برز کا اور بعی بن جن میں وجدید مع این ہوا خواہوں کے ساتھ بن ہشام حارثی غزہ وسلامان کی جماعت لئے ہوئے اور یعقوب بن محد بن بانی عبی وجدید مع این ہوا خواہوں کے ساتھ

ولم بدکی روانگی ان لوگوں سے بیعت لینے کے بعد پزید بن ولید نے عبدالرحمٰن بن مصارف کو دوسوساروں کا افر مقرر کر کے عبدالملک بن محمد نے امان حاصل کر کے قصر کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے پیشتر ایک اور تشکر ولید کی طرف بھی مقام بادیہ بی سے عبدالعزیز بن جاج بی عبدالملک ومنصور بن جمہور کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا۔ ولید کواس کی خبر گلی تو اس نے بھی عبداللہ بن یزید بن معاویہ کو دشق کی تھا ظت کو بھیجا تھوڑ اساراستہ طے کر کے تفہر گیا اور بچھ سوج سمجھ کریزید کی بیعت کر لی۔ ولید کے دوستوں اور مشیروں نے پے در پے ان وحشت ناک خبروں کو سنوں کو مشیر کی سے خبراللہ کر کے مساویہ تھا۔ عبداللہ کر محمل جلے جانے اور و بیں قلعہ بند ہونے کی رائے دی اس رائے کا دینے والا یزید بن خالد بن یزید بن معاویہ تھا۔ عبداللہ بن عبد سنال میں ان کے مراہ اس وقال چھوڑ کر کہیں چلا جاتے اللہ تعالی امیر المومنین کی مدد کر رے گا'۔ ولید نے دل مضوط کر کے کوچ کر دیا اس کے مراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المومنین کی مدد کر رے گا'۔ ولید نے دل مضوط کر کے کوچ کر دیا اس کے مراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المومنین کی مدد کر رے گا'۔ ولید نے دل مضوط کر کے کوچ کر دیا اس کے مراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المومنین کی مدد کر رے گا'۔ ولید نے دل مضوط کر کے کوچ کر دیا اس کے مراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی امیر المومنین کی مدد کر رے گا'۔ ولید نے دل مضوط کر کے کوچ کر دیا اس کے مراہ اس وقت علاوہ اس کے اللہ تعالی اور کے میا لیس نفر تھے۔

عماس بن ولید کی گرفتاری : قرنعمان بن بشیر میں جس وقت پہنچا تو عباس بن ولید کا میہ بیام پہنچا کہ ' گھرانا نہیں میں تمہاری مددکو پہنچا چا ہتا ہوں' ۔ ہنوزعباس پہنچ نہ پایا تھا کہ عبدالعزیز ومنھوں پہنچ کے اور قبل جگ زیاد بن صین کابی کو بہغر ش دعوت کتاب وسنت ولید کے پاس بھیجا۔ ولید کے دوستوں نے اس کو مار ڈالا فریقین میں لڑائی نہایت بختی کے ساتھ چیڑگئی۔ عبدالعزیز مین فریا کر کہ عباس ولید کی ممک پر آر ہائے ، منھوں بن جمہور کو اس کے روکنے پر مامور کیا۔ چنا پچہنصور بہ جمر واکراہ عبدالعزیز میز باکر کہ عباس ولید کی ممک پر آر ہائے ، منھوں بن جمہور کو اس کے روکنے پر مامور کیا۔ چنا پچہنصور بہ جمر واکراہ عباس کو عبدالعزیز کو یہ بیام بھیجا کہ میں تم کو بچاس ہزار دینار اور عباس کو عبدالعزیز کو یہ بیام بھیجا کہ میں تم کو بچاس ہزار دینار اور ولا یت مص کی حکومت وے دول گائم جھے نہاؤ و' ۔ عبدالعزیز نے اس سے اٹکار کیا اور پہلے سے زیادہ پختی کے ساتھ لڑنے نو لا یت تمص کی حکومت وے دول گائم جھے نہاؤ و' ۔ عبدالعزیز نے اس سے اٹکار کیا اور پہلے سے زیادہ پختی کے ساتھ لڑنے نول کا خون لگا۔ بالا خرولید کے لئکر کو فکست خوردوں کا خون نہایت دریا دلی ہے بہار ہاتھا۔

ولید بن پزید کافن ولیدیدرنگ دی که کرقصرین گس گیا۔ دروازے بند کرلئے اورقضر پرچڑھ کرمصالحت کی گفتگو کرنے کے لئے ایک آ دی کو بلایا۔ پزید بن عنب سکسکی قریب گیا۔ ولید نے مصالحت کرنے کو کہا پزید بن عنب نے جواب دیا' ہم کچھا پٹامعاوضہ تم نیس لیتے بلکہ بیانقام اس کا ہے کہ جوتم نے محربات شرعی شراب اور نکاح امہات اولا و پرزگومباح کرلیا تھا اور ارکان وحدود اللہ کو خفیف و ذلیل بچھتے تھے'۔ ولیدنے جواب دیا' اے برادر سکاسک اللہ کھے ہدایت وے جو بچھ تو فااور ارکان وحدود اللہ کو خفیف و ذلیل بچھتے تھے'۔ ولیدنے جواب دیا' سے برادر سکا سکے اللہ کھے جواب نے والیہ آبان میں بہت برسی گنجائش رکھی ہے'۔ پزید بن عنب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ ولیدا پی نشست گاہ میں واپس آبا قرآن شریف کھول کر پڑھنے لگا لوگوں کو دیوار پرچڑھتے ہوئے دیکھر کر بولا' آج کا دن ایسا ہی ہے جیسے کہ امیر

ا بدان دنول مرزيين عمال ميل تفاركامل ابن اثير جلد ينجم صفي المطبوع مصر

المومنین عثان گادن تھا''۔ یہ نقرہ ہنوزتمام نہ ہونے پایا تھا کہ لوگ دیواری پھاند کرولید کے پاس پہنچ گئے۔ بزید بن عنیسہ منصور بن جمہورایک گروہ کو لئے ہوئے آپہنچا۔ چاروں طرف سے لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ بالآخر سرکاٹ کریزید کے پاس لے گئے۔ بزید نے جام دیا کہ شارع عام پراٹکا دیا جائے بزید بن فردہ (بنومرہ کے غلام) نے بمنت وساجت عرض کیا'' بیتمہارا پچپازاد بھائی اور خلیفہ تھا خوارج کے سرائکا گے جاتے ہیں علاوہ اس کے جھے اندیشہ ہے کہ اس کے اعزہ وا قارب میں شورش بیدا ہوجائے گی'۔ بزیداس پرمطلق ملتفت نہ ہوا نیزہ پر سرر کھ کر دشق میں تشہیر کرا کر اس کے بھائی سلیمان بن بزید کے حوالہ کر دیا جو اس شورش میں بزید کا شریک تھا۔ یہ واقعہ آخر جمادی الآخر الزاجے کا ہے جب کہ اس کی خلافت کو دو برس تین ماہ گزر چکے تھے۔

# <u>M: 🕹 🛱</u>

#### يزيد بن وليد

یز بدکا خطیہ : ولید کے قبل ہونے کے بعد یز بدنے لوگوں کو جمع کرکے خطبہ دیا۔ جس میں ولید کی برائیاں بیان کر کے کہا
"ای وجہ سے بیہ مارا گیا ہے اور میں تم کو امید دلا تا ہوں کہ آئے تعدو تمہادے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تمہارے وظا کفت تم
کو جمیشہ وقت پر دیے جا کیں گے اور جب تک صدود بلا واسلامیہ کو مضبوط اور عدل والفتاف سے اپنے عما لگ محروس کو آباونہ
کرلوں گاکی شخص کو بلاضرورت جا گیرنہ دی جائے گی اور جب میں صاحب (لارڈ چیمبرلین) کو بھی موقوف کر دول گا اگر میں
ایسانہ کروں گا تو تم کو اختیار ہے کہ جھے کو مستد خلافت سے اتا درو"۔

ولی عہدی کی بیعت : چونکہ اس نے مندخلافت پر بیٹھنے کے بہاتھ ہی جس قدر وظائف ولید نے لوگوں کے زیادہ مقرر کئے تھے کم کر دیئے تھے اور ہشام کے عہد خلافت میں جو دیا جاتا تھا وہی جاری کیا تھا اس وجہ ہے اس کو یزید الناقض بھی کہا کرتے تھے۔ ولید کے زمانے میں ہر خض کو علاوہ وظائف سابقہ کے دس دش دوہ می نواز می فیادہ دیئے جاتے تھے۔ ان واقعات سے فارغ ہو کریزید نے اپنے بھائی اہراہیم اور بعدا پراہیم عبدالعزیز بن جاج بن عبدالملک کی ولی عہدی گی بیٹھ کی۔ اس امریر اس کے احباب قدر بینے آیادہ گیا تھا۔

بعناوت محمص اس سنسے بنوامیہ کے کاموں میں خلل بیدا ہوگیا۔ آئے دن فتہ وفساد برپا ہونے گے۔ سلیمان بن ہشام تقل ولید کی خبر من کرعمان کے قید خانے سے نکل آیا۔ مال واسباب نقد وجش جو وہاں موجود تھا سب کا سب لے کروشق کو روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد اللی محص کے کانوں تک ہے خبراس طرح پہنی کے عباس بن ولید نے ولید بن یزید کو کرایا ہے بیس کر برہم ہوگئے۔ عباس کا مکان ڈھا دیا مال واسباب لوٹ لیا اور گالیاں دیتے ہوئے ولید کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے ولید کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے والید کے انتقام لینے کو کھڑے ہوئے اس کا مکان ڈھا دیا کرا سیا ہوگئے۔ عباس بیخبر پاکرا ہے بھائی برپید کے پاس چلاگیا۔ اہل محص نے جسا کر اسلامیہ کوخون ولید کے انتقام لینے کو لکھا اور مروان بن عبداللہ بن عبدالملک و معاویہ بن برپید بن حصین بن نمیر کو اپنا امیر مقرر کیا۔ ان لوگوں نے برپید ہے اس معاطے میں خط و کتابت کی برپید نے ان کے قاصد کو مار کر نکلوا دیا اور ان کے بھائی مسرور کی سرکر دگی میں ایک لشکر جرار اس معاطے میں خط و کتابت کی برپید نے ان کے قاصد کو مار کر نکلوا دیا اور ان کے بھائی مسرور کی سرکر دگی میں ایک لشکر جرار اس طوفان بے تمیزی کی روک تھام کے لئے روانہ کیا۔ مسرور نے دشق سے نکل کرخوارین میں بڑاؤڈ ال دیا۔

مروان بن عبدالله كافل اس كے بعد سليمان بن بشام ممان سے وارد دمثق ہوا۔ يزيد نے بنظر تاليف قلوب جو پچھ وليد نے اس كامال واسباب صنبط كرليا تفاوا ليس كرديا اورا كيك شكر كاامير بنا كرائل محص كے مقابلي پر بھنج ديا اور مسرور كواس كى ماتحق ميں كام كرنے كا تقام وان نے كہا" مناسب بينيں ہے كہ اس كشكر كوچپور گردشق پر چڑھ جاؤ بلكہ بہتر يہ ہے كہ پہلے اس سے نيٹ لواگر تم نے اس كوشكست دے دى اقواس كے بعد جس سے مقابلہ ہوگا وہ آسان ہے "سميط بن ثابت بولا" يہ تو تمبارا مخالف معلوم ہوتا ہے اس كا مقصد يزيد وقد ديد كے ساتھ دينا كا ہے " ابل حص بيہ ہوا كا ہے " ابل حص بيہ ہوا كا ہے " ابل حص بيہ ہوا كا ہے " ابل كا ہوگر سفيا فى كے سر پر امارت كا تاج ركھ ديا اور دمثق كی طرف بوسے سليمان بن بشام نے مقام عذراء ميں تيرا اور نيز ول سے استقبال كيا۔ لڑائی شروع ہوگئی۔ ہنوز فريقين كی قسمت كا ب بیس عبدالعزیز بن جاج بن عبدالملک تين ہزار كی جمعیت سے شنية العقاب كی جانب سے اور بشام بن مصاد ڈیڑھ ہزار استحر لئے ہوئے سالاميے كی گھائی سے محملاً ورہوا۔

اہل جمعی کی اطاعت ان دونوں سپر سالاروں کو یزید نے بعد روا گی سلیمان کمک کی نرض ہے روانہ کیا تھا۔ اہل جمعی کے پاؤں میدان جنگ ہے اکھڑ گئے ۔ گشت وخون کا بازارگرم ہوگیا۔ یزید بن خالد بن مبداللہ قشیری جلا کر بولا (﴿ اللّٰه اللّٰه علی قوم کی وسلیمان بن اسلیمان )) ''اے سلیمان للہ فللہ اپنی قوم پر رحم کر''۔ سلیمان نے اپنے نشکریوں کو آل وغارت و تعاقب سے روک دیا۔ سپاہیوں نے جھٹ بٹ بن بید کی بیعت کر لی اور ابو محر سفیانی و بزید بن خالد بن بزید بن معاویہ گرفتار کر کے بزید بن معاویہ برفتار کر کے بزید بن معاویہ بن بزید بن حصین کو بین معاویہ بن بزید بن حصین کو مامور کیا۔

ائل فلسطین واردن کی شورش اس زمانے میں دلید بن بزید کے آل ہوتے ہی اہل فلسطین میں بھی شورش پیدا ہوگئ۔
سعید وضعان پر ان روح نے عوام الناس کو جمع کر کے اپنے گور نرسعید بن عبدالملک کو نکال دیا اور سلیمان بن عبدالملک کے لڑکوں میں ہے جوان دنوں فلسطین ہی میں سے بزید بن سلیمان کوطلب کر کے ابنا امیر بنالیا۔ اہل اردن نے بیس پایا تو انہوں نے جمر بن عبدالملک کے سریر تاج امارت رکھ دیا اور اہل فلسطین کے ہمراہ ہو کر بزیدالناقص کے خالف بن گئے۔ رفتہ رفتہ دار الخلافت دشتی میں پیر بیٹنی پر بیڈ نے سلیمان بن ہشام کو بسرا فسری اہل دمشق واہل جمعی جوسفیانی کے ہمراہ سے اور جن کی تعدادای ہزار تھی۔ فلسطین واردن کی بعناوت فرد کرنے پر مامور کیا اور سعید وضیعان پسران روح کے پاس خفیہ بیام بھیجا کہ تم لوگ اس معرکے سے دست کش ہوجاؤتم کو خلاف بنا ہی سے حکومت وسرداری دی جائے گی علاوہ ہریں انعام واکرام سے بھی مالا مال کردیئے جاؤگئے سعید وضیعان اس بشارت آ میز کے بیام کے سنتے ہی مع اہل فلسطین لوٹ گئے۔

باقی رہے اہل اردن ان کے مقابلے پرسلیمان بن مشام نے پانچ ہزار لشکر کوطبرید کی جانب سے بڑھنے کا حکم دیا۔

لشکری جوگاؤں وقصبہ راہ میں پڑتا تھا اس کولوٹتے ہوئے طریبہ کی طرف بڑھے۔ اہل طبریہ نے بھی بیدنگ دیکھ کریزید بن سلیمان ومحمہ بن عبدالملک کے مال واسباب پراپناہا تھ صاف کیا۔ جن کواہل فلسطین واردن نے اپنااپناامیر بنالیااور اپنے اپنے مکانات برمیدان جنگ سے واپس آئے۔

اہل فلسطین واردن کی جماعت منتشر ہونے کے بعدسلیمان بن ہشام صبرہ میں داخل ہوا۔اہل اردن نے حاضر ہو خلافت بزید پر بیعت کی۔ بعد از ال طبر ریڈ رملہ میں آیا اور وہاں کے رہنے والوں سے بھی بیعت لی۔اس واقعہ کے بعد ضبعان بن روح فلسطین کا اور ابراہیم بن ولیدارون کا عامل مقرر ہوا۔

منصور بن جمہور بحثیبت گورنرعراق و خراسان بیزیدالناقس نے مند حکومت پر متمکن ہونے کے بعد منصور بن جمہور بحثیبت گورنری پر مامور کیا۔ حالا نکہ منصور و بنداروں میں سے ندھا کین اس کو بیز ت اس وجہ ہے دی گئ گئی کہ اس نے پر بدگی رائے سے فیلا نیے ہیں موافقت کی تھی اور قل خالد میں پوسف کا معین تھا۔ جس وقت پوسف کو آل ولید کی اطلاع پنجی اپنی معزولی کا خطرہ پنی نظر رکھ کر بمانی کوقید کر دیا تا کہ معزیداس کی رائے سے منفق ہو جا کیں ۔ پس جب پوسف نے ان کو اپنا قالف نہ پایا تو بمانی کور ہا کر دیا اس اثناء میں منصور آ پہنچا اور مقام میں التم سے بیسالاران شام کو جو جرہ میں نے ۔ پوسف اور اس کے ممال کو گرفتار کرنے کو گئے جبجا۔ پوسف نے بیخ برپا کر برغرض اظہارا طاعت برید کا نام خطبہ میں پڑھا اور جب منصور سر پر آ پہنچا تو عمر و بن مجد بن العاص کے مکان میں جب پر ہا اور وہاں سے برتبدیل لباس جب کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پر بدالناقص کو اس کی آ کہ کی خبر ہوئی تو اس نے پیچاس سواروں کو پوسف کی گرفتار کی پر یہ مامور کیا۔ کی سف بیس کی گرفتار کر کے برید کے پاس کو سف بیس کی کرفتار کر کے برید کے پاس کو سف بیس کر بھاگ کھڑا ہوا اور عور تو س میں جا کر جب پیل سواروں نے سراغ لگا لیا اور گرفتار کر کے برید کے پاس کو گرفتال ۔ برید نے ولید کے لڑکوں کے ساتھ قید کر دیا۔ یہاں تک کہ برید بن خالد قشری کے ایک آزاد غلام نے اس کو ڈالا۔۔

کر ڈالا۔۔

منصور بن جمہور کی معزولی منصور بن جمہور جس وقت کونے میں داخل ہوا تھا ماہ رجب کے چند دن گزر چکے تھے۔

لوگول کے روزیے تقشیم کے اور حسب مدارج انعامات دیے۔ عمال اور اہل خراج جس قدر قید خانے میں تھے سب کور ہا کر دیا۔ انظاماً رے وخراسان پراینے بھائی کواپی طرف سے امارت دی۔ گرنھر بن سیار سابق گورز خراسان نے چارج دینے سے انکار کیا ہنوز سیمر حلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ بر بیدنے منصور بن جمہور کواس کی حکومت کے دوسرے مہینے معڑول کردیا اور گورزی عراق بری ہورکواس کی حکومت کے دوسرے مہینے معڑول کردیا اور گورزی عراق پرعبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہ کر روانہ کیا کہ اہل عراق کے قلوبہ تبھارے باپ کی طرف زیادہ ماگل ہیں اور سے سالا ران شام میں سے چندلوگوں کو ہمراہ رکا ہی کردیا۔ منصور بن جمہور عراق کا چارج دے کرشام کی جانب لوٹ گیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن عضبان بن قبعر اکو تکھ پولیس وخراج سوادہ محاسبات کا افر مقرر کیا اور نظر بن سیار کو گورزی خراسان پر بحال رکھا۔

المل بمامه کی بعناوت نمانی تل ولید میں یوسف بن عمر کی جانب سے علی بن مهاج کیامه کا امیر تھا۔ مہیر بن سلمان بن ملال نے (جو بنودول بن حنیفہ ہے تھا) لوگوں کو جمع کر کے علی بن مهاجر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ علی بن مهاجراس وقت اپنے قصرا مارت بقاع ہجر میں تھا۔ مقابلے کی نوبت آئی علی بن مهاجر کے ہمراہیوں میں سے اکثر آدمی مارے گئے۔ علی بن مهاجر بھاگ کراپنے قصر میں گیا اور وہاں سے مدینے کی طرف بھاگ گیا۔ مہیر نے بمامه پر قبضه کرلیا۔ چندروز بعدم گیا اور وقت وفات عبداللہ بن نعمان (بنوقیس بن لغلبہ دولی) کو اپنا قائم مقام کر گیا۔ عبداللہ بن نعمان نے مندلب بن ادر لیس حنی کو فلج کی طرف (جو بنوعام بن صعصعه کا ایک قرید ہے) روانہ کیا۔ بنوکعب بن ربیعہ بن عامراور بنوعیسر نے جمع ہو کر مقابلہ کیا۔ کی طرف (جو بنوعام بن صعصعه کا ایک قرید ہے) روانہ کیا۔ بنوکعب بن ربیعہ بن عامراور بنوعیسر نے جمع ہو کر مقابلہ کیا۔ مندلب اور اس کے اکثر ہمراہی میدان جنگ میں کام آگئے۔

معرکہ ملکے عبداللہ بن نعمان نے ایک بہت بڑی فوج بنوضیفہ کی وغیرہ کی جمع کر کے فلج پر چر ھائی کردی۔ بنوعیل و بنوجیشرو بنوجیدہ کو شکست ہو کی مقال مارہ کیا۔ اس مرتبہ بنونمیر بھی ان کے جمراہ ہتے۔ معدن انسخراء بن فر بھیر ہوئی۔ جس قدر بنوضیفہ مقالے پر آئے سب کوان لوگوں نے قل کر ڈالاا۔ عور لؤں کا مال واسباب لوٹ لیا۔ عربن وازع حفی کوان کی خبر ہوئی لئکر جمع کر کے خروج کیا اور جوش مروا تکی بین آکر بولا ' بین عبداللہ میں ان اور جوش کیا اور جوش مروا تکی بین آکر بولا ' بین عبداللہ میں آکر بولا ' بین عبداللہ میں ان کے لئکر بول کے باتھ مال فنیمت سے پر ہوگئے۔ مظفو ومقور لوٹا ہوا آرہا تھا کہ وفعیۃ بنوعام مقال بین اس کے لئکر بول کے ہاتھ مال فنیمت سے پر ہوگئے۔ مظفو ومقور لوٹا ہوا آرہا تھا کہ وفعیۃ بنوعام مقال بین اسلام خلی مقال ہوا آرہا تھا کہ وفعیۃ بنوعام مقال بین کیا۔ اور عربی بنا ہو آگر ہوگئے۔ بنوعام قید یوں اور عورتوں کو لئے ہوئے میداللہ بن مسلم خلی میں آئر اور تو میداللہ بن مسلم خلی میں ہورتوں کو گئے ہوئے کہ میدان جا کہ ہوئے ہوئے کا مرقع نہیں اور کیا ہوا آرہا تھا کہ وقعیۃ بنوعام لئے بن مسلم خلی ہو کا مربی ہورتا کیا والی مقرد کیا تھا کی سے لارہ کی کا مرف سے جس وقت کہ اس کو مروان الحمار نے عربی ان کیا دورتوں کی شکایت اور شہادت گا تھا کی سے لاا کی جس وقت کہ اس کو مروان الحمار نے عربی اللہ باخی بنوعیاں کی طرف سے بیا رون کے بو مین میں ہورک کی شکایا ور سراورڈ اڑھی منڈ وادی۔ بیا رون طرف کیا دورتوں کی شکایت اور مربیداللہ باخی بنوعیاس کی طرف سے بیا رون کی ہو گیا اور عبداللہ بن مسلم حفی رو پوش رہا۔ یہاں تک کہ کسر کی بن عبداللہ باخی بنوعیاس کی طرف سے بیا مدکاوالی ہو اس قائم ہوگیا اور عبداللہ بن مسلم حفی رو پوش رہا۔ یہاں تک کہ کسر کی بن عبداللہ باخی بنوعیاس کی طرف سے بیا مدکاوالی ہو کر آیا۔ لوگوں نے اس کا بیع بنا دیا مرد اور گا گیا۔

جدلیع بن علی بن کر مانی جن ایام میں دلید مارا گیا اور گورزی خراسان پر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز والی عراق نے نصر بن سیار کو بحال کیا تھا۔ جدر حقیقت از دی تھالیکن کر مانی اس وجہ ہے کہا جاتا تھا کہ یہ کر مان میں پیدا ہوا تھا۔ نیدر حقیقت از دی تھالیکن کر مانی اس وجہ ہے کہا جاتا تھا کہ یہ کر مان میں پیدا ہوا تھا۔ نفر بن سیار کی بحالی کا حال بن کرا ہے دوستوں سے بولا' دیکھو! بیلوگ فتند میں پڑے رہے ہیں تم لوگ اپنے کاموں کے لئے کسی کو منتخب کرائی نے جو کلہ کر مانی نے عہد امارت اسد بن عبداللہ میں نصر کے ساتھ سالوک واحسانات کے تھے اور نصر نے والی ہونے کے ساتھ ہی اس کو امارت سے معزول کر کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ

مامور کیا تھا اس وجہ سے کر مانی اور نفر کے دلول میں ایک دوسرے کی طرف سے غبارتھا صفائی نہ ہوئی تھی کہ نفر کے ہمراہی کر مانی کے حالات من من کراس کے قل وقید کی بابت اصرار کرنے لگے۔ کہنے سننے سے نفر کا دل بھی کر مانی کے قید کرنے پر مائل ہوگیا۔

بدلع کر مانی کی گرفتاری: چنانچاپ جان نارول کے فوج کے دستہ کے سردارکوکر مانی کی گرفتاری پر مامور کیا۔ از د
نے روگ ٹوک کرنے کا قصد کیا لیکن خود کر مانی نے ان کوئنع کردیا اور نفر کے پاس چلا آیا۔ نفر نے کہا'' کیوں کر مانی میر نے
احسانات بچھ پر کیا کم تھے؟ کیا یوسف بن عمر کا خط تیر نے آل کی بابت نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے تیر نے وض تا وان نہیں اوا کیا؟
کیا میں نے تیر نے لڑکے کوسردادی نہیں دی؟ پھر کیا ان سب احسانات کا معاوضہ یہی فتنہ وفساد ہے؟''۔ کر مانی نے معذرت
کی اور ان احسانات کا شکر بیا داکر تے ہوئے بولا'' امیر ان سلوک کا ذکر نہ فر مائیں اس سے زیادہ میر نے بھی احسانات ہوں
گی'۔ نفر کے دل میں رخم چلا آیا مگر سالم بن احور اور عصمت بن عبداللہ اسدی کے کہنے سے در نے لگوا کے ستائیسویں
مضان لا تا ہے میں قید کر دیا۔

کر مانی اور نصر چندروز بعد تقیب لگا کر کر مانی قیدخانے سے نکل آیا۔ بات کی بات بیل تین بزار آوی جمع ہو گئے اور اس سے پیشتر از دنے کتاب وسنت پر عبدالملک بن حرملہ کی بیعت کر کی تھی۔ پس جب کرمانی قید سے نکل آیا تو عبدالملک نے کر مانی کو بڑھنے کا تکلم دیائے نصر بیان کر باب مروالروز میں لشکر کی آرانتگی میں مصروف ہوا جس وقت لشکر جمع ہو گیا۔ سالم بن احور کو کرمانی پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔ لوگوں نے درمیان میں پڑ کر کرمانی کے لئے نصر سے امان حاصل کر گی۔ چنانچے کرمانی نصر کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نصر نے خانہ شینی کی ہدایت کی۔ تھوڑے دن بعد لگانے بچھانے والوں نے کرمانی کو نصر سے پھر برہم کردیا۔ خیالات سابقہ دوبارہ تازہ ہو گئے۔ صلح پسندلوگوں نے کہ میں کر نصر سے کرمانی کی پھرامان حاصل کر لی۔

کر مانی کی جلا وطنی : کر مانی نفر سے ملنے کو آیا۔ نفر نے اس کے ہمراہیوں کو دس درہم مرحمت کے لیکن جس وقت جمہور بن منصور حکومت عواق سے معزول کیا گیا اور اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو گورنری دی گئی تو نفر نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ اثناء خطبہ میں جمہور کی برائیاں اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں بیان کیس۔ کر مانی جمہور کی برائی برائی کرنے سے برافر وختہ ہوکر مال و آلات حرب جمع کرنے لگا۔ روزانہ تو نہیں البتہ جمعہ میں بزار ڈیڑھ بزار کی جمعیت سے برافر وختہ ہوکر مال و آلات حرب جمع کرنے لگا۔ روزانہ تو نہیں البتہ جمعہ میں آتا۔ مقصورہ کے باہر نماز اوا کر کے نفر کے باس جاتا تھا اور سلام کرکے چلا آتا تا تھا۔ چنوروز ابعد آتا جاتا بند کر علی ہوا وت بائد کر دیا۔ نفر نے اس کے جھانے کی غرض سے سالم بن احور کوروانہ کیا کر مانی خراسان چھوڑ دیے ترش روئی سے لوٹا دیا۔ گرمصالحت جو طبیعتوں نے فریقین سے گفتگو کر کے اس شرط پرسلم کرادی کہ کر مانی خراسان چھوڑ دیے کر مان نے اس قرار داد شرط کے مطابق جرجان کا قصد کیا۔

حرث بن شُریح جن دنوں خراسان میں مابین نصر و کر مانی مخالفتیں ہور ہی تھیں۔ نفر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا کر مانی حرث بن شُر تک سے سازش کر کے اس سے امداد کا خواہاں ہو جائے۔ جو بلاد ترک میں تقریباً بارہ برس سے مقیم تھا۔ جیسا کہ

ا دیر بیان کیا گیا۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے خیال سے مقاتل بن حیان بطی کو بلا دترک سے حرث کے پاس واپس لانے پر مامور کیا اور خالد بن زیاوتر مذی و خالد بن عمر ہ (مولی بنوعامر) کو بیزید بن ولید کے پاس حرث کے لئے امان نامہ لکھانے کوروانہ کیا۔ بیزید بن ولیدنے حسب درخواست نصر'امان نامہ لکھ دیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز گورزعراق نے بھی حرث کے واپس آنے کا اجازہ لکھ دیا۔ نصرنے ان دونوں عہدنا موں کو حرث کے پاس بھیج دیا۔

اتفاق ہے کہ اثناء راہ میں نفر کا قاصد ملاجس وقت مقامل بن حیان نبطی مع حرث اور اس کے ہمراہیوں کے والیس آ رہا تھا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی بی اسے کا ہے۔ نفر نے حرث کومروروز میں تھر ایا اور جو پھاس کے لئے لیا تھا بطور ہدیے بیش کیا۔
علاوہ اس کے روز اند پچاس ورہم و بیار ہا اور اس کے اہل وعیال کورہا کر دیا۔ ساتھ ہی اس کے بید دخواست کی کہ میں تم کو جس شہر کو ببند کرو والی کر دوں گا اور ایک لاکھ دیناروں گا'۔ حرث نے نامنظور کر کے کہا'' میں دنیا اور اس کی لذتوں کا خواہاں نہیں ہوں میں تو کتاب وسنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور اس وجہ سے میں تمہارے دشمنوں کے مقابلے پر تمہاری مدد کروں گا۔ میں ظام وقعدی ہی سے پر بیٹان ہو کرتیرہ برس ہوئے کہ ان شہروں سے نکل گیا تھا۔ پھراب کیے میں اس امر کو قبول کرستا ہوں''۔ نفر بیس کر خاموش ہوگیا اور حرث نے کر مانی کے پاس کہلا بھیجا''اگر نفر نے کتاب وسنت پر عمل کیا تو میں اللہ اقتالی کے کاموں میں اس کا معاون و مددگار ہوں گا ورف میں میرا ساتھی ہوں بشر طیکہ تو نے کتاب وسنت پر عمل وقیام کرنے کا اقرار کیا ''۔ اس کے بعد قبائل تھیم کوا پی امارت کی طرف بلایا انہوں نے اور این کے علاوہ اور لوگوں نے بھی منظور کر لیا۔ تقریباً میں بر ارا آ دی جمع ہوگئے۔ حرث نے بالفعل اس امر پر اکتفا کیا۔

مروان بن مجمد کی مخالفت مروان بن مجمد بن مروان ارمینیه میں اور عبدة بن ریاح غسانی جزیرہ میں امارت کر رہا تھا۔ اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ جس وقت ولید مارا گیا ہے ان ونوں عبدالملک صا کفہ سے واپس آ کرخران میں قیام پذیر تھا۔ عبدة بن ریاح تل ولید کی خبر پاکر جزیرہ سے ملک شام کو چلا۔ عبدالملک ساکھ میدان خالی و کی کر حران و جزیرہ پر قبضہ کر کے سرحدی بن ریاح تل ولید کی خبر پاکر جزیرہ سے متعدد آ دمیوں کر روانہ کر دیا اورا پناپ کو یہ واقعہ کھر کراس امری تحریک کی کہ خون مقامات پر بھی قبضہ کرنے کی غرض سے متعدد آ دمیوں کر روانہ کر دیا اورا پناپ کو یہ واقعہ کھر کراس امری تحریک کی کہ خون ولید کے بدلہ لینے کو کمر ہمت باندھ کر اٹھ کھڑ ہے ہوں۔ اس شورش میں خابت بن فیم جذا می بھی شریک حال تھا جو المل فلسین سے تھا اس وجہ سے کہ اس کو ہشام نے لئکر افریقہ میں بغاوت پھیلا نے کے جرم میں بوقت تن کلاؤم بن عیاض قید کر دیا تھا اور چندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا اور چندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا اور چندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا اور چندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا اور پندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا اور پندروز بعد مروان نے خون ولید کے دہا کہ دیا تھا واپس جانے پڑا ما کہ وفریب وجہ کرشام کی طرف براہ فرات واپس جانے پڑا ما دہ کر دیا۔

مروان کی اطاعت چنانچہ مروان کے اکثر سردار لشکراور لشکری ثابت سے آملے۔ بجائے یزید بن ولید سے جنگ کرنے کے ثابت ہی حنگ کھنے کا بت بھی حنگ کھنے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی

روانہ کیا اورخود جزیرے سے بیس ہزار فوج لے کر بہقصد معاوضہ خون ولید 'یزید کی طرف بڑھا۔ یزید تک پی خبر بیچی' گھرا کر لکھ بھیجا کہ'' تم میری بیعت کرلومیں تم کو جزیرہ موصل اور آذر ہائیجان کی حکومت دے دوں گا''۔ مروان نے بیعت کر لی اور یزید نے سند حکومت بھیج دی۔ دمشق تک جانے کی نوبت نہ آنے پائی۔ راستے ہی سے مروان واپس آیا۔

وفات بزید و خلافت ابراہیم ۲۰ ذی الحجہ ۱۲ اچر کر بدین ولیدا پی حکومت کے پانچویں مہینہ (مقام ومثن میں)
دائی اجل کو لبنیک کہہ کر دائی ملک بقا ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قدریہ تفا۔ اس کے مرنے کے بعدلوگوں نے اس کے بھائی
ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن اکثر آ ومیوں نے اس سے اختلاف کیا اور بیعت عامہ نہ ہونے پائی۔ بھی یہ خلیفہ کے لقب
سے مخاطب کیا جاتا تھا اور بھی امیر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ غرض ای تذبذب کی حالت میں تقریباً تین ماہ گذر گئے۔ بعد
از ال مروان بن محمہ نے اس کومند خلافت سے اتار دیا۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا اور سلامے میں مرکیا۔

مروان کی فیمش برفوج کشی برید کے انقال کے بعد جس وقت لوگوں نے اس کے بھائی ابراہیم کو مند خلافت پر بھایا۔ای وقت مروان تقض امن کر کے بہ قصد جنگ دمش کی طرف چل کھڑا ہوا۔ رفتہ رفتہ قشر بن پہنچا۔ان دنوں بشیر بن ولید کے زمانہ حکومت سے اس عہدہ پر تھا آوراس کے ساتھا س کا بھائی مسرور بھی و ہیں موجود تھا۔ مروان نے بشرومسرور سے بعت کرنے کو کہا انہوں نے انکار کیا۔صف آرائی کی نوبت آئی چونکہ برنید بن عمر بن ہمیرہ کا مطان طبع پہنلے ہی مروان کی جانب ہوگیا تھا۔ بنوقیس کو لے کر مروان سے جا ملا اور بشر و مسرور کو گرفتار کر کے مروان کے موان کے حوالے کر دیا۔ اہل میں بہنلے ہی مروان کی جانب ہوگیا تھا۔ بنوقیس کو لے کر مروان سے جا ملا اور بشر و مسرور کو گرفتار کر کے مروان کے حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کر دیا۔ اہل حوالے کی خوالی بن عبد الملک بسرافسری لئکر ومشق محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے ابراہیم کی بیعت خلافت سے اختلاف کیا تھا گر جوں ہی مروان کا لئکر تھیں کے قریب پہنچا۔ عبدالعزیز اپنا بوریا سنجال چلنا جمزان کے ہاتھ پر بیعت کر ہی۔

ابراہیم کوان حالات ہے آگائی ہوئی تو اس نے سلیمان بن ہشام کوا یک لا کھیس ہزار کی جمعیت سے مروان کے مقابلے پر بھیجا۔ مروان کے پاس اس وقت اسی ہزار فوج تھی۔ جنگ چھڑ نے سے پیشتر مروان نے صلح کا بیام دیا اس شرط سے کہ ہم خون ولید کے معاوضہ سے دست کش ہوتے ہیں تم اس کے لڑکوں تھم وعثان ولی عہد وں کور ہا کر دو۔ سلیمان بن ہشام اوراس کے ہمراہیوں نے افکار کیا جنگ شروع ہوگئی طلوع آفاب کے وقت سے عصر کے وقت تک بڑے زوروشور سے لڑائی موتی رہی اس اس کے ہمراہیوں نے افکار کیا جنگ شراس واروں نے لشکر سلیمان پر پیچھے سے تملہ کر دیا۔ وشقی لشکراس اچا تک جملہ سے گھیرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل جمع تعام کو دوڑ پڑے تقریباً سترہ ہزار آومیوں کو خیار و کدو کی طرح کا کے ڈالا اور اسے بی آدی قد کر لئے گئے۔

و مشق پر فیضیے: خاتمہ جنگ کے بعد مروان نے دمش کارخ کیا اور کل لوگوں سے حکم وعثان پسران ولید کی بیعت لے لی۔ بزید بن عفار کلبی اور ولید بن مضاد کلبی کوقید کر دیا (جو بحالت قید مرکئے۔ پینمجملہ ان لوگوں کے تھے جوتل ولید کے واقعے میں شریک تھے) یزید بن خالد قسری منبز مین کے ساتھ بھاگ کر ومثق پہنچا۔ ابراہیم (خلیفہ کا امیر دمثق) یزید بن خالد اور
عبدالعزیز بن جاج وغیرہ جمع ہوکر حکم وعثان پسران ولید کے آل کی بابت مشورہ کرنے گئے۔ اس خیال سے کہ مبادا مروان ان
لوگوں کواڑ بھڑ کر رہانہ کر دے اور بیلوگ اپنے باپ کے خون کا معاوضہ نہ طلب کرنے گئیں۔ بالآخریز بدین خالد ان دونوں
امیر زادوں کے آل پر مامور کیا گیا۔ اس نے اپنے آزاد غلام ابوالا سد کو متعین کیا جس نے ان دونوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔
ماتھ ہی اس کے بعد یوسف بن عمر کو بھی قید خانے سے نکال کر مار ڈالا۔ باقی رہاا ہو محرسفیانی 'اس نے قید خانے میں گھس کر
ایک مکان کا دروازہ اندر سے بند کرلیا۔ ہر چند کوشش کی گئی مگر نہ کھلا اس اثناء میں سواران مروان کے آنے کی خبر مشہور
ہوگئی۔ ابراہیم اور اس کے کل ہوا خواہ بھاگ کھڑ ہے ہوئے سلیمان بھی چلتے چلاتے جو بچھ بیت المال میں تھا ہے دے کر
بھاگ گیا۔

### **١٧: ٻاپ**

#### مروان

بیعت خلافت المبایت افسوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرا دیا۔ بعدہ ابوٹھ معنان پسران ولیداور یوسف بن عُمر کی لاش پیش کی گئی۔ نہایت افسوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرا دیا۔ بعدہ ابوٹھ سفیانی مقید حاضر کئے گئے۔ مروان نے کہا ''خلافت مہارک''ابوٹھ سفیانی بولے''نہیں!'' دونوں ولی عہدوں (یعنی تھم وعنان) نے اپنے بعدتم ہی کومقرر کیا ہے''۔ مروان بین کرخاموش ہوگیا ابوٹھ سفیائی اور حاضرین وربار نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان سے پہلے معاویہ بن پرید بن حصین بن نمیراور اہل مص نے بیعت کی تھی۔

میکیل بیعت کے بعد مروان اپنے جائے قیام حران میں چلا آیا۔ چند شانج جولوگوں نے درمیان میں پڑ کرابرا ہیم بن ولید اور سلیمان بن ہشام کے لئے امان حاصل کر کی۔ چنانچہ ابرا ہیم وسلیمان مع اپنے بھائی کڑکوں عورتوں اور خاد مان ذکوانیہ کے تدمر سے مروان کی خدمت میں چلے آئے اور بیعت کرلی۔

اہل جمعی کی سمر سی دوان کے جوان میں مروان کے واپس آنے کے بعد ثابت بن تعیم فلسطین سے مروان کی بخالفت کرنے کے خطوط اہل جمعی کے پاس بھیجے لگا۔ تھوڑے دنوں بعد اہل جمعی راضی ہو گئے اور قد مر سے بوکلب کو بھی طلب کیا۔ اصبی بن دوالہ کبی مع اپنی اولا دے اور معاویہ سکسکی شہوار اہل شام وغیرہ ایک بزار سواروں کو ہمراہ گئے ہوئے عید الفطر کے تابعی شنب کو جمعی کو آپنے ہوئے اپنا تھر مراہ ابراہیم (معزول خلیف ) اور سلیمان بن ہشام بھی تھا۔ عید الفطر کے تیسر سے دن جمعی کے قریب پہنچا۔ اہل جمعی نے شہر پناہ سے درواز سے بندگر گئے۔ مروان کے مناوی نے پار کہا (رحا دعا کہ الی النکٹ) مور تم کو کس چیز نے بیت تو ٹر نے پاہ کے درواز سے بندگر کے حروان کے مناوی نے پار کہا (رحا دعا کہ الی النکٹ) میں مناوی کی اور ہم مطبع ہی پناہ کے درواز سے بندگر کے عربی وضاح تین بزار کی جمعیت سے شہر میں داخل ہوا۔ حاکیفین نے مقابلہ کیا لیکن جب بین 'اور درواز سے کھول دیئے۔ عربی وضاح تین بزار کی جمعیت سے شہر میں داخل ہوا۔ حاکیفین نے مقابلہ کیا لیکن جب بین 'اور درواز سے کھول دیئے۔ عربی وضاح تین بزار کی جمعیت سے شہر میں داخل ہوا۔ حاکیفین نے مقابلہ کیا لیکن جب عہدہ برآ ہوتے نظر نہ آئے دوسرے درواز سے سے کل گئے۔ مروان ان کے تعاقب میں دوئر کر درواز سے کیا و کا فرافض اور تھر بیا بیا کی سوآ دمیوں کو مارڈ الا اور شہر بناہ گوتین سو دراع کے قریب منہدم گرا دیا۔ اصبی بن دوالہ اوراس کا لؤگا فرافضہ اور تھر بیا بیا کی سوآ دمیوں کو مارڈ الا اور شہر بناہ گوتین سو دراع کے قریب منہدم گرا دیا۔ اصبی بن دوالہ اوراس کا لؤگا فرافضہ

المل غوطہ کی سرکوئی: اس واقعہ کے بعد مروان کو جب کہ وہ مص میں تھا اہل غوطہ کی بغاوت کا عال معلوم ہوا کہ انہوں نے بزید بن خالد قسری کو اپناا میر بنا کر والی دمش زائل بن عمر کا محاصرہ کرلیا ہے۔ فوراً ابوالور دبن کور بن زفر بن حرث اور عمر بن وضاح کو اسرافسری دس ہزار فوج کے والی دمش کی کمک کوروانہ کیا۔ دمشق کے قریب پہنچ کر ابوالور دنے باہر سے اور اہل شہرنے اندر سے حملہ کیا۔ اہل غوطہ کو شکست ہوئی یزید بن خالد مار ڈالا گیا اور اس کا سرمروان کے پاس بھیج دیا گیا اور مرہ و برامہ جلا کرخاک و سیاہ کرد نے گئے۔

ثابت بن تعیم کا خاتمہ اس فتنے کا فروہ ونا تھا کہ ثابت بن تعیم نے اہل فلسطین کو جمع کے کر طبریہ پرمحاصرہ کیا اس وقت ولید بن معاویہ بن مروان بن تھم والی طبریہ تھا۔ مروان نے یہ خبر پاکر ابوالور دکواس طوفان بغاوت کے فروکر نے پر مامور کیا۔ جس وقت ابوالور دطبریہ کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ جس وقت ابوالور دطبریہ کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ انفاق سے اثناء شکست میں ابوالور دسے ٹر بھیڑ ہوگئی۔ ثابت بن تعیم کو دوبارہ شکست اٹھانی پڑی ۔ اس نا گہانی واقعہ سے اس انفاق سے اثناء شکست میں ابوالور دسے ٹر بھیڑ ہوگئی۔ ثابت بن تعیم کو دوبارہ شکست اٹھانی پڑی ۔ اس نا گہانی واقعہ سے اس فلسلین پر ماحس بن عبدالعزیز کنائی کو مامور کیا۔ دومہنے بعداس نے تلاش کرا کے ثابت کو گرفتار کر کے مروان کے پاس بھیج دیا۔ مروان نے باس کے تین لڑکول کے ہاتھ یاؤں کٹا کرسولی پر چڑھا دیا۔ دیا۔ مروان نے اس کو مع اس کے تین لڑکول کے ہاتھ یاؤں کٹا کرسولی پر چڑھا دیا۔

تدمر برمروان کا قبضہ: ان واقعات سے فارغ ہوکر مروان نے دیر ایوب میں اپنے لڑکوں عبداللہ وعبیداللہ کی ولی عبدی کی لوگوں سے بیعت کی اور ہشام کی لڑکیوں سے عقد کر دیا۔ بعدازاں تدمر کارخ کیا کیونکہ بھی ایک مقام شام میں اس کے قبضہ سے باہررہ گیا تھا۔ اہل تدمر نے اس کے آنے سے پیشتر پانی کی سطح کو نیچا کر دیا تھا اس وجہ سے مروان کے لشکر یوں نے چھا گلیں اور شکلیں بھر لیں اور اونٹوں پر بار کرلیا۔ مروان نے تدمر کے قریب پہنچ کراپنے وزیر ابرش کابی کو اہل شہر کے پاس بھران لوگوں نے اطاعت قبول کر لی اور بچھلوگ جھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابرش اس کے شہر پناہ کو بھی منہدم کرا کے جولوگ مطبع ہوگئے تھے ان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے مروان کے پاس جلا آیا۔ بعدہ مروان نے بزید بن عمر بن مبیر ہ کو عراق کی جانب نے کئے سے ان کو اپنی میں مروان کے باس جلا آیا۔ بعدہ مروان نے بزید بن عمر بن مبیر ہ کو عراق کی جانب نے کا کشم دیا ہوئے دیون شام سے روانہ ہونے کا حکم دیا اور خود ہ غرض روائی بزید بن عمر قرضیا میں آٹھیرا۔

سلیمان بن ہشام آور مروان کی جنگ اس سے پیشر سلیمان بن ہشام اجازت حاصل کرے آرام کرنے کے رصافہ میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے ایک گروہ کثیر اہل شام کا جن کومروان نے ابن ہمیرہ کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیا تھا رصافہ کی جانب واپس آیا اور سلیمان بن ہشام کی خدمت میں خلافت قبول کرنے کی درخواست پیش کی سلیمان نے منظور کرلیا ان کے ساتھ ساتھ قشر بن گیا۔ لشکر کومر تب وآراستہ کر کے اہل شام کوخط لکھا۔ اہل شام چاروں طرف سے منظور کرلیا ان کے ساتھ ساتھ قشر بن گیا۔ لشکر کومر تب وآراستہ کر کے اہل شام کوخط لکھا۔ اہل شام چاروں طرف سے مادوں کی طرح امنڈ آئے۔ مروان تک بی خبر پینی تو اس نے ابن مبیرہ کوقیام کروینے کا فرمان بھیج ویا اورخود قرقیبیا سے مادوں کی طرح امنڈ آئے۔ مروان تک بی خبر پینی تو اس نے ابن مبیرہ کوقیام کروینے کا فرمان بھیج ویا اورخود قرقیبیا سے

سلیمان کی جانب لوٹ کھڑا ہوا۔قسرین کے باہر مقام خساف میں سلیمان بن مروان نے صف آرائی کی کڑائی ہوئی۔ بالآخر سلیمان شکست کھا کر بھا گامروان نے اس کے لشکرگاہ کا مال واسباب اپنے لشکریوں کے لئے مباح کر دیا اور نہایت بے رحی سے اس کے ہمراہیوں کو جوگرفآر کر لئے گئے تھے قتل کرڈالا۔ ابراہیم (سلیمان کا بڑالڑکا) اور خالد بن ہشام مخزومی (ہشام بن عبدالملک کا ماموں) مع تین ہزار فوج کے معرکۂ جنگ میں کام آئے۔

محاصرہ ممکن سلیمان اپنی ہاتی ماندہ فوج لئے ہوئے ممل بھاگ کر پہنچا اور دوبارہ شکر کومرتب کرے شہر پناہ کی ٹوٹی ہوئی د بواروں کو درست کرایا۔ مروان بین کرمص برجا پہنچا۔ سلیمان کے ہمراہیوں میں سے سات سوآ دمیوں نے مرجانے برباہم عبدو پیان کیا اوراین فوج سے علیمہ ہوکر کمین گاہ میں میڈر ہے۔جس وقت مروان کے شکر کازیادہ حصہ گزر گیا۔ کمین گاہ سے نگل کر دفعیۂ مروان کے ساقہ پرحملہ کر دیا۔ صبح سے عصر کے وقت تک لڑائی ہوتی رہی۔ مروان نے ان میں سے تقریباً جیرسو آ دمیوں کوفل کر ڈالا۔ باتی جورہ وہ سلیمان کے پاس چلے آئے۔ سلیمان پینجبرس کراپے لڑے سعید کوچھوڑ کرند مرجلا گیا۔ دی ماہ تک مروان مص کامحاصرہ کئے رہا۔ تقریباً ای مجیقیں نصب کرائیں جن نے ذریعہ سے شب وروز سنگ باری کی جاتی تھی۔ بالآ خراہل حمص نے تنگ آ کرامان طلب کی ۔ اس کے بعد مروان ضحائب خارجی ہے جنگ کرنے کو کوفہ چلا گیا۔ ضحاک اور این همبیره کی جنگ بعض کابیان ہے کہ سلیمان بن ہشام قنسرین ہے شکست اٹھا کرعبداللہ بن عمرین عبدالعزیز کے پاس عراق چلا گیا تھا اور اس کے ہمراہ ضحاک ہے جنگ کرنے کوخروج کیا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ای اثناء میں نضر بن سعید والی عراق ہو کرآ گیا۔ پس جب سلیمان دعبداللہ وغیرہ اس سے مستعد جنگ ہوئے تو پیر مروان کی طرف بھا گا۔ا تفاق بیرکہ قادسیہ میں نبحاک کے لشکر سے مُدبھیڑ ہوگئی جس کا سر دارا بن فلجان تھا۔نضر نے اس کوتل کر ڈ الانے ضحاک نے بجائے اس کے کو فیے میں ٹنیٰ بن عمران کو والی بنایا اورخودموصل کی جانب چلا گیا۔ ابن ہمیر ہ بیٹن کر کوفہ کی طرف بڑھاعین التمرین بیٹنے کر پڑاؤ کرویا۔ ثنیٰ مقابلے پرآیا 'لڑائی ہوئی ابن ہیر ہنے کمال مردانگی ہے شکست دے کراس کومع چندسر داران ضحاک کے قتل کر ڈالا۔اس سے خوارج بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔انہیں لوگوں کے ہمراہ منصور بن جمہور بھی تھا۔ کونے میں بیچ کرمنہزمین نے اپنے منتشر گروہ کو جمع کر کے بقصد مقابلہ ابن مبیر ہ دوبارہ خروج کیا۔ ابن مبیر ہ نے اس مرتبہ بھی ان کوشکست دی اورمظفر ومنصور ہو کر کو نے میں داخل ہوا۔ چندے قیام کر کے واسط کی جانب کوچ کر دیا۔ پھرضحا ک نے ابن ہیرہ سے جنگ کرنے کوعبیدہ بن سوار تغلبی کو مامور کیا۔مقام ضراۃ میں مقابلہ کی نوبت آئی۔اس معر کے میں بھی خوارج شکت نصیب رہے جیا کران کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

عبدالله بن معاوید :عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر کاله میں اپنے بھا نیوں اورلاکوں کے ساتھ عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوفہ چلآئے تھے۔عبدالله بن عمر نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور تین سودرہم یومیدان کے لئے مقرر کر دیے۔ ایک مدت تک اسی حالت میں رہے۔ پس جب ابرا نہیم بن ولید کی اس کے بھائی بیزید کے بعد بیعت خلافت کی گئی اور شام میں آئے دن فتنہ و فساد ہر پا ہونے گئے اور مراوان نے دمشق کا قصد کیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن م اپنی پاس دوک رکھااور مقررہ دوزنی کو بڑھا دیااور مروان سے میدوعدہ کرلیا کہ اگر ابراہیم بن ولید پرفتے یا بی حاصل کر لوگے تو بسس میں تہاری بیعت کرلوں گا۔ چنانچ بروان نے جس وقت ابراہیم پرفتے حاصل کر کی اسمعیل بن عبداللہ قسری نے کو فیے قریب جا کر دم لیا (اور پی ظاہر کیا کہ مجھے ابراہیم خلیفہ وقت نے لوگوں کے جمع کرنے کو بھیجا ہے ) گرعبداللہ بن عمر نے ایک نہ سی اور مقابلے کے لئے نکل آئے۔ اسمعیل نے اس خیال سے کہ مباد الفقائے راز کی وجہ سے اس کی فنیسے تی نہ ہوا پت بمرہ یوں کو سمجھایا کہ'' جھے خون ریزی منظور نہیں ہے اگر عبداللہ بن عمر میرا کہنائیس مانتا ہے نہ مانے''۔ اس اثناء میں ابراہیم کی شکست کی خبرطشت ازبام ہوگئی اور اہل کوفہ میں نفاق بیدا ہوگیا۔ اس وجہ سے کہ عبداللہ بن عمر نے مفرور بیعہ کے بعض آدمیوں کو انعامات دیتے اور وظائف مقرر کئے تھے اور بعض کو کورا بی رکھا تھا۔ جن لوگوں کے وظائف نہیں مقرر کئے گئے تھے ان لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کیس عبداللہ بن عمر کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی عاصم کو جب کہ وہ لوگ دیر ہند میں سے معذرت کرنے اور بھمانے کو بھیجا۔ پس وہ لوگ اس بے جا جوش وضد پرنادم ہوگر واپس آئے۔ شام ہوئی تو عبداللہ بن عمر نے ایک لاکھ درہم عمر بن غضبان بن تبحثری کے یاس جسے ویاس نے اپنی تو میر تشیم کردیا۔ بولی تو عبداللہ بن عمر نے ایک لاکھ درہم عمر بن غضبان بن تبحثری کے یاس جسے ویاس نے اپنی تو میر تشیم کردیا۔

امارت کوف پر عبداللہ بن معاویہ کا فیضہ: اس سے شیعان علی میں شورش پیدا ہوئی اور انہوں نے جمع ہو کر عبداللہ بن معاویہ کی بیعت کر کی خوص بر علی اللہ بن معاویہ کی بیعت کر کی خوص اللہ بن معاویہ کی بیعت کی از انجملہ متصور بن جمہورا اسمعیل عبداللہ بن عمر کے پاس جمرہ چلا آیا۔ کو فیوں نے علی الا علان عبداللہ بن معاویہ کی بیعت کی از انجملہ متصور بن جمہورا اسمعیل برادر خالد قسری اور عمر بن عطاو غیرہ تھے۔ اس کے بعدا ہل مدائن کی جانب سے چندلوگوں نے حاضر ہو کر بیعت کی رفتہ رفتہ ایک لشکر جمع ہوگیا۔ عبداللہ بن معاویہ نے سب کو مرتب و سلح کر کے عبداللہ بن عمر کی طرف جو جمرہ میں تھا خروج کر دیا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے ایک آزاد غلام کو بطور مقدمہ انجیش آگ بڑھنے کا تھم دیا اور یہ سمجھا دیا کہ فلاں مقام پر میرے آنے تک شہر سے رہنا اور اس کے بعد خود بھی بہ قصد جنگ لشکر لئے ہوئے لگا۔

عبدالله بن معاویہ کی بیسیائی جب عبدالله بن عرمقام موعود پر بھی گئے۔ تو دونوں نے مجموی قوت سے حملہ کیا۔ اثناء جنگ میں منصور بن جمہوراً المعیل برادر خالد قسر کی اور عمر بن عطاء جنگ کا نقشہ بگڑتا ہوا دیکھ کر کنارہ کش ہو گئے ۔ عبداللہ بن عمر است دے دیا وہ تو جرہ چلے گئے اور عبداللہ بن معاویہ شکست کھا کر کوفہ چلے آئے ۔ باقی رہا عمر بن غضبان اس کو عبداللہ بن عرکے میمند نے گھر رکھا۔ اس نے اس اور عبراللہ بن عرفی تقریب ابھار کراہیا تو می مملہ کیا کہ عبداللہ بن عمر ایوں کوفہ واٹیں آیا۔ چندروز تک عبداللہ بن معاویہ کے ساتھ قصر کا میمنہ مجبوراً پیچھے بٹا اور عمر بن غضبان می اپنے ہمراہ یوں کے کوفہ واٹی آیا۔ چندروز تک عبداللہ بن معاویہ کے ساتھ قصر امارت میں تعمرا رہا۔ رہیعہ وزیدیہ سکسک کے درواز وں پر کمال مردا گئی سے عبداللہ بن عمر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بالا خر مصالحت کی گفتگو ہونے گئی۔ رہیعہ نے اپنے اور عبداللہ بن معاویہ اور زیدیہ کے کے امان حاصل کر لی۔ چنا نچے عبداللہ بن معاویہ اور دیا تا کی ابناع کی اور مدائن پہنچ کر جب ان کی حالت معاویہ ان بیش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا۔ جبیا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر اطمینان بخش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران مصالحت کی قبضہ کرلیا۔ جبیا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر اطمینان بخش ہوگئی تو انہوں نے حلوان جبل بھران اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا۔ جبیا کہ آئندہ ان کی حالت اعاط تحریر

میں لائی جائے گی۔

تھر بن سیارا ورحرث بن شرکے جس وقت مروان کے قضہ میں زمام عکومت آگی اور اس نے اپی جانب سے عواق کی گورنری پریزید بن عمر بن ہیر ہ کو مامور کیا تو ابن ہمیر ہ نے خراسان کی نیاب پر نھر بن سیار کو بحال رکھا۔ نھر بن سیار کو بحال رکھا۔ نھر بن سیار کو بحال دی تھی نہ کہ مروان نے مروان بن محمد کی بیعت کی۔ حرث بن شرک کو اس سے خطرہ بیدا ہوا کہ مجھے بزید بن ولید نے امان دی تھی نہ کہ مروان نے نہن میں بیہ آٹا تھا کہ نکل کھڑا ہوا اور اپنے ہوا خوا ہوں کو جع کر کے ایک لشکر مرتب کرلیا۔ نھر سے تم یک کہ شرکی جماعت رہو جو کام کیا جائے نشور کی سے کیا جائے نھر نے منظور نہ کیا۔ تب حرث کے کہنے سے جم بن صفوان نے (جوراسب کا آزاد فلام اور جمیہ کا سردار تھا) کھڑے ہوکر نفر کی عاوات و خصائل بیان کر کے لوگوں پر اس امرکو جس کی اس کو دعوت دی گئی تھی فلام اور جمیہ کا سردار تھا) کھڑے ہوکر نفر کی عاوات و خصائل بیان کر کے لوگوں پر اس امرکو جس کی اس کو دوافر پولیس فلام اور دوسرے باس سالم بن احور افر پولیس کی معزولی اور دوسرے باس سالم بن احور افر پولیس کی معزولی اور دوسرے باس سالم بن احور افر پولیس کی معزولی اور دوسرے باس سالم بن احور افر پولیس کی معزولی اور دوسرے باس سالم بن احور افر پولیس کی معزولی اور دوسرے بال کی تبدیلی کی بھیجا۔

دونوں آ دمیوں بیں بہت ردوگد کے بعد یہ طے پایا کہ چارا شخاص مقاتل بن سلیمان اور مقاتل بن حیان من جانب نفر بن سیاراور مغیرہ بن شعبہ بیشت کی اور معاذبن جبلہ حرث کی جانب سے مخصر علیم پر مقرر کئے جا کیں جو طریقہ سیاست بتلا کیں اور جن جن جمال کو مخصر علیم ولایت سمر قذو و گار ساتان پر مقرر کریں فریقین کومنظور ہوگا۔ چونکہ اکثر حرث کہا کرتا تھا کہ ''میں علم برداراور عرب کا سردار ہوں۔ دمشق کا شہر پناہ بات کی بات میں زمین دوش اور بنوا میں کا خاتمہ کر دوں گا' نمیں علم برداراور عرب کا سردار ہوں۔ دمشق کا شہر پناہ بات کی بات میں ذمین دوش اور بنوا میں کہا ہوت کہا تھا کہ نفر سے ہوتو ہم اللہ دمشق کا قصد کر دو (اگر کا میا بی حاصل کر لی تو میں تمہا ہے قبضے میں ہول ور ندتم اپنے قبیلہ کو تباہ نہ کر ور اگر کا میا بی حاصل کر لی تو میں تمہا ہول اس اس میں برار زبیعہ و میمن کو معرض پر بیعت نہ کریں گئے ۔ نفر سے کہا '' جب یہ لوگ تمہاری رائے کے پابند نہیں ہیں تو کیوں ہیں ہرار زبیعہ و میمن کو معرض بالکہ تن میں ڈالتے ہو۔ خیرلو میں تم کو مادور اس میں خاطب ہوکر کہا '' تم حرث کا خاتمہ کر دواگر تم نے اس کو مادور الاتویاد کو میں بھر تھر ہوں گا'۔ تم حرث کا خاتمہ کر دواگر تم نے اس کو مادؤ الاتویاد کھو میں بھر تجر تھر ہوں گا'۔

نفر وحرث میں اختلاف ان واقعات کے بعد نفر وحرث نے متفق ہو کرجم بن صفوان و مقاتل بن حیان کو محم مقرر کیا۔
ان دونوں نے بیا نقاق رائے یہ فیصلہ کیا کہ نفر تو معزول کر دیا جائے اور حکم واحکام شور کی سے صادر ہوا کریں۔ نفر نے اس فیصلہ سے انکار کیا۔ حرث نے اس انکار سے مخالفت کی اس فینہ و فیاد کی خبر پاکر چند عما کہ بین خراسان نفر کے پاس آئے۔
جس میں عاصم بن عمیر خزیمی ابوالد بال ناجی اور مسلم بن عبدالرحمٰن وغیرہ تصاوران کے ہمراہ خود حرث بھی تھا۔ حرث نے حکم دیا۔ علی رؤس الاشہاد بازاروں میں مساجد میں اور اس کے درواز سے پر بھی اس کی حرکات مکنات اور عادات بیان کی جائیں ، خانجہ اس کی تحرکات مکنات اور عادات بیان کی جائیں ، خانجہ اس کی تحرکات میان کی عماموں نے اس کی عمرہ کے غلاموں نے اس کی عرصت کردی۔

حرث کی لیسیائی حرث کے کانوں تک یہ نی تو اس نے اعلان جنگ کر کے لڑائی کی تیاری کردی اور رات کے وقت مرو کے شہر بناہ کوتو ڈکر ایک بڑا ساروزن بنالیا۔ ون ہوا تو اسی راہ سے شہر میں داخل ہوکر لڑائی چیٹر دی۔ فریقین بی تو ڈکر گئے۔ چہم بن مسعود ناجی اور اعین (مولی حیان) مارے گئے۔ سالم بن احور کا مکان لوٹ لیا گیا۔ شبح ہوئی تو سالم بن احور بہ قصد جنگ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ حرث بھی نہایت مردا گئی سے مقابلہ پر آیا گین اس کی قسمت میں پہلے ہی سے فکست کھی جا بھی تھی تھی ہے ہوگی تو سالم بن احور نے اس کے لئے گئی ہے مقابلہ پر آیا گین اس کی قسمت میں پہلے ہی سے فکست کھی جا چی تھی ہے ہوگی تھی ہے ہوگی تھی ہے ہوگی تھی ہے ہوگی ہیں گئی کی مار ڈالا۔ فراور کر مانی کی جنگ : بعد از ان نظر نے کر مانی کو بلا بھیجا ہے اس وقت از دور بیعہ میں موجود اور حرث کا بہی خواہ تھا۔ جیسا کہ ہم او پر کھی آئے ہیں ہی کر مانی امان حاصل کر کے نظر کے پاس آیا باتوں باتوں میں نظر کے مصاحبین نے کر مانی سے جہم بن حقت کلائی کی۔ جس سے ان کو نظر کی طرف سے سوء نظنی پیدا ہوئی۔ اٹھ کرچل دیا لیکن اس کے ہمراہیوں میں سے جہم بن صفوان کو گرفتار کر کے ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اس واقعہ کے بعد حرث نے اپنے لڑکے حاتم کو کرمانی کے پاس جنگ پر اجمار نے کی غرض سے روانہ کیا۔ کرمانی کے مصاحبین نے کہا ' متمہارے بید دونوں (یعنی حرث ونھر) دھری جانی جانی ہیں آور اور کرمانی کے ہما ہوں ہیں ہور کھوٹ کی غرض سے روانہ کیا۔ کرمانی کے مصاحبین نے کہا ' متمہارے بید دونوں (یعنی حرث ونھر) دھری جانی ہوں آور

### تو با دوست به نشین به آرام دل

یہ آپ ہی لا جر کرخائب و خاسر ہوجائیں گئم کیوں دخل در معقولات کرتے ہو۔ کرمانی نے اس کا پچھ جواب نہ دیا دوسر ہے جہ ہوتے ہی لڑائی شروع کردی نفر کے لشکر نے سینہ ہر ہو کرمقابلہ کیا۔ مگر کرمانی کے تیز حملوں کی تاب مقادمت نہ لا سکا ۔ میدان جنگ سے بھاگ گے اور تمیم بن نفر اور سالم بن احور تلوار کے سابوں کے بیچے موت کی شخنڈی نیندسور ہے تھے۔

کر مانی کا مرویر قبضہ: اگلے دن ضبح کے وقت نفر نے مروسے نکل کر حملہ کیا۔ تین روز تک برابرلڑائی ہوتی رہی ۔ بالآخر کرمانی اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔ منادی نے یہ پکار کرندادی ''اے گروہ رہید ویمن کیوں بھاگ رہے ہولفر ابن سیارتو مارڈ الا گیا''۔ رہید ویمن پرنداس کر گھراگئے اور مفٹریوں کو جو نفر کی رکاب میں تھے شکست ہوئی تو حرث نے کہ الا سینکڑ دن گھڑ ہوں گئر سے بانی کے بڑگے فوراً بیادہ یا ہو کراڑنے لگا۔ جس وقت بمامہ کو شکست تھیب ہوئی تو حرث نے کہ اللہ کے مارے بیٹی تم اپنے ہمراہیوں کے کہ اللہ کے مارے بیٹی بھراہیوں کو کرمانی نے مرویر کے مقالے کرمانی نے مرویر کی تا کیر کرد ہے بین تم اپنے ہمراہیوں کو کرمانی خور کہ نے مراہ وار اس کے ہمراہیوں سے خالی ہوگیا۔ کرمانی نے مرویر بھی کہ اللہ بھر کیا۔ کرمانی نے مرویر بھی کرمانی نے مرویر بھی بھرائی کے بیالوٹ کیا مگراس کا پیغل جرث کے خلاف مرضی تا کیر کرد ہے بین تم اپنے ہمراہیوں کو کرمانی نے مرویر بھی کرنیا' مال واسباب جو بچھ یا یالوٹ کیا مگراس کا پیغل جرث کے خلاف مرضی تھا۔

حرث کا خاتمہ : پھرخاتمہ جنگ کے بعد بجائے اتفاق آپس میں نفاق پیدا ہو گیا۔ بشرین برموزضی پانچ ہزار آ دمیوں کو کے کرس نے علیحدہ ہوکر کہنے لگا'' ہم تو عدل کے خیال سے تمہار ہے ساتھ ہوکر کڑتے تھے لیکن اگرتم ضد کی وجہ سے کرمانی کی اتباع کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہ ویں گے'۔ حرث نے کرمانی کوشور کی کرنے کی غرض سے بلا جھجا۔ کرمانی نے انکار کر دیا۔ تب حرث اس سے جدا ہوکر دوسرے مقام برچلا آیا۔ چند دنوں عواقب امور برغور کرتار ہا۔ آخر الامرا یک روزشب کے وقت شہر پناہ کوتو ژگرشہر میں گھس پڑا۔ کر مانی نے نہایت بختی ہے مقابلہ کر کے حرث کو پسپا کر دیا۔ اس معر کے میں حرث اور اس کا بھائی سوادہ مارے گئے اور کر مانی بے غل وغش مرویر پورے طور سے متصرف ہو گیا۔

بعض کا بیان ہے کہ بشر بن جرموز کی علیمدگی کے بعد کرمانی نے حرث کے ساتھ بہ قصد جنگ خروج کیا۔ جنگ کی فوجت نہ آئی تھی کہ حرث کو کر مانی کا ساتھ دینے پر ندامت پیدا ہوئی۔ رات کے وقت اٹھ کر بشر کے لشکر میں چلا آیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ معنر بیال کو جو کر مانی کے لشکر میں سے خط و کتابت کر کے بلالیا۔ کرمانی کے ساتھ معنر بیال جو جو کرمانی کے اس کا سلمہ بن ابی عبد اللہ کے اور کوئی فدرہ گیا۔ لڑائی شروع ہوئی روز اندائی اپنے خندقوں اور مورچوں سے نکل کراڑتے اور شام ہوتے اپنے اپنے اللہ کا اور کوئی فدرہ گیا۔ لڑائی شروع ہوئی روز اندائی اللہ کا اور کا شہر بناہ تو ڈکر کھس بڑا۔ کرمانی نے اس کا ہوئی اور بشر تھا قب کیا۔ حرث اور اس کا ہمائی اور بشر تعا قب کیا۔ حرث اور اس کا ہمائی اور بشر بین جرموز اور بنو تھیم کا ایک گروہ مارا گیا۔ باقی جورہ وہ بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ کرمانی نے مروییں داخل ہوکر مصر ہوں کے معلے کو کھد داڈ الا۔ یہ دافعہ میں داخل ہوکر مصر ہوں۔

ابو مسلم کی مروکوروانگی: ابوسلم نے ابراہیم امام کے علم کی تغیل کی۔ مروآیا اور امام کا خط جو بنام سلمان بن کیر گائی سلیمان بن کیرکودیا۔ اس خط میں وعوت خلافت عباسیہ کے اظہار کی تاکید گی تھی۔ سلیمان بن کیرکے ہمراہیوں نے ابو سلم کے بدا ظہار اس امر کے کہ میر خض اہل بیت ہے جندے تھیرار کھا اور لوگوں کو علانے خلافت عباسیہ قائم کرنے کی ترغیب دیتے لگا اور اطراف و جوانب کے دعاۃ کو دعوت خلافت عباسیہ کے ظاہر کرنے کو لکھ بھیجا۔ ابو سلم نے مرو کے مضافات سے ایک گاؤں ہیں قیام کیا۔ بدواقعہ شعبان و کا اچ کا جداز ال ابو سلم نے دعاۃ کو دولت عباسیہ کو ظالقان موالروز طالقان اور خوارزم میں دعوت دینے کی غرض سے پھیلا دیا اور بی تھم عام دے دیا کہ اگر خوافین قبل از وقت پیش دی کریں تو پھی مضا کھ نہیں ہے جہادو حفاظت جان کے لئے تلواریں نیام سے باہر کر لینا اور جو شخص دشمنان خدا کے ساتھ معروف ہونے کی مضا کھ نہیں ہے جہادو حفاظت جان کے لئے تلواریں نیام سے باہر کر لینا اور جو شخص دشمنان خدا کے ساتھ معروف ہونے کی دجہ سے وقت پر حاضر نہ ہو سکے گا وہ بعداز وقت اپنی جان شاری دکھا سکے گائی میں کوئی حرج نہیں ہے ''۔

انطل والسحاب : ان لوگوں کی روانگی کے بعد آخری رمضان سنہ ندکور میں ابوسلم قریہ سفید نج میں سلیمان بن کی خزاعی کے پاس جا کرمقیم ہوا۔ جن دنوں کرمانی وشیبانی اور نصر بن سیار سے لڑائی ہور ہی تھی ۔ ۲۵ رمضان شب بی شنبہ کوابوسلم نے وہ پرچم نکالا جس کوامام ابراہیم نے اس کے پاس بھیجا تھا اور جس کا نام ''تھا اور اس کوایک نیز سے پر نصب کیا جس کا طول چودہ ذراع تھا اور دوسرے پرچم کوجس کوامام ابراہیم نے اس کے ہمراہ بھیجا تھا اور دوسرے پرچم کوجس کوامام ابراہیم نے اس کے ہمراہ بھیجا تھا اور دیسرے نام سے موسوم تھا دوسرے

ا اس گاؤں کانام نین تھااورا بوالحکم عیسیٰ بن اعین نقیب کے مکان پر ابوسلم نے قیام کیا تھا۔ کامل ابن اشرمطبوعہ مصرحِلد پنجم صفحہ 119 ع دعا ۃ جو مختلف مقامات کی طرف جھیجے گئے ان کے اساء بقید تقرری مقام حسب ذیل ہیں۔ ابوداؤ دفقیب وعمر بن اعین طخار سان واطراف پلخ کی طرف ابوعاصم عبدالرجن بن سلیم طالقان کی جانب نصر بن صبح عمیمی وشریک بن عقبی تمیمی سروالروذکی طرف جم بن عطیہ وعلاء بن حریث خوارزم کی طرف ماہ رمضان المبارک <u>17 اس</u>ے میں جیجا گیا۔ کامل ابن اثیر مطبوعہ صرحِلدہ صفحہ 119

### نیزے پر جوطولاً تیرہ و راع تھا نصب کیا۔ پر چم نصب کرنے کے وقت ہے آ بیار بمد:

#### ﴿ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمو او أن الله على تصريعم لقدير ﴾

پڑھتا جا تا تھا۔ پر چم نصب کرنے کے بعداس نے اور سلیمان بن گیر اور اس کے بھائی اور غلاموں اور اہل سفیذ نج ہے جن
لوگوں نے ان کی ہم خیالی قبول کی تھی ۔ سیاہ کپڑے پہنے اور رات کے وقت اپنے گروہ کو مطلع کرنے کے خیال سے قرقان میں
آگمشتعل کی ۔ چنا نچر تھے ہوتے ہی جاروں طرف سے ہوا خواہاں دولت عباسیہ جمع ہو گئے ۔ سب سے پہلے اہل سقا دم سات
سوپیادوں کی جعیت سے ہر گروہی ابووضاح حاضر ہوئے ۔ بعد از ال دعاۃ میں سے ابوالعباس مروزی آیا۔ پھر ابومسلم نے
نہایت جزم واحتیاط سے سفیذئ کی گلعہ بندی کی اور اس اثناء میں عبد الفظر کا ون آگیا۔ سلیمان بن کثیر نے نماز پڑھا کو اور پیکل
با اذان واقامت پڑھی اور پہلی رکعت میں چھ تھیریں کہیں دوسری میں پانچے ۔ برعس اس کے بنواممہ کرتے تھے اور پیکل
اموروہ کتھے کہ ان کے امام اور امام کے باپ نے اس کی ہوایت کی تھی ۔ سلیمان بن کثیر اپنے تبعین کے ساتھ نماز پڑھ کرا پنے
جائے قیام پرواپس آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرکھانا تناول کیا۔

ابو مسلم کا نصر کے نام خط: اس سے پیشر ابو مسلم جب نصر کوخط لکھا کرتا تھا تو اس کے نام کوسر نامہ میں لکھتا تھا لیکن جس وقت آپس میں ہوا خواہان دولتِ عباسیہ کے جمع ہو جانے سے قوت آ گئ تو ایک خط نصر کوتح بر کیا اور اپنے نامہ کوسر نامہ بر لکھا:

### عبارت خطریتی

((اما بعد فان الله تبارك اسمائوه غير قوما في القران فقال و اقسموا بالله حهد ايمانهم لئن حاء هم نذير ليكون اهدى من احدى الامم فلما جاء هم نذير ما زاد هم الانفورا استكباراً في الارض و مكر السنى و لا يحيق المكر السينى الا باهله فهل ينظرون الاسنة الاولين فلن تتحد لسنة الله تحويلا)

''امابعد بے شک اللہ تبارک اساؤہ نے قرآن میں ایک قوم کو بدل دیا ہے۔ پس ارشاد کیا اور قتم کھاتے تھے اللہ کی۔ تاکید کی قسمیں کداگر ان کے پاس کوئی ڈرسنانے والا آئے گا تو اور امتوں کی بہ نسبت بیشک ہم بہتر راہ چلین گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرسنانے والا آیا تو بڑھ گئی ان کی اور نفرت اور غرور کرنا ملک میں اور برے کام بین داوں کر تا اور برائی کا داوں برائی کرنے والوں پرلوٹ گا۔ پس کیا آب وہی اگلوں کا سادستور دیکھا جاتے ہیں۔ پس تو اللہ کا دستور بدلیا نہ یا کے اور نہ یا کے گا اللہ کا دستور ثالیا'' یہ

نصراس خط کو پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا بجائے جواب خط'اپئے آزاد غلام پڑید کواپوسلم سے جنگ کرنے کو (ابوسلم کے ظہور کے اٹھارویں مہینے ) روانہ کیا۔

ا بوامیه کاد شوریه تفا که خطبه قبل نماز پڑھتے اور نماز کوافران وا قامت کے ساتھ اوا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں چار کبیریں کہتے تھے اور دوسری میں تین ۔ کامل ابن اثیر مطبوعہ مصر جلد ۵ شخبہ ۱۷

دولت عباسیہ اور امبیہ کے مابین پہلی جنگ : ابوسلم نے اس کے مقابلے پر مالک بن ہیم خزاع کو مامور کیا۔ جنگ چھڑنے سے پہلے مالک نے یزید کو حمایت آل رسول (صلی الله علیه وسلم) کی دعوت دی۔ یزید نے انکار کیا۔ مالک نے حملہ کرنے کا حکم وے دیا اس وقت اس کے ہمراہی صرف دوسوآ دمی تھے۔ تمام دن بہت زور وشور سے اڑائی ہوتی رہی ا تفاق وقت سے بعد عصر ابومسلم کے پاس صالح بن سلیمان ضی ابراہیم بن پزید اور زیاد بن عیسی وغیرہ آ گئے۔ابومسلم نے ان کو ما لک کی کمک پر بھیج دیا جس سے مالک کی قوت بڑھ گئی اور ایک تازہ جوش سے لڑنے لگا عبداللہ طائی نے پزید (نفر کے آزاد غلام) پر دفعتہ حملہ کر کے قید کرلیا اور اس کے قید ہوتے ہی اس کے کل ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے عبداللہ بن طائی نے برید کوئع مقولین کے سرول کے ابوسلم کی خدمت میں روائد کر دیا۔ ابوسلم نے یزید کوعزت واحر ام سے ظہرایا علاج کراتا رہا جب زخم مندمل ہو گئے تو کہا'' تمہارا جی چاہتو میرے پاس قیام کرواللہ تعالی تمہیں جزائے خیرعطا کرے گا۔ ورندتم اینے آ قاکے پاس لوٹ جاؤ 'مگرشرط یہ ہے کہ ہم سے افر رکرلو کہ آئندہ ہمارے مقابلے پر نہ آؤگے اور نہ ہم پر جبوٹ کی تہت لگاؤ كـ "- يزيد نے پچپلی ثق اختيار كي اور نفر كے پاس لوٹ آيا۔ نفر تا ژگيا كه ان لوگوں نے اس سے پچھ نہ پچھ خرورا قرار ليا ہو و كاريزيدن كها "والله تمهارا خيال مح بأن لوكون في محص حلف ليا به كه مين ان كوكذب ع مهم نذكرون كا اور ب شک ده لوگ اد قات مقرره پرنماز اذ ان وا قامت کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔قر آن شریف کی حلاوت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور آل رسول صلی الله علیہ وسلم کی حکومت قائم کرنے کی طرف لوگوں کورغبت دیتے ہیں۔میراخیال میہ ہے کہ بیلوگ ایک نہ ایک روز ضرور کامیاب ہوجائیں گے اگرتم میرے آتا نہ ہوتے تو میں انہیں کے پاس کھہرا رہتا''۔ حالانکہ اکثر آ دی ہوا خواہان دولت عباسیہ کو بت پرتی اور استخلال حرام ہے متہم کرتے ہیں (پیپلی لڑ ائی تھی جو کہ ہوا خواہان دولت اموريه وعباسيه مين بهوني)

خازم بن خزیمه کاخروج ای سندین خازم بن خزیمه نے مروالروذ پرتصرف کرلیا اوراس کے عالی کو جونھر بن سیار کی جانب سے مامور تھا قبل کر ڈالا۔ خازم بن خزیمہ قبیلہ تمیم سے تھا اور بنوعباس کا بواخواہ تھا جب اس نے مروالروذ پرخروج کرنے کا قصد کیا تو بنوتیم مانع ہوئے اس نے ان لوگوں کو مید پٹی پڑھائی کہ ہم اور تم ایک بی بیں پس اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بیسب تنہا رائی ہے اور اگر مار ڈالے گئے تو جھڑا صاف ہو گیا تم کو ہماری خالفت کی ضرورت بی شدہ جائے گئی ۔ بنوتیم میں کرخاموش ہورہے اور اس کے عامل بخرین کرخاموش ہورہے اور اس نے قرید زاہا میں قیام کردیا۔ ایک روز بھائے خفلت مروالروذ پرحملہ کر کے اس کے عامل بخرین جعفر سعدی کوئل کرڈالا۔ (بیوا قعداوائل ذی القعدہ و سماھی کے اور اس نے خزیمہ بن خازم کو فتح کا بنتارت نامہ دے کر الوملم کی خدمت میں روانہ کیا۔

ابو مسلم خراسانی اور ابراہیم امام بعض نے ابو مسلم کے واقعات یوں بھی بیان کئے ہیں کہ ابراہیم امام نے بروقت روانگی خراسان ابو مسلم کا عقد ابوالنجم کی لڑکی ہے کر دیا تھا اور نقیوں کو اس کی اطاعت وفر ماں برداری کی تاکید کی تھی۔ ابو مسلم سواد کوفہ کارہے والا اور ادریس بن معقل عجلی کا قبر مان تھا۔ بعد از اس محمد بن علی کی خدمت میں رہے لگا۔ بعد ہوان کے لڑک

ابراہیم بن محرکی بعدہ اور ایمہ کی خدمت کرتار ہا جوان کی اولا وسے تفارای زمانے میں خراسان بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن کیشر نے کسن ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ اس وقت ابوداؤ و خالد بن ابراہیم نہر بلخ کی پر کی طرف گیا ہوا تھا۔ جب مرومیل واپس آیا اور امام کا خط اس نے پڑھا تو ابو سلم کو دریا فت کیا۔ حاضرین نے کہا'' کم بنی کی وجہ سے سلیمان بن کیشر نے اس کو لوٹا دیا ہے کہ یہ بچھ کام نہ کر سکے گا اس سے ہم کو اور ان لوگوں کو جن کی دعوت دی جاتی ہے۔ جان کا خطرہ ہے''۔ ابوداؤ د بولا اوٹا دیا ہے کہ یہ بچھ کام نہ کر سکے گا اس سے ہم کو اور ان لوگوں کو جن کی دعوت دی جاتی ہے۔ جان کا خطرہ ہے''۔ ابوداؤ د بولا من بر بحث اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عامہ خلائو کی طرف مبعوث کیا تھا اور ان پر اپنی کتاب وشریعت نازل فر مائی تھی اور ان کو گئر شتہ وآ سے کا عرب کی امت کے لئے باقی رفعا ہے اور بلاشہ آ پ کی امت کے لئے باقی رفعا ہے اور بلاشہ آپ کا علم اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا کیا تم لوگوں کو اس میں کچھ شک وشہ ہے''۔ حاضرین مسلی اللہ علیہ والم میں اس چیز کے جس کاعلم اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا کیا تم لوگوں کو اس میں کچھ شک وشہ ہے''۔ حاضرین ابوداؤ دی گئر اور ان کی کو اس میں کچھ شک وشہ ہے' مائی کو ان کو اس کو ان کو دیا تھا کیا تم کو ایس بلا ابوداؤ دی گئر ہو سے آپو جب تک اس کی املیت و قابلیت امام نے نہ جب نے کی ہوگی تھا ای کو تہ ہوگی کی ہوگی تمہاری طرف اس کو تہ جب بی اس کو تھی اور ان کی املی کو اپنی بلا لیا اور اپنی کی اور اس کی اطاعت کر نے گئے۔ ای وجہ سے ایس کی اور سلیمان بن کیشر کی طرف سے کشیدہ درجتا تھا۔ اور اس کی اطاعت کر نے گئے۔ ای وجہ سے ایس کی کھی کی طرف سے کشیدہ درجتا تھا۔ اور اس کی اطاعت کر نے گئے۔ ای وجہ سے ایس کی کھی کی طرف سے کشیدہ درجتا تھا۔ اور اس کی کھی کی طرف کی کو اس کی کھی کی طرف سے کشیدہ درجتا تھا۔ اور اس کی کھی کی طرف کی کو کی کی طرف سے کشیدہ درجتا تھا۔ اور اس کی کھی کی طرف کی کو کی طرف کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کھی کی طرف کی کا کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو ک

ابومسلم کی خراسان روائل اس کے بعد ابومسلم نے دعاۃ کواطراف وجوانب بلادیس پھیلا دیا۔ لوگ جوق درجوق مرکب وعوت ہونے گئے۔ 19سے بیں امام ابراہیم نے ابومسلم کولکھ بھیجا کہ اس سال موسم جج میں مجھے آ کرمل لینا تا کہ مناسب تھم اظہار دعوت کے بارے بیں تم کو دیا جائے اور بید کہ قطبہ بن شبیب کومع مال واسباب کے جس قدراس کے پاس جمع ہوگیا ہولیتے آنا۔ چنا نچ ابومسلم مع نقباء اور شیعوں کے امام سے ملے کوروانہ ہوا۔ قومس پہنچا تو امام کا خط ملاجس بیں اس کے واپس جانے اور خراسان میں علائیہ دعوت کی ہدایت تھی۔ ابومسلم نے مال واسباب تو قطبہ کے ساتھ روانہ کو یا اور خود خراسان کی جانب لوٹ گیا۔ قطبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا۔ اطراف جرجان میں پہنچ کرخالد بن ہریک اور ابوعون کو طلب کیا یہ لوگ مع مال واسباب کے فوراً حاضر ہوگئے گھلبہ اس کو بھی لے کرامام کی طرف روانہ ہوگیا۔

قبل کر مانی: اس سے پیشتر ہم بیان کرائے ہیں کہ کر مانی نے ترت بن شر تک کی پرحوصلہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔ جس سے مرو میں اس کا کوئی مزاحم باقی ندر ہا۔ تھر بن سیار نے یہ چر پا کر سالم بن احور کو بسر افسری اپنے معتندین اور نامی گرامی سواروں کے مرو کی طرف روانہ کیا۔ مرو کے باہر یجی بن قیم شیبانی ربیعہ کے ایک ہزار جنگ آوروں کو محمہ بن شی سات سواز دی سپاہوں کو ابوالحسن بن اشیخ اپنی قوم کو ایک ہزار جان بازوں اور جری سعدی ایک ہزار یمیعوں کو لئے ہوئے ملاء سالم وابن شی میں ملامت آمیز با تیں ہونے لگیں۔ اثناء گفتگو میں سالم نے کر مانی کو گالیاں دیں۔ لڑائی شروع ہوگئ ۔ اس معر کے میں جیت ابن شی کے ہاتھ رہی۔ سالم کے ہمراہیوں میں سے تقریباً سوآ دی مارے گئے اور سالم بھاگ کو تھر کے پاس پہنچا تھر نے عصمہ بن عبداللہ اسدی کو اس مہم پر ہامور کیا اس سے اور کر مانی کے ہوا خوا ہوں سے وہی با تین ہوئیں جو اس سے پیشتر سالم سے ہوئی تھیں۔ محد سعدی بسرافسری اہل یمن کے مقابلے پر آیا اور ایک خوں ریز جنگ کے بعد عصمت بن عبداللہ کوشکست " دی۔ چارسوہمرائی اس کے جنگ میں کام آئے۔عصمت کی شکست کے بعد نصر نے مالک بن عمر تمیمی کوامیر لشکر مقرر کر کے بھیجا۔ محمد بن ثنیٰ کمال مردا نگی سے مقابلے پر آیا۔ پہلی ہی جنگ میں مالک کوشکست ہوئی۔سات سو آ دمی اس کے ہمراہیوں میں سے اور کر مانی کے جان نثاروں میں سے تین سو آ دمی عرصہ کارزار میں مارے گئے۔

ابومسلم کی حکمت عملی: چونکہ ابومسلم خراسانی ایسے ہی مواقع کا منتظرتھا۔ واقعات بالاسے اس امر کا یقین کر کے کہ فریقین ایک دوسرے سے سرگرم پریکار ہورہے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ شیبانی خارجی سے خط و کتابت کر نے لگا بھی بمانیہ کی ندمت کرتا اور بھی مصریوں کی اور قاصد کو جومصریوں کی ندمت کا خط لے کر جاتا تھا یہ سمجھا و بتا تھا کہ بمانیہ کو دکھلاتے جانا اور بمانیہ کی ندمت والے قاصد کو ہدایت کر دیتا تھا کہ مصریوں کی نظر سے یہ خط گز ار دینا۔ غرض اس فعل کی غایت بہتی کہ فریقین کا میلان اس کی طرف ہو جائے۔ جب ان میں اس کو ایک گونہ کامیا بی ہوگئ تو نظر بن سیار اور کر مانی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ جھے امام نے وصیت کی ہے اور میں ان کی رائے کو تمہارے تی میں بہتر مجھتا ہوں''۔ بعد از ان اسد بن عبد اللہ خز آئی کو سنا سے اور مقاتل بن سیم بن غز وان کو بلا جھجا۔ سب سے پہلے انہیں دوآ دمیوں نے ابومسلم کی وعوت پر سیا ہوگئرے جئے شے اور میا تھی ان کے بعد اہل ایور ڈھر والروڈ اور مرو کے اطراف و جوا ب کے قصبا تیوں کے باس کی وعوت بول کی اور سیاہ کیٹر ے جئے شے اور میا ہی گئرے دیکھی ان کے بعد اہل ایور ڈھر والروڈ اور مرو کے اطراف و جوا ب کے قصبا تیوں نے اس کی وعوت بول کی اور سیاہ کیٹر ہے رہے تھے۔

تھر وکر مانی کی گڑا گی ابوسلم ان سب کوطلب کر کے کر مانی اور تھر کے ہوں کے درمیان آٹھ ہرا۔ فریقین کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ ہنوز کسی کی زبان سے پھونہ نگلنے پایا تھا کہ ابوسلم نے کر مانی کے پاس کہلا بھیجا" میں تبہارے ساتھ ہوں"۔
کر مانی نے منظور کرلیا۔ ابوسلم اس سے جا ملا۔ تھر نے بیرنگ دیچوکر کر مانی کوایک خطر تحریکیا جس میں اس نے کر مانی کو ایک خطرت کر فر یب سے ڈرایا تھا اور مصالحت کی غرض سے مرومیں چلے جانے کی رائے دی تھی۔ چنا نچی کر مانی مروچلا گیا اور ابوسلم انگرگاہ میں تھہرا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اتمام صلح کی غرض سے کر مانی دوسوسواروں کو لے کر مروسے باہر آیا۔ نھر ابوسلم انگرگاہ میں تھہرا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اتمام صلح کی غرض سے کر مانی دوسوسواروں کو لے کر مروسے باہر آیا۔ نھر نے تین سوسواروں کو بھی ہوا گیا اور اس کے ہمراہ نے تین سوسواروں کو بھی جانچ دیا ہوا گئی کہ دو تھی ہوا گا اور اس کے ہمراہ ہوکہ کو کر تھر بن سیار پر حملہ آور ہوا۔ یہاں تک کہ وہ مجبوراً وارالا مارت سے فکل کر کسی معمولی حیثیت کے آدمی کے مکان میں جا چھیا۔ ابوسلم مظفر وضور ترویل والی ہوا۔ علی بن کر مانی نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی ابوسلم نے تھم دیا کہ تم جس حالت پر ہوا بیا تھی خانی ای کا مرح بیستور قائم رہو۔

نصر بن سیار کا مروان کے نام خط نفر بن سیار نے ای زمانے میں مروان بن مجر کی خدمت میں ایک عرض داشت مجھی تھی جن دنوں ابو مسلم اس کے اور کر مانی کے مورچوں کے مابین آ کر قیام پذیر یہوا تھا اور اس کی قوت وحوصلے کو انداز ہے ہے باہر ترقی پذیر دیکھتا تھا۔ وہو بذا:

((ارى خلل الرماد و ميض جمر و يوشك ان يكون لهاضرام فان النار بالعو (ادين تذكي و ان الحرب اولها الكلام فان لم قطفوها تخرجوها مسجرةً يشيب لها الغلام اقول من التعجب ليث شعرى أالفاظ امية ام نيام فان يك قومنا اضحوا نياماً فقل قوموا فقد حار القيام تعزى عن رحالك ثم قولى على الاسلام و العرب السلام)

''شرار نظر داکھ میں آرہے ہیں نہ ہوشعلہ زن۔خطرہ یہ ہورہاہے کہ دو ہی لکڑیوں سے بھڑکتی ہے آتش گر جنگ کی باتوں سے ابتداء ہے بجھاؤ' وگر نہ وہ لکیں کے شعلے بمیشہ جواں۔ پیرجس سے ہوا بتا وے کوئی خاندان امیہ کہ ہے جاگتایا پڑاسورہا ہے۔اگر قوم سوتی ہوخواہ کراں میں تو کہدو کہ اٹھنے کا وقت آگیا ہے کر وتعزیت اپنی' اپنوں کورو دعرب اور اسلام کا خاتمہ ہے''۔

نفر بن سیار کا پی خط مروان بن محمد کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ ضحاک بن قیس سے مصروف جنگ تھا اس نے نفر کی عرض داشت پر بیفقر سے لکھ کر والیس کر دینے ((الشاهد بری مالا بدی الغایب فاحسم الثلول قبلک)) نفراس کم کو پڑھ کر نشکر یوں سے خاطب ہو کر بولا' نمجا کیو! امیر المؤمنین تم کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو پچھ د ذہیں دے سکتے ہیں''۔

ابر اہیم بن محمد کی گرفتاری : جس وقت نفر کی بیعوض داشت مروان کی بیشی بین تھی انہیں دنوں ابراہیم امام کا خطبواب خطابو سلم روانہ ہوچکا تھا اور انقاق زمانہ سے بی خط مروان کے اہلکاروں کے ہاتھ پڑگیا تھا۔ لکھا تھا'' موقع اور قابول جانے سے اگر تم نے نفر و کر مانی کا خاتمہ نہ کر دیا تو سخت نالائقی کی بات ہے اور دیکھوخر دارخراسان پر متصرف ہونے کے بعد خراسان میں کسی عربی زبان ہولئے والوں کو باقی نہ رکھنا''۔ مروان اس خطکو پڑھ کرسخت برہم ہوا اور اپنے عامل کو جو بلقاء میں خراسان میں کسی عربی زبان ہولئے والوں کو باتہ نہر میرے پاس بھیج دو''۔ چنا نچہ عامل بلقاء نے ایسا بی کیا اور مروان نے ایرا ہیم بن محمد کو قبید کردیا۔

ابراہیم بن محمد کو قبید کردیا۔

خلافت عباسيد كى علانيد دعوت جس وقت الوسلم علانية خلافت عباسيد كى دعوت دين لگاجس طرف نظرا أشتى تلى آدى آدى آت جائے نظر آتے تھے۔ اہل مروكى بھى اس كے يہاں آمدورف تھى جن كونفر منع نہيں كرتا تھا۔ كرمانى اورشيبانى خار جى بھى ابوسلم كے اس فعل سے ناراض نہ تھے كيونكه اس نے مروان كى خلع خلافت كى سى كى تھى۔ عوام الناس كاميلان اس كى طرف اس سے اور زيادہ ہور ہاتھا كہ اس كے درواز سے پر نہ كوئى محافظ تھا اور نہ حاجب اور نہ امراء وملوك كى طرح دربانوں كى ختيان تھيں ۔ بروك توك جب جس كا بى جا بتا تھا آتا تھا۔

نصر ونثیبان خارجی : نفر نے شیبان خارجی کے پاس کہلا بھیجا کہ'' آؤہم اور خ صلح کر کے ابوسکم سے جنگ کریں اور اگر بیہ مظور نہ ہوتو سر دست ہم سے جنگ موقوف کر دولہ یہاں تک کہ ہم اس سے نیٹ لیں ۔ بعدازاں جو جھگڑا ہمارے اور

ے عرب میں اوگ دوطری ہے آگ نکالتے تھے۔ چھاق ہے یادوکٹڑیوں کی رگڑ ہے۔ پس شاعر نے بودین سے چھماق کے پیچے کی کلوی اور چھماق پرجس سے مارتے ہیں اس کے دسے کوتھیر کیا ہے یا ان دوکٹڑیوں کو ٹرادلیا ہے جس کی رگڑ ہے آگ پیدا ہوتی ہے۔ (مترجم)

تمہارے درمیان پڑا ہے اس کو طے کرلیں گے' نشیان خارجی ان امور کے منطور کرنے میں پس و پیش کر ہی رہاتھا کہ ابو سلم کواس بیام کی اطلاع ہوگئی۔فوراً ایک خفیہ پیام ابن کر مانی کے پاس بھیج دیا کہ'' دیکھوشیبان خارجی کونفر سے سلح نہ کرنے دینا ہم کو معلوم ہے کہتم اس کے ساتھ اس کی ہمدردی کی وجہ سے نہیں تم توا پے باپ کابدلہ لے دہے ہو۔ اگر سلح ہوجائے گی تو یہ مقصد فوت ہوجائے گا''۔ ابن کر مانی اس فریب میں آ کر ہوشیبان خارجی کے پاس گیا اور اس کی ثنا وصف کر کے نفر سے سلح نہ کرنے برآ مادہ کردیا۔

ابومسلم کا ہرات کی طرف روانہ کیا۔ جس نے حالت غفلت میں ہرات پڑنج کر بہ آسانی تمام جسنہ کرلیا اوراس کے عامل عیسیٰ بن عقیل بن معمل کی ہرات کی طرف روانہ کیا۔ جس نے حالت غفلت میں ہرات پڑنج کر بہ آسانی تمام جسنہ کرلیا اوراس کے عامل عیسیٰ بن عقیل بن معقل لیٹی کو جو نصر کی جانب سے مامور تقاملاص دغا۔ یجی بن نیم بن ہمیر ہشیبانی بین کر ابن کر مانی اور شیبان کے پاس گیا اور اس کو نفر سے مصالحت کر کی توبید یا در کھو کہ ابوسلم اس سے بھر اس کو نفر سے مصالحت کر کی توبید یا در کھو کہ ابوسلم اس سے بھر جانے گا اور تم سے معرض نہ ہوگا کیونکہ فراسان مصارک قبضہ میں ہے اور اگر تم نے نفر سے مصالحت نہ کی تو ابوسلم اس سے مصالحت کر کے تم سے صف آرائی کرے گا۔ میر سے نزویک بہتر بیہ کہ نفر کو بی آگے بڑھا دو' شیبان خارجی کے ذبی مصالحت کر کے تم سے صف آرائی کرے گا۔ میر سے نزویک بہتر بیہ کہ نفر کو بی آگے بڑھا دو' شیبان خارجی کے ذبین میں یہ باتیں مرتم ہوگئیں۔

ابومسلم کی پیش قدمی این کرمانی نے ابومسلم سے امداد طلب کی۔ ابومسلم نے بطیّب خاطر منظور کرلیا اور قیام سفیذیج کے
بیالیسویں روز سفیڈ نجے سے ماخزان میں آئھ ہرا۔ اپنالٹکر کے لئے مور پے قائم کئے۔ دہس بائد ھے خندق کھودی اور خندق
کے دودرواز سے بنائے۔ اس کی پولیس کا مالک بن ہیم افراعلی تھا۔ محافظت پر ابواسحاتی خالد بن عثان و یوان لشکر پر ابوصالے
کامل بن مظفر خبررسانی پر اسلم بن مبیح اور محکد قضاء وافقاء پر قاسم بن مجاشے نقیب مامور تھا۔ قاسم بن مجاشے ابومسلم کے ساتھ تماز
پڑھتا اور عصر کے بعد بنوہاشم اور متقد مین بنوامیہ کے فضائل بیان کرتا تھا۔

ابومسلم اور ابن کرمانی ابوسلم نے ماخران میں قیام کرنے کے بعد ابن کرمانی کے پاس کہلا بھیجا'' گھرانانہیں! میں تمہارے ساتھ ہوں''۔اس پر ابن کرمانی نے ملئے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچے ابومسلم اس سے ملئے کوآیا' دوروز تک اس کے پاس ٹھبرار ہابعدازاں لوٹ آیا۔ بیدواقعہ اواکل (یعنی پانچویں تاریخ) محرم مسلاحے کا ہے۔اس کے بعد ابومسلم نے اپے لشکر ک جانج پر تال کی تو تعداد میں سات ہزار آدی نظے۔ کامل بن مظفر کوا کی رجہ ٹر میں ان کے اساء وانساب کھنے پر ما مورکیا۔

ابو مسلم کے خلاف قبائل مصرو یمن کا انتحاد: ان واقعات کے بعد ہی قبائل ربیعۂ مضراور یمن نے تعنق ہوکراس امر
کا معاہدہ کیا گہ آپس کے بھڑ ہے منقطع کر دیئے جا کیں اور سب کے سب ابو سلم سے جنگ کرنے پر کمڑیں با ندھ لیں '۔

ابو سلم میں کر گھبرا گیا۔ قیام ما خران کے چوتے مہینے طبسین چلا آیا کیونکہ ما خران ایسے مقام پر تھا کہ وہاں پر پانی او پر سے آتا

قاضرہ یہ پیدا ہوا کہ مہا دانصر پانی ندروک دے اور ما خران میں پہنچ کر خندق مور پے اور وہ س با ندھ لئے۔ نصر بن سیار نے نہرعیاض پر لفکر آرائی کی اور اپنے عمال کواطراف و جوانب خراسان میں پھیلا دیا اور ابوالدایال اپنالفکر لئے ہوئے طوسان نہر عیاض پر اور اہل طوسان کوایذ اکس وجہ سے کہ اکثر اہل طوسان ابوسلم کے ہمراہ خندق بیں تھے۔ ابوسلم نے ایک وی اور ابوسلم کے ہمراہ بول کو فتح ہوئی۔ تقریباً میں آدی ابوالدیال کے ہمراہیوں کو فتح ہوئی۔ تقریباً میں آدی ابوالدیال کے ہمراہیوں کو فتح ہوئی۔ تقریباً میں آدی ابوالدیال کے مراہیوں میں سے گرفار کر گئے گئے۔ ابوسلم نے ان کور ہاکرادیا۔ بعدہ محراہیوں کو فتح ہوئی۔ تقریباً میں گئے کہ وہ کے ساتھ مراہیوں میں کے درمیان خندق کھود کر مور چوقائم کیار فتہ کو اور کی دورمیان خندق کھود کر مور چوقائم کیار فتہ کراہ کیا۔ کہ مراہیوں کے بی اس کے برامور کیا۔ اس نے نفر اور مروالروز ' بیخ اور طفنا رستان کے درمیان خندق کھود کر مور چوقائم کیار فتہ اس کے بیار اور کیا کہ اس کے بی اس کیا ہوئی کہ بیار کیا ہوئی اس نے ان بیار می کیاں ان کہ بیاں ایک بڑار کی جمیت ہوگئی اس نے ان بیا دے نصر کی آندور فت اور کیک موقون کر دورت اور کیک موقون کر دورت اور کیک موقون کر دی اور اور کی کیار کیا کہ دورت اور کیک موقون کی دور کیا کہ دورت اور کیک موقون کر دی کیا

عبد الله بن معاوید کی بیعت: جیما که بیان کیا گیا که عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر کی بیعت خلافت کوفه میل کی گئی تھی کیکن عبدالله بن معاوید مدائن چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے اکثر اہل کوفه وغیرہ بھی چلے آئے تھے۔ پس انہوں نے جبال کارخ کیا اور اس پر قبضة عاصل کر کے حلوان قومس اصفہان اور رے پر بھی قابض و متصرف ہو گئے اور اصفہان میں قیام کردیا۔

کرکے بسپا کردیا اور عبداللہ بن معاویہ کی بیعت کر لی۔ عبداللہ بن معاویہ نے اپنے بھائی بزید بن معاویہ کو بیا۔
محارب کا قبل : ان واقعات کے بعد محارب بن موی اور عبداللہ بن معاویہ سے ان بن ہوگئ محارب نے لشکر جمع کر کے
نیشا پور کا قصد کیا۔ بزید بن معاویہ مقابلے پر آئے لڑائی ہوئی محارب کوشکست ہوئی بھاگ کر کر مان پہنچا اور محمد بن اضعیف کے
آنے تک تھہرا رہا۔ جب وہ آگیا تو اس کا ہم نوالہ وہم بیالہ ہوگیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس سے بھی کشیدگی بیدا کر لی مجمد بن
اشعث نے اس کومع اس کے چوہیں لڑکوں کے بارحیات سے سبک دوش کر دیا۔

عبدالله بن معاویہ کی شکست: پھر بزید بن عمر بن مہیرہ نے نباتہ بن خطلہ کے بعد اپنے لڑے داؤد بن بزید کو بسرافسری ایک عظیم الثان شکر کے عبدالله بن معاویہ کی طرف دوانہ کیا۔ اس کے مقدمۃ الحیش پر داؤد بن ضبارہ تھا۔ داؤد نے اصطر کے قریب پہنچ کر معن بن زائدہ کو دوسری طرف سے جنگ چھیڑنے کا علم دیا۔ عبدالله بن معاویہ عرصہ کارزار میں آئے داؤد نے دوطرف سے لڑائی چھیڑ دی۔ جس کا لازی متجہور سندھ کی طرف عبدالله بن معاویہ کو تکست ہوئی بہت سے ان کے ہمراہی گرفتاد کر لئے گئے اوراکش مارڈالے گئے۔ مصور بن جہور سندھ کی طرف عبدالله بن میں مرد اس بھی دیے گئے۔ جن کو ابن عمر بن مہر ہے در بالعزیز مردان معاویہ کی طرف بھا گا۔ قید کی بزید بن عمر بین میں میں جبور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا تعاقب کیا لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ مجمور کا بیا نہ بی عبداللہ بن عبار ہوئی۔ جن بیاس کی سفارش کی داؤد بن ضارہ میا ان کور ہا

کومع ان کے ہمراہیوں کے قید کرلو۔ پھر پچھ عرصہ بعدان کے بھائیوں طن وزید کی رہائی اوران کے قبل کا حکم بھیجے دیا۔ چنانچہ مالک بن بٹیم خزا کی والی ہرات نے اس کی قبیل کردی۔

علی بن کر مانی کی عبر شکنی جس وقت نفراین کر مانی اور قبائل ربید یمن اور مفرنے ابوسلم سے جنگ کرنے پر شفق ہو کرکریں با ندھ لیں۔ابوسلم اوراس کے ہمراہیوں کواس سے خطرہ پیدا ہوا اپنی کل فوج کو تحت کر کے ششیر بکف ہو گیا۔ سلیمان بن کی شر نے ابن کر مانی کو بیفقرہ دیا کہ'' کل تو نصر نے تہجا رہ باپ کو قل کیا ہے اور آئ تم اس کے ہمراہ ہو کر ابوسلم سے مفریوں بنگ کرنے کو آئے ہو'۔ابن کر مانی اس فریب میں آ کر نفر سے علیحہ ہو گیا اور شم نے بدقکنی کے بعد ابوسلم سے مفریوں کی موافقت کرنے کو کہ با بیجیا اور ابن کر مانی اس فریب میں آ کر نفر سے علیحہ ہو گیا اور شملم نے فریقین کے وفو دکو انتخاب کرنے کی غرض سے طلب کیا۔شیعوں نے وفو د کے آئے سے پہلے ابوسلم سے کہدر کھا تھا کہ مفر مروان کے ہمدر کہ ہوا خواہ اور اس کی غرض سے طلب کیا۔شیعوں نے وفو د کے آئے سے پہلے ابوسلم سے کہدر کھا تھا کہ مفر مروان کے ہمدر کہ ہوا خواہ اور اس کے ہمراہ کو اور اس کے ہمدر کہ ہونے ہو سلیمان بن کی غرض سے بادر کہ تا اور انہیں لوگوں میں بچی بین کیں اور یہ بھی بیان کیا کہ نفر بین سیار مروان کا عالم ہوا و آئی کو امراہ کو شین کین کر مانی اور اس کے ہمراہیوں کو افقیار تیجے'' سلیمان و برید کی تقریخ ہوتے ہوئے سے بادر کر ان اور اس کے ہمراہیوں کو افقیار تیجے'' سلیمان و بید کی تقریخ ہوتے ہوئے سے ماخران لوٹ آیا اور شیعہ کو مکانات بن کر مانی اور اس کے ہمراہیوں کو افقیار تیجے'' سلیمان و بید کی تقریخ ہوتے ہوئے سے ماخران لوٹ آیا اور شیعہ کو مکانات بیا کہ کہ کر حمل و یا کہ اللہ توالی نے مسلمانوں میں اتھاتی پیدا کرنے سے ہم کو مستونی کر دیا ہے اب عرب کے فینے کا ہم کو خوف ماتی ہو یہ کو میانات کو اس کی ان کے مسلمانوں میں اتھاتی پیدا کرنے سے ہم کو مستونی کر دیا ہے اب عرب کے فینے کا ہم کو خوف ماتی ہوئے۔ اب عرب کے فینے کا ہم کو خوف ماتی کی دورائی کے اس کو میل انہاں کے مسلمانوں میں اتھاتی پیدا کرنے سے ہم کو مستونی کر دیا ہے اب عرب کے فینے کا ہم کو خوف ماتی کر دیا ہے اب عرب کے فینے کا ہم کو خوف ماتی کی دورائی کے اس کی کو مستونی کر دیا ہے اب عرب کے فینے کا ہم کر ان با

ابو مسلم کا حروی قبضد: اس واقعہ کے بعد علی بن کر مانی نے ابو سلم کو یہ بیام دیا کہتم مرویس ایک جانب سے داخل ہواور بیں اپنی قوم کی جمعیت کے ساتھ دوسری طرف سے واخل ہوں گا۔ ابو سلم اس پر مطمئن نہ ہوا کہلا جیجا کہ بہلے تم تھر سے لڑا ابی شروع کروئیس علی بن کر مانی اور تھر بیں جنگ چیڑ گئ اور کر مانی لڑتا جراتا مرویس ایک طرف سے تھس پڑا۔ ابو سلم نے بعض نقیبوں کوعلی بن کر مانی کے ہمراہ کردیا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ مرویس واخل ہوگئے۔ اس کے بعد خود ابو سلم نے مروکا رخ کیا۔ اس کے مقدمہ انجیش پر اسید بن عبداللہ فرائی تھا ، مینہ پر مالک بن چیئم اور میسرہ پر قاسم بن مجاشم نے خرض ابو سلم مرویس کیا۔ اس کے مقدمہ انجیش پر اسید بن عبداللہ فرائی تھا ، مینہ پر مالک بن چیم اور میسرہ پر قاسم بن مجا تھا ہوا تھا اور خروی ابو سلم مرویل حسن غلقہ من اھلما فوجد فیھا و جلن یقت لان ہذا من شبعته و ہذا من عدوہ کی پڑھتا ہوا چلا گیا اور فر و پر ابو سلم نے قبضہ کر حیث نے قبضہ کر دینے اور واپس چلے جانے کا حکم دے دیا نے ابھین اپنی اس کے اس کے مقام درکیا۔ چانچے ابو مضور طلح بن رزیق ابو سلم کی طرف سے بیعت لینے لگا۔ یہ مجملہ ان نقیبوں کے قام : یہ نقیب و سے امتحال سے امتحال کے اس کے نام : یہ نقیب و تعداد میں بارہ نفر شے نز اعد سے سلیمان بن کیش مالک بن چیم کہ زیاد بن صالے ، طلح بن میں بھیم کر فرور و کہا تھا۔ عباسی نقیبوں کے نام : یہ نقیاء تعداد میں بارہ نفر شے نز اعد سے سلیمان بن کیش مالک بن چیم کر ذیر و بر اور بین صالے ، طلح بن جیم کہ زیاد بن صالے ، طلح بن

رزیق اور عمر بن اعین \_ طے سے قطبہ بن شبیب بن خالد بن سعدان تیم سے ابوعینی موئی بن کعب الا بربن قریط واسم بن علام \_ بکر بن واکل سے ابوداؤد خالد بن ابراہیم شیبانی اور ابوعلی بردی اس کوشیل بن طہمان بھی کہتے سے عمر بن اعین بجائے موئی بن کعب کے مامور تھا اور ابوا نجم اسمعیل بن عمران بجائے ابوعلی بردی کے اور بیا بوسلم کا داماد بھی تھا۔ نقیبول میں سے کوئی شخص ایبانہ تھا کہ جس کا باپ زندہ رہا ہو۔ بجر ابومنصور طلحہ بن رزیق کے ۔ کہ وہ ابوزین بزای تھا۔ جنگ ابن اشعث میں شریک ہوا تھا اور مہلب کی صحبت بائی تھی اور اس کے ساتھ ہوکر لڑا تھا۔ ابومسلم اکثر امور میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا اور لوگول سے جس پر بیعت لیتا تھا اس کی عبارت بیتھی: ((ابداید عکم علی کتاب الله و مستد رسوله مسحد مد صلی الله علیه وسلم و الطاعة للوضا من ال دسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بذلک عهد الله و مشدد کم و لا میشاقه و المطلاق و المشی الی بیت الله المحوام و علی ان لا تستالوا رزقاً و لا طفعاً حتی تبداء کم و لا میشاقه و المطلاق و المشی الی بیت الله المحوام و علی ان لا تستالوا رزقاً و لا طفعاً حتی تبداء کم و لا تکم)) بیدواقعد شراع کے ا

نصر بن سیار کا فرار : مرو پر بقضه عاصل کرنے کے بعد ابوسلم نے لا بزبن قریط کو ایک گروہ کے ساتھ نفر بن سیار کے پاس
بیعت لینے کو بھیجا۔ نفر نے سیجھ کر کہ ابوسلم کا بقضہ عروی سی ہوئی گیا ہے اور اس سے جنگ کرنے کی طاقت نہ بچھ بیل ہے اور نہ
میرے ہمراہیوں میں - بید چیار کیا'' میں کل شام کو دار اللا مارت میں حاضر ہو کر بیعت کرلوں گا'' ۔ لا بزیب کو واپس آیا اور نفر
نے اپنے ہمراہیوں سے کہلا بھیجا کہ''کل کی خبر نہیں ہے آج ہی شب کوکسی محفوظ مقام میں چلا جانا چاہیے''۔ اسلم بن احور نے
کہا''شب کے آنے کا انتظار فضول ہے' غالبًا بیموقع ہاتھ نہ آئے گا۔ شام سے پہلے ہی مروکو چھوڑ دینا چاہیے''۔ نفر نے اس
پر قوجہ نہ کی ۔ ظہر کا وقت آیا تو ابوسلم نے پہلے اپنے شکر کو حر تب کیا۔ بعد از ال لا بزقریط کو دوبارہ نفر کے پاس بیعت لینے کو بھیجا
نفر نے کہا'' بھائی تم نے اس قدر بھٹ کیوں کی وعدہ تو ابھی پورانہیں ہوا''۔ لا بزنے جواب دیابات یہ ہے کہ'' ہمارے گروہ
والے تمہار نے قبل کا مشورہ کرر ہے ہیں''۔

نصریان کرمکان کے اندر گیا اور شام ہوتے ہی مکان کے پیچے سے نگل کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کالڑکا تمیم اور حکیم و نہا ہے۔

حکیم بن نمیلہ نمیری اور اس کی بیوی مرزبانہ تھی ۔ لا ہز ان لوگوں کے بھاگ جانے کے بعد مکان میں واخل ہوا۔ کسی کو نہ پایا۔

ابو سلم کو اطلاع دی۔ اسی وقت ابو سلم نصر کے لئکرگاہ میں آیا اور اس کے ہمراہوں کو قید کر لیا از انجملہ سالم بن احور افسر پولیس ۔ بحتر کی کا جب اور اس کے دولڑ کے بوئس ابن عبدر بہ اور محمد بن قطن وغیرہ تھے۔ ابو سلم وابن کر مانی نے نصر کا نہا قب پولیس ۔ بحتر کی کا جب اور اس کے دولڑ کے بوئس ابن عبدر بہ اور محمد بن قطن وغیرہ تھے۔ ابو سلم و ابن کر مانی نے نصر کا نہا تھا۔ بس ابو سلم و کیا تمام رات سفر کرتے رہے ہے کہ وقت نصر کی بیوی مرز باندکو پا گئے۔ جس کوخو دنصر چھوڑ کر آگے بردھ گیا تھا۔ بس ابو سلم و بین قیام پذیر ہوگیا اور تھی مار ویس وابس آئے اور نصر سرخس جا پہنچا پھر سرخس سے طوس چلا گیا۔ پندرہ روز تک تھیرا رہا۔ پھر نیشا پور چلا آیا اور و بین قیام پذیر یہوگیا اور علی ابن کر مانی ابو سلم کے ساتھ د بنے لگا اور اس کی ہاں بیس ہاں ملا تا تھا۔

شیبان خارجی کا خاتمہ : بھر ابوسلم نے نفر کے فرار ہونے پرشیبان حروری سے بیت کرنے کو کہلا بھیجا شیبان نے جواب دیا" تم ہی میری بیعت کراؤ"۔اس پر ابوسلم نے بیام دیا کہ اگرتم میری بیعت نہیں کرنا چاہتے ہوتو یہاں ہے کوچ کر'

جاؤشیان خارجی نے بین کرابن کر مانی سے امداد طلب کی اس نے انکار کرویا تب شیبان سرخس چلا گیا۔ ایک گروہ بکربن واکل کا جمع ہوگیا۔ ابوسلم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے شیبان کے پاس کہلا بھیجا کہ '' تم اس فعل سے باز آؤ''۔ شیبان نے پیامبروں کوقید کردیا اس پر ابوسلم نے بسام بن ابراہیم مولی بی لیث کوجس کی کنیت ابودر دھی۔ شیبان خارجی پر محلم کرنے کو کھ بھیجا۔ غرض بسام اور شیبان میں لڑائی ہوئی۔ شیبان شہر میں بھاگ آیا۔ بسام نے اس کا تعاقب کیا بکربن واکل نے ان قاصدوں کو تل کر ڈالا۔ جن کو ابوسلم نے شیبان کے پاس بیام دے کر بھیجا تھا اور بسام نے شیبان کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ بعض کا بیبیان ہے کہ ابوسلم نے اپنے پاس سے ایک شکر بسرا فسری خزیمہ بن خازم و بسام بن ابراہیم شیبان سے جنگ کرنے بعض کا جمیجا تھا۔ واللہ اعلم

ابومسلم کی فتو جات : پھر چندروزبعد ابومسلم نے نقبوں میں ہے موئ بن کعب کوابیورو کی طرف روانہ کیا اس نے اس کو فت کرلیا۔ اس کے بعد ابوداؤ دخالد بن ابراہیم کو بیٹے کی جانب بھیجا۔ ان دنوں بیٹے میں زیاد بن عبدالرحن قشری والی تھا۔ اس نے

ابوداؤ در کے آنے کی خبر پا کراہل بیٹے کر تما اور کھرا کی جانب بھیجا۔ ان دنوں بیٹے میں زیاد بن عبدالرحن میں آٹھ ہرا۔ ابوداؤ دنے

یہاں بیٹے کر مما کر دیا نے اور کو پہلے بی معر کے میں شکست ہوئی۔ ابوداؤ دنے شہر بیٹے پر قصنہ کرلیا اور زیاد کی اپوداؤ دنے

یہاں بیٹے کر مما کر دیا نے اور کو واپس بلا بھیجا اور بجائے اس کے بیٹی بن فیم ابوالمیلا کو بیٹے پر مامور کیا۔ زیاد بن عبدالرحن بابلی عبدالرحن بابلی عبدالرحن بابلی بن زرعہ کہی اہل بیٹے کر کے اس سے سازش کرلی اور ابومسلم سے جنگ کرنے کی غرض سے زیاد مسلم بن عبدالرحن بابلی میں بن زرعہ کہی اہل بیٹے کر آ از ہے۔ بیٹی بن فرسک کے فاصلے پر آ از ہے۔ بیٹی بن نوم مع اپنے ہمراہیوں کے ان لوگوں سے آ ملا مصرور سیعہ دیمن اور بجمیوں میں سے جوان کے ہمراہ شے سب نے متفق الکلمہ بوکر سیا و پر چم والوں (یعنی دعا ق بنی عباسیہ) سے جنگ کرنے کو کم جمت با ندھی اور اس خیال سے کہ مبادا آپس میں نفاق نہ بوکر سیا و بائے مقاتل بن حیان بولی کو امیر لشکر بنایا۔

پیدا ہو جائے مقاتل بن حیان بطی کو امیر لشکر بنایا۔

معرکہ شہرسر جنال ابوسلم نے بین کرابوداؤ دکود دبارہ بلخ کی طرف روانہ کیا۔ نہرسر جنال پرفریقین نے صف آ رائی کر کے شہر سمر جنال اور دی دیا داوراس کے ہمراہیوں نے ابوسعید قرشی کو بطور مسلحہ ساقہ میں رکھا تھا اس نظر سے کہ خالفین پس لئنگر سے جملہ آ ور شہوں ۔ اتفاق سے اس کے لئنگر کا بھی پر چم سیاہ رنگ کا تھا اوراس کے ہمراہی زیادہ غیرہ یہ بھوال کئے تھے۔ میدان کارزار کرم ہو جائے پر ابوسعید نے تملہ کیا زیادہ وراس کے ہمراہی سے بھوکر کہ بیسیاہ پرچم والوں کا لئنگر ہے بھاگ کھڑ ہے ہو کے لئنگر کا وکوفا ہوا بلخ میں داخل ہوا اور برنصیب زیادہ بچرا میں اور جو باقی رہ گئے وہ تیز تلواروں کی نذرہو گئے ۔ ابوداؤ ومظفروشھوران کے لئنگر کا وکوفا ہوا بلخ میں داخل ہوا اور برنصیب زیادہ بچرا میں اپنے ہمراہیوں کے تریذ کی طرف چلے گئے ۔ کیسران کر مانی کا انجام : اس کے بعد ابوسلم کے بعد ابوسلم کے بعد ابوسلم کے بعد ابوسلم کے بعد ابوسلم کے بعد ابوسلم کے باروں کے بیاران کر مانی کے ایک دوسرے سے بلحدہ کر دیے کی رائے دی ۔ ابوسلم کے بیاران کر مانی کے ایک دوسرے سے بلحدہ کر دیے کی رائے دی ۔ ابوسلم کے بیاران کر وافعہ بن ظہیر عینی کو اپنا نائر برنایا اور خود می نظر بن ضیح کے مروالروڈ چلاگیا۔ کی گورٹری پر بھیج دیا۔ عنوان نے بلج میں بہنچ کر فرافعہ بن ظہیر عینی کو اپنا نائر برنایا اور خود می نظر بن ضیح کے مروالروڈ چلاگیا۔

مسلم بن عبدالرحن با بلی یے نیر پاکرمضریوں کو تر نہ سے اپنے ہمراہ گئے ہوئے بلخ پر آپہنچا اور بہزور تنظ اس پر قبضہ کرلیا۔ عثان و نضر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بلخ کا قصد کیا۔ عبدالرحن کے ہمراہی بیس کر اسی شب کو بھنا گ گئے۔ نضر نے اس خوف سے کہ ان کا استیصال نہ ہو جائے تعاقب نہ کیا لیکن عثان کے ہمراہیوں نے دوسری طرف لڑائی چھیڑ دی اور خود ہی شکست اٹھا کر بھاگ گئڑ ہے ہوئے۔ ایک گروہ کثیران کا اس معرکے میں کا م آگیا۔ بعدازاں ابوداؤ د نے بلخ کی جانب مراجعت کی اور ابوسلم نیشا پور کی طرف چلا اس کے ہمراہ علی بن کر مانی تھا چونکہ ابوداؤ د سے پروان کر مانی کے قبل کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ابوداؤ د نے عثان کو بلخ بہنچ کر قبل کر ڈالا اور ابوسلم نے علی بن کر مانی کو نیشا پور کے راستہ میں بارحیات سے سبک دوش کرویا۔

قطبید کی فتو جات مسلم میں قطبہ بن شبیب امام ابراہیم کی جانب سے ابوسلم کے پاس آیا۔اس کے ساتھ وہ پر چم تھا جن کو دشمنوں سے جنگ کرنے کے لئے منعقد کیا تھا۔ ابوسلم نے اس کو مقدمۃ الحیش میں رکھا اور ایک دستہ فوج اس کے ہمراہ کر دیا اور عزلی ونصب اس کے اختیار میں رکھا اور کل لشکریوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔

میشا بورکی فتح اس سے پیشتر بروقت تیسے مرا سان ابوسلم نے اپ عمال کو بلا داسلامیہ پراس طور سے مامور کیا تھا۔ سائ بن نعمان از دی کوسم فقد پر ابودا کو د خالد بن ابراہیم کو کارستان پر محمہ بن اضعف خزاعی کو طبسین پر بالک بن بیٹیم کو پولیس پر اور قطبہ کو طوس پر ۔ قطبہ کے ہمراہ چند سر داروں 'سیر سالاران لشکر ابوعون' عبدالملک بن بزید خالد بن بر کب عثان بن نبیک اور خازم بن خزیمہ د فیرہ تھے۔ اہل طوس کو پہلے ہی میدان میں شکست ہوئی قطبہ نے بہت بے رحمی سے ان کو آل کیا۔ اس کے بعد ابوسلم نے قاسم بن عباش کو فیٹا پورکی طرف براہ مجہ روانہ کیا اور قطبہ کو تیم بین نفر سے سوذقان میں جنگ کرنے کو کھا اور دی ہزار شکر کو پسرافسری علی بن معقل کمک پر روانہ کیا۔ تم می ساتھ بالمئی بن سویدا ورشیبان کے بقیۃ السیف ہمراہی تھے۔ قطبہ نیر ارشکر کو پسرافسری علی بن معقل کمک پر روانہ کیا۔ تم میں ہو وہوت دیتا تھا تمیم کو دعوت دی۔ جب اس نے اس کو قبول نہ کیا تو حملہ کر دیا۔ تمیم بن نفر اور ایک گردہ اس کے ہمراہیوں کا جن کی تعداد تمیں بڑار بیان کی جاتی ہے عرصہ جنگ میں مارا گیا۔ نظرگاہ میں مال واسباب جو بھے تھا لوٹ لیا گیا۔ باقی ماندہ فوج شہر میں جا کر پناہ گریں ہوئی۔ قطبہ کے راست شہر میں داخل ہوا بہت بڑی خون دیزی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ خالد بن بر مک کو مال غنیمت کے جسم کرنے پر مامور کر کے فیٹا پور کا رخ

جرحان پر قبضہ: ای اثناء میں اس کے ہمراہی اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پس نفر بن سیار قومس سے جرجان کی طرف روانہ ہوگیا' جہاں پر نباتہ بن حظلہ تھا۔ جس کو یزید بن عمر بن ہمیرہ نے نفر کی کمک پر روانہ کیا تھا۔ فارس' اصفہان' اور رے ہوتا ہوا جر جان پنچا اور قحطبہ نے رمضان یا شوال کی بارہ تا رہے تھی وائی اجل کو لبیک کہہ کر راہی ملک بقا ہو گیا۔ باقی رہے اس کے ہمرای وہ ہمدان چلے گئے۔

رے میر فیضیہ نصر بن سیار کی وفات کے بعد هن بن قطبہ نے خزیمہ بن خازم کوسمنان کی طرف مامور کیا۔ای اثناء میں

قطب جرجان ہے آگیا اور زیاد بن زرارہ قشیری ابوسلم کی اطاعت قبول کر لینے پرنادم ہور ہاتھا۔ آگ آگ بقصد اصفہان ابن ضبارہ سے ملئے کی غرض ہے چلا جار ہاتھا۔ قطبہ نے میتب بن زہیرضی کواس کے تعاقب پر مامور کیا۔ میتب بن زہیرضی نے لڑکراس کو شکست دی۔ زیاد کے اکثر ہمراہی جنگ میں کام آگے۔ میتب تھلبہ کے پاس لوٹ آیا اور قطبہ رے میں اپنے لڑکراس کو شکست دی۔ زیاد کے اکثر ہمراہی جنگ میں کام آگے۔ میتب تھلبہ کے پاس لوٹ آیا اور قطبہ رے میں اپنے لڑکے حسن کے پاس چلا گیا۔ حبیب بن پر یہ بیشلی اور اہل شام پہنر پاکر بلا جدال وقال رے چھوڑ کے نکل گئے اور حسن ماہ صفر میں واضل ہوا۔ قطبہ نے فتح رے کی خوش خبری ابوسلم کو کھی اور رے میں قیام کر دیا۔ چو تکہ اکثر اہل رے کا میلان طبع بنو امید کی طرف تھا ابوسلم کے متصرف ہوجانے سے رہے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ابوسلم نے سب کا مال واسباب ضبط کر لیا جس کو سفاہ نے بہت ونوں بعدوا پس کیا۔

اصیبید کی اطاعت : اس کے بعد ابوسلم نے اصیبید طبرستان کواطاعت قبول کرنے اور خراج دینے کو کھا۔ اصیبید نے منظور کر لیا بعد از ال مصمقان والی دنیاو مدو کیر دیلم کوائی مضمون کا خطاکھا۔ اس نے نہایت تخی سے اس کا جواب دیا۔ ابوسلم نے موئی بن کعب بحوجب اس تھم کے مصمقان سے لڑنے کو گیالیکن کے موئی بن کعب بحوجب اس تھم کے مصمقان سے لڑنے کو گیالیکن کا میا بی نہ بولی۔ دیلم روز اندموی سے جنگ کرنے کو آتے اور شام کو واپس جاتے تصرفة رفته موئی کے نظریوں میں بہت سے آدی زخی بحوگ و ایس جاتے تصرفة رفته موئی کے نظریوں میں بہت سے آدی زخی بوگے اور اکثر معرکے میں کام بھی آگے اس پر طرہ میہ ہوا کہ مصمقان نے ان کی رسد وا مداد بھی بند کردی۔ مجبور موکر موئی رہے لوٹ یا۔ مصمقان نے اس وقت سے برابر عہد حکومت المنصور تک عباسیوں کی اطاعت نہ قبول کی یہاں تک کے جماد بن عمرا کے عظیم الثان لشکر لے کرآ یا اور اس کے دنیا و ندکو فتح کیا۔

ا ہل جر جان کی سرکو بی : قطبہ کوجر جان پر قبضہ کرنے کے بعد ریمعلوم ہوا کہ اہل جر جان بغاوت پر آ مادہ ہیں۔ پس اس

نے ان میں سے تقریباً تمیں ہزار آ دمیوں کو آل کرڈ الا۔ نباعہ بن حظلہ کے آل کے بعد نصر بن سیار خوار الرے کی طرف چلا آیا۔ خوار الرے کا امیر ابو بگر عقیلی تھا اور بزید بن عمر بن ہمیر ہ سے جو کہ واسط میں تھا امداد طلب کی بزید بن عمر بن ہمیر ہ نے اس کے قاصد کوروک رکھا۔ یہاں تک کہ مروان نے ابن ہمیر ہ کو نصر کی امداد کا تھکم دیا۔ پس ابن ہمیر ہ نے ایک بہت بڑا اشکر تھرکی کمک برروانہ کیا جس کا سردار ابن غطیف تھا۔

تصربین سیار کی وفات اسی اثناء میں قطبہ نے اپ لڑے حسن کو خوارالرے کی طرف اسابید میں تھر کے جامرہ کرنے کے لئے روانہ کیا اور بسرافسری ابوالقاسم محرز بن ابراہیم اور ابوالعباس مروزی ایک لشکر اس کی کمک کو بھیجا لیکن جس وقت بیلوگ حسن کے لشکر کے تربیب بینچ تو ابوکا مل اپ ہمراہیوں سے علیحدہ ہو کر بھر سے جاملا اور اس کے لشکر کی روانگی وقیام سے مطلع کر دیا۔ جس سے قطبہ کے لشکر کو خت شکست ہوئی اور بہت سامال واسباب تھر کے ہمراہیوں کے ہاتھ آیا۔ تھر نے مال غذیمت کو ابن مہیر ہ کے پاس مع فتح کا بیثارت نامدروانہ کر دیا۔ اتفاق بیر کہ تھر کے قاصد اور ابن غطیف سے رہ میں مال غذیمت کو ابن مہیر ہ کے پاس مع فتح کا بیثارت نامدروانہ کر دیا۔ اتفاق بیر کہ تھر کے قاصد اور ابن غطیف ہمدان روانہ ہوگیا۔ موئی اور جب تھر نے رہے کا قصد کیا (ان دگوں رہے کا امیر حبیب بن پریز بھی تھا) تو ابن غطیف ہمدان روانہ ہوگیا۔ موئی اور جب تھر نے رہے کا قصد کیا (ان دگوں رہے کا امیر حبیب بن پریز بھی تھا) تو ابن غطیف ہمدان روانہ ہوگیا۔ موئی اور جب تھر نے رہے کا قصد کیا (ان دگوں رہے کا امیر حبیب بن پریز بھی تھا) تو ابن غطیف ہمدان جا گیا۔ نصر دو جوئی میں مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس موئی اور بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس میں مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا ہوں کی مقیم رہا۔ بیس مقیم رہا ہوں کیس مقیم رہا ہوں کو مقیم کیس مقیم رہا ہوں کی مقیم کیس مقیم رہا ہوں کیس مقیم کیس مقیم رہا ہوں کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم کیس مقیم

اصفہان کی فتح جہ اوپر لکھ آئے ہیں کہ ابن ہیر ہ نے اپ لڑکے داؤد بن پزید کوعبد اللہ بن معاویہ سے جنگ کرنے کو اصفہ اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ پس ان لوگوں نے عبد اللہ بن معاویہ کوشست دی اور ۱۹ ہے ہیں کہ مان تک ان کا تعاقب کرتے ہے گئے اور جب ابن ہیر ہ کو ۱۹ ہے ہیں نباتہ بن حظلہ کے جرجان میں مارے جانے کی خبر پہنی تو اپنے لڑکے داؤد اور ابن ضبارہ کو قطبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ داؤد ابن ضبارہ پچاس ہزار کی جمعیت سے کر مان سے روانہ ہوکر اصفہان پر جا اترے۔ قطبہ نے ان لوگوں کے مقابے پر اپنے سرداران لشکر کے ایک گروہ کو ما مورکیا جس کا سردار مقابل بن حیام تھی تھا۔ ان لوگوں نے قمیل میں ابن ضبارہ نے بینج پاکر کے حسن بن قطبہ نہاوند کا بحاصرہ کے جس کا سردار مقابل بن حیام تھی تھا۔ ان لوگوں نے قطبہ کو اس سے آگاہ کیا قطبہ نے بین کر رہے ہم اور وانہ ہوا مقابل بن حیام تھا۔ گاہ کیا قطبہ نے داؤد اور ابن ضبارہ سے جہاد ندگی معرکہ آدائی کی تو بین کر دی۔ این ضبارہ کی کہ کوروانہ کیا۔ یہاں تک کہ مقابل سے جا ملا۔ بعد از ان ودنوں نے داؤد اور ابن ضبارہ سے معرکہ آدائی کی تو بین تو بین تو بین خود بھی مارا گیا۔ قطبہ نے ابن ضبارہ کی کہ مراہیوں نے مجموی قوت سے اپنا جملہ کیا کہ ابن ضبارہ کو قلب تے ہوگی کہ خور تھی۔ داور این خواب کے ابن ضبارہ کے تھا۔ دارو گیر میں خود بھی مارا گیا۔ قطبہ نے ابن ضبارہ کے لئو کو کو تو کے مال واسباب تھا لوے لیا اور اپنے لؤکر کے حسن کے پاس کی کوشن خور بھی مارا گیا۔ قطبہ نے ابن ضبارہ کے لئور کو میں جو پچھ مال واسباب تھا لوے لیا اور اپنے لؤکر کے حسن کے پوشن کے دی خور تی جی بھی۔

فتح نہا وند : پھر قطبہ اس مہم سے فراغت حاصل کر کے اصفہان چلا گیا۔ بیس روز قیام کر کے اپن لڑکے حسن کے پاس نہا وند چلا آیا اور حسن کے ساتھ شریک محاصرہ نہا وندر ہا۔ تین مہینے تک اہل نہا وند محاصرے میں رہے آخری شوال اسلام میں قطبہ نے اہل خراسان کو جو کہ نہا وند میں تھے کہ لا بھیجا کہ '' میں تم کو امان ویتا ہوں جہاں چا ہو چلے جاؤ' ۔ لیکن ان لوگوں نے منظور نہا کیا۔ تب قطبہ نے یہی پیام اہل شام کو دیا اہل شام نے منظور کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ '' تم اہل شہر کو اپنی جنگ میں مصروف کر لوشہر کا دروازہ جس جانب ہم ہیں ہم کھول دیں گے' ۔ قطبہ نے ایسا ہی کیا اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دروازہ کھلتے ہی اہل خراسان بھی شامیوں کے ساتھ نکلے گران کے لئے امان تو تھی ہی نہیں سب کے سب قبل کر دیئے گئے از انجملہ ابو کامل ماتم بن شر سے' ابن نصر بن سیار' عاصم بن عمیر' علی بن عقیل اور پیس تھا۔

حلوان پر فیضیہ: ای واقعہ کے اثناء میں قطبہ نے اپنے لڑے حسن کواطراف حلوان میں بھیجاتھا۔امیر حلوان عبداللہ بن علاء کندی تھااس پر حسن کاخوف اس قدر غالب ہوا کہ بلاکسی چھیڑ چھاڑ کے حلوان چھوڑ کر بھاگ گیا۔

ا بن ہبیر ہ نے اس رائے سے اختلاف کر کے د جلہ کو مدائن سے عبور کیا اس کے مقدمۃ الجیش پر حوژہ سرکشکر تھا۔

دونوں فریق ایک دوسرے کے روبروفرات کے دونوں جانب بقصد کوفہ سفر کرنے لگے۔ قحطبہ ایک مقام پر پہنچ کر کہنے لگا''مجھ سے امام نے فرمایا ہے کہ اس مقام پرلڑ ائی ہوگی اور فتح نصیب ہمارا گروہ ہوگا'' ۔ لوگوں نے فرات کے ایک پایاب مقام کا پہتہ بتایا جس سے اس نے عبور کیا حوثرہ اور محمد ابن نباتہ مقالم طرز کے۔

قطبہ کا خاتمہ : اس لڑائی میں گواہل شام کوشک ہوئی کین ہوا خواہان دولت بی عباسہ قطبہ کو کھو بیٹے۔ مقاتل علی نے شہادت دی کہ قطبہ نے اپنے بعدا پن لڑے حسن کو بسرا فسری عساکری وصیت کی ہے۔ لشکریوں نے سردست حسن کے بھائی حمید بین قطبہ کی بیعت کرلی اور حسن کو جو کہ ان ونوں اپنے باپ قطبہ کے حکم سے ایک سرید میں گیا ہوا تھا طلب کر کے امیر لشکر بنالیا۔ اس کے بعد قطبہ کی جبتی شروع ہوئی ڈھونڈتے ایک گڑھے میں اس کی اور حرث بن سالم بن اخور کی لاشیں بنالیا۔ اس کے بعد قطبہ کی جبتی شروع ہوئی ڈھونڈتے ایک گڑھے میں اس کی اور حرث بن سالم بن اخور کی لاشیں کی کہ قطبہ کھوڑے ہوئی کہ جس وفت قطبہ بعد عبور فرات مصروف جدال وقال ہوا معن بن زاکدہ نے ایک ایسا وار کیا گئیں۔ بعض کا سے بیان ہے کہ جس وفت قطبہ بعد عبور فرات موری لاش دریا ہیں ڈال دینا۔ اس کے بعد تحمد بن بناتہ اور اہل شام بھاگ کھڑے ہوئے اور قطبہ مرگیا اور بوقت وفات کوفہ ہیں شیعوں کی امارت کی وصیت بحق ابوسکمہ خلال وزیر آل محمد کر گیا۔ ابن نباتہ وجوڑہ شکست سے بریشان خاطر ہوکر واسط کی طرف بھاگا۔ حسن ابن قطبہ نے جو بچھاں کے لئی جائیجے۔ ابن ہمیرہ ان کی شکست سے بریشان خاطر ہوکر واسط کی طرف بھاگا۔ حسن ابن قطبہ نے جو بچھاں کے لئی جائیجے۔ ابن ہمیرہ ان کی شکست سے بریشان خاطر ہوکر واسط کی طرف بھاگا۔ حسن ابن قطبہ نے جو بچھاں کے لئی کہ اس جائیجے۔ ابن ہمیرہ ان کی شکست سے بریشان خاطر ہوکر واسط کی طرف بھاگا۔ حسن ابن قطبہ نے جو بچھاں کے لئی کھی تھالوں لیا۔

ائل کوفہ کا خروج اس واقعہ کی خبر کوفہ پنجی تو محمہ بن خالد قشری نے شیعان علی کوجع کر کے شب عاشورا سام میں خروج کر دیا۔ ان دونوں زیاد بن صالح حارثی والی کوفہ اور عبد الرحمٰن بن بشر عجلی افسر پولیس تھا۔ جو نہی محمہ بن خالد قصر امارت کے قریب پنجازیاد مع اہل شام کے جواس وقت اس کے ہمراہ سے قصرا مارت چھوڑ کرنگل آیا۔ محمہ بن خالد قصر میں داخل ہوا۔ حوثرہ نے بیخبر پاکرکوفہ کی طرف مراجعت کی۔ اتفاق سے کونے میں بی خبر مشہور ہوگئ عوام الناس جو محمد کے ہمراہ سے بیخبر بن کر علیحدہ ہو گئے لیکن محمد نے قصرا مارت کو نہ چھوڑا۔ اس اثناء میں حوثرہ کے ہمراہیوں میں سے بجلیہ کا ایک گروہ آیا اور مواخوا بان وولت عباسیہ میں شریک ہوگیا۔ بعدازاں کنانہ و بجدل والے کیے بعد دیگرے آئے اور انہوں نے بھی اس وعوت کو قبول کرلیا۔ حوثرہ نے اپنے ہمراہیوں کا بیدازاں کنانہ و بجدل والے کے بعد دیگرے آئے اور انہوں نے بھی اس

حسن بن قطبہ کی کوفہ روائی جمہ نے اس واقعہ کی اطلاع حن کودی کیونکہ اس کو قطبہ کے مرنے کی خرنہیں پنجی تھی۔
حن نے امرائی کی چوشی کی ہوئی گیا۔ بعض کا بیربیان ہے کہ
حن نے امرائی کی چوشی کی چوشی کی جوشی کا بیربیان ہے کہ
حن بن قطبہ ابن ہمیرہ کی شکست کے بعد کوفہ روانہ ہوا تھا۔ عبدالرحمٰن بن بشیر عجلی والی کوفہ پر ایسا خوف غالب ہوا کہ حن کے
چینے سے پہلے بھاگ کھڑا ہوا۔ جمہ بن خالد نے خالی میدان پاکر گیارہ آ دمیوں سے خروج کیا۔ اہل شہر سے بیعت کی ای
عرصے میں حن بن قطبہ بہنج گیا۔ سب مے سب جمع ہوکر ابوسلمہ کے پاس آئے اور بنوسلمہ سے خروج کرنے کی درخواست
کی۔ ابوسلمہ راضی ہوگیا۔ نخیلہ میں آ کر انگر مرتب کیا اور وہاں سے کوچ کر کے تمام اعین میں آ اترا۔ بعدہ حسن بن قطبہ کو

بغرض جنگ ابن مبیر ہ واسط کی طرف روانہ کر دیا۔ ابوسلمہ کی طرف سے حفص بن سلیمان خلال وزیر آل محمد نے لوگوں سے بیعت کی اور محمد بن خالد قشیری کوفے پر مامور کیا گیا۔ اہل کوفہ اس کوامیر کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابوالعباس سفاح مندخلافت پر متمکن ہوا۔

مسلم بن قنیم اورمعا و بیربن سفیان کی لڑائی: اس کے بعد ابوسلم نے مید بن قطبہ کومع چند سر داران نظر مدائن کی طرف میتب بن زہیر و خالد بن بر کمک کو دیر قاء کی جانب شراجیل کوعین التم اور بسام بن ابراہیم بن بسام کواہواز کی جانب روانہ کیا۔ اہواز میں عبدالرحمٰن بن عمر بن ہیر ہ امیر تھا۔ اس سے اور بسام سے لڑائی ہوئی۔ عبدالرحمٰن تک شکست کے بعد سفیان طرف بھاگا۔ بھرے میں اس کے بھائی کی طرف سے مسلم بن قنیمہ با بلی عامل تھا بسام نے عبدالرحمٰن کی شکست کے بعد سفیان بن معاویہ بن میزید بن مہلب کووالی بھر ہ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مسلم نے بین کر بنوقیس معزاور بنوامیہ کو جج کیا۔ اتفاق وقت سے ایک سپر سالا رأس بر سالا ران ابن ہیر ہ سے دو ہزار فوج لے کرآ گیا۔ سفیان نے بھی یمانیہ اور ان کے خلفاء ربیعہ کو یک جا کیا۔ صفر سواج میں لڑائی ہوئی۔ معاویہ بن سفیان عین معرکہ کارزار میں ماراگیا جس سے سفیان کے قدم استقامت ڈگگا کے اور میدان جنگ مسلم قنیمہ کے ہاتھ دہا۔ اس کے بعد مسلم کے پاس چار ہزارا مدادی فوج مروان کے بہاں سے آئی۔ اس نے از دیج شائی کی اور ان کے مکانات کو منہدم کردیا ، عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا۔

سفیان بن معاویہ بحیثیت امیر بھرہ : مسلم اس واقعہ کے بعد سے برابر بھرے ہی میں رہا یہاں تک کہ اس کو ابن ہمیر ہ کے قتل کی خبر پنجی پریثان ہو کرنگل کھڑا ہوا۔ میدان خالی دیھ گرحرث بن عبدالملک کے لڑ کے جمع ہو کر محمد بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کو چندروز تک اپناامیر بنائے رہاں اثناء میں ابو مالک عبداللہ بن اسیدخز اعی ابومسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کو چندروز تک اپناامیر بنائے رہاں اثناء میں ابو مالک عبداللہ بن اسیدخز اعی ابومسلم کی جانب سے وار دیھرہ ہوا اور جب ابوالعباس سفاح کی بیعت خلافت کی گئی تو بھرے کی حکومت سفیان بن معاویہ کو کئی ۔

# <u>الله: څڅ</u>

### دولت عباسيه كاآغاز

ابوالعباس کی کوفہ کوروائی: اس سے پیشر دعاۃ بی عباسیہ آمام ابراہیم بن محمد کی گرفتاری اور حران میں مروان کے کم سے قید کئے جانے کی تفصیلی حالات ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ امام ابراہیم نے خود ہی اپی موت کی خبرا پنے اہل کودی تھی اور ان کو کوفہ چلے جانے کی تعمیلی حالات ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ امام ابراہیم نے خود ہی اپی موت کی تھی۔ پس ابوالعباس مع اللہ بیت اور بھائیوں ابوجعفر المحصور عبدالوہاب اور بروارزادگان محمد بن ابراہیم عینی بن موئی اور اعمام (چھوں) واؤڈ عیسیٰ صالح آملعیل عبداللہ عبداللہ بن عبال اللہ بن عبال اللہ عبداللہ بن عبال اللہ بن عبال کو آئے۔ ابوسلمہ نے ان لوگوں کو عبال کے ماہ صفر میں کوفہ چلا گیا۔ ابوسلمہ اور طبعان علی کو نے کے باہر جمام اعین تک استقبال کو آئے۔ ابوسلمہ نے ان لوگوں کو ولید بن سعد (بنو ہاشم کے آزاد غلام) کے مکان پر تھبرایا اور کل سپر سالا ران و طبعان علی سے اس راز کو چالیس دن تک فی موالے ابوسلمہ نے جب سے ابوجم نے خالفیت کر کے مجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے عبات نہ کرو۔

الوالعیاس اور حمید: ایک روز به ابق خوارزی (یه ام ایرائیم بن محد کا خادم تھا) اور ابوحید محمد بن ایرائیم حمیری ہے آتے ہیں طاقات ہوگئی۔ امام ایرائیم کے حالات وزیافت کے۔ جواب دیا ''امام ایرائیم تو آغوش کی میں ہو گئے ہیں اور اپنی جانسین کی بابت اپنے بھائی ابوالعباس کو وصیت فرمائی ہا اور وہ ان دونوں مع اپنے اہل بیعت کو فے ہی ہیں ہیں ''۔

اس پر ابوحید نے اشتیاتی ملا قات طاہر کیا۔ سابق خوارزی بولا'' میں ابھی وعدہ نہیں کرسکتا۔ اجازت حاصل کرنے کا مجھے موقع دیجے اور کل ای مقام پر جھے سے ملئے گا'۔ اتن با تیں ہونے کے بعد دونوں ایک دوسر سے علیمہ وہ گئے۔ ابوحید' ابوجم کے پاس لشکر ابوسلم میں آیا اور ان واقعات ہے اس کو آگاہ کیا۔ ابوجم نے کہا'' دیکھو جہاں تک ممکن ہو خوشام در آمد ہے ان لوگوں سے ملئے گی ضرور کوشش کرنا''۔ ایکھون حسب وعدہ ابوجمید مقام مقررہ پر آیا اور سابق خوارزی کے ہمراہ بنوع باس کے پاس گیا۔ دریا فت کیا خلیفہ کون آور کہاں ہیں؟ داؤ دبن علی بن ابوالعباس کی طرف اشارہ کر کے بولے ''بی تمہارے امام اور پاس گیا۔ دریا فت کیا خلیفہ کون آور کہاں ہیں؟ داؤ دبن علی بن ابوالعباس کی طرف اشارہ کر کے بولے '' بی تمہارے امام اور خلیفہ ہیں''۔ ابوجمید نے بردھ کر دست بوی کی خلیفہ ہونے کی مبارک باددی' امام ابراہیم کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے خلیفہ ہیں''۔ ابوجمید نے بردھ کر دست بوی کی خلیفہ ہونے کی مبارک باددی' امام ابراہیم کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے دیں ان ابوالعباس کی طرف اشارہ ہیں کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے دیں ان ابوالعباس کی انتقال پر افسوس کرتے ہوئے دیں ابوالعباس کی انتقال پر افسوس کرتے ہوئے دیں ابود کی کرتے ہوئے کے دیکھوں کی میارک باددی' امام ابرائیم کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے کی دیکھوں کرتے ہوئے کی سابر انہا کے دیائے کی کو بھوٹ کی کوئی کرتھوں کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دیائے کوئی کوئی کوئی کی کوئی کرتھوں کی کوئی کے دیائے کوئی کرتھوں کرتے ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کرتے ہوئی کے دیائے کی کوئی کرتھوں کوئی کرتھوں کی کوئی کرتھوں کرتھوں کرتھوں کوئی کوئی کوئی کرتھوں کرتھوں کی کوئی کوئی کوئی کوئی کرتھوں کوئی کوئی کوئی کوئی کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتے کوئی کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کی کوئی کوئی کوئی کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں کرتھوں

ے چونکہ ابوالعباس عبداللہ کی ماں ربطہ بنت عبیداللہ بن عبداللہ عبدالمدان حارثی کیلا گھی۔اس دجہ نے باعتبارتب مادری ابوالعباس عبداللہ کوابن حارثی تحریکیا ہے۔

### تعزیت بھی کی اورلوٹ آیا۔

ابوسلمہ اور ابوالعیاس : اس کے ساتھ ساتھ ایک خادم بھی ان کے خادموں سے ابوجم کے پاس چلا آیا اور ان لوگوں کے جائے قیام سے اس کو آگاہ کیا اور بیکہا کہ ابوالعباس نے مجھے ابوسلمہ کے پاس بھیجا ہے اور اونوں کا کر ابیطلب کیا ہے۔ جن پر سوار ہوکر تشریف لائے ہیں۔ ابوسلمہ نے اس پر مطلق توجہ کہ اس سے ابوجم ابوجیم ابوجیم کا معرفت ابوالعباس کی خدمت کعب کے پاس گئے اور ان حالات سے اس کو آگاہ کیا۔ سب نے متفق ہوکر دوسود بنارخادم کی معرفت ابوالعباس کی خدمت میں بھی دیے۔ اس کے بعد کل اراکین دولت عباسیہ کی رائے ہے ہوئی کہ امام سے ضرور ملنا چاہئے۔ چٹانچ موئی بن کعب ابوجم عبد الحمد بن ربعی سلمہ بن جمر عبد اللہ طائی اسحاق بن ابر اہیم شراحیل ابوجمید عبد اللہ بن بیام جمر بن ابر اہیم محمد بن حیون کے انتقال کی تعزید خلیفہ ہونے کے سلام کیا اور امام ابر اہیم کو انتقال کی تعزید کیا۔

موی بن کعب اور ابوجم تو لوٹ آئے اور باقی امام کے پاس رہ گئے۔ چلتے وقت موی وابوجم اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر گئے کہ دیکھنا خبر دار! ابوسلمہ اگر آئے تن تنہا امام کے پاس آئے سب کواپنے ہمراہ نے کر جرگڑ جرگڑ ندآنے پائے ''۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے آنے کی خبر ابوسلمہ تک بھی گئی۔ چند آ دمیوں کوہمراہ لے کر ابوالعباس کے درودولت پر حاضر ہوا اور تن تنہا جیسا کہ وہ لوگ ہدایت کر گئے تھے۔ امام کے پاس گیا اور بطور خلیفہ سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابوالعباس نے اس کولٹکر گاہ شی واپس جانے کوار شاد کیا۔

ابوالعباس كا خطبہ : شج ہوئى تو جعه كا دن تھا اور رہج الاول سساھ كى ١٢ تاريخ تھى۔ لشكريوں اور ہوا خواہان دولت عباسية مسلح ہوكر خالى سوارياں لئے ہوئے ابوالعباس كى خدمت بين حاضر ہوئے اور ان كومع اہل بيت كے سوار كراكر دارالا مارت بين لئے ہوئے ابوالعباس دارالا مارت سے نكل كرم جد بين آيا اور خطبه ديا نماز با جماعت پڑھى۔ حاضرين نے بطتيب خاطر بيعت كى۔ بيعت لينے كے بعد دوبارہ منبر كے او پر زينہ پر چڑھ كيا اور اس كا چچا داؤداس كے ينجے كے زينے پر كھڑا ہوا۔ ابوالعباس نے خطبہ ديا ، جونهايت بليغ ومشہور ہے جس بين اپنے كوستى خلافت اور وارث ہونا بيان كيا تھا اور لوگوں

کے وظا کف بوھادیئے چونکہ اس وقت ابوالعباس تپ واعضائشٹی میں مبتلا تھا ' تکلیف کی شدت سے بیٹھ گیا۔ اس کا پچاواؤو اٹھا اور منبر کے اور کے زیند پر چڑھ کر خطبہ ویا جیسا کہ ابوالعباس نے دیا تھا اور بنوا میے کی مُدمت کرتے ہوئے لوگوں کو کتاب

الله المعارة على كالله تعالى اليين رسول كود ساس مين سي الله اور رسول اور ان كياعز هوا قارب كے لئے ہے۔ پيمرار شاوكر تا ہے اور تم لوگ جان رکھو کہ جوئم کو مال غنیمت حاصل ہوتو بلاشک اس میں سے پانچواں حصداللہ کے لئے ہاور رسول اور ایکے قرابت والوں اور تیموں کے لئے ہے۔ پس اللہ جل شانہ نے ہماری فضیات ہے مسلمانوں کوآ گاہ فرما دیا اور ان پر ہمارے ادائے حقوق اور محبت واجب کر دی اور محض ہماری بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے مال غنیمت میں مارا حصد مقرر کردیا وراللہ تعالی بہت بزابزرگی وعظمت والا بے۔ شامی کمراہوں نے سیمجھ رکھاتھا کہ ہمارے سوااورکوئی ریاست وسیاست و خلافت کامستحی نہیں ہے۔ پس ان کے چبرے خاک آلودہ ہو گئے اوراے حاضرین! اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات ہے گراہی کے بعد آ دمیوں کو ہدایت دی اور نابینائی کے بعد بینا کیا اور ہلا کت کے بعد بیایا اور جاری ہی وجہ سے حق کوغالب اور باطل کومغلوب فرمایا اور جوفسا دان میں پیدا ہو گیا تھااس کی ہماری ذات سے اصلاح کردی اوران کی عادات وذیلہ کودور اور نقصانات کو پورا فرمادیا اور تفرقد واختلاف کوابیاو فع کیا کہ وشنی کے بعد و بیا میں اہل جود ولطف احسان رہیں گےاور آخرت میں بھائیوں کی طرح تختوں پرایک دوسرے کے زوبر دہیٹھے ہوں گے۔اللہ تعالی نے محش اپنی عنایات و شفقت ے محمصلی الله علیه وسلم پراس امر کومنکشف کر دیا تھا۔ پس جب الله تعالی نے آپ صلی الله علیه وسلم کواپینے پاس بلالیا اور آپ سلی الله علیه وسلم کے بعدآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی اور ان لوگوں کا کام شوری سے ہوتا تھا تو وہ لوگ مواریث ایم برحاوی ہو گئے اور اس میں انہوں نے انصاف سے کام لیا ہرایک کے قریب کالحاظ اوراس کواس پر قائم رکھا، جس کا جو تی تھا اس کو وہ دیا اوراس ہے وہ خو دوا تا منقطع نئہ ہوئے۔ بعدازال بنوخرب (امیرمعاوید کی طرف اشارہ ہے)اور بنومروان کودیڑےاوران لوگوں نے اس پرمطلق توجہ ند کی اوراس کواپٹا موروثی مال سجھ کرخوب تضرف کیا اوران کے حاصل کرنے میں ظلم وجوراور ناانصافی ہے بھی کام لیا اوراس قدرلوگوں کوستایا کہ ان کا جی اکتا گیا اور جب ان کا جی اکتا گیا تواللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے اس کا انتقام ان سے کیا اور ہمارے حقوق ہم پر لوٹا دیتے اور ہماری وجہ سے ہمارے گروہ کی طاقی مافات کردی اور ہماری اراداورات کام حکومت کا آپ خودمتولی موگیا۔ تاکه ماری ذات سے ان اوگوں پر اپنااحسان کرئے جود نیامیں ضعیف و نا تو ان مور ہے ہیں اور ہماری ہی وات براس كوفتم كيا جيسا كه بم ساس كي ابتداء كي تقي بين اميدكرتا بول كدأ كنده تم يركن تتم كاظلم ند بوگا كيونكه تبهاري ببتري كاز ماند آ كيا بهاور ديم فتندونساديس يرسي وككيونكي تمهادا مصلح وتذبرتم مين آسكيا جاوراصل بيرب كديهم الل بيت كوالله تعالى بى اس كي توفيق ويين والاب

اے اہل کوفہ اتم لوگ ہماری مجت کے مقام اور ہماری مودت کے مکان ہوتم ہی ایک ایے ہو کہ اس سے اس وقت تک نہ پھر ہے اور نہ ظالموں کاظلم تم کواس سے بھیرے کے بہاتم لوگ ہماری بدولت کل آور میوں سے خوش کواس سے بھیرے کے بہاتم لوگ ہماری بدولت کل آور میوں سے خوش نصیب اور ہمار سے نزو ہماری بدولت کل آور ہماری طاقت و سائیہ دولت میں سوسودر ہم کا اضافہ کرتا ہوں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں سفاح خوں ریز اور بڑے نہ وروثور سے بدلہ لینے والا ہوں۔ سفاح اس قد رخطبہ دینے کے بعد چونکہ پہلے ہی مقبل کے تپ ودر دھا۔ شدت تکلیف سے بیٹھ گیا اور اس کا پہلے داور دبجائے اس کی منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگا۔ جس کا ترجمہ ہے ۔ '' جمیع سنائش اللہ کے لئے ہے' جس نے ہمارے دہم کو ہماری کا پہلے داور دبجائے اس کی منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے تھی مرحمت فرمائی۔ اے لوگوا اب دنیا کی تاریکیاں دفع ہوگئی اور اس کے پردے کھل گئے' زمین و آسان میں موجود کے آفل ہو وہائت ہو جہاں ہے لگا گیرو ہیں لوٹ آیا اور ش

ا سے اوگوا ہم اوگ اس حکومت کے حاصل کرنے کوئیں نکا کہ ہماری روٹ ودولت پڑھے اور بڑی پڑی نہریں کھودیں محل بنائیں بلکدا س وجہ ہم نے خروج کیا ہے کہ اس حکومت کے حاصل کرنے کوئیں نکا کہ ہماری روٹ وہ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہم بڑھلم کیا اور ناعا قبت اندیش سے تم بڑھلم کیا اور ناعا قبت اندیش سے تم بڑھلم کیا اور ناعا قب سے نہیں اور ہم خاموثی کی آتھوں سے اس کود کھی ہے تھے۔ حالا فکہ بنوا میدی کی برتا و کرتم لوگوں سے وہ کم اخلاقی سے پیش آتے اور تم کو دولت کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ آتے اور تم کو ذکیل سی محت اور تم ہم اللہ عند کا فرمہ ہے کہ ہم تم میں وہی احکام جاری کریں گے جو اللہ تعالی نے نازل فرمائے میں اور چھ

الله سنت رسول الله صلى الله علم كل اتباع كى ہدايت كى اور نماز كے بعد دوبارہ سفاح كے منبر پر جانے كى بيد مغذرت كى كه اس كا قصد بيتھا كه كلام جمعه غير جمعه كے كلام سے تخلوط نه ہوجائے اور اب جودہ بغيرا ہتمام كلام بيٹھ كيا ہے تواس كى وجہ شدت تكليف بخار و درد ہے۔ تم كوچاہئے كه اس كى صحت كى وعاكرو۔ اس قدر كہنے كے بعد مروان كى بے حد مذمت كى اور اہال خراسان كاشكر بيادا كيا اور يہ بھى بيان كيا كہ كوفه ان دار الا مارت ہے جہاں ہے وہ لوگ بھى عليحدہ نه ہوں گے اور بيكم اس منبر پر سول الله صلى الله عليه وسلم كوئى خليفه سوائے امير المؤمنين على بن افي طالب اور امير المؤمنين عبد الله بن محمد كنيوں چڑھا۔ (اس فقرے كے كہنے وقت سفاح كى طرف اشارہ كيا تھا) اور بي خلافت وحكومت ہمارے ہى خاندان ميں دہے يہاں تك كہ ہم اس كو عيہ كى بن مريم كے سپر دكر ديں گے۔

ہ تہاری تضایاد محسوبات میں کتاب اللہ پرعملدرآ مدکریں گے اور کیا خاص و عام سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابرتاؤ کریں گے۔ مرے تباہ ہوئے بی حرب بن امیداور بنی مروان کہ انہوں نے اپنے اس قلیل مدت خلافت میں مقاصد دنیاوی کو مقاصد اخروی پرمقدم کر دیا اور اس دار فانی دار الباتی پر۔ پس وہ ان کے امیور کے مرتکب ہوئے جن کا کرنا ان کو مباح نہ تفاطلق اللہ پرظلم کیا۔ محرمات شرقی کو جائز رکھا جرائم کو پیھیلا یا۔ اللہ کے بندوں اور ملک میں اپنی عادت اور طریقہ کے مطابق ظلم سے کام لیا۔ معاصی کی طلب میں نظا اور کمرائی کے میدان میں اللہ کے استدرائی اور اس کے بندوں اور ملک میں اللہ کے استدرائی اللہ تعالی کاعذاب ان پرشاشب آگیا اور وہ موبی رہے تھے تی جو کی تو اس میں میں میں اللہ تھے اور ان کی قوت یارہ یارہ ہوگئی۔ دوری ہوئی رحمت الہی سے ظالموں کی قوم کو۔

ہرایک خاندان والے کا ایک منزل ومقام ہوتا ہے اورتم ہماری ماوی و مسکن ہو۔ آگاہ ہوجاؤگر تبہارے اس مبر پر بعدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے کوئی خلیفہ سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور امیر المؤمنین عبداللہ بن محمد کنہیں پڑھا (اس فقرہ کو یہاں کہنے کے وقت ہاتھ سے ابوالعباس سفاح کی طرف اشارہ کیا) اور جان رکھوکہ یہ چکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے گی یہاں تک کہ ہم اس کوئیٹی ابن مریم کے سپر دکرویں۔ المعتمد لله علی ما بیعت خلافت ابوالعباس: خطبردیئے کے بعدابوالعباس وداؤ دمبرے اترا 'آگآ گے ابوالعباس اور پیچھے داؤ دقھر امارت میں آیا اور اس کا بھائی ابوجعفر مبحد میں بیٹھا ہوالوگوں سے بیعت لینے لگا۔ یہاں تک کہ رات آگئ اور ابوالعباس دارالا مارت سے نکل کر ابوسلمہ کے لشکر میں گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمہ میں مقیم ہوا۔ مگر دونوں کے درمیان ایک پروہ حاکل تھا۔ان دنوں سفاح کا حاجب (لارڈ چیمبرلین عبداللہ بن بسام تھا)۔

ابراہیم امام کی اسیری: اس سے پیشربیان کیا گیا ہے کہ مروان بن محد نے امام ابراہیم کوتران میں قید کردیا تھا اوران کے ساتھ سعید بن ہشام بن عبداللہ بن عبداللریز اور ابو محد سفیانی بھی قید کردیا گیا تھا۔ چند دنوں بعد حران میں وبائی بیاری پیدا ہوگئی جس سے بہ حالت قید عباس بن ولیہ عبداللہ بن عبداللہ بن ولیہ عبداللہ بن عبداللہ کے اس اثناء میں سعید بن ہشام مع اور قید یون کے درواغہ جبل کوقل کر کے نکل کھڑا ہوا۔ جن کو اہل حران کے بوائیوں نے پورش کر کے قل کر ڈالا منجملہ ان لوگوں کے جواس واقعہ میں مارے کے شراحیل بن ہوا۔ جن کو اہل کو ان کو اسیم میں اور بطریق ارمینیہ موسوم بہوان تھا۔ ابوٹھ سفیانی اس شوروغل کے زمانے میں مسلمہ بن عبدالملک عبدالملک بن بشرا قطبی اور بطریق ارمینیہ موسوم بہوان زاب سے شکست اٹھا کر حران میں آبیا تو اس نے قد خانے سے نہ لکلا ایک کرے کا درواز و بند کر کے بیٹھ رہا۔ جب مروان زاب سے شکست اٹھا کر حران میں آبیا تو اس نے اس کوئی اور قیدیوں کے رہا کیا۔

ابراہیم امام کا انتقال بعض کا بیان ہے کہ شراحیل بن مسلمہ اور ابراہیم امام ایک ساتھ قید کئے گئے ہے ان دونوں میں حسن اتفاق ہے راہ درسم بیدا ہوگئ تھی ایک دوسرے سے ملاقات اور تحالف جیجے رہتے تھے۔ ایک دور ابراہیم امام کے پاس

نہرزاب عبور کر کے مروان سے لڑنے کا حکم دیا۔

معرکہ راب عبداللہ بن علی کواس شکست کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس خطرے کو پیش نظر رکھ کراس سے شکر میں بدولی پیدا ہوگئ نہایت تیزی سے اس خبر کے مشہور ہونے سے پیشتر لڑائی کی تیاری کر دی۔ ان کے میند پر ابوعون تھا اوراس کے میں معاویہ تقریباً میں بڑار اور بقول بعض بارہ بڑار فوج اس کی کمان میں تھی۔ جو نہی دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مروان نے عبداللہ بن علی کے پاس کہلا بھیجا کہ مروست یک شب کے لئے لڑائی ملتوی کر دی جائے "۔ چونکہ عبداللہ بن

علی ان کے تقصانات کو پہلے ہی جھ بچے ہے انکارکیا، تب ولید بن موان نے (جوم وان) آخری غلیفہ بوامیکا واباد تھا) حملہ کردیا ابوعون سید پر ہو کرا پی رکا ہے کوئے مقالے پر آیا۔ لا الی ہوئی میدان جگہ ولید بن معاویہ کے باتھ دہا اور ابوعون شکست اٹھا کو عبداللہ بن علی کے باس چلا آیا۔ عبداللہ بن علی نے جنگ کا نقشہ بگرتا ہوا دیکھ کرا پنے لئکر کو پیادہ پا ہو کہ جملہ انسان میں نے جماللہ بن علی نے جنگ کا نقشہ بگرتا ہوا دیکھ کرا پنے لئکر کو پیادہ پا ہو کہ جملہ کی نہیں اس کھی کی بیاں تک کہ اس کے افر رموان نے بھی اپنے لئکر کے کہ با کی نے بھی اس کھی کی بیاں تک کہ اس کے افر پولیس نے بھی ان نکار کیا۔ جب مروان پر لئکر یوں کی بید عابازی طاہر ہوگئ تو اس نے نعی اس کھی کی بیاں تک کہ اس کے افر پولیس نے بھی انکار کیا۔ جب مروان پر لئکر یوں کی بید عابازی طاہر ہوگئ تو اس نے نعی انکار کیا۔ جب مروان پر لئکر یوں کی بید عابازی طاہر ہوگئ تو اس نے نعی انکار کیا۔ جب مروان پر انکر کیا۔ گام جنگ ہے دست کش ہو کر نقذ وجنس کے لینے پر مائل ہو گے۔ میں پیپلا کر میٹھ دیا کہ لڑو واور اس نفذ وجنس کو لئے گئے کہ بات کے دست کش ہو کر نقذ وجنس کے لینے پر مائل ہو گے۔ کے سب بھاگ گھڑے ہو قالی ہو گئے۔ جبورا مروان بھی میدان جنگ سے کہ بی نور اب بھی تو رہ ہو گئے تھے ایرا ہیم بی بی نور اب بھی تو اور کیا ہو ہیں کہ بین دیا مروان کی تعداد مقولین ہے جب بین معاویہ بین بہنا م بھی مارا گیا۔ بیوا تعدر ایوا میں کا کہ کوئیدا اللہ بی می مارا گیا۔ بیوا تعدر ایوا میں کا کہ کوئیدا ابوالو بیس سال کی کوئیدا ابوالو بیس سال کی کوئیدا ابوالو بیس سال کی کوئیدا ابوالو بیس سال کی کوئیدا ابوالو بیس سال کی کوئیدا کہ اس کوئیدان جات کیا دوئی کی کوئیدا کہ ابوالو بیس سال کی کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کائیدا کہ کوئیدا وئید کوئید کوئید کوئید کی کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئید کوئید کی کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کیا کہ کوئیدا کہ کوئیدا کہ کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید

مروان کا فرار : مردان بن محر شکست اٹھا کر موصل پہنچا۔ ہشام بن عرفظی اور بشر بن خزیمہ اسدی والی موصل تھا۔ ان لوگول نے بل تو ردیا اور مردان کوعود کر کے موصل میں آئے ہے روکا۔ ہمراہیوں نے پکار کر کہا((هذا امیسر المومنین))

''لینی امیر المومنین بیں موصل میں داخل ہونے ہے مانع نہ ہو' ۔ ان لوگوں نے تجابل عارفانہ ہے جواب دیا''امیر المومنین جنگ ہے نہیں بھا گئے ہیں' ۔ یہ کہہ کر شخت وست الفاظ کہنے لگے۔ مردان ان لوگوں کی کج ادائی ہے پریشان ہو کرحران چلا جبال پران کا بھتیجا ابان بن برید بن محمد تقاریق بیس روز تک تھر اربا پھر جب عبداللہ بن علی کی آمدی خرمشہور ہوئی تو آیا۔ جبال پران کا بھتیجا ابان بن برید بن محمد تقاریق بیس روز تک تھر اربا پھر جب عبداللہ بن علی کی آمدی خرمشہور ہوئی تو اس نے تعملی کی طرف کوچ گیا۔

ا بل جمس کی عبد شکنی: اس کے جانے کے بعد ہی عبداللہ بن علی حران کے قریب پنجے گئے۔ ابان بن بزید سیاہ کپڑے پہنے
اور سیاہ پر جم لئے ہوئے ملنے کو آیا۔ ابوالعباس سفاح کی خلافت کی بیعت کی۔ عبداللہ بن علی نے ان کوامان دی۔ بعدازاں
اہل جزیرہ نے بھی حاضر ہوکر بطیب خاطر بیعت کرلی اور مروان نے جمس پہنچ کر تین دن قیام کیا۔ اہل جمس پہلے تو مطیعا نہ
پیش آئے۔ خوشی خوشی تھرایا 'لیکن پیچے سے مروان کی جمعیت کی قلت و کی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے مال و
اسباب کونظر پر چڑھایا۔ مروان نے ان کی نظریں پیچان کرکوچ کردیا۔ ایک میل راستہ طے کیا ہوگا کہ اہل جمص شوروغل بچاتے

ہوئے آپنچے۔ مروان نے لطا کف الحیل سے ٹالنے کی کوشش کی۔ جب اس میں کا میا بی نہ ہوئی توششیر بکف ہوکر لڑنے لگا۔ آخر الا مراہل جمع کو مارکر پسیا کر دیا اورخو دمنزل بہ منزل نہایت تیزی ہے کوچ کرتا ہوا دمش پہنچ گیا۔

فتح مشق :ان دنوں ومثق میں ان کا چیاز ا دبھائی ولید بن معاویہ بن مروان بن تھم تھا۔اس کو خالفین دولت امویہ سے جنگ کرنے کی ہدایت کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ فلسطین پر حکم بن ضبعان جذا می نے قبضہ کرلیا تھا۔اس وجہ سے نہر ابوفط س پرتھبر کے عبداللہ بن پزید بن روح بن زنباع جذا می ہے فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اورا پنی چند روز ہ بقیہ ذندگی کے بسر کرنے کو فلسطین میں جا کر قیام پذیر ہوگیا۔عبداللہ بن علی اس قید خانے کے منہدم کرنے کے بعد جس میں اس کا بھائی امام ابراہیم قیدتھا' حران ہے روانہ ہو کر آنج پہنچا' اہل ملنج نے فور اُا طاعت قبول کر لی۔اس مقام پراس کا بھائی عبدالصمد بن على جس كوسفاح نے آئھ ہزار كى جمعيت سے اس كى كمك پر رواند كيا تھا' آملا۔ اس كے آنے كے دوسرے دن عبدالله بن على قنسر بين اوربعل بك موتا موادمشق ميں اثر ااورسر داران شيعه الكودمشق كے شهر پناه كے درواز ول برمحاصر سے كى غرض ہے متعین کر دیا۔ چندروز کے محاصرے کے بعد (یوم چہارشنب) ۵ رمضان توسام کو بزور تنخ دمثق میں تھس پڑا۔ قتل عام کاباز ازگرم ہوگیا' دعثق کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ولید بن معاویہ ( گورز دعشق ) اس معرکے میں مازا گیا۔ عبد الله بن علی کی فلسطین کوروانگی عبدالله بن علی اس خداداد کامیابی کے بعد پیدرہ روز تک ومثق میں مقیم رہا۔ سولہویں روز دمشق سے بقصد فلسطین کوچ کیا۔ مروان پیخبر یا کرفلسطین ہے حریش چلا آیا۔عبداللہ بن علی نہر ابوفطرس پر پہنچا توسفاح کا اس مقام پرایک فرمان اس مضمون کا ملا که مروان کے تعاقب برصالح بن علی کو مامور کروچنانچہ صالح بن علی ذیقعد سراه کومروان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس کے مقدمۃ انجیش پر ابوعون اور عامر بن اسلیل حارثی تھا۔ مروان عریش سے نیل کی طرف چلاآ یا اور نہر نیل سے صعید چلا گیا اور صالح نے فسطاط میں پڑاؤ کر کے لشکر کوآ کے بڑھنے کا حکم دیا۔اتفاق میرکدمروان کے سواروں سے ٹر بھیٹر ہوگئی۔سوارانِ مروان پہلے ہی سے شکتہ دل ہور ہے تھے ایک ساعت بھی مقابلہ نہ کر سکے میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھا گے۔ان میں سے چند سوار گرفتار کر لئے گئے اور انہیں لوگوں نے بتلا دیا کہ مروان بوکیر میں فلاں مقام پر مقیم ہے۔

مروان کافیل: ابوعون یہ سفتے ہی بوصر پر جا پہنچا اور شب کے وقت بحالت عقلت اس خوف سے کمٹے کو کی ہمراہیوں کی وجہ سے فکست اٹھانی پڑے گئی ہمراہیوں کی اوجہ سے فکست اٹھانی پڑے گئی ہو سے برنگل آیا۔ ایک شخص فجھ سے فلسل کے خوال اس ابھا تک جملہ سے فلسل کے خوال اس ابھا تک بیں کھڑا تھا' بر چھے کا وار کیا۔ مروان چگرا کر زیمن پرگر پڑا۔ کوئی شخص چلا کر بولا' افسوس امیرالہو منین مارے گئے ' رابوعون نے ہمراہی بیمن کر دوڑ پڑے مرا تارکر ابوعون کے پاس لے گئے اورا بوعون نے ابوالعباس سفاح کی مارے گئے اورا بوعون نے ابوالعباس سفاح کی موجو بوجو برخید ہند ہن بی دھتے ہوئے تھا اور صالح بن علی جابیہ پڑابوعون باب کیسان پڑاب من ابراہیم ہا بسترتی پر عاصرہ کے ہوئے تھا اور صالح بن علی جابیہ پڑابوعون باب کیسان پڑاب من ابراہیم ہا ہو میں برید باب فرادیس پر مامور تھا۔ سب سے پہلے بناہ کی فصیل پڑیاب شرق کی طرف سے عبداللہ طائی اور باب صغیرہ کی جانب سے بسام بن ابراہیم پڑھ گیا تھا۔ کامل لابن انجیر جلد ہ صفح ۲۰۳٬۰۰۰

فدمت من بصيح ديا يدواقعه آخرى ١٨ دوالجبر الايكا ب-

آل مروان کا انتجام : قل مروان کے بعداس کے لا کے عبداللہ وعبیداللہ مرز مین حبشہ کی طرف بھا گے۔ حبشیوں نے بھی ان کوامان نہ دی' جنگ کی نوبت آگئ عبیداللہ مارا گیا اور عبداللہ مع اپنے چند ہمراہیوں کے ہے گیا جوز مان خلافت مہدی تک باقی رہااور جس کوعامل فلسطین نے گرفتار کر کے مہدی کے در بارخلافت میں بھیج دیا اور مہدی نے قید کر دیا۔ ابوعون کے طلبعہ (پترول) پر عام بن المعیل حارثی مامور تھا۔ اس نے کلیسہ بوصر کا قصد کیا' جہاں پر مروان کی عورتیں اور لڑکیاں قل کی غوض سے نظر بندی کر دی گئی تھیں سب کوقید کر کے صالح بن علی کے پاس بھیج دیا۔ عورتوں نے اپنی رہائی کی درخواست بیش کی ۔ صالح نے بنوامیہ کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے پران کو ملامت کی اور پھر پچھ موچ کر عفوقق میر کر کے حران بھیج دیا۔

مروان بن محمد کومروان الحمار بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ مواقع جنگ پرنہایت برداشت وخمل اور دلیری سے کام لیتا تھا اور اس کے خالفین اس کو جعدی کے لقب سے یا دکیا کرتے تھے کیونکہ اس نے مبعد بن درہم سے مذہب کی تعلیم پائی تھی اور پہ خلق قرآن کا قائل تھا اور زند قد کی طرف ماکل تھا۔اس کو خالد قسر کی نے بشام کے تھم سے قل کیا تھا۔

سلیمان بن ہشام کا قی : بنوعباس نے کامیابی حاصل کر کے بنوامیہ کے آل پر کمریں باندھ لیں۔ بچے بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرنے گئے۔ ایک روز سدیف بن میمون ابوالعباس سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت سلیمان بن ہشام بن عبد الملک بھی موجود تھا، جس کو اس کے باپ نے امان دی تھی۔ سدیف سلیمان کود کی کرجل بھن گیا۔ ابوالعباس سے خطاب کر کے ذیل کے اشعار پڑھنے لگا۔

قدد اتتک الوفود من عبد شههسسوة مستعدین یوجعون المطیاغ فسسسوة ایهها النخلیفة لاعن طاعة بل تخوفو المشرفیالا یغزنک ما ترم من رجال ان بیسن السطاع داء دویساف ضع السیف و ارفع السوط حتی لا تراح فوق ظهرها امویا

'' تمہارے پاس بوعبتم (امیہ) کے مہمان آتے ہیں۔ تیار ہوکرا پی سواروں کو تکلیف دیے ہوئے اے خلیفہ! وہ دھوکے ہے آئے ہیں طاعت کی وجہ ہے نہیں آئے بلکہ تلوار کے خوف ہے۔ تم ان لوگوں کو دیکھ کر نازاں شہو جانا۔ ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے غبار باطنی تجرا ہوا ہے۔ لیں ان سب کوتلوار کے گھاٹ اتار دو۔ چیٹم نمائی کا خیال چھوڑ دو یہاں تک کہ ان سواروں کی پشت پرکوئی بنوا میہ ندد کھائی دیے''۔ علیمان اس کے فحوائے کلام کو مجھ کر بولا'' کیوں بچا! تم نے تو میر نے تل کا سامان کر دیا''۔ سدیف جواب فدد سے پایا تھا کہ سفاح نے اشارہ کر دیا۔ فوراً سلیمان بن ہشام کی گردن اتار لی گئی۔ بنواً ميد كافتل عام: اس واقعه كے چندون بعد عبدالله بن على مع اى يا نوے نفوس بنى اُميد كے نبر الى فطرس كے كنارے ايك دستر خوان پر بينيا بواكھانا كھار ہا تھا۔ الله اتا قاضل بن عبدالله (بنو ہاشم كا آزاد غلام) آگيا۔ بنواُميدكواس عزت واحترام ہے ديكھ كرفى البديه اشعار ذيل پڑھنے لگا

اصبح السمسلک فی بسسات الاسساس بساله الیال مین بستی البعیالی البیال مین بستی البعیالی طلب واو تیر هساشیم فیلیفوهسا بسعید میسل مین البزمسان و بساس لا تقیلن عبد شمس عثارا فا قطعن کل و قلة و غراس قسل اظهر التود و مسنه و بها مین کسم کجزا البمواسی فیلیفی مین مین مین البر و کیرامیی فیلیفی البیالی البیالی البیالی البیالی البیالی و اذکیروا میصوری الاتیعیان و زیدا و اذکیروا میصوری البیالی و قتیال البیابی و قتیال البیابی و انتظار البیابی و اتیال البیابی و اتیال البیابی و اتیال البیابی و اتیال البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی و البیابی

" نہایت استقلال واستخام سے تم باوشاہ ہو گئے۔ جوانم دان ہوعباس کی وجہ سے۔ان لوگوں نے ہاشمیوں کا بند لیسلہ کیا۔ پس اس کو پا گئے ایک زہانہ گر رنے اور خوف کے بعد تم ہر گر بنوعبدش (اُمیہ ) کے انتقام لینے سے نہ در گر رنہ کرتا 'ان کے ہر درخت اور پورے کوکاٹ ڈالنا۔ ہم کو انہیں ہاشمیوں سے تعلم کھلا دوئی ہے اور انہیں کے تم کی وجہ سے تبہارا سرمنڈ اگیا ہے۔ بے شک اللہ جھے اور میر سے سوا اور لوگوں کو بھی عصر پیدا ہوا ہے۔ منہرا در کرسیوں سے بخوامیہ کے قریب ہونے سے تم دیکھووییں رکھو جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدیختی ہے۔ منہرا در کرسیوں سے بخوامیہ کے قریب ہونے سے تم دیکھووییں رکھو جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدیختی کے مکان اور اسٹل درجہ بیس رکھا ہے۔ یا دکر و حسین وزید کے تل ہونے کواور اس کے آل کو یا دکر و جو میراس میں مارا گیا اور مقتول کو یا دکر و جو حران بیس تی تی ہوا تھا۔ جس کی لاش پر پر ندائس طرح آتے ہے جسیا کہ اپنے گھونسلے میں ادر بی تارہ گیا دیں ۔

آل عباس کی سفا کی: ان اشعار کے سنتے ہی عبداللہ بن علی کی آئیس غصہ سے سرخ ہوگئیں خادموں کو تھم دیا کہ '' ان جان بد بختوں کو مار مار کر فرش کردو''۔ خادموں نے ایساہی کیا ہی جب وہ سب کے سب بدحواس ہوکرز بین پر لمب لمبدلیت گئے تو ان کے اور مراہیوں کے کھانا کھانے لگے اور گئے تو ان کے اور مراہیوں کے کھانا کھانے لگے اور

ان زخیوں کے کراہنے کی آ واز برابر آ رہی تھی' یہاں تک کہ مرگئے۔ مجملہ ان مقولین کے محد بن عبدالملک بن مروان معزین بزید عبدالواحد بن سلیمان سعید بن عبدالملک اور ابوعبیدہ بن ولید بن عبدالملک تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ ابراہیم معزول خلیفہ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ مارا گیا اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اسدیف ہی نے ان اشعار کوسفاح کے روبر و پڑھا تھا اوراس نے ان لوگوں کوئل کیا تھا۔

<u>بنواً مبید کی لاشول کا حشر</u> :ای واقعہ کے بعد سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بھرے میں بنوا میہ کے ایک گروہ کو قبل کر کے لاشوں کوراستوں میں بھینکوا دیا۔جس کو بدتوں کتے کھاتے رہے۔

کہاجا تا ہے کہ عبداللہ بن علی نے خلفاء بنوا میہ کی قبروں کو کھدوا دیا تھا۔ قبروں میں را کھ کے مشابہ چیز کے سوا پھی نہ نکا۔ امیر معاویہ بن انی سفیان کی قبر میں ایک موہوم ساخط لکا عبدالملک کی قبر سے اس کی کھویڑی برآ مدہوئی اور کسی کسی قبر میں بعض بعض اعضا بھی سلے۔ گر بشام بن عبدالملک کا لاشہ جوں کا توں ٹکا۔ صرف ناک کی اونچائی جاتی رہی تھی نعش پر کوڑے گواکو ایس اگر اور کی کو بوائیں اُڑا دیا۔ واللہ اعلیٰ بصحة ذلک

اس عام خون ریزی میں بنواُمیہ کا کوئی پتنفس جال برآنہ ہوا' سوائے شیر خور بچوں یا ان لوگوں کے جو اُندلس کی طرف بھاگ گئے تھے۔ مثلاً عبدالرحمٰن بن معاویہ بن مشام وغیر ہ مع اپنے اعز ہ اقارب اور متعلقین کے جیسا کہ آئندہ ہم ان کے حالات کوا حاطۂ تحریمیں لائیں گے۔

اُموی بیروئی مہمات صوائف کے حالات ہم عہد خلافت عربن عبدالعزیز تک بیان کرآئے ہیں۔ والے میں زمانہ عکومت پرید بن عبدالملک میں عربی ہیں۔ والے میں زمانہ عکومت پرید بن عبدالملک میں عمر بن ہمیرہ نے جن دنوں جزیرہ کا حکمران تھا۔ قبل گورزی عراق روم پرارمینیہ کی طرف سے جہاد کیا تھا اور دومیوں کوشکست دے کرایک گروہ کثیر کوقید کرلایا تھا۔ اس سند میں عباس بن ولید نے روم پر جڑ حالی کی تھی اور ایک سال کی جنگ کے بعدروم کے قلعہ ولے کوفتے کرلیا تھا۔ اس کے بعد سواجے میں چرعباس بن ولید نے بقصد جہاد فروج کر کے شہر رسلہ کو برور تینے مفتوح کیا۔

عبد خلافت بشام بن عبد الملک و ای میں جراح علی نے فرج کئی کی اور صون بلنج کی پر لی طرف تک فتح کرتا ہوا چلا گیا' بال فنیمت بے شار ہاتھ آیا۔ ای سند بیل سعید بن عبد الملک نے سرزمین روم پر جہاد کیا۔ ایک بزار جنگ آوروں کا ایک سرید واند کیا۔ اتفاق سے سب کے سب کام آگے۔ پھرائی سند بیل مروان بن ٹھر نے صا کھ بھنی کے ساتھ سرزمین روم پر جہاد کیا اور شملہ بن عبد الملک والی جزیرہ نے روم پر جہاد کیا اور شملہ بن عبد الملک والی جزیرہ نے روم پر جہاد کیا اور شملہ بن عبد الملک والی جزیرہ نے روم پر جہاد کیا اور شرقیب ارید وقتی کیا۔ ای سند بیل ابراہیم بن برشام نے روم کے ایک قلعہ پر اور معاویہ بن برشام نے جزیرہ قبر شرقیب ارید وقتی کیا۔ ای سند بیل ابراہیم بن برشام نے روم کے ایک قلعہ پر اور معاویہ بن برشام اور پر افوا کی سند کی استانے میں صا گفہ کے ساتھ عبد اللہ بن برشام اور غرف سے آٹھا۔ بحری لشکر کا سر دارعبد الرحمٰ بن معاویہ بن خدی تھا ور اللہ میں صا گفہ سیری کے ساتھ معاویہ بن برشام اور ما گفہ یک ساتھ سعود بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربم نے جہاد کیا اور معاویہ بن برشام اور براہ دریا عبد اللہ بن الی مربط کی سند کی سند کی ساتھ سند کی استراکی کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کر سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند

پر کامیا بی حاصل کی ۔ اس سند میں عبداللہ بطال نے بھی نوج کشی کی تھی اور میدانِ جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ گر عبدالو ہاب مع اپنی رکاب کی فوج کے لڑتا رہا یہاں تک کہ مارا گیا اور معاویہ بن ہشام مرعش کی جانب سے زمین روم میں داخل ہوگیا۔

سااھ میں صاکفہ سری کے ساتھ جہاد کرتا ہواریض اقر ان تک پیچے گیا اور عبداللہ بطال وسطنطین پر جاہشہرا اور اس کوشکست و ہے کر گرفتار کرلیا۔ ای سند میں سلیمان بن بشام نے بھی بسرافسری صاکفہ یمنی جہاد شروع کیا اور قیساریہ تک پہنچ کر شہر گیا اور ای سند میں مسلمہ بن عبدالملک نے خاقان کوشکست و ہے کہ باب الباب پر قبضہ کرلیا۔ ہواا چے میں معاویہ بن بشام نے صاکفہ یمنی ہشام نے صاکفہ یمنی ہشام نے صاکفہ یمنی کے ساتھ اور سلیمان بن بشام نے صاکفہ یمنی کے ساتھ اور سلیمان بن بشام نے صاکفہ یمنی کے ساتھ جزیرہ کی طرف سے جہاد کیا اور سرز مین روم میں متو اتر سرایا روانہ کے اور ای سند میں مروان بن مجمد کوار مینیہ سے معاویہ بن بشام اور مروان بن حمد نے ارمینیہ سے بھاد فوج کشی کی اور تین طرف سے سرزمین روقیس بھاگ کر تورد کے قلعہ میں جا چھپا۔ مروان نے لوٹ کر ترز کے قلعہ کا کا صرو کرلیا۔ والی سند کی کی مصاحب نے قبل کر سے سرزمین کے بات تھے ویا سے مروان نے بات کی جو روان کے بات تھے ویا بھی ہو دیا گیا ہوں کہ کی مصاحب نے قبل کر سے سروان کے بات تھے ویا بھی ہو دیا گیا ہوں کر کے ساتھ اور کروان کے بات تھے ویا ہو ہو گیا۔ والی کروان کے بات تھے ویا ہو ہو کہ کی مصاحب نے قبل کروان کے بات تھے ویا ہو جو کہ کی مصاحب نے قبل کروان کے بات تھے ویا ہو ہو کہ کی مصاحب نے قبل کروان کے بات تھے ویا کہ ہو ویا کہ کروان کے بات تھے ویا کہ کہ کی مصاحب نے قبل کروان کے بات تھے ویا کہ کہ کہ کہ کہ کا درول کو کرکے باقی آور ویا گیا اور بلا و بلاخر زر ہوتا ہو بلنج وسیمی کرکے جا قان کے دارالسلطنت تک بھٹے گیا۔ خاقان اپن کو مقابلے سے مجور سمجھ کراگیا۔ کا قان کے دارالسلطنت تک بھٹے گیا۔ خاقان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کیا۔ کا قان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کراگیا۔ کا قان کے دارالسلطنت تک بھٹے گیا۔ خاقان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کراگیا۔ کا قان کے دارالسلطنت تک بھٹے گیا۔ خاقان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کیا گیا۔ کا قان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کا گیا۔ کا قان اپنے کو مقابلے سے مجور سمجھ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا گیا۔ کیا گیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا گیا گیا گیا

والع میں سلیمان بن ہشام نے صا کفہ کے ساتھ جہاد کیا اور سندرہ کوفتح کر کے واپس آیا۔ اس سے میں اسحاق بن مسلم عقیلی نے قو مانشاہ پرفوج کئی کی۔ اس کے اکثر قلعوں کوفتح کر کے اس کے شہر کو ویران کرڈ الا۔ اللہ میں مروان بن محمہ نے قلعہ بیت السر پر حملہ کیا اور کا میا بی حاصل کر کے دوسر نے قلعہ کا رُخ کیا اور اس کو بھی فتح کر کے غرسکہ میں واخل ہوا' اس قلعہ میں نود باوشاہ رہتا تھا۔ مروان بن محمہ کے چہتے ہی باوشاہ اس قلعہ کوچوڈ کر جرج چلا گیا' اس قلعہ میں سونے کا تخت تھا۔ مروان نے اس پر بھی محاصرہ کر لیا۔ بالآخر باوشاہ نے ایک ہزار گھوڑ نے اور ایک لا گھر بنار سالانہ تران پر مصالحت کرئی۔ مروان اس مہم سے فارغ ہوکر سرز میں اور ق نصران اور قومان پر بہمصالحت قبضہ کرتا ہوا احمہ بن جا پہنچا۔ اس کو بہزور تیخ فتح کر گے احمد بن کے ایک قلعہ کا میں مجداز ال سرز مین مداد و گیا ان کو بھی بہمصالحت فتح کیا' یہ بلا دوریا کے کنار سے کنار سے ادمینیہ سے طبر ستان تک آ با و بتھے۔ اس شدین مسلمہ بن مرومیوں پر جملد آ ور ہوا اور مطامیر کوفتح کر کے واپس چلاگیا۔

اس کے بعد ۲۲ میں عبد الرحمٰن بن حسین انطا کی معروف به بطال نے پھر بلا دروم پر جہاد کیا۔ اس نے بلا دروم پر

برات ومرات جہاد کئے۔ مسلمہ بن ہشام نے اس کودس ہزار سواروں کی جعیت سے بلادروم پر جہاد کرنے کو مامور کیا تھا۔ چنانچہ یہ بلادروم پر برابر جہاد کرتار ہا۔ یہاں تک کہ اس سنہ ہیں شہید ہو گیا۔ ۱۳۲۷ھ میں سلیمان بن ہشام نے اپنے باپ کے زمانے میں بہ ہمراہی صاکفہ جہاد کیا۔ الیون با دشاہ روم سے مقابلے کی نوبت آئی۔ سلیمان نے اس کوشست وے کراس کا بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Same of the second second

## <u> این : پاپ</u> بنوأميه كےعمّال

بنواً مبية كے عمال: معاويه بن ابي سفيان نے اين شروع زمانة خلافت ميں جم ير ميں عبد الله بن عمر و بن العاص كوكونے كا والى مقرركيا اور يجه عرصے بعد معزول كرويا تھا۔مغيره بن شعبه كونماز يرهانے براورر بيج كوخراج بر ماموركيا تھا اوركونے ميں نقباء کا سردار شریج تھا۔ چونکہ زباعثہ مصالحت حسنؓ ومعاوییؓ میں حران بن ابان نے بھرہ پر دفعیۃ قبضہ کرلیا تھا۔اس وجہ سے معاویہ نے بشرین ارطاقا کوامیر بھر ہمقرر کر کے روانہ کیا اوراس کی روانگی کے بعد امدادی فوجین بھی روانہ کیں۔اس معرکے میں زیادین پدرمعاویہ کی اولا د ماری گئی جو کہ علی بن طالب کی طرف سے فارس کا گورز تھا۔ پس بیای زمانے میں وار دبھرہ مواجیا کاس سے پیشتر ہم نے اس کے حالات بن زیاد کے دیل میں بیان کے ہیں۔

عبدالله بن عامر : اس کے بعد بھرے کی امارت پرعبداللہ بن عامر بن کریں بن حبیب بن عبرتمس کو دی اور خراسان و سجستان کی حکومت بھی اس کے ساتھ شامل کر دی۔اس کے پولیس افسری کا افسراعلی حبیب بن شہاب اور محکمہ قضاء کا متولی عمر بن بتری تقااور قیس کے حالات خراسان کے اخبار کے عمن میں ہم بیان کرآئے ہیں۔

عقبہ بن ناقع : عمرو بن العاص جیبا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپی طرف سے اس میں ا فریقیہ عقبہ بن ناقع بن عبدقیس کو مامور کیا (بیمرو بن العاص کے خالہ زاد بھائی تھے) پس عقبہ لوانہ ومزانہ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ پہلے تو اہلِ افریقیہ نے اطاعت تبول کر لی' لیکن بعد چندروز کے باغی ہو گئے عقبہ نے ان پر جہاد کر دیا اوران میں سے ایک گروه کیژرگونل وقید کیا۔ بعدازاں ۲۳ پیس غذامس براور ۳۳ پیس بلدوان پر بردورتیخ قیضه حاصل کرلیا۔

مروان بن الحكم اور حبيب بن مسلمه: ٢٣ هيل معاوية في ميذك سند كورزى مردان بن الحكم كودى اورقضا كاعبده عبدالله بن حرث بن نوفل محسير دكياا ورمكه كااى سنديل خالد بن العاص بن بشام كووالى بنايا \_انبيل دنول حبيب بن مسلمه فهرى ارمینیک گورزی پرتھا۔معاویہ بی نے اس عبدے پڑاس کو مامور کیا تھا۔ جب میں چین میر کیا تو بجائے اس کے ا این عامر اور حرث بن عبدالله :ای سندین این عامر نے حدود بند پرعبدالله بن موارعبدی کوامیر بنایا تھا۔ کہاجاتا

ا اصل كتاب مين اس مقام پرجگه خالى ب\_

ہے کہ معاویہ نے اس کوبھی مامور کیا تھا۔ ای سنہ میں ابن عامر نے قیس بن بٹیم کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے حرث بن عبداللہ بن حازم کو مامور کیا تھا۔ بعدازاں ۲۲س پیلی معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے حرث بن عبداللہ از دی کومقرر کیا۔ پھر چار مہینے بعداس کو ۲۵س پیلی معزول کر کے بھرہ اس کے بھائی زیاد کواور خراسان پر پھم بن عمر غفاری کومتعین کیا اور بھکھ کہ مال کواسلم بن زرعہ کلا بی کے سپر دکیا۔ پھر کی ہے میں تھم بن عمر غفاری کے مرنے پر خلید بن عبداللہ حنی کواوراس کے بعد ۲۷س پیر میں غالب بن فضالہ لیٹی کو مامور کیا۔

عمر و بن العاص اور زیاد : مصری گورزی پر و مهرچ تک عمر و بن العاص رہے۔ بعداز ان سعید بن العاص کو ما مورکیا گیا اور عبداللہ بن حرث کوعہد ہ قضا سے برطرف کر کے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کوقاضی بنایا۔ وہ چے میں مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد کو فے کوچھی اپنے بھائی زیاد کی حکومت میں شامل کر دیا۔ پس زیاد نے بھرے کی نیابت سمرہ بن جندب کومرحمت کی اورخود بچے ماہ بھرے میں رہنا تھا اور جے ماہ کوفہ میں۔

معاویہ بن خدی اور ابوالمہا جرنای ہے جس امیر معاویہ نے معاویہ بن خدی کو پوسسر میں تھا افریقہ بیل جا گیردی
اور عقبہ بن نافی فہری کووں بزار کی جعیت ہے اقصائے افریقہ بیل اسلائی پر جم اڑانے کا بھم ویا اور اس نشکر کے ساتھ ان
لوگوں کو بھی شامل کردیا جو بر بر بیل وائرہ اسلام میں وافل ہو چکے تھے۔ پس اس نے افریقہ کے باا دکو اُلٹ پلیٹ کردیا اور
قیروان میں ایک بہت بڑالشکر گاہ بنا کر عساکر اسلام یہ کواس میں تھیرایا۔ بعداز اس امیر معاویہ نے مصروا فریقہ کی گورٹری آپ تھروان میں ایک بہت بڑالئے گاؤ تھروان میں ایک بہت بڑالئے گاہ با کر عساکر اسلام یہ کو اس میں تھیرایا۔ بعداز اس امیر معاویہ نے مصروا فریقہ کی گورٹری آپ ان الحقال ہو بیان کا معام کے امیر معاویہ نے معذرت کی گورٹری آفریقہ پر بحال کرنے کا وعدہ کیا۔
مین اس کے ایفاء کی تو بت نہ آئی رائی ملک بقاء ہو گے ۔ پس جب بڑید تخت نیس ہوا تو اس نے اپنے زمانہ بھومت ہا کہا گیا۔
میں اس کو والی مقرر کیا۔ واقد ی نے بیان کیا ہے کہ سام کے مالات میں بیان کیا جائے گا۔
میں اس کو والی مقرر کیا۔ واقد ی نے بیان کیا ہے کہ سام کے والات میں بیان کیا جائے گا۔
ویا اور بقصد جہاد خروج کر کے کہا کہ وارڈ الا۔ جسیا کہ اس کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

خلید بن عبدالله حنی اورضی کے بن قیس زاھ یہ بس خراسان پر رہے بن زیاد بن حرث کو بجائے خلید بن عبدالله حنی حضید الله حنی الله حقیق کیا اور سے ہم خود دائی اجل کو لبیک کہ کر عالم آخرت کا راسته اختیار کیا اور بوت و فات بھرے شن سم و بن جند ب کواور کو فیے میں عبدالله بن خلاب کو الحقیم میں خواد بن اسید کو اپنی نبایت میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد ہے میں ضحاک بن قیس والی مقرر کیا گیا تھا جودو مہتیے بعد گیا۔ اس سند میں رہے بن زیاد عامل خراسان قبل و فات زیاد مرگیا اور اپنے کڑے عبداللہ کو اپنا تا تب بنایا گیا تھا جودو مہتیے بعد جان بھی ہوگیا اور خلید بن بر بوع حنی کو بوقت انقال اپنا جانشین کیا اور صفار پیروویلی من جانب امیر معاویہ یا مور تھا۔ جس کا انقال سے میں ہوا۔

وليد بن عقبها ورعبدالله بن عمر على على امر معادية مدينه منوره كي گورزي سي سعيد بن العاص كومعزول كرك

مروان بن الحکم کو مامور کیا۔ بعد ازاں ہے ہے میں اس کومعز دل کر کے ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کومقرر کیا اور 89ھ میں . تھومت بھر ہ سے ابن جندب کومعز ول کر کے عبد اللہ بن فیلان کومتعین کیا اور خراسان کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کودی۔ بعد ہ ۵۵ھ میں بجائے عبد اللہ بن عمر بن فیلان کے بھرے کی حکومت سے بھی متاز کیا۔

سعید بن عثمان اور این ام حکم ۲۵ ج میں سعید بن عثان بن عفان کوخراسان کی گورنری دی گئی اور ۵۸ ج میں امیر معاویہ نے حکومت کوفیہ سے خاک بن قیس کو علیمہ ہ کر کے ابن ام حکم (اُم حکم امیر معاویہ کی بہن تھیں) یعنی عبدالرحمٰن بن عثمان تقفی کومقر رکیالیکن اہل کوفیہ نے اس کو نکال دیا۔ تب امیر معاویہ نے مصر بیس کو مامور کیا۔ مگر معاویہ بن خدری نے مصر بیس بھی اس کو بھی داخل نہ ہونے دیا۔

نعمان بن بشیر اور عبد الرحمٰن بن زیاد : وه یم می کونے کی گورزی نعمان بن بشیر کواور خراسان کی عبد الرحمٰن بن زیاد کودی گئی۔ قیس بن بشیر ملکی اس سے طنے کوخراسان گیا۔ اسلم بن زرعہ نے گرفتار کر کے قید کر دیا اور تین لا کھورہم جرمانہ کیا۔ ان واقعات کے بعد ۱۶ یمیں امیر معاویہ کا انتقال ہوگیا۔ بلا دِاسلامیہ میں ان کے ممال یمی بھے جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ علاوہ اس کے جستان پر عباد بن زیاد کرمان پر شریک بن اعور تھا۔

ز ہمیر بن قبیس : ۱۳ میں بزید نے عقبہ بن نافع کو افریقیہ کی طرف امیر بنا کر دوانہ کیا۔ اس نے ابوالمہا برکو قید کر دیا اور قیروان کی آبارت زہیر بن قیس بلوی کو وی جیسا کہ اس کے حالات کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ ای سند میں مسلمہ بن خلد انصاری امیر مصرنے وفات یا کی اور ۱۲ میں بزید بن معاویہ بھی مرگیا۔

عامر بن مسعود اور عمّا ب بن ورقا المرعواق نے عبیداللہ بن زیاد کو والی بنانا چاہا کین اہل بھرہ نے عبداللہ بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنی زمام حکومت سپر دکر دی۔ ابن زیاد عراق سے بھیاگ کرشام چلا آیا اور عبداللہ بن زیر گل جانب سے عامر بن مسعود امیر کوفہ ہوکر وار دِکوفہ ہوا۔ اس اثناء میں اہل رے کی بغاوت کی خبر مشہور ہوئی جہاں کا فرخان والی تھا۔ عامر نے محمد بن عمیر بن عطار دبن حاجب کو ان کی سرکو بی پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے اس کوشکست دے دی۔ تب عامر نے عماب بن ورقاء کو مامور کیا۔ اس نے ان کو گوں کی کما حقہ گوشالی کی۔ ان واقعات کے بعد مروان نے بیعت کی اور مصر کی طرف روانہ ہوا۔

عمر بن سعید اور عبد الله بن عبد الملک عبد الرحن بن جمام قرشی (ابن زهیر کادا گا) امیر معرفا۔ مروان نے مقر کو اس کے قبضے ہے نکال کر عمر بن سعید کے شیر دکیا۔ بعد از ال ای کومصعب بن اثیر سے جنگ کرنے کو بھیجا۔ جن دنوں مصعب نے آپ بھائی عبد اللہ کو شاہ کی طرف روانہ کیا تھا اور نظام ملکی حکومت قائم وجاری رکھنے کی غرض سے مروان نے اپنے لڑ کے عبد العزیز کومفر کا والی مقرر کیا۔ یہاں تک کہ ای عہد ہے پر ۱۹۸ھ میں انقال ہو گیا۔ تب عبد الملک نے مصر پر اپنے لڑ کے عبد اللہ بن عبد الملک نے مصر پر اپنے لڑ کے عبد اللہ بن عبد الملک کومقرر کیا۔

مبكب بن الي صفره أورعبد الرحمل بن حازم: اللخراسان فيزيد ك بعدسالم بن زيادكو بارحكومت ساب

دوش کردیااس وقت مہلب بن الی صفرہ کوخراسان کی گورنری دی گئی۔ بعد از ال مسلم نے عبد الرحمٰن بن حازم کو والی بنایا ایک زمانے تک خراسان میں آتش بغاوت مشتعل رہی۔ انہیں ایا م میں اہل کوفہ نے عمر بن حریث ابن زیاد کے نائب کو نگال کر ابن اثیر کی بیعت کر لی تھی اور ان کی طرف سے مختار بن ابی عبید چھ ماہ بعد انتقال پزیدامیر کوفہ ہو کروار دِکوفہ ہوا تھا اور شرت کاس زمانۂ وفساد میں عہدہ قضا سے علیحہ ہ رہے تھے ہے۔

مصعب بن زبیر عبراللہ بن زبیر نے مدینہ منورہ پر هی جی بیا بجائے اپنے بھائی عبداللہ کے اپنے دوسرے بھائی مصعب کو متنین کیا اور بنوتمیم خراسان میں عبداللہ بن حازم پر طوفان بے تمیزی کی طرح امنڈ آئے۔ چنانچہ بکیر بن وشاخ خراسان پر اور مختار کوفہ میں اپنے مطبع گورزابن زبیر پر الاچ میں متصرف وغالب ہو گیا۔

عهد عبد الملک و ابن زبیر جابر بن اسود اور خالد بن عبد الله ۱۵ میں مردان مرگیا تو عبد الملک تخت نشین موا۔ ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کو بھر بے پراور مدینہ منورہ میں بجائے اس کے جابر بن اسود بن عوف زبری کو مقرر کیا۔
پھرا کے میں عبد العزیز نے عراق پر قبصنہ کر کے بھرے کی حکومت خالد بن عبد اللہ بن اسد کواور کوفہ کی ولایت آپ بھائی بشر بن مردان کودی۔

بگیر بن وشاح و تمیمی ان دنول خراسان میں عبداللہ بن حازم ابن زبیر کی طرف سے ان کی حکومت قائم کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ بگیر بن وشاح تمیمی نے اس کی مخالفت پر کمر باندھ کی اور عبدالملک کی حکومت کی جانب لوگوں کو مائل کر کے حملہ کر دیا۔ عبدالله بن خازم عرصۂ جنگ میں مارا گیا۔ عبدالملک نے اس حسن خدمت کے صلہ میں بگیر کوخراسان کی گورزی دے دی۔

طارق بن عمر : مدینه منوره میں جابر بن اسود کے بعد عبداللہ بن زبیر کی طرف سے طلحہ بن عبداللہ بن عوف دعوت دے رہا تھا۔ عبدالملک نے طارق بن عمر (عثان کے آزاد غلام) کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ طارق نے بر درتیج اس پر قبضہ خاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے چیں عبداللہ بن زبیر شہید ہوگئے اور خلافت و حکومت کا عبدالملک بلا مزاحمت غیرے مالک ہوگیا۔ مجمد و بشر پیران مروان : عبدالملک نے بالاستقلال خلافت پانے کے بعد جزیرہ وارمینیہ پراپنے بھائی محمد کومقر رکیا اور خالد بن عبداللہ کو حکومت بھرہ سے علیحدہ کر کے اپنے بھائی بشر کے میر دکر دیا۔ چنا نچہ بشرکو نے میں عربین حریث کو اپنا تا تب بنا کر بھرہ جلاگا۔

جائے بین بوسف: جائے بین اور بمامہ کی حکومت جائے بن بوسف کودی اورای کو کونے سے ابن زبیر سے جنگ کرنے کو روانہ کیا تھا اورای اثناء میں طارق کو حکومت مدینه منورہ سے معزول کر دیا تھا۔ با کے بیس ابوادر لیل خولانی کو قاضی مقرر کرنا چاہا تھا اور اپنے بھائی بشر بن مروان کومہلب بن الی صفرہ کے ساتھ جنگ ازار قد پر بھیجا تھا اور خراسان کی گورٹری سے بکیر بن

ا اصل کتاب بین اس مقام پردوسطروں کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ (مترجم)

وشاخ كومعزول كركے اميه بن عبدالله بن خالد بن اسيد كو مامور كيا تھا۔

عبدالله بن أميد : پن اميه في اپن لا يوند عبدالله كوجونان كي طرف دوانه كرديا و دولاه من بربر في بيلوى كوجوان كي طرف دوانه كرديا و دول عبى بربر في بيلوى كوجوا فراغت بهو كي تو بير من بذا تة معروف تقاجب اس سے اس كوفراغت بهو كي تو اس في اس كو برا لملك ان دنول عبم ابن زبير من بذا تة معروف تقاجب اس سے اس كوفراغت بهو كي تو اس في من حيان بن نعمان قيمانى كواكي عظيم الثان كثير التعداد لشكر كے ساتھ افريقه كي طرف دوانه كيا - حسان في افريقه ميں بينى كرنها بيت من كابنه ما دا كيا جيسا افريقه ميں بينى كرنها بيت من كابنه ما دا كيا جيسا كي والدي افريقه ميں بيان كيا جائے گا۔

پرعبدالملک نے ۵ مے بن جاح بن پوسف کو صرف عراق کی گورنری عنایت کی اور سندھ کی گورٹری سعید بن اسلم زرے کو دی ۔ سندھ بی کالڑائیوں میں سعید بن اسلم مارا گیا اورائی سند میں خوارج نے خروج کیا۔ لا مے میں مدینہ منورہ کی عکومت ابان بن عثان کو دی گئی۔ ان دنوں قضا کوفہ پرشر کے قضاء بھرہ پر زارہ بن اونی بعد ہشام بن ہمیرہ کے اور قضاء مدینہ منورہ پرعبداللہ بن قشیر بن مخومہ تھے۔ انہیں ایام میں خوارج سے متعدد لڑائیاں ہوئیں ۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کما جائے گا۔

مہلب بن افی صفرہ اور عبداللہ بن افی صفرہ: الم عبداللہ بن المی صفرہ: الم عبدالملک نے امیہ بن عبداللہ کوخراسان و بعتان کی حکومت سے معزول کر کے ان صوبجات کو حجاج بن یوسف کی گورنری میں شامل کر دیا۔ حجاج نے اپنی طرف سے خراسان پر مہلب بن ابی صفرہ کو جستان پر عبداللہ بن ابی بکرہ کو مقرر کیا اور عہدہ قضاء بصر موئ بن انس کو مرحت کیا اور جب شریح بن حرث نے قضاء کو فدسے استعفادیا تو بجائے ان کے ابو بردہ بن موئ کو مامور کیا۔ اس کے بعد عبدالرحلٰ بن اذ پینہ کو بصرے کا قاضی بنایا۔

ابن اشعث: جاج نے اس تقرری کو بحال رکھا۔ اس سند میں عبدالملک نے ابان بن عثان کو مدینه منورہ کی گورنری سے معزول کر کے بشام بن اسلمیل مخزوی کو مامور کیا۔ بشام نے نوفل بن مساحق کوعہدہ قضاء مدینہ سے موقوف کر کے عمر بن خالد رزی کوقاضی بنایا۔

قتید بن مسلم: ای سند میں تجاج نے شہر واسط کوآباد کیا۔ ۸۵ پیش تجاج نے بزید بن مہلب کو گورزی خراسان سے سبک دوش کردیا۔ بشام نے بجائے اس کے چند دنوں کے لئے اس کے بھائی مفضل کو بعدازاں قتید بن مسلم کو مامور کیا۔
عہد ولرید بن عبد الملک: عبد الملک کے مرنے کے بعد ولیہ تخت نشین ہوااس نے اپنے شروع زیانہ حکومت میں ہشام بن اسلیل کو حکومت مدینہ منورہ سے معزول کر کے عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کیا۔ پس عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عمر بن خرم کو مدینہ منورہ کا عہدہ قضاء برعبداللہ بن اور جاج ہے گورٹری پر جراح بن عبداللہ حکیٰ کو اور عہدہ قضاء برعبداللہ بن اذینہ کو قضا کوفہ براہ بربن ابو مورکیا۔
قضا کوفہ برابو بکر بن ابوموئی اشعری کو مامورکیا۔

خالد بن عبدالله قسرى اور محرين قاسم ومع من وليدن مكم عظم كي حومت خالد بن عبدالله قسرى كورى-ان

دنوں سر حدِ سندھ پر محم بن قاسم بن محم بن ابی عقیل ثقفی (جان کا پتیاز اد بھائی) مامور تھا۔ ای نے سندھ کو نتح اور اس کے بادشاہ کوتل کیا تھا۔مصر کاعبد اللہ بن عبد الملک گورز تھا۔ اس کواس کے باپ نے مامور کیا تھا۔ اہالیانِ مصراس کی بداخلاقی مس خلافت معادميدوال مردان سے کشیدہ خاطر ہوئے ولیدنے ای سنہ میں اس کومعزول کرکے قرہ بن شریک کو مامور کیا اور خالد کو حکومت جازے علیمہ کر کے جاز کو عمر بن عبد العزیز کی گورنری میں شامل کر دیا۔ مسلمسر بن عبد الملك اورموى بن نصير ناوي ين وليدن اپ يامم بن مردان كو گورزى جزيره وارمينيد معزول کر کے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کو مامور کیا۔ اقضائے مغرب مقام طند ہ پر طارق بن زیاد گورنری کر رہا تھا جوموی بن تضیر عامل قیروان کی طرف سے مامور تھا۔ طارق نے دریا عبور کر کے بلاداندلس پر نہایت کامیابی کے ساتھ قبضہ عاصل کر ليا- بيواقع ١٩٠٥ ها ٢ جياك اندلس كامالات ين بيان كياجائ كار <u>خالد بن عبدالله</u> عن عمر بن عبدالعزيز حكومت جازے معز ول كرديئے گئے اور بجائے ان كے خالد بن عبدالله كم معظمہ پراور عثان بن حیان مرینہ منورہ پر مامور کئے گئے۔ <u>هوچ</u> میں تجاج مرگیا۔ بعد از ال آوج میں ولید کے وجود سے د نیائے اسلام پاک ہوئی۔ ای سند میں قنید بن مسلم بوج انقاض سلیمان مارا گیا۔ سلیمان نے بجائے اس کے بیزید بن مہلب کو مامور کیا۔ ای زمانے میں قرہ بن شریک نے بھی وفات پائی تھی۔ ابو بكر من حمد اور حمد بن يزيد مدينه مؤده پر ابو بكر بن حمد بن عمر بن حر بن عرب العزيز بن عبدالله بن خالد بن اسید نقفاء کوفه پر ابو بکرین موی اور قفاء بھر ہ پر عبد الرحن بن اذیبه تقاب سیمیان نے موی بن نصیر کو حکومتِ افریقیہ سے علیدہ کر کے مجمد بن یزید قرشی کو مامور کیا۔ ای اثناء میں سلیمان مرگیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بجائے اس کے اسلیمان بن عيداللذكو ماموركياب يزيد بن مهلب اور عدى بن ارطاق : طرستان و جرجان عهد حکومت سلمان بن عبدالملک <u>۱۹ ه</u>ين يزيد بن مهلب کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ <u>99 سے بیں</u> عمر بن عبد العزیز نے بھرے پرعدی بن ارطاۃ فزاری کومتعین کیا اور یزید بن مہلب کے بال رکھنے کی ہدایت کی۔ پس عدی نے قضاء بھرہ پرحس بن ابوالحن بھری کواس کے بعد ایاس بن معاویہ کو مامور کیا اور ن یو حکومت پر عبدالحمید بن عبدالرحن بن یزید بن خطاب کواور مدینه منوره پرعبدالعزیز بن ارطاة کو خراسان پر جراج <u>الرحمان بن نتیم اور عمر بن چمر «</u> بعدازال ژاپیویش پرمعزول ک<sup>رد</sup>یا گیااورعبدالرحن بن نتیم قرشی مامور کیا گیا۔ كاگورز عربن بمبر ه فزاری تقااورا فرینقیه كاسمیل بن عبدالله ( بنونخز وم كارآ زادغلام ) اوراندلس كان مین مالک خولانی قارسے میں حکومت افر مقیہ سے استعمل بن عبداللہ معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے بزید بن ابی اسلم ( جان کا دنوں سرحد سندھ پرمحمہ بن قاسم بن محمہ بن تھم بن ابی عقیل تعنی (تجاج کا پچاز او بھائی) مامور تھا۔ اس نے سندھ کو قتے اور اس کے بادشاہ کو آئی کیا تھا۔ اہالیانِ معراس کی بداخلاقی کے بادشاہ کو آئی کیا تھا۔ اہالیانِ معراس کی بداخلاقی سے کشیدہ خاطر ہوئے ولید نے اسی سند میں اس کو معزول کر کے قرہ بن شریک کو مامور کیا اور خالد کو حکومت جاز سے علیمہ ہ کر کے جاز کو عمر بن عبدالعزیز کی گورزی میں شامل کردیا۔

مسلمہ بن عبدالملک اور موسیٰ بن تصیر اوچ میں ولید نے اپنے چاھم بن مروان کو گورنری جزیرہ وارمینیہ سے معزول کر کا پناؤ ملک کو مامور کیا۔افضائے مغرب مقام طندہ پر طارق بن زیاد گورنری کررہا تھا جومویٰ بن نصیرعامل قیروان کی طرف سے مامور تھا۔طارق نے دریا عبور کر کے بلادِ اندلس پر نہایت کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ یہ واقعہ 18 جو بیا کہ اندلس کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

خالد بن عبد الله سام بن عبد العزيز عكومت جاز سے معزول كرديئے گئے اور بجائے ان كے خالد بن عبد الله كله معظم پر اور عثان بن حيان مديد منوره پر مامور كئے گئے۔ هم بي مل جاج مركيا۔ بعد از ال ١٩ مير ميں وليد كے وجود سے دنيائے اسلام پاك ہوئى۔ اس مدین قتيد بن مسلم بوجہ انقاض سليمان مارا گيا۔ سليمان نے بجائے اس كے يديد بن مہلب كو ماموركيا۔ اس زمانے ميں قره بن شريک نے بھی وفات يائی تھی ا۔

ابو بکر بن محمد اور محمد بن بیز بید ندید منوره پرابو بکر بن محد بن عربی حرب که معظمه پرعبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اسید فضاء کوفه پرابو بکر بن موی اور تضاء بھر ہ پرعبدالرحمٰن بن اذیبه تضاء کوفه پرابو بکر بن موی اور تضاء بھر ہ پرعبدالرحمٰن بن اذیبه تضاء کوفه پرابو بکر بن مورکیا اس کے اسلیمان مرکیا ہم بن عبدالعزیز نے بجائے اس کے اسلیمان بن عبدالله کو مامورکیا۔

یزید بن مہلب اور عدی بن ارطاق : طرستان وجر جان عبد حکومت سلیمان بن عبد الملک ۸۹ جے بی بزید بن مہلب کے ہاتھ سے فتح ہواتھا۔ ۹۹ جے بیس عبد العزیز نے بھرے پرعدی بن ارطاق فزاری کو متعین کیا اور بزید بن مہلب کے بحال رکھنے کی ہدایت کی ۔ پس عدی نے قضاء بھرہ پر حسن بن ابوالحن بھری کو اس کے بعد ایاس بن معاویہ کو مامور کیا اور کو فی کی حکومت پر عبد الحمید بن عبد الرحلٰ بن بزید بن خطاب کو اور مدینہ منورہ پر عبد العزیز بن ارطاق کو خراسان پر جراح بن عبد الله حکی کو مقرد کیا۔

ا اسمقام راصل تناب مين خالى جكد چوفى مونى بهد (مترجم)

سيرشري) والى بنايا گيا بيس يې افريقيه كابرابروالى ربايبان تك كه مار دُ الا گيا ـ

مسلمہ بن عبد الملک: تا واج میں یزید بن عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ کوعواق وخراسان کی حکومت مرحت کی۔اس نے اپنی طرف سے خراسان پر سعید بن عبد العزیز بن حرث بن حکم بن البی العاص بن امید کومقرر کیا اس کو سعید خذید بھی کہا کرتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد مسلمہ کی پاس خاطر ہے اس کومغزول کر کے ابن یزید بن مہیر ہ کو مامور کیا۔

عبد الرحمٰن بن ضحاک اور عبد الواحد بن عبد الله ایس نے قضاء کوفہ پر قاسم بن عبد الله بن مسعود کو اور قضاء بھر ہ پر عبد الملک بن بیعلی کو مامور کیا اور مھر پر قر ہ بن شریک کے بعد اسامہ بن زید کو اور غراسان پر ابن ہمیر ہ نے سعید حریثی کو بجائے حذیفہ کے مامور کیا۔ سرواج میں مکہ و مدینہ کی حکومت عبد الرحمٰن بن ضحاک کو دی اور عبد العزیز بن عبد الله بن خالد کو حکومت مکہ و طائف سے معزول کیا۔ طائف میں بجائے اس کے عبد الواحد بن عبد الله بھری امیر بنایا گیا۔ جراح بن عبد الله حکی کو مقرر کیا اور عبد الرحمٰن بن جراح بن عبد الله حکی کو مقرر کیا اور عبد الرحمٰن بن خوار کی کو کو مت مہد و کہ دو مدیئے سے علیمہ و کر کے بجائے اس کے عبد الواحد نظری کو مامور کیا۔ ابن ہمیر و خوار کی کو کو مت خراسان سے سبک دوش کر کے مبل بن سعید بن اسلم بن فرے کلا فی کو امارت عنایت کی اور عبد قضاء کو فرحسین ابن حسین کدی کو دیا گیا۔

عبد شام اور خالد بن عبد الله قسر ي: ۱۰ ه مين بزيد بن عبد الملک مرگيا تو بشام تخت نشين بوا ـ اس نے عمر بن بهيره کومعز ول کر کے حکومت عراق پر خالد بن عبد الله قسر ی کوروانه کيا ـ خالد نے مسلم بن سعيد کومعز ول کر کے اپنے بھائی اسد کو بحزاج ميں امير خراسان بنا کرخراسان بھيجا اور بھر ہے پر عقبه بن عبد الاعلیٰ کو اس کے قضاء پر ثمامه بن عبد الله بن انس کو اور سندھ پر جنيد بن عبد الرحلٰ کومقر رکيا ـ

حربین بوسف اور ابر اہیم بن ہشام: انہیں دنوں ہشام نے موصل کی گورنری حربن بوسف کودی اور عبد الواحد نظری کو حکومت جازے معزول کر کے ابراہیم بن ہشام بن اساعیل مخزومی کومقرر کیا اور مدینه منورہ کاعہد ہ قضاء محمد بن صفوان حجی کو دیا گیا۔ پھر چھے عرصے بعد اس کومعزول کر کے صلت کندی کو قاضی بنایا۔ جراح بن عبد اللہ تو حکومت ارمینیہ و آ ذر با نیجان سے معزول کیا گیا تو بجائے اس کے ہشام نے اپنی طرف سے معزول کیا گیا تو بجائے اس کے ہشام نے اپنی طرف سے حرث بن عمر الطامی کووالی بنایا۔

پوسٹ بن عمر اور اخترال بن عبد اللہ: ٨٠١ه ميں يمن كا گورزيوسف بن عمر تقار و اله ميں خالد اور اس كا بھائى اسد حكومت خراسان سے معزول كرديا گيا۔ بجائے اس كے ہشام نے اشرس بن عبدالله سلى كو مامور كيا اور به يتم ديا كہ خالد كوا پنا كا تب بنالينا۔ خالد كى معزولى كا يہ سب تقا كه اس نے اپنے بھائى كى جگہ پرتھم بن عوائة كلى كوخراسان پرمقر دكر ديا۔ ہشام كويہ تقررى پسندند آئى فورا خالد كومعزول كرديا۔

عبیدہ بن عبدالرحمٰن : <u>و اچی</u>یں عامل قیروان بشرین صفوان مرگیا۔ بشام نے بچائے اس کے عبیدہ بن عبدالرحمٰن بن اعرب ملی کومقرر کیا۔ پس اس نے بچیٰ بن سلم کبی کو حکومت اندلس سے علیحدہ کر کے حذیفہ بن اخوص اینجی کو مامور کیا۔ پھر چھ مہینے بعداس کوبھی معزول کر کے عثمان بن ابی تسع<sup>شع</sup>ی کواندلس کی امارت دی۔

خالد قسری اور جنید بن عبد الرحمٰن نام میں خالد قسری نے بھرے کی امامت 'پولیس قضاء اور هیفته مال کی زمامِ حکومت بلال بن ابی برده کو دی اور ثامہ کوعہد ہ قضاء بھرے سے معزول کر دیا۔ اللہ میں بشام نے اسرش بن عبداللہ کو تکومت خراسان سے معزول کر کے جنید بن عبدالرحٰن بن حرث بن خارجہ بن سنان بن ابی حارث من کو مقرد کیا اور ار مینیه پر جواح بن عبدالرحٰن عامل افریقیہ نے عثان بن ابی تسعہ کو جراح بن عبدالرحٰن عامل افریقیہ نے عثان بن ابی تسعہ کو اندلس کی حکومت سے معزول کر کے جتم بن عبید کنانی کومقرد کیا۔

سعید حریثی اور عبید بن عبد الرحل الته میں ترکانوں نے جراح بن عبداللہ والی ازمینیہ کو مار ڈالا تو ہشام نے بجائے اس کے سعید حریثی کو معین کیا اور ہٹیم والی اندلس کے انتقال پر اہل اندلس محد بن عبداللہ انجی کو دو مہینے تک اپناامیر منائے رہے۔ بعدازاں عبیدہ بن عبدالرحل گور فرافریقیہ کی جانب سے عبدالرحل بن عبداللہ غافتی امیر اندلس مقرر کیا گیا۔ اس نے افرنچہ پر چڑھائی کی اور اس جنگ میں مارا گیا۔ تب عبیدہ نے بجائے اس کے عبیدالملک بن قطن فہری کو متعین کیا۔ اس کے بعدالرحل مقرر ہوا۔ یہ معرکا والی تھا۔ بعد عبیدہ بن عبدالرحل حکومت افریقیہ سے علیحہ وکر دیا گیا اور بجائے اس کے عبیداللہ بن تجاب مقرر ہوا۔ یہ معرکا والی تھا۔

مروان بن محمد اور خالد بن عبد الملك به الحيد من بيد داخل افريقيه بوا - ای سند میں بشام نے سلمه کو حکومت ارمينيه سے معزول کر کے مروان بن محمد بن مروان کو مقرر کیا اور ابراہیم بن بشام کو امارت بچاز سے موقوف کر کے مدینے کی حکومت خالد بن عبد الملک بن حرث بن حکم کودی اور مکہ وطائف کی محمد بن بشام مخرومی کو۔

عاصم بن عبد الله : اله يمن بشام في جنيد بن عبد الرحن مزني كو حكومت خراسان معزول كرك عاصم بن عبد الله بن يريد بلاني كومقر ركيا- اس سنديس عبد الله بن حجاب في عقبه بن حجاج قيسي كو بجائع عبد الملك بن قطن كامارت اندلس پر بجيجا- پس اس في خليد كوفتح كيا-

خالد بن عبدالله قسری و معزول کرے خالد بن عاصم بن عبدالله کو حکومت خراسان سے معزول کرے خالد بن عبدالله قسری کو مشام نے گورزی مصر سے عبدالله قسری کو مشام نے گورزی مصر سے عبدالله قسری کو مشام نے گورزی مصر سے افریقیہ کی گورزی پر بھیجا تھا۔ اس نے بوقت روائی مصر پر اپنے لڑے کو مقرر کیا تھا۔ افریقیہ بن جا تھا۔ اس نے بوقت روائی مصر پر اپنے لڑے کو مقرر کیا تھا۔ افریقیہ بن جا دی غرض سے بلا دِ مغرب کی طرف طخہ پر اپنے دوسر سے لڑے المحیل کو مقرر کیا اور صبیب بن ابی عبیدہ بن عقبہ بن نافع کو جہاد کی غرض سے بلا دِ مغرب کی طرف روائند کیا۔ پس حبیب جہاد کرتا ہوا سوس اقصلی اور سرز مین سودان تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ بِ شار مالِ غنیمت ہاتھ آئا۔ پھر موائن کیا۔ پس حبیب جہاد کرتا ہوا سوس اقسی اور سرز مین سودان تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ بِ شار مالِ غنیمت ہاتھ آئا۔ پھر موائن کیا۔ پس حبیب جہاد کرتا ہوا سوس اقسی اور شہر فتح ہو گئے۔ یحیل فتح نہ ہونے پائی تھی کہ کی ضرورت کی وجہ سے واپس مالیا گیا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کرس گے۔

محمہ بن ہشام اور نصر بن سیار: الدھ میں ہشام نے مدیند منورہ کی حکومت سے خالد بن عبدالملک بن حرث کومعزول کر کے جمہ بن ہا میں ہشام نے معلی ہشام نے معلی کومقرر کیا۔ اس میں ہشام نے خالد قسر کی کوکل صوبجات عراقین و خراسان کی حکومت سے معزول کر کے یوسف بن عرفق کو ولایت بحن سے طلب کر کے بجائے خالد کے مامور کیا۔ اس نے نصر بن سیار کو حکومت خراسان پر بحال رکھا۔ ان دنوں عہدہ قضاء کوفہ پر ابن شرمہ اور قضاء بھرہ پر عامر بن عبیدہ تھا۔ یوسف بن عمر نے ابن شرمہ کو بجتان کی حکومت پر بھیج دیا اور بجائے اس کے کوفے بیل محمہ بن عبدالرجن بن ابی لیلی کو اور قضاء بھرہ پر ایاس بن معاویہ بن قرہ کو مامور کیا۔ اتفاق سے کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ عبدالرجن بن ابی لیکی کو اور قضاء بھرہ پر ایاس بن معاویہ بن قرہ کو مامور کیا۔ اتفاق سے کہ انتقال ہوگیا۔ عبدالرجن بن قبل بن قطن و بارہ کو میں بن عیاض جس کو بشام نے جنگ پر آ مادہ کیا تھا۔ اثناء جنگ میں مارا گیا اور عقبہ بن تجاج کے ایر اندنس بھی مرگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اہل اندنس نے یوش کر کے عقبہ بن تجاج کو حکومت اندنس سے سبک دوش کر ویا تھا۔ بن عبدالملک بن قطن دوبارہ حکومت اندنس پر بھیجا گیا۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

ابوالخطار حسام بن ضرار کلی به ۱۳۱۱ میں اطراف خراسان میں ابوسلم (دائی بنوع باس) قاہر ہوا اور ای سند میں بلخ نے اندلس پر حملہ کیا اور بھی صد مرگیا۔ بیان لوگوں میں سے تھا جو کلؤم بن عیاض کے ہمراہیوں سے تھا۔ جبکہ بزبر نے اس کوتل کر ڈالا تو یہ اندلس بھاگ گیا تھا۔ خلیفہ بشام نے اندلس پر ابوالخطار حسام بن ضرار کلبی کو ہامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ نیابت کا عہدہ حظلہ بن صفوان کو دینا مگر اس سے پیشتر بلج کے مرنے پر اہل اندلس نے نقلبہ بن خزاعہ بن سلامہ عجلی کو اپنا امیر بنالیا تھا۔ پس جب ابوالخطار حسام بن ضرار کلبی وار دِ اندلس ہوا تو اس نے نقلبہ کومعز ول کرے خطلہ بن صفوان کومقر رکیا۔ اس سند میں ولید بن بر یہ نے اپنے ماموں یوسف بن جمہ بن یوسف تعنی کوامارت بچاز کامعز زعہدہ دیا۔

متصورا بن جمہور اور عبد الله بن عمر الا الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر بن الله بن عمر بن الله بن عمر بن عمر بن الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن بن وليد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن بن وليد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن ع

عبد العزیز بن عمر و اور نظر بن سعید حرکی ندید منوره کی حکومت سے بوسف بن تحد بن یوسف تفقی کوموق ف کر کے عبد العزیز بن عمر و بن عثان کو مامور کیا۔ کارچیش عبد الله بن معاویہ بن عبد الله بن جعفر نے خروج کر کے کونے پر قبضہ حاصل کرلیا اور مروان نے تجاز پر عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز کوعراق پر نضر بن سعید حرکی کومقر رکیا لیکن ابن عمر نے نضر بن سعید حرکی کو حکومت سپر دکرنے سے انکار کیا۔ آپس میں نزاعات و جنگ کا درواز و کھل گیا۔ ابن عمر خوارج سے جاملا جیسا کہ اخبار خوارج کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔

لوسف بن عبدالرحمٰن فهري اورعبدالواحد: اي اثناء من بنوعباس خراسان پرمتولی ومصرف ہو گئے۔ واج میں

بوسف بن عبد الرحمٰن فهرى بعد نواب بن سلامه كامير اندلس مقرركيا كياجس كاتذكره آئنده حالات اندلس ميل آئے گا۔ اس سنه میں مروان نے جاز کی عبدالوا حدا کواور عراق کی پزید بن عمر بن مہیر ہ کوسند گورنری مرحت کی۔

<u> ابومسلم خراسا کی</u> : مساجع میں ابومسلم نے پورے خراسان پر بلا مزاحت غیرے قضہ کرلیا اور نفر بن سیار اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گیا اور اسلام میں اطراف ہمدان میں مر گیا۔ اس سندمیں سیاہ پرچم والے بھی وار دِخراسان ہوئے جن کا سردار قطبه تھا۔ ان دنوں ابن مبیر ہ والی ٔعراق تھا۔ فریقین ہے لڑائی ہوئی۔ بالآ خرابن مبیر ہ کو تشکست اٹھانا پڑی اور اہل خراسان نے ابوالعباس سفاح اول خلیفہ بوعباس کی بیعت کرلی۔اس کے بعد عباسیوں نے شام ومصر کو مروان آخری خلیفہ بنو امیہ سے چھین کراس کوبھی مارڈ الا اور اس کے مارے جانے سے بنوامیہ کی حکومت شام ومصروعرب سے منفرض ہوگئی اور حکومت وخلافت کی زمام بنوعباس کے ہاتھ میں لوٹ آئی۔

((والملك لله يوتيه من يشاء من عباده))

سرحالات بنوأميرك ابوجعفرطرى كى كتاب سے فلامدكر كے لكھے كئے بيں۔اب مم نے جيما كما بى كتاب كانظام قائم كيا ب اوراس بيشتر وعده كرآئ بي خوارج كح مالات واخبار لكهة بين \_

((والله المعين لآرب غيره))

## چاپ : <u>(۱</u> خوارج

خوارج اور حضرت علی اس سے پیشر ہم جنگ صفین میں تقر رحکمین اور خوارج کے علیحدہ ہونے اور امیر المؤمنین علی سے پوجرتقر رحکمین جدا ہونے کے حالات بیان کرآئے ہیں اور یہ کہ جناب مختشم الیہ نے خوارج کے واپس بلانے ہیں نہایت نری و ملاطقت سے کام لیا اور بغرض اظہاری بہ کال دانائی ان لوگوں سے مناظرہ بھی کیالیکن خوارج نے ایک بھی نہ مانا جنگ پرآ مادہ ہوئے اور اپنا شعارونداء (( لا حسک الا لسل ب)) مقرر کر کے عبید اللہ بن وہب را ہمی کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ امیر المؤمنین علی مقام نہروان پر برسر جنگ آئے ایک خون ریز جنگ کے بعد آپ نے سب کو پا مال کرڈ الا۔ الا ما شاء الله

بعدازان خوارج کے بقیۃ السیف میں سے ایک گروہ انباء کی طرف چلا گیا۔ امیر المؤمنین علی نے ان کی پا مالی کے لئے لئکر بھیج دیا۔ جس نے ان کو بھی صفح بہتی سے مطادیا۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا ساگروہ ہلال میں علیہ کے ساتھ میدانِ جنگ سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ ان کے استیصال پر آپ نے معقل بن قیس کو مامور فر مایا چنانچ انہوں نے ہلال کے کل ہمراہیوں کوئل کر ڈالا۔ تیسر کے گروہ کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا گیا۔ چوتھ کے ساتھ مدائن میں جنگ ہوئی۔ پانچویں کے ماتھ شہرز ور میں ۔غرض کیے بعد دیگر سے جہاں جہاں یہ گئے ان کا وہیں پر سر پکڑ کر رگڑ دیا گیا۔ معدود سے چندجن میں ذرادم خم باتی تھا ان کا شرح بن ہائی تھا ان کا شرح بن بانی نے خاتمہ کردیا۔ ضعیف جن کا شارا نگیوں پر ہوسکتا تھا جو بچپاس نفر سے زا کدنہ تھے۔ انہوں نے امان حاصل کر لی ۔ ان صد مات سے خوارج کے گروہ کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔

عبدالرحمٰن بن بجم الل كے بعدان میں سے وہ تین اشخاص ایک جگر پرجع ہوئے جنہوں نے على ومعاور وعروبن العاص کے قبل كا بیڑا اٹھایا تھا۔ ان تینوں شخصوں میں سے عبدالرحمٰن بن بلجم تو اپنے ارادے میں كامیاب ہو گیا۔ یعنی اس نے امیر المومنین علی وشہید كركے اپنے نامه اعمال كوسیاہ كرلیا۔ باقی اس كے دو ہمراہی ان كے ہاتھوں سے معاویہ وعمرو بن العاص سجح سلامت فئے رہے۔ ایم میں جماعت مسلمین نے متفق ہوكر امیر معاویہ كے ہاتھ پر بیعت كر لی۔ جس سے امیر معاویہ مستقل طور پر خلافت اسلام كے خوش نمالباس سے آراستہ و بیراستہ ہو گئے۔

**فروہ بن نوفل انتجعی انہیں دنوں فروہ بن نوفل انجعی نے علی وحسن (رضی الله عنها) سے علیحد گی اختیار کر لی تھی اور پانچ سو** 

عبدالله بن ابوالحریثی: خوارج نے اس کے بعد طے سے عبدالله بن ابوالح یثی کوامیر بنایا۔ اہل کو فے سے ایک گھسان کی لڑائی ہوئی اور ابن ابوالح یثی ان کے ہمراہ تھا۔ بعدازاں خوارج نے حوزہ بن وداع اسدی کے پاس اجماع کیا اور ڈیڑھ سو کی جمعیت سے خیلہ کی طرف بڑھے۔ اس گردہ میں ابن ابوالح یثی کے باقی ماندہ ہمراہی بھی شریک تھے۔ امیر معاویہ نے حوزہ کے پاس اس کے باپ کورو کئے کی غرض سے بھیجا۔ لیکن حوزہ نہ نہانا۔ امیر معاویہ نے ان کی سرکو بی کوعبداللہ بن عوف کوبسرا نسری ایک شکر جرار کے مامور کیا۔ پس اس نے اس کواور اس کے کل ہمراہیوں کو باستفاء بچاس آ دمیوں کو مار دواتھ جمادی الثانی رائم ھا ہے۔

ابن نوفل اسمجی کافل اس داوقد کے بعد امیر معادیہ کونے میں مغیرہ بن شعبہ کواپنانا ئب مقرد کر کے شام چلے گئے۔ فروہ بن نوفل اشمجی نے میدان خالی سمجھ کر پھر خرون کیا۔ مغیرہ نے ایک دستہ سواروں کا اس کی سرکو بی پر مقرد کیا جس کا سردارابن ربعی اور بقول بعض مغفل بن قیس تھا۔ شہرز ور میں مقابلے کنوبت آئی۔ ابن ربعی نے فروہ کو بار حیات سے سبکدوش کردیا۔ شمیب بن البحر کا خاتمہ اس سمح بعد مغیرہ نے شمیب بن البحر کی طرف سے اس شخص کو دوانہ کیا جس نے اس کوقل کر ڈالا۔ همیب بن البحر البحد میں ایس البحد میں ایس کو البحد مقال کرے شمیب کے قبل کا تھم دے دیا۔ همیب بی خرا کوفد کے معاویہ نے اس خیال سے کہ مبادا میں جھی پر بھی ابنا ہاتھ نہ صاف کرے شمیب کے قبل کا تھم دے دیا۔ همیب بی خبر پاکر کوفد کے اطراف و جوانب میں جھیپ رہا اور لوگوں کوا میر معاویہ کے خلاف ابھار نے نگا۔ یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ نے اس کے قبل پر المحدد نے اس کے قبل پر المحدد نے اس کے قبل پر المحدد نے اس کے قبل پر المحدد نے اس کے قبل کو مامور کر دیا جس نے اس کے مار ڈالا۔

معن بن عبدالله محار بی کا نجام بعدازال مغیره کویی خبرگی که خوارج میں سے چندلوگ صلے کا قصد کررہے ہیں اور ان کا سر دار معن ابن عبدالله محاربی ہے۔ مغیرہ نے معن کو گرفتار کرائے قید کر دیا اور اس سے امیر معاویہ کے لئے خلافت کی بیعت طلب کی معن نے انکار کیا' مغیرہ نے مارڈ الا۔

ابومریم مولی ابولیلی کافتل: اس کے بعد مغیرہ پر ابومریم مولی بن حرث بن کعب نے خروج کیا۔ اس کے ساتھ عورتیں بھی لانے کوئی تھیں۔ مغیرہ نے چند آ دمیوں کوان کے قل کرڈالا۔ پھر ابولیلی نے مجد میں عام لوگوں کے رو بروخروج کا تھم دیا اورا پنے چند خدام کے ساتھ خروج کردیا۔ مغیرہ نے معقل بن قیس رباحی کواس کی سرکو بی پر متعین کیا۔ چنانچے عہم مے میں معقل اورا پنے چند خدام کے ساتھ خروج کردیا۔ مغیرہ نے معقل بن قیس رباحی کواس کی سرکو بی پر متعین کیا۔ چنانچے عہم معقل

نے اس کوکوفہ کے شہریناہ کے پاس مارڈ الا۔

۔ ان درجہ برت عائم جہنی کا قتل : ان دافعات کے بعد ابن عامر دالی بھرہ پر بھرہ میں ہم بن عائم جہنی نے سر آ دمیوں کی سہم بن عائم جہنی کا قتل : ان دافعات کے بعد ابن عامر دالی بھرہ پر بھرہ میں ہم بن عائم جہنی کے مابین خوارج نے قیام جمعیت سے خروج کیا۔ جس میں حطیم بعنی پر بد بن عالک البابلی بھی تھا۔ بھرہ داوران دونوں بلوں کے مابین خوارج نے قیام کیا۔ انفاق سے بعض صحابہ کلاس طرف سے گزر ہوگیا جو جہاد سے دالی آ رہے تھے انہوں نے سہم اور اس کے لڑکے اور بھتے کو آپ بھتے اس نے بھی ان میں سے اکثر آ دمیوں کو آپ کو آل کر ڈالا بیر کہ کریدلوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اس اثناء میں ابن عامر بھی آپ بھتے ۔ اس نے بھی ان میں سے اکثر آ دمیوں کو آپ کر ڈالا جو باقی رہ گئے انہوں نے امان حاصل کر لی۔

رداہ ، وہاں رہ سے ایک کروہ کو جو کا تو حکیم اہواز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے ایک کروہ کو جوج کرکے حطیم کا خاتمہ : جب ۴۵ ہے میں زیاد وار دِبھرہ ہوا تو حکیم اہواز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے ایک کروہ کو کراہ ھر جان بھر نے کی طرف لوٹا ۔ بھرے کے قریب بہنچ کر اس کے ہمراہی بخوف جان اس سے ملیحدہ ہو گئے ۔ مجبور ہوکر اوھر اوھر جان بھر نے کی کوشش کرنے لگا ۔ زیاد سے امان طلب کی ۔ زیاد نے امان شددی کسی نے اس کا پید بتا دیا زیاد نے گرفتار کرائے قل بھیانے کی کوشش کرنے لگا ۔ زیاد ہے کہ اس کوعبداللہ بن زیاد نے 20 ہے میں قبل کیا ہے۔
کیا اور اسی کے مکان میں سولی وے دی لیعض کا بیان ہے کہ اس کوعبداللہ بن زیاد نے 20 ہے میں قبل کیا ہے۔

ایا اور ای محروی می می از این می از این کا جماع کوفی می مستور دین عقلہ تیمی (قبیلہ تیم الرباب) حیان بن ضبیان سلمی اور مستور دین عقلہ تیمی بیر خوارج کا جماع کوفی میں مستور دین عقلہ تیمی قدرزخی ہوکر مقولین میں دب دبا کررہ معافی ہو بین الطائی کے پاس ہوا۔ بیلوگ جنگ نبروان کے بقیۃ السیف تھے جو کسی قدرزخی ہوکر مقولین میں دب دبا کر مال کے تھے کوفے میں بعد شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب داخل ہوکر چارسوکی جمعیت سے حیان بن ضبیان کے مکان پر جمع ہوئے اور خروج کی بابت مشورہ اور امارت کے لئے لوگوں کو متخب کی ۔ چنا نچے بحث و مباحثہ کے بعد سب نے مستورد بن عقلہ تیمی کوامیر بنایا اور ماہ جمادی الثانی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ ہنوز خروج کی نوبت نہ آئی تھی کہ مغیرہ نے میخبر پاکر مستورد کے مکان کا محاصرہ کرلیا ۔ حیان اور چندلوگ گرفتار ہو گئے جن کو مغیرہ نے قید کر دیا ۔ باقی رہا مستوردوہ بھاگ رخیر ہوگئے۔ دفتہ رفتہ خوارج بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔

مرجرہ پہنچا۔ رفتہ رفتہ خوارج بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔

جنگ فدار: مغیرہ کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لوگوں کو جع کر کے خطبہ دیا اورخوارج کو دھمکیاں دیں۔ معقل بن قیس نے کھڑے ہوکرکہا'' امیرکسی کوجدا گاندانظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سردارا ہے اپ قبیلہ کا فرمدار بنایا جائے''۔ مغیرہ نے اس رائے کو پیندکیا، مجلس برخاست ہوگئی۔ صصعہ بن صوحان عبدالقیس کے پاس آیا اور بیرجا نتا تھا کہ خوارج سلیم مغیرہ نے اس رائے کو پیندکیا، مجلس برخاست ہوگئی۔ صصعہ بن صوحان عبدالقیس کے پاس آیا اور بیرجا نتا تھا۔ من من خوارج سلیم کی مکان پر آئے جائے شہرتے ہیں مگر بیا ہے جائی اورخاندان والوں کو مغیرہ کے بین کرنا تھا تھا۔ متعل بن قبیس نے تین ہزار آدمیوں کو سامان سفر و سن بر ہوا تھا ہوا کہ ان پر ان لوگوں کو سردار بنایا جوامیر الموسنین علی کے ہوا خواہوں سے اسباب جنگ دے کرخوارج کی جنگ پر روانہ کیا۔ (ان پر ان لوگوں کو سردار بنایا جوامیر الموسنین علی کے ہوا خواہوں سے اسباب جنگ دے کرخوارج کی جنگ پر دوانہ کیا۔ خوارج نے بین کرمدائن کی طرف شرعبور کرنے کا تصد کیا۔ مدائن کے عامل سال بن عبدالعیسی نے روکا اور ان لوگوں کو بہ شرط اطاعت امان دینے کو کہا۔ خوارج نے انکار کیا اور مدائن سے مؤکر مدار کی اور وانہ ہوئے۔

بھرے میں ابن عامرتک بینجر پنجی فورا تین ہزار شیعوں کے ساتھ شریک بن اعور حارثی کوروانہ کو دیااس عرصے میں معقل بن قیس مدائن پہنچا جب کہ خوارج نہ ارکوروانہ ہوگے تھے۔ معقل نے ابوالروع شاکری کو تین سوگی جمعیت سے بطور مقدمۃ الجیش بڑھنے کا تھم دیا۔ ابوالروع نے نہایت تیزی سے طے منازل کر کے خوارج کو ندار میں جا گھیرا۔ لڑائی شروع ہوگی۔ شام ہوتے ہوتے معقل بن قیس بھی بقیداً دمیوں کو لئے ہوئے بنچ گیا۔ خوارج کے ایک گروہ نے معقل پر بھی حملہ کر دیا۔ معقل کے ہمراہیوں نے نہایت استقال لے مقابلہ کیا۔ تقریباً نصف شب تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالا ترفر بھی امید دیا۔ تقریباً نصف شب تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالا ترفر بھی امید دیا۔ تقریبی کی حالت میں ایک دوسر سے علیمہ ہوئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد خوارج کو جاسوسوں کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ شریک بن اعور بھر کے دوسر سے سیاحدہ ہوئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد خوارج کو جاسوسوں کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ شریک بن اعور بھر کے دوسر سے سیات میں باوں سیاحت نہیں گئی ۔ رہی ہی طاقت بھی جاتی رہی ۔ رہا تہی کے مشرکہ جرجان یو دوسر کے سیاحت میں ہوگئی۔ میدان ابوالروع کو ہمراہ خوارج کو انسان سیاحت کی جسلام کی خوج کی میدان ابوالروع کے ہاتھ رہا۔ خوارج کا انسان شہوا۔ وہ کھر ابوالوالروع کے ہمراہ ہیں اپنے گروہ سے علیمہ ہوکر معقل کی فوج کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کی اس کا حساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کے ہمراہ ہیں اپنے گروہ سے علیمہ ہوکر معقل کی فوج کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ میرار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کی مورار ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کی طرف لوٹا۔ ابوالروع کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو اس کا احساس شہوا۔ وہ کو کو کو کو کو کا کو کا کا کا اس کا اس کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو

مستورد اور معقل کا خاتمہ بیں جس وقت مستورد معقل کے نشکرگاہ کے قریب پہنچا دفعۃ مملہ کر دیا اور نہایت بی کے لئے کئے ۔ لؤنے لگا۔ معقل کے اکثر ہمراہی اس نا گہائی ہملہ سے گھرا کر بھاگ گڑے ہوئے۔ اتفاق یہ کہ ابوالروع سے ملاقات ہو گئی۔ ابوالروع سمجھا بجھا کروا پس لا یا اور دوبارہ نہایت استقلال واستحکام سے جنگ کی بنیاد قائم کی۔ اثناء جنگ میں مستورد نے لیک کرمعقل کے پیٹ بیل ہر چھا مارا۔ معقل نے ہر چھے کو نکال کر پھینک دیا اور آگے برو تھ کرمستورد کے مر پر تلوار کا ایسا وارکیا کہ دوماغ کے دوگلؤے ہوگئے۔ دونوں جریف تیورا تیورا کر گر پڑے اور ایک ساتھ دم تو ڑ دیا۔ عمر بن محرز بن شہاب تنہی وارکیا کہ دوماغ کے دوگلؤے ہوگئے۔ دونوں جریف تیورا تیورا کر گر پڑے اور ایک ساتھ دم تو ڑ دیا۔ عمر بن محرز بن شہاب تنہی نے بہ ہدایت معقل پر چم کو سنجا ال بعد از ان سنجل کر لوگوں نے خوارج پر دوبارہ حملہ کر دیا جس سے باستاناء پانچ یا چھ تو دمیوں کے ایک شخص بھی جال ہر نہ ہوا۔ ابن کلی کا بی خیال ہے کہ مستورد قبیلہ بنور باح کے تیم سے تھا اور بھرے میں بر تمان کو مورا سب ہرسر مقابلہ آئے اور اس معرکہ بیں بڑے بردے نمایاں کا مرکے دیا تھی جن بڑے بردے نمایاں کا مرکے کرزیا دیے پاس آیا۔ زیاد اور اس معرکہ بین بڑے بردے نمایاں کا مرکے کرنیا دیے پاس آیا۔ زیاد اور اس مارا گیا۔ عبداللہ بن اور طائی اس کا سرکے کرزیا دیے پاس آیا۔ زیاد اور اس مارا گیا۔ عبداللہ بن اور طائی اس کا سرکے کرزیا دیے پاس آیا۔ زیاد دور سرہ قوارج کے ساتھ کی کا برتاؤ کرنے گے اور ان میں سے ایک گروہ کیئر کو مارڈ الا۔

این خراش عجلی کا خروج: اس کے بعد ۱۳ جے میں این خراش عجل کے تین سوآ دمیوں کی جعیت ہے سواد میں زیاد پرخروج کیا۔ زیاد نے سعد بن حذیفہ کوبسر گروہی چند دستہ سواران مقابلہ پر روانہ کیا۔ جنہوں نے ان سب کو مار ڈالا۔ حیان بن ضبیان اور معافی طائی: ای زمانے میں مستورد کے ہمراہیوں میں سے حیان بن ضبیان اور معافی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا جن کی سرکو بی پروہ لوگ متعین کئے گئے جوان کے آل کا باعث ہوئے اور بعض کا یہ بیان ہے کہ خوارج نے امان طلب کر لی تھی اور امان حاصل کرنے کے بعد متفرق ومنتشر ہوئے تھے۔

خواری اور ابن زیاد ، هے میں مقام بھرہ میں خوارج کے سرآ دمیوں نے عبدالقیس کے قبیلے سے خروج کیا اور طواف کے ہاتھ پر ابن زیاد کے قبلے سے خروج کیا اور طواف کے ہاتھ پر ابن زیاد کے قبل کرنے کی بیعت کی ۔ وجہ بیتھی کہ ابن زیاد نے خوارج کے ایک گروہ کو بھرے میں قید کر دیا تھا۔ از انجملہ طواف بھی تھا۔ رہائی یافتہ خوارج کو اس تعلی سے ندامت ہوئی ۔ مقتولین کے درثاء کے پاس سے معافی جا ہی اور دیت پیش کی ۔ ورثاء مقولین نے لینے سے انکار کیا۔ تب بعض علاء خوارج نے ان لوگوں کو بدلیل قول اللہ عزوجل

﴿ثم ان ربك للنذيس هاجروا من بعد ما فتنوا ثم حاهدوا و صبروا ان ربك من بعد ها لغفور

الرحيم

جہاد کا فتو گی دیا۔ پس ان سب نے جمع ہو کرخروج کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ابن زیاد کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے چند لوگوں کوان کی سر کو بی کے لئے روانہ کیا۔ خوارج ان کو نیچاد کھا کرجلجاء کی طرف چلتے پھرتے نظر آئے۔ ابن زیاد نے جھلا کر پولیس اور جنگی سپا ہیوں کو بڑھنے کا بھم دیا۔ خوارج نے پولیس کوشکست دی۔ بعد از ال جب مخالفین کی جعیت بڑھ گی تو سب کے سب لڑے مر گئے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے خوارج پر تخق شروع کی اور ان میں سے ایک گروہ کو آل کر ڈالا۔ از انجملہ عروہ بن او بہ برادر مرداس اور او بہ جریر بن تمیم وغیرہ تھے۔

جرم من تمیم کافنل جرین تمیم نے ایک روز این زیاد کو شیحت کرتے ہوئے کہا( انب ون بہ کل دیع ایہ تعینون)) ابن زیاد کواس سے بیٹ خیال پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں فوراً گرفتار کرائے بوٹی بوٹی اڑا دی۔ ساتھ ہی اس کے دونوں لڑکوں کو بھی قتل کرا دیا۔ اس کا بھائی مرداس نامور رؤسا اور مشہور عابدوں اور حاضرین جنگ نہروان میں سے تھا۔ عورتوں کو جہاد میں شریک ہونے کو حرام مجھتا تھا اور نہ لڑنے والوں سے لڑنے کو ممنوع جانتا تھا۔ اس کی بی بنویر بوع کی عورت تھی اور اپنے کی عابدات سے تھی۔ ابن زیاد نے اس کو بھی گرفتار کرائے قتل کر ڈالا اور خوارج کی جبتو وگرفتاری و قتل میں بہت بڑی کوشش کی کیکن مرداس کو بدوجہ زید وعبادت رہا کرویا۔

مرواس بن تمیم کا خاتمہ : مرداس خوف جان ہے اہوازی طرف چلا گیا جس طرف اس کا گذرہوتا تھا مسلمانوں کا مال و اسباب چین کرا ہے ہمراہیوں کو دے دیتا تھا۔ جو بچھ باتی رہ جاتا وہ صاحب مال کو واپس کر دیتا تھا۔ ابن زیاد نے اس کی روک تھا م کرنے کو اسلم بن زرعہ کلا بی کو دو ہزار پیادوں کی جمعیت سے روانہ کیا۔ اسلم نے ان لوگوں کو شریک جماعت ہوئے کو بلایا۔ خوارج نے انکار کیا لڑائی ہوئی۔ اتفاق یہ کہ اسلم اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔ تب ابن زیاد نے عباد بن علقہ مازنی کوروانہ کیا جس نے توج میں پہنچ کرکل خارجیوں کو بحالت بنماز کسی کورکوع میں کسی کو بجدے میں قبل کرڈ الا کسی نے عالم حالت تک نہ تبدیل کی عباد بن علقہ ابو ہلال مرداس کا سرائے ہوئے بھرے کولونا۔

عبیدالله بن الی عکره اور عروه بن اوب عبدالله بن بلال نے به مرابی بین آدمیوں کے قصر امارت کے پاس دریافت حال کی غرض سے تعرض کیا۔ عباد بن علقہ کے ہمراہیوں نے اس کو خالف سمجھ کر قل ڈالا۔ اس سے اہل بھرہ تیں ایک شورش میں بیدا ہوگئی۔ ایک گروہ کیٹر جع ہو کرعبا د کے مقابلے پر آیا۔ ان دنوں بھر ہے کی نیابت پر عبیدالله بن ابی بکرہ تقا۔ ابن زیاد نے اس کو حکم دیا کہ خوارج کو چن چن کر قید کر لو۔ چنا نچہ عبیدالله بن ابی بکرہ نے ایسا بی کیا اور جس کو قید نہ کیا اس سے ضانت لے لی اثناء دارہ گیر میں عروہ بن ادبہ پیش کیا گیا اس کا کوئی ضامین نہ تھا۔ عبیدالله نے یہ کہ کر '' میں تیرا ضامین ہول نواس نے ان قید یوں اور ان لوگوں کو بھی تی کا کا تھم دے دیا ہوں''۔ رہا کر دیا اور بان کی ابن زیاد کے روبر وبیشی ہوئی تو اس نے ان قید یوں اور ان لوگوں کو بھی تی کا کا تا کم دے دیا جوضانت پر رہا تھا۔ ان کے قب بعد عبیدالله بن ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کرعوہ وہ بن ادبہ کی بابت مواخذہ کرنے لگا' بالا خر جوضانت پر رہا تھا۔ ان کے قب کے بعد عبیدالله بن ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کرعوہ وہ بن ادبہ کی بابت مواخذہ کرنے لگا' بالا خر عبیداللہ نے عوہ کو کا کر صافر کر دیا۔ ابن زیاد نے اس کے ہاتھ یاؤں کا ہے کر میں پیمانی پر چڑھا دیا۔

خوارج اورعبداللہ بن زبیر ان واقعات کے بعد پر بیرمر گیا اور عبداللہ بن زبیر گی حکومت مکم عظم مستقل میں متحکم و مستقل ہوگئ ۔ اس سے پیشتر خوارج اس وجہ سے کہ ابن زیا دان پر تی کر رہا تھا۔ بعد قل ابی ہلال مرواس حسب مشورہ نافع بن ارزق عبداللہ بن زبیر سے جاملے تھے۔ بایل خیال کہ عبداللہ بن زبیر انتخار میں لیکن پھر بھی عبداللہ بن زبیر پوری بوری بوری ہماری رائے کے پابند نبیل جی لیکن پھر بھی عبداللہ بن زبیر گی مراہ ہوگران کے خالفین سے لڑتے رہے۔ بس جب یزید مرگیا اور شکر میدان جنگ سے والیس آیا تو آبس میں عبداللہ بن زبیر گی رائے کی بابت سرگوشیاں کرنے گئے۔ امیر المومنین عثمان پر طرح طرح کے الزامات قائم کرنے اور اس سے اپنی برات ظاہر کرنے بابت سرگوشیاں کرنے گئے۔ امیر المومنین عثمان پر طرح طرح کے الزامات قائم کرنے اور اس سے اپنی برات ظاہر کرنے گئے۔ عبداللہ بن زبیر گواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سب کو جمع کرتے ایک بہت بڑا خطبہ دیا جس میں شیخین (ابو بکر وعمر اور عنمان اور کا ورب اور یہ کہم کو گارت کی اور اس امرک شاہدر ہمنا کہ میں ان کے دشنوں کا دیمت اور ان کے دشنوں کا دیمت اور ان کے دشنوں کا دیمت وران کے دشنوں کا دیمت وران کے دشنوں کا دیمن ہوں ''۔

خوارج کی ابن زبیر سے علیحد گی خوارج بیسنتے ہی بھڑک اٹھ اور سب کے سب یک زبان ہوکر ہوئے 'اللہ تعالیٰ تمہارے اتوال وافعال سے اللہ تعالیٰ بری ہے'۔ ہوز عبداللہ بن زبیر منبرے نہ اتر نے پائے سے کہ خوارج کا گروہ آپ کے گروہ سے علیحدہ ہو گیا۔ نافع بن ارزق خطلی ' جوز عبداللہ بن ربیر منبرے نہ اتر نے پائے سے کہ خوارج کا گروہ آپ کے گروہ سے علیحدہ ہو گیا۔ نافع بن ارزق خطلی عبداللہ بن صغار سعدی عبداللہ بن ایاض خطلہ بن سیس اور بنو ما خور اور بنوسلیط بن ریموع سے عبداللہ وعبید اللہ بن ثور بن قیس بھرے کی جانب روانہ ہوگئے (بیسب قبیلہ نمیم سے سے ) اور بنو بکر بن واکل سے ابوطالوت ابوفد یک عبداللہ بن ثور بن قیس بھوڑ کر بن شاہد اور عطیہ بن اسود یشکری بمامہ جا پہنچا اور ابوطالوت بی کے مشور سے بیامہ پر حملہ کر دیا۔ پھر اس کو وہیں چھوڑ کر بخدہ بن عامر حفی کی طرف ماکل ہو گئے۔

خوارج کے گروہ از راقد :ای مقام سے خوارج چارگروہ پر منقم ہو گئے۔ایک ازراقہ کیلوگ نافع بن ازرق خلی کے متع و مقاد تھے۔ان کا پیافت کے جھڑ جمال کرنا ان متع ومقلد تھے۔ان کا پیافت اور میں جا کہ کہ ملمانوں سے بری بیں اور دہ سب کے سب کا فر بیں ان سے چھڑ جمال کرنا ان

کے گڑکوں کا قتل کرنا اور ان کی امانتوں کو جائز سمجھ کرصرف کرڈ الناجائز تھا۔ کیونکہ بیان کو کفار میں شارکرتا تھا۔ ب ) نجد رہیہ دوسر انجدیہ بیاز راقتہ کے کل عقا کدمیں مخالف تھے۔

ج) ایاضیہ: تیسراایاضیہ بیرعبداللہ بن ایاض مری کے رائے کے پابند تھے۔ان کا بیاعقاد تھا کہ عام مسلمین کا حکم منافقین کا حکم ہے اس وجہ سے نہ تو یہ فرقہ اول کے عقا کد تک بڑھ جاتے تھے اور نہ دوسرے فرقے کے حالات برتھ ہر جاتے تھے اور نہ مسلمین کے ساتھ منا کحت اور ان کی موارث کو حرام سمجھتے تھے۔ان لوگوں کا بیقول قریب قریب اہل سنت کے قول سے ہے۔ اسی فرقہ سے فرقہ بیمیہ ہے جوالی میہس بیہ صم بن جابر صنعی کے مقلدوں میں تھا۔

د ) صفر سے بیے چوتھا صفر بیر برفرقہ ایاضیہ سے باعتباد عقائد و خیالات کے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں مگراس قدر فرق ہے کہ
ایاضیہ میں تنی زیادہ ہے اوران میں اس قدر نہیں ہے۔آگے بڑھ کران کے خیالات و عقائد میں تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔
مؤرخین نے صفر بیر کی وجہ سے یہ اُختلاف کیا ہے۔ بعض ان کو ابن صفار کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ
چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے وہ زر در نگ ہو گئے تھا اس وجہ سے ان کو صفر بیر کئے۔ بہر کیف اس تفرقہ کے پہلے کل
خوارج ایک رائے و عقیدے کے پابند تھے۔ اصولاً اختلاف ان میں نہ تھا۔ صرف بعض جزوی اختلافات تھے۔
بعد از ان نافع بن از رق ابوسیس اور عبد اللہ بن ایاض میں اختلاف پیدا ہوا خطوکا بنے مولی جس کو مبر دینے کتاب الکامل
بعد از ان نافع بن از رق ابوسیس اور عبد اللہ بن ایاض میں اختلاف پیدا ہوا خطوکا بت ہوئی جس کو مبر دینے کتاب الکامل
بعد از ان نافع بن از رق ابوسیس اور عبد اللہ بن ایاض میں اختلاف پیدا ہوا خطوکا بت ہوئی جس کو مبر دینے کتاب الکامل

ناقع بن ازرق به به به میں نافع بن ازرق اطراف بھر ہیں پہنچ کراہواز میں مقیم ہوا آتے جاتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی موقع وکل و کھے کر مسافروں کولوشنے لگا۔ اس زیانے میں بھر سے کی حکومت پر عبداللہ بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبد اللہ بن حرث بن نوفل بن حرث بن قبل روانہ بن عبد المطلب تھا۔ اس نے نافع کی گوٹالی کرنے کو اہل بھرہ سے مسلم بن عبس کو بن کو رسیعہ کو بہ مثورہ احف بن قبیس روانہ کیا۔ چنا نچ مسلم نے نافع کی گوٹالی کرمقام اہواز میں صف آرائی کی مسلم کے میمند پر جائے بن باب جمیری تھا، میسرہ پر زبیر بن ماخور تمین اثناء جنگ میں پہلے تو مسلم مارا گیا بعد از ان نافع بن ازرق۔

عبداللہ وعبیداللہ وعبیداللہ بسران ماخور: اہل بھرہ نے جاج بن باب جمیری کو اپنا امیر بنایا اورخوارج نے امارت کی ٹوپی عبداللہ بن ماخور کے سر پررکھ دی تھوڑی دیری جنگ کے بعد جاج وعبداللہ بھی رائی عالم بقا ہوئے۔ تب اہل بھرہ نے رہید بن اخدم کواورخوارج نے عبیداللہ بن ماخورکوا مارت کی کری پر بٹھا کرلڑائی جاری ترکھی۔ یہاں تک کہ شام ہوگئ ۔ افعاق وقت سے خوارج کی کمک پر پچھلوگ آ گئے جس سے انہوں نے تازہ وم ہوکراہل بھرہ پر جملہ کر دیا۔ اہل بھرہ اس تا گہائی تھلے سے گھراکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رہید بن اخدم مارا گیا۔ اہل بھرہ نے بجائے اس کے حارثہ بن بدرکوا میر بنایا۔ حارثہ نہایت تیزی سے منہز مین کو لوٹا کر پھر میدان جنگ میں لایا اور کمال چستی سے لڑا کرخوارج کو پسپا کر دیا اور اس خیال سے کہ مباوا خوارج پھر بورش نہ کریں انہواز میں ڈیرے ڈال ویے۔

خوارج کابھرے برحملہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حکومت بھرہ سے عبداللہ بن حرث کومعزول کر کے قباع لیمی

حرث بن رہید کو مامور کیا۔خوارج نے فوراً بھرے پرحملہ کر دیا۔احف بن قیس نے رائے دی کہ خوارج کی جنگ پر مہلب کو متعین کرنا چاہئے۔ وہی پچھان کے دانت کھے کرے گا۔لیکن اس سے پیشتر عبداللہ بن زبیر نے مہلب کوخراسان کی گورزی پر بھیج دیا۔اہل بھر ہ نے اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر سے خط و کتابت کی ۔عبداللہ بن زبیر نے متطور فر مالیا تب اہل بھر ہ نے میدرخواست کی کہ جن مما لک پر مہلب متصرف ہوجائے ان میں سے جس کی وہ کچاس کو حکومت دی جائے اور مال و آلات حرب سے اس کی مدد کی جائے۔عبداللہ بن زبیر نے اس کو بھی منظور کرلیا۔

مہلب اورخوارج کی جنگ : چانچ مہلب لفکر اسلام سے بارہ بڑارفوج منتخب کر کے خوارج کی طرف براہ بل دوانہ ہوا۔ اس ا شاء میں حارثہ بن بدرم ان لوگوں کے جو جنگ خوارج میں ان کے ہمراہ تھے آپنچا۔ حرث بن ربیعہ نے ان کو بھی مہلب کی طرف واپس کر دیا اور حارثہ شی پر سوار ہو کر بقصد بھرہ چلا۔ اتفاق یہ کہ کشی نہر میں ڈوب گئی۔ مہلب کے مقدمة الحیش پر اس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے اورخوارج کے مقد سے ساڑ ائی ہوئی۔ مغیرہ نے خوارج کے مقد سے کو سوق ابواز سے الحیش پر اس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے اورخوارج کے مقد سے ساڑ ائی ہوئی۔ مغیرہ نے خوارج کے مقد سے کا کر مہلب کے لئکر پر ایس کا لڑکا مغیرہ تھا اس سے مہلب کے دکا اس کو جو جو درک گئی اور ایک برز ورحملہ کر دیا جس سے مہلب کے دکا اس ان اور ایس مہلب فرصت یا کر وجیل کو قطع کر کے قبیل میں آ اڑا۔ اس ان اور ایس معرد کردیا اور این کھروالی پتر ول و جا موں مقرد کردیا دایک روز شب کے وقت خوارج کے لئکر سے عبیداللہ بن ہلال وزبیر ما خور لئکر مہلب پر شب خون مار نے کو جا موسیل یا کروایس بیلے گئے۔

خوارج کی پیپائی اگے دن مہلب نے بقصد جنگ خردج کیا۔ از تمیم اس کے مینہ پر سے قبیلہ بکر وعبدالقیس میسرہ میں اور اہل عالیہ قلب میں۔ خوارج کے میں تا پر عبیدہ بن ہلال یشکری اور میسرہ زبیر بن ماخور تھا۔ فریقین نے نہا بت اظمینان و استقلال سے لڑائی شروع کی۔ بعدا زاں لحظہ بہ لحظ اس کی تنی بڑھتی گئ۔ آخرالام مہلب کے شکر کے قدم استقامت میدان جنگ سے ڈکھا گئے۔ کمال اہتری سے گھراکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ منہز مین نے بھاگ کرر بوہ میں دم لیا۔ مہلب نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہوگئے۔ کمال اہتری سے گھراکر بھاگ کھڑے ہوئے منہز مین بڑار آدی تھر بے تین بڑار آدی تھر بے تین بڑار آدی تھر بے کہ خوارج جواکت فرادی جواب تک مہلب ان کو تی اور بوش مردانگی کی داد دیا بھوالشکر خوارج پر ٹوٹ پر ااور اس شدت لڑائی کا آغاز کردیا کہ خوارج بواب تک مہلب ان کو کہ مان میں جا کر دیا اور ایس میں نے برائی جواب تک مصعب بن زبیر امیر بھر ہوگا ور کہ آیا اور زبیر بن ماخور کو اینا امیر بنایا۔ خاتمہ جنگ کے بعد مہلب ای مقام پر مقیم رہا۔ یہاں تک کہ معیب بن زبیر امیر بھر ہوگر آیا اور اس نے مہلب کو معزول کیا۔ بیر گرشت تو از راقہ کی تھی۔ اب نجدہ کی کیفیت ملاحظہ بھیجے۔

<u>نجیرہ بن عامر</u> :نجدہ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سیار بن مفرج حنی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بینافع بن ادرق کے ہمراہ تھالیکن جب خوارج میں افتر اق پیدا ہوا تو یہ بمامہ کی جانب چلا آیا۔ابوطالوت نے اس کوا پی امارت کی دعوت دی۔(بیہ برین واکل کے قبیلے سے تھا کنجہ ہ نے اتباع اختیار کر لی اور بوضیفہ کے شہر حصارم کو جس میں چار بڑار کے قریب رقیق (غلام)

تھالوٹ لیا اوران سب کوا ہے ہمراہیوں میں تھیم کر دیا ہے واقعہ ہے ہے۔ اس کے بعد ایک قافیے سے تعرض کیا جو بڑین نے

تمراہیوں میں تھیم کر دیا۔ ان واقعات سے خوارج کے ذہن پر بیم تم ہوا کہ ابوطالوت کی نبست نجہ ہ ذیا وہ فیر خواہ ہے اس امرکا

ہمراہیوں میں تھیم کر دیا۔ ان واقعات سے خوارج کے ذہن پر بیم تم ہوا کہ ابوطالوت کی نبست نجہ ہ ذیا وہ فیر خواہ ہے اس امرکا

ذہن نشین ہوتا تھا کہ سب کے سب ابوطالوت کے نخالف ہو گئے اور اس کی بیعت تو ڈرنجہ ہ کے ہتھ پر بیعت کر لی۔

خجہ ہ کی غارت گری : بیعت کر کیا۔

اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر بمامہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ہمراہ تین ہزار کی جمعیت تھی۔ پھر کو اپھی کیا۔

بر کن بو جائے گیا۔ بر بین ہیں جم طرف آیا۔ اس وقت اس کے ہمراہ تین ہزار کی جمعیت تھی۔ پھر کو اپھی کیا۔

بر ان کی کو برت آئی کین پہلے ہی جملے ہیں عبدالقیس کو تکست ہوگئی۔ نجہ ہ اور اس کے ہمراہیوں نے کمال بے دردی سے تق وہ اور پیر ہوگئی۔

توکہ ایس کے بعدا کی سریہ خط کی جانب دوانہ کیا جو گئے مند ہوکر واپس آیا۔ پس جب آتا ہے ہیں مصعب ایس ذیر والی ایسرہ وکر نام ہوں تے توجہ ہیں ہوگئی۔ نہیں اس وحق کی کو بی کو وانہ کیا۔ نجد ہ نے عبداللہ ایس تھا نہ ویقی نے ہو اور اس کے جمراہ بول کی کو وانہ کیا۔ نجد ہو خوابی اس وحق کے ایس کی اس وحق کی تو بی اس وحق کی اور کی جو تھاں کے نظر خواری سے عطیت میں اس وحق کی اور فی خوارج کے عبداللہ ایس تھا جوابی محمر وضعیف آ دی تھا۔ عطیہ نے عمل ان پر قبنہ کر لیا اور چند مہیئے تھمرار ہا بعداز اس خوارج میں صاب کی کو کان سے کوچ کر دیا۔

علیت مراکہ وارک کے عمل نے بی کو کے اس عطیہ نے عمل پر تونی کو مان دوانہ کیا۔ عمل کان کان کان دو ت عمل سے کس کو واپن سے کوچ کر دیا۔

عطیہ بن اسود دکافل جونمی عطیہ عمان سے اکلا اہل عمان نے اس کے نائب کوفل کر کے اس کوفل کر کے سعید وسلیمان پر ان عباد کو اپنا امیر بنالیا۔ اس کے بعد عطیہ ونجدہ میں مخالفت پیدا ہوگی ۔ عطیہ نجدہ سے علیحدہ ہوکر عمان چلا آپالیکن اہل عمان نے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ مجبور ہوکر براہ دریا کر مان کوروانہ ہوا۔ مہلب نے بینجبر پاکر ایک لشکر اس کے تعاقب میں بھیج دیا۔ عطیہ بین کر بجتان بھاگ گیا اور وہاں سے سندھ کوروانہ ہوگیا۔ مگر سواران مہلب نے اس جان باختہ اجل رسیدہ کو جانبر نہ ہونے دیا۔ مقام قذا بیل میں گرفتار کرکے ماروالا۔

نخبرہ اور البوفریک: اس فتنہ کے فروہونے پرنجدہ نے چندوا تف کاروں کو مخلف دیہات اور تصبات کی طرف بعد مگلت ابن عمیرروانہ کیا۔ ان لوگوں کی بنوتمیم سے کا ظمہ میں لڑائی ہوئی اور اہل طوطع نے ان کی امداد کی نجدہ نے جھلا کرا گیے جنگ آوروں و بخت مزاجوں کو مامور کیا جنہوں نے بجبر واکراہ صدقات وصول کئے۔ پھرنجدہ نے صنعا پہنچ کراہل صنعا سے بیعت لی اور اپ نخالفوں سے صدقات وصول کئے۔ اس کے بعد ابوفد یک کوصدقات وصول کرنے کی غرض سے جھزموت روانہ کیا اور ۱۸ ہے میں نوسو آدمیوں کے ساتھ یا بروایت بعض دو ہزار کی جمعیت سے جج کرنے کو آیا اور سلے ہوجانے کی وجہ سے ایک جانب عبد الله بن زیبر شے علیحدہ ظہرار ہا۔ بعد از ان نجہ ہدید مؤرہ کی طرف گیا۔ اہل مدینداس سے آمادہ جنگ ہوئے جبور

ہوکر طائف لوٹ آیا۔ اثناء داہ میں عبداللہ بن عمر بن عثان کی ایک لوگی سے ملاقات ہوگئی۔خوارج نے اس غریب لوگی کو پکر
کرنجدہ کے پاس پہنچا دیا اور پھر بنظرامتحان نجدہ سے اس لڑکی کے فروخت کرنے کا سوال کیا۔ نجدہ نے کہا کہ میں نے اس کو
آزاد کیا۔ اس پرخوارج نے جواب دیا''تم اس سے عقد کر لؤ'۔ بولا''یا پٹنس کی عثار ہے اور میں تو اس سے عقد کرتا پہند
نہیں کرتا''۔ دفتہ رفتہ طائف کے قریب پہنچا تو عاصم بن عروہ بن مسعود نے حاضر ہو کراپی قوم کی طرف سے بیعت کی ۔ نجدہ
نے اس کی قوم پرخارز ق کو اور اطراف و جوانب نجران پر سعد الطلا لیے کوامیر مقرر کرنے بجرین کی طرف مراجعت کی اور حرمین
میں غلہ وجنس کے آنے کو دوک دیا۔

نجدہ اور ابن عباس ابن عباس نے تحریکیا کہ جب نمامہ بن اشاک دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا اور اس نے مکہ میں رسد وغلہ کی آ مدروک دی تھی۔ درانحالیکہ اہل مکہ ان دنوں مشرک تھے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تحریفر مایا تھا کہ اہل مکہ اہل اللہ بیں ان کی رسد وغلہ کوروک دیا ہوا الله بیں ان کی رسد کو ندروکو۔ چنا نچہ شامہ نے اس کی تعمیل کی بڑے افسوں کی بات ہے کہ تم نے بھی رسد وغلہ کوروک دیا ہے حالا نکہ ہم لوگ مسلمان ہیں' نے بحدہ اس خط کو پڑھ کر ججوب ہو گیا اور رسد وغلہ کی ممانعت بند کر دی۔ اس واقعہ کے بعد نجدہ کے ہمراہیوں میں اختلاف بیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ ابوسنان تی بن واکل نے اس کو بیرائے دی تھی کہ جو شخص براہ تھی تھی اور مسلم مطبع ہواس کے وجود سے اپنی جماعت کو صاف و پاک کر لؤ' نے نجدہ نے جھڑک کر کہا'' ہم تو مامور اس کے ہیں کہ ظاہر حال مطبع ہواس کے وجود سے اپنی جماعت کو صاف و پاک کر لؤ' نے نجدہ نے جھڑک کر کہا'' ہم تو مامور اس کے ہیں کہ ظاہر حال بر حکم دیں' ۔

نجدہ اور عطیبہ میں اختلاف : ہنوزیدامر طے نہ ہونے پایا تھا کہ عطیہ سے اوراس سے اس بابت چل گئی کہ سربیہ خشکی کا سربیدور پاسے غنیمت میں بہتر ہے۔ نجدہ نے طیش میں آ کر گالیاں دیں عطیہ کواس سے بخت برہمی پیدا ہوئی لیکن اپنے غصے کو ضبط کر کے نجدہ کے سرداروں میں سے ایک شخص پر شراب نوشی جاری کرنے کی درخواست کی ینجدہ نے جد جاری کرنے سے افکار کیا۔

عبد الملک اور نجیده اس اثناء میں عبد الملک نے اس سے نظاد کتابت شروع کی کہ''تم میری اطاعت قبول کر لومیں تم کو پمامہ کی حکومت دے دوں گا اور اس وقت تک جس قدر خوں ریز می ہو چکی ہے اس سے درگز رکروں گا''۔خوارج کو اس خطاد کتابت کا کسی ذریعہ سے پیتہ لگ گیا اور اس سے اور ای قتم کی اور چند حرکات سے متہم کر کے عطیبہ نے عمان میں نجدے سے علیحد گی اختیار کر لی۔

نجدہ کا قبل بہرہ کا قبل کے بھی مخرف ہوگر ایوفدیک عبداللہ بن نور (قیس بن نقابہ کے ایک شخص کو) اپنا امیر بنالیا۔ نجدہ خوارج نے اس سے بھی مخرف ہوگر ایوفدیک عبداللہ بن نور (قیس بن نقابہ کے ایک شخص کو) اپنا امیر بنالیا۔ نجدہ نیار نے سامان سٹر درست کر کے دستیاب نہ ہوا۔ نجدہ بیخر پاکر بخوف جان اپنے ماموں کے پاس قبیلہ تمیم میں چلا گیا اور وہاں سے سامان سٹر درست کر کے عبدالملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ انقاق یہ کہ ابوفدیک کو اس کی خبر لگ گئی فوراً ایک دستہ فوج ہی ویا جس نے نجدہ کے ہمراہوں کو جنگ کرے پامال کرڈ الا اور ابوفدیک کے دوستوں میں سے چندلوگوں نے نہایت بے دروی سے نجدہ کو بھی مار

ڈالا۔ مسلم بن جبیر نے نجدہ کے بچانے کی کوشش کی۔خوارج نے اس کوبھی بارہ زخم بر چھے کے پہنچائے جس کے صدمہ سے مسلم مسلم اسی وقت مرگیااور ابوفد یک اپنی قیام گاہ پراس کوا ٹھالایا۔

عمر بن عبداللدا ورخوا ورج کی جنگ : ۱۸ یے بین مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی جانب سے وائی عراقین ہوکروار دِبھرہ ہوا۔ مہلب ان دنوں والی فارس تھا اور جنگ ازراقہ میں مصروف تھا۔ مصعب نے اس خیال کہ ما بین میر سے اور عبدالملک کے مہلب حائل رہے گا۔ مہلب کو فارس سے طلب کر کے بلادِموصل جزیرہ اور ارمینیہ کی حکومت پر بھیج دیا اور حکومت فارس و جنگ ازراقہ پر عمر بن عبداللہ بن معمر کو ما مور کر دیا۔ اس سے پیشر خوارج بعد قبل عبداللہ بن ما خور ہے ہے میں اس کے بھائی زبیر کو اپنا امیر بنا کر اصطحر بھے آئے تھے۔ عمر بن عبداللہ نے حکومت فارس کے زینہ پر قدم رکھتے ہی خوارج کی جنگ پر جھیج دیا۔ خوارج نے اس کو مارڈ الا۔

خوارج کی پیسیائی : بعدازاں زبیرامیرخوارج اور عمر بن عبداللہ والی فارس سے چھڑگئے۔ عمر بن عبداللہ نے خوارج کو شکست و ہے کر اُن عیں سے ستر آ دمیوں کو نارڈ الا قطری بن فجاء و وصالح بن مخراق محاصرہ تو ڈکر مع خوارج نیشا پور کی جانب چلے گئے۔ عمر بن عبداللہ نے نیشا پور عیں پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ خوارج نے نیشا پور سے شکست اٹھا کر اصفہان کا قصد کیا۔ اصفہان عیں اچھی ظرح دم نہ لینے پائے تھے کہ تپ ولرزہ نے مزاج پری کر لی۔ گھبرا کر عمر بن عبداللہ کے شکر کی ڈرگا ہوں سے بچتے ہوئے قارس کی طرف بڑھے۔ ساجو زدار جان ہوتے ہوئے عراق وار دِ اہواز ہوئے۔ چونکہ عمر بن عبداللہ والی فارس بھی ان کے پیچے بچھے نہایت تیزی نے منازل طے کر دہا تھا اور مصعب کالشکر پڑاؤ کئے ہوئے پڑا تھا۔

خوارج کاظلم وستم: اس وجہ سے زبیر نے مع خوارج کے اہواز سے نگل کر سرز بین صرصر کو طے کیا اور مدائن پر متواتر شب خون مار نے لگا۔ اہل مدائن کے لڑکوں اور مردوں کو آل کر ڈالتا اور حاملہ عورتوں کے پیٹ بھاڑ بھاڑ کر بچے نکال کر مارتا تھا۔ والی مدائن مقاومت سے عاری ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہیں خوارج کا ایک گروہ آل و غارت کرتا ہوا کرخ تک بھٹے گیا۔ ابوبکر بن مخصف مقابلے پر آیالڑائی ہوئی۔ میدان جنگ خوارج کے ہاتھ رہا۔ ابوبکر بن مخصف عین معرکے میں کام آگیا۔

خوارج کا نعاقب : تب والی کوفہ حرث بن ابی ربید قباع نے خوارج کی سرکو بی کی غرض سے خروج کیا یہاں تک کہ مرا ہ پہنچا۔ اس کے ہمراہ ابرا ہیم بن اشتر شیب بن ربی اساء بن خارج ربیزید بن حارث اور محد بن عمیر وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے بل بائدھ کر خوارج کی طرف عور کرنے کی رائے دی۔ خوارج ریخر پاکر ہدائن کی طرف لوٹے حرث نے عبدالرجن بن مخت کو چھ ہزار کی جمیت سے حدود کوفہ تک خوارج کے تعاقب کرنے کا تھم دیا۔ خوارج بھاگ کررے پہنچ۔ ان دنوں بزید بن حرث بن دو یم شیانی والی رہے تھا۔ اہل خوارج نے بنگ خوارج میں اس کی اعانت نہ کی۔ بزید بن حرث معدانِ جنگ میں شکست یا کرخوارج کے ہاتھ مارا گیا۔

ز بیر امیر خوارخ کافکل: اس کے بعد خوارج نے اصفہان کا رخ کیا۔اصفہان کا امیر عمّاب بن ورقاء تھا۔ چند مہینے اصفہان کا محاصرہ کئے ہوئے شہر پناہ کے دروازے پر روز انہ جنگ کرتے رہے۔عمّاب بن ورقاء طول محاصرہ سے گھبرا کرشہر پناہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور کھلے میدان خوارج کولڑ کرشکست وے دی۔ زبیرامیرِ خوارج مارا گیا۔ عثاب نے لشکر خوارج کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ خوارج نے قل زبیر کے بعد قطری بن فجاءۃ مازنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جس کی کنیت ابوانعام تھی اور اس کے ہمراہ کر مان کی طرف چلے گئے اور پھروہاں سے جمع ہوکراصفہان کی جانب لوٹے۔اصفہان میں تو داخل نہ ہوسکے اہواز جا پہنچے اور وہیں قیام کیا۔

خوارج إور مہلب كى جنگ اسى اشاء ميں مصعب نے مہلب كوموسل وجزيره وغيره كى حكومت سے واپس بلا كر جگہ خوارج پر مامور كر ديا اور ابراہيم بن اشتر كو بجائے مہلب حكومت موصل و جزيره پر بھيج ديا۔ مہلب كر آئے سے اہل بھره ميں ايک تازه روح آگئی۔ چھوٹے بڑے جان فروشى پر تيا دہوگئے۔ مہلب نے ايک با قاعده لشكر مرتب كر كے خوارج كا مصدكيا۔ مقام سولا ف ميں مقابلے كى نوبت آئى۔ آٹھ ماہ تک مسلسل لڑائى ہوتى رہى۔ انہيں دنوں مصعب نے عماب بن ورقاء ريا جى والى اصفہان كو اہل رے پر مملم كرنے كو كھر بھيجا۔ كيونكه ان لوگوں نے بڑيد بن حرث ابن دو يم كا ساتھ نه ديا تھا۔ ورقاء ريا جى والى اصفہان كو اہل رے پر مملم كرنے كو كھر بھيجا۔ كيونكه ان لوگوں نے بڑيد بن حرث ابن دو يم كا ساتھ نه ديا تھا۔ چنا نچ عماب نے دائل دے پر فوج كئى كى۔ ان دنوں رہ پر فرخان حكومت كر دہا تھا۔ فرخان وعماب سے متعدد لڑائياں ہوگی ۔ بالاً خرعماب نے دے اور اس كے قلعات كو برور تيخ فتح كر ليا اور اس كے اطراف و جوانب كو باغيوں سے پاك مواف كر دہا۔

عبیدالله بن حر عبیدالله بن حریقی صلاح وضل میں اپنی قوم کے بہترین اوگوں میں سے قا۔ جب امیر المؤمنین عثان الله بن حر الله بن حر الله بن حراہ امیر المؤمنین علی کے مقابلے پر آیا۔ اس کی بوی نے ایک مخص سے نکاح کر لیا تھا۔ شام سے واپس بوی کو فیے میں رہتی تھی۔ اس کی طویل غیر حاضری کی وجہ سے اس کی بوی نے ایک مخص سے نکاح کر لیا تھا۔ شام سے واپس آیا تو امیر المؤمنین علی کے روبر وعبید اللہ اور اس شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اس کی بوی سے نکاح کر لیا تھا۔ امیر المؤمنین علی نے ارشاد کیا '' ہاں! کیا بیام آپ کے علی مقابل کی بوجو جنگ صفین میں معاویہ کے ہمراہ تھے''۔ عبید اللہ نے عرض کیا'' ہاں! کیا بیام آپ کے علی اس کو واپس عدل کرنے کوروک و سے گا؟''۔ آپ نے فرمایا'' عبید اللہ بین کرخوش ہوگیا اور آپ نے اس کی بی بی اس کو واپس کرا دی۔ چنا نچے عبید اللہ مع اپنی بیوی کے شام واپس آیا۔ اپنے اعزہ و المؤمنین علی کو فی میں آیا۔ اپنے اعزہ و اقارب سے ملاان لوگوں نے اس کو علی ومعاویہ کی طرف سے بدطن کرا دیا۔

عبیداللہ بن حرا ورا بن زیاد جب امام حین نے جام شہادت نوش فر مایاس وقت بیاس واقد عظیم قبل میں غابب ہو گیا۔ ابن زیاد نے طاش کر آیا لیکن نہ ملا۔ کھی عرصہ بعد انقاق سے ملاقات ہوگئ ابن زیاد ملامت کرنے لگا کہ تو میر سے وشنوں کے ساتھ تھا۔ عبیداللہ انکاری جواب وے کر غصے کی حالت میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ عبیداللہ کو تاش کر ایا مرتبیں ملا مجبور ہو کر چندلوگوں کواس کی گرفتاری آنے کے بعد ابن زیاد نے اپنی شوری سے کہا ''ابن زیاد سے جاکر کہدو کہ میں تمہارا مطبع ہو کر ہرگز نہ آؤں گا' ۔ ابن زیاد کے آدمی جو بھی والی ہوئے عبیداللہ اس مقام سے اٹھ کر حمد بن زیاد طائی کے مکان پر چلا آیا اور بات کی بات میں اس کے کے آدمی جو بی والی ہوئے عبیداللہ اس مقام سے اٹھ کر حمد بن زیاد طائی کے مکان پر چلا آیا اور بات کی بات میں اس کے

ہمراہی ٔ دوست اور ہوا خواہ اس کے یاس جمع ہو گئے۔

عبیداللد بن حرکا خروج : عبیدالله نے ای وقت مدائن کا قصد کردیا۔ مقل حسین پہنے کران کے اوران کے ہمراہیوں کے لئے دعا مغفرت کی۔ پھر جب بزید مرگیا اور چاروں طرف سے فتنہ وفساد نے سراٹھایا تو اس نے اپ دوستوں کوجع کر کے اطراف مدائن میں خروج کردیا۔ رعایا کے جان و مال سے محرض نہ ہوتا تھا۔ البتہ شاہی مال واسباب سے جب بھی موقع مل جاتا تھا۔ بقدرا پنا اور اپ ہمراہیوں کے لئے روزینہ لے لیتا تھا۔ باتی جورہ جاتا تھا اس کوصاحب مال کولوٹا دیتا تھا۔ عقار نے اپنی ڈھائی دن کی حکومت میں اس کی یوی کو کونے میں قید کردیا تھا جب بی خبرای کولی تو کو نے میں آیا۔ قید خانے سے اپنی بیوی اور ان لوگوں کو بھی نکال لیا جواس وقت قید کی مصیبت میں مبتلاتے۔

عبیداللدین حرکی اسیری و رمائی عنار نے اس پر تملی کر نے کا قصد کیا۔ ابراہیم بن اشر نے اس رائے سے خالفت کر کے اس کوابن زیاد سے جنگ کرنے کے لئے موصل بھے دیالین بیاس لشکر کے ہمراہ نہ گیا علیحدہ ہو کر مصعب سے جاملا اور ان کے ہمراہ ہو کر جنگ مختار میں شریک ہوا در اس کوائی نے قل بھی کیا۔ اس کے بعد مصعب نے اس کو مشتبہ ومشکوک سمجھ کر قید کر دیا۔ گر مذرج کے چندروسا کی سفارش سے رہا کر دیا۔ لوگ اس کے پاس تہنیت و مباد کباد دینے کوآئے۔ چلا اٹھا ''کہ کو گی مشخص اب مستحق ظلا فت نہیں ہے اور نہ یہ جا کر ان کی بیعت کا طوق ہماری گردنوں میں ڈال جائے۔ ان کوہم پر کی فتم گی فضیات حاصل نہیں ہے جس سے بیلوگ ستحق ظلا فت سمجھ جائیں۔ بیسب کے سب خطا کا دُخاصب د نیا پرست اور ضعیف فضیات حاصل نہیں ہے جس سے بیلوگ ستحق خلا ان کی عدادت پر کم با ندھتا ہوں کی بات ہے کہ بیلوگ ہماری فضیات اور ہوا دور بو جوارکے قصبات پر حملہ کر بہ قصد جنگ کھڑا ہوا اور قر بو جوارکے قصبات پر حملہ کر دیا۔

مصعب اور ابن جز : مصعب نے سیف بن ہائی مرادی کی زبانی پیام دیا کہ '' ثم میری اطاعت قبول کرلو میں تم کو بلاد فارس میں جا گیرد ہے دوں گا' عبداللہ نے انکاری جواب دیا۔ مصعب نے ابرو بن مروه ریا تی کو بسرافسری فوج اس سے جنگ کرنے پر مامور کیا۔ عبداللہ نے بہلے بی حملے میں ابرو کو نیچا دکھا دیا۔ تب مصعب نے حریث بن زید کوروانہ کیا۔ اس کو بھی عبداللہ سے تکست نصیب ہوئی اور اثناء شکست میں مارا بھی گیا۔ مصعب نے جھا کر جاج بن بن فار شعبی اور مسلم بن عمر کوروانہ کیا۔ نبر صرصر پرصف آرائی کی فوبت آئی۔ عبداللہ نے ان کو بھی مار بھی گیا۔ مصعب نے جب اپنی کا میا بی کی صورت نہ دیکھی کیا۔ نبر صرصر پرصف آرائی کی فوبت آئی۔ عبداللہ نے ان کو بھی مار بھی گیا۔ مصعب نے جب اپنی کا میا بی کی صورت نہ دیکھی قو کہلا بھیجا کہ '' میں تم کو امان بھی دیتا ہوں اور عکومت بھی'' ۔ لیکن عبداللہ نے فاتیا نہ تو اس کو منظور نہ کیا۔ قرس کی مار جھی اللہ نے عین التم تک اس کو منظور نہ کیا۔ قبل اس معبداللہ نے عین التم تک تا تو ب کیا۔ عین التم میں ان دنوں بسطام بن معتلہ بن بہیر ہ شیبا تی تھا۔ عبیداللہ ہے لؤکا اور اتفاق وقت سے جاج بن صار شبھی آپہنچا۔ دونوں نے مل کر عبداللہ پر جملہ کیا عبداللہ نے دونوں کو پہنچا۔ دونوں کے باس جو کچھ مال واسباب تھا لوٹ کیا اور تم میں آپہنچا۔ دونوں کے مشہرا۔ خراجی وصول کر تا رہا۔

عبیداللہ بن بُرکا خاتمہ ایک روز عبیداللہ نے عبدالملک سے بید درخواست کی کہ' آپ میر سے ساتھ ایک لشکر مصعب پر لے سے جنگ کرنے کوروانہ بیجئے'' عبدالملک نے جواب دیا' تم اپنے ہمراہیوں کو یا جن لوگوں کو تم بلا سکو جنگ مصعب پر لے جاؤ میں تمہاری کمک پر پیادوں کی فوج ہوں گا'' میبیداللہ اس پشت گری پر کوفے کوروانہ ہوگیا اورا طراف انبار میں پہنچ کر پڑاؤڑال دیا اورا الحراہیوں کو کوفہ جانے کی اس غرض سے اجازت دیدی کہ اس کے بقیہ ہمراہیوں کو کوفہ جانے کی اس غرض سے بھیج دیا ۔ بعیداللہ نے نہایت مردا گل خبر کردیں ۔ حرث بن ربیعہ والی کوفہ نے بیغر پاکرایک عظیم الثان لشکر جنگ کی غرض سے بھیج دیا ۔ ببیداللہ نے نہایت مردا گل خبر کردیں ۔ حرث بن ربیعہ والی کوفہ نے بیغر پاکرایک عظیم الثان لشکر جنگ کی غرض سے بھیج دیا ۔ ببیاں تک کہ وسط فرات تک پہنچ سے مقابلہ کیا ۔ چونکہ انتان کو دریا میں دیا تھا ۔ اس وجہ سے دریا میں کو د پڑا ۔ دو چار ہاتھ تیر کے ایک متی پر سوار ہو کر چل کھڑا ہوا ۔ بہاں تک کہ وسط فرات تک پہنچ کیا ۔ قبداللہ نے گور ریا میں گیا۔ قبداللہ نے گھرا کرا ہے کو دریا میں گیا۔ قبداللہ نے گھرا کرا ہے کو دریا میں ڈال دیا۔ سواروں نے اس جان باخت اجل دستہ شتی پر سوار ہوئے دیا ۔ تیر مارکر ڈیودیا ۔

خوارج اور عبد الملک جی وقت عبد الملک نے حکومت کو فی خالد بن عبد اللہ کودی اور مہلب ان وفوں ازراقہ ہے جنگ کررہا تھا۔ اس کو خراج اہما از پر مقرر کیا اور اپنے بھائی عبد العزیز کو بہمراہی مقاتل بن مسمع جنگ خوارج پڑھیج دیا۔ خوارج بیان کر اطراف کرمان سے دار بجرد چلے آئے اور یہاں سے قطری بن فجا ہے نے صافح بن مخراق کونوسوفوج کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انفاق وقت عبد العزیز شب کے وقت بلاتر تیب لیکر بغیر ارادہ جنگ آپہنچا۔ لڑائی چھڑگی۔ مقاتل بن مسمع مارا گیا۔ منذر بن جارود کی لڑی عبد العزیز کی بیوی کوقید کر لائی۔ خوارج نے اس کوئل کرڈ الا۔ عبد العزیز مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ کر رام ہرمز پہنچا۔ مہلب اور خوارج کی جنگ خالد بن عبد اللہ نے اس دافعہ سے عبد الملک کو آگاہ کیا۔ عبد الملک نے فوراً اپنے بھائی کو جگہ خوارج ہے معزول کر کے بجائے مہلب کے خراج اہواز پر مقرر کیا اور خالد کو بیکم دیا کہ تم ہمرائی مہلب جنگ خوارج پر چلے جاؤ ۔ ساتھ بی اس کے کوفے میں بشر کے نام یہ پیغام بھجا" کہ مہلب کو پانچ ہزار آ دمیوں ہے جس کو وہ پند کر سے اماد کر واور جب اس کو جنگ خوارج سے فراغت حاصل ہوتو رے میں چلے آ نا اور بھور سکے تھر سے براز آ دمیوں کا ایک گئر مرتب کو کے بسر افسری عبد الرحمٰن بن تھ بن افعت مہلب کی طرف روانہ کیا اور رے کی حکومت کی ایک سند لکھ کر عبد الرحمٰن کو مرحت کر دی۔ آئیس ایام میں جعمل حم عبد الملک خالد بھی مع اہل بھرہ اور مہلب کے بھر ہے سے نکل کھڑا ہوا۔ مقام اہواز میں سب کا اجتماع ہوا۔ اس عرصے میں ازراقہ بھی آ پنچ اور شتیوں کو جلا و یا۔ مہلب کے کہنے کے مطابق عبد الرحمٰن بن تھ نے اپنے انگر کے اردگر دخترق کھدوالی۔ میں روز دونوں فو جیس ایک ووسرے کے مقابل پڑی رہیں۔ ایسویں شب کوخوارج نے تمام کیا لیکن کتر ہے جافیات اور خترق کی وجہ سے بہا ہوکر بھا گے۔ خالد نے واؤ دین تحد م کو ان کے تعاقب پر مامور کر دیا اور بھر سے بیاں وائی تراز فوج فارس کی طرف روانہ کردہ کہ ازراقہ کے تعاقب میں داؤ دین تحد م کی مدو کریں۔ پشر نے فورا چار ہزار فوج فارس کی طرف روانہ کردہ کہ ازراقہ کے تعاقب میں داؤ دین تحد م کی مدو کریں۔ پشر نے فورا چار ہزار فوج کو ارس کی طرف روانہ کردہ کیا تھی کہ اس کو بہت سے کی مدو کریں۔ پشر نے فورا چار ہزار فوج کو ارس کی طرف روانہ کردہ کیا تھی کہ اس کو بہت سے کی مدو کریں۔ پشر نے فورا چار ہوازی کی جانی بیادہ پالوٹ آ ہے کہ کا سامنا ہوا اور عام لگری اہواز کی چانب بیادہ پالوٹ آ ہے دیک میا میں میں شریک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا دور اس کے اوران کے ہزاوہ ہوگر خوارج کے تعاقب میں شریک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا وادر عالی کے اوران کے ہراہ ہوگر خوارج کے تعاقب میں شریک ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوا وادر عالی کی جان ہوئی جانی ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کی کا سامنا ہوا وادر عالی کو بواد کے بیادہ آئے دیں کر دیا ہوئی کو بی جو بیات ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کو بہت سے مصائب کہ کی کو بی اس کے دیو بی کر بی کو بر بی کو بر بھر کر کی جو بر بی کو بر بر اس کی کو بر بر اوران کے بر براد کو بر کو بر کو بر بر اوران کے بر کر کی کو بر براد کو بر کو بر کو بر کر کی کو بر کر کر کو کر کر کر ک

کوفی کشکر کی واپسی :اس واقعہ کے بعد عبدالملک نے اپنے بھائی بشر کو حکومت بھر ہ پر مامور کیا اور پیچم دیا کہ مہلب کو

جنگ ازراقہ پرجیج دواور جن جن کوائل بھرہ میں سے مہلب پندگرے ان کواس کے ہمراہ کردواور لڑائی میں اس کواس کی اسے بچھوڑ دو۔ ہاں البتہ کو نے سے بھی ایک عظیم الثان لشکراس کی کمک پر بسرافسری ایسے خص کے روانہ کرنا جس کولڑائی کا تشیب و فراز بخو بی معلوم ہو مہلب نے استخاب فوج کے لئے جدلیج بن سعید بن قبیصہ کو مامور کیا۔ بشر نے اس حکم کی تعمیل کی۔ لیکن سے جم شاق گزرا۔ اس خیال سے کہ مہلب کی تقرری عبدالملک کی جانب سے ہوئی اور اس سے اس کے دل کوصد مہ پہنچا۔ لیکن سے جم شاق گزرا۔ اس خیال سے کہ مہلب کی تقرری عبدالملک کی جانب سے ہوئی اور اس سے اس کے دل کوصد مہ پہنچا۔ لیکن برعبدالرحمٰن بن مخصف کو مقرر کر کے روانہ کردیا اور اس کو خفیہ سے ہدایت کردی کہ جنگ میں مہلب سے مشورہ نہ لینا اور جہال تک مکن ہواس سے کشیدگی پیدا کرنا۔ مہلب ان با تو ل سے بے خبررام ہر مزبہ پنچا۔ خوارج بھی دوموں لئکر دکھال کی دسیت ہوا اور کو بھرے میں اور کو فی میں عربین مربی کو اپنا اور عبدالرحمٰن بن مخصف نے مع اہل کو فہ پہنچ کرا ہے میں اور کو فی میں عربین مربی کو اپنا آیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد کو بھرے میں اور کو فی میں عربی میں جو کو اپنا آیا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد کو بھرے میں اور کو فی میں عربین کر یہ کو اپنا کئی میں نہ خرہ ہوئی ایک کروہ کیٹرابل بھرہ و کوفہ کا لئکر مہلب سے جدا ہوکر اہواز چلا آیا۔ خالد بن عبداللہ نے ہر چندتا کیدا کھا دھری کو کی نے مطلق توجہ نے کے اس کے جدا ہوکر اہواز چلا آیا۔ خالد بن عبداللہ نے ہر چندتا کیدا کھا دھری کے مطلق توجہ نہ کی۔

اٹل کوفٹ کوفہ کا طرف چلے آئے۔عمر بن حریث نے بہت تھیجت وفضینت کی۔مہلب کے پاس لوٹ جانے کو کہااور کونے میں داخل ہونے کی ممانعت کردی مگرا کی بھی پیش نہ گئی۔ دن کوتو کونے میں نہ گئے۔ رات ہوتے ہی سب کے سب اینے اپنے گھروں میں جا کر گھبرے۔

حجاج بن پوسف کا خطبہ جب ۵ ہے میں جائے امیر عراقین ہو کر آیا تو اس نے اہل کوفہ کو جمع کر کے کوفہ میں ایک بلیغ خطبہ دیا جو شہور و معروف ہے جس کے بعض فقروں کا پیر ضمون تھا'' ججھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ نخالف و گنہگار ہو کرمہلب کو چھوڑ کر اپنے شہر میں چلے آئے تھے۔ واللہ میں اس کے فشکریوں میں سے جس کو آئے کے تیسرے دن کونے میں پاؤں گااس کی گردن اڑا دوں گا'اس کے گھر کولوٹ لوں گا اور اس کے مال واسباب کو ضبط کرلوں گا''۔

جَانَ نے بیہ کہہ کرواقف کاروں کو بلا کر تھم دیا کہ لوگوں کو مہلب کے پاس روانہ کرواوران لوگوں کے پہنچنے کی رسید مہلب کی دشخطی میرے سامنے لا کر پیش کرواور دیکھو بل کا درواز ہ بندنہ کیا جائے جب تک کہ لشکریان مہلب کونے سے باہرنہ پلے جائیں۔

عمر بن ضائی کافتل عمر بن ضائی بای ایک شخص نے اس عم کی قبیل نہ کی گھر پیشر ہااس کی نبت بیان کیا گیا کہ پیشن فات فات عمر بن ضائی کافتیل نہ کی گھر پیشر ہااس کی نبیت بیان کیا گیا کہ پیشن فات عالی میں کے اس کو گرفار کرائے قل کرڈالا۔ میعاد مقررہ تمام نہ ہونے پائی تھی کہ لئکریان مہلب کوفہ سے جوق در جوق نکل پڑے۔ بل پر ایک اڑ دہام ہو گیا اگل سب کے سب مہلب کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے ساتھ جائے کی دسیداس سے لے لیاس کا تھی مہلب کے پاس کا تھی گئے اور ان لوگوں کے پہنچنے کی دسیداس سے لے لیاس مہلب نے حسب تھم جائے موال کی جینے کی در اور ان کوایک خفیف عبد الرحمٰن بن مختف کا خاتمہ اللہ بعداز ال مہلب نے حسب تھم جائے موال کے بیچے کارون جا پہنچے۔ مہلب نے مزیدا حقیاط جنگ کے بعد کارون جا پہنچے۔ مہلب نے مزیدا حقیاط

کے خیال سے اپنے لٹکر کے اردگر دخند تی کھدوالی گرابن احف نے جوش مردانگی میں آ کر خند تی نہ کھدوائی۔خوارج نے شب کے وقت پہلے لٹکر مہلب پر جملہ کیا۔ لیکن ان کو ہشار پا کرابن مخف کی طرف جھک پڑے۔ ابن مخف کے ہمرائی اس اچا تک حملے سے گھراکر بھاگ کھڑے ہوئے گرابن مخف برابرائز تارہا۔ یہاں تک کہ مارا گیا۔ بعض نے اہل کوفہ کا بیواقعہ بیان کیا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے خوارج کو جنگ پر ابھارااور وہ لوگ مہلب کی طرف بڑھے اور مہلب بہ حالت اضطرار اپنے لٹکرگاہ کی طرف لوٹا تو عبدالرحلٰ بن مخف نے اپنے عام لشکر یوں کو مہلب کی کمک پر بھیج دیا اور خود تھوڑی ہی فوج کے ساتھ مور چہ پر تھرار ہا۔خوارج ابن مخف کی جماعت کا احساس کر کے ابن مخف پر ٹوٹ پڑے۔ ابن مخف مع قراءاورا پٹے اکہتر مراہیوں کے کہاں بحق ہوا۔ ہمراہیوں کے کہاں بحق ہوا۔

دوسرے دن مہلب آیا نماز جنازہ پڑھ کر دنیا اور ایک اطلاعی خط تجاج کے پاس بھیج دیا۔ تجاج نے عبدالرحمٰن بن مخص کے لئیکر پرعماب بن ورقاء کو مامور کیا اور مہلب کی اطاعت کی ہدایت و تاکید کر دی۔ بظاہر عماب نے اس ہدایت کو قبول کرلیا لیکن اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا۔ ایک روز مہلب اور عماب سے پچھ جھکڑا ہوگیا۔ مہلب نے مارنے کی غرض سے چھڑی اٹھائی ۔ مغیرہ بن مہلب نے لیک کر چھڑی چھین لی۔ عماب نے تجاج کو اس کی شکایت کھی اور واپس چلے جانے کی اجازت چاہی۔ اتفاق سے شبیب کا واقعہ پیش آگیا جس کی وجہ سے عبدالرحمٰن بن مخص بلالیا گیا اور مہلب بدستوراسی مقام پر افق رہ گیا۔

صالح بن مسرح کافل عدی این وقت نماز چاشت پر هر با تھا۔ جون تون نماز پوری کر کے بلاقصد جنگ اپنے گوڑے پر سوار ہوگیا اوراس کے رکاب کی فوج بھی ہے تہیں کے ساتھ میدان میں آگئ ۔ فوارج کے میمند پر هبیب تھا اور میسرہ پر سوید بن سلیم ۔ فوارج نے عدی کے شکرگاہ کولوٹ لیا اور آ مذتک تعا قب کرتے میسرہ پر سوید بن سلیم ۔ فوارج نے عدی کے شکرگاہ کولوٹ لیا اور آ مذتک تعا قب کرتے چھ بن مروان نے بینجر پا کر فالد بن جسلیم اور حرث بن جعونہ عامری کو بسرافسری ڈیٹر ہو ہرار فوج کے دو میل میں استوں سے روانہ کیا اور مور میں میں سے جو شخص میدان جنگ میں کامیاب ہوگیا وہی اپنے دو مر سے ہمراہی کا امیر اور مردار شکر سمجھا جائے گا۔ صالح کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شبیب کو حرث کی طرف روانہ کیا اور خود خالد برجملہ آ ور ہوا۔ میدان کارزار نہایت تی گا۔ صالح کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کے شکر نے بہلے سے خند ق کھود کی تھی اور مور پر قائم کر کھا تھا تو اہ خوارج کو پہا ہونا پڑا۔ مرز مین جزیرہ دوانہ کردیا۔ باین موصل وصر سرکے ملا قات ہوگی ۔ فواری حرث بن میراہ اس وقت صرف نوے آ دمی اش میں جو بہت سے ہوئی۔ صالح بن مرح مارا گیا۔ شبیب زمین پر گر پڑا پھر سنجل کر اٹھا اور صالح کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ اس وقت صرف نوے آ دمی سے ہوگیا۔ نوانہ کو گیار نے لگا۔ سنجل کر اٹھی اور سائح کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجل کر اٹھی اور سائح کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سن آ دمی اس کے تعرف کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجل کر اٹھی اور سائح کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجل کر اٹھی اور سائح کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجل کر اٹھی اور سنجی کی لاش پر کھڑ ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجی کی اس کی کھر ہے ہو کہ اس کے ہمراہ اس کی کی کا کھر ہے ہو کر اپنی کھڑ ہے ہمراہ وں کی کھر ہے ہو کر اپنی ہو کی گیا ہے ہمراہ وں کو گیار نے لگا۔ سنجی کر دیار کی کو کی کی لاش پر کھر ہے ہو کر اپنی کھڑ ہے ہو کر اپنی کی کو کی کھر ہے ہو کر اپنی کی کو کھر کے ہو کر اپنی کو کھر کے کو کو کھر کے ہو کر اپنی کو کھر کو کو کو کی کھر کے ہو کر اپنی کی کر کے ہو کر کے کو کر کی کو کر کھر کے ہو کر اپنی کی کو کر کے کہر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کی کر کر کو کر کی کو کر کر کر کر کو کر کھر کے کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر

شہبیب کا فرار مسیب مع ان لوگوں کے ایک قلعہ میں جواس مقام پرتھا جا کر پناہ گزیں ہوگیا۔ حرث نے قلعہ کا محاصرہ کر کے دروازے کو جلا دیا اور اس قصد سے کہ صبح ہوتے ہی لڑائی چھٹر دی جائے گی۔ اپنے لشکرگاہ میں لوٹ آیا۔ شہب نے اپنے ہمراہیوں سے کہا'' تم اپنے دوستوں میں سے جس کے ہاتھ پرچاہو بیت کر لواور ہمارے ہمراہ خروج کرو'۔خوارج نے اس کی بیت کی اور آگ کو مشتعل ہونے کے خیال سے بچھا کر رات ہی کے وقت خروج کردیا۔ حرث اس اچا تک جملے سے گھبرا کر اٹھا اور اپنے ہمراہیوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ہنوز وہ تیار نہونے پائے تھے کہ لشکر کا ایک حصہ بہا ہوکر مدائن کی جانب بھا گا اور شہب ان کے مال واسباب لوٹا ہوا سرز مین موصل کی جانب چلاگیا۔

شبیب اورسلامہ بن سنان علیہ موسل میں پنج کرسلامہ بن سنان تمیں ہے اور سلامہ بن سنان کمیں ہے ملاقات کی سلامہ بن سنان کا فضالہ نامی ایک سپاہی اکا برخوارج سے قلے سالے کے خروج سے پیشتر اٹھارہ آدمیوں کی جدیت سے خروج کر کے ماء بی غزہ پرڈیر سے ڈالے ہوئے تھا۔ بی غزہ نے موقع پاکران سب کوئل کیا اور سب کا سرا تارکر سرخروئی کے خیال سے عبدالملک کے بیاس لے گئے تھے شمیب نے جب سلامہ کوخروج کرنے پر ابھاراتواس نے پیشر طامظور کر لی بوغزہ پرچ تھا گیا اور نہایت ہمراہ بوغزہ پرچملہ آور ہواوران سے میر سے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ شمیب نے پیشر طامظور کر لی بوغزہ پرچ تھا گیا اور نہایت سختی و بے رحی سے یکے بعد دیگر ہے اکثر بوغزہ کوئل کیا۔ بعدازاں ستر آدمیوں کے ساتھ داران پہنچا۔ بوشیبان کا ایک گروہ جو تعداد میں تین بڑار کا تھا بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دیرخراب میں مقام محفوظ بچھ کر قیام کیا۔ ایک روز شمیب کی ضرورت سے جو تعداد میں تین بڑار کا تھا بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دیرخراب میں مقام محفوظ بچھ کر قیام کیا۔ ایک روز شمیب کی ضرورت سے ایک مضاوبی نائب بنا کر کہیں چلاگیا۔مضاوبی ان کے میں شیوخ کوئل کرڈ الاجس میں حوثرہ بن اس بھی تھا مجور ہوکر بنوشیبان نے اس غوض سے امان طلب کی کہ خاضر ہوکر ان کی دعوت کوئیں۔مضاد نے اس کومنطور کر لیا اور آتا نے کی مخور ہوکر بنوشیبان نے اس غوض سے امان طلب کی کہ خاضر ہوکر ان کی دعوت کوئیں۔مضاد نے اس کومنطور کر لیا اور آتا نے کی

سورہ بن الحرکی لیسیائی : جائ نے سورہ بن الحرکوایک عماب آموز خطاکھا جس میں بہتم تھا کہ مدائن سے پانچ سو سواروں کو لے کرشمیب کا تعاقب کرو۔ چنانچ سورہ حسب تھم تجائ روانہ ہوااور شمیب مدائن سے ہوتا ہوا نہروان پہنچا۔ اپنے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے ہوشیار رہنے کی وجہ سے اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ خود شکست اٹھا کر مدائن کی طرف بھا گا اور شمیب نے تعاقب کیا جوز شمیب کا الشقبال ہوگیا۔ ابن الی عصعی والی مدائن نے ایک تازہ دم فوج مرتب کرکے خاراشگاف اور دل دوز نیزوں سے شمیب کا استقبال کیا۔ شمیب مدائن سے ناامید ہوکر کلوازی ہوتا ہوا تکریت بہنچا اور مدائن کے اکثر شکری مع سورہ اور اس کے بقیہ ہمراہیوں کے شمیب کی آ مد کی خیرس کرکوف بھاگی گئے۔ جائ نے بہنچا اور مدائن کے اکثر شکری مع سورہ اور اس کے بقیہ ہمراہیوں کے شمیب کی آ مد کی خیرس کرکوف بھاگی گئے۔ جائ نے بہنچا ور مدائن کے اکثر شکری مع سورہ اور اس کے بقیہ ہمراہیوں کے شمیب کی آ مد کی خیرس کرکوف بھاگی گئے۔ جائ نے بہنچا اور مدائن کے اکثر شکری میسیا کی کا حکم و سے دیا۔

جنز ل اور شبیب کی الرائی اس ناکای کے بعد جاج نے عثان بن سعید بن شرجیل کندی ملقب بہ جنزل کو بسرافسری چار ہزار فوج ہزار فوج کے جنگ شبیب پر دوانہ کیا اور یہ ہوایت کر دی کہ مجلت نہ کرنا۔احتیاط وہوشیاری سے کام لینا۔اس چار ہزار فوج میں منہز مین میں سے ایک متنفس بھی نہ تھا۔ جنزل نے عیاض بن ابی لنبہ کندی کو بطور مقدمۃ الجیش آگے ہوئے کا حکم دیا۔ میں منزل کی جوانمر دی جنگ آوری اور مردا گی سے خوف پیدا ہو گیا۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر بلاتر تیب لشکر بھا گنا تھے۔ جہاں پر جنزل قیام کرتا تھا بلاتر تیب لشکر بھا گنا پھرتا تھا اور جنزل اور اس کے ہمراہی بہ کمال سرگری اس کے تعاقب میں تھے۔ جہاں پر جنزل قیام کرتا تھا

اپ نشکر کے اروگر دخند قیل کھدوا کرمور ہے وو مدے اور دہمی بند حوالیتا تھا اور جب کوج کرتا تھا تو نہایت ہوشیاری سے لشکر کوم تب و سینے کر کئی۔ شبیب نے گھبرا کرا ہے ہمراہیوں کوجن کی تعداد ایک سوساٹھ سے زیادہ نہ تھی چارگروہ پر شقیم کر کے ہمرگروہ پر ایک افسر مقرر کیا اور رات کے وقت جزل کے لشکر پر چھا پا مارا۔ لیک سوساٹھ سے زیادہ نہ تھی چارگروہ پر شقیم کر کے ہمرگروہ پر ایک افسر مقرر کیا اور رات کے وقت جزل کے لشکر عرب خون ما را اس میں جنرل کے باخر وہوشیار ہراولی سے خود منہ کی کھا گیا۔ بھر دوسر سے روز پچھلی شب میں شبیب نے شب خون ما را اس میں کہا ہوا ایک شہر بھی ناکا می ہوئی۔ تب جزل اپنالشکر مرتب کر کے بقصد جنگ شبیب پر جملہ آ ور ہوا شبیب اس کے حملوں سے بچتا ہوا ایک شہر سے دوسر سے شہر میں جاتا اور خراج وصول کرتا تھا۔ جاج کو جزل کی بیاضیاط اور تا خیرنا گوارگڑ ری لکھ بھیجا کہ جہاں تک جلد ممکن ہوشمیب سے جنگ کر کے اس کا وارانیا را کر دو۔ جاج کا نیے فرمان جزل تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ سعید بن مجالہ کولشکر جزل کا امیر مقرر کرے روانہ کر دیا۔

سعید بن مجالد کا خاتمہ : چانچ سعید بن مجالد لکر جزل میں جب کدوہ نہروان میں مورجے قائم کئے ہوئے تھا جُنچا اور لکٹریوں کو جن کر کے ایک پُر جوش خطید ویا ۔ تا خیروستی پر طامت کی بعد اڑاں لٹکرکو بقصد جنگ سرت کو نے لگا۔ جزل نے خندق نے نکل کرلڑنے نے من کیا گر سعید نے چوش سردا تکی کی وجہ سے پہلے توجہ نہ کی اس عزمی کہ شعید مقام قطیطیا میں واغل ہوگیا اور دہقان قطیطیا اس کے کھانے کے انظام میں معروف ہے۔ سعید یہ سنتے ہی مع چیدہ وہنتی لٹکر کے انظام میں جھوڑ گیا۔ شعیب کھانے سے قارغ نہ ہونے پایا تھا کہ سعید نے قطیطیا کے دورکو سے اٹھ کھڑ اہوا اور جزل کو بقید لٹکر کے ساتھ خندق میں چھوڑ گیا۔ شعیب کھانے سے قارغ نہ ہونے بازادا کی۔ بعد از ال ہمراہی کو کر میں جاگ کر ٹر کی سعید کے ہمراہی پہلے ہی حملے میں بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور معید نے کمراہی پہلے ہی حملے میں بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور سعید نے کمال مردا تکی سے لڑکر میدانِ جگ میں جان وے دی۔ منہز مین نے بھاگ کر جزل کے لٹکر میں جان بچائی اور شعیب ان کے تعاقب اور کامیا بی ہے جوش میں جزل کے لٹکر میں جان و بھاگہ کر جزل نے لٹکر میں جان و بھی خدید ان کے تعاقب اور کامیا بی ہے جوش میں جزل کے لٹکر سے جا جھڑا۔ جزل نے اپنے پُرز ورحملوں سے اس کو پہپا کر ویا ورخاتمہ جنگ کے بعد ایک اطلاعی عرضد اشت جاج کی خدمت میں بھیج کر مدائن میں بھی کر قام گرویا۔

روانہ ہوااور شبیب سیدهاراستہ چھوڑ کرراستوں کو بدلتا ہوا براہ قطقطانہ قصر بنی مقاتل پہنچا۔ پھرقصر بنی مقاتل سے روانہ ہوکر انہار آیا اور انہار سے کر دقو قااور دقو قاسے آنور بائیجان کے قرب وجوار میں داخل ہوگیا۔ جائے بیہ خیال کر کے کہ شبیب کوفہ سے بہت زیادہ دور چلا گیا ہے۔ کونے میں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو اپنا نائب بنا کر بھرہ چلا آیا اور اس کے بعد ہی دہقان بابل مہروز کا خط بنام عروہ آیا۔ جس میں لکھا ہوا تھا کہ شبیب کونے کے قصد سے خالیجار تک آگیا ہے۔ عروہ نے بین خط بخبسہ جائے جائے ہیں۔

شبیب کی گوفہ کور وانگی اس اثناء میں شبیب قریب کونہ پنجی کر مقام عقر قوبا میں اتر پڑا اور پھر وہاں ہے کوچی کر کے کونے کواس قصد ہے روانہ ہوا کہ تجاج ہے ایس وارد ہوا کہ تجاج ہے ایس وارد ہوا کو ایک ایک دن میں طرح کرتا ہوا کو فے کو آر ہا تھا۔ چنا نچے عصر کے وقت کوفہ پہنچا اور مغرب کے وقت شبیب سنجہ میں وارد ہوا کھوڑا سا آرام کر کے کھانا کھایا۔ بعد از ان سوار ہو کر بازار کوفہ میں داخل ہوا اور اس مقام پر اپنے خیمہ کونصب کرایا اور اس وقت خوارج نے مجد عظم پر جملہ کر دیا۔ چند صالحین کو بحالت نماز آل کیا پھر مجد ہے نکل کر پولیس افسر کے گھر پر گئے ۔ آواز دی گئے مواور جو نے کا قصد کیا۔ مگر اجنبی آدمیوں کو دیکھ کرمشکوک ہوا اور والی جا گیا۔ خوارج نے اس کے غلام کو گرفتار کر ڈالا اور وہاں سے شوروغل مجاتے ہوئے مجد بی ذال میں پنچے اور ذیل بن والی بن والی بی کے فار بی جاتے اور دیل میں جنچے اور ذیل بن

نضير بن قعقاع كافل اتفاق سے نظر بن قعقاع ابن شور ذبلي آگآ گيا۔ يَهُ مجملة ان لوگوں كے تفاجو جاج كے ہمراہ العرے سے آئے ہوئے تھا اوركى وجہ سے جائ سے عليمہ ہوگيا تھا۔ پس جب اس نے شعيب كوديكھا تو بے ساختہ بول اشھا "السلام عليك يا ايباالامير" شبيب نے كہا" تجھ پرتف ہوا مير المؤمنين كيول نہيں كہتا" ئے نظر نے كہا" بہتر بحى كہوں گا" نے پھر شبيب اس وجہ سے كہ نظر كى مال ناجيہ ہانى بن قبيصہ شيبانى كى لڑكى تھى۔ اپنے ند بهب كى تعليم وسينے كے قصد سے خاطب ہوكر " يولا" السام الله واجعون پر الحالة الله الله واجعون پر الحالة الله الله واجعون پر الحالة الله الله واجعون پر الحالة الله كے ہمراہى بيہ سنتے ہمراہى ميں قبل كر ڈالا۔

فخر بن قیس اور شبیب کی جنگ ان واقعات کے بعد جاج کے منادی نے پکار کرکہا (دیا حیل اللّه او کیسی)

''ا ہے واران الله موار ہوتے جاؤ''۔اس وقت جاج دروازہ قصر امارت پر تھا۔ سب پہلے بوشخص آیا وہ عنان بن قطن بن عبداللہ بن صین ذی القصة تھا۔ بعداز ال جاروں طرف سے لولوں کا از دہام ہوگیا۔ جاج نے بشر بن عالب اسدی زاہدہ بن قدامہ تعنی اور دو ہزار فوجوں کے ساتھ جنگ بن قدامہ تعنی اور دو ہزار فوجوں کے ساتھ جنگ شبیب پر روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اگر لڑائی کی تو بت آئے تو تمباراا میر زایدہ بن قدامہ ہوگا۔ انہی لوگوں کے ہمراہ مجمد بن مدین بن طلحہ بن عبداللہ وائی جنان کو بھی روانہ کیا تھا۔ اس سے پیشتر اس کوعبدالملک نے جنان کی سندگورنری مرحت کر ایک جنان کو بھی روانہ کیا تھا۔ اس سے پیشتر اس کوعبدالملک نے جنان کی سندگورنری مرحت کر کے جاج کی تھا۔ اس سے بیشتر اس کوعبدالملک نے جنان کی سندگورنری مرحت کر کے جنان کو تھی دوانہ کرنا۔ ہنوز

روا نگی کی نوبت نه آئی تھی کہ شبیب کا واقعہ پیش آ گیا۔ بجاج نے کہا'' بہتر ہوگا کہ پہلےتم ان خوارج سے لڑوتمہاری اس میں نیک نامی ہوگی تب اینے صوبہ مفوضہ کی طرف روانہ ہونا''۔

چنانچے یہ سب کے سب جائے سے رفصت ہو کر روانہ ہوئے اور اسفل فرات میں پہنچ کر قیام کیا شہیب نے اس راستہ کو جس کی جہت میں بدلاگ تھے چھوڑ کر قادسیہ کی راہ اختیار کی ۔ جائے نے بیڈ بر پاکراپے سر برآ وردہ اور پہنے ہوئے سواروں میں سے ایک بڑار آٹھ سوآ دمیوں کو نتخب کر کے بسر افسری و خربن قیس کے شمیب کے تعاقب پر مامور کیا اور بی تھم دیا کہ شمیب کو جہاں پر پانا اگر قیام پذیر ہویا تمہاری طرف متوجہ ہوتو ضرور جنگ کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ جونی و خرا سیجین میں پہنچا شمیب نے بلٹ کر حملہ کر دیا۔ و خرف میں بہنچا شمیب نے بلٹ کر حملہ کر دیا۔ و خرف سید بر ہوکر مقابلہ کیا بالآخر و خرتقر یباوس نزم کھا کر گر پڑا۔ اس کے ہمراہی سے بھوگر کہ و خرا مارا گیا جماگ کو قت جب و را شونڈ شروع ہوئی تو ہوش آ یا گرتے گیا جماگ کھڑے ہوئی گو ہوش آ یا گرتے گریب کے ایک گاؤں میں گیا اور وہاں سے کو فدروانہ ہوگیا۔

شمیب کالشکر کوفیہ پرجملیہ: فرخی شکت کے بعد صبیب نے کوفے کا قصد کیا۔ اس وقت وہ مقام روز بار میں کوفے سے چوہیں فرسنگ کے فاصلے پر تقا۔ اپ ہر اہیوں سے خاطب ہو کر بولا'' اس شکست سے شکر کوف کے سرداروں کے دلوں میں تہماری مردائی کا سکہ بیٹے گیا ہے اگرتم لوگ کر ہمت با ندھ کر لشکر کوف کا قصد کر داور ان کوجی شکست وے دو تو کوئی شخص سوائے جان کے کوف پر بیضہ کرنے سے مانع ند ہوگا'۔ ہمرا ہیوں نے بسر وہیم منظور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوف تھے گئے۔ خواج بن عمرت کی کا فرار بیجائی کے فرار ایک کوف ہو تھا۔ دو سر بر بر بر بن عربی کی فرار بیجائی کے فرار انگر اپ کی افوج کے بر شار بیان ہوئے اپنے مقررہ مور پر بر بر بن علی سال اسلاک علاوہ ان کے ہمرا ہیوں پر منظور کا ایک حصد کا سوید بن سلیم افسر تھا' جو بہ مقابلہ میمند اہل کوفہ تھا۔ دوسر سے شہر ب نے اپنے ہمرا ہیوں کو تین حصوں پر منظم کیا (ایک حصد کا سوید بن سلیم افسر تھا' جو بہ مقابلہ میمند اہل کوفہ تھا۔ دوسر سے صدکا مضاد برا در شعیب ایمر تھا۔ جو میمسرہ اہل کوفہ کے مقابلے پر تھا۔ تیسرا دصبہ شعیب کی ماختی میں تھا جو قلب لشکر کوفہ کے مصدکا مضاد برا در شعیب ایمر تھا۔ جو میمسرہ اہل کوفہ کے مقابلے پر تھا۔ تیسرا دصبہ شعیب کی ماختی میں تھا جو قلب لشکر کوفہ کے میں ماسے تھا) کیاں موید بن بھر دوبارہ ہملہ کیا۔ دیاد سے ہمرا ہوا کہ سے تھا کہ بوت کے در ایک میران جگ میں شہرا رہا۔ سوید نے بھر دوبارہ ہملہ کیا۔ جس سے اس سے بقیہ ہمرا ہی شکست کھا کر بھاگی کھڑے ہوئے دیاد بھر بھی کمال مردائی سے لڑتا رہا۔ بالاً خرشام کے دفت رہ بھی ذخی ہو کر میران حگ سے تھاگی نگاں۔

بشر بن عالب کا خاتمہ اس کے بعد خوارج نے عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر پر تملہ کیا۔ عبدالاعلی اوراس کے ہمراہیوں پر خوارج کا ایبارعب عالب ہو گیا تھا کہ بلا جدال وقال مع اپ ہمراہیوں کے میدان جنگ سے بھاگ کرزیاو بن عمر سے جا ملا۔ پھر خوارج نے قشکر کوفیہ پر ایک مجموعی قوت سے حملہ کیا اور جوش کا میا بی مشرب کے وقت تھے بن موئی بن طلحہ تک بہتی میں مغرب کے وقت تھے بن موئی بن طلحہ تک بیا تھے ہے ہمر بن طلحہ کال ولیری استقلال سے مقابلے پر آیا۔ بعدازاں مضاو براور شدیب نے بشر بن عالب اسدی پر میسرہ میں حملہ کیا۔ پہاس آ دمیوں کے سوا اور لوگ بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ بشر ای قلیل جماعت کے ساتھ لاکر میدان جنگ میں

جان بحق ہوا۔

ندائدہ بن قد امد کا قبل : بشر کے خاتمہ کے بعد خوارج ابوالفریس مولی بختیم پرحملہ آورہوئے۔ ابوالفریس بھا گر اعین کے پاس بہنچا۔ لشکر خوارج نے ابوالفریس کواعین کے پاس بھی پناہ گزیں نہ ہونے دیا' بھر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اعین اور ابوالفریس شکت اٹھا کرزائدہ بن قد امہ کے پاس بہنچ ۔ زائدہ نے ان لوگوں کے پہنچنے کے بعد لشکریوں کو پیادہ پاہو کرلڑنے کا جم دیا ہے تک ایک حالت سے لڑائی ہوتی رہی۔ هبیب نے لڑائی کوطول تھنچتے ہوئے دیکھ کرزائدہ پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں زائدہ کو مع اس کے ہمراہیوں کے بارڈ الا۔ ابوالفریس مع بقیۃ السیف آیک جوسی میں جوان سے قریب تھا جا چھپا۔ یہ وقت فجر کا تھا۔ خوارج نے قبل و غارت سے ہاتھ تھنچ کر شریب کی بیعت کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کرنے والوں میں ابو ہردہ بن ابومول بھی تھا۔

محمد بن موی کا خاتمہ اب اس وقت وزرا الکر کوفہ میں سے سرف ایک محمد بن موی کوشک تبیلی ہوئی تھی۔ طلوع فجر کے وقت هیں نے ان کے موقان کی اذان سی جس سے اس کو محمد بن موی کے جائے قیام کا علم ہوگیا۔ اذان ولوائی نمازاوا کی اورائے ہمراہیوں کو جع کر کے محمد بن موی برحما کہ روہ بھاگ کھڑا ہوا اور دوسرا حصد للکر کا محمد بن موی کے ساتھ لا تارہ بیا ہو کر بھاگ نگا۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی بھاگ کئے چنہوں نے شعیب کی بیعت کر گئی ۔ لئکر خوارج نے جو بچھاس کے لئکر گاہ میں تھا لوٹ لیا اور لوٹ کر اس جوش میں آیا جہاں کہ اعین و ابوالفریس تھے۔ ایک ون قیام پذیر رہا۔ ہمراہیوں نے کوفے پر قبضہ کرنے کی رائے دی ۔ لیکن هیب نے کسی مصلحت سے کونے کا رخ نہ کیا۔ خونی کو دائی ہا تھ چھوڑ تا ہوا نظر پہنچا اور وہاں سے روانہ ہو کر صراۃ ہوتا خانیجار میں آئرا۔ جاج بی کواس فرا کو ان کی مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کو مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کے مقصد سے جاتا ہے اور مدائن کو خوبی اور انبار کا امیر مقرر کر کے دوانہ کیا۔

بعض نے محمہ بن موئی کے قبل کا واقعہ یوں بھی بیان کیا ہے کہ محمہ بن موئی جنگ ابوفد یک میں عمر بن عبداللہ ہن محم

کے ہمراہ تھا عمر بن عبداللہ نے اس کی مردا نگی پر فریفتہ ہو کراپی لڑی ہے اس کا عقد کر دیا تھا اورائ کی بہن عبدالملک کے مقد
میں تھی عبدالملک نے اس کو جستان کی حکومت پر مامور کیا' اتفاق ہے محمہ بن موئی کوفہ ہو کر گزرا لوگوں نے جاج ہے کہا کہ
''اگریڈ خص جستان کا والی ہوجائے گا تو ہماری طاقت کا اثر جستان سے جاتار ہے گاجس کو تم طلب کیا کر دیا اس کو میروک

دیا کرے گا۔ مناسب ہے کہ اس کو شبیب کی جنگ میں مصروف کر دو۔ شاید اللہ تعالیٰ تم کو اس شرسے جات دے دے دے' ۔ جہان

فر نے بین دیا ہو ہم تم سے محرض نہ ہوں گے۔ محمد نے اس کو شبیب پر آبادہ کر ویا۔ شبیب نے محمد کے پاس کہلا بھیجا کہ تم جان کے فرزے بین دیا ہو ہم تم سے محرض نہ ہوں گے۔ محمد نے اس کو شبیب کی کمزوری پرمخول کر کے لڑائی کی تیاری کر دی۔ مجبوراً

میب کو مقا نبلے پر آ نا پڑا۔ لڑائی ہوئی اور معر کہ کہنگ میں مارا گیا۔

عبد الرحمٰن بن اشعث اور شبیب جس وقت ان امراء کوجن کاذکراو پر ہو چکا ہے شکت ہوگئی اور موگی بن محمد بن طلحہ مارا گیااس وقت تجاج نے عبد الرحمٰن بن اشعث کو طلب کر سے تھم دیا کہ افواج کو فیہ سے چھ بڑار سواروں کو منتخب کر سے شبیب کو جہاں پاؤ گرفتار کر لاؤ۔ چنا نچہ عبد الرحمٰن اس تھم کی تھیل کرنے کوروانہ ہوا۔ روائگی کے بعد تجاج نے عبد الرحمٰن کو اور اس کے ہمراہیوں کو ایک تاکیدی آور تہدید آمیز خطاکھا کہ''اگرتم لوگ شکست کھا کروا پس آؤ گے تو تہارے تن میں اچھانہ ہوگا'۔ عبد الرحمٰن اپنے رکاب کی فوج لئے منزل بد منزل کوچ کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ جزل کی عیادت کو گیا۔ جزل نے ضبیب کی عبد الرحمٰن اپنے رکاب کی فوج لئے منزل بد منزل کوچ کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ جزل کی عیادت کو گیا۔ جزل نے ضبیب کی تلاش ہوشیاری و چالا کی سے بیخنے کی ہدایتیں کیس اور چلتے وقت اپنا گھوڑا نذر کیا۔ عبد الرحمٰن جن اختے کی ہدایتیں کیس اور چلتے وقت اپنا گھوڑا نذر کیا۔ عبد الرحمٰن جن اختے کی ہدایتیں کیس اور کے قرف روانہ ہو گیا۔ عبد الرحمٰن بن اخعت بھی سراغ لگا تا ہوا سرز مین موصل میں وار د ہوا اور اہل موصل سے لڑنے کی غرض سے قیام گیا۔ تجاج نے لکھا

(( اسابعد فياطلت شبيبا و استبلك فني اثره اين سلك حتى تدركه فاقتله او تنقيه فالما السلطان سلطًان امير المؤمنين و الجند جنده و السلام))

عبدالرحمٰن بن اخعت بموجب تھم جائے شمیب کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور شیب ایک دشوار گزرامقام سے دوسرے دشوار گزار مقام میں قیام کرتا پھرتا تھا۔ جس وقت عبدالرحمٰن شبیب کے قریب ہوجا تا شبیب شب خون مار نے کے ارادہ سے عبدالرحمٰن کے نشکر پر آتا اور ان کو ہوشیار پاکر کئی دوسرے مقام کی طرف کوچ کرجا تا۔ اس وقت عبدالرحمٰن اس کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوتا۔ غرض فریقین اپنے تریف کو ہوشیار پاکر دائیں بائیں آگے پیچھے ایک دوسرے کی فکر میں سفر کررہ ہے تھے۔ میں نکل کھڑا ہوتا۔ غرض فریقین اپنے تریف کو ہوشیار پاکر دائیں بائیں آگے پیچھے ایک دوسرے کی فکر میں سفر کررہ ہے تھے۔ یہاں تک کے دوزانہ سفر کی تکان سے نشکر کو سخت تکلیف پیچی۔ سواری کے جانور چلئے سے عاری ہوگئے۔ مجبور ہوکر مرز مین موصل سے ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ مابین اس کے اور ہواد کوف کے سوائے نہر حولایا کے اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ شہر یہاں انگار تھر ایا۔

ابن اشعث کی معزولی چونکہ بیز مان عیدالاضی کا تھا۔ شبیب نے کہلا بھیجا کہ بیایام ہمارے اور تمہارے عید کے ہیں۔ بہتر بیت کہتا انقضاء ایام نخر ( قربانی ) لڑائی موقوف کر دی جائے ۔عبدالرحمٰن نے بقصد متاولت منظور کیا۔عثان بن قطن نے اس سے تجان کو آگاہ کر دیا۔ تجاج کوعبدالرحمٰن کا یہ فعل نا گوارگز را۔ فوراً عبدالرحمٰن کومعزول کر کے سندامارت لشکرعثان بن قطن کے نام بھیج دی اور مطرف بن مغیرہ کو بجائے عثمان ابن قطن والی کہ این مقرر کیا۔

عثمان بن قطن اور شبیب کی جنگ چنانچ عثمان بن قطن یوم تروید کے شب کوعبدالرحمٰن کے شکر میں پہنچا اور لشکریوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔ لشکریوں نے رات ہوجانے کی وجہ سے عذر کیا۔ عبدالرحمٰن بن اشعث نے اپنے خیمہ میں لے جاکر تھم رہا ۔ پھر عثمان نے اپنے آنے کے تیسر بے روز صبح ہوتے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ میمنہ میں خالد بن نہیک بن قبیں میسر بے میں تھی برایا۔ پھر عثمان نے اپنے آنے کے تیسر بے روز صبح ہوتے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ میمنہ میں شدادسلونی اورخو دابن قطن پیادوں کی فوج میں تھا۔ شبیب نے ایک سوبیں آدمیوں کی جمیت سے نہر عبور کی ۔ خود میں میں رہا اور اپنے بھائی مضاد کو قلب کی سوید بن سلیم کومیسرہ کی سرداری دی۔ پہلے شبیب نے عثمان کے میسرہ برحملہ کیا۔

شامی فوج کی کمک عبدالملک نے سفیان بن الابروکلبی کو جار ہزار کی جمعیت سے اور حبیب بن عبدالرحن حکمی کو

بسرافسرى دو ہزار فوج كے ساتھ رواند كيا بيرواقعد كھے كاہے۔

عناب بن ورقاء کی طلی اس کے بعد جاج نے عناب بن ورقاء ریاتی کومبلب کے پاس سے طلب کرلیا (ان ووٹوں میں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نزاع ہوگئ تھی ) اور جب عناب آگیا تو لئکر کی سر داری پر مقرد کیا ۔ نز ہرہ بن حوبہ نے تجاج کی اس رائے کی سنائش کی اور شکر میدادا کر کے کہا '' اب تم نے ان لوگوں کوا چھے سر دار کے میر دکیا ہے۔ واللہ ہم لوگ تمہار نے پاس والیس نہ آگیں گے یہاں تک کہ فتح یاب ہوں یا مارے جا کین '۔ جاج نے نظر شام کو کہلا بھیجا کہ نہایت احتیاط و ہوشیار کی سے مقام عین التمر پر آ کر فقیم ہو۔ میں بہت جلد لشکر کوف کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنا نچے حسب تھم جاج عناب بن ورقاء نے حام اعین پر بہنچ کر لشکر آ رائی کی۔

شبیب اورمطرف شیب نے دجلہ کو مدائن کی جانب سے عبور کیا۔مطرف نے کہلا بھیجا کہتم اپنے گروہ میں سے سی سربرآ وردہ مخص کو ہمارے پاس جیجو تا کہ ہم تمہارے خیالات اور تمہاری دعوت پر ہم غور کریں۔ شبیب نے اس امید سے کہ شاید مطرف شریک جماعت ہوجائے بغیث بن سویدکوایک چھوٹی می جماعت کے ساتھ مطرف کے پاس بھیج دیا۔ جارروز تک تشهرے رہے مگرمطرف اور وہ متفق الرائے نہ ہوئے۔اس اثناء میں عماب نے شبیب کے قریب بیٹی کرصراۃ میں ڈریے ڈال دیے اور مطرف اس خیال سے کہ مبادا ان باتوں کی خبر جو شبیب کے ساتھ ہوئی ہیں تجاج تک نہ بھنے جائے بدائن سے نکل کر جبال کی طرف چلا گیا۔ شبیب نے خبر یا کرایے بھائی مضار کو مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اس نے کشتیوں کو جمع کر کے بل بندهوایا اور عمّاب نے صراۃ ہے کوچ کر کے بازار تھم میں آ کرمور ہے قائم کئے۔اس وقت اسکے ساتھ بچاس ہزار فوج تھی۔ شبیب اور عمّا ب کی جنگ شبیب اس کی خبرین کرایک ہزار کی جعیت سے ساباط میں آگیا۔ نماز ظہرادا کی بعدازاں این لشکر کومر تب کر کے مغرب کے وقت عمّاب کے لشکرگاہ کے قریب آپہنچا۔ چارسوآ دمی اس کے ہمراہیوں میں سے اس سفر میں اس سے علیحدہ ہوکر بیٹھار ہے تھے۔ بقیہ چھ ہو کے ساتھ نماز مغرب پڑھ کرلشکر مرتب کیا۔ دوسوآ دمیوں گی جمعیت سے سوید بن سليم كوميسره ميں ركھا اوراسي قدر فوج كوميمند ميں محلل بن وائل كي اتحق ميں متعين كيا اور خود دوسوكي جمعيت سے قلب ميں رہا۔ عماب کے میند پر عبدالرحمٰن بن سعیدتھا۔ میسرہ پر نعیم بن علیم اور بیادوں کی فوج پر حظلہ بن حرث پر بوعی (عماب کا چپازاد بھائی ﴾ تھااور پھرا بنی فوج کوتین حصول میں منقسم کیا۔ایک صف میں چپکتی ہوئی تلوار می تھیں' دوسری صف میں وہ جنگ آ ور دلا ورتھے جن کونیز ہ بازی میں کمال تھا اور تیسری صف میں نا می گرا می تیرانداز تھے جن کانشانہ بھی خطانہیں ہوتا تھا۔ عمّا ب بن و رقا کا خاتمہ : رتب لشکر کے بعد بہت دیر تک لشکریوں کو جنگ کی ترغیب دیتارہا۔ اس کے بعد قلب میں آ کر بیٹھا۔اس کے ساتھ زہرہ بن مرثد' عبدالرحمٰن بن مجر بن اشعث ادر ابو بکر بن محمد بن الی جم عدوی تھا۔نما زعشا ء کے بعد جس وقت ماہتاب کی روشی سے عالم کی تاریکی دفع ہوئی شبیب نے عماب کے میسرہ پر حملہ کیا جس میں رہیدہ تھا اور اہل میسرہ نكت أنها كر بها كے مراصحاب رایات قبیصہ بن والق عبید بن جلیس اور تعیم بن علیم اینے اپنے رایات پر تھمرے ہوئے ستقلال سے لڑتے رہے۔ بہاں تک کرسب کے سب مارے گئے اس کے بعد شبیب نے عمّاب بن ورقاء پراورسوید بن سلیم

نے میمند پر جس میں تمیم و ہمدان تھا ور جن کا سردار محد بن عبدالرحمٰن تھا' تملہ کیا۔ فریقین نہایت مختی ہے ایک دوسرے کے حملوں کا جواب دینے لگا۔ لڑائی کاعنوان بے حد خطر تاک نظر آر ہاتھا۔ شہیب جملہ کرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گیا۔ عمّاب کے لشکر کی تر تیب جاتی رہی۔ شفیں در ہم ہر گئیں۔ عمّاب کے رکاب کی فوج عمّاب کو چھوڑ کر بھا گ گئے۔ عبدالرحمٰن بن اضعت بھی معدا یک گروہ کثیرہ کے میدانِ جنگ ہے منہ موڑ کر بھاگ گیا۔ عمّاب بن ورقاء مارا گیا۔

زہرہ بن حویہ کافل نزہرہ بن حوب ہے گھوڑے پر سوارہ کر میدان میں آیا، تھوڑی دیرتک لڑتارہا ۔ لفکر خوارج میں نے عامر بن عمر تعلی نے زہرہ کولیک کر بر چھ مارا۔ سواروں نے چاروں طرف سے نیزے کا وارشروع کر دیا۔ جب زہرہ ہے دم ہوکر گرائو فضیل بن عامر شیعبانی نے آگے بڑھ کر سراتارلیا۔ اتفاق سے شبیب آپینچا۔ زہرہ کوفاگ وخون پر لوٹنا ہوا دیکھ کر بچھتانے لگا۔ خوارج کو بیفل نا گوارگزرا۔ بولے ''کیاتم ایک کافر کے مارے جانے پر افسوس کرتے ہو؟''۔ جواب دیا" میں اس کو بہت دنوں سے جانتا ہوں تم کواس کی حالت سے واقعیت نہیں ہے''۔ اب اس وقت لڑائی تقریباً ختم ہو بھی میں۔ بھاگنے والے سر پر پاؤس کے جواب کے جارہ سے اور فتح مندگروہ اپنی تیز تلواروں سے ان کی جان وتن کا فیصلہ کر رہا تھا۔ شعیب نے بی حالت و تا کھا تت کر دی۔ لوگوں سے بیعت کرتی جاتھ کرتی اور قبل بیا 'لوٹ لیا۔

جاج کا کوفیوں کو خطبہ فاتمہ جنگ کے بعد شمیب کا بھائی مدائن ہے آگیا دوروز تک میدان معر کے میں تظہرار ہا۔
تیسرے روز کونے کی طرف کوج کر گیا۔ اس اثناء میں سفیان بن ابر دیم لشکر شام تجاج ہے آ ملا۔ جس کی وجہ سے اس کواہل کوفہ کی براہ فہ رہی ۔ اہل کوفہ کوج کر کر خطبہ ویا اور نہایت تی و در شی سے پیش آیا۔ شمیب نے کوفہ پہنچ کر جمام اعین میں پڑاؤ کیا۔ تجاج نے خرف بن معاویہ تعفی کو بسرافسری ایک ہزار جنگی پولیس کے جنگ عاب میں شریک نہ تھا۔ مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ شمیب نے بیشریک نہ تھا۔ مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ شمیب نے بیشر پاکر نہایت تیزی سے حرث پر ممل کر کے مار ڈالا۔ حرث کے ہمراہی اپنے سردار کے مارے جانے سے کوفہ بھاگ آئے۔ دوسر نے روز جاج نے نے اپنے خدام کوخروج کا تھم دیا۔ ان لوگوں نے کونے کی ناکہ بندی کر لی اور شمیب جمام اعین سے کوج کر کے کوفہ مقام سنجہ میں چلا آیا اور اس مقام پر ایک مبحد بنوائی۔

ابوالور د کافعل: تجاج نے اپنے آزاد غلام ابوالور د کوکٹیر التعداد خدام کے ساتھ شبیب سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شبیب نے اس پر بھی حملہ کرکے اس کو بھی مارڈ الا اس شبہ سے کہ یہی تجاج ہے۔ بعد از ان حجاج نے اپنے دوسرے آزاد غلام طہمان نامی کو مامور کیا اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔

شنامی کشکر اور خوارج کی جنگ جنب جاج جهلا کرانل شام کے ساتھ بہ قصد جنگ اٹھ کھڑا ہوا۔ سبرہ بن عبد الرحلٰ بن اسلام مضمون تیخا'' اے الل کو شالعہ تعالی اس کوعزت وغلبہ شدد ہے جو تباری کوشت کرے افررنداس کی امداد کرے جو تباری الداد کا ارادہ کرنے ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ مند کالا کر داور ہمارے اتھ ہمارے جشنوں سے جنگ کرنے کو ندچلو جاؤجرہ میں یہود وضاری کے ساتھ قیام پذیر ہوجا و اور ہمارے ساتھ و ہی شخص شریک ہوجو عمال کے ہمراہ کڑائی میں نہ رہا ہو۔ تاریخ کامل ابن اثیر صفحہ ۲۰۰ جلد جہار مطبوعہ مصر۔ شربیب کی بیبیائی و فرار جاج بر صح شریب کی مجد تک بینی گیا اوراس کے کل مورچوں پر قبضہ کرلیا۔ خالد بن عماب نے شہیب پر حملہ کرنے کا اجازت طلب کی ۔ حجاج نے کہا'' کیا مضا لقہ' اللہ آم کو کا میاب کرے ملہ کرو''۔ خالد نے ایک کوس کا چکر کاٹ کر شہیب کے لشکرگاہ پر پیچھ سے حملہ کیا۔ اس معرے میں مضاد برادر شبیب اوراس کی بیوی غز الہ ماری گئی۔ لشکرگاہ جا کر خاک وساہ کر دیا۔ شبیب نے آگے بڑھنے کا قصد کیا تو جاج کے رکاب کی فوج نے تعواریں نیام نے تھیج کی لیس۔ شبیب کا لشکر بے اوراس کی اورائی خوش سے بیچے بھی لیس۔ شبیب کا لشکر بے قابو ہو کر بھاگ کھڑ ا ہوا۔ شبیب نے اس کے واپس کرنے کی ہم چند کوشش کی اورائی خوش سے بیچے بھی رہ گیا مگر کسی نے بچھے خیال نہ کیا۔ جاج نے اپ ہم ایموں کو لشکر خوارج کے سمجھانے کی ہدایت کر کے کوفہ چا آ یا اورائل کوفہ کو جب بین عبد الرحمٰن عکمی کوئین ہزار سواروں کی جمعیت سے شبیب کے تعاقب پر دوانہ کیا اورائ کے حیاب نارغ ہو کر حبیب بن عبد الرحمٰن عکمی کوئین ہزار سواروں کی جمعیت سے شبیب کے تعاقب پر دوانہ کیا اورائ کے حیاب نارغ ہو کر حبیب بن عبد الرحمٰن حکمی کوئین ہزار سواروں کی جمعیت سے شبیب کے تعاقب پر دوانہ کیا اورائ کے حیاب قران نار نے سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔

شلبیب کی کر مان کوروائی عبب کیاج سے مذاہو گئے تھے۔ اس دجہ سے کہ تجاج نے علام ہوا کہ شبیب ای کے گردو نواج میں ہے۔ اس دجہ سے کہ تجاج نے عام طور سے امان دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اتفاق سے ہو دوت غروب آفاب شبیب آپہنچا۔ حبیب نے اپنے لشکر کومتعدد گردہ پرتشیم کررکھا تھا اور ہر گردہ سے موت کی بیعت لے لئے تھی۔ ماتھ ہی جنگ کا باز ارگرم کر دیا۔ یکے بعد دیگر سے ہرگروہ سے لڑنے لگا۔ رات کا وقت اور لڑائی کا یہ عالم تھا کہ جو جہاں تھا و ہیں پر کوہ کی طرح استقلال کے ساتھ کھڑ الڑر ہا تھا۔ ذرا بھی اپنے قدم کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ لڑتے لڑے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ تلواروں کی جنگ سے آتھیں جھیک جاتی تھیں ا

تلواروں کی کاٹ کاوبی عالم تھالیکن ماندگی کی وجہ ہے گئی گردن پر خط تک نہ پڑتا تھا۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ آہو
زاری تلواروں کی جھنکاروں کے سوااور کوئی آ واز کان میں نہ آتی تھی مجبور ہو کر فریقین نے لڑائی سے ہاتھ تھنچ کیا۔خود بخو د
لڑنے والے ہاتھ لڑنے سے زُک بگئے۔ تمیں آدمی شہب کے اور ایک سوآ دمی کشکرشام کے معرکہ کارزار میں کام آئے۔
شہب مع بقید اپنے ہمراہوں کے دجلہ کوعبور کر کے سرز میں خوخی کی طرق چلا۔ پھر دوبارہ دجلہ کو واسط کے قریب عبور کرکے
امواز وفارس کاراستہ اختیار کیا تا کہ کرمان میں پہنچ کر پچھ عرصہ جنگ وگردشِ زمانہ سے آرام حاصل کرے۔

جی جی کو تندید کا مشور و اس جنگ میں علاوہ متذکرہ بالا واقعہ کے بدیان کیا گیا ہے کہ جان نے جنگ شعب پر کیے بعد وگرے امراء مامور کے اور شعب نے ان سب کوتلوار کے گھاٹ اتارویا۔ ازانجملہ اعین والی حمام اعین بھی تھا۔ چونکہ غزالہ زوجہ شعب نے جامع مجد کو قد میں دور کعت نماز پڑھنے کی نذر کی تھی ، جس میں وہ سورہ بقر ہو و آل عمران پڑھتی تھی اس وجہ خبیب شب کے وقت کو فے میں داخل ہوا اور اس کی بیوی نے ایفاء نذر کی۔ بعد از ال شعب اور المل کو فہ سے مجاولہ ہوا۔ جاج نے نے لوگواں کو جن کے دی اور المل کو فہ سے مجاولہ ہوا۔ جاج نے نوگوگی کی جاجہ کی ابت مشورہ طلب کیا۔ تقییہ نے گڑے بوکر کہا '' امیر نے خود ہی اسب بھی سے کہ آپ خود مسلح ہو کر میدان جنگ میں آشریف لے چلکے اور معرکہ آڑ راء ہو جو ام بھاگ گھڑے ہو تے ہیں مناسب سے ہے کہ آپ خود مسلح ہو کر میدان جنگ میں آشریف لے چلکے اور معرکہ آڑ راء ہو جائے نامہ و ہیں تھا اور اپنی کی عرب نے اس وقت شعب جائے ابوالور د (اپنی آئر افغام ) کولواء کے نیچ تھم رایا۔ شعب نے اس شبہ سے کہ و جی ابوالور د پر جملہ کیا اور اس کوئل کر کے خالہ بن عماب پر میسرہ میں نجو میسرہ سے مزکر مطرف بن ناجیہ پر میں معل میں نہر میں نوان کے مور کیا اور اس کے ساتھ میں سید بھی تھی ہوئی تھا۔ جان کے ساتھ عنہ بر سید بھی تھا۔ جان کے ساتھ عنہ بر سید بھی تھا۔ جان کے ساتھ عنہ بر سید بھی تھا۔

خوارج میں اختلاف اس اثناء میں اتفاق وقت ہے خوارج میں اختلاف پڑگیا۔ مصقلہ بن مہلل ضی نے شبیب سے خاطب ہو کرکہا'' تم صالح بن مسرح کی بابت کیا کہتے ہو؟''جواب دیا'' بحالت موجودہ میں اس سے بری ہوں''۔ مصقلہ سے کہہ کر''قومصقلہ بھی تم ہے بری ہے''۔ شبیب سے جدا ہو گیا۔ جاج کواس اختلاف با ہمی کا احساس ہوگیا۔ فوراً ظالد بن عماب کو تھم دیا کہ شبیب پر پیچے سے حملہ کردو۔ چنانچہ ظالد بن عماب ایک کوس کا چکرکاٹ کر لشکرگاہ پڑا ہواں واقعہ میں خوالد نوجہ شبیب نے اپ ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو شبیب ماری گئی۔ ظالد نے ایک سوار کے ہاتھ اس کا سرتجاج کے پاس بھیجا۔ شبیب نے اپ ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو غزالہ کا سرتیجین لانے پر مامورکیا۔ اس شخص نے سوار ہو کر جوغز الدکا سر نے جاتا تھا قبل کر ڈالا اورغز الدکا سر شبیب کے روبرو لاکرد کھودیا۔ شبیب نے اس کود ہلاکر فن کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد خوارج نے میدان جنگ خالی کر دیا۔ خالد نے تھوڑی دور تک تھا قب کیا'ا ثناء تعاقب نے اس کود ہلاکر فن کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد خوارج نے میدان جنگ خالی کر دیا۔ خالد نے تھوڑی دور تک تک تعاقب کیا'ا ثناء تعاقب کیا'ا ثناء تعاقب کیا'ا ثناء تعاقب کیا'ا ثناء تعاقب کے بار تھیں مضار پرادر شبیب بھی کام آگیا اور شبیب کرمان کی طرف چلاگیا۔

جائ نے واقعہ جنگ دارالخلافہ شام میں عبدالملک کے پاس لکھ بھیجا اور امدادی فوج طلب کی۔عبدالملک نے استان بن ابرد کبی کو لئتکرِشام کے سات روانہ کیا۔ جائ نے سفیان کے ہمراہیوں کو بہت سامال واسباب دیا اور جنگ خواری کے والی بی کے دوسرے مہینے سفیان کوروانہ ہونے کا تھم دیا۔ ساتھ بی اس کے والی بھرہ تھم بن ایوب (اپنے واماو) کو لکھ بھیجا کہ چار ہزار سوار لئتکر بھرہ سے منتخب کر کے سفیان کی مکک پر بھیج دو تھم بن ایوب نے اس تھم کے مطابق چار ہزار سوار بھر ابی زیاد بن عمر عتلی بعد اختتا م جنگ سفیان کے پاس پہنیا۔ زیاد بن عمر عتلی سفیان کے پاس پہنیا۔ شمیب کا ضابتہ میں حملے ایوا ہوا کہ اور اپنی بھیان سے کہ مطابق ہوا کہ دورانہ کیا گرا تھات سے دجھا ایا ہوا کہ زیاد بن عمر انہوں کو بین مواجعت کی۔ ابدواز میں سفیان سے مشہر ہوگئی۔ ھیب نے کی سفیان کے پاس جملے کے لیکن سفیان اور لئتکر شام کر نے جہم میں حملے کے لیکن سفیان اور لئتکر شام نے اپنی جگہ ہے۔ جنبش تک نہی نہیا ہوا کہ درائی ہور کیا اور اٹا بت قدی سے مقابلہ کرتے رہے اور موقع پاکر خود سفیان اور لئتکر شام نا کہ کو جائے گرا کر بی تھی جبرا ہوا گر تار ہا۔ جب شام ہوگئی اور رائٹ نے اپنی موقع کو نیٹیم بیس آ قاب عالم تاب کو چھپالیا تو شعیب اور اس کے ہمراہی خود بھی سے بیا کہ موقع کو نیٹیم سے کہ چیجھے آ ہستہ ہتہ جہ بھی آ میا کہ بالی میں گریز ااور درائی ورائی کی طرف آ یا۔ اس کے ہمراہی کو در بھی سے کا فور سے تھے ہے ہیں ہو گر آ گیا ہوڑ ایم کی کہ برائی میں گریز ااور در کان امر اللہ مفعو لا ذلک تقدیر العزیز کور کر کور کر کی امر اللہ مفعو لا ذلک تقدیر العزیز العرب کر کشتی کے تار دے ڈور گیا۔

بل کا مالک سفیان کے پاس آیا جس دفت کہ سفیان والسی کے تہیہ میں تھا۔ عرض کیا'' ابھی باقی بل عبور کرنے کے وقت ایک شخص خوارخ میں سے دریا میں گر پڑا تھا اور وہ لوگ آ بس میں کہدر ہے تھے کہ امیر المؤمنین ڈوب گئے اور یہی کہتے ہوئے اپنے لشکرگاہ کا مال واسباب چھوڑ کرسب کے سب چل دیئے''۔ سفیان اور اس کے ہمراہیوں نے بیان کر جوش مسرت سے تکمیریں کہیں اور سوار ہوکر بل کی طرف آئے لشکرگاہ میں جو بچھ تھا سب پر قبضہ کر لیا۔ بعد از ان شبیب کو دریا سے نکال کر دیا۔ بیآ دی کشرالخیرا میں تھا۔

مطرف بن مغیرہ اور شبیب جس وقت تجاج والی کوفہ ہوکر وارد کوفہ ہوا اور بنومغیرہ بن شعبہ کے عادات 'اخلاق اور افعال کوشریفانہ پایا تو عرفہ کوکوفہ پر مطرف کو مدائن پر اور حمزہ کو کومیدان پر اپنی طرف سے مقرر کیا۔ یہ لوگ تجاج کے عمال میں سے بہترین اور نہایت کارگز ارعامل اور دشمنوں سے بہ کمال تحق پیش آتے تھے۔ پس جن دنو ب شبیب مدائن کی طرف آیا اور کہلا بہر شیر پر قیام پذیر ہوا۔ ان دنو ل مطرف پر انے شہر میں تھا جہال کہ ایوان کسری تھا، بلی کوعبور کر کے شبیب کے پاس آیا اور کہلا بھیجان تم اپنے گروہ میں سے کسی شخص کو ہمارے پاس جھیجا کہ تم تمہارے خیالات پر غور کریں ' معبیب نے اپنے ہمراہیوں میں سے کسی شخص کو ہمارے پاس جھیجا کہ تم تمہارے خیالات پر غور کریں ' معبیب نے اپنے ہمراہیوں میں سے کسی شخص کے دریافت کرنے پروہ شخص یوں کہنے لگان ہم مسلمانوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی سے ایک شخص کی تھا ہے۔ مطرف کے دریافت کرنے پروہ شخص یوں کہنے لگان ہم مسلمانوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی

الشعلیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور جس چیز نے ہم کو ہماری قوم سے بدلہ لینے پر ابھارا ہے وہ سے کہ ان لوگوں نے حدود شرعی کو بیکار سجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ مالی غنیمت کو اپنا مال مکسوبہ بچھ کر تصرف کرتے ہیں اور بہ جبر وقہر خلافت کو حاصل کر لیا ہے'۔ مطرف نے کہا'' چونکہ تم حق کی دعوت دیتے ہوا ور تصلم کھاظم کی نئے گئی پر آمادہ ہو البذا ہم تمہار سے پیرو و مقلد ہیں۔ ان ظالموں' بے دینوں اور بدعتوں سے لڑنے پر ہم سے بیعت لے لو اور اس امر پر بھی بیعت کر لوکہ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر عمل کرنے اور شور کی سے کام کرنے کی دعوت ویں گے۔ جیسا کہ عمر بن الحظاب نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ کا فدا سلام جس سے راضی ہوں اس واپنا امیر بنا کیں کیونکہ عرب کو جب بیہ معلوم ہوجائے گا کہ مراد شور کی ہے قریش کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تو خواہ مخواہ کسی سے وہ راضی ہوجا کیں گیا تھیں گے اور تہاری بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گئی'۔ اس شخص نے جواب دیا'' سر دست ہم تہاری اس دائے کومنظور نہیں کر سکتے''۔ مطرف نے والوں کی تعداد بڑھ جائے گئی'۔ اس شخص نے جواب دیا'' سر دست ہم تہاری اس دائے کومنظور نہیں کر سکتے''۔ مطرف نے اس براصرار کیا۔ چارروز تک ای بابت بحث ہوتی رہی لیکن باہم انقات شہوا' مجبور اُھیں سے کیا ہی جلاآ یا۔

مطرف بن مغیرہ کا خروج : اس واقعہ کے بعد مطرف نے اپ ہمراہیوں کو بلا کر کل سرگذشت بیان کی ساتھ ہی ہی کا ہر کیا کہ ہماری رائے عبد الملک و جاج کی فطع خلافت و حکومت کرنے گی ہے۔ بشر طیکہ تم لوگ بھی میری موافقت کروسب نے بالا فاق اس راز کے چھپانے کی تاکید کی۔ یزید بن الی زیاد (مغیرہ پدر مطرف کا آزاد فلام) بولا' واللہ جاج ہے ہو اقعہ و مشورہ نخی ندرے گا اور اگر تم آسان پر بھی جاچھو گے تو تم کوجاج اتا رکر ہلاک کر ڈالے گا۔ مناسب بیہ کہ اپنی تدبیر کرو''۔ طاخرین کے کان بیس کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے پزید کی رائے ہے اتفاق کیا۔ مطرف نے مال واسباب جح کر کے مدائن عاضرین کے کان بیس کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے پزید کی رائے ہے اتفاق کیا۔ مطرف نے مال واسباب جح کر کے مدائن عبد الملک اور کتاب وسنت کی دعوت وسیند اور کومت و خلافت عبد الملک اور کتاب وسنت کی دعوت وسیند اور کومت و فطرف نے اس ان کار کے جاج کی کومت کی طرف خلافت عبد الملک اور کتاب وسنت کی دعوت وسیند اور کومت و سیند کی طرف معدی تقا اور مطرف رفتہ نو ترف کو اور کی اور پھش افکار کر کے جاج کی کی طرف سعدی تقا اور اگراد کی فوج آس کے راز انجملہ ہیں تعرب کی اور کومت کی کوب تا گئی۔ ان کو بھرف کی اور کتاب اور مال و آلات حرب کی معدی تھا اور اگراد کی فوج آلی ہو تھا اور اگراد کی فوج آلی ہو تھی اور مطرف نہا ہو تھی۔ ان کوب کر کے تم وال کی تعرب کی بھی اور اس کا بھائی ) اس ست میں تھا اور مال و آلات حرب کی درخواست کی۔ عزو نے بیل و بیا جو اور بیل و بی کر کے تم وقاشان (کاشان) پہنچا اور اپنے عمران لوگئی اور بگیر بن ہاروں گئی اور بگیر بن ہاروں گئی درجوق لوگ آپنچے۔ سوید بن سرحان تعقی اور بگیر بن ہاروں گئی درے آلی سے عمران لیا تھا۔

عدى بن زياد كى امداد طلى: ان دنوں رے ميں عدى بن زياد ايادى تھا اور اصفهان ميں براء بن قبيصه -اس نے اس واقعہ سے تجان كو طلع كيا اور امداد كا خواستگار ہوا۔ حجاج نے اس ظرف تو ايك جرار فوج مطرف سے جنگ كرنے كو تھيج دى اور

ل الشخص كانام بغيث بن مويدتها ـ (مترجم)

رے میں عدی کولکھ بھیجا کہتم اور براءاس فوج کے ساتھ ہو کرمطرف سے معرکہ آراء ہو۔ چنانچہ چھ ہڑار جنگ آور مطرف سے جنگ کرنے کومیدان جنگ میں جمع ہوئے۔ ان سب کا سردار عدی بن زیاد تھا اور دوسری جانچہ تھیں بن سعد بحلی کو جو تمزہ کے پولیس کا افسر اعلی تھا' ہمدان میں اس مضمون کا فرمان بھیج دیا'' کہ تمزہ کو گرفتار کر کے تم اس کی جگہ پر کام کرو''قیس بموجب اس فرمان کے جل در سیعہ کے ایک گروہ کو جمع کر مے تمزہ کے پاس گیا اور تجاج کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ تمزہ نے بسروچہم منظور کرلیا۔ قیس نے گرفتار کرا کے قید کردیا۔

مطرف بن مغیرہ کاقتل عدی و براء جھ ہزار کی جمعیت سے مطرف کے مقابلے پر گئے۔ صف آ رائی کی نوبت آئی ' شخت خون ریز جنگ کے بعد مطرف کے ہمرای میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزید بن ابی زیاد (مطرف کے باپ کا آزاد غلام) مارا گیا۔ اس کے ہاتھ میں مطرف کے لئکر کا پر چم تھا۔ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عفیف از دی بھی اس معر کے میں کام آیا۔ یہ مخص نیک وعابداور مطرف کے خاص دوستوں سے تھا۔ علاوہ اس کے مطرف کے اور ہمراہی اور خود مطرف بھی اس جنگ میں بارحیات سے سبک دوش کرد سینے گئے۔ مطرف کوجس نے مارا تھا اس کانام عمر بن ہمیرہ وفزاری تھا۔

خاتمہُ جنگ کے بعد عدی نے اس جنگ میں کا رنمایاں کرنے والوں کو تجاج کی خدمت میں صلہ وہی کی غرض ہے بھیج دیا اور بکیر بن ہارون وسوید بن سرحان کے لئے آمان لے لی۔ تجاج اکثر کہا کرتا تھا کے مطرف مغیرہ کا لؤ کا نہیں ہے بلکہ مصقلہ بن سرہ شیبانی کا ہے۔ کیونکہ اکثر خوارج قبیلہ ربیعہ سے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص قیس کے قبیلے کا نہ تھا۔

مہلب کا فارس پر قبضہ: ہم اور لکھ آئے ہیں کہ عتاب کی روائی کے بعد بجانب جاج مہلب نے بتصد جنگ ازراقہ غیثالور میں قیام کیا تھا اور تقریباً ایک سال وہیں ظہرا ہوائو تارہا۔ کر مان ازراقہ کے قبضے میں تھا اور قارس مہلب کے تصرف میں۔ جب خوارج کی رسد فارس سے بند ہوگئی تو مجور ہو کرمیدان جنگ سے کر مان کی طرف لوٹے اور مقام چرفت میں میں۔ جب خوارج کی رسد فارس سے بند ہوگئی تو مجود ہو کرمیدان جنگ سے کر مان کی طرف لوٹے اور مقام چرفت میں (کر مان کا ایک شہر ہے) بہنچ کر مورچہ قائم کیا۔ مہلب نے ان کولؤ کر پسپا کر دیا اور چرفت پر قبضہ کرلیا۔ پس جس وقت کل فارس کے صوبجات پر اپنے عمال روانہ کئے۔ عبد الملک نے تجاج کولکھا کہ فارس کے صوبجات پر اپنے عمال روانہ کئے۔ عبد الملک نے تجاج کولکھا کہ نفسہ میں رہے دوتا کہ جنگ خوارج میں اس کوان سے مدد ملتی رہے''۔

مہلب کی خوارج سے جنگ جان نے جنگ خوارج پرابھارنے کی غرض سے براء بن قبیصہ کومہلب کے پاس روانہ کر دیا۔ مہلب براء کی تحریک وقت تک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی اور براء ایک بند مقام پر بیٹھا ہوا جنگ کا تماشاد کھی رہا تھا۔ ظہرین پڑھ کرمہلب پھرسوار ہوااورلڑائی چھڑگئی۔ شام تک ای شدت سے لڑائی ہوتی رہی اور اس کے ہمراہیوں کی سے لڑائی ہوتی رہی ۔ جبیبا کہ اس سے پیشر تھی۔ شب کے وقت براء مہلب کے پاس آیا اس کی اور اس کے ہمراہیوں کی مردائی اورخوارج سے مقابلہ کرنے کی تعریف کرتا رہا ۔ جبیبا کہ اس کے عذر کی معقولیت مردائی اورخوارج سے مقابلہ کرنے کی تعریف کرتا رہا ہے۔ جنگ کرتا رہا لیکن بھی کی قتم کی کامیا بی اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اس جنگ کرتا رہا لیکن بھی کی قتم کی کامیا بی اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد اتفاق وقت سے خودان لوگوں میں اختلاف سرا ہوگا۔

خوارج میں اختلاف بعض نے اس اختلاف کا سب بیزیان کیا ہے کہ مقعطر ضی نامی ایک شخص قطری کی طرف سے کرمان کے کسی شہر کا عامل تھا' اس نے خوارج میں سے ایک شخص کوئل کر ڈالا۔ خوارج نے قطری سے مقعطر سے قصاص لینے کو کہا قطر نے جواب دیا' مقعطر سے غلطی ہوگئ ہے اس غلطی کی تا ویل کر دینا چاہئے اور بیرسا بقین میں سے بھی ہے میں اس کو قل نہ کروں گا' نے فوارج میں اس جواب سے اختلاف پیدا ہوگیا اور بعض نے بیسب بیان کیا ہے کہ خوارج کے تشکر میں ایک شخص تھا جوز ہر آلود تیر بنا تا تھا جس سے مہلب کے تشکر میں اس کے حداد قصان پنچتا تھا۔ مہلب نے ایک خطالا کر کرایک شخص کے حوالہ کیا اور یہ جھا دیا کہ اس خطالا کو کو اس مہم کو کھوڑ آ و کہ کوئی شخص تم کوند و کھنے پائے ۔ انقاق سے بہ خطام دوار کشکر خوارج کے ہاتھ پڑ گیا۔ کھولا تو کھا ہوا تھا '' تمہارے زہر آلود تیر جھیجے ہوئے ہمارے پاس جنچا اس کے صلے میں ہم تم کو کشکر خوارج کے ہاتھ پڑ گیا۔ کھولا تو کھا ہوا تھا کہ دوریا ختار کے باتی جو اب دیا۔ مردار کشکر نے اس تیرساز کو بلا کر دریا فت کیا۔ تیرساز نے انکاری جواب دیا۔ مردار کشکر نے اس تیرساز کے بل سے میراز نے انکاری جواب دیا۔ مردار کشکر نے اس تیرساز کی تل سے نارافتگی ظا ہر کی اور یہی خوارج میں اختلاف کا باعث ہوا۔

بعض ہے کہتے ہیں کہ مہلب نے ایک نصرانی کو قطری کے پاس بھیجا تھا اور سے ہدایت کر دی تھی کہ قطری کے روبرہ جاتے ہی جدہ کرنا۔ جو نہی اس نصرائی نے قطری کو تجدہ کیا خوارج نے اس کوئل کر ڈالا اور اس الزام کی پاداش میں قطری کو معزول جاتے ہی جدہ ہرانا ہو کہا ہے تھا دیا۔ خوارج کے گروہ کا چوتھا یا پانچواں حصہ قطری کے ہمراہ ہو گیا۔ مہینوں قطری اور عبدر بدالکبیر کے ہوا خواہوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ بعداز ال قطری طبرستان چلا گیا اور عبدر بدالکبیر کرمان میں جاتھ ہرارہا۔

خوارج کی لیسیائی: مہلب نے قطری کے چلے جانے کے بعد لڑائی چھٹر دی اور چیرفت میں اس پر محاصرہ کر دیا۔ بالآخر عبدر بدالکبیر طول محاصرہ سے گھرا کرمع اپنے مال وحریم واسب کے نکل کھڑا ہوا۔ مہلب نے نہایت بختی سے حملہ کیا۔ نامی گرامی جنگ آور خوارج کے مارے گئے۔ لڑتے لڑتے آلات حرب ٹوٹ گئے۔خوارج کمال بے سروسامانی سے بھاگئ مہلب مظفر ومنصور چیرفت میں واخل ہوا اور چند ساعت آرام کر کے تعاقب کرنے کی غرض سے سوار ہوگیا۔ چیرفت سے چار فرسنگ کے فاصلے پرعبدر بدالکبیر کو جا گھیرا۔ صبح سے دو پہر تک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ لڑنے والے فرسنگ کے فاصلے پرعبدر بدالکبیر کو جا گھیرا۔ صبح سے دو پہر تک کمال شدت سے لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ لڑنے والے اور تے لڑتے تھک گئے۔ مہلب نے لڑائی موقو ف کر دی گری اصرہ کئے رہا۔

عبدر بہ الکبیر کافتل بعدازاں خوارج نے مرنے اور مارنے کا باہم عہد و بیان کر کے دوبارہ لڑائی شروع کر دی اور اس مردا گئی سے لڑے کہ مہلب اور اس کے ہمراہیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اپنی جان بری سے ناامید ہو گیا۔ تب اللہ جل شاشک عنایت وامداد سے مہلب کو فتح یا بی ہوئی خوارج مارے گئے۔ از انجملہ خودعبدر بدالکبیر تھا۔ اس معرکۂ خون ریز سے خوارج کے گروہ کا کوئی متنفس جا نبر نہیں ہوا گر معدود سے چند جن کا شارا نگلیوں پر ہوسکتا تھا۔

مرہاب کی طبلی وتو قیر کامیابی کے بعد مہلب نے ایک قاصد بشارت فتح سنانے کو بجائ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جاج کو اس واقعہ کے سننے سے بے حد خوشی ہوئی۔ بومہلب کا حال دریافت کیا۔ قاصد نے ایک ایک کی مردائگی کی تعریف کی۔ جاج نے کہا'' ان سب میں کون فض زیادہ دلا وروجری تھا؟'' قاصد نے عرض کیا'' اصل سے سے کہ بنومہلب مثل ایک مضبوط حلقہ کے تھے جس کا کنارہ معلوم نہیں ہوتا تھا''۔ جاج بین کرہنس پڑا۔ مہلب کوشکر میکا خطالکھااور یہ بھی تحریر کیا کہ'' کرمان پرجس کو مناسب سمجھومقر دکر کے اوراس کی محافظت پرحسب ضرورت لشکر تھیرا کر چند دنوں کے لئے میرے پاس چلے آئو''۔ چنا نچہ مہلب اپنے کڑکے یہ یہ کو کرمان پرمقر دکر کے تجاج کے پاس چلا آیا۔ جاج نے اس کی بڑی تو قیر کی اپنے قریب بٹھلا یا اور حاضرین سے ناطب ہوکر کہا''اے اہل عراق تم لوگ مہلب کے لئے بندہ بے دام ہو''۔

قطری کافل : جن دنون خوارخ میں نزاع پیدا ہوگئ تھی۔ جائے نے سفیان بن الا بردکبی کوایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ۔
قطری وجدیدہ بن ہلال اوران خوارخ کی سرکو ٹی کو جوان کے ہمراہ تھے طبرستان کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ اتفاق سے اسحاق بن گر بن اشعث ہی تشکر کو فدکو لئے ہوئے ای دن طبرستان کے قریب پہنچا۔ جس دو زسفیان بن ابرد کبی وارد ہوا تھا۔ دونو س نے متفق ہو کر قطری سے طبحہ ہو گئے اور نظری خور کھوڑ سے جارتان کی ایک گھائی میں مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ میں قطری کے ہمرائی قطری سے علیحہ ہو گئے اور قطری خور کھوڑ سے جارکرا کیک عارض جابڑا۔ اس عرصے میں ایک جبی اس طرف سے ہو کر گزرا۔ قطری نے پائی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش عارض جابڑا۔ اس عرصے میں ایک جبی اس طرف سے ہو کر گزرا۔ قطری نے پائی کی خواہش عارض حدید کیا دی خواہش کی خواہش عارض میں جو کہ کہ کہ کہ کے دور پر چرے گیا اور دور کی جارفی اہلی کوفیہ کی دور پر چرے گیا اور دور پر بی کی مور کی اس میں مورک کی مارڈ آلا۔ ابوجہم کے دور پر چرے ۔ جن میں سورہ بن حجمہ کی بعد خوار می بن محمد کی اس میں حکم نے جارت کے پاس اور جارت کی کا صربہ کر لیا۔ رسد وغلہ کی آب بندگر دی۔ شدت کر سکی اس مورک کی ارب جانے کے بعد خوارج کیا جان کو ارب کی کوارڈ آلا۔ ابوجہم خوارج کیا محمال میں حکم اس کو بی کھوڑ دوں اور جارہا ہوں نے بھی گفایت نہ کی تو بندگر دی۔ شدت کر سکی سے مورک کیا سے اسے کے بعد خوار کی کیا مورک کی اس کو مورک کیا ہور کی دور کی دیا دور جانے کی قسمیں کھا کر عاصرہ تو کر کر گھا گئے۔ جب گھوڑ دوں اور جارہا ہوں نے بھی گفایت نہ کی تو بھوڑ دور اور جانے کی قسمیں کھا کر عاصرہ تو کر کر گھا گئے۔ جب گھوڑ دوں اور جارہا ہوں نے ہور جانے کی قسمیں کھا کو جب گھوڑ دوں اور جارہ کیا مورک کیا ہور کیا ہور کی کھا گئے۔ جب گھوڑ دوں اور جارہ کی کھا تھے۔ جب گھوڑ دوں اور جانے کی قسمیں کھا کر تو ہور کر گئے ہور کے کھا گئے۔ جب گھوڑ دوں اور جارہ کیا ہور کیا۔ کی جم کے کھوڑ دوں کو کر گئے۔ جب گھوڑ دوں اور جارہ کی دور کر بھور کیا ہور کو کر گئے۔ کہ بھوڑ دول کیا ہور کر گئے گئے۔ کہ کھور کر کیا ہور کر گئے ہور کیا ہور کو کر گئے۔ کہ کہ کو جہ کے دور کر گئے۔ کہ کہ کی کو دور کو کہ کہ کیا گئے۔ کہ کہ کو کہ کو دور کیا گئے۔ کہ کہ کی کو کر گئے۔ کہ کہ کو کر کیا گئے۔ کہ کہ کہ کہ کہ کی کور کر گئے۔ کہ کہ کور کر گئے۔ کہ کہ کور کور کیا کہ کورک کے کہ کورک

بعض علاء تاریخ کا بیان ہے کہ قطری وعبیدہ کے مارے جانے سے جوآخر رؤساخوارج سے خوارج کی حکومت مقرض ہوگئی۔ پہلار کیس ان کا نافع بن ارزق تھا۔ تقریباً ہیں برس تک ان کا دور دورہ رہا۔ یہاں تک کہ ان میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ اس کو بحصے ہے واقعات میں بیان کرآئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو کسی جماعت نے سرصدی تک گوشتہ گمنا می سے سرنہیں نکالا۔

شودب کا خروج کا خروج عبد حکومت عمر بن عبدالعزیز سرصدی پرشوذب خارجی نے دوسوآ دمیوں کی جعیت سے سرزمین خوخی میں خروج کیا تھا یہ تاریخ اور آئی خوج میں خطاب گورز کوفد میں خروج کیا تھا یہ تاریخ بن خروج کیا تھا ہے گورز کوفد تھا۔ ان دنوں عبدالعزیز نے ایٹے گورز کے نام اس مضمون کا فرمان بھیج دیا تھا کہ'' جب تک خوارج قبل وخون ریزی اور فتندوفساد میرین اس وقت تک ان سے معرض نہ ہونا اور جب وہ ان افعال کے مرتکب ہوں تو کسی تندخو جوان مرداور مستقل مزاج

شخص کوان کی سر کو بی پر مامور کرنا'' عبدالحمید نے بموجب اس فر مان کے محد بن جریر بٹن عبداللہ بگی کوبسر افسری دو ہزار فوج کے شوذ ب کے طوفان بے تمیزی کے روک تھام کوروانہ کیا اور بیہ ہوایت کر دی کہ جب تک وہ قل دخون ریزی کا مرتکب نہ ہو چھیڑ چھاڑنہ کرنا۔ چنانچے محمد بن جریر نے شوذ ب کے مقابلے پر پہنچ کر بلاتح یک واشتعال جنگی ڈیرے ڈال دیجے۔

عمر بن عبد العزیز اور خوار ج عربن عبدالعزیز نے اسی زمانہ میں شوذ ب کے نام بھی ایک خطاس مضمون کا روانہ کیا تھا

'' مجھے پی نجر ملی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوشنودی کے خلاف خروج کیا ہے۔ حالا تکہ تم اس کے مستحق نہ تھے۔ آؤہم تم مناظرہ کریں اگر ہم حق پر ہیں تو تم اس گروہ میں داخل ہوج و کہ جس میں کل لوگ داخل ہیں اور اگر تم حق پر ہوتو ہم تمہاری بابت غور کریں گئے ۔ بہ طام نے خط پڑھ کرعاصم عبثی (بنوشیبان کے آزاد غلام) اور بنویشکر کے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کی اس مناظرہ کی غرض سے روانہ کیا۔ مقام مناظرہ میں بیدونوں شخص عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بہنچے۔ آپ نے دریا فت کیا'' تم لوگوں کو کس امر نے خروج اور انتقام پر مجبور کیا ہے؟''

عاصم :''ہم کوتنہاری سیرت ہے کسی تنم کا اشتعال یا خیالِ انقام نہیں جیدا ہوا۔تم بے شک عدل واحسان سے کام لیتے ہو۔ لیکن تم بیتو بتاؤ کہ کرئ خلافت پرتم کس طرح متمکن ہوئے لوگول کے مشور ہےادر رضا مندی سے یا ہز درغلبہ؟''

عمر بن عبد العزیز: ''نة تو میں نے اس کی خواہش کی اور نہ میں نے به زور وغلبہ اس کو حاصل کیا مجھ سے پیشتر ایک شخص نے میری ولی عبدی کی لوگوں سے بیعت لی تھی۔ اس بنا پر میں نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں کی اور کسی نے اس سے اختلاف و انکار نہ کیا اور تمہارا نذہب بھی یہی ہے کہ امیر المؤمنین وہی ہے جولوگوں کی رضا مندی سے امیر بنایا جائے اور عادل ہواور اگر میں جن کا مخالف ہوں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے''۔

عاصم اور اس کے ہمراہی '' کیکن ایک بات رہ گئی اور وہ یہ ہے کہتم نے اپنے خاندان والوں کے افعال وحرکات سے مخالفت کی ہے اور اس کومظالم کے نام سے موسوم کرتے ہو۔ پس اگرتم ہدایت پر ہواور وہ صلالت و بے دینی پررہے ہیں تو ان نے بیزاری ظاہر کر داوران پرلعنت تبھیجو''۔

عمر بن عبد العزیز نزنهم که سکتے بین کهتم لوگوں نے پہ قصد آخرت خروج کیا ہے۔ مگر افسوس ہے اس کا راستہ بھول گئے۔
ہرگز اللہ جل شانہ نے کسی پرلعن کرنامشر وع نہیں کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولعان مبعوث کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ
(علیہ السلام) نے کہا ﴿ و من عصابی فانک عفود الرحیم ﴾ ''اور چوخص میر اکہنا نہ بانے و بیٹک تو غفود الرحیم ہے''۔
اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ اولئک اللہ ین هدی الله فیصداهم اقتده ﴾ " بیم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے
ایس انہیں کی راہوں کی بیروی کر''۔ میں نے ان کے اعمال کو جومظالم سے تعیر کیا ہے' پس اس قدراس کی ندامت کافی ہے اور
اگر گنبگاروں پرلعن کرنا واجب ہے تو بے شک تم پر بیرواجب ہے کہ فرعون پرلعن کیا کرو۔ حالا نکرتم اس پرلعن نہیں کرتے اور وہ
برٹرین خلائق تھا۔ پس میں کیسے اپنے خاندان پرلعن کروں جب کہ وہ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ بے شک ظلم
برٹرین خلائق تھا۔ پس میں کیسے اپنے خاندان پرلعن کروں جب کہ وہ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ بے شک ظلم
کرنے ہے وہ کافرنہیں ہو سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کوایمان وشریعت کی طرف بلایا ہے جواس پرعمل

کرے گائی ہے وہ فعل قبول کیا جائے گا اور جو تخص کسی امر کا احداث کرے گائی پر حد جاری کی جائے گئی'۔ عاصم اور اس کے ہمراہی '' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو تو حیداورا قرار بمانزل بدلیہ کی بھی تو دعوت دی ہے''۔ عمر بن عبد العزیز نیز '' تو ان لوگوں میں ہے کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ جواس کا اٹکار کرتا ہوا وریہ کہتا ہو کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل نہ کروں گا۔اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان ہو جھ کرا پے کوور طر گراہی میں ڈال دیا ہے''۔ عاصم '' تو تم ان سے بیزاری ظاہر کرواوران کے احکام کور دکر دو''۔

عمر بن عبدالعزید در مرائی ہوں اور بی ہوں الو بھر نے اہل روت ہے جس وقت جنگ کی تھی ان کی خون ریزی بھی کی تھی اور ان کی عورتوں بچوں کو لو تل کی اور غلام بھی بنالیا تھا اور عمر نے ان کو فدیہ کے ساتھ والیس کر دیا تھا اور الو بھر سے بیزاری نہیں فلا ہر کی تھی اور تھا الل نہروان کی بات کیا جواب فلا ہر کی تھی اور تھی اور تھا الل نہروان کی بات کیا جواب دو گئی اور تھا ان دو توں میں ہے کی ایک ہے بیزاری فلا ہر نہیں کرتے ہو۔ اچھا اہل نہروان کی بات کیا جواب دو گئی تھی اور گئی ہو کے تھا ور حوا باللہ بھی ہو کے تھا ور حوا باللہ بھی ہو کے تھا ور حوا باللہ بھی ہو کے تھا ور جواباللہ بھی ہو کے تھا ور خوب ان گئی ہو کی اور ڈالا تھا 'جو جوابالہ تھیں ان گروہوں میں جو بھی کی ہو گئی ہو کی اور ڈالا تھا 'جو جوابالہ تھیں ان گروہوں میں جو بھی ہو گوں کو بیا امر کی خوب کر تھ ہو گا ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

عاصم کا ہمراہی ''اس شخص کی بابت کیا کہو گے جوایک قوم کے جان و مال کا متولی بنایا گیا اور اس میں اس نے عدل و انصاف سے کام لیا' مگر بعدا پنے کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جو غیر مامون ہے کیا تم کہ سکتے ہو کہ اس شخص نے اس فرض کوا واکر دیا جواس پر منجانب اللہ فرض کیا گیا تھا۔ پھرتم کیوں خلافت کو اپنے بعد پزید کے سپر دکر تے ہو باوجود اس علم کے کہ پزید عدل و انصاف سے کام نہ لے گا''۔

عمر بن عبدالعزیز: ''بزیدکومیں نے ولی عبدنہیں بنایا بلکہ میرے سواد وسرے نے اس کومتولی کیا ہے اور مسلمانوں کومیرے بعداس کاحق حاصل ہوگا''۔

عاصم كالممراني: "توكياجسنے يزيد كوول عبد بنايا ہے وہ حق برتھا؟"

عمر بن عبدالعزیز بیٹن کرروپڑے اور تین دن تک ان دونوں سے قیام کرنے کو کہا۔ عاصم اور اس کا یشکری ہمر آئی عمر بن عبدالعزیز کے دربارخلافت سے اٹھ کراپنی فروگاہ پر آیا۔ اس کے بعد عاصم پھرعمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں واپس گیا اور خوارج کے عقائد سے نوبر کی لے یشکری نے عاصم سے کہا جوابھی میں نے کہا ہے اس کوان لوگوں کے روبروپیش کرواور ان کی ججت و دلائل پرغور کرو ۔ عاصم نے پچھ جواب نہ دیا۔ یشکری سے علیحد ہ ہو کرعمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں قیام پڈیر ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور چند دنوں بعد انقال لیکر گئے اور محد بن جریرا پنے قاصد کی واپسی کا انتظار کررے تھے۔

محمد بن جرسر کی لیسیائی عمر بن عبدالعزیز کے انقال کے بعد عبدالحمید بن عبدالرحمٰن (امیر کوفه) نے محمد بن جربر کے پاس شوذ ب سے جنگ چھیڑ وینے کا حکم بھیج دیا۔ قبل اس کے کہ شوذ ب کوعمر بن عبدالعزیز کے انقال کا حال معلوم ہوتا یا اس کے کہ شوذ ب کوعمر بن عبدالعزیز کے انقال کا حال معلوم ہوتا یا اس کے بھیجے ہوئے آدی جوعمر بن عبدالعزیز کے پاس مباحثہ کو گئے تھے واپس آئے۔ خارجیوں نے محمد بن جریر کومستعد جنگ دیکھ کریے رائے قائم کر لی کہ بالیقین وہ مروصال (عمر بن عبدالعزیز) انقال کر گیا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ الغرض لڑائی ہوئی چندلوگ خوارج کے اورا کشر آدی لشکر کوفیہ کے کام آئے۔ محمد بن جریر شکست کھا کر بھاگا۔ خوارج کوفیہ تک کام آئے۔ محمد بن جریر شکست کھا کر بھاگا۔ خوارج کوفیہ تک نقا قب کر کے پھرا ہے مور بے پر لوٹ آئے۔ اس اثناء میں وہ دونوں آدی جوعمر بن عبدالعزیز کے پاس مناظرہ کرنے گئے تھے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے باس مناظرہ کرنے گئے تھے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے بات مالے کے واقعہ سے آگاہ کیا۔

شوذ ب کافل : اس کے بعد پرید بن عبدالملک نے ہم بن حباب کو بسرافسری دو ہزار فوج کے شوذ ب کے مقابلے پر دوائد کیا۔ شوذ ب نے اس کو بھی مج اس کے ہمراہیوں کے شکست و دوی۔ تب یزید بن عبدالملک نے شجاع بن وواع کودو ہزار کی جمید سے جنگ شوذ ب پر مامور کیا۔ شوذ ب نے اس کولل کر کے اس کے ہمراہیوں کو بھی شکست فاش دے دی۔ مگر اس جنگ میں شوذ ب کا بچازاد بھائی مارا گیا۔ خوارج اس وقت تک اپنے ہی مور پے پر قائم رہے اورا پنے ہی لشکر گاہ میں تظہر ب ہوئے سے کہ انہی ایام میں مسلمہ بن عبدالملک وار دِکوفہ ہو، سعید بن عمر حرثی کو جوایک نامی سپر سالا راور نہایت تجربہ کار جنگ آ ورتھا۔ جنگ شوذ ب پر متعین کیا۔ خوارج نے پہلے باہم مرنے اور مارنے کا عہد و پیان کیا۔ بعدازاں جموی قوت سے حملہ آ ورہوئے اور مکر رسم کر دسعید کو شکست وی۔ بالا خرسعید نے شکر شام کولکار کراہیا پر زور حملہ کیا کہ خوارج کو آئے کی طرح سے بیس ڈالا۔ شوذ ب اور اس کے کل ہمراہی قبل کر ڈالے گئے۔ ایک متنفس بھی اس واقعہ سے جان ہر نہ ہوا۔

بہلول بن بشر بن شیبان اس واقعہ کے بعد خوارج نے مدت مدید تک دم نہیں مارا۔ یہاں تک کہ عہد حکومت ہشام بن المسلک تارہ میں بہلول بن بشر بن شیبان الملقب به کثارہ نے خروج کیا۔ سبب بدیبان کیا جاتا ہے کہ بہلول جج کرنے کو کیا تقا مکہ میں اپنے ہم خیال اور ہم آ ہنگ لوگوں سے مل جل کرخروج کی رائے قائم کی اور اس مقصد کے حاصل کرنے کو موصل کے ایک قرید میں ایک وقت مقررہ پر ملنے کا باہم وعدہ واقر ارکیا۔ چنا نچہ وقت مقررہ پر سب کے سب جع ہوئے جن کی موصل کے ایک قرید میں ایک وقت مقررہ پر سب کے سب جع ہوئے جن کی تعداد چا لیس نفر سے زیادہ نہ تھی اور ان لوگوں نے متنق الرائے ہو کر بہلول کو اپنا سر دار بنایا اور اپنے آپ کو چھپا کرید ظاہر کرنے گئے کہ ہم لوگ ہشام کے پاس سے آتے ہیں۔ رفتہ دفتہ اس گاؤں سے گذر سے جہاں بہلول نے سر کہ خرید کیا تھا اور اس اللہ کے ایک ہوئے کہ ہماوا ہما را مال والمباب المرین کھی ہے کہ ما وا ہما را مال والمباب ماریز بدولی ہدی کے مارہ ہما دا کہ دیا جا کہ دیا ہے کہ ما وا ہما را مال والمباب ماریز بدولی ہدی کے دول نے کردیا جا ہے کہ ما وا ہما را مال والمباب منظم نے کہ دار میں کھول نے کردیا جا ہے کر بن عبد العزیز کو زیر دلوا دیا تھا۔ کال لابن اثیر مطبوعہ مور جلدہ صفحہ کا ا

ا تفاق ہے وہ شراب نکلی تھی۔ بہلول نے اس کے واپس کرنے کو کہا تھا دکا ندار نے واپسی سے انکار کیا تھا۔ عامل قریبے روبر وجھگڑا پیش ہوا تو اس نے بہلول کوجھڑک کر کہا تھا کہ' شراب جھے سے اور تیری قوم سے بہتر ہے''۔

بہلول بن پشرگا خروج بہلول نے بینچ کے ساتھ ہی عامل قرید کو آل کر کے اپنے قصد کو ظاہر کر دیا اور خالد قسر ی پرحملہ کرنے کی غرض سے واسط کی طرف کوج کر دیا۔ الزام یہ قائم کیا تھا کہ خالد مساجد کو منہدم کرتا اور کلیبوں کو بناتا ہے اور مجسیوں کو مبلمانوں کا والی مقرر کرتا ہے۔ خالد کو اس کی خبر گی تو وہ واسط سے جزہ جلا آیا۔ جہاں پر ایک لشکر بنوقین کا جن کی تعداد چھسوتھی پڑا تھا۔ جو شام سے عامل ہند کی امد او کو آیا تھا۔ خالد نے اس تشکر کو اس کے سردار کی ماتحی میں جنگ بہلول پر مامور کر دیا اور جنگی پولیس کے دوسیا ہی کا اس لشکر پر اور اضافہ کر دیا۔ دریائے فرات پرصف آرائی کی نوبت آئی۔ بہلول نے مامور کردیا ورائر کی گرڈ اللہ لشکر شکست کھا کر کوفہ چلا آیا۔

بہلول کا خاتمہ نالد نے بوحوث بن یزید بن رویم سے عابد شیبانی کو جنگ بہلول پرمقرر کیا۔ مابین موصل و کوفہ کے گھرجھڑ ہوئی۔ بہلول نے اس کوبھی شکست دے کرای دن بہ قصد موصل کوج کردیا۔ تھوڑی دور پھل کر بیدرائے قائم کر کے کہ بشام پرجملہ کرنا چاہیے ہشام کی طرف جھک پڑا۔ اس طوفان کی روک تھام کرنے کوخالد نے عواق سے عامل جزیرہ نے جزیرے سے اور بشام نے شام سے فوجیس روانہ کی جو مابین موصل و جزیرے کے مقام کھیل پرجمع ہوئیں ان لوگوں کی تعداد بین ہزارتھی اور بہلول کے ساتھ صرف سر آ دی تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ خوارج نے نہایت مروائی سے مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ بہلول زخی ہوکر گرااس کے ہمراہیوں نے دریافت کیا کس کوہم آ پ کے بعد اپنا امیر بنا کیں گے۔ جواب دیا ' دعامہ شیبانی کواوراس کے بعد عمراہیوں نے دریافت کیا کس کوہم آ پ کے بعد اپنا امیر بنا کیں گے۔ جواب دیا ' دعامہ شیبانی کواوراس کے بعد عمر پشکری کو' ۔ قضائے الہی سے ای شب کو بہلول مرگیا۔ صبح ہوئی تو دعامہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر شیبانی کواوراس کے بعد عمر پشکری کو' ۔ قضائے الہی سے ای شب کو بہلول مرگیا۔ صبح ہوئی تو دعامہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر شیبانی کواوراس کے بعد عمر پشکری کو' ۔ قضائے الہی سے ای شب کو بہلول مرگیا۔ صبح ہوئی تو دعامہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر شیبانی کواوراس کے بعد عمر پشکری نے ہم امیوں کو کھوٹ کروج کیا زیا دہ عرصہ نہ گزر نے پایا تھا کہ مارڈ الاگیا۔

بختری کاخروج اس واقعہ کے دوہرس بعد بختری صاحب اشہب نے خالد قسری پرخروج کیا۔ یہ اس لقب سے معروف تھا۔ خالد نے سمط بن مسلم نجلی کو بسرا فسری چار ہزار فوج کے مقابلے پر بھیجا۔ قرات کے کنارے پرصف آرائی کی ٹوبت آئی۔ خوارج کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ گئی۔ اتفاق سے اہلِ کوفہ کے غلاموں اور بازاری آدمیوں سے سامنا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ایس سنگ باری کی کدان میں سے ایک آدمی جا نبر نہ ہوا۔

ور سیختیانی کا خروج اس کے بعدوز یر ختیانی نے چند نفری جمیت سے خالد پر جرہ میں خروج کیا۔ جس قریب کی طرف سے ہو کر گر رہا تھا جلاد یا تھا آل کر ڈالا تھا۔ خالد نے اس کی سرکوبی کے لئے ایک شکر روانہ کیا۔ جس نے وزیر سختیانی کے ہمراہیوں کو آل کر ڈالا اور اس کو زخی کر کے خالد کے پاس گر فتار کرلائے۔ وزیر ختیانی نے خالد سے الی با تیں کیس جس سے خالد نے خوش ہو کر سزائے آل سے اس کور ہا کر دیا۔ اکثر شب کو وزیر ختیانی ول بہلانے کی غرض سے قصہ کہ کرتا تھا۔ کس نے مشام بن عبد الملک سے جڑویا کہ خالد نے ایک جروری (والعیر) کوجو مستوجب آلی تھا گرفتار کیا تھا گراس کوآل من بہیں کیا بلکہ شب کوائی سے قصہ کہلاتا ہے۔ بشام نے خالد کے پاس وزیر ختیانی کے آلی کافر مان جیج ویا۔ خالد نے بموجب نہیں کیا بلکہ شب کوائی سے قصہ کہلاتا ہے۔ بشام نے خالد کے پاس وزیر ختیانی کے آلی کافر مان جیج ویا۔ خالد نے بموجب

صحاری بن شبیب کاخروج اس کے بعد صحاری بن شبیب نے اطراف جبل میں خروج کیا تھا اور قبل خروج بی خص خالد کے پاس آیا تھا۔ فریضہ نے سوال کیا خالد نے جواب دیا' تم کواس سے کیا حاصل ہے' ۔ صحاری نیے جواب پا کر جبل کی طرف چلا گیا۔خالد کوا پ اس جواب دیے ہے ندامت ہوئی۔ تلاش کروایا دستیاب نہ ہوا۔ صحاری نے جبل میں پہنچ کر جہاں پر چند لوگ تیم اللات بن نقلبہ کے خاندان کے تھان کواس واقعہ سے مطلع کیا اور میے ظاہر کیا کہ' میں نے خالد کے پاس جانے کا بیہ حلیہ نکالا تھا کہ فلاں شخص کو قعد وصفر ہے تھا' اس کے بدلہ میں اس کو بار ڈالوں۔ خالد نے اس شخص کو فلا لمان خور سے مار ڈالا تھا' ۔ تیم اللات کے تیمیں آ دمیوں نے اس کے ساتھ خروج کیا۔ اطراف مناور میں مقابلہ ہوا۔ فریقین نے تختی سے ایک دوسرے برحملہ کیا۔ بالآخر صحاری اور اس کے کل ہمراہی مار ڈالے گے۔

ضحاک بن قیم ان ان واقعات کے بعد خوارج میں پھرایک تازہ جوش ان دنوں پیدا ہوا جب کہ حراق وشام میں فتنہ و فساد بر پا ہور ہا تھا اور مروان اس بعاوت کے فروکر نے میں مصروف تھا۔ سرز مین گفرتو تا میں سعید بن بہدل شیبا نی نے اہل جزیرہ کے دوسوآ دمیوں کی جمعیت سے علم بعناوت بلند کیا۔ بیر وریوں کے خیالات کا پابند تھا۔ انہیں دنوں بسطام بیمی نے ربیعہ کے اس قدر آ ومیوں کے ساتھ خروج کر دیا اور یہ سعید کے خیالات کا خالف تھا۔ سعید نے اپنے سپہ سالا رخیبری کو بسر افسری ڈیڑھ سوآ دمیوں کے بسطام کے مقابلے پر بھیجا۔ چنا نچہ شب کے وقت خیبری نے بسطام پر چھاپہ مارا۔ سوائے چودہ آ دمیوں کے باقی سب مع بسطام کے مار ڈالے گئے۔ اس کے بعد سعید بن بہدل بینجر پاکر کہ اہل عراق میں اختلاف ہوگیا ہے عراق کی طرف چلاگیا اور وہیں جاکر مرگیا۔ ضحاک بن قیس اس کا جانشین ہوا۔ سرز مین سراۃ میں اس کی امارت کی بیعت کی گئے۔ کیل طرف چلاگیا اور وہیں جاکر مرگیا۔ ضحاک بن قیس اس کا جانشین ہوا۔ سرز مین سراۃ میں اس کی امارت کی بیعت کی گئے۔ کیل بیعت کی گئے۔ کیل بیعت کے گئے۔ اس کے بعد موسل و شرر و زمیں آیا۔ فرقہ صفریہ کے چار ہزاریا اس سے کھی زیادہ آدمی جمع ہوگئے۔

ضحاک بن قیس کا خروج اس اثاء میں مروان نے عبداللہ بن عربی عبدالعزیز کوعراق کی گورزی ہے معزول کر کے نفر بن سعید بن حریثی کومقرر کیا۔ عبداللہ بن عربین عبدالعزیز نے مقام جرہ میں چارج دیے ہے انکار کیا۔ نفر کوفہ لوٹ آیا اور لئکر مرتب کر کے عبداللہ بن عربین عبدالعزیز پر چڑھائی کر دی۔ مہینوں لڑائی ہوتی رہی۔ اس واقعہ میں مفربہ بوجہ طرف داری مروان نفر کے ساتھ ہے کہ بینوں ولید کا طالب تھا اور ولید کی ماں قسید قبیلہ مفرسے تھی اور اہل یمن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عربیا للہ بن عبداللہ بن عربیا گیا اور وقت کہ خالد قسر کی لوست بن عبداللہ بن عربیا گیا اور وقوں نے کہ بیر دکیا گیا اور وقوں نے عبداللہ بن عربی کی خوارج نے اس اختلاف سے مطلع ہوکر کے تاہ میں عراق کا اُن جی کیا۔ مرفق کی خوارج نے مقابلے کرنے کی غرض سے سازش کر کی اور دو توں نے عبداللہ بن عربی کو ایک شروع ہوئی میں سے سائش کر کی دور تھا۔ خوارج سے مقابلے کرنے کی غرض سے سائش کر کی اور دو توں نے مقتل ہو کر کو نے میں شرک کے خوارج سے مقابلے کرنے کی غرض سے سائش کر کی اور دو توں نے مقتل ہو کر کو نے میں شکر مرتب کیا۔ ہرخص اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور ابن عمر کل لئکر کا سر دار تھا۔ ضاک کے دوت تک لڑائی ہوتی رہی تو رہی تو بین عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی عبداللہ بن عربی

تک ان کا تعاقب گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی پھرلڑائی چھڑ گئی اور یہی واقعہ ہوا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں اکثر سردارانِ لشکر میدانِ جنگ سے منبہ چھپا کر واسط بھاگ گئے۔از انجملہ نضر بن سعید تریشی منصور بن جمہوراوراساعیل برا در خالد قسری وغیرہ تھے۔ مجبور ہوکرعبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بھی واسط چلاآیا اورضحاک نے کونے پر قبضہ کرلیا۔

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز اورضیاک جول ہی عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز واسط میں وار دہوئے نفر سے لؤائی چھڑگئی۔ ضاک بیخبر پاکر دوڑ پڑا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعیز اور نفر نے گھبراکر پھر موافقت کرلی اور منفق ہوکر ضاک کے مقابلے پرآئے ایک مدت وراز تک لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑائی نے فریقین کے وانت کھٹے کردیئے منصور بن جمہورا پن مقابلے پرآئے ایک مدت وراز تک لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑائی نے فریقین کے وانت کھٹے کردیئے منصور بن جمہورا پن گروہ سے علیحدہ ہوکر ضحاک و خوارج سے مقابلے میں اور اس کی بیعت کرلی۔ بعداز اس عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بھی خوارج میں چلاآ یا۔ ضحاک کے پیچھے نماز اوا کی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اس کے ساتھ سلیمان بن ہشام بھی تھا یہ مصالحت اس غرض سے کی گئی کہ خوارج اس کو چھوڑ کرم وان سے مصروف جنگ ہوجا ئیں۔

سلیمان بن ہشام تمص سے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وجہ سے بھاگ آیا تھا کہ اہل تمص نے علم بغاوت بلند کیا تھا اور مروان ان کا مخالف تھا۔ چنانچے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ضحاک کی بیت کر کی اور اس کو جنگ مروان پر ابھارااور شان حروری کی بہن سے عقد کرلیا۔ یہ وہ ذیانہ تھا کہ ضحاک نضر پریماصرہ کئے تھا۔

ضحاک کا موصل پر قبضہ مصالحت کرنے کے بعد ضحاک کونے میں واپس آیا اور پھرکوفے سے محاصرہ واسط کے بیسویں روز اہل موصل سے سازش کر کے موصل کی طرف بڑھا۔ ان دنوں موصل میں (مروان کی جانب سے ) قطران بن اکمہ شیبانی والی شہر تفا۔ اہل شہر نیاہ کے درواز سے کھلوائے ضحاک تھس بڑا۔ تطران مع اپنے ہمراہیوں کے مقابلے پر آیالڑائی ہوئی۔ آ دمی قلیل تھے سب کے سب مارے گئے ۔ ضحاک نے موصل اور اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ کی خبر مروان کواس وقت پینچی جب کہ وہ مص کا محاصرہ کئے ہوئے تھا' اپنے لڑے عبد اللہ کو (جو اس طرف سے جزیرے کا نائب خبر مروان کواس وقت پینچی جب کہ وہ مص کا محاصرہ کئے ہوئے تھا' اپنے لڑے عبد اللہ کو (جو اس طرف سے جزیرے کا نائب تھا ) تصیبین کی جانب روانہ ہونے کو لکھ بھیجا تھا تا کہ ضحاک کو جزیرے کے مابین حائل ہوئے سے روک دیے۔

ضحاک بن قیس کافل : چنانچے عبداللہ آٹھ ہزار سواروں کی جمعیت سے نصیبین کی جانب روانہ ہوا مگراس کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ نصیبین میں پہنچ کیا تھا۔ ضحاک نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت اس کے ہمراہ ایک لا کھقوم تھی۔ مروان تک بیہ خبر پہنچی تو وہ پھی نصیبین کے بچانے کی غرض سے ضحاک کی طرف روانہ ہوا۔ اطراف کفرتو تا میں ضحاک سے ڈ بھیڑ ہوگئی۔ صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ بعد مغرب ضحاک نے چھ ہزار کی جمعیت سے بیادہ پاہو کر میدان جنگ کا راستہ لیا اور اس بے مگری سے ٹام تک جنگ ہوئی کی قریب عشاء سب کے سب مارڈ الے گئے۔ ضحاک کی فعش مقنولین میں چھپ گئی تھی۔ بہت تلاش کے بعد دستیاب ہوئی مروان نے سرا تار کر بلا د جزیرہ تا بھیج دیا۔

خیبری کامل مج ہوئی تو خوارج نے خیبری کے ہاتھ پر بیعت کی جوضاک کے شکر کا ایک سپہ سالارتھااور مروان کے ساتھ

ا اس مقام پرجگه خالی ہے مقام کانام تاریخ کامل لابن اثیر صفحہ ۱۷۵ مطبوعہ مصر جلد پنجم ہے کھناہے۔ (مترجم)

ت اصل کلاب مدائن کالفظ میں ہے خالی جگدہے رینام تاریخ کامل لابن اثیر صفحہ ۱۹۱ مطبوعہ معر جلد پنجم نے قبل کیا گیاہے۔ (مترجم)

میدان جنگ میں مصروف جدال وقال ہو گئے۔ قریب دو پہر مروان شکست کھا کہ بھاگ کھڑا ہوا۔ خوارج نے اس کے خیمہ نک پہنچ کر خیمے کی طنا ہیں کاٹ دیں۔ خیبری اس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے شکر کے دونوں باز و بدستور اڑر ہے تھے۔ مروان کے میمنہ پر عبداللہ بن مروان تھا اور میسرہ پر اسحاق بن مسلم عقیل ۔ اشکر مروان نے خوارج کی جعیت کی کی کا احساس کر کے میمنہ پر عبداللہ بن مروان کے خیمہ گاہ میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ اشکر یول کے غلام اور اہل خدمت خیموں کی چوہیں لے کر جٹ گئے اور سب کو بات میں فرش کر دیا۔ انہیں لوگوں میں خیبری بھی تھا۔ باقی جور ہوہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مروان اس خوشخری کوئن کر لقریم بیا تھے میں اس خوشخری کوئن کے اور سب کو بیٹر بیا تھے میں اس خوشخری کوئن کے اور سب کو بیٹر بیا تھے میں اس خوشخری کوئن کے اور سب کو بیٹر بیا تھے میں اس کی خرگا ہ سے واپس آیا۔

شیبان حروری : خوارج نے بھی لوٹ کرشیبان حروری کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پیشیبان عبدالعزیز یشکری کا بیٹا تھا۔
ابوالدلف اس کی کنیت تھی۔ مروان نے ان واقعات کے بعد صف آ رائی چھوڑ دی تھی۔ دستہ دستہ فوج کیے بعد دیگر ہے جنگ کی غرض سے میدان میں بھیجنا تھا۔ ایک مدت تک اس صورت سے لڑائی جاری رہی۔ اکثر خوارج شیبان کی ہمراہی سے ملیحدہ ہوکرا پنے اپنے شہروں میں واپس آئے۔ بقیہ خوارج ہا کیاء سلیمان بن ہشام جنگ سے مجبور ہوکر موصل چلے آئے اور دجلہ کے شرقی جانب سے محبور ہوکر موصل جلے آئے اور دجلہ کے شرقی جانب سے محبور تھی رہی۔ فریقین کی جانب سے میراق جانب سے میراق جانب سے میراق جانب سے میراون کی جانب سے ایک جانب سے میراق جانب سے میراوان کے روبر و پیش کیا ایک جانب سے ایک جانب سے میراوان کے روبر و پیش کیا گیا تھا یا وال کے روبر و پیش کیا گیا تھا یا وال کے روبر و پیش کیا گیا تو اس کے پہلے ہا تھ یا وال کو الے بعداز ال گردن ماردی۔

خوارج کی شکست انہیں دنوں مروان نے ایک فرمان مثعرروا تکی عراق بنام یزید بن عمر بن ہمیر وقر قیسہ میں بھیج دیا اور
ساتھ ہی اس کے گورنری عراق کی سند بھی بھیج دی۔ کو فے میں اس وقت قبیلہ قریش سے شنی بن عمران عابدی خوارج نائب
تھا۔ مقام عین التمر میں ابن ہمیر وسے ملاقات ہوئی۔ شنی وابن ہمیر وایک دوسرے سے گھ گئے میدان ابن ہمیر و کے ہاتھ
رہا۔خوارج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد کو فے کے باہر نخیلہ میں خوارج نے مور چہ قائم کیا۔ ابن ہمیر و نے پھر شکست و ب
دی تب بھرے میں مور چہ بندی کی۔ شیبان نے عبیدہ بن سوار کوایک عظیم الثان رسا لے کے ساتھ خوارج کی کمک پر دوان کی اگر پھر بھی ابن ہمیر و کے ہاتھ سے شکست کھا گئے۔ عبیدہ بن سوار محرکہ جنگ میں کام آ گیا ابن ہمیر و نے اس کے لشکرگاہ کی
عنیمت کو لشکریوں کے لئے مباح کرویا۔ اس آخری جنگ میں خوارج کی ہمت بہت ہوگئی۔

عبد الله بن عمر کی گرفتاری به منصور بن جمهورخواری کے همراه تھا۔ جب پے در پے شکست ہوتی گئ تو یہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ این میر و مابین اور کل بلا د جبلیہ پر قبضہ کر کے واسط جا پہنچا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ ابن عمر کی جانب سے اہواز کا عامل سلیمان بن حبیب تھا۔ ابن مبیر ہ نے اس کی طرف نباتہ بن حظلہ کوروانہ کیا اور سلیمان نے بی خبر پاکر نباتہ کے مقابلے پر داکو دبن حاتم کوروانہ کیا۔ (مقام مرتان) کنارہ دجلہ پرصف آرائی کی نوبت آئی۔ داؤدکوشکست ہوئی اور اثناء دارو کیر میں مارڈ الاگیا۔

جوان این کلاب کافتل: اس واقعہ کے بعد مروان کے لکھنے کے مطابق این میر و نے عامرین ضابہ مزنی کوآٹھ ہزار کی

جمعیت سے نباتہ کی کمک پر دوانہ کیا۔ شیبان کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے اس کی روک تھام کرنے کی غرض سے جھے ہوت بن کلاب خارجی کوایک لشکر کو بھی دیا۔ مقام سن پر ایک دوسرے سے لڑ پڑھے۔ عام شکست کھا کرس میں جا کر پناہ گزیرے سے وا مروان براہ خشکی اس کی کمک پر فو جیس بھیجنے لگا اور منصور بن جمہور جبل سے سلیمان کے پاس امدادی لشکر بھیجے رہا تھا۔ جسسیہ عامر کی جمعیت بڑھ گئی تو محاصرہ تو ڈکر جون اور ان خوارج کی طرف نکل کھڑا ہوا جو اس پر محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ خو اس سے ک شکست ہوئی جون مارڈ الاگیا۔

شیبان کی فنگست و فرار: عامر نے بقصد خوارج موصل کا قصد کیا۔ شیبان بی خبر پا کرمع خوارج کے موصل سے کو رہے کر گیا۔ عامر مروان کی فدمت بیں حاضر ہوا۔ مروان نے ایک گروہ کثیر کے ساتھ شیبان کے تعاقب پر مامور کر دیا۔ علا سرروفتہ رفتہ جبل چہنچا اور پھر جبل سے روانہ ہو کر بیضاء فارس کی طرف جا نکلا۔ فارس میں ان دنوں عبداللہ بن معاویہ بن صبیبیب بن جعفر تھا۔ عبداللہ بن معاویہ نے عامر نے سیس کر جعفر تھا۔ عبداللہ بن معاویہ نے عامر کو اپنا حریف بھے کر گئر مرتب کیا اور بیضاء فارس سے کرمان چلا آیا۔ عامر نے سیس کر مان کارخ کیا۔ مقابلہ پر پہنچ کرمور چہ بندی کرلی۔ لڑائی ہوئی عبداللہ بن معاویہ شکست کھا کر جرات کی طرف بھا گ گیا۔ اور عامر نے میں خوارج کو فکست ہوئی اور ان کی افتکر گاو اور ان کی افتکر گاو

شیران بن بشام کا انجام اسلیمان بن بشام مع اپنے خدام اور اہل وعیال کے بعدروانگی شیبان بجائب بڑئریوہ ابن کاوان شتی پرسوار ہوکر ہندگی جانب چلا گیا۔ یہاں تک کرسفاح کی خلافت کی بیعت لی گئی اورسلیمان مینجر پا کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔سدیف خاوم سفاح نے ذیل کے اشعار پڑھے۔

لايسه رفک مساتسري مسن رجسال ان بيسن السطسلسوع داء دويسسا نسطس السيف و ارفسع السيوط حسسي لا تسري فسوق ظهر رهسا المسويسا

**要是证据的**是有关。

A Service Delice

حمایة مرادی نے مع ایک گروہ کیڑئے چھٹر چھاڑ شروع کی اور ابن عطیہ اور اس کے ہمراہیوں ہے کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ این عطیہ نے مروان کا فرمان دکھایا۔ ابن حمایة اور اس کے ہمراہیوں نے اس کی تکفریب کی ۔ لڑائی ہوئی ابن عطیہ مارا گیا۔ ملید بن جز ملہ خار جی کا خروج : ان حوادث کے بعد خوارج کی ہوا ایسی بگڑی کہ تا زمان ظہور دولت عباسیہ کی نے سرنہ اٹھایا۔ یہاں تک کرسفاح کے بعد ابوالمحصور کی بیعت خلافت لی گئی۔

کے اور اور کو اس کی سرکونی پر متعین کیا۔ طبید نے پہلے ہی جملے میں ان کو شکست دے دی تب یزید بن جاتم مہلی اور مہلیل بن صفوان (خلیفہ منصور کا آزاد غلام) بعداز ان خراسان کے سپر سالا روں میں سے نزار پھرزیاد بن مشکان کچھ و صد بعد صالح بن صبح کے بعد دیگر سے طبید کے مقابلے پر آئے اور طبید نے واحد أبعد واحد سب کوشکست دی اور ان میں سے بعض کوئل کر فالا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد جمید بن قطبہ عالی جزیرہ میدان جمگ میں آیا۔ طبید نے اس کو بھی شکست و سے ذالا بیار کواں کے شخوظ مقام میں بھاگ کر بناہ کی اور وہ میں قلعہ بند ہوگیا۔ المنصور نے بینجر پاکر عبد العزیز بن عبد الرحن برادر عبد العزیز میں مشال کر بناہ کی اور وہ میں قلعہ بند ہوگیا۔ المنصور نے بینجر پاکر عبد العزیز بن عبد الرحن برادر عبد العزیز میں از ان چھر گئی اور ایک عبد الحراث کی جزار سوار وں کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا۔ جس وقت طبید اور عبد العزیز میں ان کی جزار سوار وں کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا۔ جس وقت طبید اور عبد العزیز میں طرائی چھر گئی اور ایک دوسرے پر تا براتو را حیل کرنے الیور کر بھا کہ کر ابوا اور اس کے اکثر ہمراہی مار ڈالے گئے۔

ملیدین جزیلہ کا خاتمہ۔ تب منصور نے حازم بن خزیمہ کوبسرافسری آٹھ بڑار خراسانی لشکر کے روانہ کیا۔ حازم موصل کے قریب پینچا تو ملید نے بین کر بہ قصد مقابلہ د جلہ کو عبور کیا۔ صف آرائی کی نوبت آئی۔ حازم کا میمنہ ومیسر ہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حازم اوراس کے ہمرابی بیادہ پا ہو کر تیم باری کرتے ہوئے ملید کی طرف بڑھے۔ ملید بھی حازم کی و یکھا ویسی مع اپنے ہمراہیوں کے بیادہ پا ہو گیا۔ فریقین ایک دومرے پرتیر مارتے ہوئے چلے آتے تھے۔ لڑائی کا بازار گرم ہور ہا تھا۔ ملید کے میمنہ ومیسرہ نے جملہ کیا۔ حازم کے لشکریوں نے وہ تیر بازی کی کہ خوارج قریب ند آنے پائے ۔ ملید می آٹھ سوآ دمیوں کے جواس کے ساتھ پیادہ ہوئے تھے۔ میدان کا رزار میں کام آگیا اور تین سوآدی اس کی طرف کے بل پیادہ پا ہونے کے مارے جانے کے خواری تی اور ان میں سے تقریباً ڈیڑھ سویا اس

حسان بن مخالد کاخروج بھر ۱۳۸ھ میں عہد حکومت منصور ہی میں حسان بن خالد بن مالک اجدع ہمداتی برادرمسروق نے اطراف موصل میں خروج کیا۔ موصل میں ان دنوں صفرہ بن نجدہ تھا۔ حرب بن عبداللہ کے بعداس کو تشکر موصل کی سرواری دی گئی تھی۔ جونمی صفر حسان کے مقابلے پر آیا حسان نے اس کو د جلہ کی طرف پسپا کر دیا۔ بازار میں آگ کہ لگا دی وکان واروں کولوٹ لیا اور رقہ ہوتا ہوا دریا کی طرف آیا۔ شتی پر سوار ہوکر سندھ کوروانہ ہوگیا۔ چونکہ اکثر خوارج اہل ممان سے تھے وہیں پوسف بن ابراہیم کا خروج : خلاھ المہدی کے عہد حکومت میں یوسف بن ابراہیم المعروف بد برم نے خراسان میں خروج کیا۔ ایک گروہ کیٹر اس کے پاس جی ہوگیا۔ مہدی نے بزید بن مزید شیبانی براور زادہ معن بن زائدہ کواس کی سرکوبی کی غرض سے روانہ کیا۔ ایک بوی خون ریز جنگ کے بعد بزید نے یوسف کومع اس کے چند ہمراہیوں کے گرفتار کر کے پا زیجر مہدی کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ نہروان پنچ تو تذکیل کی نظر سے یوسف کواونٹ پردم کی جانب منہ کر کے سوار کرایا اس صورت سے یوسف مح اپنے ہمراہیوں کے رصافہ میں وافل کیا گیا۔ خلیفہ مہدی کے تھم سے پہلے اس کے ہاتھ پاول کا ٹے گئے بعد از ال صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی حروری تھا اور اس نے یوشنے امرالروز طالقان اور جورجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ ان ونوں مصعب بن زریق جد طاہر بن حمین ہوشنے کا امر تھا گریوسف کے خوف سے یوشنے جیوڑ کر جورجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ ان ونوں مصعب بن زریق جد طاہر بن حمین ہوشنے کا امر تھا گریوسف کے خوف سے یوشنے جیوڑ کر کیا تھا۔ یوسف کے نجملہ ہمراہیوں کے معاذ فاریا بی بھی تھا جواس کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا تھا۔

جمزہ بن مالک کا خروج اولا میں خلیفہ مہدی ہی کے دور حکومت میں جزہ بن مالک خزائ نے جزیرے میں علم بناوت بلند کیا۔ جس کے فروکر نے پر منصور بن زیاد صاحب الخراج (افسر محکمہ مال مقرر کیا گیا۔ لیکن حزہ پہلے ہی لوائی میں شکست کھا کر بھاگ نکلااس سے جزہ کی قوت بہت بڑھ کی۔ اطراف وجوانب پر ہاتھ مارنے کا قصد کیا۔ ہنوزاس کی نوبت نہ آنے یائی تھی کہ جزہ کے بعض ہمراہیوں نے سازش کر کے اس کی پُر حوصلہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔

ولید بن ظریف کاقتل نظیفه الرشد نے ایک عماب آموز فرمان پرید کے پاس بھیج دیا۔ پرید نے رمضان او کے ابھی میں جنگ شروع کر دی۔ خواری نے نہایت مردا تل سے مقابلہ کیا بالآخر دلید مارا گیا۔ سرا تار کر الرشید کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ شام کا ہے۔ سبح ہوئی تو دلید کی بہن کیلی بنت ظریف سلح ہوکر میدان جنگ میں آئی لوگوں پر تملہ کرنے لگی پریدلوگوں کو روک کر آگے بڑھا اور اس کے سر پرایک نیز ہارکر کہا" کیوں مردار! مجھے شرم نہیں آئی کہ تونے خاندان کورسوا کیا" کیلی یہ دو اشعار ہیں سے مقول بھائی کامر شد کہتی ہوئی لوٹ کھڑی ہوئی جس کے بیدد واشعار ہیں ہے۔

ایسانسجسرا لسخسابور مسالک مورنسا کسانک لسم تسجسزع عسلسی ابس ظریف فتسبی لا یسحسب السزادا لامسن التسقسی

و لاالسمسال الامسن قسنساو سيسوف

''اے درخت خابور کیجھے کیا ہو گیا ہے تو سرسز ہور ہا ہے شایر تو نے ابن ظریف پر جزئ وفزع نہیں کیا۔ وہ انیا مرد تھا کہ جو تقویٰ کے سوائسی زاد کو پہند نہ کرتا تھا اور نہ کسی مال کی سوائے نیز وہ تلوار کے خواہش کرتا تھا'' ان واقعات کے بعد خوارج کا دور دورہ عراق وشام سے جاتار ہا۔ اگر کسی نے کہیں پرمتفرق طور سے شا ذونا ورسر

خااورانیک درخت کانام ہے جس کے پھول وکلیاں نہایت خوش رنگ ہوتے ہیں باغوں میں زینت وخوبصورتی کی غرض سے لگانا جا ہے۔

اشایاتو مقامی حکام نے فوراً سرکیل دیا۔ باستناء خوارج بربر کے جوافریقہ میں سے کیونکہ دعوت خارجیان میں اس زیانے میں شیدوع پذیر بھوئی تھی جب سے کہ ظفری ساتا ہے میں افریقیہ گیا تھا۔ اس کے بعد اباضیہ وصفریہ کی دعوت بربر میں سے ہوازہ کہ لما یہ نفزہ اور مغلیہ میں اور زناتہ میں سے بخوم ادہ بنویفرن میں چیل گی۔ چنانچہ اخبار بربر میں کیا جائے گا کہ خوارج سے بنور سم کی ایک دولت مغرب اوسط میں تھی جس کوہم اخبار بربر میں تحریر میں گے۔ پچھوصہ بعد انہیں لوگوں میں سے بہد عکومت عبید مین میں خلفاء قیروان ابویزید بن مخلہ مغربی افریقہ چلا گیا۔ اس سے اور خلفاء عبید مین سے اکثر لؤائیاں ہوئیں جن کوہم ان کے مواقع پربیان کریں گے۔ پھراس کے بعد یوماً فیوماً خوارج گرتے ہی گئے۔ یہاں تک کہ قوائے حکومت مضحل ہوگئے۔ ان کی جماعت منتشر وحقر تی ہوگئے۔ ان کی جماعت منتشر وحقر تی ہوگئے۔ ان کی جماعت منتشر وحقر تی ہوگئے۔ ان کی جماعت منتشر وحقر تی ہوگئے۔ ان کی جہ خوا ہیں باتی ہے۔ جوراہیہ کے میں گزرا ہے۔ اس سے معراء مالا بین جہ بالی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ یہ پہلاخت ہے جس کی عہد خلافت علی بن ابی نام سے موسوم اور عبد اللہ بن وہب را ہمی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ یہ پہلاخت ہے جس کی عہد خلافت علی بن ابی خالب میں بیت کی گئی تھی اس زمانہ تک بہ وجہ دوری تھا یہ اہل وسنت جماعت وہ لوگ اپنے انہیں خیالات بری فاسد میں گوار ہیں۔

ای طرح طرابلس وزنانہ میں اس مذہب کا بدوجہ مجاورت بر برایک اثر باقی ہے اورلوگ اس مذہب کے پابند ہیں۔ ان بلا دے اس وقت تک ہمارے پاس رسائل اور بڑی بڑی کتابیں ان کی فقہ وعقا کد وفروع کی آئی ہیں جن کا منشاء سنت و طریق سنت کے مٹانے کا ہے مگر باوجو داصول فاسد ہونے کے ان کا طریقہ تالیف وتر تیب نہایت نفیس ہوتا ہے۔

اطراف بحرین و عمان میں بلادِ حضرموت و شرقی یمن اور اطراف موصل میں بھی ان کے آثار ہر دولت کے پائے جاتے ہیں۔ یہال تک کی علی بن مہدی نے خولان سے یمن میں خروج کیا اور اس فرجب کی علی نیے دخولان سے یمن میں خروج کیا اور اس فرجب کی علی نیے دو ان پر غالب آئے اور بوسلی نے ان کو پامال کر ڈالا۔ جو دعوت عبید بین شیعہ کے بانی سے اور یکن جو اوگ ملوک یمن شیعہ کے بانی شیعہ اور کی سے اور یکن کے اور یکن کے اور بوسلی کے زبید اور اطراف زبید پر بھی بونجاح وابن زیاد کے موالی (آزاو اور کیمن کے انشاء اللہ سجانہ و تعالی مناسب ہے کہ ناظرین ان مقامات میں ان حالات کو ملاحظ فرمائیں۔

بیان کیاجا تا ہے کہ اس وقت بلادِ حضرموت (ملک یمن) میں اس گروہ کے پھھلوگ باقی ہیں: ((والله يضد من يشاء و يهدى من يشاء))

زمانۂ خلفاء اربعہ (رضی اللہ عنہم) اور ان کے بعد عہد حکومت بنو امید میں بھی اسلام کی زمام حکومت بہ اجتماع عصبیت عرب برابرا کیک ہی دولت اور ایک ہی شخص کے قبضے میں رہی۔اس کے بعد شیعہ کی حکومت کا ظہور ہوا۔ بیاوگ اہل بیعت کے دعاق سے مگر اتفاق ایسا بیش آیا کہ دعاق ہنوعباس ان پر عالب آگئے اور یہی حکومت وخلافت کی کری پرمستعل طور سے بیٹے گئے۔ بنوامیہ کے باقی ماندہ اقارب بھاگ کراندلس پنچے۔ اندلس میں دوبارہ ان کی حکومت کوان کے موالی (آزاذ غلاموں) نے جو دہاں پر تھے اور ان لوگوں نے جو بھاگ گئے تھے قائم کیا۔ اس لئے بیادگ دعوت بنوعہاس میں شریک نہ ہوئے اور اس وجہ سے اسلائی حکومت ہوجہ افتر اق عصبیت عرب دو حکومتوں میں منقسم ہوگئی۔ بعد از اں دعا قائل بیت علویہ مغرب وعراق میں ظاہر ہوئے اور خلفائے بنوعہاس سے منازعت کی اور مما لک بعیدہ مثلاً مغرب افضی میں اور احد، پرعبید بن قیروان ومصر پر' قرامطہ بحرین پر اور دواعی طبرستان دیلم اور اطروں پرمتھرف ہوگئے۔ ندکورہ وجوہات کے باعث اسلای حکومت کی متفرق حکومتوں پر منقسم ہوگئی جن کوہم کیے بعد دیگر ہے بیان کریں گے۔

ابندا ہم شینوں کے حالات معرض تحریر میں لائیں گے کہ کیوں کران کی حکومت کی بنا پڑی اور پھر کس طرح عباسیہ کے قبضہ میں بید حکومت چلی گئی۔ ان کے انقضاء حکومت کے حالات بیان کر کے اندلس کے دولت بنو امیہ کا تزکرہ ہدیئر ناظرین کریں گے۔اس کے بعد دولت عباسیہ کے دعاۃ کی دولت کی طرف رجوع کریں گے۔ جو اطراف عرب وجم قائم ہوئی تھی۔



